www.KitaboSunnat.com



# بسراته الجمالح

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com





### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول نواتی قا اور دیگر دین کتابوں میں فلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی فلطیوں کی تقیج و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے ادر کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیج پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقیج پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی مناطق کے رہ جانے کا امکان ہے۔ البدا قار کین کرام کے فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ البدا قار کین کرام سے گزارش ہے کہ اگر الی کوئی فلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پیتہ ،ڈسڑی ہوٹر، ناشر یا تقسیم کشندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے ۔بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور الیا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کاحق رکھتا ہے،



### جمله حقوق ملكيت تجق ناشر محفوظ بين



مكتب جماني (جنز)

مصنف إبيابي ثيبة

(جلدنمبراا)

مولانا محرا وبس سرفرزلين

كتث جابزيط

مطبع ÷

نام کتاب÷

مترخمب

ناشر ÷

خصرجاويد پرنٹرز لا ہور

COTO

اِقرأ سَنتُر عَزَىٰ سَتريك الدُو بَاذَادُ لا هَور فوذ: 37224228-37355743

## اجمالي فعرست

(جلدنمبرا)

صين نبرا ابندا تا صين نبر ٣٠٣٨ باب: إذانسى أَنْ يَقُرَأُ حَتَّى رَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَوَهُوَ رَاكِعٌ

المجلد نميرا

صين نبر ٨٠٣٨ باب: في كنس السَسَاجِدِ تَا صِين بر ١٩٩٨ باب: في الْكُلُامِ فِي الصَّلَاةِ

(جلدنمبرا)

صينفبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمُرتُقصرالصَّلَاة

تا

صيتنبر ١٢٢٧ باب: مَنْ كَوِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَادِ الَّتِي بَيْنَ الْقُبُودِ

المجديمين

مرين فبر١٢٢٤ كتَابُ الأيْمَانِ وَالنُّنُّ وُر

נ

ميت برا١٧١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: في المُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

المجلدتمبره

مين نبر١٦١٥١ كِتَابُ النِّكَاحِ تَا مِينْ نبر١٩٢٨ كِتَابُ الظَّلَاقِ باب: مَا قَالُوْ الْحَيْفِ؟

المجلدنمبرا

صين نبر ١٩٦٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

تا

صينْ بر ٢٣٨٥٩ كِتَابُ الْبُيُوعِ باب: الرّجل يَقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّ حُرّ

(جلدنمبر)

صينى نېر ۲۳۸۸ كتاب الطِّب تا تارىخىيى د د ئى تارىخىيىد د د ئى تارىخىيىد د د ئى د

صين بر٢٧٠ كِتَابُ الأدَبِ باب: مَنْ رَخَّصَ فِي الْعِرَافَةِ

المدنمين ا

صيث نمبر ۲۷۲۱ كِتَابُ الدِّيَاتِ تا

صيف بر٣٩٨٨ كِتَابُ الْفَضَائِل وَالْقُرْآنِ باب: في نَقطِ الْهَصَاحِفِ

المجلدنمبره

مديث فبره ٣٩٨٨ كِتَابُ الْايْبَانِ وَالرُّوْفِيَا تا

صيفنبر ٢٣٣٨ كتَابُ السِّير باب: مَا قَالُوا فِي الرَّجلِ يَسْتَشُهِ لَ يَعْسَلُ أَمْلا ؟

المجلد تمبرنا

مين بر ٣٣٢٨٨ باب: مَنْ قَالَ يُعسَّل الشَّهِيد تا

صيف بر٣١٨٨٢ كِتاب الزُّه ١٠ باب: مَا قَالُوا فِي الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

المجلد نمبراا

صيف بر٣٩٨٨ كِتَابُ الأَوَائِلِ تَا صيف بر٣٩٠٩٨ كِتَابُ الْجُهَلِ



| <b>%</b> | فهرست مضامین | معنف ابن انی تیبه سرج (طداا) کی ان کام |          |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۲       |              |                                                                            | <b>③</b> |
| ۸۳.      |              | لونڈی جب زِیا کرے تو آقا کا اس کوکوڑے مارنے کا بیان                        | <b>③</b> |
| ۸۳       |              | جب پانی دو قُلّے تک پنج جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کابیان)              | 3        |
| ۸۵       |              | مروه اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے فخص کے نماز پڑھنے کابیان             | <b>③</b> |
|          |              | مچڑی پڑسے کرنے کابیان                                                      | <b>③</b> |
| ۸۷       |              | غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان                                      | €        |
|          |              | جومحرم بوجہ عذر کے پائجامہ پہنے اوراس پر دّم کے وجوب کا بیان               | €        |
|          |              | سفرمیں دونماز وں کوجع کرنے کا بیان                                         | 3        |
| 91       |              | وتف كابيان                                                                 | 3        |
|          |              | جاہلیت کی نذر کا بیان                                                      | €        |
| ۹۲       |              | بغیرولی کے نکاح کرنے کا بیان                                               | ᢒ        |
| ۳        |              | میت کی طرف سے نمازادا کرنے کابیان                                          | 3        |
| ۹۳       |              | زانی اورزانیے کو جلاوطن کرنے کا بیان                                       | <b>③</b> |
| ۹۵       |              | بچے کے پیثاب کابیان                                                        | <b>③</b> |
| 9Y       |              | لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان                                     | €}       |
| ۹۷       |              | بیٹھے ہوئے آ دمی کی امامت کروانے کا بیان                                   | 3        |
| 99       |              | رضاعت کے گواہوں کا ہیان                                                    | <b>③</b> |
| 99       |              | بوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پر تجدید نکاح کابیان           | $\odot$  |
| l••      |              | ار کان حج میں ہے بعض کا لعض ہے مؤخر ہوجانا ؤ م کوواجب کرتا ہے؟             | <b>⊕</b> |
| • ••••   |              | شراب کومر کہ بنانے کا بیان                                                 | <b>③</b> |
|          |              |                                                                            | €        |
|          |              | جنین کی ز کو ة کابیان                                                      |          |
| ۱۰۲      | ••••••       | محوڑے کا گوشت کھانے کا بیان                                                | <b>③</b> |
| ۱۰۳.     |              | مروی چیز سے نفع حاصل کرنے کا بیان                                          | <b>⊕</b> |
| ۱۰۴ .    |              | مجلس کےاختیار کابیان                                                       | €        |
| 1•4      |              | مُفَتَّلُو كے بعد بحد و مہو كابيان                                         | €}       |

|                                       | فهرست مضامین | _%\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |         | معنف این ابی تیبه متر بم (جلداا)                      |          |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| 1•۵                                   |              |                                         |         |                                                       | €        |
|                                       |              |                                         |         | کیا آزادی مہر بن عتی ہے؟                              | €}       |
| I•A                                   |              | ابيان                                   | نے      | فجری نماز میں امام کے پیچھے نفلوں کی نئیت سے اقتدا کر | 3        |
| 1+9                                   |              |                                         |         | دوسري مرتبه جماعت كابيان                              | €        |
|                                       |              | •••••                                   |         |                                                       | €        |
|                                       |              |                                         |         |                                                       | €        |
|                                       |              |                                         |         |                                                       | €}       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              | •••••                                   |         | دومرے دن عید کی نماز پڑھنے کا بیان                    | €}       |
| 111                                   |              |                                         |         | مُفَراة ( دود ه رو کے ہوئے جانور ) کی بیچ کابیان      | 3        |
|                                       |              |                                         |         | ,                                                     | <b>⊕</b> |
|                                       |              | •••••                                   |         |                                                       | <b>⊕</b> |
| II                                    |              | ,                                       |         | گری پڑی چیز کی بیچان کروانے کا بیان                   | 3        |
| ıı۵                                   |              | في كابيان                               | کی ترکی | بُدةِ صلاح ( آفت سے مامون ہونے )سے پہلے پھل           | €        |
|                                       |              |                                         |         | بلوغت کی عمر کابیان                                   | €        |
| II4                                   |              |                                         | ••••    | تحجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان                | 3        |
| IIA                                   |              | ابيان                                   | ئے      | والد کاا بی اولا د کے مال میں سے اپنی ذات برخرج کر    | 3        |
|                                       |              |                                         |         | ,                                                     | €        |
| 1 <b>r</b> •                          |              |                                         | ••••    | مدینه کے محترم ہونے کابیان                            | 3        |
| ITT                                   |              |                                         | ••••    | ڪتے کے شن کابيان                                      | €        |
| ۱۲۳                                   |              |                                         | ••••    | چوری میں ہاتھ کا منے کے نصاب کا بیان                  | €}       |
| ۱۲۳                                   |              | *************************************** |         | برتن میں ہاتھ داخل کرنے ہے بل دھونے کا بیان           | €        |
| ۱۲۵                                   |              |                                         | ••••    | کتے کے منہ مارنے کا بیان                              | €        |
|                                       |              |                                         |         | تازہ کھجوروں کوچھو ہاروں کے بدلے بیچنے کابیان         | 3        |
| I1Z                                   | ••••••       | رنے کا بیان                             | /(ر     | خریداری کوراستہ میں ( یعنی شہر میں داخل ہونے سے تل    | <b>⊕</b> |
|                                       |              |                                         |         | حالتِ احرام میں مرنے والے کے سرکوڈ ھانپنے کا بیان     | €        |
| IPA                                   |              |                                         |         | حبما نکنے والے کی آئکھ پھوڑنے کا بیان                 | 3        |

| مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المستحدث المستح |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| كة كويا لنه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| ز کوۃ میں نصاب سے فاصل مقدار کے حکم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\mathfrak{G}$ |
| كيامسافر رِقرباني لازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>       |
| عورت نے غمر ہ کے لئے تلبید کہددیا اور پھراس کوچف آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3              |
| مردول کے لئے تعبیح کہنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| نی کریم سَرِّفَضَةً کوگالی دینے والے کوتل کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
| پیالہ کوٹو شااوراس کے ضمان کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €              |
| درختوں پر گئی ہو کی ہدیہ شدہ کھجوروں کے عکم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €              |
| اسلام لانے کے بعد چار بیویوں کو اختیار کرنا اور ان پراقتصار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>       |
| خریدار کاخریداری میں ولاء کی شرط لگانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>       |
| تتيم ميں ايك اور دوضر بوں كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| خريداري مين وكالت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>       |
| نماز میں اطمینان اور ارکان میں آ ہتہ ادائیگی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €              |
| جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b>       |
| جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b>       |
| عقیقه کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>       |
| پر وی کی دیوار پر شبتیر ر کھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b>       |
| ن پھروں اور پانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €              |
| نکاح سے پہلے طلاق دینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
| ایک گواه اور قشم کی بنیاد پر فیصله کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>⊕</b>       |
| بوقت فروخت علام کے مال کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €}             |
| خيارشرط كابيان أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b>       |
| (تج وا کے ) قربانی کے جانور برسوار ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
| بدی (جج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €              |
| مسروق کاسارق کوہدیہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| سواری پروترکی نماز پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>⊕</b>       |

| مصنف این الی شیرمترج (جلداا) کی کی این الی شیرمترج (جلداا) کی کی این الی شیرمترج (جلداا) کی کی این الی می این الی کی کی این الی کی کی این الی کی کی کی این الی کی |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بلی کے جھوٹے کا بیان                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| جرابوں پرمسے کابیان                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
| وتروں کے وجوب کا بیان                                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
| جمعد کے خطبہ میں دومر تبہ بیٹھنے کا یبان                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| صبح کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |
| قبروں کے درمیان نماز پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| محمورٌ وں اور غلاموں کی زکوۃ کا بیان                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b> |
| امام کا آمین کوبلندآ واز ہے کہنے کامیان                                                                                                                                                                                                           | €}       |
| رات کی نماز اور وتر وں کے شفع میں فاصلہ کا بیان                                                                                                                                                                                                   | €        |
| ایک رکعت وتر پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| درندول کی کھالوں پر بیٹھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                | $\odot$  |
| خطبہ کے دوران امام کا گفتگو کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                          | €}       |
| كيااستقاء مين نماز اورخطبه ہے؟                                                                                                                                                                                                                    | €}       |
| عشاء کے وقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |
| قبامت کابیان                                                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b> |
| فجر کی نماز کے بعد نماز طواف کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                         | €        |
| ز یور سے مزین تکوارکوای متم کے زیور کے موض خریدنے کابیان                                                                                                                                                                                          | €}       |
| ظہرے پہلے والی چا ررکعات پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                             | <b>⊕</b> |
| شهید کا جنازه پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| داڑھی کا خلال کرنے کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                    | €        |
| وتروں میں قراءت کا بیان                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| جعداورعیدین میں قراءت کابیان<br>کپڑے میں ندی اورا حتلام کے اثر کابیان                                                                                                                                                                             | €        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
| خطبہ کے دوران نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
| قاضی کا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                          | €        |
| كيااً گرغورت مرتد موجائے تواس کوتل كيا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                   | €        |

|             | معنف ابن الی شیرمترجم (جلدا۱) کی است مضامین از معرف در در در در کار از در در در کار در |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۱۸۵         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| <b>٢</b> ٨١ | فوت شده نماز وں کی ادائیگی پراذ ان وا قامت کہنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
|             | مندم کوگندم کے عوض برابراور نفتد دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b> |
| ۱۸۸         | كيااس فقير پرصدقه زكوة درست ہے جوكمائي پرقادر ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>③</b> |
| 1/4         | خریداری اورشر طِ لگانے کی ممانعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>③</b> |
| IA9         | جوفض اپناسامان کسی مفلس کے پاس پائے (تو)؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| 19•         | مزارعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
| 191         | سی شہری کائسی و یہاتی کے لئے ولا لی کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €        |
| 19r         | المحر مَرْ النَّعْظُةُ كَ لِيَّ صَدِقَه حَصَمُ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €        |
| ۱۹۱۳        | دورانِ نماز ہاتھ ہےاشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| 191~        | کیا پانچ وس سے کم مقدار (غلہ ) میں صدقہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₩        |
|             | يُّ كِتَابُ الْبَغَازِي الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 19Y         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| API         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
| r•r         | ان روا نیوں کا بیان جن میں بیدذ کر ہے کہ جب آپ مِنْزِفْتِكُةً پروی کا نزول ہوا تو آپ مِنْزِفْتِكُةً كَلَّى عمر مبارك كياتُهي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| ٠٠٠ ٢٠٠٢    | نبی کریم مَنْ فَصَحَاقِهَ کی بعثت کے بارے میں آنے والی روایات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| r•A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| rr9         | حضرت ابوذر ولافتي كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\Theta$ |

|             | معنف ابن الي شيبمترجم (جلداا) كي المستحدث المستح |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| rrr         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          |
| ۲۳۲         | حضرت عتبه بن غزوان والثيرة كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| rra         | حضرت عبدالله بن مسعود خاش كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
| rra         | حضرت زید بن حارثه دانشهٔ کےمعاملہ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)        |
| 227         | حضرت سلمان دليننه كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
| rm9         | حضرت عدى بن حاتم والثينة كالسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
|             | حفرت جرير بن عبدالله جاشي كااسلام قبول كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)        |
|             | جو با تیں محدثین نے نبی کریم مُنِلِفَظِیمُ وسیدنا ابو بکرصدیق والٹی کے مقام ہجرت کے بارے میں کہی ہیں اور آنے والوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(;)</b> |
| MM.         | ے آنے کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| roi.        | وہ احادیث جن میں بی کریم مُرافِظَةَ کے خطوط اور آپ مِرَافِظَةَ آبے قاصدوں کا ذکر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| rti.        | حبشهاور نجاشی کے معاملہ ہے متعلق اور اس کے اسلام لانے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| ۵۲٦         | نی کریم مُلِفَظَعُ کِغز وات کے بارے میں ،آپ مُلِفظَةً نے کتنے غز وے لڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
| 777         | يېلاغز ده بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 744         | -<br>برد اغز وهٔ بدر، اور جو کچھ ہوا، اورغز وہ بدر کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| <b>19</b> A | یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر ( ابن شیبہ ) نے محفوظ کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>(3)</b> |
| ۲14         | غزوه خندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |
| ۳۳۲         | بنو قریظہ کے بارے میں جورہ ایات میں نے محفوظ کی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          |
|             | جوروایات میں نے غزوہ نی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
| <b>~~</b> ∠ | غز ده حديبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ۳۲۲         | غزوه بي گحيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>   |
| ۲۲۲         | نجد کے بارے میں جوذ کر ہوا اور اس کے بارے میں جونقل ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>(3)</b> |
|             | غز ده خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3          |
| MAT         | فتح مکه کی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(3)</b> |
|             | وہ احادیث جوغز وہ طائف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| mry.        | غز دومؤتہ میں ہینے کے بارے میں محفوظ روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| ٢٣٧         | غز وہ خنین کے بارے میں منقول ا حادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>③</b>   |

| معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي المستحدث من المستحدث المستحد المستحدث الم |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>   |
| غرزوہ تبوک کے ہارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>©</b>   |
| حضرت عبدالله بن الي حدرداسلمي كي حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| الل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نی کریم مُؤفِّفَ اِن کے ساتھ ارادہ کیا،اس کا بیان. ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b>   |
| نبی کریم مِلْفَقَطَةً کی وفات کے بارے میں آنے والی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}         |
| حضرت ابو بكر والثير كي خلافت كے بارے ميں واروا حاديث اورآپ والثير كاارتداد كے بارے ميں طريقہ كار ٨٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$    |
| حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کی خلافت کے بارے میں آنے والی احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| حضرت عثمان دہالیو کی خلافت اور آپ دہالیو کے تارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
| حضرت علی بن ابی طالب دیاش کی خلافت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €          |
| لیلة العقه کے بارے میں روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €          |
| و المنازي المن |            |
| جن حفرات کے نزد کی فتنہ میں نکلنا نا پندیدہ ہاورانہوں نے سے بناہ مانکی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €          |
| يہ باب د جال كے فتنے كے بيان ميں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €          |
| حضرت عثمان دہائٹۂ کے تذکرہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €          |
| وكابالجمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| جنگ صفین کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €          |
| خوارج کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |

## **-€**

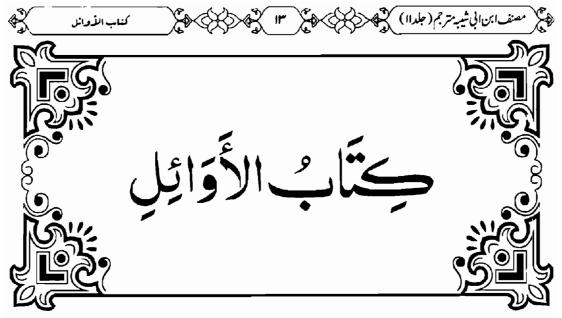

# (۱) ہاک أوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ سب سے پہلے کون سامل س نے کیا؟

قَرَأْتَ عَلَى مَسْلَمَةَ بُنِ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْجَهُمِ ، الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَرَّاقِ الْمَالِكِيِّ بِبَغْدَادَ ، فِى رَبِيعِ الْأَوَّلِ ، مِنْ سَنَةِ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ : قُرِءَ عَلَى أَبِى أَحْمَد مُحَمَّد بُن بُبدوس بْن كَامِلُ السَّرَّاجِ ، وَأَنَا أَسْمَعُ مِنْهُ ، سَنَةَ تِسْعِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ :

٣٦٨٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِالْكُوفَةِ هَاهُنَا سلمان بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِي ، جَلَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يَأْتِيه خَصْمٌ.

(٣٦٨٨٣) حضرت تعلم فرماتے ہيں كەكوفە ميں سب سے پہلے قضاء كاعهده سنجالنے والے سلمان بن ربيعہ بابلي ہيں۔وہ چاليس بن تك يوں ہى بيٹھےرے كدان كے پاس كوئى مقدمہ ہى نہ آيا۔

٣٦٨٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ فِى الْعِيدَيْنِ بِشُوْ بْنُ مَوْوَانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِى الْعِيدَيْنِ زِيَادٌ.

(٣١٨٨٣) حضرت حصين فرماتے ہيں كەسب سے پہلے عيدين كے لئے منبر بشر بن مروان نے نكالا اورسب سے پہلے عيدين كے لئے اذان زياد نے دلوائی۔

( ٣٦٨٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ جَالِسًا مُعَاوِيَةٌ حِينَ كَبِرَ وَكَثْرَ شَحْمُهُ



(٣٦٨٨٥) حفرت فعمی فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے بیٹھ کرخطبہ حضرت معاویہ وٹاٹٹو نے ارشاد فرمایا لیکن بیاس وقت ہوا جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے،جسم فریداور پیٹ بڑھ گیا تھا۔

( ٣٦٨٨٦) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ تَمِيمِ بُنِ حَذْلَم ، قَالَ : أَوَّلُ مَا سَلَّمَ عَلَى أَمِيرٍ بِالْكُوفَةِ بِالإِمْرَةِ ، قَالَ : خَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ مِنَ الْقَصُّرِ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌّ مِنْ كِنْدَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَتُرِكَتُ زَمَانًا ، ثُمَّ أَفَرَّهَا بَعْدُ.

(٣٦٨٨٦) حضرت تميم بن حدلم فرماتے بيل كرسب سے پہلے كوفد كے امير كوامارت كاسلام كيا گيا۔ ہوايوں كه حضرت مغيره بن شعبہ ولائي محل سے باہر آئے تو فتبله كنده كے ايك آدمى نے انہيں امارت كاسلام كيا۔ انہوں نے اس پر تا گوارى كا اظبار كيا اور فرما يا كه يہ كيا ہے؟ ميں تو تم بى ميں سے ايك آدمى ہوں۔ پھراس طرح كاسلام چيوڑ ديا گياليكن بعد كے ادوار ميں پھر جارى ہوگيا۔ ( ٣٦٨٨٧) حَدَّثُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُنْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِبْوَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ.

(٣١٨٨٤) حضرت سعد بن ابراتيم فرمات بين كرسب سے يهل منبر يرخطبه دينے والے حضرت ابراتيم خليل الله غلايلًا أين ب

( ٣٦٨٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ النَّاسِ أَضَافَ الطَّيْفَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ اخْتَتِنَ ، وَأَوَّلُ النَّاسِ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَجَزَّ شَارِبَهُ وَاسْتَحَدَّ.

(٣٦٨٨٨) حفزت سعيد بن ميتب فرمات بي كه حفزت ابرابيم عَلاِئلاً سب ئے پہلے آدمی بين جنہوں نے مہمانوں کی ضيافت کی سب سے پہلے ان کے ختنے ہوئے ،سب سے پہلے انہوں نے ناخن کائے ،سب سے پہلے انہوں نے مونچھيں تراشيں اورسب سے پہلے انہوں نے زیر ناف بال صاف کئے۔

( ٣٦٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِ ، مَا هَذَا ، قَالُ : الْوَقَارُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ زِدْنِي وَقَارًا.

(٣٦٨٩٩) حضرت سعيد بن ميتب فرماتے ہيں كه باكوں كى سفيدى سب سے پہلے حضرت ابراہيم عَلائِمًا نے ديمھى ۔ جب ان كے بال سفيد ہوئے تو انہوں نے عرض كياا ہے مير برب! بيكيا ہے؟ الله تعالى نے فرمايا كه بيه وقار ہے۔ انہوں نے عرض كياا به الله! مير بے وقار ميں اضافه فرما۔

( .٣٦٨٩ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِّضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَى بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خِنْدِڤ يَجُرُّ فَصَبَهُ فِى النَّارِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ عَهُدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ. (ابو يعلى ٢٠٩٥- ابن حبان ٢٣٥٠) مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي المستحد القوائل المستحد المس

(۳۱۸۹۰) حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفِقَعَ آنے ارشاد فرمایا کہ جہنم میرے سامنے لائی گئی، میں نے اس میں عمر و بن کمی بن قمعہ بن خندف کودیکھا۔اسے جہنم میں گھسیٹا جارہا تھا۔وہ پہلا آ دمی تھا جس نے ابراہیم عَلِلِنِلا کی شریعت میں تحریف کی اور بت رکھے۔

( ٣٦٨٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ اَحُدَتَ التَّهُ لِمَهُ لِمَعَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبُوَى.

(٣١٨٩١) حضرت حسن بن مسلم فرماتے ہیں كەمكە بين سب سے پہلے سلام عبدالرحلٰ بن ابزى نے كيا۔

( ٣٦٨٩٢ ) حَلَّاثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْجِيرَ زِيَادٌ.

(٣١٨٩٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كتكبير ميں سب سے پہلے كى كرنے والا زياد ہے۔

( ٣٦٨٩٣ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا رَأَيْت اخْتِلَافَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ حِينَ أَهَلَّ عُثْمَان بِحَجَّةٍ ، وَأَهَلَّ عَلِيٌّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ.

(٣٦٨ ٩٣) حضرت خالد بن عرفط فرماتے ہیں كہ میں نے محمد مَطِّفَظَةَ كے صحابہ میں سب سے پہلے اختلاف تب د يكھا جب حضرت عثمان جنائی نے جج کے لئے اور حضرت علی جنائیو نے حج اور عمرہ کے لئے احرام با ندھا۔

( ٣.٨٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ غَبْلِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ العودين ، وَخَطَبَ جَالِسًا وَأُذِّنَ قُدَّامَهُ فِي الْعِيدِ زِيَادٌ.

(٣١٨٩٣) حفرت عبدالملك بن عمير فرماتے ہيں كەسب سے پہلے جس نے خطبہ كے لئے دولا تھياں پکڑيں،سب سے پہلے جس نے بیٹے كر خطبہ دیاا ورسب سے پہلے جس كے سامنے عيد ميں اذان دى گئى وہ زياد تھا۔

( ٣٦٨٩٥ ) حَلَّاتُنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجُرًا زِيَادٌ.

(٣٦٨٩٥) حضرت مجالد فرماتے ہیں كەسب سے پہلے باز اروں سے فیلس زیاد نے لیا۔

( ٣٦٨٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِدَ أَبِى حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، فَكُنْت إذَا خَرَجْت مَعَّهُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ التَّأْذِينَ اسْتَغْفَرَ لَأَبِى أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ ، مَا شَأْنُك إذَا سَمِعْت التَّأْذِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَغْفَرَتُ لَابِى أَمَّامَةَ وَدَعَوْت لَهُ وَصَلَّيْت عَلَيْهِ ، قَالَ : أَى بُنَىَّ ، إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا قَبْلَ قُدُومٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَقِيعِ الْخَضِمَّاتِ فِى هَزْمِ بَنِى بَيَاضَةَ ، قَالَ : وَكُمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : كُنَّا أَرْبَعِينَ رَجُلاً.

(ابوداؤد ۱۰۲۲ ابن ماجه ۱۰۸۲)

(٣٦،١٩٦) حضرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فرمات بين كه جب ميرے والد كى بينا كى زائل ہوگئ تو ميں انہيں لے كر جمعد كى

کناب الذوائل کے مصنف ابن آئی شیم ترجم (جلداا) کی کی کان الذوائل کے جایا کرتا تھا۔ جب وہ جمعہ کی اذاان سنتے تو ابوا مامہ کے لئے دعا اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! حضور عُرِافِیکَ کے کہ اے ابا جان! جمعہ کے دن آپ ابو امامہ کے لئے دعا اور استغفار کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا! حضور عُرافِکُ کے کہ مدید منورہ کی طرف) تشریف لانے سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے ہی ہمیں جمعہ کی نماز بنو بیاضہ کے چشمے اور جراگاہ کے پاس پڑھائی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے آ دمی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ہم چالیس

. ٢٦٨٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا سُمِعَتُ فِي الْجِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ فِي جِنَازَةِ سَعِيدِ بْنِ أَوْسٍ.

(٣٦٨٩८) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ سب ہے پہلے سعید بن اوس کے جناز ہ میں بیآ واز سن گئی''استغفر والہ ،غفر اللہ لکم''تم ان کے لئے استغفار کروانڈ تمہیں معاف فرمائے گا۔

( ٣٦٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارِ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

(٣١٨٩٩) حفرت طارق بن شہاب كہتے ہيں كەعورتوں كى ميت كو جاريائى پر ركھنے كا تھم سب سے پہلے حفرت ام

( ٣٦٩.) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَدِمَتْ أُمَّ أَيْمَنَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهِيَ أَمَرَتْ بِالنَّعْشِ لِلنِّسَاءِ.

(٣٦٩٠٠) حفرت طارق بن شہاب كہتے ہيں كەحفرت ام ايمن تؤن خيرنا حبشہ ہے آئی تھيں، انہوں نے عورتوں كى ميت كو چار پائی پرر كھنے كاحكم ديا۔

" (٣٦٩.١ كَٰدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ :رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِى بَكْرٍ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

(٣٢٩٠١) حفرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حَفرت ابو بکر ڈاٹٹو پر اپنی رحمت فرما کمیں، وہ پہلے مخص تھے جنہوں نے قرآن مجید کو دوتختیوں میں جمع کہا۔

( ٣٦٩.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : رَحْمَةُ اللهِ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (طلداا) كي المسلم ال

عَلَى أَبِي بَكُرٍ ، هُوَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ.

- (٣٦٩٠٣) حفرت على ولا تنظر فرماتے ہیں كہ اللہ تعالىٰ حضرت اَبو بكر ولا تنزير اپنى رحمت فرما كيں ، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن مجيد كود وتختيوں ميں جمع كيا۔
- ( ٣٦٩.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوانُ.
  - (٣٦٩٠٣) حفرت طارق بن شهاب كہتے ہيں كەعىد كے دن نمازے پہلےسب سے پہلے خطبہ دينے والا مروان ہے۔
- ( ٣٦٩.٤ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ ، عَنِ ابُنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ ، وأَوَّلُ مَنْ أَعْلَنَ التَّسُلِيمَ فِي الصَّلَاةِ ، عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.
- (٣١٩٠٣) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ نماز کے سلام کوسب سے پہلے اونجی آواز سے کہنے والے حضرت عمر بن خطاب جی تین ہیں۔
- ( ٣٦٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ مُعَاوِيَةُ.
  - (٣٦٩٠٥) حضرت سعيد بن مستب فرماتے ہيں كەعمىدين ميں سے پہلے دواذا نميں حضرت معاويه جاپئونے دلوائيں۔
- ( ٣٦٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا أَبِى ، عن عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِى الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزَّبَيْرِ.
  - (٣٩٩٠٦) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کے عیدین میں سب سے پہلے دواؤا نیں حضرت عبداللہ بن زبیر ش تفو نے دلوا کیں۔
- ( ٣٦٩.٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، قَالَ : ٣٦٩.٧) : أَوَّلُ مَنْ صَلَّى الصُّوقِ فِي الْحَوَانِحِ فَيُصَلِّى.
- (۳۹۹۰۷) حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جاشت کی نُماز پڑھنے والے شخص کا نام ڈووالزوائد ہے۔وہ ایک آ دمی تھا ' جوضروریات کے لئے بازار جایا کرتا تھااوروہاں جاشت کی نماز پڑھتا تھا۔
- ( ٣٦٩.٨ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، أَشَارَ بِهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي تَمِيم.
- (۳۱۹۰۸) حفزت تھم فرماتے ہیں کہ مال ننیمت میں گھڑ سوار کے لئے سب سے پہلے دو جھے حضرت عمر بن خطاب دہا تنو نے مقرر فرمائے ۔انہیں اس کامشور ہ بنوتمیم کےایک آ دمی نے دیا تھا۔
- ( ٣٦٩.٩ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ زِيَادٍ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلداا ) في المسلم المس

(٣٦٩٠٩) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نماز میں معوذ تمین کواونچی آ واز ہے سب سے پہلے عبیداللہ بن زیاد نے پڑھا۔

( ٣٦٩١ ) حَدَّثَنَا قُشَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ خَدِيجَةَ بِنْتَ خُويْلِدٍ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتَتُ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ.

(۳۲۹۱۰) حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ﴿ وَعَدَمُونَا اللّٰهِ اوراللّٰه کے رسول مَرَّ فَضَعَ الْمِ رسب سے پہلے ایمان لائیں اور نماز کی فرضیت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔

( ٣٦٩١١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَانَ مِنْ خُلُقِ الْأَوَّلِينَ النَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٣١٩١١) حفرت يونس فرماتے ہيں كه يهل لوگوں كى عادات ميں سےقرآن مجيد كود كيوكر يرد هناتھا۔

( ٣٦٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو عُمَيْرٍ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ مِنْ نِسَاءِ الْعَرَبِ جَرَّ الدُّيُولِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :لَمَّا فَرَّتُ مِنْ سَارَةَ أَرْخَتُ ذَيْلَهَا لِتَعْفِى أَثَرَهَا ، وَأَوَّلُ مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ.

(٣٦٩١٢) حضرت ابن عباس تفدين فرماتے ہيں كه عرب كى عورتوں ميں سب سے پہلے دامن كواسا عيل علايقا) كى والدہ نے تھسيٹ كر چلنے كارواج ڈالا۔ جب وہ سارہ كے يہاں سے روانہ ہوئيں تو انہوں نے اپنے دامن كواپنے بيتھے لئك ہوا چھوڑ ديا تا كدان ك نشانات قدم مث جائيں۔ اور صفاوم وہ كے درميان سب سے پہلے طواف بھى حضرت اساعيل علايقا) كى والدہ نے كيا۔

( ٣٦٩١٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظُهَرَ الإِسْلَامَ سَبْعَةٌ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ وَّحَبَّابٌ وَصُهَيْبٌ وَعَمَّارٌ وَسُمَيَّةُ أُمُّ عَمَّارٍ.

(٣١٩١٣) حفرت مجاهد فرمائے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام کا اظہار کیا: حفرت ابو بکر، حفرت بلال، حفرت خیاب، حضرت صہیب ، حضرت عمار ، حضرت سمیدام عمار دی کھٹے

( ٣٦٩١٤ ) حَلَّثَنَا حَمَّادٌ أَبُو أُسَامَةً ، عن إسماعيل قَالَ :حَدَّثَنِي عَامِرٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبُزَى ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ عُمَرَ عَلَى زَيْنَبَ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

(٣١٩١٣) حفرت عبد الرحمٰن بن ابزي فرمات ميں كه ميں نے حضرت عمر التي اللہ على ماتھ حضرت زينب كى نماز جنازہ اداكى، حضور مَرِّ النَّيْنَ اللهِ كِي بعد انقال كرنے والى بيلى عورت حضرت زينب الله الله الله على الله عند الله الله على الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله ع

( ٣٦٩١٥ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَفْمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، فَذَكَرْتَهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ :أَبُو بَكُرٍ. ه مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) كو المسلم المسل

(٣٢٩١٥) حضرت زيد بن ارقم فرماتے ہيں كەسب سے پہلے اسلام حضرت على دين في نے قبول كيا۔ ابو حمز ہ كہتے ہيں كہ ميں نے ان كے اس قول كا تذكرہ حضرت ابراہيم سے كيا تو انہوں نے اس كا انكار كيا اور فرمايا كەسب سے پہلے حضرت ابو بمر جرائنو نے اسلام قبول كيا۔

( ٢٦٩١٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جُعِلَ لِرَجُلِ أَوَاقِى عَلَى أَنْ يَقَتُلَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُلِبَ فِى الإِسْلَامِ. (ابو داؤ د ٢٩٨) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صُلِبَ فِى الإِسْلَامِ. (ابو داؤ د ٢٩٨) (٣١٩١٦) حضرت من فرمات بين كرايك مرتباس بات پر بهت سامال ويا كيا كروه نعوذ بالله حضور مُؤْفِقَعَ أَوَى مِن السَّامِ مِن سب سے پہلے اى كردے۔الله مِن مِن سب سے پہلے اى هُخصَ وسولى جُرْها يا كيا۔

( ٣٦٩١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ بُنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ يَقُولُ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ : لَا يَبُلُ أَحَدُكُمْ مُسْتَفْلِلَ الْقِبْلَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِهِ.

(٣٦٩١٧) حفرت عبداللہ بن حارث بن جزء زبيدى فرماتے ہيں كەسب سے پہلے ميں نے حضور مُؤَلِفَقِيَّةَ كوفرماتے ہوئے سا " تم ميں سےكوئى قبلہ كى طرف منہ كركے بييثاب نہ كرك "سب سے پہلے ميں نے ہى اس بات كولوگوں سے بيان كيا۔

( ٣٦٩١٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ من الْقَبَائِلِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣١٩١٨) حفرت زكريا فرماتے ميں كه قبائل ميں سب سے پہلے جس قبيلے نے ہزار كى تعداد ميں حضور مَرْفَظَةَ بَعَ كا حمايت كا اعلان كياوه قبيلہ جہينہ ہے۔

( ٣٦٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مِنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضُوان أَبُو سِنَان الْأَسَدِيِّ.

(٣١٩١٩) حفرت على فرمات بين كريم ومُؤَنِينَ فَهَ كردست مبارك پربيعت رضوان سب سے پہلے ابوسنان اسدى نے كى۔ (٣٦٩٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ شَهِيدٍ اسْتُشْهِدَ فِى الإِسْلامِ أُمُّ عَمَّارِ ، طَعنها أَبُو جَهُلٍ بِحَرْبَةٍ فِى قُيْلِهَا.

(۳۱۹۲۰) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اسلام کی پہلی شہید حضرت ممار وہ کٹور کی والدہ حضرت سمیہ شکھنڈ طاہیں۔ابوجہل نے ان کی شرمگاہ پر نیز ہ مار کرانہیں شہید کیا تھا۔

( ٣٦٩٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ أَوَّلُ مَنِ السُّشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ



يَوْمَ بَدْرٍ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ.

(٣١٩٢١) حضرت قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پہلے شہید حضرت عمر بڑی ٹھے مولی حضرت مجع خاتھ میں ۔

( ٣٦٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطُعَمَ جَدَّةً دَعَ ايْنِهَا السُّدُسَ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ جَدَّةٍ وَرِثَتْ فِى الإِسْلَامِ.

(٣٦٩٢٢) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضور مِنَوَّفَظَةُ نے ایک دادی کواس کے بیٹے کے ساتھ سدس عطافر مایا۔ بیاسلام میں وارث بننے والی بہلی دادی تھی۔

( ٣٦٩٢٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، غَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزَّهْرِى فِى الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ : بِدُعَةٌ ، وَأَوَّلُ مَنُ فَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ.

(٣١٩٢٣) حضرتُ زَمِرى فرماتِ بين كدُواه كساته تم ليناليك في چيزهي جس كاسب سے پہلے عكم حضرت معاويہ بياؤ نے ديا۔ ( ٣٦٩٢٤) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَنْ تَوَكَ إِحْدَى إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنِيَّهِ ابْنُ الأَصَمِّ.

( ۱۹۲۳ ) حضرت محمر فرماتے ہیں کہ ابن الاصم نے سے پہلے اذان میں کا نوں میں ایک انگلی کے رکھنے کورک کمیا۔

( ٣٦٩٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، قَالَ :رَفْعُ الْآيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُحْدَثْ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ رَفْعَ الْآيْدِى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْوًانٍ.

(٣٩٩٣ ) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہاتھ اٹھانا نتی چیز ہے۔سب سے پہلے جمعہ کے دن ہاتھ اٹھانے والا مروان سر

( ٣.٩٢٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ رَفَعَ يَكَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ. (٣٦٩٢١) حضرت محدفرماتے بیں کہ جمعہ کی نماز بیں سب سے پہلے ہاتھا تھانے والے عبیداللہ بن معمر ہیں۔

( ٣٦٩٢٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَصْلُوبِ صُلِبَ فِي الإِسُلامِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي لَيْثٍ جَعَلَتْ لَهُ قُرَيْشٌ أَوَاقِيَ عَلَى أَنْ يَقَتُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّاهُ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَهُ ، فَبَعَثَ الِّيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْمِرَ بِهِ فَصُلِبَ.

(٣١٩٢٥) حفرت حن فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے بنولیٹ کے ایک آدمی کوسولی پر چڑھایا گیا۔ قریش نے اسے بہت سامال اس لئے دیا تھا کہ وہ حضور مِلِفَظَةَ کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف اس کے حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف اس کے حضور مِلِفظَةَ فَجَرَف کو اس کی خبر دے دی۔ حضور مِلِفظَةَ فَجَرِف اس کے معلم دیا۔

( ٢٦٩٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَتُ فِي الإِسْلَامِ السُّدُسَ جَدَّةٌ

(٣١٩٢٨) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جس دادی کوسدس دیا گیاوہ ایک عورت تھیں جنہیں ان کے بیٹے کی زندگی میں سدس حصیدال۔

( ٣٩٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنُ غُلَامٍ لِسَلْمَانَ وَيُقَالُ اللهُ سُويُد وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا ، قَالَ : لَمَّا افْتَتَحَ النَّاسُ الْمَدَائِنَ وَخُورَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ أَصَبُتُ سَلَّةً ، فَقَالَ : سَلْمَانُ : هَلُ عِنْدَكَ طَعَامٌ ، فَقُلْتُ : سَلَّةٌ أَصَبْتَهَا ، فَقَالَ : هَاتِهَا ، فَإِنْ كَانَ مَالًا رَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلُاءِ ، وَإِنْ كَانَ صَالًا رَفَعْنَاهُ إِلَى هَوُلَاءِ ، وَإِنْ كَانَ طَعَامًا أَكُلْنَاهُ ، قَالَ : فَقَتَحْنَاهَا فَإِذَا أَرْغِفَةٌ حُوَّارَى وَجُبْنَةٌ وَسِكِينٌ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَا رَأْتِ الْعَرَبُ الْحُوَّارَى.

(٣٦٩٢٩) حضرت ابوعالیہ نے حضرت سلمان وی و کے ایک غلام نے قبل کیا ہے کہ جب سلمانوں نے مدائن کو فتح کرلیا اور دشمن کی تلاش میں نکلے تو جھے ایک ٹوکری ملی ۔ حضرت سلمان وی و نی مجھ سے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانا ہے۔ میں نے کہا کہ جھے ایک ٹوکری ملی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ میرے پاس لا وَاگر تو اس میں مال ہے تو ہم مال غنیمت میں جمع کرادیں گے اور اگر اس میں کھانا ہے تو ہم کھالیں گے۔ ہم نے اس ٹوکری کو کھولا تو اس میں سفید آئے کی روٹیاں ، کھن اور چھری تھی۔ عربوں نے پہلی مرتبہ وہاں سفیدروٹیاں دیکھی تھیں۔

( ٣٦٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : كَانُوا يَتَرَاهَنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ :وَأَوَّلُ مَنْ أَعْطَى فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ.

(٣١٩٣٠) حفرت زہری فرماتے ہیں گوگ نی مَوَّفَظَةَ کے زمانے میں ایک دوسرے کے پاس رہن رکھوایا کرتے تھے۔حضرت زہری فرماتے ہیں کداس میں شب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے اوائیگی فرمائی۔

( ٣٦٩٣١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ قُلْتُ لَلزَّهْرِێ : مَنْ أَوَّلُ مَنْ وَرَّتَ الْعَرَبُ مِنَ الْمَوَالِي ، قَالَ :عُمَوُ بُنُ الْخَطَّابِ.

(٣٦٩٣) حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری ہے سوال کیا کہ عربوں میں سب سے پہلے کس نے موالی کو وارث قرار دیا۔ حضرت زہری نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب ڈائٹو نے۔

( ٣.٩٣٢ ) حَلَّاثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَا بَكْرٍ طَافَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرُقَةٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإِسُلامِ.

(٣١٩٣٢) حضرت ابواسحاق ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جناٹؤ نے حضرت عبداللہ بن زبیر جناٹؤ کی پیدائش کے بعدان کوایک کپڑے میں لے کرطواف کرایا۔ وہ (ججرت کے بعد ) اسلام میں پیدا ہونے والے پہلے بچے تھے۔

( ٣٦٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَعْنِي الْمَسْعُودِيَّ ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،

ها معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي المعنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي المعنف ابن الى الله وائل

قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بِمِكَة مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا صُلِّى فِيهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِهٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى مَالِكَ ، وَأَوَّلُ حَى اللهِ اللهِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَى أَلْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَهُ.

(٣٦٩٣٣) حضرت قاسم بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول الله مَرَافَظَةُ کے منہ مبارک ہے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم حضرت عبدالله بن مسعود وہ اللہ نے حاصل کی۔ سب سے پہلے او ان حضرت عمار بن یاسر وہ اللہ نے منائی۔ سب سے پہلے او ان حضرت علی بنائی۔ سب سے پہلے او ان حضرت معد بن ما لک۔ (مردوں میں) سب سے پہلے شہید حضرت معد بن ما لک۔ (مردوں میں) سب سے پہلے شہید حضرت محد بن ما لک۔ (مردوں میں) سب سے پہلے شہور معرف اور اور انے والے حضرت مقداد ہیں۔ سب سے پہلے ذکو قادا کرنے والا تعبیلہ بنوعذرہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مضبوط جمعیت کے ساتھ حضور مَرَافِظَةً کے ساتھ آ طنے والا تعبیلہ جہینہ ہے۔

( ٣٦٩٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرِ أَبُو سِنَانِ بُنُ وَهُبِ الأسَدِئُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عَلَامَ تُبَايِعُ ، قَالَ عَلَى مَا فِى نَفْسِكَ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمُّ تَتَابَعَ النَّاسُ فَبَايَغُوهُ.

(٣٦٩٣٣) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پرسب سے پہلے درخت کے پنچ حضور مُؤَفِّفَةَ کے دست مبارک پر بیعت کررہے ہو؟ پر بیعت کرنے والے حضرت ابوسنان وہب الاسدی ہیں۔رسول الله مُؤَفِّقَةً نے ان سے فرمایا تھا کہم کس چیز پر بیعت کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس چیز پر جو آپ کے دل میں ہے۔ لہٰذاا نہوں نے بیعت کی او رپھر بعد میں دوسرے لوگ بھی حضور مُؤَفِّقَةَ کے دست اقدس پر بیعت ہو گئے۔

( ٣٦٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ بِصَنْعَةِ النَّعْشِ أَنْ يُرْفَعَ أَسْمَاءُ ابْنَةً عُمَيْسِ حِين جَانَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، رَأَتْهُمْ يَفْعُلُونَ ذَلِكَ بِأَرْضِهِمْ.

(٣٦٩٣٥) حفرت عامر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حفرت اساء بنت عمیس ٹنا منظم نائے تھم دیا کہ عورتوں کی نفش کو چار پائی پر رکھا جائے۔ یہ تھم انہوں نے اس وقت دیا جب وہ ارضِ حبشہ سے واپس تشریف لائیں دہاں لوگ یونمی کیا کرتے تھے۔

( ٣٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَّةِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقَ ، فَقَالَ : سَبَقَ مُحَمَّدُ الْبَاذِقَ ، أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ.

(٣٦٩٣٦) حفرت ابوجوریہ چرمی کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس ٹن دین سے باذق (انگور کا ایسا شیرہ جسے ہاکا ساپکایا جائے اور وہ بخت ہوجائے ) کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محمد باذق کے بارے میں آ گے نکل مکئے۔ میں وہ پہلاخض ہوں جس نے حضرت ابن عباس سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) و المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) و المعنف ابن الي الله والله

( ٣٦٩٣٧ ) حَذَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جَدَّ وَرِثَ فِى الإِسْلَامِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ الْمَالُّ كُلَّهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إنَّهُمْ شَجَرَةٌ دُونَك ، يَعْنِي يَنِي يَنِيهِ.

(٣٦٩٣٧) حفرت عبدالرحمٰن بن عنم فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے دادا کی حیثیت سے وارث بنے والے حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ میں اللہ میں سب سے پہلے دادا کی حیثیت سے وارث بنے والے حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ وہ سی سے میں اولا دھیے ہیں۔ (٣٦٩٨ ) حَدَّنَنَا عَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ یَزِیدَ ، عَنْ أَبِی نَضْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَمَّا وَلِی عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ الْخِلَافَةَ فَرَضَ الْفُرَانِضَ وَدَوَّنَ الدَّوَاوِينَ وَعَرَّفَ الْعُرَفَاءَ.

(٣٦٩٣٨) حضرت جابر رہ اپنے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رہ خلیفہ بنائے گے تو انہوں نے میراث میں لوگوں کو حصے دلوانے کا اہتمام کرایا۔ دواوین مقرر کئے اورلوگوں کے نام کھوائے۔

( ٣٦٩٣٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ رَجُلٌّ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ بْنُ الْحَارِثِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ افْتَلَى الْفِلاَءَ بِالْبَصُرَةِ.

(٣٦٩٣٩) حضرت محمد بن عبيدالله تقفى فرمات ميں كه تقيف كايك آدمى حضرت عمر و النو ك باس آئے جن كانام نافع بن حارث تھا۔وہ يہلے آومى ہيں جنہوں نے بصرہ ميں ہے آبادز مين كو آباد كيا۔

( ٢٦٩٤ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ سَمِعْت الْبَرَاءَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَنُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ فَجَعَلاً يُقُرِ آنِ الناسِ الْقُرْآنَ ، قَالَ :
ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ راكبا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْت أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهِ. (بخارى ٣٩٣٣ ـ احمد ٢٨٣)

(۳۲۹۴) حضرت براء ٹٹاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مَلِفْظَۃُ کے صحابہ میں سے جوسب سے پہلے ہمارے پاس (مدینہ منورہ) آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم ہیں۔ان دونوں نے لوگوں کوقر آن پڑھانا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹٹ ہیں سواروں کے ساتھ آئے۔ پھر رسول اللّه مَلِفِنْظَۃُ آئے۔ میں نے مدینہ والوں کو کسی بات برا تناخوش نہیں و یکھا جتنا حضور مَلِفَظَۃَ کی آمد برد یکھا۔

( ٣٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمْ يُفُطِعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُرٍ ، وَلَا عُمَرُ ، وَلَا عَلِى ، وَأَوَّلُ مَنْ أَفُطَّعَ الْقَطَائِعَ عُثْمَان ، وَبِيعَتِ الْأَرْضُونَ فِى إمَارَةِ عُثْمَانَ.

(٣٦٩٣) حَفْرت عامر فرماتے ہیں کہ نہ تورسول الله مَلِّنْ فَيُعَمَّ نے کسی کوز مین کے فکڑے دیے، نہ حضرت ابو بکرنے نہ حضرت عمر نے اور نہ حضرت علی میں کا فیٹر نے دیئے۔ اور نہ حضرت عثمان والتی نے دیئے۔



( ٣٦٩٤٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي الْجُمُعَةِ مُعَاوِيّةُ.

(٣١٩٣٢) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں سب سے پہلے منبر پر بیٹھنے والے حضرت معاویہ جلائے ہیں۔

( ٣٦٩٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٣٣) حضرت على جن في فرمات بين كرسب سے يبلے ميں نے رسول الله مَيْنْ فَيْفَعْ كي معيت ميں نماز اداكى۔

( ٣٦٩٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنُ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبُنِ الْحَنَفِيَّةِ :أَبُو بَكُرِ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسُلَامًا ، قَالَ :لاً .

(٣٦٩٣٣) حضرت سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن حنفیہ سے بوچھا کہ کیا حضرت ابو بھر دی ٹی نے سب سے پہلے قوم میں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے فر مایانہیں۔

( ٣٦٩٤٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكْيُرٍ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسُلَامَهُ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرِ وَعَمَّارٌ وَأَمَّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِفْدَادُ.

(٣١٩٣٥) حفرت عبدالله فرمات بي كرسب سے پہلے اسلام كا اظہار كرنے والے بيد حفرات بين: رسول الله مَوَّافَقَ عَجَّ ،حضرت ابو بكر ،حضرت مقداد في كالله ورحضرت مقداد في كالله ورحضرت مقداد في كالله ورحضرت مقداد في كالله ورحض الله ورحض

( ٣٦٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَلِىَّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :اسْتَفُضَى شُرَيُحًا عُمَرَ عَلَى الْكُوفَةِ فِى قَضِيَّةٍ وَاسْتَفْضَى كَعْبَ بُنَ سُورٍ عَلَى الْبُصُرَةِ فِى قَضِيَّةٍ.

(٣٦٩٣٦) حضرت معنى فرماتے ہيں كەحفرت عمر والله في شرح كوكوفدكا اوركعب بن سوركوبصره كا قاضى بنايا۔

(٣٦٩٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إنَّ أَوَّلَ حَثَّى أَلْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ.

(٣١٩٣٧) حضرت معنى فرماتے ہيں كدبرى تعداد ميں حضور مَثَوَّ فَتَعَافَمَ كَمِاتَهُ سب يميل طنے والاقبيله جهينہ ہے۔

( ٣٦٩٤٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمُوو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كُنْتُ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَخَطَبَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :أَلَا تَنْظُرُونَ وَاللهِ مَا رَأَيْت إمَامَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَخْطُبُ جَالِسًا.

(۳۱۹۴۸) حفرت عبدالرحمٰن بن الې ليل فرماتے ہيں کہ ميں جمعہ کے دن حضرت کعب بن مجر ہ دیاؤ کے قریب جیفاتھا۔ ضحاک بن قیس نے بیٹے کر خطبہ دیا تو حضرت کعب بن مجر ہ نے فرمایا کہ کیاتم نہیں دیکھتے ؟ خدا کی قیم ! میں نے بھی مسلمانوں کے امام کو بیٹے کر خطبہ دیتے نہیں دیکھا۔ ( ٣٦٩٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌّ : أَخْبِرُنِي ، عَنِ الْبَيْتِ أَهُوَ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ، قَالَ : لاَ ، لَكِنَّهُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَتُ فِيهِ الْبَرَكَةُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا.

(٣١٩٣٩) حفرت خالدروایت کرتے ہیں عرعرہ فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت علی وڈاٹنو سے عرض کیا کہ جھے اس گھر کے بارے میں بتا تا ہوں جس بارے میں بتا ہا ہوں جس بارے میں بتا ہا ہوں جس میں سب سے پہلے بنایا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس گھر کے بارے میں بتا تا ہوں جس میں سب سے پہلے برکت رکھی گئی۔وہ مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہوگیا امن پا گیا۔

( .٣٦٩٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الْعُشُورَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣١٩٥٠) حضرت عامرفر ماتے ہیں کوعشر سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب بھانند نے مقرر فرمائے۔

( ٣٦٩٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْته يَمْشِى بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالْحَجَرِ الْاَسُودِ عُرُوّةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.

(٣٦٩٥١) حضرت ابن ابی مجیح فر ماتے ہیں كەمیں نے سب سے پہلے ركن يمانی اور حجر اسود کے درميان عروہ بن زبير كو چلتے ہوئے دیکھا۔

( ٣٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَوُفٌ قَالَ :قيلَ لِلْحَسَنِ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْآوْلَادِ ، قَالَ عُمَرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ يُرقُّهُنَّ إِنْ زَنَيْنَ ، قَالَ :لاَهَا اللَّهَ إِذًا.

(٣١٩٥٢) حفرت عوف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے سوال کیا کہ سب سے پہنے ان باندیوں کو کس نے آزاد کرنے کا تحکم دیا جن سے اولا دہوئی ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر دی تھونے نے میں نے سوال کیا کہ اگروہ زنا کریں تو کیاوہ باندیاں رہیں گی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے اللّٰد کی بناہ۔

( ٣٦٩٥٣) حَدَّنَنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حُصَيْنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي قَوْمًا فِيهِمْ حَادٍ يَحُدُو ، فَلَمَّا رَأُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَّتَ حَادِيهُمْ ، فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ، قَالُوا : مِنْ مُضَرَ ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَنَا مِنْ مُصَرَ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ حَادِيكُمْ لَا يَحْدُو فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّ وَسَمَّوهُ مُ غَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا أَوَّلُ الْعَرَبِ حُدَاءً ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ، قَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّ وَسَمَّوهُ مُ غَزَبَ فِي إِبِلِ لَهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ اللهُ عَلَى يَضِوبُهُ بِعَصًا عَلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ أَنَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَّا عَلَى يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ وَمُ يَقُولُ : وَايَدَاهُ وَايَدَاهُ ، قَالَ : فَتَحَرَّكِتِ الإِبِلُ وَنَشِطَتُ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ أَمُسِكُ ، قَالَ : فَافْتَتَحَ الإِبِلُ وَنَشِطَتُ ، فَقَالَ لَهُ : أَمْسِكُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ ، قَالَ : فَافْتَتَحَ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في المنظمة من المنا المنظمة المناطقة المنظمة المناطقة المنظمة المن

( ٣٦٩٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَكَمِ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إنَّ أَوَّلَ مَنْ فَرَضَ الْعَطَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَضَ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

(٣٦٩٥٣) حضرت محقى اورحضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەسالاندوظيفەسب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رہ اللہ في مقرر فرمايا اور اس ميں پورى ديت بھى لازم كى \_

( ٣٦٩٥٥) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ ، قَالَ : بَعَثَ الْعَلاءُ بُنُ الْحَضْرَمِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِ مِنَةِ أَلْفٍ مِنْ خَرَاجِ الْبَحْرِيْنِ ، وَكَانَ أَوَّلُ خَرَاجٍ قَدِمَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْرَ بِهِ فَيْتُر عَلَى حَصِيرٍ فِى الْمَسْجِد ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذُّ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَانِمًا فَلَمْ يُعْطِ سَاكِتًا وَلَمْ يَمُنَعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الصَّلاَةِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَالِ فَمَثْلَ عَلَيْهِ قَانِمًا فَلَمْ يُعْظِ سَاكِتًا وَلَمْ يَمُنَعُ سَائِلا ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ الرَّجُلُ فَيقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيَقُولُ : خُذُ قَلْمَتَيْنِ ، وَيَجِىءُ الرَّجُلُ فَيقُولُ : أَعْطِنِى ، فَيقُولُ : خُذُ قَلْمَ يَعْنَى مِنْ هَذَا اللهِ ، أَعْطِنِى مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَهُ اللهَ يَعْقِيلٍ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَ لَنَا إِحْدَاهُمَا ، وَنَحُنُ نَنْتَظِرُ الْأَحْرَى ، قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَنَّهُ النَّيْ قُلُ اللهَ عَلَى اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَ لَنَا إِحْدَاهُمَا ، وَنَحُنُ نَنْتَظُورُ الْأَحْرَى ، قوله تعالى : ﴿ فَالَا أَنَّهُ النَّهُ فَقَدُ اللّهُ فَقَدُ أَنْجَزَ لَنَا إِحْدَاهُمَا اللّهُ فِي قُلُولِكُمْ خَيْرًا ﴾ إلَى اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَهُ اللّهُ فِي قُلُولِكُمْ خَيْرًا ﴾ الله الله عَلَيْ اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَهُ اللّهُ فِي قُلُولِكُمْ خَيْرًا اللهُ فَقَدُ أَنْجَزَهُ اللّهُ فِي قُلُولِهُ عَلَى اللّهُ فَي الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

(٣١٩٥٥) حضرت حميد بن بلال كہتے ہيں كه حضرت علاء بن حضري نے حضور مَرَافِينَ اللهِ كلم ف بحرين كے خراج ميں سے آتھ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال)

لاکھ درہم بنجے۔ یہ پہلاخراج تھا جورمول اللہ مُؤْفِظَةً کے پاس لایا گیا۔ آپ نے حکم دیا اوراس مال کو مجد میں ایک چنائی بچھ کرا ت پر ڈال دیا گیا۔ مؤذن نے اذان دی اور آپ مُؤْفِظَةً نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ اس مال کے پاس آئے اوراس کے پاس کھڑے

ہوگئے، آپ نے کسی خاموش کو مال نددیا اور کسی ما نگنے والے کو محروم نہ فر مایا۔ ایک آ دمی آتا اور کہتا کہ ججھے عطا کیجئے آپ اس سے
فرماتے کہ ایک محصے عطا کیجئے آپ اس نے فرماتے کرتم تین مختیاں لے لو۔ استے میں حضرت عباس ڈوٹٹٹو آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ
اور کہتا کہ جھے بھی اس مال میں سے عطا کیجئے۔ میں نے غزوہ بدر میں اپنا اور عقیل کا فدید دیا تھا۔ جبکہ عقیل کے پاس مال
منہیں تھا۔ پھر حضرت عباس جواٹٹو اپنے موجود چاور میں وہ مال بھرنے گئے۔ چاور بھرنے کے بعد جب وہ اٹھانے گئے وان سے اٹھایا
نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رمول! جھے پراسے لدواد بیجئے۔ آپ ان کی طرف دکھے کہ اتنا ہے کہ آپ کہ نو میں مال میں سے اس کی طرف دکھے کہ انتظار کررہے ہیں۔
فاہر ہوگئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مال کم کر لواور انتا اٹھا کہ جن اللہ سُری یا ن یَعْلَمِ اللّٰهُ فِی قُلُو بِکُمْ حَیْراً کہ
پھر قرآن مجید کی ہے آپ تاور میں دو میں النہ ہے گئے لیکٹر فی آئید یکٹم مِن الاسٹری اِن یَعْلَمِ اللّٰهُ فِی قُلُو بِکُمْ حَیْراً کو اللّٰہ کو کوراکردیا۔ اور ہم دومری کا انتظار کررہے ہیں۔
پھر قرآن مجید کی ہے آپ تاور میں دومری بات کے پورامونے کا انتظار کررہے ہیں۔
اللہ تو الی نے اس کو پوراکردیا ور ہم دومری بات کے پورامونے کا انتظار کررہے ہیں۔

( ٣٦٩٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إيْلِيسُ ، وَإِنَّمَا عُبِدَتِ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ بِالْمَقَايِيسِ.

(٣٦٩٥٦) حفرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھااور سورج اور چاند کی عبادت بھی قیاس کی وجہ ہے گئے۔

( ٣٦٩٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ:أَوَّلُ مَا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِى الْقَدَرِ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ :كَانَ فِى قَدَرِ اللهِ ، أَنَّ شَرَّارَةً طَارَتُ فَأَحْرَقَتِ الْبَيْتُ ، فَقَالَ رَجُلٌ :هَذَا مِنْ قَدَرِ اللهِ ، وَقَالَ آخَرُ : لَيْسَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.

(٣١٩٥٧) حفرت حسن بن محمد فرمات بي كرسب بي بيل تقدير كم بار ي بيل بات كرف والا و هخف تفاجس في كباكه ايك چنگارى الرى اوراس في كوجلاديا - ايك آدى في كباكه يالله كا تقدير تي الله كا تقدير تي كباكه يالله كا تقدير تي كباكه يالله كا تقدير تي كراك الرك الرك الرك المن كا توجير عن من من كار من بايع تخت الشّخرة أبو سِنان بن وهب الأسدِيُ أَتَى النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم ، فَقَالَ : أَبَايِعُك ، قَالَ : عَلَامَ تَبَايِعُنى ، قَالَ : أَبَايِعُك عَلَى مَا فِي الْأَسَدِيُ النّاسُ يَعُدُ.

(٣١٩٥٨) حضرت عامر فرماتے ہیں كھلى حديبيے كے موقع پرسب سے پہلے حضرت ابو سنان بن وہب اسدى نے



حضور مَوْلَ فَقَوْمَ كَا كَهُ مِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ كَا يَاسَ حَاصَر ہوئ اور عُرض كيا كه يس آ ب كے ہاتھ پر بيعت ہوتا جا ہتا ہوں۔ آپ نے دل ميں ہے بيس اس پر بيعت ہوتا جا ہتا ہوں۔ آپ نے دل ميں ہے بيس اس پر بيعت ہوتا جا ہتا ہوں۔ آپ نے انہيں بيعت فر ما يا اور پھر دوسر نے لوگ بعد ميں بيعت ہوئے۔

( ٣٦٩٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنُ قَيْسٍ سَمِعَ سَعُدَ بُنَ أَبِى وَقَاصٍ يَقُولُ : أَنَا وَاللهِ أَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(٣١٩٥٩) حضرت سعد بن الى وقاص من الله فرمات بين كرسب سے بملے الله كراست ميں تير جلانے والا ميں بول۔

( ٣٦٩٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بُنُ فُلُفُلٍ ، قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الْجَنَّةِ.

( ٣١٩٦١ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بن سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(٣١٩٦١) حضرت عبدالرطن بن عبدالله فرمات بيل كهاس امت ميسب سے پہلے قريش كے دوآ دميوں نے ہجرت كى۔

( ٣٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ مُجَمَّعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتِهِ يُصَلِّى عَلَى نَعْلَيْهِ عُتْبَةً بْنُ عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ.

(٣٦٩٦٢) حضرت يعقوب بن مجمع كے والدروايت كرتے ہيں كہ ميں نے جو تيوں پرسب سے پہلے عتبہ بن عويم بن ساعدہ كونماز پڑھتے ويكھاہے۔

( ٣٦٩٦٣ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سُورَةٍ أَنْزِلَتُ عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ .

(٣١٩٧٣) حضرت عبيد بن عمير فرمات بين كدرسول الله مَرْافَقَعَ برسب سے پہلے ﴿اقْرَأُ بِاللَّمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ نازل ہوئی۔

( ٣٦٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ انْقُرْآن ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ﴾ ثُمَّ نُونٌ.

(٣١٩٦٣) حضرت عبيد بَن عمير فرمات بي كدرسول الله مَلْفَظَةَ برسب سے پہلے ﴿ اَفُواْ بِاسْمِ رَبُّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ نازل موئى۔ اور پھرسورة نون نازل موئی۔

هي مصنف ابن الي شيبه سترجم (جلداا) کي المستخدم المستخدم (جلداا) کي المستخدم المستخدم

( ٣٦٩٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : أَحَذُت مِنْ أَبِي مُوسَى : ﴿ اقُرأُ بِاسْمِ رَبَّكَ الَّذِي حَلَقَ ﴾ وَهِيَ أُوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣١٩٦٥) حضرت ابورجاء فرمات بيس كديس نے اپ والدحضرت ابوموى والله سب سے يہلے ﴿ اقْرَأُ إِللْهِ رَبُّكَ الَّذِي

خَلَقَ ﴾ سيمى، يهي بهلي آيت تقى جورسول الله مَرْضَعَ فَقَيرِ تا زل مولى -

( ٣٦٩٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :هِي أَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ : (اقْرَأْ بِاسْمِ

رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ثُمَّ (ن) . (٣١٩٢٦) حفرت مجابد فرمات مين كدرسول الله مَرْفَضَعُ إيرس سے بہلے (اقُواْ بِالسِّم رَبُّكَ الَّذِي حَلَق) نازل مولى \_اور پھر

سورة نون نازل ہوئی۔ ( ٣٦٩٦٧ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنِ السُّدِّي ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ ثَرَدَ النَّرِيدَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣١٩٦٤) حفرت سدى فرات بي كرسب سے يبلي ثريد حضرت ابرا بيم علايالان بنائى۔

( ٣٦٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ.

(٣١٩١٨) حضرت مجامد فرماتے میں كرسب سے پہلے كالا خضاب فرعون نے لگايا۔

( ٣٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ مَطَر ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : أَوَّلُ مَخْضُوبِ خُضِبَ فِي الإِسْلَامِ أَبُو قُحَافَةَ ، أَرِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ مِثْلُ النَّعَامَةِ ، فَقَالَ :غَيْرُوهُ بِشَيْءٍ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ.

(٣١٩٦٩) حفرت قاده فرماتے ہیں کداسلام میں سب سے پہلے خضاب حضرت ابوقافدنے لگایا جب رسول الله مَؤْفَظَةُ نَا ان

كى سركو تغامه كى طرح ديكھا تو فرمايا كداس كوكسى چيز سے بدل لواور كالے رنگ سے بچو۔ ( .٣٦٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا ، عَنْ إِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِينَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، قَالَ :ذَاكَ شَيْءٌ

(٣١٩٤٠) حفرت فطركمت بي كدميس في حفرت مجامد يسوال كيا كدموذ نين كاايك ايك كرك اقامت كهنا كيها بي انهوال نے فر مایا کہ اس چیز کو امراءنے شروع کرایا ہے۔

( ٣٦٩٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ حَلَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنُ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ ، قَالَ : الشَّيْطَانُ.

(٣١٩٤١) حفرت ميمون بن مبران كتي بيل كه ميل في حفرت ابن عمر وفي السيال كيا كرسب سے يبلي عتمه كانام كس في ديا

آپ نے فرمایا کہ شیطان نے۔ ( ٣٦٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَمْعَانَ بْنِ مُجَمَّعٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مَجْمَعٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُجَمِّعٍ بْنِ زَيْدٍ،



قَالَ : أَوَّلُ مَنْ رَأَيْتِه يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ عُتُبَةٌ بْنُ عُوَيْمٍ بْنِ سَاعِدَةً.

- (٣١٩٧٢) حضرت مجمع بن يزيد فرماتے ہيں كه ميں نے سب سے پہلے جو تيوں پرعتب بن عويم بن ساعدہ كونماز پڑھتے ديكھا ہے۔
- ( ٣٦٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَبُدَأَ الْهِبَةَ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الطَّالِبَ الِبَيْنَةَ أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (٣٦٩८٣) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ببد حضرت عثمان بن عقان دی ٹی نے شروع کیا۔ سب سے پہلے مقروض کے مرنے کے بعد قرض کے طالب کے لئے گواہی حضرت عثمان بن عفان وہ کی نے طلب کی۔
- ( ٣٦٩٧١ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ فِي رِمَصَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رضى اللَّهُ عَنْهُ جَمَعُهُمْ عَلَى أَبَى بُنِ كَعْبٍ.
- (٣٦٩٧ ) حضرت ابن عمر ولا نُوْ وات بين كرسب سے پہلے رمضان ميں نمازوں كوحضرت عمر بن خطاب تولان نے جمع كيا۔ آپ نے لوگوں كوحضرت الى بن كعب جل نُوْ يرجمع فر مايا۔
- ( ٣١٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ كَتَبَ ، يَعْنِى بِالْعَرَبِيَّةِ حَرْبُ بُنُ أُمَيَّةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، قِيلَ مِمَّنُ تَعَلَّمَ ذَلِكَ ، قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ ، قَالَ :مِمَّنُ تَعَلَّمَ أَهْلُ الْحِيرَةِ ، قَالَ :مِنْ أَهْلِ الْأَنْبَارِ.
- (٣٦٩٤٥) حفرت طعمی فرماتے ہیں کہ عربوں میں ہے سب سے پہلے حرب بن امید بن عبد شمس نے لکھا۔ان سے بوچھا گیا کہ انہوں نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ قرمایا اہل کہ انہوں نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ قرمایا اہل انداز ہے۔
- . ( ٣٦٩٧٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : طَاتَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ مَعَ عبد الملك بْنِ مَرْوَانَ حَتَّى إذَا كَانَ فِي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآحَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآحَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآحَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآحَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَآخَذَ الْحَارِثُ وَي الطَّوَافِ السَّابِعِ دنا إِلَى الْبَيْتِ يَلْتَزِمُهُ فَقَالَ : مَالِكُ يَا حَارِثُ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَذْرِى مَنْ أَوَّلُ مَنْ فَعَلَ هَذَا عَجُورَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- (٣٦٩٧٦) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربعہ نے عبدالملک بن مروان کے ساتھ طواف کیا جب وہ ساتویں چکر میں تھے تو بیت اللہ کے قریب ہوکراس سے چٹ گئے۔ حارث نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا تو عبدالملک بن مروان نے کہا کہ اے امیرالمونین! آپ جانتے ہیں کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کا ورکعہ سے نہے کہ کہ ایساسب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ آپ کی تو م کی بوڑھی نے ۔ پھرعبدالملک بن مروان پیچھے ہٹ گئے اور کعبہ سے نہ چٹے ۔
- ( ٣٦٩٧٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : أَوَّلُ كَلِمَةٍ ،

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طُرِحَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

(٣١٩٤٧) حفرت عبدالله و الله في فرمات مي كه حضرت ابراجيم علائيلًا كوجب آگ مي بينيكا كيا توسب سے پہلے انہوں نے سه جمله كها كدالله مير كے كافى سے اور بهترين كارساز ہے۔

( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ أَخْبَرُنَا الْحَارِثُ بْنُ زِيادٍ، فَالَ:سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ:أَوَّلُ جَبَلِ جُعِلَ عَلَى الْأَرْضِ أَبُوفَبَيْسٍ.

ر ۱۹۷۸ میں معلانہ بر مسلم کر میں برسب سے بہلا بہار جبل الی قبیس بنایا گیا۔ (۲۹۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ زمین برسب سے بہلا بہار جبل الی قبیس بنایا گیا۔

( ٣٦٩٧٩) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، قَالَ : قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمِ عَرَفْتُ فِيهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّى أَمْشِى مَعَ أَبِي جَهْلِ بِمَكَّةَ ، فَلَقِينَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ اللهِ عَنْ سَبِّ آلِهَتِنَا ، هَلْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ نَشْهَدَ أَنْ قَدْ بَلّغُتَ ، فَنَحُنُ نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلّغُتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنّى اللهِ مَ لَكُ بَلَغْتَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنّى الأَعْلَمُ ، أَنَّ مَا يَقُولُ فَلَل : فَانُصَرَفَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُبَلَ عَلَى ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنّى الْعُمْهُ ، أَنَّ مَا يَقُولُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقُوا : فِينَا الْمِحَابَةُ ، فَقُلْنَا : نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا الْمِحَابَةُ ، فَقُلْنَا : نَعُمْ ، ثُمَ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ قَالُوا : فِينَا السِّقَايَةُ ، فَقُلْنَا نَعُمْ ، ثُمَّ أَطْعَمُوا وَأَطْعَمُنَا حَتَى إِذَا تَحَاكَتِ الرُّكِبُ ، قَالُوا : مِنَّا نَبُعْ وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ .

٣١٩٤٩) حفرت مغيره بن شعبہ وَلَوْ فرمات مِين كدس سے پہلے رسول الله مِنْ الله عَلَى الله وقت پيچانا جب ميں مكه ميں الوجهل كي ما تھ جل دہا تھا كدرسول الله مِنْ فَقَلَ مَن الله عَلَى الله كَلَم كَلُم الله كَلَم كَلَم الله كَلَم كَلَم الله كَلَم الله كَلَم الله كَلَم كَلَم الله كَلَم كَلُم الله كَلُم كَلَم كَلُم كَلَم الله كَلَم كَلُم كُلُم كَلُم كَلُم كُلُم كُلُم كُلُم كَلُم كُلُم كُلُم كُلُم كُلُم كُلُم ك

معنف ابن البي شيبه مترجم (جلداا) كو المعنف ابن البي مترجم (جلداا) كو المعنف ابن البي مترجم (جلداا)

النَّاسِ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَنَصَبَ النَّصُبَ وَغَيَّرَ عَهْدَ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو بْنُ لُحَى ، وَلَقَدْ رَأَيْته يَجُرُّ قَصَبَهُ فِى النَّارِ يُؤْذِى أَهْلَ النَّارِ جَرُّ قَصَبِهِ. (عبدالرزاق ١٩٧)

( ۱۹۸۰ ) حفرت زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ میڑا فیٹے نے ارشا دفر مایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحیرہ جانور ( بتوں کے نام پر چڑھا و سے کے لئے مخصوص کیا جانے والا جانور ) بنایا وہ بنو مدلج کا ایک آ دمی تھا جس کی دو اونٹنیاں تھیں ،اس نے ان دونوں کے کان کا نے اور ان کے دودھ کو اور ان پر سواری کو حرام قرار دیا۔ میں اس شخص کو اور اس کی اونٹنیوں کو جہنم میں دکھے رہا ہوں کہ وہ اسے اپنے پاؤں سے کچل رہی ہیں اور اپنے مند سے اسے کا در بی ہیں۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے سائبہ جانور بنائے اور بنوں کے حصم قرر کئے اور حضر سے ابر اہیم علائیلا کی شریعت کو بدل دیا۔ وہ عمر و بن کی تھا۔ میں اس کو دکھے رہا ہوں کہ وہ جبنم میں ایٹ جبنم کو تکلیف ہور ہی ہے۔

( ٣٦٩٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ :أَوَّلُ الأَرْضِ خَوَابًا يُسْرَاهَا ، ثُمَّ تَتَبَعُهَا يُمْنَاهَا ، وَالْمَحْشَرُ هَاهُنَا وَأَنَا بِالْأَثَرِ .

(٣٦٩٨١) حضرت جرير فرماتے ہيں كه پہلے زمين كا دايال حصه ويران ہوگا چرز مين كا بايال حصه ويران ہوگا۔اورميدان محشر يبال ہوگااورہم اثرير ہيں ۔

( ٣٦٩٨٢ ) حَلَّاتُنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا ، أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ فِي الإِسْلَامِ ، أَوْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ.

(احمد ۳۹۱ ابو يعلى ۵۱۳۳)

(٣٦٩٨٢) حضرت ابو ماجد حنفی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ وہ اٹنو کے پاس جیٹھا تھا کہ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ اسلام یا مسلمانوں میںسب سے پہلے انصار کے ایک آ دمی کا ہاتھ کا ٹا گیا۔

( ٣٦٩٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُون ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا الْعَتَمَةَ : الشَّيْطَانُ. (٣٦٩٨٣) حفرت ابن عمر وَاللَّهُ فرماتے بِين كرسب سے يَبِّلِع عمدنام شيطان نے رکھا۔

( ٣٦٩٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةَ.

(٣٦٩٨٣) حفرت عبدالله بيالله فرماتے ہيں كدوين ميں سب سے يملے امانت كا خاتمہ موكا اورسب سے آخر ميں نماز كا۔

( ٣٦٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَذَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَوَّلُ كَلَامُ تَكَلَّمَ بِهِ عُمَرُ أَنْ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِى ، وَإِنِّى شَدِيدٌ فَلَيِّنِى ، وَإِنِّى بَخِيلٌ فَسَخِّنِى.

(٣١٩٨٥) حضرت شدادفر ماتے ہیں كدحضرت عمر والله نے سب سے يہلے يہ بات فر مانی كدا سے اللہ! ميس كمز وربول مجصة وت عطا

و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ۱) كي المحالية ا كتاب الأوائل 🎇

فر ہامیں بخت ہوں مجھےزم کردے میں بخیل ہوں مجھے کی کردے۔

( ٣٦٩٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِي

(٣٦٩٨٦) حضرت زياد بن حدر كہتے ہيں كماسلام ميں سب سے پہلے عشر دينے والا ميں مول ـ

( ٣٦٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ الرِّجُلَ أَبُو بَكُرِ.

(٣١٩٨٤) حضرت زبري فرماتے ہيں كه اسلام ميں سب سے يہلے چور كے ہاتھ حضرت ابو بكر والتخذ نے كثوائے۔ ( ٣٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى ، عَنْ عَلِى بْنِ رَبِيعَةَ ، أَوْ

عَنْ حُصَيْنِ أَخِيهِ أَحَدُهُمَا عَنِ الآخِرِ ، قَالَ : ذَكَرَ سَلْمَانُ خُرُوجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَفِي كِتَابِ اللَّهِ الْأُوَّلِ ، أَوْ فِي الزَّبُورِ الْأُوَّلِ.

(۳۲۰۸۸) حضرت سلمان نے بعض امبات الموننین کے خروج کا تذکرہ کیااور فر مایا کہ بیاللہ کی کتاب زبور میں تھا۔

( ٣٦٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ أَرَادَ عِلْمًا فَلْينشر الْقُرْآنَ فَإِنَّ فِيهِ خَبَرَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ.

(٣٦٩٨٩) حضرت عبدالله نزاینو فرماتے ہیں کہ جو محض قر آن سکھنا جاہتا ہووہ قر آن سکھے، کیونکہ اس میں اولین وآخرین کی

( ٣٦٩٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَوَّلُ مَنْ

فَرَضَ الْأَعْطِيَةَ.

(٣١٩٩٠) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ سالانہ وظیفے سب سے پہلے حضرت عمر دی ٹونے نے مقرر فرمائے۔

( ٣٦٩٩١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، أَنَّ دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ. (٣١٩٩١) حضرت ابوادريس كہتے ہيں كرسب سے بہلے كواہوں ميں تفريق كرنے والے حضرت دانيال ہيں۔

( ٣٦٩٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ. (٣١٩٩٢) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بھرہ کا تعارف کرانے والے حضرت ابن عباس ہی دھناہیں۔

( ٣٦٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ ، وَابْنُ يَمَانِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :أوَّلُ مَنْ قَرَأَهَا مَلِكِ مَرُوانُ.

(٣٦٩٩٣) حضرت زہری فرماتے ہیں کرسب سے پہلے لفظا ' ملک' میر صنے والا مروان ہے۔

( ٣٦٩٩٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ وَثَابٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ حَلَسَ عَلَى الْمِنْبُرِ فِي الْعِيدَيْنِ وَأَذَّنَ فِيهِمَا زِيَادٌ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



(٣٦٩٩٣) حضرت یخیٰ بن و ثاب کہتے ہیں اکہ عیدین میں سب سے پہلے منبر پر بیٹھنے والا اوران پراذان دینے والا زیاد ہے جسے ابن الی سفیان کہا جاتا ہے۔

( ٣٦٩٩٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ أَوَّلَ لِوَاءٍ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ لِوَائِي ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الشَّفَاعَةِ أَنَا ، وَلاَ فَخُرَ.

( ۱۹۹۵ ۳) حفرت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلِّفْظِیَّة نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرا پر چم جنت کا دروازہ حنگھٹائے گا۔سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اوراس بات پرکوئی فخرنبیں۔

( ٣٦٩٩٠ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :فَالَ أَنَسٌ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِى الْجَنَّةِ.

(٣١٩٩٦) حضرت الس وفاقي بروايت ب كدرسول الله مَلِين فَقَعَ إن ارشاد فريايا كديس جنت كايبلاسفاري مول -

( ٣٦٩٩٧) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَوُفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أَوْلَى حَذَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٌ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَلَيْلُهُ وَقِيلَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا ، فَحَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ فَجِنْت فِى النَّاسِ لَأَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنُت وَجُهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهَهُ لَيْسَ بِوَجُهِ كُذَابٍ ، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

( ٣١٩٩٧ ) حفرت عبدالله بن سلام و الله من الله

( ٣٦٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُخْتَارِ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُومُ عُ بَابَ الْجَنَّةِ.

(٣١٩٩٨) حفرت انس في في سروايت بكررول الله مَا فَقَالَةُ عَارَشَا وَ رَمَا لِي كَمِثْسَبَ مِي بِهِ جنت كا دروازه كَلَمَا وَلَاللهُ عَلَيْهِ فَي الزَّهُوكُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي (٣٦٩٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الزَّهُوكُ ، عَنْ يَخْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي (٣٦٩٩ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصُعَبِ ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ مُشَقِّعِ.

(٣١٩٩٩) حضرت ابو جریره و و و ایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَنْ اَنْ اَللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْ اَللهِ اللهِ ال

فکانا اُوَّلَ مَصْلُو بَیْنِ بِالْمَدِینَةِ. (۳۷۰۰۰) حضرت ولیدین جمیع کہتے ہیں کہ میری وادی نے مجھے بیان کیا کہ حضرت ورقہ بنت عبداللہ بن حارث کے ایک غلام اور ان کی ایک باندی نے مل کرانبیں قبل کیا اور بھاگ گئے۔ پھرانہیں پکڑ کر حضرت عمر دہاڑے کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان دونوں کو

( ٣٧٠.١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : آخِرُ مَنْ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ. (مسلم ١٠١٠- حاكم ٥٩٢)

(۲۷۰۰۱) حضرت حذیفہ بن اسید فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دوآ دمیوں کا حساب ہوگا۔

سولی پر چڑھادیا۔ مدینہ میں ان دونوں کوسب سے پہلے سولی برچ ھایا گیا۔

( ٣٧٠.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :أُخْبِرُت ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ آخِرَ مَنُ يُحْشَرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

(۳۷۰۰۲) حضرت قیس فرماتے ہیں کدرسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کہاں امت میں سب ہے آخر میں قریش کے دو آ دمیوں کا حساب ہوگا۔

( ٣٧.٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَان ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةً.

(۳۷۰۰۳) حضرت ابن عباس ٹی پیٹن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُرافقَقَعَ ہُم حضرت ابو بکر ، حضرت عمراور حضرت عثان ٹیکٹیٹم نے حج تمتع فر مایا اوراس سے سب سے پہلے حضرت معاویہ رٹا ٹیٹر نے منع فر مایا۔

( ٣٧.٠٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ لَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٧٠٠٣) حفرت كعب فرماتے ہيں كدسب سے پہلے جنت كے دروازے كے علقے كورسول الله مَوْفَقَعَ هِ كُرْي كے اور آپ كے لئے اے كھول ديا جائے گا۔

( ٣٧.٠٥ ) حَدَّثَنَا شَاذَانُ ، حَلَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حلَّثَنَا زُبَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، عَنُ كَعْبٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ الْقُرْآنُ مِنَ التَّوْرَاةِ عَشْرَ آيَاتٍ وَهِىَ الْعَشْرُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى آخِرِ الْأَنْعَامِ.



- (۳۷۰۰۵) حفرت کعب فرماتے ہیں کہ قورات کی سب سے پہلے دی آیات نازل ہوئیں اور بیوبی دی آیات ہیں جوسورۃ الانعام کے آخر میں ہیں۔
- ( ٣٧.٠٦ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : يَكُونُ أَوَّلُ الآيَةِ عَامًّا وَآخِرُهَا خَاصًّا ، قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ :﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُّ الْعَذَابِ ، وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.
- (٣٤٠٠٦) حفرت عبدالله بن صبيب فرمات بي كه آيت كى ابتداء عام باوراس كى انتهاء خاص باور بحرآب ني يه آيت براه عن ا برهى ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدُ الْعَذَابِ ، وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ -
- ( ٣٧..٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطَه وَالْأَنْبِيَاءِ :هُنَّ مِنَ الْعُتُقِ الْأَوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِي.
- (ے• ۰۷) حضرت ابن مسعود «اینی فرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل ،سورۃ کبف ،سورۃ مریم ،سورۃ طداورسورۃ الانبیاء مکہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتیں ہیں اور میں نے سب سے پہلے انہی سورتوں کوسیکھاتھا۔
- ( ٣٧..٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ فِى الْكِتَابِ الْأَوَّلِ : مَثَلُ أَبِى بَكْرٍ مَثلُ الْقَطُر حَيْثُمَا وَقَعَ نَفَعَ.
- (۳۷۰۰۸) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں حضرت ابو بکر وہ ٹاٹٹو کے بارے میں لکھا ہےان کی مثال ہارش کی طرح ہے جہاں بھی برسے فائدہ دیتی ہے۔
- ( ٣٧..٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- (٣٧٠٠٩) حضرت حسن فرماتے ہیں رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ ارشاد فرمایا که سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا اور میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں۔
- ( ٣٧.١٠ ) حَدَّثَنَا أَحُوَّصُ بُنُ جواب ، عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ بَعْجَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ ذُلَّ ذَخَلَ عَلَى الْعَرَبِ قَتْلُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ وَاذْعَاءُ زِيَادٍ.
- (۱۰- ۳۷) حضرت عمر و بن بعجہ کہتے ہیں کہ عرب میں سب ہے پہلی ذلت جو داخل ہوئی وہ حضرت حسین بن علی دی تو کی شہادت اور زیاد کا دعویٰ تھا۔
- ( ١٧.١١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ الْوَالِبِي ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ النَّاسِ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى سَعُدٌّ.

معنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي المعنف ابن الأوائد الأوا

(٣٤٠١١) حفرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے حضرت سعد بن الى وقاص من اللہ علیہ ہیں۔

( ٢٧٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ : اسْتَشَارَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ عُمَرَ أَنْ يَحْصِبَ الْمَسْجِدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ أُوْطاً وَأَغْفَرُ لِلنَّخَامَةِ وَالْمُخَاطِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَخْصِبُوهُ مِنَ الْوَادِى الْمُسَجِدُ مِنَ الْعَقِيقِ ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ حَصَّبَ الْمَسْجِدَ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۰۱۲) قبیل ثقیف کے آدمی فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک آدمی نے حضرت عمر جھٹی ہے مشورہ کیا کہ مجد میں گھاس بچھادی جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین بیزیادہ آرام دہ چیز ہے، تھوک اور گندگی وغیرہ کو چھپانے والی ہے۔ حضرت عمر دھٹی نے نے فرمایا کہ مجد میں مبارک وادی یعنی وادی عقیق کی گھاس بچھاؤ۔ پس مجد میں سب سے پہلے گھاس بچھانے والے حضرت عمر دھٹی ہیں۔

( ٣٧.١٣ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْقِرَانَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْمُخْتَارُ ، وَكَانُوا لَا يَقُرَؤُونَ.

(۳۷۰۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سب سے پہلے قراءت مختار نے شروع کرائی۔ اسلاف امام کے پیچھے - قراءت نہیں کیا کرتے تھے۔

( ٣٧٠١٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ كان عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ الدِّيَةَ عَشُرَةً عِشْرَةً فِي أَعْطِيَاتِ الْمُقَاتِلَةِ دُونَ النَّاسِ.

(۳۷۰۱۴) حفزت تحکم فرماتے ہیں کہ جنگ کے سالانہ وظیفوں میں سب سے پہلے حفزت عمر وہاٹیؤ نے دیت کے دس دیں اونٹ دیئے۔

( ٣٧٠١٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ ابن إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ خُبَيْبُ بْنُ عَدِيِّ.

(۳۷۰۱۵) حفزت ابونجی اور حفزت عبدالله بن الی بکر فریاتے ہیں کو قبل کے وقت سب سے پہلے حفزت خبیب بن عدی نے نماز یزدھی۔

( ٣٧.١٦ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ صَعْصَعَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَوَرَّتَ الْكَلَالَةَ أَبُو بَكُرٍ.

(٣٤٠١٦) حضرت صعصعه فرماًتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے اور کلالہ کو وارث بنانے والے حضرت ابو بکر جانی ہیں۔

( ٣٧.١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ



وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ.

- (۱۷-۱۷) حضرت عبد الله روایت ہے کہ رسول الله مَانِفَقَعَ آنے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب ہے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَا يُفْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدَّمَاءِ. (نسائى ٣٣٥٨)
- (۳۷۰۱۸) حضرت عمرو بن شرحبیل و این سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَؤِلِفَظِیَّ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب کیا جائے گا۔
- ( ٣٧.١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالْمُشُورِكِينَ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ.
- (۳۷۰۱۹) حضرت شعمی فرماتے ہیں کدرسول الله مَؤْفِظَةُ نے احد کے دن مشرکین سے خفیہ تدبیر فر مائی اور بیآ پ کی پہلی خفیہ تدبیرتھی۔
- مد بير ٥-( ٣٧٠٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْن ، عَنْ أَبِي جمرة الضَّبَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الْعَرَبِ هَلَاكًا قُرَيْشٌ وَرَبِيعَةُ ، قَالُوا : وَكَيْفَ ، قَالُ : أَمَّا قُرَيْشٌ فَيُهْلِكُهَا الْمُلْك ، وَأَمَّا رَبِيعَةُ فَتُهْلِكُهَا الْحَمِيَّةُ.
- (۳۷۰۲۰) حضرت ابن عباس تفاییخنا فرماتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والے قریش اور ربیعہ ہیں۔ قریش کو بادشاہت نے ہلاک کیااور ربیعہ کوحمیت نے ہلاک کمیا۔
- ( ٣٧.٢١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا أَرْمِينِيَةً ، ثُمَّ مِصُرُ.
  - (۳۷۰۲۱) حضرت مکول فرماتے میں کرسب سے پہلے ارمینیہ کاعلاقہ ویران ہوگا پھرمصر کا۔
- (٣٧.٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ : ﴿سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾ قَالَ :أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ ، وَآخِرُ يَوْمٍ مِنَ اللَّانِيَا فَهُوَ حَيْثُ يَنْتَهِى.
- (٣٢٠٢٢) حفرت عابد قرآن مجيد كي آيت ﴿ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى ﴾ كيار عين فرمات مين كرية خرت كاببلااوردنياك آخرى دن ہے۔
- ( ٣/.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ. (ابن جرير ٢٩)

## مصنف ابن الى شيد مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيد مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيد مترجم (جلد ١١)

- (٣٤٠٢٣) حفرت ابن عباس من الدين فرمات بين كما الله تعالى في سب سي يبلقكم كو پير دوات كو پيدا كميا-
- ( ٣٧٠.٢٤ ) حَلَّاتُنَا يَخْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَالَ :أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، وخُلِفَتْ لَهُ النَّونُ وَهِيَ الدَّوَاةُ.
  - (۳۷۰۲۳) حضرت ابن عباس مئي دين فرمات بي كه الله تعالى نے سب سے پيلے للم كو پھراس كے لئے دوات كو پيداكيا۔
- ( ٣٧.٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : ذَخَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَطُلْحَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَدَخَلْت ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيت بِلَالًا ، فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلّى النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : بَيْنِ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ
- (۲۵۰۲۵) حضرت ابن عمر و الني فرماتے بیں کہ خانہ کعبہ میں رسول الله مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اَللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا
- ( ٣٧.٢٦ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِي جَابِرِ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِىِّ ، قَالَ :قَالَ عَلِیَّ لاِبُنِ الْكُوَّاءِ :تَدُرِی مَا قَالَ الْأَوَّلُ أَخْبِبُ حَبِيبَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْمًا مَا وَٱيْفِضُ بَغِيضَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك يَوْمًا مَا.
- (۳۷۰۲۱) حفرت علی ڈن ٹؤنے نے ابن کواء ہے کہا کہ کیاتم جانتے ہو کہ پہلے لوگوں نے حکمت کی پہلی بات کیا کہی؟ وہ بات پیتھی کہ اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ دوتی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دشمن بن جائے اور اپنے دشمن سے اعتدال کے ساتھ دشمنی رکھو ہوسکتا ہے کہ ایک دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔
- ( ٣٧.٢٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ يَنِي أُمَيَّةَ.
- (۳۷۰۲۷) حضرت ابو ذر دی تین سے روایت ہے کہ رسول اللہ میز شکھ تھے نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنوامیہ کا ایک آ دی مدیلے گا۔
- ( ٣٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ أُوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمَ الْأَمَانَةَ ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةَ.
  - ( ۲۷۰۲۸ ) حضرت عبدالله دالله والنو فرمات میں كدرين ميں سب سے پہلے امانت كا اور سب سے آخر ميں نماز كا خاتمہ ہوگا۔
- ( ٣٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاضُ ، قَالَ :فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْنَارِ

الْكُعْبَةِ فِي لَيْلَةٍ قَارَّةٍ ، قَالَ : فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا َالْحِجْرَ وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ ، قَالَ : فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَسَمِعْتُ شَيْنًا لَمُ أَسْمَعُ مِثْلَهُ ، فَخَرَجْتُ فَاتَبَعْتُهُ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ، فَقُلْتُ : عُمَرُ ، قَالَ: يَا عُمَرُ ، مَا تَدَعَنَى لَيْلًا ، وَلَا نَهَارًا ، قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَدُعُو عَلَى، فَقُلْتُ: أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَالَّذِي اللَّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

(مسند ۳۹سد ابو نعیم ۳۹)

(۲۷۰۲۹) حضرت جابر و الحق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و الحق کے اسلام کی ابتدا کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مانہ کو در دِ زہ ہوا تو مجھے گھر ہے نکال دیا گیا۔ میں ایک تاریک رات میں خانہ کعبہ کے پردوں میں داخل ہو گیا۔ اتنے میں رسول اللہ منظر فقط فی اور آپ جوتوں کے ساتھا ندرداخل ہوئے اور جتنا اللہ نے چاہاتی نماز پڑھی۔ پھر میں نے ایک ایسی آ واز سن جو پہلے نہی تھی۔ میں اس آ واز کے چھپے چل پڑا۔ حضور منظر فقط فی نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا کہ عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر ایک اور آپ اللہ دیا ہوں کہ اللہ کے سرے خلاف بد دعا نہ کر دیں۔ اللہ دامیں نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر اس بات کو خفید میں میری جان ہے جس طرح میں نے کہا کہ اعلان کیا تھا میں ایمان کا بھی اعلان کروں گا۔

( ٣٧٠٣ ) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحْرِزِ بْنِ صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُود.

(٣٤٠٣٠) حفزت محرز بن صالح فرمائے میں كه حضرت على وائن نے سب سے پہلے گواموں كے درميان تفريق كرا أل ـ

( ٣٧.٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ عُرُواَةً بْنِ رُوَيْمٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ مَا نَهَانِي رَبِّى ، عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَعَنْ شُرْبِ الْحَمْرِ ، وَعَنْ مُلاَحَاةِ الرِّجَالِ.

(۳۷۰۳) حضرت عروہ بن رویم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْوَفَقَعُ نَے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سب سے پہلے ان چیزوں ہے منع کیا: بتوں کی عبادت کرنے ہے ،شراب پینے ہے اور مردوں ہے باہم گالی گفتار کرنے ہے۔

( ٣٧.٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْزُّهْرِىِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَعْرَابِيٍّ يَبِيعُ شَيْئًا ، فَقَالَ :عَلَيْك بِأَوَّلِ سَوْمَةٍ ، أَوْ بِأَوَّلِ السَّوْمِ فَإِنَّ الرِّبْحَ مَعَ السَّمَاحِ.

(۳۷۰۳۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَةُ ایک دیباتی کے باس سے گزرے اور اس سے فرمایا کہتم پر پہلے معاہرے کی یاسداری لازم ہے۔ کیونکہ منافع سخاوت کے ساتھ ہے۔

( ٣٧.٣٣ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ عَلَا يَعْدُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ قَالَ : صَدَقْت.

(٣٧٠٣٣) حضرت عبيدالله بن عتبه فرماتے ہيں كه حضرت ابن عباس تفاه من نے مجھ سے فرمایا كه كياتم جانتے ہوكہ سب سے آخر

میں کون می سورت بوری نازل ہوئی؟ میں نے کہا جی ہاں ،سورۃ النصرسب سے آخر میں نازل ہوئی فر مایا کہتم نے ٹھیک کہا۔

( ٣٧.٣٤ ) حَلَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّع ، قَالَ :حَلَّثِيى الزُّهْرِئُ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ ، أَنْ أَبَا سَلَمَةَ كَانُّ ابْنَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ هَاجَرَ بِظَعِينَتِهِ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، ثُمَّ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(۳۷۰۳۳) حضرت قبیصہ بن ذوکیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹو حضور مَرِّافِتُظَافِ کی بھوپھی کے بیٹے تھے۔وہ پہلے تحض تھے جنہوں انے اپنی سرزمین کوچھوڑ کر پہلے حبشہ اور پھرمدینہ کی طرف ہجرت کی۔

( ٣٧.٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ فِي الْقَرُآن : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلَ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾.

(٣٧٠٣٥) حفرت براء كہتے ہيں كەقر آن مجيد ميں سب سے آخر ميں بيآيت نازل ہوئي ﴿ يَسُنَفْتُو نَكَ قُلَ اللَّهُ يُفُتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾

( ٣٧.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ السُّدِّى ، فَالَ :آجِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ :﴿وَاتَّقُوا يَوُمَّا تُرْجَعُونَ فِيهِ الَى \_ اللهِ﴾ الآيَةُ.

(٣٧٠٣١) حفرت سدى فرماتے ہيں كەقرآن مجيديش سب سے آخريس بيآيت نازل ہوئى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ﴾.

( ٣٧.٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمُيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ : ﴿وَاتَّمُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾ الآيَةُ.

(٣٤٠٣٧) حضرت عطيه عونى فرماتے بيں كه قرآن مجيد ميں سب سے آخر ميں بيآيت نازل ہوئى: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُوْجَعُونَ فِيهِ الَّهِ ﴾. إلَى اللهِ ﴾.

ر ٣٧.٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ يَوْمٍ تَكَلَّمَتُ فِيهِ الْخَوَارِجُ يَوْمَ الْجَمَل.

(٣٤٠٣٨) حفرت ميسر ه ابوجميله فرماتے ہيں كه خوارج نے سب سے پہلے جنگ جمل كے دن بات كى تھى۔

( ٣٧.٣٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِبِمِ ، عَنْ أَشُعَتُ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ طَبَحَ الطَّلَاءَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِى ثُلُنَهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ.

(٣٤٠٣٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كدسب سے پہلے طلاء كوجنہوں نے اتنا پكایا كداس كے دوثلث ختم ہو گئے اور ایک تبائی



باقى رەگيا حضرت عمر بن خطاب داينو بير ـ

( ٣٧.٤٠ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنٌ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِاسْمِ اللهِ ، فَلَمَّا عَلَيْهِ وَسُلِّمَ كَتَبَ بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتُ ﴿ بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتُ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾ كَتَبَ بِسُمِ اللهِ ، فَلَمَّا نَزَلَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَن الرحيم.

(۳۷۰۴۰) حفرت على فرماتے بین كه رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَ مَعْ اللهُ مَنْ اللهُ مَعْ اللهُ الدَّحْمَ الدَّحْمَ اللهُ الدَّحْمَ الدَّرِيمِ في اللهُ الدَّحْمَ الدَّرِيمِ في الرابولي أو آپ نے بسم الله الرحمَ اللهِ الدَّحْمَ الدَّرِيمِ في الرابولي أو آپ نے بسم اللهِ الدَّحْمَ الدَّحِمَ الدَّرِيمِ في الرابولي أو آپ نے بسم الله الرحمٰ الدَّرِيمُ اللهِ الدَّحْمَ الدَّرِيمِ في اللهِ الدَّحْمَ الدَّرِيمِ في اللهِ الدَّرْمِ اللهِ الدَّرْمِ اللهِ الدَّرْمَ اللهِ الدَّرْمَ اللهِ الدَّرْمِ اللهِ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرُمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرُمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ الدَّمُ اللهُ المُعْلَمُ اللهُ اللهُ الدَّرْمُ اللهُ اللهُ

( ٢٧٠٤١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ :قَالَ مُعَاوِيَةُ :أَنَا أَوَّلُ الْمُلُوكِ.

(۳۷۰۳) مدیند کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ وَالْتَوْ نے کہا کہ میں پہلا با دشاہ موں۔

( ٣٧.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ :ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ :إِنِّي أَشْتَكِي قَدَمِي.

(۳۷۰۴۲) حفزت ابواسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ پھر لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں یا وُل کی تکلیف کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔

(٣٧.٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، قَالَ : إنَّ اوَّلَ مَا يَبْدَأُ الْوَسُوَاسُ مِنَ الْوُصُوءِ.

(۳۷۰۳۳)حفرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ وسوے سب سے پہلے وضو کے رائے ہے آتے ہیں۔

(۳۷۰ ۳۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے پہلے عرش، پانی اور ہوا کو پیدا کیا گیا۔ زمین کو پانی سے بنایا گیا اور مخلوق کی ابتداءا تو ار، پیر، منگل، بدھاور جعمرات کو ہوئی۔ مخلوق کو جمعہ کے دن جمعہ کیا گیا۔ پھریہودیوں نے ہفتہ کے دن کوافضل مانا۔ ان چھودنوں میں سے ہردن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

( ٣٧.٤٥ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ فِي نَاسٍ من قَوْمِي ، فَجَعَلَ يُفْرَضُ لِرِجَالٍ مِنْ طَيِّءٍ فِي ٱلْفَيْنِ ، وَيُغْرِضُ عَنِّي ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ منف ابن البشيم ترجم (طداا) و المستلقى لقفاه ، ثمّ قال : وَاللهِ إِنّى لأَعُرِفُك ، قَدْ آمَنْت إذْ كَفَرُوا ، المُمُومُ مِنِينَ ، أَمَا تَعُرِفُنِى ، فَضَحِكَ حَتّى اسْتَلْقَى لِقَفَاه ، ثُمّ قَالَ : وَاللهِ إِنّى لأَعُرِفُك ، قَدْ آمَنْت إذْ كَفَرُوا ، وَأَفَبَلْت إِذْ أَذْبَرُوا ، ثُمّ أَخَذَ يَعُتَذِر ، ثُمّ قَالَ : إِنَّمَا فُرِضَتْ لِقَوْمٍ أَجْحَفَتْ بِهِمَ الْفَاقَةُ ، وَهُمُ سَرَاةُ عَشَائِرِهِمُ

(۳۵۰۴۵) حضرت عدى بن حاتم و النو فرمات بين كه بين الجي قوم كے يجولوگوں كے ساتھ حضرت عمر بن خطاب و النو كى خدمت ميں حاضر بوا۔ وہ قبيل طی کے پچولوگوں کو مال دينے ميں مشغول ہے اور بچھ ہے اعراض فرمار ہے ہے۔ ميں نے ان ہے کہا كہا۔ ميں حاضر بوا۔ وہ قبيل طی کے پچھولوگوں کو مال دينے ميں سين النون اللہ منين! كيا آپ بچھے جانے نہيں ہيں۔ بيہ بات من كر حضرت عمر و النون بنے اور بہنے بہتے لينے لگے۔ پھر فرما يا كہ خداكى قتم! ميں تمہيں اچھى طرح جانتا ہوں ، جب سب لوگوں نے كفر كيا تو تم ايمان لائے ، جب سب نے رخ پھيرا تو تم اسلام كی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر عذر بيش كرتے ہوئے فرما يا كہ بين نے فائد انون كے معز ذلوگ ہيں۔

( ٣٧.٤٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :الشَّامُ أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا.

(٣٧٠٣١) حضرت عبدالله بن عمرو ولا تنو فرمات بين كدسب سے پہلے سرز مين شام بي آباد موگي۔

( ٣٧.٤٧ ) حَلَّثَنَا الْفَصُّلُ مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَذْرَكْت النَّاسَ إذَا ذَهَبُوا إِلَى الْجَنَائِزِ ذَهَبُوا مُشَاةً وَرَجَعُواً مُشَاةً ، وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ.

(۳۷۰۴۷) حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کودیکھا ہے جو جنازے میں پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ ریم تاریخ

سب سے پہلے جنازے کے لئے سواری کوحضرت معاویہ فٹائنونے نے استعمال کیا۔

لِمَا يَنُوبُهُمْ مِنَ الْحُقُوقِ. (بخارى ٣٣٩٣ـ مسلم ١٩٥٧)

( ٣٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ دَعُوَةِ دَانْيَالَ فِي سَوْسَنَ ، كَانَتُ فَتَاةً جَمِيلَةً فِي يَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَكَبِّدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ طُولٌ.

(۳۷۰۴۸) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علاِٹلا کی اولین دعوت سوئن کے بارے میں تھی۔وہ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزارادرخوبصورت لڑکتھی۔( آگے بوراوا قعہ بیان کیا)

( ٣٧.٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ : كُنَّ النِّسَاءُ الْأَوَّلُونَ يَجْعَلُنَ فِي أَكِمَّةِ أَذُرُعِهِنَّ مَزَارًا تُدُخِلُهُ إخْدَاهُنَّ فِي إصْبَعِهَا تُغَطِّى بِهِ الْخَاتَمَ.

(۳۷۰۴۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پہلی عورتیں اپنی آستینوں میں سوراخ رکھتی تھیں جس میں اپنی انگوٹھیوں کو چھپانے کے لئے اپنی انگلیوں کو داخل کر دیا کرتی تھیں۔

( ٣٧.٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

هُ مَنف ابن الِي ثيب مَرْجُم (جلداا) ﴿ لَهِ مَن اللهُ مَا اللهُ ا

(۳۷۰۵۰) حضرت ابو ہریرہ دخاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِظَیّے آنے ارشاد فر مایا کہ نماز کا ایک اول ہے اور ایک آخر ہے۔ دیم میں میں کر کہ کہ کہ

( پھر پوری حدیث کوذکر کیا )

( ٣٧.٥١ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَلَّثَنَا أَبُو الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ النَّارَ السَّوَّاطُونَ.

(۵۱ - ۳۷) حضرت ابو ہریرہ ژڈاٹٹو فرماتے ہیں کہاس امت میں سب سے پہلےظلم کے لئے کوڑے اٹھا کر رکھنے والے داخل مول کے۔

( ٣٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ طَافَ بالْبَيْتِ الْمَلَاثِكَةُ

(۲۷۰۵۲) حفزت ابن عباس تؤریخ نفافر ماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا۔

( ٣٧.٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالسَّمَاعِ الْأَوَّلِ.

(۳۷۰۵۳) حضرت ابوعثان فرماتے ہیں کتم پرسی گئی دوباتوں میں سے پہلی بات پریقین رکھنالازم ہے۔

( ٣٧.٥٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ تَمِيمِ الذَّارِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ :انْظُرُوا هَلْ لَهُ مَنْ تَطَوَّعُ ، فَأَكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِرْ

تَطَوُّعِهِ ، فَإِنْ لَمُ تَكُمُلِ الْفَرِيضَةُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَطَوُّعٌ أَخِذَ بِطَرَفَيْهِ فَقُذِفَ بِهِ فِي النَّارِ.

(٣٤٠٥٣) حضرت تميم دارى فرمات مي كد قيامت كدن سب سے يبلغ فرض نماز كاحباب كيا جائے گا۔اگرده يورى نكل آئى ت

ٹھیک اورا گروہ پوری نہ نگلی تو کہا جائے گا کہ دیکھوکہ اس کے پاس نوافل بھی ہیں۔اس کے نوافل سے فرضوں کی کمی کو پورا کیا جائے۔ گل گا خضہ میں نکل نہ نوا تھے۔ بہترین ہوں کر کہ حضہ میں اس میں گل

گا۔اگرفرض پورے نہ نکلے اورنوافل بھی نہ ہوئے تواس آ دمی کو پکڑ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ( ۲۷.۵۵ ) حَدَّثَنَا عفان ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ ، قَالَ : إِن أُوَّلُ يَوْم عَوَفُت فِيهِ عَبُدَ الوَّحْمَن بُرَ

أبِي لَيْلَى رَأَيْت شَيْخًا أَبْيُصَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَتُبُعُ جِنَازَةً.

(۵۵- ۳۷) حضرت عطاء بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن الی لیاں کو جب پہلی مرتبدد یکھا تو وہ سفید داڑھ

اورسفید بالوں والے بوڑھے تھے اور گدھے پرسوار ہوکر جنازے کے پیچھے جارہے تھے۔

( ٣٧.٥٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّبَىُّ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ تَعِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدِ

يُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنْ تُقُبُّلُتُ مِنْهُ ، تُقَبِّلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.

(٣٥٠٥٦) حصرت تميم بن سلمه فرماتے ميں كه قيامت كے دن سب سے پہلے نماز كے بارے ميں سوال كيا جائے گا۔ اگر نماز قبوا

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي مسنف ابن الي مسنف ابن الي مسنف الله والد

ہوگئی توباتی سارے نماز بھی قبول ہوجا ئیں گےاورا گرنماز مردود ہوگئی توباتی اعمال بھی مردود ہوجا ئیں گے۔

( ٣٧٠٥٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَابْنُ أَبِي بُكِّيْرِ ، قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْن زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى حُلَّةً مِنَ النَّارِ إبْلِيسُ ، فَيَضَعُهَا عَلَى حَاجِبِهِ وَيَسْحَبُهَا مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ يَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَذُرِّيَّتُهُ خَلْفَهُ وَهُمْ يَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّار

فَيَقُولُ :يَا ثُبُورَاهُ ، وَيَقُولُونَ :يَا ثُبُورَهُمْ ، فَيَقُولُ :(لَا تَذْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا) .

ابلیس کوآ گ کالباس پہنایا جائے گا۔وہ اے اپنے پہلو پرر کھے گا اور اسے اپنے پیچھے ہے اتارنے کی کوشش کرے گا اوراپی موت کو

بکارے گا۔اس کی اولا دیں اس کے بیچھے ہوں گی اور وہ بھی اپنی موت کو پکار رہی ہوں گی ۔ بھروہ جہنم کے پاس کھڑا ہو کراپنی موت کو یکارے گااور شیطان کے چیلے بھی اپنی موت کو یکاریں گے۔اس پراللہ تعالی فرما کیں گے کہ آج تم ایک موت کونہ یکارو بلکہ کی موتو ں

کو پکارو پھربھی موت نہیں آئے گی۔

( ٣٧.٥٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:أَوَّلُ مَنْ أَلْقَى الْحَصَى فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، كَانَ النَّاسُ إَذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمُ مِنَ السُّجُودِ نَفَّضُوا أَيُدِيهِمْ فَأَمَرَ بِالْحَصَى فَجِيءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيقِ، فَبُسِطَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۳۷۰۵۸) حضرت عبید الله بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میں سب سے پہلے کنگریاں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹنو نے

بچھوا کیں۔لوگ جب اپنے سروں کواٹھاتے متھے تو اپنے ہاتھوں کوجھاڑتے تھے۔انہوں نے کنگریاں بچھانے کا تھم دیا۔مقام عقیق ہے تنکریاں لا نی تنیں اور معجد نبوی مُلِقَطِّعَ بِی بچیا دی تنیں۔ ٣٧.٥٩ ) حَلَّثْنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ

جَابِرٍ ، قَالَ :لَقَدُ لَبِثْنَا بِالْمَدِينَةِ سَنَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمُرُ الْمَسَاجِدَ وَ نُقيمُ الصَّلَاةَ.

(٣٤٠٥٩) حفزت جابر فرماتے ہیں كہ ہم مدينہ ميں حضور مُأْفِقَيْعَ كَتشريف لانے سے دوسال بہلے وہاں تيام پذيريتھ۔ ہم ماچ کوآبادر کھتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے۔

٣٧.٦.) حَلَّتُنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُفْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّخعِى فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَبُو بَكُرِ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٤٠٦٠) حضرت زيد بن ارقم فرماتے ہيں كه رسول الله مَنْ الله عَنْ أَعْدَا عَلَيْ الله عَنْ الله عَا

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا )

کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بحر والخوجیں۔

( ٣٧.٦١) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا حَلَقَ اللَّهُ مِنْ آدَمَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ وَهُوَ يَخُلُقُ ، قَالَ :وَبَقِيَتُ رِجُلاهُ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، قَالَ : يَا رَبِّ عَجُلْ قَبْلَ اللَّيْلِ ، فَذَلِكَ قوله تعالى : (وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً) .

(۲۷۰۱۱) حفرت سلمان فاری روز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے حضرت آدم علائیل کے سرکو پیدا کیا۔ پس حضرت آدم خودکو تختیق ہوتا و کھتے رہے۔ عصر کے بعدان کے پاؤں کا بنتا باقی رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! رات سے پہلے جلدی کر کے مجھے کمل کرد بیجئے۔ اللہ تعالی کے فرمان (و کان الإنسان عَجُولاً) کا یہی معنی ہے۔

( ٣٧.٦٢ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْبَيْعَةَ تَحْتَ انشَّجَرَةِ.

(۳۷۰۹۲) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ وہ ہیں جنہوں نے درخت کے پنچے بیعت کی۔

(٣٧.٦٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ بَنَى بَابًا بِمَكَّةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُهَيْلٍ ، أَتَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُنْزِلُ عَلَيْنَا لَيْسَ مَعَهُ خَادِمٌ فَيُتُرُكُ نَعْلَهُ وَنَاقَتَهُ ، ثُمَّ يَخُرُجُ ، وَإِنَّكَ تُضَمَّنَنَا وَإِنَّا نَخَافُ اللَّصُوصَ ، فَانُذَنْ لِى فَأَجْعَلُ بَابًا ، فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّفَتُ قُرَيْشٌ فَجَعَلُوا الْأَبُوابَ.

(۱۳۰ م) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے عبد الرحمٰن بن سہیل نے دروازہ بنایا۔ وہ حضرت عمر رواؤو کے پاس آئے اوران سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہمارے پاس ایسامہمان بھی آتا ہے جس کے ساتھ کوئی خادم نہیں آتا۔ وہ اپنی جو تی کواتار دیتا ہے اور سواری کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چوروں کا خدشہ ہے ، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دروازہ بنالیں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد قریش نے بھی دروازے بنانا شروع کردیے۔

( ٣٧٠٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقَّ ، وَالنَّانِي مَعُرُوفُ ، وَمَا وَرَاءَ فَلِكَ فَهُو رِيَاءٌ. (ابو داؤد ٣٢٩٨ـ عبدالرزاق ١٠٢٦٠) الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمٍ حَقَّ ، وَالنَّانِي مَعُرُوفُ ، وَمَا وَرَاءَ فَلِكَ فَهُو رِيَاءٌ. (ابو داؤد ٣٢٩٨ـ عبدالرزاق ١٠٢١٠) حضرت حسن مروايت م كرسول الله يَؤْفَقَهُ فَي ارشاد فرمايا كدوليمه يبلدون حق م، دومر دن يكى جاد، الله عندرباء بـ .

و ٢٧.٦٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا مُنِعَ الْقَاتِلُ الْمِيرَاتَ لِمَكَادِ صَاحِب الْبَقَرَةِ. هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد اا) کي په مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد اا) کي په مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد اا)

(۳۷۰۲۵) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس قاتل کومیراث سےمحروم کیا گیاوہ قاتل تھا جس کی تلاش میں بی اسرائیل نے گائے ذریح کی تھی۔

( ٣٧.٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قيلَ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ : تَسَوَّمُوا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ، قَالَ : فَأَوَّلُ مَا جُعِلَ الصُّوفُ ؛ ليَوْمَنِذٍ.

(۲۷۰۲۲) حضرت عمیر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سب سے پہلے اہل ایمان سے کہا گیا کہتم بھی نشان لگا لو کیونکہ آج کے دن فرشتوں نے بھی نشان اور علامت لگائی ہے۔ بس وہ پہلا دن تھا جب صوف کوبطور علامت استعمال کیا گیا۔

( ٣٧.٦٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطٍ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ عُثْمَان بُنُ مَظْعُونِ دَفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ : اذْهَبُ إِلَى تِلْكُ الصَّخْوَةِ ، فَأْتِنِى بِهَا حَتَّى أَضَعَهَا عِنْدَ فَبْرِهِ حَتَّى أَعْرِفَهُ بِهَا ، فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِنَا دَفَنَاهُ عِنْدَهُ.

(۲۷۰۱۷) حفرت مطلب بن عبدالله بن حطب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثان بن مظعون جن تی کو وصال ہو گیا تو آئیس رسول الله مِنْ الله مِنْ

( ٣٧٠٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ : إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : لاَ يَضُومَنَّ إِلاَّ مَعَ الإِمَّامِ إِذَا صَامَ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أُوَّلُ الْفُرُقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا.

(۳۷۰۷۸) حضرت عامراس دن کے بارے میں جے کے بارے میں لوگ کہیں کہ بید مضان ہے۔ فرماتے ہیں کہتم صرف امام کے ساتھ ہی روز ہ رکھو۔ کیونکہ پہلی جدائی انہی جیسے امور کے بارے میں ہوگی۔

( ٣٧.٦٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيِّ ، يَعْنِي زَيْدَ بُنَ وَهْبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ فَذَكَرَ قَتُلً عُثْمَانَ ، قَالَ :أَمَا أَنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ.

(٢٧٠٦٩) حضرت حذيف ويلفر نے حضرت عثمان واپنو كى شہادت كاذكركرتے ہوئے فرمايا كريد ببلا فتد تقا۔

( ٣٧.٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الذَّارِ كَانَتُ فِتْنَةً ، يَعْنِى قَتْلَ عُثْمَانَ فَإِنَّهَا أَوَّلُ الْفِتَنِ وَآخِرُهَا الدَّجَّالُ.

( ۰۷ - ۳۷ ) حفرت حذیفہ نے اپنے ساتھیوں کونخا طب کر کے فر مایا کہ کیا تم نے یوم اَلدار کودیکھا۔ یعنی حضرت عثان کی شہادت۔وہ پہلا فتنہ قعاادرآ خری فتنہ د حال کا ہوگا۔ هي معنف ابن اليشيه مترجم (طداا) كي المستحد الم

( ٣٧.٧١) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، أَنَّ أَوَّلَ جَدٌّ خَاصَمَ يَنِي يَنِيهِ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ مَاتَ ابُنُهُ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ فَخَاصَمَهُمْ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَرَآهُ عُمَرٌ يَنْظُرُ فِى شَأْنِهِمُ ، فَقَالَ : مَنْ يُخَاصِمُنِى فِى وَلَدِى ، فَقَالَ :زَيْدٌ : إِنَّ لَهُمْ أَبَا دُونَك ، فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ.

(ا2- ٣٧) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ وہ پہلے دادا جنہوں نے اپنے پوتوں کو حاصل کرنے کے لئے جھٹڑا کیا حضرت عمر بن خطاب دی تھا۔ ان کے صاحبزاد سے کا انقال ہوا اور انہوں نے دو بیٹے چھوڑ ہے۔ حضرت عمر دی تی ان کے حصول کا جھٹڑا لے کر حضرت زید بن ثابت کے پاس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت زیدان کے خلاف فیصلہ کریں گئے قوفر مایا کہ میری اولا و کے بارے میں کون میرا فریق بن سکتا ہے؟ حضرت زید نے فر مایا کہ ان کے دالد آپنہیں کوئی اور ہے۔ پھران کے درمیان شراکت کرادی۔

( ٣٧.٧٢ ) حَدَّنَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّنِنِي أَيُّوبُ ، أَبُو زَيْدٍ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَوَّلُ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ :اجْرِ ، فَجَرَى تِلْكَ السَّاعَةَ بِمَا هُوَ كَانِنٌ.

(ترمذی ۲۱۵۵ احمد ۳۱۷)

(۳۷۰۷۳) حضرت ولید بن عبادہ اپنے والد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ مرض الوفات میں ان کے پاس مھئے تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله مَلِفْظَةُ ہُمُ کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے للم کو پیدا کیا۔ پھراس سے فر مایا تو چل۔ پھر قلم چلاا وراس نے قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کولکھ لیا۔

( ٣٧.٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَان لِيُؤُذِنَ أَهُلَ الْاسْوَاقِ.

(۳۷۰۷۳)حضرت زہری فرماتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان حضرت عثمان دی ٹیونے شروع کرائی تا کہ بازار والوں کو اطلاع موجائے۔

( ٣٧.٧٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ برد ، عَنِ الزَّهْرِىِّ : كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الإِمَامِ فَأَحُدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانِ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْمَعَ النَّاسَ.

(۳۷۰۷۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ اذان امام کے خروج کے دقت ہوتی تھی۔ پھر المومنین حضرت عثان جائے نے لوگوں کوجع کرنے کے لئے دوسری اذان کوشروع کرایا۔

( ٣٧.٧٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ :سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ :مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَوُلَاءِ الْقُصَّاصِ، قَالَ: لَا آمُرُك بِهِ، وَلَا أَنْهَاكُ عَنْهُ، الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثُ، أَحُدَثَ هَذَا الْحَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ. ا معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) في المستحد المن الي شيبه مترجم (جلداا)

(420-20) حضرت جریر بن حازم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت محمد بن سیرین سے سے سوال کیا کہ آپ ان قصہ خوانوں کی صحبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نہ تو تمہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ بی اس سے منع کرتا ہوں۔ قصہ خوانی ایک بی چیز ہے جسے خوارج نے شروع کیا ہے۔

( ٣٧.٧٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ خَلَقَ عَيْنَيْهِ قَبْلَ بَقِيَّةِ جَسَدِهِ ، فَقَالَ :أَى رَبِّ أَتِمَّ بَقِيَّةَ خَلْقِى قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :﴿وَكَانَ الإِنْسَانَ عَجُولاً﴾.

(۷۷-۷۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو بیدا کیا توان کی آنکھوں کو باقی جسم سے پہلے بنایا۔انہوں نے کہا کہا ہے میرے رب میری تخلیق کوسورج کے غروب ہونے سے پہلے پورا فرما۔ای بارے میں اللہ تعالی فرائے ہیں ﴿وَ کَانَ الإِنْسَانَ عَجُولاً ﴾ .

( ٧٧.٧٧) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ، قَالَ: أَوَّلُ آيَةٍ أُنْزِلَتُ مِنْ بَرَانَةَ ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا ﴾. (٧٧٠-٣٥) حفرت ابو مالك فرماتے ہیں كہ سورة التوب كى آيات میں سب سے پہلے يہ آيت نازل ہوتى ﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا ﴾.

(٣٧.٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : حَلَقَ اللَّهُ الْأَرُواحَ قَبْلَ أَنْ يَنْحُلُقَ الْأَجْسَادَ فَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ.

(٣٧٠٥٨) حضرت محمد بن كعب فرماتے ميں كەاللەتعالى فىجسموں سے يىلےروحوں كو بيدا كيااوران سے وعدہ ليا۔

( ٣٧.٧٩ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :أَوَّلُ شَيْءٍ يُبُدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَيْنِ.

(24-29) حفرت حارث فرماتے ہیں کہ وضومیں سب سے پہلے ہتھیلیوں کو دھونے کا حکم ہوا۔

( ٣٧.٨٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :أَوَّلُ مَا يَكُفَأُ الإِسْلَامَ كَمَا يُكُفَأُ الإِنَاءُ قَوْلُ النَّاسِ فِي الْقَدَرِ.

(۸۰۰ ۳۷) حفزت عبدالله بن عمروفرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جس چیز سے تختی سے منع کیا گیاوہ تقدیر کے بارے میں بات کرنا ہے۔

( ٣٧.٨١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَهْلُ الصَّلَاةِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ أَوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٣٤٠٨١) حفرت حن فرماتے ہیں كه قیامت كه دن سب سے پہلے تمازيوں اور مؤذ نين كوكيڑ سے پہنائے جائيں گے۔ ( ٢٧٠٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ

اللهِ ، أَيٌّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا ، فَقَالَ :الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ :ثُمَّ أَيُّ ، قَالَ :الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ، يَعْنِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ.

(۱۸۰ ۳۷) حفرت الوذر و الله فرمات بین که مین نے رسول الله مُؤفَظَة سسوال کیا که دوئ زمین پرسب سے پہلے کون کی مجد بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا که مجداتصیٰ یعنی بیت المقدی بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا که مجداتصیٰ یعنی بیت المقدی بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا که مجداتصیٰ یعنی بیت المقدی دی بنائی گئ؟ آپ حَدَّفَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْمَسْعُودِی ، عَنْ أَبِی عَمْرو ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَشْخَاشِ ، عَنْ أَبِی ذَرِّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ فِی الْمَسْجِدِ قُلْتُ : أَیُّ الْأَنْبِیَاءِ أَوَّلُ ، قَالَ : آدَم ، قَالَ : قُلْتُ : وَهَلْ كَانَ نَبِیًا ؟ قَالَ : نَعُمْ نَبِی مُكَلّمٌ.

(٣٧٠٨٣) حفرت ابوذر والنوني فرمات بي كه مين رسول الله مُؤَلِّفَيْ فَقَعَ فَلَم عنه من حاضر ہوا، آپ محد مين تشريف فرما تھے، مين نے عرض كيا كه اے الله كے رسول! سب سے پہلے نبي كون تھے؟ آپ نے فر مايا كه حضرت آدم مَلِيْتِلام۔ مين نے سوال كيا كه كياوہ نبي تھے؟ آپ نے فر مايا ہاں وہ ايسے نبی تھے، جن سے كلام كيا جاتا تھا۔

( ٣٧.٨٤) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ :أُوَّلُ مُكْسٍ كَانَ فِي الْأَرْضِ عَجُوزٌ خَرَجَتْ بِدَقِيقٍ لَهَا فِي مِكْتَلٍ ، فَجَانَتُ رِيعٌ عَاصِفٌ فَأَذْرَتُهُ ، فَقَالَ :سُلَيْمَانُ : انْظُرُوا مَنْ رَكِبَ الْبُحْرَ بِهَذِهِ الرِّيحِ فَغَرَّمُوهُ.

(۳۷۰۸۴) حفرت ہمام فرماتے ہیں کہ زمین پرجو پہلا تاوان لیا گیا اس کی صورت بیہ ہوئی کہ ایک بڑھیا ایک ٹوکری میں اپنا آنا کے کرگھر نے نگلی ،اتنے میں آندھی آئی اور اس کا آٹااڑا لے گئی۔ حفرت سلیمان علایاً ٹام نے حکم دیا کہ سندر میں دیکھو کہ یہ ہوا کس نے اڑائی ہے اور اس سے اس کے آئے کا تاوان لو۔

( ٣٧.٨٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَيْمَنَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام ، فَقَالَ :مَا هَذَا ، قَالَ :إِجُلالٌ وَحِلْمٌ.

(۳۷۰۸۵) حفرت مالک بن ایمن کہتے ہیں کہ حفرت ابراہیم غلیمِنَا کے جب پہلی مرتبہ سفید بال آئے تو آپ نے اپ رب سے سوال کیا کداے میرے دب! یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیدوقا راور برد باری ہے۔

( ٣٧.٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْس ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ قُبْطِيَّتَانِ ، ثُمَّ يُكْسَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً وَهُوَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ. (احمد ١٠١- ابو يعلى ٥٦٢)

(۳۷۰۸۲) حفرت علی دلائٹے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم عَلائِنلا کو دوقبطی کپڑے پہنائے جائیں گے اور پھر حضور مِنَافِنْکِیَجَةَ کوایک جوڑا پہنایا جائے گااور آپ مِنَافِئِکِيَّةَ عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔

( ٣٧.٨٧ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَانِقِ يَوْمَئِذٍ إِبْرَاهِيمُ.

(۸۷۰ ۳۷) حضرت ابن عباس نئ پین سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَنْ فَا اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

( ٢٧.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :قِيلَ لِقُثُمَّ : كَيْفَ وَرِثَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَكُمْ ، قَالَ :إِنَّهُ وَاللهِ كَانَ أَوَّلُنَا بِهِ لُحُوفًا وَأَشَدُّنَا بِهِ لُزُوفًا.

(۸۸ - ۳۷) حَفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت تشم ہے یو چھا گیا کہتمہارے بجائے حضرت علی دہائی حضور مَلِنْفَظَةُ مَ کے روحانی

وارث کیے بن گئے ۔انہوں نے فرمایا کہ وہ حضور مُؤَنْفَئِ کے ساتھ ہم ہے پہلے ملے تصاور ہم ہے زیادہ تعلق رکھنے والے تھے۔ میں میں میں میں میں دور قب کر دور کو سیاری میں میں میں میں میں میں میں اور کی اس کی میں کی میں میں میں میں میں

( ٣٧.٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ الْعَدِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَدِيثِهِ :وَلَكِنِ انْتُوا نُوحًا ، إِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بُعِثَ إِلَى الْأَرْضِ.

(۸۹ - ۳۷) حضرت انس رہی تا ہوں ہے روایت ہے کہ رسول الله میر انتظامی تھے میں گئے میں گئے تم لوگ نوح علایہ ایک جاؤ، وہ زمین دالوں کی طرف بھیج جانے والے پہلے رسول ہیں۔

( ٣٠.٩٠) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُو حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا أَبُو عَنْ أَبِي ذُرُعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ، قَالَ : فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، فَيَقُولُ : يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ . حَدِيثٍ ذَكَرَهُ مُ لَتَ الْمَثَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا كَالُولُ وَمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا كَالُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلِي مَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلِي مَا عَلَيْهُ وَمَا عَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلِي عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلْمَ عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهُ وَمَا عَلْمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَا عَلِي عَلَيْهُ وَمَا عَالِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَمَا لَعُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَعَلَيْكُولُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ عَلَيْكُولُ وَالِمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَالَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالِمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ عَ

( ٣٧.٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ رَجُلٍ سَلَّ سَيْفًا فِي اللهِ الزُّبَيْرُ.

(۳۷۰۹۱) حضرت عروه فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تلوارسو نتنے والے حضرت زبیر خالتی ہیں۔

( ٣٧.٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِىّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَمَّا نَوْلَتُ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحُوًّا مِنْ قِيَامِهِمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةً. (ابن جرير ٢٩)

(۴۷۰۹۲)حضرت ابن عباس <sub>تفک</sub>یزمن فرماتے ہیں کہ جب سورۃ المزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت صحابہ کرام رات کو

اتنی دیر قیام کرتے تھے جتنا قیام رمضان کے مہینے میں کرتے تھے۔اس کے اول وآخر کے درمیان ایک سال ہوتا تھا۔

( ٣٧.٩٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْعَلَاءِ الْغَنَوِيُّ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ كَفُبًا كَانَ يَقُولُ :إِنَّ أَوَّلَ الْأَمْصَارِ خَرَابًا جَنَاحَاهَا ، قُلْنَا :وَمَا جَنَاحَاهَا يَا كَعْبُ ، قَالَ :الْبَصْرَةُ وَمِصْرُ.

(۳۷۰۹۳) حضرت کعب زی فرمایا کرتے تھے کہ شہرول میں سب سے پہلے ویران ہونے والے شہروں کے دوباز وہیں۔ان سے کسی نے بو کسی نے بوجھا کہ شہروں کے دوباز دکیا ہیں؟انہوں نے فرمایا کہ بھر ہ اور کوفد۔

( ٣٧.٩٤) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهُرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ.

(٣٧٠٩٣) حضرت ابن عباس وي وين ب روايت ب كدر سول الله مَ الفَيْفَةَ في ما يا كرسب سي يهلي حضرت آدم في انكاركيا ـ

( ٧٧.٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَخْلَفَ فِي الْقَسَامَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

(۳۷۰۹۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قسامہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب دیا تھے نے قسم لی۔

( ٣٧.٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ ، أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْب.

(٣٤٠٩١) حضرت على بن ربيعة كتيم بين كه كوفيد مين سب سے يميلے قرظه بن كعب كانو حديث حاكميا۔

( ٣٧.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لأَمُّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقُأُ دَمْعُك وَيَذْهَبُ حُزْنُك فَإِنَّ ابْنَك أَوَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَهُ وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ.

(۳۷۰۹۷) حفرت اساء بنت یزید فرماتی ہیں کہ رسول الله مِلَّفِظَةَ نے حضرت سعد بن معاذ رہے ہوں کی والدہ سے فرمایا کہ تمہارے آنسو خٹک کیوں نہیں ہوتے اور تمہاراغم کم کیوں نہیں ہوتا! تمہارا بیٹاوہ پہلافض ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ مسکرائے ہیں اور اللہ کا عرش لرزا تھا ہے۔

( ٣٧.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَوَّلُ الْخَلَاقِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ. (ابن ابى عاصم ١١)

(۳۷۰۹۸) حضرت ابن عباس تفدين سے روايت ہے كه رسول الله مَالْفَقَدَة في ارشاد فرمايا كه قيامت كے دن سب سے پہلے حضرت ابراجيم عَلاِينًا كوكيڑے پہنائے جائيں گے۔

( ٣٧.٩٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً فَأَوَّلُ مَنْ يُلْقَى بِثَوْبِ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(٣٧٠٩٩) حضرت سعيد بن جبير فرمات بي كه قيامت كدن جب لوكوں كوا شايا جائے گا تو وہ فظيجهم اور فظے پاؤں بول مع اور ساتھ اور ساتھ باؤں ہوں مگے اور سب سے سلے حضرت ابرا جم علاقیا اللہ كوكيڑا عطاكيا جائے گا۔

( ٣٧١. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كَانَ مِهْرَانُ

ه مصنف ابن الي شيبه متر فيم (جلد ١١) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَا مِنْ الْمِي الْمُوالِ كناب الأواثل

أَوَّلَ السَّنَةِ وَالْقَادِسِيَّةُ آخِرَ السَّنَةِ.

(۳۷۱۰۰) حضرت ابوعمر وشیبانی فرماتے ہیں کہ مہران سال کے شروع میں اور قادسیہ کی لڑائی سال کے آخر میں ہوئی۔

( ٢٧١٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرُفَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ فَالَّا :عُرَاةً حُفَاةً . ٢٧١٨) حفرت مجابدِ قرآن مجيد كي آيت ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ كي فيريس فرمات بيل كهاس عمراد قيامت ك دن لوگوں کو ننگے یا وُں ادر ننگے بدن ہوتا ہے۔

( ٢٧١.٢ ) وَبِإِسْنَادِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ ، قَالَ : التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ.

(۳۷۱۰۲) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿ فِی الصُّحُفِ الْأُولَی ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد تو رات اور

( ٣٧١.٣ ) حَلَّتْنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ يَزِيدُ الْفَارِسِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ : كَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنَ الْأُوَائِلِ مِمَّا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ بَرَائَةٌ مِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ.

(٣٤١٠٣) حضرت عثمان مخافز فرماتے ہیں كہ سورۃ الانفال مدينه منورہ ميں نازل ہونے والى ابتدائى سورتوں ميں ہے تھى اور سورۃ التوبة قرآن مجيدى نازل مونے دالے آخرى سورتوں ميں سے ہے۔

( ٣٧١.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عُلَيْمٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ :أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وُرُودًا عَلَى نَبِيُّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهَا اِسْلَامًا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

(۳۷۱۰۴) حضرت سلمان فاری و اتن فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے اس امت کے بی کے ساتھ مکنے والے اور سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ڈٹائٹہ ہیں۔

( ٣٧١.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ اسْتَنْشَدَ مَغْدِى كَرِبَ فَأَنْشَدَهُ ، وَقَالَ : مَا اسْتَنْشَدت فِي الإِسْلَامِ أَحَدًا قَبْلُك.

(۳۷۱۰۵) حضرت ابوسی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جھاٹھ نے معدی کرب سے شعر سننے کی فرمائش کی اوراس سے فرمایا کہ میں نے تجھے یہلے کی سے شعر سننے کی فر مائش نہیں گی۔

( ٣٧١٠٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عن وَرُقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ قَالَ:التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ. (٣٤١٠٦) حفرت مجامِرقرآن مجيدكي آيت ﴿فِي الصَّحُفِ الْأُولَى ﴾ كي تفير مين فرمات ميں كداس سے مراوتورات اور خوا

( ٢٧١.٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ :مُدُّ بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ.

(۳۷۱۰۷) حفرت ابوسلمقتم کے کفارے کے بارے میں فرماتے ہیں کدید پہلے مدکے ساتھ ایک مدہے۔



- ( ٣٧١.٨ ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ : فَجَحَدَ آدَمَ فجحدت ذُرِّيَّتَهُ وَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمَ أُمِرَ بِالشَّهَدَاءِ.
- (۱۰۵۱-۸) حضرت عبدالله بن سلام و التي فر ماتے ہيں كەحضرت آ دم نے انكار كيا تو ان كى اولا د نے بھى انكار كيا۔اوروہ پہلا دن ہے جس دن گواہوں كوتكم ديا گيا۔
- ( ٣٧١.٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِى سَلَمَةً ، عَنْ صَالِح بُنِ كَيْسَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّقَاشِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَقِيَتِ الْمَلَاثِكَةُ آدَمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَتُ : يَا آدَمُ ، حَجَجُت ، فَقَالَ : نَعُمْ ، قَالُوا : قَدْ حَجُجُنَا قَبْلُك بِأَلْفَى عَامِ.
- (٣٤١٠٩) حضرت انس رُبيُّوْ فرماتے ہیں کہ حضرت اَّ دم عَالِيَنا) خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے تو فرشتے ان سے ملے اور کہنے گئے کہ اے آ دم! تم نے حج کیا؟انہوں نے کہاہاں ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے تم سے دو ہزارسال پہلے حج کیا تھا۔
- ( ٣٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَأَيْتُ شِمْرَ بْنَ عَطِيَّةَ اسْتَعَارَ عِمَامَةً فَأَتُوهُ بِعِمَامَةٍ سَابِرِيَّةٍ فَرَدَّهَا ، وَقَالَ :رَأَيْتِ النَّاسَ أَوَّلَ مَا رَأُوْا السَّابِرِيَّ فَامُوا إلَيْهِ فَحَرَّقُوهُ.
- (۱۱۰) حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے شمر بن عطیہ کودیکھا کہ اس نے ایک تمامہ مانگا، اس کے پاس ایک ساہری عمامہ لایا گیا تو اس نے واپس کر دیااور کہا کہ میں نے لوگوں کودیکھا کہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ ساہری کودیکھا تو اسے جلادیا تھا۔
- ( ٣٧١١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ ، قَالُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِع ، عَنِ ابْنِ لَأَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ لَمِنُ أَوَّلِ مَا نَهَّانِى اللَّهُ عَنْهُ وَعَهِدَ إِلَىّ بَعْدَ عِبَادَةِ الْأُوثَانِ وشُرْبَ الْحَمْرِ : وَمُلاَحَاةُ الرِّجَالِ.
- (۱۱۱ ۳۷) حضرت ام سلمہ کُری منٹر نئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِلِقَظَیَّۃ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی پوجااور شراب نوشی کے بعد جس چیز سے منع فرمایا اور جس کاعہد لیا مردوں کا باہم لڑائی جھگڑ ااور گالی گفتار ہے۔
- ( ٣٧١١٢ ) حَلَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) الْأَعْرَابُ.
  - (۱۱۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کرسب سے پہلے ہم الله الرحمٰن الرحیم کو بلندآ واز ہے دیباتوں نے پڑھا۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :أَحْدَثَ النَّاسُ الْقِيَامَ فِي رَمَضَانَ وَصَلَاةَ الضَّحَى وَالْقُنُوتَ فِي الْفَجْرِ وَالْقَصَصَ.
  - (٣٧١١٣) حضرت ضحاك فرَمات بين كهلوگول في رمضان كے قيام، جياشت كى نماز، فجر ميں قنوت اور قصد گوئى كوا يجاد كميا بـ -( ٣٧١١٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : مَا كَانَ لِلنَّاسِ عِيدٌ إِلَّا فِي أَوَّلِ النَّهَادِ .

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المنظم المنظم (جلد ١١) كي المنظم الم

(۳۷۱۱۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز دن کے شروع میں ہوا کرتی تھی۔

( ٣٧١٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الرحمن الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خُلِقَتِ الْمَسَاجِدُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْقِبْلَةِ نُحَامَةً فَحَكَّهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْحَلُوقِ فَلُطَّخَ بِهِ مَكَانُهَا ، فَخَلَقَ النَّاسُ الْمَسَاجِدَ.

(۱۱۵ / ۳۲) حضرت عباس بن عبدالرحمٰن ہاشمی فرماتے ہیں کہ معجدوں کوسب سے پہلے خلوق لگانے کا واقعہ بیہ ہوا کہ حضور مِیَا اَنْتَظَیْجَ نے معجد میں قبلہ کی جانب تھوک گری ہوئی دیکھی تو اسے صاف کرایا بھر تھم دیا کہ اس جگہ خلوق لگائی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے معجد میں خلوق لگائی جائے ، پھراس کے بعد سے لوگوں نے معجد میں خلوق لگانا شروع کردی۔

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمُعَةً بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ جُمُعَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ. (بخارى ٨٩٢)

(۱۱۱ سے مفرت ابن عباس میں پینافر ماتے ہیں کہ سب ہے پہلا جمعہ مدینہ میں پڑھا گیااور پھر بحرین میں جمعہ ادا کیا گیا۔

( ٣٧١١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةٍ ، عَنْ سَعْدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ أَمِّرَ فِي الإِسْلَامِ. (بزار ١٧٥٧)

(۱۱۷ ) حضرت سعد و الثير كروايت ب كرسول الله مُؤلِفَظَةَ في خضرت عبدالله بن جحش كوامير مقرر كياوه اسلام مين مقرر كئے جانے والے پہلے امير ہيں۔

( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ حَكِيمِ الظَّبِّيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : إِذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مِصْرِكَ فَأُخْبِرُهُمْ أَنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ. (ابن ماجه ١٣٢٥ـ احمد ٢٩٠)

(۳۷۱۱۸) حفرت انس بن عکیم ضی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ٹھا تھونے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے شہروالوں کے پاس جاؤتو ان کو بتانا کہ میں نے رسول الله مَرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مَرْ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مِرِّ اللَّهِ مَرِّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَرِّ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مِلْ الللِّهِ مِرِي اللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الللِّهِ مِلْ الللَّهِ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مَرِّ الللَّهِ مِلْ الللِّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ الللِّهِ مِلْ الللَّهِ مِلْ اللللِّهِ مِلْ اللللِي اللللِّهِ مِلْ اللللِّهِ مِلْ اللللِّهِ مِلْ الللللِّهِ الللللِّلِي الللِّهِ اللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ الللللِّ الللللِّ

( ٣٧١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الدَّسُتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاتُهٍ مِنْ أُمَّتِى يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ ، وَأَوَّلُ ثَلَاتُهٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ فَالشَّهِيدُ وَعَبْدٌ مَمُلُوكٌ لَمْ يَشْفَلُهُ رِقُ الدُّنيا عَنْ وَأَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ ، فَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لاَ طَاعَةِ رَبِّهِ ، وَفَقِيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ ، وَأَمَّا أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو تَرُوةٍ مِنْ مَالٍ لاَ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱)

(۱۱۹) حضرت ابو ہریرہ دوائٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے وہ پہلے تین لوگ مجھ پر . پیش کئے گئے جو جنت میں جائیں گے اور وہ تین لوگ بھی پیش کئے گئے جوجہنم میں جائیں گے۔وہ تین لوگ جو جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک شہید ہے۔ دوسراوہ غلام جے اس کی آقا کی خدمت نے اس کے رب کی اطاعت سے غافل نہیں کیا اور تیسراوہ نا دار جو اہل وعیال والا ہولیکن کسی سے سوال نہ کرے۔ اور وہ تین لوگ جوجہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک جابر حاکم ، دوسراوہ مالدار جو مال میں سے اللہ کاحق ادانہ کرے اور تیسر امتکبر فقیر۔

( ٣٧١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ :قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَوَّلُ الآيَاتِ خُرُوجًا : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ اللَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَّى فَآيَّهُمَا مَا كَانَتُ قَبْلَ صَاحِيَتِهَا فَلْأَخْرَى عَلَى أَثْرِهَا قَرِيبًا. (مسلم ٢٢٦٠ـ احمد ١٦٣)

(۳۷۱۲) حفرت عبداللہ بن عمرو و اللہ فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُؤلِفَظَةً کی ایک حدیث تی ہے جے میں اس وقت سے
اب تک نہیں بھولا ، میں نے رسول اللہ مُؤلِفَظَةً کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سورج کا مغرب سے
طلوع ہونا چاشت کے وقت لوگوں پر دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوجائے دوسری اس کے متصل بعد طاہر
ہوجائے گی۔

( ٣٧١٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا العَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ.

(٣٤١٢١) حفرت جابر ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِّوْقَتَا فَقَمْ نِهِ ارشاد فر مایا کہ پہلاسود جے میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے عماس بن عبدالمطلب کا سود ہے۔

( ٣٧١٢) حَدَّثَنَا زَيْدٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ هَرَّ وَاللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهُلَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ كُلَّ دَمِ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُو هَدَيْلٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ هَدُرٌ ، وَأَوَّلُ دِمَائِكُمُ دَمُ إِيَاسٍ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُو أَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ﴿لَكُمْ رُوُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ ﴾. (عبد بن حميد ٨٥٨ - بزار ١٣١١)

(۳۷۱۲۲) حضرت ابن عمر دین شو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مِرَّا اللَّهُ مِرَّا اللهُ تعالیٰ کی وہ حمد و ثنابیان کی جس کاوہ اہل ہے پھر فر مایا کہ اے لوگو! جاہلیت کا ہرخون رائیگال ہے۔ پہلاخون ایاس بن ربیعہ بن حارث کا خون ہے۔وہ بنولیٹ میں بیچے کو دود دھ بلوا تا تھاا سے نہ میل نے قبل کردیا۔اور جاہلیت کا پہلا سودعباس بن عبد المطلب کا سود ہے یہ پہلا سود ہے جس کو میں معاف کرتا ہوں۔تہارے مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

لئے تمبارے پورے پورے مال ہیں نتم ظلم کرواور نتم برظلم کیا جائے گا۔

( ٢٧١٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : أَوَّلُ الْوُصُوءِ الْمَضْمَضَةُ وَالإسْتِنْشَاقُ. (٣٢!٢٣) حضرت على والذ فرمات مي كدوضوكا يهلا حصر كلى اورناك مي يانى وْالناب ـ

( ٣٧١٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، قَالَ : أَرَى أَنْ يُتُرَكَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ ، أَحْدَثُهُ عُنْمَان رضى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۷۱۲۳) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ پہلی اذان کے وقت نج کوترک کردیا جائے۔ بیاذان حضرت عثان جھٹونے شروع کرائی تھی۔

( ٣٧١٢٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، حَلَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْأَحَدِ فَالْأَحَدُ وَالإِثْنَانِ وَالثَّلَاثَاءُ وَالْأَرْبِعَاءُ وَالْخُمِيسُ وَالْجُمُّعَةُ وَجَعَلَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ سَنَةٍ.

(۳۷۱۲۵) حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین وآسان کی تخلیق کا مرجلہ اتوار کے دن شروع فرمایا ، اتوار ، پیر ،منگل ، بدھ ،جعرات اور جمعہ۔اور ہردن کوایک ہزار سال کے برابر بنایا۔

( ٣٧١٢٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَغِمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لَأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

(٣٧١٢٦) حضرت عبدالله دين فرماتے ہيں كه جب بھى كى جان كوظلماً قتل كيا جائے گا آدم غلايةً لا كے بيٹے كى گردن پراس كا گناه ہوگا كيونكه اى نے سب سے پہلے اس جرم كى بنياد والى۔



يهلے مبتلا موا۔

- ( ٣٧١٢٨ ) حَلَّاتَنَا سَهُلٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ مَاتَ آدَم.
- (۳۷۱۲۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جن کا انقال ہواوہ حضرت آ دم علائما ہم تھے۔
- ( ٣٧١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ الْأَبْطَحَ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ.
  - (٣٤١٢٩) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَرْفَظَةَ جب تشریف لاتے توسب سے پہلے وادی ابھے میں قیام فرماتے۔
- ( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسُهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا :أَنْتِ أَوَّلُ أَهْلِي لُخُوقًا بِي فَضَحِكَتُ لِلَلِكَ.
- (۳۷۱۳۰) حفرت فاطمہ ٹی دنین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَرِفَظِیَّا نے مجھ سے فرمایا کہتم سب سے پہلے مجھے آملوگ۔ آپ مِنْرِفْظِیَّا کَا کِی بات مِن کر میں مسکرادی تھی۔
- ( ٣٧١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ ، وَأَوَّلُ مَنْ قَنَتَ فِيهَا عَلِيْ ، وَكَانُوا يَرَوْنَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا.
- (۳۷۱۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ وہا ٹھ فجر کی نماز میں دعاء تنوت نہیں پڑھتے تھے۔ بیسب سے پہلے حضرت علی دہا ٹھ نے پڑھنا شروع کی۔حضرت علی دہا ٹھ نے دعاء تنوت اس لئے پڑھنا شروع کی کیونکہ وہ جنگ کرنے والے تھے۔
  - ( ٣٧١٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، قَالَ :الإِقَامَةُ أَوَّلُ الصَّلَاةِ.
    - (۲۷۱۳۲) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کدا قامت نماز کا اول ہے۔
- ( ٣٧١٣٣ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُدَّى حِنْطَةٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ عَدْلُ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ عُثْمَان بُنُ عَفَّانَ.
- (۳۷۱۳۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں گندم کے دو مد کو مکجور کے ایک صاع کے برابرسب سے پہلے حضرت عثمان دہائی نے قرار دیا۔
- ( ٣٧١٣٤ ) حَلَّتُنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ ، وَأَوَّلُ شَافِعِ.
- (۳۷۱۳۴) حضرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر آفتے آئے ارشا وفر مایا کہ میں اولا و آ دم کا سر دار ہوں۔ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور میں پہلاسفارش کرنے والا ہوں۔
  - ( ٣٧١٣٥ ) حِدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبُنْت ، أَنَّ أَوَّلَ جَدَّةٍ أُطْعِمَتْ مَعَ الْنِهَا أُمُّ الأبِ.

ه مسنف ابن آبی شیر متر جم ( جلد ۱۱) کی کاب الأوانل کی کاب الأوانل کی کاب الأوانل کی کاب الأوانل کی کاب الأوانل

ایک دادی تھی۔ (جےاپے بیٹے کے ہوتے ہوئے میراث میں سے سدس دیا گیا)

( ٣٧١٣٦ ) حَدَّثَنَا السَّهُمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَنْ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ :عُنْمَان بْنُ عَفَّانَ صَلَّى بالنَّاسِ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَرَأَى نَاسًا كَثِيرًا لَمْ يُدْرِكُوا الصَّلَاةَ ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

(۲۷۱۳۲) حفرت حميد كتے ہيں كدميں نے حفرت حسن سے سوال كيا كدسب سے بہلے نماز سے بہلے كس نے خطب ديا؟ انبول

نے فر مایا کہ حضرت عثان بن عفان دوئٹیز نے ،انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی ، پھر خطبہ دیا ، پھرانہوں نے بہت سےلوگوں کو دیکھا کہ انہیں نمازنہیں لی تھی تو پھرانہوں نے ایسا کیا۔اور بعد کے خلفاء نے بھی ایسا کیا۔

( ٣٧١٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَالسَّهُمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحُشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ.

(٣٤١٣٧) حفرت انس شفو عروايت بي كررسول الله مَلْفَظَةُ في ارشاه فرمايا كه قيامت كي سب في بيكي علامت ايك آگ

ہوگی جومشرق سے مغرب کی طرف ظاہر ہوگی۔اور پہلا کھانا جواہلِ جنت کھائیں گےوہ مچھلی کا جگر ہے۔

ُ ( ٣٧١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ رَفَعَهُ ، قَالَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ ، عَنْ صَلَاتِهِ.

(۳۷۱۳۸) حضرت عبد الجلیل بن عطیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَافِظَ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن سب ہے پہلے بندے کی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

( ٣٧١٣٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :الْقُنُوتُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ :عُمَرُ أَوَّلُ مَنْ قَنَتَ :قُلْتُ :النَّصْفُ الْآخَرُ أَجُمَعُ ، قَالَ :نَعَمْ

(۳۷۱۳۹) حفزت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت عطاء سے سوال کیا کہ دمضان میں قنوت کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت عمر ڈاٹٹو نے دمضان میں قنوت پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ دوسرے نصف میں سارے کے سارے

ميں؟امہوںنےکہا کی ہاں۔ ( ٣٧١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ سَمِعْته يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَذُخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثم الَّتِى تَلِيهَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَثَلُ نَجْمٍ فِى السَّمَاءِ إضَائَةً. (احمد ٢٥٧)

(۱۲۷۰) حضرت ابو ہریرہ وہ ہوئی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَنفَعَ اَن کے میری امت کی سب ہے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہول گے۔ پھر جولوگ ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چبرے



ستاروں کی طرح چیک دہے ہوں گے۔

( ٣٧١٤١ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَانِشَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا :إِنَّكَ أُوَّلُ أَهْلِي لُحُوفًا بِي ، وَيَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَك. (مسلم ١٩٠٥ ـ ابن ماجه ١٧٢١) (٣٤١٨) حفرت فاطمه بن عنون سروايت م كه رسول الله مَرْفِظَةَ فَي مجھ سے فرماياتم سب سے پہلے مجھ سے آ ملوگی اور میں

تمہارے لئے بہترین سلف ہوں۔

( ٣٧١٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : فَرَضَ اللَّهُ

الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتُنِّ ، ثُمَّ أَتَمَّهَا لِلْحَاضِرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى.

(۳۷۱۴۲) حفرت عائشہ ٹی میز فاقر ماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز میں دور کعتیں فرض فرما کیں۔ پھر مقیم کے لئے جار رکعتیں ہو گئیں اور سفر کی نماز پہلے فریضے کے مطابق ہی رکھی گئی۔

( ٣٧١٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِئَّ ، عَنْ شَهَادَةِ الْغِلْمَانِ ، فَقَالَ :كَانَ مَوْوَانُ بْنُ الْحَكُم أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِذَلِكَ.

(۳۷۱۸۳) حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری سے لڑکوں کی گواہی کے بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے لڑکوں کی گواہی برمروان نے فیصلہ کیا۔

( ٣٧١٤١ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : بَلَغَنِى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ الْوَلِيمَةُ أَوَّلُ يَوْمِ حَقَّ وَالنَّانِيَ مَعْرُوفٌ وَالنَّالِكَ رِيَاءٌ.

(۳۷۱۳۴) حضرت حسنؑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میڑھنے کے قرمایا کہ ولیمہ پہلے دن حق ہے، دوسرے دن نیکی ہے اور تیسرے دان ان ایس

( ٣٧١٤٥ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَحُدَثَ الْآذَانَ فِي الْفِطْرِ . وَالْأَضْحَى بنو مَرْوَانُ.

(۳۷۱۴۵) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ عبید الفطراور عبید الاضحٰ میں اذان بنومروان نے شروع کی۔

( ٣٧١٤٦ ) وَجَدُت فِى كِتَابِى ، عَنْ سُوَيُد بْنِ عَمْرِو ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ :إِنَّ أَوَّلَ مَنْ ثَوَّبَ فِى الْفَجْرِ بِلَالْ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا قَالَ :حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَالَ :الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ.

(۳۷۱۳۲) حضرت طاوس فرَّ ماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں تھویب حضرت بلال دہانو نے حضرت ابو بکر دہانو کے دور میں شروع کی۔' وہ جی ملی الفلاح کہنے کے بعد دومرتبہ الصَّلاَةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم کہا کرتے تھے۔

' ٣٧١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْفَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ (۲۷۱۴۷) حضرت ابو ہریرہ وزای نوے

ُ ٣٧١٤٨) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ زُمُرَةٍ تَدُّخُلُ الْجَنَةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى اضوا كُوْكَبٍ فِي

السَّمَاءِ إضَائَةً.

(٣٧١٨٨) حضرت ابو مريره والثين سے روايت ب كرسول الله مَؤْفِظَةَ في ارشاد فرمايا كدميري امت ميں سب سے يہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح چیک رہے ہوں گے۔ پھران کے بعد جولوگ ہوں گے ان کے

چېرے آسان کے ستاروں کی طرح چیک رہے ہوں تھے۔ ، ٣٧١٤٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَوٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوَّلَ مَا

يَهُدَمُ : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ فِي الطَّوَافِ.

(۳۷۱۲۹)حضرت ابوجعفراس بات کومتحب قرار دیتے تھے کہ پہلے طواف قدوم کے بعد پڑھی جانے والی رکعتوں میں سورة الكافرون اورسورة الاخلاص كى تلاوت كريي ..

.٣٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنِ الْبَيْنَةِ شُرَيْحٌ فَقَالُوا : يَا أَبَا أُمَيَّةَ ، أَحْدَثْت ، قَالَ : أَخْدَثْتُمْ فَأَخْدَثْت.

(۳۷۱۵۰) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گواہی کے بارے میں ہے سب سے پہلے سوال کرنے والے شریح ہیں۔ان ہے کسی نے کہا کہا ہے ابوامیہ! آپ نے نئی چیز شروع کی۔انہوں نے فر مایا کہتم نے نئی چیز شروع کی تو میں نے بھی نئی چیز شروع کردی۔

, ٣٧١٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ يُكْسَى خَلِيلُ اللهِ إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام.

السلام کوکیڑے بہنائے جائیں گے۔

٣٧١٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُطِيعٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَعَنَ اللَّهُ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ

أَذِنَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ. ، ۳۷۱۵۲) حضرت عمر دلائن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فلال شخص پرلعنت فرمائے اس نے سب سے پہلے شراب بیچنے کی اجازت دی۔

٣٧١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عن أبى الزعراء ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي الشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلُ شَفِيعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحَ الْقُدُسِ جِبْرِيلَ ، ثُمَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَن ، ثُمَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مَسنَ ابْن الْي شَبِهِ مِرْ جَمِ (طِدا) ﴾ و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعُدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ مُوسَى عليهما السلام ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَابِعًا لاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعُدَهُ فِيمَا يَشْفَعُ فِيهِ وَهُوَ الْمَعْمُودُ. (طِيالسي ٣٨٩)

(۳۷۱۵۳) حضرت عبداللہ ہو تی فرماتے ہیں کہ پھراللہ تعالی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ پس قیامت کے دن پہلے سفارتی حضرت جرئیل علایتا ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن، پھر حضرت مولی ٹیٹا ہے۔ پھر تمہارے نبی میز نظی آج و تھے نمبر پر کھڑے ہوں گے، پھر جس چیز میں آپ شفاعت فرما کمیں گے اس میں کوئی دوسراسفارش نہ کرےگا۔

( ٢٧١٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْمَلاَئِكَةُ.

(٣٤١٥٣) حضرت ابن عباس تف شنافر ماتے ہیں كه خانه كعبه كاطواف سب سے پہلے فرشتوں نے كيا۔

( ٣٧١٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ الْقَلَمَ ، ثُمَّ خَلَقَ النَّونَ ، فَكَبَسَ الْأَرْضَ عَلَى ظَهْرِ النُّونَ.

(٣٧١٥٥) حضرت ابن عباس مئ دين فرماتے ہيں كمالله تعالى نے سب سے پہلے للم اور پھر مچھلى كو پيدا كيااورز مين كومچھلى پر بچھايا۔

( ٣٧١٥٦ ) حَلَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فُرِضَتُ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَتَى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ.

(٣٧١٥٦) حَفرت معنی فرمات بیل که پہلے ہرنماز میں دودور کعتیں فرض ہوئی تھیں۔ پھر جب نبی کریم مَلِفِظَةَ مدینة شریف لائے تو مغرب کے سواہرنماز میں دودور کعتیں فرض ہوگئیں۔

( ٣٧١٥٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا حَشُرَجُ بُنُ نَبَاتَةَ ، قَالَ :حدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قُلْتُ لِسَفِينَةِ ، إنَّ يَنِي أُمَيَّةَ يَزُعُمُونَ ، أَنَّ الْحِلَافَةَ فِيهِمُ ، قَالَ :كذَبَ بَنُو الزَّرْقَاءِ ، بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ اشداء الْمُلُوكِ ، وَأَوَّلُ الْمُلُوكِ مُعَاوِيَةُ. (ترمذي ٢٢٢٢)

(٣٧١٥٤) حفرت سعيد بن جمهان كہتے ہيں كه ميں نے حضرت سفينہ وہ اللہ اللہ بنواميد خيال كرتے ہيں كه خلافت النهي ميں ہے!انہوں نے فرمايا كه بنوزرقاء نے جموث بولا، وہ بخت بادشاہوں ميں سے ہيں اور پہلے بادشاہ حضرت معاويہ ہيں۔

( ٢٧١٥٨) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سَاوَمَ عُمَرُ رَجُلاً بِفَرَس فَرَكِبَهُ يَشُورُهُ فَعَطِبَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : اجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَكَمًّا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : شُرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : شَرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : شَرَيْحٌ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : فَالَ عُمَرُ : وَهَلَ أَنْحَاكُمَا اللَّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خُذْ بِمَا البَتْعُت ، أَوْ رُدَّ كُمَا أَخَذْت ، قَالَ عُمَرُ : وَهَلَ الْقَصَاءُ إِلَّا عَلَى هَذَا ، فَصَيَّرَهُ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَبَعَنَهُ فَاضِيًّا ، فَإِنَّهُ لِأُوّلُ يَوْمٍ عَرَفَهُ.

، ۱۵۵۸) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جھانٹونے ایک آ دمی کے ساتھ گھوڑے گا بھاؤتا ؤ کیا۔ آپ اس گھوڑے کو آ زمانے کے لئے گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا ہلاک ہوگیا۔ آپ نے آ دمی ہے کہا اپنا گھوڑا سنجال۔اس نے کہا کہ بیاب میرانہیں۔ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) کي الله مستقد ابن الي مستقد الي مستقد

حضرت عمر ڈٹاٹٹو نے فر مایا کہ اپنے اور میرے درمیان ثالث مقرر کرلے۔ آدمی نے کہا حضرت شریح کے پاس چلو۔حضرت شریح نے فر مایا امیر المومنین! جو آپ نے فریداوہ لے لیس یا جس حال میں لیا تھا اس حال میں واپس کردیں۔حضرت عمر جھٹٹو نے فر مایا کہ کیا فیصلہ یہی ہوگا؟! پھر آپ نے انہیں کوفہ کا قاضی بنا کر چھبج دیا۔ یہ پہلا دن تھا جب سے انہیں پہچانا جانے لگا۔

( ٣٧١٥٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَاصِلُ الأَحْدَبُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَائِدَةً ، امْرَأَةٌ مِنْ

يَنِي أَسَدٍ ، وَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا ، قَالَتُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يُوَظِّءُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ ، يَغْنِى

يَتَخَطَّاهُمُ ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ مِنِ امْرَأَةٍ ، أَوْ رَجُلٍ ، فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ ، السَّمْتَ الأَوَّلَ ، فَإِنَّا

الْيَهُ مَ عَلَى الْفَطْرَةِ.

(٣٧١٥٩) حضرت عائذ وفر ماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹے کوفر ماتے ہوئے سنا کہا ہے لوگو! تم میں سے جوکو کی کسی عورت یامر دکو ملے تو پہلے رائے پر چلتار ہے۔ کیونکہ آج ہم دینِ فطرت پر ہیں۔

( ٣٧١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتُ لَهُ تَامَّةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً ، قَالَ : انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْ

تَطَوَّعٍ فَأَكْمِلُوهُ بِمَا صَبَّعَ مِن فَرِيضَتِهِ ، ثُمَّ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ تُوُخُدُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ. (احمد ٢٥)

(٣٢١٦٠) أيك صحابي التَّفِيْ ووايت كرت بي كه رسول الله مَوْفَقَةِ فَ ارشاد فر ما يا كه قيامت كه دن سب سے پہلے نماز كبارے ميں سوال كيا جائے گا۔ اگر نماز پورى نفل آئى تو تھيك اگر پورى نه بوئى تو الله تعالى فرمائيں گے كه ديكھوكه اس كے نامه اعمال ميں نفل بي فوق كا حياب بوگا۔ پھر باقى اعمال كا حياب الكامل ميں نفلوں كے ذريعے اس كے فرضوں كى كى كو پوراكيا جائے گا۔ پھر زكو ة كا حياب بوگا۔ پھر باقى اعمال كا حياب الكامل ميں فول ميں دور يعالى كا حياب موگا۔ پھر باقى اعمال كا حياب موگا۔

( ٣٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ وَعِيسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ سَلَبِ خُمِّسَ فِى الإِسْلامِ سَلَبُ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ.

(۱۲ اسم) حفرت انس جلائه فرماتے ہیں کہ پہلی سنب جس کا اسلام میں خمس دیا گیاوہ براء بن مالک کی سلب تھی۔

( ٣٧١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : اول من يخرج أهل مكة من مكة :القردة.

(٣٧١٦٢) حضرت عبدالله بن عمرو والثيرة فرماتے ہيں كه الل مكه ، مكه ب سب سے پہلے بندروں كو نكاليس كے۔

( ٣٧١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بُنِ وَاثِلَةَ :سَأَلْت ابْنَ عَبَّاسٍ ، عَنِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ ، فَقَالَ :أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام.

(۳۷۱۷۳) حفرت عامر بن واثله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفایق سے صفااور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علایتلا نے سب سے پہلے سعی کی۔

( ٣٧١٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ.

(حاکم ۵۰۲ طبرانی ۲۸۸)

(۳۷۱۹۳) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں مے جوخوشی اور تکلیف ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔

( ٣٧١٦٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى حُرَّةَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُويِي أَذُودُ عَنْهَا النَّاسَ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَالٍ وَمَأْثُوةٍ كَانَتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي هَذِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ مَوْضُوعٍ دَمُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رِبًا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِّ بَاللَّهُ قَضَى ، أَنَّ أَوَّلَ رَبًا مَوْضُوعٍ مِ اللَّهَ أَلُولُ وَسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ . (احمد ٢٥ ـ دار مى ٢٥٣٣)

(٣٤١٦٥) حضرت ابوحرہ رقاشی اپنے بچا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایا م تشریق میں حضور مَنِرَفَضَیَّمَ کَی اوْمُنی کی لگام کو تھا ماہوا تھا اور لوگوں کو اس ہے دور کررہا تھا۔ آپ نے خطبہ دیا اور فر مایا کہ اے لوگو! ہر مال اور ہر نشان جو جا ہلیت میں تھا وہ قیامت تک کے سے میرے قدموں کے بنچ ہے۔ سب سے پہلاخون جو معاف کیا گیا وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فر مایا ہے کہ پہلا سود جو معاف ہوا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ تمہارے لئے تمہارے پورے بورے مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم برظلم کیا جائے گا۔

( ٣٧١٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، قَالَ :خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، وَلَا فَخُرَ.

(احمد ۲۸۱ ابویعلی ۲۳۲۲)

(۱۷۱کٹ) حضرت ابن عباس تنکافیشن نے بھرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اس برکوئی فخنہیں۔

( ٣٧١٦٧ ) حَدَّثَنَا الْأَحْمَزُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ أَوَّلَ شَيْءٍ يَقَعُ مِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ رُكْبَنَاهُ.

(٣٧١٧٤) حفزت ابراہيم فرماتے ہيں كه نماز ميں حفزت عمر جائين سب سے پہلے اپنے گھنے زمين پرركھا كرتے تھے۔

( ٣٧١٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَان مِنْ عَجَلٍ ﴾

### هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) كي المنظم المنظم المنظم (جلد ١١) كي المنظم ا

قَالَ: خُلِقَ آدَم عليه الصلاة والسلام ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، وَأَوَّلُ مَا نُفِخَ فِي رُكْبَتَيْهِ فَذَهَبَ يَنْهَضُ ، فَقَالَ: ﴿خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلِ﴾.

(۱۲۸ ت) حفر تسعید بن جبیر قر آن مجید کی آیت ﴿ خُولِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھران میں روح پھوئی گئی تو وہ اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ عَجَلِ ﴾ .

( ٣٧١٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :أُوَّلُ سُورَةٍ قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الناس :(وَالنَّجْمِ).

(٣٤١٦٩) حضرت ابن مسعود روي تفرمات بيل كدر سول الله مَرِّ النَّحَةُ في جوسورت سب سے بہلے برهى وه سورة والنجم تقى ـ

( ٧٧١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :كَانَ يُقَالُ :الصَّبْرُ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

(۱۷۱۷) حفرت مجابد فرماتے ہیں کہ کہاجا تا تھا کہ صبرصد مے کے شروع میں ہوتا ہے۔

( ٣٧١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْبَصْرَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ.

(۱۷۱۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ بصرہ کا تعارف سب سے پہلے مفرت ابن عباس تفاین تناف کرایا۔

( ٣٧١٧٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُنَيْدَةَ بُنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :أَوَّلُ رَأْسٍ أَهُدِى فِي الإِسْلَامِ رَأْسُ عَمُوهِ بُنِ الْحَمِقِ ، أَهْدِى إِلَى مُعَاوِيَةَ.

(۳۷۱۷۲)حضرت ببید ہ بن خالدخزا گی کہتے ہیں کہاسلام میں سب سے پہلاسر جو بھیجا گیاوہ عمر و بن ممق کا سرتھا، جوحضرت معاویہ کی طرف بھیجا گیا۔

( ٣٧١٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، أَنَّ طَلْحَةَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ عَلِيًّا ، فَوَاتُهُ أَعْرَابِيَّ ، فَقَالَ :أَمُرٌ لَا يَتِمُّ ، فَقُلْتُ لَابِي إِسْرَائِيلَ :مِنْ أَيْ شَيْءٍ ، فَالَ :مِنْ أَمْرِ يَلِدِهِ.

(۳۵۱۵۳) حفرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ مجھے کی نے بتایا کہ حفرت علی وہاٹنڈ کے ہاتھ پرسب نے پہلے حفرت طلحہ وہ ٹنٹونے بیعت کی ۔ انبیں ایک ویہائی نے ویکھاتو کہا کہ بیکام پورانبیں ہوگا فضل کہتے ہیں کہ میں نے ابواسرائیل ہے کہا کہ بیکس وجہ سے کہا؟انہوں نے فرمایا کہان کے ہاتھ کی وجہ سے۔ (حضرت طلحہ وہٹن کا ہاتھ غزوہ احد میں شل ہوگیاتھا)

( ٣٧١٧٤ ) حَذَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، قَالَ :حَذَّثِنِي شَيْخٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ شَرَّطَ الشَّرَطَ الشُّرَطَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَلَمَّا مَرِضَّ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَرْسَلَ إِلَى شُرَطِهِ ، فَقَالَ : خُذُوا سِلاَحَكُمْ وَكُرَاعَكُمْ وَانْتُونِي ، فَلَمَّا أَتُوهُ ، قَالَ إِنِّي إِنَّمَا كُنْت أَعُدُّكُمْ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ ، فَهَلُ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَرُدُّوا عَنِّى شَيْنًا مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَقَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هم مسنف ابن الي شيه ستر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيه ستر جم (جلد ١١)

وَسَلَّمَ يَسْتَشِيرُك وَيُؤَمِّرُكَ عَلَى الْجُيُوشِ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَالَّفُنِي بِذَلِكَ.

(۱۷۵۷) حفرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بہرے داروں کی شرط حضرت عمرو بن عاص بڑا ٹیونے لگائی۔ جب وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے بہرے داروں کے لئے پیغام بھجوایا کہ اپنااسلیہ اور حفاظتی سامان لے کرمیرے پاس آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو حضرت عمرو بڑا ٹیونے فر مایا کہ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ مجھ سے اس چیز کو دور کر سکوجس کا میں شکار ہونے لگا ہوں یعنی موت کا اور میں نے تمہیں اس دن کے لئے تو مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہا سجان اللہ! آپ یہ بات فر مار ہے ہیں حالا نکہ رسول اللہ میرافی آپ سے مشورہ لیتے تھے اور آپ کو شکروں کا نگران بناتے تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہیں کیا معلوم؟ کیا ہے: رسول اللہ میرافی کے لئے ایسا کرتے ہوں۔

( ٣٧١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عَمُرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ :أَوَّلُ مَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ : ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾.

(٣٧١٧٥) حفرت عطاء فرماتے بين كه شراب كى حرمت كے لئے سب سے پہلے يہ آيت نازل بوكى ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْمَحْمُو وَالْمَهُ سِيرِ قُلُ فِيهِمَا إِنْهُم كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾.

( ٣٧١٧٦ ) حَذَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي محمد مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلِقً ، عَنُ عَلِيٌ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ عُثْمَان بُنُ مَظْعُونٍ ، ثُمَّ أُتبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

(۱۷۱۷ ) حضرت علی وزائز فرماتے ہیں کرسب سے پہلے جنۃ البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون وزائز کو وفن کیا گیا۔ پھران کے بعد حضرت ابراہیم بن محمد مَلِوْفِیکَافِیْ کو وفن کیا گیا۔

( ٣٧١٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا رَأَيْتُمُ الْحَدَثَ فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ.

(١٧١٧٥) حفرت عبدالله دائي فرماتے ہيں كه جبتم كسى نئى چيز كود جود ميں آتاد يكھوتو پہلى چيز برمل كرتے رہو۔

( ٣٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثِنِي سَهُلُ بُنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي فِرَاسُ بُنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَصَبُت فِي سِجُنِ الْحَجَّاجِ وَرَقًا مَنْقُوطًا بِالنَّحُوِ ، وَكَانَ أَوَّلَ نَقْطٍ رَّأَيْته ، فَأَتَيْت بِهِ الشَّعْبِيَّ فَأَرَيْته إِيَّاهُ :فَقَالَ :اقُرَأَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَنْقُطُهُ بِيَدك.

(٣٧١٧٨) حفرت فراس بن يحيل كهتے بيں كه ميں نے حجاج كے قيد خانے ميں ايك صفحه ديكھاجس پر نقطے لگائے گئے تھے۔وہ پہلے نقطے نئے جومیں نے دیکھے۔میں وہ درق لے كرحفزت فعلى كے پاس آيا اورانہيں دکھايا تو انہوں نے فرمايا كه اپنی طرز پر چلتے رہواور

# على معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ال) و المحالي المحالي

این ہاتھ سے نقطے نہ لگاؤ۔

- ( ٣٧١٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُوٍ ، وَابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، قَالَا : أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقُتُلِ خُبَيْبُ بُنُ عَدِيٍّ.
- (۳۷۱۷۹) حضرت عبداللہ بن الی بکر اور حضرت ابن الی کی فرماتے ہیں کہ آل کے وقت نماز پڑھنے کا دستورسب سے پہلے حضرت خبیب بن عدی زائ ٹونے شروع کیا۔
- ( ٣٧١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلَامِ خُوَيْلَةَ ، فَظَاهَرَ فِينُهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ : ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُك فِي زَوْجَهَا﴾.
- (۱۸۰) حَفرت محمد فرماتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا ظہار حضرت خویلہ کے ساتھ کیا گیا۔ وہ ظہار کے بعد رسول اللّه مُؤَفِظَةً کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ساراواقع عرض کیا تو رسول الله مُؤفِظَةً نے ان کے خاوند کو بلایا۔اور قرآن مجید کی بیآیات نازل ہوئیں ﴿فَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِی نُجَادِلُك فِی زَوْجِهَا﴾
  - ( ٣٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِالْكُوفَةِ ابْنُ الزُّبَيْرِ.
    - (۳۷۱۸۱) حفرت علم فرماتے ہیں کہ کوفہ کا سب سے پہلے تعارف حضرت ابن زبیر وہ اُٹھونے کرایا۔
- ( ٣٧٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى شَبِيبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ يُكَنَّى أَبَا أُمَيَّةَ ، فَجَانَهُ بِنَجْمِهِ حِينَ حَلَّ ، قَالَ عِكْرِمَةُ :فَكَانَ أَوَّلَ نَجْمٍ أُذْتَى فِى الْإِسْلَامِ.
- (٣٤١٨٢) حفرت ابن عباس جيء ينفن فرمات بي كدحفرت عمر خافي نف اپ ابواميه ما مي غلام كومكاتب بنايا-اس في اپنابدل كتابت اداكيا-حضرت مكرمه فرمات بين كديه اسلام مين اداكيا جانے والا پېلابدل كتابت بـــ
- ( ٣٧١٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَصْٰلِ خَالِدُ بْنُ رِبَاحٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَوَّارِ الْعَدَوِيُّ ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إن أَوَّلُ مَا يُنْتِنُ مِنِ ابْنِ آدَمَ بَطْنُهُ إِذَا مَاتَ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ إِلَّا طَيْبًا.
- (۳۷۱۸۳)حفرت جندب بن عبدالله فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے بیٹ سے بواٹھتی ہے۔ لہذا بے پیٹ میں یا کیزہ چیز ہی ڈالو۔
- ( ٣٧١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ وَكَانَ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُّوحُ إِلَى الْمَسْجِد ، وَكَانَ لَا يُؤْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا تَصَدُّقَ بِهِ.
- (۳۷۱۸۴) حفرت یزید بن الی صبیب فرماتے ہیں کہ حضرت مرجمہ بن عبداللہ یزنی مصر میں سب سے پہلے مجد میں جانے والے مخص ہیں۔ ان کے پاس جب بھی کوئی چیز لائی جاتی تھی تواس میں سے صدقہ ضرور کرتے تھے۔

آخر كتاب الأوائل والحمد لله.



( ٣٧١٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْقَاسِمِ مَسْلَمَةُ بُنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْقُوبُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ حَجَرٍ الْقُرْشِيُّ الْعُسْقَلَانِيُ بِعَسْقَلَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ حَنْبُلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّرُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبُو مَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْآبُو مَنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ الْآبُو مَنْ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أَوَّلُ مَنْ دَحَلَ الْحَمَّامَ وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ سُلْيَمَانُ بُنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا دَحَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وَعَمَّهُ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ دَحَلَ الْحَمَّامَ وَصُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ سُلْيَمَانُ بُنُ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا دَحَلَهُ وَوَجَدَ حَرَّهُ وَعَمَّهُ ، قَالَ : أَوَّهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوَّهُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ أَوَّهُ. (طبراني ٣٢٣)

(۱۸۵) حفرت ابوموی وفاق سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر آفت کے فر مایا کہ سب سے پہلے حمام میں داخل ہونے والے اور پہلے وہ خض جن کے لئے بال صاف کرنے والا چھر رکھا گیا حضرت سلیمان علائیلا ہیں۔ جب وہ حمام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اس کی گری کودیکھا تو کہا ہائے اللہ کا عذاب، ہائے وہ آنے سے پہلے کیما ہے۔

( ٣٧١٨٦ ) حَدَّنَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْجَهْمِ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : أَوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْت فِيهِ الْحَكَمَ يُنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : خَاءَ إِنْسَانٌ يَسْأَلُ ، عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا : عَلَيْك بِالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً .

(۳۷۱۸۱) حضرت ابواسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے حضرت علم کواس دن پہچانا جس دن حضرت فعمی کا انتقال ہوا۔ جب کو کی شخص مسئلہ دریافت کرنے آتا تو وہ کہتے کہ علم بن عتیبہ سے جا کرمسئلہ یوچھو۔

( ٣٧١٨٧) حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَيُّوبُ أَوَّلُ مَا جَالَسْنَاهُ، يَعْنِي عِكْرِمَةَ، قَالَ يَحْسُنُ حَسَنُكُمْ مِثْلَ هَذَا.

(٣٧١٨٤) حفرت الوب فرماتے بین كه جب بم نے سب سے بہلے حفرت عكرمدى بمنتینی اختیار کی توانہوں نے فر مایا كیا تمہارا حسن اس کی طرح احجا ہوگا؟!

( ٣٧١٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :أُوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف المستخط المناه المناه

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيجَةُ بِنْتُ خُويْلِهِ ، ثُمَّ نَكَحَ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ نَكَحَ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِى بَكُو بِمَكَّةَ وَبَنَى بِهَا بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَكَحَ بِالْمَدِينَةِ وَيُنَبَ بِنْتَ خُزَيْمَةَ الْهِلاَلِيَّةَ ، ثُمَّ نَكَحَ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِى أَمَيَّةً ، ثُمَّ نَكَحَ جُويُويَةً بِنْتَ أَبِى أَمَيَّةً ، ثُمَّ نَكَحَ جُويُويَةً بِنْتَ أَبَى الْمُصْطِلِقِ ، وَكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَة بِنْتَ أَبِى الْمُعُونَة بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ يَنِى الْمُصْطِلِقِ ، وَكَانَتُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَكَحَ مَيْمُونَة بِنْتَ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وهِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَكَحَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيى ، وهِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُ مَنْ مَنْ وَهِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ خَيْرَ ، ثُمَّ نَكَحَ وَيُنْبَ بِنْتَ جَحْسُ وَكَانَتِ امْرَأَةَ وَيُدِ بْنِ حَارِثَةَ ، تُوقِي مِنَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكَحَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمْرَ ، وَأُمْ خَبِيبَة بِنْتَ أَبِى سُفَيَانَ ، وَالْكِنْدِيَّةَ ، وَالْمَرَأَةً وَلُولُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكَحَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ ، وَأُمْ خَبِيبَة بِنْتَ أَبِى سُفَيَانَ ، وَالْكِنْدِيَّةَ ، وَالْمُرَأَةً وَلُولُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ عَشُرَةَ الْمُرَأَةً .

(۱۸۸۸) حفرت یجی بن الی کیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میر فیکھیئے نے سب سے پہلے حضرت فدیجہ بن فویلد مین کا میر من اور کہ بینہ میں ان کی رخستی کی۔ پھر حضرت سودہ بنت زمعہ میں ہین فیک اور کہ بینہ میں ان کی رخستی ہوئی۔ پھر مدینہ میں شادی کی اور کہ بینہ بنت فریمہ ہلالیہ میں ہنائی کی ۔ پھر حضرت ام سلمہ بنت الی امیہ میں ہنائی رسول اللہ میں ہوئی۔ پھر مورت ام سلمہ بنت الی امیہ میں ہنائی سے ، پھر مورت میں مصطلاق کی حضرت جوریہ بنت حادث میں ہنائی ہے ، پھر حضرت میں مونہ بنت حادث میں ہوئی ہیں رسول اللہ میر فیکھیئے کے لئے بہہ کردیا تھا۔ پھر حضرت صفیہ بنت جی میں ہی میں ہی مورت نہ بنت جمل میں ہوئی ہیں ۔ آپ نے حضرت زید بن حادث میں ہی مورت میں ہیں ہوئی ہیں ۔ آپ نے حضرت دید بن حادث میر شوئی ہی کہ ہیں ۔ آپ نے حضرت دفصہ حادث میں ہی مورت اور ایک بنوکل کی خاتون سے نکاح فر مایا۔ آپ نے کل بنت عمر میں ہوئی ہیں کے ایک کندی عورت اور ایک بنوکل کی خاتون سے نکاح فر مایا۔ آپ نے کل جودہ خواتین سے نکاح فر مایا۔

( ٣٧١٨٩ ) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُجْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِى يَزِيدَ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ عَقَدَ الْأَلُوِيَةَ إِبْرَاهِيمُ حَلِيلُ الرَّحْمَان عليه السلام ، بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لُوطٍ فَسَبَوْهُ ، فَعَقَدَ لِوَاءً ، وَسَارَ إِلَيْهِمْ بِعَبِيدِهِ وَمَوَالِيه حَتَّى أَذُرَكَهُمْ ، فَاسْتَنْقَذَهُ وَأَهْلَهُ.

(۳۷۱۸۹) حضرت یزید بن ابی یزیدایک صاحب نے فقل کرتے ہیں کدسب سے پہلے پر چم حضرت ابراہیم عَلاِیَّلاً نے باندھا۔ انہیں اطلاع ہوئی کدایک قوم نے حضرت لوط عَلاِیَلاً ہرجملہ کیا اور انہیں قید کرلیا ہے۔حضرت ابراہیم نے پر چم باندھا اور اپنے غلاموں اور موالی کو لےکران کی طرف گئے ،انہیں جالیا اور حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کوچھڑ اکر لے آئے۔

( ٣٧١٩) مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَو أَحْمَدُ بْنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى الْمَعَافِرِيُّ الْمِصْرِيُّ الْمُصْرِيُّ الْمُصْرِيُّ الْمُصَرِيُّ الْمَعُرُوفُ بِابْنِ حَمَوَيْهِ بِالْفُسْطَاطِ فِى الْجَامِعِ إِمْلَاءً مِنْ كِتَابِهِ فِى ذِى الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، قَالَ:حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَمَةَ، عَنْ أَبِى قَزَعَةَ، مِنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُحْشَرُونَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا

وَعَلَى وُجُوهِكُمْ ، تُعُرَضُونَ عَلَى اللهِ عَلَى أَفُو اهِكُمَ الْفِدَامُ ، وَأَوَّلُ مَا يُعُرِبُ ، عَنْ أَحَدِكُمْ : فَخِذُهُ.

(طبرانی ۱۰۳۲)

(۳۷۱۹۰) حضرت علیم بن معاویہ وہن فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِزَافِظَةَ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ مہیں اس حال بیں جمع کیا جائے گا کہ تم بیدل ہوگے، سوار ہو گے اور منہ کے بل ہو گے تمہیں الله کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو تمہارے مونہوں کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ تمہارے بدن میں سب سے پہلے تمہاری ران بات کرے گی۔

( ٣٧١٩١) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَحْيَى بُنُ جَعْفَوِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ الْعِجُلِقِ الْخَفَّافُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا عَلَيْكُ مَا أَنَّا مُنْعُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّ

(٣٤١٩١) حضرت ابودرداء ديائي فرمات بي كه كل قيامت كه دن مجھ سے سب سے پہلے جس چيز كوحساب كيا جائے گاو ديہ ب كه اے ابودرداء! تو جانتا تھا اور جو كچھتو جانتا تھا اس برتونے كيا عمل كيا؟

( ٣٧١٩٢ ) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى رَجَاءِ الزَّيَّاتُ الْمَالِكِيُّ بِمَكَةَ إِمُلاَءً مِنْ حِفْظِهِ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِثَةَ أَحْمَدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسَانِيُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَيْعِينَ وَمِنتَيْنِ حَدَّثَنَا أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَدِّهِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ جَيْشِ مُسْلِمٍ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلْت بِالْمَدِينَةِ دَخَلْت مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَيْت إِلَى جَنْبِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبْدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْتَ ، قَالَ : فَكَالُتُ وَسَلَّمَ فَصَلَيْت إِلَى جَنْبِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرُوانَ ، فَقَالَ لِى عَبْدُ الْمَلِكِ : أَمِنُ هَذَا الْجَيْشِ أَنْتَ ، قَالَ : فَكَالُتُ وَسَلَّمَ وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي فَلَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَإِلَى الْنِ حَوَارِي فَلْكُ : نَعُمْ ، قَالَ : ثَكِلَتُكُ أَمَّك ، أَتَدُرِى إِلَى مَنْ تَسِيرُ إِلَى أَوْلِ مَوْلُودٍ وُلِلَا فِي الإِسْلَامِ ، وَإِلَى ابْنِ حَوَارِي وَلِكَ وَسُلَمَ وَإِلَى الْنِ حَلَاقِي اللهِ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ، أَمَّا وَاللهِ لَئِنْ جَنْت نَهُم اللّهُ جَمِيعًا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، قَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اللهِ كَنْ أَمْلُ وَوَجَّهَنَا إِلَيْهِ فَقَتَلْنَاهُ .

(۳۷۱۹۲) حفرت مسلم بن عقبہ کے لئکر کے ایک آ دمی بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں رسول اللہ مَؤْفَظَةَ کی مجد میں داخل ہوا۔ میں نے عبد الملک بن مروان کے ساتھ نماز پڑھی۔ عبد الملک نے مجھ سے کہا کہ کیا تو اس لئکر سے ہے؟ میں نے کہا تی ہاں۔ انہوں نے کہا تمہ اسلانت میں بیدا ہونے ہاں۔ انہوں نے کہا تمہ اسلانت میں بیدا ہونے والے بہلے بچ سے لڑنے جارہے ہو، تم رسول اللہ مِؤْفِظَةَ کے حواری (حضرت زبیر جانو) کے بیٹے سے لڑنے جارہے ہو۔ تم حضرت اساء ذات النطاقین کے بیٹے سے لڑنے جارہے ہو۔ تم اس سے لڑنے جارہے ہو۔ تم اس سے لڑنے جارہے ہو۔ تم اس سے لڑنے جارہے ہو جے رسول اللہ مِؤْفِظَةَ فَرِی تھی دی تھی۔ خدا

کے مصنف ابن آئی شیبہ متر جم (جلداا) کے مصنف ابن آئی شیبہ متر جم (جلداا) کے مصنف ابن آئی شیبہ متر جم (جلداا) کی مصنف ابن آئی ہم مان کے پاس جاؤ تو انہیں قیام کی حالت میں پاؤ گے اور اگر رات میں ان کے پاس جاؤ تو انہیں قیام کی حالت میں پاؤ گے ۔ اگر ساری زمین کے لوگ ان کے قل پر اجماع کرلیس تو اللہ تعالیٰ سب کوان کو منہ کے بل جہنم میں واخل کرد ہے گا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی پچھ ہی دن گزرے تھے کہ عبد الملک کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے جمعیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہ اللہ کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے جمعیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہ اللہ کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے جمعیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہ اللہ کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے جمعیں حضرت عبد اللہ بن زبیر رہ اللہ کوخلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے جمعیں حضرت عبد اللہ بن قبل کر دیا۔!!

( ٣٧١٩٣ ) حَذَّنَنَا أَبُو حَارِثَةَ ، قَالَ : حَدَّنِنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ سُمِّى عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ : عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنَا مَرُوانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ وَاصَلَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الصَّلَاةِ وَبَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ عَبْدُ الْمَلِكِ.

(٣٧١٩٣) حفرت ابوحارثہ کے والداپنے دادانے قل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے عبد الملک اور عبد العزیز کے نام مروان کے بیوں کے رکھے گئے۔سب سے پہلے ظہراور عصراور عشاءاور مغرب کی نماز کوعبد الملک نے جمع کیا۔

( ٣٧١٩٤) مَسْلَمَةُ ، قَالَ : قَرَأْت عَلَى أَبِى الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْوَشَّاءِ حَدَّثَكُمْ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ فَيْرُوزِ البغدادى الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ عَلَى الْمَنَابِرِ إِنْرَاهِيمَ وَالسلام.

(۱۹۲۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ منبر پرسب سے پہلے حفرت ابراہیم علائِلاً نے خطب دیا۔

( ٣٧١٩٥) حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الرَّهُونَ كَنْ عَرْبَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا الرَّهُونَ كَعْبًا يَقُولُ : أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَقَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ النَّامِ اللَّهُ السَّلَامُ ، وَقَالَ : لَا تَصْلُحُ الْمَعِيشَةُ النَّامِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۳۷۱۹۵) حضرت کعب زلی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دینار اور درہم حضرت آ دم عَلاِینَا آ نے بنائے اور فرمایا زندگی انہی کے ذریع، سے مجھ طور پرچل سکتی ہے۔

( ٣٧١٩٦ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ السَّلَمِيُّ الدِّمَشُقِيُّ يُعْرَفُ بِالْفَّانُدُقِیِّ قَرَأْت مِنْ كِتَابِهِ لَفُظًّا ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَهِيَّةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْفَرُوِيِّ ، عَنُ أَبِى ذَرُّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :أَوَّلُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ.

(٣٧١٩٢) حضرت ابوذر رفات و روايت ب كرسول الله مِرَافِظَةَ في ارشاد فرمايا كه جنت ميسب سے پہلے جاتا جرداخل موگا۔ ( ٣٠٩٩٧) حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكِمِ ، حَدَّثَنَا هِشَاهٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، هي مصنف ابن البي شير مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن البي شير مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن البي مستقد المستقد المست

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

(۳۷۱۹۷) ایک اور سندے یوننی منقول ہے۔

( ٣٧١٩٨) حَدَّنَنَا ابْنُ الْوَشَّاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُمْرُو ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكُو ، قَالَ :حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ الضَّرَيْسِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ، عَنْ جَابِر ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، بَرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَجَنَّةِ نَعِيمٍ ، وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَبُشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يُقَالُ لَهُ : أَبْشِرُ وَلِيَّ اللهِ ، قَدِمْت حَيْرَ مَقْدَمٍ ، غَفَرَ النَّهُ لِمَنْ شَيْعَك ، قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَمْ يَرُو هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا هَذَا الشَّيْخُ اللهَ يَعْمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(۳۷۱۹۸) حفرت سلمان بن تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْوَقَعَ آئے ارشاد فر مایا کہ مومن کو سب سے پہلے خوشہو، ریحان اور ہمیشہ کی جنت کی خوشجری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشجری ہو۔ تو ہمیشہ کی جنت کی خوشجری دی جائے گا کہ اے اللہ کے ولی! تجھے خوشجری ہو۔ تو بہترین جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالی انہیں معاف فر مائے جو تیرے بیچھے چلے۔ ابوعبد اللہ فر ماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف ایک شخ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مَؤُوفَعَ آئے نے فر مایا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے لئے استغفار کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کی بات قبول کرے جو تیرے حق میں گواہی دیں۔

( ٢٧١٩٩) أُخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْمَكْنَّ الْبَغْدَادِيُّ بِالْقُلْزُمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى رحمه الله ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِى مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَمْرِو النَّحَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلُبَ نُوحٌ ، قَالً : النَّخَعِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ إِيَاسٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّسٍ : أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْكُلُبَ نُوحٌ ، قَالً عَمِلُت ، يَا رَبِ ، أَمَرْ تَنِي أَنُ أَصْنَعَ الْفُلُكُ فَأَنَا فِي صِنَاعَتِهِ أَصْنَعُ أَيَّامًا ، فَيجِينُونِي بِاللّيلِ فَيُفِيدُونَ كُلَّ مَا عَمِلُت ، وَالْمَسْدُونَ كُلَّ مَا عَمِلُت ، أَفْسَدُوهُ فَمَتَى يَلْتَنِمُ لِى مَا أَمَرْتَنِى بِهِ ، قَدْ طَالَ عَلَى آمُرِي ، فَأَوْحَى اللّهُ إِلَيْهِ : يَا نُوحُ ، اتَجِدُ كُلُبًا وَلَيْسُدُوهُ فَمَتَى يَلْتَنِمُ لِى مَا أَمَرْتَنِى بِهِ ، قَدْ طَالَ عَلَى آمُرِي ، فَاوْدَى اللّهُ إِلَيْهِ : يَا نُوحُ ، اتَجِدُ كُلُبًا يَخُودُ لُوحٌ كُلُبًا ، فكَانَ يَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَيَنَامُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنبُحُهُمُ وَيُونُ وَقِينًا مُ بِاللَّيْلِ ، فَإِذَا جَانَهُ قَوْمُهُ لَيُفْسِدُوا مَا عَمِلَ يَنبُحُهُمْ وَيُؤْبُ عَلَيْهِمْ فَيَهُرُبُونَ مِنْهُ ، فَالْتَأَمَ لَهُ مَا أَرَادَ.

(۳۷۱۹۹) حضرت عبداللہ بن عباس بنی فین فرماتے ہیں کہ کتا سب سے پہلے حضرت نوح عَلاِئلا نے پالا۔انہوں نے کہا کہ اے میر رے رب! تو نے مجھے عم دیا کہ میں شقی بناؤں۔ میں دن بھر کشی بنا تا ہوں بھروہ رات کو آکراہ خراب کردیتے ہیں۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ اسے فراب کردیتے ہیں۔ جو کام میں کرتا ہوں وہ اسے فراب کردیتے ہیں۔ میرا کام جھے پر بہت لساہ وگیا ہے! اللہ تعالی نے حضرت نوح علایتا کی طرف و جی جھے کہ اے نوح! پی کشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھلو۔ حضرت نوح علایتا گائے ایک کتار کھلیا۔ حضرت نوح دی فوے وں کوکام کیا اور رات کو سے کہ سے کہ میں کہوں کے ۔اور

مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المستخط على المستخط على المستخط على المستخط على المستخط على المستخط على المستخط المستخد المستخط المستخل المستخد المستخل المستخط المستخد المستخل المستخد المستخد المستخد ا

ان پرٹوٹ پڑے جس سے ٥٥ سب لوگ بھاگ گئے۔اس طرح حضرت نوح عَلِيْ للم الله مقصد مِس كامياب بوگئے۔ ( ٣٧٢٠) أَخْبَرَنَا مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِیٌ الْحَسنُ بُنُ مَنْصُورِ الْبُغْدَادِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، يَغْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِیُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً ، يَغْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْقِرِیُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ ، يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحَاسَبُ بِصَلَّاتِهِ ، فَإِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَحَسِرَ.

قَالَ : وَكَانَ سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ أَوَّلَ مَنْ رَمَى بِسَهْمِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكُرَةَ أَوَّلَ مَنْ نَسَوَّرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفُدِ ثَقِيفٍ.

(۳۷۲۰) حضرت سعد بن ما لک اور حضرت ابو بکره فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله مِلْفَظَيَّةَ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص خود کو ایٹ میں اور کی طرف منسوب کرے، حالا نکہ وہ جا نتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جنت اس شخص پرحرام ہے۔ حضرت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے، حالا نکہ وہ جا نتا ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے جنت اس شخص پرحرام ہے۔ حضرت ابو بکرہ وہ پہلے محض ہیں جو بنوثقیف کے وفد میں سے سعد بن مالک وہ پہلے حضور مَنْرِفَظَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

تم والحمد لله وحده.





هذا ما خالف به ابو حنيفة الاثر الذي جاء عن رسول الله مُؤْتَفَيَّةٍ.

يدوه مسائل بين جن مين امام الوحنيف في ان أثار كى مخالفت كى ب جوحضور مَرْفَتَ فَيْفَرْ سيمنقول بين -

(١) رَجْمُ الْيَهُودِيُّ وَالْيَهُودِيَّةِ

يبودي مرداور يبودية عورت كوسنكساركرنا

( ٣٧٢.٢ ) حَذَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةً.

(٣٧٢٠٢) حفزت جابر بن سمره والثين سے روایت ہے کہ نبی پاک مَؤْفِظَةً نے ایک یمبودی مرداورایک یمبود به عورت کوسنگسار (کرنے کاعکم) فرمایا۔

( ٣٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا.

(٣٧٢٠٣) حضرت براء بن عازب بن في روايت بي كدرسول الله مَرْ الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَرْ الله عَلَى الله عَلَا الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَرْ الله عَلَا ا

( ٣٧٢.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ نَهُ دِثًا وَنَهُو دِنَّةً.

اس سئل کی تحقیق کے لیے ترجمہ کا مقدمہ جو کہ پہلی جلد میں ہے، ملاحظ فرمائیں۔(مترجم)

المستف ابن الي شير مترجم (جلداا) و المستفادة المستفدة المستفادة المستفادة المستفادة المستفادة المستفادة المستفادة ال

( ٣٧٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ ، أَنَا فِيمَنْ رَّجَمَهُمَا.

(۳۷۲۰۵) حضرت ابن عمر والله بروایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے دویہود یوں کوسنگسار (کرنے کا تھم) فر مایا اور میں نے ان یہود یوں برسنگ باری کی۔

( ٣٧٢.٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّا وَيَهُودِيَّةٌ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ. ٧ مع رس حصر شعبي دينز \_ منقال بيري نه اي متافقائف زار سودي مرون سور عدر و كوشاً ار ( كر زار

(۳۷۲۰۱) حضرت علی دہن ہے منقول ہے کہ نبی پاک مَؤْفِظَ نے ایک یہودی مرداور یک یہودیہ ورت کوسنگسار ( کرنے کا حکم) فرمایا۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کایتول و کرکیاجاتا ہے کہ: یبودی مردوعورت پرسنگساری کا حکم نبیں۔

## (٢) الصَّلَاةُ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَالْوُضُوءُ مِنْ لُحُومِهَا

## اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم اوراس کا گوشت کھانے پروضو کا حکم

( ٣٧٢.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : الْبَرِ عَازِب ، قَالَ : أَصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوصَّا مِنْ لُحُومِها؟ فَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوصَّا مِنْ لُحُومِها؟ قَالَ : اللهِ عَلْ : اللهِ اللهِ بِلِ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَفَاتُوصَّا مِنْ لُحُومِها؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : نَعَمْ .

(۳۷۲۰۷) حضرت براء بن عازب جی شور روایت کرتے ہیں کدایک آدمی نبی پاک مِلِقَقِیَقَ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ مِلِقَقَعَ نے ارشاد فرمایا۔ ہاں پڑھ کتے ہو۔اس نے دوبارہ عرض کیا۔ کیا میں بکریوں کے گوشت سے وضوکروں؟ آپ مِلِقَقَعَ نے ارشاد فرمایا نہیں ،اس آدمی نے پھر پوچھا: کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز

پڑھ سکتا ہوں؟ آپ مَرِّافِظَةَ نِفر مایا بنہیں! سائل نے پوچھا: کیا میں اونٹوں کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ مِرِّافِظَةَ نے ارشاد فر مایا: ہاں کرو۔

( ٣٧٢.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : صَلُّوا فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِی أَعْطَانِ الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِفَتْ مِنَ الشَّيْطانِ. • (۳۷۲۰۸) حضرت عبدالله بن مغفل جِهِنْ روایت کرتے میں کدرسول الله مِنْ فَضَحَ فِر مایا: بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو،اورتم

اونوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ اونوں کوشیاطین سے پیدا کیا گیا۔

معنف ابن الب شير مرجم (طداا) و المسكون المسكو

(۳۷۲۰۹) حضرت جابر بن سمرہ تُلَاثُوْ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَنْلِفَظَیَّا آغی جمیں اونٹ کے گوشت سے وضوکرنے کا تھم فرمایا (۳۷۲۰۹) حضرت جابر بن سمرہ تُلَاثُو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَنْلِفَظِیَّا آغی اونٹ کا گوشت سے وضونہ کرنے کا تھم فرمایا اور بکریوں کے باڑے میں نماز نبر منے کا تھم فرمایا۔
تھم فرمایا اوراونٹوں کے باڑے میں نمازنہ پڑھنے کا تھم فرمایا۔

( ٣٧٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ،عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ.

(۳۷۲۱۰) حضرت ابو ہر پرہ وڑائی روایت کرتے ہیں کہ آپ مَرِّاتَ ہی ہے۔ فرمایا: جب تم بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے سواکوئی جگہ نہ پاؤتو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلو، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔

( ٣٧٢١١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي أَعُطَانِ الإِبِلِ.

(٣٤٢١) حفرت عبد الملك كے دادا سره سے روایت ہے كه نبی پاك مَنْ اللَّهُ فَا فَا اونوْل كے باڑے ميں نمازنبيں پڑھى جائے گی۔

وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاقول ميذكر كيا كيا بكه: اس ميس كوكى حرج نبيس بـ

( ٣ ) سَهُمُ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ مِن الْغَنِيمَةِ

پیدل اور گھڑسوار کے مال غنیمت میں حصہ کا بیان

( ٣٧٦١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

(٣٢١٢) حضرت ابن عمر ولا تنوير آپ مِنْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

( ٣٧٢١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ :سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ ، وَسَهُمَّا لَهُ. ان الی شیر مرجم (جلداا) کی مسف این الی شیر مرجم (جلداا) کی مسف این الی مسف کی کار مسل کے اس کے اس کے اس کے اس کے دوھتے دوھتے اس کے دوھتے دوھت

(۳۷۲۱۳) حفزت ملحول دوانٹیو سے منقول ہے کہ نبی پاک مِزَافِظَةِ نے کھڑ سوار کے لئے مین حصے متعین فرمائے دو حصے اس کے محموڑے کےاورایک حصہ آ دمی کا۔

( ٣٧٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :أَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ

لِلْفَرَسِ سَهُمَيْنِ ، وَلِلرَّجُلِ سَهُمًّا.

(٣٧٢١٣) حضرت مکول التين ہے منقول ہے کہ نبی پاک مَرَافِظَةَ أَنْ خيبر کے دن دو حصے گھوڑے کے اور ایک حصہ آ دمی کا متعین فر مایا۔

( ٣٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِفَرَسِهِ. لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ :سَهُمًّا لَهُ ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ.

لِلْقَادِ سِ تَلَاثَهُ السهمِ : سهما له ، و سهمين لِقر سِو. (٣٤٢١٥) حضرت ابن عباس والتُور سے روايت ہے كه نبي پاك مِزْشَقَةَ فِي هُمْ سواركوتين حصد يني ، ايك حصد كُمْر سواركواوردو حص

اس كَكُورْ \_ كو\_ ( ٢٧٢١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ

بَوْمُ خَيْبَرَ لِمِنْتَىٰ فَرَسٍ ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :سَهُمٌ لِلُّفَرَسِ ، وَسَهُمٌ لِصَاحِبِهِ.

(٣٢٢٦) حضرت صالح بن كيسان سے روايت ہے كه آپ مَثِلَ اَنْتَحَالَمَ نے خيبر كے روز دوگھوڑوں كوحصہ عطا فر مايا۔ ہر گھوڑے كو دو . . . .

مے دیئے۔

اور (امام) ابوصنیفہ مِیشینۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑے کا ایک حصہ اورا یک حصہ گھوڑے والے کا ہوگا۔

## (٤) السَّفْرُ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أُرْضِ الْعَدُوِّ

## وشمن کی زمین کی طرف قر آن مجید کو لے جانے کابیان

( ٣٧٢١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّقِ ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ ٱلْعَدُوُّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. (احمد ٥٥ـ مالك ٤)

(٣٤٢١٤) حفرت ابن عمر ويشير سے روايت ہے كه آپ مَرْفَقَعَ أَنْ وَثَمَن كَى زَمِّن كَى طرف قر آن مجيد كوسفر ميں ہمراہ لے جانے سے منع فر مايا۔اس ڈرسے كہيں دشمن اس كو يا نہ لے (اور پھراس كى تو بين كرسے)۔

ادر (امام )ابوحنیفہ ولیٹینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## هي معنف ابن الباثيب مترجم (جلداا) کي هي کام کي که کي کتاب الرد علی آبی حنيفه کي کتاب الرد علی آبی حنيفه کي ک

# (٥) التَّسُوِيةُ بَيْنَ الأَوْلَادِ فِي الْعَطِيَّةِ

### بچوں کو ہدیہ دینے میں برابری کابیان

( ٣٧٢١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلَامًا ، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ ، فَقَالَ . أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :فَارُدُدُهُ

(٣٧٢١٨) حفرت محر بن نعمان ولي اپنوالي والد بروايت كرتے بين كه انبين ان كے والد نے ايك غلام عطيه مين ديا۔ اور ني پاك مَرْاَفَعَةَ كَلَ خدمت مين حاضر ہوئے تاكه آپ مِرْافِقَةَ كواس عطيه پرگوا و بنائيس تو آپ مِرْافِقَةَ فِي فرمايا: كياتم نے اپنې بر لاك كواييا عطيه ديا ہے؟ تو انہوں نے كہا نہيں! آپ مِرَافِقَةَ فِي فرمايا:: پھرتم بيعطيه واپس لے لو۔

( ٣٧٢١ ) حَدَّثُنَا عَبَّادٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، يَقُولُ : أَعُطانِى أَبِى عَطِيَّةً ، فَقَالَتُ أُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَّةً : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَعُطَيْتُ ايْنِى مِنْ عَمُرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْ مَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْ مَمْرَةً عَطِيَّةً ، فَأَمَرَتْنِى أَنْ أَشْهِدَك ، قَالَ : أَعُطَيْتَ كُلَّ وَلَدِكَ مِثْ مَدُلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَاتَقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ.

(۳۷۲۹) حضرت تعنی بیتید کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بیٹر ہناٹی کو کہتے منا کہ میرے والد نے بچھے کوئی عطید دیا تو میری والد عمرہ بنت رواحہ نے کہا: جب تک تم اس پر نبی پاک میر فنظ فی کھڑا وہ نہ بنالو میں (اس پر) راضی نہ ہوں گی۔ حضرت نعمان ہوئی کہتے ہیں کہ وہ (میرے والد) نبی پاک میر فی فی عطید دیا ہے ہیں کہ وہ (میرے والد) نبی پاک میر فی فی عطید دیا ہے۔ آپ میر فی فی عطید دیا ہے؟ انہوں نے اور اس پر) آپ کوگواہ بنانے کا کہا ہے۔ آپ میر فی فی فی فی کہا تا ہے۔ آپ میر فی فی فی کہا نہیں! آپ میر میر فی فی فیل اللہ میں عدل کرو۔

(٣٧٢٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا أَشُّهَدُ عَلَى جَوْرٍ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۲۲۰) حضرت نعمان بن بشیر من انتی نبی مَلِفَظَیَّا کا یہ قول روایت کرتے ہیں کہ: میں ظلم پر گواہ نہیں بنآ۔ اور (امام)ابوصنیفہ مِلِیٹیلا کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:اس میں پچھرج نہیں ہے۔



# (٦) بَيْعُ الْمُدَبِّرِ

### مُدَ بَرغلام کی بیع کا بیان

( ٢٧٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : ذَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلاَمًا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ. عَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَرَاهُ النَّحَامُ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ. (٣٢٢١) حضرت عمروت عابر مِن فَو كَتِي سُنا كه المَد الصارى آدى نے اپنے المحفام وَمُدَيَّر عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الل

ابن زبیر رہائٹو کی حکومت ہے پہلے سال فوت ہوا۔ پریسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ا

( ٣٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُبَاعُ.

> اور (امام) ابوصنیفه براتین کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ نمی باک میزائشنگی آئے نے ایک مد برغلام کو بیجا۔ اور (امام) ابوصنیفه براتین کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ بنمدَ بَر غلام نہیں بیجا جاسکتا۔

## (٧) الصَّلاَةُ عَلَى الْقَبُورِ

## قبرول برنماز جنازه پڑھنے کا بیان

( ٣٧٢٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَابْنُ مُسُهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعُدَ مَا دُّفِنَ.

( ۳۷۲۲۳) حضرت ابن عباس جائٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَرْاَفْظَيَّةَ نے تدفین کے بعد قبر پرنماز جنازہ پڑھا۔

( ٣٧٢٢٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امُواْقٍ بَعْدَ مَا دُفِنتُ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(٣٧٢٢٣) حضرت خارجہ بن زیدا ہے تایا پزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِنْرِ فَضَعَ اِن ایک عورت کی تدفین کے بعداس کا جناز ہ پڑھاؤں کے اس پر چارتکمیریں کہیں۔

( ٣٧٢٢٥ ) حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِي ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ \* ﴿ وَمِنْ الزُّهْرِي ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ سُفِيانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : فَتُوْفَيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي ، قَالَ :فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. هي مصنف ابن الي ثيب مترجم (جلداا) کي هي مسنف کي هي کتاب الرد علی آبی حسنف کي کتاب الرد علی آبی حسنیف کي ک

(٣٧٢٥) حضرت امامه بن مهل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: آپ مَلِفَظَیْجَ فقراء مدینہ کی عیادت کرتے

تھے اور جب وہ مرتے تو ان کے جنازہ میں حاضر ہوتے تھے۔راوی کہتے ہیں:اہل عوالی میں ہے ایک عورت نے وفات پائی ،راوی کتا جہ بیت میڈ نزئینڈر روٹ کا قرار کا بیٹر نزئینڈر کیا ہے۔ ان میں بیت نزئی کیک

كت بن آپ مَرْفَعَ فَاس عورت كى قبر كى طرف تشريف لے كاورآب نے چار تكبيرات كبير -

( ٣٧٢٦٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ أَحًا لَكُمْ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَعْنِي النَّجَّاشِيَّ.

(٣٧٢٢٦) حفزت عمران بن حصین بن توروایت کرتے ہیں کہ آپ مِنلِفظ کے نے فر مایا: تمہاراایک بھائی وفات پا گیا ہے ہیں تم اس کا جناز ویزھو،اس سے نجاشی مراد ہے۔

( ٣٧٢٢٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(٣٧٢٧) حضرت ابو ہريرہ والله وايت كرتے ہيں كه آپ مَلِقَ فَقَ نے نجاشى كاجنازه يا هايا اور آپ نے اس ميں حيار تكبيري كہيں۔

( ٣٧٢٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعُدَ مَا دُفِنَ.

(۳۷۲۲۸) حضرت ابن عباس ڈی ٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جی ٹونے ایک میت پر تدفین ہوجانے کے بعد جناز ہ پڑھایا۔

( ٣٧٢٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ خَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. ·

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ مَرَّتَيْن.

(٣٧٢٢٩)حفرت جابر جن الله روايت كرت بين كه نبي پاك يَتَوْفَظَةَ فِي السحمه برجنازه برهايا اور چارتكمبيرين كهين ـ

اور (امام) ابوحنیفه برایشید کاقول بیذ کرکیا گیا ہے کہ ایک میت پر دومرتبہ جناز ہنیں ہوتا۔

### ( ۸ ) إشعار الهدى

(ہدی) حرم کی طرف قربانی کے لئے بھیجے جانے والے جانورکوزخم لگانے کا بیان

( ٣٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِتَى ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُعَرَ فِي الْأَيْمَنِ ، وَسَلَتَ الدَّمَ بِيَدِهِ.

(۳۷۲۳۰) حضرت ابن عباس دانور روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِزَفِقَةَ نے (ہدی کو) دائیں جانب ہے اِشعار (زخم زدہ) فربایا اورا پنے دست مبارک ہے اس پرخون ملا۔ معنف ابن ابی شیم مرجم (جلداا) کی منف کی ام کی منف کی معنف ابن ابی منبغ کی معنف ابن ابی منبغ کی مسنف کی معنف کی مستقد ابن ابن عُمِیْنَة ، عَنِ الزَّهُوِی ، عَنْ عُرُوّة ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَحْرَمَة ، وَمَرُوانَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْمِيَةِ خَرَجَ فِي بِضْعَ عَشُرَةً مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَدَ الْهَدُى ،

(٣٢٢٣) حفرت مسور بن مخر مداور مروان روايت كرتے بين كه نبى پاك مَثَلِقَظَةَ حديبيه كے سال اپنے ايك بزار كے قريب صحابہ مُخَالَتُنَ كَ بَمراه فَكِكِيْس جب آپ و والحليفه بين پنچاتو آپ نے مدى كوقلاده پينا يا اوراس كوزخم زده فر مايا اوراحرام باندها۔ ( ٣٧٢٣٢) حَدَّفَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَوَ. وَذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : الإِشْعَارُ مُثْلَةً.

> (۳۷۲۳۲) حضرت عائشہ میں مذہ فی ایت کرتی ہیں کہ نبی پاک مِیَرِ فَضَعَ اِ شعار فر مایا۔ اور (امام) ابوصنیفہ طِیٹیو؛ کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: زخم زدہ کر نامُ لہ ہے۔

وَأَشْعَرَ ، وَأَخْرَهَ.

## ( ٩ ) مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحَدَهُ

## صف کے بیچھے جو تحض اکیلانماز پڑھے،اس کابیان

( ٣٧٢٣٣ ) حَدَّثَنَا ابُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلَالِ بُنِ يِسَافٍ ، قَالَ :أَحَذَ بِيَدِى زِيادُ بُنُ أَبِى الْجَعْدِ فَأَوْقَفَنِى عَلَى شَيْحٍ بِالرَّقَّةِ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةٌ بُنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفُ وَحُدَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.

(۳۷۲۳۳) حضرت ہلال بن بیاف ہے منقول ہے کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا ہاتھ کپڑااور مجھے رق میں ایک استاد کے پاس تھبرادیا جن کو وابصہ بن معبد کہا جاتا تھا، انہوں نے فر مایا کہ ایک آ دمی نے صف کے بیچھے اسکیے نماز پڑھی تو نبی پاک مَشِّرَ نَفِیْقَ نِے اس کونماز کے اعاد د کا حکم دیا۔

( ٣٧٢٣) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمُرٍ و ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ عَلِى بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ ، قَالَ : خَرَّجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَايَعَنَاهُ وَصَّلَيْنَا خَلْفَهُ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى خَلْفَ الصَّفْ ، قَالَ :فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَتَى انْصَرَفَ ، فَقَالَ :اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ ، فَلاَ صَلاَةً لِلَّذِى خَلْفَ الصَّفِّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :تُجْزِئُهُ صَلَائُهُ.

(٣٧٢٣٣) حفرت عبدالرحمان بن على بن شيبان، اپنے والدعلى بن شيبان دون ہے، جو كدوفد كاا كيد حصہ تھے، سے روايت كرتے بيں كہ ہم نگلے يبال تك كه نبى پاك سُؤلِفَقَعْ إلى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ پس ہم نے آپ سِؤلِفَقَعَ إلى بيعت كى، اور ہم نے آپ مسنف ابن الی شیبرسرجم (طداا) کی مسنف کی چیچے نماز پڑھر ہاتھا، راوی کہتے ہیں: نبی پاک میز النظافی آس کے چیچے نماز پڑھی، آپ میز نبی پاک میز النظافی آس کے پیچے نماز پڑھی، آپ کی کروہ نماز سے فارغ ہوگیا تو آپ میز النظافی آئے نے فرمایا: تم اپنی نماز دوبارہ پڑھو، اس لئے کہ صف کے پیچے کھڑے ہوئے والے کی نماز نہیں ہوتی۔
کھڑے ہونے والے کی نماز نہیں ہوتی۔

اور (امام) ابوصنیفه واینی کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ: اس کی بینماز جائز ہے۔

## ( ١٠ ) الْمُلاَعَنَةُ بِالْحَمِل

### حمل کی بنیاد برلعان کرنے کا بیان

( ٣٧٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنْ بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأْتِهِ ، وَقَالَ :عَسَى أَنْ تَجِىءَ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا ، فَجَانَتْ بِهِ أَسُودَ جَعْدًا.

(۳۷۲۳۵) حضرت عبدالله ری تو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِراً اُنْتِیَا آئی مرداوراس کی عورت کے درمیان لعان کر وایا اور فر مایا ،امید ہے کہ اس عورت کا سیاہ رنگ بچہ پیدا ہو۔ پس اس عورت کا سیاہ رنگ بچہ پیدا ہوا۔

( ٣٧٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ. (احمد ٣٥٥)

(٣٧٢٣٦) حضرت ابن عباس واننو روايت كرتے ہيں كه نبي پاك مَلِّفَظَيْمَةَ فِي خمل كى بنيا و يرلعان كروايا\_

( ٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي رَجُلٍ تَبَرَّأَ مِمَّا فِي بَطُنِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ :يُلاَعَنُهَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لاَ يَرَى الْمُلاعَنُة بِالْحَمُلِ.

(۳۷۲۳۷) حضرت شعبی مِلِیُٹیلا ہے اُس آ دمی کے بارے میں بیفتو کی منقول ہے جوا پی عورت کے حمل سے براءت کا اظہار کرے، کہاسا آ دمی عورت سے لعان کرے گل۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیٹیو کا تول بید کر کیا گیا ہے کہ: و حمل (کے انکار کی بنیاد) پر لعان کے قائل نہ تھے۔

## ( ١١ ) القُرعَةُ فِي الْعِتْقِ

#### آ زادی میں قرعہ ڈالنے کابیان

( ٣٧٢٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ، عَنُ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ ، فَأَعْنَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً. (٣٢٣٨) حفرت عمران بن همين خانوروايت كرت بين كما يك آدى كے پاس چھفلام تھ،اس نے انہيں اپن موت كوتت المعنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي مسنف الله الله على أبي صنبغة المستقد المستق

آزاد کردیا تو آپ نیر ان بین قر عداندازی کی اوران میں ہے دوکوآ زاد اور جا رکوغلام قرار دے دیا۔

( ٣٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَهُ ، أَوْ مِثْلَهُ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَلَا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً.

اور (امام) ابوحنیفہ ولیٹینے کاقول پیذکر کیا گیا کہ: ایسی آزادی کا کوئی اعتبار نہیں اوروہ قرعها ندازی کے بھی قائل نہیں ہیں۔

## ( ١٢ ) جَلْدُ السَّيْدِ أَمَتَهُ إِذَا زَنَتُ

#### لونڈی جبزنا کرے تو آ قا کااس کوکوڑے مارنے کابیان

( ٣/٢٤٠) حَلَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلِ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْآمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصِنَ ؟ قَالَ: اجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ :فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

(۳۷۲۳) حضرت زید بن خالد، شبل و اور ابو ہریرہ و ایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُوَّفَقَعَ کے پاس حاضر سے ، کہ ایک آدمی آپ مِنْفِقَاعَ کَمْ کَ پاس حاضر ہوااوراس نے آپ سے محصن زانیاونڈی کے بارے میں سوال کیا تو آپ مِنْفِقَا نَ فر مایا:اس کو کوڑے مارو، پھراگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو پھرکوڑے مارو، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ مِنْفِقَا فَا فِی مَنْ مَا مَان پھراس کو جے دواگر جدا یک ری کے بدلہ میں ہو۔

( ٣٧٢٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِى جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

(٣٤٢٨) حضرت على بن الثير سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِمُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِمُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّامُ مِنْ النَّامِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ النَّ

( ٣٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا زَنَتُ أَمَةُ أَحَدِكُمُ فَلْيَجُلِدُهَا ، وَلَا يُثَرِّبُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَجُلِدُهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَلْيَبِعُهَا ، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ. (نسائى ٢٣٦٤)

(۲۳۲ نے) حضرت ابو ہریرہ ٹڑاٹیڈ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَٹِرُشِیْکُٹِھ نے ارشادفر مایا: جبتم میں ہے کسی کی لونڈی زنا کرے تو آ دمی کو ( مالک کو ) جا ہے کہ اس کوڑے لگائے کیکن اس کو گناہ پر عار نہ دلائے ، پھرا گرلونڈی دوبارہ بید گناہ کرنے ق آ دمی کو جا ہے کہ اس کوکوڑے لگائے ، پھرا گروہ لونڈی دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کرے تو مالک اس کو بچ ڈالے اگر چہ بالوں کی ایک رس کے بوض ہی

#### هی مسئند این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسئند کی هی که مسئند کی مسئند کی این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسئند کی ا کیول ند ہو۔

( ٣٧٢٤٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعُدٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرَاوَةً ، عَنْ عَادَتُ مَا يَكُ عُرُوهَ ، عَنْ عَادِثُ مَا يَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إذَا زَنَتِ الْأَمَّةُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجْلِدُوهَا ، فَإِنْ عَادَتُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ . وَالطَّفِيرُ الْحَبُلُ. (احمد ٢٥)

(۳۷۲۳۳) حضرت عائشہ ٹئی نیزخا سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلِفِنظِیجے نے ارشاً دفر مایا: جب لونڈی زنا کر بے تو اس کوکوڑے لگاؤ ، بھرا گرد و بارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بے تو بھراس کوکوڑے لگاؤ ، پھرا گرد و بارہ اس گناد کا ارتکاب کر بے و پھراس کوکوڑے لگاؤ ، بھرا گر اس کے بعد بھی اس گناہ کا ارتکاب کر بے تو اس کوکوڑے لگاؤ پھراس کو بچے دوا گرچے ایک ری کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔

( ٣٧٢٤٤ ) حَذَثْنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى أُوَيْسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبِّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، قَالَ :قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجْلِدُهَا سَيِّدُهَا ۖ (نسائى ٢٣٨هـ دارقطني ١٩٧)

(۳۷۲۳۳) حضرت عباد بن تمیم اپنے پیچاہے، جو کہ بدری تھے، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک سَفِقَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جب لونڈی زنا کرے تواس کوکوڑے مارو پھراگرزنا کر بے تواس کوکوڑے مارو پھراگرزنا کرے تواس کوکوڑے مارو، پھراس کو چھو دواگر چدا یک ری کے عوض کیوں نہ ہو۔

اور (امام) ابوصنیف ویشید کاقول بدذ کر کیا گیا ہے کہ: اونڈی کاما لک، اونڈی کوکوڑ نے نہیں لگائے گا۔

## ( ١٣ ) الْمَاءُ إِذَا بَلَغَ قُلَّتَينِ

## جب پانی دوقلے تک پہنچ جائے (تواس کی طہارت اور نجاست کا بیان )

( ٣٧٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَغُبِ ، عَنْ عُبَدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ؛ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِى بِنْزٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتِنُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ.

(٣٧٢٥) حضرت ابوسعيد خدرى وقتوروايت كرتے ہيں كه كى نے عرض كيا، يارسول الله وَوَفَقَعَةَ إِلَيا ہم بير بُضاعه ب وضوكر كتے ہيں، حالانكه وہ ايسا كنواں ہے كه اس ميں حيض (كے كبڑے)، كنوں كا گوشت اور گندگی ڈالی جاتی ہے؟ تو نبی پاك وَوَفَقَعَةَ نے ارشاد فرمايا: يانی ياك ہوتا ہے اس كوك كي چيز نجس نہيں كرتى ۔

( ٣٧٢٤٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَغْضُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ

مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) ﴿ مَسْنَفُ ابْنَ الْمِي سُعِيدِ مِنْ الْمِي مُسْنِفُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا ، أَوْ لِيَتَوَضَّأَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّى كُنْتُ جُنُّا ، قَالَ :إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

(٣٦، ٣٦) حضرت اَبَن عباس و في في سے روايت ہے كه نبى پاك يُعِرِّ فَقَيْقَ كَى از واج مطبرات ميں سے كى نے نب ميں خسل فرمايا، پھر نبى پاك مِطِّفْفَقَةَ تشريف لائے، آپ مِئِفْفَقَةَ اس پانى سے خسل يا وضوكرنا چاہتے تھے، تو زوجهُ مطبرہ رُفاقؤ نے كہا: يا رسول الله مِئِفْفِقَةَ إِمِيْنَ مِنْ مِنْ آپ نے ارشاوفر مايا: يانى جُنى نہيں ہوتا۔

( ٣٧٢٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ نَجَسًا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : يَنْجُسُ الْمَاءُ.

(۳۷۲۴۷)حضرت عبداللہ بنعمر میں ہیں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَةَ نے فرمایا: جب پانی دوقلّہ کی مقدار کو پہنچ جائے تو یہ نجس کو محمل نہیں ہوتا۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيد كاقول بيذكر كيا كياب كد: پانى نجس بوجاتا ب-

( ١٤ ) صَلاَةُ المُستَيْقِظِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ

مکروہ اوقات میں نیندہے بیدار ہونے والے تحض کے نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٢٤٨ ) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ نَسِىَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عُنهَا فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

(۳۷۲۷۸) حضرت انس ٹڑٹٹو سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّفْظِیَّا آئے ارشاد فر مایا: جسٹخفس کونماز پڑھنا بھول جائے یا وہ نماز کے وقت سویارہ جائے تواس کا کفار ویہ ہے کہ جب اس آ دمی کونمازیاد آئے تو یہ نماز پڑھ لے۔

( ٣٧٢٤٩) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ ، قَالَ : فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَذَكَرُوا أَنَهُمْ نَزَلُوا دَهُمَّ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ فَذَكَرُوا أَنَهُمْ نَزَلُوا دَهَاسًا مِنَ الْأَرْضِ ، يَعْنِي بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ يَكُلُؤْنَا ؟ قَالَ : فَقَالَ بِلَالْ : أَنَا ، فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِذًا نَنَامُ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشّمُسُ ، قَالَ : فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : فَقَلْنَا : إِهْضِبُوا ، يَعْنِي تَكَلّمُوا ، قَالَ : فَقَالَ نَامٌ ، أَوْ نَسِى .

کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے کہا تھے ہیں کہ ہم نی پاک مَوْافَظَةً کے ساتھ مُد بیبیہ ہے آ رہے تھے صحابہ شکائی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک رسول اللہ مَوْفَظَةً نے فرمایا: کون ہماری حفاظت کرے کرتے ہیں کہ وہ ایک ریت کے میلے پراترے، ابن مسعود جھ ٹو کہ ہیں ، رسول اللہ مَوْفِظَةً نے فرمایا: کون ہماری حفاظت کرے گا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت بلال بھائی نے کہا: میں کروں گا! تو نبی پاک مَوْفِظَةً نے فرمایا: پھرتو ہم سوتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ سب لوگ سوئے رہے بیاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا، راوی کہتے ہیں: چندلوگ بیدار ہوگئے، جن میں فلاں، فلال تھا اور انہی میں عمر بن خطاب جھ ٹو بھی تھے، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کہا: با تیں کرو، راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک مَوْفِظَةً بھی بیدار ہو گئے اور میں عربی نے فرمایا: جم وکی نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا (یعنی نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ آپ مِوَفِظَةً نے فرمایا: جوکوئی نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا (یعنی نماز پڑھی) راوی کہتے ہیں کہ آپ مِوْفِظَةً نے فرمایا: جوکوئی نماز بڑھول جائے باسوبارے تو وہ اسے ہی کرے۔

( ٣٧٢٥) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِينَ نَامُوا مَعَهُ حَتَّى طُلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ كُنْتُمُ أَمُواتًا فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَرُواحَكُمْ ، فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ ، أَوْ نَسِى صَلَاةً ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَإِذَا السَّيْفَظَ.

( ۲۵۰ کا ۲۵۰) حضرت عون بن ابی جیفه خانی الدے والدے روایت کرتے ہیں کدرسول القد مِلَّ الْفَصَحَ بِنَ ان لوگوں کوارشا دفر ما یا جوآپ کے ساتھ طلوع شمس تک سوئے رہے تھے، فر ما یا بتم لوگ مردہ تھے پس اللہ نے تمہاری طرف تنہاری ارواح کولوٹا ویاہ، پس جوکوئی نماز کے وقت میں سویارہ جائے یا نماز کو میول جائے تو جب اس کو پینمازیا وآئے یا یہ جب نیندے بیدار ہوتو نماز کواوا کرے۔

( ٣٧٢٥١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيُلٍ ، عَنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَرَّسُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَأْخُذُ كُلُّ وَجُلِ مِنْكُمْ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ يَتَنَعَ عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ فَيْمَتِ الْصَّلَاةُ فَصَلَّى . أَمَّ مَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ ، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الْصَّلَاةُ فَصَلَّى .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّي إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، أَوْ عِنْدَ عُرُوبِهَا.

(۳۷۲۵۱) حفرت ابو ہریرہ وہ کانٹو سے روایت ہے کہ ہم نے ایک رات نبی مِنَوْفَقَعَ کے سَاتھ پڑاؤ ڈوالا تو ہم سورج کی شُعا کمیں پڑنے پر بیدار ہوئے تو نبی پاک مِنْوْفَقَعَ نے ارشاد فر مایا:تم میں سے ہرایک اپنے کجاوہ کے سرے کو پکڑلے پھراس جگہ سے ہٹ جائے ، پھر آب مِنْوَفِقَعَ نِے نیاز بڑھائی۔ آب مِنْوَفِقَعَ فِیے نے نماز بڑھائی۔ آب مِنْوَفِقَعَ فِیے نے نماز بڑھائی۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ:جب آ دمی طلوع آ فتاب یا غروب آ فتاب کے وقت بیدار ہواور (ای وقت ) نماز پڑھے توبیاس کو کفایت نہیں کرے گی۔

## مستف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) كي المستف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) كي المستف ابن منبغة المستف ابن الي مشبغة المستف المس

## ( ١٥ ) الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

### گیڑی برسے کرنے کا بیان

( ٣٧٢٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنُ كَعُبِ بُنِ عُجُرَةَ ، عَنُ بِلَالٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ.

(٣٧٢٥٢) حضرت بلال والتي سے روايت ہے كدرسول الله مِوَفِينَ فَقَ فَ موزوں اور يكرى يرشح فر مايا۔

﴿ ٣٧٢٥٣ ) حَلَّاثَنَا يُونُسُ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِى الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِى مُسْلِم مَوْلَى زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلاً يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ :امْسَخُ عَلَى خُفَّيْك وَعَلَى خِمَارِكَ ، وَامْسَحُ بِنَاصِيَتِكَ ، فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْحِمَارِ.

(۳۷۲۵۳) زید بن صوحان کے آزاد کردہ غلام حضرت الی مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان جھافو کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی کودیکھا جووضو کرنے کے لئے اپنے موزوں کوا تارر ہاتھا، حضرت سلمان رہافؤ نے اس آدی کو کہا تم اپنے موزوں پرسح کرو، اور اپنی اوڑھنی (پیٹری وغیرہ) پرسح کرواور اپنی پیشانی پرسے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ مَیَوَفَقَعَةَ کوموزوں اور اوڑھنی (پیٹری وغیرہ) پرسے کرتے دیکھا ہے۔

( ٣٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ ، وَعَلَى الْخُفَيْنِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجْزِءُ الْمُسْحُ عَلَيْهِمَا.

(۳۷۲۵۴) حضرت ابن مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹو اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرَّفَظَةُ نے اپنے سرکے اگلے حصہ پراور موز وں پرسے فر مایا،اور آپ نے اپنا ہاتھ تمامہ پر رکھا اور تمامہ پرسے کیا۔

اور (امام) ابوصنيفه طِيشيرُ كاقول ميذكركيا كيابيك، بيشاني اور عمامه برسع درست نبيس بـ

( ١٦ ) حُكُمُ زِيَادَةِ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ سَهُوًا

غلطی سے پانچویں رکعت کی زیادتی کابیان

( ٣٧٢٥٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً فَزَادَ ، أَوُّ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجُهِهِ ، فَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ في الصَّلَاةِ شَىٰءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْت كَذَا وَكَذَا ، فَنَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ فِي الصَّلَاةِ شَىٰءٌ أَنْهُ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَىٰءٌ أَنْبُأْتُكُم بِهِ ، وَلَكِنِي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فِي صَلَابِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتَمَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَمَ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ . (بخارى ٣٠٣ ـ مسلم ٢٠٥)

( ٣٧٢٥٦ ) حَدَّنَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهُرَ خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّك صَلَّيْتَ خَمْسًا ؟ فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَ مَا سَلَّمَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجُلِس فِي الرَّابِعةِ أَعَادِ الصَّلَاة.

(۳۷۲۵ ۲) حضرت عبداللہ اور سے روایت ہے کہ نبی پاک مِلْفِیکَا آنے ایک مرتبہ ظہر کی پانچے رکعات پڑھادیں، آپ ہے وض کیا •

گیا کہ آپنے پانچ رکعات پڑھی ہیں؟ تو آپ <u>مَافِیْکَا</u> نے سلام کے بعد دو بحدے کیے۔

اور (امام) ابوحنیفه مِریشینهٔ کا قول بیدز کر کیا گیا ہے کہ:اگر چوتھی رکعت میں قعدہ میں نہ بیٹھے تو نماز کا اعادہ کرےگا۔

( ۱۷ ) وُجُوبُ الدَّمِ عَلَى مُحْرِمٍ لَبِسَ سَرَاوِيلَ بِعُنُدٍ جومحرم بوجه عذركے بائجامه پہنے اور اس پردَم كے وجوب كابيان

( ٣٧٢٥٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبِيْنَةَ ، عَنُ عَمْرٍ و؛ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ يَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُحْرِمُ إِزَارًا ، فَلْيَلْبُسُ سَرَاوِيلَ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ. (٣٢٥٤) حضرت ابن عباس النَّوْ كَتِ بِين كَدِيسَ فِي إِلَى مِنْ النَّيْفَةِ كُوكِتِ مُوتَ سُنَا ہے كہ جب مُحْرِم لَنَّى نہ يائے تو وہ

(٣٤٢٥٤) حفرت ابن عباس روائن کھر کہتے ہیں کہ میں نے ہی پاک میٹر کینے کا کہتے ہوئے سُنا ہے کہ جب محرِم علی نہ پائے تو وہ یا عباسہ پہن لے اور جب مُحرِم کوجوتے نہلیں تو وہ موزے پہن لے۔

( ٣٧٢٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مسلفه کی ۱۹۸ کی کتاب الرد علی آبی حسیفه کی مسلفه کی مسلفه کی استان ابی مسلفه کی استان ابی مسلفه کی استان ابی مسلفه کی استان ابی مسلفه کی مسلفه کلی مسلفه کی مسلفه کی مسلفه کی مسلفه کی مس

وَسَلَّمَ : مَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

(۳۷۲۵۸) حضرت جابر جن ثور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِرَ اللَّهُ عَلَيْ ارشاد فر مایا: جس کو جوتے نہ کلیس وہ موزے پین لے اور جس کونگی نہ ملے وہ یا نجامہ پین لے۔

( ٣٧٢٥٩ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ ؟ أَوْ مَا يَتُرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ قَالَ : لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكُعْبَيْنِ .

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يَفْعَلُ ، فَإِن فَعَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌّ.

اور (امام) ابوصنيف ويشين كاقول بيذكركيا كياب كه: ايمانبيس كرے كا۔ اگرايما كيا تو تُحرِم يردم لازم بوكا۔

# ( ١٨ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

## سفرمیں دونمازوں کوجمع کرنے کابیان

( ٣٧٢٦) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثَمَانِيًّا جَمِيعًا ، وَسَبُعًا جَمِيعًا ، قَالَ :قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ ، أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ، وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ :وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ.

(۱۲۲۷) حفزت جابر بن زید ابن عباس ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے نبی پاک مِزَلِفَظَیَّۃ کے ساتھ آٹھ (رکعات) اکٹھی اور سات (رکعات) اکٹھی نماز پڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے کہا! اے ابوالشعشاء! میرے خیال میں انہوں نے ظہر کومؤ خراور عصر کومقدم کرکے پڑھا (تو آٹھ رکعات اکٹھی ہوگئیں) اور مغرب کومؤ خراور عشاء کوجندی کرکے پڑھا (تو سات رکعات اکٹھی ہوگئیں) تو انہوں نے فرمایا: میرا بھی بہی خیال ہے۔

( ٣٧٢٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِیِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۳۷۲۶) حفرت مالم اپنج والدے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مُؤْفِظَةَ نے سفر کرنا ہوتا تو آپ مغرب اورعشاء کوجن فر مالیتے۔ ﴿ مَعْنَ ابْنَ ابْشِيمِ مِمْ (طِلَاً) ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فِي عَنْ اللَّهُ وَكَدُهُ وَ الْمَعُورِ ، وَالْمَعُورِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَوِ ، فِي غَزُورَةٍ تَبُوكُ.

(٣٢٣٢) حضرت معاذبن جبل والبيني سے روايت ہے كہ نبی پاک مَثَلِ النَّهُ عَنْ وہ تبوك كے سفر ميں ظهراورعصر مغرب اورعشاء كو جمع فريايا۔

( ٣٧٢٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(٣٢٢٢٣) حضرت جابر جلي شيخ مي دوايت ہے كه نبي ياك مَيْلِفَظَةَ فَيْ زوة تبوك ميں ظهراورعصر بمغرب اورعشاء كوجمع فرمايا۔

( ٣٧٦٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَسٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ ، وَهُوَ فِى مَنْزِلِ ، لَمْ يَرْكَبُ حَتَّى يُصَلِّى الظَّهُرَ ، فَإِذَا رَاحَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْنَا : الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ الْعَصُرُ صَلَّى الْعَصْرَتِ الصَّلَاةُ ، فَلْنَا : الصَّلَاةَ ، فَيَقُولُ سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَصَلَ صَحْوَتَهُ بَرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا.

(۳۲۲۲۳) حضرت حفص بن عبیدالله بن انس داین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس داین کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کرتے، پس جب سورج زائل ہوجاتا اور حضرت انس دائی کئی منزل میں تھبرے ہوتے تو آپ ظبر کی نماز اداکرنے ہے پہلے سوار نہ ہوتے ، اور جب آپ شام کوسوار ہوتے اور عصر کا وقت موجود ہوتا تو آپ عصر پڑھ لیتے ، لیکن اگر آپ اپنی منزل ہے زوالر مشمس سے پہلے روانہ ہو چکے ہوتے اور نماز کا وقت آ جاتا اور ہم کہتے ، نماز؟ تو آپ دائی فرماتے: چلتے رہو، یہاں تک کہ جب نماز ول کا درمیان ہوجاتا تو آپ دائی ڈور کی اس کے کہ جب نماز ول کا درمیان ہوجاتا تو آپ دائی ہو تا ہو گئی سواری ہے اُتر تے اور ظہر ، عصر کو جمع فرماتے اور پھر فرماتے کہ میں نے نبی پاک مَظِلَقَ کو دکھا کہ جب آپ ہے۔ شام تک مسلس سفر کرتے تو یونہی کرتے۔

( ٣٧٢٦٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَاَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزُوةٍ بَنِي الْمُصْطَلِقِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِك.

(۳۷۲۷۵) حفرت عمر و بن شعیب کے داوا کے روایت ہے کہ نبی پاک مُلِّفَظَةَ نے غزوہ بی المصطلق میں دونمازوں کوجمع فرمایا۔ اور (امام) ابوحنیفہ برانیویز کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: ایسا کرنے والے کو بیٹمل کافی نہیں ہے۔ معنف ابن الي شير متر مم (جلداا) كي المسلمة على أبي حسيفة المسلمة المسل

#### ( ١٩ ) الوَقفُ

#### وقف كابيان

( ٣٧٢٦٦) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبُرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : أَصَّبْتُ أَرْضًا بِخَيْبُرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ عِنْدِى أَنْفُسَ مِنْهُ ، فَمَا تُأْمُرُنَا ؟ قَالَ : إِنْ شِنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقُت بِهَا ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصُلُهَا ،

وَلاَ يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالطَّيْفِ ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعُرُّوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

(۳۷۲۱۲) حضرت ابن عمر و فی شخص سے روایت ہے کہ حضرت عمر و فی تو کو خیبر میں ایک زمین ملی تو وہ نبی پاک مِنْ اِنْ اَنْ اَنْ اَلَا عَلَیْ اَلَٰ اِلْمِیْ اِلِیْ اِلْمِیْ اِلِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِی اِلْمِیْ اِلْمِی الْمِی اِلْمِی الْمِی الْمِی

بہترین مال مجھے بھی نہیں ملا۔ آپ مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ میلائٹی آئے فر مایا: اگر تو چاہے تو اس کے میں کوروک لے اوراس کو ( یعنی اس کے نفع کو ) صدقہ کردے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر میں ٹونے نے اس کوصدقہ کردیا لیکن پیفرق باقی تھا کہ اس کے میں کو نہ بھا گیا اور نہ بدیہ ہوا۔ اور نہ بی اس میں وراثت چلی ، پس حضرت عمر دولائو نے اس ( کے نفع ) کوفقراء، قرابت داروں ، غلاموں کی نہ بچا گیا اور نہ بدیہ ہوا۔ اور نہ بی اس میں وراثت چلی ، پس حضرت عمر دولائو نے اس ( کے نفع ) کوفقراء، قرابت داروں ، غلاموں کی

سابی بی مسلم الله مسافروں اورمہمانوں پرصدقہ کردیا ، جوآ دی کا وقف کا ولی ہوتو اس کو وقف میں سے خود بقد رضرورت کھانا یا اینے غیرمتمول دوست کوکھلانے میں کچھ جرج نہیں ہے۔

( ٣٧٢٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِيَّ أَخْبَرَنِي ، أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِيِّ . صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهَا بِالْمَعُرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكِرِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ لِلوَرَقَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذلك . (٣٢٢٧) حضرت ابن طاوَس الني والدين روايت كرت بن كرجر مدرى في محص خبر دى كه نبى ياك مَنْفِضَةَ عَلَى عَصد قد (كي

ر زمین) ہے آپ کے گھروالے بقدر صرورت بہتر طریقہ کے ساتھ کھاتے تھے۔

یں ) سے بچے سروے بیٹرو روزے ، روزیے کا درنا عکو دقف واپس لینے کاحق ہوتا ہے۔ اور (امام ) ابوصنیفہ ویٹینئه کاقول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: ورثا عکو دقف واپس لینے کاحق ہوتا ہے۔

( ٢٠ ) نَذُرُ الْجَاهِلِيَّةِ

، همه معالی مبدر برایر جاملیت کی نذر کا بیان

( ٣٧٢٦٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : نَذَرْتُ نَذْرًا فِي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي په ۱۲ کي کاب الرد علی آبی حسيفه کي د استان الرد علی آبی حسيفه کي د

الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِي بِنَذْرِي.

(٣٧٢١٨) حضرت عمر جلي نُفر كَهِ بي كه مين نے جاہليت ميں ايك نذر مانى تھی تو ميں نے آپ مِنْ اِنْفِيغَ فِر سے اسلام لانے كے بعد

(اس کے بارے میں) یو چھاتو آپ مِنْ الْفَظِيَّةِ نے مجھے بیٹکم ارشاد فر مایا، کہ میں اپنی نذر کو بورا کروں۔

( ٣٧٢٦٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسُلَمَ ، قَالَ : يَفِي بِنَذُرِهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْقُطُ الْيُمِينُ إِذَا أَسْلَمَ.

(۳۷۲۹۹) حضرت طاؤس بیشینز سے اس آ دمی کے بارے میں جو جاہلیت میں نذر ماننے کے بعد اسلام لایا ہے بیتھم منقول ہے ک بیآ دمی اپنی نذر بوری کرے گا۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: جب اسلام لا یا توقتم ساقط ہوگئ۔

## (٢١) النِّكَاحُ مِنْ غَيْرٍ وَلِيٌّ

### بغیرولی کے نکاح کرنے کابیان

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُرُوةَ ، عَزْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحُهَا الْوَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَ بَاطِلٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلُطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

ولی نہ کروا کمیں تو اس عورت کا نکاح باطل ہے، یہ بات آپ پیڑٹھنگا نے بار ہاارشاد فرمائی، پھراگرمیاں بیوی میں ملا قات ہو جائے ز منت کے مصرف میں مصرف کے ایک ایس گا کے حتالات میں تاہم کے اس میں میں شدید اس کا میں اس کا میں میں ملا قات ہو جائے

ملا قات کی وجہ سے عورت کومبر ملے گا، پس اگرلوگ جھٹڑا کریں تو جس کاولی نہ ہواس کا ہاوشاہ ولی ہوگا۔

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

(٢٤١١) حضرت ابو برده والنافي فرمات مي كدرسول الله مُؤلِّفَ فَيْ أن ارشاد فرمايا: ولي كر بغير نكاح نبيس موتار

( ٣٧٢٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لا نِكَاحَ !لاَّ بوَلِتَّي.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : جَائِزٌ إِذًا كَانَ الزَّوْجُ كُفًّا.

(٣٧٢٧) حضرت ابو برده وفي الله عند وايت بيان كرت بين كدرسول الله مُؤَثِّثَةَ في ارشاد فرمايا: ولى كے بغير نكا نبيس، وتا۔



اور (امام) ابوحنیفه بریشید کاقول بیذ کرکیا گیا ہے کہ: اگرشو ہر کفو (ہم پلیہ) ہوتو بیز کاح جا کز ہے۔

## ( ٢٢ ) الصَّلاَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

#### میت کی طرف سے نمازادا کرنے کا بیان

٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَعُدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذُرِ كَانَ عَلَى أُمَّهِ ، وَتُوُقِيَتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ ، فَقَالَ : اقْضِهِ عَنْهَا.

(٣٧٢٧٣) حضرت ابن عباس جن الله يستروايت ب كرسعد بن عباده الثانية في آپ نيز في فيرة ساس نذرك بارے ميں سوال كيا جو

ن کی والدہ پرلازم تھی اوروہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پائٹی تھیں ، تو آپ مِیلِ اَنْ تَحْمِی ان کی طرف سے اس کی والدہ پرلازم تھی اوروہ اس کو پورا کرنے سے پہلے ہی وفات پائٹی تھیں ، تو آپ مِیلِ اِنْ تَحْمِیْ نے فرمایا: اس نذر کوتم ان کی طرف سے

ر ٢٧٢٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَائَتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمْى صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ: صُومى

عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ يُجْزِءُ عَنْهَا ؟ قَالَتْ :بَكَى ، قَالَ :فَصُومِى عَنْهَا. عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ يُجْزِءُ عَنْهَا ؟ قَالَتْ :بَكَى ، قَالَ :فَصُومِى عَنْهَا.

﴿٣٤٢٤٣) حفرت ابن بریده و الله الله و الله سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ نیز الله الله کی خدمت اقد س میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اُس نے کہا۔ میری والله و پر دو ماہ کے روزے (لازم) تھے۔ کیا میں ان کی طرف سے بیروزے رکھ عمقی ہوں؟ آپ میز الله و پر قرض ہوتا اورتم اس کوا داکرتی تو کیا بیکا فی

بوجا تا؟ أنهول نے عرض كيا: كيول نهيں \_آپ يَوْنَظَيْظَ نِهُ مايا: پس پھرتم ان كى طرف سے روز ، ركھو۔ ٢٧٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرَيْبِ ، عَنْ كُرِيْبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ سِنان بْنِ عَبْدِ اللهِ

الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ عَمَّتُهُ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوْفَيَتُ أُمِّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ حَدَّتُهُ عَمَّتُهُ ؛ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُوْفَيْتُ أُمِّى وَعَلَيْهَا مَشْى إِلَى الْكُعْبَةِ نَذُرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعُمُ ، قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ قَصَيْتِيهِ ، قَالَ : فَامْشِي عَنْ أُمْكِ ، قَالَتْ : أُو يُجْزِءُ ذَلِكَ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ قَصَيْتِيهِ ،

كُلُّ كَانَ يُفْبَلُ مِنْهَا ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله أَحَقَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُعْجِزِءُ ذَلِك. ٣٤٢٧٥) حضرت سنان بن عبدالله جهنی خاطئه بیان کرتے ہیں کہ انہیں ان کی چھوپھی نے بیان کیا کہوہ نبی ، ک بَیْنَزَمِیجَیْز کے یاس

عاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا: یارسول اللہ! میری والدہ اس حال میں وفات پا گئی ہیں کدان پر مکدی طرف پیدل آنے کی نذرالازم نی۔ آپ مِنْ اِنْتُنَا اِنْ اِللہ کیا تم اس کی طرف سے مکدی طرف پیدل آسکتی ہو؟ انہوں نے کہا: جی باں! آپ نِنْ اِنْتَا اِنْ نے فرمایا: 

### ( ٢٣ ) نَفَى الزَّانِي وَالزَّانِيةِ

#### زانی اورزانیہ کوجلا وطن کرنے کا بیان

( ٣٧٢٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَشِبْلٍ ؛ أَنَهُمْ كَانُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ رَجُلَّ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُ اللَّهَ إِلَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلُ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِى كَانَ خَصْمُهُ ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ : اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَأَذَنْ لِى حَتَّى أَقُولَ ، قَالَ : قُلُ ، قَالَ : إِنَّ الْبِنِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَإِنَّهُ زَنَى بِالْمُرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِنَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، فَسَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَخْبُرْتُ أَنَّ عَلَى الْبَرَقُ هَذَا الرَّجُمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْمِ ، فَأَخْبُرْتُ أَنَّ عَلَى الْمَرْأَقِ هَذَا الْوَجْمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبِلَكُ وَسَلَّمَ : وَالّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لَا قَضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ : الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبَلَكُ وَالَّهُ مِنْ أَوْ وَلَكُ الْمِنَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ وَلَا اللهِ عَلَى الْمُؤَلِقُ فَا وَالْخَادِمُ وَكُولِك ، وَعَلَى الْبِكَ عَلَيْك ، وَعَلَى الْبَلَكُ مَا وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ فَارْجُمْهَا.

( ٣٧٢٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :خُذُوا عَنِّى ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً :الْبِكُو بِالْبِكُو ، معنف ابن الي ثير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي ثير مترجم (جلداا) كي معنف كي الله على أبي صنيفة كي الله

وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ، الْبِكُرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالنَّيْبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُنْفَى.

(٣٧٢٧) حطرت عبادہ بن صامت رہ التی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مَرْفَظَةُ فِی فِر مایا: مجھ سے (سیم م) لے لوحقیق اللہ تعالیٰ فی عورت کے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے۔ بے نکاحی عورت، بے نکاح مرد کے ساتھ زنا کرے اور شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت کے

نے عورتوں کے لئے راستہ بنایا ہے۔ بے نکا حی عورت ، بے نکاح مرد کے ساتھ زنا کرے اور شادی شدہ مرد ، شادی شدہ عور ساتھ زنا کرے تو با کرہ ( بے نکا حوں ) کوکوڑے اور جلا وطن کی سزا ، اور شادی شدہ کوکوڑے اور سنگساری کی سزادی جائے گی۔

اور (امام) ابو حنیفه ویشید کا قول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔

#### ( ٢٤ ) بَوْلُ الطَّفُل

#### بيچ كے بيشاب كابيان

٣٧٢٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أُمَّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ بِابْنِ لِى عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَأْكُلُ الطَّعَامُ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ. (٣٧٢٤٨) حضرت محصن كى بيني ام قيس بيان كرتي جير - ميں اپناايك بينا جو كھانانہيں كھاتا تھالے كرآپ مِلِاَنْفَيْنَجَ

بہ کہ کے انکہ سنزل میں کا میں ہاں بیان من بیاں ہیں۔ یں ہیں ایو تعامان میں تعامان کا تعام کے کراپ بروسطیع ہی حا حاضر ہوئی تو بچے نے آپ مُؤْفِظُةَ ہِر پیشاب کر دیا۔ پس آپ نے پانی منگوا یا اور پیشاب پر چھڑک دیا۔

٢٧٢٧٩) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابِنْةِ الْحَارِثِ ، قَالَتُ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَغُطِنِي ثُوْبَكُ وَالْبَسُ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَغُطِنِي ثُوْبَكُ وَالْبَسُ غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا

یُنْضَعُ مِنْ بَوْلِ اللَّاکَرِ ، وَیُغُسَلُ مِنْ بَوْلِ الْانْشَى. (٣٧٢٧) حضرت لبابہ بنت الحارث بیان کرتی ہیں کہ صین بن علی واٹنو نے نبی پاک مِنْوَفِقَةَ پر پیٹا ب کردیا تو میں نے عرض کیا۔

یکٹرے مجھے دے دیں (تا کہ دھودوں) آپ کوئی اور پہن لیں۔ آپ نے فرمایا: بچے کے پیشاب پڑھسینئیں ماری جاتی ہیں اور بگ ک مدشل کے چھے ایساں

ے پیشاب کودھویا جاتا ہے۔ کے پیشاب کودھویا جاتا ہے۔ پر تاہیں رسیر <sup>ہو</sup> سر دیس سر دین سر دیس سر تاریخ کا بریج کے بیچو ریوں پر بریکر میں میں ہوتی

.٣٧٢٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَٱتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

ا • ٣٧٢٨) حضرت عائشہ شئینٹا نے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِّنْظَیْجَ کی خدمت اقدس میں ایک بچہ لایا گیا۔اس نے آپ پر آیٹاب کردیا۔پس آپ مِلِنْظِیْجَ نے اس پریانی گرادیا اوراس کودھویانہیں۔

\rvrn ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدْهِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ايْنِي ايْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :يُغْسَلُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :يُغْسَلُ.

(۳۷۲۸) حضرت ابولیل ہے روایت ہے کہ ہم نبی پاک مَنْ اَفْتَحَافِمَ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسین بن علی وہا ان سرکتے ہوئے آئے بہاں تک کہ آپ مِنْ اَفْتَحَافِم کے اور آپ مِنْ اَفْتَحَافِم پر بیٹا ب کر دیا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے جلدی ہے آئے بڑھ کرحضرت حسین وہا تا کہ کا جا ہاتو آپ مِنْ اِفْتَحَافِم نے فرمایا: میرا بیٹا! پھر آپ مِنْ اَفْتَحَافِم نے بانی متگوایا اور اس پر بہادیا۔ اور (امام) ابوصنیفہ مِنْ اِفْدِ کا تول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: اے دھویا جائے گا۔

## ( ٢٥ ) نِكَاحُ الْمُلاَعَنِ بَعْدَ الْمُلاَعَنَةِ

### لعان کے بعد ملاعن کا نکاح کرنے کا بیان

( ٣٧٢٨٢ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، سَمِعَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ؛ شَهِدَ الْمُتَلاعَنْيْن عَلَى عَهْدِ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ حَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ، قَالَ :یَا رَسُولَ اللهِ ، کَذَبْتُ عَلَیْهَا إِنْ أَنَا أَمْسَکُتُهَا

(٣٧٢٨٢) حضرت زهرى مؤرِّقُ مے منقول ہے كەانبول نے بهل بن سعدكو كَبْتِهُ سُنا كدوہ نبى پاك يَرِّفَظُ فَيْ كَان مان ميں العان كرنے والے مياں يوى كے واقعہ پر حاضر تھے جن كے درميان (بعد ميں) جدائى كردى كى تھى ـ شو ہرنے كہا: يارسول الله مَرْفِظَةُ أَكّر ميں اپى بيوى كواسے: ياس تشہرائے ركھوں تو (گويا) ميں نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔

( ٣٧٢٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا.

(٣٧٢٨٣) حضرت ابن عباس واليو فرمات ميں كه نبي پاك مَلِفَظَةَ نے ان دونوں كے درميان تفريق كردى تقى -

( ٣٧٢٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَاعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. (بُخارى ٣٣٣ـ مسلم ١١٣٣)

(۳۷۲۸۳) حضرت ابن عمر رہی ہوئی ہے روایت ہے کہ نبی پاک میلین پیشنج نے انصار کے ایک آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان کروایا پھر آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی۔

. ( ٣٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَرَقَ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٣٠٠ دارمي ٢٢٣١)

 هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا۱) کي کا کي کاب الدد علی أبی صنيفه کي کاب الدد علی أبی صنيفه کي کاب

وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعَنْيْن ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِى ، فَقَالَ : لَا مَالَ لَك ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَبِمَا اسْتَحُلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْت كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَتَزَوَّجَهَا إِذَا أَكُذَّبَ نَفْسَهُ.

(٣٧٦٨) حضرت ابن عمر شاخو سے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْوَ اَنْ اَلَّهُ اِنْ اِلَى مِنْوَ اَنْ اِلَّهِ اِلْ اِلْمَ اِلْمَالِ اللهِ اِلْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## ( ٢٦ ) إِمَامَةُ الْجَالِسِ

### بیٹے ہوئے آ دی کی امامت کروانے کا بیان

( ٣٧٢٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ فَجُحِشَ شِقَّهُ الأَيْمَنُ ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا ، فَصَلَّىنَا وَرَانَهُ قُعُودًا ، فَلَمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارُفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ ، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوا قُعُودًا أَجُمَعُونَ.

(٣٢٨٧) حفرت زبری وظین ہے منقول ہے کہ میں نے انس بن مالک دفائق کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک مِنَوْفَقَعَ اِلَّمُ عَلَمُ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٣٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَلِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخُلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَ اجْلِسُوا ، فَجَلَسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارُكَعُوا ، وَإِذَا

رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

(۳۷۲۸) حضرت عاکشہ تفاید نظافر ماتی ہیں کہ نی پاک مِنْلِفَظَةَ کوکوئی بیاری لاحق ہوگئی تو صحابہ کرام تفائی ہیں ہے کچھ لوگ آپ مِنْلِفظَة کَم کے عاصر ہوئے۔آپ مِنْلِفظَة کَم نے بیٹھ کرنماز پڑھی جبکہ ان لوگوں نے آپ مِنْلِفظَة کَم کی اقتدا میں کھڑے ہوکرنماز پڑھی۔ تو آپ مِنْلِفظَة نَم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فر مایا۔ پس وہ لوگ بیٹھ گئے۔ پھر جب آپ مِنْلِفظَة نَم نماز سے فارغ ہوگئے تو ارشاد فر مایا۔ امام ای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ اور جب وہ سرا تھائے تو تم بھی سرا تھاؤ۔ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔

( ٣٧٢٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صُرِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ ، فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةِ ، فَانْفُكَّتُ فَدَمُهُ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ مَوَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى فِي مَشُرُبَةٍ لِعَانِشَةَ جَالِسًا ، فَصَلَّيْنَا بَصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا ، فَصَلَّيْنَا بَصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا أَنَ الْجِلِسُوا ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَانِمًا وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهُلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا . فَصَلُّوا قِلْوَ وَهُو جَالِسٌ كَمَا تَفْعَلُ أَهُلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا . فَصَلَّوا قِلْو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

آپ مَنْ النَّيْظَةُ كَى اقتدامِين كفرْ مه به كرنماز پرهناشروع كي تو آپ مِنْ النَّاقَةُ نه بمين بيضخ كا اشاره فرمايا - پس جب آپ مِنْ النَّيْفَةُ مِمَاز

یڑھ چکے توارشادفر مایا:امام ای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتد اکی جائے ،سوجب وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر

نماز پڑھواور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھےتو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔امام بیٹھا ہوتو تم کھڑے نہ ہوجیسا کہ اہلِ فارس اپنے بڑوں کے

( ٣٧٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ، عُن أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا : آمِينَ ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَوُمَّ الإِمَامُ وَهُو جَالِسٌ.

(٣٢٩٠) حضرت ابو بريره والتخديمان فرمات بيل كه نبي كريم مُؤْفِينَ في أن ارشاد فرمايا: امام اسى لئة بنايا جاتا بكراس كي اقتداءكي

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ كُناب الدِد على أبى صنيفة ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ئ ، پس جب وه تكبير كيتوتم تكبيركهواور جب امام قراءت كريتوتم خاموش رمو،اور جب امام ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، ' الصَّالِّينَ ﴾ كية تم آين كهو اور جب امام ركوع كرية تم ركوع كرواور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كية تم كهو

هُمَّ رَبُّنَا وَلَك الْحَمْدُ اورجب امام تجده كرية تم تجده كرو اورجب امام بيه كرنماز ير هي توتم بيه كرنماز يرهو اور (امام) ابوحنیفه برایشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ:امام بیضا ہوتو اس کی اقتد ا (میں بیٹھنا) درست نہیں ہے۔

## ( ٢٧ ) شُهُودُ الرَّضَاعَةِ

### رضاعت کے گواہوں کابیان

٣٧٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : تَزَوَّجُتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابِ التَّمِيمِيِّ ، فَلَكَّمَا كَانَتْ صَبيحَةً مِلْكِهَا ، جَانَتْ مَوْلَاةٌ لْأَهُلِ مَكَّةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ ، وَقَالَ : سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكُرُوا ، فَقَالَ : وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا ، وَنَكَحَتُ غَيْرَهُ.

۳۷۳) حضرت عقبہ بن حارث ڈٹاٹو ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواہا بشمیں کی بیٹی سے شادی کی ،پس جب اس کی روانگی مبح تقی تو اہل مکہ کی ایک آزاد کردہ لونڈی آئی تو اس نے کہا۔ میں نے تم دونوں کودودھ پلایا تھا۔اور پھر حضرت عقبہ وٹائٹونہ سوار ہو کر نضرت مَنْ الْفَيْفَةَ فَي خدمت ميں مديند ميں حاضر موت اورآپ مِنْ الله عنداس كاتذكره كيا اور (بيكمى) كما كدميس فياركى

اں سے بوچھا ہے تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ آپ مِرِ الشَّحَةَ اِنے فر مایا۔ جب کہددیا گیا ہے تو انکار کیسا؟ پس آپ جا اُنٹونے ان سے ائی کرلی اورانہوں نے کسی اور سے نکاح کرلیا۔

٣٧٣٩) حَلَّانَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ :مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ ؟ قَالَ :رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةً. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا أَكْنَرُ.

٣٧٢٩) حفرت ابن عمر دلانور كہتے ہيں كەرسول الله مِنْزَفِظَةَ ہے سوال كيا گيا كەرضاعت ميں كتنے گواہوں كى گواى جائز ہوتى ٤؟ آپ مَالِنَظَة نِهِ فرمالًا: ایک آدمی یا ایک عورت .

> اور (امام ) ابوحنیفہ پیشینهٔ کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: زیا دہ کی گواہی جائز ہے کم کی نہیں ۔ ( ٢٨ ) اسْتِنْنَافُ النَّكَاحِ عِنْنَ إسْلَامِ الزَّوْجِ بَعْنَ إسْلَامِ زَوْجَتِهِ

بوی کے اسلام لانے کے بعد شوہر کے اسلام لانے پرتجد ید نکاح کابیان

٣٧٢٩ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛

﴿ مَعنف ابن الْبِيْدِمْرَمُ (طِداا) كَيْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْبَنْتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بَعُدَ سَنَتَيْنِ يِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.

(ابوداؤد ۲۲۳۳ حاکم ۲۰۰۰)

(۳۷۲۹۳) حضرت ابن عباس مثانی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِشِلِنْتِیْجَ نی اپنی بیٹی حضرت زینب میں میں کو ابوالعاص میں نئو کے یاس دوسال بعد پہلے نکاح کے ساتھ ہی واپس فر مایا تھا۔

( ٣٧٢٩٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّهَا عَلَيْهِ يِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : يَسْتَأْنِفُ النَّكَاحَ. (عبدالرزاق ١٣٦٣٠ سعيد بن منصور ٢١٠٧)

(۳۷۲۹۳) حضرت شعبی ویشین سے منقول ہے کہ نبی کریم میٹر نین نیٹی نئی نئی نئی کوابوالعاص بڑا ٹیو پر پہلے نکاح کے ساتھ واپس بھیجا تھا۔

اور (امام) ابوصفه مينيد كاتول يه ذكر كيا كيا بهاكه: فكاح كى تجديد كى جائے كى -

( ٢٩ ) تُأْخِيْرُ الْمَنَاسِكِ بَغْضِهَا عَنْ بَغْضٍ، يُوجِبُ الدَّمَ ؟

ار کانِ حج میں ہے بعض کا بعض ہے مؤخر ہوجانا ؤم کووا جب کرتا ہے؟

( ٣٧٢٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَعَ ؟ قَالَ : فَاذْبَعْ ، وَلَا حَرَجٌ ، قَالَ : ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْبَعَ ؟ قَالَ : فَاذَبُعْ ، وَلَا حَرَجٌ ، قَالَ : ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَزْبَعَ ؟ قَالَ : ارْمِ ، وَلَا حَرَجٌ .

( ٣٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ ، قَالَ :وَقَالَ :حَلَّفْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ ؟ قَالَ : لَا حَرَجَ .

(۳۷۲۹۲) حفرت ابن عباس والتو سروایت ہے کہ ایک سائل نے بی کریم مِنْ الله اسلام میں نے شام ہوجانے کے بعدری کی ہے؟ آپ مِنْ الله عَنْ فَرَمَایا: کوئی بات نہیں۔راوی کہتے ہیں کہ سائل نے کہا۔ میں نے کوکر نے سے پہلے حلق کر لیا ہے؟ آپ مِنْ الله عَنْ فَرَمَایا: کوئی بات نہیں۔

( ٣٧٢٩٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِنَّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ ، عَنْ عَلِثَى ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتَّاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي المعنف ا

(۳۷۲۹۷) حضرت علی وہا تھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنَوَّنْفِیکَا آجِ کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا: میں حلق ہے پہلے واپس پلٹ گیا تھا؟ آپ مِنَوَّنْفِیکَا آجِ نَے فر مایا جلق کرلویا قصر کرلو، کوئی ہات نہیں۔

( ٣٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ؟ قَالَ : لاَ حَرَجَ.

(۳۷۲۹۸) حضرت اسامہ بن شریک و اُوٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنْفَقَاعُ سے ایک آ دمی نے سوال کیا: میں نے ذی کرنے سے کہ نبی کے میلی طق کرلیا ہے؟ آپ مِنْفِقَاعُ نے فرمایا: کوئی حرج نبیں۔

( ٣٧٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، حَلَقُت قَبْلَ أَنْ أَنْحَوَ ؟ قَالَ :لاَ حَرَجَ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : عَلَيْهِ دُمٌّ.

(٣٧ ٢٩٩) حفرت جابر وہائفہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: یا رسول الله مَؤَفِظَةَ اِمِس نے نحر کرنے سے پہلے حلق کر لیا ہے؟ آپ مِزَفظَةَ نے فرمایا: کوئی بات نہیں۔

اور (امام) ابو صنيفه پريشينه كاقول بيذكر كيا گيا ہے كه:اس پردم واجب ہے۔

## ( ٣٠ ) تُخلِيلُ الْخَمرِ

### شراب کوسر کہ بنانے کا بیان

( ٣٧٣.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلِّدِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادٍ ، عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَيْتَامًا وَرِثُوا حَمْرًا ، فَسَأَلَ أَبُو طَلُحَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلَّا ، قَالَ : لَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۳۰) حضرت انس بن ما لک دی او سے روایت ہے کہ پچھے میٹیم بچوں کو وراثت میں شراب ملی تو حضرت ابوطلحہ جی ٹی نے نبی یاک میر فی بی اس کوسر کہ بنانے کے بارے میں یو چھا: آپ میر فیٹنے کا نیے نے فرمایا نہیں۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشیئ کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ٣١ ) اغْتِيالُ نَاكِمِ الْمَحَارِمِ

محارم سے نکاخ کرنے والے کوٹل کرنے کابیان

( ٣٧٣.١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَدِى بُن ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيهُ بِرَأْسِهِ.

(۳۷۳۰) حضرت براء والتي سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله كَا عَلْ الله كَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَاللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَنْ اللّه كَا عَلْمُ كَا عَنْ اللّهُ كَ

( ٣٧٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنُ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَقِيتُ حَرِ وَمَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِ أَنْ أَفْتُلَهُ ، أَوْ أَضُرِبَ عُنُقَهُ.

ودُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَدُّ.

(۳۷۳۰۲) حضرت براء روایت ہے کہ میں اپنے ماموں سے ملا اور ان کے پاس جھنڈ اتھا۔ میں نے بوچھا: کہار رہے ہو؟ انہوں نے کہا۔ مجھے رسول اللّٰہ مِرِّفْظَةَ ہِے اس آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کی ہے تأ میں اسے قل کر دوں یا (فرمایا) میں اس کی گردن مار ووں۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيط كاقول بيذ كركيا كياب كه: اس آدمي برصرف حدلا كوموك .

## ( ٣٢ ) ذَكَاةُ الْجَنِينِ

### جنین کی ز کو ة کابیان

( ٣٧٣.٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نُوفٍ ، عَنْ أَ سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ذَكَاةُ الْجَنِينِ ، ذَكَاةُ أُمْهِ إِذَا أَشْعَرَ .

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةً أُمِّهِ. (ترمذى ١٣٤٧- ابوداؤد ٢٨٣٠)

(۳۷۳۰۳) حضرت ابوسعید روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّزَ فَتَحَقِیْ نے ارشاد فرمایا: ماں کو ذبح کرنا ہی جنین کو ذبح کرنا ہے؟ اس کے مال نکل آئے ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشینه کاقول بیدو کرکیا گیا ہے کہ جنین کی ماں کوؤج کرنا جنین کوؤج کرنانہیں ہوگا۔

## ( ٣٣ ) أَكُلُ لَحْمِ الْخَيْلِ

### گھوڑے کا گوشت کھانے کا بیان

( ٣٧٣.٤ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بُرُ قَالَتُ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، أَوْ أَصَبْنَا مِنْ لَحْمِهِ. هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کچه که ۱۰۳ که ۱۰۳ که که ۱۰۳ که که ۱۰۳ که که ۱۰۳ که که که ۱۰۳ که که که که ک

(۳۷۳۰) حضرت اساء بنت الی بکر ژن مینهٔ مئی اروایت کرتی میں کہ ہم نے رسول الله مَؤَفِظَةَ کے زمانه مبارک میں گھوڑے کوئح ( ذ ک ) کیا اور ہم نے اس کا گوشت کھالیا۔ یا ( فر مایا ) ہمیں اس کا گوشت ملا۔

( ٣٧٣.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَطْعَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحَيْلِ ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

(۳۷۳۰۵) حضرت جابر ڈکاٹنو سے روایت ہے کہ نبی کریم مَنْفِظَةَ نِے ہمیں گھوڑ وں کا گوشت کھلایا (یعنی کھانے کا کہا) اور ہمیں گدھوں کے گوشت ہے منع فر مادیا۔

( ٣٧٣.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :أَكَلْنَا لُحُومَ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُؤْكَلُ.

> (۳۷۳۰۱) حفرت جابر ہو ہن ہے سے روایت ہے کہ ہم نے خیبر کے دن گھوڑوں کا گوشت کھایا۔ اور (امام) ابوصنیفہ پرچین کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: گھوڑوں کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔

## ( ٣٤ ) الاِنْتِفَاءُ بِالْمَرْهُونِ

## گروی چیز ہےنفع حاصل کرنے کا بیان

( ٣٧٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الظَّهُرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشُرَبُ نَفَقَتُهُ.

(۳۷۳۰۷) حضرت ابو ہر پرہ دی ہی ہی ہی تھی ہیں کہ نمی کر میم <u>منز انتقاع</u>ے ارشاد فر مایا: مرہونہ سواری پر سوار ہوا جاسکتا ہے ۔ تقنوں (والے جانور) کا دودھ پیا جاسکتا ہے جب بیمر ہون ہو (تب بھی ) اور جو آ دمی سوار ہوگا یا دودھ پیے گا اس پر اس (جانور) کا . . . . . .

خرچه ہوگا۔

( ٣٧٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ.

(۳۷۳۰۸) حضرت ابو ہریرہ وزائٹ ہے روایت ہے کہ مر ہونہ جانورگودو ہا جا سکتا ہے اوراس پرسواری کی جاسکتی ہے۔ میں میں میں میں میں اس میں ایک میں اور ایک ہے۔

( ٣٧٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لاَ يُنتَفَعُ بِهِ وَلاَ يُرْكَبُ.

(۳۰۹۹) حضرت ابو ہر میرہ دی گئز سے روایت ہے کہ گروی والے جانور پر سواری کرنا اور اس کا دودھ دو ہنا درست ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ پایٹیز کا قول بیدذ کر کیا گیاہے کہ: مر ہونہ چیز سے نفع اٹھانا،سواری کرنا درست نہیں ہے۔

## معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي معنف المعنف المعنف

## ( ٣٥ ) خِيارُ الْمَجْلِسِ

### مجلس کےاختیار کابیان

- ( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيَّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ.
- (۳۷ ۳۱۰) حضرت این عمر مزاین سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْوَفِقَائِمَ نے ارشاد فرمایا ۔ باکع مشتری کواپنی بھے میں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ جدانہ ہوجا کمیں اِلَّا یہ کہان کی بچے میں کوئی (اضافی )اختیار ہو۔
- ( ٣٧٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَام ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا.
- (۳۷۳۱) مضرت حکیم بن حزام دیا او سے روایت ہے کہ نبی کریم میر الفیقی نے فرمایا: بالع مشتری کو باہم جُدا ہونے تک اختیار (فنخ) ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٣١٢ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتُهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السَّحَيْمِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :
- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْحِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُنُ بَيْعُهُمَا عَنْ حِيَارٍ
- (٣٧٣١٢) حضرت ابو ہريرہ بڑا تئو سے روايت ہے كەرسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْفَظَةً كا ارشادہ ہے كه بائع ،مشترى كواپنى تج ميں تب تك اختيار ہے جب تك باہم جُدا ندہوجا كيں۔ ياان كى تج ميں كوئى (اضافى )اختيار ہو۔
- ( ٣٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْوَضِىءِ ، عَنْ أَبِى بَرْزَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّفَا.
- (۳۷۳۱۳) حضرتُ ابو برزہ دِینٹو سے روایت ہے کہ نبی کُریم شِرِینٹینٹی کی کا ارشاد ہے کہ بائع مشتری کو باہم عُدا ہونے تک اختیار (ننخ) ہوتا ہے۔
- ( ٣٧٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْبَيِّعَان بالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.
  - وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقًا. (ابن ماجه ٢١٨٣ ـ احمد ١٥)
- (۳۷۳۱۳) حضرت سمرہ ٹڑٹٹو سے روایت ہے کہ بی کریم مِنْوَفِقَائِم نے ارشاد فرمایا کہ بائع ہشتری کو باہمی جدال تک اختیار ہوتا ہے۔ اور (امام) ابوصیفہ پریٹیو کا قول میرذ کرکیا گیا ہے کہ: بیچ جائز (نافذ) ہوجاتی ہے اگر چہ باہمی جدائی نہ ہوئی ہو۔

# مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدا۱) کی کسید مسنفه کی دو او کسید کسید مسنفه کی مصنف ابن ابی شیبرمترجم (جلدا۱)

## ( ٣٦ ) سُجُودُ السَّهُو بَعْنَ الْكَلاَم

### گفتگو کے بعد سجدہ سہو کا بیان

( ٣/٣١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُوِ بَعْدَ الْكَلَامِ.

(۳۷۳۱۵) حضرت عبدالله جلائف سے روایت ہے کہ نبی پاک مَلِفَظَ فَا فَا عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

( ٣٧٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو.

(٣٧٣١) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثِ ، عَنْ عَلْمَ الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : الْبِحْرُبَاقُ ، فَقَالَ : يَا وَسُولَ اللهِ ، أَنقَصَتِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : صَلَّيْتَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، فَصَلَّى رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو ، ثُمَّ سَلَّمَ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَكَلَّمَ فَلَا يَسْجُدُهُمَا.

(٣٢٣١) حفرت عمران بن حصين التاثية سے روايت ہے كہ نبى كريم مِلِّفَظِيَّةً نے تين ركعات پڑھيں پھر آپ مِلِفظَيَّةً مُو گئے۔ تو ايک آپ مِلِفظَيَّةً کي طرف كھڑا ہوا جس كو فرباق كہا جاتا تھا۔ اس نے عرض كيا۔ يارسول الله مِلْفظَيَّةً اكيا نماز تھوڑى ہوگئى ہے؟ آپ مِلْفظَيَّةً نے بوجھا: كيا ہوا ہے؟ اس نے عرض كيا۔ آپ نے تين ركعات پڑھى ہيں پس آپ مِلْفظَيَّةً نے ايك ركعت (اور) پڑھى پھرسلام پھيرااور بحدہ ہوكيا پھرسلام پھيرا۔

ادر(امام)ابوصنیفہ ویٹیل کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب نمازی گفتگو کرلے تو پھر مجدہ سہونہیں کرے گا (بلکہ تجدید نماز کرے گا)۔

## ( ۳۷ ) أَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ حَقّ مهركى كم ازكم مقداروس درہم ہے

( ٣٧٣١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ.

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جداا) کي پهران کي ۱۰۷ کي کانب الدر علی أبی صنيعة (٣٧٣١٨) حضرت عبدالله بن عامر بن رسيداية والديروايت كرت بين كدايك آدى في مَوْفَظَعُ أَكُرُ ماندمبارك

جوتیوں کومبر بنا کر تکاح کیا تو نبی مِنْزِنْتُنْ کُجُ نے اس کے نکاح کوجا ترقرار دیا۔

( ٣٧٣١٩ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ

وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلِ : انْطَلِقَ فَقَدُ زَوَّ جُتُكُهَا ، فَعَلَّمُهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآن. (٣٧٣١٩) حضرت عمل بن سعد جناش ہے روایت ہے کہ نبی پاک مَرَفَظَة نے ایک آ دمی ہے کہا۔ جاؤاس نے سعورت ن

نكاح كرديا باورتم اس كوقر آن كى ايك سورة سكهادو ..

( ٣٧٣٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْ

بدِرْهُم فَقَدِ اسْتَحَلَّ.

(٣٧٣٢٠) حضرت ابن الى لبييه ولا تنفر النه وادا سے روايت كرتے بين كهرسول الله مَرْافَظَةَ في ارشاد فريايا جو خص ايك در عوض (عورت میں) صلت کوطلب کرتا ہے تو تحقیق حلت ثابت ہوجاتی ہے۔

( ٣٧٣١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ

قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿أَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ ﴾ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَ رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ :مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

(٣٤٣١) حفرت عبدالرحن بن بيلماني ولافو بيان كرت مي كدنبي كريم مُؤَفِّقَةً في خطبهار شادفر ما يا اورفر ما يا: ﴿أَنْكِ مُحوا الْأ

ہِنْکُم 🕻 کا ایک آ دمی کھڑ اہوااس نے عرض کیا: یارسول اللّٰہ مِنْافِیۡقَیۡجَ اِن کے درمیان بندھن ( کاعوض ) کیا ہے؟

( ٣٧٣٢ ) حَلََّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :تَزَوَّجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، قُوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا.

(٣٧٣٢٢) حفرت الس جل و سے روایت ہے کہ عبد الرحمان بن عوف واٹھ نے ایک تخصلی کے وزن کے بقدرسونے کے عوض کیاتھا۔جس کی قیمت تین درہم اور تہائی درہم تھی۔

( ٣٧٣٢٢ ) حَلَّتُنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْ جُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهْرٌ.

(٣٤٣٢٣) حضرت حسن ميشيد معقول بكرجس مقدار برميال بيوى راضى موجا كيس وعى مهر موال

( ٣٧٣٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ :مَا أَذْنَى مَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ :وَزْرُ مِنُ ذَهَب.

(۳۷۳۲۴) حصرت ابن عون بیٹیمیز کہتے ہیں کہ میں نے حصرت حسن بیٹیمیز ہے اس مقدار (مہر) کا سوال کیا جس برآ دی شر' سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا جھٹل کے وزن کے بقدرسونا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه مصنف ابن الی شیدمتر جم ( جلدا ا ) کی مستعد می ایسان شیدمتر جم ( جلدا ا ) کی مستعد که این مستعد کی ایسان شیدمتر جم ( جلدا ا )

( ٣٧٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَوْ رَضِيَتْ بِسَوْطٍ كَانَ مَهُرًّا.

(٣٢٣٦) حفرت معيد بن المسيب وليُشِيْد منقول م كرا كرمورت ا يك لأهى (حق مهر) پرداضى بوجائة بهم مهر بوجائة - المُور ٣٢٢٥) حفرت معيد بن المُسيب وليُشِيْد منقول م كرا كرمورت ا يك لأهى (حق مهر) پرداضى بوجائة ، عَنْ المُنِي ، عَنْ عَدْيد الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنْ الْمِن الْمُعِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنْ الْمِن الْمُعِيرَةِ الطَّانِفِي ، عَنْ الْمُوكِ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَتَزَوَّجُهَا عَلَى أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهمَ.

(٣٤٣٢١) حضرت ابن البيلمانی و ايت بروايت بركه بي كريم مِيَّرِ الْفَظَيَّةِ فِي ارْشَادِفر مايا۔ ﴿ وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُفَا بِهِنَّ نِحُلَةً ﴾ راوی كہتے ہیں: لوگوں نے عرض كيا كہ يارسول الله مِيَّرِ الْفَظَةِ إِن كے ما بين بندهن (كاعوض) كيا ہے؟ آپ مِيَّرِ الْفَظَةِ نِهِ فرمايا: جس شكى يران كے همروالے راضى ہوجا كيں ۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: آ دمی عورت کے ساتھ دس درہم سے کم مقدار پرشادی نہیں کرسکتا۔

# ( ٣٨ ) هَلُ يَكُونُ الْعِتْقُ صَدَاقًا ؟

# کیا آزادی مہربن سکتی ہے؟

( ٣٧٣٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا أَصْدَقَهَا ؟ قَالَ : أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا ، جَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا.

(۳۷۳۲۷) حضرت انس بن ما لک ٹڑٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِئِلِفَظِیَّۃ نے حضرت صفیہ ٹڑہٹئوٹنا کوآزاد کیا اور پھران سے شادی کرلی۔راوی کہتے ہیں کہ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیامبر دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انہیں ان کی جان مہر میں دی تھی، بعنی ان کی آزادی کوحق مہر بنالیا گیا تھا۔

( ٣٧٣٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ الرَّجُل أُمَّ وَلَدِهِ ، وَجَعَلَ عِتْفَهَا مَهْرَهَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِمَهْرٍ.

ر مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۱۱) کی اس اور اور ایس کے مسنف کی مسنف ابن الی شیبہ متر جم ( جلد ۱۱) کی مسنف کی اس کے دور اور اس کے دور اس

مہر بناد ہے تو میں بیرکا م اس کے لیے جائز سمجھتا ہوں۔

اور (امام) ابوصنیفہ پریٹینۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بینکاح ( آزاد کردہ لونڈی کا) بھی مہر کے ساتھ جائز ہوگا۔

( ٣٩ ) اقْتِدَاءُ الْمُتَنَفِّلُ بِالإِمَامِ فِي الْفَجْرِ

فجر کی نماز میں امام کے پیچھے نفلوں کی نیّت سے اقتدا کرنے کا بیان

( ٣٧٣٠) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ :حَلَّنِنى جَابِرُ بْنُ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتُهُ ، قَالَ : فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَلَمَّا قَضَ صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ ، إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِى آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ ، فَقَالَ : عَلَى بَهِمَا ، فَأَنِى بِهِمَا تَرْعَ فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنا ؟ قَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِى رِحَالِنَا ، قَالَ : فَه فَرَائِصُهُمَا ، فَقَالَ : مَا مَنعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنا ؟ قَالَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِى رِحَالِنَا ، قَالَ : فَه تَفْعَلا ، إِذَا صَلَّيْنَمَا فِى رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ اَتَيْتُهُما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ، فَصَلِّيا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

(۳۷۳۳) حضرت جابر بن اسود دائنو اپ والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نی کریم میر الفظائی کے ساتھ آپ کے جمیع الر شریک ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ میر الفظائی کے ساتھ میں کی نماز مسجد خیف میں پڑھی۔ جب آپ میر الفظائی کی نماز پڑھ بھی ا آپ میر الفظائی کی نے زخ مبارک موڑا تو لوگوں کے اخیر میں دوآ دی بیٹھے تھے جنہوں نے آپ میر الفظائی کی خیم ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ میر الفظائی کی نے فرمایا: انہیں میرے پاس لاؤ۔ پس ان دونوں کو آپ میر الفظائی کی خدمت میں لایا گیا اس حال میں کہ ان پر کیک طاری تھی۔ آپ میر الفظائی کی نے فرمایا۔ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ نماز ادا کرنے سے کس چیز نے رو کے رکھا؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول اللہ میر الفظائی ہی نے اپنے کجادوں میں نماز پڑھ کی ہی ۔ آپ میر الفظائی کی خدم ایا ۔ آئندہ ایسا مت کرو۔ جب تم اپنے کجادوں میر نماز پڑھ لوپھر تم مجد کی طرف آؤر تو تم لوگوں کے ساتھ (جماعت میں) نماز پڑھو۔ کیونکہ یہ تمارے لے نفل ہوجائے گی۔ نماز پڑھ لوپھر تم مجد کی طرف آؤر تو تم لوگوں کے ساتھ (جماعت میں) نماز پڑھو۔ کیونکہ یہ تمارے لے نفل ہوجائے گی۔

- وَ ذُكِو أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ تُعَادُ الْفَجُرُ. (احمد ٣٣ مالك ١٣٢)

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُوهِ.

(۳۷۳۳)حضرت بشر یابُسر بن مجن اپنے والدے ایسی ہی ندکورہ بالا روایت نقل کرتے ہیں۔ اور (امام )ابوصنیفہ برٹیلیز کا قول بیدز کرکیا گیاہے کہ: فجر کی نماز کا (امام کے ساتھ )اعادہ نہیں کیا جائے گا۔



### (٤٠) تَكُرَادُ الْجَمَاعَة

### دوسري مرتبه جماعت كابيان

٣٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّكُمْ يَتَجِرُ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّكُمْ يَتَجِرُ

عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَا تَجْمَعُوا فِيهِ.

اور(امام)ابوحنیفه ولینچیز کاقول بیز کرکیا گیا ہے کہ:اس صورت میں ( دوبارہ ) جماعت نہ کرواؤ۔

# ( ٤١ ) قُدُّلُ الْحَرِّ بِالْعَبْدِ

# آزادکوغلام کے بدلے میں قبل کرنے کابیان

٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ عَبُدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُفْتَلُ بِهِ.

ر ۳۷۳۳۳) حضرت حسن ولیٹیو نبی کریم مِنْلِفَقِیَعَ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِنْلِفَقَعَ آنے فرمایا : جوکوئی اپنے غلام کولّ کرے گا ، ہم - س کولّ کریں گے اور جوکوئی اپنے غلام کا ناک کاٹے گا ہم اس کا ٹاک کا ٹیس گے۔

اور (امام) ابو صنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کمیا گیا ہے کہ: آزاد کو غلام کے بدیے تن مبیں کیا جائے گا۔

### ( ٤٢ ) طُلُوعُ الشُّمْسِ أَثُنَاءَ الصَّلاَةِ

### دوران نماز طلوع آفتاب ہوجانے کا بیان

٣٧٣٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ أَذْرُكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ ، مَنْ أَذْرَكَ مِنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلداد) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلداد) کی مستف که در این مستفه کی در این در این

صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا صَلَّى رَكَعَةً مِنُ الْفَجْرِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تُجْزِنُهُ. (مالك ٥- احمد ٣٦٣) (٣٢٣٣) حضرت ابو بريره رُوْتُون ، ني كريم مُؤْفِقَةَ إَن روايت كرت بي كمآب مُؤْفِقَةَ فَ ارشاوفر مايا: جُوْفَ غروب آفاب صيباع عمرى ايك ركعت بالي توحقيق اس نے پورى نماز پالى - اور جُوفَ طَلُوع آفاب سے پہلے فجرى ايك ركعت پالے توحقيق اس نے پورى نماز پالى - اور جُوفَ طَلُوع آفاب سے پہلے فجرى ايك ركعت پالے توحقيق اس نے پورى نماز پالى - اور جُوفَ طَلُوع آفاب سے پہلے فجرى ايك ركعت بالے توحقيق اس نے پورى نماز پالى -

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دمی فجر کی ایک رکعت پڑھ بچے اور سورج طلوع ہو جائے تو اس آ دمی کو بیر فجر کفایت نہیں کرے گی۔

## ( ٤٣ ) كَفَارَةُ الصَّوْم

#### روزے کے کفارہ کا بیان

( ٣٧٣٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَلَكُتُ ، قَالَ : وَمَا أَهْلَكُك ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى الْمَرَأْتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ ، أَطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : الْجَدُ ، قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : الْجَدُ ، قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : لاَ أَجدُ ، قَالَ : لاَ أَبْتَ بِعَرَقِ فِيهِ تَمُوْ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَا ، فَصَحِكَ حَتَّى فَتَصَدَّقُ بِهِ ، قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَك بِالْحَقِ ، مَا بَيْنَ لاَبَتِي الْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَا ، فَصَحِكَ حَتَّى بَرَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ : انْطُلِقُ ، فَأَطْهِمُهُ عِيَالَك.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُطُعِمُهُ عِيَالَهُ.

(۳۷۳۵) حضرت ابو ہریرہ وہا نے سے دوایت ہے کہ ایک آ دی آپ میر فیضی کے خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا۔ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ میر فیضی کے اس آ دی نے کہا۔ میں نے ماہ رمضان میں (روزہ کی حالت میں) اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرلی ہے۔ آپ میر فیضی کے نے فرمایا: ایک غلام کو (بطور کفارہ) آ زاد کردو۔ اس آ دی نے حالت میں) اپنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرلی ہے۔ آپ میر فیضی کے نے فرمایا: ایک غلام کو (بطور کفارہ) آ زاد کردو۔ اس آ دی نے کیا۔ مجھے اس کی عرض کیا: میرے پاس تو غلام نہیں ہے، آپ میر فیضی کی نے فرمایا: سما مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھے سے بیسی نہیں ہوسکتا۔ استطاعت نہیں ہے۔ آپ میر فیضی نے فرمایا: ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ مجھے سے بیسی نہیں ہوسکتا۔ آپ میر فیضی نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پس وہ آ دی بیٹھ گیا۔ وہ آ دی بیٹھا ہی ہوا تھا کہ آپ میر فیشی کے پاس ایک تھال لا یا گیا اس میں کھروریں تھیں۔ تو آپ میر فیشی نے اس بیٹھے ہوئے آ دی ہو میا یا۔ یہ نے جاؤ اور اس کوصد قد کردو۔ اس آ دی نے عرض کیا۔ تم کھروریں تھیں۔ تو آپ میر فیشی نے آپ کوشی کے ساتھ مبعوث فرمایا: مدید کی دھرتی پر ہم سے زیادہ فقیر اور محتاج کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اس ذات کی جس نے آپ کوئی گھرانہ نہیں ہو۔ آپ کوئی گھرانہ نہیں ہو۔ آپ کوئی گھرانہ نہیں ہو۔ اس ذات کی جس نے آپ کوئی گھرانہ نہیں ہو۔ کہ سے نیادہ فقیر اور میان کوئی گھرانہ نہیں ہو۔ اس ذات کی جس نے آپ کوئی گھرانہ نہیں ہو۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي الله المسلمة على أبي صنيفة المسلمة ا

اور (امام) ابوصنیفه رایشین کا تول بیذ کرکیا گیا ہے کہ:اپنے عیال کوبی (صدقہ ) کھلا نا جائز نہیں ہے۔

( ٤٤ ) صَّلاَةُ الْعِيدِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

# دوسرے دن عید کی نماز پڑھنے کابیان

٣١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى بِشُو ، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عُمُومَتِى مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ صُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أُغْمِى عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا ، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ خِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

و ذُكِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَخُورُ جُونَ مِنَ الْغَدِ. ٣٤٢) حضرت عمير بن انس بيان كرتے بين كه مجھے ميرے انصاري چچاؤں نے جو آپ مِنْ اَنْفَيْجَ كے سحابہ ﴿ وَالْمُنْمُ مِن سے

۱۷۱) مصرت میر بن اس بیان مرسے ہیں کہ بھے میر سے انصاری بیاوں سے بوا پ بیر مطاب تا کابہ ہی گئے ۔ یان کیا کہ ہم پر شوال کا جاند (بادل وغیرہ کی وجہ سے )چھپارہ گیا اور ہم نے صبح کوروزہ رکھ لیا۔ آخر دن کوسواروں کی ایک ۔ آئی اور اس نے نبی پاک مِنْزَفِقَعْ کِمْ خدمت میں حاضر ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے کل جاند دیکھا تھا۔ تو نبی پاک نِنْزِفْقَائِمْ

> ں کوافطار کرنے کا حکم دیااور دوسرے دن عید کے لئے نگلنے کا حکم دیا۔ اور (امام) ابو صنیفہ واٹنیو کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: دوسرے دن لوگ عید کونبیں نگلیں گے۔

( ٤٥ ) بَيعُ الْمُصَرَّاةِ

### ( 23 ) بيخ الهضراق

مُصَر ا ق ( دود درو کے ہوئے جانور ) کی بھے کا بیان . ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِیَادٍ ، عَنْ أَبِی هُرَیْوَةَ ، قَالَ :قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی

لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَفَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمُرٍ.

۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ روہ ہوں ہوں ہے کہ جس آ دی نے مُصر اق (وہ جانور جس کا مالک اس کادودھ دو ہنااس نیت سے کہ اس کے تقنول میں دودھ بھرا ہواد کھ کرمشتری زیادہ شن دے گا) کوخریدا۔ اس کواس بچ میں اختیار ہے اگر چا ہے تو اس

· لووا پس کردے اوراس کے ساتھ ایک صاع تھجوروں کا بھی واپس کردے۔

٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ

عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَن الشُتَك ي مُصَدَّاةً قَفُهُ فيهَا يَخُدُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلافِهِ.

(۳۷۳۳۸) حضرت عبدالرحمان بنَ ابی کیلی ،ایک صحابی ٹیلٹئو رسول الله مَلِلفَظَةَ ہے روایت کرتے ہیں که آپ مِلِلفَظَةَ نے فر مایا :جو شخص مُصر اۃ کوخرید لے تو اس کو دو چیزوں کا اختیار ہے اگر اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع کھجور کا یا ایک صاع گندم کا واپس کرے گا۔

اور (امام) ابوصیفہ ویمینے کا تول اس کے برخلاف ذکر کیا گیا ہے۔

# (٤٦) حُكُمُ انْتِبَادِ الْخَلِيطَين

## دوچیزوں کوملا کر نبیذ بنانے کے حکم کا بیان

( ٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

(۳۷۳۳۹) حضرت جابر دیا ہے سے روایت ہے کہ رسول القد مِئِر اُنْفِیَجَ نے تھجور اور کشمش کی اکٹھی نبیذ بنانے سے منع فر مایا۔ اور اس طرح کچی اور کی تھجور کی اکٹھی نبیذ سے منع فر مایا۔

( ٣٧٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطُ الْبُسُرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ.

(۳۷۳۴) حضرت ابن عباس بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِلِّفَظِیَّا نے مجور اور کشمش کوا کشھا ( نبیذ ) کرنے سے اور کچی مجور اور کشمش کوا کٹھا ( نبیذ ) کرنے سے منع فر مایا۔اوریہ بات آپ مِینِیْنِیَکا اِن کُرش کے نام کامھی تھی۔

( ٣٧٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيْبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الزَّهُوَ وَالرُّطَبَ ، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

(۳۷۳۳) حضرت عبدالله بن ابوقیاده وانتی الدے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میلِفظیّے نے فرمایا: تھجوراور مشمش کواکٹھا نبیند

نہ کرواور کچی کچی کھی کورکواکٹھانبیذ نہ کرد۔اوران میں سے ہرایک کوعلیحدہ علیحدہ نبیذ کرلو۔

( ٣٧٣٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِى ، قَالَ : نَهَى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّهُو وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

(۳۷۳۲) حضرت ابوسعید خدری بڑاٹئر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَفِظَةَ فِی کچی ، کچی اور کشمش ، تھجور (کے اسمنے نبیذ) منع فر ماما۔

اور (امام) ابوصنیفہ رہیں کا قول میذ کرکیا گیاہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

## (٤٧) نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ

#### حلاله کرنے والے کے نکاح کابیان

( ٣٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(۳۷۳۳) حضرت عبدالله و ایت ہے کہ نبی کریم میر فیقی نے خلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جار با ہے اس

رپلعنت فرمائی۔

( ٣٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنِ الْمُسَيب بْنِ رَافِع ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ ، قَالَ عُمَرُ : لاَ أُوتِيَ بِمُحَلِّلِ ، وَلاَ مُحَلَّلِ لَهُ ، إِلاَّ رَجَمْتهمَا.

(۳۷۳۳۳) حضرت قبیصہ بن جابر جن فو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ فو کا ارشاد ہے۔میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا یا وہ فخص جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے۔لایا گیا تو میں اس کوسنگ ارکروں گا۔

( ٣٧٣٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَعَنَ اللَّهُ الْدُكِلَا رَادُكِلَا رَادُ عَلَا أَنْ

الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ لَهُ.

(۳۷۳۳۵) حضرت ابن عمر والت كرتے ہيں كەاللە تعالى نے حلاله كرنے والے اور جس كے لئے حلاله كيا كيا ہا ہا پر لعنت فرمائى ہے۔

( ٣٧٣٤٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(۳۷۳۴٦) حضرت علی و کاٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِقَائِ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پراوراس پرجس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے لعنت فرماتے ہیں۔

( ٢٧٣٤٧ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) کي په اله کې کا اله کې کا اله که کا اله که کا اله علی آبی صنیف کي کا

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَهَا لِيُحِلُّهَا ، فَرَغِبَ فِيْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكُهُا.

(٣٧٣٣٤) حضرت ابن سيرين ويشيط فرماتے ہيں كەاللەتغالى ھلالەكرنے والے پراوراس پرجس كے لئے حلالە كيا گيا ہے لعنت فرماتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویطین کا تول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دی عورت کے ساتھ حطالہ کی غرض سے شادی کرے بھرآ دی کو وہ عورت مرغوب ہوجائے تو اس کواینے پاس تھمرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ٤٨ ) تُعُريفُ اللَّقَطَةِ

### گری پڑی چیز کی پیچان کروانے کا بیان

( ٣٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّأْي ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : عَرَّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقُهَا.

(٣٧٣٨) حَرَّنَ وَمِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ الل

(۳۷۳۹) حضرت سوید بن غفلہ و آتی بیان فرماتے ہیں کہ میں زید بن صوحان و آتی اورسلمان بن ربیعہ و آتی نظے یہاں تک کہ جب ہم غذیب مقام پر پنچ تو میں نے ایک لاکھی گری ہوئی اُٹھالی۔ان دونوں نے مجھ سے کہا۔اس لاٹھی کو پھینک دو۔ میں نے انکار کیا۔پس جب ہم مدینہ پنچ تو میں اُلی بن کعب و اُٹھا کی خدمت میں حاضر ہوااور اُن سے اس کے بارے میں سوال کیا۔انہوں نے فرمایا: میں نے نبی پاک مِنْلِفَظَوْمَ کے زمانہ مبارک میں سود ینارگرے ہوئے اٹھائے تھے اور یہ بات میں نے آپ مِنْلِفَظَوَمَ کے مان میں نے اُن میں نے ان میں نے ان میں منان کرواؤ۔پس میں نے ان دیناروں کو بیچانے والاکوئی نہ پایا تو میں آپ مِنْلِفَظَوَمَ کی خدمت میں حاضر دیناروں کا ایک سال تک ان دیناروں کو بیچانے والاکوئی نہ پایا تو میں آپ مِنْلِفَظَوَمَ کی کو مدت میں حاضر دیناروں کا ایک سال تک ان دیناروں کو بیچانے والاکوئی نہ پایا تو میں آپ مِنْلِفَظَومَ کی کو مدت میں حاضر

ه مستف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ا ) و المستفعة المستفيدة المستفدة المستفيدة المستف

ہوا تو آپ مُؤَلِّفَ عَجَ نے فرمایا: اس کی ایک سال تک بہچان کرواؤ۔ پھر اگرتم اس کے مالک کے پالوتوبیاس کودے دووگرندتم اس کی تعداد ،اس کی برتن اور اس کی رس کی بہچان کرواؤ۔ پھرتم اس کے مالک کی طرح ہوجاؤگے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشینهٔ کا تول پی ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر لقطہ کا مالک آجائے تواس کا تاوان بھراجائے گا۔

# ( ٤٩) بَيْعُ التَّمَر قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ

## بُدةِ صلاح (أفت سے مامون مونے) سے پہلے پھل كى بيع كابيان

( ٣٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع النَّمَرِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُ.

(۳۷۳۵۰) حضرت ابن عمر و فاتو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرائنگئے نے پھل کوئد وِ صلاح سے پہلے فروخت کرنے سے منع فر مایا ہے (باروصلاح کامفہوم چندا حادیث کے بعدوالی حدیث میں مرفوعاً بیان ہوگا )۔

( ٣٧٢٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُويُجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا. (بخارى ٢٣٨١ـ مسلم ٨١)

( ٣٧٣٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ شِرَاءِ الثَمَرِ ؟ فَقَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النُمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(۳۷۳۵۲) حضرت زید بن جبیر ویشید سے منقول ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت ابن عمر ڈنٹی سے پھلوں کی خریداری سے بابت سوال کیا؟ آزانہوں نے فرمایا: نبی کریم مِیلِ اَنْفِیکَیْمَ آخِ نبد وِ صلاح ہے قبل پھلوں کی تیج ہے منع فرمایا ہے۔

( ٣٧٣٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزُ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ.

(۳۷۳۵۳)حضرت ابو ہر برہ دھائٹھ ،حضرت معاویہ ڈاٹٹھ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَظَیَّکَمَ نے بھلوں کی بیچ ہے منع فر مایا یہاں تک کہوہ عارض(مصیبت)ہے محفوظ ہوجا ئیں۔

ُ ( ٢٧٢٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفَمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُهَا وَيَخْلُصُ طَيِّبَهَا. وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا ، قَالُوا: وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَاتُها وَيَخْلُصُ طَيِّبَهَا. (٣٧٣٥٣) حضرت ابوسعيد وليُّوْ صدوايت ہے كه نبى كريم مُؤْفِقَةَ إِنْ نَهُ وَسلاح هو بائين اوراس مِن ميوه خلاصي يا جائے۔ في جِها - يَهلوں كى بُدةِ صلاح كيا ہے؟ انہوں نے ارشاد فر مايا: مَهلوں كى آفات ختم ہو جائيں اوراس مِن ميوه خلاصي يا جائے۔

ر معنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كي مسيفة كالماري المارة على أبى مسيفة كالمارة على أبى مسيفة كي المارة على أبى مسيفة كي المارة المارة

( یعنی عاد تا آفات کاوقت گزرجائے اور حفاظت کاوقت شروع ہوجائے )

( ٣٧٣٥٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ ؟ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخُلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ. (بخارى ٢٢٥٠ـ مسلم ١٢٥٧)

(۳۷۳۵۵) حضرت ابوالجری فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رہی ہی ہے جوروں کی بیج کے متعلق سوال کیا؟ تو انہوں نے فرمایا:
نی کریم مَرِّ اَنْتَحَیٰ اُنْ نَے کھوروں کی بیج ہے منع کیا یہاں تک کہ آ دمی اس میں سے کھائے یا (فرمایا) وہ کھائی جاسکے۔اور یہاں تک کہ وہ
وزن کی جاسکے۔ میں نے بوچھا۔ اس کے وزن کئے جانے سے کیا مراد ہے؟ تو ان کے پاس بیٹھے ایک آ دمی نے جواب دیا: یہاں
تک کہ وہ محفوظ ہوجائے۔

( ٣٧٣٥٦ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخُلِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقِيلَ لَأْنَسِ : مَا زَهْوُهُ ؟ قَالَ : يَخُمَرُّ ، أَوْ يَصْفَرُّ.

(۳۷۳۵۲) حضرت انس جل شئ سے روایت ہے کہ نبی کریم میلائے آئے نے مجبور کے پھل کوفر وخت کرنے ہے منع کیا یہاں تک اس کی نشو ونما ہو جائے۔ حضرت انس ڈواٹٹو سے پوچھا گیا کہ اس کی نشو ونما کیا ہے؟ تو آپ جہاٹو نے فر مایا: و وئمر خیا پیلا ہو جائے۔ (۲۷۲۵۷) حَدِّنَا أَنُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَنْد الدَّحْمَدِ نُنْ مِنْد مُنْ حَالِهِ ، قَالَ : حِدِّنَا الْقَاسِمُ ، وَمَکْحُو الْ ، عَنْ أَمِد

( ٣٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، وَمَكْحُولٌ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

(٣٤٣٥٤) حضرت ابوامامه والني سروايت ب كه نبي كريم مَ أَنفَظَةَ في بدوصلاح تقبل بجلول كي بيع كرنے منع فرمايا۔

( ٣٧٣٥٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٍ بُنُ غَزُوان ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبيعِهِ بَلَحًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَثَرِ.

(٣٧٣٥٨) حضرت ابو ہریرہ دی ہی ہوں ہے۔ دوایت ہے کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے بدوصلًا ح سے قبل بھلوں کی فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویٹین کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ اس کو کچا بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بیربات صدیث کے خلاف ہے۔

( ٥٠ ) سِنَ البُلُوغِ

### بلوغت كى عمر كابيان

( ٣٧٣٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ زَبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِي ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

ها مصنف ابن الي شيبه مترجم (علدا) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (علدا) كي مصنف ابن صنيفة على المرد على أبى صنيفة الم

عَشْرَةَ فَأَجَازَنِى ، قَالَ نَافِعٌ : فَحَدَّثُتُ بِهِ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفُرِضُوا لِإِبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِى الْمُقَاتِلَةِ ، وَلَابِنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِى الذُّرْيَّةِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْجَارِيَةِ شَيْءٌ حَثَّى تَبُلُغَ ثَمَانَ عَشْرَةَ ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ.

(۳۷۳۹) حفرت ابن عمر دافت بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اُ صدک دن نبی پاک مِنْ اَنْتَحَافِیْمَ کَیا گیا۔ میں اس وقت چودہ سال کا تھا۔ آپ مِنْ اَنْتَحَافِیْمَ نَا نَا ہِ مِنْ اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّا اِللَّهِ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهِ اور مجھے آپ مِنْ اللَّهِ اور مجھے آپ مِنْ اِللَّا اَللَّهِ اللَّهِ مِنْ اَللَّا اللَّهِ مِنْ اَللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

اور (امام) ابوصنیفہ براٹینۂ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ لڑکی پراٹھارہ سال یاسترہ سال تک پہنچنے تک کچھ بھی (لازم)نہیں ہے۔

# ( ٥١ ) حُكُمُ الْخُرْصِ فِي التَّمْرِ

# تھجوروں میں تخمینہ لگانے کے حکم کابیان

( ٣٧٣٠) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخُرُصَ الْعَنْبِ كَمَا يُخْرَصُ النَّخُوصُ النَّخُولِ وَالْعِنَبِ. كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخُلِ وَالْعِنَبِ.

(۳۷۳۱۰) حفرت سعید بن مسینب والینی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّنظِیَّةَ نے حضرت عمّاب بن اسید والیُّو کو مجوروں کا تخمینہ لگانے کی طرح انگوروں کا تخمینہ لگانے کی طرح انگوروں کا تخمینہ لگانے کا حکم دیا۔ پس انگوروں کی زکوۃ کشمش کی شکل میں اور خرما کی زکوۃ محجوروں کی شکل میں اوا کی جائے گی۔ مجوروں اور انگوروں کے بارے میں یہ نبی کریم مِلْ اَنظِیَا اَمْ کی سُنت ہے۔

( ٣٧٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَخَرَصَ عَلَيْهِمَ النَّحُلَ.

(۳۷۳۷) حضرت شعبی پرتیمیا سے منقول ہے کہ نبی کریم میلِ انتیکیج نے عبداللہ بن رواحہ جان ٹی کواہل بمن کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان پر کمبوروں میں تخییندلگانامقرر کیا۔

( ٣٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَرَصْتُمْ ، فَخُذُوا وَدَعُوا. هي معنف ابن ابي شيه مترجم (جلداا) کي هي الم

( ٣٧٣٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَهُ سَمِعَهُ ، يَقُولُ :خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَغْنِى خَيْبَرَ ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وَّزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُّ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ ٱلْفَ وَسُقِ.

(۳۷۳۷۳) حضرت جابر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ابن رواحہ ڈٹاٹٹو نے خیبر کی کھجوروں کا تخمینہ چالیس ہزاروس لگایا۔اوران کو بیگمان تھا کہ جب ابن رواحہ ڈٹاٹٹو نے یہودیوں کواختیار دیا تو انہوں نے کھجوریں لے لیں اوران پر ہیں ہزاروس تھے۔

( ٣٧٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بُنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبُعَثُ أَبَا حَثْمَةَ خَارِصًا لِلنَّخُلِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لَا يَرَى الْخَرُصَ.

(۳۷۳۷) حضرت بُشیر بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہونا تا الاحتمامہ ہونا تا کو مجبوروں کا تخمینہ لگانے کے لئے جیجیج تھے۔ اور (امام) ابو حنیفہ رہیمیز کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ تخمینہ لگانے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

# ( ٥٢ ) إِنْفَاقُ الأَبِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

### والد کااپنی اولا د کے مال میں ہے اپنی ذات پرخرچ کرنے کا بیان

( ٣٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَطْيَبُ مَا أَكُلَ الرَّجُلُ :مِنْ كَسْبِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ .

(۳۷۳۷۵) حضرت عائشہ مین مند نون دوایت کرتی ہیں کہ نبی کر یم مِئِلِفَظِیَّ نے ارشاد فر مایا: آ دمی سب سے پاکیزہ جو کھا تا ہے وہ اپنی کمائی (کامال) ہےاورآ دمی کی اولا دبھی اس کی کمائی ہے۔

( ٣٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَالِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلُتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

(٣٧٣٦٢) حضرت عائشہ تؤی نیٹن روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم میٹر فیٹی گئے آنشاوفر مایا:تم جو پچھ کھاتے ہواس میں سے پاکیزہ مال تمہاری کمائی والا مال ہےاورتمہاری اولا دیں بھی تمہاری کمائی ہیں۔

( ٣٧٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِى غَصَيَنِى مَالِي ، فَقَالَ :أَنْتَ وَمَالُك لَأَبِيك.

(٣٤٣٦٤) حفرت فعى وإفياد فرمات بين أيك انصارى ، نبي كريم مَأْوَفَقَيَّةً كي خدمت مين حاضر موا اورعرض كيا\_ يا رسول

هم معنف ابن الى شير مترجم (جلداا) كرا المعنف المعن

( ٣٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْنَبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِى مَالاً ، وَلَا بِى مَالٌ ، قَالَ :أَنْتَ وُمَالُك لَأبِيك. (عبدالرزاق ١٦٦٢٨)

(۳۷۳۷۸) حضرت محمد بن منکدرروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آپ مِنْ النظافیۃ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا:

یا رسول الله مَنْفِظَةُ أَمِيرِ عَ پاس بھی مال ہے اور ميرے والد كے پاس بھی مال ہے۔ آپ مَنْفِظَةُ نے فر مایا: تو اور تيرا مال تيرے

بابٍ٥٦٠ -( ٣٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

، ﴿ ﴿ ﴾ عَالَتْ وَرَقِيعَ \* عَلَى تَشْفِقُ \* عَلَى إِبْرِهِ مِيمِم مِنْ عَالِي وَالِدِهِ إِلَّا بِبِاذُنِهِ. يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِبِاذُنِهِ.

(٣٧٣٦٩) حضرت عائشہ منی منی فی فیرماتی میں کہ آدمی اپنی اولاد کے مال میں سے جتنا جا ہے کھا سکتا ہے اور اولا داپنے والد کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھاسکتی۔

( ٣٧٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِى اجْتَاحَ مَالِى ، قَالَ : أَنْتَ وَمَالُك لَابِيك.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَّأَخُذُ مِنْ مالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا فَيُنْفِقُ عَلَيْهِ.

(۳۷۳۷) حضرت عمر و بن شعیب اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آپ مَلِّ اَفْضَائِ کَی خدمت اقد س میں حاضر ہوااور عرض کیا۔میرا دالدمیرے مال کامختاج ہے؟ آپ مَلِّ اَفْتَحَاثِ نِے فرمایا: تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا تول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: باپ اگر مختاج ہوتو اولا دے مال میں سے لے سکتا ہے اورخود پرخرچ کر سکتا ہے وگر ننہیں۔

( ٥٣ ) شُرْبُ أَبُوالِ الإِبلِ

#### ر بریر اونٹوں کے بیشاب کو پینے کا بیان

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَقَالَ لَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَخُرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشُرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وَٱلْكِانِهَا ، فَافْعَلُوا.

(٣٧٣٧) حضرت انس بن ما لک روز نظر بیان فر ماتے ہیں کہ ترینہ سے پچھلوگ مدینہ میں حاضر ہوئے ۔ توانہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی۔ آپ مِیزَشِیْکَا نِی انہیں فر مایا: اگرتم صدقہ کے اونٹوں کی طرف نکلنا اور ان کا دودھ اور پییٹاب بینا جا ہے ہوتو هی مسنف ابن الجاشیر ستر جم (جنداا) کی هی ایس منبغه کی مسنف این الجاشیر ستر جم (جنداا) کی هی ایس منبغه کی ایس ا ایسا کرلو۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَلْ الْإِسْلامِ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً ، قَلِيمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ ، وَسَقِمَتُ أَجْسَامُهُمُ ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا تَخُرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِيلِهِ فَتُصِيبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا؟ قَالُوا: بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَٱلْبَانِهَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ شُوْبَ أَبُوالِ الإِبلِ.

(۳۷۳۷) حضرت انس جھنٹھ سے روایت ہے کہ عمکل ہے آٹھ افراد نبی پاک میٹھنٹی کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آب میٹرٹی کے تو انہوں نے آب انہوں نے آب میٹرٹیٹی کے ساتھ اسلام پر بیعت کی ۔ انہیں مدینہ کی زمین موافق نہ آئی اور ان کے جسم بیار ہو گئے تو انہوں نے نبی پاک میٹرٹیٹی کے آب کو اس بات کی شکایت کی تو آپ میٹرٹیٹی نے فرمایا: کیاتم ہمارے چروا ہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں نہیں چلے جاتے تاکہ تم اونٹوں کے دودھاور جاتے تاکہ تم اونٹوں کے بیٹا ہوں نے اونٹوں کے دودھاور پیٹا ہوں کے بیٹا ہوں ہے۔ اونٹوں کے دودھاور پیٹا ہوں کے بیٹا ہوں ہے۔

اور (امام) ابوصیفہ ویٹیلا کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ اونٹوں کے پیٹا ب کو مکروہ جانتے تھے۔

# ( ٥٤ ) حَرَمُ الْمَدِينَةِ

### مدینہ کے محترم ہونے کا بیان

( ٣٧٣٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهِ صَلَّمُ اللهِ صَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي أُخَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ ؛ أَنْ تُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ، وَقَالَ : الْمَدِيرَ عَنْ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (مسلم ٩٩٢ ـ احمد ١٨١)

(۳۷۳۷۳) حضرت عامر بن سعداپ والدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِنْوَفِقَیَّے نے ارشاد فر مایا: بے شک میں مدینہ۔ دونوں سنگریزوں کے درمیان کوحرام قرار دیتا ہوں اس بات ہے کہ اس کا درخت کا ٹا جائے یا اس کے شکار کوقتل کیا جائے ا آپ مِنَوْفَقِیَّے نَے فر مایا: مدینہ لوگوں کے لئے بہتر ہےا گرلوگ اس بات کوجانتے۔

( ٣٧٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَطَبَنَا عَلِيٌّ ، فَقَالَ : مَنْ زَءَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ ، صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاء ، قَالَ :وفِيهَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْمَدِينَةُ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

(٣٧٣٧) حضرت ابراہيم يمي اين والد يروايت كرتے بين كه على مرتضى والنو نے جميس خطيدويا تو فرمايا: جوكوئي ممان كرتا ـ

فرمایا: مدیندمقام عمیر سے مقام تو رتک حرم ہے۔ ( ۳۷۳۷۵ ) حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّیْبَانِیِّ ، عَنْ یُسَیْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ ، قَالَ :أَهْوَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَی الْمَدِینَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا حَرَمٌّ آمِنْ.

(٣٧٣٧٥) حضرت مبل بن عُنيف و ايت كرت عبي كه نبي كريم مَوْفَقَعَة في مدينه كي طرف اشاره كيا اور فرمايا: تيه مامون

رم ہے۔ سردہ میں دو میں اور اس اور

( ٣٧٣٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْ وَجَدُتُ هُوَيُرَةً : كَوْ وَجَدُتُ الظَّبَاءَ سَاكِنَةً لَمَا ذَعَرْتُهَا. (ترمذى ٣٩٢- احمد ٣٨٠)

(۳۷۳۷۱) حضرت ابو ہریرہ وزائر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ میں فیانی آئے اس کے، یعنی مدینہ کے، دونوں منگریزوں کے ماہین کورم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈائنو فرماتے ہیں کہ اگریس (یہاں پر) ہرن ضہرا پاؤں تو میں اس کو بھی خوف زدہ نہیں کروں گا۔ ( ۲۷۲۷۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النّبِیُّ

١٩٧١) حندت ابو انسامه ، عن عبيو الله عَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ. (بخارى ١٨٦٩ـ احمد ٢٨٦) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى لِسَانِي مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ. (بخارى ١٨٦٩ـ احمد ٢٨٦)

(٣٧٣٧) حصرت ابو ہريرہ و الله بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم مَيَلَظَ فَيْجَ نے ارشاد فرمايا: الله تعالى نے ميرى زبان سے مدينہ كے دونوں منگريزوں كے درميان كورم بناديا ہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِى شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدٍ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ الْأَسُوافَ ، فَصَادَ بِهَا نُهَسًا ، يَعْنِى طَائِرًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، وَهُوَ مَعَهُ ، فَعَرَكَ أُذُنَهُ ، وَقَالَ :حَلِّ سَبِيلَهُ ، لَا أُمَّ لَكُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا. (احمد ١٨١ طبراني ٣٩١١)

(۳۷۳۷۸) حضرت شرصیل ابوسعد بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسواف میں داخل ہوئے (وہاں پر)انہوں نے ایک پرندہ شکار کیا۔ (اس دوران) ان کے پاس زید بن ثابت رہ تھڑ تشریف لائے۔وہ پرندہ ابوسعد کے پاس تھا۔حضرت زید رہ تھ تھڑ نے ابوسعد کے کان کوسلا اور فرمایا۔ تیری ماں نہ ہو! اس کا راستہ چھوڑ دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم میڈ فیکھ تھے نے مدینہ کے دونوں شکریز وں کے مابین کوحرام قرار دیاہے۔

( ٣٧٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِى سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنِّى حَرَّمْت مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، قَالَ :ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَجِدُ أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ قَدُ أَخَذَهُ ، فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ فَيُرْسِلُهُ. (مسلم ١٠٠٣ـ ابويعلي ١٠٠١)

( ٣٧٣٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمِ الْأَخُولِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، هِى حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (بخارى ١٨٢٤ مسلم ٩٩٣)

(۳۷۳۸) حضرت عاصم احول بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک دلائٹو سے پوچھا: کیا نبی پاک مَلِفَظَیَّمَ نے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میرم ہاس کواللہ اوراس کے رسول مَلِفَظَیَّمَ نِے قابل احتر ام تھہرایا ہے۔اس کا گھاس (بھی ) نہیں کا ٹاجائے گا۔ جوشخص ایسا کرے (گھاس کانے ) تو اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

( ٣٧٣٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَيِيَّةَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلَ : اللَّهُمَّ إِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ بِمَا حَرَّمْتَ بِهِ مَكَّةَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (احمد ١٨٨)

(۳۷۳۸) حضرت ابن عباس رہی خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مِلِقَظَةَ کو کہتے مُنا۔اے اللہ! میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں جیبا کہ آپ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔

اور (امام) ابوصنيفه ريشيد كاتول مدذكركيا كياب كه:اس آدى بر يجه بهي نبيس بـ

( ده ) ثَمَنُ الْكُلْبِ

## کتے کے تمن کابیان

( ٣٧٣٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيُّ ، وَثَمَنِ الْكُلُبِ.

(٣٧٣٨٢) حضرت الومسعود والتي المن أبى لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهُو الْبَغِيِّ ، وَثَمَنِ الْكُلُبِ .

مصنف ابن الجنشيبه مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الجنسيب مترجم (جلداا) كي مسنف ابن منيغه كي المستقد المستقدة المستقد

(٣٤٣٨٣) حضرت ابو ہريرہ و وايت ب كه نبى كريم مَنْ الله الله على الل

( ٣٧٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَخْبَثُ الْكَسْبِ ثَمَنُ الْكُلْبِ ، وَكَسْبُ الزَّمَّارَةِ.

و حسب الزمارہِ. (۳۷۳۸)حضرت محمد بن میرین والیفیا فرماتے ہیں کہ خبیث ترین کمائی کتے کاشن اور بانسری بجانے والے کی کمائی ہے۔

( ٣٧٣٨٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَا مَدْ مَا مِنْ الْمُحَالِّيِ الْمُعْمَشِ ، قَالَ :أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ

وَ سَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَالسَّنَّوْرِ. (٣٧٣٨٥) حفرت جابر حِيْ تَقْ ب روايت ب كه نبي كريم مِيَّا فَقَطَةً نه كته اور بلي كثمن سيمنع فرمايا ـ

( ٣٧٣٨٦ ) حَلَّانَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ.

البینی علی الله علیه و سلم علی علی الله به . (۳۷۳۸۲) حفرت عون بن الی جیفه این والد بروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میزائشکی نئے نے کتے کئن سے منع فر مایا۔

( ٣٧٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ .

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رخَصَ فِي ثَمَنِ الْكُلُبِ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رخَصَ فِي ثَمَنِ الْكُلُبِ.

(٣٧٣٨٤) حضرت ابن عباس بخالتُه ، نبي كريم مَيْلِ فَضَيَّةً ہے روايت كرتے ہيں كه آپ مِيْلِ فَضَيَّةً بنے ارشا وفر مايا: كُتِح كائمن ، زانيه كامبر اورشراب كي قيمت حرام ہے۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشینز کے بارے میں بیذ کر کیا جاتا ہے کہ: آپ نے کتے کے شن میں رخصت دی ہے۔

( ٥٦ ) نِصَابُ قَطْعِ الْيَدِ فِي السَّرقَة

چوری میں ہاتھ کا شنے کے نصاب کابیان

٣٧٣٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قطعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنَّ ، قُوْمَ ثُلَاثَةَ دَرَاهِمَ.

و ۱۳۷۳) حضرت ابن عمر بین او سے روایت ہے کہ نبی کریم مَانِفَقَافِی نے ایک ڈھال (کی چوری میں) جس کی قیمت تین درہم تھی،

؛ ١ ٣١٣٨٩ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَا جَمِيعًا :أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ، عنْ عَمْرَةَ ،

عَنْ عَانِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يُفُطُّعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

. ( .٣٧٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِی خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لاَ يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشْرةِ دَرَاهم.

(٣٧٣٩٠) حفرت عبدالله سے روایت ہے كه نبى كريم مَرافِقَ فَيْ في في دراجم (كى چورى ميس) باتھ كا ثاقا۔

اور (امام) ابوصنیف ویقید کا قول بدذ کر کیا گیا ہے کہ: دس درہم سے کم بیس ہا تھ نہیں کا ٹاجائے گا۔

## ( ٥٧ ) غَسُلُ اليَٰدِ قَبْلُ إِدْخَالِهَا فِي الإِنَاءِ

### برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے قبل دھونے کا بیان

( ٣٧٣٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاكَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْرَ نَاتَتْ نَدُهُ.

(۳۷۳۹) حضرت ابو ہریرہ دی ٹئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِّفِقِیَقَ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی رات کو اُٹھے تو وہ ا میں تاریخ

ہاتھ کو تین مرتبہ دھونے ہے تبل برتن میں نہ ڈالے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہال گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَااَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيُفُرِغُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَانِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَانِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَانِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ عَلَى يَدُهِ مِنْ إِنَانِهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ عَلَى يَدُهُ.

(٣٧٣٩٢) حضرت ابو ہر يره و اين سے روايت ہے كدرسول الله مُؤْفِظَةَ في ارشاد فرمايا: جبتم ميں سے كوئى اپنى نيند سے المصے،

اس کو عاہے کہ اپنے ہاتھ پر برتن میں سے تین مرتبہ پانی اعثریل دے۔ کیونکہ اس کومعلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاا

گزاری ہے۔

( ٣٧٣٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَّ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا.

(٣٤٣٩٣) حضرت ابو ہریرہ دی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَقَعَ کا ارشاد ہے کہ جبتم میں سے کوئی ایک رات کوائے

اپنے ہاتھ کو برتن میں نیڈالے یہاں تک کہاس کو دعولے۔

( ٣٧٣٩٤ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يُدُخِلُ يَدَهُ فِي

- وَذُكِرَ انَّ ابَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(٣٧٣٩٣) حضرت ابراہيم مے منقول ہے كہ جب كوئى آ دمى اپنى نيند ہے بيدار ہوتو وہ اپنے ہاتھ كو برتن ميں داخل ندكرے كايبان

تک کہاس کو دھولے۔

الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا.

اور (امام) ابوصنیفہ ریشینہ کا تول میرذ کرکیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ٥٨ ) وُلُوغُ الْكَلْبِ

#### کتے کے منہ مارنے کا بیان

( ٣٧٣٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكُلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ.

(٣٤٣٩٥) حضرت ابو ہر رو و وائل سے روایت ہے کہ نبی کر يم مَرافَظَ فَرَا فَر مايا: تُم مِن سے كى كے برتن كى پاكى كاطريقه،

جب كداس برتن ميں كمامند ال دے، يہ ہے كداس برتن كوسات مرتبدهوئ اور بہلى مرتبه مى سے مانجھے۔

( ٣٧٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

ر ۱۳۱۷ میں سرت او ہریوہ ری دوایت ہے لہ یں سے رسول المدروسے و جس بب سام میں سے می سے برق میں مند مارد ہوتا اس کوسات مرتبدد هونا جا ہے۔ مند مارد ہے تو اس کوسات مرتبدد هونا جا ہے۔

( ٣٧٣٩٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُطَرِّفًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَقَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِى الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ النَّامِنَةَ بِالتَّرَابِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : يُجْزِنُهُ أَنْ يَغْسِل مَرَّةً.

(٣٧٣٩٧) حضرت ابن مغفل و النو بيان كرتے ہيں كەرسول الله مَلِيْفَيَّةَ نے كتوں كُوْتْل كرنے كاتفكم ديا اور فرمايا جب كتا برتن ميں

منه مارد ہے تواس کوسات مرتبہ دھوؤا دراس کوآٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجھ لو۔

اور (امام) ابوصنیفہ چیشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اس برتن کوا یک مرتبدد هونا ہی کفایت کر دے گا۔



# ( ٥٩ ) بَيْعُ الرَّطَبِ بِالتَّمْرِ

# تازہ تھجوروں کو چھو ہاروں کے بدلے بیچنے کابیان

( ٣٧٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِى عَبَّاشٍ ، قَالَ : سَالْتُ سَعُدًا عَنِ السَّلْتِ بِالذَّرَةِ ، فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ شَعْدٌ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : عَنِ السَّلْمِ بَالنَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيْنَقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَنَهَى عَنْهُ.

(۳۷۳۹۸) حضرت زید ابوعیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد وٹاٹٹو سے بھوکو کمکی کے عوض بنانے کا پوچھا تو انہوں نے اس کو کمروہ سمجھا۔ اور حضرت سعد وٹاٹٹو نے فرمایا: نبی کریم مُؤٹٹٹٹٹ کے ساتہ اور کھی کے عوض بنانے کا پوچھا گیا تھا تو آپ مُؤٹٹٹٹٹٹ نے نام کی کم موجاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: جی ہاں! تو آپ مُؤٹٹٹٹٹٹ نے اس سے منع فرمادیا۔

( ٣٧٣٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ :هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ ، أَوْ فِي الْقَفِيزِ .

(۳۷۳۹۹) حضرت ابن عباس ہو ہو گئے ہے منقول ہے کہ وہ محبوروں کوچھوہاروں کاعوض بنانے کو مکروہ سجھتے تھے اور فر ماتے کہ یہ (محبورین) پہانہ میں یا قفیز میں کم آتی ہیں۔

( ٣٧٤٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَنْبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.

(۳۷۴) حَضرت ابن عمر حِن فَيْ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے انگورول کوکشمش کے بدلے میں ماپ کرنے سے منع فر مایا۔

( ٣٧٤.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ انَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَقَالَ : الرُّطَبُ مُنْتَفِخٌ ، وَالتَّمْرُ ضَامِرٌ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بهِ.

(۳۷۴۱) حضرت سعید بن میتب براتیا یا سے منقول ہے کہ وہ تھجوروں کو چھو ہاروں کے بدلے برابر برابر لینے کو کروہ بجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ تھجور پھولی ہوئی جبکہ چھو ہارے سکڑے ہوتے ہیں۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ:اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداد) کی مستفده کا کی مستفده کلید مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کند مستفد مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کی مستفده کند مستفد کند مستفد

# (٦٠) تَلَقَى البيوعِ

### خریداری کوراسته میں (یعنی شہر میں داخل ہونے سے قبل) کرنے کا بیان

( ٣٧٤.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ.

(۳۷۴۰۲) حضرت عبدالله رفاقو ہے منقول ہے کہ نبی کریم مَلِّفَظَةَ نے خریداری کو پہلے ہی کرنے ہے (شہر میں واضلہ سے پہلے )

( ٣٧٤.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَسْتَقْبِلُوا ، وَلَا تُحَلِّفُوا.

ہ مسلم کو مسلم بھارت کی صفورہ (۳۷٬۰۳۳) حضرت ابن عباس ٹاکٹو سے روایت ہے کہ آپ مِنْزِفْقَةَ فَجَانِ ارشاد فرمایا یتم استقبال نہ کرواور نہ ہی تم قسمیں کھاؤ۔

( ٣٧٤.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّى.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ بُأْسَ بِهِ. (مسلم ١٣- احمد ٢٠)

منع فر مایا۔

(۳۷۴۰۳) حفرت ابن عمر وہ کھنے سے روایت ہے کہ آپ مِنْ اَفْظَافِهِ نے تعلقی (شبرے باہر بی خریداری کرنے ) مے منع فر مایا۔ اور (امام ) ابوصنیفہ بالیفیا کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

# (٦١) تَخْمِيرُ رَأْسِ مُحْرِمِ مَاتَ

# حالت ِاحرام میں مرنے والے کے سرکوڈ ھانینے کا بیان

( ٣٧٤.٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِى بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَوَقَصَّتُهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدُرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ ، وَلَا تُحَمَّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيَّا.

(۳۷۴۵) حصرت ابن عباس و وایت ب که ایک دی نبی کریم میر ایک کی ساتھ حالب احرام میں تھا۔اس کی او تمنی نے اس کو و م اس کوزمین پریٹنے دیا تو وہ مرگیا۔آپ میر ایک ارشاد فرمایا:اس کو پانی اور بیری سے مسل دواوراس کوانبی دو کیڑوں میں کفن دے دو

اوراس كے سركوند و هانيوكيونكدالله تعالى اس كو بروز قيامت تلبيد كميتے موسے اٹھا كيس كے۔

إ ٣٧٤.٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

هُ مَنْ ابْنَ ابْنَ بِمِرْ جَلَا اللهِ مَنْ بَعِيرِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ : اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِى ثُوْبَيْهِ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللّهَ يَبْعَثُهُ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًّا.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُغَطَّى رَأْسُهُ.

(۲۰۲۷) حضرت ابن عباس دوائی نبی کریم میر فیفی ایست کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اونٹ سے گر کرمر گیا تو آپ میر فیفی نے ارشاد فرمایا: تم اس کو پانی اور بیری کے ساتھ عسل دواور اس کواس کے (انہی) دو کپڑوں میں کفنا دواور اس کے سرکونہ ڈھانپو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت تلبیہ کہنے کی حالت میں اٹھائیں گے۔

اور (امام) ابوصنيف ويطيع كاتول بيذكر كياكيا ہے كه:اس كاسر و هائب ديا جائے گا۔

# (٦٢) فُقُوُّ عَيْنِ الْمُتَطَلِّمِ

### حھانکنے والے کی آنکھ پھوڑنے کا بیان

( ٣٧٤.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ :اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِى حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِدُرَّى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :َلَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنَيْك ، إِنَّمَا الإسْتِنْذَانُ مِنَ الْبَصَوِ. (طبرانى ٥٥٨٥)

میں یہ تیری آئھ میں دے مارتا۔اجازت طلب کرنے کاتعلق دیکھنے ہی سے تو ہے۔

( ٣٧٤.٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ ، فَسَدَّدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمِشْقَصِ ، فَتَأَخَّرَ.

( ۴۰۸ ۳۷ ) حضرت انس و لی و سے روایت ہے کہ نبی کریم مَرِّفَظَیَّم اپنے گھر میں تھے کہ ایک آ دمی نے درواز ہے کی سوراخوں میں جھا نکا۔ آپ مِرَافِظَیَّم اِنکا۔ آپ مِرَافِظِیَّم اِنکا۔ آپ مِرَافِظِیَک کے ساتھ ( مارنے کے لئے ) نشانہ بنایا تو دو پیچھے ہٹ گیا۔

( ٣٧٤.٩ ) حَلَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعً عَلَى قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ ، حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَؤُوا عَيْنَهُ.

(۳۷۴۹) حضرت ابو ہریرہ وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹِرِفْظَیَّے نے ارشا دفر مایا کہ اگر کوئی آ دمی کسی قوم کوان کی اجازت کے بغیر حما نکے توان کے لئے اس آ دمی کی آئکھ بھوڑ ناحلال ہے۔

( ٣٧٤١. ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرَوَانَ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ مِنْ كَوَّةٍ ، فَرُمِي بِنَوَاقٍ ، فَفُقِنَتْ عَيْنُهُ ، لَبَطُلَتْ. و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَضْمَنُ.

(۳۷۳۱) حضرت ہزیل جانٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنٹِونٹیکٹی نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کے گھر میں روشندان سے مدر کا درسول اللہ میٹونٹیکٹی نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی آ دمی لوگوں کے گھر میں روشندان سے

جھائے اوراس کی طرف مضلی سینی جائے۔اس کی آئکھ بھوٹ جائے تو بیزخم رائےگاں ہوگا۔ اور (امام) ابوصنیفہ ویشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: ضان دیا جائے گا۔

# ( ٦٣ ) اقُتِناءُ الْكُلُب

### کتے کو یا لنے کا بیان

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

(٣٧٨١) حطرت سالم اپنے والد ، روايت كرتے بي كه نبي كريم مَرِ الفَظَيْرَةِ في أرشاد فرماياً: جو محض شكارى كتے كسواكما پالے

گویا جانوروں کی دیکھ بھال والے کتے کے سواکتایا لے تو اس کے اجر میں سے روز اندو قیراط کی واقع ہوگ۔

( ٣٧٤١٢ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى يَنِى مُعَاوِيَةَ ،فَنَبَحَثُ عَلَيْنَا كِلَابٌ ، فَقَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ صَارِيَةٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم فِيرَاطَان.

(۳۷۲۲) حضرت عبدالله بن وینارفر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر داہی کے ہمراہ بنی معاویہ کی طرف گیا۔ تو ہم پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا۔ ابن عمر جہانی نے فر مایا۔ رسول اللہ مِنَافِقَةَ ہِمَ کا ارشاد ہے۔ جس نے شکاری کتے کے سوایا جانوروں کی دکھے بھال

والے کتے کے سواکتا پالاتواس آ دمی کے تواب میں سے روز اندو قیراط کی کی ہوجائے گی۔

( ٣٧٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ، عَنُ سُلَيْمِ بُنِ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ زَرْعٍ، وَلاَ صَيْدٍ، وَلاَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. (٣٢٣) حضرت ابو بريره وَإِنْ نِي كريم مِنْ فَيَعَامَ عَروايت كرتے بي كه جس نے بھي وہ كتاركا بوكيتي شكار اور جانوروں ك

لئے ضروری نہیں تھا تو اس کے اجر میں نے روز اندایک قیراط کمی ہوجائے گ

( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ سُفُيانَ بُنِ أَبِى زُهَيْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَا يُغْنِى عَنْهُ زَرْعًا ، وَلَا ضَرْعًا ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ معنف ابن الجاشيب مترجم (جلداا) كي مسنفة ابن الجاشيب مترجم (جلداا) كي مسنفة ابن الجاشيب مترجم (جلداا) كي مسنفة ا

قَالَ: إِي وَرَبُّ هَذَا الْمُسْجِدِ.

(٣٧٣) نى كريم مَ الْفَقَاعَةَ فَ ارشَاد فرمايا: جم محف نے كتا پالا نه تواسے هيتی ميں استعال كيا اور نه جا نوروں كى حفاظت ميں تواس كي سروز ايك قيراط كم ہوجاتا ہے۔ راوى سے پوچھاگيا: كيا آپ رائي نے خودرسول الله مَ الفَقَاعَةَ سے بيفرمان سنا ہے۔ انہوں نے فرمايا: ہاں۔ اس مجد كے رب كى قتم۔

( ٣٧٤١٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرَّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا إِلَّا كَلُبَ قَنْصٍ ، أَوْ كَلُبَ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ بِاتَّحاذِهِ.

(۳۵ ۳۷) حضرت عبدالله فرماتے ہیں جس نے کیتی یا جانوروں کی حفاظت کے علاوہ کما پالا تو ہرروز اس کے مل سے ایک قیراط کم ہوجا تا ہے۔

## ( ٦٤ ) حُكُمُ الأُوقَاصِ فِي الزَّكَاةِ

### زکوۃ میں نصاب سے فاضل مقدار کے حکم کابیان

( ٣٧٤١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعَاذًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ صَيَّى سَأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذُ شَيْنًا.

(٣١٦) حفرت علم سروایت ہے کہ نبی کر یم مِنْ اَلْفَظِیَّمَ نے حضرت معافر ہوائی کو کیمن بھیجااور انہیں علم دیا کہ وہ (زکوہ کی وصولی) ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے۔لوگوں نے ہرتمیں گائیوں پرایک دوسالہ گائے کا بچہ لے۔لوگوں نے آپ دوائی سے انکار فرمایا: آپ دوائی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کے بابت سوال کیا تو انہوں نے نبی کریم مِنْوَفِظَیْمَ ہے بوچھے تک بچھ بھی لینے سے انکار فرمایا: آپ وَائِفِظَیْمَ نَے فرمایا: تم (دونصابوں کے مابین پر) بچھ نہ دوصول کرو۔

( ٣٧٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

( ٣٤ ٣١ ) حفرت فعنى وليفيز مع منقول ب كه فاصل مقدار ميس كهدلا زم تبيس ب

( ۲۷٤۱۸ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، قُلْتُ: إِنْ كَانَتُ خَمْسِينَ بَقَرَةٌ؟ قَالَ الْحَكَمُ: فِيهَا مُسِنَةٌ. (۳۲۸۸) حفرت شعبه رطِنْهِ بيان كرتے بي كه مِن فِي حَمَّا مِن لِي حِمَّا: مِن كَهَا: أَكَر بِيَاسَ كَاتَ مِونَ قَالَ الْحَكَمُ بِيْنَا فِي جَوَابِ دَارِيَاسَ مِن جَمَّى وَمِمَالَة بِيهِ بَيْنَ فِي جَوَابِ دَانِ مِن فَي وَمِمَالَه بِيهِ بَي سَدِي اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( ٣٧٤١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ.

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) ﴿ ﴿ الله الله الله الله الله الله على أبى صنبعة ﴿ الله الله على أبى صنبعة ﴾

(٣٧٨٩) حضرت على جيائية فرمات بين كه فاضل مقدار ميس يجهدلاز منبين \_

( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ :لَيْسَ فِي الأَوْقَاصِ شَيْءٌ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :فِيهَا بِحِسَابِ مَا زَادً.

( ۳۷ ۳۲۰ ) حضرت معاذ جافئ فرماتے ہیں کہ دونصابوں کے مابین مقدار پر کچھ لازمنہیں ہے۔

اور (امام) ابوصنیفه واشی کا قول به ذکر کیا گیا ہے کہ: زیادتی کے حساب سے اس میں بی ز کو ہ ہے۔

# ( ٦٥ ) هَلُ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضُحِيَّةٌ

### کیامسافر پر قربانی لازم ہے؟

( ٣٧٤٣) حَدَّنَا البُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عَاصِمِ بَنِ كُلَيْ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنّا فِي الْمَعَازِى لَا يُؤَمَّرُ عَلَيْنَا إِلَّا الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنّا بِفَارِسَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ مُزَيِّنَةَ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَلَتُ عَلَيْنَا الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنّا نَشْتَرِى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْيُومَ أَذُرَكَنَا فَعَلَتُ عَلَيْنَا الْمَسَانُ ، حَتَّى كُنّا نَشْتَرِى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسَانُ ، حَتَّى كُنّا نَشْتَرِى الْمُسِنَّ بِالْجَذَعَتِيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِى مِنّا يُوفِى مِنْهُ الثَيْتَى . (احمد ٣٦٨ - حاكم ٢٦١) فَقَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمُسِنَّ يُوفِى مِمّا يُوفِى مِنْهُ الثَّيْقُ . (احمد ٣٦٨ على ١٣٨ على ١٣٨ على ١٩٨ عل

( ٣٧٤٢٢ ) حَلَّاثُنَا قَاسِمُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فِى السَّفَرِ.

(٣٢٣) مِن يند كِ تبيله ك ايك صاحب روايت كرتے ہيں كه نبى كريم مَثَرِ فَفَقَاعَ إِنْ عالب سفريش قرباني كى۔

( ٣٧٤٢٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا ، إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ أَهُلَهُ أَنْ

- و ذُكِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ أُضُوعِيَّةً

مسنف ابن الب شیبہ سرجم (جلد ۱۱) کی سیف کی است میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے کہ آ دی سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو (۳۷۳۲) حد منرت حسن بیٹی نے منقول ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حرج نہیں بھتے تھے کہ آ دی سفر کرتے وقت اپنے گھر والوں کو اپنی طرف سے قربانی کی وصیت کرے۔

اور (امام) ابو حنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ: مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔

دروو و أو وروو و ي روو و ي رو

## عورت نے تمرہ کے لئے تلبیہ کہد میااور پھراس کو بیض آ جائے

( ٣٧٤٢٤) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَرَادُ مِنْكُمْ أَنْ يَهُمْرَةٍ وَسَلَّمَ فِي مَعْمَرَةٍ فَاللَّهُ عَمْرَةٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَاللَّهُ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْذُو كَنِي يَوْمُ عَرَفَة مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ ، قَالَتُ : فَكَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْذُو كَنِي يَوْمُ عَرَفَة وَالْنَ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِكَ ، وَانْ حَانِضٌ ، لَمْ أَحِلَ مِنْ عُمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِكَ ، وَانْعَرْضَى ، لَمْ أَحِلَ مِنْ عُمْرَتِي ، فَشَكُوتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِكَ ، وَانْعُ خِينَ وَانْعَ خَرَجُ بِي إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : دَعِى عُمْرَتِكَ ، وَانْعُ خَرَجُ بِي إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَعَى عُمْرَتَكَ ، وَلَا صَدُقَةً ، وَلَا صَدُّمَ بِي إِلَى النَّهُ حَجْنَا وَعُمْرَتَنَا ، لَمْ يَكُو فِي ذَلِكَ هَدْنَى ، وَلَا صَدُقَةٌ ، وَلَا صَوْمٌ . (بخارى ١٣٤٤ مسلم ١٨٥)

(۳۷۳۳) حفرت عائشہ میں مند ہونا ہے ہے۔ ہم نی کریم میں افراق کی المجہ کے جاند پر ججۃ الوداع میں نظے۔ نی کریم میں الفی خانے نفر مایا جم میں سے جوگوئی عرہ کے لئے تلبیہ کہنا جا ہتا ہوتو وہ تلبیہ کہہ لے۔ کیونکہ اگر میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لا یا ہوتا تو میں بھی عمرے کے لئے تلبیہ کہا اور بعض نے جج کے سے تلبیہ کہا اور بعض نے جج کے لئے تلبیہ کہا اور بعض نے جج کے لئے تلبیہ کہا۔ فرماتی ہیں کہ ہم جلے یہاں تک کہ کہ آپنچے۔ جھ پر یوم عرف اس مالت میں آیا کہ میں حائضہ تھی۔ اور اپنے عمرہ سے بھی حال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نی کریم میں افراق ہیں کہ آپ میں انسانہ تھی ۔ اور اپنے عمرہ سے بھی حال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نی کریم میں انسانہ خوادی کی ہوئی تھی۔ میں نے اس بات کی شکایت نی کریم میں فرادی ہوئی تھی۔ میں کہ آپ میں کہ میں نے ہمراہ لیا تارہ جھے تعمرہ کی اور میں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہمراہ لیا اور مجھے تعمرہ کی طرف لے کرنگل گے۔ پھر میں نے میر ے ساتھ عبدالرجمان بن ابی بکر ہون تھی کو بعیجا۔ انہوں نے مجھے اپنے ہمراہ لیا اور مجھے تعمرہ کی طرف لے کرنگل گے۔ پھر میں نے میر کے لئے تلبیہ کہا۔ پس اللہ تعالی نے ہمراہ لیا اور مجھے تعمرہ کی طرف لے کرنگل گے۔ پھر میں نے میر کے کئے تلبیہ کہا۔ پس اللہ تعالی نے ہمراہ کی اور عرہ پورافر مایا۔ اس میں ہدی، صدقہ اور روزہ ( پھر بھی ) نہیں تھا۔

( ٣٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتُ ، فَخَشِيَتُ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ؟ فَقَالَا :تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِى.



- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : تَكُونُ رَافِضَةً لِلْحَجِّ ، وَعَلَيْهَا دُمَّ وَعُمْرَةٌ مَكَانِهَا.

(۳۷۴۵) حضرت ابن الی تیجے بریشید ،مجاہد بریشید اورعطاء بریشید کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو مکہ میں عمرہ کے لئے آئے اور حائضہ ہو جائے ۔اور اس کو حج کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو؟ تو ان دونوں نے فرمایا: بیعورت حج کا تلبیہ کہہلے گی اور اس کو پورا کرے گی ۔

اور (امام) ابوصنیف ویشینه کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ عورت جج کوچھوڑ دے گی اوراس پر قیم واجب ہوگا اور عمرہ کی جگہ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔

# ( ۶۷ ) التَّسْبيهُ لِلرِّجَالِ مردوں کے لئے تبیج کہنے کا بیان

( ٣٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .

(٣٢٣٢) حفرت ابو ہریرہ دیا تئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھ کے گئے کا ارشاد ہے۔ مردوں کے لئے تبیح کہنا ہے اورعورتوں کے لئے تالی بجانا ہے ( یعنی امام کے بھولنے پریادد ہانی کے لئے )

( ٣٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ ، قَالَ : إِنْ أَنْسَانِى الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِى ، فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

( ٣٧٤٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، عنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

(۳۷۸۲۸) حضرت مبل بن سعد رہ ایت ہے کہ نبی کریم میں فیصلی کا ارشاد ہے کہ مردوں کے لئے تنہیج کہنا اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔ لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٢٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : التَسْبِيحُ فِي الصَّلَاةِ لِلرِّجَالِ ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.



(٣٧٣٩) حضرت جابر رافئ سے منقول ہے کہ نماز میں مردوں کے لئے تبیع کہنا ہے اور عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے۔

( ٣٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى وَهُوَ يُصَلَّى ، فَسَبَّحَ بالْغُلَام فَفَتَحَ لِي.

(۳۷٬۳۳۰) حضرت بزیدفرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمان بن الی لیلی میشیؤ سے (محمر میں داخلے کی)ا جازت طلب کی اوروہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے غلام کوشیع کہی۔پس اس نے میرے لئے روز ہ کھولا۔

( ٣٧٤٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّحَ ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ حَتَّى انْصَرَفَ.

- وُذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَقُولُ : لَا يَفْعَل ذَلِكَ ، وَكُرِهَهُ.

(۳۷۴۳) حضرت حسن ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت جابر بن عبداللہ دہا تی ۔ انہوں نے تبیجے بڑھی۔وہ آ دمی اندرآ کر بیٹھ گیا یہاں تک کہوہ نماز سے فارغ ہو گئے۔

اور(امام)ابوصیفہ بیٹیڈ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ نمازی ایبانہیں کرے گا۔اوروہ اس کو مکروہ خیال کرتے تھے۔

# ( ٦٨ ) خَنْقُ سَابِّ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي كريم مِّرَالِثَيَّةَ كُوگالي دينے والے کولل كرنے كابيان

( ٣٧٤٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعُمَى ، فَكَانَ يَأُوى إِلَى الْمُواَّةِ يَهُودِيَّةٍ ، فَكَانَتُ تُطُعِمُهُ ، وَتَسْقِيهِ ، وَتُحْسِنُ إِلَيْهِ ، وَكَانَتُ لَا تَوَالُ تُؤُذِيهِ فِى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي ، قَامَ فَحَنقَهَا حَتَّى قَتَلَهَا ، فَرُفعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَشَدَ النَّاسَ فِى أَمْرِهَا ، فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخْبَرَ أَنَّهَا كَانَتُ تُؤْذِيهِ فِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَسُبَّهُ وَتَقَعُ فِيهِ ، فَقَتَلَهَا لِلْلَكَ ، فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا.

(ابوداؤد ۳۵۳۱ نسانی ۳۵۳۳)

(۳۷۳۳) حضرت معنی بین بین از بین که مسلمانوں میں ایک اندھا آدی تھا اور وہ ایک یہودی عورت کے گھر میں ربائش پذیر تھا وہ عورت اس کو کھا تی بیاتی تھی اور اس کے ساتھ اچھارو پر کھتی تھی ۔ لیکن بیعورت اس مسلمان کو نبی میل نفیظ تی فرات کے بارے میں مسلمل افدیت دیتی تھی ۔ لیس جب اس نا بینا مسلمان نے اس عورت کے منہ سے ایک رات کو یہ باتیں میں میں اٹھایا گیا۔ آپ میل نفیظ تی نے اس عورت کے گلا گھونٹ دیا یہاں تک کہ بیعورت مرگئے۔ بید معالمہ نبی کریم میل نفیظ تی خدمت میں اٹھایا گیا۔ آپ میل نفیظ تی نے اس عورت کے

مسف ابن البشير ترم (جلداا) و مسف ابن البشير تم (جلداا) و مسف ابن مسفف في مسفف ابن البير المسلمان كر مروث اور بتايا كديد أبين نبى كريم مَ الفَيْقَةَ عَلَيْهِ عَلَى الذيت و يَتَ هَى معالمه مين لوگول سے سوال كيا تو وہ نابينا مسلمان كر مروث اور بتايا كديد أبين نبى كريم مَ الفَيْقَةَ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النّبِيّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالسَّدَفِ ، وَقَالَ : إِنّا لَمُ نُصَالِحُكُمُ عَلَى شَتْمِ نَبِينًا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ يُقْتَل.

(٣٧٣٣) حفرت ابن عمر وَوَافِيْوَ كَ بارے مِين منقول ہے كہ انہوں نے نبى كريم مِرَّافِفَيَّةَ كُوگا لى دينے والے ايك را جب پرتلوار سونتی اور فرمایا: ہم نے تہارے ساتھا ہے نبی مِرَّوْفَقَعَةَ كوگالياں دينے پرسلخ نبيس كی۔ اور (امام) ابوصنيف والِّيوَ كا قول بيرذ كركيا گيا ہے كہ: اس كول نبيس كيا جائے گا۔

## ( ٦٩ ) كُسرُ الْقَصْعَةِ وَضَمَانَهَا

### بیالہ کوٹو ٹنااوراس کے ضمان کا بیان

( ٣٧٤٣٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ وَهْبِ ، عَنُ رَجُلِ مِنْ بَنِى سُوانَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَخْبِرِينِى عَنُ حُلُقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا ، فَسَبَقَنِي حَفْصَةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، فَصَنَعْتُ لَهُ طَعَامًا ، وَصَنَعْتُ لَهُ حَفْصَةً طَعَامًا ، فَسَبَقَنِي حَفْصَةً ، قَالَتُ : فَأَهُوتُ أَنْ تَضَعَهَا بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأَتُهَا ، فَانَكَسَرَتِ الْقَصْعَةُ ، وَانْتَثَرَ الطَّعَامُ ، قَالَتُ : فَجَمَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا وَسَلَّمَ فَكَوْ ا مَنْ الطَّعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : مِنْ الطَّعَامِ عَلَى الْآهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : مُن الطَّعَامِ عَلَى الْأَدُ مِن ظُرُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَفْصَةً ، فَقَالَ : عُذُوا ظُرُفًا مَكَانَ ظُرُ فِكُمْ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا ، قَالَتُ : فَمَا رَأَيْتُهُ فِى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِدُ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ال

(ابن ماجه ۲۳۳۳ احمد ۱۱۱)

(٣٧٣٣) بن سواءه كايك صاحب بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت عائشہ فئي الله بيا۔ جھے ہى كريم مِرَ اَلَّهُ عَلَى اَلَّ كم متعلق خبر و بيح ؟ حضرت عائشہ فئي الله عن نے فرمايا : كيا تم نے قرآن نہيں پڑھا ؟ ﴿ وَإِنَّكَ لَعْلَى حُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فرمايا كه نبى كريم مِرَ اُلَّتِ حَالِهِ فَكَا يَعْلَى حُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فرمايا كه نبى كريم مِرَ اَلْتَ حَالَة بنايا اور حضرت حفصہ فئي الله عن نبى كريم مِرَ اَلْتَ عَلَى كَا بَا بنايا - حضرت حصہ فئي الله عن مجھ سے پہل كرلى - فرماتى ہيں كه ميں نے لونڈى سے كہا - جاؤ اور حصہ فئي الله عن كا بياله اُلك دو - فرماتى ہيں كه حضرت حصہ فئي الله عن كو اشاره كيا كه بياله آ بي مَر اَلَّى مِي كم حضرت حصہ فئي الله عن كو اُلله الله آب مِر اَلله عن كي اور جو بجھاس ميں سے ليان انہوں نے بياله كو اُلم كيا اور جو بجھاس ميں سے ليان انہوں نے بياله كو اُلم كا اور جو بجھاس ميں سے

( ٣٧٤٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حُسَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَهُدَى بَعْضُ أَزُواجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْقَعَتْ فَوَقَعَتْ فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، فَانْكَسَرَتُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الثَّرِيدَ فَيَرُدُّهُ إِلَى الْقَصْعَةِ بِيَدِهِ ، وَيَقُولُ : كُلُوا ، غَارَتُ أَمَّكُمْ ، ثُمَّ انْنَظَرَ حَتَّى جَانَتُ قَصْعَةٌ صَحِيحَةٌ ، فَأَخَذَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحِبَةَ الْقَصْعَةِ الْمَكْسُورَةِ.

(بخاری ۲۳۸۱ ابوداؤد ۳۵۹۳)

( ٣٧٤٣٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ :مَنْ كَسَرَ عُودًا فَهُو لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ. - وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِخِلَافِهِ ، وَقَالَ :عَلَيْهِ قِيَمتُهَا.

(۳۷۳۳ ) حضرت شریح میشید فر ماتے ہیں جوکوئی ککڑی تو ژ دیتو وہ ٹوٹی ہوئی لکڑی تو ڑنے والے کی ہوگی اوراس کے ذساس کا مثل لا زم ہوگا۔

اور (امام) ابوحنیفه ویشینه کاقول اس کے برخلاف ذکر کیا گیاہے کہ: اور کہاہے کہ اس پراس کی قیمت ہوگی۔

### (٧٠) حُكُمُ الْعُرَايا

## درختوں برگی ہوئی ہدیہ شدہ تھجوروں کے تھم کے بیان میں

( ٣٧٤٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا. (مسند ١٣٠)

( ٣٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، قَالَ :حَذَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ،

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا) كي التلا يسلم مسنف ابن الدوعلى أبي صنبغة التلا يسلم مسنفة التلا الدوعلى أبي صنبغة التلا

وَرَافِعَ بْنَ أَبِي خَدِيجٍ ، يَقُولَانِ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لا يَصْلُحُ ذَلِك.

(۳۷ ۳۸) حضرت بهل بن البی حثمه اور رافع بن البی خدیج قرماتے ہیں کہ نبی کریم منطِ اُنظیکا آج نے محاقلہ اور مزاہند سے منع فرمایا تھا لیکن عرایا والوں کو رخصت دی تھی۔ (محاقلہ: کئی ہوئی کھیتی کو گئی ہوئی کھیتی کا عوض بنانا) (مزاہند: کشے ہوئے کھل کو گئے ہوئے کپل کا عوض بنانا)۔

اور (امام) ابوصفیف میشید کاقول بدذ کرکیا گیاہے کد بیدرست نہیں ہے۔

(٧١) اخْتِيَارُ الأُرْبِعِ مِنَ الزَّوْجَاتِ، وَالاقْتِصَارُ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الإِسْلاَمِ

اسلام لانے کے بعد جار ہو یوں کواختیار کرنا اوران پراقتصار کرنے کا بیان

( ٣٧٤٣٩ ) حَلَّقَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَمَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهُرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسُلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

(۳۲۹) حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ اسلام لائے تو ان کے پاس آٹھ عور تیں تھیں۔ آپ مَالِفَظَافَۃُ نے ان کو تھم دیا کہ ان میں سے چار کا پُنا وُ کرلو۔

اور (امام) ابوضیفه ریشید کا قول میدذ کر کیا گیا ہے کہ: پہلی جارعور تیں نکاح میں رہیں گی۔

( ٧٢ ) اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لِلْبَائِع فِي الْبَيعِ

خریدار کاخریداری میں وَلاء کی شرط لگانے کا بیان

( ٣٧٤٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أَرَادَ أَهُلُ بَرِيرَةَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. (بخارى ١٣٩٣ ـ ترمذى ١٢٥١)

(۳۷۴۰) حضرت عائشہ رخی اختیاء یان فرماتی ہیں کہ بریرہ بنی اختیا کے مالکوں نے ان کو بیچنے کا اور ولاء (آزاد شدہ غلام کے مرنے کے بعداس کا ترکہ) کی شرط لگانے کا ارادہ کیا۔ تو میں نے یہ بات نبی کریم مِیلِ اَنْ اَلَیْکُیْمَ مِیلِ اِنْ اَلَیْکُیْمَ مِیلِ اِنْکُلُومِیْمَ مِیلِ اِنْکُلُومِیْمَ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ مِیلُومِیْکُرُمِیْمُ اِنْکُرِمِیْمُ مِیلُمِی کُومِی اُن اُنْکُرِمِی کی اُن اُنْکُرِمِی کُورِکُر کے۔ اُن کو اُن اُن کر دو۔ کیونکہ وَلاء ای کومات ہے جوآزاد کرے۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مسنفة المستقدم (جلداا) كي مسنفة المستقدم (جلداا) كي مسنفة المستقدم المستقدم

( ٣٧٤١ ) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا هَمَّامُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ ، فَقَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

(۳۷۳۳) حضرت ابن عباس جل ثن سے روایت ہے کہ ان (بریرۃ شی میٹر نفائ کے آقاؤں نے ولاء کی شرط لگائی تو فیصلہ یہ ہوا کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہوتا ہے۔

( ٣٧٤٢ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَرَادَتُ عَائِشَةُ أَنُ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ ، فَقَالُوا :أَنَبَتَاعِينِهَا عَلَى أَنَّ وَلَانُهَا لَنَا ؟ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : هَذَا الشِّرَاءُ فَاسِدٌ لَا يَجُوزِ. (بخارى ٢٥٦٢ ابوداؤد ٢٩٠٧)

(۳۷۳۲) حضرت ابن عمر مخاطئ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ میں منطق نے بریرہ میں منطق کوخریدنے کا ارادہ کیا تو مالکوں نے کہا: کیاتم اس کواس شرط برخریدتی ہو کہاس کا ولاء ہمارے لئے ہوگا؟ حضرت عائشہ میں منطق نے بیہ بات نبی کریم مُؤَفِّفَ ہے ذکر کی اس کواس شرط برخریدتی ہوگا؟ حضرت عائشہ میں منظم نے بیات نبی کریم مُؤفِّفَ ہے نہ ہوگا ہو اس کو ملتا ہے جو آزاد کی دریا ہوگا ہو اس کو ملتا ہے جو آزاد کرتا ہے۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيذ كاقول يهذكركيا كيام كه: بيشرط فاسد باور جائز نبيس بـ

( ٧٣ ) الصَّرِبَةُ وَالصَّرِبَتَانِ فِي التَّيمَمِ

تيتم ميں ايك إور دوضر بوں كابيان

( ٣٧٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمَّازِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

(۳۷ ۳۷۳) حَفِرت عَمَارِ مِنْ اللَّهُ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اِللَّهِ اَنْ اَنْ اَلْمَا اِنْ تَیمٌ مِیں ایک ضرب ہوتی ہے چیرے کے لئے اور ہتھیلوں کے لئے۔

( ٣٧٤١٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ، ثُمَّ صَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَمَسَحَ بِهَا وَجُهَةُ وَكَفَّيْهِ.

(۳۷۳۳) حفرت ابو ہریرہ دہائیو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثِلِّتُنظَیَّے نے بیٹا بفر مایا پھرآپ مِثِلِنظِیَّے نے اپناہاتھ مبارک زمین پر مارااوراس سے اپنے چیرے اور ہاتھوں کا مسح فر مایا۔

( ٣٧٤٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعَمَّارٍ :

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی مصنف ابی مصنف ابن ابی مصنف ابی م

أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كُنَّا فِى كَذَا وَكَذَا ، فَأَجْنَبَنَا ، فَلَمْ نَجِدَ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكُنَا فِى التُّرَابِ ، فَلَمَّا قِدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكُرُنَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكُمَا هَكَذَا ، وَضَرَبَ الْأَعْمَشُ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً ، ثُمَّ نَفَخَهُمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : ضَرْبَتَينِ ، لَا تُجْزِئُهُ ضَرْبَةً.

ایے چبرے اور ہتھیلیوں کوستح فر مایا۔

(٣٢٣٥) حفرت ابن ابزی ویشید اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عمر دانٹو نے حفرت عمار دانٹو سے کہا: کیا تمہیں وہ
دن یا د ہے جب ہم فلاں فلاں مقام پر تھے اور ہم جُنی ہو گئے تھے۔ ہم نے پانی نہیں پایا تو ہم مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے پھر جب ہم
نی کریم مِرِّفَظَ کِی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے یہ بات آپ مِرِّفَظَ کِی سامنے ذکر کی تو آپ مِرِّفَظَ کِی فرمان کے در فوں کو
کی کافی تھا۔ (یہ کہہ کر) راوی اعمش نے اپنے دونوں ہاتھوں ایک مرتبہ (مٹی پر) مارا پھران دونوں کو پھونکا پھران کے ذریعہ سے

اور (امام) ابوصنيفه ويشيخ كاقول بيذكر كيا كياب كه: دوضريس بي -ايك ضرب كافي نبيس موتى -

# ( ٧٤ ) الْوَكَالَةُ عَنِ الشَّرَاءِ

#### خريداري ميں وكالت كابيان

( ٣٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ شُبَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ عُرُورَةَ الْبَارِقِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِى لَهُ بِهِ شَاةً ، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارِ ، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُوابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

(بخاری ۳۲۴۲ ابوداؤد ۳۷۷)

(۳۷۳۲) حضرت عروہ بارتی دیائی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میلی نظافی آغیب ایک دینار دیارتا کہ وہ اس کے بدلے ایک بری فرق فروخت کردی اور نبی بری فریدیں چران میں سے ایک بکری ایک دینار کی فروخت کردی اور نبی کری فرق نبیدیں جران میں سے ایک بکری ایک دینار کی فروخت کردی اور نبی کریم میلی فی فی اس ایک بکری اور ایک دینار لائے تو آپ میلی فی فی فی کریم میلی فی فی کماتے۔
صحابی جی فی اگر مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی نفع کماتے۔

( ٣٧٤٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَنَهُ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَاهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ ، فَاشْتَرَى شَاةً بِدِينَارٍ ، وَجَانَهُ بِدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالدِينَارِ .

- وذُركِر أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ. (ابوداؤد ٣٣٧٩- ترمَذي ١٢٥٠)

اور (امام) ابوصنيفه ويشين كاتول بيذكركيا كياب كه: جب مؤكل كي عم ك بغير وكيل بي كرب توضامن موكار ( ٧٥ ) الطَّمَأُ نِيبَةً فِي الصَّلاَةِ ، وَتَعْدِيلُ الأَدْكَانَ فِيها

# نماز میںاطمینان اورار کان میں آہتہادا ٹیگی کا بیان

( ٣٧٤٤٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُجْزِءُ صَلَاةٌ ، لَا يُقِيمُ الرَّجُلُّ صُلْبَهُ فِيهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ . (٣٣٨) حضرت ابومسعود هِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ بَي كُريمُ مِنْ الْفَيْعَ فَيْ الرَّادُومَ اللَّهُ وَالرَّ بَي كَرُوعَ ، جَود مِيل آدى ابنى بشت (كمل) سيرهى ندكر \_ \_ \_

( ٣٧٤٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ عَلِى بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْهِ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌّ يُصَلِّى ، فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً ، لَا يُتِمُّ رُكُوعًا ، وَلَا سُجُودًا ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشُعُرُ ، فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى انتَبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ انتَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَعِدُ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ :أَعِدُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ .

ر ۲۳۵ (۱۳۵ منرت علی بن یکی بن خلادا پن والد سے، اپنی پچا سے جو کہ بدری تھے، روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مِنَوْفَقَائِمَ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی نماز پڑھے نہ نہ کے داخل ہوا۔ پس اس نے بلکی ہی ( یعنی تیز تیز ) نماز پڑھی نہ رکوع پورا کیا اور نہ تجدہ ۔ آ ب مِنَوْفَقَائِم اس کود کھور ہے تھے اور اس کو پت نہ تھا۔ پس اس نے ( یونمی ) نماز پڑھی اور حاضر ہوا، نبی کریم مَؤُوفَقَائِم کی اس اس کے اس آ دمی نے تین مرتبہ بیام میا۔ سلام کیا، آپ مِنْفِقَائِم آ نہ میں نہ تاور فر مایا ( نماز کا ) اعادہ کرو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آ دمی نے تین مرتبہ بیام کیا۔ آپ مِنْفِقَائِم جمرتبہ فرماتے ( نماز کا ) اعادہ کرو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔

( ٣٧٤٥. ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لَا يُبِتَّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَقَالَ لَهُ :أُعِد ، فَأَبَى ، فَلَمْ يَدَعُهُ حَتَّى أَعَادَ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ :تُجُزِنُهُ ، وَقَدْ أَسَاءَ.

معنف ابن البی شیبه مترجم (جلداا) کی است معنون ایس الم منطقه کی استان ایس منطقه کی در ایس منطقه کی استان منطقه کی در ایس منطقه

( ۳۷۴۵۰) حضرت مسور بن مخر مه جنائی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کودیکھا جواپنارکو ع ، تجدہ پورانہیں کرر ہاتھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا۔ دوبارہ پڑھو! اس آ دمی نے انکار کیا۔ تو انہوں نے اس کوتب تک نہیں جھوڑا جب تک اس نے اعادہ نہیں کیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ ولیٹی کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ:اس کو بینماز کفایت کر جائے گی لیکن اس نے بُر ا کیا۔

# ( ٧٦ ) مَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمِ

# جو خص کسی کی زمین میں کا شتکاری کرے اس کا بیان

( ٣٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ ، رُدَّتُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ.

(۳۵۱) حَفَرت رافع بن خدیج من فوات کومرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ جوآ دمی کسی کی زمین میں بغیرا جازت کے کاشتگاری

کرے ہتواس آ دمی کواس کاخر چہلوٹایا جائے گا اوراس کوکھیتی میں سے پچھنییں ملےگا۔

( ٣٧٤٥٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبِى جَعْفَرِ الْخِطْمِى ، قَالَ : بَعَثَنِى عَمِّى وَغُلَامًا لَهُ إِلَى سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّتَ فِيهَا الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى الْمُزَارَعَةِ ؟ فَقَالُوا : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا ، حَتَّى حُدَّتَ فِيهَا بَخُسُ لِمُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَنِى حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : أَلْيُسَتِ الْأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ ؟ قَالُوا : بَلَى ، وَلَكِنَّهُ زَارَعَ فُلَانًا ، قَالَ : فَرُدُّواً عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ ، وَخُدُوا زَرْعَكُمْ ، قَالَ رَافِعٌ : فَأَخَذُنَا زَرْعَنَا ، وَرَدَدُنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ .

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يُقُلُّعُ زَرْعَهُ.

(۳۵۲) حفرت ابوجعفر ملی فرماتے ہیں کہ میرے چھانے مجھے اور اپنے ایک غلام کو سعید بن سینب برٹیٹی کی طرف بھیجا کہ آپ مزارعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ابن عمر ہوٹا ٹو اس میں کوئی حرج نہیں و کیھتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں مزارعت کے بارے میں میصوریت بیان کی گئی کہ دسول اللہ میکوٹیٹی بی حارفہ کے پاس تشریف لے گئو آپ میکوٹیٹی نے نے فلمیر کی ہمیں ہے۔ آپ میکوٹیٹی نے نے فرمایا: کیا بیز میں فلمیر کی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا:

کیوں نہیں (ای کی ہے) کیکن اس میں فلال نے زراعت کی ہے۔ آپ میکوٹیٹی نے فرمایا: اس فلال کواس کاخر چدوا ہی کردواور اپنی کھیتی لے لی اور اس براس کاخر چدوا دیا۔

کھیتی لے لو۔ حضرت رافع وٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کھیتی لے لی اور اس براس کاخر چدوا دیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ مِرتین کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ وہ اپنے کھیتی واکھیڑ لے۔



# ( ٧٧ ) مَا تُتْلِفُهُ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ

### جانوررات کے وقت جونقصان کریں اس کابیان

( ٣٧٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَحَرَامِ بْنِ سَعْدٍ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب دَحَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتِ الْمَاشِيَةُ بِاللَّيْلِ.

(۳۷۳۵۳) حضرت سعیداور حرام بن سعد حلی اور سے روایت ہے کہ حضرت براء بن عازب حلی اونٹنی ایک باغ میں چلی گئی اور ان لوگوں کا نقصان کردیا تو نبی کریم میر النظی آئے نے بید فیصلہ فر مایا کہ مال والوں پر حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانور والوں پر رات کے وقت جانور کے کئے ہوئے نقصان کی اوائیگی لازم ہے۔

( ٣٧٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنِ الزَّهْرِئِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ؛ أَنَّ نَاقَةً لآلِ الْبَرَّاءِ ٱلْهُسَدَتُ شَيْئًا ، فَقَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ حِفْظَ الْامُوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ ، وَضَمَّنَ أَهْلُ الْمَاشِيَةِ مَا أَفْسَدَتُ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. (ابن ماجه ٢٣٣٣ـ نساني ٥٧٨)

(۳۷۵۵) حضرتُ براء رہی ہے۔ دوایت ہے کہ آل براء کی ایک اوٹٹی کے بھی تقصان کر دیا تو آپ مِیرَا فَظَیَّا آ کے فیصلہ فر مایا کہ مال دالوں پر مال کی حفاظت کی ذمہ داری دن کے وقت ہے اور جانوروں والے اس نقصان کے ضامن ہوں گئے جوان کے جانور رات کوکریں

( ٣٧٤٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّى ؛ أَنَّ شَاةً أَكَلَتُ عَجِينًا ، وَقَالَ الآخَرُ : غَزُلاً نَهَارًا ، فَأَبْطَلَهُ وَقَرَأً : ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾. وَقَالَ فِى حَدِيثِ ابْنِ أَبِى · خَالِدٍ :إِنَّمَا كَانَ النَّفُشُ بِاللَّيُلِ.

(٣٧٣٥٥) حفرت فعنی طِینیو کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بکری نے آٹا کھا لیا۔اور دوسرا راوی کہتا ہے کہ سوت کھالیا،تو شعص طِینیو نے اس کورائیگال تھہرایااور بیآیت پڑھی:﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ ﴾.

اورابن الى خالد كى حديث ميس كهاب كفش (جرنا) تورات كوموتاب

( ٣٧٤٥٦ ) حَدَّثَنَا اَبْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّى ؛ أَنَّ شَاةً دَخَلَتْ عَلَى نَسَّاجٍ فَٱفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الشَّغْبِيُّ مَا ٱفْسَدَتْ بِالنَّهَارِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يضمَّن.

(٣٤٣٥٦) حضرت شعمى كے بارے ميں منقول ہے كه ايك بكرى ، جولا ہے پر داخل ہوئى اور اس كے سوت كوخراب كر ديا تو

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی کسید میرا به منبغه این این شیرمترجم (جلداا) کی کسید میراند علی آبی صنبغه

عای میں میں بات ہو اور بین کو اور بین کی اور کا میں میں ہوگا ہے۔ معنی والٹیمیز نے دن کے وقت ہونے والے نقصان کا کوئی صان نہیں بنایا۔

اور(امام)ابوحنیفه بریشیز کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بیضامن ہوگا۔ در رو ( ۷۸ ) العقیقة

#### ۳۸۰ انگینه عقیقه کابیان

( ٣٧٤٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أُمِّ كُرْزِ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكُرَانًا كُنَّ ، أُمَّ إِنَانًا.

صلى الله عليه وسلم ، قال عن العلام سان ، وعن العجارِية شاه ، لا يصر هم د حراما حن ، ام إمان. (٣٤٣٥) حضرت ام كرز تفايد عنا، بى كريم مُرِفِينَ أَمَّ اللهِ عَلَى مِي كما بِمِرْفَقَعَ أَبِ عَلَى اللهِ عَلَى

بَكَى كَى جَانب سے ایک بَکری ہے۔ بیجانور مؤنث ہول یا فدکر۔ بیٹہ ہیں نقصان دہ ہیں ہوں گے۔ ( ٣٧٤٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ مَیْسَرَةَ ، عَنْ أُمَّ کُوْزِ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (٣٢٥٨) حفرت ام كرز شخطِئن، نبي كريم مَنِ الْفَكَرَةِ سے روايت كرتى بي كه آپ مَرِّ الْفَكَةِ فَرْمايا: بِحِهِ كَاطرف سے دو بكرياں اور نكى كى جانب سے ايك ۔

( ٣٧٤٥٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَد الْحَسَدِ وَ الْمُعِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَد الْحَسَدِ وَ الْمُحَسَدُ

عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. (٣٢٥٩) حفرت جابر وَ الْحُسَيْنِ كَرَامَ مَنْ مَعْ مَنْ مَعْ مَنْ مَعْ مَنْ مَعْ مَنْ مَا النّبِي صَلّى اللّهُ ( ٣٧٤٦) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْغُلَامُ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ ، وَيُسَمَّى. وذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ لَمُ يَعُقَّ عَنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ.

(٣٧٨٠) حضرت سمره رفی تلو، نبی کريم مِشَلِفَظَةَ سے روايت کرتے بیں که آپ مَلِفظَةَ اِنے فر مایا: بچہ عقیقہ کے عوض گروی ہوتا ہے۔ بچہ کی ولا دت کے ساتویں دن بچہ کی طرف سے ذرج کیا جائے اور اس کا سرحلق کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

رور امام) ابوصفید ولینیو کا تول بید فرکنیا گیا ہے کہ: اگر بچہ کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے تو بھی اس پر پچونیس ہے۔ ( ۷۹ ) وَضُعُ الْخَشَبَةِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ

پڑوی کی د بوار پرشہتر رکھنے کا بیان ۔ ۲۷٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مَعَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَالِي أَزَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللهِ لأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

- وذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابو ہریرہ جھائی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُرِطَّ فِی آج نے ارشاد فر مایا ؛ تم میں سے کوئی بھی اپنے بھائی کواپنی و یوار پر کٹری رکھنے سے منع نہ کرے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ جھائی نے فر مایا : مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تہمیں اس سے اعراض کرنے والا پاتا ہوں؟ بخدامیں بیصدیث تمہارے درمیان بیان کرتار ہوں گا۔

اور (امام) ابو حنیفہ ویشینہ کا قول بیاذ کر کیا گیا ہے کہ: پڑوی کو بیا ( لکڑی رکھنے کا )حق نہیں ہے۔

( ٨٠ ) الْجَمْعُ بَيْنَ الأُحْجَارِ وَالْمَاءِ فِي الاسْتِطَابَة

#### یتھروں اور یانی کواستنجاء میں اکٹھا کرنے کا بیان

( ٣٧٤٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدٍ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَائَةَ ، فَقَالَ سَلْمَانُ :أَجَلْ ، أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا ، وَلَا نَكْتَفِي بِدُون ثَلاَثَةِ أَحْجَارِ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ ، وَلَا عَظْمٌ.

(۳۲۳)عبدالرحمان بن بزید بیشید عفرت سلمان و این کی بارے میں فرماتے بین کدانہیں بعض مشرکین نے استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ تمہبارا ساتھی (نبی) تمہبیں استجاء تک سکھا تا ہے؟ تو حضرت سلمان دون نے فرمایا: ہاں! آپ مَافِقَةَ فَا فَانَدُر مِن اوران تمن ہوئے کہا کہ جم قبلہ کی طرف زخ نہ کریں اور جم آب و استجاء نہ کریں اور جم تمن پھروں سے کم پراکتفانہ کریں اوران تمن میں کوئی گو براور بڑی نہ ہو۔
میں کوئی گو براور بڑی نہ ہو۔

( ٣٧٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : حَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ : الْتَمِسُ لِى ثَلَائَةَ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَٱلْفَى الرَّوْنَةَ ، وَقَالَ : إِنَّهَا رِكُسٌ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُجُزِنُهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَوَضَّأُ إِذَا بَقِي بَعْد الثَّلَائِةِ الْأَحْجَارِ أَكْثَر مِنْ مِقْدَارِ الدّرهمِ.

مصنف ابن الی شیبه مترجم (طلداد) کی مسنف ابن الی شیبه مترجم (طلداد) کی مسنف ابن الی شیبه مترجم (طلداد) کی مسنفه کی مسئف کل کی مسئف کل کی مسئف کی مسئف کی مسئف کی مسئف کل کی مسئف کل کی مسئف کی مسئف کی مسئف کل کی مسئف کل کی مسئف کل کی مسئف کل کی مسئ

تین چھر تلاش کرو۔ میں آپ مِنْ اِنْ فَعَیْجَ کے پاس دو پھر اور ایک گوبر لایا۔ آپ مِنْ اِنْفَقَامَ نے پھر لے لئے اور گوبر کو پھینک دیا اور ارشاد فرمایا: رنجس ہے۔

اور (امام) ابوضیفہ ویشیل کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر تمین پھروں کے استعمال کے بعد درہم کے بیندر نجاست روگئی ہوتو اس کو یانی استعمال کئے بغیر کفایت نہیں کرے گی۔

## ( ٨١ ) الطَّلاَقُ قَبْلَ النَّكَاحِ

#### نكاح سے يہلے طلاق دينے كابيان

( ٣٧٤٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّى ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعُدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْق إِلاَ بَعْدِ مِلْكٍ.

(ابوداد ۲۱۸۳ احمد ۱۸۹)

(۳۷۳۷) حضرت عمرو بن شعیب این دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَرِّاتَ اَنْ اَرْشَادِفْر مایا: طلاق نہیں ہوتی گر نکاح کے بعد اور آزادی نہیں ہوتی گر ملکیت کے بعد۔

( ٣٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

( ٣٧٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَمَّنْ سَمِعَ طَاوُوسًا ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلَاقَ إِلَّا بَعُدَ نِكَاحٍ.

(٣٧٣٧) حضرت طاؤس مِيتَّايِّة فرماتے ہيں كه نجى كريم مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: طلاق نہيں ہوتی مگر زِکام كے بعد۔

( ٣٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيلُهُمَّ قَالَ : إِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، طُلَّقَتْ

ا (۳۷۴۷)حضرت علی فرافز فرماتے ہیں۔طلاق نبیں ہوتی مگر نکاح کے بعد۔

اور (امام) ابوحنیفہ ویشینہ کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر کسی عورت کوطلاق دینے کی قتم کھائی پھراس عورت سے شادی کر لی تو عورت کوطلاق ہو جائے گی۔



# ( ۸۲ ) الْقَضَاءُ بِيَدِينِ وَشَاهِدٍ ايك گواه اورتتم كى بنيا دير فيصله كرنے كابيان

( ٣٧٤٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَاعِينِ وَشَاهِدٍ ، قَالَ :قَضَى بِهَا عَلِيٌّ بُيْنَ أَظْهُرٍ كُمْ.

(٣٢٩ ٣٥) حضرت جعفر بن محمدان والدے روایت كرتے ہیں كه نبى كريم مَيْزُ فَضَعُ فِي ايك گواه اور قسم كى بنياد پر فيصله فرمايا۔ راوى كہتے ہیں: اور على مرتضى مُناتُون نے (بھی) تمہارے سامنے اى پر فيصله فرمايا۔

( ٣٧٤٧ ) حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ.

( ٣٤ ٣٧ ) حضرت ابن عباس والني سے روايت ہے كه نبي كريم مُؤَفِّ فَيَا أَيْ كُوا واور شم كى بنياد پر فيصله فر مايا۔

( ٣٧٤٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ :فِي شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ ؟ قَالَ :وُجِدَ فِي كُتُب سَعْدٍ.

(۳۷۴۷) حضرت سوار، حضرت ربیعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اُن سے ایک گواہ اور قتم کے بارے میں 'پوچھا؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت سعد دیا ہیئے کے خط میں یہ چیزموجود تھی۔

( ٣٧٤٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ أَبِى الزَّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ :أَنْ يَقْضِىَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : وَأَخْبَرَنِي شَيْحُ مِنْ مَشْيَخَتِّهِمُ ، أَوْ مِنْ كُبَرَائِهِمْ ؛ أَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِلَولِكَ.

سے ابوالزناد بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کو خطاکھا کہ گواہ کے ساتھ قتم کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ مجھےان کے شیوخ یاا کابر میں ہے کی شخ نے پی خبر دی کہ حضرت شرح کو پیٹیائے نے ای پر فیصلہ فر مایا۔

( ٣٧٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَضِىَ عَلَىَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ ، وَيَمِينِ الطَّالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : لا يَجُوزُ ذَلِكَ.

(۳۷٬۷۷۳) حضرت حصین فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتبہ نے مجھ پر (میرے خلاف) ایک گواہ اور ایک تسم کی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ اور ( امام ) ابو حنیفہ ویشیز کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بیہ جا کزنہیں ہے۔



#### ( ٨٣ ) مَالُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْبَيْعِ

#### بوقت فروخت غلام کے مال کا بیان

٣٧٤٧٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ بَاعَ عَدُدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْمَانِعِ ، اللَّ أَنْ مَثْتَ طَ الْمُثَاعُ

عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُبْتَاعُ. ٣ ١٣٠ جن مع الحار من المرارية من ما مدكر تروي نم كريم فَهُنْ فَيْقَ أَنْ شارِقُ إِنْ جِي مِنْ كُذُنْ إِنْ مِي الدراي ذائع

۳۷۳۷۳) حضرت سالم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنِفِظَةً نے ارشاد فر مایا: جس نے کوئی غلام بیچا اوراس غلام کے پاس مال ہے۔ تو یہ مال فروخت کنند ہ کا ہوگا۔ اِلَا یہ کہ مشتری کے لئے اس کی شرط لگائی گئی ہو۔

٣٧٤٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

ی ۳۷۳۷) حضرت جابر بن عبدالله واقع فرمات میں کدرسول الله مَرْافِی فیج نے ارشاد فرمایا: جوکوئی غلام بیچے اور غلام کے پاس مال

و توبیاد کا مال فروخت کنندہ کا موگا اِلّا بیر کہ اِس مال کوخر بدار کے لئے شرط تھبرایا گیا ہو۔

٣٧٤٧٦) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

٣٧٣٧) حضرت علی دی نوز فرماتے ہیں کہ جوکوئی غلام بیچے اوراس غلام کا کوئی مال ہوتو یہ مال با کنع کا ہوگا۔ ہاں آگرخریدار کے لئے س مال کی شرط لگائی گئی ہو ( تو پھرخریدار کا ہوگا ) رسول اللہ شِئِقِ نَفِيَجَ نے یہی فیصلہ فر مایا۔

٣٧٤٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيْدِهِ ، إِلَّا أَنَّ يَشْتَرِطَ الَّذِى اشْتَرَاهُ.

ے اے ایک میں اس کے آتا کا ہوگا۔ ہاں اگر بیرمال خریدار کے لئے شرط مفہرایا گیا ہو( تو خریدار کا ہوگا ) اِل ہوتو بیرمال اس کے آتا کا ہوگا۔ ہاں اگر بیرمال خریدار کے لئے شرط مفہرایا گیا ہو( تو خریدار کا ہوگا )

٣٧٤٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَانِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْك وَمَالَهُ.

- وَذُكِكَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ النَمَّنِ ، لَمْ يَجِزِ ذَلِكَ. `٣٤٣ عـ ) حضرت عطاءاورا بن الي مليكه روايت كرتے بين كه رسول الله مِيَّزَ فَيَحَجَ نِهِ ارشادفر مايا: جوكوئي غلام فروخت كري واس

بھے ایک ایک سفرے علی اورد بی ایک سیندروایت سرے ہیں ایرون اللد روسے اس اور مایا ، بولوی علام روست سرے وال غلام) کا مال فروخت کنندہ کا ہوگا۔ إلاَ بيد كمشترى (خريدار) اس كى شرط لگائے۔ (مثلاً) كے۔ ميستم سے بيغلام اوراس كا مال

- بيرتا *هول*-

# معنف بن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی مسئف کی اگر مسئف کی ایس مسئف کی اور (امام) ابوطنیفه بیشین کا قول بید فرکریا گیا ہے کہ: اگر غلام کا مال ثمن سے زیادہ ہموتو پھر جائز نہیں ہے۔

# ( ٨٤ ) خِيَارُ الشَّرُطِ

#### خيارشرط كابيان

( ٣٧٤٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (احمد ١٥٢ـ حاكم ٢١)

( ٣٧ ٣٧ ) حضرت عقبه بن عامر والنُّنُو سے روايت ہے كدرسول اللَّه مَيْلِينَفِيْجَ كاارشاد ہے كەغلام كاغمبد ہ ( اختيار ) تين دن ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعِ. (ابن ماجه ٢٣٣٥ـ احمد ١٣٣)

(۳۷ ۴۸۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَرِ الصَّحَةِ نے ارشاد فرمایا: چاردن سے زیادہ عبدہ (واپسی کا اختیار ) نہیں ہے۔

( ٣٧٤٨ ) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عُهُدَةَ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةً ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو :قُلُ : لَا خِلاَبَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً. (بخارى ٢١١٤ ابوداؤد ٣٣٩٣)

(۳۷ ۳۸۱) حضرت محمد بن کیچی بن حبان فر ماتے ہیں کہ ابن زبیر رفزائیؤ نے غلام ( کی واپسی ) کا عبدہ تین دن بیان فر مایا کیونکہ نبی کریم میزائی نے خصرت منقذ بن عمرو رفزائیؤ سے فر مایا تھا (جبتم خریداری کروتو ) کہو۔کوئی دھو کہ نہیں ہے۔ جبتم کیچے فروخت کرو گے تو تنہیں تین دن کا اختیار ہوگا۔

( ٣٧٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يُعَلِّمَانِ الْعُهُدَةُ فِى الرَّقِيقِ :الْحُمَّى ، وَالْبَطْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعُهْدَةٌ سَنَةٌ فِى الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا افْتَرَقَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَّا بِعَيْبِ كَانَ بِهَا.

(۳۷۴۸۲) حضرت عبداللہ بن الی بکر ڈوائٹو روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابان بن عثان اور ہشام بن اسلعیل کوغلام کے بارے میں عبدہ کی تعلیم دیتے سُنا کہ بخاراور پید ( کے مرض) میں تین دن کااختیار ہےاور جنون ،کوڑہ میں ایک سال کااختیار ہے۔

ہور ہوں ۔ اور (امام) ابوصنیفہ مرتشانہ کا قول مید کر کیا گیا ہے کہ: جب عاقدین عُداہوجا کیں تو پھرانبیں بغیرعیب مے میچ کور ڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔



## ( ۸،۶ ) رُكُوبُ الْهَدَى

#### (جج والے) تمر بانی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان

٣٧٤٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَاْيِجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْرُوفِ ، حُتَّى تَجِدُوا ظَهْرًا.

وسلم ہو عبوہ جاتی ہے۔ مارور ہے ، علی عبوب میں ہے۔ (۳۷۴۸ ) حضرت جابر جائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِرَائِسَے تَقِ نے ارشاد فرمایا: بدی (عج کی قربانی) پر سواری کرومعروف

(الجھے انداز ) کے ساتھ یہاں تک کہتم کو اُن سواری یالو۔

٣٧٤٨٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، قَالَ :إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ :ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتُ بَدَنَةً.

وسلم رای رجلایسوق بدنه ، فقال : ار کبها ، قال : إنها بدنه ، قال : ار کبها و إن کانت بدنه.
سم ۲۵۴۸) حضرت ابو هر ره وفی شو سے روایت ہے کہ نبی کریم شر شر شیخ نے ایک آ دمی کو اونٹ ہائتے ہوئے دیکھا تو آپ مُؤْفِقَة نے

ٹر مایا؛ اس پرسوار ہو جاؤ۔اس آ دی نے عرض کیا۔ یہ بدنہ (حج کی قربانی) ہے۔ آپ مُؤفِظَ آئے فرمایا: اس پرسوار ہو جاؤاگر چہ یہ برنہ ہے۔ یہ نائیز مجموعی میں میں جمعر میں دیوروں میں دیکھیں کا میں میں میں موسوم میں میں تاہی ہوئے ہوئے میں موسوم

٣٧٤٨٥) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ :ارْكَبْهَا ، فَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ؟ قَالَ :ارْكَبْهَا.

َ ٣٧٣٨) حصرت انس رُفاتُنو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِفَظَيَّا نے ایک آ دمی کواونٹ ہا تکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:اس پرسوار وجاؤ۔اس آ دمی نے عرض کیا کہ بید بدینہ (جج کا جانور) ہے۔ آپ مِلِفظَیَّا نے فرمایا (پھر بھی)اس پرسوار ہوجاؤ۔

٣٧٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لايْنِ عَبَّاسٍ : ' أَنَّذُكُ الْكَنَةَ؟ قَالَ :غَنْنَ مُثْنَا ، قَالَ : فَتَحُلُّهُما؟ قَالَ :غَنْ مُحْمِد

أَنُوْكُ الْكِدَنَةَ ؟ قَالَ : غَيْرَ مُثْنِفِلِ ، قَالَ : فَتَحُلُبُهَا ؟ قَالَ : غَيْرَ مُجْهِدٍ. ٣٧٨١) حضرت عَرمة فرما - نن بين كدا يك آدمى في حضرت ابن عباس دائن سے سوال كيا: كيا بدند (ج كے جانور) پرسوارى كى

عاسکتی ہے؟ آپ وٹاٹٹو نے فرما یا: بوجھل کئے بغیر (سواری کی جاسکتی ہے) سائل نے پوچھا: اس کا دودھ دوہا جا سکتا ہے؟ آپ ڈاٹٹو نے فرمایا: ہلکا بھدکا۔

٣٧٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ :ارْكَبْهَا. قَالَ :ارْكَبْهَا.

٣٧٢/٧) حفرت انس وي في كربار على روايت بكرانهول في فرمايا: اس پرسوار بو جاؤ- فاطب في كها- يه بدنه ب؟ نهول في فرمايا ( بهر بھي ) اس برسوار بو جاؤ:



( ٣٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ بِالْمَعْرُوفِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ تُرْكَبُ إِلاَ أَنْ يُصِيبَ صَاحِبهَا جهدٌ.

(۳۷ ۴۸۸) حضرت علی مخافی ہے روایت ہے کہ آ دمی اپنے بدنہ پرمعروف کے ساتھ سواری کرسکتا ہے۔

اور (امام) ابوحنیفہ رمیشین کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: بدنہ پرسواری نہیں کی جاسکتی ہاں اگر بدنہ کے مالک کوشد بدمشقت لاحق ہوتو پھرسواری کی جاسکتی ہے۔

## ( ٨٦ ) الْأَكُلُ مِنَ الْهَدَى

## ہدی (حج کی قربانی) میں سے کھانے کابیان

( ٣٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ (ح) وَعَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْوَةَ ، عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي الْهَدْيِ التَّطَوُّع : لاَ يَأْكُلُ ، فَإِنْ أَكَلَ غَرِمَ.

(۳۷ %۹) حضرت سنان بن سلمہ تڑا تُھ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِیَرُفِیۡعَا بِنے ان کوففی ہدی کے بارے میں فرمایا تھا کہاس کونہیں کھایا جائے گا۔اگراس کوکھالیا تو تاوان دینا ہوگا۔

( ٣٧٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ ، نَحَرَهُ دُورَ الْحَرَم وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ.

(۳۷٬۹۰) حضرت عمر جانٹیز فر ماتے ہیں کہ جوشخص نفلی مدی کو چلائے کھروہ مدی ہلاک ہوجائے (حرم تک نہ جا سکے ) تو اس کوحرمہ

ہے پہلے ہی نح کرد سے ادراس میں سے نہ کھائے اگراس میں سے کھالیا تو اس پر بدل ہے۔

( ٣٧٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانِ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلِ ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ ، فَانْطَلَقَ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنَّ أَزْحَفَ عَلَيْنَا مِنْهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ :انْحَرْهَا ، ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا ، وَلَا تَأْكُرُ مِنْهَا أَنْتَ ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفُقَتِك.

(۳۷ ۳۷) حضرت ابن عباس من النوسے روایت ہے کہ نبی کریم میڈیٹٹٹٹٹٹٹے نے ایک آ دمی کے ہمراہ دس عدد بدند کو بھیجااوران کے بار۔ میں آپ مِنْ اَنْتَعَائِمَ نِے اس کو حکم بتایا وہ آ دمی چلا گیا۔ پھر آپ مَؤْفِظَةَ کے پاس واپس آ یا اوراس نے کہا۔اگران میں سے کوئی جانور بگڑ جائے وی آپ مِیۡشَیۡکَیۡجَے نے فر مایا :اس کونحرکر دینا اور پھراس کے یا وُں کواس کے خون میں ڈبودینا پھراس کے اس کو چمڑے پر مار دوتم اورتمہارے رفقاء میں ہے کوئی بھی اس میں سے نہ کھائے ۔

( ٣٧٤٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نَصْنَ

مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كي المالي المالي شير متر جم ( جلد ١١) كي المالي شير متر جم ( جلد ١١) كي المالي ا

بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ ؟ قَالَ : انْحَرُهُ ، وَاغْمِسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ، وَخَلَّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوه.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهَا أَهُلُ الرَّفِقَةِ.

(۳۷۳۹) حضرت ناجیہ خزاعی جھٹے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَیْرِ اَنْ جَمِرُ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ مَرِ اَقْتَصَعَیٰ آغیہ اُن اُن کُورو۔ اور اس کے پاؤں کواس کے خون میں ڈبودو۔ اور یہ جانورلوگوں کے لئے چھوڑ دونا کہلوگ اس کو کھالیں۔

اور (انام) ابوصنیفه بیشید کا قول بیز کر کیا گیا ہے کہ:اس جانور سے رفقاء کے گھر دالے کھا سکتے ہیں۔

# ( ٨٧ ) هِبَةُ الْمُسْرُوقِ لِلسَّارِقِ

#### مسروق کاسارق کوہدیہ کرنے کابیان

( ٣٧٤٩٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ مِنَ الطُّلَقَاءِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَاخَ رَاجِلْتَهُ ، وَوَضَعَ رِدَائَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تَنَحَى لِيَقْضِى الْحَاجَةَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَرَقَ رِدَانَهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَقْطَعُهُ فِي ردَاءٍ ؟ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ ، قَالَ : فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ.

(۳۷۳۹۳) حضرت مجابد فرماتے ہیں کے صفوان بن امیط لقاء میں سے تھے۔ یہ رسول اللہ میر انتظافی آفی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی سواری کو بٹھایا اور اپنی چا در کواس پر رکھ دیا۔ پھر قضائے حاجت کے لئے ایک طرف ہوگئے۔ پس ایک آدمی آیا اور ان کی چا در چوری کرلی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو نبی میر فیض کیا ہے گئے گئی ہاں لے آئے۔ آپ میر فیض کیا۔ یارسول اللہ! ایک چا در (کی چوری) میں آپ اس کا ہاتھ کا مندر ہے ہیں؟ میں یہ چا در اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ میر فیض کیا۔ یاس کو میرے یاس لانے سے پہلے کیوں نداس کو مدید کردیا۔

( ٣٧٤٩٤) حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قِيلَ لِصَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةَ : لا دِينَ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرُ ، فَقَالَ : وَاللهِ ، لا أُصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى الْمَدِينَةَ ، فَأَتَى الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ ، فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ ، وَخَمِيصَتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا سَارِقٌ ، فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ ، فَقَالَ :هِى لَهُ ، فَقَالَ : فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا وَهَبَهَا لَهُ دُرِءَ عَنْهُ الْحَدّ.

(۳۷۳۹۳) حضرت طاؤس مِیشِید فرماتے ہیں کے صفوان بن امیہ کہ کہا گیا جبکہ وہ مکہ کے او نیچ علاقہ میں تھا کہ جو بجرت نہ کرے اس کا دین نہیں ہے۔اس نے کہا: بخدامیں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں پہنچوں گایہاں تک کہ میں مدینہ آؤں۔پس وہ مدینہ میں آئے کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے حرب کی جات ہے۔ اور ان کی چا در ان کے سرکے نیچ تھی۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سر اور حضرت عباس و افزو کے پاس اُتر ۔۔۔ اور مجد میں لیٹے اور ان کی چا در ان کے سرکے نیچ تھی۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سرکے نیچ تھی۔ ایک چور آیا اور اس نے ان کے سرکے نیچ سے چا در پُر الی مفوان اس کو لے کر نبی کریم میز ان تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یہ چور ہے۔ آپ میز ان تھے کا ناگیا۔ صفوان نے کہا۔ یہ چا در اس کے لئے ہدیہ ہے۔ آپ میز افزاق آئے نے فر مایا: اس کو میرے یاس لانے سے پہلے کیوں نداس طرح (ہدیہ) کردیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ مِلینی کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب ما لک چورکومسروقہ سامان مدید کرے تو چور سے صدساقط ہو جاتی ہے۔

# ( ٨٨ ) صَلاَةُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

#### سواری پروتر کی نماز پڑھنے کا بیان

( ٣٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَوْتَرَ عَلَيْهَا ، قَالَ :وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(۳۷ ۳۷۵) حضرت ابن عمر وہ اور کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی سواری پر نماز پڑھی اور اس پر وتر ادا فر مائے اور ارشاد فر مایا: کہ نبی کریم مِرَافِظَةِ نے بھی بیٹل کیا تھا۔

( ٣٠٤٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتَرَ ، وَقَالَ : الْوِتْرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ.

(٣٧٩٦) حضرت ابن عباس ولانتو كے بارے ميں روايت ہے كه انہوں نے وتر پڑھے اور فرمایا: وتر سواري پر (ہو سکتے ) ہيں۔

( ٣٧٤٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ثُويْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(٣٧٨٩٧) حضرت تو رياين والد يروايت كرتے بين كه حضرت على وفائد اپن سواري پرنماز وتر اداكر ليتے تھے۔

( ٣٧٤٩٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِيتٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

(۳۷۳۹۸) حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیٹیلا اس بات میں کوئی حرج نہیں دیکھتے تھے کہ آ دمی اپنی سواری پر ہی وتر مڑھ لے۔

( ٣٧٤٩٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ عُمَرِ بْنِ نَافِعٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ .

( 999 ٣٤ ) حفزت عمر بن نا فع بيان كرتے ہيں كهان كے والداونث پر وتر پڑھ ليتے تھے۔

( ٣٧٥٠٠ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ :صَحِبْتُ سَالِمًا فَتَخَلَّفُتُ عَنْهُ بِالطَّرِيقِ ، فَقَالَ :مَا خَلَّفَكَ ؟ فَقُلْتُ :أَوْتَرْتُ ، قَالَ :فَهَلَّا عَلَى رَاحِلَتِكَ ؟. ه مستف این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف این الی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف کی الله مستف کی مستف کی الله مستف کی مستف که مستف که مستف کرد می مستف کی مستف که مستف کی مستف کی مستف که مستف کی مستف که مستف که مستفی که مستف که مستف کرد مستف کرد مستف که مستف که مستفی که مستف که مستف که مستف که مستفی که مستف که مستفی که مستفی که مستف که مس

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُجْزِئه أَنْ يَوْتِر عَلَيْهَا.

(۳۷۵۰۰) حفرت موی بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ میں حفرت سالم کے ساتھ تھا۔ پس میں ان سے راستہ میں پیچھے رو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا بتہ ہیں کسٹنگ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے عرض کیا۔ میں وتر پڑھ رہا تھا انہوں نے فر مایا: تم نے اپنی سواری پر کیون ہیں بڑھے؟

اور (امام) ابوصنیفه ویشید کاقول بدذ کر کیا گیا ہے کہ: سواری پروتر برد هنا آدمی کو کفایت نہیں کرتا۔

#### ودو سيءو ( ٨٩ ) سؤر السنور

## بلی کے جھوٹے کا بیان

( ٣٧٥.١) حَلَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَس، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِاللهِ بُنِ أَبِى طُلْحَةَ الْأَنْصَارِى، عَنْ حُمَيْدَةَ ابْنَةِ عُبَيْدِ بُنِ رَافِع ، عَنْ كَبُشَةَ ابْنَةِ كَعْب ، وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِى قَتَادَةَ ؛ أَنَّهَا صَبَّتْ لَأَبِى قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَقَالَ : يَا ابْنَةِ أَخِى ، تَعْجَبِينَ؟ قَالَ صَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ ، أَوْ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.

> کیونکہ پیتم پر بار بارآنے والوں یابار بارآنے والیوں میں سے ہے۔ د میں دیئے آئی اردم میں الوں کا بار آئی رسی میں میں سے ہے۔

( ٣٧٥.٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدُنِى الإِنَاءَ مِنَ الْهِرِّ فَيَلغُ فِيهِ ، ثُمَّ ۖ يَتُوضَّا ُ بِسُوْرِهِ.

(۳۷۵۰۲) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ابوقیادہ وہا ہو بلی کے لئے برتن جھکادیتے تصاوروہ اس میں مندداخل کرتی تھی۔ پھر ( بھی ) آپ دٹاٹو اس پانی سے دضوکر لیتے تھے۔

( ٣٧٥.٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْهِوُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

(٣٤٥٠٣)حفرت ابن عباس مثانو ہے روایت ہے کہ بلی گھر کامتاع (سامان) ہے۔

( ٣٧٥.٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ دَابٌ ، قَالَتْ :سَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْهِرِّ ؟ فَقَالَ : هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ.

(٣٧٥٠٣) حضرت صفيه بنت داب والنو فرماتي بين كديس في حسين بن على والنوس للى كار ميس وال كيا؟ تو انهول في

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتاب الرد علی أبی منبغة 🔌 کی مصنف این الی شیبرمتر جم (جلدا۱) کی کی ۱۵۴۴ کی ا فر مایا: وہ گھر والوں میں ہے ہے ( یعنی اس میں کوئی حرج نہیں )

( ٣٧٥.٥ ) حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، قَالَ : وَلَغَتُ هِرَّهٌ فِي طَهُورٍ لَأبِي الْعَلَاءِ ، فَتَوَضَّأَ بِفَصْلِهَا.

- وَذَكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ كُرِهَ سُؤْرِ السُّنُّورِ.

(٣٤٥٠٥) حضرت جريري ويشيد سے روايت ہے كه بلى نے ابوالعلاء كے پاك پانى ميں مندواخل كيا بھرانہوں نے بلى كے جھوٹے ہے وضوکیا۔

اور ( امام ) ابوحنیفہ جائینے کا قول بیوذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ بلی کے جھوٹے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

# ( ٩٠ ) الْمُسَمُّ عَلَى الْجُورَبِين

#### جرابول يرشح كابيان

( ٣٧٥.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْأَوْدِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(۳۷۵۰۱)حضرت مغیرہ بن شعبہ جھٹو ہے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَفِّنَا کَا آبِ شایاتو وضو کیااور جرابوں ، جو تیوں میسے فر مایا۔

( ٣٧٥.٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ.

(۷۷۵۰۷) حفرت ابوظبیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہاتی کو کھڑے ہوئے پیٹاب کرتے دیکھا بھرآ ب دہائی نے وضو کیااورا ی تعلین برسیح فر مایا۔

( ٣٧٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ زَيْدٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ ، وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ.

(۵۰۸) حضرت زیدفر ماتے ہیں کہ حضرت علی جائے نے پیٹاب فر مایا اور تعلین مرسمے کیا۔

( ٢٧٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أُكَيْلِ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا بَالَ، وَمَسَحَ النَّعْلَيْن.

(٣٧٥٠٩) حضرت مويد بن غفله بروايت بي كه حضرت على مرتضلي حليثون في بيثاب كيااور ( مجر ) تعلين برسم كيا-

( ٣٧٥١. ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ أَبِى أَوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِى فَانْتَهَى إِلَى

مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ فِى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَا أَزِيدُك عَلَى مَا رَأَيْتُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ.

(۳۷۵۱۰) حضرت اوس بن اوس، اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ تھا، پس وہ عرب کے کنووں میں ہے ایک کنویں پریہنیجے توانہوں نے وضوکیا اوراپی تعلین پرمسح کیا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا توانہوں نے فر مایا: میں نے نی کریم مِینَ اللہ کے وجو کرتے ویکھا ہے میں نے اس پر زیادتی نہیں گی۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي کاب الدد علی أبی صنبغة کي الله الدد علی أبی صنبغة کي کاب الدد علی أبی صنبغة کي کاب

( ٣٧٥١١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضِرَازٍ ؛ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى.

(۱۳۵۱) حضرت سعید بن عبدالله بن ضرار روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک دی اُٹی نے وضوفر مایا تو آپ ٹی ٹیٹ نے اپنی جرابوں پرسے فرمایا۔

( ٣٧٥١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.

- وَذُكِكُرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَه الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُون أَسْفَلْهُمَا جُلُودٌ.

(٣٤٥١٢) حضرت خلاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وڑھٹو کودیکھا تو انہوں نے رحبہ مقام پر بیٹا ب کیا پھرانہوں نے اپنی جرابوں اور جوتوں پرمسے کیا۔

اور (امام) ابوصنیفہ برلٹے پیز کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ: وہ جرابوں اور جو تیوں پرسے کو مکر وہ سجھتے تھے۔ اِلّا میہ کہ جرابوں کے نیچے چیزالگاہو۔

# ( ٩١ ) وُجُوبُ الْوِتْرِ

#### وترول کے وجوب کا بیان

( ٣٧٥١٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِى كِنَانَة ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بِالشَّامِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُرَ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ مُحَمَّدٍ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْوِتُرَ وَاجِبٌ ، فَذَكَرَ الْمُخْدَجِيُّ ، أَنَّهُ رَاحَ إِلَى عُبَادَة بُنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِغْتُ النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْهِ عَهْدُ أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَّة ، كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْهِ عَهْدُ أَنْ يُدْجِلَهُ الْجَنَّة ، وَمَن النَّهُ عَلَى الْهِ عَهْدُ أَنْ يُدْجِلَهُ اللهِ عَهْدٌ ، إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّة .

(۳۷۵۱۳) بنوکنانہ کے ایک صاحب حفرت مخدجی بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک انصاری تھے جنہیں صحبت بھی حاصل تھی۔ اور جن کی کنیت ابو محد تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ ور واجب ہے۔ مخدجی ذکر کرتے ہیں کہ وہ (مخدجی) حفرت عبادہ بن صاحت بڑا تھی کے اور انہیں یہ بات (وجوب ور ) بیان کی تو حضرت عبادہ میں ایک ابو محد نے غلط بات کہی ہے۔ میں نے نبی کریم میر تی تھی تھی اور شاد فرمایا ہے۔ جو شخص انہیں نے نبی کریم میر تی تھی تھی ان کے نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جو شخص انہیں بوں اداکرے گا (لے کرا ہے گا) کہ ان کے حقوق میں سے بچھ می ضائع نہ کیا ہوتو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالی

کے باں میں عبد ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔اور جو تحض ان نماز وں کے حقوق میں سے پچھ کی کرے گا تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے بال کوئی عہد نہیں ہے۔اگر اللہ چاہے گا تو اس کوعذاب دے گا اوراگر اللہ چاہے گا تو اس کو

جنت مين داخل فرمائ گا-( ٣٧٥١٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُسْلِم مَوْلَى عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ : أَرَّأَيْتَ الْوِتُرَ ، سُنَّةٌ هُوَ ؟ قَالَ : مَا سُنَّةٌ ؟ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ . قَالَ : مَهُ ، أَتَعْقِلُ ؟ أَوْتَرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ

(۳۷۵۱۳) حفزت مسلم مولی عبدالقیس بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ابن عمر واقتی ہے کہا: آپ کی کیارائے ہے کہ وتر سُنت ہے؟ آپ والٹی نے فرمایا: سُنٹ کیا ہے؟ نبی کر یم مِینَوْفِیکَا فِی نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے (بس)۔سائل نے عرض کیا۔
نہیں۔کیاریسُنت ہے؟ آپ واٹو نے فرمایا: جھوڑو! تم میں عقل ہے؟ نبی مِینَوْفِیکَا فی نے وتر پڑھے اور مسلمانوں نے وتر پڑھے۔ (بس مات فتم)

( ٣٧٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قِيْلَ لَهُ : الْوِتْرُ فَرِيضَةٌ هِيَ ؟ قَالَ :قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ.

(۵۱۵ سے) حَصْرت عَلَی رُخاشُو ہے روایت ہے کہ اُنہیں کہا گیا۔ کیا ورّ فرض ہیں؟ آپ رُخاشُو نے فرمایا: نبی کریم مِنْفِضَا اُنہیں کہا گیا۔ کیا ورّ پڑھے اور مسلمانوں نے اس پر ثابت قدمی کی۔

( ٣٧٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو ۚ خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ : الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۳۷۵۱۲) حضرت عاصم بن ضمر ہ فرماتے ہیں کے علی المرتضلی الانتھ نے فرمایا: وتر فرض نماز وں کی طرح لازم نہیں ہیں۔

( ٣٧٥١٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُوتُو كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَصْحَى.

(۵۱۷ سے) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ نبی کریم مَثَّاتِشَیْکَۃ نے وزوں کو یونہی سُنّت تھہرایا جس طرح آپ مِثَلِّ فَقَیْکَۃ بَانے فطرانہ اور قربانی کوسُنت کھہرایا ہے۔

( ٣٧٥١٨ ) حَدَّثُنَا حَفْضٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ سُنَّةً.

(۳۷۵۱۸) حضرت مجامد بیان کرتے ہیں کدور سنت ہے۔

( ٣٧٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِىَ الْوِتُرَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ، كَانَّمَا هِىَ فَرِيضَةٌ. المعنف ابن الي شيرمترجم ( جلدا ا ) في مستف ابن الي شيرمترجم ( جلدا ا ) في المستف المست

(٣٧٥١٩) حفرت معنی کے بارے میں روایت ہے کہ ان ہے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جووتر (پڑھنا) بھول گیا تھا۔

انہوں نے فرمایا: بیاس کونقصان دہنیں ، گویا کہ بیفرض ہیں؟

( ٣٧٥٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوِتْرَ فَرِيضَةً.

(٣٧٥٢٠) حضرت حسن پيشين کے بارے میں روایت ہے کہ وہ وہر وں کوفر ضنہیں سمجھتے تھے۔

( ٣٧٥٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ ، قَالَا :الأَضْحَى وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ :الوِتْرُ فَوِيضَةٌ.

(٣٤٥٢١) حضرت عطاءاورمحد بن على جيني دونو ن فرماتے ہيں كه قرباني اوروتر سُنت ہے۔

اور (امام) ابوصنيفه ويطيئ كاتول يهذكر كيا كياب كه: وتر فرض مين -

( ٩٢ ) الْجِلْسَتَانِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

جمعه کے خطبہ میں دومر تبہ بیٹھنے کا یبان

( ٣٧٥٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَنَان يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا ، يَقُرَأُ الْقُرُآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

(٣٤٥٢٢) حضرت جابر بن سمرہ روایت ہے کہ نبی کریم مُؤَفِظَةُ کے دو خطبے تھے آپ مُؤفظَةُ ان میں جیمے تھے، قرآن پڑھتے تھے ادرلوگوں کو تذکیر کرتے تھے۔

( ٣٧٥٢٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَانِمًا، ثُمَّ يَهُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْن.

(۳۷۵۲۳) حفرت جعفراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مِنْ اِنْتَحَافِم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھرآپ مِنْ اِنْتَحَافِم بیٹے

جاتے پھرآپ مَائِنَے ﷺ کھڑے ہوتے پس آپ مَائِنْے ﷺ دوخطے ارشاد فرماتے۔ بیتر بھی میں میں میں دوروں

( ٣٧٥٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى بِنَا الْجُمُعَةَ ، فَيُخُطُّبُ خُطْبَتَيْنِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَتَيْنِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَجْلِسُ إِلَّا جِلْسَةً وَاحِدَةً.

(٣٧٥٢٣) حضرت صالح مولى التوامه بيان كرتے ميں كه مروان نے حضرت ابو ہريرہ روائنو كومدينه كا خليفه بنايا تو آپ رائنو جميل جمعه يزهاتے تصاور دوخطيار شادفر ماتے تصاور دومرتبه بيٹھتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفہ مِیٹین کاقول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: امام صرف ایک مرتبہ بیٹھے گا۔

# هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) کي کاب الدر علی أبی صنيعة کي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلداا)

# ( ٩٣ ) قَضَاءُ سُنَةِ الْفَجْرِ بَعْلَ صَلَاةِ الصَّبْرِ

## صبح کی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کی قضا کرنے کا بیان

( ٣٧٥٢٥) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ سَعُدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ وَ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّبُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

(٣٧٥٢٥) حفرت قيس بن عمرو والني فرمات بين كريم مُؤَفِّقَ فِي ايك آدى وصبح كى نماز كے بعددور كعات بڑھے ديكھا تو آپ مَؤَفِّفَ فَغَ فِي مَايَا: كياضِ كى نماز دومرتبہ پڑھتے ہو؟اس آدى نے عرض كيا۔ مِن فجر كے نماز سے پہلے والى دوسُنت نہيں پڑھ سكا تقالِس مِيں نے انہيں ابھى پڑھا ہے۔ تو آپ مَؤْفِظَةَ فَاموش ہوگئے۔

( ٣٧٥٢٦) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلاَةَ ، قَامَ الرَّجُلُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّ

( ٢٧٥٢٧ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسَمِّعُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَطَاءً فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٣٧٥٢٧)مسمع بن ثابت فرماتے ہيں كەميں نے حضرت عطاءكوا يسے بى كرتے ديكھا ہے۔

( ۷۷۵۲۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا فَاتَنَهُ رَكْعَنَا الْفُجْرِ ، صَلاَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ . (۳۷۵۲۸ ) حضرت تعمی طِیْنِ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کی فجر کی دورکھات (سُنت ) رہ جاتی تھیں تو وہ انہیں فجر کی المعنف ابن اني شيدمتر جم (جلداا) كي المعنف ا

ہاز( نرض) کے بعدادا کر کیتے تھے۔ میں فور میں میں میں میں میں میں میں میں

٣٧٥٢٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، يَقُولُ :إِذَا لَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى أُصَلِّرَ الْفَجْرَ ، صَلَّتُهِمَا يَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

أُصَلَى الْفَجُرَ ، صَلَيْتهما بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. ﴿ (٣٤٥٢٩) يَيْ بِن كَثِر كَهَ مِي كَدِين كَهِ مِن فَي حضرت قاسم بِإِثْنِيا كوكتِ مُنا كدارٌ مِين ان دورَ عات نه يرُّه چا بول يبال تَك كه

یں فخر (کے فرض) پڑھاوں تو میں انہیں طلوع آفتا ہے بعد پڑھ لیتا ہوں۔ پر تاہیں ریب میں موسر دوم میں دومیں میں میں دوموں میچوں تا سیٹریس جبرد میں دریں ہی ج

. ٣٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ مَا أَضْحَى.

- وَ ذُكِكَرَ أَنَّ أَهَا حَنِيفَةً قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنَّ يَقُضِيهِ مَا . (٣٤٥٣٠) حفرت ابن عمر في ثن كي بارے ميں منقول ہے كه انہوں نے فجر كى دور كعات (سُنّت ) كوا شراق كے بعد يإ ها۔

، سرت من رری وقت بارے من من من من من من بات کا در امام ) ابور امام ) ابو صف بیش کا تول مید کری ایک منتب منتب ا اور (امام ) ابو صنیف بریشیز کا قول میدز کر کیا گیا ہے کہ: آ دمی پران کی (سُنَبِ فجر کی ) قضا نہیں ہے۔

( ٩٤ ) الصَّلَاةُ بَيْنَ الْقَبُورِ

#### قبروں کے درمیان نمازیر سنے کابیان

٣٧٥٣١) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ.

(٣٧٥٣١) حضرت حسن فرماتے ہیں كه نى كريم مَلِّفَظَةُ بنے قبروں كے درميان نماز پڑھنے سے منع فرمايا ہے۔

٣٧٥٣٢) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ: أَبْصَرَنِي عُمَرٌ وَأَنَا أَصَلِّي إِلَى قَبْرٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ، وَأَنَّا أَصَلَى إِلَى قَبْرٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا أَنَسُ،

الْقَبْرَ ، فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي أَنْظُرُ إِلَى الْقَمَّرِ ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ، يَعْنِي الْقَبْرَ. (٣٢٥) حفرت أنْ وَيَّوْ بِيان فرمات مِن كر حفرت عمر رَفَاتُوْ نِي مِحدد يكها اور مِن اس وقت ايك قبرك پاس نماز برُ هر با

عا۔حضرت عمر دیا ٹیز نے فر مایا:اےانس! قبر( دیکھو ) میں نے سراٹھا کرقمر کودیکھا تو لوگوں نے کہا: آپ بڑٹیز قبر کہدر ہے ہیں۔ پر پر پر پر پر بر دوروں پر دیکر سروروں کے معرف میں ہے دوروں کے دوروں کے کہا: آپ بڑٹیز قبر کہدر ہے ہیں۔

: ٣٧٥٣٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، فَالَ : لَا يُصَلَّى إِلَى الْفَبْرِ. (٣٤٥٣٣) حفرت عبدالله بن عمرو وليُّوْدِ في فرمات بين كه قبرى طرف زُخ كركنمازنه يزحى جائے گ۔

٢٧٥٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ ، وَخَيْثَمَة ، قَالاً: لا يُصَلَّى إِلَى حَانِطِ حَمَّامٍ، وَلا وَسَطِ مَقْبَرَةٍ. (٣٤٥٣٣) حضرت علاء اب والدے اور خیثمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے فرمایا: حمام کی دیوار کی طرف (مندکر

کے ) نمازنہیں پڑھی جائے گی ۔اور نہ ہی قبرستان کے درمیان ۔

٣٧٥٣٥ ) حَدَّثَنَا حَفَّصٌ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَٰنِيُّ ، قَالَ : الأَرْضُ كُلُّهَا مَسَاجِدُ إِلَّا ثَلَاثَةً :

هُ مَنْ ابْنَ ابْنَيْهِ مِرْ جُم (جلدا) كُورِ الله الله الله على أبى منبغة الله الله على أبى منبغة الله المُعَمَّامُ ، وَالْحُشُّ.

(۳۷۵۳۵) حفزت حسن عرنی فرماتے ہیں کہ زمین ساری کی ساری معجد (سجدہ گاہ) ہے مگر تین جگہمیں: قبرستان ،حمام، بیت الخلاء۔

( ٣٧٥٣٦ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ في الْمَقْدَة.

(۳۷۵۳۱) حضرت انس دانٹو کے بارے میں منقول ہے کہ وہ قبرستان میں جنازہ کی نمازکو (بھی ) مکروہ سجھتے تھے۔

( ٣٧٥٣٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَيْنَ الْقَبُورِ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ صَلَّى أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ.

(٣٤٥٣٤) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كەصحابە تۈكەنىن وتابعين بۇيسىم قبرول كے درميان نماز پڑھنے كومروہ سجھتے تھے۔

اور (امام) ابوصنیفه پایشینهٔ کا قول بیدز کر کیا گیا ہے کہ:اگر آ دی ( قبرستان میں ) نماز پڑھ لے تو بینما زاس کو کفایت محرے گ

## ( ٩٥ ) صَدَقَةُ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ

#### گھوڑ وں اورغلاموں کی زکوۃ کابیان

( ٣٧٥٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، رِوَايَةٌ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ.

( ٣٧٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

(٣٧٥٣٩) حضرت ابو بريره والني نبي كريم مِزْ النَّحَةَ بَك بِهِ إِنْ مُوايِّتُهُ بَك بِهِ إِنْ مُواران كَهُورُ بِ مِن كُولَى زكوة نهيں ہے۔

( ٣٧٥٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ.

(۳۷۵٬۰۰) حضرت ابو ہریرہ دیا نئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنَافِظَافِع کا ارشاد ہے کہ بندہ مؤمن پراس کے غلام اوراس کے گھوڑ ہے میں زکوۃ (واجب) نبیس ہے۔

( ٣٧،٥٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ : أَمَرَ

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی اتا کی الا کی کتاب الرد علی أبی منبعة کی منبعة کی منبعة کی الا کی منبعة کی ال

عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلُنَا وَرَقِيقُنَا ، اِفْرِضُ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ :أَمَّا أَنَا ، فَلَسْتُ أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

(۳۷۵۳) حضرت صمیل بن عوف زنانئو بیان کرتے ہیں۔انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب نیانئو نے لوگوں کوزکوۃ کا تکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا: اے امیرالمؤمنین! ہمارے گھوڑے اور ہمارے غلام! آپ ہم پر دس دس فرض کر

و وی وروہ کا ہم رہا و کو کول سے حرب میں اسے ایس ہے فرض نہیں کرتا۔ و یجئے ۔ حصرت عمر جن نیٹو نے فرمایا: میں تو تم براس بارے میں کچھ فرض نہیں کرتا۔

( ٣٧٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَاذِى فِى سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ.

(۳۷۵۴۲) حضرت این عباس منافخو ہے روایت ہے کہ راہ خدامیں لڑنے والے گھوڑے پر کوئی زکوۃ نہیں ہے۔

( ٣٧٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : أَوْفِى الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟.

(٣٤٥٣٣) حفرت معيد بن ميتب وينيز سے سوال كيا كيا بار بردارى كے گھوڑے ميں زكوۃ ہے؟ انہوں نے فرمايا: كيا گھوڑے ميں زكوۃ ہے؟

( ٣٧٥٤٤ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أُسَامَةً ، عَنُ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.

(۳۷۵۳۴)حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالَعزیز بیٹھیزنے فر مایا: گھوڑوں میں زکوۃ نہیں ہے۔ پریئیز میں بیر میں بر دیود سر دیرونوں سے برینوں دیونوں ہوئی دیں ہور ہے۔

( ٣٧٥٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُول ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ. وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :إِنْ كَانَتُ خَيْلٌ فِيُّهَا ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ يُطْلَبُ نَسْلَهَا ، فَفِيْهَا صَدَقَةٌ.

(٣٤٥٣٥) حفزت ككول فرمات بين كه غلام اورگھوڑے ميں صدقة الفطر كے سوازكو ة نہيں ہے۔

ادر (امام) ابوعنیفہ مِیٹینئ کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر گھوڑوں میں نراور مادہ ہوں اور ان سے افزائش نسل کا کام لیا جائے تو پچرگھوڑوں میں زکوۃ ہے۔

## ( ٩٦ ) رَفَعُ الإِمَامِ صَوْتَهُ بِآمِين

# امام کا آمین کو بلندآ واز ہے کہنے کا بیان

( ٣٧٥٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفَعَهُ ، قَالَ : إِذَا أَمَّنَ الْقَارِءُ فَأَمَّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تُأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ.

(٣٧٥٨٦) حضرت ابو ہريرہ خيائي مرفوعاً روايت كرتے ہيں كہ جب پڑھنے والا آمين كبية تم بھى آمين كبو\_پس جس كى آمين

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



فرشتوں کی آمین ہے موافقت کر جائے گی اس کے سابقد گنا ہوں کومعاف کر دیا جائے گا۔

- ( ٣٧٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَا قَالَ :﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ ، وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ، قَالَ :آمِينَ.
- (٣٧٥٣٧) حضرت عبد الجبار بن واكل ولي التي والدير روايت كرت بي كديس في بي كريم مَثِلِفَ فَيْ كى معيت من نماز پڑھى ـ پس جب آپ مِرْفَظَةَ فِي ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ كماتو آپ مِرْفَظَةَ فِي آمِن كما ـ
- ( ٣٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْسٍ ، عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَ :﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ، فَقَالَ : آمِينَ ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.
  - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَرْفَعُ الإِمَامُ صَوْتَهُ بِآمِين ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلَفَهُ.
- (٣٧٥٣٨) حفرت وائل بن حجر هنافو فرماتے ہيں كه ميں ئے نبى كريم مَلِقَظَةَ كُوسُنا كه آپ مَلِقَظَةَ نے ﴿ وَلَا الطَّمَالِينَ ﴾ برُ حاتو · كها آمين ـاس ميں آپ مِلِقَظَةَ فَهِ نے اپنی آ واز كولمبا كيا ـ

اور (امام) ابو حنيفه برايط كا قول يدفركيا كيا بك كهذام آين كتب بوئ آواز بلندنيس كرع اور مقندى آمين كبير عد

#### رات کی نمازاوروتر وں کے شفع میں فاصلہ کا بیان

- ( ٣٧٥٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ، وَسَجُدَتَانٌ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجُوِ.
- ( ٣٧٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَنْنَى مَنْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.
- (۳۷۵۵۰) حضرت ابن عمر تفایخه روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میڑفٹنگا نے ارشاد فر مایا: رات کی نماز دو دو ( رکعات ) ہے پس جب تجھے مبح ( ہونے ) کا خوف ہوتو ایک رکعت ہے وتر بنالے۔
- ( ٣٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُّ بِرَكْعَةٍ ، تُوتِرُ لَك مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِك.
- (٣٤٥٥١) حفرت أبن عمر روايت ب كه نبي كريم مَيْزَ النَّحَةُ في ارشاد فرمايا: رات كي نماز دو دو (ركعات) ب بس جب



تجھے مبح (ہونے) کا خوف ہوتو ایک رکعت پڑھلوا وروہ تمہاری گزشتہ نما زکووتر ربنادے گی۔

( ٣٧٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.

(٣٤٥٥٢) حضرت ابوسلمه من الثير سے روایت ہے کہ نبی کر يم مِنْ النظافية أرات كى نماز ميں بردور كعات يرسلام بھيرتے تھے۔

( ٣٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلَىَّ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَا أُصَلَى ، فَقَالَ:افْصِلْ، فَلَمْ أَدْرِ مَا قَالَ، فَلَمْ انْصَرَفْتُ، قُلْتُ:مَا أَفْصِلُ؟ قَالَ:افْصِلْ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَصَلَاةِ النَّهَارِ.

(٣٧٩٥٣) حفرت قبيصه بن ذويب كہتے ہيں كەميل نماز پڑھ رہاتھا كەميرے پاس سے حضرت ابو ہريرہ روثؤ و گزرے اور فرمايا:

فاصله کرو! میں ان کی کہی بات نہ سمجھ سکا۔ پس جب میں فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا۔ میں کیا فاصلہ کروں؟ انہوں نے فر مایا: رات کی نماز اور دن کی نماز میں فاصلہ کرو۔

( ٣٧٥٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: فِى كُلُّ رَكُعَتَيْنِ فَصْلٌ. (٣٧٥٥٣) حفرت معيد بن جبيرے منقول ہے۔ فرماتے ہيں كہ بردوركعات ميں فاصلہے۔

( ٣٧٥٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ.

(٣٤٥٥٥) حفرت عكرمه معنقول بكه بردوركعات كدرميان سلام ب-

( ٣٧٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ :صَلَاةُ اللَّالِ مَثْنَى مَثْنَى .

(٣٤٥٧) حضرت سالم فرماتے ہیں كدرات كى نماز دودو (ركعات) ہے۔

( ٣٧٥٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْوِتْرُ رَكَعَةٌ مِنْ آخِر اللَّيْلِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةَ قَالَ :إِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكَعَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَرْبَعًا ، وَإِنْ شِنْتَ سِنَّا، لَا تَفْصِل بَيْنَهُنَّ.

( ٣٤ ٤٥٤) حضرت محمد فرماتے ہیں كدرات كى نماز دودوركعات ہے اور رات كے آخر ميں ايك ركعت وتر ہے۔

اور(امام)ابوصنیفہ بِاٹینۂ کا تول بیز کرکیا گیا ہے کہ:اگر تو جا ہےتو دور کعات پڑھادراگر تو جا ہےتو جارر کعات پڑھادر اگر تو جا ہےتو چھر کعات پڑھادران میں فاصلہ بھی نہ کر۔

# ( ٩٨ ) الُوِتُرُّ بِرَكْعَةٍ وَاحِدةٍ

## ا یک رکعت وتر پڑھنے کا بیان

( ٣٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



- (٣٧٥٥٨) حضرت ابن عمر مين فن سروايت ہے كه نبي كريم مَلِّفَظَةُ فِي ارشاد فرمايا ہے۔ وتر ايك ہے۔
- ( ٣٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.
- (٣٧٥٥٩) حضررت سالم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْوَفِقَائِ آنے ارشادفر مایا: جب تم صبح کے (طلوع ہونے کا) خوف کھاؤ تو ایک رکعت سے وتر بنالو۔
- ( ٣٧٥٦ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ ، فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :أَصَابَ السُّنَّةَ.
- ( ٧٢ علا) حضرت عطاء فرماتے ہیں كەحضرت معاويہ ترفاق نے ايك وتر پڑھا تو آپ بڑا تُون پراس بات كا انكاركيا كيا۔اس ك بارے میں حضرت ابن عباس ترفاق ہے سوال كيا كيا تو انہوں نے ارشاد فرمايا: معاويہ بڑونتو نے سُنت كو پاليا۔
- ( ٣٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا اسْتَقْصَرتُهَا.
- (۵۷۱ کا ۳۷) حضرت مصعب بن سعدا پنے والد ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے ایک رکعت وتر پڑھی تو انہیں (اس کے بارے میں ) کہا گیا۔انہوں نے فرمایا: میں نے اس کو مختصر کردیا ہے۔
  - ( ٣٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً :أُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إِنْ شِنْتَ.
- (٣٧٥٦٢) حضرت جرير بن حازم ب روايت ب كمين في حضرت عطاء ب يو چهاً: مين ايك ركعت وتر پر هولون؟ انبول في فرمايا: بال اگرتم جا مو ( تو يره لو )
- ( ٣٧٥٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ خَرَجَا فَتَقَاوَمَا ، فَلَمَّا أَصْبَحًا رَكَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَكُعَةً.
- (۳۷۵۶۳) حضرت ابن سیرین مایتیا فریاتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے ہال حضرت ابن مسعود خاتی اور حذیفہ خاتی نے رات کو گفتگو سریر میں میں بردین میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں میں اور میں میں میں میں میں میں می
- ( ٣٧٥٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ. (مسلم ١٦٣٠ ابن ماجه ١٣٣٠)
- (٣٧٥٦٣) حضرت ابن عُمر رَدُولِيَّةَ بِ رَوايتَ بِ كـ رسول اللهُ مَلِّلْتُظَافِّ نَهِ أَرشاد فر مايا: رات كي نماز دو دوركعت بـ بس جب تحصي مج كاخوف ہوتو الك ركعت وتر بيڑھ لے۔

معنف این الی ثیبرمترجم (جددا) کی مستقد این الی ثیبرمترجم (جددا) کی مستقد کی این مستو کی این مستقد کی این مستقد کی این مستقد کی این مستقد کی این مستق

( ٣٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، وَيَتَكَلَّمُ فِيمَا بَيْنَ الرَّكُعَيْنِ وَالرَّكْعَةِ .

(۳۷۵۲۵) حضرت لیٹ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بگر رہ اٹنٹو ایک رکعت وتر پڑھتے تھے اور ایک رکعت اور دو رکعات کے درمیان تُفتگو کرتے تھے۔ درمیان تُفتگو کرتے تھے۔

( ٣٧٥٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الْوِتْرُ رَكُعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

(٣٧٥ ٢٢) حفزت محمد ويشيؤ سروايت بكرة خررات كوايك ركعت وترب

( ٣٧٥٦٧ ) حَلَّاثَنَا مَرْحُومٌ ، عَنْ عِسْلِ بُنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ أَوْتُوَ بِرَكْعَةٍ.

( ٣٤٥٦٤ ) حضرت ابن عباس وفافله ب روايت ب كدانهون نے ايك ركعت وتر بر ها۔

( ٣٧٥٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ آلُ سَعْدٍ ، وَآلُ عَبْدِ اللهِ يُسَلِّمُونَ فِى رَكْعَتَى الْوِتْرِ ، وَيُوتِرُونَ بِرَكْعَةٍ

(۳۷۵۲۸) حفرت معنی بیٹی سے روایت ہے کہ آل سعداور آل عبداللہ وترکی دورکعات پرسلام پھیرتے تھے اور ایک رکعت کے ذریعدان کو وتر بناتے تھے۔ ذریعدان کو وتر بناتے تھے۔

( ٣٧٥٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ ، قَالَا : رَأَيْنَا مُعَاذًا الْقَارِءَ يُسَلِّمُ فِي رَكُعَتَى الْوِتْرِ.

(٣٧٥٦٩) حضرت سعيد يريشيد اور نافع يوشيد بيان فرمات بيل كه بم في حضرت معاذ قارى كود يكها كه وه وتركى دوركعات ك درميان سلام بهيرة تقد

( ٣٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :كَانَ الْحَسَنُ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوِتُوِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْتِرَ بِرَكْعَةٍ.

اور (امام) ابوحنیفه ویشید کاقول بیذ کر کمیا گیا ہے کہ: ایک رکعت وتر پڑھنا جا تزنبیں ہے۔

## ( ٩٩ ) الْجُلُوسُ عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ

#### درندوں کی کھالوں پر بیٹھنے کا بیان

( ٣٧٥٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ، قَالَ يَزِيدُ :أَنْ تُفْتَرَشَ.

(ترمذی ۱۷۷۰ ابو داؤد ۳۱۲۹)



(۳۷۵۷۱) حضرت ابواکملیج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِّفْضَةِ نے درندوں کی کھالوں سے منع فر مایا: راوی یزید کہتے ہیں: یعنی ان کھالوں کو بچھونا بنانے ہے۔

( ٣٧٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً ، فَأْتِيَ بِهَا عَلَيْهَا صُقَّةً نُمُورٍ ، فَنزَعَهَا ثُمَّ رَكِبَ.

(۳۷٬۵۷۲) حضرت ابن سیرین بریشید سے روایت ہے کہ ابن مسعود رفاہی نے ایک سواری مستعار لی۔ بس وہ سواری اس حال میں آپ دہائی کے پاس لائی گئی کہ اس پر چیتوں کا سائبان تھا۔ آپ جہائی نے اس کوا تاردیا بھرسوار ہوئے۔

( ٣٧٥٧٣ ) خَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ عْن جُلُودِ النَّمُورِ ؟ فَقَالَ :تُكْرَهُ جُلُودُ السِّبَاع.

(۳۷۵۷۳) حضرت على بن حكيم سے روايت ہے كہ ميں نے حضرت حكيم سے چيتوں كى كھالوں كے بارے ميں سوال كيا؟ تو انہوں نے فر مايا: درندوں كى كھالوں (كاستعال) كروہ ہے۔

( ٣٧٥٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ يَنْهَاهُمُ أَنْ يَوْكَبُوا عَلَى جُلُودِ السِّبَاع.

(٣٧٥٧) حضرت علم فرماتے ہیں كەحضرت عمر والتي نے المل شام كوخط لكھ كرانہيں درندوں كى كھالوں پرسوار ہونے سے منع كيا۔

( ٣٧٥٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ. (ترمذى ١٤٧١ـ عبدالرزاق ٢١٥)

(2444) حضرت ابوالملیح فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِزَافِقَةَ آنے درندوں کی کھالوں کو بچھو تابنانے سے منع فر مایا۔

( ٣٧٥٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي جُلُودِ النَّعَالِبِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهَا.

(۳۷۵۷۲) حضرت علی دی نو سے روایت ہے کہ وہ لومڑیوں کی کھالوں پرنماز پڑھنے کومکر وہ قرار دیتے تھے۔ اور (امام )ابوحنیفہ ویشینۂ کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:ان کھالوں پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(١٠٠) كَلاَمُ الإِمَامِ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

## خطبہ کے دوران امام کا گفتگو کرنے کا بیان

( ٣٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ :اجْلِسُوا ، فَسَمِعَهُ عَبْدُ اللهِ بُّنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ :يَا عَبْدَ اللهِ ، أَدْخُلْ. (٣٧٥٧٤) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی کریم مُؤَفِّقَائِمَ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ مُؤِفِّقَائِمَ نے لوگوں سے فرمایا: بیٹھ جاؤ! حضرت عبداللّٰہ بن مسعود جھاٹئو نے بیہ بات مُنی ۔اس وقت وہ درواز ہ پر تھے۔تو وہ بیٹھ گئے ۔آپ مَؤَفِّقَائِمَ نے فرمایا۔اے عبداللّٰہ! اندرآ جاؤ۔

( ٣٧٥٧٨ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : جَاءَ أَبِى وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَكَيْهِ فِي الشَّمْسِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُوْلَ إِلَى الظَّلِّ.

(٣٥٥٨) حفرت قيس رُوَيْتُو فرماتے بين كه بى كريم مِيْنَفِيْقَةَ خطبه ارشاد فرما رہے تھے كه ميرے والد حاضر ہوئے ۔ تو وہ آپ مِيْنَفِيْئَةَ كِساسنے سورج بين بى كھڑے ہو گئے آپ مِيْنِفِيْئَةَ نے ان كے بارے بين تھم ديا تو انہيں سايہ كی طرف نتقل كيا گيا۔ ( ٣٧٥٧٩ ) حَدَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ كَانُوا لَيْسَلِّمُونَ عَلَى الإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَيَرُدُّ.

( ۷۷۵۷۹) حضرت عامر روانی فرماتے ہیں کہ لوگ امام کوسلام کرتے تھے جبکہ وہ منبر پر ہوتا تھا۔اورامام جواب بھی ویتا تھا۔

( ٣٧٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكُثُرَ ذَلِكَ ، قَالَ :مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ.

( + 7200) حضرت ابن سیرین میشین روایت کرتے ہیں کہ لوگ امام سے اجازت طلب کرتے تھے درانحالیہ امام منبر پر ہوتا تھا۔ پس جب زیاد خلیفہ تھا اور بیاستنکد ان کثرت سے ہونے لگا تو زیاد نے کہا۔ جو مخص اپنا ہاتھ اپنے تاک پر رکھ لے توبیاس کو اجازت (کے قائم مقام) ہوگا۔

( ٣٧٥٨) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ :صَلَّيْتَ ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :صَلَّ رَكُعَتَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :لاَ يُكلِّم الإِمَامُ أَحَدًّا فِي خِطْيَةِهِ.

(۳۷۵۸) حفرت جابر وہائٹو فرماتے ہیں کہ حضرت سُلیک وہائٹو عطفانی تشریف لائے جبکہ نبی پاک مِنْطِقْتُکَمَّ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ آپ مِنَرِفَقَقَعَ نِے ان سے پوچھارتم نے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں! آپ مِنْرِفَقِکَةَ نے فرمایا دور کعتیں تخفیف کے ساتھ پڑھلو۔

اور (امام) ابوصنيفه ويشيخ كاتول يه ذكركيا كيا به كه: امام النيخ خطبه كه دران كى سے نفتگونيس كرساً -د د د د مروس و در ق ( ۱۰۱ ) هل في الاستسقاءِ صلاة وخطبة

## کیااستیقاء میں نماز اور خطبہ ہے؟

( ٣٠٠٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ

مَنْ الْأُمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الإسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي ؟ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى. مِنَ الْأُمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الإسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي ؟ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا ، مُتَبَدِّلًا ، مُتَخَشِّعًا ، مُتَضَرِّعًا ، مُتَرَسِّلًا ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ ، وَلَهُ يَخُطُبُ خُطَبُنكُمْ هَذِهِ.

(۳۷۵۸۲) حضرت ہشام بن ایخق بن عبداللہ بن کنانہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جھے گورزوں میں ہے ایک گورز نے حضرت ابن عباس بخاش کے پاس استنقاء ہے متعلق سوال کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن عباس بخاش نے پاس استنقاء ہے متعلق سوال کرنے کے لئے بھیجا۔ ابن عباس بخاش نے نی کریم میز فی استنقاء ہے مسکنت ،خشوع، عاجزی، اور ترسل (آہتہ چلنا) کی حالت میں نکلے۔ کس چیز نے روکا ہے؟ نبی کریم میز فی کھیے تواضع ، سکنت ،خشوع، عاجزی، اور ترسل (آہتہ چلنا) کی حالت میں نکلے۔ پس آپ نیز فی کھیے نے عید کی نماز کی طرح سے دور کھات پڑھیں اور تمبارے اس خطبہ کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فرمایا۔

( ٣٧٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي نَسْتَسْقِى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ.

(۳۷۵۸۳) حضرت ابواسحاق مطینی فروت میں کہ ہم عبداللہ بن بزید طینیو کے ہمراہ استیقاء کے لئے نکلے۔انہوں نے دور کعات پڑھائی اوران کے پیچھے حضرت زید بن ارقم ٹڑاٹھو (بھی) تھے۔

( ٣٧٥٨٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالٍ ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ :وَاسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِذَانَهُ .

(٣٧٥٨٣) حضرت محمد بن بلال وليشيذ بيان كرتے بيں كه وه حضرت عمر بن عبدالعز يزولينيز كے ساتھ استىقاء ميں عاضر بوئ تو انہوں نے خطبہ سے قبل نماز كا آغاز كيا۔ راوى كہتے ہيں كه انہوں نے استىقاء كيا اورا پني چا دركواُلث ديا۔

( ٣٧٥٨٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْنَسُقِى فَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَرَجَ يَسْنَسُقِي فَكَوْلَ رِدَانَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَقَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ. - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُصَلَّى صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ فِي جَمَاعَةٍ ، وَلَا يُخْطَبُ فِيْهَا.

(۳۷۵۸۵) حضرت عبداللہ بن زید وہ اپنے جو کہ صحابی رسول مَؤْفِظَةَ ہیں ، سے روایت ہے کہ انہوں نے بی مُؤْفِظَةَ کواس دن دیکھا جب آپ مِؤْفِظَةَ استدقاء کے لئے نظے تھے۔ پس آپ مِؤْفِظَةَ نے اپنی پشت لوگوں کی طرف پھیری اور قبلد رُخ ہوکر دعا فر مائی پھر آپ مِؤْفِظَةَ نے اپنی چار آپ مِؤْفِظَةَ نے اپنی چار آپ مِؤْفِظَةَ نے ان رکعات میں قراءت کی اور چبرکا۔

اور (امام) ابوصنیفہ بیٹیمیز کا قول میہ فرکر کیا گیا ہے کہ: استسقاء کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس میں خطبہ دیا جائے گا۔



#### ( ١٠٢ ) وَقُتُ الْعِشَاءِ

#### عشاء کے وقت کا بیان

( ٣٧٥٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكِيمِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّنِى جِبْرِيلٌ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ، وَصَلَّى بِي مِنَ الْعَدِ

عَلَيهِ وَسَلَمَ : امْنِي جَبْرِيلُ عِنْدُ البَيْتِ مُرْتَينِ ، فَصَلَى بِي الْعِشَاءُ حِينَ عَابُ الشَّفْق ، وصَلَى بِي مِنَ الْغَلِهِ الْعِشَاءَ ثُلُكَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ :هَذَا الْوَقْتُ وَقْتُ النَّبِيِّينَ قَبْلُك ، الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

العِشاء تلت الليلِ الأولِ ، وقال : هذا الوقت وقت النبِين فبلك ، الوقت بين هدينِ الوقتينِ.
(٣٤٥٨٦) حضرت ابن عباس ولا فنو سے روايت ب كدرسول الله مِرَّ فَقَاعَةَ فِي ارشاد فرمايا: جرائيل في مجص بيت الله ك پاس دو مرتبه امامت كردائى ب\_بس جب شنق غائب بوگيا توانبول في مجصع عشاء كي نماز پرهائى \_اورا كله دن انبول في مجصرات ك

مرتبدامامت کردائی ہے۔ پس جب من عائب ہولیا کو انہوں نے بھے عشاء کی نماز پڑھائی۔اورا ملے دن انہوں نے بھےرات نے پہلے نکٹ پر عشاء کی نماز پڑھائی اور فرمایا: بیوقت (نماز) آپ سے پہلے انبیاء کا وقت (نماز) ہے۔اورانہی دو (مقررہ) اوقات کے درمیان (عشاء کا) وقت ہے۔

( ٣٧٥٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بَدْرٍ بْنِ عُثْمَانَ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَائِلاً أَتَى النَّبِيَّ

الْوَقَتَيْنِ وَقُتُّ. (۳۷۵۸۷) ابوبکرین ابومویٰ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک سائل نبی کریم مِیْنِیْنِیَّنِیْ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے نماز وں کے اوقات کے بارے میں سُوال کیا۔ آپ مِیْنِیْنِیْجَ نے اس کوکوئی جواب نبیس دیا۔ پھرآپ نیٹِیٹیٹیٹیٹے نے حضرت بلال جاٹن کو

ساروں میں ہوں سے ہورے میں میں ہوتا ہے۔ بی رہے ہے ہی اور است کی۔ پھر آب میر انتظامی است کی دات کوادا عظم دیا تو انہوں نے نماز عشاء کے لئے غروب شفق کے وقت امامت کی۔ پھر آب میر انتظامی اوقات کے درمیان (عشاء کا) وقت ہے۔ فرمائی۔ پھر فرمایا اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ان دو (مقررہ) اوقات کے درمیان (عشاء کا) وقت ہے۔

( ٣٧٥٨٨) حَلَّثُنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَذَّنِي حُسَيْنُ بُنُ بَشِير بُن سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلُتُ أَنَا ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : كُذُنْ كَيْف كَانَتِ الصَّلَاةُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

(٣٧٥٨٨) حضرت حسين بن بشيرا پنه والد ئے روايت كرتے ہيں كه ميں اور محد بن على ،حضرت جابر بن عبدالله والنو كے ہاں وافل ہوئے - ہم نے ان سے يو جھا۔ آپ ہميں بتا يئے كه نبى كريم مَلِ الْفَيْرَةِ كے ہمراہ نماز كس طرح اداكى جاتى تقى؟ آپ دينونے نے

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی معنف کی فرمایا۔ نبی کر یم مِنْ الْفَقِیَّةِ نے جمیس عثاء کی نماز شنق کے عائب ہونے پر پڑھائی۔ پھرا گلے روز نبی کر یم مِنْ الْفَقِیَّةِ نے جمیس نماز عشاء کی رات کے ایک تبائی گزرنے پر پڑھائی۔

( ٣٧٥٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ يُوَقِّتُ لَهُمَ الصَّلَاةَ ، قَالَ :صَلَّوا صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ، فَإِنْ شُغِلْتُمْ فَمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، وَلَا تَشَاغَلُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَمَنْ رَقَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا أَرْقَدَ اللَّهُ عَيْنَهُ ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ.

(۳۷.۵۸۹) حضرت صفیة بنت ابی عبید بیان فر ماتی بین که عمر بن خطاب (تاثیق نے نشکروں کے امیروں کی طرف ایک خط میں نماز کے اوقات لکھے۔ آپ دائی نے فر مایا:عشاء کی نماز پڑھو، جبکہ شفق غائب ہوجائے پس آگرتمہیں کوئی مشغولیت ہوتو پھرتمہارے اور تہائی رات کے درمیان (وقت میں اور تم خود کو نماز کے حق میں مشغول ظاہر نہ کرو۔ جو شخص اس کے بعد سوجائے تو پس اللہ اس کی آنکھوں کو نیند نہ عطاکرے۔ آپ میرانسی کی بیات تین مرتبدار شاد فر مائی۔

( ٣٧٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : وَقُتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

(۳۷۹۰) حضرت ابراہیم ویشینے ہے منقول ہے۔ فر ماتے ہیں کہ عشاء کاونت چوتھائی رات تک ہے۔ اور (امام )ابوحنیفہ مریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: عشاء کاونت آ دھی رات تک ہے۔

## (١٠٣) الْقَسَامَةُ

#### قسامت كابيان

( ٣٧٥٩١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَقَرَّهَا انْتَيِنُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَتِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ فِى جُبِّ الْيَهُودِ ، قَالَ : فَبَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَالَةُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بِالْيَهُودِ ، فَكَالَفُهُمْ فَسَامَةَ خَمُّسِينَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : لَنْ نَحْلِفَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ لَأَنَّهُ قَبِلَ لِلْأَنْصَارِ : أَفَتَحْلِفُونَ ؟ قَالَتِ الْأَنْصَارُ : لَنْ نَحْلِفَ ، فَأَغُرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ لَأَنَّهُ قَبِلَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ دِيَتَهُ لَأَنَّهُ قَبِلَ

بین الحصورِهم، (۳۷۵۹۱) حضرت سعید فرماتے ہیں کہ قسامت جاہلیت میں (بھی) تھی پس نبی کریم مَافِظَةَ ہے۔اس کوانصار کے ایک اس مقتول کے بارے میں برقر اررکھا جو یہود کے کنویں میں (مقتول) پایا گیا تھا۔راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم مِیَوَظِفَۃُ ہے نے یہووے ابتداکی اور آپ مِیَافِظَةِ ہے انہیں بچاس قسموں کا پابند تھبرایا۔تو یہودنے کہا۔ہم ہرگرفتم نہیں کھا کمیں گے۔ پھرنبی کریم مِیَوَفِفَۃِ نے انصارے مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی مسنف ابن ابی منبغه کی ایمان کی

٣٧٥٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ: دَعَانِى عُمَرُ بْنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، فَسَالَنِى عَنِ الْقَسَامَةِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ بَدَا لِى أَنْ أَرُدَّهَا ، إِنَّ الأَعْرَابِيَّ يَشْهَدُ ، وَالرَّجُلُ الْعَائِبُ يَجِىءُ فَيَشْهَدُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ رَدَّهَا ، قَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

۳۷۵۹۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز پر بھیانے بلایا اور مجھ سے قسامت کے بارے میں سوال کیا۔ اور کہا لہ میراخیال بیہ بور ہا ہے کہ میں اس کورد کردوں۔ ایک دیہاتی آ کر گواہی دیتا ہے اور غیر موجود آ دمی گواہی دیتا ہے۔ میں نے عرض بیا۔ اے امیرالمؤمنین! آپ اس کورد نہیں کر سکتے قسامت کے ذریعہ سے نبی کریم مُرِافِنَ فَیْکَةً نے فیصلہ فرمایا اور آپ مُرافِق فَیْکَ بعد لفاء نے (بھی) فیصلہ فرمایا۔

٣٧٥٩٣) حَذَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، يَقَالُ لَهُ :سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً أُخْبَرَهُ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا ، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ فَتِيلًا ، فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ، قَالُوا : مَا فَتَلْنَا ، وَلاَ عَلِمُنَا قَاتِلًا ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا نَبِي اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللهِ ، انْطَلَقُنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرُ ، فَقَالَ اللّهِ ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدُنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَصَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُبْرُ ، فَقَالَ اللّهِ ، تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ ؟ قَالُوا : مَا لَنَا بَيْنَةٌ ، قَالَ :

فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ، قَالُوا : لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ ، فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَّهُ ، فَوَدَاهُ بِمِنَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. ٣٤٥٩٣) حضرت الله بن الى حمد وللفَّهُ بيان كرتے ہيں كمان كي قوم كے چندا فراد خيبر كي طرف جلے ـ پس وه و مال سے منتشر مو

سے ۔اورانہوں نے ایک فردکومعتول پایا۔تو انہوں نے ان لوگوں ہے جن کے ہاں مقول پایا گیاتھا۔کدکم نے ہمارے ساتھی گوتل لیا ہے۔انہوں نے کہا: ہم نے قل نہیں کیا اور نہ بی ہمیں قاتل کاعلم ہے۔راوی کہتے ہیں۔پس بیلوگ اللہ کے نبی مِؤْفَقَةَ کَم یاس

یہ میں میں میں ایک میں اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر اللہ میر کی طرف چلے تو ہم نے اپنا ایک آ دی مقتول پایا۔ نبی اللہ میر اللہ اللہ میر اللہ

لیونکہ مدانہی کے درمیان مل ہوا تھا۔

بارے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ مِئِرِنْتَظِیَّمَ نے فرمایا: پھروہ لوگ تہہارے سامنے تسم اٹھا کیں گے۔ ان لوگوں نے عرض کیا۔ ہم · دیوں کی قسموں پر راضی نہیں ہیں۔ نبی کریم مِئِرِنْتَظِیَّمَ نے اس مقتول کے خون کوضا کع ہونا ناپسند فرمایا تو آپ مِئِرِنْتَظَیَّمَ نے ایک صد ، نے صدقہ کے بطور دیت ادا کئے۔ الله ، فَقُتِلَ ، فَالَ : فَذَكُو ا ذَلِكَ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : فَقَالُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَ : فَعَرْدُهُ وَسَلّمَ ، فَالَ : فَقَالُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ نَشْهَدُ ؟ فَالَ : فَتَبَرّدُهُ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . يَهُودُ ؟ فَالَ : فَتَرْدُهُ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . يَهُودُ ؟ فَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . يَهُودُ ؟ فَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ عَرَادُ مَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ عَرَادُ مَ مَلْ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ عَرَادُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ عَرَادُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عَنْدِهِ . وَسَلّمَ مِنْ عَنْدِهِ . وَمَالمَةُ مِنْ عَنْدِهِ . وَمَا مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا مُلْهِ مَا اللهُ مَعْرَادُهُ وَاللّمَ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا عَلَاهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللهُ مَا مَن اللّهُ مَا مَا اللهُ مَا مَن عَلمُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ مَا مُنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ إِلَا اللهُ مَا مُن الللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کہتے ہیں: انہوں نے یہ بات نبی کریم مُؤَفِظَةِ کے سامنے ذکر فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مِؤَفظَةِ نَے فرمایا: تم بچاس سمیہ اٹھاؤ اورا تحقاق پیدا کرو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُؤَفظَةَ إِنَّهُم کیے تسمیں اٹھا کیں طالانکہ ہم (وہاں) طاخر نہیں تھے آپ مُؤفظَةً فِی نے فرمایا: پھر یہود تہیں سبکدوش کردیں؟ (یعنی وہ قسمیں اٹھالیں) انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مُؤفِظَةً إِنِی ہم کیے ہیں: آپ مِؤفظةً نے اپنی طرف سے اس مقتول کیہود ہمیں قبل کردیں گے اور اوی کہتے ہیں: آپ مِؤفظةً نے اپنی طرف سے اس مقتول کو بیت اوا فرمائی۔
ویت اوا فرمائی۔
( ۲۷۵۹۵ ) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِنْسُر ، حَدَّفَنَا سَعِیدٌ ، عَنْ فَتَادَةً ؛ أَنَّ سُکیْمَانَ بُنَ یَسَاد ، قَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ ، فَصَ

٣٧٥٩٥) حَلَدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّنَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ سُلِيْمَانَ بُنَ يَسَارِ ، قَالَ : الْقَسَامَةُ حَقَّ ، قَطَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَيْنَمَا الْأَنْصَارُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِى دَمِهِ ، فَرَجَعُوا إِلَّ انْبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : فَتَلَنْنَا الْيُهُودُ ، وَسَمَّوُا رَجُلاً مِنْهُمْ ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ضَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُفَعَهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ غَيْرِكُمْ ، حَتَى أَدُهُ وَاللّهِ مَالَمَةٍ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَكُرَهُ أَنْ نَحْلِفَ عَلَى غَيْبِ فَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ قَسَامَةَ الْيَهُودِ بِخَمْسِينَ مِنْهُمْ ، فَقَالَتِ الْايْصُورُ وَلَا مُؤْدَاهُ النَّيِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ . وَسَلَّمَ مَنْ عَنْهُمْ مَ نَقْبَلُ هَا لَهُمُ مَنْ عَنْهُ فَالَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةً قَالَ : لاَ تُقْبَلِ أَيْمَانِ الَّذِينِ يَدَّعُونِ الدُّم.

(۳۷۵۹۵) حضرت سلیمان بن بیار فرماتے ہیں کہ قسامت برحق ہے۔ نبی کریم مَلِقَظَیَّمَ نے اس کے ذریعہ سے فیصلہ فرمایا آپ مِلِفظَیَّمَ کَ پاس انصار حاضر تھے کہ ان میں سے ایک انصاری دائٹو چلے گئے پھر (بعد میں )بقیہ انصار بھی آپ مِلِفظَیَّمَ کے پاس سے چلے گئے۔ تا گہاں انہوں نے اپنے ساتھی کوخون میں لت پت دیکھا تو وہ نبی کریم مِلِفظَیَّمَ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض ی مسنف این ابی شیرسر جم (جلداا) کی سام کی سام کی کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی میں ہود یوں نے بہود یوں میں سے ایک شخص کا نام لیا لیکن ان کے پاس گواہ نہیں تھا۔ تو نبی لریم مُؤَفِّی آغے نان سے فر مایا: تمہار سے سواد و گواہ ہوں تا کہ میں اس منمی شخص کوتمہار سے دوالہ کر دوں؟ لیکن ان کے پاس گواہ نہیں اس منمی شخص کوتمہار سے دوالہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آپ مِؤْفِی آغے نے فر مایا: تم بچپاس قسموں کے ذر بعد استحقاق بیدا کر لوتا کہ میں میخص تمہار سے دوالہ کر دوں؟ انہوں نے عرض کیا۔ رسول اللہ مُؤُفِی آغے نے نبود سے بچپاس قسمیں لینے کا ارادہ مایا تو انصار دیائی نے نبود سے بچپاس قسمیں لینے کا ارادہ مایا تو انصار دیائی نے نبود سے بچپاس تسمیں لینے کا ارادہ مایا تو انصار دیائی نے نبود سے بچپاس اللہ مُؤفِی آغے نہوں کوئی پروانہیں کرتے۔ جب ہم ان سے اس (مقتول پر قسموں) لوقبول کرلیں گے تو یہ کی اور (ایام) ابوطنیفہ واٹیل کا قول ہوذکر کیا گیا ہے کہ: خون کا دیوکی کرنے دالوں کی قسموں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور (ایام) ابوطنیفہ واٹیل کا قول ہوذکر کیا گیا ہے کہ: خون کا دیوکی کرنے دالوں کی قسموں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

## ( ١٠٤ ) صَلاَةُ الطَّوَافِ بَعْد صَلاَةِ الْفَجْر

# فجر کی نماز کے بعد نماز طواف کرنے کابیان

٣٧٥٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَنَةً، عَنُ أَبِی الزَّبُیْرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ : یَا یَنِی عَبُدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَیْتِ وَصَلَّی أَیْ سَاعَةٍ مِنْ لَیْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. ٣٤٥٦) حضرت جبیرین مطعم ، نی کریم مَنِ فَضَیَّةً سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مِلِفَظَیَّةً نے فرمایا: اے بی عبد مناف! کی شخص کو ٹی اس گھر کے طواف سے منع نہ کرواور نہ ہی رات ، دن کی کی گھڑی میں نماز پڑھنے سے منع کرو۔

٣٧٥٩٧) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْفَجْرِ ،

وَصَلَّى رَكُعَتُنُو فَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

٣٤٥٩٧) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر جائٹو کو دیکھا کہ انہوں نے فجر کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا اور طلوع قآب ہے قبل دور کھات ادا فرما کمیں۔

٣٧٥٩٨) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَاسٍ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا. ٢٧٥٩٨) حفرت عطاء فرمات مي كديس نے ابن عمر رُفَاتُو اور ابن عباس بِن في دونول كوعفر كے بعد طواف كرتے ہوئ اور ابن عباس بِن في دونول كوعفر كے بعد طواف كرتے ہوئ اور ابن عباس بن في دونول كوعفر كے بعد طواف كرتے ہوئ اور ابن عباس بن في اور طواف ) ير صفح ہوئ ديكھا۔

١/ (طواك) يُرْتَصِّ بُوتِ وَيُصَادِ ٣٧٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي شُغْبَةِ ؛ أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قَدِمَا مَكَّةَ فَطَافَا بِالْبَيْتِ بَعْدَ

الْعَصْرِ وَصَلَيَا. الْعَصْرِ وَصَلَيَا.

۳۷۵۹۹) حضرت ابوشعبہ مِرشید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت حسن وحسین بڑی پین کودیکھا کہ وہ دونوں مکہ میں تشریف کے ورد دنوں نے عصر کے بعد بیت اللہ کاطواف کیااورنماز (طواف)ادا کی۔ هُ مَعنف ابن البشيه مترجم (جلداا) ﴿ الله منه المُعنَّقِ مَا اللهُ اللهُ كَانَ يَطُوفُ بَعُدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّى حَتَّ وَاللهُ الطُّفَيْلِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعُدَ الْعَصْرِ وَيُصَلِّى حَتَّ وَصُفَادً الشَّهُ مُ اللهُ مُدُدُ .

(۳۷٬۷۰۰) حضرت ابوالطفیل بیشین کے بارے میں روایت ہے کہ وہ عصر کے بعد طواف کرتے تھے اور نماز (طواف بھی) ادا کر ۔۔ تھے یہاں تک سورج زر دہوجائے ۔

( ٣٧٦.١ ) حَذَّثَنَا يَعْلَى ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ طَافَا بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَا الْفَجُرِ ، ثُمَّ صَلَيَا رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى حَتَّى تَغِيبَ أَوْ تَطُلُعَ ، وَتُمَكِن الصَّلَاة.

(۲۷ ۱۰۱) حضرت عطاء پر بینی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر وہ کھٹھ اور ابن زبیر دہائی کودیکھا کہ انہوں نے فجر سے پہلے بیت اللہ طواف کیا بھرطلوع آفتاب سے قبل دونوں نے نماز (طواف) پڑھی۔

اور(امام)ابوصنیفہ مِلیٹیو کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ:سورج کے طلوع یاغروب تک نمازنہیں بڑھے گا اور یہاں تک کہ نما پڑھ سکے۔

# ( ١٠٥ ) شِرَاءُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِنَوعِ حِلْيَتِهِ

# زیور سے مزین تلوارکواسی قتم کے زیور کے عوض خریدنے کابیان

( ٣٧٦.٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُن مُبَارَكِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَالِدَ بُنَ أَبِى عِمْرَانَ ،يُحَدَّثُ عَ حَنَشٍ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : أُتِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلاَدَةٍ فِيهَا حَرَزٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبِ ابْنَاعُهَا رَجُلْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ ، أَوْ يِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ ، فَأْتِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزُ مَا بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَرَدَّهُ حَتَّى مَيْزَ.

(۲۰۲ من صفرت فضاله بن عبيد فرمات بيس كه نبي كريم مُرْفِظَةَ في كل خدمت مين خيبرك دن ايك بارلايا كياجس ميس سوني

ساتھ لنکے ہوئے موتی تھے۔اس ہارکوایک آ دمی نے سات یا نو دیناروں کے عوض خریدا۔ پس بیہ ہار آپ مِنْطِفْظَةِ کے پاس لایا گیا' اس کی خریداری کا تذکرہ بھی آپ مِنْطِفْظَةِ کے ساسنے کیا گیا تو آپ مِنْطِفْظَةِ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ دونوں کوجُدا جُدا کرہ جائے کسی نے عرض کیا۔ آپ کا ارادہ پھر کے بارے میں ہے؟ آپ مِنْطِفْظَةِ نے فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ بیدونوں عُدا جُہ ہوں۔راوی کہتے ہیں اس نے یہ ہاروا پس کردیا یہاں تک کہ (انہیں) جُدا کردیا گیا۔

( ٣٧٦.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَهُ بِأَرْضِ فَارِسَ :أَلَّا تَبِيعُوا السُّيُوفَ فِيهَا حَلَقَةُ فِضَّةٍ بِدِرْهَمٍ. (٣٧٢٠٣) حضرت انس جيائي فرماتے ہيں كہم فارس كے علاقہ ميں تھے تو ہميں حضرت عمر جيائي كا خط پينچا۔ خبر دار جاندي ك

حلقہ والی تلواروں کو دراہم کے عوض نہ ہیجو۔

( ٣٧٦.٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنْ طَوْقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ ، قَالَ : تُنْذَ ءُ الْفُصُهِ صُ ، ثُمَّ مُنَا ءُ الذَّهَبُ وَذُنَا مِعَ ذُنِ

تُنْزَعُ الْفُصُوصُ ، ثُمَّ يَبَاعُ الذَّهَبُ وَزُنَّا بِوَزُنِ. (٣٧١٠٣) حضرت فعى يرشِيْد فرماتے ہيں كه شريح يرشِيْد سونے كے طوق كے مارے ميں يو چھا گيا جس ميں تكينے بھى ہوں؟

ر ۱۰۰۰ کے ۱۰ مسترت کی پیویو روٹ بیل مہر سی پیدیو سے وسے سے روٹ کے درسے میں پر پیدا کیا گا کہ سال ہے کا دریا۔ انہوں نے فرمایا۔ تکینوں کوجُدا کر دیا جائے گا کھرسونے کو ہرا ہر سرا ہر زیج دیا جائے گا۔

( ٧٧٦.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ.

(۳۷ ۱۰۵) حضرت محمر ویشیل کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محتمی (زیور سے مزین) تلوارکوسامان کے عوض کے علاوہ بیچنے کو مکروہ -

مجھتے تھے۔

( ٣٧٦.٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ ، وَيَقُولُ : اشْتَرهِ بذَهَب يَدًا بيَدٍ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبًّا حَنِيفَةً قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشُتَرِيهِ بِالدَّرَاهِمِ.

(۲۰۷ ۳۷) حضرت زہری پیٹیلا کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مزین تلوار کو جاندی کے عوض بیچنے کو مکر وہ سمجھتے تھے اور فریاتے تھے

کہ مزین تلوار (سونے کے زیوروالی ) کوسونے کے عوض نفته خریدو۔

اور (امام) ابوصنیفہ ویطیع کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آ دمی اس کو دراہم کے عوض خریدے۔

# ( ١٠٦) قَضَاءُ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

#### ظہرے پہلے والی جارر کعات پڑھنے کا بیان

( ٣٧٦.٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِلَالِ الْوَزَّانِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَنَهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهُرِّ صَلَاهَا بَعْدَهَا.

(٣٤٦٠٤) خصرت عبدالرجمان بن الي يكل روايت بيان كرتے بين كه جب ني كريم مَطِفْظَةُ كي ظهر سے پہلے والى چار ركعات فوت

ر مصابعت من الرحم بين المعامل من من المسابعة على المسابعة على المسابعة على المسابعة على المسابعة على المسابعة ع موجاتي تقيس تو آب مُلِفِينَ فِي أَنْهِ مِن بعد مِن بره ليت تقيد

( ۳۷۶.۸ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ: إِذَا فَاتَتُهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظَّهْرِ صَلَاهَا بَعْدَهَا. ( ۳۷۶.۸ ) حضرت ابراہیم طِینُون کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان سے ظہر کی پہلی چاررکعات فوت ہوجاتی تقیس تو وہ انہیں بعد

ميں ادا فرما ليتے تھے۔

هِ مَعنْ ابْن ابْشِيمِ تَرْجُم (طِداا) فَيْ مَنْ دَجُلٍ مِنْ يَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبُرً ( ٣٧٦.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي أَوْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبُرً الظّهُر ، فَلْيُصَلِّهَا بَعُدَ الرَّكُعَتِيْنِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لا يُصَلِّيهَا وَلا يُقْضِيهَا.

(۳۷۹۰۹) حضرت عمر و بن میمون برشیلا بیان فر ماتے ہیں کہ جس شخص کی ظہر سے پہلے والی چا (رکعات فوت ہوجا کیں تو اُسے چا ہے کہ ( ظہر کے بعد والی ) دور کعات کے بعد ان کی قضا کر لے۔

اور (امام) ابوصنیفه ویشید کاقول بدذ کر کیا گیا ہے کہ: ان چار رکعات کوئیس پڑھے گا اور نہ ہی ان کی قضا کرے گا۔

# ( ١٠٧ ) الصَّلاّةُ عَلَى الشَّهيدِ

#### شهيد كاجنازه يرمصنه كابيان

( ٣٧٦١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَهَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحُدٍ فِى قَبْر وَاحِدٍ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَانِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.

(۱۱۰ ت۲۲) مسرت جابر بن عبدالله بن الله على بيان كرتے بيں كه بى كريم مُؤَلِّنَ الله اور كو الله ميں دودوكو جمع فرمايا تقااو، آپ مَؤَلِّنَ اللهٔ ان كوان كے خون سميت دفن كرنے كا تكم ارشاد فرمايا اور آپ مِؤَلِّنَ اللهُ إن پر جناز هنبيں پڑھايا۔اور نہ ہى ان كم عنسل د ما كما۔

( ٣٧٦١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ ، مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَجْدَ صَفِيَّةٌ لَتَرَكُنُهُ حَتَّى يَحْشُرَ. اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وقَالَ :أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةً قَالَ : يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ.

(۱۱۱ ۳۷) حضرت انس دی فیز فرماتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا تو آپ مَلِنظَفَۃ حضرت حمزہ دی فیز کے پاس سے گزرے اوران کے ناک کوکاٹ دیا گیا تھا اوران کو مشلہ بنادیا گیا تھا۔ آپ مِلِنظَفَۃ ہے فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہ (ان کو)صفیہ پالے گی تو ہیں ان کہ راین کو کاٹ دیا گیا تھا۔ آپ مِلِنظَفَۃ ہے فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہ (ان کو)صفیہ پالے گی تو ہیں ان رہین کہ اللہ پاک ان کو درندوں اور پرندوں کے پیٹوں سے جمع فرماتے۔ اور آپ مِلِنظَفَۃ ہے شہداء میں سے کسی پر جناز ونہیں پڑھایا۔ اور فرمایا: ہیں آج تم پرگواہ ہوں۔

اور (امام) ابوصنيف ويليمن كاتول بيذكر كياشيا بيك تشهيد يرجنازه يرصاحات كا-

# ه مستف ابن الي شيبه متر جم (جلداا) ﴿ كَلَ مَسْفَ ابْن الي شيبه متر جم (جلداا) ﴿ كَالَ مَسْفَهُ اللَّهُ اللّ

# (١٠٨) تُخْلِيلُ اللَّحْيَةِ

#### داڑھی کا خلال کرنے کا بیان

( ٣٧٦١٢ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِمٍ تَوَضَّأَ وَخَلَلَ لِحُيْنَةُ ، فَقُلْتُ لَهُ ؟ فَقَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّهُ.

( ۳۷ ۱۱۲ ) حضرت حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن ماسر جان کو یکھا کہ انہوں نے وضوکیا اور اپنی داڑھی میں خلال

كيا- ميں نے ان سے كہا: تو انہوں نے فرمايا: ميں نے نبي كريم مِلْفَظِيَّةُ كويدكرتے ديكھاہے۔

( ٣٧٦١٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْوَائِيلَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَخَلَلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

(٣٧ ١١٣) حفرت ابو وائل بيان فرماتے جي كه ميں نے حفرت عثمان وائنو كو ديكھا كه انہوں نے وضو كيا اور اپني داڑھى كا تين مرتبه خلال فرمايا۔ پھر فرمايا؛ ميں نے نبى كريم مِلْوَقِيَّةَ كوبيركتے ہوئے ديكھا۔

( ٣٧٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(٣٤ ١١٣) حضرت ابن عمر درافي كي بارے ميں منقول كے كدوہ اپنى دازهى كا خلال كيا كرتے تھے۔

( ٣٧٦١٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(١١٥ ٣٧) حضرت ابوتمزه مع منقول ہے كەمىں نے ابن عباس بنائنور كواپنى داڑھى كاخلال كرتے ديكھا۔

( ٣٧٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِي مَعْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُخَلِّلُ لِحَيَّتَهُ.

(٢١٦) حضرت ابومعن بإشيد فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت انس و اُنٹو كوا پي داڑھي كا خلال كرتے ديكھا۔

( ٣٧٦١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(۲۷ ۲۱۷) حضرت ابن عمر مخالفي كے بارے ميں منقول ہے كہ وہ اپنى داڑھى كا خلال كيا كرتے تھے۔

( ٣٧٦١٨ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حَبَّابٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ سُلَيْمِ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا أَمَامَةَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

( ۱۱۸ ) حضرت ابوغالب فرماتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ جھٹھ کو دیکھا کہ انہوں نے تین تین مرتبہ وضو کیا اور اپنی داڑھی کا خلال کیا۔اور کہا: میں نے رسول اللہ مَلِقِنْظَةَ کو بیرکرتے و یکھا ہے۔

( ٣٧٦١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنْ مُوسَى بُنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ.



( ۱۱۹ ۳۷ ) حضرت انس پڑھنے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم مِنْ اَنْفِیْکَا تَبِی داڑھی کا خلال فر مایا۔

( ٣٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمِ بُنُ جَمَّازٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتَانِي جَبُرِيلُ ، فَقَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحُيَنَك.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ لا يَرَى تَخْلِيلَ اللُّحْيَةِ.

( ۱۲۰ ۳۷ ) حضرت انس ڈاٹنے فر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے فر مایا: جب آپ وضوکریں تواینی داڑھی کا خلال کیا کریں۔

اور (امام ) ابوحنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ داڑھی کا خلال کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

# ( ١٠٩ ) الْقِرَائَةُ فِي الْوِتْرِ

#### وترول میں قراءت کا بیان

( ٣٧٦٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْوِتْرِ بِ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿فُلُ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

(٣٤٦٢) حضرت سعيد بن عبد الرحمان اين والديروايت كرتے بين كدرسول الله مَنْ فَضَعَةَ ورّول بين ﴿سَبِّعِ السَّمَ رَبُّكَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يرُ هاكرتے تھے۔ اللَّهُ الْكَافُرُونَ ﴾ اور ﴿فُلُ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ يرُ هاكرتے تھے۔

( ٣٧٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كَعْبِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِهِ : ﴿سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلْ ِيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

(٣٧٩٢٢) حضرت الى بن كعب رَنَّ عُن عدوايت ب كه نبي كريم مَوَّ فَضَعُ ﴿ سَبِّعِ السَّمَ رَبَّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ فَلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَلُ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَلُ عَالَمَهُ وَمِن عَلَى ﴾ الكافِرُونَ ﴾ اور ﴿ فَلُ يَا أَيْهَا

( ٣٧٦٢٣ ) حَذَّنَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ ، يَقُرَأُ فِيهِنَّ بِـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ، وَ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾.

(٣٧ ١٢٣) حفرت ابن عباس جلي سروايت ب كه نبى كريم مَرَّفَقَهُم تبن سورتوں كے ساتھ ور پڑھتے تھے۔ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى﴾ اور ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ كساتھ۔ هُ مَصَفَ ابْنَ الْنَسْبِمَرْ بِمُ (جَلَدا) فَيْ مَا نَهُ عَنْ مُنِهُ اللَّهِ عَنْ مُنَافِقًا مَا فَيْ اللَّهِ عَنْ مُنَافِقًا مَا فَيْ اللَّهِ عَنْ مُنَافِقًا مَا فَيْ اللَّهِ عَنْ مُنَافِعًا فَيْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ ؟ أَنَّ اللَّهِ عَنْ صَلَّى ٢٧٦٢٤ ) حَلَّاثُنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَعَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنٍ ؟ أَنَّ اللَّهِ عَنْ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْتَرَ به: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾. • وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ يَخُصَّ سُورةً يَقُرَأُ بِهَا فِي الْوِتْرِ.

(۱۲۲ ۳۷) حفرت عمران بن حقیمین و این سے روایت ہے کہ آپ مِنْ اَنْ اَلَیْ عَلَی اِلْمَ مَا تَعْدُ وَرَبِرْ ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ وایٹیاد کا قول بید کر کیا گیا ہے کہ: وتروں میں پڑھنے کے لئے کوئی سورت خاص کرنا مکروہ ہے۔

# ( ١١٠ ) الْقِرَاءَةُ فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

#### جمعهاورعيدين ميں قراءت كابيان

( ٣٧٦٢٥) حَذَنَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ أَبِى رَافِع ، قَالَ : اسْتَخْلَفَ مَرُوانُ ابَّا هُرَيْرَةَ اللهِ بُنِ أَبِي مَكَةَ ، فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ اللهِ بُنِ أَبِي مَكَةَ ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِى السَّجْدَةِ اللهِ عَلَى الْمُدَافِقُونَ ). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَأَذْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : الْأُولَى ، وَفِى الآخِرَةِ : (إِذَا جَانَك الْمُنَافِقُونَ ). قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : فَأَذْرَكُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ ، فَقُلْتُ : إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِنَّكُ قَرَأُتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهِ يَقُرَأُ بِهِمَا فِي الْكُوفَةِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ بِهِمَا.

(۱۲۵) حفرت عبدالله بن ابوراقع بروایت بی کرمروان نے ابو ہریرہ دی تی کوریند میں امیر مقرر کیا اورخود کمد کی طرف نکل گیا تو ابو ہریرہ دی تی امیرہ تا تو ابو ہریرہ دی تی امیرہ تا تو ابو ہریرہ دی تی امیرہ تا تو ابو ہریرہ دی تی کہ اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی تعداللہ کہتے ہیں۔ جب آب دی تی کہا۔ بشک المُمنَا فِقُونَ کی عبیداللہ کہتے ہیں۔ جب آب دی تی نمازے فارغ ہو گئے تو میں ابو ہریرہ دی تھے۔ ابو ہریرہ دی تی نے فرمایا: میں نے آپ نے فرمایا: میں نے را آج) وہ دوسور تیں قراءت کی ہیں جو حضرت علی دی تی کو فد میں پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ دی تی نے فرمایا: میں نے رسول الله مَنْ فَضَعَامَ کو بیدونوں سورتیں پڑھے مناہے۔

( ٣٧٦٢٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَرَى فِيهِمْ أَبَا جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ بِسُّورَةِ الْجُمُعَةِ ، وَالْمُنَافِقِينَ ، فَأَمَّا سُورَةُ الْجُمُعَةِ : فَيُبَشِّرُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَرِّضُهُمْ ، وَأَمَّا سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ : فَيُؤْيِسُ بِهَا الْمُنافِقِينَ وَيُوبَنِّهُمُ.

(٣٧١٢٦) حفرت علم وينطير ، مدينه كے كچھلوگول سے ، مير بے خيال ميں ان ميں ابوجعفر بھی ہيں۔ روايت كرتے ہيں كه رسول الله مِنْوَفِيْكَةَ جمعه ميں سورة جمعه اور منافقون كی قراءت فرماتے تھے۔ سورة جمعه كے ذريعه آپ مِنْوَفِيَّةَ مؤمنين كو بثارت ويتے اور ابھارتے تھے اور سورة منافقين كے ذريعہ ہے آپ مِنْوَفِيَّةَ منافقين كو مايوس كرتے اور ڈا نٹتے تھے۔

( ٢٧٦٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

﴿ مَنفَ ابْنَ الْيَشْدِمَ جَمِ (جَلِدا) ﴾ ﴿ اللَّهُ مَنْ فَعَلَمُ مَا لَيْ مَا اللَّهُ الل

بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَفِي الْجُمُعَةِ بـ : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى﴾ ، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ﴾ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا.

(۳۷ ۱۳۷) حضرت نعمان بن بشیر و الله سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَافِقَاقَ علیدین اور جمعہ کی نماز میں ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ الْاَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلْ أَمَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَة ﴾ کی قراءت کیا کرتے تھے اور جب دوعیدیں (جعہ اور عید) ایک دن میں جمع ہو جاتی تو بھی آ یہ مِرَافِقَ فَقَ دونوں میں یہ دونوں سورتیں قراءت فرماتے۔

( ٢٧٦٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّهِ عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحُو حَدِيثِ جَرِيرٍ.

( ۳۷ ۱۲۸ ) حضرت نعمان بن بشير مذافظه ، نبي كريم مُطِلْقَيْظَةً ہے ايسي بى ايك روايت نقل كرتے ہيں۔

( ٣٧٦٢٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِى الْجُمُعَةِ بـ :﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى﴾ ، وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

(٣٤ ١٢٩) حضرت سمره والله دوايت كرت مين كه ني كريم مَؤْفَظَةَ جمعه كى نمازيس ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ الْآءَلَى ﴾ اور ﴿ هَلُ اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( ٣٧٦٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، يَقُولُ : حَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّهِ عُنَ شَى ءٍ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَ رَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَ رَأَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ : (قَ رَأَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هَذَا الْيَوْمِ ؟ فَقَالَ : بِ :

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَرِهَ أَنْ تُخَصَّ سُورَةٌ لِيَومِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ.

(۳۷۹۳) حفرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بیان کرتے ہیں که حضرت عمر من الله عید کے روز باہر نکلے تو ابوواقد لیٹی نے بو چھا: نبی کریم مِلَافِقَعَةَ اس دن کیا چیز قراءت کرتے تھے؟ آپ والله نے فر مایا۔ ق اوراقتر بت۔

اور (امام ) ابوحنیفہ ویٹیو کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ: جمعہ اور عیدین کے لئے سورت کا تعین مکروہ ہے۔

( ١١١ ) الْمَذْيُ وَأَثَرُ الإِحْتِلاَمِ فِي التَّوْبِ

كيڑے ميں مذى اورا حتلام كے اثر كابيان

( ٣٧٦٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ السَّبَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ حُنيْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذِي شِدَّةً ، فَكُنْتُ أُكْثِرُ الْغُسْلَ مِنْهُ ، فَذَكَرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيَك مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ نَوْبِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَكُفِيك كُفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ تُوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ.

(۳۷۲۳) حفرت بل بن حنیف الله بیان فر مائے ہیں کہ مجھے ذکی کی وجہ ہے بڑی تکلیف تھی اور میں اس کی وجہ ہے بمٹر ت عشل کرتا تھا۔ میں نے یہ بات رسول الله مِنْوَفِقَةَ کے سامنے ذکر کی تو آپ مِنْوَفِقَةَ نے فر مایا: ہمہیں مذی ہے وضوئی کفایت کر دے گا۔ حضرت بہل فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله مِنْوَفِقَةَ اجو میرے کیڑوں کولگ کی ہے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ مِنْوَفِقَةَ نے فر مایا: ایک بُیلو پانی تھے کافی ہے۔ اس کو تو اپنے کیڑوں کے اس حصہ پر چیڑک دے جہاں تیرے گمان کے مطابق ذی گئی ہے۔

( ٣٧٦٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَجُنَبَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبِهِ ، فَرَأَى فِيهِ أَثْرًا فَلْيَغْسِلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرًا فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ.

(۳۷ ۱۳۲) حضرت ابن عباس شاتئو فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کسی کپڑے میں جنبی ہوجائے تو پھروہ اس کپڑے میں اثرات دیکھے تو اس کپڑے کو دعولینا چاہے اوراگر کپڑے میں اثرات نہ دیکھے تو بھراس پر پانی ( بی ) چھڑک دے۔

( ٣٧٦٣٣) حَلَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَىِّ لَآبِي مَيْسَرَةَ : إِنِّى أُجْنِبُ فِي تُوْبِي، فَأَنْظُرُ فَلَا أَرَى شَيْنًا ؟ قَالَ : إِذَا اغْتَسَلْتَ فَتَلَقَّفَ بِهِ وَأَنْتَ رَطْبٌ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُك.

(۳۷۱۳۳) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کے قبیلہ کے ایک آدمی نے ابومیسرہ ہے کہا۔ میں اپنے کپڑوں میں (ہی) جنبی ہوا پس میں نے ( کپڑوں کو ) دیکھا تو بچھے کوئی چیز نظر نہیں آئی ؟ ابومیسرہ نے کہا۔ جب تم عسل کرواور کپڑے پہن لواس حال میں کہتم تر ہوتو تمہارے لئے یہی کافی ہے۔

( ٣٧٦٣٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْتَلِمُ فِي الثَّوْبِ فَلَا يَذُرِى أَيْنَ مَوْضِعَهُ ، قَالَ : يَنْضَحُ الثَّوْبَ بِالْمَاءِ.

(۳۷ ۱۳۴) حفزت ابراہیم مِلِیٹے؛ ہے اس آ دمی کے بارے میں جس کو کپڑوں میں احتلام ہوا ہواور اس کواحتلام کی جگہ معلوم نہ ہو۔ منقول ہے کہ بیآ دمی کپڑے پریانی حمیرُک لےگا۔

( ٣٧٦٣٥ ) حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : إِنِّى أَحْتَلِم فِى ثَوْبِي ؟ قَالَ :اغْسِلْهُ ، قَالَ : خِفِى عَلَىَّ ، قَالَ : رُشَّهُ بِالْمَاءِ.

(٣٧ ١٣٥) حفرت سالم بريشير كے بارے ميں روايت ہے كدان سے ايك آ دى نے يو چھا۔ مجھے ميرے كبڑوں ميں احتلام ہوا ہے؟ انہوں نے فرمايا: كير ول كودهولو-سائل نے كہا۔وہ (احتلام والاحصد) مجھ برخفی ہوگيا ہے۔حضرت سالم بريشير نے فرمايا: اس پر يانی حجر كرك دو۔ يانی حجر ك دو۔

( ٢٧٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ؛ أَنَّ عُمَرَ نَضَحَ مَا لَمْ يَرَ.

هي مصنف ابن ابي شيه مترجم (جلداا) کي مستف ابن الم منبغة کي کتاب الرد علی أبی صنبغة کي

(۳۷ ۲۳۱) حضرت زیید بن صلت روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جھائی نہ دکھائی دینے کی صورت میں چیمڑ کا ؤ کرتے تھے۔

( ٣٧٦٣٧) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنْ أَضْلَلْتَ فَانْضَحْ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يَنْضَحَهُ ، وَلاَ يَزِيدَه الْمَاءُ إِلاَ شَرًّا.

(٣٤ ١٣٤) حضرت سعيد بن ميتب بريتين سے منقول ہے كه اگر تمهيں (موضع احتلام) مجول جائے تو چيمز كاؤكرلو۔

اور(امام)ابوحنیفہ مِیتید کا قول بید ذکر کیا گیا ہے کہ:اس کپڑے پر چھڑ کا دُنہیں کرے گا۔ پانی ( کا چھڑ کا وَ) نجاست کو زیادہ ہی کرے گا( کمنہیں کرے گا)

#### ( ١١٢ ) الصَّلاَّةُ أَثْنَاءَ الْخُطْبَةِ

#### خطبه کے دوران نماز کابیان

( ٣٧٦٣٨) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَخُطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَالَ لَهُ: صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: صَلَّ رَكُعَيْنِ تَجَوَّزُ فِيهِمَا. (٣٢ ١٣٨) مَعْرَت عابر وَلِيْوَ بِيانِ فَرِماتِ بِين كَهُمُلِيك غَطَفاني حاضر بوئ ورانحاليك ني كريم مَا فَنَيْ جعد ك دن خطب ارشا وفرما

ر ہے تھا آپ مِنْافِظَةُ نے ان سے بوچھا:تم نے نماز پڑھی ہے؟ انہون نے عرض کیا نہیں! آپ مِنْرِفَظَةُ فِی ارشادفر مایا: دور کعات پڑھواوران میں تخفیف کرلو۔

﴿ ٢٧٦٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : إِذَا جِنْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ ، فَإِنْ شِنْتَ صَلَّيْتَ رَكُعَتَيْن ، وَإِنْ شِنْتَ جَلَسْتَ.

(٣٧ ٦٣٩) حضرت الْبِ مجلز کے منقول ہے کہ جب تم جمعہ کے دن آؤاورامام خطبدد سے رہا ہوتو اگرتم چا ہوتو دور کعات پڑھاواوراگر جا ہوتو بیٹھ جاؤ۔

( ٢٧٦٤٠ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَجِيءُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ.

(۳۷ ۲۳۰) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بایٹیا؛ تشریف لائے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو وہ دور کعات نماز اداکرتے۔

( ٣٧٦٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَأَبُو حُرَّةَ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى وَكُومُ الْجُمُعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكُعَتَيْنِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَّا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلَّى.

(٣٧ ١٣١) حضرت حسن فرماتے ہيں كە ئىكىك غطفانى دۇنۇ آئے جبكە نبى كرىم ئىزلۇن ئى جەد كےروز خطبدار شادفر مار بے تھے۔انہوں نے دوركعات ادانہيں كى تھيں يو آپ ئيزلۇن ئى ئىڭ ئى نے ان كوتكم فرمايا كدوه دوركعات پڑھيں اوران ميں تخفيف كريں۔

اور (امام) ابوصنیفه مِیشِینهٔ کاتول بیدذ کرکیا گیا ہے کہ: (دوران خطبہ) نمازنبیں پڑھےگا۔

### ( ١١٣ ) قَضَاءُ الْقَاضِي بِشُهُودٍ زُورِ

#### قاضی کا جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا بیان

( ٣٧٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمْ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ ،

(۱۳۲۷ تا) حفرت امسلمہ منی مند منی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ میر فیصفی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ میری طرف جھکڑ ہے لے کرآتے ہوا ور ہوں تو تمہارے درمیان ای کے مطابق فیصلہ کرتا ہوا ور ہیں تو تمہارے درمیان ای کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں :و میں سُنتا ہوں ۔ پس جس کے لئے میں اس کے بھائی کے حصہ میں سے (کسی شنی کا) فیصلہ کروں تو وہ اس کونہ لے۔ کیونکہ

(اس صورت میں) میں اس کے لئے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ رہاہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیامت حاضر ہوگا۔ رسید میں سرقان برد فور رہے و سرور کو برد کے دور انداز کا ساتھ کے ساتھ کا میں سرقان کے ایک کا میں سرور کو رہے ک

( ٣٧٦٤٣ ) حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَسَامَةً بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِع ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةً ، قَالَتْ : جَاءَ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مُوَارِيتَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ ، يَسْتُهُمَا الْأَنْ مَسْرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ أَنُ بَيْنَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمُ أَنُ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ ، وَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُذُهُ ، فَإِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا أَفُولِي بَيْكُمْ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْنًا فَلَا يَأْخُدُهُ ، فَإِنَّمَا وَلَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَتْ : فَبَكَى الرَّجُلَانِ ، وقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : حَقِّى لاَحِي مِنْهُمَا وَلَوْمَ الْقِيامَةِ ، قَالَتْ : فَكَلَّ مَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِذْ فَعَلْتُمَا ، فَاذُهُمَا فَأَوْسَمَا ، فَهُ إِنْ كُلُولُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ.

(۳۷۱۳۳) حضرت امسلمہ ندہ خون نواروایت کرتی ہیں کہ انصار میں ہے دوآ دی ، نبی کریم میر اُنظی کی خدمت ہیں باہم ایک قدیم ورا ثت کا ، جس پران کے پاس گواہ نہیں تھے۔ جھٹڑا لے کرآئے تو رسول القد میر اُنظی کی فیضا نے شاہ اوگ میرے پاس جھٹڑا لے کرآتے ہوا در میں تو ایک بشر ہوں ہوسکتا ہے کہتم میں ہے بعض ، بعض ہے بہتر اپنی حجت بیان کرسکتا ہوا ور میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں پس جس محض کے لئے میں اس کے بھائی کے حق میں ہے کمی شک کا فیصلہ کر دوں تو وہ اُسے نہ لے۔ (اس

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنف ابن ابی شیرستر جم (جلداد) کی کی ایک کلاا کاٹ رہا ہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیامت حاضر ہوگا۔ ام سلمہ فی افتری منبغه کی سے صورت میں) میں اس کے لئے آگ کا ایک کلاا کاٹ رہا ہوں جس کے ساتھ وہ بروز قیامت حاضر ہوگا۔ ام سلمہ فی افتری تیں۔
پس دونوں آ دمی رو پڑے اور ہر ایک نے ان میں سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِرَّاتِی میر احق میرے بھائی کے لئے ہے۔ تو آپ مِرَاتِی میر اللہ مِراتِی میرے بھائی کے لئے ہے۔ تو آپ مِرَاتِی روایورااوا کرواور ہرایک اپنے بھائی کو معاف کرے۔

( ٣٧٦٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَوْ أَنَّ شَاهِدَى زَورٍ شَهِدَا عِنْدَ الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِطَلَاقِ الْمَرَأَتِهِ ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا أَحَدُهُمَا.

(۳۷ ۱۳۴) حضرت ابو ہر یرہ نٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ شِرُفِظَ نے فرمایا۔ میں ایک بشر ہوں اور ہوسکتا ہے کہ تم میں سے بعض بعض بعض سے بہتر انداز میں اپنی حجت بیان کرسکتا ہو۔ پس جس کومیں اس کے بھائی کے حق میں سے فیصلہ کر کے دوں تو میں اس کے لئے آگ کا مکڑا کاٹ رہا ہوں۔ کے لئے آگ کا مکڑا کاٹ رہا ہوں۔

اور (اہام) ابو صنیفہ ویشید کا قول میہ ذکر کیا گیا ہے کہ: اگر دوجھوٹے گواہ قاضی کے ہاں کسی آ دمی کی بیوی کو طلاق پر گواہی دیں اور قاضی ان کی شہادت کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان تفریق کردی قو جھوٹے گواہوں میں سے کسی ایک کو عورت کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

### ( ١١٤ ) هَلُ تَقْتُلُ الْمُرَاةُ إِذَا ارْتَكَّتُ ؟

### كياا گرعورت مرتد ہوجائے تواس كوتل كياجائے گا؟

( ٣٧٦٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.

(٣٧١٣٥) حضرت ابن عباس ولي في سروايت ہے كەرسول الله مُؤَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمايا: جواپنے دين كوبدل لے تواس كوتل كردو\_

( ٣٧٦٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِحِلُّ دَمُ الْمِرِءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسَلَّمَ : لَا يَبِحِلُّ دَمُ الْمِرِءِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَالنَّفُسُ بِالنَّفُسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

(٣٧١٨) حضرت عبدالله بيان كرت بي كدرسول الله يَرْفَظَيَعَ في خارشا وفر مايا : كسى مردِسلم جويد كوابى ويتابوك الله كالله كالوكي

معبودتیس ہےاور میں ( محد مَثِوَ فَضَغَةً ) الله كارسول مول - كاخون تين چيزوں ميں كى ايك بغير حلال نہيں ہے۔ شادى شده زانى ، جان کے بدلہ میں جان اورا پنے دین کوچھوڑنے والا اور جماعت سے جدائی کرنے والا۔

( ٢٧٦٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ فِي الْمُوْتَلَةِ : تُسْتَنَابُ، فَإِنْ تَابَتُ، وَإِلَّا قُتِلَتْ.

( ٣٧ ١٨٧ ) حضرت حسن ياتيكا سے مرتدعورت كے بارے ميں منقول بے كداس سے توب كرنے كوكہا جائے گا اگر وہ توب كر لے تو

ٹھیک۔وگرنہاس وقل کردیا جائے گا۔

( ٣٧٦٤٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبُدُدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : تُقْتَلُ.

( ٣٧ ١٣٨ ) حضرت ابراتيم پيشيد فرمات ميں كەمرىد عورت كوتل كياجائے گا۔

( ٣٧٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : تُقْتَلُ. - وَذَكُووا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا تُقْتَلُ إِذَا ارْتَكَتُ.

(٣٧ ٦٣٩) حضرت حماد ولِیُنظِهٔ فرماتے ہیں کەمر مَدعورت کُوْلْ کیا جائے گا۔

اور (امام) ابوحنیفہ بریشینہ کا قول لوگ بیذ کر کیا گیا ہے کہ: اگر عورت مرتد ہوجائے تو اس تو آنہیں کیا جائے گا۔

( ١١٥ ) الصَّلاَةُ فِي خُسُوفِ الْقَمَر

#### جا ندگر ہن میں نمازی<sup>ر</sup> صنے کابیان

( ٣٧٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أُخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، أو الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللهِ ، لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ.

(٣٧١٥٠) حضرت ابو بكره ولأوثور روايت كرت بيل كدرسول الله صَوْلَفَظَةَ كَ زمانه مبارك ميس سورج يا جاند كربن مو كيا تو نہیں ہوتے پس اگراہیا ہوتو تم گربن چھٹنے تک نماز پڑھو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حدَّثِنِي فُلاَنُ بْنُ فُلاَن؛ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.

(٣٤ ١٥١) حضرت عبدالرحمان بن ابي كيلي ، فلال بن فلال بي وايت كرتے بين كه نبي كريم مَثِلِ فَضَعَ فَ ارشاد فرمايا: بلا شبه سورج كا كر بن مونا الله كي نشانيول ميس سے ايك نشاني ہے پس جب تم اس كود يكھوتو نمازي طرف پناہ پكڑو۔

( ٣٧٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

هِ مَعنف ابن الْبِ شِبِرِمْ جُم (جلداا) کی کاب الرد علی أبر علی ابر منبغة کی کناب الرد علی أبر منبغة کی کاب سِک کاب فی منبغة کی کاب سِک کاب فی اُدُبُع سَجَدَاتٍ.

(۲۵۲ مرت عائشہ نی مذین سے روایت کے کہ خسوف وکسوف کی نماز چار بحدوں میں چیور کعات ہیں۔

( ٣٧٦٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن عَلْقَمَةَ؛ إِذَا فَزِعْتُم مِنُ أَفُقٍ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ، فَافْزَعُوا الْكَالَةِ. إلَى الصَّلَاةِ.

(٣٤٦٥٣) حضرت علقمه مِلتُنظِ كہتے ہیں كہ جب تهہیں آسان كے افق میں سے پچھ بھواہث ہوتو تم نماز كی طرف بناہ پکڑو۔

( ٣٧٦٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلَاتِكُمْ ، يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ.

- وَ ذُكِرَ أَنَّ أَبًا حَنِيفَةَ قَالَ : لاَ يُصَلَّى فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ.

(۳۷۹۵۳) حضرت نعمان بن بشیر پیشید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم میر آفظ اُنٹی کے مستمباری نماز کی طرح نماز پڑھتے تھے (اس میں )رکوع، بجدہ کرتے تھے۔

اور (امام) ابوحنیفه واینین کا قول بیذ کر کیا گیاہے کہ: جا ندگر بن میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

( ١١٦ ) الَّاذَاتُ وَالإقَامَةُ عِنْدَ قَضَاءِ الْفَائِتَة

### فوت شده نمازوں کی ادائیگی پراذان وا قامت کہنے کا بیان

( ٣٧٦٥٥) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : شَعَلَ النَّبِيَّ صَلَوَاتٍ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِلاَلاً ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى الطُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(۲۵۵ تا) حضرت عبد الله وہ شئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم میڑھنے کے گئے کو خندق کے دن مشرکین نے چار نمازوں سے مشغول (بجنگ) کئے رکھا۔راوی کہتے ہیں: پس آپ میڈھنے کے خضرت بلال وہ ٹھٹے کو تھم دیا۔انہوں نے اذان کہی اورا قامت کہی اورظہر کی نما: پڑھی بھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈھنے کے غیر کی نماز پڑھی پھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈھنے کے خام مغرب کی نماز پڑھی بھرانہوں نے اقامت کہی آپ میڈھنے کے عشاء کی نماز پڑھی۔

( ٣٧٦٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِى ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوُمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الظَّهْرِ ، وَالْعَضْرِ ، وَالْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَّاءِ ، حَتَّى كُفِينًا فَلِكَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوْلًا عَزِيزًا ﴾ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفَامَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفَامَ ، فَصَلَّى

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی مسنف این ابی شیرمترجم (جلدا۱)

الْعَصْرَ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ، فَصَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوُ رُكْبَانًا ﴾.

- وَذُكِكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا فَاتَنَّهُ الصَّلَوَاتُ لَمْ يُؤَذِّن فِي شَيءٍ مِنْهَا ، وَلَمْ يُقِم.

٣٧٦٥٦) حفرت عبدالرحمٰن بن ابوسعيد خدرى بن الوسعيد خدرى بن الهاج والد بروايت كرتے بيں كہ بميں خندق كي دن ظهر ،عمر ، مغرب ورعشاء بروح و كما كيا (يعنى مشركين نے روك ركھا) يبال تك كه بمارى اس بارے بين كفايت كردى كئى اور اس اله مين ارشاد خداوندى ہے۔ ﴿ وَ كُفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ پس رسول الله مين الله الله فَوقيًّا عَزِيزًا ﴾ بس رسول الله مين الله الله فَوقيًّا عَزِيزًا ﴾ بس رسول الله مين الله الله فَوقيًّا عَزِيزًا ﴾ بس رسول الله مين الله الله و كادر آپ مين الله الله و كام ديا تو انہوں نے اقامت كهى پس آپ مين الله الله الله بين الله على بس الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين

ى نماز برهى جس طرح كدآب مَلِنفَعَةُ اس بيليعشاء برها كرتے تھے۔ اور بيوا قعد ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ فَوِ جَالًا ، أَوْ رُكُبَانًا ﴾ ك

اور (امام) ابوصنیفہ ویشید کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: جب آ دی کی کنی نمازیں فوت ہوجا کیں تو ان میں ہے کسی کے لئے ذان کہی جائے گی اور نیا قامت کہی جائے گی۔

## ( ١١٧ ) الْبُرِّ بِالْبُرِّ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَكَّا بِيَدٍ

# گندم کوگندم کے عوض برابراورنفتردینے کا بیان

٣٧٦٥٧) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ: فَا لَكُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُرُّ بِالْبُرُّ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

(٣٧٦٥٧) حضرت عمر جن في فرمات جي كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيْ أَن أَرْمَا وفر مايا: گندم، گندم كي وضَ سود بَم بال اگريول اور يُول

وں(لیعنی نفذہو)اور بَو ،بَو کے عوض سود ہے۔ ہاں اگر یُوں اور یُوں ہو( لیعنی نفذہو ) ۲۷٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَہِی قِلاَبَةَ ، عَنْ أَہِی الْأَشْعَثِ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ،

٧٧١) حَدَثُ وَ لِنَعَ ، عَنْ سَعَيَانَ ، عَنْ حَالِمٌ ، عَنْ ابِي قِرْبُه ، عَنْ أَبِي الْأَسْعَبِ ، عَنْ عباده بن الصامِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلِ ، يَدًّا بِيَدٍ.

﴿ ١٥٨ ٣٤) حضرت عباده بن صامت جِنْ في بيان فرمات مين كهرسول الله مَرْفَظَةَ في ارشاد فرمايا \_ بو ، بو يحوض برابر اور نقد

ئے جا کمیں گے۔

هُ مَعْفَا بَنَ الْمِشْمِبِ مِرْ مِهُ اللهِ مَا عِيلُ بُنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ ، وَلَثَّ عِيرُ الشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، كَذَّ البُو مُاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البُرُّ بِالبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدُّا بِيَدٍ.

· عَدْرِي ، قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَمْ الْبَوْبِ الْبَرِيْ اللهِ الْمُ - وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ يَقُولَ : لَا بَأْسَ بِبِيعِ الْمِنطَةِ العَائِبَةِ بِعَينِها بِالْحِنطَةِ الْحَاضِرَةِ.

(۳۷۹۵۹) حفزت ابوسعید خدری بخاتی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفَقِیَّۃ نے ارشاد فر مایا: گندم ، گندم کے عوض برابر اور نفتہ ( بچے ) ہوگی اور بچو ، بچو کے عوض برابر اور نفتد دیئے جا کیں گے۔

اور (امام) ابوصنیفہ ہوشیلا کا قول بیدذ کر کیا گیا ہے کہ: وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر موجود گندم کو حاضر گندم کے عوض بیچنے میر کوئی حرج نہیں ہے۔

# ( ۱۱۸ ) هَلُ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْفَقِيرِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسُبِ ؟ كيااس فقير پرصدقه زكوة ورست ہے جوكمائى پرقا در ہو؟

( ٣٧٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ حَبَشِى بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِغَنِى ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

(۳۷ ۱۲۰) حضرت خبشی بن جنادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِنْرِفِنْظِیَّةً کوفر مائے سُنا۔صدقہ غنی کے لئے حلال نہیں ہے۔اور نہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا تَحِلُّ الصَّّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِلذِّي مِرَّةٍ سَوِقًى.

(۳۷ ۲۷۱) حضرت ابو ہر برہ وڑاٹئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلِفَقِیکا آنے ارشاد فر مایا: صدقہ ،غنی کے لئے حلال نہیں ہے اور نہ ہی طاقت ور بصحت مند کے لئے حلال ہے۔

( ٣٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْوَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَة رَخَّصَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : جَائِزَةٌ.

(۲۷۲ ۲۷۲) حضرت عبدالله بن عمرو التأثيُّو ب روايت ہے كەرسول الله مُثَرِّ النَّهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا: صدقه ( زَنُوة ) عَنی كے لئے حلال نہيں ہے اور نہ ہی طاقت ورصحت مند کے لئے حلال ہے۔

اور(امام)ابوصنیفہ پرٹیٹیؤ کے بارے میں منقول ہے کہوہ ایسے تخص پرصدقہ کرنے میں رخصت دیتے ہیں اور فرماتے ہیر کہ جانز ہے۔



### ( ١١٩ ) النَّهِيُ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

#### خریداری اورشرط لگانے کی ممانعت کابیان

ورتیرے لئے اس کی پشت (سواری کرنے کاحق) ہے مدینہ تک۔

٣٧٦٦٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : بَعَثُهُ مِنْهُ بِأُوقِيَّةٍ ، وَاسْتَنْنَيْتُ حُمُلاَنَهُ إِلَى أَهْلِى ، فَلَمَّا بَلَغْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتَهُ ، فَنَقَدَنِى ، وَقَالَ : أَتْرَانِى إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لَآخُذَ جَمَلَك وَمَالَك؟ فَهُمَا لَك.

- وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَة كَانَ لَا يَرَاهُ.

٣٧٦٦٢) حضرت جابر خلافئ سے روایت ہے کہ میں نے اس (اونٹ) کوآب مُلِفَظَةً پر چنداوقیہ کے عوض بی ویا اور میں نے پئی گھر تک اس جانور کی سواری کا (اپنے لئے) استثناء کر لیا۔ پس جب مدینہ پنجا تو میں آپ مَلِفَظَةً کے پاس حاضر ہوا۔ پ میں میں میں میں میں میں میں کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم سے قیمت اس لئے کم کروار ہا ہوں کہ بہ میں کیا خیال کرتے ہو کہ میں تم سے قیمت اس لئے کم کروار ہا ہوں کہ بہ تم ہمارے اونٹ بھی لے لوں اور مال بھی؟ پس بیدونوں تمہارے ہیں۔

اوراوگ بیان کرتے ہیں کہ (امام) ابو حنیفہ ویٹین کی اس مسئلہ میں بیرائے نہی۔

## ( ١٢٠ ) مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ

### جو مخص ا پناسا مان کسی مفلس کے پاس پائے ( تو.....)؟

٬٣٧٦٦) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدُ أَفْلَسَ ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ.

- وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ :هُوَ أُسُوَةً الْغُرَمَاءِ.

۳۷۲۷۵) حضرت ابو ہریرہ واپنو سے روایت ہے کہ نبی کریم میٹونٹی نے ارشا وفر مایا۔ جو مخص اپنا سامان کسی مفلس کے پاس پایے ۔ بیاس کا زیادہ حق دار ہے۔

### مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطة المستخطفة المستخطوة المستخطفة المستخطفة المستخطفة المستخطفة المستخطفة المستخطفة المستخطوة المستخطفة المستخطوة المستخط

اور (امام) ابوصنیفہ بریشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: یہ بھی (دیگر) قرض خواہوں کے طریقہ پر ہوگا۔

#### دوررو ( ۱۲۱ ) المزارعة

#### مزارعت كابيان

( ٣٧٦٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَوَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَا وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَوَجَ مِنْ زَرْعٍ ، أَوْ ثَمَرٍ . (مسلم ١١٨١)

(٣٧٦٦٢) حفزت ابن عمر وُلِ هُوْ سے روایت ہے کہ رسول اُلّد مُؤَثِّفَتُ آغ اہل خیبر کے ساتھ کھیتی یا پھل میں سے نکلے ہوئے کہ ایک حصہ برمعاملہ فرمایا۔

( ٣٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ \*. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهُلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ.

(٣٤ ٢٦٤) حضرت ابن عمر تفافية بروايت ب كدرسول الله مَثِلْفَظَةَ فِي الل خيبر كوا يك حصر برعامل بنايا-

( ٣٧٦٦٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنِ عُلْيَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارٍ ، عَ الْوَلِيدِ بُنِ أَبِى الْوَلِيدِ ، عَنْ عُرُوّةَ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ :يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بُنِ حَدِيجٍ ، إِنَّمَا أَنَ رَجُلَانِ فَدَ اقْتَنَلَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ.

(۳۷۲۷۸) حضرت عروہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ٹابٹ ڈٹاٹٹو نے فرمایا: اللہ تعالی رافع بن خدیج کی مغفرت فرمائے۔ان کے پاس دوآ دمی حاضر ہوئے جنہوں نے باہمی قال کیا تھا تو رسول اللہ مِنْفِظِیَّے نے ارشاوفر مایا۔اگرتمہارا میں حاملہ۔

توتم مزارع کوکرایه پر ( زمین )مت دو\_

( ٣١٦٦٩ ) حَدَّثَنَا شُرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : كِلاَ جَارَتَى قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِ أَرْضَهُ بِالثَّلُثِ وَالرَّبُعِ : عَبْدَ اللهِ ، وَسَعْدًا.

(٣٧٦٩) حفرت مویٰ بن طلحه بزاین سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دونوں پڑوسیوں (عبداللہ جھٹی اور سعد جھٹی ) کودیکھا کہ ·

ا بی زمین تبائی اورز بع پر (مزارعت کے لئے ) دیتے تھے۔

( ٣٧٦٧ ) حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :قدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِى أَرْضَنَا بِالثَّلُهِ وَالنِّصْفِ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عُلَيْنَا.

( ۳۷۱۷۰) حفرت طاوُس مِیشْید فرماتے ہیں کہ حضرت معافر ہوائٹیز ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم اپنی زمینوں کو ثلث اور نصفہ پر( مزارعت کے لئے )دیتے تھے۔حضرت معافر ہوائٹیز نے اس پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ ه مستف این الی شیر مترجم (جلوا۱) کیگی (۱۹۱ کیگی ۱۹۱ کیگی کتاب الرد علی آبی صنیفه کیگی

( ٣٧٦٧١ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ الْأَزْدِى ، عَنْ صَخْرِ بُنِ وَلِيَدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ صُلَيْع ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنَّصْفِ.

- وذُكِّرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ يَكُرَهُ ذَلِك.

(٣٧٦٧١) حضرت على حياث ہے روايت ہے كەنصف پر مزارعت كرنے ميں كو كى حرج نبيں ہے۔

اور (امام) ابوصنيفه برينيد كاقول بدذ كركيا كياب كه: وه ال كوكروه بجهة تهد

( ١٢٢ ) النَّهُيُ عَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ

سی شہری کاکسی و یہاتی کے لئے دلا لی کرنے کابیان

( ٣٧٦٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ.

تحاصِر بداد. (٣٤٦٤٢) حضرت جابر واليُّذِ، نبي كريم مِنَوْفَقَعَ إلى روايت كرتے بين كه آپ مِنَوْفَقَعَ نے ارشاد فرمايا كه جرگز كوئى شبرى كسى ديباتى

کے لئے تیج نہ کرے ( یعنی دلالی نہ کرے ) میں میں میں اور اللہ نہ کرے )

( ٢٧٦٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

و استعم ۱۰ یبیعن محاصر بادر. (۳۷ ۱۷۳) حضرت جابر جن تو سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا۔ برگز کوئی شہری کسی و یباتی کے لئے ولالی

ن*هُرَے* ( ٣٧٦٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (احمد ٣٨١)

(٣٤ ١٧ ٣٠) حضرت ابو ہر رہ دہا تھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْوَفَقِعَ آنے ارشاد فر مایا۔ ہرگز کوئی شہری کسی ویباتی کے لئے ولا لی م

( ٣٧٦٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(٣٧٦٧٥) حضرت ابو مريرہ راق ہے روايت ہے كہ نبى كريم مَيْزَ فَقَيْقَ نے ارشاد فرمايا۔ مِرَّلز كوئى شېرى كسى ديباتى كے لئے دلالى . ك

إ ٧٧٦٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أنَسٍ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ

ه مسنف ابن البشير تر (طداا) في مسنف ابن البشير تر (طداا) في مسنف أبي مسنف أبي مسنف في مسنف في مسنف أبي مسنف في مسنف في

(٣٧٦٧) حضرت انس جن تفر سے روايت ب كه جميس اس بات سے منع كيا كيا ب كدكوئى شېرى كى ديباتى كے لئے دلائى كرے حاب وواس كار كا بھائى ہو۔

( ٣٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُسُلِمٍ الْخَبَّاطِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: نُهِيَ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادِ.

- وُذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَخُصَ فِيهِ.

(٣٧٦٧٧) حضرت ابو بريره دي افز اورا بن عمر و التو ساره ايت ب- ان ميس سايك في مايا- ( ولا لي س) منع كيا عميا باور دوسر سے نے فر مايا- برگز كوئى شېرى كى ديباتى كے لئے دلا لى نه كر ب

اور (امام) ابوصنیف ویشین کا قول میذ کر کیا گیا ہے کہ: انہوں نے اس مسلم میں رخصت دی ہے۔

( ١٢٢ ) حُكْمُ التَّصَدُّق لأَل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### آل محد مُلِنْفِيَةُ أَكِ لِيَ صدقه كَ حَكم كابيان

( ٣٧٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِمَّى أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَلَاكَهَا فِى فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُخْ كَخْ ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(٣٧٦٧٨) حضرت ابو ہریرہ رہ اٹھائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْ اَلَّهُ مِلِّنْ اَلْهُ عَلَیْنَ اللّٰهِ مِلْنَائِیْنَ اِلْهِ مِلْنِنْ اللّٰهِ مِلْمِنْ اللّٰهِ مِلْمِلِمِنَّ اللّٰهِ مِلْمِلِمِنَّ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ ال

( ٣٧٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى رَافِعٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَتُبَعَهُ ، فَسُأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَ عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَجِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ، وَأَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ؟.

(۱۷۹۷) حضرت ابورا فع روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُطِّلِفَقِیَّ آئِ نی مُخزوم میں ہے ایک آدمی کوصد قد ( کی وصولی) پر بھیجا۔ ال رافع حقظ نو نے ان کے بیچھے جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم مُؤِنفِقَائِ ہے بوچھا۔ آپ مُؤِنفِقَائِ نے فرمایا: کیاتمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور بے شک لوگوں کا غلام انہیں میں ہے (شمار) ہوتا ہے۔

( ٣٧٦٨ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى

هُ مَعنف ابن البشيم ترجم (طداا) كُو الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ ، فَدَخَلَ بَيْتَ الصَّدَقَةِ ، فَدَخَلَ مَعَهُ الْغُلَامُ ، يَعْنِى خَسَنًا ، أَوْ حُسَيْنًا ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَاسْتَخْرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَبِيُّ لَنَا.

( ۲۸۷ ) حضرت ابولیلی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مؤفظ کے پاس حاضر تھا کہ آپ مؤفظ کے آپ موظ کے اور صدقہ کے کمرہ میں داخل ہو گئے اور آپ مؤفظ کے ہمراہ ایک بچہ، حضرت حسن واللہ یا حضرت حسین واقل ہو گئے اور آپ مؤفظ کے ہمراہ ایک بچہ، حضرت حسن واللہ یا حضرت حسین واقع ہو گئے اس کو با ہر نکلوایا اور فرمایا۔ بلا شبہ ہمارے لیئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ٣٧٦٨١) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِن ، حَدَّنَنَا مُعَرِّفْ ، حَدَّثَنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طُلُقٍ ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَىِّ سَنَةَ تِسْعِينَ ، عَنْ جَدِّى أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، صَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : بَلُ صَدَقَةٌ ، فَقَدَمَهَا إِلَى الْقَوْمِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ، وَالْحَسَنُ مُتَعَفِّرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ إصَبَعَهُ فِي فِيهِ ، فَنَظُرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ ، فَأَدْخَلَ إصَبَعَهُ فِي فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَا كُلُ الصَّدَقَةَ.

(۲۸۱) حضرت ابوعمیره رشید بن ما لک و افز روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم مِنْ اِفْظَةَ کَمَ خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدی طبق کے حرض کیا آدی طبق کے کر حاضر ہوا جس میں مجبوری تھیں۔ آپ مِنْ اِفْظَةَ بَانے بوجھا۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس آدی نے عرض کیا (ہدینہیں ہے) بلکہ صدقہ ہے۔ آپ مِنْ اِفْظَةَ نِے وہ مجبوروں کا طبق لوگوں کی طرف بردھا دیا۔ حضرت حسن وَافْتُو آپ مِنْ اِفْفَقَةَ فِی کے سامنے منی میں لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک مجبور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پس رسول الله مَنْ اِفْفَقَةَ فِی نے ان کی طرف سامنے منی میں لوٹ رہے تھے تو انہوں نے ایک مجبور پکڑی اور اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پس رسول الله مَنْ اِفْفَقَةَ نے ان کی طرف

، کھے لیا تو آپ مَانِیْفَیَا نِی انگل مبارک ان کے مندمیں داخل کی اور اس کو باہر نکال لیا پھر آپ مِنْفِیْفَیَا نے فر مایا۔ بلا شبہ ہم آل محر مِلَوْفِیَا اِمْ صدقہ نہیں کھاتے۔

( ٣٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ خَالِدَ بُنَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بَعَثَ إِلَى عَانِشَةَ بِبَقَرَةٍ ، فَرَدَّتُهَا ، وَقَالَتْ :إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

( ۳۷ ۱۸۲ ) حضرت ابن افی ملیکه روایت کرتے ہیں کہ خالد بن سعید بن العاص نے حضرت عا نَشہر مُزیادۂ نفا کی طرف ایک گائے تجیبی تو انہوں نے واپس بھیج دی اور فر مایا۔ہم آل محمد مِنْائِنظَةُ شِمد قدنہیں کھاتے۔

( ٣٧٦٨٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا دَذَا؟ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي حضيفة المن الي شيبه مترجم (جلداا)

( ٣٧٦٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ :لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ.

- و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: الصَّدَقَةُ تَحِلَّ لِمَوَالِى بَنِى هَاشِمِ وَغَيْرِهِم. (مسلم 24 ـ ابوداؤد ١٦٣٩) (٣٨٢ ٣٤) حضرت انس جَنَّ شِ ب روايت ب كه نبى كريم مِنْ فَضَعَةَ كوايك مجود لمي تو آپ مِنْ فَضَعَةَ فِي فرمايا: اگر تو صدقه كي نه بوتي تو مِن تَجْفِي كهاليتا -

اور (امام) ابوحنیفہ ویشید کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: بنی ہاشم کے موالی وغیرہ کے لئے صدقہ حلال ہے۔

### ( ١٢٤ ) رَدُ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ بِالإِشَارَةِ

دورانِ نماز ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دینے کا بیان

( ٣٧٦٨٥) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِى عَمْرِهِ بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّى فِيهِ، وَذَخَلَتُ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَذَخَلَ مَعَهُمْ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبٌ؛ فَسَأَلْتُ صُهَيْبٌ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبٌ؛ كَيْف كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ حَيْثُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. - و ذُكِرَ أَنَّ أَبَا جَنِيفَةَ قَالَ: لَا يَفْعَلُ.

( ٢٨٥ ٣٥ ) حضرت ابن عمر و بي في سروايت ب كدر سول الله مُؤْفِقَةَ مَجد بنى عمر و بن عوف ميں تشريف لائ اور آب مُؤفِقَةَ أَنَّ في ماضر موئ اور آب مُؤفِقَةَ أَنَّ عَلَى انسار كے يحمد لوگ حاضر ہوئ اور ان كے ساتھ حضرت صُهيب و الله بحق حاضر موئ اور ان كے ساتھ حضرت صُهيب و الله بحق حاضر موئ ميں نے حضرت صبيب و الله سے انہوں نے موئے ميں نے حضرت صبيب و الله سے انہوں نے فرمایا: آب مُؤفِقَةَ أَنْ الله عَلَى الله عَل

اور (امام) ابوصنیفہ ویشین کا قول بیذ کر کیا گیا ہے کہ: نمازی (ایبا) نہیں کرے گا۔

( ١٢٥ ) هَلُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ؟

كيايا في وس سے كم مقدار (غله) ميں صدقه ہے؟

( ٣٧٦٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي

سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

(٣٧٦٨٢) حضرت ابوسعيد و الثين سے روايت ہے كەرسول الله يَطَافِينَ ﷺ نے ارشاد فرمايا: پانچ وس سے كم مقدار (غله) ميں صدقه نہيں ہے۔

( ٣٧٦٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ. (ابن ماجه ١٤٩٣- بيهقى ١٣٣)

(٣٤٩٨٧) حفرت ابوسعيد خدرى و ايت ب روايت ب كهانهول في نبى كريم مَلِفَظَةَ كوفر مات سُناكه: بإلي وس سهم مجورول مي صدقة بيس ب

( ٣٧٦٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسُحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ :حدَّثِنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ.

- وَذُكِكُرُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : فِي قِلِيلِ مَا يَخُرُجُ وَكَثِيرِهِ صَدَقَةٌ. (احمد ٣٠٣ عبدالرزاق ٢٣٣٩)

(٣٧٦٨٨) حضرت ابو ہریرہ والتئو سے روایت ہے کہ نبی کریم مؤلفت نے ارشاد فرمایا: پانچ وس سے کم مقدار (غلّه) میں صدقہ نبیں ہے۔ اور (امام) ابوصنیفہ واللیوں کا قول بید کرکیا گیا ہے کہ: تھوڑا، زیادہ جو کچھ بھی نکلے اس میں صدقہ ہے۔





# (۱) ما ذُكِر فِي أَبِي يَكْسُومُ ، وَأَمْرِ الْفِيلِ ابويكسوم اور ہاتھيوں كے بارے ميں ذكر كي گئ روايات

( ٢٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، قَالَ : أَفَّبَلَ أَبُو ٢٧٦٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : كُسُومَ صَاحِبُ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ الْفِيلُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحَرَمِ أَبَى ، لَكَ الْفِيلُ ، فَأَبِي أَنْ يَدُخُلُ الْحَرَمَ ، قَالَ : فَإِذَا وُجَّةَ رَاحِعًا أَسْرَعَ رَاجِعًا ، وَإِذَا أُرِيدَ عَلَى الْحَرَمِ أَبَى ، فَأَرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْرٌ صِغَارٌ بِيضٌ ، فِي أَفُواهِهَا حِجَارَةٌ أَمْثَالُ الْحِمَّص ، لَا تَقَعُ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ هَلَكَ.

(۳۷۱۸۹) حضرت سعید بن بجیر بیان فرماتے ہیں کہ حکیث کا میر ابویکسوم آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی (بھی) تھے۔ پس جب وہ حرم تک پہنچا تو (اس کا) ہاتھی بیٹے گیا اور اس نے حرم میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں جب ابویکسوم ہاتھی واپسی کے لئے متوجہ کرتا تو ہاتھی خوب تیز رفتار واپس چلتا اور جب حرم کا ارادہ کیا جاتا تو ہاتھی انکار دیتا۔ پس ان پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے گئے جن کے مندمیں چنوں کے برابر پھر تھے وہ پھر جس پر بھی گرتے اس کو ہلاک کر دیتے۔

( ٣٧٦٩ ) قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : فَحَدَّثِنِي أَبُو مَكِينٍ ، عَنُ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : فَأَظَلَّتُهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ، فَلَمَّا جَعَلَهُمُ اللَّهُ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ ، أَرْسَلَ اللَّهُ غَيْنًا ، فَسَالَ بِهِمْ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمْ إِلَى الْبُحْرِ.

(۲۷ ۲۹۰) حضرت عکر مہ بیان کرتے ہیں کہ ان پرندوں نے لوگوں پر آسان سے سامیر کر دیا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا۔ وہ سیلا ب ان کو بہا کر لے گیا یہاں تک کہ وہ سیلاب انہیں سمندر میں لے گیا۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا ا) في مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلدا ا) في مسنف ابن الي خلال العادى

(٣٧٦٩١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾ قَالَ : كَانَ لَهَا خَرَاطِيمُ كَخَرَاطِيمِ الطَّيْرِ ، وَأَكُفُّ كَأْكُفُّ الْكِلَابِ.

(۲۷ ۲۹۱) حضرت ابن عباس رہی ہے روایت ہے کہ انہوں نے ﴿ طَدُورًا آبَابِیلَ ﴾ کی تفسیر میں فرمایا۔ان کے ناک پرندوں کے ناک کی طرح تھے اور ان کی ہتھیلیاں کتوں کی مسلیوں کی طرح تھیں۔

( ٣٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : طَيْرٌ سُزِدٌ تَحْمِلُ الْحِجَارَةَ بِمَنَاقِيرِهَا وَأَظَافِيرِهَا.

(٣٧٦٩٢) حفرت مبيد بن عمير سے روايت ہے كہ يہ سياہ رنگ كے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں ميں پتھر اُٹھائے ہوئے تھے۔

( ٣٧٦٩٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنُ شَيْبَانَ ، عَنُ يَحْيَى ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَحَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنُ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ. (بخارى ١١٢ مسلم ٩٨٩)

(٣٧٦٩٣) حضرت ابو ہرىره در الله بيان كرتے ہيں كەرسول الله مُؤافِقَةَ أَيْ سوارى پرسوار ہوئے تو آپ مِؤْفِقَةَ فِي ارشاد فرمايا: بلاشبالله تعالیٰ نے مكه وہاتھيوں (والوں) ہے روكے (محفوظ) ركھااوراس مكه پراپنے رسول كواور الل ايمان كوتسلط عطافر مايا۔

( ٢٧٦٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُهُلِكَ أَصْحَابَ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا أَنْشِنَتْ مِنَ الْبُحْرِ أَمْنَالَ الْخَطَاطِيفِ ، كُلُّ طَيْرٍ مِنْهَا يَحْمِلُ ثَلَائَةَ أَصْحَابِ الْفِيلِ ، بَعَثَ عَلَيْ رُؤُوسِهِمْ ، ثَمَّ أَحْجَارٍ مُجَزَّعَةٍ : حَجَرَيْنِ فِي رِجُلَيْهِ ، وَحَجَرًا فِي مِنْقَارِهِ ، قَالَ : فَجَائَتُ حَتَّى صَفَّتُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ، ثُمَّ صَاحَتُ ، فَأَلْقَتُ مَا فِي أَرْجُلِهَا وَمَنَاقِيرِهَا ، فَمَا يَقَعُ حَجَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ صَحَرٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ دُبُرِهِ ، وَلاَ يَقَعُ عَكَى شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنَ الْجَانِ الآخِرِ ، قَالَ : وَبَعَثَ اللَّهُ رِيحًا شَدِيدَةً ، فَضَرَبَتِ الْحِجَارَةَ فَزَادَتُهَا شِدَّةً ، قَالَ : فَأَهُلِكُوا جَمِيعًا.

(۲۷۹۳) حضرت عبید بن عمیر ہے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہلہ تعالی نے اصحاب الفیل کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہلہ تعالی نے ان پر اُن پر ندوں کو بھیجا جن کو سمندر سے نکالا گیا تھا اور وہ ابا بیلوں کے مشابہ تھے۔ ان بیس سے ہرا کیک پر ندہ سفید و ساہ رنگ کے تین پھر اٹھائے ہوا تھا۔ دو پھر اس کے پاؤل میں تھے اور ایک پھر اس کی چو پٹی میں ۔ راوی کہتے ہیں ۔ پس وہ پرندے آئے یہاں تک کہ انہوں نے اصحاب الفیل کے سروں پر فیس بنالیس ۔ پھر انہوں نے آواز نکالی اور جو پھر ان کے بخوں اور چو نچوں میں تھے وہ انہوں نے بھینک دیے۔ پس کوئی پھر کی آدی کے سرپرنہیں گرتا تھا مگریہ کہ اس کی ڈیر سے خارج ہوتا۔ اور آدمی کے جسم کے کی حصہ پرنہیں لگتا تھا مگریہ کی اس نے (بھی) پھر حصہ پرنہیں لگتا تھا مگریہ کی اس نے (بھی) پھر

کے مسنف ابن ابی شیر ستر جم ( جلد ۱۱ ) کے کا مسنف ابن ابی شیر مستف ابن ابی شیر مستف ابن ابی مستف کے مستف کا مستفری کہتے ہیں۔ پس وہ تمام لوگ ہلاک کردیئے گئے۔

رون مرت برهان درون ہے ہیں۔ ہی وہ من اور ہوں من مرد ہے۔ ریا ہے ایک ایک ریکا ہے ایک ایک میں ایک ایک مرابع سر مرابع مر میں ایک مواقعات

# (٢) مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النَّبُوَّةِ

### ان با توں کا بیان جن کو نبی کریم مِيلِّ النَّفِيَّةِ نِے نبوت ہے بل ديکھا

( ٣٧٦٩٥) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى يَهُودٍ ، فَقَالَ : أَنْشِدُكُمَ اللّهَ ، الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، هَلْ تَجِدُونَ مُحَمَّدًا فِى كُتَبِكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبِعُوهُ ؟ فَقَالُوا : إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبُعَثْ رَسُولاً إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ كِفُلٌ ، وَإِنَّ جِبُرِيلَ كِفُلُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الّذِى يَأْتِيهِ ، وَهُوَ عَدُونًا مِنْ بَيْنِ الْمَلَائِكَةِ ، وَمِيكَائِيلُ سِلْمُنَا ، فَلَوْ كَانَ مِيكَائِيلُ هُو الَّذِى يَأْتِيهِ أَسْلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ يَأْتِيهِ أَسْلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ يَأْتِيهِ أَسْلَمُنَا . قَالَ : فَإِنِّى أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، مَا مَنْزِلَتُهُمَا مِنْ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟ فَالُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِى أَشُهُدُ مَا يَتَنَزَّلُانِ إِلاَ إِللهِ ، وَمَا كَانَ جَبُرِيلُ لِيُسَالِمَ عَدُو جَبُريلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَصِيلِهِ وَمِيكَائِيلُ لِيسُالِمَ عَدُو مِيكَائِيلً .

فَبَيْنَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ ، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا :هَذَا صَاحِبُك يَابُنَ الْحَطَّابِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَأَتَاهُ وَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾. لِلْكَافِرِينَ ﴾.

(٣٥٦٩٥) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر چھٹو یہود کے پاس گے اور کہا میں تہمیں اس خداکی تھم ویتا ہوں جس نے موکی علیفیا اس حضرت عمر مؤلوش فی فرمایا۔ پھر

رتورات اتاری۔ کیاتم محمد مؤلوش فی فر کی صفات ) کوا پی کتابوں میں پاتے ہو؟ یہود نے کہا۔ بال۔ حضرت عمر مؤلوش نے فرمایا۔ پھر

تہمیں ان کی امتاع کرنے سے کیاشٹی روکتی ہے؟ یہود نے کہا: اللہ تعالی نے کوئی رسول مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ فرشتوں میں سے

اس کا کوئی ساتھی ہوتا ہے۔ اور محمد مؤلوش فی جرائیل ہے اور وہی آپ مؤلوش فی باس میکائیل آیا کرتے تو ہم اسلام لے آتے۔

ہزے دشن ہیں۔ اور میکائیس سے ہماری مصالحت ہے۔ پس اگر محمد مؤلوش فی باس میکائیل آیا کرتے تو ہم اسلام لے آتے۔

حضرت عمر مخلوف نے فرمایا۔ میں تمہمیں اس خدا کی تسم دیتا ہوں جس نے موکی پر قورات نازل کی ہے۔ ان دونوں فرشتوں کی رب

العالمیون کے ہاں کیا قدر ومنزلت ہے؟ یہود نے کہا۔ جرائیل اللہ تعالی کے دائیں طرف ہادر میکائیل اللہ تعالی کے ہائیں طرف

ہیں۔ اور میکائیل الیا نہیں ہے جو جرائیل کے دشنوں سے مصالحت رکھتا ہوا ور نہ بی جبرائیل ایب کہ وہ میکائیل کے دوئوں فرشتا اللہ کے دوئوں فرشتا اللہ کے دوئیں کے دشنوں سے مصالحت رکھتا ہوا ور نہ بی جبرائیل ایب کہ وہ میکائیل کے دشنوں سے مصالحت رکھتا ہوا ور نہ بی ہود نے کہا۔ بیت ہمارے ساتھی میں۔ اے ابن خطاب! پس حضرت عمر مؤلوث آجی کی موجود تھے کہ نبی کر پم مؤلوث قریف لائے تو یہود نے کہا۔ بیت ہمارے ساتھی جیں۔ اے ابن خطاب! پس حضرت عمر مؤلوث آجی کی طرف کھڑے ہو کو اور آپ مؤلوث آجی کی خدمت میں حاضر ہوت

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كري المحالي المعازى المحالي المعازى المحالي المعازى المحالي المعازى المحالية المعازى المحالية المعارى المحالية المعارى المحالية المعارى المحالية المحالية المعارى المحالية المحالي

ورانحاليكه آپ مَرْفَظَهُمْ پريه آيات نازل مو چَكَ تَصِل ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِنُويلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ .....إلَى قَوْلِهِ..... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ .

( ٣٧٦٩٦) حَدَّنَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ أَبِي مُوسَى، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامَ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْيَاحٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامَ، وَخَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَى الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ، وَكَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ يَمُرُونَ بِهِ فَلَا يَخُرُجُ إِلَيْهِمُ وَلَا يَنْعَلَلُهُمْ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْعَلَى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْعَلَى اللهُ وَلَى يَلْعَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْعَلَلُهُمْ وَتَى جَاءَ فَأَخَذَ بِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيمِينَ ، هَذَا يَبْعَثُهُ اللّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا سَيْدُ الْعَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَيمِينَ ، هَذَا يَسُعُدُونَ إِلّا لِحَجَرٌ إِلّا خَرَّ سَاجِدًا، وَلا يَسْجُدُونَ إِلّا لِيَبِى ، وَإِنِّى لاَعُومِ فَا النَّهُ وَ أَسُفَلَ مِنْ غُضُرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلَ التَّفَاحَةِ.

ئُمَّ رَجَعَ وَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِى رَعِيَّةِ الإِبِلِ ، قَالَ :أرْسِلُوا إِلَيْهِ ، فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلَّهُ ، قَالَ : أَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، عَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلَّهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْقَوْمِ ، وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْظُرُوا إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ.

قَالَ : فَبُنْهَا هُو قَانِمٌ عَلَيْهِمْ وَهُو يُنَاشِدُهُمْ أَنُ لَا يَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ ، فَإِنَّ الرُّومَ لَوْ رَأُوهُ عَرَفُوهُ بِالصَّفَةِ فَقَتَلُوهُ ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ يِتِسْعَةِ نَفَرِ قَدْ أَقْبَلُوا مِنَ الرُّومِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ ؟ قَالُوا: جَنْنَا إِلَى هَذَا النَّهُرِ ، فَلَمْ يَبُقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى هَذَا الشَّهُرِ ، فَلَمْ يَبُقَ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ نَاسٌ ، وَإِنَّا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ فَبُعِنْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هَذَا النَّهُمْ: مَا خَلَفُتُمْ خَلُفَكُمْ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لاَ ، إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطُرِيقِكَ هَذَا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا خَلَفُتُمْ خَلُفُكُمْ أَحَدًا هُو خَيْرٌ مِنْكُمْ ؟ قَالُوا: لاَ ، إِنَّمَا أُخْبِرُنَا خَبَرَهُ بِطُرِيقِكَ هَذَا ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا خَلَفُتُمْ وَلِيْهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِمِ : أَنَا ، فَلَمْ يَزُلُ يُنَاشِدُهُ حَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثَ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللّهِ أَيْكُمْ وَلِيْهُ ؟ قَالَ أَبُو طَالِمٍ : أَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ خَتَى رَدَّهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثَ مَعُهُ أَبُو طَالِمٍ ، وَبَعَثَ مَعُهُ أَبُو بَكُرٍ بِلَالاً ، وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكُعُلِ وَالزَّيْتِ . (ترمذى ٣٦٠٠ عاكم ١٥٤)

(۱۹۲۷) حضرت ابو بمرین ابوموکی می افتی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ابوطالب شام کی طرف نگے۔اور ان کے ہمراہ رسول اللہ مَؤَفِظَةَ اور قریش کے چند بوی عمر کے لوگ تھے۔ پس جب بیلوگ را ہب کے پس پہنچے۔انہوں نے بڑاؤڈ الا اور بیا پی سواری ہے اُتر ہے۔ تو را ہب ان کی طرف آیا۔اور اس سے پہلے بیلوگ را ہب کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ ان کی طرف نہیں آتا تھا اور نہ بی ان کی طرف تو را ہب نے ان کے در میان پھر نا آتا تھا اور نہ بی ان کی طرف توجہ کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: بیلوگ اپنی سواریوں سے اُتر رہے تھے تو را ہب نے ان کے در میان پھر نا شروع کیا۔ یہاں تک کہ را ہب نے آکر رسول اللہ مَؤَفِظَةً کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا۔ بیہ جہانوں کے سردار ہیں اور یہ جہانوں کے سردار ہیں اور یہ جہانوں کے بردار ہیں اور یہ جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں۔ اور ان کو اللہ تھا کہا۔ تہ ہیں کیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے را ہب سے کہا۔ تہ ہیں کیا پروردگار کے رسول ہیں۔ اور ان کو اللہ تعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔قریش کے لوگوں نے را ہب سے کہا۔ تہ ہیں کیا

ان کی طرف جھک گیا ہے۔

۔ داوی کہتے ہیں: جب راہب قافلہ والوں کے پاس کھڑا تھا اوران سے مطالبہ کرر ہاتھا کہ قافلے والے ان کوڑوم لے کرنہ جائیں ۔ کیونکہ روی لوگ انہیں و کیے لیس عُرق انہیں (ان کی ) صفات کی وجہ سے بچپان جا کیں گے اور انہیں قل کر دیں گے۔ اس دوران اس نے مڑکر دیکھاتو نو (۹) افراد کا گروہ جو کہ روم ہے آیا تھا، موجود تھا۔ راہب نے ان کی طرف رُخ چھرا اور پوچھا۔ تہہیں کیا چنے بہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا: ہمیں یہ بات پنچی ہے کہ یہ نی ای شہر سے نکلے گا۔ لیس کوئی راستہ باقی نہیں رہا گریہ کہا س کی ھرف کوگوں کو بھیج ویا گیا ہے۔ راہب نے مرف کوگوں کو بھیج ویا گیا ہے۔ راہب نے مرف کوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ راہب نے ان افراد سے کہا۔ نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بارے ہیں آپ کے دراستہ کی طرف بی مطلع کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا۔ نہیں! ہمیں تو ان کی خبر کے بارے ہیں آپ کے دراستہ کی طرف بی مطلع کیا گیا ہے۔ راہب نے کہا۔ نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے رائم کے بار سے ہی خبر دوجس کو انٹد تعالیٰ نے پورا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو کیا لوگوں میں سے کوئی اس کورد کرنے کیا فت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا۔ نہیں! راوی کہتے ہیں: پس ان لوگوں نے راہب کی بات مان کی اورای کے ہی ہی گیا ہے۔ راہب کی بات مان کی اورای کے پاس تھم گئے۔

راہب بی بات مان کا دول سے باس ہر سے۔ ۱۰ بھر راہب قافلہ دالوں کے باس آیا ادر کہا: میں تہہیں اللہ کو تتم دیتا ہوں! اس (بچہ) کا دلی کون ہے؟ ابوطالب نے کہا: میں ان کا دلی ہوں۔ پس راہب مسلسل ابوطالب سے مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ مِزَافِظَةَ ہِ کو داپس کر دیا اور حضرت ابو بکر رہی تھے نے آپ مِزَافِظَةَ ہُ کو زادِراہ کے لئے کیک اورزیون پیش کیے۔

پیش کیے۔

( ٣٧٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ قَبِيلَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَّا وَلَهُمْ مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ ، قَالَ :فُكَانَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوُّتًا كَصَوْتِ الْحَدِيدَةِ ٱلْقَيْتَهَا عَلَى الصَّفَا، قَالَ : فَإِذَا سَمِعَتْهُ الْمَلَائِكَةُ خَرُّوا سُجَّدًا ، فَلَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَنْزِلَ ، فَإِذَا نَزَلَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) و المسلم المسلم

لِبَعْض: مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ ؟ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي السَّمَاءِ ، قَالُوا : الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ ، أَوْ مَوْتٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ تَكَلَّمُوا بِهِ ، فَقَالُوا : يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، فَتَسْمَعُهُ الشَّيَاطِينُ ، فَيُنْزِلُونَهُ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ.

فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُحِرُوا بِالنَّجُومِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَلِمَ بِهَا ثَقِيفٌ ، فَكَانَ ذُو الْعَلَمِ مِنْهُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى غَنَمِهِ فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْم شَاةً ، وَذُو الْإِبِلِ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْم بَعِيرًا ، فَأَسُرَعَ النَّاسُ فِى الْعَنْمِ مِنْهُمْ يَنْطُرُوا فَإِنَى عَنَمِهِ فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْم شَاةً ، وَذُو الإِبِلِ يَنْحَرُ كُلَّ يَوْم بَعِيرًا ، فَأَسُرَعَ النَّاسُ فِى أَمُوالِهِمْ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَا تَفْعَلُوا ، فَإِنْ كَانَتِ النَّجُومُ الَّتِي يُهْتَدِى بِهَا كَمَا هِى ، لَمْ يُرْمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، فَكَفُّوا ، وَصَرَفَ اللَّهُ الْجِنَ ، فَسَمِعُوا فَنَظُرُوا فَإِذَا النَّبُومُ اللَّهِ يَهْتَذِى بِهَا كَمَا هِى ، لَمْ يُرْمَ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، فَكَفُّوا ، وَصَرَفَ اللَّهُ الْجِنَ ، فَسَمِعُوا الْقُرْآنَ ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ ، فَالُوا : أَنْصِتُوا ، قَالَ : وَانْطَلَقَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى إِيْلِيسَ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : هَذَا النَّهُ مَنْ مُ لَا أَنْ فِي اللَّهُ الْحَدَثُ . حَدَثْ حَدَثَ فِى الْأَرْضِ ، فَأَتُونِي مِنْ كُلُّ أَرْضِ بِتُرْبَةٍ ، فَلَمَّا أَتُوهُ بِتُولَةٍ تِهَامَةَ ، قَالَ : هَاهُنَا الْحَدَثُ .

(۲۹۷۷) حضرت ابن عباس تواقد سروایت ہے کہ جنات کا کوئی قبیلے نہیں تھا گرید کدان کے لئے (آسانی باتیں) سُنے کے لئے استیں تھیں۔ فرماتے ہیں: پس جب وہی نازل ہوتی تو فرشتے اسی آواز سنتے جیسے اس لوہے کی آواز ہوتی ہے جس کوآپ صاف پھر پر چھینکیں۔ فرماتے ہیں: پس جب فرشتے یہ آواز سنتے تو تجدہ میں گر پڑتے ۔ وی کے نازل ہونے تک وہ اپنے مرفدا شاتے ۔ پھر جب وی نازل ہوجی تو بعض فرشتوں سے کہتے تمہار سے رب نے کیا کہا ہے؟ پس اگر وی کسی آسانی معاملہ میں ہوتی تو فرشتے کہ بعض فرشتوں سے کہتے تمہار سے رب نے کیا کہا ہے؟ پس اگر وی کسی آسانی معاملہ میں موتی تو فرشتے ابنی موالہ میں ایک موالہ میں اپنی اور کی کسی آسی اور اپنی موالہ میں اپنی اور کوئی بھی زمی اسی موالہ موتی تو فرشتے باہم گفتگو کرتے اور کہتے کہ یوں یوں ہوگا۔ ان باتوں کوشیاطین سُن لیتے اور پھر یہ باتی اپنی اس سے اور اپنی بھر یوں کیا گیا۔ سب سے موادہ (قبیلہ ) کو گر میں اپنی کری وزئے کہ اور کہا موادہ (قبیلہ ) تقیف تھا۔ پس اور تو پھر ٹھیک ) وگر نہ یون والا اپنی بھر یوں کیا موادہ (قبیلہ ) تقیف تھا۔ پس اور تو پھر ٹھیک ) وگر نہ یونی کی خواد نہ کی وجد سے میں سے بعض نے بعض نے بعض سے کہا۔ (ایما) نہ کرو۔ اگر تو بیرا ہنمائی والے ستار ہے تو و سے بی تھے۔ ان میں سے بھر تھیک نہیں بھیکا گیا تھا۔ لوگ رک گے۔ اور سے بیل لوگوں نے دیکھا گیا تھا۔ لوگ رک گے۔ اور سے بیل لوگوں نے دیکھا گیا تھا۔ لوگ رک گے۔ اور سے بیل لوگوں نے دیکھا آبیا تھا۔ لوگ رک گے۔ اور شیل نے جنات کو پھر اورانہوں نے قر آن کوشنا۔ پس جب جنات (علاوت) قر آن پر صاضر ہونے تو انہوں نے کہا۔ خاموش

ہواہے۔ ( ٣٧٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ہوجاؤ۔ابن عباس رہا ہے فرماتے ہیں۔شیاطین ،املیس کے پاس گئے اور جا کراس کوخبردی اس نے کہا: زمیں میں یہی واقعہ رونماہوا

ہے۔ پس تم میرے پاس ہرزبین کی مٹی لا وَ شیاطین جب اہلیس کے پاس تہامہ کی مٹی لائے تو اس نے کہا۔ یہیں پریہ نیا واقعہ رُونما

سَلِمَة ، عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالِ ، قَالَ : قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : لَا تَقُلُ نَبِیٌّ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ سَمِعَك كُانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعُينٍ ، قَالَ : فَأَتَهَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تَقُلُ نَبِیٌ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ سَمِعَك كُانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعُينٍ ، قَالَ : فَأَتَهَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ يَسُعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ ، فَقَالَ : لاَ تُشُورُ كُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلاَ تَذُنُوا ، وَلاَ تَسُرِقُوا ، وَلاَ تَشُوقُوا ، وَلاَ تَشُولُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَ تَشُولُوا ، وَلاَ تَشُوقُوا ، وَلاَ تَشُولُوا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلاَ تَسُرِقُوا ، وَلاَ تَشُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ هَيْئًا وَ وَلاَ تَشُوقُوا ، وَلاَ تَشُولُوا ، وَلاَ تَشُولُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ خَاصَّةً يَهُودُ : لاَ تَعُدُوا فِي السَّبْتِ ، قَالَ : فَقَالًا اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ خَاصَةً يَهُودُ : لاَ تَعُدُوا فِي السَّبْتِ ، قَالَ : فَقَالُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ خَاصَةً يَهُودُ : لاَ تَعُدُوا فِي السَّبْتِ ، قَالَ : فَقَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنْ تَشِعُولِي ؟ قَالُوا : إِنَّ مَا لَوْ فَالَ : فَمَا لَا يَمُنَعُكُمُ أَنْ تَشِعُولِي ؟ قَالُوا : إِنَّ مَا لَوْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ ، قَالُ : فَمَا لاَ يَوْلُوا : إِنَّ انْخَافُ أَنْ تَقْتُلْنَا يَهُودُ . (احمد ٢٣٩ ـ حاكم ١٠)

(۲۹۸ میں) حضرت صفوان بن عسال روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپ ساتھی ہے کہا۔ ہمیں اس نی کے پاس لے چلو!

اس کے ساتھی نے کہا بہیں! نبی مت کہو کیونکہ اگر انہوں نے تخصی لیا تو ان کی چار آنکھیں ہوجا کیں گی۔ رادی کہتے ہیں: وہ دونوں رسول اللہ میر شکھ گئے گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ میر شکھ گئے ہے نو کھی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ میر شکھ گئے ہے نو کھی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ میر شکھ گئے نے ارشاد فر مایا۔ تم اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ گھراؤاور زنانہ کرواور چوری نہ کرواور اس جان کوتل نہ کروجس کواللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے گرحق کی وجہ ہے۔ اور کی قوت والے کے پاس ہے گناہ کی چفی نہ کروکہ وہ اس ہے گناہ کوتل کردے اور جوری نہ کروکہ وہ اس ہے گناہ کوتل کردے اور اے جادو نہ کرو۔ اور سود نہ کھاؤ۔ اور پاکدامن عورت پر تہمت زنی مت کرواور جنگ کے دن بھاگئے کے لئے پینے مت پھیرو۔ اور اے خواص یہود تم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہفتہ کے دن میں تعدی نہ کرو۔ راوی کہتے ہیں: یہود یوں نے آپ میر گؤی ہے کہا تھ ، پاؤں چو سے اور عرض کرنے گئے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ میر شکھ گئے نے فر مایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ اور عرض کرنے گئے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ میر شکھ گئے نے فر مایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟ اور عرض کرنے گئے۔ ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ نی برحق ہیں۔ آپ میر شکھ گئے نے فر مایا: تم لوگوں کومیری اتباع سے کیا چیز مانع ہے؟

(٣) مَا جَاءَ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ابْنُ كُمْ كَانَ حِيْنَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ان روا يتوں كابيان جن ميں بيذكر ہے كہ جب آپ مِيَّا الْفَيْفَةِ بَرِوحى كانزول ہوا تو

کہنے گئے: حضرت داؤد علایتالائے دعا مانگی تھی کہان کی ذریت میں مسلسل نبوت رہے ۔اورہمیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں

یبودی قل کردی گے۔

### آپ مَوْالْفَيْنَةَ فِي كَلَ مُرمبارك كياتهي؟

( ٣٧٦٩٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبَىُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشُرَةَ سَنَةً ، وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ ، فَقُبِضَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٧ ١٩٩) حفرت ابن عباس وَلَيْنُ مِن روايت ٢ كه نبي كريم مَيْنِ فَيْنَا فِي كَانزول مِوا جبكه آپ مِيْنِ فَيْنَا فِي عَلِي سال كى عمر ك

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا)

نم پھر آپ مِنْزِ فَضَعَةً مكه ميں تيرہ سال تشہرے اور مدينه ميں آپ مِنْزِفْضَةَ وس سال رہے پھر آپ مِنْزِفَقَةَ کی وفات ہوئی تو پ مِنْزِفْضَةَ فِی عمر مبارک تریسٹھ سال کی تھی۔

.. ٣٧٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَتَ بِمَكَّةَ عَشُرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشُرَ سِنِينَ

وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَدِّبَعِينَ سَنَةً ، فَمَكَّتَ بِمَكَّةً عَشُرَ سِنِينَ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ. ٣٧٤٠٠) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی کریم مِنْ اِنْفِیْجَ پر وقی کا نزول ہوا جبکہ آپ مِنْافِیْکِجَ کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی پھر

َ بِمَا النَّهُ مَمَ مِن رَسَالَ شَهِرِ مِن اور مدينه مِن رَسَالَ شَهِرِ مِن السَّهِرِ مَا اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مِن اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الل

٧٧) حَدَّثُنا ابو مَعَاوِيَة، عَن هِشَامٍ، قال:حَدَّثُنا شيبان، عَن يحيى، عَن ابِي سَلَمَة، عَن عَائِشَه، وابنِ عباسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِتَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا.

(بخاری ۱۳۳۳ احمد ۲۹۲)

۵۰۱ سے ۳۷۷ حضرت عائشہ بنیعذ بنیادورا بن عباس دیا تھے ہے ہوایت ہے کہ رسول اللہ مِثَرِ الْفَصَّحَةِ بَم سلس میں مسال تھہرے آپ مِثَرِ لِفَضَّعَ فَبَرِ ر آن نازل ہوتا تھااور مدینہ میں دس سال تھہرے۔

٣٧٧.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تُوُفِّى النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ.

٣٧٤٠٢) حضرت ابن عباس والثوثة سے روایت ہے کہ نبی کریم مَلِّفْظِیَا آبَی وفات ہوئی جبکہ آپ مَلِفْظَیَا آبَی مَرمبارک پینیسٹھ سال کتھی۔

٣٧٧٠ ) حَلَّقْنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشُرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوُفِّى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتَّينَ.

٣٧٤٠٣) حضرت سعيد سے روايت ہے كه نبى كريم مِيَّا النظافيَة پرقرآن كا نزول ہوا جبكه آپ مِيَّا النظافيَة كى عمر مبارك تنتاليس سال كى النظافيَة كى عمر مبارك تنتاليس سال كى اورآپ مِيَّا النظافيَّة كى عمر الله عند ميں اورآپ مِيَّا النظافيَّة كى عمر الله عند ميں اورآپ مِيَّا النظافيَّة كى عمر الله عند ميں اور آپ مِيَّا النظافیَّة كى عمر الله عند ميں الله عند الله عن

ِيسُمُسَالَ کَاصُ۔ ٣٧٧.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

٣٧٧) حَدَّنَا وَكِيْعَ ، عَنْ سَقِيانَ ، عَنْ حَارِيدٍ ، عَنْ عَمَارٍ مُونِي بِي عَاسِمٍ ، حَنِ ،بِنِ عَبْسٍ ، ان رَسُونَ ،سَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةً ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، فَقْبِضَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ وَسِتْيَنَ.

٣٧٤٠٣) حفرت ابن عباس جن في سے روایت ہے کہ رسول الله مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَرْ اللهُ مَر سال کی تھی اور آپ مِرْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ع مصنف ابن الي شير مترجم (جلدا) في المسلمان على المسلمان عل

آپ مِلْفَظَةُ كَيْ عمر مبارك بنيسته سال كي تقى -

( ٣٧٧.٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ · جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أُنْزِلَ عَلَى النَّبِىِّ عليه الصلاة والسلام عَشُرًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ :مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ، لَقَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَخَمْسًا وَسِتْينَ وَأَكْثَرَ.

(٣٤٤٠٥) حضرت سعيد بن جبير ميشيد بيان كرتے ميں كه ايك أدى حضرت ابن عباس دلائي كے خدمت ميں حاضر ہوااوراس كها: نبى كريم مَؤَنْفَيْنَا بِر دس سال مكه ميں اور دس سال مدينه ميں قرآن كا نزول ہوا ہے؟ آپ دلائي نے فرمايا: يكس نے كہا.

آپ مِلْفِقَةُ فَيْرِيكُ مِين دَن سال اور پنيسٹي سال ھے زياد ہ نزول قرآن ہوا ہے۔

( ٣٧٧.٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا وَسَلَّمَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَبِّالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوُفِّى وَه ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

(٣٧٤٠٦) حضرت ابن عباس وَلِنَّهُ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْرِفِنْظَةَ إِبِرقر آن کا نزول ہوا جَبکہ آپ مِنْرِفِظَةَ کی عمر چالیس سال تھی۔ پھرآپ مِنْرِفِنْظَةَ کمہ میں تیرہ سال اور مدینہ میں دس سال اقامت پذیر رہے اور آپ مِنْرِفِفَظَةً کی وفات ہو کی تو آپ مِنْرِ کی عمر مبارک تریسٹے سال کی تھی۔

( ٣٧٧.٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَزِ قَالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ ، فَأَقَامَ بِهَ \* عَشْرًا ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا ، وَتُوُفِّى عَلَى رَأْس سِتِّينَ سَنَةً.

(۷۰۷-۳۷) حضرت انس بن ما لک دی تئو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مِثَرِّفْتِکَافِر کو چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا گیا آپ مِیَّافِفْکَافِر وسال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں مقیم رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں آپ مِیَلِفِفِکِفِر نے وفات پائی۔

( ٤ ) مَا جَاءَ فِي مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نی کریم مَلِّنْفَیْفَغَ مَ بعثت کے بارے میں آنے والی روایات کابیان

( ٣٧٧.٨ ) حدَّثَنَا عَفَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَتَى كُنْتَ نَبِيًّا ؟ قَالَ :كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

(احمد ۲۲ ـ ابن ابي عاصم ۱۸

(۳۷۷۰۸) حضرت عبدالله بن شقیق روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی کریم میرافیقیکی ہے سوال کیا۔ آپ کب ہے نبی (بنا۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَّا بِ السِفارَى ﴾ ﴿ ﴿ مُصنف ابن الْبِ الْسِفارَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

٤) يَهِن؟ آپِ مِّرْاَفِكُ فِي فِي وَابُا فَرِمَا يَا يَهِن فِي فَعَاجِبُهِ آدَمَ عَالِيْنَا اروح اور جسد كدر ميان تنه \_ (٣٧٧) حَدَّقَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِّ ، قَالَ : نَزَلَ (٣٧٠) حَدَّقَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِّ ، قَالَ : نَزَلَ

جِبُرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَمَّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَقْرَأُ ؟ قَالَ : فَعَمَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : افْرَأُ ، قَالَ : وَمَا أَقْرَأُ ؟ قَالَ : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ﴾ ، فَأَتَى خَدِيجَةَ فَأَخْبَرَهَا بِالَّذِى رَأَى ، فَأَتَتُ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلُ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ وَرَقَةَ بُنَ نَوْفَلِ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : هَلُ رَأَى زَوْجُك صَاحِبَهُ فِي حَضَرٍ ؟ قَالَتُ : نَعَمُ ، قَالَ : فَإِنَّ

آپ مَرْاَفَيْ اَوْ هَانْ لِيا پُر آپ مِرْاَفِيْ اَ آپ مِرْاَفِيْ اَلَهُ مِرْاَيْنَ عَلَيْنَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الْ

ی خَلَقَ ﴾ آپ مَانْتَ فَعَمْ عَفْرت خدیجہ ٹی مندُ منا کے پاس تشریف لائے اور جو کچھود یکھا تھا۔ اس کی حضرت خدیجہ ٹی مندُ مُنا کو خبر ا۔ وہ ورقد بن نوفل کے پاس حاضر ہوئیں اور ان کے سامنے یہ ہات ذکر کی۔ ورقد نے خدیجہ ٹی مند مُنا کا سے کہا: کیا تمہارے شوہر

ہ اپنے اس ساتھی کوحضر میں دیکھا ہے؟ خدیجہ ٹھ کھٹوٹھانے کہا: ہاں!ورقہ نے کہا: پھر(تو) تیراشو ہرنبی ہےاوران کوعنقریب اپنی ت کی طرف ہے آنر مائش آئے گی۔

٧٧٧) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَانِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَرَزَ سَمِعَ مَنْ يُنَادِيهِ : يَا مُحَمَّدُ ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّوْتَ انْطَلَقَ هَارِبًا ، فَأَتَى خَدِيجَةَ فَذَكَرَ فَلْكَ لَهَا ، فَقَالَ : يَا خَدِيجَةُ ، قَدُ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَالَطَ عَقْلِى شَيْءٌ ، إِنِّى إِذَا بَرَزْتُ أَسْمَعُ مَنْ يُنَادِى، فَلَا أَرَى شَيْئًا ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى يُنَادِينِى ، فَقَالَتْ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ ، إِنَّك

مَا عَلِمْتُ تَصُدُقُ الْحَدِيثَ ، وَتُوَدَّى الْآمَانَةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْعَلَ بِكَ ذَلِكَ. فَأَسَرَّتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِى بَكْرٍ ، وَكَانَ نَدِيمًا لَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكُرٍ بِيَدِهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى وَرَقَةً ، فَقَالَ :وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَهُ بِمَا حَدَّثَتُهُ خَدِيجَةُ ، فَأَنَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ وَرَقَةُ :هَلُ تَرَى شَيْئًا ؟ قَالَ :

لَا ، وَلَكِنِّى إِذَا بَرَزْتُ سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَلَا أَرَى شَيْئًا ، فَأَنْطَلِقُ هَارِبًا ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِى ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاثْبُتُ حَتَّى تَسْمَعَ هَا يَقُولُ لَك.

فَلَمَّا بَرَزَ سَمِعَ النِّدَاءَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ : لَبَيْكَ ، قَالَ : قُلْ : أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُبَمَّ قَالَ لَهُ :قُلَ : ﴿ الْحَمُدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، الرَّحُمَن الرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ حَتَّى فَرَ عَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ أَتَى وَرَقَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ : أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، ثُمَّ أَبْشِرْ ، فَإِنِّى أَشْهَدُ أَنَّك ﴿ مَنْ ابن ابن شِبر تر ثم (جلداا) ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ بَرُسُولَ يَأْتِي مِنْ بَعُدِى اسْمُهُ أَخْمَدُ ﴾ ، فأنا أشْهَدُ أنّك أنْ الرّسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُوْمَرُ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أُمِرُ لَا أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرُ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أُمِرُ لَا إِنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ ، وَلَيُوشِكُ أَنْ تُؤْمَرُ بِالْقِتَالِ ، وَلَيْنُ أُمِرُ لَا إِنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَنْ أَشْهَدُ أَنَّك رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَيْتُ الْقَسَّ فِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَنْتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : وَأَنْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالل اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

ر منطق کی آواز دیتا۔اے محمد میلفت کی آب جب آپ میلفت کی آواز شکتے تو آپ دوڑتے ہوئے چلنے لگتے۔ پس آپ میلفت کی مق خدیجہ ٹڈھٹیٹو اے پاس تشریف لائے اوران کے سامنے یہ بات ذکر کی اور فر ہایا:اے خدیجہ! مجھے ڈرلگتا ہے کہ میری عقل میں کوئی ج خلط ہوگئی ہے۔ میں جب کھلی جگہ کی طرف لکاتا ہوں تو میں کسی منادی کو شکتا ہوں لیکن مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی پس میں دوڑ .

چلا آیا۔ ناگہاں وہ منادی میرے ساتھ ہی تھا اور وہ مجھے آ واز دے رہا تھا۔حضرت ضدیجہ ٹنکھنٹوفانے عرض کیا۔اللہ تعالی آپ کوار نہیں کرےگا۔ آپ کو جتنا میں جانتی ہوں تو آپ سچ بات کی تقدیق کرتے ہیں اور امانت کوادا کرتے ہیں اور صلد رحی کرتے ہیر پس اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسانہیں کرےگا۔حضرت خدیجہ ٹنکھنٹوفانے بیہ بات خفیہ طور پر حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹو ہے بہان کر دہ ابو بکر جہاٹور آپ مِیکِشٹوٹی تھے کے جا ہمیت کے زمانہ میں دوست تھے۔حضرت ابو بکر جہاٹورنے آپ میکٹوٹٹی تھے گڑا اور آپ میکٹوٹٹی تھے

ورقہ کے باس لے محکے۔ ورقہ نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ دہائٹو نے وہ ساری بات بیان کی جو حضرت خدیجہ ٹائٹونٹا ۔ آپ دہائٹو کو بتائی تھی۔ پھرآپ مِنَوَفِقِیکَا اُم ورقہ کے پاس آئے اور بیدواقعہ ذکر کیا ہے۔ ورقہ نے پوچھا؟ آپ نے پھھ دیکھا ہے آپ مِنَوْفِکَا اِمْ نَای نَہیں! کیکن جب میں ہاہر نکلتا ہوں تو ایک آواز سنتا ہوں اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دی تو میں دوڑا ہوا جلا<sup>ا</sup>

پ ہوں۔ نا گہاں وہ منادی میرے ساتھ ہی تھا۔ ورقہ نے کہا: آپ (اییا) نہ کریں۔پس جب آپ آ واز سُنیں تو رُک جا کیں یہاں تک کہ بات وہ آپ ہے کہتا ہے اس کوسُن لیں۔

عجر جب آب مِنْ فَضَعَة مَعلى جُدى طرف فطية آب مِنْ فَضَعَة في أوارسُنى: احمد مِنْ فَضَعَة أَ آب مِنْ فَضَعَة في فرمايا:

حاضر! منادی نے کہا: کہیے! میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد مَلِفَظَةَ اللہ کے بند اور اس کے رسول ہیں۔ پھر منادی نے آپ مَلِفظَةَ ہے کہا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَن الرَّحِيم، مَالِكِ يَـٰ

نیو) میں برات ہو پھر تمہیں بثارت ہو پھر تمہیں بثارت ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہی رسول ہیں جن کی بشار

عیسیٰ عَلِیْنَا) نے دی تھی۔ ( فرمایا تھا ) ایبارسول جومیرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ا' بیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور قریب ہے کہ آپ کو قمال (جہڑ

بِين اورين وابن وينا بون له پهر بن اورين وابن ديا ،ون له پاملات رون بن الفرور من آپ مِرْفَظَةَ كَلَّم عيت مِن قال كرون . كاحكم ديا جائے اوراگر آپ كوقال كاحكم و يا گيا اور ميں زنده مواتو البية ضرور بالضرور ميں آپ مِرْفَظَةَ فَي معيت ميں قال كرون . ٣٧٧١) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ابْتَعَثُ اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً لِإِذْخَالِ رَجُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَمَرَّ عَلَى كَنِيسَةٍ مِنْ كَنَانِسِ الْيَهُودِ ، فَذَخَلَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ يَقُرَوُونَ سِفْرَهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ أَطْبَقُوا السِّفْرَ وَخَرَجُوا ، وَفِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْكَنِيسَةِ رَجُلٌ يَمُوتُ ، قَالَ : فَجَاءَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقَرَوُوا أَنَّكُ أَتَيْتَهُمْ وَهُمْ يَقُرَوُونَ نَعْتُ نَبِيٍّ ، هُو نَعْتُك ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى السَّفْرِ فَفَتَحَهُ ،

ُ فَهَالَ ؛ إِنْهَا مَنْعُهُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ قُبِضَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عُمَّلُهِ وَسَلَّمَ :دُونَكُمْ أَخَاكُمْ ، قَالَ :فَغَسَّلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ .

(۱۷۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ بی کر یم مُؤَفِّقَةَ کو ایک آدی کو جنت میں داخل کرنے کے لئے بھیجا۔
اوی کہتے ہیں: پس آپ مُؤْفِقَةَ یہود کی عبادت گا ہوں میں سے ایک عبادت گاہ کے پاس سے گزر سے تو آپ مِؤْفِقَةَ ان کے پاس
تشریف لے گئے اس وقت وہ لوگ اپنی کتاب پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے آپ مِؤْفِقَةَ کود یکھا تو کتاب کو بند کردیا اور باہر
مطل گئے۔عبادت گاہ کے ایک کونہ میں ایک آدمی مرنے کے قریب پڑا ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ مُؤْفِقَةَ اس آدمی کے پاس
تشریف لائے تو اس آدمی نے عرض کیا۔ ان لوگوں (یہود) کو پڑھنے سے اس بات نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف

تشریف لائے تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ ان لوکوں (یہود) کو پڑھنے سے اس بات نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور بیلوگ (اس وقت) ایک نبی کی صفات پڑھ رہے تھے۔ جو کہ آپ ہی ہیں۔ پھروہ آ دمی کتاب کے پاس آیا۔اس کو کھولا اور پڑھا تو کہا۔ میں گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محمد مِنْ اللہ کے رسول ہیں۔ پھراس آ دمی کی زوح

قبض ہوگئ۔رسول الله مُطِّرِ اَنْتَحَافِیَ ارشاد فرمایا'! اپنے بھائی کو سنجالو۔راوی کہتے ہیں: پھر صحابہ رُدُوکُتُنِ نے اس کو شسل دیا اور کفن دیا ور حنوط لگایا پھراس پر جناز ہ پڑھا گیا۔ , ۲۷۷۱۲) حَدَّنَنَا یُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علایٹلائے آپ مَنْ النَّفِظُ کو پکڑا اور زمین پرلٹا دیا پھرآپ مِنْوَفِظُ کا سینہ مبارک ثق کیا اور قلب بارک کو باہر نکالا پھر قلب مبارک ہے ایک لوقھڑا نکالا اور فر مایا۔ یہ آپ کے (دل میں ) سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر جبرائیل علایٹلا کان ابن ابن شیر متر جم (جلداا) کی دل کان کی کی کان ابن شیر متر جم (جلداا) کی کان کی کان اب البغازی کی کان الب البغازی کی کے دل کوایک مونے کے طشت میں ماء زمزم سے دھویا پھر جمرائیل نے آپ بیٹر افغائے کے دل کوسیا پھراس کواس کی جگہ میں واپس رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں: دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: لوگ آپ میٹر افغائے کے کارنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس میٹا ٹو کہتے ہیں کہ میں نے آپ میٹر افغائے کے سینہ میں مون کے آٹرات دکھے۔

س و س حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ ، فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءَ ، فَبَيْنَمَا الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ ، فَجَعَلَ يَخُلُو فِي حِرَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هُو مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ :إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُوسِيٍّ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ هُو مُقْبِلٌ مِنْ حِرَاءَ ، قَالَ :إِذَا أَنَا بِحِسِّ فَوْقِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِشَيْءٍ عَلَى كُوسِيٍّ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جُنِيْدَتُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَتَيْتُ أَهْلِي بِسُرْعَةٍ ، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي ، فَاتَانِي جِبْرِيلُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿يَا أَنُهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَتَيْتُ أَهْلِي بِسُرْعَةٍ ، فَقُلْتُ : دَثِّرُونِي دَثِّرُونِي ، فَاتَانِي جِبْرِيلُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ﴿إِنَا أَنْهُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَأَتَيْتُ أَهُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْلُونُ ، فَلُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْأَوْلُ ، وَرَبَّكَ فَكُرُّهُ ، وَلَيْجُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ اللْمُكَانُ ، فَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْفَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

(٣٧٤١٣) حضرت جابر جلائو كتب ہيں كه نبي كريم مُؤَلِّفَظَةَ پرشروع شروع ميں وى بند ہو گئ تھى اور آپ مُؤَلِّفَظَةَ كوضوت محبوب ہو گئی پس آپ مِئِلِفَظَةَ جرامیں خلوت گزین ہوجاتے۔ پس اس دوران آپ مِئِلِفَظَةَ جرائے سامنے تھے ،فر مایا: جب میں نے اپنے او پر

ے ہلکی آ وازئنی تو میں نے اپناسراُ ٹھایا۔تو مجھےاجا تک کری پر کوئی چیز دکھائی دی پس جب میں نے اُسے دیکھا تو گھبرا کر زمین کی طرف دیکھااور میں اپنے گھروالوں کے پاس جلدی جلدی آیااور میں نے کہا۔ مجھے کمبل اوڑ ھادو، مجھے کمبل اوڑ ھادو۔ بھرمیرے

طرف دینصا اورین اینے کھروا لوں نے پاس جلدی جلدی آیا اورین نے لہا۔ بھے بن اور ھادو، بھے بن اور ھادو۔ پھر میر سے پاس جبرائیل علایتاً آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا: ﴿ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثَّةُ ، فَهُمْ فَأَنْدِرْ ، وَرَبَّك فَكُبُّرْ ، وَثِیَابَك فَطَهُّرْ ، وَالرَّهُزَ فَاهْجُرْ ﴾.

( ٣٧٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِ مَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ﴾ ، قَالَ : دُثُرُتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ ، وَقَوْلِهُ : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ، قَالَ :زُمِّلْتَ هَذَا الْأَمْرَ فَقُمْ بِهِ. (ابن جرير ١٢٣)

(٣٧٤١٣) حفرت عكر مدي قول خداوندي ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتُو ﴾ كي باري مين منقول بُغَر مايا: تجميع بيمعامله اور هاديا ميانيا

ر ''اعظ ایک سنرے کر مدھنے ول حداولدی ہونا ایکا الممدن ہوئے بارے یں حول ہے کرمایا۔ بھے بید معاملہ اور حادیا تیا پس تو اس کو لے کر کھڑا ہوجا۔اور قول خداوندی ہونا اُنیٹھا الْمُوزَّمِّلُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ تہیں بید معاملہ لیبیٹ دیا گیا۔ پس تم اس کو لے کر کھڑے ہوجاؤ۔

( ٥ ) فِي أَذَى قُريشٍ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَقِيَ مِنْهُمْ فَهُمْ فَي مِنْهُمْ م نِي كريم مِرَالْفَيْزَةِ كُوفريش كَي أَذِيت بِهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا لَقِي مِنْهُمْ

#### ہیںان کا بیان

( ٣٧٧١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الذَّيَّالِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : اجْتَمَعَتْ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا۱) كي المستخدم المستخدي المستخدم المس

قُرَيْشٌ يَوْمًا ، فَقَالُوا : أَنْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكِهَانَةِ وَالشِّعْرِ ، فَلْيَأْتِ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِى فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتُ أَمْرَنَا ، وَعَابَ دِينَنَا ، فَلْيُكَلِّمُهُ ، وَلْيُنْظُرْ مَاذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا :مَا نَعْلَمُ أَحَدًّا غَيْرَ عُتَبَةَ بُنَ رَبِيعَةَ ، فَقَالُوا : أَنْتَ يَا أَبَا الْوَلِيد.

فَأَتَاهُ عُتُبَةُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ اللهِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَالَ : أَنْتَ خَيْرٌ ، أَمْ عَبُدُ الْمُطَّلِبِ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّ فَوْ مِنْك ، فَقُلْ عَبُدُوا الآلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ ، وَإِنْ كُنْتَ تَزُعُمُ أَنَّك خَيْرٌ مِنْهُمْ فَتَكَلَّمْ حَتَّى نَسْمَعَ فَوْلِهِ مِنْك ، فَرَّقُت جَمَاعَتَنَا ، وَشَتَّتَ أَمْرَنَا ، وَعِبْتَ دِينَنَا ، وَفَضَحَتَنَا فِي الْعَرَبِ ، حَتَّى لَقَدُ طَارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُريشٍ سَاحِرًا ، وَأَنَّ فِي قُريشٍ كَاهِنَا ، وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلَّا وَاللهِ مَا نَنْتَظِرُ إِلَّا مَا مَنْ يَقُومَ بَعُضَنَا إِبَعُض بِالسَّيُوفِ حَتَى نَتَفَانَى.

أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْبَانَةُ ، فَاخُتُرُ أَى نِسَاءَ قُرِيْشِ فَلُنُزُوِّجُك عَشُرًا ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ ، جَمَعُنا لَك حَتَّى تَكُونَ أَغْنَى قُرَيْشِ رَجُلاً وَاحِدًا ، فَقَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : بسم الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِمِ ﴿ حَمَّ اللهَ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْرَحْمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَ: لَا ، وَالَّذِى نَصَبَهَا بَيْنَةً مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثُمَّودَ ، قَالُوا:وَيْلَك، يُكَلِّمُك رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لَا تَدْرِى مَا قَالَ، قَالَ:لَا وَاللهِ، مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَا قَالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ.

(عبد بن حميد ١١٢٣ ابو يعلي ١٨١٢)

(۳۷۷۱۵) حضرت جابر بن عبدالله رفائن سے روایت ہے کہ ایک دن قریش اسم ہوئے اور انہوں نے کہا: اپ میں ہے سب سے زیادہ جادو، کہا نت والے کودیکھواور پھروہ خض اس آ دمی کے پاس آئے جس نے ہماری جماعت میں تفریق والی ہے اور ہمارے معاملہ کوٹوٹ پھوٹ کا شکار کردیا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ پھروہ خض اس سے گفتگو کرے اور دیکھے کہ بیاس کو کیا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا: ہمے عقبہ بن ربیعہ کے علاوہ کسی کے بارے میں علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا: اے ابوالولید تم ہی ہو۔

پس بیمتبه نبی کریم مُؤْفِقَظَةً کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔اے محد مُؤْفِظَةً! تم بہتر ہویا عبداللہ؟ رسول اللہ مُؤْفِظَةً فَي خاموش رہے۔ پھراس نے کہا: تم بہتر ہویا عبدالمطلب؟ رسول الله مُؤْفِظَةَ فَي پھر خاموش رہے۔ پھرعتبہ بولا:اگرتمہارا خیال یہ ہے کہ کی مصنف این الی شیبہ سر جم ( جلد ۱۱) کی کی اور کہتے ہو۔ اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہتم یہ سیفاندی کی جہن کوتم عیب دار کہتے ہو۔ اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہتم ان سے بہتر ہوتو پھرتم بولوتا کہ ہم تمہاری سُن سکیں۔ ہم نے تو بخد ۱۱ پی قوم پرتم سے زیادہ منحوں کوئی بکری کا بچر ( بھی ) نہیں دیکھا۔ تم نے ہماری جمعیت میں تفریق وال دی ہے اور ہمارے معاملہ کوٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا ہے۔ اور ہمارے دین میں عیب نکالا ہے اور تم نے ہمیں عرب میں رسوا کر دیا ہے جی کہ میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں ایک کوئٹ ہمیں عرب میں گروش کر رہی ہے کہ قریش میں ایک جادو گر ہے اور قریش میں ایک کوئٹ ہمیں انتظار کر رہے گر حاملہ کی چیخ کی مثل کا تا کہ ہم میں سے بعض ، بعض کے لئے کمواریں لے کر کھڑے ہو کہ میں بیال تک کہ ہم سب فنا ہوجا کیں۔

اے آ دی! اگر تجھے شوق مردا نگی ہے تو تم قریش کی عورتوں میں سے جسے جاہو پسند کرلو۔ ہم تمہاری دس شادیاں کردیں گے اورا گرتمہیں کوئی (بالی) ضرورت ہے تو ہم تمہارے لئے (اتنا) جمع کردیں گے کہتم سارے قریش میں سے اسلیے ہی سب سے زیادہ غنی ہوجاؤگے۔

رسول الله سَرْفِينَ فَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلِيهِ الله الرَّحْمَن الرحيم ﴿ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ﴾ يهال تك كرآ بِ مَؤْفَظَةَ ال آيت تك يَنْجِ - ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِنْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَنَهُو دَ ﴾ تو عتب ن آب مِأْفَقَعَ أَب كها بس كرو بس كرو اس ك سواتمهار ياس كچھ ہے؟ آپ مَلِنظَةَ أِن فرمايا بنبيس! عتب،قريش كے ياس والس لونا قريش نے يو چھا:تمہارے بيحير (كى) كيا (خبر) ہے؟ عتبہ نے کہا: میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کے بارے میں میراخیال ہو کہتم نے ان سےاس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تگریہ کہ میں نے ان ہے اس کے بارے میں گفتگو کرلی ہے۔ قریش نے کہا۔ پھر کیا انہوں نے تنہیں جواب دیا ہے۔ عتبہ نے کہا: ہاں! ( پھر ) عتبہ نے کہا بتم اس ذات کی جس نے خانہ کعبہ کونصب کیا ہے مجھے ان کی کہی ہوئی ہاتوں میں سے بچھ بھی مجھ نہیں آیا۔ صرف یہ بات (سمجھ آئی) کہ وہ تہمیں عادادر شمود کی کڑک ہے ڈراتے ہیں۔قریش نے کہا:تم ہلاک ہوجاؤ۔ایک آ دمی تمہارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتا ہےاورتم نہیں جانتے کہاس نے کیا کہا ہے۔ عتب نے کہا۔ بخدا! مجھےان کی گفتگو میں سے کڑک کے سوا بچھ بجھے نہیں آیا۔ ( ٣٧٧١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا يَوْمًا انْتَمَرُوا بِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ أَبِى مُعَيْطٍ فَجَعَلَ رِدَانَهُ فِي عُنُقِهِ ، ثُمَّ جَذَبَهُ حَتَّى وَجَبَ لِرُكْبَتَيْهِ سَاقِطًا ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكُر يَشْتَدُ ، حَتَّى أَخَذَ بِضَبْعَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَائِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾؟ ثُمَّ انُصَرَفُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ،

فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، أَمَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ إِلَّا بِالذَّبْحِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ مِنْهُمُ. (ابو يعلى ٢٠٠١)

پھرلوگ نبی کریم <u>م</u>لِأنف نِنج ہے ہٹ گئے۔

پھررسول الله مِزَفِظَةَ کَھُرے ہوئے اور نماز پڑھی ہیں جب آپ مِزفِظَةُ نَمَاز پڑھ چکوتو آپ مِزَفظَةَ فَر ایش کے پاس
سے گزرے جبکہ وہ کعبہ کے سامید میں بیٹھے ہوئے تھے۔آپ مِزفظَةَ فَر نے مایا:اے گروہ قر ایش! خبردار!ہتم اس ذات کی جس کے
قبضے میں محمد مِزَفظَةَ فَر کِ مان ہے۔ مجھے تمہاری طرف نہیں بھیجا گیا گرذئ کے ساتھ ۔اور آپ مِزفظَةَ نے اپنے ہاتھ سے اپنے حلق ک
طرف اشارہ فر مایا: راوی کہتے ہیں:ابوجہل نے آپ مِزفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد! تم تو جاہل نہیں تھے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِنوفظَةَ ہے کہا:اے محمد اللہ میں ہے۔

( ٣٧٧١٧) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ هَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو جَهْلٍ ، فَقَالَ : أَلَمُ أَنْهَكَ ؟ فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : لِمَ تَنْتَهُرُنِى يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ لَقَدُ عَلِمْتَ أَنْهَكَ ؟ فَانْتَهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ : لِمَ تَنْتَهُرُنِى يَا مُحَمَّدُ ؟ وَاللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا مَا بِهَا رَجُلٌ أَكْبَرُ نَادِيًا مِنِى . قَالَ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : ﴿فَلْيَدُ عُ نَادِيَهُ ﴾ قَالَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللّهِ أَنْ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَا خَذَتُهُ زَبَانِيَةُ الْعَذَابِ. (ترمذى ٣٣٣٩ ـ احمد ٣٢٩)

(٣٧٤١) حفرت ابن على والنو سروايت بي كدابوجهل كررااوراس ني كها- كياش ني تهمين منع نهين كياتها؟ تو آب يَوْفَقَهُ ني اس كو دُانث پلا دى ـ ابوجهل ني آپ مَوْفَقَعُهُمُ سي كها: اح محد اتم بحصه كون دُانتُ مو؟ بخدا تهمين معلوم بي كريش مين كوئى شخص محص سيري بحل والمنهين بي حدادى كهته بين كدابن شخص محص سيري بحل والمنهين بي حدادى كهته بين كدابن عباس والمنهون فر مات بين ـ بخداا گرابوجهل ابي مجلس (والون) كوبلاتا تواس كوعذاب كرفر شنة زبانيه بكر لية \_

( ٣٧٧١٨ ) حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، قَالَ :فَقَالَ أَبُو جَهُلٍ وَنَاسٌ مِنْ هي مصنف ابن الي شيرمترج (جلد ١١) کي مسنف ابن الي شيرمترج (جلد ١١) کي مسنف ابن الي شيرمترج (جلد ١١)

قُرِيُشٍ، وَنُحِرَتُ جَزُورٌ فِي نَاحِيَةِ مَكَّةَ، قَالَ : فَآرُسَلُوا فَجَازُوا مِنْ سَلَاهَا، فَطَرَحُوهُ عَلَيْهِ، قَالَ : فَجَانَتُ فَاطِمَةً حَتَى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، قَالَ : فَكَانَ يَسْتَحِبُ ثَلَاثًا ، يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُريْشٍ، وَعُمَّنَهُ أَنِ رَبِيعَة ، وَشَيْبَة بْنِ رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتَهَ ، وَأُمَّيَّة بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَة بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ.

قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرٍ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :وَنَسِيتُ السَّابِعَ.

(بخاری ۲۹۳۳ مسلم ۱۳۱۹)

(۳۷۷۱۸) حضرت عبداللہ بن مسعود وہ الی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلِفَظَیَّا کید کے سایہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوجہل اور قریش کے لوگوں نے کہا: اس وقت مکہ کے کسی محلّہ میں اونٹ ذیح ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ انہوں نے (کسی کو بھیجا پس بیا ونٹ کی اوجری لے کر آئے اور انہوں نے اس کو نبی مُلِفظِیَّا پر پھینک دیا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت فاطمہ بڑی فنون نے آکر اس کو آپ مُلِفظِیَّ ہے ہٹایا۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مُلِفظِیَّا ہے نبین مرتب بید بات دہرائی۔ اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ، اے اللہ! قریش کو پکڑ۔ اے اللہ! قریش کو پکڑ۔ ابوجہل بن ہشام کو۔ عتب بن ربعہ کو۔ شیبہ بن ربعہ کو۔ ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو اور عقبہ بن اب معیط کو۔ راوی کہتے ہیں: کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جھٹے فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو قلیب بدر میں مقتول حالت میں دیکھا۔ ابواسحات کہتے ہیں کہ مجھے ساتویں آدی کا نام بھول گیا ہے۔

( ٣٧٧١٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،

قَالَ : لَمَّا أَنُ مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَهُطْ مِنْ قُرِيْشٍ ، فِيهِمُ أَبُو جَهُلٍ ، قَالَ : فَقَالُوا : إِنَّ ابْنَ أَخِيكُ يَشُتُمُ آلِهَتَنَا ، وَيَفْعَلُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ ، فَلَوْ بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَنَهَيْتَهُ ، فَبَعَثُ إِلَيْهِ ، أَوَ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَيْنَ أَبُو جَهُلٍ إِنْ جَلَسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَخَيْنَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسٌ رَجُلٍ ، قَالَ : فَخَيْنِي أَبُو جَهُلٍ إِنْ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنْبِ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَكُونَ أَرْقَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَوَثَبَ فَجَلَسَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُلِسًا قُرْبَ عَمِّهِ ، فَجُلَسَ عِنْدَ الْبَاب.

قَالَ أَبُوطَالِبِ : أَىَ ابْنَ أَخِى، مَا بَالُ قَوْمِكَ يَشْكُونَكَ؟ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَشْتُمُ آلِهَ َ هُمُ وَتَقُولُ وَتَفُعَلُ وَتَفُعَلُ وَتَفُعَلُ ، قَالَ : فَآكُنَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَمِ ، إِنِّى أُرِيدُهُمُ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمُ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَذِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَفَزِعُوا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقُولُونَهَا ، تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ ، وَتُؤَذِّى إِلَيْهِمْ بِهَا الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ ، قَالَ : فَفَزِعُوا لِكَلِمَةٍ وَإِلَيْهِ فَإِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحِدَةً ، نَعَمْ ، وَأَبِيك وَعَشُوا ، وَمَا هِى؟ قَالَ أَبُو طَالِبٍ : وَأَيُّ كَلِمَةٍ لِكَامِيةٍ وَلِقُولُهِ ، قَالَ : لَا إِلَهُ إِلاّ اللّهُ ، قَالَ : فَقَامُوا فَزِعِينَ يَنْفُضُونَ ثِيَابَهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے حک جب ابوطالب کا مرض (الوفات) شروع ہواتو ان کے پاس قریش کا ایک گروہ عاضر ہواجن میں ابوجہل بھی تھا۔ رادی کہتے ہیں۔ انہوں نے (ابوطالب سے) کہا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کوگالیاں کروہ عاضر ہواجن میں ابوجہل بھی تھا۔ رادی کہتے ہیں۔ انہوں نے (ابوطالب سے) کہا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کوگالیاں ویتا ہے۔ اور یہ یہ کہتا ہے۔ اگر (اس کی طرف کسی کو) بھیج دیں اور اس کو منع کردین (تو اچھا ہو) ابوطالب نے آپ مَرَافِقَةَ مَن کی طرف (کسی کو) بھیج دیں اور اس کو منع کردین (تو اچھا ہو) ابوطالب نے آپ مَرَافِقَةَ مَن کی طرف (کسی کو) بھیجا۔ یا رادی کہتے ہیں کہ: نبی کریم مَرَافِقَةَ مَن تَن کی کریم مَرَافِقَةَ مَن ابوجہل کواس بات کا خوف ہوا کہ اگر نبی مَرَافِقَةَ مَن ابوطالب کے ابوطالب کے بہت ہیں: ابوجہل کواس بات کا خوف ہوا کہ اگر نبی مَرَافِقَةَ مَن ابوطالب کے بہت ابوجہل انھیل کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آپ مَرَافِقَةَ مَن کریم کردے گی۔ پس ابوجہل انھیل کر اس نشست پر بیٹھ گیا۔ اور آپ مَرَافِقَةَ مَن کوروازہ کے پاس ہی بیٹھ گے۔

ابوطالب نے کہا! اے بھیجے! کیا وجہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں شکایت کردی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ آپ کی معبودان کو برا بھلا کہتے ہیں اور بدید کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں۔ قریش نے آپ مَرِاَنْفَعَ اَبِرَ فَو ب ملامت کی۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِرَانِسُونَ اِبِ کُھٹاکو کی اور فرمایا: اے چچا جان! میں انہیں ایسے کلمہ پر بلانا چاہتا ہوں جس کویہ کہیں گے تو عرب ان کے لئے فرما نبردار ہوجا کیں گے اور عجم ان کی طرف اپنے جزیہ جیجیں گے۔ راوی کہتے ہیں: قریش آپ مِرَانَفَعَ اَبِ کُلمہ بُن کر جران ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: ایک کلمہ! ہاں! تیرے باپ کی تم اوں (کلم بھی ایسے کہلوالو) وہ کیا کلمہ ہے؟ اب مُرافِقَ اِبِ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ راوی بیان کرتے ہیں۔ سب قریش گھبرا کراٹھ گئے اور وہ کہد ہے تھے۔ ﴿ اَجْعَلُ الآلِهُ اَ اِللَّهُ اَللَّهُ رَاوِکَ کُنِ اَنْ هَذَا لَسُنَی ءُ عُجَابٌ ﴾ کراٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے گئے اور وہ کہد ہے تھے۔ ﴿ اَجْعَلُ الآلِهُ اَ اِللَّهُ اَ وَاحِدًا ، إِنَّ هَذَا لَسُنَی ءُ عُجَابٌ ﴾ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے۔ ﴿ لَمَّا يَذُو قُوا عَذَاب ﴾ تک قراءت کی۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے۔ ﴿ لَمَّا يَذُو قُوا عَذَاب ﴾ تک قراءت کی۔

( ٣٧٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ ، وَأَنَا فِى بَيَّاعَةٍ أَبِيعُهَا ، قَالَ : فَمَرَّ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ ، وَهُوَ يُنَادِى بِأَعْلَى صَوْتِهِ : أَيَّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ تُفْلِحُوا ، وَرَجُلْ يَتَبُعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْفُوبَيْهِ ، وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : وَرَجُلْ يَتَبُعُهُ بِالْحِجَارَةِ ، قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْفُوبَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ ، قَالَ : قَلْتُ : مَنْ هَذَا الّذِى يَتَبُعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : قَلْدُ الْمُعَلِّفِ ، وَهُو لَكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّفِ ، قَلْمُ عَبْدُ الْمُعَلِّفِ ، قَمُنْ هَذَا الّذِي يَتَبُعُهُ يَرُمِيهِ بِالْحِجَارَةِ ؟ قَالُوا : عَمَّدُ اللّهِ لَهُ وَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللمُ الللللمُ الللهُ اللللمُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللمُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٧٤٢) حفزت طارق محاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَافِظَةَ اَ کوذوالمجاز کے بازار میں دیکھا۔اور میں و بال کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے گیا تھا۔فرماتے ہیں کہ آپ مِلِفظَةَ (و ہال سے) گزرے تو آپ مِنْفِظَةَ بر مُرخَ رنگ کا بُخبہ تھا۔اور آپ مِلَفظَةَ اَ بَا الله الله الله الله الله الله کہداوتم کامیاب ہوجاؤ گے۔'اورایک آ دی آپ مِلَفظَةً اَ بَا الله کہداوتم کامیاب ہوجاؤ گے۔'اورایک آ دی آپ مِلَفظةً اِ بِسُلِفظةً کَ مِنْ الله الله الله الله الله کہداوتم کامیاب ہوجاؤ گے۔'اورایک آ دی آپ مِلَفظةً کے شخنے اورایزیوں کوخون آلود کردیا تھا اورو چھی کہدر ہاتھا۔اے لوگواس کے پیچھے پھر لے کرآر ہاتھا۔اے لوگواس کے

هي مصنف ابن الياشيه مترجم (جلد ١١) کي هن ۱۱۳ کي مصنف ابن الياشيه مترجم (جلد ١١)

يحي نالكنا! كيونكه يهجمونا ب-راوى كبتي بين - مين نے يو چھا؟ يينو جوان كون ب؟ لوگوں نے كہا۔ يد بن عبدالمطلب كالركا ب-

میں نے پوچھا: بیآ دمی کون ہے جواس کے پیچھے پھر مارر ہاہے؟ لوگوں نے کہا۔اس کا بچاعبدالعزی ہےاور یہی ابولہب ہے۔

( ٣٧٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَقَدُ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤُذَى أَحَدٌ ، وَلَقَدُ أَخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ ، وَلَقَدُ أَتَتُ عَلَى ثَالِئَةٌ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا مَا وَارَاهُ إِبِطُ بِلَالٍ.

(٣٧٤٢) خطرت انس جائز سے روایت ئے کہرسول الله مُؤَفِّقَ نَے ارشاد فرمایا: تجھے الله (کی راہ) میں آتی اذیت دی گئی ہے کہ کہ کو آتی اور مجھے الله (کے راستہ) میں اتنا خوف زدہ کیا گیا ہے کہ کی کو اتنا خوف زدہ نہیں کیا گیا۔ اور حقیق مجھ پر تین دن رات ایسے بھی آئے کہ میرے اور بلال کے لئے کھانے کی آئی چیز بھی نہیں ہوتی تھی جس کو کوئی ذی روح کھا سے مگر وہ مقدار جس کو بلال جائے ہی کہنے جس کو بلال جائے ہی کہنے ہیں۔

( ٣٧٧٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ قَالَ : كَانَ أَبُو جَهُلٍ وصَنَادِيدُ قُرِيْشِ يَتَلَقُّوْنَ النَّاسَ إِذَا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِمُونَ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ ، وَيُحَرِّمُ الزِّنَا ، وَيُحَرِّمُ مَا كَانَتُ تَصْنَعُ الْعَرَبُ ، فَارْجِعُوا ، فَنَحْنُ نَحْمِلُ أَوْزَارَكُمْ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾.

( ٣٧٧٢٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُجَّ فِي وَجُهِهِ ، وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ ، وَرُمِيَ رَمْيَةً عَلَى كَتِفِهِ ، فَجَعَلَّ يَمْسَحُ اللَّمَ عُن وَجُهِهِ ، وَيَقُولُ : كَيْفَ تُفْلِحُ أُمَّةً فَعَلَتُ هَذَا بِبَيِّهَا وَهُو يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَيْسَ لَك مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، أَوْ يُعَذِّبُهُمْ ظَالِمُونَ ﴾. (ترمذي ٣٠٠٠ـ احمد ٢٠٠١)

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) كي المسازى المسازى المسازى كتاب السنازى كتاب السنازى المسازى

( ٣٧٧٢٤) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّنَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَتُ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَزْعُمُ ، فَبَاعِدُ جَبَلَى مَكَّةَ ، أُخُشَبَيْهَا هَذَيْنِ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّهَا ضَيْقَةٌ حَتَّى نَزْرَعَ فِيهَا وَنَرْعَى ، وَابْعَثُ لَنَا آبَائَنَا مِنَ الْمَوْتَى حَتَّى يُكَلِّمُونَا ، وَيُخْبِرُونَا أَنَّكَ نَبِيٌ ، وَالْحِمِلُنَا إِلَى الشَّامِ ، أَوْ إِلَى الْيَمَنِ ، أَوْ إِلَى الْحِيرَةِ ، حَتَّى نَذُهَبَ وَنَجِىءَ فِي لَيْلَةٍ ، كَمَا زَعَمْتَ أَنَّكَ فَعَلْتَهُ ، فَانْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَلُوْ أَنْ قُوْآنًا سُيرَتُ بِهِ الْحِبَالُ ، أَوْ قُطْعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾. (ابن جرير ١٥١)

(٣٧٢٢) حضرت عامر روايت كرئے بيں كة تريش في رسول الله يَوْفَقَةَ عَلَمُ بَي بوا جيسا كة تمهارا خيال ہے تو بحرتم كم كان دو بها رُوں كو، جن بر پانی جع نہيں رہتا، چار يا پانچ دن كى مسافت تك دور كردو \_ كيونكدية تك بيں \_ تا كہ بم اس ميں كيتى باڑى كريں اور بم اس كو جرا گاہ بنائيں \_ اور بمار فوت شدہ آباء كواا شاؤ تا كدوہ بم سے با تيں كريں اور بميں بتائيں كرآب بى بيں \_ اور آپ بميں شام، يمن اور جرة كى طرف اشائيں تا كہ بم ايك بى رات ميں آئيں اور جائيں \_ جيسا كرآپ كا گمان ہك ميں \_ اور آپ بميں شام، يمن اور جرة كى طرف اشائيں تاكہ بم ايك بى رات ميں آئيں اور جائيں \_ جيسا كرآپ كا گمان ہے كہ آپ نے ايسا كيا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالى نے بير آيت نازل فرمائى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُولَ آنًا سُيْرَتُ بِيهِ الْمِجَالُ ، أَوْ فَطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمُونَى ﴾.

# (٦) حَدِيثُ الْمِعْرَاجِ حِيْنَ أُسْرِى بِالنَّبِيِّ عليه السلام معراج كى احاديث، جبكه آپ مِلْنَفِيَّةِ كَواسراء كروايا كيا

( ٣٧٧٢٥) حَذَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْأَشْيَبِ ، قَالَ :حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَتِيتُ بِالْبُرَاقِ ، وَهُو دَابَّةٌ أَبْيَضُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ ، يَضَعُ كَانُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، فَرَكِبُتُهُ ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، فَرَكِبُتُهُ ، فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، فَرَبَطْتُ الدَّابَةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي كَانَ يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ ذَحَلْتُ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَانِنِي جِبْرِيلُ بِإِنَاءٍ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَكُونَ الْبَيْ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ.

قَالَ : ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ، فَرَخَبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّانِيَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابَنَى الْخَالَةِ وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِابَنَى الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى ، فَرَحْبَا وَدَعُوا لِي بِخَيْرٍ .

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ، فَاسْتَفْتُحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ:

ه معنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي المعنف ا

مُحَمَّدٌ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُمُطِى شَطْرَ الْحُسُنِ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِى بِنَحِيْرِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ أُرْسِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : عَدْرِيلٌ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ ، فَرَحَّبَ بِى وَدَعَا لِى فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ فَقَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعْك ؟ بَا إِلَى السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ

قَالَ : قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ.

ثُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : مَنُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : جِبُرِيلُ ، فَقِيلَ : وَمَنْ مَعَك ؟ قَالَ : مُحَمَّد ، فَقِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ ، فَفُتِحَ لَنَا ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ، وَإِذَا هُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ ، لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى ، فَإِذَا وَرَّفُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا ثَمَوُهَا أَمْنَالُ الْفِلَالِ ، فَلَمَّا عَشِيهَا مِنْ أَمُو اللهِ مَا غَشِيهَا تَغَيَّرَتُ ، فَمَا أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا ، قَالَ : فَأَوْحَى اللّهُ إِلَى مَا أَمْدِكُ وَفَوضَ عَلَى فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ صَلاّةً ، فَنزَلْتُ حَتَى النَّهُيْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : مَا فَرَضَى أَرْبُكُ عَلَى أَمْتِكَ وَ قَلَ : فَلَمُ النَّخُفِيفَ ، وَفَرَضَ عَلَى فَلَلْ : فَإِنَى قَدْ بَلَوْتُ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ ، قَالَ : فَوَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ ، فَقَلْ : مَا فَعَلْتُ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ وَكُلْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَقَالَ : مَا فَعَلْتُ اللهَ عَلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لَا تَعْفِقُ فَى أَمْتِكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لَا يَقِلُقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى الله عَلَى عَمْسُا ، فَرَجُعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ : عَا مُعَمَّدُ ، هِى خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةً ، بِكُلُ صَلَامٌ مُ فَيَحُظُ عَنْ خَمْسًا ، خَمْسًا ، خَمْسًا ، خَمْسًا ، خَمْسًا ، خَمْسُا ، خَمْسُ مَا مَالَهُ التَّخْفِيفَ لَا الله عَلَى وَبَلْ عَمْسُلُهُ السَّعْمَلُهُ الله عَلَى وَبَيْنَ وَمَلْ عَمْ بِعَمَلُهَا ، كُتِبَتْ سَيِّنَةً وَاحِدَةً . وَمُنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، كُتِبَتْ سَيَّنَةً وَاحِدَةً . وَمُنْ هَمْ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا ، كُتِبَتْ سَيِّنَةً وَاحِدَةً . وَمُنْ هَمْ بِعَمْلُهَا مُؤْمِلُ السَّعْفِيفَ لَامْتِكُ وَالْ الله عَلْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكَوْفِيقُ إِلَى وَبُكُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِكَ ، فَلَكُ وَلَو الله وَسَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه وَسَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِكَ الْمَالُولُ اللّه عَلَى وَلَكَ عَلَى الله وَسَلَى اللّه عَلْهُ وَسَلَمَ اللّه وَسَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّه السَلَعُ وَاللّه وَلَى اللّه عَلَى اللّه السَعْفِيقُ اللّه السَلَعُ الللّه السَعْفِيقَ الللّه السَعْفِيقُ اللله ا

(مسلم ۱۳۵ ابویعلی ۲۲۲۲)

ی مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی سیال کا کی سیال کا کی سیال کا کی سیال اللہ میں استان کی سیال کیا۔ بیا کی سیال اللہ میں استان کی سیال کیا۔ بیا کیا۔ بیا کیا۔ بیا کی سیال مسئور کا کیا۔ بیا کیا۔ بیا کی سیال میں ہوار ہوا اور بیا نور سیال میں ہوار ہوا اور بیا نور سیال کی سیال ہوا اور بیا نور کے اس میں اس پر سوار ہوا اور بیا نور کے اس میں جانور کے لئے کہ جانوں کے لئے کہ جس میں بینچا۔ اور میں نے جانور کو اس صلقہ کے ساتھ انہیاء میں بینچا۔ اور میں نے جانور کو اس صلقہ کے ساتھ باندھا جس صلقہ کے ساتھ انہیاء ندھا کرتے تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور میں نے وہاں دور کھات نماز پڑھی پھر میں وہاں سے نکا اتو جرائیل عملائیا ا

برے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا لائے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کرلیا۔ تو جبرائیل مَلاِیَا آپ نے کہا۔ آپ نے مار سال کے بدالات میں مرکزی ہے۔

طرت سلیمہ کے مطابق درست کا م کیا ہے۔ ۔ آپ مِنْزِنْنِیْجَ فِرماتے ہیں: پھرہمیں آسان دنیا پر لے جایا گیا۔اور جبرائیل عَلاِتِنَا نے درواز ہ کھو لنے کا کہا: یو چھا گیا:تم

ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علایتَلا) نے کہا۔محد مَلِّنْضَعَیْمَ ابوچھا گیا۔ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علایتَلا ما۔پھر ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔تو تا گہاں میں اپنے دو خالہ زادیجی علایتَلا) اورمیسیٰ علایتَلا) سے ملا۔ان دونوں نے مجھے مرحبا

کہااورمیرے لئے دعائے خیری۔ ۳۔ پھرہمیں تیسرے آسان کی طرف چڑھایا گیا۔ جبرائیل غلایٹلا نے دردازہ کھو لنے کا کہا۔ تو بوچھا گیا۔تم کون ہو؟ انہوں

۔ پھر بیل میسرے اسمان می طرف بر ھایا گیا۔ ببرا کی علامیا کے دروازہ ھوسے کا تہا۔ تو بو پھا گیا۔ ہم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جبرائیل علائیلاً! پھر بو چھا گیا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علائیلا نے کہا: محمد مَشِفَقَعَ أَا فرشتوں نے بو چھا۔ ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ پس اچا تک میس بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علائیلاً نے کہا۔ تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پس ہمارے لئے دروازہ کھول دیا گیا۔ پس اچا یسف علائیلاً سے ملا۔ اور انہیں تو کسن کا ایک بڑا حصد دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعاء خبر کی۔ پھر ہمیں

نے کہا: تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے (دروازہ) کھول دیا گیا تو اچا تک میری حضرت ادریس علایاً اسے ملا قات ہوئی۔ انہوں نے جھے مرحبا کہا اور میرے لئے دعائے خیر کی۔ پھر آپ سِّرِّفْظِیَّا نے ارشاد فربایا: انتد تعالیٰ فرماتے ہیں۔ و دفعناہُ مکاناً علیاً.

س۔ پھرہمیں پانچویں آسان کی طرف اٹھایا گیا۔ جرائیل عَلاِئِلا نے (دروازہ) کھولنے کا کہا۔ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: جرائیل ہوں۔ پوچھا گیا۔ ان کی طرف بھیجا گیا۔ نے کہا: جرائیل ہوں۔ پوچھا گیا۔ ان کی طرف بھیجا گیا

مرحبا کہاا درمیرے لئے دعائے خیر کی۔ ۵۔ پھر ہمیں ساتویں آسان کی طرف اٹھا یا گیا۔ پس جرائیل علائیا ہے ( دروازہ ) کھو لنے کا کہا تو پو چھا گیا۔ تم کون ہو' انہوں نے جواب دیا۔ جرائیل علائیا ہوں۔ پھر پو چھا گیا۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ نہوں نے کہا، محمد مُؤَفِّظُ فَقِ ہیں۔ پھر پو پ گیا۔ ( کیا) ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جرائیل علائیا ہے کہا۔ تحقیق ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لئے ( دروازہ ) کھول ہ گیا تو اچا تک میں حضرت ابراہیم عَلائیا ہے ملا۔ اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ( بیدہ وجگہ ہے کہ جب اس میں ہرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو پھر دوبارہ نہیں آئیں گے۔

۲۔ پھر جھے سدرۃ اُمنتنی پر لے جایا گیا۔ پس اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تصاوراس کے پھل مٹکوں کے مثل تھے۔ پس جب اس کوامر خداوندی نے جس طرح ڈھانپا تھا ڈھانپ لیا۔ تو وہ متغیر ہوگیا۔خلقِ خدامیں سے کوئی بھی اس کے دصف کو بیال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ مِئرِ فَضِیَحَۃَ فرماتے ہیں: پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی کی جو وی کی۔ اور مجھ پر ہردن رات میں پھیاس نمازیں فرض فرمائمیں۔

۔ میں (وہاں سے) نیچ اُڑا یہاں تک کہ میں موئی علائی کی بنچا تو انہوں نے پو چھا۔ آپ کے رب نے آپ کی ام۔

پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ مَلِفَظَیَّةَ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی ہیں۔ موئی علائی اُنے کہا۔ اپ رب کی طرف واپس جائے اور رب سے کی کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ کیونکہ میں نے نمی اسرا کیر کو آز مایا ہے اور جانچا ہے۔ آپ مِنلِفَظِیَّةَ فرماتے ہیں میں اپنے پروردگار کے حضور واپس لوٹا اور میں نے ان سے عرض کی۔ ا۔

میرے پروردگار! میری امت پر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالی نے جھے پانچ نمازیں چھوڑ دیں۔ پھر میں نموی علائیل کی طرف واپس موا۔ تو انہوں نے پو چھا۔ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی نے جھے پانچ نمازیں چھوڑ دی ہیں۔ موئی علائیل نے کہا۔ تیری امت اکر کی راجی کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی۔ پس آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائے اور اپنے پروردگار سے اپنی امت کے لئے تخفیف کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی۔ پس آپ اپنے نمازیس جائے اور اپنے پروردگار سے اپنی اپنے نمازیس جوئے۔ پھر میں مسلسل اپنے پروردگار اور موئی علائیل کے درمیان مراجعت کرتار ہا۔ اور اللہ تعالی جمھے پانچ نمازیس جی جے۔ پھر میں مسلسل اپنی پروردگار اور موئی علائیل کے درمیان مراجعت کرتار ہا۔ اور اللہ تعالی جمھے پانچ نمازیس جی ہیں۔ ہر نماز کے بدلے میں وس کی اس کے کہتی تعالی نے بروردگار اور موئی علائیل کے درمیان مراجعت کرتار ہا۔ اور اللہ تعالی جمھے پانچ نمازیس جی ہوئے نمازیس جی ہیں۔ ہر نماز کے بدلے میں وس کی ان سے جباں تک کرتی تعالی نے ارشاو فر ایا: اے محمد! ہر دن رات میں سے پانچ نمازیس جیں۔ ہر نماز کے بدلے میں وس کی ان ان سے بیاں تک کرتی تعالی نے اس خور میں اس کرتی تعالی نے اس کو ان کو ان رات میں سے پہنچ نماز سے جباں تک کرتی تعالی نے ان سے بینے کی کرتی تعالی نے در میں میں ان کیا کیا تھیں۔ ان کی کرتی تعالی نے در میں دی کی خور میں دور دیں رات میں سے بیان کیا کی کرتی تعالی نے در میں کو ان کی مورد کی رائی دور کی در ان رات میں سے بی نے نماز سے جباں تک کرتی تعالی کے در میں کو سے کرتی تعالی کے در میں کرتی تعالی کے در میں کرتی تعالی کی کرتی تعالی کے در میں کرتی تعالی کے در میں کرتی تعالی کی کرتی تعالی کی کرتی تعالی کی کرتی تعالی کی کرتی تعالی کرتی تعالی کر ان کر ان کرتی تعالی کرتی تعالی کرتی تعالی کرتی تعالی کرتی تعالی کرتی تعالی کرتی تعال

ہے۔ پس پی( نواب کےاعتبار ہے ) بچاس نمازیں ہیں۔اور جوکو کی مختص نیکی کے کام کاارادہ کر لے کین نیکی کے کام کو کرنے نہیں .

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن ابی ثیبہ متر جم (جلداد) کے ہوا کہ اور جوکو کی شخص اس کے لئے دس نیکیاں کھی جا کیں گے۔ اور جوکو کی شخص اس کے لئے دس نیکیاں کھی جا کی ۔ اور جوکو کی شخص

، سے سے دیں سے میں میں میں ہے۔ اور اور ہوں کے اور اسے کا میں ہے۔ اور اسے کا اور اگر وہ اس برے کام کوکر لے گا تو اس کے پھینیں لکھا جائے گا اور اگر وہ اس برے کام کوکر لے گا تو اس کے جہنیں لکھا جائے گا اور اگر وہ اس برے کام کوکر لے گا تو اس کے

لئے ایک گناہ لکھا جائے گا۔

(اب) مجھ حیا آتی ہے۔

۸۔ پھر میں (وہاں ہے) اُترا یہاں تک کہ میں موٹی غلایا ہے پاس پہنچا اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا۔ آپ ایپ پر وردگار کے پاس واپس جا ہے اور اپنے پر وردگار ہے اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہیں رکھتی ۔ تو رسول اللہ مِرَّفِظَ نَعْ فَر مایا: البتہ تحقیق میں اپنے رب کی طرف (اتنا) واپس پلٹا ہوں یہاں تک کہ کہ رہیں کا مقت میں ایپ رہیں کھتی ہے در سول اللہ مِرَّفظَ فَر مایا: البتہ تحقیق میں اپنے رب کی طرف (اتنا) واپس پلٹا ہوں یہاں تک کہ اللہ میں ایپ میں میں ایپ میں میں ایپ میں ایپ

( ٣٧٧٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ صَعْصَعَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ مِنْهُ ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ. (بخارى ٣٠٥٠ـ مسلم ١٣٩)

( ٣٧٧٢) حَدَّثَنَا هُوْذَةُ بُنُ حَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ زُرَارَةً بُنِ أُوْفَى ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، وَعَرَفْتُ أَنَّ النَّاسَ مُكَذِبِيَّ ، فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَزِلاً حَزِينًا ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو جَهُلٍ ، فَجَاءَ حَتَّى النَّاسَ مُكَذِبِينً ، فَقَالَ كَالْمُسْتَهُزِءِ : هَلْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : أَسُرِى بِي اللّيْلَةَ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكَذِبَهُ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكُذِبَهُ ، قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمُقَدِسِ ، قَالَ : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَلَمْ يَرَ أَنَّ يُكُذِبَهُ ، مَخَافَةً أَنْ يَجْحَدَ الْحَدِيثَ إِنْ دَعَا قَوْمَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَتُحَدِّثُ قَوْمَكَ مَا حَدَّثَتِنِى إِنْ دَعُوتُهُمْ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَتَنَفَّضَتِ الْمُجَالِسُ ، فَجَاؤُوا حَتَى جَلَسُوا إِلِيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثُ قُومُكُ مَا حَدَّثُونِ وَ حَتَى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّنُ قَوْمَكُ مَا حَدَّثُونِ وَا حَتَى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثُ قُومُكُ مَا حَدَّثُونِ وَمَ مَتَى جَلَسُوا إِلَيْهِمَا، فَقَالَ : حَدِّثُ قُومُكُ مَا حَدَّثُونِ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْ كَانَ عَنْ مَا حَدَّثُونُ وَالَ عَلَى اللّهُ وَالَا عَلَى اللّهُ الْمُعَالِقُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُقَالِ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُتَلِيلُولُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدِيثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى أُسْرِى بِى اللَّيْلَةَ ، قَالُوا : إِلَى أَيْنَ ؟ قَالَ : إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالُ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَالُوا : ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمِنْ بَيْنِ مُصَفِّقٍ ، وَمِنْ بَيْنِ وَاضِعِ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مُتَعَجِّبًا لِلْكَذِبِ ، زَعَمَ ، وَقَالُوا : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ ؟ قَالَ : وَفِى الْقَوْمِ مَنُ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ الْبَكِدِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، وَقَالُوا : أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْعَتُ لَلهُ مَلْكِ وَرَأَى الْمَسْجِدَ وَأَنَا أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، وَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ لَهُمْ، فَمَا زِلْتُ أَنْعَتُ وَأَنْعَتُ ، وَتَى الْتَبْسَ عَلَى بَعْضُ النَّعْتِ ، فَجَىءَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ عُقَيْلٍ ، أَوْ دَارِ عَقَلْلٍ ، فَنَعَتُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : أَمَّا النَّعْتُ فَوَاللهِ لَقَدُ أَصَابَ.

(٣٤٤٢٤) حضرت زرارہ بن اوفی روایت كرتے میں كه ابن عباس والله فرمایا: رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله

ها معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) مجھے اسراء کروایا گیا میں نے (اس کی) صبح مکدمیں کی۔ آپ مِزَّفْظِیَّا فَرماتے ہیں۔ میں اپنے معاملہ (معراج) کی وجہ ہے گھبرایا ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ لوگ مجھے جھٹلا ئیں گے۔ بس آپ مِلْفَقَيَّةَ علیحدہ اور عملین ہوکر بیٹھ گئے تو ابوجہل آپ مِلْفَقَعَةَ کے پاس سے گزراتو آپ مِنْ الفَقِعَ أِك ياس آيا يهال تك كه آپ مِنْ الفَقِعَةِ ك ياس بينه كيا اوراستهزاء كرنے والے كى طرح يوچها: كيا كچھ (نثى ) بات ہے؟ آپ مِنْ الْفَصْحَةَ نِهِ غرمایا: ہاں ابوجہل نے پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ مُنْ الْفَصَحَةَ نے فرمایا: مجھے آج کی رات سیر کروائی گئ ہے۔ابوجہل نے یوچھا: کہاں کی؟ آپ مِرَافِقَةَ فِر مایا: بیت المقدس کی طرف۔ابوجہل نے کہا۔ پھر (سیر کے بعد) آپ نے مج ہارے درمیان کی ہے؟ آپ مَیْقِنْفِیْقِیْقِے نے فرمایا: ہاں! ابوجہل کی رائے آپ مِیْفِیْقِیْقِ کی تکذیب کی نہ ہوئی۔اس بات ہے ڈرتے ہوئے کہ اگروہ آپ مَلِنظَ عَجْ کی قوم کو بلائے تو آپ مِلِنظَے جَاس بات کا انکار نہ کردیں۔ ابوجہل نے کہا۔ اگر میں تمہاری قوم کوتمہاری طرف بلاؤں تو کیاتم انہیں بھی وہ بات بیان کرو گے جوتم نے مجھے بیان کی ہے؟ آپ مَرْ اَسْتَحَدُ جَمِّر ایا: ہاں! ابوجہل نے کہا: ا۔ بی کعب بن لوی کی جماعتو! آ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ پس تمام لوگ آ گئے یہاں تک کہلوگ ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔تو ابوجہل نے کہا۔ جو بات آپ نے مجھے بیان کی تھی وہ بات اپنی قوم کے سامنے بیان کرو۔رسول الله مُؤَلِّفَتِکَةَ نِے فرمایا: مجھے آج کی رات سیر كروائي كى ب- لوكوں نے يو چھا: كہال كى؟ آپ مِرِ الفَيْحَة نے فرمايا: بيت المقدس كى - لوگوں نے كبا - پھر آپ نے صبح ہمار \_ درمیان کی؟ آب مَافِظَةَ نِفر مایا: ہاں! راوی کہتے ہیں: کچھلوگ، تالیاں بجانے گے اور کچھلوگوں نے اس بات کوجھوٹ مجھ تعجب کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کوایے سر پر رکھ لیا۔اور کہا: کیا آپ ہمارے لئے مبحد (انصلٰی ) کی نعت (صفت ) بیان کر <u>سکت</u> ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں میں افراد بھی تھے جنہوں نے اس شہر کا سفر کیا تھا اور مسجد اقصلی کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ مَيَّزُ اَنْتَحَاجَ فِر ہا 🔻 ہیں۔ پس میں نے ان کے لئے (مسجد کی)صفت بیان کرنا شروع کی۔اور میںمسلسل صفت بیان کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بعض اوصاف مجدمجھ برملتبس ہو گئے تو مجدکو (سامنے ) لا یا گیا اور میں مجدکو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ مجدکو دارعقبل یا دارعقال ہے - برے رکھ دیا گیا۔ پس میں نے مسجد کی نعت (صفت) بیان کی جبکہ میں مسجد کی طرف دیکھ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا۔ (مسجد کی )صفت تو بخدابالكل درست (بيان كى) ہے۔ ( ٣٧٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِالْبُرَاقِ ، هُوَ دَابَّةٌ أَبْيَصُ طَوِيلٌ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنتَهَى طَرَفِهِ ، قَالَ : فَلَا يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبْرِيلُ ، حَتَّى أَتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفُتِحَتْ لَهُمَا أَبُوَابُ السَّمَاءِ فَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

يُزَايِلُ ظَهْرَهُ هُوَ وَجِبُرِيلُ ، حَتَّى آتَيَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَفَتِحَتُ لَهُمَا أَبُوابُ السَّمَاءِ فَرَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ.

قَالَ : وَقَالَ حُذَيْفَةٌ : وَلَمْ يُصَلِّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، قَالَ زِرٌ : فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّى ، قَالَ حُذَيْفَةُ : ، السُمُك يَا أَصْلَعُ ؟ فَإِنِّى أَعُرِفُ وَجُهَك ، وَلَا أَدْرِى مَا اسْمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : زِرٌ بُنُ حُبَيْش ، قَالَ : فَقَالَ وَمَا يُدْرِيك ؟ وَهَلْ نَجِدُهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُّلاً مِنَ الْمَسْجِدِ وَمَا يُدُرِيك ؟ وَهَلْ نَجِدُهُ صَلَّى ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِى أَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيُّلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوْلَةُ لِنُولِيك عَلْهُ لِيرُيك مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ مَحْرَامٍ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِى بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. قَالَ : وَهَالُ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلداا)

تَجدُهُ صَلَّى ؟ إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ صَلَّيْنَا فِيهِ ، كَمَا نُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : وَرَبَطَ الدَّابَّةَ بِالْحَلَقَةِ الَّتِي يَرُبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَوَكَانَ يَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ ، وَقَدْ أَتَاهُ اللَّهُ بِهَا ؟.

(۳۷۷۲۸) حفرت زر، حفرت حذیفه و پینوبن بمان سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مِنْطِفْظَةِ کے پاس براق لا لی گئی۔ یہ ایک طویل مفیدرنگ کا جانور تھا جو منتهی نظر پر قدم رکھتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنْفِضَةِ اور جبرائیل عَلاِینًا اس کی پیشت پر سوار رہے

یہاں تک کہ دونوں بیت المقدس پہنچ گئے اور ان کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیے گئے پس آپ مِنْزَفِظَ فَجَ نے جنت اور جہنم

د يکھا۔

راوی کہتے ہیں: حضرت حذیفہ دولیٹو نے فرمایا: آپ مُؤلفظ اُلم نے بیت المقدی میں نماز اوانہیں کی۔حضرت زر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ کیوں نہیں؟ آپ مُؤلفظ اُلم نے نماز پڑھی ہے۔حضرت حذیفہ دولیٹو نے فرمایا: اے سمنے! تیرانام کیا ہے؟ میں تیری شکل سے واقف ہوں لیکن تیرے نام سے واقف نہیں ہوں؟ حضرت زر کہتے ہیں۔ میں نے جوابا کہا: زرین حمیش۔ راوی کہتے ہیں۔ اس نے کہا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ سُرْحَانَ الَّذِی أَسُوی بِعَدْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَوَام إِلَی الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُوِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

حذیفہ دی تؤ سے کہا گیا۔ آپ مِرَافِظَةَ نِے جانور کو اس کڑے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء باندھا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ دی تؤ نے فرمایا: کیا آپ مِرَافِظَةَ کَواس بات کا خوف تھا کہ وہ چلا جائے گا حالانکہ اس کوتو اللہ تعالیٰ لائے تھے؟

( ٣٧٧٩) حَدَّنْنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّنْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٌ بُنِ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ ، عَنُ أَبِى الصَّلُتِ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِى ، لَمَّا انْتَهَيْنَا السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظُرْتُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرُقٍ وَصَوَاعِقَ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، فَنَظُرْتُ فَوْقِى فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرُقٍ وَصَوَاعِقَ ، قَالَ : وَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونَهُمُ كَالْبُوتِ ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بُطُونِهِمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءٍ يَا جِبُرِيلٌ ؟ قَالَ ، هَوُلَاءِ أَكُلَةُ الرّبَا ، فَلَاتُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا ، نَظُرْتَ أَسُفَلَ شَيْءٍ فَإِذَا بِرَهْجٍ وَدُخَانِ وَأَصُواتٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبُرِيلٌ؟ قَالَ : هَذِهِ الشَّيَاطِينُ يَحُومُونَ عَلَى أَعْيُنِ يَنِى آدَمَ، لَا يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَوْلَا ذَاكَ لَوَأُوا الْعَجَائِبَ. (ابن ماجه ٢٢٤٣ احمد٣٥٣)

(٣٧٤٢٩) حضرت ابو ہريرہ رُن اللهِ سے دوايت ہے كدرسول الله مَؤَفِظَةَ فَي ارشاد فر مايا: '' جس رات مجھے سير كروائى گئى۔ ميں نے ديكھا كہ جب ہم ساتويں آسان تك پنچيتو ميں نے اپنے او پر كونظر اٹھائى تو مجھے گرج، بجلى اور كڑك دكھائى ويں۔ آپ مِؤفظَةَ أَ

فر ماتے ہیں کہ میں ایک گروہ کے پاس آیاان کے بیٹ گردنوں کی طرح تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کناب السفادی کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلداا) کی کی است السفادی کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلداا) کی طرف اُنر اق نے پوچھا: اے جبرائیل علایتا کا ایک اور آوازیں سنائی ویں۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل علایتا کا ایک اور آوازیں سنائی ویں۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل علایتا کا جبرائیل علایتا کا علایتا کا ایک است کی میں نے پوچھا: اے جبرائیل علایتا کا جبرائیل علایتا کا ایک علایت کی انتخاب میں تفکن میں کرتے۔ اگریہ چیزیں نہ ہوتیم تو بی آدم کو تا تاب دکھائی دیتے۔

( ٣٧٧٣ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَقَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسُرِى بِى عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ. (مسلم ١٢٥- احمد ١٣٨)

(٣٧٢٣) حضرت الس و الني سروايت بكرسول الله يَؤَفَظَةَ نَ ارشاد فرمايا: جس رات مجھي سركروائي كن - اس رات مير سُرخ شيلے كے پاس حضرت موئى علياته ابر سكر را تو وہ اپن قبر مبارك ميس كھڑ ئناز پڑھ رہے تھے۔ ( ٢٧٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : مَرَدُت لَيْلَةَ أُسُورِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقُرضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيضَ مِنْ نَارٍ ، فَقُلْتُ : مَنَ هَوُلاءِ ؟ قِيلَ : هَوُلاءِ مُحطَبَاءُ مِنْ أَهْلِ الدُّنيَا ، مِمَّنْ كَانُوا يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُورَ الْكِتَابَ ، أَفَلاَ يَعْقِلُونَ ؟ . (احمد ١٥٠- ابو يعلى ٣٩٨٣)

(۳۷۷۳) حضرت انس بن ما لک جن ٹی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ مایا: جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات میں ایک الی توم پر سے گز را جن کے بونٹوں کو جہنم کی قینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا۔ میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ بیا ہل دنیا کے وہ خطیب ہیں جولوگوں کو نیکی کا تھم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا بہ لوگ عقل نہیں رکھتے ؟

( ٣٧٧٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :لَمَّا أُسْرِى بِالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبُغُلِ ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ ، يُقَالُ لَهُ بُرَاقٌ، فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَنَفَرَتْ ، فَقَالُوا : يَا هَوُلَاءِ ، مَا هَذَا ؟ قَالُوا مَا نَرَى شَيْنًا ، مَا هَذِهِ إِلَّا رِيحْ ، حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمُقْدِسِ ، فَأْتِى بِإِنَائِشِنِ ؛ فِى وَاحِدٍ خَمْرٌ ، وَفِى الآخِرِ لَبَنْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ :هُدِيتَ وَهُدِيْتُ أُمَّتُك.

رُّ ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرَ.

(۳۷۷،۳۲) حضرت عبداللہ بن شداد رہی تھی ہے روایت ہے کہ جب نبی کریم میٹونٹی آج کورات کوسیر کروائی گی تو ایک گدھے ہوا خچرے چھوٹا ایک جانور لایا گیا۔وہ اپنی منتبی نظر پر اپنا قدم رکھتا تھا۔اس کو براق کہا جاتا تھا۔پس اللہ کے رسول مِلِقِنْ ﷺ مشرکین کے

غَشِى تَحَوَّلَتُ ، فَذَكُرْتُ الْيَافُوتَ. ٣٧٤٣) حضرت انس وَيَرُق بروايت م كررسول الله يَلِفَظَ فَي فرمايا: جب ميس سدرة كي پاس پنچاتو (ميس نے ديكھا

الْتَهَيْتُ إِلَى السُّلُرَةِ ، إِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، وَإِذَا نَبْقُهَا أَمْثَالُ الْقِلَالِ ، فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا

کہ )اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے بیر منگوں کی طرح تھے ہیں جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ڈھانپ یا تو وہ بدل گئی ہیں مجھے یا قوت یا دآئیا۔

٣٧٧٣٤) حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ غَزْوَانَ ، قَالَ :سِدُرَةُ الْمُنتَهَى صُبْرُ الْجَنَّةِ. ٢٧٧٣) حفرت غزوان عروايت ب كرمدرة المنتهى جنت كاوسط ب\_

٣٧٧٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ هُذَيْلٍ بُنِ شُرَحُبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ: (سِدْرَةِ الْمُنتَهَى) قَالَ: صُبُرُ الْجَنَّةِ، يَغْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنَدُسِ وَالإِسْتَبُرَقِ. عَبْدِ اللهِ ؛ فِي قَوْلِهِ: (سِدْرَةِ الْمُنتَهَى) قَالَ: صُبْرُ الْجَنَّةِ، يَغْنِي وَسَطَهَا، عَلَيْهَا فُضُولُ السُّنَدُسِ وَالإِسْتَبُرَقِ. ٢٤٤٣٥) حَمْرِ تَرْسُ مِنْ فَيارِ تَرْسُ. حَمْرَ اللهِ عَلَيْهَا الْمُنتَهَى عَلَيْهِ الرَّالِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّه

ہر سوری رپر میری رپر میں ہیں۔ ۳۷۷۳۵) حضرت عبداللہ ڈاٹٹو ارشاد خداوندی۔سدرۃ انتہا کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بیہ جنت کا وسط ہے۔اوراس پرریشم رنفیں قتم کے پردے ہیں۔

٣٧٧٣٦) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : سِدُرَةِ الْمُنْتَهَى يَنْتَهِى إِلَيْهَا أَمْرُ كُلُّ نَبِي وَمَلَكٍ.

۳۷۷۳۲) حفزت کعب خاطئ ہے روایت ہے کہ سدرۃ المنتہیٰ وہ مقام ہے جہاں پر ہر نبی اور فرشتہ کا معاملہ نتہی ہوتا ہے۔

(٧) فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى الْعَرَبِ

جب آپ صَالَيْكَ يَجَمَّ نَ ابِ آپ وعرب كسامن بيش كياتو آپ صَالْكَ يَ بارے ميں .....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بَالْمَوْقِفِ ، يَقُولُ : أَلَا رَجُلْ يَعْرِضُنِى عَلَى قَوْمِهِ ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِى أَنْ أَبَلَغَ كَلاَمَ رَبِّى ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ

کا مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کا ۱۳۳۳ کی کا ۱۳۳۳ هَمْدَانَ ، فَقَالَ: وَمِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنْ هَمْدَانَ ، قَالَ : وَعِنْدَ قَوْمِكَ مَنَعَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُا ثُمَّ إِنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَخْفِرَهُ قَوْمُهُ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَذْهَبُ فَأَعْرِضُ عَلَى قَوْمِي

ثُمَّ آتِيكَ مِنْ قَابِلِ ، ثُمَّ ذَهَبَ وَجَائَتُ وُفُودُ الْأَنْصَارِ فِي رَجَبٍ. (بخاري ١٥٧ـ ترمذي ٢٩٢٥) (٣٤٧٣٤) حضرت جابر بن عبدالله ويلفي سے روايت ہے كه رسول الله مَيْلِيَّتَكَفِيَّ اپنے آپ كولوگوں كے سامنے موقف ميں بين

فرماتے:اور کہتے: کیا کوئی ایباشخص ہے جو مجھےاپنی قوم پر پیش کرے۔ کیونکہ قریش نے تو مجھے اس بات ہے منع کیا ہے کہ میں ا

رب کے کلام کی تبلیغ کروں۔راوی کہتے ہیں: پس آپ مُؤنفِظَةً کے پاس ہمدان کا ایک آ دمی حاضر ہوا۔ آپ مُؤنفِظَةً نے یو چھا:تم س

ے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مدان سے۔آپ مِنْ اللَّهُ عَلَمْ فَاللَّهِ تِها جمهاري قوم كے ياس منعد (قوت وشوكت) ب؟ اس آدى . عرض کیا۔ جی ہاں! راوی کہتے ہیں: وہ آ دمی چلا گیا بھراس کو بیخوف ہوا کہ اس کی قوم اس کے ساتھ عہد شکنی کرے گی۔ پس وہ آ د

آپ مَلِفَظَةً كَي خدمت مِن عاضر موا اورعرض كيا - مِن جاتا موں اور مِن اپني قوم پر (آپ كي ذات كو) پيش كروں گا پھر ؟ آپ مِنْ الْفَيْنَةُ أَمْ كَامِينَ اللَّهُ وَلَا كَالِهُ مِهْرُوهَ آدى جِلا كيااورر جب محمهينه ميں انصار كے وفد حاضر خدمت ہوئے۔

## ( ٨ ) إِسْلَامُ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

#### حضرت ابو بكريزاننونه كااسلام لانا

( ٣٧٧٣٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَسَأَلُّ فَقَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ أَبُو بَكُر.

(۳۷۷۳۸) حضرت عمرو بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ میں ابراہیم بریٹھیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان ہے یو جھا .

انہوں نے جواب دیا۔سب سے پہلے ابو بکر وٹاٹٹو اسلام لائے۔

( ٣٧٧٣٩ ) حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ عَامِرِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ، أَوْ سُيِلَ ابْنُ عَبَّاسِ :أَتَّى النَّاسِ كَ

أَرَّلَ إِسْلَامًا ؟ فَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّان بُنِ ثَابِتٍ :

تَلَدَّكُوْتَ شَهْجُوًّا مِنْ ثقَة وأغدلها حَمَلاَ مَشْهَدُه الأشكر و أولَ ه این ان شیرمتر جم (جلداا) کی در این ان شیرمتر جم (جلداا) کی در این ان شیرمتر جم (جلداا)

(٣٧٧٣٩) حضرت عامر ويشيز روايت كرتے بيل كد ميں نے ابن عباس وائتن ہے بو جيما: يا فرمايا: ابن عباس وائتن ہے سوال كيا كيا:
كدلوگوں ميں سے سب سے پہلے اسلام كون لا يا تھا؟ انہوں نے جواب ديا ـ كياتم نے حسان بن ثابت وائتن كا قول نہيں سُنا۔
(ترجمہ)' جب تجھے اپنے معتمد بھائى سے پہنچا ہوائم ياوآئے ـ تو تُو اپنے بھائى الو بكر كے كئے ہوئے كو يادكرنا ـ جو كەنخلوق ميں سے بہترين ،سب سے برامتی اور عادل ہے ـ سوائے نبی كے ، اور اپنى ذمددارى كو بوراكرنے والا ہے ـ اور دوسرا (صاحب ايمان) بيروكار ہے ، اور اس كى گوالى بنديدہ ہے ـ اور لوگوں ميں سے سبلے رسول كى تصديق كرنے والا ہے۔''

( ٣٧٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عُرُوةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ :أَسْلَمَ أَبُو بَكُرٍ يَوْمَ أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِرْهَمِ.

(۳۷۷/۰۰) حضرت ہشام بن عروہ بنی تفر ہے روایت ہے کہ وہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں۔ جس دن حضرت ابو بکر جہنانی اسلام لائے توان کے پاس جالیس ہزار درہم تھے۔

( ٣٧٧١) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ سَبُعَةٌ : رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَبِلَالٌ ، وَحَبَّابٌ ، وَصُهَيْبٌ ، وَعَمَّارٌ ، وَسُمَيَّةُ أَمُّ عَمَّارٍ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَمَنَعَهُ عَمَّهُ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُو فَمَنَعَهُ عَوْمُهُ ، وَأُجِذَ الآخَرُونَ فَٱلْبِسُوا أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ ، ثُمَّ صَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ ، حَتَّى بَلَغَ الْجَهْدُ مِنْهُمْ كُلَّ مَبْلَغِ ، فَأَعُطُوهُمْ مَا سَأَلُوا ، فَجَاءَ إِلَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَهُمْ فِيها ، ثُمَّ حُمِلُوا بِجَوانِيهِ إِلَّا بِلَالًا ، فَلَمَّا كَانَ الْمَشِينَ ، جَاءَ أَبُو بَكُو مَعْنها فَقَتَلَها ، فَهِى أَوَّلُ شَهِيدٍ أَسُنَلُوا ، فَلَمَّا كَانَ الْمُشِينَ ، جَاءَ أَبُو بَهُمُ عُلَى مَنْهُ فَعَلَوْ اللهِ عَلَى اللّهُ مَلَى اللّهِ عَنَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ فَيْسَى مَكَّةً ، وَجَعَلَ يَشُمُ مُ فَاللّهِ حَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ أَنْفُ وَمُ مَى يَشَعَلُهُ مَا يَشُولُوا عَلَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَشُمُ فَى اللهِ حَتَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ أَنْصُلُهُ مَا مَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَذُوا بِهِ بَيْنَ الْحَشَبَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدُ الْحَدِي اللهِ عَنَى مَلُوا ، فَجَعَلُوا فِي عُنْفِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ أَمَرُوا صِبْيَانَهُمْ فَاشْتَدُوا بِهِ بَيْنَ الْمُوسَى مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدُ أَحَدُ الْحَدُولُ اللّهِ عَلَى يَقُولُ اللّهِ عَنْ مَكَةً ، وَجَعَلَ يَقُولُ : أَحَدُ أَحَدُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُه

(۳۷۷۳) حضرت مجاہد مریشین فرماتے ہیں کہ شروع میں اسلام کا اظہار کرنے والے سات لوگ تھے۔ رسول اللہ مِنْوَفَقَيْقَ کبر بین ٹنی ،حضرت باال بن ٹنو ،حضرت خباب بن ٹنٹو ،حضرت صهیب جی ٹنی ،حضرت عمار حوافی ،ام عمار حضرت شمیہ زن تنو۔

رسول الله مَنْ فَنَعْ اللهُ مَنْ فَنَا اللهُ مَنْ اور دَيْر اللهُ عَلَى اللهُ عَ

معنف این الی شیدمتر جم (جلدا۱) کی مستف این الی شیدمتر جم (جلدا۱) کی مستف این الی شیدمتر جم (جلدا۱)

تاب ہو گئے اور انہوں نے آپ ڈپٹڑ کی گردن میں ری ڈال دی پھرمشر کین نے اپنے بچوں کو تھم دیا اورانہوں نے حضرت بلال ڈپٹڑ کومکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھیٹنا شروع کیا۔اور حضرت بلال ڈپٹٹڑ نے احدّ احدّ کہنا شروع کیا۔

. ( ٣٧٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَةُ. (ابن ابي عاصم ٢٨٠)

(۳۷۷ ۳۷۷) حضرت مجامع میشینات بھی الیں روایت منقول ہے۔

( ٣٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أَعُطُوهُمْ مَا سَأَلُوا إِلَّا خَبَّابًا ، فَجَعَلُوا يُلْصِقُونَ ظَهْرَهُ بالرَّضْفِ ، حَتَّى ذَهَبَ مَاءُ مَتْنَيْهِ.

(٣٣ كَكَ) حفرت تعلى ويَشِيدُ كَتِ بِن كَد حفرت خباب والتوك كواباتى نے جوسوال كيا اس كوانبول نے پوراكرديا۔ تومشركين في حفرت خباب والتوك كران كى كمركا بانى ختم ہوگيا۔ (شايد كمركى ج بى كا تجھلنامراد ہے) في حفرت خباب والتوك كي بيت كوكرم پقروں پرركاديا يهاں تك كدان كى كمركا بانى ختم ہوگيا۔ (شايد كمركى ج بى كا تجھلنامراد ہے) (٣٧٧٤٤) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : اشْتَرَى أَبُو بَكُو ، يَعْنِي بِلَالاً ، بِحَمْسَةِ أُوقِيَةً لِلْ خَدْنَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَبَيْتُ إِلاَّ أُوقِيَةً لِلْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ر ہوں وہ معرف بسر ماہور کر اور میں کہ الو بکر جاتا ہے۔ اللہ میں اللہ کا بیٹی کو پانچ اوقیہ کے وض خریدا جبکہ وہ پھروں کے نیچے د بے ہوئے تھے مشرکین نے کہا کہ اگر آپ اس کوایک اُوقیہ پرخرید نے کے لئے تیار ہوجا کیں تو ہم (تب بھی) ہیآ پ کو ج دیں

گے۔حضرت ابو بکر منافظ نے فر مایا:اگرتم سواُو قیہ پر بیچنے کے لئے تیار ہوجاؤ تو میں ( تب بھی )اس کوخریدوں گا۔

( ٣٧٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :كَانَ خَبَّابٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَكَانَ مِثَنْ يُعَذِّبُ فِي اللهِ.

(۳۷۷۴۵) حضرت طارق بن شہاب مِیشیز ہے روایت ہے کہ حضرت خباب رٹھاٹیڈ مہاجرین میں سے تھے اوران افراد میں سے تھے جنہیں اللہ کے لئے عذاب دیا گیا۔

( ٣٧٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ كُرْدُوسًا ، يَقُولُ :أَلَا إِنَّ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَثَ أَسْلَمَ سَادِسَ سِتَّةٍ ، كَانَ لَهُ سُدُسٌ مِنَ الإِسْلَامِ.

(۳۷۷ ۳۷) ابن فضیل اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کردوس کو کہتے سُنا کہ حضرت خباب بن الارت و التی و چھٹے نمبر پر اسلام لائے اور آپ کا اسلام میں چھٹا حصہ تھا۔

( ٣٧٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي لَيْلَي الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ :اُدُنَّهُ ، فَمَا أَجِدَ أَحَدًّا أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْك إِلَّا عَمَّارًا ، قَالَ :فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا فِي ظَهْرِهِ مِمَّا عَذَبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

(٣٧٤/٢) حفرت ابوليلي كندى كہتے ہيں كه حفرت خباب والين و محفرت عمر والينو كے باس تشريف لائے تو حضرت عمر والينو نے

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ١١) كي المسادى ٢٧٤ مسنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ١١) كي المسادى

فرمایا: قریب ہوجائے کیونکہ میں اس نشست کا آپ سے زیادہ حق دار حضرت عمار رہ اٹنے کے سواکسی کونبیں یا تا۔راوی کہتے ہیں: پس حضرت خباب بناٹی حضرت عمر و اتنی کو کوشرکین کی طرف ہے دیئے گئے عذاب کے اپنی پُشت پراٹرات دکھانے گئے۔

( ٣٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْيُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَانِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعَمَّارٌ ، وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ ، وَصُهَيْبٌ ، وَبِلَالٌ ۚ ، وَالْمِقْدَادُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبِ ، وَأَمَّا أَبُو بَكُرٍ فَمَنَعَهُ

اللَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمَ الْمُشْرِكُونَ فَٱلْبَسُوهُمْ أَذْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسَ ، فَمَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ ، وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ ، فَأَعْطُوهُ

الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُولُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ ،وَهُوَ يَقُولُ :أَخَدَّ أَحَدّ. (٣٧٧/ حفرت عبدالله وفائق سے روایت ہے كدسب سے پہلے جنبوں نے اپنے اسلام كوظا ہركيا وہ سات افراد تھے۔ رسول الله مَأْنِفَظَةُ أَمْ حضرت ابو بكر حافظ ، حضرت عمار وفائظ ، ان كي والده حضرت سُميّه خافظ ، حضرت بلال خافظ ، حضرت صُهب حضرت مقداد دلیٹر ، پس رسول انٹد مِیلِفِیکیٹی کوانٹد تعالیٰ نے ان کے چھا ابوطالب کے ذریعہ (مشرکین سے ) بیچایا ازر حضرت ابو مکر میلٹی کو الله تعالی نے ان کی قوم کے ذریعہ ہے (مشرکین ہے) بچایا۔ اور جو باتی حضرات تھے نہیں مشرکین نے پکڑلیا اور انہیں مشرکین نے لو ہے کی میصیں پہنا دیں اور انہیں سورج میں جلنے کے لئے حچھوڑ دیا۔ پھران میں سے سوائے حضرت بلال زائٹو کے و کی نہیں تھا گریہ کہاس نے مشرکین کےارادہ کی موافقت کرلی۔حضرت بلال واٹٹو نے اپنی جان کواللہ کے لئے بے وقعت مجھ لیا۔ اوریہا پی تو م پر بھی بے وقعت تھے۔ پس مشرکین نے حضرت بلال رہائٹو کو بچوں کے سپر دکر دیا اور انہوں نے آپ زائٹو کو گھا ٹیوں میں بھرا نا شروع كيااور حفزت بلال حافظ كہتے جارے تھے۔احدّ احدّ \_

## (٩) إِسْلَامُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ

## حضرت على خاتفهُ بن الي طالب كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٤٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْفَمَ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ.

(٣٧٧٣٩) حضرت زيد بن ارقم ہے روایت ہے کہ سب ہے پہلے جو محص رسول اللّٰہ مُؤِنْتَے ﷺ کے ہمراہ اسلام لایا وہ حضرت علی دہنو

( ٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ الْحَنفِيَّةِ : أَبُو بَكُورٍ كَانَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا ؟ قَالَ : لا ، قُلْتُ : فِيمَ عَلاَ أَبُو بَكُرٍ وَسَبَقَ ، حَتَّى لَا يُذْكَرَ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي بَكُرٍ ؟ قَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الى شيه متر جم (جلداا) كي منف ابن الى شيه متر جم (جلداا) كي منف ابن اليفازي السفازي السفازي المنازي

كَانَ أَفْضَلَهُمْ إِسُلَامًا حِينَ أَسْلَمَ حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ.

( ٣٧٤٥٠) حضرت سالم بنائن سے روایت ہے کہ میں نے ابن الحقیہ سے پوچھا۔لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو کبر جانئ اسلام لائے تنے؟انہوں نے فر مایا بنییں! میں نے عرض کیا: پھر حضرت ابو بکر بن ٹنے نے کس بنیا د پر عالی مرتبہ حاصل کیا۔اور سبقت لے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر بڑائن صدیق کے علاوہ کسی کاذکر بی نہیں ہوتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر جڑائن صدیق جب اسلام لائے تو وہ لوگوں میں سے سب سے افضل اسلام لانے والے تھے تا آئکہ وہ اپنے پروردگار سے جاسلے۔

# (١٠) إِسْلَامُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنهُ

#### حضرت عثمان بنءغان جاثنؤ كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا تَوْرٍ الْفَهْمِتَّ ، يَقُولُ : فَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُدَيْسِ الْبَلَوِيُّ ، وَكَانَ مِثَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَصَعِدَ الْفَهْمِتَّ ، يَقُولُ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : فَدَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ :إنِّى لَرَابِعُ الإسْلام.

(۳۷۷۵۱) حضرت یزید بن عمرو معافری کہتے ہیں کہ میں نے ابوثو وہنمی کو کہتے سُنا۔ ہمارے پاس حضرت عبدالرحمان بن عدلیس بلوی۔ بیان لوگوں میں سے بتھے جنہوں نے آپ مِنْزِفْظَةِ کی درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔تشریف لائے ۔منبر پر چڑھے اور اللّه تعالیٰ کی حمدو ثنا بیان کی پھر حضرت عثان بڑاٹو کا ذکر فرمایا: حضرت ابوثور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثان کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ محصور بتھے۔تو انہوں نے فرمایا: میں چوتھا اسلام قبول کرنے والا ہوں۔

## ( ١١ ) إِسْلَامُ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت زبير زايثؤه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً ، قَالَ :أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَلَمْ يَتَحَلَّفُ عَنْ غُزَاةٍ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٧٤٥٢) حَضرت ہشام بن عروہ وین فی سے روایت ہے کہ حضرت زبیر میں فیو اسلام لائے جبکدان کی عمر سولہ سال کی تھی اور وہ کس ایسے غزوہ سے پیچھے نہیں رہے جس میں رسول اللہ میر فیافٹے فیج آنے جباو فر مایا ہے۔

## مُعَنْ ابْنَ ابْی شَیْرِمْرْ جَلُدا۱) کی کی کی کاب السفاری کی کی کاب السفاری کی کاب السفاری کی کاب السفاری کی ک

## ( ١٢ ) إِسْلَامُ أَبِي ذُرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت ابوذ ررثانؤنه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَال ، قَالَ : حَدَّثَنَا صُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صُلُومَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّبُنا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ أَنَا وَأَخِى أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا ، وَكَانُوا يُحِلُونَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ ، فَانْطَلَقُنَا حَتَّى نَزَلْنَا عَلَى حَالِ لَنَا ، ذِى مَالٍ وَذِى هَيْنَةٍ طَيْبَةٍ ، قَالَ : فَأَكُرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَكَسَدَنَا قَوْمُهُ ، فَقَالُوا : إِنَّك إِذَا خَرَجُت مِنْ أَهُلِكُ خَالَفَ إِلَيْهِمُ أُنَيْسٌ ، قَالَ : فَجَاءَ خَالُنَا فَنَتَى عَلَيْنَا مَا فَعَى مِنْ مَعُرُوفِكَ فَقَدْ كَذَرْتَهُ ، وَلَا جِمَاعَ لَك فِيمَا بَعُدُ ، قَالَ : فَقَرَبُنَا صِرْمَتَنَا فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا ، قَالَ : وَغَطَى رُأْسَهُ فَجَعَلَ يَبْكِى.

قَالَ : فَانْطَلَقُنَا حَتَّى نَوْلُنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ ، قَالَ : فَنَافَرَ أُنْيُسٌ عَنُ صِرُمَتِنَا وَعَنُ مِثْلِهَا ، قَالَ : فَأَنَوْ الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ : فَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِى قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ فَخَيَّرَ أُنْيُسٌ ، قَالَ : فَقَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِى قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ كُنْتَ تُوجَّهُ ؟ قَالَ : لللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّهِ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ الْمَنْ ؟ قَالَ : لِللّهِ مَالَمَ هُو مُنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ ، قَالَ : قُلْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَالًا لَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَالًا لَيْهُ سُونِهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا فَيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهِ صَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ صَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسِيْنَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ صَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

حَيْثُ وَجَهَنِي اللَّهُ أُصَلِّي عَشَاءٌ ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ ٱلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ. \* يَدِينَ يَا هُمُونُ \* اللَّهُ أُصَلِّي عَشَاءٌ ، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ ٱلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ

قَالَ : قَالَ أُنَيْسٌ : لِى حَاجَةٌ بِمَكَّةَ فَاكْفِنِى حَتَّى آتِيكَ ، قَالَ : فَانْطَلَقَ فَرَاتَ عَلَى ّ ، ثُمَّ أَتَانِى ، فَقُلْتُ : مَا حَبَسك ؟ قَالَ : لَقَيْتُ رَجُلاً بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ ، يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ ؟ قَالَ : يَزْعُمُونَ أَنَهُ سَاحِرٌ ، وَأَنَّهُ كَاهِنْ ، وَأَنَّهُ شَاعِرٌ ، قَالَ أُنَيْسٌ : فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ قَالَ : يَرْعُمُونَ أَنَهُ سَاحِرٌ ، وَأَنَّهُ كَاهِنْ ، وَأَنَّهُ شَاعِرٌ ، قَالَ أُنْيُسٌ : فَوَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتَ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ

قَالَ :قُلْتُ :اكُفِنِي أَذْهَبُ فَأَنْظُرُ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنَّفُوا لَهُ ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ ، قَالَ :فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتَ مَكَّةَ ،

قَالَ : فَنَصَيَّفُتُ رَجُّلًا مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى تَدْعُونَهُ الصَّابِءَ ؟ قَالَ : فَأَشَارَ إِلَى ّ ، قَالَ : الصَّابِء ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ الصَّابِء ، قَالَ : فَمَالَ عَلَى ّ أَهُلُ الْوَادِى بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْمٍ ، حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَى ّ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَانَى نُصُّبُ أَخْمَرُ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ وَكَانَى نُصُّبُ أَخْمَرُ ، قَالَ : فَارْتَفَعْتُ زَمْزَمَ فَغَسَلُتُ عَنِى الدِّمَاءَ وَشَوِبُتُ مِنْ مَائِهَا.

يَّالَ :فَبَيْنَمَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ ، إِضْحِيَانِ إِذْ ضَرَبَ اللَّهُ عَلَى أَصْمِخَتِهِمْ ، قَالَ :فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ امْرَأَتَيْنِ ، قَالَ :فَأَتَتَا عَلَىَّ وَهُمَاً يَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، قُلْتُ : أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى ، ه مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا)

قَالَ : فَمَا ثَنَاهُمَا ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِمَا ، قَالَ : فَأَتَتَا عَلَى ، فَقُلْتُ : هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَكُنِ ، قَالَ : فَانْطَلَقَتَا تُولُولَان ، وَتَقُولَان :لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ مِنْ أَنْفَارِنَا.

فَالَ : فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر وَهُمَا هَابِطَان مِنْ الْجَبَل ، قَالَ : مَا لَكُمَا ؟ قَالْتَا :الصَّابِءُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَا :هَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا :قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمُلُّا الْفَمَ.

قَالَ :وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَكَمَهُ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، قَالَ :وَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاتَهُ، قَالَ :فَأَتَيْتُهُ حِينَ قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ :فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ

الإِسْلَامِ ، قَالَ :وَعَلَيْك وَرَحْمَةُ اللهِ ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ :مِنْ غِفَارِ ، قَالَ :فَأَهُوَى بِيَدِهِ نَحْوَ رَأْسِهِ ، قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي كَرِهَ أَنِّي انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ ، قَالَ : فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّى ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ :مَنَى كُنْتَ هَٰهُنَا ؟ قَالَ :قُلْتُ :قَدْ كُنْت هَهُنَا مُنْذُ عَشْر مِنْ بَيْنِ يَوْم وَلَيْلَةٍ ، قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ غَيْرٌ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَسَمِنْتُ خَتَّى تَكَسَّرَتُ عُكُنُ

بَطْنِي ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوع ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إنَّهَا طَعَامُ طُعْم ، قَالَ : فَقَالَ صَاحِبُهُ : انْذَنْ لِي فِي أَطْعَامِهِ اللَّيْلَةَ.

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر ، فَانْطَلَقْت مَعَهُمَا ، قَالَ : فَفَتَحَ أَبُو بَكُر بَابًا ، فَقَبَضَ إِلَى مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَذَاكَ أَوَّلُ طَعَامٍ أَكَلُّتُهُ بِهَا ، قَالَ : فَلَبِثْتُ مَا لَبِثْتُ ، أَوْ غَبَّرْتُ ، ثُمَّ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى قَدُ وُجُهْتُ إِلَى أَرْضِ ذَاتِ نَخْلِ ، وَلَا أَحْسَبُهَا إِلَّا يَثْرِبَ ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّعٌ عَنَّى قَوْمَك ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ ، وَأَنْ يَأْجُرَكَ فِيهِمْ ؟ قُلْتُ :نَعُمْ.

فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أَنْيْسًا ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ : صَنَعْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ أَنْيْسٌ : وَمَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ ، إِنِّي قَدْ أَسُلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا أُمَّنَا ، فَقَالَتُ :مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ ، قَالَ :فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا ، قَالَ :فَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ : وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ ، قَالَ : وَقَالَ بَقِيَّتُهُمْ إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْنَا ، قَالَ : فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ ، فَأَسْلَمَ بِقِيتُهُمْ.

قَالَ :وَجَانَتْ أَسْلَمُ ، فَقَالُوا :إِخُوَانُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِى أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ :فَأَسْلَمُوا ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ. (مسلم ١٩١٩ - احمد ١٤٣٠) اسندان ابن شیر مترجم (جلداا) کی مسندان ابن ابن شیر مترجم (جلداا) کی مسندان ابن شیر مترجم (جلداا) کی مسندان ابن ابن ابن ابن المورک و الده جم اپنی قوم عفار سے نکلے قوم والے حرمت والے مہینوں کو حلال بچھتے تھے۔ بس جم چل دیئے یہاں تک کہ جم اپنے ایک مالداراورا چھی حالت والے مامول کے ہال اگر سے فرماتے جیں: انہوں نے ہمارااکرام کیا اور ہمار سے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ ان کی قوم ہم سے حسد کرنے گئی اور انہوں نے کہا۔ اگر تم اپنے اہل خانہ سے نکلوتو اُنیس ان کے ساتھ تمہار سے (معاملہ کے ) برخلاف معاملہ کرے گا۔ ابوذر دی تو کہا: آپ نے ہمارے ماموں ہمارے ہیں تاہم ہمارے بی سے جس نہیں ہیں ہمارے ماموں ہمارے بی سے خیار ہمارے بی سے خیارہ کہا۔ آپ نے جس نہیں ہمارے ماموں ہمارے بی سے خیارہ کی تو می ہمارے بی سے خیارہ کی تھیں ہمارے بی سے خیارہ کی تو اور ہما گیا تھا انہوں نے وہ جمیس بیان کر دیا۔ ابوذر دی تو تو ہمارے بی سے دیا جمیل ہمارے بی سے دیا جمیل ہمارے بی سے دیا ہمارے بی سے دیا جمیل ہمارے بی سے دیا ہمارے بی کہما ہے اور جم ان پرسوار ہو گئے۔ ابوذر دی تو تو ہم ہیں۔ انہوں نے (ماموں نے) اپنامر ڈھانپ لیا اور رونا شروع کر دیا۔

۲۔ ابوذ رکہتے ہیں: ہم جلتے رہے یہاں تک کہ ہم شہر مکد میں آ کر اُٹرے۔ابوذ ر دائٹو کہتے ہیں۔پس اُنیس نے اپنے اونوں کے گلہ اور و پسے ہی دوسرےاونٹوں کے گلہ کے درمیان مفاخرت کی۔ابوذ ر دائٹو کہتے ہیں۔ پھروہ دونوں ( اُنیس اور دوسرے گلہ کا مالک)ایک کا بمن کے پاس گئے تو اس نے اُنیس کو درست قرار دیا۔فر ماتے ہیں کہ پھراُنیس ہمارے پاس اپنے اونٹوں کا گلہ اورا س جیساایک اور گلہ لے کرآئے۔

۔ ابوذر واللہ من اے بیں: اے بھتے اِتحقیق میں نے رسول اللہ مَلِفَظَ کے ساتھ ملاقات کرنے ہے تین سال قبل نماز بڑھی ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ (آپ نے) کس کے لئے نماز بڑھی؟ انہوں نے فر مایا: اللہ کے لئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: آپ کس طرف رُخ کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا: جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رُخ فر مادیے میں عشاء بڑھ لیتا۔ یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں یوں پایا جاتا جیسا کہ میں جا در ہوں یہاں تک کہ جھے برسورج بلند ہوتا۔

س۔ ابو ذر وہ انٹی فرماتے ہیں کہ (مجھے) اُنیس نے کہا: مجھے مکہ میں کام ہے پستم میرے واپس آنے تک میری ذمہ داریاں
نبھا کو فرماتے ہیں: پس وہ چلے گئے اور انہوں نے دیر کروی۔ میرے پاس آئے اور میں نے کہا: ہمیں کس چیز نے رو کے رکھا؟
انہوں نے کہا: میں نے مکہ میں ایک آ دمی ہے ملاقات کی ہے جو تیرے (والے) وین پر ہے اور اس کا خیال ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کورسول بنایا ہے۔ ابو ذر وہ انٹو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا: لوگ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اُنیس نے کہا: لوگوں کا گمان ہے ہے کہ وہ جادو
گر ہے، وہ کائن ہے، اور وہ شاعر ہے۔ اُنیس نے کہا: بخدا! میں نے کا ہنوں کا کلام سُنا (ہوا) ہے لیکن وہ ( کلام ) کا ہنوں کا کلام
نہیں ہے۔ اور میں نے ان کے کلام کوشعر کی انواع میں رکھ کرد یکھا ہے تو وہ کس کی زبان ہے ( بھی ) شعر کے طور پرا داء ہونا مشکل
ہے۔ بخدا! وہ آ دمی ہے ہو رکھوٹے ہیں۔ حضرت اُنیس جھٹو شاعر ( بھی ) تھے۔

۵۔ ابوذر دی ٹیز کہتے ہیں: میں نے کہا:تم میری جگہ کفایت (ذمدواری) کرو۔ میں جاکرد کیتیا ہوں۔ بھائی نے کہا:ٹھیک ہے۔ لیکن اہل مکہ سے پنج کرر ہنا کیونکہ وہ اس آ دمی کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدکلامی سے پیش آتے ہیں ابوذر دی ٹیز فرماتے هي معنف ابن الياشيه مترجم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الياشيه مترجم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الياسية على المساد المساد المساد المساد المستاد المساد الم

ہیں۔ میں چل دیا یہاں تک کہ میں مکہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں۔ میں ان میں سے ایک آدمی کے پاس مہمان بن گیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا: وہ شخص کہاں ہے جس کوتم صالی کہدکر پکارتے ہو۔ ابوذر ہی تؤو فرماتے ہیں: اس نے (لوگوں) میری طرف اشارہ کرت ہوئے کہا۔ ( کیٹرواس) صالی کو۔ ابوذر ہی تؤفر فرماتے ہیں کہ پس اہل وادی نے مجھ پرمٹی کے ڈھیلے اور لوہ وغیرہ ہر چیز کے ساتھ برس پڑے یہاں تک کہ میں ہے ہوش ہر کر گر پڑا۔ فرماتے ہیں: پس جب مجھ سے اٹھا گیا۔ میں اٹھا۔ تو (مجھے یوں لگا) گویا کہ میں مئر خ تصویر ہوں۔ ابوذر ہی تؤو فرماتے ہیں۔ پس میں زمزم کے پاس آیا اور میں نے خود سے خون کو دھویا اور ماءِ زمزم کو پیا۔

مرس سور بودر بی اور رہی و کریا۔ ایک دوشن وصاف جا تھ نی رات کواللہ تعالی نے اہل مکہ پر غیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں :اہل مکہ بر غیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں :اہل مکہ میں ہے دو عورتوں کے سواکوئی ہیت اللہ کا طواف کرنے نہ آیا۔ ابو ذر بر اللہ تعالی نے اہل مکہ پر غیند طاری کردی۔ فرماتے ہیں :اہل مکہ میں ہے دو عورتوں کے سواکوئی ہیت اللہ کا طواف کرنے نہ آیا۔ ابو ذر بر اللہ کو پکار رہی تھیں۔ میں نے کہا: ان دونوں میں ہے ایک کا نکاح دوسرے ہے کردو۔ فرماتے ہیں: یہ بات ( بھی ) انہیں ان کی گفتگو ہے ندروک کی طرح ہیں۔ یہ بات میں نے کہا: ان دونوں میرے پاس آئیس تو میں نے کہا: لکڑی کی طرح ہیں۔ یہ بات میں نے انہیں ان کی گفتگو ہے ندروک کی ۔ فرماتے ہیں: پس وہ دونوں عورتیں چل پڑیں۔ جیخ و پکار کرتی ہوئی کہتی جارہی تھیں۔ اگر یہاں پر میان پر میں ہے کئی ہونا تو سے۔

2۔ ابوذر پڑاٹو کہتے ہیں:انعورتوں کوآ عے ہے رسول اللہ مَؤَنَّ اللهُ اللهُ مَؤَنِّ اللهُ عَلَمَ اللهُ مَؤَنِّ اللهُ اللهُ مَؤَنِّ اللهُ اللهُ

ي مسنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ا ) في المستقال نے ارشاد فرمایا: یہ بابرکت یانی ہے یہ یانی خوراک والا کھانا ہے۔ ابوذر رہا تی کتبے ہیں۔ پھر آپ مِنْ الفَظَافَةِ کے ساتھی نے کہا۔ آپ

مجھے اس کی مہمان نوازی کی آج رات کے لئے اچازت عنایت فرمادیں۔

بھررسول الند مَرَافِقَةِ اورابو بکر جُرِيْتَو چل پڑے اور میں بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ ابو ذر جاپٹن کہتے ہیں۔ پھرابو بکر جہتن نے ایک دوروازہ کھولا اور میرے لئے طائف کا تشمش پکڑا۔ابوذر ڈاٹٹو فرماتے ہیں۔ بیمیرا پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔ ر ماتے ہیں: پھر میں تضبرا جتنا تضبرا۔ یا فر مایا: جتنا تضبر نا تھا۔ پھر میں نے رسول اللہ مُؤَلِّفَظِیمَ ہے ملا قات کی تو آپ نِیلِنظِیمَ نے ارشاد لرمایا: بلاشبتحقیق مجھےا کیک محبوروں والی زمین کی طرف متوجہ کیا ہے۔اور میرے گمان کے مطابق وہ یٹر ب بی ہے۔ پس کیا تم اپنی

نوم کومیری طرف ہے بلیغ کرد گے؟ ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کوآپ کے ذریعہ سے نفع دیں اورآپ کا ان کوا جردیں؟ میں نے بوش

كيا: جي بان! ا۔ پھریں چل پڑا یبال تک کہ میں (بھائی) أنیس کے پاس پہنچا۔ انہوں نے یو چھا بتم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا۔ میں

نے یہ کیا ہے کدا سلام لے آیا ہول اور تصدیق (رسالت) کی ہے۔ أنیس نے کہا۔ مجھے تمہارے دین ہے کوئی اعراض نہیں ہے۔ یں بھی اسلام لے آیا ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ابوذر رہا ٹھ کہتے ہیں۔پس ہم اپنی والدیُّ کی خِدمت میں حاضر ہوئے و والد ہ نے ( بھی ) کہا۔ مجھتم دونوں کے دین ہے کوئی اعراض نبیں ہے۔ میں بھی اسلام لا چکی ہوں اور میں نے بھی تصدیق کردی ہے۔ابوذر دیانٹو فرماتے ہیں: پھرہم لوگ سوار یوں پر سوار ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنی قوم غفار میں پہنچے۔ابوذر دیانٹو کہتے ہیں۔

بض قوم غفار کے لوگ نبی کریم مِیْرِ فَضِیَّةِ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اسلام لے آئے۔ ابوذر دیاؤڈ کہتے ہیں۔ان مسلمانوں کو ا یماء بن رَخصہ، جو کہ تو م کے سردار تھے۔ امامت کرواتے تھے۔ فرماتے ہیں: باتی لوگوں نے کہا: جب اللہ کے رسول مِنوَظِيْجَ

نشریف لائیں گے تو ہم اسلام لے آئیں گے۔ابوذر جھٹو کہتے ہیں: پھررسول اللہ ﷺ بیندمنورہ تشریف لائے تو بقیہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

ا۔ ابوذ رجینے کہتے ہیں: قبیلہ اسلم آیا تو انہوں نے کہا: (تم) ہمارے بھائی ہو۔ جولوگ آپ مِلْ ﷺ پراسلام لائے ہیں ہم ن پرسلامتی (کی دعا) کرتے ہیں۔ابوذ ر دیاؤ کہتے ہیں: پھرتمام لوگ مسلمان ہو گئے ۔ابوذ ر دیاؤ کہتے ہیں: پھررسول اللہ میرونیج فی تشریف لا یے تو فرمایا: (قبیله ) غفار؟ الله اس کی مغفرت کر ہے۔اور (قبیله )اسلم! الله اس کوسلامت رکھے۔

( ١٣ ) إِسْلَامٌ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنهُ

# حضرت عمر بن خطاب بناتثهٔ کااسلام قبول کرنا

( ٣٧٧٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ إِسْلَامٍ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :ضَرَبَ أُخْتِى الْمَخَاصُ لَيْلًا ۚ، فَأُخْرِجْتُ مِنَ الْبَيْتِ ، فَدَخَلْتُ فِى أَسْتَارِ

یم روانو کہتے ہیں: مجھے اس بات کا خوف ُ ہوا کہ آپ مِنَّافِقَا اَجْ ہمرے لئے بدد عاکر دیں تھے۔فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں گو! ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔فرماتے ہیں۔آپ مِنَّافِقَا اِنْ فَرمایا: اے عمر! اس چھپاؤ۔فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔تیم اس ذات کی! جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔البتہ میں ضرور بالضرور اس کوآں ہی اعلان کروں گا جیسا کہ میں نے شرک کا اعلان کیا تھا۔

( ۳۷۷۵۵) حَدَّنَنَا عَبْدُ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَاف ، قَالَ :أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ بَعْدَ أَرْبَه رَجُلاً ، وَإِخْدَى عَشُوةَ امْرَأَةً. (۳۷۷۵۵) حضرت بلال بن بياف سے دوايت ہے كہ حضرت عمر وہ نے چاليس مردوں اورگيارہ عورتوں کے بعداسلام لاتے ہے۔

( ١٤ ) إِسْلَامُ عُتْبَةً بْنِ غَزْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عه ) بِسلومر علبه بنِ عروه و رضِی الله عنه

حضرت عتب بن غروان و كالسلام قبول كرنا ( ٢٧٧٥٦ ) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، سَمِعَهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزُوانَ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ.

ِ ' رسونِ عبو علی معاصیرِ رستم سیرِ مسلم ہے۔ (۳۷۷۵۲) حضرت عتب بن غز دان سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں۔ تحقیق میں نے خود کو اللہ کے رسول مُؤفِّفَ ﷺ کے ہمراہ سارۃ

ساتواں دیکھاہے۔

مصنف ابن الي تيبه مترجم (جلداا) كي مصنف ابن الي تيبه مترجم (جلداا) كي مصنف ابن الي تيبه مترجم (جلداا)

# ( ١٥ ) إِسْلَامُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عُنهُ

## حضرت عبدالله بن مسعود وليثؤنه كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٥٧ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَادِسَ سِتَةٍ ، مَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ غَيْرُنَا.

(٣٧٤٥٤) حضرت قاسم بن عبد الرحمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الله فرماتے ہیں تحقیق میں نے خود کو چھ

میں چھناد کھا ہے۔زین کی پشت پر ہمارے سواکوئی مسلمان طا ہز ہیں ہوا تھا۔

( ٣٧٧٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبُهَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : كَانَ أَوَّلُ مَنْ أَفْشَى الْقُرْآنَ بِمَكَّةَ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ بِلَالٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِى سَبِيلِ اللهِ سَعْدُ بْنُ مَالِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ فَتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِهْجَعٌ ، وَأَوَّلُ مَنْ عَدَا بِهِ فَرَسُهُ فِى سَبِيلِ اللهِ الْمِقْدَادُ ، وَأَوَّلُ حَقَّ

مَالِك ، وَاوْل مَن قَيِل مِن المُسلِمِينَ مِهجَع ، وَاوْل مَن عَدَا بِهِ فَرْسَه فِي سَبِيلِ اللهِ المِقدَاد ، وَاوْل حَيْ أَنْدُى الصَّدَقَةَ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ بَنُو عُذْرَةً ، وَأَوَّلُ حَيِّ أَنْفُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُهَيْنَةُ . (٣٤٤٥٨) حفرت قاسم بن عبدالرحمان سے روایت ہے کرسول الله مَوْفَظَةَ کے مندمبارک سے سب سے پہلے جس نے مک میں

قر آن پھیلایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تئو تھے۔اورسب سے پہلے جس نے مبحد بنائی جس میں نماز پڑھی گئی وہ عمار بن یاسر رہا تُو تھے۔اورسب سے پہلے جس نے اذان دی وہ حضرت بلال دہا تئو تھے۔اورسب سے پہلے جس نے راو خدا میں تیر پھینکا وہ سعد بن مالک دہا تئو تھے۔اورسب سے پہلے مسلمانوں میں سے جس کوئل کیا گیاوہ حضرت مجع جہا تن تھے۔اورسب سے پہلے جس مخص نے راو

خدامیں اپنا گھوڑا دوڑایا ہے وہ حضرت مقداد ڈٹاٹٹو تھے۔اورسب سے پہلے جس قبیلہ نے اپنی جانوں کی طرف سے صدقہ دیا وہ بنو عذرہ تھا۔ادرسب سے پہلے جوقبیلہ رسول اللہ ئیرِ ٹوٹٹٹے تھے کے ساتھ مؤلّف (ساتھ ملا) ہواوہ جبینہ تھا۔

( ١٦ ) أَمْرُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ الله عُنهُ

#### حضرت زیدبن حارثه طافئه کےمعاملہ کابیان

( ٢٧٧٥٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، قَالَ: أَبُصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ غُلَامًا ذَا ذُوَّابَةٍ، قَدُ أَوْقَفَهُ قَوْمُهُ بِالْبُطْحَاءِ يَبِيعُونَهُ، فَاتَى حَدِيجَةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ غُلَامًا بِالْبُطْحَاءِ قَدُ أَوْقَفُوهُ لِيَبِيعُوهُ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَمَنْهُ لَاشْتَرَيْتُهُ، قَالَتُ: وَكُمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: سَبُعُ مِنَةٍ، قَالَتُ: خُدُ سَبْعَ مِنَةٍ، وَاذْهَبْ فَاشْتَرِهِ، فَاشْتَرَاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَأَعْتَقْتُهُ، قَالَتُ : فَهُو لَكَ فَأَعْتَقَهُ. (ابن عساكر ٣٥٣) کی مسنف ابن ابی شیبہ سرتم (طداا)

(۳۷۵۹) حضرت ابوفزارہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم شیفت نیٹے نے حضرت زید بن حارثہ دین ہیں کوزلفوں والے غلام کی حالت میں ویکھا جبکہ ان کوان کی تو م نے بطحاء میں فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا بھوا تھا۔ آپ میفت خدیجہ جی خد منا کے پا تشریف لائے اور فرمایا: میں نے بطحاء میں ایک غلام کودیکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر ۔ تشریف لائے اور فرمایا: میں نے بطحاء میں ایک غلام کودیکھا ہے جس کولوگوں نے فروخت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ اگر میر ۔ پاس بی قیمت کیا ہے؟ آپ بیٹر فلائے ہے فرما؛ پاس می قیمت کیا ہے؟ آپ بیٹر فلائے ہے فرما؛ پاس می قیمت کیا ہے؟ آپ بیٹر فلائے ہے فرما؛ سات سولے لیس اور جا کمیں اس کو فرید لیس ۔ پس آپ میٹر فلائے نے اس کو فرید لیا اور اس کے کر حضرت خدیجہ جن ہونا کا کیا سات سولے لیس اور جا کمیں اس کو قرید لیا اور اس کے کر حضرت خدیجہ جن ہونا کا کیا ہے۔ آپ میٹر ایف لائے اور فرمایا۔ بات میہ ہے کہ اگر میمرا ہوتا تو میں اس کو آزاد کر دیتا۔ حضرت خدیجہ جن ہونا کیا۔ بیا تشریف لائے اور فرمایا۔ بات میہ ہے کہ اگر میمرا ہوتا تو میں اس کو آزاد کر دیتا۔ حضرت خدیجہ جن ہونا کو اس کو آزاد کر دیا۔

## ( ١٧ ) إِسْلَامُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

### حضرت سلمان خاتفهٔ كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيُّ ، عَ

سَلْمَانَ ، قَالَ : كُنْتُ مِنْ أَبْنَاءِ أَسَاوِرَةِ فَارِسَ ، وَكُنْتُ فِي كُتَّابِ وَمَعِي غُلَامَانِ ، وَكَانَا إِذَا رَجَعًا مِنْ عِ فَمُعَلِّمِهِمَا أَتَيَا قَسَّا ، فَلَا خَلَا عَلَيْهِ ، فَلَا خَلْتُ مَعَهُمَا ، فَقَالَ : أَلُمُ أَنْهَكُمَا أَنُ تَأْتِيَانِي بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَجَعَلْمُ أَنْهَكُما أَنُ تَأْتِيانِي بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَعَلْمُ أَنْهَكُما أَنُ تَأْتِيلِي بِأَحَدٍ ؟ قَالَ : فَقُلْ أَنْهَكُما أَنْ تَأْتِيلِي بِأَحَدٍ ؟ فَقُلْ اللَّهِ مِنْهُمَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : إِذَا سَأَلَكَ أَهُلُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ الْمُعْلِي . مُعَلِّمِي ، وَإِذَا سَأَلَكَ مُعَلِّمُكَ : مَنْ حَبَسَكَ ؟ فَقُلْ : أَهُلِي . فَقُلْ اللَّهِ مِنْهُمَا ، فَلَا يَتَحَوَّلُ مَعَكَ ، فَتَحَوَّلُتُ مَعَهُ ، فَنَزَلْنَا قَرْيَةً ، فَكَانَتِ امْوَأَةٌ تَأْتِيهِ ، فَلَا خُصِرَ ، قَالَ لِي : يَا سَلْمَانُ : احْفُرُ عِنْدَ رَأْسِي ، فَحَفَرْتُ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَاسْتَخُورَ جُتُ جَرَّةً مِنْ دَرَاهِمَ ، فَقَا لِي : صُبَهَا عَلَى صَدْرِي ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيُلْ لِإِقْنِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمْ لِي اللّهِ فَالَ فِي مَدْرِي ، فَطَهُم مَنْ اللّهُ وَيُعَلِي مُ مُنْ إِلّهُ إِلَيْ لِاقْتِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمْ لِي اللّهُ عَلَى صَدْرِي ، فَكَانَ يَقُولُ : وَيُلْ لِإِقْنِنَائِي ، ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ ، فَهَمَمْ

بِالدَّرَاهِمِ أَنُ آخُذَهَا ، ثُمَّ إِنِّى ذَكُرُتُ فَتَرَكُتُهَا ، ثُمَّ إِنِّى آذَنُتُ الْقِسَّيسِينَ وَالرُّهُبَانَ بِهِ فَحَضَرُوهُ ، فَقُالُهُ عَالَ الْهُمْ : إِنَّهُ قَدْ تَرَكَ مَالًا ، قَالَ : فَقَامَ شَبَابٌ فِى الْقُرْيَةِ ، فَقَالُوا : هَذَا مَالُ أَبِينَا ، فَأَخَذُوهُ.

قَالَ: فَقُلْتُ لِلرُّهُبَانِ : أَخْبِرُونِى بِرَجُلٍ عَالِمِ أَتَبِعُهُ ، قَالُوا: مَا نَعُلَمُ فِى الْأَرْضِ رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ بِحِمْصَ فَانُطَلَقْتُ إِلَيْهِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقُصَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْ مَا جَاءَ بِكَ إِلاَّ طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا حَ فَلَكُ الْعِلْمِ ، فَلَقِيتُهُ ، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقُوصَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : أَوْ مَا جَاءَ بِكَ إِلاَّ طَلَبُ الْعِلْمِ ؟ قُلْتُ : مَا حَ الْعَلْمُ الْعُلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّى لَا أَعْلَمُ الْعُولُمِ ، قَالَ : فَإِنِّى لَا أَعْلَمُ الْيُومَ فِى الْأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْ رَجُلٍ يَأْتِى بَيْتَ الْمَقْدِسِ كُلَّ سَنَةٍ ، إِلَّا طَلَبُ الْعِلْمِ ، قَالَ : فَإِنَّى لَكُولُ اللهِ مَا صَنَعْتَ بِى ؟ فَالَ : فَالَ نَا فَالْمُ اللّهِ مُنَ وَجُدُتَ حِمَارَهُ ، قَالَ : فَالْمُلْفُتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِهِ عَلَى بَابٍ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَجَلَسُتُ عِنْدَ الْفَالِقَ ، فَلَمْ أَرَهُ حَتَى الْحَوْلِ ، فَجَاءَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا عَبُدَ اللهِ ، مَا صَنَعْتَ بِى ؟ قَالَ : وَإِنَّكُ لَهَاهُمَا ؟ قُلْدُ

على مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلدا ا ) في المساوى المساوي

نَعُمُ ، قَالَ : فَإِنِّى وَاللهِ مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ رَجُلاً أَعْلَمَ مِنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِأَرْضِ تَيْمَاءَ ، وَإِنْ تَنْطَلِقِ الآنَ تُوَافِقُهُ ، وَفِيهِ ثَلَاثُ آيَاتٍ : يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَعِنْدَ غُضْرُوفِ كَتِفِهِ الْيُمْنَى خَاتِمُ النَّبُوَّةِ ، مِثْلُ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ ، لَوْنُهَا لَوْنُ جَلْدِهِ.

قَالَ : فَانْطَلَقْتُ ، تَرْفَعُنِي أَرْضٌ وَتَخْفِضُنِي أُخُوى ، حَتَّى مَرَرْتُ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَعْرَابِ ، فَاسْتَعْبَدُونِي فَبَاعُونِي ، حَتَّى اشْتَرْتُنِي امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ الْعَيْشُ عَزِيزًا ، فَقُلْتُ لَهَا : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتُ : نَعَمْ ، فَانْطَلَقْتُ ، فَاحْتَطَبْتُ حَطِبًا فَبِعْتُهُ ، وَصَنَعْتُ طَعَامًا ،

فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ يَسِيرًا ، فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قُلْتُ :صَدَقَّةٌ ، قَالَ :فَقَالَ لَأَصْحَابِهِ :كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ ، قَالَ :قُلْتُ :هَذَا مِنْ عَلاَمَتِهِ.

ثُمَّ مَكَنْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَمْكُ ، ثُمَّ قُلْتُ لِمَوْلَآتِي : هَبِي لِي يَوْمًا ، قَالَتْ : نَعَمْ ، فَانْطَلَقْتُ فَاحْتَطَبْتُ حَطَبًا فَبِعُتُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَصَنَعْتُ بِهِ طَعَامًا ، فَآتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَوَضَعْ يَدُهُ ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : خُذُوا بِاسْمِ اللهِ ، وَقُمْتُ خَلْفَهُ ، فَوَضَعْ يَدَهُ ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ : خُذُوا بِاسْمِ اللهِ ، وَقُمْتُ خَلْفَهُ ، فَوَضَعْ رِدَانَهُ ، فَإِذَا خَاتِمُ النَّبُوّةِ ، فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَشُهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ فَحَدَّثَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّكَ نَبِي ، قَالَ : لَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةً .

(۳۷۷۶) حضرت سلمان بین نویم بیان کرتے ہیں کہ میں فارس کے گھڑ سواروں کی اولا دمیں سے تھا۔اور میں ایک مکتب میں تھااور پرے ساتھ دولڑ کے (اور ) تھے۔ جب بیدونوں لڑ کے اپنے مُعلِّم (استاد ) کے پاس سے واپس آئے تو ایک پاور ٹی کے پاس آئ وراس پر داخل ہوئے۔ پس میں بھی ان کے ہمراہ اس پاور ٹی پر داخل ہوا۔ پاور ٹی نے کہا۔ کیا میں نے تم دونوں (لڑکوں) کواس موند نیس سے ہیں تاریخ

ت سے منع نہیں کیا تھا کہتم میرے پاس کسی کو لے کرآؤ؟ حضرت سلمان جائے فرماتے ہیں: میں نے اس پادری کے پاس آنا جانا روع کیا۔ یہاں تک کہ میں اس کوان دونو لاڑکوں سے زیادہ محبوب ہوگیا۔ حضرت سلمان جائے ہیں۔ پادری نے مجھے کہا:

َب جھے سے تیرے گھر والے سوال کریں کہ تہمیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا۔میرے اُستاد نے۔اور جب تم ہے تمہارا اُستاد چھے تمہیں کس نے رو کے رکھا؟ تو تم کہنا:میرے گھر والوں نے۔

ا۔ پھراں پا دری نے (وہاں ہے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔تو میں نے اس پا دری سے کہا۔ میں (بھی) آپ کے ساتھ نقل کانی کروں گا۔ پس میں نے اس کے ہمراہ نقل مکانی کی اور ہم ایک بہتی میں آتر ہے۔ پس ایک عورت (وہاں پر )اس کے پاس آتی تقی۔ پھر جب اس پا دری کی مرگ کا وقت قریب ہوا تو اس پا دری نے مجھے کہا۔اے سلمان! میرے سرکے پاس گڑھا کھودو۔ میں نہ ایس کی ماتا گئے تا کھوں تنہ میں کا ان گھڑا نکان ان کی نے مجھے کہا۔اے سلمان ! میرے سرکے پاس گڑھا کھودو۔ میں

نے اس کے پاس گر صا کھودا تو درہموں کا ایک گھڑا نکلا۔ پادری نے مجھے کہا۔ اس گھڑے کومیرے سینہ پرانڈیل دو۔ میں نے وہ گھڑااس کے سینہ پرانڈیل دیا۔ پھر پادری کہنے لگا۔ بلاکت ہومیری ذخیرہ اندوزی کی۔ پھروہ پادری مرگیا۔ میں نے دراہم کو بینے کا · هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (طلداا) کي په ۲۳۸ کې د ۲۳۸ کې د کتاب السفازی کې د ۲۳۸ کې د کتاب السفازی کې که د د

ارادہ کیا۔ پھر مجھےاس کی بات یاد آئی تو میں نے دراہم کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے یا در یوں اور عبادت گر اروں کواس میت کی خبر دی تو

وہ اس کے پاس حاضر ہوئے۔ میں نے ان حاضرین ہے کہا۔ بیاس میت نے کچھ مال چھوڑ ا ہے۔حضرت سلمان توانٹو کہتے ہیں:

نستی میں سے کچھنو جوان کھڑے ہو گئے اورانہوں نے کہا: پیتو ہمارے باپ کا مال ہے۔ پس انہوں نے وہ مال لے لیا۔

حضرت سلمان جنافظ کہتے ہیں میں نے عبادت گزاروں ہے کہا۔ مجھے کسی صاحب علم آ دمی کا بتاؤ تا کہ میں اس کے پیچھیے

چلوں۔انہوں نے جواب دیا۔ہمیں روئے زمین برجمص کے آ دمی سے بڑاصاحب علم معلوم نہیں ہے۔سومیں اس کی طرف چل دبا

اور میں نے اس سے ملاقات کی۔اوراس کو بیرسارا قصہ شنایا۔حضرت سلمان دولتے کہتے ہیں۔اس نے کہا۔ کیا تمہیں صرف علم ک

طلب (يبان) لاكى ہے؟ ميں نے جوابا كہا۔ محصصرف علم كى طلب بى (يبان) لاكى ہے۔اس نے كہا: ميں تو آج روئ زمين ي

اس ایک آ دی ہے بڑاکسی کوعالم نہیں جانتا جوآ دمی ہرسال بیت المقدس میں آتا ہے۔ اگرتم ابھی چل پڑو سے تو اس کے گدھے، موجودیا ؤ محے۔حضرت سلمان چھنے کہتے ہیں۔میں چل پڑا تواجا تک میں نے بیت المقدی کے درواز ہیراس کے گدھے کوموجود

یا یا۔ پس میں اس کے باس بیٹھ گیا اوروہ آ دی چل دیا۔ میں نے اس آ دمی کو پورا سال نہیں دیکھا۔ پھروہ آ دی آیا تو میں نے اس سے

كبا:ات بندة خدا! تون مير عماته كياكيا ب؟اس في وها:اور (كيا) تم يمين ير (رب) مو؟ بين في جواب ويا: بال!اس نے کہا: مجھے تو ، بخدا! اس آ دمی ہے بڑے عالم کا پیتنہیں ہے جو کہ ارضِ تیاء میں ظاہر ہوا ہے۔اگرتم ابھی چل پڑو گے تو تم اس کو یا<sup>ر</sup>

گے اوراس میں تین نشانیاں ہوں گی۔ وہ مخص مدید کھائے گا۔اورصد قہنبیں کھائے گا۔اوراس کے داہنے کندھے کی نرم مڈی کے یاس مبرنبوت ہوگی ۔ جو کہ کبوتری کے انذے کے مشابہ ہوگی اور اس کارنگ کھال والا ہوگا۔

حضرت سلمان والثير كہتے ہيں: پس ميں چلا درانحاليك مجھے زمين كى پستى اور بلندى متاثر كرتى ربى۔ يبال تك مير

ویہاتی لوگوں کے پاس سے گزراتو انہوں نے مجھے غلام ہنالیا پھرانہوں نے مجھے بچ دیا۔ یہاں تک کہ مجھے مدینہ میں ایک عورت ۔ :

خریدلیا۔ میں نے لوگوں کو نبی کریم مَلِّ ﷺ کا ذکر کرتے ہوئے سُنا۔ زندگی بہت خت گزرر ہی تھی۔ میں نے اس عورت ہے کہا: تم

مجھےایک دن مدیہ کردو۔اس نے کہا۔ٹھیک ہے۔ میں چلا گیااورلکڑیاں پُٹنی ۔اوران کوفروخت کیا۔اورکھانا تیار کیا۔ پھراس کھانے کو نبی کریم مِیْلِطَیْجَ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ وہ کھاناتھوڑ اسا تھا۔ میں نے وہ کھانا آپ مِیْلِطَیْجَ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مِیْلِطَیْجَ

نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا۔صدقہ ہے: کہتے ہیں: آپ مُلِفِنْ ﷺ نے اپنے صحابہ ٹھُکھٹٹے سے فر مایا: کھاؤ۔اور آپ مُلِوَفِيْنَ

نے خود تناول نہیں فرمایا: فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: بیا س شخص کی علامات میں سے ہے۔

پھرجتنی دیراللہ نے چاہا تھبرار ہا پھر میں نے اپنی مالکن سے کہاتم مجھے ایک دن ہدیہ کردو۔اس نے کہا تھ یک ہے۔ میر

چل پڑا اور لکڑیاں اکھٹی کیں اور انہیں پہلے ہے زیادہ قبت پر فروخت کیا اور اس رقم کا کھانا تیار کیا۔ کھانا لے کرنبی شِوْفَقَاقِ کَ

خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نیز شیخ فیج اپنے صحابہ نی مین کے درمیان تشریف فر ماتھے۔ میں نے وہ کھانا آپ میز شیخ فیج کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مُؤْفِظَةُ فَي إِي حِيمار بدكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا۔ مديد ہے۔ تو آپ مُؤْفِظَةُ نے اپنادست مبارك ميں داخل كيااورا يے محا مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی مستقد ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی مستقد ابن ابی مستقد ابن ابی مستقد استفاری

# ( ١٨ ) إِسْلاَمُ عدِيّ بنِ حَاتِمٍ الطّانِيّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت عدى بن حاتم رثاثة كااسلام قبول كرنا

٣٧٧) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ جَانِمَ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا خُذَيْفَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً ، قَالَ : قُلْتُ : أَسُأَلُ عَنْ حَدِيثٍ عَنْ عَدِي بُ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَا فِي نَاحِيةِ الْكُوفَةِ ، فَأَكُونُ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْهُ ، فَآتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : أَتَعْرِفِنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنْتَ فُلاَنُ بُنُ فُلان ، وَسَمَّاهُ بِاسْمِهِ ، قُلْبُ : حَدَّنِي ، قَالَ : بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكْرِهُتُ أَشَدَ مَا كَرِهْتُ شَيْئاً قَطَّ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَنْزِلَ خَدَائِي أَشَدَ مَا كَرِهْتُ مَكَانِي الْأَوْلَ ، فَقُلْتُ : لاَتِيَنَّ هَذَا

الرَّجُلَ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لاَ يَضُرُّنِي، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لاَ يَخْفَى عَلَىَّ. فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَاسْتَشْرَفَنِي النَّاسُ، وَقَالُوا :جَاءَ عَدِيّْ بْنُ حَاتِم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم، أَسُلِمْ تَسُلَمْ، قُلْتُ : إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينٍ، قَالَ : أَنَّ أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْك، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْي ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْي ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْي مِنْي ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : فَعُمْ ، قَالَ :

أَلَسْتَ رَكُوسِيًّا ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أُولَسْتَ تَرْأَسُ قَوْمَك ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : أُولَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : ذَلِكَ لَا يَعِلُّ لَك فِي دِينِكَ ، قَالَ : فَتَوَاضَعْتُ مِنْ نَفْسِي.

قَالَ : يَا عَدِى بْنَ حَاتِمٍ ، أَسُلِمُ تَسُلَمُ ، فَإِنِّى مَا أَظُنُّ ، أَوْ أَحْسَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُك مِنْ أَنْ تُسُلِمَ إِلاَّ حَصَاصَةُ مَنْ تَرَى حَوْلِى ، وَأَنَّك تَرَى النَّاسَ عَلَيْنَا إِلَّا وَاحِدًا ، وَيَدًّا وَاحِدَةً ، فَهَلُ أَتَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لا ، وَقَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا ، قَالَ : يُوشِكُ الظَّعِينَةُ أَنْ تَرْتَحِلَ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرِ حِوَارٍ ، وَلَتُنْسَحَنَّ عَلَيْكُمْ كُنُونَ كِنْ مُرْمَزً ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، يُوشِكُ أَنْ يَهُمَّ الرَّجُلُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ.

فَلَقَدُ رَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُّجُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِغَيْرٍ جِوَارٍ ، وَلَقَدُ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ، وَلَقَدُ كُنْتُ فِى أَوَّلِ خَيْلٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَائِنِ، وَلَتَجِينُ الثَّالِثَةُ ، إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ لِى. (احمد ٢٥٧- ابن حبان ٢٦٤٩)

السند ابن البنت برتم (جلداا) کی است استان می است استان کی ایک ایک است کا بارے بم استان کی است ابن البنان کی خبر کے بارے بم است ابن البنان کی خبر کے بارے بم بوجتا ہوں اور میں کوفہ کی ایک بہت میں تھا تا کہ میں اس بات کوخود ان سے شننے والا ہو جاؤں ۔ پس میں ان کی خدمت میں حاضر اور میں نے عرض کیا۔ کیا آپ جھے پہنچ نتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا: ہاں! تم فلال بن فلال ہو۔ اور تام لے کر بتایا۔ " اور میں نے کہا: آپ جھے بات بیان کریں۔ انہوں نے فرمایا: بی کریم مِرَافِی اِللهِ کم بعوث کیا گیاتو جھے یہ بات اس قدر نالبند گزری کہ جم میں نے کہا: آپ جھے بات ای قدر نالبند گزری کہ جم میں نے کہی کی بازی کریم الم عرب کے آخری حصہ پر، جوروم سے کی ہی میں نے کہا: میں ضرور بالضروراس آدی سے پاس جاؤں گا۔ پس اگرا۔ پھر مجھے اپنی وہ جگہ کی بیک جگر کے باس جاؤں گا۔ پس آت کہ میں ضرور بالضروراس آدی کے پاس جاؤں گا۔ پس آت کہ میں ضرور بالضروراس آدی کے پاس جاؤں گا۔ پس آت کہ میں صفح سے بی سے بی سے بی میں جاؤں گا۔ پس است کہ میں سند سے بی س

وہ جھوٹا ہے تو وہ بجھے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔اورا گروہ بچا ہے تو بھر جھ پرواضح ہوجائے گا۔

۲۔ پس میں مدینہ میں حاضر ہوا۔ لوگوں نے میری طرف اہتمام ہے دیکھااور کہنے لگے۔عدی بن حاتم آگیا ہے۔ نی کو میکوٹی فیج نے فرمایا: اے عدی! اسلام لے آؤ ،سلامتی پا جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا۔ میں بھی ایک دین والا ہوں۔ آپ نیز فیج فیج فرمایا: میں تیرے دین کا تجھ سے زیاوہ عالم ہوں۔ فرمایا: میں نے کہا: آپ میرے دین کے جھ سے (بھی) زیوہ جا۔

وائے ہیں؟ آپ نیز فیج نے فرمایا: ہاں! میں تیرے دین کا تجھ سے زیاوہ جانے والا ہوں۔ میں نے (دوبارہ) عرض کیا۔ آب میرے دین کے جھ سے بھی زیادہ جانے والے ہیں؟ آپ نیز فیج نے فرمایا: ہاں! (بھر) آپ میز فیج نے فرمایا: کیا تم رکھ میرے دین کے جھ سے بھی زیادہ جانے والے ہیں؟ آپ نیز فیج نے فرمایا: ہاں! (بھر) آپ میز فیج نے فرمایا: کیا تم رکھ ہو؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نیز فیج نے فرمایا: کیا تم اپنی قوم کے سردار نہ ہو؟ میں نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ نیز فیج نے فرمایا: کیا تم اپنی قوم کے سردار نہ نہیں وصول کرتے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نیز فیج نے فرمایا: میں اندر خودکو گھٹی سمجھتار ہا۔

فرمایا: یہ تمہارے دین میں تمہارے لئے طال نہیں ہے۔ عدی کہتے ہیں: میں اندر بی اندر خودکو گھٹی سمجھتار ہا۔

س آپ مِنْ فَضَغَ فَجَ نَهِ مایا: اے عدی بن حاتم! اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ میرا خیال یا میرا گمان بجی ہے کہ منہ اسلام لانے سے صرف یہ بات مانع ہے کہ تم میر ہے اردگر دفقراء کود کھے رہے ہو۔ اور تم ہمارے خلاف لوگوں کو متحداور متفق پائے:

کیا تم چیرہ میں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں! لیکن مجھے اس کی جگہ معلوم ہے۔ آپ مِنْ فَضَحَ فَحَ نے ارشاد فر مایا: قریب ہے وہ وقت ایک مسارعورت چیرہ سے بغیر کسی ہمسفر کے روانہ ہو کر بہت اللہ کا طواف کرے گی۔ اور البتہ ضرور بالضرور تم پر کسر کی بن ہر مُنز .

فزانے کھول دیئے جا کمیں گے۔ یہ بات آپ مِنْ الفَضَاحَ فَحَ فَمَ مَنْ مُرتبد و ہرائی۔ قریب ہے وہ وقت کہ آوی ایسے خص کو وُ صونڈ کا اس کی ذکو ہ قبول کرلے گا۔

اس کی ذکو ہ قبول کرلے گا۔

، س پس تحقیق میں (عدی) نے مسافر مورت کو دیکھا کہ وہ ہمسفر کے بغیر جیرہ سے نکل کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو آئی۔ تحقیق میں مدائن پر لشکر کشی کرنے والے گھڑ سواروں میں تھا۔ اور البتہ تیری بات کا وقت (بھی) آجائے گا۔ کیونکہ یہ رس اللّٰہ نَٹِوْنِیْغَافِیْمُ کَلُو کِی بات ہے جو آپ نِٹِوْنِیْنَافِیْمُ نے جمھے ارشاو فرمائی تھی۔ مصنف ابن ابی شیر متر مم (جلدا۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر مم (جلدا۱) کی مصنف ابن ابی شیر متر مم (جلدا۱)

## ( ١٩ ) إِسْلاَمٌ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حضرت جرير بن عبدالله ولي في كااسلام قبول كرنا

( ٣٧٧٦) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُبَيْلِ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا أَنْ دَنَوْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ، ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ، وَلَبِسْتُ حُلَّتِي ، فَدَحَلُتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَمَانِي فَدَخُلُتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ النَّاسُ بِالْحَدَقِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِجَلِيسٍ لِي : يَا عَبْدَ اللهِ ، هَلُ ذَكْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكْرَك بِأَحْسُنِ الذِّكِرِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَك بِأَحْسُنِ الذِّكْرِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ أَمْرِى شَيْنًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَك بِأَحْسُنِ الذِّكُو ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ إِذْ مَنَ هَذَا الْفَحِ ، أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِى يَمَنٍ ، أَلَا عَنِى وَجُهِدٍ مَسَحَةً مَلَكٍ ، قَالَ جَرِيرٌ : فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَلَى مَا أَبُلانِي.

( ٣٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَفَاطِمَةُ ، عَنْ أَسُمَاءَ ، قَالَتُ : صَنَعْتُ سُفُرَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكُو ، حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَتُ : فَلَمْ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ ، وَلَا لِسِفَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ ، فَقُلْتُ لَابِي بَكُو : وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِى ، قَالَتُ : فَقَالَ : فَقَالَ : شُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ ، فَارْبِطِي بِوَاحِدٍ السَّقَاءَ ، وَبِالآخِرِ السُّفُرَّةَ ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ.

(بخاری ۵۳۸۸ احمد ۳۳۲)

سے مصن ابن الب شیبہ سرجم (جداا) کے مصن ابن الب شیبہ سرجم (جداا) کے مصن ابن الب شیبہ سرجم (جداا) کی مصن ابن الب شیبہ سرجم (جدان مل اللہ ہیں۔ جب آپ میل شیخ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فر مایا تو میں نے ابو بحر وہنٹو کے گھر میں آپ میل شیخ نے کے لئے تو شددان اور پانی کی مشک کر جہنٹو کے گھر میں آپ میل شیخ کے لئے تو شددان اور پانی کی مشک کے لئے کوئی چز سے کہا: بخدا! مجھے با ندھنے کے لئے کوئی چز رہی وغیرہ ) نہیں ملتی سوائے اپنے بیلئے کے فرماتی ہیں: سیدنا صدیق اکبر دہنٹو نے فرمایا: اُسی (بیلئے ) کودو حصوں میں بھاڑ لو۔ (ری وغیرہ ) نہیں ملتی سوائے اپنے بیلئے کے فرماتی ہیں: سیدنا صدیق اکبر دہنٹو نے فرمایا: اُسی (بیلئے ) کودو حصوں میں بھاڑ لو۔ اور ایک وجہ سے حضرت اساء میں ہوئی کا نام ذات النظافین معروف ہوگیا۔

( ٣٧٧٦٤) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُرٍ ، يَغْنِى إِلَى الْمَدِينَةِ ، تَبِعَهُمَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ ، فَلَمَّا أَتَاهُمَا ، قَالَ : هَذَان فَرَّ قُرَيْشٍ ، لَوْ رَدَدُتُ عَلَى قُرِيْشٍ فَرَّهَا ، قَالَ : فَعَطَفَتُ فَرَسُهُ عَلَيْهِمَا ، فَسَاخَتِ الْفَرَسُ ، فَقَالَ : أَدُعُوا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَهَا ، وَلَا أَقْرَبَكُمَا ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ، فَعَادَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَكَفَّ ، ثُمَّ قَالَ : هَلُمَا إِلَى الزَّادِ وَالْحُمْلَان ، فَقَالَا : لَا نُرِيدُ ، وَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي ذَلِكَ.

(۱۲۷۷۲) حفرت عُمر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مُؤْفِظَةُ اور حفرت ابو بمر وَفَوْد مدینہ کی طرف نظرت مراقہ بن مالک بھی ان کے چھے ہولیا۔ پس جب ان کے پاس آیا تو کہنے لگا۔ پس دوخص قریش کومطلوب ہیں۔ کاش میں قریش کوان کے مطلوب افرادوالپس لوٹا دوں۔ راوی کہتے ہیں: اس نے اپنا گھوڑا ان دوحسرات کی طرف دوڑا یا تو گھوڑا از مین میں دھنس گیا۔ سراقہ نے کہا۔ آپ دونوں اللہ ہے دعا کریں کہ دو گھوڑ ہے کو با ہر نکال دے۔ میں آپ لوگوں کے قریب نہیں آؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: بس گھوڑا با برنکل گیا۔ تو سراقہ نے پھر پہلے والی حرکت کی حق کہ یددویا تین مرتبہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر سراقہ رُک گیا۔ پھر کہنے گا۔ آپ آس سے پہر شوشہ اور سواری لیے سے بادر ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لگا۔ آپ آس سے دور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لگا۔ آپ آسکو ان بھی نہیں گئر آبی اِسٹ حاق ، عنی البُراء مُن کارِب ، قال : اشتری اُبُو بکٹر مِن عازِب رَ حُلاً بِنلافَة عَشَر دِدُهُما ، فَقَالَ أَبُو بَکُو نِعَازِب : مُو الْبُراء فَلُن حُسِلُهُ اِلْبُو کُونَ یَطُلُبُو نِکُما . وَقَالَ أَبُو بَکُو نِعَازِب : مُو الْبُراء فَلَی حُسِلَ مَن اللهِ صَلَّی الله عَلَیْه وَسَلَم حَیْثُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّی اللّه عَلَیْه وَسَلَم حَیْثُ خَرَجُمُ اَ وَالْمُ شُر کُونَ یَطُلُبُونِکُما .

قَالَ : رَحَلْنَا مِنْ مَكَّةً ، فَأَحْيَنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْنَا ، وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أَرَى مِنْ ظِلَّ نَأْوِى إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَنَا بِصَخْرَةٍ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهَا ، فَإِذَا بَقِيَّةُ ظِلَّ لَهَا ، فَنَظُرْتُ بِقُبَّةٍ ظِلَّ لَهَا فَسَوَيْنَهُ ، ثُمَّ فَرَشُتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ فَرُوةً ، ثُمَّ قُلْتُ :اضُطَجْعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَاضُطَجَعُ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلِى هَلْ أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاحِى غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحْرَةِ ، يُرِيدُ مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

مِنْهَا الَّذِى أَرِيدُ ، فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ :لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ ؟ فَقَالَ :لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَالَ :فَسَمَّاهُ ، فَعَرَفْتُهُ. فَقُلْتُ : هَلُ أَنْتَ حَالِبٌ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَمَرُتُهُ فَاعْتَقَلَ ضَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَأَمُوتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَأَمُوتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ : هَكَذَا ، فَضَرَبَ إِخْدَى يَدَيْهِ بِالْأَخْرَى ، فَحَلَبَ كُثِهَ مِنْ لَبَنِ ، وَمَعِى لِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ ، فَصَبَيْتُ عَلَى اللّهِ حَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ السّيَقَظَ، فَقُلْتُ :اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَافَقْتُهُ قَدَ السّيَقَظَ، فَقُلْتُ :اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ مَ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَتَى رَضِيتُ .

ثُمَّ قُلْتُ : أَنَى الرَّحِيلُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونِنَا ، فَلَمْ يُدُرِكُنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرَ سُرَافَة بُنِ عَعْشَم ، عَلَى فَرَسِ لَهُ ، فَقُلْتُ : هَذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَبَكَيْتُ ، فَقَالَ : مَا يَلْكِيكِ ؟ فَقَالَ : مَا عَلَى نَفُسِى أَبْكِى ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَيْك ، قَالَ : فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُ مَا وَفَيَ عَنْهَا ، فَرَسُهُ فِى الأَرْضِ إِلَى بَطْنِهَا ، فَوَفَ عَنْهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، فَذَ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا عَمَلُك ، فَاذْ عُ اللّهَ أَنْ يُنْجِينِي مِمَّا أَنَا فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَعْمِينَ عَلَى مَنْ وَرَائِي مِنْ الطَّلَبِ ، وَهَذِهِ بَنَانِي ، فَعُذْ سَهُمَّا مِنْهُمَا ، فَإِنَّك سَتَمُّرُ عَلَى إِيلِى وَغَنِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهَعَالَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَقَ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ الْمُعْتَلِق رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَعَهُ حَتَى قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ لَيْلًا ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَصَلّى وَسُلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا مَعَهُ حَتَى قَدِمْنَا الْمُدِينَةَ لَيْلًا ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِهِ وَمَنْ الطَّولِيق وَعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَق رَاجِعًا إِلَى أَنْولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُلْكِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُ وَسَلَمَ وَالْمَ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِقُ وَعَلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللهُ مُنَاللهُ وَلَمَا أَصْرَا الْمُجْتَلُ الْمُؤْمِقِ وَعَلَى الْبُولُولُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللّمَ وَالْمُ اللهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا أَصْرَعَ الْمُل

قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا ، أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّةَ نَحُو الْكَعُبَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : (قَدُ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فَعُلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُهَ تَقُلُّب وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) قَالَ : فَوُجُهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ : (مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ، قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) قَالَ : وَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، ثُمَّ عَلَيْهِ مَا لَيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ قَدُ وَجُهَ نَحُو الْكُعْبَةِ ، قَالَ : فَانْحَرَفَ الْقَوْمُ حَتَى

و جه ا نَحْوَ الْكُفَّة.

قَالَ الْبَرَاءُ : وَكَانَ نَزَلَ عَلَيْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، أَخُو يَنِي عَبْدِ الدَّارِ بُنِ فُصَى ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُو مَكَانَهُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدُ عَمْرٌ و بُنِ أَمَّ مَكْتُومٍ ، أَخُو يَنِي فِهْرِ الْأَعْمَى ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا فَعَلَ مَنْ وَرَائِكَ ؛ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ : هُمْ عَلَى أَثْرِى ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، وَسَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَبِلَالٌ ، ثُمَّ أَتَانَا عُمْرُ بُنُ النَّحَظَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ أَتَانَا بَعْدَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُرِ مَعَهُ ، فَلَمْ يَقُدَمُ عَلَيْنَا حَتَّى قَرَأْتُ سُورًا مِنْ سُورٍ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ خَرَجْءَ خَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُر مَعَهُ ، فَلَمْ يَقُدَمُ عَلَيْنَا حَتَى نَتَلَقَى الْعِيرَ ، فَوَجُدُنَاهُمْ قَدْ حُذُرُوا. (بخارى ٢٣٣٩ ـ مسلم ٢٣١٠)

(٣٧٤٦٥) حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر جانئو نے حضرت عازب جانئو سے ایک سامان سفر تیرہ در ہموں میں خریدا۔ حضرت ابو بکر جانئو سے ایک سامان سفر تیرہ در ہموں میں خریدا۔ حضرت ابو بکر جانئو نے حضرت عازب جانئو نے حضرت عادر سول البر جانئو ہے کہا۔ نہیں! یہاں تک کدآپ ہمیں بتا کمیں کدآپ نے اور رسول اللہ مِنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰ

۲۔ حضرت ابو بکر شائن نے فر مایا: ہم نے مکہ ہے کوج کیا تو ہم ایک رات اورون جاگ کر چلتے رہے یہاں تک کہ ہمیں دو پہر ہوگئ اورز وال کا وقت ہوگیا۔ میں نے نظر دوڑائی کہ کیا جھے کوئی سایہ دکھائی دیتا ہے جس کی طرف ہم محمکانہ پکڑیں تو اچا تک مجھے ایک چئان دکھائی دی پس ہم اس کی طرف پہنچ ۔ اس کا مجھے سایہ وار کی جگ ایک چئان دکھائی دی پس ہم اس کی طرف پہنچ ۔ اس کا مجھے سایہ وار کی جگ ایک چئان دکھائی دی پس ہم اس کی طرف پہنچ ۔ اس کا مجھے سایہ وار کی جگ ایک جھڑا بچھایا۔ پھر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مُؤَفِّفَةُ الیت جائے۔ بس آپ مُؤِفِّفَةُ الیت کے ۔ پھر میں نے اپ اور گرد میں دکھے ہوا کہ ہم کھے اس آپ مُؤفِّفَةُ الیت کے ۔ پھر میں نے اپ اور گرد میں دکھے ہوائی مردی کہ کیا جھے کوئی متلاثی دکھائی دیتا ہے تو اچا تک جھے اس آپ مُؤفِّفَةُ الیت کے ۔ پھر میں کو اس کی طرف ہا تک رہا تھا۔ اس کا جٹان ہے وہی مقصدتھا جو میر امقصودتھا۔ میں نے اس ایک جو جھا: میں نے کہا: اے لڑے کے اتم کس کے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ قریش کے ایک آدی کا ۔ ابو بکر دوڑو فر ماتے ہیں۔ اس غلام نے آدی کا مالیا تو میں اس کو پہوان گیا۔

 کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ مُولِفَظَةَ وکواس حال میں پایا کہ آپ مِلِفظَةَ بَدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مِلِفظَةَ إِنوشَ فرمائے۔ تورسول عالله مِلْفظَةَ فَا نوش فرمایا یہاں تک کہ میں خوش ہوگیا۔

س پھریں نے عرض کیا۔ اے رسول مِنْ اِنْ اِک ج کرنے کا وقت آگیا ہے۔ پھرہم نے کوچ کیا حالا تک لوگ ہماری ہما تھے۔ ان لوگوں میں سے سراقہ بن ما لک بن بخت مے سواہمیں کسی نے نہیں پایا۔ وہ اپنے گھوڑے پرسوارتھا۔ میں نے عرض کیا۔

یارسول اللہ مِنْ اَنْ اِنْ اَللہ مِنْ اِنْ ہِم تک پہنچ گیا ہے۔ اور میں (بیہ کہر کر) رو پڑا۔ آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَللہ ہِمِن کیا بات رُلارہی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بخدا! میں اپنی جان (کے خوف ہے) نہیں رور ہالیکن مجھے آپ (کی جان) پررونا آ رہا ہے۔ ابو بکر جی تُنْ وَ اُللہ ہوا۔ کوش کیا۔ بخدا! میں اپنی جان (کے خوف ہے) نہیں رور ہالیکن مجھے آپ (کی جان) پررونا آ رہا ہے۔ ابو بکر جی تُنْ وَ اِللہ ہوا۔ کوش کیا۔ بھرات ہوا۔ کے گئے بدوعا فر مائی اور کہا۔ اے اللہ! تو اس کو ہماری طرف ہے جس طرح تو چاہے۔ کائی ہوجا۔ حضرت ابو بکر جی تُنْ وَ فر ماتے ہیں۔ لیس مراقہ کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ مراقہ نے گھوڑ ہے جی جھا نگ لگائی۔ پھراس نے کہا۔ اے جھ مُعلوم ہے کہ بیآ پ بی کا کام ہے۔ لیس آپ اللہ ہے والی کہ وہ جھے اس مصیبت سے تجات و سے بخدا! میں اپنی خرورت کا کہ بیت ہے گا۔ وہ بی بیس اپنی چھیلے مثلاث میوں پر (اس بات کو) ضرور پوشیدہ رکھوں گا۔ اور یہ میرا ترکش ہے آپ اس میں ہے تیں اللہ میں جو اللہ میں جی ایس میں جی ایک اللہ میں ہوں میں جی ایک میں میں میں جی کا میں۔ اور آپ عنظر میں اللہ میں میں میں جی کو درسول اللہ میں اللہ میں مرا۔ اور آپ میں میں جی کی ایس میں جی کی ایک میں میں جی کی اس کے کو دعافر مائی۔ مراقہ والی اپنی میں جی گیا۔

2- رسول الله مَوْفَظَةُ على رہے اور میں بھی آپ مَوْفظةُ کے ہمراہ تھا۔ یہاں تک کہ ہم رات کے وقت مدید میں پنیجہ لوگوں نے آپ مَوْفظةُ مَا الله مَوْفظةُ مَا الله مَوْفظةُ مَا الله مَوْفظةُ مَا الله مَوْفظةً مَا الله مَوْفظةً مَا الله مَا الله مَوْفظةً مَا الله مِن الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ال

۲۔ حضرت ابو بکر جان فی فرماتے ہیں۔رسول اللہ مَؤَفَظَةً نے بیت المقدی کی طرف مند کر کے سولہ یاسترہ میں خین نماز پڑھی تھی۔
 اور آپ مَؤَفظَةً کو یہ بات محبوب تھی کہ آپ مَؤَفظةً کو قبلہ رُخ (کا حکم) کردیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ﴿ فَلَدُ نَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾
 نوی تقلُّبُ وَجُهِكَ فِی السَّماءِ ، فَلَنُولِیَّنگَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

صديق اكبر حِينَ وُ رَمات بن رآب مَرَ اللهِ الْمَشْرَة وَ كَاتَكُم ) كرديا كيا توب وقوف لوكول نے اعتراض كيا۔ ﴿ مَا وَلَا هُمُ عَنْ فِلْكِيْهِ الْمَدَى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

ے۔ حضرت ابو بکر ٹاٹٹو فرماتے ہیں۔ایک آ دمی نے نبی کریم میر الفیکی کے ہمراہ نماز پڑھی۔ پھروہ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا اور انصار کی ایک قوم پرگز راجو کے عصر کی نماز میں بیت المقدس کی طرف زُخ کیے ہوئے تھے۔ تو اس آ دمی نے کہا کہ وہ گواہی ویتا ہے

( ٣٧٧٦٦) حَدَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبُرَاءَ ، يَقُولُ : أُوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَجَعَلَا يُقُرِنَانِ النَّاسَ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ ، وَبِلَالٌ ، وَسَعُدٌ ، ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فِي عِشْرِينَ رَاكِبًا ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ أَهُلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ ، قَالَ : فَمَا قَدِمَ أَحَدٌ حَتَّى قَرَأْتُ : ﴿ سَبِّحِ السَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فِي سُورٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(٣٧٤٦٦) حضرت الواسحان فرمات بین که میں نے حضرت بڑاء وہا ہے کہ سے سال دونوں نے لوگوں کو کر آن پڑھا تا سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر وہا ہے اور ابن ام مکتوم وہا ہے تشریف لائے اور ان دونوں نے لوگوں کو قرآن پڑھا تا شروع کیا۔ پھر حضرت عمار وہا ہے اور اسعد وہا ہے تشریف لائے پھر حضرت عمر بن خطاب وہا ہے ہیں سواروں کی جمعیت میں تشریف لائے۔ پھر حضرت عمار وہا ہے اور اسعد وہا ہے تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے اہل مدینہ کواس بات سے زیادہ کی چیز پر فرحاں و تشریف لائے۔ پھر سول خد ام وہا ہے تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے اہل مدینہ کواس بات سے زیادہ کی چیز پر فرحاں و شادان ہیں دیکھا۔ براء وہا ہے تیں۔ (ابھی) کوئی ایک بھی صحافی ہیں آیا تھا اور میں نے دیکھا سنہ دیگا کہ الان عکمی کا مفصل سورتوں میں بڑھ کی تشریف کیا۔

( ٣٧٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنِ دَالِكِ الْمُدُلِجِىِّ ، حَدَّثَهُمْ؛ أَنَّ قُرَيْشًا جَعَلَتُ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكُرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، قَالَ :فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَانَنِى رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَيْنِ الْلَذِيْنِ جَعَلَتُ قُرَيْشٌ فِيهِمَا مَا جَعَلَتُ قَرِيبٌ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) کي که ۱۳۷۷ کي ۱۳۷۷ کي کتاب السفازی که

مِنْكَ ، بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَأَتَيْتُ فَرَسِى ، وَهُوَ فِي الرَّعْيِّ ، فَنَفَرْتُ بِهِ ، ثُمَّ أَخَذْتُ رُمُحِى ، قَالَ : فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَيْتُهُمَا ، قَالَ أَبُو فَرَكِبْتُهُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِنْتَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِنْتَ ، قَالَ : بَكُرِ : هَذَا بَاغٍ يَبْغِينَا ، فَالْتَفَتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِنْتَ ، قَالَ : فَوَجِلَ فَرَسِى ، وَإِنِّى لَفِي جَلَدٍ مِنَ الأَرْضِ ، فَوَقَعْتُ عَلَى حَجَرٍ ، فَانْقَلَبْتُ ، فَقُلْتُ : اذْعُ الّذِى فَعَلَ بِفَرَسِى مَا أَرَى أَنْ يُخَلِّمُهَا ، وَعَاهَدَهُ أَنْ لَا يَعْصِيهُ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، فَخَلَّصَ الْفَرَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعَلَ النَّاسَ .

صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَوَاهِبُهُ أَنْتَ لِي ؟ فَقُلْتُ : نَعُمُ ، فَقَالَ : فَهَاهُنَا ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَهُمْ طَالِبًا ، وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرِيقَ السَّاحِلِ مِمَّا يَلِى الْبَحْرَ ، قَالَ : فَكُنْتُ أَوَّلَ النَّهَارِ لَهُمْ مَسْلَحَةً ، وَقَالَ لِي : إِذَا اسْتَقُرَرُنَا بِالْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِينَا فَأْتِنَا ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَظَهْرَ عَلَى أَهُلِ بَدُرٍ وَأُحُدٍ ، وَأَسْلَمَ النَّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، قَالَ سُرَاقَةُ : بَلَغَينى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ خَالِدَ بُنَ الوَلِيدِ إِلَى يَنِى مُمُلْخِ ، قَالَ : فَأَسُلَمَ النَّاسُ وَمَنْ حَوْلَهُمْ ، فَقَالَ الْقُومُ : مَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمُ يَعْدَ خَالِد بْنِ الولِيدِ إِلَى قَوْمِى ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تُوادِعَهُمْ ، فَإِنْ أَسُلَمَ قَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَ خَالِد بْنِ الولِيدِ إِلَى قَوْمِى ، فَأَنَا أُحِبُ أَنْ تُوادِعَهُمْ ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَوْمُهُمْ أَسْلَمُوا مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمُ يَعْدُ مُن صُدُورُ قَوْمِهِمْ عَلَيْهِمْ ، فَأَنَا أُحِدُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْدِ خَالِد بْنِ الولِيدِ ، وَانْ لَمْ عَدُولُ مَعْدُ مَالْمُوا لَمْ عَدُولُ مَعْدُ مَا أَولِد بْنِ الولِيدِ ، وَلَنْ لَمُ عَدُولُ مَعْدُ مَا أَولَهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَا أَولَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا أَولُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَى أَوْلُولُ الْحِبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَالللهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَاللْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي

فَذَهَبَ إِلَى يَنِى مُذُلِحِ ، فَأَخَذُوا عَلَيْهِمُ أَنْ لَا يُعِينُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتُ قُرَيْشٌ أَسْلَمُوا مَعَهُمُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَذُوا لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ ، أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوا قَوْمَهُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾.

قَالَ الْحَسَنُ :فَالَّذِينَ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ بَنُو مُدْلِجٍ ، فَمَنْ وَصَلَ إِلَى يَنِى مُدْلِجٍ مِنْ غَيْرِهِمْ كَانَ فِي مِثْلِ عَهْدِهمْ. (بخارى ٣٩٠٦ـ احمد ١٤۵)

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) کي په ۱۳۸ کې په ۱۳۸ کې کتاب السغاری که کتاب السغاری که کتاب السغاری که که م فر ماتے ہیں۔ پس جب میں نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر جھاٹھ نے فر مایا: سیمتلاثی ہے جوہمیں تلاش کر رہا ہے۔ بی کریم ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اے اللہ! جس طرح تو چاہتا ہے اس کو ہمارے طرف سے کافی ہو جا۔ سراقہ کہتے: ہیں۔میرا گھوڑاز مین میں دھنس گیا حالا نکہ میں بخت زمین میں تھا۔اور میں ایک پھر برگرااور پلٹی کھائی تو میں نے عرض کیا۔آپ اس جتی ہے دعا کریں جس نے میرے گھوڑے کے ساتھ جو کیا ہے میں اس کود مکھر ہا ہوں۔ کدوہ اس کو یہاں سے نکال دے۔ كتبين \_آپ مَلِنْ فَيْنَاغَ مِن الله كے لئے وُعالى تو گھوڑا باہرآ گيا۔ پھررسول الله مَلِنْ فَيْغَ فَر مايا: كياتم يه مجھ بديه كرتے ہو؟ میں نے عرض کیا۔ جی ہاں! آپ شِوَنْ فَظَيْنَا نَے فر مایا: پس یہاں ہی رہو پھرآپ شِوْفَظَةُ نے فر مایا: لوگوں سے ہماری حالت کو ففی رکھنا۔ نبی کریم مِنْفِظَةُ نے سمندر کے ساتھ ساحل کاراستہ پکڑلیا۔ کہتے ہیں۔ میں دن کے آغاز میں ان کا متلاثی تھا اور دن کے آخر میں ان کا محافظ تھا۔اور آپ مَرِّ ﷺ نے مجھے فرمایا: جب ہم مدینہ کواپنا سفرینالیں تو اگرتمہاری رائے ہوتو ہمارے پاس آنا۔ سراقہ کہتے ہیں ۔ پھر جب آپ مُؤفِظَةً بدیند میں تشریف لائے اور اہل بدر، اہل اُحدیر آپ مُؤفِظَةً کو غلبہ حاصل ہوا۔ لوگ اور آ پِ مِنْ النَّحَةُ أَمْ كُرُوهُ والول نے اسلام قبول کرلیا۔ سراقہ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات کینجی کہآ پ مِنْ اِنْتَفَائِمْ بنی مدلج کی طرف حضرت خالد بن الوليد حنات کو تبييخ کااراده کررہے ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ مِزَفِقَائِ کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے آپ مِزَفِقَائِ کا سے عرض کیا۔ میں آپ کوانعام ( کا وعدہ) یاد دلاتا ہوں لوگ کہنے لگے۔رک جاؤ! رسول الله مَبِلِنْظَيْفَةِ نے ارشاد فرمایا: اس کوجھوڑ دو۔ پھر آپ مِنْ فَنَعَاتُهُمْ نِهِ مایا: تمهارا کیاارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا۔ مجھے یہ بات پیٹی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف خالد بن ولید مزاش کو سیجنے کااراد ہ رکھتے ہیں۔اور مجھے یہ باےمحبوب ہے کہآ *پ*ان کے ساتھ عبد دیمان کرلیں۔ پھراگران کی قوم ایمان لے آئی تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔اوراگران کی قوم ایمان نہ لا کی تو بھران پران کی قوم کے دل بخت نہیں ہوں گے۔رسول اللہ غُرِ ﷺ نے حضرت خالدین ولید مین تنافی کا ہاتھ بکڑ ااوران ہے فر مایا:اس کے ساتھ جاؤاور جو پیچا ہتا ہے وہی معاملہ کرو۔

۔ حضرت حسن فرماتے ہیں۔وہ لوگ جن کے بارے میں حصوت صدور ہم کہا گیاوہ بنومد کج ہیں۔ جو مخص بی مدلج

کے پاس بہنچ گیا سودہ بھی ان کے جیسے معاہدہ میں ہوگا۔

( ٣٧٧٦ ) حَلَّمْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّمْنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ حَدَّنَهُ ، قَالَ :قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِى الْغَارِ :لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَى قَدَّمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، قَالَ :يَا أَبَا بَكْرٍ ، مَا ظَنَّك بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِئُهُمَا. مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد اا ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد اا ) في مسنف ابن الي شير متر جم ( جلد اا )

۳۷۷۱۸) حطرت انس بھاٹو ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر وہاٹو نے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غارمیں تھے تو میں نے نبی کریم مَلِّنظَةُ مِن سے عرض کیا۔اگران لوگوں میں ہے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف نظر کرے تو البتہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے پا

لے گا۔ آپ مَانِشْنَا ﷺ نے فرمایا: اے ابو بھر! تیراان دوآ دمیوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا خدا ہو۔ مصدوع کے آئی آئی آئی اُرکا کی قال کے لیاں کی اُرکا کی ایک کی اُرکا کی کا کا اور کی آئی کے کارکا لاکا میں کیٹیا دائی راہا گاہادہ

٣٧٧٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِى بَكْرٍ كَانَ الَّذِى يَخْتَلِفُ بِالطَّعَامِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَهُمَا فِي الْغَارِ.

۳۷۷۱۹) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر جھاٹی نبی کریم مَلِّلْفِیْفِیْ اور حضرت ابو بکر جھاٹی کے پاس کھانا لے کر جامیا کرتے تھے جبکہ وہ دونوں غارمیں تھے۔

- پِينَ مُحَدِّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرُفَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ ﴾ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا

کانَ مِنْ أُوَّلِ شَاْنِهِ حِینَ بُعِثَ ، یَقُولٌ : فَاللَّهُ فَاعِلْ ذَٰلِكَ بِهِ ، نَاصِرُهُ كَمَا نَصَرَهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ. ' ۳۷۷۷ ) حفرت مجاہم بیٹینے سے ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوهُ ﴾ کی تغییر کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے نبی کریم مَافِظَیَّا ہُ کَ بعثت پر آپ مِافِظَیَّا ہِ کَاول وقت کی حالت کا ذکر فرمایا۔اور کہا:اللہ پاک ان کی مدکرےگا۔الله اس کا مددگار ہے جس طرح دو میں سے

آپ مراسطیع نے اول وقت می حالت کا و کر فر مایا۔ اور کہا: اللہ پاک ان می مدد کرے کا۔اللہ اس کا مدد کا رہے ہی طرح دو میں سے روسر۔ بے نے اس کی مدد کی۔ ۲۷۷۷۱ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ شَوِیكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مَكَثَ أَبُو بَكُرٍ مَعَ النَّبِي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ ثَلَاثًا. بربر سور حضره من ياضر من منقول من حضره الديكر هاجة ني كر مم صَافِقَةَ أي جمر إن ذار مع رتنس ( دن ) مخصر من تنج

(٣٧٧٦) حضرت مجامد بينيد سے منقول ہے كەحضرت ابو بكر مؤلتۇ نى كرىم مُؤلفَظَةُ كے ہمراہ غاريس تمن (دن) تخسبرے تھے۔ ( ٢٧٧٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمَّا انْتَهَيّا إِلَى الْغَارِ ، قَالَ : إِذًا جُحْرٌ ،

قَالَ: فَٱلْقَمَهُ أَبُو بَكُو رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رِجُلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَتُ لَدُغَةٌ ، أَوْ لَسْعَةٌ كَانَتُ بِي. (٣٧٤٧٢) حضرت الوبكر ولي صروايت م كرجب بيدونوں (ني مَرَافَقَعَةَ ، الوبكر ولي عارك باس پنچ فرمات ميں : و إِل

ر عصار الله من الماري من المورد المو

رِسورا کے سطے۔راوی سہتے ہیں: حضرت ابو بعر فری نے اس سوراح میں اپی ایڑی کودائش کرلیا۔اور فر مایا: یا رسول القدم کوئی ڈے یا ڈٹک مارنے والا ہوتو مجھے ملے گا۔

( ٣٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾، قَالَ:هُمَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. (٣٤٧٢) حضرت لان على حالي ها فِي الْمُحَنَّدُ خَنْدَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ اللَّهُ كَانْسِم مِن فَهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

(٣٧٧٧) حفرت ابن عباس وَلَيْ مُو كُنتُم حَيْر أُمَّةٍ أُخوِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ كَانفير مِن فرمات بين كديده ولوگ بين جنهول فع مِ مَ النَّفَظَةِ كَهمراه مدينه كي طرف جمرت كي -

هُ مَصنف ابن الى شَيه مرجم (جلداا) كَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُبْضَ وَأَنَا ابْنُ عَشُر. وُلِدْتُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُبْضَ وَأَنَا ابْنُ عَشُر.

(٣٧٧٧) حفرت مسلمه بن مخلّد فرمات بين - جب نبي كريم مُؤَفِّقَةَ تشريف لا عنو ميري ولاوت بوكي اورآپ مُؤْفِقَةَ قَ

وفات ہوئی تو میں دس سال کا تھا۔

( ٣٧٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، سَمِعَ أَنَسًا ، يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِدِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ ، وَقَبِضَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِى يَخْتُثْنِنِى عَلَى حِدْمَتِهِ.

(۳۷۷۷۵) حفرتُ انس مِنْ فَوْ فرماتے ہیں: رسول الله مِنْ فَقِيْعَ لَهُ مِن تَشْرِيف لائے تو میں دس سال کا تھا اور آپ مِنْ فَعَ کی دفات ہوئی تو میں ہیں سال کا تھا اور میری مائیں مجھے آپ مِنْ فِقْظَةَ کَمَ کَا خدمت کی ترغیب دیا کرتی تھیں۔

َ ٢٧٧٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، هُوَ وَأَبُو بَكُوٍ ، وَعَامِرُ بُنُ فُهَيْرَةَ ، قَالَ :اسْتَفْبَلَتْهُمْ هَدِيَّةُ طُلْحَةَ إِلْهِ أَبِى بَكُرِ فِى الطَّرِيقِ ، فِيهَا ثِيَابٌ بِيضٌ ، فَدَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر فِيهَا الْمَدِينَةَ .

بی به به رسی مصوبی ، بینه بینب بینت ، حد صل رسون المنوعت المام علیه و سدم و ابو به موبیه المعیارید. (۳۷۷۷) حضرت اشام بن عروه اپنه والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مُؤْفِقَعُ فَمَّ ، حضرت ابو بکر صدیق وزائز اور عا اسر فرح دونوں نے سام کا در بینچر کی کہتا ہوں تا جون سے طل میٹان کر سام معرود میں کی دونوں کی دونوں کے معرود م

بن فبیر ہ ڈواٹھ نے مدینہ کی طرف ججرت کی۔ کہتے ہیں: تو حضرت طلحہ خواٹھ کا ہدیدراستہ میں حضرت ابو بکر حواٹھ کو ملاجس میں سنہ کیٹرے تھے۔ پس رسول اللہ مِرَافِیکی فیجاور حضرت ابو بکر جواٹھ ان کیٹروں میں مدینہ میں داخل ہوئے۔

( ٣٠٧٧٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكُر

١٩٧٧٧) حَنْدُنَا حَايِثَة بن تُسْتَعَيِّم، حَنْ عَنِيق بنِ مُسْتَهِرٍ، حَنْ فِيسَامٍ بنِ طَرُونَ، عَنْ النِّب أَنَّهَا هَاجَرَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ ، فَوَضَعَتْهُ بِقُبَاءَ ، فَلَ

انها هاجرت إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم وهِي حبلي بِعبدِ اللهِ بنِ الزَبيرِ ، فوضعته بِقباءَ ، فل تُرُضِعْهُ حَتَّى أَنَتْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ ، فَطَلَبُوا تَمْرَةً لِيُحَنَّكُوهُ حَتَّ

وَجَدُوهَا فَحَنَّكُوهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

(۳۷۷۷) حفرت اسابنت الی بکر ٹنکانیوفاروایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مَرْاَفِظَیَّا کِی طرف اس حالت میں جمرت کی ک

وہ عبداللہ بن زبیر وٹاٹور کوحمل میں اٹھائے ہوئے تھی۔ پس قباء کے مقام پریچمل وضع ہوا۔ تو انہوں نے نومولود کو نبی کریم مِئِوَّا `` کے پاس پہنچنے تک دود ھیلایا، یہاں تک کہاس کو لے کرآپ مِئِلِ تَنْفَقَعْ کی خدمت میں حاضر ہو کمیں۔ تو آپ مِئِلِ تَنْفَقَعْ نے اس کو پکڑااو

اے اپنی گودمبارک میں رکھا۔لوگوں نے تھجور کی تلاش شروع کی۔تا کہ اس کو تحسنیک دے سیس۔پس سب ہے پہلی شک جوان کے

پیٹ میں داخل ہوئی وہ نبی کریم مَلِفَظَیَّظ کی تھوک تھی۔اور آپ مِلِفَظَیَّظ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَا

قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أُوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غُلَامَانِ مِنْ قُرَيْشٍ.

۔ (۳۷۷۷) حضرت عبدالرحمان بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله فرماتے ہیں۔اس امت میں سب سے پہلے بجرر. مسنف این الی شیر متر جم ( جلد ۱۱) کی مسنف این الی شیر متر جم ( جلد ۱۱) کی دوقر ایثی نوجوان تھے۔ ار نے والے دوقر ایثی نوجوان تھے۔

٣٧٧٧ ) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا فَرْقُ مَا بَيْنَ

٣٧٧) محدث ابو السامم ، عن ابى هار ، عن قتاده ، عن سجيد بن المسيب ، عال .فتت له .له عرف لما بين الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ ؟ قَالَ ۚ : فَرَقُ مَا بَيْنَهُمَا الْقِبْلَتَانِ ، فَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ.

۳۷۷۷۹) حضرت قادہ سعید بن میتب رہ ہوئے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا: پہلے مہاجرین اور بعد کے مہاجرین میں حدِ فاصل کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ان دونوں کے درمیان حدِ فاصل دو قبلے ہیں۔ پس جس آ دمی نے

سے بہا برین میں طور کا سی جات ہے ، انہوں سے بواب دیا۔ ان دووں سے در جان طور کا سی دو ہے ہیں۔ ہاں میں میں سے ہے۔ سول اللہ مِنْوَفِیْکَافِیْرَ کے ہمراہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو وہ مہاجرین اولین میں سے ہے۔

. ٣٧٧٨) حَدَثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُو كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُغُرَفُ ، وَكَانَ أَبُو بَكُو يَخْتَلِفُ إِلَى الشَّامِ ، فَكَانَ يُعُرَفُ ، وَكَانَ أَبُا بَكُو مَنُ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : النَّبِيِّ عَلَيه الصلاة والسلام لا يُغْرَفُ ، فَكَانُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَا بَكُو مَ مَنُ هَذَا الْغُلَامُ بَيْنَ يَدَيْك ؟ فَيَقُولُ : مَاذَ يَهُدِينِي السَّبِيلَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنُوا مِنَ الْمَدِينَةِ نَوْلَا الْحَرَّةَ ، وَبَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدُتُهُ مَا لَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةِ نَوْلًا الْحَرَّةَ ، وَبَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَاؤُوا ، قَالَ : فَشَهِدُتُهُ مَا لَا يَعْدَلُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ مَا مُعَلَّالًا مَا اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِيلَةِ مَا لَوْلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيلَةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيلَةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالُهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلِيلَةِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَالُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّذُ الْمُؤْلُو

يَوْمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَحْسَنَ ، وَلَا أَضُوّاً مِنْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْنَا فِيهِ ، وَشَهِدُتُ يَوْمَ مَاتَ ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ ، وَلَا أَظُلَمَ مِنْ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ١٣٢ـ حاكم ١٣)

• ٣٧٧٨) حضرت انس و النور الت ب كه حضرت ابو بكر و النور المدس المركز و النور ا

آئے۔ حضرت انس جھائن کہتے ہیں۔ میں نے اس دن میں بھی آپ مَزَافِقَائِ آج کود یکھا جب آپ مِزَافِقَائِ آج مدینہ میں داخل ہوئے تھے۔ و میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روثن نہیں دیکھا جس دن آپ مِزَافِقَائِ آج ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اور پھر جس

ذیمیں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ خوبصورت اور روئن ہمیں دیا جس دن آپ مِنْزِفَقِیَّ جہارے ہاں بشریف لائے۔اور پھر جس اِن آپ مِنْزِفَقِیَّ جَ کی وفات ہوئی میں تب بھی حاضر تھا تو میں نے کوئی دن اس دن سے زیادہ پُر ااوراند میرے والانہیں دیکھا جس میں آپ مِنْوَفِقَعُ جَ کی وفات ہوئی۔

( ٢١ ) مَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبعوثِهِ

٣٧٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّى

وَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلُونِ حَلِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجُلُونِ حَلِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُن

قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجُزَّهُمَا. قَالَ : فَتَرَكَّهُمَا بِضُعًّا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِى تَزُعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبَرَاهُ أَنَّ رَبِّى هِ الَّذِى يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالَا : مَتَى ؟ قَالَ : الْيُوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِ كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِى قُتِلَ فِيهِ كِسُرَى.

(۳۷۷۸) حضرت عبداللہ بن شداد ہوڑئے سے روایت ہے کہ سری نے باذام کو کھا کہ جھے خبر دی گئی ہے۔ کہ ایک آ دی وہ بات کہ جھے معلوم نہیں ہے۔ پس تم اس کی طرف کسی کو بھیجوتا کہ وہ اپنے گھر میں سکون کر ہے اور لوگوں میں کسی بات کونہ پھیلائے وائی میرے ساتھ کوئی وقت اور جگہ مقرر کر لے میں اس سے وہاں ملوں گا۔ راوی کہتے ہیں۔ باذام نے رسول اللہ مِنْ اَنْفَعَا ہُمَ کے پالا داڑھی منڈ ہے ہوئے آ دمیوں کو بھیجا جن کی مونچھیں لمبی تھیں۔ رسول اللہ مِنْوَفِقَا ہِمَ نے فرمایا: تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا راوی کہتے ہیں: ان دونوں نے آپ مِنْوَفِقَا ہُمَ ہے عرض کیا۔ کہ ہمیں اُس نے اِس بات کا تھم دیا ہے جولوگوں کے گمان کے مطابق الا کہ دردگار ہے۔ راوی کہتے ہیں: ان دونوں نے آپ مِنْوَفِقَا ہُمَ ہے وارشاد فرمایا: لیکن ہم تمہارے طریقہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اس راوی کہتے ہیں: آپ مِنْوَفِقَا ہے جی اور اس راوٹ کی ہو ھاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِنْوَفِقَا ہے کی پاس سے ایک دراز مونچھو والا قریش مردگز راتو آپ مِنْوَفِقَا ہے ناس کو تھم دیا کہ انہیں کا ہے دو۔

رادی کہتے ہیں: آپ مِشَافِنَیَا فَیْ اِن قاصدوں کوہیں ہے کچھاُد پردن چھوڑے رکھا۔ پھرآپ مِشَافِفَا فَیْ نے ارشاد فرمایا دونوں اس کے پاس جاوَ جس کوتم اپنا پروردگار گمان کرتے ہواوراس کو بتاؤ کہ میرے رب نے اس شخص کوفل کردیا ہے جواپے گم میں رب بنا ہوا تھا۔ ان آ دمیوں نے پوچھا: یہ کب ہوا ہے؟ آپ مِشَافِقَا فِیْ فِر مایا: آج کے دن ۔ راوی کہتے ہیں: پس بیدونو باذام کی طرف گئے اور جا کراس کو بی خبر دی۔ راوی کہتے ہیں: اس نے کسر کی کو خط لکھا تو انہوں نے کسر کی کے فل کوآج ہی کے و میں رونما ہایا۔۔

( ٣٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ الْمُسَيَّبِ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ : أَمَّا بَعُهُ ﴿تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ، أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْهُ مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ۱۱) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّ

مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

قَالَ سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَزَّقَ كِسُرَى الْكِتَابَ وَلَمْ يَنْظُو فِيهِ ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُزُّقَ وَمُزَّقَتُ أُمَّتُهُ ، فَأَمَّا النَّبَجَاشِيُّ فَآمَنَ ، وَآمَنَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُدِيهِ حُلَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُوكُوهُ مَا تَرَكَكُمْ.

وَأَمَّا قَيْصَرُ ؛ فَقَرَأَ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ لَمُ أَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ سُلَيْمَانَ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بسم الله الرَّحْمَن الرحيم) ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ وَالْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ ، وَكَانَا تَاجِرَيْنِ بِأَرْضِهِ ، فَسَأَلَهُمَا عَنْ بَعْضِ شَأْن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُمَا مَنْ تَبِعَهُ ،

فَقَالَا :تَبِعَهُ النَّسَاءُ وَضَعَفَةُ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمَا الَّذِينَ يَدُخُلُونَ مَعَهُ يَرُجِعُونَ ؟ قَالَا :لَا ، قَالَ :هُوَ نَبِيٌّ ، لِيُمْلِكُنَّ مَا تَحْتَ قَدَمِي، لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَقَبَّلُتُ قَدَمَيْهِ. (سعيد بن منصور ٢٣٨٠)

۳۷۷۱) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے میں: رسول الله میر فیضی نظیم نے کسری ، قیصر اور نجاشی کوخط لکھا۔ اما بعد!" ایک الیمی ت کے طرف آجا و جوہم تم میں مشترک ہے (اور وہ یہ ہے ) کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ

ہرا کمیں اوراللہ کوچھوڑ کرہم ایک دوسر ہے کورب نہ بنا کمیں'' پھر بھی اگروہ منہ موڑیں تو کہدو'' کواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب بیٹینے فرماتے ہیں: کسر کی نے خط کو بھاڑ دیا اور اس کودیکھا ہی نہیں۔ نبی کریم مِنَوَ ﷺ نے فرمایا: خود بھٹ کیا ہے اور اس کی امت بھی بھٹ گئی ہے۔اور نجاثی نے ایمان قبول کرلیا اور اس کے یاس جولوگ تھے وہ بھی ایمان لے

ود چن میا ہے اوراس است کی چن کے ہاں ایک جوڑ اہدیہ میں بھیجا۔رسول الله مَرْفَظَةَ نَے فر مایا: جب تک و مہیں چھوڑ ۔ ئے ۔اوراس نے اللہ کے رسول مَرْفَظَةَ کے پاس ایک جوڑ اہدیہ میں بھیجا۔رسول الله مَرْفَظَةَ نَے فر مایا: جب تک و متہیں چھوڑ ۔ کھتم بھی ان کو چھوڑ دو۔اور قیصر نے رسول الله مِرْفَظَةَ کا خط پڑھا اور کہا۔ میں نے سلیمان علایتًا کم نبی کے خط کے بعد بسم الله

حمان الموحيم والا خطنيس سُنا۔ پھراس نے ابوسفيان اورمغيره بن شعبه كى طرف قاصد بھيجا۔ يدونوں ارضِ قيصر ميں تاجركي يت سے موجود تھے۔ قيصر نے ان سے رسول الله مَأْفَظَةَ كَا بعض احوال كِمتعلق سوال كيا۔ اور ان سے يہ سوال كيا۔ كون لوگ ) كے تابع دار ہيں؟ انہوں نے جواب ديا: ان كے بيجھے چلنے والے كمز ورلوگ اورعور تيں ہيں۔ پھراس نے يو چھا: يہ بتاؤ! جولوگ

، کے پاس سے میں وہ داپس پلٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ نہیں! قیصر نے کہا۔ بیٹخف نبی ہے۔میرے قدموں کے نیچے اس معمد شخصہ خواب انہ تمک رصا کے بیٹ کی معمد سے رہ میں انہ میں کا انہوں کے ایک میں انہ میں انہوں کے ایک میں ان

لے حصد مین پر پیخص ضرور بالضرور تمکن حاصل کرے گا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدم چوم لیتا۔ ۲۷۷۸ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِو ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ :رَجُلاً إِلَى كِسْرَى ، وَرَجُلاً إِلَى قَيْصَرَ ، وَرَجُلاً إِلَى الْمُقَوْقَسِ ، وَبَعَثَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَأَصْبَحَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ الْقَوْمِ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَتَى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ النَّجَاشِيَّ وَجَدَ لَهُمْ بَابًا صَغِيرًا يَذُخُلُونَ مِنْهُ مُكَفِّرِينَ ، فَلَمَّا رَأَى عَمْرُو ذَلِكَ وَلَى ظَهْرَهُ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مُسَنَّ ابْن ابْن شِبِمْ رَجُم (طِداا) ﴿ هُ مُنْ مَعْنَ الْمُعَنَّ وَفِي مَجُلِسِهِمْ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى هَمُّوا بِهِ ، حَتَّى قَالُو الْفَهْفَرَى ، قَالَ : فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَبَشَةِ فِي مَجُلِسِهِمْ عِنْدَ النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى هَمُّوا بِهِ ، حَتَّى قَالُو لِلنَّجَاشِيِّ ، وَلَا هَذَا لَمْ يَدُخُلُ كَمَا دَخَلْنَا ، قَالَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَدُخُلَ كَمَا دَخَلُوا ؟ قَالَ : إِنَّا لَا نَصْنَعُ هَا لَا يَسْتَعُ هَا لَا يَسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الل

قَالُوا لِلنَّجَاشِى : هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ عِيسَى مَمْلُوكٌ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي عِيسَى ؟ قَالَ : كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحُهُ ، قَالَ مَا اسْتَطَاعَ عِيسَى أَنْ يَعُدُو ذَلِكَ.

(۳۷۷۸۳) حضرت جعفر بن عمر و حافظ کہتے ہیں۔ رسول اللہ مِنَّافِظَافَۃ نے چارافرادکو چارافرادکی طرف قاصد بنا کر بھیجا۔ ایک آدی کو کسر کی کی طرف۔ ایک آدی کی طرف اور عمر و بن امید کو نجاشی کی طرف ۔ ان میں سے ہرا یک آدی اس قوم کی زبان ہولئے والا ہو گیا جن کی طرف انہیں (قاصد بناکر) بھیجا گیا تھا۔ پس جب حضرت عمر و بن امید و ٹائٹو ، نجاشی کے پاس تشریف لائے ، تو انہوں نے این کے بال ایک چھوٹا دروازہ پایا جس میں سے لوگ جھک کرگزرتے تھے۔ پس جب حضر۔ عمر و وہن فون المحت بیں نید بات نجاشی کی مجلس میں ہینے حبثی لوگوں کو شاا عمر و وہن فون نے بیدہ کی جائٹوں کو شاا کی کہا تھا۔ بیاں تک کہا نہوں نے ان کا ارادہ کیا۔ اور یبال تک کہا نہوں نے نجاشی بادشاہ سے کہا۔ بیآ دمی اس طرح اندر نہیں داشا ہو انہ ہوئے ہے کس چیز نے منع کیا ہے؟ حضر بھا جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں۔ نجاشی نے کہا ہے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر ہم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ نہیں کرتے اور اگر چم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے ساتھ بیکام کرتے دیکام کی کے ساتھ کو کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے کہا ہے اور اگر جم بیکام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کھیاں کی کہیں کے ساتھ کو کرتے دیا تھ کو کردوں کے ساتھ کی کہا ہے اور اگر ہم کے کام کی کے ساتھ کرتے تو ہم اپنے نبی مُؤفِّفَ کے کہا ہے اور اگر کی کہا ہے اس کو چھوڑ دو۔

صے ( ٢٧٧٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَدِّى ، وَهَذَا كِتَ عِنْدَنَا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ ذِى مُوَاذَ وَإِلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ هَمُدَانَ ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ، أَمَّا بَعْدُ ذَلِكُمْ ، أَ وَإِلَى مَنْ أَسُلَمَ مِنْ هَمُدَانَ ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ، فَإِنِّى أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ أَنْ لَا اللّهُ مَوْ اللّهِ عَلَى مِنْ أَرْضِ الرَّوْمِ ، فَأَبْشِرُوا فَإِنَّ اللّهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهُدَاهُ ، وَأَنْكُمْ إِذَا شَهِدْتُهُ أَنْ لَا إِلَّا اللّهُ مَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَأَفَمُتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّ لَكُمْ ذِمَةَ اللهِ ، وَذِمَّةَ مُحَدَّ رَسُولِ اللهِ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمُوالِكُمْ وَأَرْضِ الْبُونِ الَّذِى أَسُلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمُوالِكُمْ وَأَرْضِ الْبُونِ الَّذِى أَسُلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمُوالِكُمْ وَأَرْضِ الْبُونِ الَّذِى أَسُلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمُوالِكُمْ وَأَرْضِ الْبُونِ الَّذِى أَسُلَمْتُمْ عَلَيْهَا ، سَهْلِهَا وَجَيَلِهَا وَعُيُونِهَا وَمُواعِنَ عَنْ السَّدَقَةَ لَا يَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، وَإِنَّمَا هِى زَكَاهُ تُوكُونَ إِلَى الْمُعْلَى بَوْلَ الْمُؤْمِنِ ، وَلَا مُصْلِمِينَ ، وَإِنَّ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَا وَكَحَمَّدُ وَأَهْلِ الْفَيْبَ ، وَبَلَّهَ الْحَكَرَ ، وَآمُرُكُمْ بِهِ يَا

﴿ مَنْ ابْنَ الْبُشِيمِ مِرْ مِلْواا) ﴿ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَكَتَبَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ : وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَيْحَيِّيْكُمْ رَبُّكُمْ.

(ابوداؤد ۲۰۲۱ ابویعلی ۲۸۲۹)

٣٨٧٨ ) حضرت مجابد فرماتے ہیں۔ رسول الله مَوَّفَظَ آئے میرے دادا کو خطاتح ریفر مایا تھا۔ اور بیہ مارے پاس آپ مَوْفَظَ آغَ کَا مہمارک ہے۔ '' شروع اللہ کے نام ہے جونہایت مہر بان اور رحم کرنے والا ہے۔ بیخط ذی مُرِّ ان عمیر کی طرف اور ہمدان کے سلمانوں کی طرف ہے۔ تم پرسلام ہو! ہیں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے مداہمیں ارض ردم ہے دالیس پرتمہارے اسلام کی خبر پہنی ہے۔ پس تمہارے لیے بشارت ہوکہ اللہ تعالی نے تنہیں اپنی ہدایت میں ہماری ہے۔ اور جب تم نے لوگوں اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور جم اللہ کے رسول مَوْفَظَ اللہ کے رسول مَوْفَظَ اللہ کے رسول مَوْفَظَ کَا تمہارے الله اللہ کے اللہ تعالی اور اس کے رسول مَوْفَظَ کَا تمہارے اموال اور بی دورہ درمیانی زمین جس پرتم اسلام لائے ہواس کا ہموار رقبہ اس کے پہاڑ ، اس کے چشے اور اس کی جاگا ہیں بیاری ہیں۔ دیتم یوظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبرصد قد (کا مال) محمد اور امیل بیت محمد مَوْفَظُ کُھُ کے لئے طلال بیاری ہیں۔ دیتم یوظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبرصد قد (کا مال) محمد اور امیل بیت محمد مَوْفِظُ کُھُ کے لئے طلال بیاری ہیں۔ دیتم یوظم کیا جائے گا اور نہ تمہیں تک کیا جائے گا۔ پس بلا شبرصد قد (کا مال) محمد اور امیل بیت محمد مَوْفِظُ کُھُور کے لئے طلال

ج-اورية طعلى بن ابى طالب نے لکھا ج-والسلام عليم تمهاراربتم پرسلامتى بھيج-٣٧٧٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُكِيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْعَمَ ، لِقَوْمِ كَانُوا فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَشِيهُمَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَنْعَمَ ، لِقَوْمِ كَانُوا فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَشِيهُمَ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا

میں ہے۔ بیتووہ زکوۃ ہے جس کے ذریعےتم اپنے مالوں کو بیز کوۃ مسلمانوں فقراء کودے کرپاک کرو گے۔ بے شک مالک بن مرارہ

ہاوی نے غیب کی باتوں کو یا دکیا اور خبر کوآ گے پہنچایا۔اوراے ذی مران! میں تمہیں اس کے ساتھ خیر کا تھکم کرتا ہوں کیونکہ یہ منظور نظر

بِالسُّجُودِ، قَالَ: فَسَجَدُوا، قَالَ: فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِّكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقُلِ لِصَلَاتِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنِّى بَرِى مَّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكِ.

۳۷۷۸۵) حضرت قیس بن ابی حازم من شور سے روایت ہے کہ رسول الله مَتَّوَفَقَعَ نِحْتُم قبیله کی طرف انہی میں سے پچھلو گوں کو صدینا کر بھیجا۔ پس جب مسلمانوں نے ان کو ڈھانپ (گھیر) لیا تو ان لوگوں نے سجدوں کے ذریعہ حفاظت طلب کی (یعنی بدول سے اپنا اسلام ظاہر کیا)۔ راوی کہتے ہیں: پھر بھی مسلمانوں نے بعض ساجدین بدول سے اپنا اسلام ظاہر کیا)۔ راوی کہتے ہیں: پھر بھی مسلمانوں نے بعض ساجدین

بروں سے بہت ہوں ہے۔ اور اللہ مِنْفِظِیَّمَ تک پینی تو آپ مِنْفِظِیَّمَ نے ارشاد فرمایا: ان کی نماز وں کی وجہ سے ان کی نصف دیت ادا کرو۔ پھرنی کریم مِنْفِظِیُّمَ نے ارشاد فرمایا: خبر دار! جومسلمان مشرک کے ہمراہ رہ رہاہے میں محمد مِنْفِظِیَّمَ اس سے بری ہوں۔

٣٧٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنُ أُسَامَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَذْرَكْتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ ، فَوَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ لَا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مَعنف ابن الى شبر متر جم (جلدا ا ) كي المحالي المحال إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السُّلَاحِ ، قَالَ : فَلَا شَقَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّ

تَغْلَمَ أَقَالَهَا فَرَقًا مِنَ السُّلَاحِ ، أَمْ لا ؟ فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّدُتُ أَنَّى أَسْلَمْتُ يَوْمَنِذٍ.

(٣٧٧٨) حضرت اسامه جلائن كروايت ب كهرسول الله مَرَّاتَ في جميل ايك سريه ميں رواند فرمايا: جم نے جبيد قبيله مير

ے ایک آدمی کو پالیا تواس نے لا إلله إلا الله کہا۔ میں نے اس کو نیزہ ماردیا۔ پھریہ بات میرے دل میں مفہر کئی تو میں نے نج

میں ۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ ﷺ! اس نے تو اسلحہ سے ڈر کر ریکلمہ کہا تھا۔ آپ مُؤَلِّفَظِیَّمَ نے ارشاد فر مایا: تو نے اس کا دل کیوں نہ چیرا تا کہ تجھےمعلوم ہوجا تا کہاس نے پیکلمہ اسلحہ کے ڈر ہے کہاہے کنہیں؟ آپ مُزَفِظَةُ فَرِنے یہ بات اتنی مرتبدد و ہرائی ک

میرے دل میں بیآ رز وہوئی کہ (کاش) میں آج ہی اسلام لا یا ہوتا۔

( ٣٧٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ عُمَرَ بْن الْحَكم بْن ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِ

سَعِيدٍ الْحُدْرِى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحْرِز عَلَى بَعْتٍ أَنَا فِيهِمْ ، فَلَمَّ

الْتَهَى إِلَى رَأْسٍ غُزَاتِهِ ، أَوْ كَانَ بِبَغْضِ الطَّرِيقِ ، اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَمَّرُ عَلَيْهِمْ عَرْ

اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهُمِي ، فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَا.

لِيَصْطَلُوا ، أَوْ لِيَصْنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا لَهُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ، وَكَانَتُ فِيهِ دُعَابَةٌ : أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمَ السَّمْ

وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُوا :بَكَى ، قَالَ : فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ شَيْئًا إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِ

تَوَاثَبُتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ ، قَالَ : فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا ، فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّهُمْ وَاثِبُونَ ، قَالَ :أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْزَحُ مَعَكُمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ أَمَرَكُ

مِنْهُمْ بِمَغْضِيَةٍ ، فَلاَ تُطِيعُوهُ.

(٣٧٨٨) حضرت ابوسعيد خدري دين في في سے روايت ہے كه رسول الله مِنْفِظَةُ نے علقمہ بن محرز دين فير كوايك وفعه ميں امير بنا ك

بھیجا۔ میں بھی اس وفد میں تھا۔ پس جب بیراستہ میں تھے یا یوں فزمایا کہ بچھراستہ طے کر چکے تھے تو ان سے شکر کے ایک گروہ ہے<sup>:</sup>

اجازت ما نگی۔انہوں نے ان کواجازت دے دی۔اوران برعبداللہ بن حذا فیہن قیس مہمی کوامیرمقررفر مادیا۔ میں بھی ان لوگوں میر

شامل تھا جنہوں نے ان کے ہمراہ جہاد میں حصہ لیا تھا۔ پس جب ہم پچھراستہ طے کر چکے تو لوگوں نے آگ جلائی تا کہ ہاتھ یا وُل

سرم کریں یااس آگ پرکوئی کھانا وغیرہ بنا کیں عبداللہ (امیر قافلہ ) کہنے گئے۔ بینذاق وہنسی کرتے تھے۔ کیاتم پرمیری بات کا<sup>نس</sup> ادر ماننا داجب نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! تو عبداللہ نے کہا: پس میں تمہیں جو بھی حکم دوں گاتم اس کی تعمیل کرو گے؟ لوگور

نے کہا: ہاں!عبداللہ نے کہا: میں تہمیں تا کیدأ بی تھم دیتا ہوں کہتم اس آگ میں کود جاؤ۔راوی کہتے ہیں: کچھلوگ کھڑے ہوئے اا اس کے لئے تیار ہو گئے ۔ پھر جب عبداللہ کو یقین ہونے لگا کہ بیلوگ کود جا کیں گےتو انہوں نے کہا:تم لوگ تھبر جاؤ۔ میں تمبارے ساتھ محض مزاح کررہا تھا۔ پھر جب واپس آئے تو ہم نے یہ واقعہ رسول اللّٰہ مِنْزَفِظَةَ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ مِنْزِفْظِةَ نے

ارشاد فرمایا تیمہیں،ان(امراء) میں ہے جو گناہ کا تھکم دیے تو تم اس کی بات نہ مانو۔

( ٣٧٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى الْهُذَيْلِ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى الْعُزَّى ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ ، وَيَقُولُ :

يَا عُزَّا كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ ۗ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ

(نسائی ۱۱۵۳۷ ابویعلی ۸۹۸)

(٣٧٧٨) حضرت عبدالله بن الى البنديل كهتبري رسول الله مُؤَلِّفَهُ أَنْ عَضرت خالد بن وليد مِنْ فَنْ كُوعُور كُل كَي طرف بحيجا ــ پس حضرت خالد جن فُوعُورَي كوكواري مارر ب تقاور كبدر برتقه \_

ا ئوتی اتم قابل انکار ہونہ کہ قابل تقدیس، میں نے دیکھ لیا ہے کہ مجھے اللہ نے رسوا کردیا ہے۔

( ٣٧٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عُنْمَانَ بُنِ مَوْهَب ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ :أُسِلَّمٌ أَنْتَ ، قَالَ :فَلَمْ يَفُرُ غَ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام ونُ كِتَابِهِ حَتَّى أَنَاهُ كِتَابٌ مِنْ فَلِكَ الرَّجُلِ ؛ أَنَّهُ يَقُرُأُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ السَّلَامَ ، فَرَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي أَسْفَلِ كِتَابِهِ.

(٣٧٧٨٩) حضرت ابوبرده دين فرماتے ہيں كەرسول الله مَنْ الله عَلَى كتاب ميں ايك آدى كو خط كتھا۔ راوى كہتے ہيں۔ رسول الله مَنْ فَلَقَائِكَةَ ، ابھى اپنے خط (ككھوانے) سے فارغ نہيں ہوئے تھے كه آپ مَنْ فَلَقَائَةَ كے پاس اى آدى كا خط آگيا كه وہ آدى

ر دن مندر سطامتی کی دعا کرر ہاتھا۔ تو آپ مُؤَنْفَقَةَ نے اپنے خط کے آخر میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ آپ مَوَنْفَقَةَ پر سلامتی کی دعا کرر ہاتھا۔ تو آپ مُؤَنْفَقَةَ نے اپنے خط کے آخر میں اس کے سلام کا جواب دیا۔

( ٣٧٧٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا بِهَذَا الْمِوْبَدِ بِالْبَصُرَةِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ قِطْعَةٌ مِنْ أَدِيمٍ ، أَوْ قِطْعَةٌ مِنْ جِرَابٍ ، فَقَالَ : هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُ ، فَقَرَأْتُهُ عَلَى الْقَوْمِ ، فَإِذَا فِيهِ : بِسُّمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، مِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ، مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ : إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاة ، وَأَعْطَيْتُمُ مِنَ الْمُعَانِمِ الْخُمُسَ ، وَسَهْمَ النَّبِي ، وَالصَّفِيّ ، فَأَنتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا وَأَعْلَيْهُ مِنَ الْمُعَانِمِ الْخُمُسَ ، وَسَهْمَ النَّبِي ، وَالصَّفِيّ ، فَأَنتُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ ، قَالَ : فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَيْنًا ؟ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ ، وَتَلَاتُهِ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ يُذُهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ . (ابوداؤد ٢٩٩٢ ـ احمد ٤٨)

(۹۰ ناس کے یاس چڑے یا کھال کا ایک مکز اتھا۔اس آ دمی نے کہا۔ یہ وہ خط ہے جو نبی کریم مَظِنْظَةُ نے مجھے جوئے تھے۔ توایک دیہاتی آیااس کے یاس چڑے یا کھال کا ایک مکز اتھا۔اس آ دمی نے کہا۔ یہوہ خط ہے جو نبی کریم مَظِنْظَةُ فِیْرَ نے مجھے تحریفر مایا تھا۔راوی کہتے

( ٣٧٧٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبُدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ، وَفَلِكَ فِى وَقُتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ ، أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِى.

(۳۷۷۹) حفرت محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَظَةَ آغ عبدالله بن أنیس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب میں ان کے قریب پہنچا۔ اور بیعصر کاوقت تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ ان سے پہلے بی کوئی مشغولیت یا آغاز کار ہو جائے تو میں نے چلتے ہوئے نماز پڑھ لی۔

( ٣٧٧٩٢) حَذَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : بَعَثُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمْرًا عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ إِلَى لَحْمٍ وَجُذَامٍ وَمَسَايِفِ الشَّامِ ، قَالَ : وَكَانَ فِي أَصْحَابِهِ قِلَةٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ عَمْرُو : لاَ يُوقِدَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ نَارًا ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَكَلَمُوا أَبَا بَكُو أَنْ يُكُلِمَ عَمْرًا فَكَلَمَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلاَ فَقَالَ النَّاسُ : أَلاَ فَقَالَ النَّاسُ : أَلاَ لَهُ مُوفَ أَحَدٌ نَارًا إِلاَ أَلْقَيْتَهُ فِيهَا ، فَقَالَ النَّاسُ الْعَدُو فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، وَاسْتَبَاحَ عَسْكَرَهُمْ مَ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَلاَ نَتْعُهُمْ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِنِّى أَخْشَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجِبَالِ مَاذَةٌ يَقْتَطِعُونَ الْمُسْلِمِينَ ، فَشَكُوهُ إِلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ رَجَعُوا ، فَقَالَ : صَدَقُوا يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ رَجَعُوا ، فَقَالَ : صَدَقُوا يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ رَجَعُوا ، فَقَالَ : صَدَقُوا يَا عَمْرُو ؟ قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِي قِلَةٌ فَحَشِيتُ أَنْ يَرْغَبُ الْعَدُو فِي قَتْلِهِمْ ، فَلَمَ أَلُوا : اتَبُعْهُمْ ، قُلُتُ : أَخْشَى أَنْ تَكُونَ لَهُمْ وَرَاءَ هَذِهِ الْجَبَالِ مَاذَةٌ يَقْتَطِعُونَ بَهَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَكَأَنَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمِدَ أَمْرَهُ .

(۳۷۷۹۲) تصرَت قیس سے روایت کے کہ رسول اللہ میں فیٹے نے ذات السلاسل کے شکر کوئم ، جذام اور مسابق شام کی طرف معزت عمروکی امارت میں روانہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھیوں کی قلت تھی۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر و نے اوگوں سے کہا۔ تم میں سے کوئی شخص آگ روشن نہ کرے۔ یہ بات لوگوں کو بہت شاق گزری تو لوگوں نے حضرت ابو بکر جڑ تئو سے بات کی ۔ کہ وہ حضرت عمر و جڑ تئو سے بات کی ہیں۔ حضرت ابو بکر جڑ تئو نے خضرت عمر و جڑ تئو نے سے بات کریں۔ حضرت ابو بکر جڑ تئو نے خضرت عمر و جڑ تئو نے دہمن سے لڑائی کی تو ان پر فرمایا: جو تحض آگ روشن کرے گا تو میں اس شخص کو ای آگ میں و تھیل دوں گا۔ پھر حضرت عمر و جڑ تئو نے ذرمایا نہیں اب مجھے اس کے بارے میں و جڑ تا کھاڑ ڈالی۔ لوگوں نے بوجھا اکیا ہم دشمن کا پیچھا نہ کریں؟ حضرت عمر و جڑ تئو نے فرمایا نہیں! مجھے اس

ات کا خوف ہے کہ کہیں اس پہاڑ کے پیچھے ان کی مک موجود نہ ہو۔ جس کے ذریعہ سے وہ سلمانوں کو کلاے کردیں۔ جب لوگ بی کریم سِنُوفِیَّفَۃ کی خدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنْوفِیَقۃ ہے حضرت عمرو مِن اُن کی کشایت کی۔ آپ مِنَوفِیَۃ نے بھی ان کی کہ موجود نہ ہو۔ جس کے ذریعہ سے دور میں کایت کی۔ آپ مِنَوفِیَۃ نے بھی ان کی حدمت اقدس میں واپس لوٹے تو انہوں نے آپ مِنوفِیَۃ ہے۔ حضرت عمرو جن اُن کی شکایت کی۔ آپ مِنوفِیۃ نے عرض کیا۔ میر سے ساتھیوں کی قلت تھی۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ دشمن ان کی قلت تھی۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ دشمن ان کی قلت کی وجہ سے رغبت کرے گا (اس لئے آگ جلانے سے منع کیا) پس جب اللہ تعالی نے مجھے ان پر غلبہ عطا کیا تو ان لوگوں نے کہا۔ ان کا بیچھا کرو۔ میں نے کہا؛ مجھے یہ خوف ہے کہ اس پہاڑ کی اوٹ میں دشمن کی کمک موجود ہوگی جو مسلمانوں کے گلا ہے کردے گی۔ دراوی کہتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم مِنوفِی آئے نے حضرت عمرو مینائو کی بات کی تعریف فر مائی۔

( ٣٧٧٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِبِلَالٍ : أَجَهَّزُتَ الرَّكُبَ ، أَوِ الرَّهُطُ الْبَجَلِيْينَ ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :فَجَهْزُهُمْ ، وَابْدَأُ بِالْأَحْمَسِيْينَ قَبْلَ الْفَسْرِيْينَ.

( ٣٧٧٩٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبَى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَخَذُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ، فَأَخَذُوا أَهْلَهُ وَمَالُهُ ، وَأَفْلَتَ رِعْيَةً عَلَى فَرَسِ لَهُ عُرْيَانًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَأَتَى ابْنَتَهُ وَكَانَتُ مُتَزَوِّجَةً فِي يَنِي هِلَالٍ.

قَالَ : وَكَانُوا أَسْلَمُوا فَأَسْلَمَتْ مَعَهُمْ ، وَكَانُوا دَعُوهُ إِلَى الإسلام.

فَالَ : فَاتَى اَبْنَتَهُ ، وَكَانَ مَجْلِسُ الْقُوْمُ بِفِنَاءِ بَيْتِهَا ، فَاتَى الْبَيْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ ابْنَتَهُ عُرْيَانًا : الْقَتْ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، قَالَ : كُلُّ الشَّرِ ، مَا تُرِكَ لِى أَهْلٌ ، وَلاَ مَالٌ ، قَالَ : أَيْنَ بَعْلُكِ ؟ قَالَتْ : فَالَتُ عَلَيْهِ ثَوْبًا ، قَالَ : فَالَتُ : مَالَكَ ؟ ، قَالَ : خُذُ رَاحِلَتِي بِرَحْلِهَا ، وَنُزُوّدُكُ مِنَ اللَّبَنِ ، قَالَ : لاَ حَاجَةً لِى فِيهِ ، وَلَكِنْ أَعْطِنِي قَعُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِّى أَبَادِرُ مُحَمَّدًا لاَ يَفْسِمُ أَهْلِي وَمَالِي ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ وَلَكُنْ أَعْطِنِي قَعُودَ الرَّاعِي وَإِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنِّى أَبَادِرُ مُحَمَّدًا لاَ يَفْسِمُ أَهْلِي وَمَالِي ، فَانْطَلَقَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غَطَى بِهِ السَّنَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ.

فَانُطَلَقَ حَتَّى دَحَلَ الْمَدِينَةَ لَيْلاً ، فَكَانَ بِحِنْدَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْسُطُ يَدَكَ فَلَأْبَايِعْك ، فَبَسَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَلَمَّا ذَهَبَ رِعْيَةُ لِيَمْسَحَ عَلَيْهَا ، فَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ رِعْبَةُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَبْسُطْ يَدَك ، قَالَ :وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ :رِغْيَةُ الشَّحَيْمِيُّ ، قَالَ :فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى هي معنف ابن الي شيرم تر جم (جلدا ا) کچھ کا کھی کہ ۲۲۰ کچھی کتاب السفاری کتاب السفاری

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضُدِهِ فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رِعْيَةُ السُّحَيْمِيُّ الَّذِي كَتَبْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ كِتَابِي فَرَقَّعَ بِهِ دَلْوَهُ ، فَأَسْلَمَ.

ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَهْلِي وَمَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَّا مَالُك فَقَدْ قُسَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا أَهْلُك فَانْظُرُ مَنْ قَدَرُت عَلَيْهِ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فَإِذَا ابْنٌ لِي قَدْ عَرَفَ الرَّاحِلَةَ ، وَإِذَا هُوَ قَانِمٌ عِنْدَهَا ، فَأَتَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : هَذَا ايْنِي ، فَأَرْسَلَ مَعِي بِلاَلاً ، فَقَالَ : انْطَلِقُ مَعَهُ فَسَلْهُ :أَبُوكَ هُوَ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمُ ، فَادْفَعُهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِلاّلٌ ، فَقَالَ :أَبُوك هُوَ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، وَمَفَعَهُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَى بِلَالٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَاللّهِ ، مَا زَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمَا مُسْتَغْبِرًا إِلَى صَاحِبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ جَفَاءُ الْأَعَرَابِ. (احمد ٢٨٥ـ طبراني ٣٦٣٥)

(۳۷۷۹۳) حضرت شعبی باتیمیز سے روایت ہے۔ نبی کریم مُیرَاتَشَقِیْمَ نے رعی الحیمی کی طرف ایک خطالکھا۔ اس نے رسول التد مَیْرَاتُشَقِیْمَ ا کا خط پکڑا اوراس ہے اپنے ڈول کوی لیا۔ آپ نیز کھنے نئے ایک لشکر روانہ کیا۔انہوں نے (جاکر)اس کے اہل وعیال اور مال پر قبضہ کرایا۔اور رعیدایے ایک گھوڑے بڑنگی حال میں جبکداس پر کچھ بھی نہیں تھا سوار ہوا۔ پس بداین بیٹی کے پاس آیا۔اوراس کی سیہ بنی بنی ہلال میں متزوج تھی۔راوی کہتے ہیں۔ یہا پی بنی کے پاس آیا۔اوراس کی بٹی کے گھر کے حن میں لوگوں کی مجلس بجی تھی۔تو یے گھر کی پشت کی طرف ہے آیا۔ جب اس کواس کی بیٹی نے عریاں حالت میں دیکھا تو اس نے اس پر کپٹر انھینک دیا۔ اور یو جھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ رعیہ نے جواب دیا ۔ کمل شروا قع ہو گیا ہے۔میرے لئے میرے اہل اور مال نہیں چھوڑ اگیا۔ پھررعیہ نے یو چھا۔ تیرا شوہر کیاں ہے؟ بیٹی نے جواب دیا۔ اونوں میں ۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراس کا شوہر آیا اور رعیہ نے اس کوساری بات بتائی۔اس نے کہا: بیمیری سواری کجاوہ سمیت لے لواور میں قوت میں تمہیں دودھ بھی دیتا ہوں؟ رعیہ نے کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کیکن تم مجھا کی جوان اونٹ اور یانی کا برتن وے دوتا کہ میں جلدی ہے محمہ کے پاس پنچوں کہ کہیں وہ میرے اہل وعیال ادر مال کوتقسیم ندکردے۔ پس وہ اس حالت میں وہاں ہے چلا کہ اس پرایک کپڑ اتھا۔ جب وہ اس کپڑے سے اپنا سرڈ ھانمتا تھا تو اس کی سرین کھل جاتی تھی۔اور جب وہ اپنی سرین کوڈ ھانپتا تھا تو اس کا سرکھل جا تا تھا۔ پس پیچلتار ہا۔ یہاں تک کہ رات کے وقت ید یند میں داخل ہوا۔ پھریہ آپ مِرَافِظَةُ مِ کے محاذات میں بھنج گیا۔جب آپ مِرَافِظَةَ فِجری نمازیر ہے چکے تواس نے آپ مِرَافِظَةَ اِ كباريار رول الله! إنها باتيم بهيلا كيس تاكه ميس آب مَلِينَ فَيْفَعْ في بيعت كرول - رسول الله مَلِينَ في أينا وست مبارك بهيلايا - پس جب رعیہ نے آپ مِنْ اَنْ اَلَیْ اَلِی اللہ اللہ اللہ میں اینا ہاتھ رکھنا چاہا تو آپ مِنْ اِنْتُنْ کُیْر نے اینے ہاتھ کو واپس تھینج لیا۔ رعیہ نے پھر المحیمی :وں۔راوی کہتے ہیں۔آپ مُلِّنْ ﷺ نے اس کی کلائی ہے بکڑ کراس کی کلائی کو بلند کیا پھرفر مایا:اےلوگو! پیرعیة الحیمی ہے جس كى طرف ميں نے خطاكھاتواس نے ميراخط لے كراس سے اپنا ڈول كى ليا اب اسلام لے آيا ہے۔ پھررعيہ نے عرض كيا۔ يارسول

سے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم ( طدا ا ) کے اور تیر ا مال؟ آپ مُؤْفِقَة نے فر مایا: تیرا مال تو مسلمانوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔ اور تیرے اہل و اللہ مَؤْفِقَة اِمیرے اہل و عیال اور میرا مال؟ آپ مُؤْفِقَة فَے فر مایا: تیرا مال تو مسلمانوں میں تقسیم کردیا گیا ہے۔ اور تیرے اہل و عیال۔ پس ان میں سے تو جس پر قادر ہوان کو د مکھاو ( مل جا کیں گے ) رعیہ کہتے ہیں۔ میں جا ہم آیا تو میرا بیٹا جو کہ کجاوہ پچان چکا تھا۔ وہ کجاوے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ پس میں رسول اللہ مُؤْفِقَة کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ پھر میرے ساتھ حضرت بلال جی تیو کو چھو۔ تمہارا والد کس میرے ساتھ حضرت بلال جی تیو کھو۔ تمہارا والد کس جے بس اور کو ہوان کے پاس آئے اور اس سے پوچھو۔ تمہارا والد کس تمہارا باپ یمی ہے؟ پس آگروہ کہے: ہاں! تو وہ لاکا اس کو وے دو۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال جی تی ہوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال جی تی ہو ان رعیہ کے حوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال جی تی نوجوان رعیہ کے حوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال جی تی نوجوان رعیہ کے حوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت بلال جی تی نوجوان میں سے کی ایک کواپنے ساتھی کے دیدار پر بلال جی تی تی کر یم مِؤْفِقَة کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: بخدا! میں نے ان دونوں میں سے کی ایک کواپنے ساتھی کے دیدار پر بلال جی تی کر یم مِؤْفِقَة کے پاس تشریف لائے اور فر مایا: بخدا! میں نے ان دونوں میں سے کی ایک کواپنے ساتھی کے دیدار پر

## ( ٢٢ ) مَا جَاءَ فِي الْحَبَشَةِ، وَأَمْرِ النَّجَاشِيِّ، وقِصَّةِ إِسْلَامِهِ

روتے ہوئے نہیں ویکھا۔رسول اللہ مُؤِنِّفَةُ فِي نے فر مایا: یہی تو اہلِ دیبات کا اکھڑین ہے۔

## حبشہ اور نجاشی کے معاملہ ہے متعلق اور اس کے اسلام لانے کا قصہ

( ٣٧٧٩٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَالَ : قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ مَعَ جَعْفَو بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ قَوْمَنَا ، فَبَعَثُوا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيد ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدِيَّةٌ ، فَقَدِمْنَا وَقَدِمَا عَلَى النَّجَاشِي ، فَأَتَوْهُ بِهَدِيَّتِهِ فَقَبِلَهَا ، وَسَجَدُوا لَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِنَّا رَغِبُوا عَنْ دِينَا ، وَهُمُ فِي أَرْضِكَ ، فَقَالَ لَهُمَ النَّجَاشِيُّ : فِي أَرْضِى ؟ قَالُوا : نَعُمُ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا.

فَقَالَ لَنَا جَعْفَرٌ : لَا يَتَكَلَّمُ مِنْكُمْ أَحَدٌ ، أَنَا خَطِيبُكُمَ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِى وَهُوَ جَالِسٌ فِى مَجْلِسِهِ ، وَعَمْرُو بُنُ الْعَاصِ عَنْ يَصِينِهِ ، وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ وَالْقِسِّيسُونَ وَالرُّهْبَانُ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ وَعُمَارَةُ :إِنَّهُمْ لَا يَسْجُدُونَ لَكَ.

قَالَ : فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ ، زَبَرَنَا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِسْيسِينَ وَالرُّهْبَانِ : أَسْجُدُوا لِلْمَلِكِ ، فَقَالَ جَعْفَوٌ : لَا نَسْجُدُ اللَّهِ ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى النَّجَاشِي ، قَالَ ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْجُدَ ؟ قَالَ : لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ لَهُ النَّجَاشِي : إِلَّا لِلَهِ ، قَالَ اللَّهَ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَتَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ بَعَتَ فِينَا رَسُولَهُ ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : وَاللَّهُ مَوْ الرَّسُولُ اللَّهَ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنَوْتِي السَّمُ اللَّهُ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنَوْتِي النَّهَ عَلَى اللَّهُ مَا السَّلَامُ اللَّهُ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْنًا ، وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَنُوتِينَ اللَّهُ مَوْ وَنِ ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ ، قَالَ : فَأَعْجَبَ النَّجَاشِيَّ قَوْلُهُ.

فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، قَالَ : أَصْلَحَ اللَّهُ الْمَلِكَ ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُونَكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَرِ : مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ ؟ قَالَ : يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللهِ : هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُولُ هَوْلًا عِلَى ابْنِ مَرْيَمَ ؟ قَالَ : يَقُولُ فِيهِ قَوْلَ اللهِ : هُوَ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذُرَاءِ الَّتِي لَمْ يَقُولُ هَوْلًا ءِ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، الْهِ سَلَّ عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، وَلَهُ لَا يَشُولُ هَوْلُا عَلَى مَا تَقُولُونَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَذِهِ ، مَرْحَبًا بِكُمْ ، وَلَهُ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَلَوْلَا مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُعْلِى لَا يَعْفُولُ وَيَعْمَلُوا فِي أَرْضِى مَا شِنْتُمْ ، وَأَمَرَ لَنَا بِطَعَامٍ وَكِسُوةٍ ، وَقَالَ : رُدُوا عَلَى هَذَيْنِ هَلِيَتُهُمَا.

قَالَ: وَكَانَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ رَجُلاً قَصِيرًا، وَكَانَ عُمَارَةُ بُنُ الْوَلِيدِ رَجُلاً جَمِيلاً، قَالَ: فَأَفَهَلا فِي الْبَحْرِ إِلَى النَّجَاشِيْ ، قَالَ: فَشَرِبُوا ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ امْرَأَتُهُ ، فَلَمَّا شَرِبُوا الْخَمْرَ ، قَالَ عُمَارَةُ لِعَمْرِو عُرَ النَّجَاشِيْ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو : أَلَا تَسْتَحْى ، فَأَخَذَهُ عُمَارَةُ فَرَمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ ، فَجَعَلَ عَمْرُو يُنَّاشِدُهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرُو ذَلِكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي حَمَّرُ وَلِكَ ، فَقَالَ عَمْرُو لِلنَّجَاشِيِّ : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ خَلَفَ عُمَارَةً فِي الْمَحْوِلُ النَّجَاشِيُّ بِعُمَارَةً فَي إِخْلِيلِهِ فَصَارَ مَعَ الْوَحْشِ. (ابوداؤد ١٩٥٤ - حاكم ٣٠٩)

ر ۹۵ نه ۳۵ د کا د کا دورت ابوموی جانور کا در سول الله فر فری نی میس دورت جعفر بن ابی طالب بزاتفز کے بمراہ ارض نعاثی کی طرف ججرت کرنے کا حکم ارشاد فر مایا۔ ابوموی جانفؤ کہتے ہیں۔ یہ بات بماری قوم کومعلوم بوئی تو انہوں نے عمر و بن العاص اور عمارہ بن الولید کو بھیجا۔ اور نجاشی کے لئے تحا نف اسکھے کئے۔ پس ہم بھی ( وہاں ) پنچے اور وہ دونوں بھی پنچے۔ یہ دونوں اس کے پاس ہدایا لے کر حاضر ہوئے تو اس نے ان ہدایا کو تبول کر لیا۔ ان لوگوں ( قاصد بن قریش ) نے اس کو بحدہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص نے نجاشی سے کہا۔ ہماری تو م میں سے پچھلوگ اپنے دین سے پھر گئے ہیں اور وہ (اس وقت ) تمہاری زمین میں ہیں۔ نجاشی نے ان سے بوجھا۔ میری زمین میں؟ قاصد بن نے کہا: جی ہاں! پھر نجاشی نے ہماری طرف ( آ دی ) بھیجا۔

 آخمہ کہ اس رسول نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں اور ہم نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں اور اس رسول نے ہمیں اچھائی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا۔ راوی کہتے ہیں: نبجاثی کو حضرت جعفر زُدُتُونُو کی بات نے تعجب میں ڈال دیا۔

بہ جب عروبن العاص نے بیات دیکھی تو بولا۔اللہ تعالیٰ بادشاہ کوسلامت رکھا! بیلوگ حضرت عینیٰ بن مریم بینیلا میں آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر دہ نیٹو ہے بوچھا۔ تمہاراساتھی (نبی ) عینیٰ بن مریم بینیلا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت جعفر ہونیٹو نے فرمایا۔ وہ حضرت عیسیٰ غلایٹا کے بارے میں خدا کا بیکلام کہتے ہیں۔ کہوہ اللہ کی روح اوراس کا کلمہ ہیں۔اللہ پاک نے ان کواس کنوار کی زاہدہ عورت سے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشر نہیں گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ نبیاتی نے ہیں۔ نبیاتی نے بین انسان کواس کنوار کی زاہدہ عورت سے پیدا کیا ہے جس کے قریب کوئی بندہ بشر نہیں گیا۔ راوی کہتے ہیں۔ نبیاتی نے ایک کوئی سے ایک کوئی انسان کو بات تم کہتے ہو۔ انسان کو بات تم کہتے ہو۔ انسان کو بین ہوت ہوں کہ وہ خدا کا رسول ہے اور وہی رسول ہے جس کی بشارت حضرت سے نبی بن مریم ایک ہیں ان حکومتی انوال میں نہ ہوتا تو میں اس کے پاس حاضر ہوتا تا کہ میں اس کے جوتے اٹھا تا۔ جتنی دیر مریم انسان کو بین میں رہو۔ پھر نبیاتی نے ہمارے لئے کھانے اور کپڑوں کا تھم دیا اور کہا۔ ان دونوں ( قاصدین مریم انتیا ہی کوان کے ہدایا والیس کردو۔

۔ راوی کہتے ہیں : عمر و بن العاص بہت قد آ دمی تھا۔ اور عمارہ بن الولید ایک خوبرونو جوان تھا۔ راوی کہتے ہیں : یہ دونوں نجاثی کے ساسنے سندر میں آئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے شراب بی ۔ کہتے ہیں۔ عمر و بن العاص کے ہمراہ اس کی بیوی بھی تقلی کے ساسنے سندر میں آئے۔ ہوئی کی تو عمر اور کہ وہ مجھے بوسد دے۔ عمر و نے عمارہ کو کہا۔ تمہیں شرم نہیں آئی ۔ پس عمارہ نے عمر وکو پکڑا اور اس کو سمندر میں بھینئے چلا تو عمر و نے اس کو سلسل دہائی دینی شروع کی یہاں تک کہ عمارہ نے عمر وکو کشتی میں داخل کر دیا۔ اس بات پر عمر و نے عمارہ کوموقع پاکر نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو عمر و نے نجاشی ہے کہا۔ جب تم با بر جاتے ہوتو عمارہ کو با بھیجا اور اس کی پیشاب کی نالی میں چونک مروادی پس عمارہ وحشیوں کے ساتھ ہوگیا۔

( ٣٧٧٩٦) حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنُ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، لَقِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ لَهَا : سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ ، وَنَحْنُ أَفْضَلُ مِنْ الْمَحْفَاكُمْ ، فَالَتْ : لَا أَرْجِعُ حَتَّى آتِيَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَلَحَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَلَحَلَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أَنْتُمْ هَاجَرْتُمْ مَرَّتَيْنِ \*

مَنْ ابْن ابْنَيْهِ مَرْ جَم (طِداا) كَيْ حَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَيُظُعِمُ جَانِعَكُمْ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ : فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : قَالَتْ يَوْمَنِذٍ لِعُمَرَ : مَا هُوَ كَذَلِكَ ، كُنَّا مُطرَّدِينَ بِأَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ ، وَأَنْتُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعِظُ جَاهِلَكُمْ ، وَيُظُعِمُ جَانِعَكُمْ.

(٣٧٩٦) حضرت طعمی ویشید کے روایت کے جب حضرت جعفر دائی ارض جبشہ کے واپس تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب دائی منا ماء بنت عمیس وی مند نفا ہے ہوائی ہیں۔ حضرت الطاب دائی اساء بنت عمیس وی مند نفا ہے ملے تو اس ہے کہا۔ ہم نے تم سے پہلے ہجرت کی ہے اور ہم تم سے افضل ہیں۔ حضرت اساء بنی مذین نے فر مایا: میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک رسول اللہ مِنَّوَفَقَعَ ہے نہ اللہ لوں۔ راوی کہتے ہیں۔ وہ رسول اللہ مِنَّوْفَقَعَ اللہ مِنْوَفَقَعَ اللہ مِن اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِنْوَفَقَعَ اللہ مِن حضرت عمر وہائی ہے مالا قات ہوئی ہے تو ان کا گمان ہے ہے کہ وہ بہ کہ وہ بہ کہ وہ بہ کہ جرت کی ہے۔ فرماتی ہیں۔ آپ مِنْوَفَقَعَ نے ارشاوفر مایا: (نہیں)

حضرت اساعیل کہتے ہیں۔سعید بن الی بردہ نے مجھے بیان کیا کہ حضرت اساء شیطنط نے اس دن حضرت عمر جہائو ہے کہا۔اییانہیں ہے( کیونکہ ) ہم لوگ قابل نفرت اور دور کی زمین میں بالکل الگ کئے ہوئے تھے جبکہ تم لوگ اللہ کے رسول مَؤْنِظَةُ ﴿ کے یاس تھے کہ آپ مِؤْنِظَةُ ﴿ تَم مِیں سے ناواقف کو وعظ کہتے اور تمہار ہے بھوکے کو کھانا کھلاتے۔

بلکہ تم لوگوں نے دومر تبہ ہجرت کی ہے۔

( ٣٧٧٩٧ ) حَدَّثَنَا عَنْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ فِي قَوْلِهِ : ﴿تَرَى أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ قَالَ :نَزَلَ ذَلِكَ فِي النَّجَاشِيِّ.

(٣٧٤٩٤) حفرت بشام اپ والد سے ارشاد خداوندی ﴿ نَرَى أَعْدِنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴾ ك بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ بيآيت نجاشى كے بارے ميں نازل ہوئى تقى۔

( ٣٧٧٩ ) حَذَّتُنَا عَلِيُّ بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ :قَدُ قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ ، قَالَ :مَا أَدْرِى بِأَيِّهِمَا أَنَا أَفْرَحُ ، بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ، أَوْ بِفَتْح خَيْبَرَ ؟ ثُمَّ تَلَقَّاهُ فَالْتَزَمَّهُ ، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

(۹۸ کو ۳۵۷) حفرت معنی مِلَّتُنِیْ ہے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو نی کریم مِلِّنْ فَیْجَ کو یہ خبر دی گئی اور آپ مِلِّنْ فَیْجَ ہے کہا گیا کہ حضرت جعفر وَلَا تَنْ نَجَاتُی کے پاس ہوا ہاں ونوں باتوں میں حضرت جعفر وَلَا تَنْ نَجَاتُی کے پاس ہوا ہاں آگئے ہیں۔ آپ مِلِّنْ فَیْجَ آ نے فر مایا۔ مجھے معلوم نہیں ہور ہا کہ میں ان دونوں باتوں میں ہے کس پر (زیادہ) خوش ہوں۔ حضرت جعفر وَلَا تُنْ کُمَ آ نے پر یا خیبر کے فتح ہونے پر۔ پھر آپ مِلِنْ فَیْجَ آبان سے ملے اور آپ مِلِنْ فَیْجَ آبان کو ایک میں کہ میں ان ہوں دیا۔ نے ان کوایٹ ساتھ چمٹالیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔

ے ان واچے تا ہے بِمُنالیا اوران ۱۰ ہوں ہے درممیان ہوتے دیا۔ ( ۲۷۷۹۹ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : دَعَا النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بْنَ أَسِى طَالِبِ ، وَجَمَعَ لَهُ رُوُوسَ النَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ : اقْرَأْ عَلَيْهِمْ مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ طَالِبِ ، وَجَمَعَ لَهُ رُوُوسَ النَّصَارَى ، ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ : اقْرَأْ عَلَيْهِمْ مَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ المستف ابن الى شير مر ( جلد ا ) كي المستف المن المداد المستف المستفري المس

۳۷۷۹۹) حضرت ابو بکر بن عبد الرحمان روایت کرتے ہیں کہ نجاثی نے جعفر بن ابی طالب رٹی ٹو کو بلایا۔ اور ان کے لئے بہت سے عیسا ئیول کو جمع کیا پھر حضرت جعفر رٹی ٹو سے کہا۔ تمہارے پاس قرآن میں سے جو ہے وہ ان پر پڑھو۔ حضرت جعفر رٹی ٹو سے کہا۔ تمہارے پاس قرآن میں سے جو ہے وہ ان پر پڑھو۔ حضرت جعفر رٹی ٹو سے کہا۔ تمہارے پاس ترین اس برید آیت ٹازل ہوئی۔ ﴿ تَوَی اَعْینَهُمْ مَنْفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا

ں ٣٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، قَالَ رَجُلٌّ : إِنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ ، قَالَ : وَيُحَهُمْ ، يَسُبُّونَ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِى فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَكُلُّهُمْ أَعْطَاهُ الْفِتْنَةَ غَيْرَهُ ، قَالُوا : وَمَا الْفِتْنَةُ الَّتِي أَعْطُوْهَا ؟ قَالَ : كَانَ لَا يَدُخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا أَوْمَأَ

نے کہا۔لوگ تو ان پرسب وشتم کرتے ہیں۔ا بن سیرین بڑھیانے کہاہلاکت ہوان لوگوں پر کہ وہ ایسے آدمی پرسب وشتم کرتے ہیں۔ کہ جونجا تی کے پاس اصحاب محمد شِلْاَ اَفْتَحَافِیْ کی ایک جماعت کے ہمراہ داخل ہوا تھا۔ تو ان میں سے ہرایک نے آز ماکش اپنے غیر کے والہ کردی۔لوگوں نے پوچھا: وہ کیا آز ماکش تھی جوانہوں نے حوالہ کی۔ابن سیرین نے کہا۔ نجا تی کے پاس جو بھی جاتا تھا تو وہ اپنا برجھکا کر داخل ہوتا تھا۔حضرت عثمان وزائو نے اس سے نکار کردیا تو نجا تی نے ان سے کہا۔جس طرح تیرے ساتھیوں نے کیا ہے کہ ہیں ویسے کرنے سے کس نے منع کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا۔ میں التد کے سواکس کو تجدہ نہیں کیا کرتا۔

( ٢٣ ) فِي غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمْ غَزَا ؟

نی کریم مِیرَالْفَیْنَةِ بِی عزوات کے بارے میں، آپ مِیرَالْفَیْنَةِ بِنے کتنے غزوے لڑے

٣٧٨٠١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشُرَةَ غَزُوَّةً ، قَاتَلَ فِي ثَمَان . (مسلم ١٣٣٨)

۱۰۸۰۱) حضرت عبدالله بن بریده و فاتنو اپ والد ہے روایت کرتے ہیں۔رسول الله مَثَلِّفَظَیَّا بِنَے اُ نیس غز وات کڑے۔اور آٹھ اِس آپ مِثِلِفظیَّ اِنْ فِی اَلْکیا۔

٣٧٨.٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حدَّثِنِي لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ الزُّهْرِئَ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزُوَةً. المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي

(٣٧٨٠٢) حفرت براء بن عازب والنوي بروايت بكرسول الله مَلِنظَةَ فَي أَنيس غزوات الري مين -

( ٣٧٨.٣ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غُزُوةٌ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ :فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ :كُمْ غَزَوْتَ مَ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :سَبْعَ عَشْرَةً. (بخارى ٣٩٣٩ ـ مسلم ١٩١٧)

ر سوب کی سیست کی بیاد ہیں۔ (۳۷۸۰۳) حضرت زید بن ارقم دی تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میڈونٹی آئے نے انیس غز وات کئے۔ ابواسحاق کہتے ہیں میں

زید بن ارقم ٹنگٹو سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ مَلِاَفِظَةَ کے ہمراہ کتنے غزوات میں ٹٹرکت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ستر غزوات میں۔

( ٣٧٨.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُورَةً ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِدَةٌ.

(بخاری ۳۳۷۲ ابن حبان ۱۷۲

(۳۷۸۰۴) حفرت براء رہی تو سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم شِرِ اُنٹی اُنٹی آئے ہمراہ پندرہ غزوات میں شرکت کی ہے۔ میں اورع

الله بن عمر شاغو ہم عمر میں۔ مربر مدوروں

( ٣٧٨.٥ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَلَّثِنى حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، قَالَ :حَلَّثِنِى مَطَرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ ، قَاتَلَ فِى ثَمَانِ :يَوْمَ بَدُرٍ ، وَيَوُمَ أَحُدٍ ، وَيَوْمَ الْأَخْزَابِ رَبُورُ وَيَرُومَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ ، قَاتَلَ فِى ثَمَانِ :يَوْمَ

وَيَوْمَ قُكَيْدٍ ، وَيَوْمَ خَيْبَرَ ، وَيَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَيَوْمَ مَاء لِيَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَيَوْمَ خُنيْنٍ.

(۳۷۸۰۵) حضرت قیادہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ میزائنگی آئے انیس غز وات کڑے، جن میں ہے آٹھ غز وات میں آپ میزائنگی نے قال (کڑائی) بھی کیا غز وہ بدر ،غز وہ احد ،غز وہ احز اب ،غز وہ قئدید ،غز وہ خیبر ، فتح مکہ ،غز وہ نی المصطلق ،غز وہ حنین ۔

# ( ٢٤ ) غَزُوكَةُ بَدْرٍ الْأُولَى

#### يہلاغز وہ بدر

( ٣٧٨.٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ ، جَانَتُ جُهَيْنَةُ ، فَقَالَتُ : إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَأَوْثِقُ لَنَا حَتَّم نَاْمَنَكَ وَتَاْمَنَنَا ، فَأَوْثَقَ لَهُمْ وَلَمْ يُسْلِمُوا ، فَبَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَجَبٍ ، وَلاَ نَكُورُ مِنَةً ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُغِيرَ عَلَى حَتَّى مِنْ كِنَانَةً إِلَى جَنْبٍ جُهَيْنَةَ ، قَالَ : فَأَغَرْنَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانُوا كَثِيرًا ، فَلَجَأَ إِلَى جُهَيْنَةَ ، فَمَنَعُونَا وَقَالُوا :لِمَ تُقَاتِلُونَ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقُلْنَا : إِنَّمَا نُقَاتِلُ مَنْ أَخْرَجَنَا مِنَ الْبَلَدِ الْحَرَا ﴿ مَسْنَ ابْنَ الْبُشِيمِ بِمُ (جَلَدُا) ﴾ ﴿ مَسْنَ ابْنَ الْبُشِيمِ بِمُ (جَلَدُا) ﴾ ﴿ مَسْنَ ابْنَ الْبُشَهُرِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ بَعُضُنَا لِبَعْض : مَا تَرَوُنَ ؟ فَقَالُوا : نَأْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُخْبِرُهُ، وَقَالَ قَوْمٌ : لاَ ، بَلُ نَأْتِى عِيرَ قُرِيْشِ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا وَقَالَ قَوْمٌ : لاَ ، بَلُ نَأْتِى عِيرَ قُرَيْشِ هَذِهِ فَنُصِيبُهَا ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْجِيرِ ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ : مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُو لَهُ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْجِيرِ ، وَأَنْطَلَقَ أَصْحَابُنَا إِلَى النّبِيّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْخَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْمَرًّا لَوْنَهُ وَوَجْهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُ وهُ الْخَبَرَ ، فَقَامَ غَضْبَانَ مُحْمَرًّا لَوْنَهُ وَوَجْهُهُ ، فَقَالَ : ذَهَبْتُمْ مِنْ عِنْدِى

جَمِيعًا، وَجِنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمَ الْفُرْقَةُ ، لَا بُعَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ ، أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطَشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيَّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. أَصْبَرُ كُمْ عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ ، فَبَعَتَ عَلَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ الْأَسَدِيَّ ، فَكَانَ أَوَّلَ أَمِيرٍ فِي الإِسْلَامِ. الْمُسَرِّكُمْ عَلَى الْهُودِقِ مِن الإِسْلَامِ. ١٥٥٠) حضرت معد بن الووقاص وَلَيْتُ صروايت بِكه جبرسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُول

ں) قبیلہ جبینہ والے آئے اور کبا۔ چونکہ آپ ہمارے درمیان فروکش ہو چکے ہیں پس آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کرلیس تا کہ ہم

پ کی طرف سے مامون رہیں۔ اور آپ ہماری طرف سے مامون رہیں۔ آپ مِنْ اَنْ عَنْ اِن سے معاہدہ کرلیا۔ اور ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھررسول اللہ مِنْ اِنْ اَنْ ہُم اور جب میں ایک اَشکر کی شکل میں بھیجا۔ حالا نکہ ہم لوگ سوکی تعداد میں بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ مِنْ اِنْ اَنْ اِنْ ہُم اور جب میں ایک اَشکر کی شکل میں بھیجا۔ حالا نکہ ہم لوگ سوکی تعداد میں بھی اسلام تھے۔ تاکہ ہم جبید قبیلہ کے بہلو میں موجود قبیلہ کنانہ پر حملہ کریں۔ راوی کہتے ہیں۔ ہم نے بنو کنانہ پر حملہ کیا تو وہ اوگ کثیر راد ہیں تھے۔ پس ہم نے جبید قبیلہ میں (آکر) پناہ لی تو انہوں نے ہمیں پناہ سے روک دیا اور کہا۔ تم لوگوں نے شہر حرام میں کیوں اِن کی ہے جنہوں نے ہمیں بلد حرام (کمہ) سے شہر حرام میں نکالا تھا۔ ہم میں الْکُ کی ہے جنہوں نے ہمیں بلد حرام (کمہ) سے شہر حرام میں نکالا تھا۔ ہم میں

یں یہ بات بتاتے ہیں۔اورا یک گروہ نے کہا بنیں! بلکہ ہم یہیں قیام کرتے ہیں۔اور میں نے چندلوگوں کی معیت میں یہ بات کمی نہیں بلکہ قریش کے اس قافلہ کے پاس چلتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ پس ہم قافلہ کی طرف چل پڑے۔اس وقت فنی بیقا یہ جو کوئی جس چیز کو لے لیے تو وہ اس کی ہے۔ پس ہم قافلہ کی طرف چل دیئے۔اور ہمارے (بقیہ) ساتھی نبی کریم میز فرائ

ے بعض لوگوں نے بعض سے بوچھا۔تمہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر

یں ہے سے اور انہوں ہے اپ برطیعیج کو سماری بات ہماں ہو اپ برطیعیج عصدی حالت یں تھر سے ہو سے اور اپ بیرطیعیج کے چہرہ مبارک اور رنگ مبارک میں سمرخی ظاہر ہونے لگی ۔ آپ مِنْرافظَةَ نِے فرمایا: تم لوگ میرے پاس سے اکتھے گئے تتے اور تم فرق طور پر داپس لوٹے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں کوگروہ بندی نے ہی ہلاک کیا ہے۔ میں تم پرضرور بالضرور ایسے شخص کوامیر بنا کر

بجوں گا جوتم میں ہے (زیادہ) بہتر (بھی) نہیں۔اور بھوک بیاس میں تم سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ پھر آپ مَلْ اَعْظَمْ نے پرعبداللہ بن جحش کوامیر بنا کر بھیجا۔ بیصا حب اسلام میں پہلے امیر ہے۔

٣٧٨.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إلاَّ أَنْ يَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إلاَّ أَنْ يَعْتَالِ هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إلاَّ أَنْ يَعْتَالِ هُمْ عَنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، إلاَّ أَنْ يَعْتَالِ ، ثُمَّ نَسَخَتُهَا: ﴿يَسُأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ نَسَخَهَا هَاتَانِ الآيَتَانِ ، قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا

سندابن البشير مرقم المنظر المكفر كين حيث و جدتم وهم ، و حُدُوهم و احْصُروهم . (ابن جربر ١٩٢) انسكخ الأشهر المحرم فاقتلوا الممشر كين حيث و جدتم وهم ، و حُدُوهم و احْصُروهم . (ابن جربر ١٩٢) انسكخ الأشهر المحرت قاده، ارشاد خداوندى ﴿ وَ لا تَقَاتِلُوهُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوهُم فِيهِ كَ بارك مر (١٩٠ عرب ١٩٠ عن كدارة الله الله عن الله عن الله عن الله عن المراك المراك المراك عن المنهو المحرام الله عن المنهو المحرام المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك المراك و المراك و المراك و المراك و المراك و المراك و المراك المرك المراك الم

# ( ٢٥ ) غَزُوَةً بَدرٍ الْكُبرَى، وَمَا كَانَتْ، وَأَمْرُهَا

## بر اغز وهٔ بدر ،اور جو پکھ ہوا ،اورغز وہ بدر کے واقعات \_

( ٣٧٨.٨) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ بَلُوْ لِسَبْعَ عَشْرَةً مِنْ رَمَّضَانَ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ. ( ٣٤٨٠٨) حضرت جعفر زَيَّ وَإِن الديروايت كرتے مِن كه بدركا واقعه، جمعه كے روز، سر ورمضان كووا تع بواقعامه

( ٣٧٨.٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ ، عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ الْبَدُرِيِّ ، قَالَ :كَانَتُ بَدُرٌ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِـ رَمَضَانَ.

(۳۷۸۰۹) حضرت عامرین ربیعه بدری بیان کرتے ہیں که بدر کا واقعه بروز پیر،ستر ه رمضان کورونما ہواتھا۔

ر ، ۱۳۷۸ کَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ : تَحَرُّو َ ( .۳۷۸۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، عَنِ الْاَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ : تَحَرُّو َ لإخْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةً بَدُرِ .

(٣٤٨١٠) حضرت عبدالله بروايت ب صحابكرام في من في نيز كو تصديا ند ك طلوع سے كياره راتيس بهلے كيا تھا۔

( ٣٧٨١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنٍ، قَالَ: حدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِبِ

بْنِ هِشَامٍ : أَنَّ لَيْلَةٍ كَانَتُ لَيْلَةً بَدُرٍ ؟ فَقَالَ :هِي لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ ، لِسَبْعِ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَطَتْ مِنْ رَمَطَانَ. (٣٧٨١) عمرو بن شيبه طِيْعِيْ بيان كرتے بين كه ميں نے ابو بكر بن عبدالرحمان سے بوچھا: بدركا واقعہ كررات كورونما بوا؟ انہوا

ر ۱۳۰۱ء کی سروب کے سببہ پر پیچا ہیاں رہے ہیں حدیث ہے ، بود ہ نے جواب دیا۔ شب جمعہ کو۔اور رمضان کی ستر ہ تاریخ کو۔

( ٣٧٨١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِنَّ بَدْرًا إِنَّمَا كَانَتْ بِنْرًا لِرَجُلٍ يُدْعَى بَدْرًا.

(٣٧٨١٢) حضرت عامر بيان فرماتے ہيں كه بدر (كى جگه ير)ايك آدمى كاكنواں تھا۔ جس آدمى كانام بھى بدرتھا۔

( ٣٧٨١٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُنْيُمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمْ تُقَاتِلَ الْمَلَاثِكَةُ إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ .

مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱)

۳۷۸۱۳) حضرت مجامد زلائن ایک سال کی ایک کے مال کا کہ نے صرف بدر کے دن ہی قبال کیا تھا۔

٣٧٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِى عَوْنِ ، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قيلَ لأَبِى بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَلَى ، يَوْمَ بَدْرٍ : مَعَ أَحَدِّكُمَا جِبُرِيلُ ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَانِيلُ ، وَإِسْرَافِيلُ مَلَكْ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْفِتَالَ ، أَوْ يَهَفُ فِي الصَّفِّ.

٣٧٨١١) حضرت على بذائيز سے روایت ہے كەحضرت ابو بمرصدیق وزائيز سے اور مجھے يوم بدر میں كہا گیا كه تم میں سے ایك ك اہ جبرائیل اور دوسرے کے ہمراہ میکائیل ہے اور اسرافیل بڑا فرشتہ بھی قبال میں حاضر ہے۔ یا فرمایا: وہ بھی صف میں کھڑا ہے۔ ٣٧٨١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدُرٍ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : كَيْفَ تَرَوْنَ ؟ قَالَ أَبُو بَكُر :يَا رَسُولَ اللهِ ، بَلَغَنَا أَنَّهُمْ بِكُذَا وَكَذَا ، قَالَ :ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ :كَيْفَ تَوَوْنَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكُرِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ : إِيَّانَا تُرِيدُ ، فَوَالَّذِي أَكُرَمَكَ وَٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَّا سَلَكُتُهَا قَطُّ ، وَلاَ لِي بِهَا عِلْمٌ ، وَلَئِنُ سِرْتَ حَتَّى تَأْتِيَ بَرُكَ الْغِمَادِ مِنْ ذِى يَمَنِ لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ ، وَلَا نَكُونُ كَالَّذِينَ قَالُوا لِمُوسَى مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ :اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلاً ، إِنَّا هَاهُنَّا قَاعِدُونَ ، وَلَكِن اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا مَعَكُمَا مُتَّبِعُونَ ، وَلَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ خَرَجْتَ لأَمْر ، وَأَحْدَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ غَيْرَهُ مَ فَانْظُرَ الَّذِي أَحْدَتَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَامْضِ لَهُ ، فَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ ، وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِنْتَ، وَسَالِمُ مَنْ شِنْتَ ، وَعَادِ مَنْ شِنْتَ ، وَخُذُ مِنْ أَمُوَالِنَا مَا شِنْتَ ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى قَوْلِ سَعْدٍ : ﴿كَمَا أُخْرَجَك رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَيَفُطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ وَإِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَنِيمَةَ مَا مَعَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَأَحْدَثَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ الْقِتَالَ. ٣٥٨١) حضرت محمد بن عمرواين والدك واسط ساين دادا سدروايت كرت بيس كدرسول الله مَنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي السَّلَّ النَّالِي اللَّهِ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّ ں تک کہ جب آب مِزْ النَّحَةُ مَقام روحاء پر بہنچ تو آپ مِزْ النَّحَةَ أِنْ الوكوں كو خطبه دیااور پو چھاتم لوگوں كی كيارائے ہے؟ حضرت بمر رہ اپنے نے جوابا عرض کیا۔ یارسول الله مِنْ الله مِن المِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن المِن الله مِن

طرح جواب دیا۔ پھرآپ نِوَنَشَوَجِ نے خطب ارشاد فر مایا اور پوچھا۔ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ جہنو نے .

باعرض کیا۔ آپ کی مراد ہم ہیں؟ قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوعزت بخشی اور آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ ہیں اس راہ پر بھی بینی علا اور نہ ہی مجھے بینی جا کیں گے والبتہ ہم ضرور بالضرور بی چھا اور نہ ہی مجھے اس کاعلم ہے۔ لیکن اگر چلتے چلتے ذی یمن مقام میں برک فماد تک بھی بینی جا کیں گے والبتہ ہم ضرور بالضرور پر کے ہمراہ چلتے رہیں گے۔ اور ہم ان لوگوں کی مثال نہیں بنیں گے۔ جنبوں نے بی اسرائیل میں سے (ہوکر ) مولی غلایا ہے

بِ مِنْ الْفَصْدَةُ فِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كها\_﴿ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّك فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

بلد (ہم یہ کہیں گے ) آ پ اور آپ کارب جا کر قبال کرے اور ہم آپ کے ہمراہ پیروی کرنے والے ہول گے۔ اور سکتا ہے کہ آپ کی کام کے لئے نکلے ہوں اور اللہ تعالی نے آپ کے لئے کسی دوسرے امرکورونما کردے۔ بس آپ اس مومد رکھیں جس کو اللہ تعالی آپ کے لئے کسی دوسرے امرکورونما کردے۔ بس آپ اور جس ۔ کی کھیں جس کو اللہ تعالی آپ کے لئے رونما کرے اور آپ اس کو پورا کریں۔ سوجس سے آپ جا بین تعلق کا کم کی اور جس سے جودا آپ جا بین تعلق کا نے لیں۔ اور ہمارے اموال میں سے جودا جو بین دشنی کرلیں۔ اور ہمارے اموال میں سے جودا جو بین دشنی کرلیں۔ حضرت سعد جائے ہو کہ بات پر بیا آیت قرآنی نازل ہوئی۔ ﴿ كُلُما أَخْرَ جَكُ رَبُّكُ مِنْ بَيْنِكُ بِالْحَقْ ، وَإِ فَرَادَ اللّٰهُ وَمِنِينَ لَكَادِ هُونَ ہے لے کر وَ بَقَطَعَ ذَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾

یو ہوں سربریں سیر ہوں ہے۔ اوررسول اللہ ﷺ کا ارادہ ابوسفیان کے پاس موجود مال غنیمت بنا کر لینا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لئے قتال کا واقعہ رونما کردیا۔

( ٣٧٨٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ؛ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّس ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَنَعَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالً الرِّجَالِ ، وَبَقِيَتِ الشُّيُوحُ تَحْتَ الرَّايَاتِ ، فَلَمَّا كَانَتِ الْغَنَائِمُ جَاؤُوا يَطُلُبُونَ الَّذِى جُعِلَ لَهُمْ ، فَقَا الشَّيُوحُ : لَا تَسْتَأْثِرُونَ عَلَيْنًا ، فَإِنَّا كُنَّا رِدُأْكُمْ وَكُنَّا تَحْتَ الرَّايَاتِ ، وَلَوَ انْكَشَفْتُمْ انْكَشَفْتُهُ إِلَيْنَ فَنَنَازَعُوا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ يَسُلُلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

(۳۷۸۱۲) حضرت ابن عباس بڑائٹو ہے روایت ہے کہ جب بدر کا دن تھا تو رسول اللّٰہ سِّؤُفِیَّئِیَّے نے ارشاد فر مایا: جوُخف بید ہیکام کر۔ تو اس کے لئے یہ یہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: یہ بات من کر جوان آ دمی تیزی دکھانے لگے۔اورصرف بوڑھے افراد جھنڈوں کے نیچے

(ابو داؤد ۲۷۳۱ ابن حبان ۱۹۳

گئے۔ پھر جب ننیمتیں (اکٹھی) ہو کمیں تو یہ جوان اپنا اپنا (مقررہ) اجر کینے کے لئے آگئے۔ بوڑھوں نے کہا۔تم لوگ ہم پر زیاد کے ستی نہیں ہو۔ کیونکہ ہم تو تمہارے مددگار تھے اور ہم جھنڈوں کے پنچے تھے۔ اگرتم واپس پلٹے تو تم ہمارے طرف ہی والج پلٹے ۔ پس یہ لوگ آپس میں جھڑنے نے گئے۔ تو اللہ تع لی نے یہ آیات نازل فرما کمیں۔ ﴿ یَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ہے ۔ا ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْرِمِنِينَ ﴾ تک۔۔

( ٣٧٨١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ﴾ ، قَاأَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدُرٍ ، قَالُوا :نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ، فَنَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ.

(۳۷۸۱۷) حضرت ابن عُباس طِلْتُو آیت قرآنی ﴿ سَیُهُوْزُهُ الْجَمْعُ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ یہ واقعہ یوم بدر کو ہوا تھا۔ ' نے کہا۔ نَحْنُ جَمِیعٌ مُنْتَصِدٌ تواس پریہآیت نازل ہوئی۔ مصنف ابن الى شير بم ( جلد ١١) كي المسادى المسا

٣٧٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ﴾ قَالَ :

٣٧٨١٨) حَضرت ابوالعاليه ولينيز عقر آن مجيد كي آيت ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُورَ ﴾ كي تفير مين منقول بـ فرمات

ب - يدركادن تفار ٣٧٨١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا

ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ مُنْلِسُونَ ﴾ قَالَ: ذَاكَ يَوْمُ بَدُرٍ. ٢٥٨١) حفرت ابن عبى الرافؤ سقر آن مجيدكي آيت ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ، إِذَا هُمْ فِيهِ الْكِلْسُونَ ﴾ كم بارے مِن منقول ہے كہ يہ يوم بدركا واقعہ ہے۔

.٣٧٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشِبُ فِي الدِّرْعِ يَوْمَ بَدْرِ ، وَيَقُولُ :هُزِمَ الْجَمْعُ ، هُزِمَ الْجَمْعُ. (بخارى ٢٩١٥ـ احمد ٣٢٩)

٣٧٨٢٠) حضرت عکرمہ من تو ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تھے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہوئے ہد ہے تھے لشکروں کوشکست ہوگی لشکروں کوشکست ہوگی۔

٣٧٨٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوذُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ أَقْرَبُنَا إِلَى الْعَدُّوِّ.

یو ) ہمر رکھ میں موق ہو سول کی مسلم میں اسلم میں اسلم میں ہمار ہو سوجھ ہیں مصطور ہو۔ ۳۷۸۲۱) حضرت علی جائٹنے سے روایت ہے کہ البتہ تحقیق میں نے بدر کے دن اپنے آپ (یعنی صحابہ ٹھائٹیم) کو دیکھا کہ ہم رسول ٹامر شِلِفَظَیَّئَمَ کَمُ اوٹ میں پناہ لے رہے تھے اور آپ مِنْرِفَظِیَّمَ ہم میں سے سب سے زیادہ دشمن کے قریب تھے۔

٣٧٨٢١) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : هَذَا جِبُرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

٣٧٨٢٢) حضرت عکرمہ نزایٹن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُشِرِّفْتُنَا بِجَائِ نِید کے دن ارشاد فر مایا: بیہ جر ٹیل ہے،اپنے گھوڑے کے رئو پکڑے ہوئے ہے،اس پرآلات حرب ہیں۔

٣٧٨٢٣) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَوَّمُوا ، فَإِنَّ الْمَلَالِكَةَ قَلْدُ تَسَوَّمَتُ ، قَالَ : فَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ وَضَعَ الصُّوفَ.

تسوّمُوا ، فإِنَّ المَلائِكَة قَدْ تسَوَّمَتْ ، قَالَ : فَهُوَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضَعَ الصَّوفَ. المَلائِكَة قَدْ تسَوَّمَتْ ، قَالَ : فَهُوَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَضَعَ الصَّوفَ. اللهُ عَرِت عمير بن اسحاق ويُعِيدُ سے روايت ہے كه رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر ما يا: نشان لگا لوكيونكه فرشتول نے جمی

ئان لگار کے ہیں ۔راوی کہتے ہیں کداس دن پہلی مرتباون استعال کی گئ۔ ٢٧٨٢ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : كَانَ ٢٧٨٢٤ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : كَانَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و متفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ١١) كي منفازى

سِيمًا أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ الصُّوفُ الْأَبْيَضُ.

(٣٧٨٢٣) حضرت على منافز يروايت بكديوم بدركواصحاب رسول مَرْفَظَةُ إلى علامت سفيدريك كي اون تفا-

( ٣٧٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِ تَحَدَّ، الْمُسْلِمُونَ أَنَّ كُرْزَ بُنَ جَابِرٍ يُمِدُّ الْمُشْرِكِينَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَنَزَلَتْ : ﴿بَلَى إِنْ نَصْبِرُ, وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا ، يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ يَقُولُ : إِنَّ الْمَدَاثُوكُمْ بِهَوُلَا عَلَمْ يُمْدِدُهُمْ كُرُزٌ بِشَيْءٍ. (طبرى ٤٦)

(۳۷۸۲۵) حضرت عامر جن فؤردوایت کرتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو مسلمان کہنے نگے۔ کرزین جابر، مشرکین کی مدد کروں ہے۔ تو یہ بات مسلمانوں پرشاق گزری۔ اس پریہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ بَلَی إِنْ تَصْبِرُوا وَ مَنْقُوا وَ يَأْتُو كُمْ مِنْ فَوْدِهِمْ هَذَا یُمْدِدْ کُمْ رَبْکُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوْمِینَ ﴾ . الله تعالی نے فرمایا۔ اگر مشرکین کی مدد کرز کرے گا تو میں الفرمتوں کے ذریعہ نے تمہاری مدد کروں گا۔ پھر کرز نے مشرکین کی مدذبیس کی۔

( ٣٧٨٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِقً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ ﴿وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ فَالَا :طشَّ يَوْمَ بَدُرٍ .

(٣٧٨٢١) حفرت معنى مِيَّيْ اُورَسعيد بن مستب مِيَّيْ قرآ أَن مجيد كل آيت ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهُّوكُمْ بِهِ ك بارے بين فرماتے ہيں كماس سے مراديوم بدر كى بكى بارش ہے۔

( ٣٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمَيحُ أَصْحَابِى الْمَاءَ يَوْمَ بَدُر (بخارى ٥٠.

(٣٧٨٢٧) حضرت جاير جانئو ہے روايت ہے كہ ميں بدر كے دن اپنے ساتھيوں كے لئے ياني مجرر ہاتھا۔

( ٣٧٨٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِى الْضَّحَى ، عَنْ مَسُرُّوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ ﴿يَوْمَ نَبْطِهُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ قَالَ :يَوْمَ بَدُر.

(٣٧٨٢) حضرت عبد الله بروايت عبر كمانهول في آيت قرآني ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطُشَةَ الْكُبْرَى ﴾ كے بارے ميں فرما كەيدېدركاون ب-

( ٣٧٨٢٩ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرِ الْعُذْرِء أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : اللَّهُمَّ أَقْطَعُنَا لِلرَّحِمِ ، وَآتَانَا بِمَا لَا يُعْرَفُ ، فَأَحِنْهُ الْعَدَاةَ ، قَالَ : فَكَانَ ذَلِا اسْتِفْتَاحًا مِنْهُ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمَ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ الآيَة الحمدا٣٥- حاكم ٢٥٠

ر ۱۱ ۱۸۷۹) مفری سبرالد بن علبه عدر ای تن و میروایت سے لداہو اس سے بدر سے دن جها۔ اسے اللہ ابوا دی میں سے دیادہ قطع رحی کرنے والا اور غیر معروف کا زیادہ سر تکب ہے تو اس کو ہلاک کردے۔ راوی کہتے ہیں۔ یہ بات ابوجہل کی طرف سے طلب فتح کی کی۔ اس پرید آیت نازل ہوئی۔ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ، وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾

( ٣٧٨٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، قَالَ : فَذَ أَخْزَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : هَلْ أَعَمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ. (بخارى ٣٩٦١) أَتَى أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَبِهِ رَمَقٌ ، قَالَ : فَذَ أَخْزَاكَ اللَّهُ ، قَالَ : هَلْ أَعَمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ. (بخارى ٣٩٦١) مَعْرَتَ عَبِداللهِ بَنِ مسعود وَلَيْنَ سروايت مِ كروه بدرك دن ابوجهل كي پاس آئ درانحاليكه إس مِن بلكى ي رش

رہ ۱۹۷۱ میں مسترے عبر اللہ بن وری ہوئے رو بیائے دوہ ہبر سے رہ بارہ ہاں ہے ہوں سے رو کا پیدہ کا اس میں اللہ تعالی نے مجھے ذکیل کردیا ہے۔ ابوجہل نے کہا جن لوگوں کوتم نے قبل کیا ہے ان میں

سب سے اہم میں ہوں۔ ( ٣٧٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ :

إِنِّى لَفِى الصَّفَ يَوْمَ بَدُرٍ، فَالْتَفَتُّ عَنْ يَمِينِى، وَعَنْ شِمَالِى، فَإِذَا غُلَامَانِ حَدِينَا السِّنَّ، فَكَرِهْتُ مَكَانَهُمَا، فَقَالَ لِى أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِيهِ :أَى عَمِ، أَرِنِى أَبَا جَهُلٍ، قَالَ :قُلْتُ :مَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : إِنِّى جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ :قُلْتُ : وَمَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ الآخَرُ أَيْضًا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ :أَى عَمِ ، أَرِنِى أَبَا جَهُلٍ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا تَرِيدُ مِنْهُ ؟ قَالَ : جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الْآخَرُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا سَرَّنِي بِمَكَانِهِمَا غَيْرُهُمَا ، قَالَ : قُلْتُ : هُوَ ثَلَا : فَلَا : وَلَا اللّهُ عَلَى إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلُهُ ، قَالَ : فَمَا ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَى ضَرَبَاهُ. (بخارى ٣١٣١)

(۳۷۸۳) حضرت عبدالرحمان بن عُوف مُؤاثِنْه ہے روایت ہے کہ بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے دا کمیں ، با کمی نظر دوڑ اکی تو دو کم عمرلڑ کے دکھائی دیئے۔ میں نے ان کے کھڑا ہونے کونا بسند کیا۔ان لڑکوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے خفیہ مجھ سے کہا۔اے بچا جان! مجھے ابوجہل دکھا دیجئے۔عبدالرحمان بن عوف ڈاٹِنْ فرماتے ہیں۔ میں نے یو جھا۔ تنہیں اس سے کہا

مجھ کے کہا۔اے چچا جان! مجھے ابوجہل دکھا و بیجئے۔عبد الرحیان بن عوف دلائٹو فرماتے ہیں۔ میں نے بوجھا۔ تہہیں اس سے کیا مطلب ہے؟لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے اللہ کا نام لے کریدنذر مانی ہے کہا گرمیں اس کود کھے لوں گاتو میں اس کولل کروں گا۔عبد

الرحمان بن عوف ثنائير كتيم بيں۔ دوسر الرحمان بن عوف ثنائير كتے ہيں۔ دوسر الرحمان بن عوف ثنائير كتے ہيں۔ دوسر الرحمان كتيم بيں۔ اس لا كے نے بھی اپنے ساتھی سے خفیہ كہا۔ اس جي جاان! مجھے ابوجہل و كھا ديجے عبد الرحمان كہتے ہيں۔ ميں نے خدا كانام لے كريدندر مانی ہے كہ اگر ميں اس كود كيے لوں گا تو ميں اس كوتل كروں گا عبدالرحمان جانور كتيم ہيں۔ (يہ بات من كر) مجھے ان دونوں كى جگہ كى اور كا

ہونا پسند نہ آیا۔ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: ابوجہل میہ ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں کے لئے ابوجہل کی طرف اشارہ کیا۔ پس دہ دونوں اس پر جھپت پڑے گویا کہ وہ شکرے ہیں۔اور بید دونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ یہاں تک کہانہوں نے ابوجہل کو ماردیا۔

( ٣٧٨٣٢ ) حَلَّانَا جَغْفَرُ بُنُ عَوْنَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ عَلَيْك بِقُرَيْشِ ثَلَاثًا : بِأَبِي جَهْلِ بُنِ هِمِشَامٍ ، وَعُتْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتُبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، وَعُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : فَلَقَدُ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بُنِ عُتُبَةَ ، وَأُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، وَعُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُمْ قَتْلَى فِي قَلِيبِ بَدُرِ.

(۳۵۸۳۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ بنی کریم مِشْ اَلْتَظَیَّا اِرشاد فر مایا کرتے تھے۔اے اللہ! تو قریش کو پکڑ۔ تین بار۔ابوجبل بن ہشام کو پکڑ،عتبہ بن رہیعہ کو پکڑ،شیبہ بن رہیعہ کو پکڑ، ولید بن عتبہ کو پکڑ،امیہ بن خلف کو پکڑ،اورعقبہ بن ابی مُعیط کو پکڑ۔راوی کہتے بیں:حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کفار کو بدر کے کئویں میں مقتول دیکھا۔

( ٣٧٨٣٣ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَخِيهِ يَزِيدَ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ الْمُسْلِمُونَ بَدُرًا وَأَقْبَلَ الْمُشْرِكُونَ ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُتَبَةً بُنِ
رَبِيعَةَ وَهُوَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَحْمَرَ ، فَقَالَ : إِنْ يَكُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، إِنْ
يُطِيعُوهُ يَرْشُدُوا ، فَقَالَ عُتَبَةً : أَطِيعُونِي ، وَلَا تُقَاتِلُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ لَمْ يَزَلُ ذَاكَ فِي
قُلُوبِكُمْ ، يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى قَاتِلِ أَخِيهِ وَقَاتِلٍ أَبِيهِ ، فَاجْعَلُوا فِيَّ جُبْنَهَا وَارْجِعُوا.

قَالَ : فَبَلَغَتْ أَبَا جَهُلٍ ، فَقَالَ : انْتَفَخَ وَاللهِ سَحْرُهُ حَيْثُ رَأَى مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ، وَاللهِ مَا ذَاكَ بهِ ، وَإِنَّمَا ذَاكَ لَانَ ابْنَهُ مَعَهُمُ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ أَكُلهُ جَزُورٍ لَوْ قَدِ الْتَقَيْنَا ، قَالَ : فَقَالَ عُتْبَةُ : سَيَعْلَمُ الْمُصَفِّرُ النَّتِهِ مَنِ الْحَبَانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ ، أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَرَى تَحْتَ الْقِشِعِ قَوْمًا لَيَصْرِبُنَّكُمْ ضَرْبًا يَدُعُونَ الْمُصَفِّرُ الشِيهِ مَنِ الْحَبَانُ الْمُفْسِدُ لِقَوْمِهِ ، أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَرَى تَحْتَ الْقِشَعِ قَوْمًا لَيَصْرِبُنَّكُمْ ضَرْبًا يَدُعُونَ لَكُمُ الْبَقِيعَ ، أَمَا تَرَوْنَ كَأَنَّ رُولُوسَهُمْ رُؤُوسَ الْأَفَاعِي ، وَكَأَنَّ وُجُوهَهُمَ السَّيُوفُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَعَا أَخَاهُ وَابْنَهُ وَمُشَى بَيْنَهُمَا ، حَتَّى إِذَا فَصَلَ مِنَ الصَّفَّ دَعَا إِلَى الْمُبَارِزَةِ.

(۳۷۸۳۳) حفرت این عباس و الله و از ادکرده غلام حفرت عکرمه و این بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان بدر میں أتر ہاور مشرکین سامنے آئے ۔ رسول الله و الل

کیا تہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ ان کے سر، سانیوں کے سرول کی طرح (بلند) میں اوران کے چبر ہے کلواروں کی طرح ہیں؟ راوی کہتے

یہ میں اس نے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کو بلایا اور ان کے درمیان چلنے لگا یہاں تک کہ جب وہ صف سے نکل گیا تو اس نے

مبارزت کی دعوت دی۔

( ٣٧٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّب ، عَنْ عَلِيًّى ، قَالَ : لَمَّا قَدِمُنَا الْمَدِينَةَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ ثِمَارِهَا اجْتَوَيْنَاهَا وَأَصَابَنَا وَعُكْ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَبَّرُ عَنْ بَدُرٍ ، قَالَ : فَلَمَّا بَلَغَنَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَقْبَلُوا ، سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَدْرٍ ، وَبَدُرُ بِنْرٌ ، فَسَبَقْنَا الْمُشْرِكِينَ إِلَيْهَا ، فَوَجَدْنَا فِيهَا رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ ؛ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَوْلًى لِعُقْبَةَ بُنِ أَبِى مُعَيْطٍ ، فَأَمَّا الْقُرَشِيُّ فَانْفَلَتَ إِلَيْهَا ، وَأَمَّا الْمَوْلَى فَأَخَذْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا نَقُولُ لَهُ : كُمَ الْقُومُ ، فَيَعَوْلُ نَهُ اللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ ، حَتَى الْقُومُ ؟ فَيَعُولُ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا قَالَ ذَاكَ ضَرَبُوهُ ، حَتَى

الْتَهَوْ ابِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : كَمَّ الْقَوْمُ ؟ فَقَالَ : هُمْ وَاللهِ كَثِيرٌ عَدَدُهُمْ ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ، فَجَهَدَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يُخْبِرَهُمْ كَمْ هُمْ ، فَأَبَى.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ : كُمْ يَنْحَرُونَ ؟ فَقَالَ : عَشُرًا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْقَوْمُ أَلْفٌ ، كُلُّ جَزُورِ لِمِنَةٍ وَتَبَعِهَا.

ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشَّ مِنُ مَطَوٍ ، فَانْطَلَقُنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا مِنَ الْمَطَرِ ، قَالَ : وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَنِذِ يَدْعُو رَبَّهُ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ نَادَى : الصَّلَاةَ عِبَادَ اللهِ ، فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحْتِ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى الْقِتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرَيْشِ عِنْدَ هَذِهِ الصَّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دَنَا الْقَوْمُ مِنَّا وَصَافَفْنَاهُمْ،

فَجَاءَ النَّاسُ مِنْ تَحُتِ الشَّجِرِ وَالْحَجَفِ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَرَّضَ عَلَى الْقُوتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ جَمْعَ قُرْيُشٍ عِنْدَ هَذِهِ الصَّلَعَةِ الْحَمْرَاءِ مِنَ الْجَبَلِ ، فَلَمَّا أَنْ دُنَا الْقُومُ مِنَّا وَصَافَفُنَاهُمْ، إِذَا رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ يَسِيرُ فِى الْقُومِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ ، نَادِ لِى حَمْزَةَ ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ؛ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، وَمَا يَقُولُ لَهُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ عَمْزَةً ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ؛ مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، وَمَا يَقُولُ لَهُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُ فِى الْقَوْمِ أَحَدٌ ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، فَجَاءَ حَمْزَةُ ، اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُ فِى الْقَوْمِ أَحَدٌ ، فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ، فَجَاءَ حَمْزَةُ ، فَعَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ يَكُ فِى الْقَوْمِ أَحَدٌ ، وَيَقُولُ لَهُمْ : يَا قَوْمُ ، إِنِّى أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ ، لَا تَصِلُونَ فَا اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهِ مَا اللّهُ وَمُ إِلَا اللّهُ مُ بِرَأُسِى ، وَقُولُوا : جَبُنَ عُنْهُ ، وَقَدْ عَلِمُتُمْ أَنَى لَسُتُ بِأَجْيَكُمْ .

فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُو جَهُلٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ تَقُولُ هَذَا ، لَوْ غَيْرُكَ قَالَ هَذَا أَعْضَضْتُهُ ، لَقَدُ مُلِنَتُ رِنَتُكَ وَجَوْفُكَ رُعْبًا ، فَقَالَ عُنَبُهُ :إِيَّاكَ تُعَيِّرُ يَا مُصَفِّرَ اسْتِهِ ، سَتَعْلَمُ الْيُومَ أَيْنَا أَجْبَنُ ؟.

قَالَ : فَبَرَزَ عُتَبَةً ، وَأَخُوهُ شَيْبَةُ ، وَابْنَهُ الْوَلِيدُ جَمِيَّةً ، فَقَالُوا : مَنْ مُبَارِزٌ ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ ،

فَقَالَ عُنبُهُ : لاَ نُرِيدُ هَوُلاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ يَنِي عَمِّنَا ، مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ عُنبُهُ : لاَ نُرِيدُ هَوُلاءِ ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ يَنِي عَمِّنَا ، مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَهُمْ يَا عَلِيٌّ ، فَمْ يَا حَمْزَهُ ، قُمْ يَا عُبيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرُنَا سَبْعِينَ . وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنبَةَ ، وَجُوحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرُنَا سَبْعِينَ. وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَة ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُنبَة ، وَجُوحَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، فَقَتَلْنَا مِنْهُمْ سَبْعِينَ وَأَسَرُنَا سَبْعِينَ. فَالَ : فَعَالَ الْعَبَّاسُ أَسِيرًا ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَلِيهِ مَا أَسَرُنِي مَنْ اللهِ مَا أَسَرُنِي ، لَقَدْ أَسَرَنِي ، لَقَدْ أَسَرُنِي كَبُولَ اللهِ مَا أَلَوهُ مِن أَخْصَرِ النَّاسِ وَجُهًا ، عَلَى فَرَسِ أَبْلَقَ ، مَا أَرَاهُ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ الْإَنْصَارِقُ : أَنَا أَسَرُتُهُ يَا رَبُودِي رَبِيعَ مَنْ اللهِ ، فَقَالَ اللهِ ، فَقَالَ اللهِ ، فَقَالَ اللهِ ، فَقَالَ لَلهُ : السَّكُتُ ، لَقَدُ أَيْدَكَ اللَّهُ بِمَلْكِ كَرِيمٍ ، قَالَ عَلِي : فَأُسِرَ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ : السَّكُتُ ، لَقَدُ أَيْدَكَ اللَّهُ بِمَلْكِ كَرِيمٍ ، قَالَ عَلِي : فَأُسِرَ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِبِ الْعَبَاسُ، وَعَقِيلٌ ، وَنَوْفَلُ بُنُ الْحَارِثِ. (ابوداؤد ٢٥٥ - احمد ١١٤)

(۳۷۸۳) حفرت علی دائی ہے۔ روایت ہے کہ جب ہم مدید میں آئے اور ہم نے وہاں کے پھل کھائے تو وہ ہمیں موافق نہ آئے اور ہمیں شدید بخار آگیا۔ اور نبی کریم مَلِّوْفَقَافِی بدر کے بارے میں تحقیق کررہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: پس جب ہمیں بد بات پنجی کہ مشرکین آرہے ہیں تو رسول اللہ مُلِوْفَقَافِی بدر کی طرف چل پڑے۔ بدرایک کویں کا نام ہے۔ سوہم مشرکین سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تو ہم نے وہاں مشرکین میں سے دوآ دمیوں کو پایا۔ ایک آ دمی قریش میں سے تھا اور ایک عقبہ بن ابی مُعیط کا آزاد کردہ غلام تھا۔ جو قریش تھا وہ تو قریش کی طرف بھاگ گیا اور جوآزاد کردہ غلام تھا اس کوہم نے پکڑلیا۔ اور ہم نے اس سے بد پوچھا شروع کیا۔ کتے لوگ ہیں؟ وہ جواب میں کہتا۔ بخدا! وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اور ان کی پکڑ بہت خت ہے۔ جب اس نے بد بات کی تو مسلمانوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہوہ اس کو لیکر نبی کر میم مُلِوْق کے کی خدمت میں پہنچ۔ آپ مِرَفْقَ فِی نے اس سے کہ پوچھا: کتے لوگ ہیں؟ اس آدی نے جوابا کہا: بخدا! یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور شدید پکڑوالے ہیں۔ سولوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہوہ ہتا ہے۔ کہا تھداد میں ہیں اور شدید پکڑوالے ہیں۔ سولوگوں نے اس بات کی بہت کوشش کی کہوہ ہتا دے کہ شرکین کی تعداد کتن ہے کہا تا ان کار کیا۔

۲۔ پھررسول اللہ مِرَّافِظَةَ نَے اس سے پوچھا جم کتے اونٹ ذرج کرتے ہو؟ اس آدی نے جوابا کہا: ہرروز دس اونٹ ذرج کرتے ہو؟ اس آدی نے جوابا کہا: ہرروز دس اونٹ ذرج کرتے ہو؟ اس اللہ مِرَّافِظَةَ نے فر مایا: یہ لوگ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ ہرایک اونٹ سو کے لگ بھگ کے لئے (کافی) ہوتا ہے۔

سے پھر ہمیں رات کے وقت ہلکی ہی بارش محسوں ہوئی تو ہم درختوں اور ڈھالوں کی طرف بارش سے بچاؤ کرتے ہوئے چل دیے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مِرِّافِظَةَ اس رات وُ عا ما نَگتے رہے۔ پس جب فجر طلوع ہوگئی تو آپ مِرَّفظَةَ نِے مناوی فر مائی۔ اے بندگان خدا! نماز کا خیال کرو۔ پس بوگ درختوں اور ڈھالوں میں سے (نکل کر) آئے اور رسول اللہ مِرَّفظَةَ نِے نِم مایا: پہاڑوں کی اس مُر خشلت کے پاس قریش کی جماعت موجود ہے۔

پڑھائی اور لڑائی پر ابھارا۔ پھر آپ مِرْفظَةَ نِے فر مایا: پہاڑوں کی اس مُر خشلت کے پاس قریش کی جماعت موجود ہے۔

ہے۔ پھر جب یہ لوگ ہمارے قریب ہوئے اور ہم نے صفیس تر تیب دیں تو ان میں سے ایک آدی سرخ رمگ کے اونٹ پر سوار مشرکین میں چل رہا تھا۔ آپ مِرَوْفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا۔ اے بی اجمزہ کو میری طرف سے آواز دو۔ یہ شرکین کے زیادہ قریب تھے۔ مشرکین میں چل رہا تھا۔ آپ مِرَوْفِظَةَ نِے ارشاد فر مایا۔ اے بی اجمزہ کو میری طرف سے آواز دو۔ یہ شرکین کے زیادہ قریب تھے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہ بیسرخ اونٹ والا کون شخص ہےاور بیکیا کہدر ہاہے؟ پھرآپ مَلِّفَتُ نَجَةِ نے لوگوں سے فرمایا۔اگرلوگوں (مشرکین) میں ہے کسی

معنف ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۱۱) کی کی معنف ابن ابی شیبر سرجم (جلد ۱۱) کی کی کی استفادی کی معنف ابن ابی شیخ کی استفادی کی بی سرخ اونٹ والاشخص ہو۔ پھر حضرت حمز ہ ڈاٹٹو تشریف لائے اور فر مایا: شیخص

سے پان پرہے وہ وسام سے مدہ وصاحب بری ہیں مرن ہوت وہ ہوں ہیں ہوت وہ سری ہوت سریت و سے مرد رہا ہوں جو میں ہے۔ عتبہ بن رہید ہے۔اور بدلوگوں کولڑائی ہے منع کررہا ہے اور انہیں بیہ کہدرہا ہے۔اے میری قوم! میں ایسی قوم کود کھیر ہا ہوں جوموت کی متنی ہےاورتم ان تک اس حالت میں نہیں پہنچے سکتے کہتم میں کوئی خیر (لیعنی فتح) ہو۔اے میری قوم! ملامت کومیر سے سربا ندھواور بدکہدلینا۔عتبہ بزدل ہوگیا ہے۔حالانکہ تہمیں اس بات کاعلم ہے کہ میں تم سے زیادہ بزدل نہیں ہوں۔

۵۔ بس بیات ابوجہل نے سُنی تو اس نے کہا۔ تُو یہ بات کہدر ہاہے؟ اگرتمہار سے واکوئی اور خفس یہ بات کرتا تو میں اس کو کٹو ا دیتا۔ تحقیق تیرا پھیپھر ااور پیٹ رُعب سے بھر دیا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا۔ اے اپنی سرین کو پیلا کرنے والے! تو مجھے عار دلاتا ہے۔ عنقریب آج کے دن تو جان جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ بُرول ہے؟

۲۔ راوی کہتے ہیں پھرعتباوراس کا بھائی شیباوراس کا بیٹاولید، غیرت کھاتے ہوئے سامنے آئے اور کہنے گئے۔ کون مقابل آئے گا؟ تو انصار یوں سے چھے جوان باہر نکلے تو عتبہ نے کہا۔ ہمیں ان لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مقابل ہمارے بچپا زاد، بنی عبدالمطلب میں سے کوئی آئے۔ راوی کہتے ہیں: پھر آپ مِرَاَنگَنَا بَعَ ارشاد فرمایا: ''اے علی! کھڑے ہو جاؤ۔ اے حمزہ! کھڑے ہو جاؤ۔ ایس اللہ تعالی نے ، عتبہ بن ربعہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا کھڑے ہو جاؤ۔''پس اللہ تعالی نے ، عتبہ بن ربعہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا

کھڑے ہوجاؤ۔ اے عبیدۃ بن الحارث! کھڑے ہوجاؤ۔ ''پس اللہ تعالی نے ،عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو ہلاک کیا اور حضرت عبیدہ بن الحارث کوزخم آگئے۔ اور ہم نے مشرکین میں سے ستر کوتل کیا اور ستر کوقیدی بنایا۔

2- راوی کہتے ہیں: پھر انصار میں سے ایک پستہ قد آ دمی عباس کوقید کر کے لائے۔ عباس کہنے لگے۔ بلاشیہ، بخدا! مجھے اس انصاری نے قید نہیں کیا۔ بلکہ مجھے ایک سمنے آ دمی نے جو بہت خوبصورت چرے والا تھا۔ قید کیا ہے اور وہ سفید و سیاہ داغ والے

گھوڑے پرسوارتھا۔ میں اس آدمی کو (آپ کے ) نشکر میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری نے عرض کیا۔ یارسول الله مَافِقَتَهُ اِمِی نے ہی اس کوقیدی بنایا ہے۔ آپ مِرَفِقَتَهُ اِمْ نے انصاری سے کہا: خاموش ہو جاؤ تحقیق الله تعالی نے معزز فرشتہ کے ذریعہ تمہاری تائید کی ہے۔ حضرت علی ہی ہے جسم سے عباس مقبل اور نوفل بن الحارث قیدی بنائے گے۔

( ٣٧٨٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدُرِ فَأَعْجَنِنى ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَبْهُ لِي ، فَنَزَلَتُ : ﴿ يَسُأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ الآيةَ.

(مسلم ۳۳\_ احمد ۱۸۱)

(٣٧٨٣٥) حضرت مصعب بن سعد، اپن والد ، روايت كرتے بين كه مجھے بدر كے دن ايك تلوار لمي تو وہ مجھے بسند آئى۔ ميں غرض كيا۔ يارسول الله مُرَافِظَةَ إليه مجھے مدية وے د بحكے ۔ تواس پرية يت نازل ہوئى۔ ﴿ يَسْأَلُو مَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾.

ب ٣٧٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ هُوَ الَّذِى اسْتَفْتَحَ يَوُمَ بَدُرٍ ، فَقَالَ :اللَّهُ ، أَنَّ أَبَا جَهْلٍ هُوَ الَّذِى اسْتَفْتِحُوا ، فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾. أَيْنَا كَانَ أَفْجَرَ بِكَ ، وَأَقْطَعَ لِرَحِمِهِ ، فَأَحِنُهُ الْيُوْمَ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا ، فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾.

(۳۵۸۳۲) حضرت زبری: سے روایت ب كدا بوجهل عى في بدر ك دن فتح كامطالبه كيا تصادر كها تصارات الله اجم مين سے جو

هي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد اا) كي مستف ابن الي شيب مترجم (جلد اا) كي مستف ابن الي شيب مترجم (جلد اا) زیادہ گناہ گار اور زیادہ قطع رحی کرنے والا ہے تو اس کو آج (بدر) کے دن ہلاک کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل

فرما كير ـ ﴿ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا ، فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ ﴾.

( ٣٧٨٣٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْتٍ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرِ :لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ ، يَعْنِي أَمَانًا إِلَّا أَبَا الْبَخْتَرِي ، فَمَنْ

كَانَ أَسَرَهُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَهُ ، فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ.

(٣٤٨٣٤) حضرت عيز اربن فريث بيان كرتے ہيں كہ بدر كے دن رسول الله مَلِّافِيْنَا فَلَمْ كَادِي نے ندا كى \_لوگوں (مشركين )

میں ہے کی کوبھی سوائے ابوالیٹر ی کے۔امن نہیں حاصل ہے۔ پس جس کی نے ابوالیٹر ی کوقید کیا ہے وہ اس کور ہا کردے۔

كيونكه رسول خدامُ إِفْرَيْحَةُ إِنْ أَن كوامان ديا ب- بعراوكون ن ان كومقول يايا-

( ٣٧٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ، قَالَ .

سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌّ يُقْسِمُ ؛لَنزَلَتُ هَوُلَاءِ الآيَاتُ فِي هَوُلَاءِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَدُر ۚ :عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةَ ، وَعُبَيْدَةَ بُن

الْحَارِثِ ، وَعُتَبَةً ، وَشَيْبَةَ ابْنَى رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتَبَةً : ﴿ هَذَانِ حَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾.

(بخاری ۳۹۲۸ مسلم ۳۳)

(٣٥٨٣٨) حضرت قيس بن عباد سے روايت ہے كہ ميں نے ابوذ ر واٹيء كوشم كھا كر كہتے سُنا كہ بير (آسندہ) آيات بدر كے دن ان چھا فر ، د کے بارے میں نازل ہو کی ہیں۔علی ہخاٹھ ،حمز ہ ہوٹاتھ اور عبیدہ بن الحارث ہوٹاٹھ ،اور عتب بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن

عتبد (آيات يين) ﴿ هَذَان خَصْمَان احْتَصَمُوا فِي رَبِّهُم ﴾.

( ٢٧٨٣٩ ) حَذَثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارِ الْعِجْلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ ،

قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، ۚ قَالَ :حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ۚ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر ، نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَصْحَابِهِ ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَنَيْفٌ ، وَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَإِذَا هُمْ أَلْفٌ وَزِيَادَةٌ ،

فَاسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاؤُهُ وَإِزَارُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَيْنَ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الْأرْضِ أَبَدًا ، قَالَ :فَمَا زَالَ يَسْتَغِيثُ

رَبَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ ، فَالَ :فَأَخَذَ رِدَانَهُ فَرَدَّاهُ ، ثُمَّ الْتَزَمَّهُ مِنْ وَرَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا

نَبِيَّ اللهِ ، كَفَاكَ مُنَاشَدَتَكَ رَبَّكَ ، فَإِنَّهُ سَيُّنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُ^ْ

فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمُ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَنِذٍ وَالْتَقَوْا ، هَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، وَأُسِرَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلا ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكُرٍ ،

وَعُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، فَقَالَ أَبُو بَكُو ِ :يَا نَبِيَّ اللهِ ، هَوُلَاءِ بَنُو الْعَمّْ وَالْعَشِيرَةِ وَالإِخْوَانِ ، فَإِنِّى أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ ۖ

هُ مُعنف ابن ابى شير متر جم (جلداا) كُون مَا أَخَذُنَا مِنْهُمْ قُوَّةً عَلَى الْكُفَّادِ ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهُدِيَهُمْ فَيَكُونُوا لَنَا عَضُدًا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ قُلُتُ : وَاللهِ مَا أَرَى الَّذِى رَأَى أَبُو بَكُو، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنِي مِنْ فُلَان ، قَرِيبًا لِعُمَرَ ، فَأَضُوبَ عُنُقَهُ ، وَتُمَكِّنَ عَلِبًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضُوبَ عُنُقَهُ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُمَكِّنَ عِلْنَا مِنْ عَقِيلٍ فَيَضُوبَ عُنُقَهُ ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ تُكْلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا هَوَادَةٌ لِلْمُشُوكِينَ ، هُؤُلَاءِ صَنَادِيدُهُمُ ، وَأَنِمَّتُهُمْ ، وَقَادَّتُهُمْ .

فَهَوِى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ أَبُو بَكُرٍ ، وَلَمْ يَهُوَ مَا قُلْتُ ، فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْفِدَاءَ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْفَدِ ، قَالَ عُمَرُ : غَدَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ قَاعِدٌ ، وَأَبُو بَكُو يَبْكِيَانِ ، قَالَ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : أَخْبِرُنِى مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمُ أَجِدُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ اللهِ : أَخْبِرُنِى مَاذَا يُبْكِيكَ أَنْتَ وَصَاحِبُكَ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ ، وَإِنْ لَمُ أَجِدُ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَانِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الَّذِى عَرَضَ عَلَى أَصْحَابُكُمْ مِنَ الْفِدَاءِ ، لَقَدُ عُرَضَ عَلَى عَرَضَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَٱنْزَلَ اللّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَى يُثْخِنَ فِى الْأَرْضِ ، تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنيَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَوْلَا لا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُهُ هِ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿ وَعَذَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُهُ هِ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿ وَعَذَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذُتُهُ هِ مِنَ الْفِدَاءِ ﴿ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمَ الْغَنَائِمَ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرِ مِنْ أَخْدِهِم الْفِدَاءَ ، فَقُتِلَ مِنْهُمُ سَبْعُونَ ، وَقَرَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَهُشْمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَسَالَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ، بِأُخْذِكُمُ الْفِدَاءَ.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي کشاب السغازی بن الدتعالى ني يرتب تازل كل ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾. پھر جب بیدن (بدرکا) آیااور باہم آمناسامناہوا تو اللہ تعالیٰ نےمشر کین کوشکست دی پس ان میں سے سر آ دمیوں کو قرآ کیا گیااورستر آ دمیوں کوان میں سے قیدی بنایا گیا۔ پھررسول اللّٰد مَلِّفَظَةَ نے حضرت ابو بکر جِناتُونهٔ حضرت عمر جَناتُونهُ اور حضرت علی جنافیز ہے مشورہ کیا۔تو حضرت ابو بمر رہن تُونے نے عرض کیا۔اے پغیمر خدائیؤنٹیؤنٹے! یہ (قیدی) لوگ (ہمارے) چیازاد،قوم اور بھائیوں میر

سے ہیں۔میری رائے بیہ کہ آب ان سے فدید لے لیں۔ پس ان سے ہم جو (فدید) لیں گے وہ کفار پر قوت ہوگا اور ہوسکتانے کہاللہ تعالیٰ ان کومدایت دے دیتو پہلوگ ہمارے لئے دست وباز وبن جائیں گے۔

پھررسول اللّٰد مِیَوْنِشَیۡجَۃٓ نے فر مایا: اے خطاب کے ہٹے! تمہاری کما رائے ہے؟ میں نے عرض کما۔ بخدا! میری رائے و نہیں ہے جوحضرت ابو بکر جیافنو کی رائے ہے۔لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ فلال صحف ،عمر جیافنو کا رشتہ دار ،کومیرے حوالہ کریر تا کہ میں اس کی گردن مارڈ الوں ۔اورحضرت علی جھٹنے کےحوالے ققیل کوکریں تا کہوہ اس کی گردن اڑا دیں ۔تا کہانٹد تعالیٰ کومعلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لئے کوئی رحمہ لی نہیں ہے۔ بیلوگ مشرکین کے سرغنہ الیڈراوررا ہنما ہیں۔

جو بات حضرت ابو بكر چ<sub>نات</sub>نونے پیش فر ما كی تھی وہ آپ مَلِقِنْظَةَ أَم كو پسند آگئی اور جو بات میں نے عرض كی تھی۔ آپ مِنْلِفْظَةَ أَ كوه البندنة ألى اورآب مَرَانَ فَيَا فَيَعَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

پھرا گلا دن ہوا تو حضرت عمر مٹاتیز فرماتے ہیں۔تو میں نے نبی کریم مُؤنٹے کِجَۃ کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا تو آب مَلِاتَ عَلَيْهِ الرحضرت ابو بكر جانو ودنول بيٹھے ہوئے رور ہے تھے۔ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَلِّوَ عَلَيْهِ اللهِ مَلِّوْتُ اللهِ مَلِّوْتُ عَلَيْهِ اللهِ مَلِي اللهِ مَلِّوْتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلِي اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مَلْ اللهِ مَل ہتائے! آپ کواور آپ کے ساتھی کو کیا چیز رُلا رہی ہے؟اگر مجھےرونے کی بات معلوم ہوئی تو میں بھی روؤں گا وگرنہ آپ دونوں کر رونے کی وجہ سے میں بینکلف ہی رولوں گا۔ نبی کرمم مُشِلِّفَتُظَةِ نے ازشاوفر ہایا:تمہارے ساتھیوں نے جوفد پیہ کے بارے میں میر ۔۔

سامنے رائے بیش کی تو تحقیق مجھے اس درخت ( قریب میں موجود درخت کی طرف اشارہ فرمایا ) ہے بھی قریب تمہاراعذاب بیش کی گيا۔اوراللہ تعالیٰ نے بيآيات نازل فرمائيں۔﴿مَا كَانَ لِنَهِيَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُغْخِنَ فِي الأرْض ، تُريدُورَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ ے لے کر ﴿ لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ﴾ لينى فديه ﴿ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ﴾ صحابہ منگانیز کے لئے غلیمتوں کوحلال کردیا گیا۔

پھر جب ا گلے سال احد کا دن آیا تو صحابہ کرام ٹھائٹٹر نے بدر کے دن جوفد بیلیا تھا اس کاصحابہ ٹھائٹنے کو بدلہ دیا گیا۔ پس آپ مِلْ ﷺ کے سرمبارک برموجودخودٹوٹ گی اورخون آپ مِلَّوٰ ﷺ ے رُرخ مبارک پر بہدیژ ااوراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا ، قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىٰ قَديرٌ ﴾ لعنى فديه كر\_

يَوْمَئِذٍ ، فَبَيْنَمَا هُمُ يَذُفِنُونَهَا إِذْ سَمِعَ عُثْمَانُ تَكْبِيرًا ، فَقَالَ : يَا أَسَامَةُ ، أَنْظُرُ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ فَنَظَرَ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَى نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَذْعَاءِ ، يَبُشُّرُ بِقَتْلِ أَهْلِ بَذُر مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : لَا وَاللهِ مَا هَذَا بِشَيْءٍ ، مَا هَذَا إِلَّا الْبَاطِلُ ، حَتَّى جِيءَ بِهِمْ مُصَفَّدِينَ مُعَلَّلِينَ.

(حاکم ۲۱۵۔ بیھقی ۱۵۳

عثمان خلائؤ نے کہا: اے اسامہ! یہ تکبیر کی آواز کیسی؟ حضرت اسامہ خلائؤ نے دیکھا وہ حضرت زید بن حارثہ خلائؤ تھے جورسول الله مَرْفَظَةَمَّا کی جدعاء (ناکٹی) اوٹٹی پرسوار تھے اوراہل بدرمشرکوں کی ہلاکت کی بشارت دے رہے تھے۔(اس پر) منافقین نے کہا: بخدا! یہکوئی (معتبر) بات نہیں ہے۔ یہ تھن جھوٹ ہے۔ یہاں تک کہ شرکین کومقید کر کے اورخوب کس کرلایا گیا۔

( ٣٧٨٤١) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلُمَانِيِّ ، قَالَ :أُسِرَ يَوُمَ بَدُرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعُونَ رَجُلاً ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ، فَجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ فَخَيَّرَهُمُ ، فَقَالَ : مَا شِنْتُمُ ، إِنْ شِنْتُمُ أَقْتُلُوهُمْ ، وَيُقْتَلُ مِنْكُمْ عِذَّتُهُمْ ، وَإِنْ شِنْتُمُ أَخَذُتُهُمْ ، فَتَقَوَّيْتُمْ

فَحْيَرُهُم ، فَقَالَ : مَا شِنتُم ، إِن شِنتُم اقْتَلُوهُم ، وَيَقْتُلَ مِنكُمْ عِلْدَتُهُم ، وَإِن شِنتُمُ الحَلْتُم فِدَانُهُمْ ، فَتَقُويْتُمْ بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَأْخُذُ الْفِذَاءَ نَتَقَوَّى بِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ ، وَيُقْتَلُ مِنَّا عِدَّتُهُمْ ، قَالَ : فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِدَّتُهُمْ يَوْمُ أُحُدٍ. (عبدالرزاق ٩٣٠٢)

گے اور ہم میں اس کے بقتر قرآل کئے جاکیں۔راوی کہتے ہیں: پس کفار کی تعداد کے بقدر صحابہ تفکین میں سے یوم اُصر قوآل ہو گئے۔ ( ۲۷۸٤۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحِيمِ. (تر مذی ۱۵۲۷۔ حاکم ۱۳۰)

مُعنف ابن البُشِبِم جم (طداا) ﴿ اللهِ مَعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيِّعِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَلَى الْعَرِيشِ ، قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ مَعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُمُ وَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَانُ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : بَعُضَ مُناهَ لَتِكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ لَمْ تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : بَعْضَ مُناهَ يَتِكَ

رَبَّك ، فَوَاللهِ لَيُنْجِزَنَّ لَك الَّذِى وَعَدَكَ. (٣٧٨٣٣) حفرت زيد بن يثيع بروايت ہے كه بدركے دن حفرت ابو بكر مثاثر ، نى كريم مَثَّا فَضَعَ فَهِ كَ بَمَراه چھپر پر ہے۔راوئ كتّ بين : نمى كريم مَثَّا فَضَعَةَ فَهِ نَهِ دعا ما نكن شروع كى اور فر مايا: ''اے اللہ!اس جماعت كى مد دفر ما۔ا كرتو مدونيس كرے گا تو دھرتى پر تيرى عبادت نبيس كى جائے گى۔'' حضرت ابو بكر شئ فئر نے عرض كيا: بيآ پكى اپنے رب كے ساتھ مناجات ہيں۔ بخدا! اللہ تعالی ضرور بالضر درآ ب كے ساتھ كيا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔

( ٣٧٨٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى بَكُوٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَعْدِ بُنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُدِمَ بِأَسَارَى بَدُرٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زُوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ آلِ عَفْرًا ءَ فِي مَنَاحَتِهِمْ، عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ ابْنَى عَفْرًاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجَابُ ، قَالَتُ : قُدِمَ بِالْأَسَارَى فَأَتَيْتُ مَنْزِلِى ، فَإِذَا أَنَا بِسُهَيْلٍ بُنِ عَمْرُو فِى نَاحِيَةِ الْحُجْرَةِ ، مَجْمُوعَةً يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مَا مَلَكُتُ نَفْسِى أَنْ قُلْتُ : أَبَا يَزِيدَ ، أَعْطَيْتُمْ بأَيْدِيكُمْ ، أَلَا مُتُمْ كِرَامًا ، قَالَتُ :

يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مَا مَلَكُتُ نَفْسِى أَنْ قُلْتُ : أَبَا يَزِيدٌ ، أَعُطَيْتُهُ بِأَيْدِيكُمْ ، أَلَا مُتُمْ كَرَامًا ، قَالَتُ : فَوَاللهِ مَا نَبَهَنِى إِلَّا قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ : أَى سَوْدَةُ : أَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ إِنْ مَلَكُتُ نَفْسِى حَيْثُ رَأَيْتُ أَبَا يَزِيدَ أَنْ قُلْتُ مَا قُلْتُ . (حاكم ٣٣) (٣٢٨٣) حضرت يَحِلْ بن عبدالله رَبْعُ عن موايت ہے كہ بدر كے قيد يوں كولايا گيا۔ اس وقت ، نبى كريم مَؤْفَظَةً كى زوجہ،

ر مندوں ہوں ہے۔ اور میں ہملدر کا وقت کو رویت ہے کہ بدوے پیرین وویت کیا میں دھی ہی کو استخدال عفراء کے ساتھ تشریف فرما حضرت سودہ بنت زمعہ مُنْکَ مُنْ مُنْمَاء عفراء کے بیٹوں عوف اور معتِ ذکی سوگ منانے والی عورتوں کے ساتھ آل کا وق تھیں۔ بیٹورتوں پر جاب کا حکم اتر نے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سودہ کہتی ہیں: قیدیوں کو لا یا گیا۔ تو میں اینے گھرکی طرف آئی تو مجھے

ا جا تک ، جمرہ کے کونے میں سہیل بن عمرود کھائی دیا درانحالیکہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جمع ( ہاند ھے ) کئے ہوئے تھے۔ بیں جب میں نے اس کودیکھا۔ تو میراخود پر قابونہ رہااور میں نے کہددیا۔ ابویزید! تم نے اپنے ہاتھوں سے ( اپنا آپ ) حوالہ

کر دیا ہے۔تم لوگ عزت کی موت کیوں ندمر گئے۔حضرت مودہ ٹنی مذین فرماتی ہیں۔ بخدا! مجھے رسول القد مِرَّافِقَافِعَ کی گھرے آنے والی آ واز کے سواکسی نے تنبینہیں کی ۔کہ''اے سودہ! کیا اللہ اوراس کے رسول ہے بھی اُو پر؟ میں نے عرض کیا:یارسول القد مُرَّافِقِیَافِعَ؟

> بخدا! جب میں نے ابویز میدکود یکھا تو میراخود پر قابونہ رہا کہ جومیں نے کہنا تھاوہ میں نے کہد یا۔ ( ۲۷۸۰ ۸ کَدَّنَا أَنَّهُ مُعَاوِلَةً ، عَنِهِ الْأَعْمَاتُ ، عَنْ عَمْهِ وِیْنِهُ مُنَّاقًا ، عَنْ أَمِدِ عُسُلَمَةً ، عَا

( ٣٧٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِى هَوُلَاءِ الْأَسَارَى ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ مستف ابن الى شيرمتر مجم (جلد ١١) كي المستف ابن الى شيرمتر مجم (جلد ١١)

اللهِ ، قَوْمُكَ وَأَصْلُكَ ، اسْتَبْقِهِمْ وَاسْتَتِبُهُمْ ، لَكُلَّ اللَّهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، قَدَّمُهُمْ نَضْرِبُ اعْنَاقَهُمْ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ فِي وَادٍ كَذَّبُوكَ وَأَخْرَجُوكَ ، قَلْمُهُمْ اللهِ مُ أَنْتَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْحَطَبِ ، فَأَضْرِمَ الْوَادِي عَلَيْهِمْ انَارًا ، ثُمَّ أَلْقِهِمْ فِيهِ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : قَطَعَ اللَّهُ رَحِمَكَ ، قَالَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ.

فَسَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَليهِ وَسَلَمْ فَلَم يَرْدُ عَلَيهِم ، ثَمْ فَام فَدَخُل.
فَقَالَ أُنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِى بَكُو ، وَقَالَ أَنَاسٌ : يَأْخُذُ بِقَوْلِ عُمَو يَ قَالَ : إِنَّ اللّهَ لَيُشَدِّدُ فَلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْجَارَةِ ، وَإِنَّ اللّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ اللّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ اللّهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكُو مَثُلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿إِنْ تَعْفِى فَإِنَّهُ مِنَى ، وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكُو كَمَثُلُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ﴿إِنْ تُعَذِيهُ مُ عَادُكَ ، وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا غُمَرُ مَثَلُكَ يَا عُمْرُ مَثَلُكَ يَا عُمْرُ مَثَلُكَ يَا عُمْرُ مَثَلُكُ يَا عُمْرُ مَثَلُكُ يَا عُمْرُ مَثَلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمْرُ مَثَلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿ وَلَى تَغْفِرُ لَهُمْ فَالَا إِنْ مَنْكُوبِهِمْ ، فَلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ وَإِنَّ مَثَلُكَ يَا عُمْرُ مَثَلُ نُوحٍ ، قَالَ : ﴿ وَلَ تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلا يَنْفَلِتَنَ مَنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةٌ فَلا يَنْفُونَ اللّهُ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةً فَلا يَنْفُونَ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّرُا ﴾ أَنْتُمْ عَالَةً فَلا يَنْفُونَ مَا مُنْ مُ مُنْ أَلُولُ الْعُولُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ فَلَا يَعْمَلُ مَا مُولِ عَلَى اللّهُ فَلَا يَعْمُونُ مَا لَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَإِنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا رَأَيْتُنِى فِى يَوْمٍ أَخُوَفَ أَنْ تَقَعَ عَلَى حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنِّى فِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَآنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي فَى لَكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلاَّ سُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ ، فَآنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي الْمَالِي اللهِ عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

بہت ریادہ ہیں۔ پن اپ ان پڑا ک وادی وا ک سے دہا دیں چڑا پ این ال دبی اسٹ دال دیں۔ کا ک بین دال دیں۔ کہا۔ اللہ تیرے رشتہ کو کاٹ دے۔ رادی کہتے ہیں: رسول اللہ تیزُفظَیَّے فاموش ہو گئے اور صحابہ ٹوکٹیٹی کوکوئی جواب نہیں دیا پھر آپ مِنْوَفِظِیَّا کَمْرے ہوئے اور اندر چلے گئے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ آپ مِنْوَفِظِیَّا مِصْرت ابو بکر رہوا ہی کا قول لیس کے اور (بعض) لوگوں نے کہا۔ آپ مِنْوَفِظِیَّا مِصْرت عبداللہ بن (بعض) لوگوں نے کہا۔ آپ مِنْوَفِظِیَا مُصْرت عبداللہ بن ه معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدا ا ) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلدا ا ) في مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلدا ا ) في ا

رواحد كا قول ليس كـ - پهرنبي كريم مَ النَّفَيَّةَ بابرتشريف لائ اورآب مُ الفَّفَيَّةَ في فرمايا:

'' بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان (قیدیوں) کے بارے بعض مردوں کے دلوں کونرم کر دیا ہے۔ یہاں تک وہ دودھ ہے بھی زیادہ نرم ہوگئے ہیں۔اور پکھلوگوں کے دلوں کواللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت کر دیا ہے۔ یہاں تک کہوہ پھر ہے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اوراے ابو بکر! تیری مثال تو حفزت ابراہیم علائلہ کی طرح ہے۔انہوں نے کہا تھا۔ ﴿فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَّا مِنْی ،

وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

اور تیری مثال ـ اے ابو بمراحضرت عیسی عالیتا اللہ کی طرح ہے۔ انہوں نے کہاتھا۔ ﴿إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَعُذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَعُفُو لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

اور تيرى مثال، اعمر وليُّون اموى عَلِيْلاً كَ طرح ب-انهوں نے كِها تِحا۔ ﴿ رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمُوالِهِمُ ، وَاشْدُهُ عَلَى قُلُو بِهِمُ ، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْإلِيمَ ﴾

اوراے عمر! تیری مثال حضرت نوح علیتِلاً کی طرح ہے انہوں نے کہا تھا۔ ﴿ رَبُّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾.

تم لوگ (اس وقت )مفلس ہوپس ان میں ہے کوئی بھی رہائی نہیں پائے گا۔ مگر فدیہ کے ساتھ یا گردن مارنے کے ساتھ۔ حضرت ابن مسعود ولا الله عرض کیا۔ یارسول الله مَلِّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلْمِ

ذ کرکرتے ہوئے سُنا ہے۔ابن مسعود دی ٹھو کہتے ہیں: آپ مِنْلِفَظَافِی نے سکوت اختیار فر مالیا۔''پس مجھےاس دن سے زیادہ کی دن سہ خوف لاحق نہیں ہوا کہ (کہیں) مجھ پرآسان سے پھر ( نہ ) گر بڑیں۔'' یہاں تک کہآپ مِنْلِفَظَافِہ نے فر مایا۔ سہیل بن بیضا ہواستثناء

ہ۔ (اس پر) الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمالک۔ ﴿ هَمَا كَانَ لِلَّهِ فَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسُوَى حَتَّى يُنْجِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ آخر

ہے۔ برس پر ہمد مان سے میں یک مارس برمان دوست کا کی توسیلی کا مطری محتلی یکنوس رہی کا در طور بھا ہم ہر یت تک۔

( ٣٧٨٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: لَمْ يَفْتُلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ صَبْرًا، إِلَّا عُقْبَةَ بُنَ أَبِى مُعَيْطٍ. (ابو داؤ د ٢٧٤٩ ـ بيهقى ٢٣)

(٣٧٨ /٣٦) حضرت عَلَم ولا فو سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: كەرسول اللّٰه مَرْاَفِقَةَ آخِ بدركے دن قید كر كے صرف عقبه بن الې مُعیط رقة به

د کل کیا۔

( ٣٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلُ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا إِلَّا ثَلَاثَةً : عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَالنَّصْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَطُعَيْمَةَ بْنَ عَدِى ، وَكَانَ النَّصُرُ أَسَرَهُ الْمِقْدَادُ.

(٣٧٨ /٧ ) حضرت سعيد بن جبير ويشيئه سے منقول ہے كہ نبي كريم مُؤَلِّفَكَ أَبِي نيدر كے دن تين آ دميوں كوقيد كر كِتِل فر مايا۔عقيه بن

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كري المنادى ال

٣٧٨٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَسَرَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ ، فَرَآهُ بِلاَلْ فَقَتَلَهُ.

امیۃ بن حلف ، فراہ بلال فقتلہ. ۳۷۸۴۸) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے امید بن خلف کوقید کرلیا۔ پھراس کوحضرت """

ال الله عَمَّدُ فَي مَا تَوْتُلَ كُرُويا \_ الله عَمَّدُ عَمَدُ الله عَهُدِ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمُ ، قَالَ : ٢٧٨٤٩) حَدَّثَنَا أُخْمَدُ اللهِ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرًاءَ حَتَّى بَرَدَ ، قَالَ : أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، قَالَ : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ فَتَلْتُمُوهُ ، أَوْ :

ر بھل قَدَمُهُ. (بیخاری ۳۹۱۲۔ مسلم ۱۱۸) رنجُل قَدَلَهُ قَوْمُهُ. (بیخاری ۳۹۱۲۔ مسلم ۱۱۸) ۳۷۸۴۹) حفرت سلیمان تیمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس واٹنو نے آئییں بیان کیا۔ کہ رسول الله میزون نے شخ نے ارشاد فر مایا: ابو

ہل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن مسعود رہائٹر چل دیئے تو انہوں نے اس کواس حالت ں پایا کہ اس کو عفراء کے دو بیٹوں نے ایسا ماراتھا کہوہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ابن مسعود رہائٹر نے کہا۔ تو ابوجہل ہے۔ اور آپ رہائٹوز نے س کی داڑھی کو پکڑا۔ میں ان لوگوں میں سب سے بلند ہوں جنھیں تم نے قبل کیا ہے۔

.٣٧٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَفْعَصَ أَبَا جَهْلٍ ابْنَا عَفْرَاءً ، وَذَفَفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.

۰۵۰۵۰) حضرت ابن سیرین ویشفید کہتے ہیں کہ ابوجہل برموت اتار نے والی ضرب تو عفراء کے دو بیٹوں نے لگائی اوراس کو ترخی طرب کامیر مسجد داللہ نے میں سرک کے دراہ ا

ِ آخری طور پر ) ابن مسعود زایر نے موت کے گھاٹ اتارا۔ ۲۷۸۵۱ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُكِيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ أَبِي جَهْلِ لَأَبِي جَهْلِ وَهُوَ

يَسِيرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ : أَرَأَيْتَ مَسِيرَكَ إِلَى مُحَمَّدٍ ؟ أَتَعْلَمُ أَنَّهُ نَبِيَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَكِنْ مَتَى كُنَّا تَبَعًا لِعَبْدِ مَنَافٍ ؟. نَعَمْ ، وَلَكِنْ مَتَى كُنَّا تَبَعًا لِعَبْدِ مَنَافٍ ؟. ٣٤٨٥١) حضرت ثابت يَشِيرُ عَصْمَقُولَ بِكَابِوجَهِل كَماتَعِيول فِي ابِوجَهِل عَهَاد جَهَدوه نِي كَرَيمُ مِنْفَقَعَ فَي طرف بدر

ا کا ۱۷ ہے ) سفرے نابت فریق ہے عول ہے زیاد و اس سے ساتھ کو اسے ہوا۔ جب جباد جبار وہ بی حریہ ارون سے ہوں سرت برر کے دن چل رہاتھا یحمد کی طرف اپنے جانے کا ہمیں بھی بتاؤ کہاتم جانتے ہو کہوہ نبی ہیں؟ ابوجبل نے کہا:ہاں! کیکن ہم عبد مناف ک میں ک

- يَرُ ٣٧٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبِي ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِنْ كَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :

انْتَهَیْتُ اِلَی آبِی جَهْلِ یَوْمَ بَدُرٍ ، وَقَدُ ضُرِبَتُ رِجُلُهُ وَهُوَ صَرِیعٌ ، وَهُوَ یَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَیْفِهِ ، فَقُلْتُ : محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن البشيه متر مم (جلداا) ﴿ وَ اللهِ ، قَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ رَجُلَّ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى أَخُوَاكَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، قَالَ : هَلْ هُوَ إِلاَّ رَجُلَّ قَتَلَهُ قَوْمُهُ ، قَالَ : فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بِسَيْفٍ لِى غَيْرٍ طَائِلٍ ، فَأَصَبْتُ يَدَهُ ، فَنَدَرَ سَيْفَهُ ، فَأَخَذُتُهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : آللَهِ اللّذِى لَا إِللهَ إِلاَّ هُو اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى أَخُواكَ يَا عَدُوّ اللهِ ، هَذَ قَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِى أَخُواكَ يَا عَدُوّ اللهِ ، هَذَ كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأَمْةِ.

كان قِرعون هَذِهِ الأمهِ. قَالَ وَكِيعٌ :زَادَ فِيهِ أَبِي ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :فَنَقَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفَهُ.

( ٣٧٨٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقَدْ قُلْلُو فِي أَغْيِنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، حَتَّى قُلْتُ لِصَاحِبِ لِي إِلَى جَنْبِي : كُمْ تَرَاهُمْ ؟ تَرَاهُمْ سَبْعِينَ . قَالَ : أَرَاهُمْ مِنَة ، حَتَّى أَخَذْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : كُنَّا أَلْفًا.

(۳۷۸۵۳) حضرت ابو عبیدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ البتہ تحقیق ہماری آٹھوں میں بدر کے دن (کفارکو) کم مقدار میں ظاہر کیا گیا یہاں تک کہ میں نے اپنے پہلومیں موجودا کی صاحب سے پوچھا: تمہارے خیال میں یہ کتنے ہیں؟ تمہارے خیال میں یہ ستر ہوں گے۔اس نے جواب دیا۔میرے خیال میں یہ ایک سوکی تعداد میں ہیں یہاں تک کہم نے ان میں سے ایک آ دئی؟ پکڑا اور ہم نے اس سے پوچھا۔ تو اس نے بتایا قریم ایک ہزار کی تعداد میں ہیں۔ ( ۲۷۸۵۴ ) حَدَّ ثُنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِیؓ بُنِ زَیْدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیَّبِ ، قَالَ : قَیْرَا المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المعنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المعنف ا

يَوْمَ بَدْرِ خَمْسَةُ رِجَالٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، مِنْ قُرَيْشِ ؛ مِهْجَعٌ مَوْلَى عُمَرَ ، يَحْمِلُ يَقُولُ :أَنَا مِهْجَعٌ ، وَإِلَى رَبِّي أَجْزَعُ ، وَقُتِلَ ذُو الشَّمَالَيْنِ ، وَابْنُ بَيْضَاءَ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ.

(٣٥٨٥٣)حضرت معيد بن ميتب وينيو كهت بي ،بدر ك دن قريش ميں سے يانج مهاجرين قبل ہوئے حضرت عمرك آزاد كرده

غلام مجیع ۔ بیصاحب یہ کہتے ہوئے حملہ آ ور ہوئے۔ میں مجیع ہوں اور اپنے رب کی طرف ہی ڈرتے ہوئے لیکتا ہوں۔ اور ذ والشمالين ،ابن بيضاء،عبيده بن حارث اورعا مربن ابي وقاص قلّ ہوئے۔

٣٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، قَالَ : إِنَّ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ الْحَرْبَةَ يَوْمَ بَدْرِ ، وَلَا يُؤْتَى بِأَسِيرِ إِلَّا أَوْجَرَهَا إِيَّاهُ ، قَالَ : فَلَمَّا أُخِذَ الْعَبَّاسُ ، قَالَ لآخِذِهِ : أَتَدْرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : أَنَّا عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلا تَذْهَبْ بِي إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : فَأَمْسَكُهُ، وَأُخِذَ عَقِيلٌ ، وَقَالَ لآخِذِهِ :تَدْرِى مَنْ أَنَا ؟ قَالَ :لَا ، قَالَ :أَنَا ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَأَمْسَكَ النَّاسُ.

(٣٧٨٥٨)حضرت ثابت كہتے ہيں كه بدر كے دن حضرت عمر جن ثور كے پاس ايك نيز ہ تھا۔ جب بھى كوئى قيدى لايا جاتا تو حضرت عمر دی شوید نیزه اس کے مندمیں مارتے۔راوی کہتے ہیں: جب عباس کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے سے کہا۔تم مجھے جانة ہو؟ اس آ دمی نے جواب دیا نہیں!عباس نے کہا۔ میں رسول الله مَا اِنْفَظَ مَا بچا ہوں۔ پس تم مجھ عمر کے باس نہ لے کر جاؤ۔

رادی کہتے ہیں: وہ آدمی رک گیا۔ پھر عقیل کو پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے پکڑنے والے ہے کہا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا:

نہیں اعقیل نے کہا۔ میں رسول اللہ کا چھازاد ہوں۔راوی کہتے ہیں: پھرلوگ رک گئے۔

٣٧٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَمْنِي جَدَّهُ ، عَنْ ذِي الْجَوْشَنِ الضَّبَابِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ أَهْلِ بَنْدِ بِابْنِ فَرَسِ لِى ، يُقَالُ لَهَا :الْقَرْحَاءُ ، فَقُلْتُ :يَا مُحَمَّدُ ، إِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ بِابْنِ الْقَرْحَاءِ لِتَتَّخِذَهُ ، قَالَ :لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَقِيضَكَ بِهِ الْمُحْتَارَةَ مِنْ دُرُوعِ بَدْرِ فَعَلْتُ ، قُلْتُ :مَا كُنْتُ أَقِيضُكَ الْيَوْمَ بِغُرَّةٍ لَا حَاجَةَ لِى فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ :يَا ذَا الْجَوْشَنِ ، أَلَا تُسْلِمُ فَتَكُونَ مِنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ ، قُلْتُ : لا ، قَالَ : وَلِمَ ؛ قُلْتُ : إِنِّي رَأَيْتُ قَوْمَكَ وَلِعُوا بِكَ ، قَالَ : فَكَيْفَ مَا بَلَغَكَ عَنْ مَصَارِعِهِمْ ؟ قُلْتُ :قَدُ بَلَغَنِي ، قَالَ :فَأَنَّى يُهْدَى بِكَ ؟ قُلْتُ :إِنْ تَغْلِبُ عَلَى الْكَعْبَةِ وَتَقْطُنْهَا، قَالَ :لَعَلَّك إِنْ عِشْتَ أَنْ تَرَى ذَلِكَ.

ثُمَّ قَالَ : يَا بِلَالُ ، خُذُ حَقِيبَةَ الرَّجُلِ ، فَزَوَّدُهُ مِنَ الْعَجْوَةِ ، فَلَمَّا أَدْبَرْتُ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ خَيْرٌ فُرْسَان بَنِي عَامِرٍ ، قَالَ : فَوَاللهِ ، إِنِّي بِأَهْلِي بِالْعَوْذَاءِ إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ:مِنْ مَكَّةَ، قَالَ:قُلْتُ: مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ :قَدُ وَاللهِ غَلَبَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ وَقَطَنَهَا ، فَقُلْتُ :هَبِلَتْنِي أُمِّي ، لَوْ أُسْلِمُ يَوْمَنِذٍ ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ وهي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلواا) کي که مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلواا) کي که مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلواا)

الْجِيرَةَ لَاقْطَعَنِيهَا ، قَالَ :وَاللهِ لاَ أَشُرَبُ الدَّهُرَ مِنْ كُوزِ ، وَلاَ يَضُيرِطُ الذَّهْرَ تَحْتِي بِرُذَوْنٌ. (مسند ٥٥٩)

(٣٥٨٥٦) حضرت ذى الجوش سے روايت بے كمين في كريم مُرْفَقَعَ فَم كا خدمت ميں جبكة آب مُرْفَقَعَ فَم الل بدرے فارغ موكن

تھے۔اپنے ایک گھوڑے کے بیج کو لے کر حاضر ہوا۔جس گھوڑے کا نام۔القر حاء۔تھااور میں نے عرض کیا۔اے محمد! میں آپ کے

پاس اس قرحاء کا بچد لے کرآیا ہوں تا کہ یہ آپ لیس۔ آپ مَانْفَقَام نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نبیس ہے اگرتم اس کے بدلہ

میں مجھ سے بدر کی زرہ میں سے نتخب ذرہ بدلہ میں لینا جا ہے ہوتو پھر میں یہ لے سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ میں آج آپ سے

اس کھوڑے کے عوض کیجھنیں لوں گا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ مَلِّنْفَ کَیْزِ نے فرمایا: اے ذوالجوثن! کیاتم اسلام نہیں

ئے آئے تا کتم اس معاملہ (دین ) کے پہلوں میں ہے ہوجاؤ؟ میں نے جواب دیا جہیں! آپ مُؤَفِظَةَ فِر مایا: کیوں؟ میں نے

کہا: میں آپ کی قوم کود کھتا ہوں کہوہ آپ کے دریے ہیں۔ آپ مُؤَفِّقَ آغے فرمایا جمہیں ان کے بچھاڑے ہوئے (مُر دوں) کے

بارے میں کسی خبر پنجی ہے؟ میں نے کہا: وہ تو مجھے پنجی ہی ہے۔ آپ مُؤْفِظَةً نے فر مایا: پھر کب تیرے ذریعہ سے ہدایت دی جائے

گى؟ ميں نے كہا۔اگرآپ كومكه پرغلبه اور وہاں پرآ باد ہونا ميسرآ حميا۔آپ مَالِنفَظَةَ نے فر مايا: ہوسكتا ہے كہ تو اس بات كو د كيھنے تك

زندہ رہے۔ بھرآپ مَلِفَظَةً نِے فرمایا:اے بلال!اسآ دمی کا تو شددان بکڑ داوراس کوتو شہمیں مجوہ دے دو۔ پھر جب زخ بھیر کر

مڑا تو آپ مَانِیٰ ﷺ نے فرمایا -خبردار! بیہ بنوعامر کا بہترین گھڑسوار ہے۔ راوی کہتے ہیں: بخدا! میں عوذ اءمقام برایے گھر والوں کے

ساتھ تھا کہ ایک سوار سامنے آیا۔ میں نے یو چھا۔ تم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا۔ مکہ سے میں نے یو چھا۔ (وہاں) لوگوں کا کیا ہوا؟ اس آ دمی نے کہا بخدا! مکد پرمحمر کا غلبہ ہوگیا ہے اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا۔میری ماں مجھے تم

پائے۔کاش میں اس دن اسلام لے آتا۔ پھر میں ان سے حیرہ کی سلطنت بھی مانگٹا تو مجھے ل جاتی ۔خدا کی شم ایس بھی صراحی ہے

نہیں ہوں گااورمیرے نیچ بھی گھوڑ انہیں آئے گا۔

( ٣٧٨٥٧ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ :قيلَ

لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ بَدُرِ :عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دُونَهَا شَيَّءٌ ، فَنَادَاهُ الْعَبَّاسُ وَهُوَ أَسِيرٌ فِي وَثَاقِهِ : لَا يَصْلَحُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِمَهُ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِخْدَى

الطَّائِفَتَيْنِ ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ. (ترمذي ٣٠٨٠ـ احمد ٢٢٩)

(٣٧٨٥٧) حضرت ابن عباس منافز سے روایت ہے كہ جب آپ مَلِنْفَقَعُ أَبدر سے فارغ موئے تو آپ مَرْفَقَعُ أَبِي سے كہا گيا۔ آپ پر

قا فلہ لا زم ہاس کے سواکوئی چیز نہیں۔ ( یعنی قافلہ کو بھی قابوکریں ) پس آپ مِرْ اَنْفَظَةَ اَ کوعباس نے .....وہ بیڑی میں جکڑے ہوئے

تھے ..... آواز دی۔ بدرست نہیں ہے۔ آپ مُؤَفِّعَ فَ يو جيماء كيون؟ عباس نے كباء الله تعالى نے آپ سے دو جماعتوں ميں سے ایک کا وعدہ کیا تھا۔ سواللہ تعالی نے آپ واپنا ( کیا ہوا) وعدہ عطا کر دیا ہے۔

( ٣٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرِ عِمَامَةٌ

معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی در ایستان می ایستان ایستان کی در ایستان ایستان کی در ایستان کار در ایستان کی در ایستا

صَفْرَاءُ ، مُعْتَجِرًا بِهَا ، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَانِمُ صُفْرٌ.

(٣٧٨٥٨) حضرت زبير كى اولاد ميس ايك آدى روايت كرتے بين كديوم بدر مين حضرت زبيرا يك زردر ملك عمامه بيني بوئ

تھے اوراس کا پلیمند پرلیا ہوا تھا۔ پس فرشتے بھی اس حالت میں اُترے کہان پرزردرنگ کے عمامہ تھے۔

( ٣٧٨٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۳۷۸۵۹) حفرت زبیر سے بھی الی روایت ہے۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَلِيبِ بَدُرٍ، فَقَالَ: هَلْ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُمَ الآنَ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ (بخارى ٣٩٨٠ ـ مسلم ٣٣٣)

(٣٤٨٦٠) حفرت ابن عمر و فاتن من مروايت م كدرسول الله مُؤَلِفَ فَيَ بدرك نوي بركفر مهوع اورفر مايا: كياتم في اس بات كو حق پاليا جوتمهار سرب في تم سه وعده كيا تفار بجر آب مِؤلِفَظَةَ في فرمايا: بير (فروب) اس وقت جو بات كهدر با مون اس كوسُن رسه بس -

( ٣٧٨٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدْرٍ إِلَّا فَرَسَانِ ، كَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا الزُّبَيْرُ.

(٣٤٨٦١) حفرت ہشام ہے روایت ہے کہ یوم بدر کو نبی کریم مِئِرِ ﷺ کے ہمراہ دو گھوڑے تھے۔ان میں ہے ایک پر حفرت زبیر رہ گاتو تھے۔

( ٣٧٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : عُرِضْتُ أَنَا ، وَابْنُ عُمَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ فَاسْتُصْغِرْنَا ، وَشَهِدُنَا أُحُدًّا.

(٣٧٨٦٢) حضرت براء و التي سے روايت ہے كہ يوم بدركو مجھے اور ابن عمر و فافو كورسول الله مِزَّفَظَةَ كے سامنے پيش كيا كيا تو جميں چيونا سمجھا كيا اور ہم أحد ميں شريك ہوئے۔

( ٣٧٨٦٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِى سُفْيَانَ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبُحُرَ لَأَخَضْنَاهَا ، وَلَوْ أَمَرْتِنَا أَنْ نَضُرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرُكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا ، قَالَ : فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ.

قَالَ : فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدُرًا وَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسُودُ لِيَنِى الْحَجَّاجِ ، فَأَحَذُوهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ ، فَيَقُولُ : مَا لِى عِلْمٌ

الله عَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَائِمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَائِمٌ مَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ قَائِمٌ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَائِمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَالْهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَالِمُ الللّهُ مَا وَاللّهُ مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعْمَا وَاللّهُ مَا مُعَلِيْهُ وَاللّهُ مَا مُعْم

ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلى ، فلما راى دلك انصرف ، قال : والدى نفيسى بيده ، إنكم لَتَضْرِبُونَهُ إِذَا صَدَقَكُمُ ، وَتَتُركُونَهُ إِذَا كَذَبَكُمْ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا مَصْرَ عُ فُلَان ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ١٣٠٣ ـ ابوداؤد ٢٢٧٨)

(۳۷۸ ۱۳) حضرت انس جن تؤر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوْفَظَةَ کو جب ابوسفیان کے آنے کی خبر پنجی تو آپ مَوْفِظَةَ نے مشورہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر مزی تؤرنے نے گفت کو گام شروع کیا تو آپ مَوْفِظَةَ نے ان سے اعراض کیا پھر حضرت عمر وَفاتُون نے کلام شروع کیا تو آپ مَوْفِظَةَ نے ان سے (بھی) اعراض کیا۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ وی اپنے نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَوْفِظَةَ اِ آپ کی مُر ادبم ہیں جس کے قضہ میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں گھوڑ سے مندر میں ڈالنے کا تھم دیں گے تو البتہ ہم گھوڑ وں کو ہیں والب تہ ہم گھوڑ وں کو سمندر میں ڈالنے کا تھم دیں گے تو البتہ ہم گھوڑ وں کو سمندر میں ڈالنے کا تھم دیں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ مَوْفِظَةَ نے لوگوں کو آمادہ فر مایا۔

۲۔ رادی کہتے ہیں۔ پس صحابہ تھ کھٹے چل پڑے یہاں تک کہ وہ بدر میں جاکراتر ہے تو ان کے پاس قریش کے پانی بھرنے والے اونٹ آپنچے اوران میں بنو تجاج کا ایک کا لا غلام بھی تھا۔ پس صحابہ ٹوڈ کھٹے نے ان کو پکڑ لیا۔ اصحاب رسول مُنافِق کے نے اس سے ابوسفیان اوراس کے ساتھوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا۔ مجھے ابوسفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ ابوجہل ، عتبہ، شیبہ اورامیہ بن خلف ( آرہ ) ہیں۔ پس بیغلام جب یہ بات کہتا تو صحابہ کرام ٹوکٹ نے اس کو مارتے۔ اور جب صحابہ کرام ٹوکٹ نے اس کو وہ کہتا۔ بھے ابوسفیان ( آر ہا) ہے۔ پھر جب صحابہ کرام ٹوکٹ نے اس کو چھوڑ دیتے تو وہ پھر کہتا۔ مجھے ابوسفیان کا کوئی علم نہیں ہے لیکن یہ ابوجہل ، عتبہ، شیبہ، اورامیہ بن خلف لوگوں کے ساتھ ( آرہ ہے ) ہیں۔ پھر جب وہ یہ بات کہتا تو صحابہ کرام ٹوکٹ نے ہوراس کو مارتے۔

٣٠ ني كريم مِيَّافِقَةَ كَفْرُ نِ نماز ادا فرمار ب تق جب آپ مِيْلِفَقَةَ ني يه معالمه ديكها تو آپ مِيْلِفَقَةَ مر اور فرمايا: اور جب بيتمبار سياته جهوث بولتا ب تو تم اس كوچهوژ دية بور راوى كتب بيس پير آپ مِيْلِفَقَةَ فِي في فرمايا: يه فلال كى جائة آپ ميلوفقة في في ميان كوچهوژ دية بهور راوى كتب بيس آپ مِيْلِفَقَةَ في كتيمين كرده جكد سيكوئى كا فرادهرادهر (قتل) نبيس بهوا۔
 نبيس بهوا۔
 ( ٣٧٨٦٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ: حدَّثَنَا سُلَدُهَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ: حُدَّنَا مَعَ مَالَ : حُدَّنَا مَعَ مَالَ : حَدَّثَنَا مُنْ مَعَ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ مَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسٌ ، قَالَ : حُدَّا مَعَ مَالَ : حُدَّا مَعَ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَالْمَ اللهِ مَالِيةً مَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُنْ مَالَ : حُدَّا مَعَ مَالَ اللهِ مَالَ اللهِ مَنْ مَالِي اللهِ مَالِي اللهِ مَنْ مَالِيةٍ مَالِي اللهِ مَنْ مَالِيةً مَنْ مُنْ مَالِ اللهِ مَالَ اللهُ مَالُولُولُولُولُولُولُولُهُ مَالِي اللهُ اللهُ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَ اللهُ مَنْ مَالِيهِ مَالِيهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَّ مُسْفَابَنَابُ شِيمِ مِمْ (طِدَا) ﴾ ﴿ اللهِ اللهُ عَمَرُ عَمَارُعَ أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْرِى مَصَارِعَ أَهْلِ بَدُرٍ بِالْأَمْسِ ، يَقُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْرِى مَصَارِعَ أَهْلِ بَدُرٍ بِالْأَمْسِ ، يَقُولُ اللهُ عَذَا مَصْرَعُ فُلَانِ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ الْقَرَالَةِ يَ بَعْتَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، قَالَ الْقَرَادِي بَعَتَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأُوا تِلْكَ الْحُدُودَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثُمَّ جُعِلُوا فِي بِنُو، بَغُضُهُمْ عَلَى بَعْض ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْنَهَى إِلَيْهِمُ ، فَقَالَ : يَا فُلَانُ بُنَ فُلَان ، وَيَا فُلَانُ بُنَ فُلَان : هَلُ وَجَدْتُهُمْ مَا وَعَدَّكُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لَا أَرْوَاحَ فِيهًا ؟ قَالَ : مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَرُدُّونَ مَلَىَّ شَيْئًا. (احمد ٢٦ـ ابويعلى ١٣٥)

يُصْرَعُونَ عَلَيْهَا.

( ٣٧٨٦٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : تَبَارَزَ عَلِيٌّ ، وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَعُتَبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتَبَةَ ، فَنَزَلَتُ فِيهِمْ : ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾. (بخارى ٣٩٢٥ـ نسائى ١٣٣٣)

(۳۷۸۷۵) حضرت قیس بن عباد و انتو سے روایت ہے کہ حضرت علی رفائٹو ، حضرت ممنز ہ واٹوٹو اور حضرت عبیدہ بن الحارث وفائٹو نے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کے ساتھ مبارزت کی تو ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی۔ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ 🕹 مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی 💜 🐪 ۲۹۲ کی در اب السفازی

اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ ﴾.

( ٣٧٨٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ :مَنْ أَسَرَ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ حِزَامٍ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدْ أَمَّنَهَا ، فَأَسَرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَتَفَهَا بِذُوَّاكِتِهَا ، فَلَمَّا سَمِعَ مُنَادِى رَسُولِ اللهِ حَلَّى سَبِيلَهَا.

(٣٧٨٢١) حضرت ابوالسفر ہے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول الله میز ﷺ کے منادی نے آواز دی کہ جس کسی نے ام حکیم بنت

حزام کوقید کیا ہوا ہے وہ اس کوآ زاد کر دے کیونکدرسول اللہ مِرَافِشِيَعَ في نے ان کوامان دے دی ہے۔ ایک انصاری آ دمی نے ان کوقید کیا

تھااوران کے ہاتھوں کو پچھلی طرف ان کے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پس جب انہوں نے رسول اللہ مُؤَنْ فَيَغَ الح کے منادی کو سُنا تو

انہوں نے اس کوآ زاد کر دیا۔

( ٣٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ : ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ

مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ نَوْلَتْ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ أَنْ يَنْحَازُوا ، وَلَوْ انْحَازُوا لَمْ يَنْحَازُوا إِلَّا إِلَى الْمُشْرِكِينَ. (ابو داؤ د ۲۲۳۱ نسانی ۲۵۳۸)

(٣٤٨٦٤) حضرت ابونضره ، روايت بـ ﴿ وَمَنْ يُولِّهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُوهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَال ، أَوْ مُنَحَيِّزًا إلَى فِنَةٍ ﴾ يه آیت بوم بدرکونازل ہوئی اور اہل ایمان کے لئے بھا گئے کی کوئی راہ نہیں تھی ۔اوراگروہ بھا گتے تو مشرکین ہی کی طرف بھا گنا ہوتا۔

( ٣٧٨٦٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :كَانَ إِبْنُ عَمَّتِى حَارِثَةُ

انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَانْطَلَقَ غُلَامًا نَظَّارًا ، مَا انْطَلَقَ لِقِتَالِ ، فَأَصَابَهُ سَهُمْ فَقَتَلَهُ، فَجَانَتُ عَمَّتِي أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ايْنِي حَارِثَةُ ، إِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاحْتَسَبْتُ ، وَإِلَّا فَسَتَرَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ :يَا أَمَّ حَارِثَةَ ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّ حَارِثَةَ فِي

الْفِرْدُوْسِ الْأَعْلَى. (احمد ٢١٥ ـ طبراني ٣٢٣٣)

(۳۷۸۶۸) حضرت انس دی شیر سے روایت ہے کہ بدر کے دن میری بھو بھی کا بیٹا حارثہ نبی کریم مَلِفَظَیَّمَ کے ساتھ چلا۔ اور بیلا کا

محض دیکھنے کے لئے چلاتھا۔ بیلزائی کے لئے نہیں چلاتھا۔اس کوایک تیرلگ گیا اوراس نے اس کوفل کردیا۔ پس اس کی والدہ جو کہ ميري پھوپھي تھي۔ نبي كريم مُنِيَّنْ يَغَيَّمُ كے ياس حاضر ہوئي اور كہا: يا رسول الله مِنْ الْمُنْفَعَةُ إميرا بيٹا حارثه اگر تو جنت ميں ہے تو ميں صبر كرتي

موں اور ثواب کی امید کرتی موں۔وگرندآپ د کھے لیس کے کہ میں کیا کرتی موں۔آپ مَلِفَظَ فَاغَ فرمایا: اے ام حارث اِسْو اِجنتین ت

بہت میں الیکن حارثہ فردوس اعلی میں ہے۔

( ٣٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْع ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُدَيْفَةُ بْنُ الْيَمَان

قَالَ :مَا مَنَعَنِى أَنْ أَشْهَدَ بَدُرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتٌ أَنَا ، وَأَبِى حُسَيْلٌ ، قَالَ :َفَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشِ ، فَقَالُوا :إِنَّكُمْ

تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا ؟ فَقُلْنَا : مَا نُرِيدُهُ ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : انْصَرِفَا نَفِى لَهُمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ.

(٣٧٨٦٩) حفرت حذیفہ بن یمان واقع سے روایت ہے کہ میری بدر میں حاضری سے یہ بات مانع ہوئی کہ میں اور ابوسیل نگے۔ فرماتے ہیں: تو ہمیں کفار قریش نے پکڑلیا۔ اور انہوں نے کہا: تم لوگ محمد کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہم نے کہا: ہمارا ارادہ تحمد کی طرف (جانے کا) نہیں ہے۔ ہمارا ارادہ تو صرف مدینہ (میں جانے کا) ہے۔ اس پر کفار نے ہم سے خدا کا عہد و پیان ایا کہ ہم ضرور بالصرور مدینہ کی طرف جاکیں گے اور ہم محمد مِنْ الفَظَافِيَةُ ہے ہمراہ قبال نہیں کریں گے۔ پھر ہم رسول الله مَنْ الفَظَافِقَةُ ہے پاس آئے اور ہم نے

آپ مِنْ اَنْ عَلَىٰ اَلَّهُ مَانَ كَ طَلَفَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ حَمْزَةً بُنِ أَبِي أُسَيْدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ نَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللّهُ فَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللَّهُ فَالْ اللّ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرِيشٍ وَصَفُّوا لَنَا : إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ بِالنَّبِلِ. (بخارى ٢٩٥٠- ابوداؤد ٢٦٥٢)

(۳۷۸۷۰) حضرت حزه بن ابی اسیداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ سول الله مِلْفَظِیَّةُ نے بدر کے دن، جبکہ ہم نے قریش کے خلاف صف بندی کرلی: فرمایا: جب وہ تمہارے قریب آئیں گے تب تم ان پر نیز ہ مازی کرنا۔

( ٣٧٨٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ ، قَالَ : كَانَ طَلْحَةُ صَاحِبَ رَايَةِ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدُرٍ ، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مُبَارَزَةً.

(٣٧٨٤١) حضرت ابن عمر ولي في ساروايت هم كم بدرك دن طلخه شركين كي طرف مع جهند ابر دارتها پس اس كوحضرت على بن الي طالب ولي في نام مبارزة قتل فر ما يا تقا-

( ٣٧٨٧٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنْ لَقِىَ مِنْكُمْ أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمِ فَلَا يَفْتُلُهُ ، فَإِنَّهُمْ أُخْرِجُوا كُرُهًا.

(٣٧٨٧٢) حضرت عكرمه ب روايت ہے كه نبى كريم مَيْلِ النَّيْفَةِ في بدر كے دن ارشاد فرمايا تھا۔ تم بيں سے جوكوئى بنو ہاشم كو ملے تو وہ ان كوّل نه كرے كيونكه انبيس زبردتى (جنگ ميس) تكالا كيا ہے۔

( ٣٧٨٧٣ ) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ أَبِى الْهَيْثُمَّ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَصَلَبَهُ إِلَى شَجَرَةٍ.

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلداا)

(۳۷۸۷۳) حضرت ابراہیم تیمی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِئِرِ فَضَعَ اَ نِی بدر کے دن قریش کے ایک مشرک کوئل کیا اوراس کو در خت پر لاکا دیا۔

پرتوریا۔ ( ۲۷۸۷۱ ) حَدَّثَنَا عَائِدٌ بُنُ حَبِیبٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَهْلَ بَدُرٍ كَانُوا ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ حَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ ، وَكَانَتُ هَزِيمَةُ بَدْرٍ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ جُمْعَةِ

(۳۷۸۷۴) حضرت ابن عباس وزاشی سے روایت ہے کہ اہل بدر تین سوتیرہ تھے۔ان میں پچھتر مہاجرین تھے اور بدر (میں کفار) کی شکست شب جمعہ ستر ہ رمضان کو ہوئی تھی۔

( ٣٧٨٧٥ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ بَذْرٍ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ ، الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَسَّبْعُونَ. (احمد ٢٣٨- بزار ١٤٨٣)

(٣٧٨٧٥) حضرت براء دہائي ہے روايت ہے كہ تين سودس ہے كچھاُ و پر تتھے اوران ميں مباجرين كى تعداد چھمبتر تھى ۔

( ٣٧٨٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ بِضُعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثُ مِنَةٍ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُمْ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ. (بخار ي٣٩٥٤)

(۳۷۸۷۲) حضرت براء بن عازب ٹٹاٹٹ سے روایت ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ میزائٹٹیٹٹ کے صحابہ کی تعداد تین سودس سے پچھ اُوپرتھی اور ہم باہم میڈنشٹگو کرتے تھے کہ ان کی تعداد حضرت طالوت کے ان ساتھیوں جتنی ہے جنہوں نے حضرت طالوت کے ساتھ نہرکو یار کیا تھا۔ اور حضرت طالوت کے ساتھ صرف مومنوں نے ہی نہریار کی تھی۔

( ٣٧٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ :عِدَّةُ الَّذِينَ شَهِدُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدُرًا كَعِدَّةِ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَ طَالُوتَ النَّهَرَ ، عِذَّتُهُمْ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ.

(٣٧٨٧٧) حفرت عَبيد ہ سے روایت ہے۔ نبی کریم مِیلَّفِی کَیْجَ کے ہمراہ بدر میں حاضر ہونے والوں کی تعداد حفزت طالوت کے ہمراہ نہریار کرنے والوں جتنی تھی اوران کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔

( ٣٧٨٧٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كَانَ عِلَّـةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضُعَةَ عَشَرَ.

(٣٧٨٧٨) حضرت ابوموی مين نون سے روایت ہے۔ يوم جالوت کو حضرت طالوت کے ساتھيوں کی تعداد تين سودس سے بچھ اُد پڑھی۔

( ٣٧٨٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :كَانَ

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي المسادى الم

عِدَّةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَبِضُعَةَ عَشَرَ ، وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهُمْ عِدَّةُ أَصْحَابِ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ ، الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ ، وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُوْمِنٌ.

(٣٧٨٧٩) حضرت براء بن عازب والمنظر سے روایت ہے کہ بی کریم مِؤَفِظَةَ کے صحابہ کی تعداد (یوم بدرکو) تین سودس سے پجھاُوپر تھی۔اور صحابہ تھائی کا خیال بیتھا کہ وہ اس تعداد میں ہیں جس تعداد نے یوم ِ جالوت کو حضرت طالوت کے ہمراہ نہرکو پارکیا تھا۔اور

ان کے ہمراہ نبر کو صرف اہل ایمان ہی نے بار کیا تھا۔

( .٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِكَ ؛ أَنَّ مَلَكًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْحَابُ بَدْرٍ فِيكُمْ ؟ فَقَالَ : أَفْضَلُ النَّاسِ ، فَقَالَ الْمَلَكُ :وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

(۳۷۸۸۰) حضرت معاذبن رفاعه بن رافع انصاری واثن سے روایت ہے کدرسول الله مُنْفِظَة کے پاس فرشتہ عاضر موااوراس نے کہا۔ صحابہ اُن کُنٹے میں اصحاب بدر کا کیا مقام ہے؟ آپ مِنْفِظَة نے فر مایا: بیسب سے انصل لوگ ہیں۔ فرشتہ نے عرض کیا۔ فرشتوں

میں یہی مقام ان فرشتوں کا ہے جوبدر کی جنگ میں شرکے ہوئے ہیں۔ ( ٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عُبَیْدَ اللهِ بْنَ أَبِی رَافِعِ کَاتِبَ عَلِیًّ

أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا ، يَغْنِى حَاطِبَ بْنَ أَبِى بَلْتَعَةَ ، وَمَا يَدُرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ قَدَ اطَّلَعَ عَلَى أَهُلِ بَدُرٍ ، فَقَالَ : اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

(٣٧٨١) حفرت على والتوريخ فرمات بين كدرسول الله مَرْفَظَ عَلَيْ في ارشاد فرمايا: بلاشبه بيه حاطب بن الى بلتعد والتور بدر مين شريك مو چكا ب- اورتههين كيامعلوم ب: شايد الله تعالى في الل بدرك دل پرجها مك كرفر مايا: تم جو كچھ چا موكرو تحقيق مين في تمهين

بحش دیا ہے۔ ( ۳۷۸۸۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ حُصَیْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَیْدَةَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَلِیًّا :

يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أُوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ؟ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ اللّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنّةُ. (بخارى ٣٠٨١. مسلم ١٩٣٢)

خبر ہے ہوسکتا ہے کہاںٹد تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں میں جھا تک کر دیکھا ہوتو فر مایا :تم جو جا ہو کرو تحقیق تمہارے لئے جنت واجب ہوگئی ہے۔

( ٣٧٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بُنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سَالِمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى ابْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعُمَرَ : وَمَا يُدْرِيكَ ، لَعَلَّ اللَّهَ قَدَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ. (احمد ١٠٩ ابويعلى ٥٣٩٧)

(٣٧٨٨٣) حفرت ابن عمر ولاثو بيان كرتے بيں كەرسول الله مَلِفَظَةَ في حفرت عمر ولاثو سے كہا بتہبيں كيا خبر ہے ، ہوسكتا ہے كه الله تعالى نے اہل بدر كے دلوں ميں جھا تك كرد يكھا تو فر مايا : تم جو جا ہوكر و؟

( ٣٧٨٨٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِى النَّجُودِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ :اغْمَلُوا مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

(٣٧٨٨٣) حضرت ابو ہريرہ والمُنَّهُ سے روايت ہے كه رسول الله فِيرِ الْفَلَيْعَ فَي ارشاد فريايا: بلا شبه الله تعالى نے الل بدر پرجھا تك كر ويكھا تو فرمايا: تم جو جا ہوكر و تحقيق ميں نے تمہيں بخش ديا ہے۔

( ٣١٨٨٥ ) حَذَّفَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا لَيْثُ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبِ بُنِ أَبِى بَلْتَعَةَ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَكِى حَاطِبًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيَدُخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْتَ ، لَا يَدُخُلُهَا ، إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ.

(۳۷۸۸۵) حفرت جابر و التي سے روايت ہے كہ حاطب بن الى بلتعد و التي كا غلام نبى كريم مَيْلِفَظَيَّةَ كى خدمت ميں حضرت حاطب و التي مَنْ الله عن الله مِنْ الله الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

( ٣٧٨٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ جَدُّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : جَاءَ جِبْرَائِيلُ ، أَوْ مَلَكْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدُرًّا فِيكُمْ ؟ قَالَ : خِيَارُنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ. (ابن ماجه ١٧٠ـ احمد ٣٧٥)

(٣٥٨٦) حفرت رافع بن خدیج روائق بیان کرتے میں کہ جبرائیل عَلاِتِلا) یا کوئی دوسرا فرشتہ آپ مِنْفِقَقَعَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا: جولوگ بدر میں حاضر ہوئے ہیں۔ انہیں آپ کیا شار کرتے ہیں؟ آپ مُؤفِقَقَعَ آنے فرمایا: اپنے میں افضل شار کرتے ہیں۔اس نے جواب میں کہا: ای طرح وہ فرشتے ہمارے ہاں بہترین فرشتے ہیں۔

( ٣٧٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنِ الْطَّنَّخَاكِ ؛ ﴿ وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُر خَاصَّةً.

۔ (۳۷۸۸۷) حضرت ضحاک بیٹے بیٹے سے ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِنْ دُبُرَهُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ بیتھم خاص طور پر بدر کے دن تھا۔ مصنف ابن الې شيرمترجم ( جلدا ا) کې کې کامل کې

٣٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لِهِتَالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى

ِ فِنَةٍ ﴾ قَالَ : هَذَا يَوْمَ بَدُرٍ خَاصَّةً ، لَيْسَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ مِنَ الْكَبَائِرِ. ٨٨ رُسِي حضر وحسوسا في هُرَدَنْ مُرَادِهِ مَنْ مُرَدِّهِ وَمُرَدُّ مُرَدِّهُ وَيَحَرِّقُوا التَّالِ مِنْ أَوْ مُرَدِّ مُرَادِهِ مِنْ الْكُورِ وَمِن الْعَرْفِي مِن الْكَبَائِرِ.

٣٧٨٨) حضرت حسن ويشيط ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِدْ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى ﴿ وَمَن يَكِيهِ كَابِر عِيمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عِلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْك

٣٧٨٨٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَاءَ الْعَرَبِيِّ ٣٧٨٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَاءَ الْعَرَبِيِّ

يَوْمَ بَدُرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، وَجَعَلَ فِدَاءَ الْمَوْلَى عِشْرِينَ أُوقِيَّةً ، الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

٣٧٨٨٩) حضرت ابراہيم بروايت ب كدرسول الله مَرِّاتَ اللهُ عَلَيْ فَعَلَمَ اللهُ مَرِّاتِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُونَا عَلَي

.٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، قَالَ :كَانَ الصَّفِقُ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ عَاصِمِ بْنِ مُنَبِّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ.

منبیّہ بنِ المحتجاجِ. ﴿۳۷۸۹) حضرت ابوالزنا دراتیمیز ہے منقول ہے کہ بدر کے دن عاص بن مدبہ بن حجاج کی تلوار صفی (وہ مقدار جو حاکم تقسیم غنیمت

ے آبل اپنے لئے مقررکرے) بَی آئی۔ ٣٧٨٩١ ) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَیْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ الزُّهْرِتْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، عَنْ جُبَیْرِ بْنِ

مُطْعِم، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِلَاءِ أَهْلِ بَدُرٍ. (بخارى ٣٠٥٠- احمد ٨٣) ٣٧٨٩) حضرت جير بن طعم مِينِيْن سروايت برمين رسول الله مَرْفَقَعَ فَي خدمت مِين اللَّه بررك فديد مين حاضر مواتها-رياب موجود برياس ورد مرد مرد مرد و مرد المراجع في مرد المراجع في مدر الموجود ورد مرد و مرد المرد المراجع في المرد الم

٣٧٨٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ قَوْلَهُ : ﴿يَوْمَ نَبُطِشُ الْبُطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدُرٍ ، وَالدُّخَانُ قَدْ مَضَّى.

(٣٧٨٩٢) حضرت ابوالعاليه بروايت بكهم باجم يكفتكوكرت تفكه ﴿ يُو مَ نَبْطِشُ الْكُفْشَةَ الْكُبُوك ﴾ بمراد بدركا ن باوردهوال جاچكاب-

٣٧٨٩٣) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :اشْتَرَكُنَا يَوْمَ بَدُرٍ ، فَأَمَّا أَنَا ، وَعَمَّارٌ فَلَمْ نَجِءُ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ. يَوْمَ بَدُرٍ ، فَأَمَّا أَنَا ، وَعَمَّارٌ فَلَمْ نَجِءُ بِشَيْءٍ ، وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ. (٣٤٨٩٣) حضرت عبدالله ب روايت بى كه بدرك دن جم تينون، كمار، سعداور مين حاصل بون والى ننيمت مين مشترك بو

ر ۱۳۸۱ میں استرین سبر اللہ سے روایت ہے کہ بدر سے دن میں میں میں میں اور معاربہ علا اور ۔ گئے یہ میں اور عمار تو کچھ بھی نہ لائے جبکہ حضرت سعد وزایونی دوقیدی بنا کر لائے ۔

٣٧٨٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ :كَانَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو رَجُلًا أَعْلَمَ مِنْ شَفَتِهِ السُّفُلَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُسِرَ هِ مَعْنَى ابَنَ ابِنَيْدِمْ رَجُمُ (طِلَاا) ﴾ ﴿ السَّفُلَيَيْنِ فَيُدْلَعَ لِسَانَهُ ، فَلَا يَقُومَ عَلَيْك خَطِيبًا بِمَوْطِنٍ أَبَدًا ، فَقَالَ : لَا أَمَنَّلُ ، فَيَكُ لَكَ مِلْاً مَقُومَ عَلَيْك خَطِيبًا بِمَوْطِنٍ أَبَدًا ، فَقَالَ : لَا اللهُ بِي.

المراز والمراز

(۳۷۸۹۳) حضرت عطاء ولینی سے روایت ہے کہ مہیل بن عمروایک ایبا آ دی تھا جس کا نجلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا۔ جب وہ بدر کے دان قید کر کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب ولین نے عرض کیا۔ یا رسول الله مَالِفَتْ اَسَ کے سامنے والے نجلے دو دانت اکھیڑ دیجے

تا کہ اس کی زبان با ہرنکل آئے اور یہ آپ کی مخالفت میں کسی بھی جگہ بات نہ کر سکے۔ آپ مِلِفِنفِیَقَ نے فر مایا: میں مُلد نہیں کرتا کہ

(بدله میں)اللہ تعالی میرامُله فرمائے۔

( ٣٧٨٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِقَوْمٍ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ ، كَانَتُ نَارٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا ، فَلَمَّا كَازَ يَوْمُ بَدُرٍ أَسُرَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ ، فَٱنْزَلَ اللَّهُ : ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُهُ حَلَالًا طَيْبًا ﴾.

فكلوا فِما عِنِمتم حارد طيبان.

(۳۷۹۹) حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفَقِیَّ نے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے سیاہ رنگ سروں والوں کے لئے نیمتیں حلال نہیں تھیں ۔ آسان سے آگ اُتر تی تھی اورغنائم کو کھالیتی تھی ۔ پھر جب بدر کا دن آیا تو لوگوں نے غنائم میں جلد بازی شروع کی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ ﴿ لَوْ لَا حِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِیمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ ، فَكُلُوا مِمَّا عَنَمْتُمْ حَلَاً لَا طَیْبًا ﴾.

( ٣٧٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :أَوَّلُ مَنِ أُسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدُرِ مِهْجَعٌ.

(۳۷۸۹۲) حفرت قاسم بن عبدالرحمان ہے روایت ہے کہ بدر نکے دن اہل اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت مجع جاہوئیو تھے۔

## ( ٢٦ ) هَذَا مَا حَفِظَ أَبُو بَكُرٍ فِي أُحُدٍ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

یہ وہ احادیث ہیں جنہیں واقعہ اُحداوراس کے حالات کے بارے میں ابو بکر (ابن شیبہ)

### نے محفوظ کیا ہے

( ٣٧٨٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :مَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ يَوْمٍ مَكَرَ فِيهِ بِهِمْ.

(٣٧٨٩٧) حضرت شعمی والیمیز سے منقول ہے كەرسول الله مَلِفَظَةَ نے أحد كے دن مشركين كے ساتھ حيال جلى تقى \_اور يه پهلا دن

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلمان المس

جس میں آپ مِرْافِيَةَ فِي ان كے ساتھ چال چلى تھى۔

٣٧٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُخُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ وَصَاحَ إِيْلِيسُ : أَيْ عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ،

الْمُشْرِكُونَ وَصَاحَ إِيْلِيسُ : أَى عِبَادَ اللهِ ، أُخْرَاكُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، قَالَ : فَرَجَعَتْ أُولِاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ ، قَالَ : فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ الْيُمَانِ ، فَقَالَ : عِبَادَ اللهِ ، أَبِي أَبِي ، قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى اللهِ ، أَبِي أَبِي ، قَالَتْ : فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى

قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرُوهُ : فَوَاللهِ مَا زَالَتُ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. ٣٤٨٩/ حفرت عائشه تفاينه فاست روايت بي كه جب أحد كا دن تها، مشركين كوشكست مولى توشيطان نے آواز لگائى: اے

گان خداا ہے بیجھے والوں کود کھو۔ آگے کے لوگ بیجھے گئے تو بیجھے والوں کے ساتھ ال گئے۔راوی کہتے ہیں۔اس دوران حضرت یف جانٹو نے دیکھا کہ وہ اینے والد کے مقابل تھے تو انہوں نے کہا۔ اے بندگانِ خدا! میرے والد۔میرے والد۔حضرت

رِتَهَارَى مَغْفَرتَ كَرَبِ عَرُوهَ كَهَتَ بِيلِ بَخْدَا! حَفْرتَ حَذَيْفَهُ رَيْنَ فِي مِالَ يَانَ كَانَ كَدُوهُ الله سَنْ جَالِكُ وَانْصَرَفَ ٣٧٨٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَأَى الْمُسْلِمُونَ بِإِخْوَانِهِمْ مُثْلَةً سَيِّنَةً ، جَعَلُوا يَقْطَعُونَ آذَانَهُمْ وآنَافَهُمْ ، وَيَشُقُّونِ

بُطُونَهُمْ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْنُ أَنَالَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ لَنَفُعَلَنَّ وَلَنَفُعَلَنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ : ﴿وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبتُم بِهِ ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرَ لِلصَّابِرِينَ ﴾ فقال رَسُول اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُ نَصْبِرُ. (ابن جرير ١٩٥ـ احمد ١٣٥)

۳۷۸۹۹) حضرت فعمی طینی کیتے ہیں کہ جب اُحد کا دن تھا اور شرکین واپس ہو گئے تنھے تو مسلمانوں نے اپنے بھائیوں کو بدترین یہ کی حالت میں دیکھا۔ شرکین نے مسلمانوں کے کا نوں اور ناکوں کو کا ٹا تھا اور ان کے پیٹے چاک کیے تتھے۔ نبی کریم کیؤٹؤٹؤڈ نابہ فٹاکٹٹرنے کہا: اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر دسترس دی تو ضرور بالضرور ہم بھی ان کے ساتھ (یبی رویہ) اختیار کریں ۔ گے۔ اور رویت کے بیسے میں نہیں لیے نہیں سے ماز اس کے حری فیری فوج میں دیوں کے اور میں اور میں کیا ہے جو میں دور کا میں

ل رديه اختيار كري كـ الله تعالى في يه آيت نازل كى ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِنْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَلَنِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ يَوْ لِلصَّابِرِينَ ﴾ آپ يَزِفَيْ َ فَعَرِينَ ﴾ آپ يَزِفِي َ اَبِ يَرْفِينَ فَعَرِينَ ﴾ آپ يَزِفَيْ َ فَعَرِينَ ﴾ آپ يَرْفِي َ فَعَرِينَ ﴾ آپ يَرْفِي َ اَنْ اَلْهُ اَلْهُ اللّهُ اللّ

. ٣٧٩) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ سَعْدٌ أَشَدَّ الْمُسْلِمِينَ بَأْسًا يَوْمَ أُحُدِ.

۰۰ و ۳۷) حضرت سعید بن مستب والشیط بیان کرتے ہیں کہ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں میں سے سب سے زیاد ولز انی لڑنے والے

.٣٧٩) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ؛ أَنَّ النَّاسَ انْجَفَلُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مَصنَ ابْن الْبِيْدِمْرَجُمْ (طِداا) ﴾ ﴿ هَا لَهُ مَا لِكُ يَرْمِى ، وَفَتَّى يَنبُّلُ لَهُ ، فَكُلَّمَا فَنِيَتُ نَبُلُهُ ، وَفَعَ إِلَيْهِ نَبَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ زارُمِهِ أَنَّ السُحَاقَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَبُوا الْفَتَى فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِ.

اِسْحَاقَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ طَلَبُوا الْفَتَى فَلَمْ يَقُدِرُوا عَلَيْهِ.

(۹۰۱) حفزت عمیر بن اسحاق ہے روایت ہے۔ جنگ اُحد میں لوگ نبی کریم مَلِظَفِیۡعَ ہِے دوررہ گئے تھے اور حفزت سعد ہ ما لک ژناٹی تیراندازی کرر ہے تھے۔اورا یک جوان انہیں تیراندازی کے لئے تیر پکڑار ہاتھا۔ پس جونہی ایک تیر چلنا تو وہ دوسرا ت حضرت سعد مخافِظ کے حوالے کر دیتے۔ پھراس نے کہا۔اے ابواسحاق!اس پر تیر پھینکو۔ پھر بعد میں لوگوں نے اس (تیر پکڑا۔

عفرت سعد رہی تھ سے سواجے سرویے۔ پھرا ک سے نہا۔اسے ابوا محال: اس پر میرہ والے )جوان کو تلاش کیا۔لیکن لوگوں کواس جوان پر قدرت نہ ہوئی (یعنی نہیں ملا)۔

( ٣٧٩.٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَذَادٍ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِب قَالَ : مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّى أَحَدًا بِأَبَوَيْهِ إِلَّا سَعْدًا ، فَإِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَّوُ أُحُدٍ :ارْمِ سَعْدُ ، فِدَاكَ أَبِى وَأُمْى.

(٣٧٩٠٢) حضرت على بن انى طالب و التي سروايت ہے كہ ميں نے سعد كے علاوه كى آ دى كے لئے نبى كريم مَرِّ النَّحَيَّةِ كوا۔ واللہ بن كوئين سُنا۔ ميں سُنا۔ ميں نے آپ مِرِّ النَّحَيَّةِ كواُ حد كے دن سُنا۔ آپ مَرِّ النَّفَظَةِ فرمار ہے تھے۔اے سعد! تير پھينكو، مير۔ مال، بايتم پرقربان ہوں۔

( ٣٧٩.٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا ، يَقُولُ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۷۹۰۳) حضرت سعد جھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّتُكُ ہِنَّے اُصد کے دن میرے لئے اپنے ماں ، باپ کوجمع (کرکے قربان ہونے کا) فرمایا۔

( ٣٧٩.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَاآ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيَاضٌ ، أَرَهُمَا قَبْلُ ، وَلَا بَعُدُ.

(۳۷۹۰۳) حضرت سعد طالن کہتے ہیں میں نے اُحد کے روز نبی کریم مِنْ اِنْتَظَامُ کے دائیں جانب اور بائیں جانب دوآ دمیوں کودیکا جن پرسفید رنگ کے کپڑے تھے۔ میں نے ان کواس سے پہلے اوراس کے بعد (سمعی) نہیں دیکھا۔

( ٣٧٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَيِّفَيْنِ ، وَيَقُولُ : أَنَا أَسَدُ اللهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُفَيِلُ وَيُدْبِرُ ، فَعَثَرَ ، فَوَ<sup>جَ</sup> عَلَى قَفَاهُ مُسْتَلْقِيًّا وَانْكَشَطَ ، وَانْكَشَفَتِ اللَّهُرُّ عُ عَنْ بَطْنِهِ ، فَأَبْصَرَهُ الْعَبْدُ الْحَبَشِيُّ فَزَرَّقَهُ بِرُمْحٍ ، · حَرْبَةٍ فَنَفَذَهُ بِهَا.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن الی شیبر متر جم ( جلد ۱۱) کی است کے دھنے ہے ۔ اور کی جنگ میں نمی کریم مِیْوَانْ فَیْوَانِی کَا اِسْداری کے دو اور کے کہ دو آلوار کے دو اور کے دو اور کی دیا ہے دو آلوار کے دو اور کی دو آلوار کی

٠٥٩٠٥) حضرت عمير بن اسحاق سے روايت ہے كہ حضرت حمز ہ دلاتئو ، احد كى جنگ ميں نبى كريم مَلِّانْفَيَافَةِ كے ساسنے دو آلموار كے اتھ قبال كررہے تتے اور كہدرہے تتے۔ ميں خُدا كاشير ہوں۔ راوى كہتے ہيں۔ حضرت حمزہ دلائؤ، آگے، بيجھے آجارہے تتے كہ پ دائنو كو تھوكر لكى اور آپ دلائو ابنى كردن كے مل چت كر گئے اور دور ہو گئے اور حضرت حمزہ دلائنو كے بيٹ پر سے زرہ كھل كئے۔

۔ آپ ٹفاٹنز کوایک عبثی غلام نے دکھ لیا اور اس نے آپ ٹفاٹنز کوایک تیریا نیز ہارا جو آپ ٹفاٹنز کے پارگز رکیا۔

٣٧٩.٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ حَمْزَةٌ بْنُ عَبْدِ الْمُظَلِبِ ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالُوا : لَيْتَ إِخُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا أَصَبْنَا مِنَ الْخَيْرِ كَى يَزُدَادُوا رَغْبَةً ، فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَبَلِّعُ عَنْكُمْ ، فَنَزَلَتُ : ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ﴾) إِلَى قَوْلِهِ : ﴿الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٣٤٩٠٢) حضرت سعيد بن جبير، ﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا ، بَلُ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ ﴾ كيارے ميں ارشاد فرماتے ہيں۔ جب أحد كے دن حضرت حمزه بن عبدالمطلب دِيْ اور مصعب بن عمير رُدَائِ شهيد ہوگئة انہوں نے کہا۔ ہم جس خير کو پاچكے ہيں۔ کاش! اس کی خبر ہمارے بھائيوں کو ہو جائے تا كہ وہ مزيد رغبت كريں۔ تو الله تعالىٰ نے ارشاد مايا۔ ميں بيد بات تمهارى طرف سے (ان كو) پنجا دوں گا۔ پھرية بيت نازل ہوئی۔ ﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ

مديد من مير بات مهرن رف عرب را را به با رون و د بريد يك و رون و و د من موين مور و ي سبيد الله المؤامن الله عن المنافق من الله المؤمن المنافق من المنافق أن رسول الله عن المنافق المنا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدِ وَقَدْ مُثَلَ بِهِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنِّى أَخْشَى أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِى نَفْسِهَا ؛ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلهُ الْعَافِيَةُ ، فَيُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، ثُمَّ دَعَا بِنَمِرَةٍ ، فَكَانَتُ إِذَا مُدَّتُ عَلَى رَجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا رَأْسِهِ بَدَتْ رِجُلاهُ ، وَإِذَا مُدَّتُ عَلَى رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُدُّوهَا عَلَى رِجُلَيْهِ الْحَرْمَلَ ، وَقَلَّتِ النِيَابُ ، وَكَثُوتِ الْقَتْلَى ، فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ وَالنَّلَاثَةُ يُكُونُونَ فِى النَّوْبِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ قُوْآانًا ، فَيُقَدِّمُهُ.

(ابوداؤد ۱۲۸- احمد ۱۲۸)

2000) حفرت انس بن ما لک و این سے دوایت ہے کہ اُحد کے دن نبی کریم مِلَفَظَیَّةَ حضرت حمز و و این ہے گزرے۔
مانحالیہ انھیں مثلہ کیا گیا تھا۔ تو آپ مِلِفظَیَّةَ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ حضرت
غید و کا ملائے نا اپنے دل میں یہ بات رکھ لیس گی تو میں حمز ہوائٹے کو (یونہی) چھوڑ دیتا تا کہ اس کو چرند پرنداور مویٹی کھا جا کیں پھریہ
مت کو ان کے بیٹ سے اکٹھے ہوکر زندہ ہوں۔ پھر آپ مِلِفظَیَّةَ نے ایک سفید و سیاہ دھاریوں والا کمبل منگوایا۔ وہ کمبل جب
موری ان کے بیٹ سے اکٹھ ہوکر زندہ کھیتی جات اور جب اس کو آپ مِلِفظَیَّة کے یا وَاں کی طرف کھیتی جات تو

کے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد اللہ کے بیال کے بیال کے بیار اسفادی کی جاتا ہے ہے۔ اسفادی کی بیار کی طرف تھینج لواور ان کے پاؤل پر اسپند ہو اللہ دور کیٹر کے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک ، دواور تین آ دمیول کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ اور نبی کریم میٹر ہوئے۔ بیل ایک کپڑے بیل کو بیل کی کپڑے بیل کپڑے کپڑے بیل کو بیل کپڑے بیل کپڑے بیل کپڑے بیل کپڑے بیل کپڑے بیل کو بیل کپڑے بیل

( ٣٧٩.٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعُدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ : التَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَقُولُ :أَيَّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أَشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا ، قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ ، وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا.

( ٣٧٩.٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :رَجَعَ رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَبَيْنَمَا نِسَاءُ يَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ : لَكِ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ ، فَجِنْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ ، وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيُحَهُنَ إِنَّهُ لَهَاهُنَا حَتَّى الآنَ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيُوْمِ.

لهاهنا ختى الآن ؟ مروهن فليرجِعن ، ولا يبركين على هالك بعد اليوم. (٣٤٩٠٩) حضرت ابن عمر جن فريت المرايت ہے كه ني كريم مِنْ فَيْقَاعَة أحد كے دن جب والس تشريف لائے تو بن عبد الاشبل

(۱۹۰۷) عشرت آبن مرحی تو سے روایت ہے کہ بی سر- ایون تھے اور سے دن جب واجی سریف لانے تو ہی سمبرالا جس عورتیں اپنے مقتولین پر رور ہی تھیں ۔ آپ مَرَّانَ تَعَیَّا اُ نَے فر مایا : لیکن حمز ہ چاہئے پر کوئی رونے والی نہیں ہیں۔ تو انصار کی عورتیں ، حضر ۔ حمز ہ زُنْ ٹُو پر رونے کے لئے آگئیں۔ آپ مِئِلِن تَقِیَّا اُس سوئے ہوئے تھے، جاگ اٹھے اور فر مایا: اے ہلاکت والیو! بیعورتیں انجھی تک

يبال بيں،ان كوتكم دوكہ بيواپس ہوجا كيں اورآج كے بعد كى ہلاك ہونے والے پر ندروكيں۔ ( ٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خَبَّابِ ، قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الْـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْنَغِى وَجْهَ اللهِ ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فَمِنَّا مَنُ مَضَى لَمُ يَأْكُلُ مِنْ أَجُرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَىْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ ، كَانُوا إِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رَأْمِ خَرَجَتُ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا وَضَعُوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا مِمَّا يَلِى رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْجِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن آبی شیبہ متر جم (جلداا) کی سے سے کہ ہم نے رسول اللہ مَؤَفِقَ آجے ہمراہ ہجرت کی اور ہم خدا تعالیٰ کی رضا کے متلاثی سے ۱۹۹۰ کھڑے سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ مَؤَفِقَ آجے ہمراہ ہجرت کی اور ہم خدا تعالیٰ کی رضا کے متلاثی سے ہے۔ پس ہمارا اجر تو اللہ پر واجب ہوگیا۔ پھر ہم میں ہے بعض وہ تھے جنہوں نے اپنے اجر میں ہے پھونییں کھایا۔ انہی میں سے بعث معیر وہ ہو اللہ پر واجب ہوگیا۔ پھر ہم میں شہید ہوئے تھے اور ان کو گفن دینے کے لئے بھی سوائے ایک چاور کے پچھ میسر نہ ہوا۔ سے محابہ کرام ہی مُؤیز میں جو جنگ اُصد میں شہید ہوئے تھے تو ان کے پاؤں گھل جاتے تھے۔ اور جب اس کو پاؤں کی طرف کو فوق کی خوال کے پاؤں پر اذخر پر کا سر مبارک کھل جاتا تھا اس پر نبی کر یم مِؤَفِقَةَ نے ارشاد فر مایا: یہ چا در اس کے سرکی طرف کر دواور اس کے پاؤں پر اذخر پوٹی کڑال دو۔ اور ہم میں ہے بعض وہ تھے جن کے لئے ان کے (اجر کے ) پھل یک محصورہ انہیں کا ہے ہیں۔

٣٧٩٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَى أَبِى أُسَيْدَ النَّهِ عَلَى أَبِى أُسَيْدٍ ، قَالَ : إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةً ، فَمُدَّتِ النَّمِرَةُ عَلَى وَجُلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُذُّوهَا عَلَى رَجُلَوْهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُذُّوهَا عَلَى رَجُلُوهُ ضَجَرَ الْحَرْمَلِ.

٣٤٩١) حضرت الى أسيد و النين سروايت ہے۔ ہم نبى كريم مَلِنَ اللهِ عَمراه حضرت هزاه في اللهِ كَا تَرِي سَفِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ أَحُدٍ بِعَنْدِ اللهِ أَن عَمْرِو أَن حَرَامٍ ، وَعَمْرِو أَن جَمُوحٍ وَتِيكَيْن ، فَقَالَ: اذْفِيُوهُمَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ ، فَإِنْهُمَا كَانَا مُتَصَافِينُن فِي الدُّنيكَ .

۳۷ ۹۱۲) انصار کے پچھٹیوخ نیان کرتے ہیں کہ اُحد کے دن ،رسول اللہ مِنْلِفَتَا آج پاس عبداللہ بن عمر و بن حرام اورعمر و بن جموح رمقول حالت میں لایا گیا تو آپ مِنْلِفَقِیٰ آج نے ارشا دفر مایا۔ان دونوں کوایک قبر میں دفن کر دواس لئے کہ بید نیامیں باہم مخلص تعلق

٣٧٩١) حَذَّنَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنُ رِجَالٍ مِنْ يَنِى سَلِمَةَ، قَالُوا: لَمَّا صَرَفَ مُعَاوِيَةً عَيْنَهُ الَّتِى تَمُرُّ عَلَى قُبُورِ الشَّهَدَاءِ ، جَرَّتُ عَلَيْهِمَا ، فَبَرَزَ قَبْرُهُمَا ، فَاسْتُصْرِ خَ عَلَيْهِمَا ، فَأَخْرَ جُنَاهُمَا يَتَثَيَّانِ تَثَنِّيًا كَأَنَّمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ، عَلَيْهِمَا بُرُدَتَانِ قِدُ غُطَى بِهِمَا عَلَى وُجُوهِهِمَا، وَعَلَى أَرْجُلِهِمَا مِنْ نَبَاتِ الْإِذْخِرِ.

۳۷۹۱۲) بنوسلمہ کے کچھلوگ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رہ ہوئے نے شہداء کی قبر کے پاس سے گزرنے والا چشمہ ی فرمایا تو وہ چشمہ دوشہیدوں کی قبر پر سے گزرا تو ان کی قبر کھل گئی۔ پس لوگوں نے ان کے بارے میں فریاد کی تو ہم نے ان و معنف ابن الي شيبه مترجم (طادا) كي المسادى دونوں کو ہاہر نکالا ۔ وہ دونوں یوں لیٹے ہوئے تھے کہ گویا کل ہی مرے ہیں۔ان پر دو حیا دریں تھیں۔جن کے ذریعہ ہے ان کے چېروں کو ڈھانپ ديا گيا تھااوران کے قدموں پراذخر کی بوٹی پڑی ہوئی تھی۔

( ٣٧٩١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبُيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ لِي أَبِي عَبْدُ الا أَىْ بِنِيَّ ، لَوْلَا نُسَيَّاتٌ أُخَلِّفُهُنَّ مِنْ بَغْدِى مِنْ أَخَوَاتٍ وَبَنَاتٍ ، لَاحْبَثْتُ أَنْ أَقَدْمَكَ أَمَامِي ، وَلَكِنْ كُنَّ فِ

نِظَارِي الْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَلَمْ ٱلْبَتْ أَنْ جَائَتْ بِهِمَا عَمَّتِي قَتِيلَيْنِ ، يَغْنِي أَبَاهُ وَعَمَّهُ ، قَدْ عَرَضَتْهُمَا عَلَى بَعِيرِ (۳۷۹۱۳) حضرت جابر دلاٹیو سے روایت ہے کہ مجھے میرے والدعبداللہ نے کہا۔اے میرئے بیٹے!اگر بیچھوٹی بہنیں اور بیٹیال

جنہیں میں پیچھے چھوڑ رہا ہوں، نہ ہوتی تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ تحقیے اپنے ہے آ گے کرتا لیکن (اب) تم مدینہ میں میر نے "ا بن کررہو۔رادی کہتے ہیں۔ پھرجلد ہی میری پھوپھی ان دونوں کو .....ان کے والمدادر چیا کو .....مقتول حالت میں لے آئی۔

دونوں کواس نے اونٹ پرڈ الا ہوا تھا۔

( ٣٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قُتِلَ رَّـُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَرَادَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَدُوهُ فَأَبَى ، فَأَعْطُوهُ حَتَّى بَلَغَ الدِّيَةَ فَأَبَى.

(914 ٣٤) حضرت ابن عباس والين ب روايت ب كه أحد كے دن مشركين ميس سے ايك آ دمي قبل كرديا كيا تو مشركين نے اس

دیت دینے کا اراد ہ کیا ، ورثاء کی طرف ہےا نکار ہوتو انہوں نے دیت کے بقدر دینے کا فیصلہ کمالیکن پھربھی انکار ہوا۔

( ٣٧٩١٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ

وَدَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ الْفَارِسِيِّ مَوْلَى يَنِي مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلاً يَوْمَ أُحْدٍ فَقَتَلَهُ ، وَقَالَ :خُذْهَا وَ الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مَنعَكَ أَنْ تَقُولَ : الْأَنْصَارِى وَأَنْتَ مِنْهُمْ ؟

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

(۳۷۹۱۲) بنی معاویہ کے ایک آزاد کردہ غلام فاری ہے روایت ہے کہ انہوں نے اُحد کے دن ایک آ دی کو مارااور قبل کر دیا ،اور ک اس کو پکڑلو۔ میں نو فاری غلام ہوں۔ آپ مِنْ الْفَصْحَةِ فِي غر مایا جمہیں انصاری کہنے ہے کس نے روکا۔ حالا نکہتم انہی میں ہے ہو۔ قو

آزاد کردہ غلام ای قوم میں سے شار ہوتا ہے۔

( ٣٧٩١٧ ) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ قِتَالِ بَدُر ، فَقَار

غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْرِكِينَ ، وَاللَّهِ لَيْنُ أَرَانِي اللَّهُ قِتَـ الْمُشْرِكِينَ ، لَيَرَيَنَ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَلِرُ إِلَيْ

مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاءِ ، يَغْنِي الْمُشْرِكِينَ ، وَتَقَدَّمَ فَلَقِيَّهُ سَ

بِأُخُواهَا مَا دُونَ أُحُدٍ ، فَقَالَ سَعْد : أَنَا مَعَكَ ، قَالَ سَعْدٌ : فَلَمْ أَسْتَطِعُ أَصْنَعُ مَا صَنَعَ ، وَوُجِدَ بِهِ بِ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جد ١١) ﴿ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وَثَمَانُونَ مِنْ ضِرْبَةٍ بِسَيْفٍ ، وَطَعْنَةٍ بِرُمْحٍ ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ ، فَكُنَّا نَقُولُ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتُ : ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾.

(۳۷۹۱۷) حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ ان کے بچپا، بدر کی لڑائی میں غیر موجود تھے تو ووفر ماتے تھے۔ نبی
کریم ﷺ نے مشرکین کے ساتھ جو پہلی لڑائی لڑی ہے میں اس سے بیچھے رہ گیا ہوں۔ بخدا! اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے (اب)
مشرکین کے ساتھ لڑائی دکھاوی تو میں بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا طرزِ عمل و کھادوں گا۔ پس جب اُحد کادن تھا اور مسلمان چیٹ گئے تو انہوں
نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان) نے جو بچھ کیا ہے میں اس برآ ہے سے معذرت کرتا ہوں۔ اور بدلوگ (مشرکین ) جو بچھے

نے کہا: اے اللہ! ان لوگوں (مسلمان) نے جو پچھ کیا ہے میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اور بیلوگ (مشرکین) جو پچھ لے کرآئے ہیں میں آپ کے سامنے اس سے براءت کرتا ہوں۔ اور (بیکہدکر) وہ آگے بڑھے۔ تو انہیں حضرت سعد نزائن ملے اور

حضرت سعد بڑا تھنے نے کہا۔ میں انجھی ) تمہارے ساتھ ہول۔ حضرت سعد بڑا تھنے کہتے ہیں، جوانہوں نے کیا وہ میں نہ کر سکا۔ ان کے

جسم پر تلواروں کی ضربیں، نیزوں کے واراور تیروں کے نشانات اُسی سے بچھاُوپر پائے گئے تھے۔اور ہم کہا کرتے تھے کہ ان کے اوران کے ساتھیوں کے بارے میں ہی ہیآیت نازل ہوئی ہے۔ ﴿فَصِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْفِطُو ریب سے وروس ورس کے بارے میں کا درس سے واقع کے انسان کے بیاد میں اور سے درس ورس کا میں ایک بیاد

( ٣٧٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ قَتْلَى أُحُدِ غُسُلُوا.

الحدد عسدو ا (۳۷۹۱۸) حضرت حسن مِلِتَّمِیْهٔ اور سعید بن میتب مِلِتُلین سے روایت ہے کہاُ صد کے مقتولین کونسل دیا گیا تھا۔

( ٣٧٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ شَلاءَ ، وَقَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ.

اللهِ تسلاء ، وهی بِها النبِی صلی الله علیه و سلم یوم احیدٍ. (۳۷ ۹۱۹) حضرت قیس بن الی حازم زُناتُند سے روایت ہے کہ میں نے طلحہ بن نبیداللہ کے ہاتیم کوشل دیکھا۔اس ہاتھ کے زریعہ سے

انهوں نے أحدك دن نى كريم مِرَّضَيَّةً كى حفاظت كى اور بچاؤ كياتھا۔ ( ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قُيِّلَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ

٣٧٩) حُدَّثْنَا عَبْدَ الرِّحِيمِ بن سليمَانَ ، عَن زَكْرِيًا ، عَنِ الشَّعْبِي ، قال : قَتِل حَمْزَة بن عَبْدِ المطلِبِ يوم أُحُدٍ، وَقُتِلَ حَنْظَلَةُ بُنُ الرَّاهِبِ الَّذِي طَهَّرَتُهُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ أُحُدٍ.

(۳۷۹۲۰) حضرت شعمی میشید ہے منقول ہے کہ حمز ہ بن عبدالمطلب کواُ حد کے دن قتل کیا گیا اور حنظلہ ابن الراہب کو جنہیں فرشتوں نے عسل دیا تھا۔۔۔۔۔اُ حد کے دن قبل کیا گیا۔

( ٣٧٩٢١) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِى ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَسُلَّمَ يَوْمَ الْحَبْدَقِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحَدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَاسْتَصْغَرَنِى ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَنْدِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَالَ : هَذَا حَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكِيدِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : هَذَا حَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكِيدِ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمْلَ قَلْمِ ضُوا الرَبْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِى الْمُقَاتِلَةِ ، وَالرَبْنِ أَرْبَعَ عَشُرَةَ فِى الذُّرْيَّةِ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلمة على المسل

(٣٤٩٢١) حفرت ابن عمر رقائل سروايت ہے۔ جھے اُحد کون ني کريم مَثَّلَظُ فَي فدمت مِن فِيش کيا گيا۔ جَبَد ميرى عمر چوده سال کي سے ۔ تو آپ مِنَّلِظُ فَي نِي جَعِيونا سمجها اور (پھر) جھے آپ مِنَظْ فَيْ پُرخندن کے دن فيش کيا گيا۔ جبَد ميرى عمر پندره سال کي سی ۔ تو آپ مِنَلِظَ فَي نِي جَمِي اِسْرَكِ جباد کی) اجازت مرحت فرمادی۔ حضرت نافع بلائيد کتب بین ۔ میں نے بید دعشرت عمر بن عبدالعز بز بلائي کو بيان فرمائی تو انبول نے کہا: يه (مقدارِ عمر) چھوٹے ، بڑے کے درميان حدفاصل ہے۔ پھرانبوں نے مربن عبدالعز بز بلائي کر جي کہ پندره سال والے کے لئے مقاتلين ميں اور چوده سال والے کے لئے ذرية ميں حصد مقرد کريں۔ اپنا عامل کو يرکز کر گئو گئي بُن عُبَيْدٍ ، قال : حدَّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُنْذِرِ ، قال : حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أُحَدٍ ، فَلَمّا حَلَّفَ نُنِيّةَ الْوَدَاعِ فَنَظَرَ حَلْفَهُ فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاءِ؟ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى أُحَدٍ ، فَلَمّا حَلَّفَ نُنِيّةَ الْوَدَاعِ فَنَظَرَ حَلْفَهُ فَإِذَا كَتِيبَةٌ خَشْنَاءُ ، فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ فَقَالَ : مَنْ هَوْ لَاء؟ فَقَالَ : اَلَّهُ أَسُلَمُوا ؟ قَالُوا : لَا ، بَلُ عَلَى دِينِهِمْ ، قَالَ : فَقَالُ : اَلَّهُ أَسُلَمُوا ؟ قَالُوا : لَا ، بَلُ عَلَى دِينِهِمْ ، قَالَ : مُرُوهُمْ فَلَيْرُ جِعُوا فَإِنَّا لَا نَسْنَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ .

( ٣٧٩٢٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ النَّعْمَانِ سَقَطَتُ عَيْنُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتُ أَحْسَنَ عَيْن وَأَحَذَهَا.

(۳۷۹۲۳) حضرت عاصم بن عمر بن قبادہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ قبادہ بن نعمان کی آئکھ احد کے دن نکل کران کے رخسار پر گرگئی تو آپ مِنْ اَنْفِیَا اِنْ اِسْ کا اِسْ کا کا دوسری آنکھ سے ) زیادہ حسین اور تیز نظر والی تھی۔

( ٣٧٩٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعُنَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِىِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ فَزِمِّلُوا بِدِمَائِهِمْ ، وَأَنْ يُقَدَّمَ أَكْثَرُهُمْ أَخُذًا لِلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يُدُفَنَ اثْنَانِ فِى قَبْرٍ ، قَالَ :فَدَفَنْتُ أَبِى وَعَمَّى فِى قَبْرٍ . (ابن ماجه ١٥٣٠ـ عبدانرزاق ٢٧٣٣)

(۳۷۹۲۳) حضرت جابر و ایت ہے روایت ہے کہ نبی کرنیم پڑھنے ہے اُصد کے دن کے مقولین کے بارے میں حکم فر مایا: تو ان کوان کے خون سمیت کپڑوں میں لپیٹ دیا گیااور رہ بھی فر مایا کہ ان میں سے زیادہ قر آن والے کومقدم کیا جائے اور دو آ دمیوں کوایک قبر میں واضل کیا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پہریش شریف ایک ایک ایک ایک جی قبر میں وفن کیا۔

مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلداا) کی کی کاب البغازی کی کاب البغازی کی کی کاب البغازی کی کی کاب البغازی کی کی کاب

٣٧٩١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمُ أُحُدٍ :أَفْدِمْ مُصْعَبُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَمْ يُفْتَلُ مُصْعَبٌ ؟ قَالَ :بَلَى ، وَلَكِنْ مَلَكٌ قَامَ مَكَانَهُ ، وَتَسَمَّى بِاسْمِهِ.

٣٧٩٢) حضرت محد بن ثابت بن توقيق سے روایت ہے کہ رسول الله مَؤَفِقَةَ فِي أحد کے دن ارشاد فر مایا: اے مُصعب! آگے برصو! رت عبد الرحمان نے آپ مِؤفِقَةَ فِي سے عرض کیا۔ یا رسول الله مِؤفِقَةَ فَجَا کیا مصعب قتل نہیں ہو گئے؟ آپ مِؤفِقَةَ فَجَا نے فر مایا: کیوں بالیکن ان کی جگدا کی فرشتہ کھڑا ہے اور وہ انہی کے نام سے منٹی ہے۔

ن ٣٧٩١) حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كُنَّ النِّسَاءُ يَوْمُ أُخْدٍ يُجُهِزُنَ عَلَى الْجَرْحَى ، وَيَسْقِينَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

۳۷۹۲) حضرت عبد الله والله والله عن روايت ہے كه أحد كے دن (مسلمان) عورتيں ، (كفار) زخيوں كو مار ربى تھيں اور سلمانوں) كويانى پلار بى تھيں اور (مسلمان) زخميوں كودوائى دے رہى تھيں۔

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنُ أَنُس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمُ ، فَجَعَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمُ يَقُولُ : أَنَا أَنَا ، فَقَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ ؟ قَالَ : فَآخُجَمَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ سِمَاكُ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ ،

قَالَ : فَأَخَذَهُ ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ. (مسلم ١٩١٥ - احمد ١٢٣)

۳۷۹۱) حضرت انس بن تن سے روایت ہے کہ رسول القد مِین تنظیقی نے اُحد کے دن تلوار پکڑی اور فرمایا۔ اس کو مجھ سے کون لے گا؟ اِں نے ہاتھ آگے کئے ۔ اور ہر آ دمی کہنے نگا۔ میں ، میں (لول گا)۔ پھر آپ مِینائِفیٹی آئے نے فرمایا: اللوار کواس کے حق (کی ادائیگی) مبدلہ میں کون لے گا؟ راوی کہتے ہیں۔ پھر لوگ رک گئے ۔ اور ساک ابو دجانہ نے کہا۔ میں اس تلوار کواس کے حق (کی گئی گئی کے سال میں لیزا ہموں میں اور کہتے ہیں نے معراد دھانے ہوئیں۔ نہ دہ تلوں کو ٹام مادن اس کرنی اور میں سے مشرکس کے میں اس کا میں اس کو تاریخ

، برندیں ون سے ہ، راوں ہے ہیں۔ پروت رت سے ۱۰ور ہاں بووج نہ سے جہاں یں اسوار دوان سے ن رسی یکی ) کے بدلہ میں لیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر ابو دجانہ رہی تھونے نے وہ کلوار پکڑلی اور اس کے ذریعہ بہت سے مشرکین کی دیڑیاں پھاڑ ڈالیں۔

٣٧٩٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا رَأَى أُحُدًا ، قَالَ :هَذَا جَبَلٌ يُعِجَبُنَا وَنُعِبَّهُ. (مسلم ٩٩٣)

۳۷۹۲) حضرت ہشام اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَشْرِ فَضَیْمَ جِب اُحدکود کیھتے تو ارشادفر ماتے ۔ بیدوہ پہاڑ ہے جو

سے محبت كرتا به اور بهم ال سے محبت كرتے ہيں۔ ٢٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعَسَّلُوا ، يَعْنِي

٣٧٩١) حَدَّثْنا هَاشِمْ بن القاسِمِ ، قال :حدَّثنا شعبَّة ، غَنِ الحَكمِ ، قال :لم يُصَل عَليْهِم وَلَمْ يَعْسَلُوا ، يَعْنِى قَتْلَى أُحُدٍ. و این الی شیر سرجم (جلواا) کی مسنف این الی شیر سرجم (جلواا) کی مسنف این الی شیر سرجم (جلواا) کی مسنف این الی مسنف این الی مستفدی کی مستفدی کرد. مستفدی کی مستفدی کرد مستفدی کند مستفدی کند مستفدی کرد مستفدی کند مستفدی کرد مستفدی کرد مستفدی کرد. مستفدی کرد مستفد کرد مستفدی کرد مستفد کرد مستفدی کرد مستفد کرد مستفدی کرد مستفد کرد مستفد کرد مستفد کرد مستفد کرد مستفد کرد مستفد ک

( ۳۷ ۹۲۹ ) حضرت تکم ہے روایت ہے کہ اُحد کے مقتولین پرنماز نہیں پڑھی گئی تھی اور نہ ہی ان جسس دیا گیا تھا۔

( ٣٧٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :أُصِبَ بَوْمَ أُخْدٍ أَنْفُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَاعِيَتُهُ ، وَزَعَمَ أَنَ طَلْحَةً وَقَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَضُرِبَ فَشَلَتْ إصْبَعَهُ. (ابن سعد ٢١٤)

(۳۷۹۳۰) حضرت عامر سے روایت ب کداً حد کے دن نبی کریم مِنْوَفِیْقَةِ کے ناک مبارک پر چوٹ آئی اور آپ مِنْوَفِیْقَةِ کے ساسنے والے چار دندان مبارک زخی ہوئے۔ اور راوی کا خیال میہ ہے کہ حضرت طلحہ جن ٹو نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مِنْوَفِیْقَةِ کا بچاؤ کیا تھا۔ اور انہیں نیز بے لگے اور ان کی آنگی شل ہوگئی۔

( ٣٧٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكْرٍ التَّيْمِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ فِيمَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْهَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدَىَّ مِرَارًا.

(۳۷۹۳۱) حضرت ابوطلحہ بڑا ہوئی ہے روایت ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جن پراُ عد کے ون اُونکھ طاری ہوئی تھی۔ یبال تک کہ کی مرتبہ کموارمیرے ہاتھ سے گرگئی۔

( ٣٧٩٣٢) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّاذَ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ ، وَتَابِتٌ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشُورِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَهِقَهُ الْمُشُورِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ : مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَّا أَضْحَابَنَا. (مسلم ١٣٥٥ ابويعلى ٣٣٠٦)

(۳۷۹۳۲) حضرت انس ٹڑٹٹو ہے روایت ہے کہ نی کریم مِیٹِوَفِیکٹے کو جب اُحدے دن مشرکین نے وَ ھانپ لیا تو آپ مِیٹِوفیکٹے نے فرمایا: جوان مشرکین کو ہم ہے واپس کر دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پس انصار میں ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور لڑے یہاں تک کہ وہ بھی قمل ہوگئے ۔ جی بہال تک کہ وہ بھی قمل ہوگئے ۔ جی کہاں تک کہ وہ بھی قمل ہوگئے ۔ جی کہاں تک کہ وہ بھی قبل ہوگئے ۔ جی کہاں تک کہ وہ بھی قبل ہوگئے ۔ جی کہاں تک کہ وہ بھی قبل ہوگئے ۔ کے ارشاد فرمایا: ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھانہیں کیا۔

( ٣٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِعٍ ؛ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ سُويُدٌ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآمَنَ بِهِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِأَهْلِ مَكَةَ وَشَهِدَ أَحُدًا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسْقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَةَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِيهِ جُلَاسٍ بُنِ بِأَهْلِ مَكَةً وَشَهِدَ أَحُدًا فَقَاتَلَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أُسُقِطَ فِي يَدِهِ فَرَجَعَ إِلَى مَكَةَ ، فَكَتَبَ إِلَى أَجِيهِ جُلَاسٍ بُنِ سُويُدٍ : يَا أَخِى ، إِنِّى قَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُرُ ذَلِكَ سُويُدٍ : يَا أَخِى ، إِنِّى قَدْ نَدِمْتُ عَلَى مَا كَانَ مِنِّى ، فَأَتُوبُ إِلَى اللهِ ، وَأَرْجِعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَاذْكُورُ ذَلِكَ لِكُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِى تَوْبَةٍ فَاكْتُبُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ طَمِعْتَ لِى فِى تَوْبَةٍ فَاكُتُبُ إِلَى ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ءَ ﴿ وَسَلَمْ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ ءَ ﴿ وَلَا كُفُومًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ قَالَ : فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنَ

معنف ابن الج شيدمتر جم (جلدا ا) في المستقل الم

كَانَ عَلَيْهِ : يَتَمَنَّعُ ، ثُمَّ يُرَاجَعُ إِلَى الإِسْلَامِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ، ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا، لَنْ تُقْبَلَ نَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ ﴾. (نسائى ٣٥٣ـ احمد ٢٣٤)

(۳۷۹۳۳) ام ہانی کے مولی ابوصال کے روایت ہے کہ حارث بن سوید نے رسول اللہ مَنِوَفَقَ ہے ہاتھ پر بیعت کی اور آپنی کی طرف ہے ) اُحدیش شریک ہوا۔ اور سلمانوں سے قال کیا بھراس کوشر مندگی ہوئی اوروہ کمہلوث کیا اورا ہے بھائی جُلاس بن سوید کوخط کھا۔ اے میر سے بھائی! جو بچھ بچھ سے سرز دہوا ہے بیس بھراس کوشر مندگی ہوئی اوروہ کمہلوث کیا اورا سے بھائی جُلاس بن سوید کوخط کھا۔ اے میر سے بھائی! جو بچھ بچھ سے سرز دہوا ہے بیس اس پرنادم ہوں پس میں اللہ سے تو بہرتا ہوں اورا سلم کی طرف رجوع کرتا ہوں ۔ تم یہ بات رسول اللہ مَؤرفَقَ کے سامنے ذکر کرو اللہ اورا گرتمہیں میری تو بدر کی قبولیت ) کے بار سے میں امید ہوتو مجھے خطاکھ دو۔ جلاس نے یہ بات آپ مِنْرِقْتَ مَنْ کے سامنے ذکر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ﴿ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهُ قُوْمًا کَفَرُوا اِللّٰهُ فَوْمًا کَفَرُوا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُھُرُوا اِللّٰهُ کُلُ کُورُوا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُلُورُا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُورُوا اِللّٰهُ کُلُورُا اِللّٰهُ کُلُ اِللّٰہُ کُلُورُا اِللّٰهُ کُلُ کُلُورُا اِللّٰهُ کُمُ الطَّالُونَ ﴾

( ٣٧٩٣٤) حَدَّتُ رَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ ؛ أَنَّ عَنِيَّ لَقِى فَاطِمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ : خُذِى السَّيْفَ غَيْرَ مَذْمُوم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَلِيُّ الْفَيْ فَاطِمَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقَالَ الْيَوْمَ ، فَقَدُ أَحْسَنَهُ أَبُو دُجَانَةً ، وَمُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَسَهْلُ بُنُ عُمَيْرٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَسَهْلُ بُنُ خُنَيْفٍ ؛ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَرَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ .

(۳۷۹۳۳) حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی جن تھ اُصدے دن حضرت فاطمہ تف خفف ہے ملے اور فر مایا: آلوار کی حضرت محمد بن خفف ہے میں کہ حضرت علی جن تھ اُسلامی کی گئی۔ اس پر رسول اللہ مُؤلِفَظِینے نے فر مایا: اے ملی جن تھ اُسلامی کی مندمت نہیں کی گئی۔ اس پر رسول اللہ مُؤلِفظِینے نے فر مایا: اے ملی جن تھ کے دن سساحد کے دن سستم نے بہترین لڑائی کی ہے۔ سستم نے بہترین لڑائی کی ہے تو تحقیق ابود جانہ مصعب بن عمیر اور حارت بن صمداور ہمل بن حفیف نے بھی بہترین لڑائی کی ہے۔ (یعنی ) تین انساریوں نے اور ایک قریش آ دی نے۔

( ٣٧٩٢٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ : خُذِيهِ حَمِيدًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ أَحْسَنْتَ الْقِتَالَ الْيُوْمَ ، فَقَدْ أَحْسَنَهُ سَهْلُ بُنُ حُنَيْفٍ ، وَعَاصِمُ بُنُ ثَابِتٍ ، وَالْحَارِثُ بُنُ الصَّمَّةِ ، وَأَبُو دُجَانَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ ؟ فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا ، وَأَخَذَ السَّيْفَ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى جَاءَ بِهِ قَدْ حَنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَيْتَهُ حَقَّهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۳۷۹۳۵) حضرت عکرمہ جانبی ہے روایت ہے کہ حضرت علی جانبی اپنی تلوار لے کرتشریف لائے اور فرمایا: ( فاطمہ ) تعریف کی ہوئی تلوار پکڑلو۔ (اس پر ) نبی کریم مِنْوَنْفَیْخَ نِنْ ارشاد فرمایا: اگرتم نے آج کے دن بہترین لڑائی لڑی ہے تو تحقیق سہل بن حنیف،

البغازي المنتبه مترجم (جلداا) کی استف ابن الم شیبه مترجم (جلداا) عاصم بن ٹابت اور حارث بن صمُّہ اور ابود جانہ نے بھی بہترین لڑائی لڑی ہے۔ نبی کریم مَلِّشَقِیَّةَ نے فرمایا: اس کموار کواس کے حق ( ادا کیگی ) کے بدلے میں کون لے گا؟ حضرت ابود جانہ ڈڈنٹو نے کہا۔ میں (لوں گا )اور پھرانہوں نے تلوار پکڑی اوراس کو چلا یا یہ تک کہ جب ابود جانہ وہ تلوار لے کر(واپس) آئے تو انہوں نے اس کوموڑ ڈ الاتھا۔تو نبی کریم مُؤْشِيَّةَ بِمُ ارشادفر مایا:تم نے تلو اس کاحق دے دیاہے؟ انہوں نے جواب دیا:جی ہاں!

( ٣٧٩٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ؛ أَنَّ ` صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ أُحْدٍ مُصْلِتًا يَمْشِي ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَسُولٌ اللهِ صَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، فَقَالَ:

> أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبُ أَنَا النَّبِي غَيْرِ الْكَذِبُ

> > قَالَ : فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ.

(۳۷۷۳۱) حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل واٹھ ہے روایت ہے کہ اُحد کے دن نبی کریم مِثَرِّ اَنْتَفَقَعْ کے سامنے ایک مشرک<sup>ا</sup> سونتے ہوئے جل رہا تھا۔ تو نبی کر یم مِنوَ اُن فِی جلتے ہوئے اس کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا ؟ میں جموٹا نبی نہیں ہوں۔ عيدالمطلب كابثابول\_

راوی کہتے ہیں۔ پھرآ پ مِرَفِن عَنْ الله اس كوضرب لكائى اوراس كولل كرديا۔

( ٣٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَن الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ ' ` دَفَعَتْ إِلَى ابْنِهَا يَوْمَ أُحُدِ السَّيْفَ ، فَلَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ ، فَشَدَّتُهُ عَلَى سَاعِدِهِ بِنسْعَةٍ ، ثُمَّ أَنَتْ بِهِ النَّبَّى وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ايْنِي يُقَاتِلُ عَنْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنَىَّ احْمِلُ هَاهُنَا ، أَىْ بُنَيَّ احْمِلُ هَاهُنَا ، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَصُرِعَ ، فَأتِى بِهِ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۖ اَ فَقَالَ :أَى بُنَيَّ ، لَعَلَّك جَزِعْتَ ؟ قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللهِ.

(۳۷۹۳۷) حصرت صعبی برتیمیز ہے منقول ہے کہا یک عورت نے اُحد کے دن اپنے بیٹے کو کموار دی تو و ولڑ کا تکوارا ٹھانے کی طا' نہیں رکھتا تھا ۔ پس اسعورت نے تلواراس لڑ کے کے بازور برری کے ذریعہ ہے باندھ دی بھروہ عورت اس لڑ کے کو لے کر كريم مُثِلِّتُنْكَةً كَى خدمت ميں حاضر ہوئى اور عرض كيا۔ يا رسول الله مُثِلِّتُنْكَةً! بيدميرا بيٹا ہے اور بيآپ كى طرف سے قال كر \_ آپ مِنْظَيْنَةَ إِنْ اس كوفرمايا: اے بيٹے!اس طرف حمله كرو۔اے بيٹے!اس طرف حمله كرو۔ پھراس لڑ كے كوزخم لگ گيااوروہ كر ً پھراس لڑے کو نبی کریم مِنْ فِضْفَقَةِ کے پاس لایا گیا۔ آپ مِنْفِظَةِ نے کہا۔اے بیٹے! شاید کہتم ڈر گئے ہو؟اس نے عرض کیا نہیر رسول التُدمِّ وَلَنْفَيْزُوْتُمْ إِ

( ٣٧٩٣٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّانِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) ي المعادى المعادى المعادى المعادى المعادى المعادى المعادى المعادى المعادى

مَسْعُودٍ ؛ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ خَلْفَ الْمُسْلِمِينَ ، يُجْهِزُنَ عَلَى جَرْحَى الْمُشْرِكِينَ ، فَلَوْ حَلَفْتُ يَوْمَئِذٍ لَرَجَوْتُ أَنْ آبَرَّ ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا يُرِيدُ الدُّنيَا حَتَّى أَنْوَلَ اللَّهُ : ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ﴾.

فَلَمَّا خَالَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَوْا مَا أُمِرُوا بِهِ ، أُفْرِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى تِسْعَةٍ ، سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَهُوَ عَاشِرُهُمْ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ ، قَالَ : وَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ سَاعَةً حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ أَيْضًا ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ رَجُلًا رَدَّهُمْ عَنَا ، فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْعَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفُنَا أَصْحَابَنَا.

فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَقَالَ : أَعْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا :اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :لَنَا عُزَّى ، وَلَا عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قُولُوا :اللَّهُ مَوْلَانَا ، وَالْكَافِرُونَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ،

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَوْمٌ بِيَوْمٍ بَدُرٍ.

يَوْمُ لَنَا وَيُومُ عَلَيْنَا وَيُومُ نُسَاءُ وَيُومُ نُسُر

تُحنُظَلَةً بِحَنْظَلَةً ، وَفُلاَنْ بِفُلاَن ، وَفُلاَنْ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا سَوَاءً ، أَمَّا قَلْانَ فَأَخْيَاءٌ يُرُزَقُونَ ، وَفَلَانَ بِفُلان ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَتُ فَتُلاَنَا فَأَخْيَاءٌ يُرُزَقُونَ ، وَقَالَاكُمُ فِي النَّارِ يَعَذَّبُونَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : قَدْ كَانَ فِي الْقَوْمِ مُنْلَةٌ ، وَإِنْ كَانَتُ بِغَيْرِ مَلَّا مِنِي هَا أَمَرْتُ وَلَا نَهَيْتُ ، وَلَا سَرَيْنِي وَلا سَرَيْنِي ، قَالَ : فَنَظُرُوا فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ بُهِرَ بَطُنَهُ ، وَأَخَذَتُ هِنْدُ كَبِدَهُ فَلاَكَتُهَا ، فَلَمْ تَسْتَطِعُ أَنْ تَأْكُلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكُلَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكُلَهُا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَكُلَتُ مِنْهُ شَيْئًا ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ : مَا كَانَ اللَّهُ لِيُدْخِلَ شَيْئًا مِنْ حَمْزَةَ النَّارَ.

فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمُزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجِيءَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَجِيءَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَوُضِعَ إِلَى جَنْبِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَسُلِهُ ، فَمُ رُفِعَ وَسُرِكَ حَمْزَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَسُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ رُفِعَ وَسُرِكَ حَمْزَةُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ يَوْمَئِذِ سَبْعِينَ صَلَّةً . (احمد ٣١٣ ـ ابن سعد ١٣)

(۳۷۹۳۸) حفرت ابن مسعود و الني سروايت ب ك أحد ك دن مسلمانوں كے يتجھے عور تين تھيں جومشركين ك زخيول كو مارر بى ا تھيں ۔ پس اگر ميں اس دن قتم كھا تا تو ميں حانث نه ہوتا كه: ہم ميں كوئى ايك بھى دنيا كا ارادہ نہيں كرتا تھا۔ يہال تك كه الله تعالى نے يہ آيت نازل قرمائى۔ ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُويدُ الدُّنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُويدُ الآخِرةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ تعالى نے يہ آيت نازل قرمائى۔ ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُويدُ الدُّنيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُويدُ الآخِرةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه ۔ پھر ابوسفیان آیا اور اس نے کہا۔ ہُمبل بلند ہو! آپ مَرْفَظَةَ نِفر مایا: تم (صحابہ ﴿ مَالَةُ مُنَّمُ ) کہو۔اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بزرگ والا ہے۔ پھر ابوسفیان نے کہا۔ ہمارے لئے عُرِّ می ہے اور تمہارے لئے کوئی عُرِّ مُنہیں ہے۔ تو آپ مِرْفَظَةَ نِے (صحابہ رُنَا أَنْتُمُ ہے) فرمایا: تم کہو: اللہ ہمارامولی ہے اور کا فروں کا کوئی مولی نہیں ہے۔ پھر ابوسفیان نے کہا۔ (یہ) دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔

ایک دن ہمار حق میں اورایک دن ہمارے خلاف ہے

ایک دن ہمارے ساتھ براہوتا ہےاورایک دن ہمیں خوش کردیاجا تاہے۔

حظلہ کافل حظلہ کافل حظلہ کے بدلہ میں ہے اور فلاں ، فلاں کے بدلہ میں۔اور فلاں ، فلان کے بدلہ میں ہے۔آ پ مَنْزَفَعَ اللہ اُن خطلہ کافل کے بدلہ میں ہے۔ آپ مِنْزِفَعَ اللہ اُن اِن اِن اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے مقتولین ہیں۔وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے مقتولین جہنم میں عذاب دیئے جارہے ہیں۔

٣- پھرابوسفیان نے کہا۔ لوگوں میں مُلْد کاعمل (پایا گیا) ہے اگر چدیہ جھے ہے مشورہ کئے بغیر ہوا ہے۔ ندمیں نے تھم دیا ہے اور ندمیں نے منع کیا ہے۔ ندمیں نے کہا۔ لوگوں میں مُلْد کیا ہے اور ندمیں نے ناپند کیا ہے۔ اور یہ چیز ندتو مجھے کری محسوس ہوئی ہے اور ندہ نے ہی اچھی خسوس ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حز ۃ جی تھو کا پیٹ چاک کر دیا گیا ہے اور ہندہ نے آپ جی خسایا ہے؟ لوگوں آپ جی تھا۔ ہندہ نے کیجہ لیا اور اس کو چبایا۔ کیکن وہ کلیجہ نہ کھا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بنیس جا ہا۔

 هِي مصنف ابن الي شير متر مم (جلد ١١) في مستف ابن الي شير متر مم (جلد ١١) في مستف ابن الي شير متر مم (جلد ١١)

عزه خان نو کور ہنے دیا گیا۔ یہاں تک کهاس دن حضرت مزه جان پرستر مرتبہ نماز جنازه پڑھی گئی۔ مصدر سریہ توئین میں کا فرور کر دس کے بیاری در میں کا جائے کا بیاری کی کا بیاری کا در میں کا بیاری کا کہ

٣٧٩٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُوانَ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : شُجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَذُلِقَ مِنَ الْعَطْشِ ، حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكُبَنْهِ ، وَتَرَكَهُ أَصْحَابُهُ ، فَجَاءَ أَبِي بُنُ خُلَفٍ يَطُلُبُهُ بِدَمِ أَحِيهِ أُمَيَّةَ بُنِ خَلَفٍ ، فَقَالَ : أَيْنَ هَذَا الَّذِى يَزُعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، فَلَيْبُرُزُ لِي مَا فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُونِى الْحَرْبَةَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُونِى الْحَرْبَة ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُونِى الْحَرْبَة ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُونِى الْحَرْبَة ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُطُونِى الْحَرْبَة ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَ لَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرْبَة ، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ فَصَرَعَهُ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَكَمَلُهُ أَصُحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ : مَا نَرَى بِكَ بَأُسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللّهَ دَمِى ، إِنِي لَكُ بَأُسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللّهَ دَمِى ، إِنِي لَكَ بَأُسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللّهَ دَمِى ، إِنِي لَكُ بَأُسًا ، قَالَ : إِنَّهُ قَدَ اسْتَسْقَى اللّهَ دَمِى ، إِنِي لِكَ بَأُسًا مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى رَبِيعَةَ وَمُصَرَلُوسِعَتْهُمْ.

(۳۷۹۳) حضرت عکرمہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ اُ حد کے دن، نی کریم مِنْ اَفْظَافَۃ کے سرمبارک میں زخم آ گیا اور آپ مِنْ اَفْظَافِۃ کے سرمبارک میں زخم آ گیا اور آپ مِنْ اَفْظَافِۃ کیا سی وجہ سے لب وم ہو گئے۔ یبال تک کہ آب مِنْ اَفْظَافِۃ کی مُنوں کے علی اور آپ مِنْ اَفْظَافِۃ کی اُس کے خون کا مطالبہ کی اور آپ مِنْ اَفْظَافِۃ کی سے ایک موالیہ میں خانہ ایٹ بھائی امیہ بن خانہ کے خون کا مطالبہ کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا۔ کہال ہے وہ آ دئی! جو گمان کرتا ہے کہ وہ نی ہے۔ میر سے ساتھ مبارزت کرے۔ پس اگروہ نبی ہوا تو وہ مجھے تین کردے گا۔ رسول اللہ مُؤافِظَة نے فر مایا: مجھے نیز وہ ہے دو۔ صحابہ ٹوکٹھ نے غرض کیا۔ یارسول اللہ مُؤافِظَة اِ آپ میں حرکت ہے؟ لا لیعن آپ تو بیاسے ہیں ) آپ مِنْ اَفْظَافِۃ نے فر مایا۔ باشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے خون کے ذریعہ سے سیرا ابی طلب کی ہے۔ پھر آپ مِنْ افْظَافِۃ نے نیزہ کی طرف جل دیے اور آپ مِنْ اِفْظَافَۃ نے اس کو نیزہ مارا اور اس کی سواری سے گراوی نیس ہوا؟ بین خلف کے ساتھیوں نے اس کو انہوں نے اس کو کہا۔ ہمارے خیال میں تو تہمیں ہوا؟ بین خلف کے ساتھیوں نے اس کو انہوں نے اس کو کہا۔ ہمارے خیال میں تو تہمیں ہے کہی نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا۔ بلا شبانہوں (نبی مِنْ اِفْقَافِۃ ) نے اللہ تعالیٰ سے میرے خون کے ذریع سیرانی ما گئی ہے۔ پس میں وہ تکیف محسوں اسے نہوں دیا۔ بلا شبانہوں (نبی مِنْ اِفْقَافِۃ ) نے اللہ تعالیٰ سے میرے خون کے ذریع سیرانی ما گئی ہے۔ پس میں وہ تکیف محسوں

( ٣٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حِدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، مِثْلَهُ.

(۳۷۹۴۰) حضرت زبیر دہاؤہ ہے بھی اس کے مثل روایت منقول ہے۔

( ٣٧٩٤١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا فُتِلَ حَمُزَةٌ يُومٌ أُحُدٍ ، أَفْبَلَتُ صَفِيَّةٌ تَطْلُبُهُ ، لَا تَدُرِى مَا صَنَعَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ عَلِيًّا ، وَالزَّبُيْرَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّبَيْرِ : أَذْكُرُهُ لَأَمِّكَ ، وَقَالَ الزَّبَيْرُ : لَا ، بَلَ أَذْكُرُهُ أَنْتَ لِعَمَّتِكَ ، قَالَتَ : مَا فَعَلَ حَمْزَةٌ ؟ قَالَ : فَقَالَ عَلِيْ لِلزَّبَيْرِ : أَذْكُرُهُ لَأَمِّكَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَاحَاثُ عَلَى عَقْلِهَا ، قَالَ : فَوَضَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَاحَاثُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ، وَدَعَا لَهَا ، قَالَ : فَاسْتَوْجَعَتْ وَبَكَتْ ، قَالَ : ثَالَ : فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : يَدَهُ عَلَى صَدْرِهَا ، وَدَعَا لَهَا ، قَالَ : فَاسْتَوْجَعَتْ وَبَكَتْ ، قَالَ : ثَالَ : فَقَامَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ : يَتَهُ

مَنْ ابْنَ ابِي شِيهِ مَرْ بَمِ (جلداا) فَ مَنْ حَوَاصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ السِّبَاعِ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَتْلَى لَكُولًا جَزَعُ النِّسَاءِ لُتَرَكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ حَوَاصِلِ الطَّيْرِ وَبُطُونِ السِّبَاعِ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِالْقَتْلَى يُصَلِّى عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْرَ يُعْمَلِي يُصَلِّى عَلَيْهِمْ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتُرَكُ حَمْرَ يُعْمَلِي يَعْمَدُ مَا يَعْمَدُ وَيُتُرَكُ حَمْرَ يَعْمَدُ الْمَا عَلَيْهِمْ سَبْعًا حَتَى فَرَعَ مِنْهُمْ. (ابن ماجه ١٥١٣- طبراني ٢٩٣١)

(٣٤٩٨١) حضرت ابن عباس والتي يروايت ہے كه جب أحد كے دن حضرت حمز و والتي قتل ہو محكے تو حضرت صفيه وزي ا

علاش کرنے کو آئیں۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ کیا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ان کی ملاقات حضرت علی وہ ٹو اور زبیر جہ ٹنو سے - ا

حضرت علی جنائی نے حضرت زبیر جن تؤ سے کہا۔ اپنی والدہ کو حضرت حمز ہ جنائی کے بارے میں بتاؤ۔حضرت زبیر جنائی نے کہا بلکہ آپ انہیں اپنے چیا کے بارے میں بتاؤ۔حضرت صفیہ منی پذینا کہنے لگی۔ حمز ہ جنائیز نے کیا کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: ان

بلنہ آ با این ایچ پچاہے بارے میں ماو۔ فقرت مقینہ تکافیرط سے ک۔ مرہ فیجو سے کیا گیا ہے؛ راوی ہے این ان (علی خلافو ، زبیر خلافو ) نے اُسے بیرطا ہر کیا کہ انہیں خبر نہیں ہے۔راوی کہتے ہیں: بھر نی کریم میرفوفیکی تقریف لائے اور فرما

کہتے ہیں۔ بھرحضرت صفیہ ٹذہ مین نے اناللہ پڑھا اور رو پڑیں۔ راوی کہتے ہیں: بھرنبی کریم مَیْزُفِیکَا َ قَریف لائے اور

حمزہ ڈٹٹٹ کے پاس کھڑے ہوئے۔ درآ نحالیکہ ان کا مثلہ کیا گیا تھا۔اور فرمایا:اگر عورتوں کا رونا دھونا نہ ہوتا تو میں ان (حمزہ)

حچوڑ دیتا تا کہ یہ میدان محشر میں پرندوں کے پوٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع ہو کرآتے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مِنْلِظَ شہداء کے بارے میں تھم دیا:اورآپ مِنْلِظَظَیْمَ نے ان پرنماز جنازہ پڑھنی شروع کی۔راوی کہتے ہیں: پس آپ مِنْرِفْتَ ﷺ نے نو

اورساتھ حضرت حمز وجن نو کور کھا اور آپ مَرْائِنْ نَصْحُ نِے ان پرسات تکبیرات میں جناز ہ پڑھا۔ پھر باقی میتیں افھادی گئیں اور حم

کوچھوڑ دیا گیا بھرنوافرادکولایا گیااوران پر سات تکبیرات کے ساتھ آپ نیافضی کے جنازہ پڑھایہاں تک کہ آپ نیوفضی کی ذار غیمہ محمد

( ٣٧٩٤٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَ,

الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : مَ مَقْتَلَ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌّ أَعْزَلُ :أَنَا رَأَيْتُ مَقْتَلَهُ ، قَالَ :فَانْطَلِقْ فَأَرِنَاهُ ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى حَ

هُفَتُنَا تَحْمُرُهُ ؛ فَقَالَ رَجِلُ اعْرَلُ !انَ رَايِتُ مُقَتَلُهُ ، قالَ .فَالْقَيْقِ قارِنَاهُ ، فَحَرَج فَرَآهُ قَدْ بُقِرَ بَطْنُهُ ، وَقَدْ مُثْلَ بِهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مُثْلَ بِهِ وَاللهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه

وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَوَقَفَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْقَتْلَى ، فَقَالَ :أَنَا شَهِْيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ ، لُقُوهُمْ فِى دِهَ

فَإِنَّهُ لَيْسَ جَرِيحٌ يُجْرَحُ ، إِلَّا جُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى ، لَوْنَهُ لَوْنَ الدَّمِ ، وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْك ، قَدَّمُو

الْقُوْم قُرْآنًا ، فَاجْعَلُوهُ فِي اللَّحْدِ.

(٣٧٩٣٢) حضرت عبدالرحمان بن كعب بن ما لك،اپنة والدے روایت كرتے ہیں كدرسول الله مُؤْفِظَةَ نے أحد كے دلا فرمایا: حمز ہ كامقتل كس نے ديكھا ہے؟ ايك نمتے مخص نے كہا۔ ميں نے حمز ہ دِلائِنْد كامقتل ديكھا ہے۔ آپ مِنْزِفظَةَ نے فرمایا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنفا بن ابی شیبہ مترجم (طداا) کی سے استان کے کہ وہ حضرت من وہ وہ گئے کی لاش پر آ کر کھڑا ہوا اور اس نے حمزہ ہو ہو کو یکھا کہ ان کے پیٹ کو بھا کہ ان کامقتل دکھاؤ ۔ پس وہ خض نکلا یہاں تک کہ وہ حضرت من وہ وہ گئے کی لاش پر آ کر کھڑا ہوا اور اس نے حمزہ ہو گئے کو یکھا کہ ان کے پیٹ کو بھاڑا گیا ہے اور ان کامثلہ بنایا گیا ہے ۔ تو اس آ دمی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ سِرِ اَنْفِیْکَا اِن ان کو مشلہ کیا گیا ہے ۔ پس نبی کریم میر ان کھڑ ہے حمزہ وہ گئے کو کا بسند کیا اور آپ نیر ان کھڑے مقتولین کے درمیان کھڑ ہو گئے اور فر مایا: میں بند اے خود ان لوگوں پر گواہ ہوں ۔ انہیں ان کے خون سمیت لپیٹ دو ۔ کیونکہ (ان میں ہے) کوئی بھی مجروح، جس کو زخمی کیا گیا گیا گئے ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی جے ۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا زخم خون برسار ہا ہوگا ۔ اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو مشک کی ۔ ان لوگوں میں سے زیادہ قر آن والے کومقدم کرواور اس کو (پہلے ) کھ میں داخل کرو۔

( ٣٧٩٤٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ 
هِشَامِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : اشْتُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الْجِرَّاحِ يَوْمَ أُحْدٍ . 
فَقَالَ : اخْفِرُوا ، وَأُوسِعُوا ، وَأَخْسِنُوا ، وَاذْفِنُوا فِى الْقَبْرِ الاِثْنَيْنِ وَالنَّلَاثَةَ ، وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، فَقَدَّمُ ا 
أَبِى بَيْنَ يَدَىٰ رَجُلَيْنِ . (ابوداؤد ٢٠٠٥ - احمد ١٩)

(۳۷۹۴۳) حضرت معید بن ہشام زلی اپنے والد ہے روایت کرے ہیں کہ اُحد کے دن نبی کریم مَثِوْفِتَ اِنْ کَی کُورْت کَ کہا گیا تو آپ مِثَوْفِقَائِمْ نے فرمایا: قبریں کھود واور کھلی کھود واور بہترین بناؤ۔اورا یک قبریس، دویا تین افراد کو دفن کر دو۔ مُر دوں میں ہے زیاد وقر آن والے کومقدم کرو۔ پس لوگوں نے میرے والدکود وآ دمیوں ہے مقدم کیا۔

( ٣٧٩٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُخُدٍ ، خَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ ، فَرَجَعُوا ، قَالَ : فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ ؛ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ : لَا نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ قَالَتُ فِرْقَةٌ : نَقْتُلُهُمْ ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ : لَا نَقْتُلُهُمْ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّهَا طَيْبَةُ ، وَإِنَّهَا تَنْفِى الْحَبَثَ ، كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَ الْفِضَّةِ.

(۳۷۹۳۳) حضرت زید بن ثاب نظافو سے روایت ہے کہ جب نبی کریم میٹونیٹیٹی اُصد کی طرف نظے تو کچھ (منافق) لوگ آپ میٹونٹیٹیٹی کے ساتھ نظے پھر والیس آ گئے۔راوی کہتے ہیں:رسول الله میٹونٹیٹیٹی کے صحابہ ٹڈائٹیٹی، ایسے لوگوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال کریں گے۔اور دوسری جماعت نے کہا۔ہم ان سے قال نہیں کریں گے۔اس پریہ آیت نازل ہوئی:﴿فَمَا لَكُمْ فِی الْمُنَافِقِينَ فِئَتَیْنِ وَاللَّهُ أَرْکَسَهُمْ بِمَا كُسُبُوا﴾

راوی کہتے ہیں: آپ مِنْ اَسْتَعَامُ اِن اِسْتَادِ فرمایا: بیطیبہ ہے اور بید خباشت کو بول ختم کردیتا ہے۔جیسا کہآگ جاندن کی گئندگی کوختم کردیتا ہے۔جیسا کہآگ جاندن کی گئندگی کوختم کردیت ہے۔

( ٣٧٩٤٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَانِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:صُرِخَ إِلَى قَتْلَانَا

یوم ' عمیر ، بسری معاویہ اسیں ، حاصص بعام بعد ، رہویں مصافیہ بعد ایسا دسم ، مسلی ، سری ہوم، ( ۳۷ ۹۳۵ ) حضرت جابر دہانئو سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ دہانٹو نے چشمہ جاری فرمایا تو ہمارے اُحد کے شہداء بار۔

میں فریاد ہوئی پس ہم نے انھیں چالیس سال ( کاعرصہ کر رنے ) کے بعد نکالا۔ان کے جسم ان اعضاء کے ساتند کیتے ہوئے تھے

( ٣٧٩٤٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَسَةَ ، عَنُ ثَابِتٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنُ أَبِى طَلْحَةَ ، قَالَ : رَفَهُ رَأْسِي يَرُمَ أُحُذٍ نَجَعَلْتُ أَنْظُرُ ، فَمَا أَرَى أَحَدًّا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ.

(۳۷۹۴۲) حضرت ابوطلحہ ٹڑاٹنے سے روایت ہے کہ میں نے اُحد کے دن سراُو پر کر کے دیکھنا شروع کیا۔ تو مجھے صحابہ بڑائٹی میں۔ کوئی ایک بھی نظر نہ آیا مگریہ کہ وہ اونگھ کی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچ جھٹکے کھار ہاتھا۔

( ٣٧٩٤٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى الْمُعِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ ، وَسَمَّى إِنْسَانًا آخَرَ ، قَالَ · فَقَتَلَهُمْ سِوَى مَنْ فَ بَارَزَ عَلِيِّ يَوْمُ أُحُدٍ مِنْ يَنِى شَيْبَةَ طَلْحَةَ وَمُسَافِعًا ، قَالَ :وَسَمَّى إِنْسَانًا آخَرَ ، قَالَ · فَقَالَ مُشَلِهُمْ سِوَى مَنْ فَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ حَيْثُ نَزَلَ :خُذِى السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِفَاطِمَةَ حَيْثُ نَزَلَ :خُذِى السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ لَئِنْ كُنْتَ أَبْلَكِ مُ فَقَالَ لِفَاطِمَةً عَيْمً اللهُ عَلَيْهِ وَسَأَ لَئِنْ كُنْتَ أَبْلَكِ مَ فَقَدُ أَبْلَى فُلَانٌ الْأَنْصَارِقَى ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِقَى ، وَفُلَانٌ الْأَنْصَارِقَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَأَ

(۳۷۹۴۷) حضرت ابن ایزن نوری سے روایت ہے کہ احد کے دن حضرت علی میں ٹوٹنو نے بی شیبہ میں سے طلحہ اور مسافع کے سا مبارزت بی ۔ راوی کہتے ہیں: ایک اور آ دمی کا تام بھی (استاد) نے لیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس حضرت علی ڈوٹٹو نے جو عام لوگا (کفار) کوٹل کیا تھاان کے سواان متنوں کو بھی قبل کر دیا۔ پھر جب آپ دیاٹٹو واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ میں کٹٹے سے کہا۔

ر کھاری و تا نیا کھان کے موان یون و کی سافردیا۔ پیر بب اپ جی ہو واپ سر بیگ لائے و مسرت کا ممہ مقالتہ سے ہوا۔ ندمت کے کلوار کو پکڑ و ۔ تو نبی کریم مَثِرِ اُنْتَحَیْجَ نے ارشاد فر مایا: اگرتم نے عمد گی سے قبال کیا ہے تو فلاں انصاری نے بھی اور فلااں انصار

ندمت کے ملوار کو بیڑ و ۔ تو بی کریم مِیٹر نیٹی کیجئے نے ارشاد قر مایا: اگریم نے عمد کی سے قبال کیا ہے تو فلاں انسا نے بھی اور فلاں انصاری نے بھی بہترین قبال کیا ہے۔ یہاں تک کہا پی جان ختم کر دی یا جان ختم کرنے کے قریب ہو گئے۔

( ٢٧٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ . لَمَّا كُسِرَتُ رَبَاعِيَةُ رَسُّه

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَذَ غَضَبُ اللهِ عَلَى ثَلاَهَ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَلِكُ الْأَمْلَاك ، وَاشْتَذَ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ كَسَرَ رَبَاعِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ وَأَثْرَ فِي وَجُهِهِ ، وَاشْتَذَ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَلَدًّا.

آ دمی پر بھی شدید ہے جو پہ گمان کرتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہے۔

( ٣٧ ٩٣٨) حفرت تھم ہے روایت ہے کہ جب اُحد کے دن نبی کریم مُؤَفِّقَ کِ سامنے والے جار دندان مبارک شہید ہو گئے آپ مِئِفَقَ ﷺ نے فرمایا: تبن لوگوں پراللہ کاغضب شدید ہے۔اس آ دمی پر جوخود کو با دشاہوں کا بادشاہ گمان کرتا ہے۔اوراس آ دمی مجھی اللہ کاغضب شدید ہے جس نے رسول اللہ مِئِلِفِیْکَا ﷺ کے دندان کوشہید کیا اور آپ مِئِلِفِیْکَا ہِمَ کے چبرہ کوزخی کیا۔اور خدا کاغضب ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

م ان ابن ثيبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کچھ کے ۱۳۱۷ کی کھی اس ان ابناز و

٣٧٩١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

هُشَّمَتِ الْبَيْصَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُرِجَ فِي وَجُهِهِ ، وَدُووِي بِحَصِيرٍ مُحَرَّقِ ، وَكَانَ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْمَاءَ فِي الْحَجَفَةِ. (بخارى ٢٣٣) وَجُهِهِ ، وَدُووِي بِحَصِيرٍ مُحَرَّقِ ، وَكَانَ عَلِيَّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ يَنْقُلُ إِلَيْهِ الْمَاءَ فِي الْحَجَفَةِ. (بخارى ٢٣٩) ٢٥٩٥) ايك آدى روايت كرت بين كُهُ صدك دن ني كريم مُطَافِقَةً كرم مبارك برخود لوث عن اورآب بِنَوْقَيَةٍ كَ وَنُدان بِهِ مَا وَرَآب بِنَوْقَعَةً كَا جَرِه مبارك زَمْى موليا اورآب بِنَوْقَعَةٍ كوجلى مولى چنالى كوز يعدواكى في اوراك في اوراك في الله

ب، آپ يَزَافِظَةَ کَ پاس دُهال مِن پاٺى لار ہے تھے۔ ٣٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْسَ بْنُ أَبِى بَكْرٍ لَا بِى بَكْرٍ : رَأَيْتُكَ يَوْمَ أُحُدٍ فَصُغتُ عَنْكَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَكِنِّى لَوْ رَأَيْتُكَ مَا صُغتُ عَنْكَ.

٣٧٩٥) حضرت الوب في روايت ہے كەعبدالرحمان بن الى بكر في حضرت الو بكر جابئن ہے كہا۔ ميں نے أحد كے دن آپ كو عاتماليكن ميں نے آپ سے اعراض كيا۔ راوى كہتے ہيں: حضرت الو بكر زائن نے فر مايا: ليكن اگر ميں تمہيں و يَحق تو ميں تم سے اض نہ كرتا۔

#### ( ٢٧ ) غَزُوكَةُ الْخَنْدَق

## غزوه خندق

٣٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : خَرَجُتْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ ، فَسَمِعْتُ وَنِيدَ الْأَرْضِ وَرَائِي ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا أَنَا بِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ ، يَخْمِلُ مِجَنَّهُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَتْ : فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ، قَدْ خَرَجَتُ مِنْهَا أَطْرَافَهُ ، فَآنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أَطْرَافِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ وَأَطْوَلِهِمْ ،

# لَبُّثُ قَلِيلًا يُدُرِكِ الْهَيْجَا حَمَلُ مَا أَحْسَنَ الْمَوْتَ إِذَا حَانَ الْأَجَلُ

قَالَتْ: فَمَرَّ يَرْتَجزُ ، وَهُوَ يَقُولُ :

عَلَيْهِ تَسْبِعَةٌ لَهُ ، تَمْنِى الْمِغْفَرَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَيُحَكِ ، مَا جَاءَ بِكِ ؟ وَاللهِ إِنَّكِ لَجَرِينَةٌ ، مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يَكُونَ تَحَوَّزٌ وَبَلاءٌ ؟ قَالَتْ : فَمَا زَالَ يَلُومُنِى حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ انْشَفَّتْ فَدَخَلْتُ فِيهَا ، قَالَتْ : فَرَفَعَ الرَّجُلُ التَّسْبِغَةَ عَنْ وَجُهِهِ ، فَإِذَا طَلْحَةٌ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ ، فَقَالَ : يَا عُسَرُ ، وَيُحَك ، قَدْ أَكْثَرُتَ مُنْذُ الْيُومَ ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُ ، أَوِ الْفِرَارُ إِلَّا إِلَى اللهِ .

قَالَتْ :فَقُمْتُ ، فَاقْتَحَمْتُ حَدِيقَةً ، فَإِذَا فِيهَا نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فِيهِهُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ . وَفِيهِهُ رَجُلَ

و مستندا بن الباشيه متر جم ( جلدا ا ) في مستند ابن الباشيه متر جم ( جلدا ا ) في مستند ابن الباشيه متر جم ( جلدا ا )

قَالَتُ : وَيَوْمِى سَعُدًا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ : حِبَّانُ بُنُ الْعَرِقَةِ بِسَهُم ، فَقَالَ : خُذُهَا وَأَنَا الْبُو الْعَرِقَةِ ، فَأَصَابَ أَكُحَلَهُ فَقَطَعَهُ ، فَدَعَا اللّهَ ، فَقَالُ : اللّهُمَّ لَا تُمِنْنِى حَتَّى تُقِرَّ عَنِينَ مِنْ قُرَيْظَةً ، وَكَانُوا اللّهُ وَمَوَالِيَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَتُ : فَرَقاً كَلْمُهُ ، وَبَعَتُ اللّهُ الرّبِحَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ : (وَكَفَى اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِتِهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُبَيْنَةُ بُنُ بَدْرِ بُنِ حِصْنٍ وَمَنْ مَعَهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) فَلَحِقَ أَبُو سُفْيَانَ بِتِهَامَةَ ، وَلَحِقَ عُبَيْنَةُ بُنُ بَدْرِ بُنِ حِصْنٍ وَمَنْ مَعَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعَهُ بَنَحُدٍ ، وَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمُدِينَةِ ، فَأَمَرَ بِقُبَةٍ ، فَضُوبَتُ عَلَى سَعُدٍ فِى الْمَسْجِدِ ، وَوُضِعَ السِّلَاحُ.

قَالَتْ : فَآتَاهُ جَرِيلٌ ، فَقَالَ : أَفَدْ وَصَعْتَ السَّلاَحَ ؟ وَاللهِ مَا وَصَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ السَّلاَحَ ، فَاخُرُجُ إِلَى يَبِى فُرَيْطَةَ فَقَاتِلُهُمْ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالرَّحِيلِ وَلِيسَ لاَمَتَهُ ، فَخَرَجَ فَمَرَّ عَلَى يَبِى غَنْمٍ ، وَكَانُ وَحِيةُ تُشْبِهُ لِحُيّةُ وَكَانُوا جِيرَانَ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ بِكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَرَّ بِنَا دِخْيةُ الْكَلْبِي ، وَكَانَ دِخْيةُ تُشْبِهُ لِحُيّةُ وَسِنّتُهُ وَوَجُهُهُ بِجِبْرِيلَ ، فَآتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَاصَرَهُمْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، فَلَمّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَعَالُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَنَزَلُوا ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمٍ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَنَزَلُوا ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْهُ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : يَا أَبَا عَمْرٍ و ، حُلَقَاوُكُ وَمَو اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَا اللهِ عَلَى وَسُلْمَ النّفَتَ إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَالْ عُمْرُ : وَمُولًا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : فَوْمُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَالْ عُمْرُ : وَسَلّمَ ، فَلَ أَنْولُوهُ ، فَالْ عُمْرُ : وَلَا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَالْ عُمَرُ : وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ ، فَلَ أَنْولُوهُ ، فَالْ عُمْرُ اللهِ عَلَى وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، فَومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ فَأَنْزِلُوهُ ، فَالْ عُمَلُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ ، فَالْ عُمْرُ : إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَومُوا إِلِي سَيْدِكُمُ فَأَنْزِلُوهُ ، فَالْ عَمْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُو

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخُكُمْ فِيهِمْ ، قَالَ : فَإِنِّى أَخُكُمْ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَادِيَّهُمْ ، وَتُقَسَّمَ أَمُوالُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ ، قَالَ : ثُمَّ دَعَا اللَّهَ سَعُدٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَبْقَيْتَ عَلَى نَبِيَّكَ مِنْ حَرْبِ فُرَيْشُ شَيْنًا فَأَبْقِنِي لَهَا رَسُولِهِ ، قَالَ : ثَانَهُ مَنْ خَرْبِ فُرَيْشُ شَيْنًا فَأَبْقِنِي لَهَا ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَافْيِضُنِي إِلَيْكَ ، فَقَالَ : فَانْفَجَرَ كُلُمُهُ ، وَكَانَ قَذُ بَوَأَ حَتَّى مَا بَقِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ مَنْ عَرْبِ أَنْ اللهَ سَعْدًا فَالْمَا فَالْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ مَنْ عَرْبِ فُرَيْشُ شَيْنًا فَأَبُقِنِي لَهَا ، وَإِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَافْيِضُنِي إِلَيْكَ ، فَقَالَ : فَانْفَجَرَ كُلُمُهُ ، وَكَانَ قَذُ بَوَأَ حَتَى مَا بَقِي

قَالَتْ : فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَعَ سَعْدٌ إِلَى قُيَّتِهِ الَّتِى كَانَ ضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَتْ : سمنف ابن البنيه متر جم (جلداا) في من بكو مِنْ بكاء عُمَر وانَا فِي حُجْرَتِي ، وكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لأَعْرِفُ بكاء أَبِي بكو مِنْ بكاءِ عُمَر وانَا فِي حُجْرَتِي ، وكَانُوا كَمَا قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى : ﴿ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ قَالَ عَلْقَمَةُ : فَقُلْتُ : أَي أُمَّةُ ، فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُنْهُ ؟ فَالَتُ : كَانَتُ عَيْنُهُ لاَ تَذْمَعُ عَلَى أَحَدٍ ، وَلَكِنّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنّهَا هُو آخِذٌ بِلحَيْتِهِ.

۳۷) حضرت عائشہ شی مذین سے روایت ہے کہ میں خندق کے دن ،لوگوں کے آٹا رقدم کی پیروی کرتے ہوئے باہر نگی ۔ بس اپنے پیچھے لوگوں کی آہٹ شنی ۔ میں نے توجہ کی تو وہ سعد بن عبادہ دین شخط اوران کے ساتھ ان کے بھیتیج حارث بن اوس نہوں نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی۔ پس میں زمین پر ہیٹھ گئی ۔فرماتی ہیں: پس حضرت سعد جوان ٹخو گزر گئے اور انہوں نے

) ہوئی تھی۔اوراس کے کنارے باہر نکلے ہوئے تھے۔اور مجھے حضرت سعد ڈاٹٹو کے کناروں سے خوف آرہا تھا۔فر ماتی ہیں: بلوگوں میں سے بڑے جشہ والے اور لمبے تھے۔فر ماتی ہیں: پھروہ رجز پڑھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے گز رگئے۔

اس میں داخل ہوجاؤں۔ فرماتی ہیں۔ پھر (دوسرے) آدمی نے اپنے چبرے سے خودا تاری تو وہ طلحہ بن عبیداللہ تھے۔ رادی ں: انہوں نے کہا: اے عمر! تم پرافسوس ہے آج تم نے بہت زیادہ ملامت کی ہے۔ فراراور آز ماکش اللہ کے سواکس کی طرف سمہ

عا کشہ ٹوئ مٹرٹنا فر ماتی ہیں۔مشرکین قریش میں ہے ایک آ دمی نے ،جس کوحبان بن العرقة کہا جاتا تھا۔حضرت سعد مبزیخو

رااور کہا۔اس کو لےلو۔ میں ابن العرفة ہوں۔وہ تیر حضرت سعد حقاق کی باز وکی رگ میں لگا اوراس نے وہ رگ کاٹ دی۔ نے اللہ سے وُ عالی ۔ا سے اللہ! تو مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ تو بنو قریظہ سے میری آنکھوں کو مصندا کر دے۔ بیلوگ یے کے جاہلیت میں حلیف اور ساتھی تھے۔عاکشہ شخصائی کہتی ہیں۔پھران کے زخم کا خون بند ہوگیا۔اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین

نَ دی۔و کفی اللّٰه المؤمنین القتال و کان اللّٰه قویاً عزیزاً. پس ابوسفیان تہامہ کے علاقہ کے ساتھ جاملا اور عیبینہ بن بدرین حصن اور اس کے ساتھی نجد کے علاقہ کے ساتھ جا ملے اور ۔ واپس ہو گئے اور اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور رسول اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

، سعد وزینو کے لئے متحد میں خیمہ لگا یا گیا اور آپ مِزَائِنْ ﷺ نے اسلحہ وغیرہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ مُناہِ نونافر ماتی ہیں۔ پھر آپ مِزَائِنْ ﷺ کے یاس حضرت جبرائیل علائِنلا آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ نے اسلحہ

فرمایا بتم سعد بن معاذ کے فیصلہ پر (بی) اُر آ و کہ پس وہ لوگ اُر آ ہے۔

- سول اللہ مَوْفَقَ فَقَ نَے حضرت سعد مِن فَق کی طرف کسی کو بھیجا اور انہیں گدھے پرسوار کیا گیا جس پر مجور کی جھال کا پالان اور ان کی قوم نے انہیں گھیر لیا۔ اور میں کہنے گئے۔ اے ابوعمر و! (بیلوگ) تیرے حلیف اور تیرے ساتھی ہیں۔ اور تیری بجپان کہ لوگ ہیں۔ عائشہ مِنی ہُنی فی اس کے محرول ۔ کوگ ہیں ۔ عائشہ مِنی ہُنی کہ جب سعد میں فی ان کے گھرول ۔ کا پس بہنچ تو فرمایا: اب سعد کے لئے وہ وفت آ بہنچ ہے کہ سعد ، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کر بار کے گئے وفرمایا: اب سعد کے لئے وہ وفت آ بہنچ ہے کہ سعد ، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کر باوانہ کے گئے ہے ۔ کو بھر جب وہ رسول اللہ مَوْفِق ہُنے کے سامنے ہوئے ابوسعید کہتے ہیں۔ آپ مِوْفِق ہُنے نے فرمایا: انہیں اتارو ۔ پس لوگوں ۔ جاواور اس کو نیچ اُتارو۔ حضرت عمر جن ٹی نے کہا۔ ہمارا سروار اللہ تعالی ہے۔ آپ مِوْفِق ہُنے نے فرمایا: انہیں اتارو ۔ پس لوگوں ۔ انہیں نے اُتارو۔

ے۔ آپ بَوَفِیْکَافِیْ نے حضرت سعد بڑی ہو ہے فر مایا: ان کے بار ہیں فیصلہ کرو۔انہوں نے عرض کیا: میں ان کے بار ہیں فیصلہ کرو۔انہوں کے اوران کے اموال کو قلیم کر میں فیصلہ سادر کرتا ہوں کہ ان کے اوران کی عورتوں، بچوں کو قیدی بنایا جائے اوران کے اموال کو قلیم کا لیا جائے۔ نبی کر یم مِشَوِّفَتِیَا فَجَ نے ارشاد فر مایا۔ ب شک تو نے ان کے بار تے میں انٹد اوراس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق (بی فیصلہ کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت سعد بڑی ٹی نے انٹد ہے دعا کی۔اور فر مایا۔اے انٹد!اگر تو نے اپنے نبی کے خلاف قریش کے درمیان جنگ ختم کروی۔ کوئی جنگ باتی رکھی ہوئی جنوٹ نے بی میٹوٹوٹی اور قریش کے درمیان جنگ ختم کروی۔ تو تو جمھے بی اس کے لئے باقی رکھی۔اوراگر تو نے نبی میٹوٹوٹی اور قریش کے درمیان جنگ ختم کروی۔ تو تو جمھے اپنی طرف اٹھا ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ بس ان کا زخم پھوٹ پڑا۔اوروہ زخم (پہلے) ختم ہوگیا تھا اور صرف ایک جمھوٹے سے سوران جتنارہ گیا تھا۔

۵۔ عائشہ ٹن مذہ ف کہتی ہیں۔ پھر رسول اللہ مَا فَضَعَةَ والیس تشریف نے آئے اور حضرت سعد بڑا تو بھی اس خیمہ میں والیس گئے جو آپ مَا فِضَعَةَ نِن نَے لئے لگوایا تھا۔ فر ماتی ہیں: پھر سعد ٹراٹوز کے پاس نبی کر یم مَوْفَضَعُ فَا اور حضرت ابو بکر بڑا ٹوز حضر ۔
 عمر ٹراٹوز حاضر ہوئے۔ کہتی ہیں قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں حضرت ابو بکر فراٹوز کے رونے کو حضر ۔

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) و المسادى المسا

سر دلائی کے رونے سے علیحدہ بہچان لیتی تھی حالانکہ میں جمرہ میں ہوتی تھی۔اور بیصحابہ ایسے تھے جیسا اللہ کا ارشاد ہے۔رحماء پینھیم علقمہ کہتے ہیں۔میں نے کہا۔ااماں جان! آپ مَلِفَظِیَا اُم کیا کرتے تھے؟عائشہ اٹنائٹونٹانے فرمایا: آپ مِلِفظِیَا اُم کی آئیسیس کسی بین نسب بہتھ کی میں میڈونٹوئٹ کے سرونٹوئٹ کے سات میں میڈونٹوئٹ کی ایس کے ایک میں میں اور اُنٹوئٹ کے اُنٹوئٹ کے

آ نسونہیں بہاتی تھیں کیکن آپ مِرْفِظَةَ کوجب کی کاغم ہوتا تو آپ مِرِفِظَةَ اپنی داڑھی پکڑتے تھے۔ بر عبد بر و دو برو سر کار اجتہاری و برای و دو برو

٣٧٩٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ ، قَالَ : مَلُكَ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنْ أَمَّتِكَ مَاتَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمْسَى ، أَتَّاهُ جِبْرِيلُ ، أَوَ قَالَ : مَلَكَ ، فَقَالَ : مَنْ رَجُلٌ مِنُ أُمَّتِكَ مَاتَ اللَّيْلَةَ ، اسْتَبْشَرَ بِمَوْتِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَعُدٌ ، فَإِنَّهُ أَمْسَى ذَيْفًا ، مَا فَعَلَ سَعُدٌ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَلُ قَبِضَ ، وَجَاءَ قَوْمُهُ فَاحْتَمَلُوهُ إِلَى دَارِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ مَشْيًا ، وَخَرَجَ النَّاسُ ، فَبَتْ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَتَتَ النَّاسَ ، فَقَالَ رَجُلُ : يَلُهِ الْمَلائِكَةُ كَمَا سَبَقَتْنَا إِلَى حَنْظَلَة .

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِى أَشْعَتُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَضَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَسَّلُ ، قَالَ : فَغَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ : فَخَلَ مَلَكْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَجْلِسٌ ، فَأَوْسَعْتُ لَهُ ، وَأُمَّهُ تَبْكِى وَهِى تَقُولُ :

وَيْلَ أُمْ سَعْدٍ سَعْدًا ... بَرَاعَةً وَجَدًّا.

بَعْدَ أَيَادٍ يَا لَهُ وَمَجْدًا . . . مُقَدَّمٌ سَدَّ بِهِ مَسَدًّا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْبَوَاكِى يَكْذِبْنَ إِلَّا أُمَّ سَعْدٍ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ لِجِنَازَتِهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ : مَا أَخَفَّ سَرِيرَ سَعْدٍ ، أَوْ جِنَازَةَ سَعْدٍ ؟ قَالَ : فَحَدَّثِنِى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدُ نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِئُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَنِلٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَسَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَغُدٍ ، وَدَخَلَ عَلَيْنَا الْفُسُطَاطَ ، وَنَحُنُ نَدُّفِنُ وَاقِدَ بْنَ عُمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا ؟ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنا يُحَدِّثُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ : لَقَدْ نَزَلَ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَ مَاتَ سَعْدٌ . أَلَّهُ نَزَلَ سَبْعُونَ ٱلْفَ مَلَكٍ شَهِدُوا جِنَازَةَ سَعْدٍ ، مَا وَطِنُوا الْأَرْضَ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَأَخْبَرَنِى أَبِي ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ فَقُدًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

هُ مَعنف ابن البي شير برجم (طداا) كُو مَن مُحَمَّدُ بن المُنكيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شُرَخْبِيلَ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعُدِ يَوْمَئِذِ ، فَفَتَحَهَا بَعُدُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ.

سعدٍ يوميدٍ ، فعنحها بعد فإدا هو مسك.

فَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثِنِى وَاقِدُ بَنُ عَمْرِ و بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : وَكَانَ وَاقِدٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ : فَالَ مُحَمَّدٌ : وَحَدَّثِنِى وَاقِدٌ بَنْ مَالِكٍ ، قَالَ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ سَعْدًا ، كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَأَطُولِهِمْ ، قَالَ : بَعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا إِلَى أَكْدِرِ دُومَة ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِجُبَّةٍ دِيبَاجٍ مَنْسُوحٍ فِيهَا ذَهَبْ ، فَلَيسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ فَلَيْسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَجَلَسَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمِسُونَ الْمُجْبَةَ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا تُوبًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ : أَنْجَبُونَ مِنْهَا ، فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْنَا تُوبًا أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ : فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَانَ وَلَى الْمَالِمَ عَلَى الْمَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ. (ابن سعد ٢٣٣ ـ حاكم ٢٥٥)
فَوالَذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَمَنَاده صروايت بَكُ جبرات مولَ تو بَى كَمُ مِنْقَضَةً مَو عَلَى قَالَ : ٢٤ مَنْ مَا وَلَا عَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ مَنْ وَاللَى الْمَالِدِ مَنْ مَنْ وَلَى الْمَلْهِ مِنْ عَلَى الْمَالِهِ مَا مَا وَلَا اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالَةُ فَيْ الْمَالَا عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْ الْمَالَا عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالَمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمُعَلِي الْمَالَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالَمُ اللّهُ عَلَى الْمَالَمُ عَلَى الْمَعْفِقُ الْمَالَمُ عَلَى ا

فُوالَّذِى نَفُسِى بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعُدِ بْنِ مُعَاذِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرُونَنَ. (ابن سعد ٢٣٣ ـ حاكم ٢٠٥)

(٣٤٩٥٢) حفرت عاصم بن عمر بن قاده بروايت بكه جب رات بولي تو ني كريم مَنْوَفَقَةَ سوگُة تو آپ مِنْوَفَقَةَ كَيا به جبرائيل عَلاِئِلاً آئِ يافرمايا: كوئى فرشة آيا اور بوجها: آپ كی امت میں بول ان دئی آخ رات وفات پا گیا ہے۔ آسان والوں كواس كی موت پر خوثی ہے۔ آپ مِنْوَفَقَةَ إوه فوت ہوگي ہواس كی موت پر خوثی ہے۔ آپ مِنْوَفَقَةَ نِی فرمایا: سعد كے ساتھ كيا ہوا؟ صحابہ بندائية نے بتایا۔ یا رسول الله مِنْوَفَقَةَ نِی فرمایا: سعد كے ساتھ كيا ہوا؟ صحابہ بندائية نے بیاں آپ مِنْوَفَقَةَ نِی فرمایا نو مُوسِل الله مِنْوَفَقَةَ نِی کہا کہ ہوا ہوا کے ساتھ کی جا ہوا کہ ہوا کہ

٢- محمد كہتے ہيں مجھے اشعث بن اسحاق نے بتايا كہ پھر آب مَرِالْفَظَةِ اس كے پاس پہنچ جبکہ انہيں عنسل ديا جار ہاتھا۔راوى كہتے ہيں: پھر آب مِرَافِظةَ نے اپنے مُلِفِظةً نے اپنے گفتے اكشے كر ليے اور فر مايا: ايك فرشته آيا ہے اور اس كے لئے مِیضنے كی جگر نہيں تھى پس میں نے اس كے لئے جگہ چھوڑى ہے۔حضرت سعد جھڑ كى والد ہر وربى تھيں اور شعر كہدر بن تھيں۔

آپ مِرَالْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللّ

۔ محمد کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں میں بعض لوگوں نے بتایا کہ جب نبی کریم مُسَّلِ الْفَظَافَۃ مَصْرت سعد دولائو کے جنازہ کے لئے نکلے تو منافقین میں بعض لوگوں نے کہا۔ سعد دولائو کا تختہ کتنا ہلکا ہے، یا کہا: سعد دولائو کا جنازہ کتنا ہلکا ہے؟ راوی کہتے ہیں: مجھے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا کہ جس دن حضرت سعد دولائو فوت ہوئے تو آپ مَلِ اَسْفَقَافِہ نے ارشاد فرمایا: تحقیق سر ہزار فرشتے ازے ہیں جوسعد دولائو کے جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس دن سے پہلے (مجھی) زمین کوئیس روندا تھا۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلداا) كي المسلق ابن الي شيبه متر جم (جلداا)

۳۔ محمد کہتے ہیں: پھر میں نے اسمعیل بن محمد بن سعد کوسنا ..... جبکہ وہ ہمارے پاس خیمہ میں داخل ہوئے اور ہم واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ کو فن کرر ہے تھے .....انہوں نے کہا: کیا میں تہہیں وہ بات نہ بیان کروں جو میں نے اپنے شیوخ سے نئ نے اپنے شیوخ کو بیان کرتے سُنا کہ رسول اللہ مِنْوَقِعَ ہِنَے حصرت سعد جُنَاتُوں کی وفات کے دن ارشاد فر مایا: بلا شبہ ستر ہزار فرشتے سعد جُناتُوں کے جناز و میں آسان سے اُئر کر شریک ہوئے ہیں جنہوں نے اس دن سے پہلے زمین کونہیں روندا تھا۔

محمد کہتے ہیں جھے میرے والد نے بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ تفایشہ نفا سے بیان کیا کہ مسلمانوں کو نبی کریم اور آپ بیٹر اور آپ کی کی کا پیشر کے دوساتھیوں (ابو بکر وعمر) یاان میں سے ایک کے جانے کے بعد، حضرت سعد بین معاذ دیا تھے سے بڑھ کر کسی کی کی کا شدرت سے احساس نہیں ہوا۔

۲۔ محمد کہتے ہیں: مجھے محمد بن منکد ر نے محمد بن شرحبیل کے حوالہ سے بیان کیا کہ ایک شخص نے حصرت سعد مزاین فی قبر سے اس دن ( وفن کے دن ) ایک منٹی مٹی لے لی اور پھر بعد میں اس کو کھولا تو وہ مشک تھی۔

2۔ محمر کتے ہیں: اور مجھے واقد بن عمر و بن سعد نے (بھی) بیان کیا۔ راوی کتے ہیں۔ واقد ، خوبصورت اور دراز قد لوگوں میں سے تھ ۔۔۔۔۔ واقد کتے ہیں: انہوں نے جھ ہے کہا: تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا۔ میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں۔ انس جی ٹیز کہ نے گئے۔ اللہ تعالیٰ سعد جی ٹو پر حم کرے۔ تم تو بلا شہر سعد جی ٹیز کے مثابہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ سعد جی ٹیز پر حم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔ بالشہر سعد جی ٹیز کے مثابہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ سعد جی ٹیز پر حم کرے۔ (عام) لوگوں سے دراز قد اور خوبصورت تھے۔ انس جی ٹیز کہ نے لئے: رسول اللہ میڈونٹی ٹی نے اکیدر و و مہ کی طرف ایک و فد بھیجاتو اس نے آپ میڈونٹی ٹیز کی طرف ایک رہٹی جب بھیجا جس میں سونا، بُنا ہوا تھا۔ آپ میڈونٹی ٹیز نے اس جب کو زیب تن فر مایا پھر آپ میڈونٹی ٹی منبر پر کھڑ ہے ہوئے اور پھر میٹھ گئے لیکن آپ میڈونٹی ٹیز نے کو گی بات نہیں گی۔ لوگوں نے اس بجب کو باتھ لگا تا شروع کیا اور اس کو تجب سے دیکھا، آپ میڈونٹی ٹیز نے بو جھا: کیا تم لوگ اس جب کو تجب سے دیکھا، آپ میڈونٹی ٹیز نے جو باتھ لگا تا شروع کی اور اس جب کو تجب سے دیکھا، آپ میڈونٹی ٹیز نے جو باتھ لگا تا شروع کی اور اس جب کو تجب سے دیکھا، آپ میڈونٹی ٹیز نے جو سے اس دیکھا وار می میری جان ہے! جو کی ٹر اتم دیکھ دیے ہو، سعد بن معاذ جی ٹوئٹی کے جنت میں جورو مال ہیں وہ اس سے بھی خوبصورت ہیں۔

( ٣٧٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :أُهُدِى لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ تَوْبُ حَرِيرٍ ، فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِى الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِمَّا تَرَوْنَ.

(٣٧٩٥٣) حضرت براء رُفَافِن سے روایت ہے کہ نبی کریم مِؤَفِنَفِیَجَ کوریٹم کا کپڑا ہدید دیا گیا تو لوگوں نے اس کی ملائی کو تجب سے و کھنا شروع کیا۔ نبی کریم مِؤَفِنَفِیَجَ نے ارشاد فرمایا جم جو کھند کھیرہے ہو، سعد کے جنت کے رومال اس سے بھی زیادہ نرم ہیں۔ ( ٢٧٩٥٤) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهْدِرٌ ، عَنُ أَبِی إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبُ بُنَ أَبِی صُفْرَةَ ، ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

يَقُولُ ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ وَتَبْبِيتَهُمْ ، فَقَالَ :قَالَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْخَنْدَقُ ، وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يُبَيَّتَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ : إِنْ بُيْتُمْ ، فَإِنَّ دَعُوَاكُمْ حَمَ لَا يُنْصَرُونَ.

( ٣٧٩٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِحُبِّ لِقَاءِ اللهِ سَعْدًا قَالَ : إِنَّمَا يَغْنِى السَّرِيرَ ، قَالَ : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قَالَ : تَفَسَّحَتُ أَعُوادُهُ ، قَالَ: دَحَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهُ فَاحْتَكَ سَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: ضَمَّ سَعْدٌ فِي الْقَبْرِ صَمَّةً ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَكُشِفَ عَنْهُ.

( ٣٧٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(٣٧٩٥٦) حفرت جابر ولا ين بروايت ہے كه نبى كريم مِنْ النَّيْفَةِ نے ارشا وفر مايا: بلاشبه، سعْد بن معاذ دیا يُو کی موت پرعرش جھوم گاہے۔

( ٣٧٩٥٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْانْصَارِ ، يَقَالُ لَهَا :أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بُنِ سَكَن ، قَالَتُ :لَمَّا خُرِجَ بِجِنَازَةِ سَغْدِ بُنِ مُعَاذٍ صَاحَتُ أُمَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمَّ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمْعُكِ ، وَيَذُهَبُ حُزْنُكِ ؟ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُمْ سَعْدٍ : أَلَا يَرُقَأُ دَمْعُكِ ، وَيَذُهَبُ حُزْنُكِ ؟ إِنَّ ابْنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ ، وَاهْتَزَ لَهُ الْحَرْشُ.

(۳۷۹۵۷) حضرت اساء بنت بزید بن سکن خیکشون سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد جھانی کا جنازہ لے کر لکلا گیا تو آپ جھانی کی والدہ نے چیخ ماری۔رسول الله مِیَّائِشْتِکَا فِیْ نے حضرت سعد حقافی کی والدہ سے فرمایا: کیا تمہارے آنسو بندنییں ہوں گے اور تمہارا نم ختم نہیں ہوگا؟ حالا نکہ تیرا بیٹا پہلائیف ہے جس کود کیوکر اللہ تعالیٰ نے خک فرمایا: اوراس کی وجہ سے عرش جھوم گیا۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستغلق المس

( ٢٧٩٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ جَدِّهِ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ : 
قَدِمْنَا فِي حَجِّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَتُلُقِّينَا بِفِي الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ غِلْمَانُ الْأَنْصَارِ يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيَهُمْ ، فَلَقُوا أُسَيْدَ بُنَ 
حُضَيْرٍ ، فَنَعُوا لَهُ امْرَأَتَهُ فَتَقَنَّعَ ، فَجَعَلَ يَبْكِي ، فَقُلْتُ : غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَلَكَ مِنَ السَّابِقَةِ وَالْقِدَمِ مَالَكَ ، وَأَنْتَ تَبْكِي عَلَى امْرَأَةٍ ، قَالَتُ : فَكَشَفَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : 
صَدَقْتِ لَعَمْرِى ، لَيَحُقَّنَ أَنُ لَا أَبْكِى عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ ، وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ 
مُعَاذٍ ، قَالَتُ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ 
مُعَاذٍ ، قَالَتُ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَقَدَ اهْتَزَ الْعَرْشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ 
مُعَاذٍ ، قَالَتُ : وَهُو يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(۱۷۵۹) حضرت عائشہ شی مین سے دوایت ہے کہ ہم تج یا عمرہ کے سلسلہ میں آئے اور ذوائحلیفہ سے ہمارااسقبال کیا گیا۔
انصار کے بچا پنے گھر والوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔لوگ حضرت اُسیدابن خیسر شاہنے سے اور انہیں ان کی اہلیہ کی وفات کی خبر دی۔انہوں نے سر پر کپڑا کر لیا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کریں۔ تم رسول اللہ مَوَافَقَعَ فَجَهُ ہوں نے سر تھی ہوا ور تمہیں سبقت اور قد امت میں بھی ایک مقام حاصل ہے اور تم ایک عورت پر رور ہے ہو؟ عاکشہ شی ہیں۔ انہوں نے اپناسر کھول دیا اور کہا: میری عمر کی قتم! آپ نے بچ کہا ہے۔حضرت سعد بن معاذ دی ہوں کے بعد کسی پر بھی رونے کا حق باتی بنیں ہے۔ ان کے بارے میں تو رسول اللہ مِوَافِقَعَ نے جوفر ما دیا تھا فرما دیا تھا۔ میں نے پوچھا: آپ مِوَافِقَعَ نے ان کے بارے میں نہیں ہیں۔اسید ڈی ٹین کہا تھا۔انہوں نے کہا۔ ( میکہا تھا) بلاشیہ! سعد بن معاذ کی وفات پرعرش بھی جھوم گیا ہے۔عاکشہ شی نیشن کہتی ہیں۔اسید ڈی ٹین ،

( ٢٧٩٥٩ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ حَلِيفَةَ ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(909 ٣٧) حفرت ابوسعيد ولاتفر، ني كريم مُنِلِّفَظَةَ ب روايت كرتے بين كرآپ مِنْلِفَظَةَ فرمايا: بِشك سعد بن معاذ ولاتور كى موت يرعرش جھوم انھاب۔

( ٣٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنُ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

(٣٤٩٦٠) حفرت حذیف ولائو سے روایت ہے کہ جب حفرت سعد بن معاذ ولائو کی موت واقع ہوئی تو نبی کریم مِنَرِ اَنْظَافَ اِنْ نے ارشاد فرمایا: حضرت سعد بن معاذ دولائو کی روح سے عرش جھوم اُنھا ہے۔

( ٣٧٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :أُصِيبَ أَكْحَلُ سَعْدٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، رَمَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ ، قَالَتْ :فَحَوَّلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هي معنف ابن اني شيه مترجم (جلد ۱۱) کي په ۱۳۲۶ کي ۱۳۲۹ کي کتاب السفاری

الْمُسْجِدِ، وَضَرَبَ عَلَيْهِ خَيْمَةً لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. (بخارى ٣١٣ـ مسلم ٢١)

( ٣٧٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ فِى قَوْلِهِ : ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْآبُصَارُ ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ قَالَتْ: كَانَ ذَاكَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ. (بخارى ٣١٣- مسلم ٢٣١٦)

(٣٧٩٦٢) حفرت عائشة بنى هذي المنظمات روايت ہے كہ ﴿إِذْ جَاءُ وكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، وَبَلَغَتِ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ بيعالت خنرق والےون كى شى۔

( ٣٧٩٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَّ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، قَالَ ، وَكَانَ يَوْمًا شَدِيدًا لَمْ يَلْقَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَهُ قَطُّ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ ، وَأَبُو بَكُرٍ مَعَهُ جَالِسٌ ، وَذَلِكَ زَمَانُ طَلْعِ النَّخُلِ ، قَالَ : وَكَانُوا يَفُرَحُونَ بِهِ إِذَا رَأُوهُ فَرَحًا شَدِيدًا ، لَأَنَّ عَيْشَهُمْ فِيهِ ، قَالَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكُرٍ رَأْسَهُ فَبَصُرَ بِطَلْعَةٍ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، وَأَلْ وَمَانُ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، قَالَ : فَرَفَعَ أَبُو بَكُرٍ رَأْسَهُ فَبَصُرَ بِطَلْعَةٍ ، وَكَانَتُ أَوَّلَ طَلْعَةٍ رُئِيتُ ، وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَهُ وَاللهِ مَالِكُ مَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَالَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَالَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَعَ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنَا ، أَوْ صَالِحًا أَعْطَيْتَنَا.

(۳۷۹۲۳) حضرت ہشام بن عروہ ہوئے الدے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ مؤفظ فیج نے مشرکین کے مقابل صف بندی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں:
مقابل صف بندی فرمائی۔ راوی کہتے ہیں: یہ بہت خت دن تھا۔ مسلمانوں نے اس جیسا دن بھی نہیں و یکھا تھا۔ راوی کہتے ہیں:
رسول اللہ مؤفظ فیج تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر ہوٹی آپ مؤفظ کی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور یہ وقت تھجوروں کی بیداواری کا تھا۔ راوی کہتے ہیں:
تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ لوگ مجور کے زمانہ کود کھ کر بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کی زندگی (کامدارہی) اس پرتھا۔ راوی کہتے ہیں:
پھر ابو بکر چوٹی نے سرا ٹھایا تو آنہیں تھجور کا شگوف دکھائی دیا۔ یہ پہلا دکھائی وینے والاشگوف تھا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے خوش کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا: یا رسول اللہ مؤفظ ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مؤفظ ہے نے اس کی طرف دکھ کرتم مرا مایا۔
اے اللہ ! جوصالے چیز تو ہمیں عطاکرے وہ ہم سے واپس نہ چھینا۔

( ٣٧٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بِالرَّمْيَةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَجَعَلَ دَمُهُ يَسِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَبُو بَكُو ، فَجَعَلَ يَقُولُ : وَا انْقِطَاعُ ظَهْرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا أَبَا بَكُو ، فَجَاءَ عُمَرُ ، فَقَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا هم مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی پسکتاب السفازی کی استاب السفازی کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا)

إلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۳۷۹۹۳) حفرت عمرو بن شرصیل سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن معافر ہوائٹ کوخندق والے دن تیرنگ گیااوران کاخون نی کریم مَثَوِّتُ کَمَ پُر بہنے لگا تو حضرت ابو بکر جہائٹ حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ان کی کمرٹوٹ گئی۔ آپ مِثَوِفَتُ آجَ نے فرمایا: ابو بکر! مشہر

جاؤ۔ پھر حضرت عمر رہا ہونے اصر ہوئے اور کہا: انا للہ وانا الیہ راجعون \_

( ٣٧٩٦٥) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ يُقَالُ لَهُ : مَسْعُود ، وَكَانَ نَمَّامًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْدَقِ بَعَثَ أَهْلُ

قُرِيْظَةَ إِلَى أَبِى سُفْيَانَ: أَنَ ابْعَثُ إِلَيْنَا رِجَالًا يَكُونُونَ فِي آطَامِنَا ، حَتَّى نُقَاتِلَ مُحَمَّدًا مِمَّا يَلِى الْمَدِينَة ،
وَتُقَاتِلَ أَنْتَ مِمَّا يَلِى الْحَنْدَقَ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَجْهَيْنِ ، فَقَالَ
لِمَسْعُودٍ : يَا مَسْعُودُ ، إِنَّا نَحْنُ بَعَنْنَا إِلَى بَنِى قُرِيْظَةَ : أَنْ يُرْسِلُوا إِلَى أَبِى سُفْيَانَ ، فَيُرُسِلَ إِلَيْهِمْ رِجَالًا ،
فَإِذَا أَتَوْهُمْ فَتَلُوهُمْ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَّى قَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَّى أَبُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا عَدَا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَمَا تَمَالَكَ حَتَّى أَبُو سُفْيَانَ فَأَخْبَرَهُ ، قَالَ : ضَدَقَ وَاللهِ مُحَمَّدٌ ، مَا كَذَبَ قَطُ ، فَلَمْ يَبُعَثُ إِلَيْهِمْ أَحَدًا.

(۳۷۹۱۵) حضرت ہشام ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ یَلِیٰفَیْکَیْ کے ساتھیوں میں ایک صاحب تھے جنہیں ''مسعود'' کہاجا تا تھا۔ یہ بہت چغل خورتھے۔ پس جب خندق کا دن تھا تو بنوقر یظہ نے ابوسفیان کی طرف پیغام بھیجا۔ تم ہماری طرف کچھ بنرے بھیج ووجو ہمارے قلعوں میں (مورچه زن) ہوں تا کہ ہم محمد کے ساتھ مدینہ کی (اندرونی) طرف سے قبال کریں اور تم لوگ خندق کی طرف سے قبال کرو۔ آپ مِنْوَفِیْکَیْ کو ووجانب سے لڑنا مشکل محسوں ہوا۔ آپ مِنْوَفِیْکَیْ نے مسعود سے کہا۔ اے مسعود! ہم نے سوقر یظہ کی طرف سے بیغام بھیجا ہے کہ وہ ابوسفیان کی طرف اپنے افراد جھیجیں جب ابوسفیان ان کی طرف اپنے آ دمی جھیج گا تو بھی خط والے ان کو گل کر دیں گے۔ جب مسعود نے یہ بات کی تو ان سے صرف نہ والور انہوں نے یہ بات جا کر ابوسفیان کو بتادی۔

بوقر بظه والے ان کولل کردیں گے۔ جب مسعود نے یہ بات نی تو ان سے صبر نہ ہوااور انہوں نے یہ بات جا کر ابوسفیان کو بتا دی۔ ابوسفیان نے کہا کہ خدا کی تشم! محمد نے ہمیشہ سے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ چنانچہ اس نے بنو قریظہ کی طرف کسی کونہیں بھیجا۔

'بوسیان سے ہا تہ ملائی (حضور مِنَوَفِیَکَمَ کَامِیمُل جَنَّلی تدبیر کا حصہ تھا)۔

( ٣٧٩٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا ، مَا ذَاقُوا طَعَامًا ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَغْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُشُوا اللهِ ، إِنَّ هَاهُنَا كُذْيَةً مِنَ الْجَبَلِ ، يَغْنِى قِطْعَةً مِنَ الْجَبَلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعُولَ ، أَوِ الْمِسْحَاةَ ، ثُمَّ قَالَ : بِسُمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَتُ كَثِيبًا ، قَالَ جَابِرٌ : فَحَانَتُ مِنِّى الْيَفَاتَةُ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلُهُ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا. (بخارى ٣١٠١- دارمى ٣٣)

( ٣٧٩٦٧) حَدَّثَنَا أَبُّو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ۗ أَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ التُّرَابَ ، حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ ، وَهُو يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ يَقُول اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَيْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَأَنْزِلَنْ صَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَثَبْتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

مبارك يريقر باندها بواتفايه

اِنَّ الْأَلَى قَدُ بَعُوا عَلَيْنَا وَإِنَّ أَرَادُوا فِسُنَةً إِنَّ الْأَلَى قَدُ بَعُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِسُنَةً

(٣٧٩٧٧) حفرت براء شاہر ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مِلِفِقَئِ کَوخندق والے دن مٹی ڈھوتے ہوئے دیکھا۔ یہار تک کمٹی نے آپ مِلِفِقِئَ کے سینہ مبارک کے بالوں کو چھپا دیا تھا۔اور آپ مِلِفِقَئِ عبداللہ بن رواحہ تنافی کے رجز کو پڑھ رہے۔ اور فرمارے تھے:

> ''اے اللہ!اگر تو نہ ہوتا تو ہم راہِ راست پر نہ آتے ،اور نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے۔'' ''پس تو ہم پرسکیندکونازل فریا،اور قدموں کو ثابت رکھا گر ہماری ملاقات (دہمن ہے) ہو۔''

> '' بلاشبدان لوگوں نے ہم پرسرکٹی کی ہے،اورا گروہ فتنہ چاہیں گے تواہم انکار کریں گے۔''

( ٣٧٩٦٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَّ بَارِدَةً ، وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ :

> إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ فَأَجَانُهُ هُ :

نَحُنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

(۳۷۹۲۸) حضرت انس دہنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَظَیَّۃ ایک ٹھنڈی صبح کو با ہر تشریف لائے۔مہاجرین وانصار خن :

کھودر ہے تھے۔تو جب آپ مَنْلِنْکُھَیَّمْ کی نظران پر پڑی تو فر مایا: وقید در میں تات میں اس کے سات کے سات کے اس کے میں اس کا میں تات کے میں اس کے انہ میں اس کے انہ میں اس کا انہ ہ

" بلاشبەزندگى تو آخرت كى زندگى ہے۔ پس (اے الله!) تو انصارا درمباجرين كى مغفرت فرما۔ "

معند ابن البشير مرم المداا) و المداد المنظم المعند المعند المنظم المعند المعند

كَانَ يُصَلِّيهَا قَبُلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا ﴾.

(٣٤٩٦٩) حضرت عبدالرتمان بن ابوسعيد خدرى و فافي النه والد صروايت كرتے ہيں كدخندق كون بميں ظهر ،عمراور مغرب ، عشا مے مجوں ركھا گيا - يبال تك كه بميں اس سے كفايت و صوى گئى - يبى ارشاد خداوندى (كامعنى) ہے - ﴿ وَ كَفَى اللّهُ وَيّنا عَزِيزًا ﴾ پھر نبى كريم و فافي كئى - يبى ارشاد خداوندى (كامعنى) ہے - ﴿ وَ كَفَى اللّهُ وَيّنا عَزِيزًا ﴾ پھر نبى كريم و فافي كھڑ ہوئے اور آپ نيرافين في في خورت بال و فافي كو متم و يا انہوں نے اقامت كمى - پھر آپ ميرافين في نظرى نماز برقى ، جيسا كه آپ ميرافين في اس سے پہلے ظهرى نماز برھتے تھے ۔ پھر حضرت بال و فافي نے عصرى نماز بحق اور آپ ميرافين في نماز اوا كى جس طرح آپ نيرافين في اور آپ ميرافين في نماز اوا فرمائى جيسا كه آپ ميرافين في اس سے پہلے عشرى نماز اوا فرمائى جيسا كه آپ ميرافين في اس سے پہلے مغرب پڑھتے تھے ۔ پھر حضرت بلال و فافي نے اقامت كمى اور آپ ميرافين في نماز اوا فرمائى جيسا كه آپ ميرافين في اور آپ ميرافين في نماز اوا كى جس طرح آپ ميرافين في اس سے پہلے مغرب پڑھتے تھے ۔ پھر حضرت بلال و فافي نے فاقامت كمى اور آپ ميرافين في في نماز اوا كى جس طرح آپ ميرافين في نماز و قامت كمى اور آپ ميرافين في عشاء اوا كى جس طرح آپ ميرافين خوفت مي نماز و قامت كمى اور آپ ميرافين في عشاء اوا كى جس طرح آپ ميرافين خوفت ميرافين خوفت ميرافين خوفت ميرافي نماز و قامت كمى اور آپ ميرافين في خوفت ميرافين ميرافين خوفت ميرافين خوفت ميرافين ميرافين

( ٣٧٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يُصَلِّ يَوْمَ الْحَنْدَقِ الظَّهْرَ ، وَالْعَصْرَ حَتَى غَابَتِ الشَّمْسُ.

(٣٧٩٧) حفرت سعيد والمنو عدوايت بكدرسول الله يَؤْفِظَ فَي خندق كدن غروب شمس تك ظهراورعمراوانهيس كالله و المحارث بن عَوْف ، وَعُييَنَة بن حِصْن ، فَقَالا المرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَامَ الْحَنْدَقِ : نَكُفُّ عَنْكَ عَطَفَانَ ، عَلَى أَنْ تُعْطِينَا ثِمَارَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَامَ الْحَنْدَقِ : نَكُفُّ عَنْكَ عَطَفَانَ ، عَلَى أَنْ تُعْطِينَا ثِمَارَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَرَاوَضُوهُ حَتَّى اسْتَقَامَ الأَمْرُ عَلَى نِصْفِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالُوا : أَكْتُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ ، قَالَ : وَالسَّعْدَانِ ؛ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ جَالِسَانِ ، فَأَفْبِلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : أَكْتُ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كِتَابًا ، فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ ، قَالَ : وَالسَّعْدَانِ ؛ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ جَالِسَانِ ، فَأَفْبِلاَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَا : أَشَى الله عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَا : أَشَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَا : أَشَى الله عَلَى الله ا

(بخاری ۲۹۳۱ مسلم ۳۳۲)

الماني شيه مترجم (جلداا) كي المستان الي شيه مترجم (جلداا) كي المستان الي شيه مترجم (جلداا) (٣٤٩٤١) حفرت ابومعشر سے روایت ہے کہ حارث بن عوف اور عیینہ بن حصن آئے اور انہوں نے عام خندق میں رسول الله مَيْزِ فَيْنَ عَلَيْهِ سِي كَهَارِ بِهِم آبِ سِي غطفان كوروك كررتهيں شيخ اس شرط بركه آب جميں مدينہ كے چل ديں مجے راوى كہتے ہيں ، كچر

انہوں نے آپ مَالِیْفِیْغَۃِ ہے کمی بیٹی کی بات کی اور معاملہ مدینہ کے نصف پھلوں پر طے ہو گیا۔ انہوں نے کہا۔ ہمارے اور اپنے

ما بین آپ کوئی تحریرلکھ دیں۔ آپ مُٹِلِفِیکَیْجَ نے کاغذمنگوایا۔رادی کہتے ہیں: سعد بن معاذ ردائثہ اور سعد بن عبادہ دہائیو دونوں تشریف فرناتھے۔وہ نی کریم مِیوَفِظَ فَرِ کَا مُرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی الی بات آئی ہے جس ت

ہم اعراض نہیں کر سکتے ۔ آپ مِنْافِیکٹی نے فرمایا نہیں!الیکن میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے چپروں کوخود سے پھیر دوں اور میں اینے چبرے کوان کے لئے فارغ کرنا جا ہتا ہول۔راوی کہتے ہیں۔ دونو ں صحابیوں بنی دینونے آپ مُؤْفِقِعَ اُ ہے کہا۔ ہماری جاملیت کے زمانہ میں عرب نے بھی ہم ہے بچے نہیں لیا تھا۔ سوائے خریداری اورمہمان نوازی کے۔

( ٣٧٩٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبيْدَةَ ، عَنْ عَلِيِّي ؛ أَزَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :حَبَسُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى ، صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلأ اللَّهُ بِيُو نَهُمْ وَقُبُو رَهُمْ نَارًا.

(٣٤٩٧٢) حضرت على جلائف ہے روایت ہے كه رسول الله مِرْأَفْقِيَّةَ نے خندق والے دن ارشاد فرمایا: انہوں (مشركين) نے جمير صلوۃ وسطی بعنی عصر کی نماز ہے روکا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اوران کی قبروں کوآگ ہے بھردے۔

( ٣٧٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي . إِلَّا أَنَّ ابْزَ إِذُريسَ قَالَ :عُرضُتُ.

(٣٤٩٧٣) حضرت ابن عمر مينينو سے روايت ہے۔ مجھے خندق والے دن رسول الله مَيَّا فِيْغَةَ کے پاس پیش کیا گیا اور ميري عمر پندر ، سال بھی ۔تو آپ مِنْزِفْظُوَمْ نے مجھے اجازت عنایت فرمادی۔ ابن ادریس کی روایت میں عرضت ہے۔

( ٣٧٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْ

الْخَنْدَق :مَنْ رَجُلْ يَذْهَبُ فَيَأْتِينَا بِخَبَر يَنِي قُرَيْظَةَ ؛ فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ فَجَانَهُ بِخَبَرهمُ ، ثُمَّ عَادَ ، فَقَالَ ثَلَاتَ ءَرَّاتٍ :مَنْ يَجِيئُنِي بِحَبَرِهِمُ ؟ فَقَالَ الزَّبَيْرُ :نَعَمْ ، قَالَ :وَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَبُولِهِ

فَقَالَ :فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ :لِكُلِّ نَبِيٌّ حَوَارِى ، وَحِوَارِتِّ الزُّبَيْرُ ، وَابْنُ عَمَّتِي.

(٣٤٩٧٣) حضرت ہشام،اینے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد مَلِفْظَةَ نَجَ خندق والے دن ارشاد فر مایا: کون آ دمی جائے گا اور ہمیں بنوقریظہ کی خبر لا کر دے گا؟ حضرت زبیر دہافٹہ سوار ہو گئے اور بنوقریظہ کے بارے میں خبر لے آئے۔ کجر

آپ مَلِّوْفِيَةَ هِے نہ بات دہرائی اور تین مرتبہ فرمایا۔کون مجھےان کی خبرلا کردے گا؟ تو حضرت زبیر حیاثی نے کہا: بی ہاں!راوی کہتے

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ١١) كي استفارى كالمستقال المستقال المس

٣٧٩١) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مَيْمُون ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ عَازِب ، قَالَ : لَمَّا كَانَ حَيْثُ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْفِرَ الْخَنْدَقَ ، عَرَضَ لَنَا فِي بَعْضِ الْجَبَلِ صَخْرَةٌ عَظِيمَةٌ شَدِيدَةٌ ، لاَ تَدْخُلُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ ، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَكَيْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهَا أَخَذَ الْمِعُولَ وَاللّهِ إِنِّى ثَوْبَهُ ، وَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُنْهَا ، فَقَالَ : اللّهِ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ ، وَاللهِ إِنِّى لَا بُصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ السَّاعَة ،

ضُرُبَةً فَكَسَرَ ثَلَتْهَا ، فَقَالَ : اَللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعُطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّامِ ، وَاللهِ إِنَى لَابُصِرُ قَصُورَهَا الْخُمُرَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ ضَرَبَ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَ ثُلُثًا آخَرَ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ، وَاللهِ إِنِّى لأَبُصِرُ قَصْرَ الْمَدَائِنِ الْأَبْيُضَ ، ثُمَّ ضَرَبَ التَّالِئَةَ ، فَقَالَ : بِسُمِ اللهِ ، فَقَطَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ ، وَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَعْطِيتُ

مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ ، وَاللهِ إِنِّى لَا بُصِرُ أَبُوابَ صَنْعَاءَ. (احمد ٣٠٣- ابويعلى ١٦٨١) ١٣٤٩) حفرت براء بن عازب رائي سے روايت ہے كہ جب نى كريم مَؤْفِقَةٌ نے جميں حكم ديا كہ بم خندق كھودين توايك پباڑ

،اندر ہارے ساتھ ایک بڑی چٹان آگئے۔جس میں کدالیں واخل نہیں ہوتی تھیں۔ہم نے اس بات کی شکایت آپ مِنْ اَنْ اَنْ کِ منے کی۔ آپ مِرْ اَنْ فَائِنَا اِسْ اَسْ اِلْمَالِ اِلْمَالِيَ اِلْمَالِيَ اِلْمَالِي اِلْمَالِي اِلْمَالِي اِل

دیا۔اور فرمایا: بسم الله دیمرآ پ مِؤْفَظَةَ نے ایک ضرب لگائی تو ایک تہائی چنان ٹوٹ گئ۔ پھرآ پ مُؤْفِظَةَ نے فرمایا:الله اکبر! کی چابیاں عطا کردی گئیں ہیں۔ بخدا! مجھےاس وقت اس کے سرخ محلات دکھائی دے رہے ہیں۔ پھرآ پ مُؤْفِظَةَ نے دوسرِ ن

بِ لگائی۔ توایک تبائی چنان مزیدٹوٹ گئی۔ پھر آپ مِیَوَفَظَیَّا نِیْ اللّٰہ اکبر! فارس (کے خزانوں) کی جابیاں عطا کر دی گئ ۔ بخدا! مجھ مدائن کا سفید کل دکھائی دے رہا ہے۔ پھر آپ مِیَافِنْظَیَّا نے تیسری ضرب لگائی اور فرمایا: بسم الله! تو بقیہ چنان بھی ٹ گئ اور آپ مِیَافِظَیَّا آجَ نے فرمایا: اللّٰہ اکبر! یمن (کے خزانوں) کی تنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ بخدا! مجھے صنعاء کے دروازے دکھائی

١٠٦٦ عَنَّ اللهُ مَنْ مُنَّ مُ اللهُ الل

شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ أَرْبَعِ صَّلَوَاتٍ ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَرَ بِلَالاً ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

9294) حفرت عبدالله جلط سے روایت ہے کہ شرکین نے خندق والے دن نی کریم مُؤْفِظُةَ کو چارنماز سے مشغول رکھا یہاں کے کدرات کا جتنا حصہ الله جل کا دان دی اورا قامت کبی کر مرات کا جتنا حصہ الله نے جا ہا گر رکیا پھر آپ مِؤْفِظَةَ فَا فَ حضرت بلال جلائے کے خصر کی نماز پڑھی پھر حضرت بلال جلوہ نے اقامت کبی اور آپ مِؤْفِظَةَ نے عصر کی نماز پڑھی پھر حضرت

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی به استفادی به الل دورا به مصنف ابن ابی به مصنف ابن ابی به مصنف ابن الله می به مرحضرت بلال دورا به می اور آب می با می اور آب می با می نماز پرهمی بهرحضرت بلال دورا بی می اور آب می با می نماز پرهمی بهر مصنف با الله دورا به می با می نماز پرهمی به نماز پرهمی به می نماز پرهمی به می نماز پرهمی به نماز پ

( ٣٧٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْنَحَنْدَق.

( ۲۷ ۹۷۷ ) حضرت عکرمہ مزانون سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ مزی مذیخ خندق والے دن نبی کریم مَلِانْفِیَجُونَا کے ہمراہ تھیں۔

( ٣٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ قَامَ رَجُا الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : مَنْ يُبَارِزُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ يَا زُبَيْرُ ، فَقَالَتْ صَفِيًـ رَسُولَ اللهِ ، وَاحِدِى ، فَقَالَ :قُمْ يَا زُبَيْرُ ، فَقَامَ الزَّبَيْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيَّهُمَ

صَاحِبَهُ قَتَلَهُ ، فَعَلَاهُ الزُّبُورُ فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِسَلَيهِ ، فَنَقَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ.

(٣٧٩٧٨) خضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ جب خندق کا دن تھاا درمشر کین میں سے ایک آ دمی کھڑا ہوا اور پوچھا: کون مُبارز گا؟ آپ مِنْفِقَعَةَ بِنَے فرمایا: اے زبیر! کھڑے ہوجا ؤ۔حضرت صفیہ ٹناہ ٹائن نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَنِلِفَقَعَةَ ! میرا ایک بیٹا .

آپ مَلِفَظَةَ نِ فرمایا: اے زبیر! کھڑے ہوجاؤ۔ پس حضرت زبیر ہوٹائی کھڑے ہوگئے تو نبی کریم مِلِفظَةَ نِ فرمایا: ان د میں سے جواپے ساتھی سے بلند ہوگا وہ دوسرے کوتل کردےگا۔ پس حضرت زبیر ہوٹائی ،اس سے بلند ہو گئے تو انہوں نے اس ب دیا۔ پیرحضرت زبیر ہوٹائی ،اس مقتول کا سامان لے کرآئے تو آپ مِلِفظَةَ نے وہ سامان انبی کوعطا کردیا۔

( ٣٧٩٧٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيمٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِيْتِ ، وَأَيُّوبَ السِّخْةِ

كُلِّهِمْ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ نَوُّفَلًا ، أَوِ الْبَنَّ نَوْفَلٍ ، تَرَدَّى بِهِ فَرَسُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقُتِلَ ، فَبَعَثَ أَبُو سُفْيَا، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : خُذُوهُ خَبِيثُ الدِّيةِ ، خَبِيثُ الْجيفَةِ.

سیبیت المدیو ، سیبیت المبیت و . (۳۷۹۷۹) حضرت عکرمہ ہے روایت ہے کہ نوفل بن نوفل کو خندق والے دن اس کے گھوڑے نے گرادیا اور وہ قل ہو گیا۔ ا

سفیان نے اس کی دیت سواونٹ نبی کریم مِراِنفِیکیا ہم کی طرف بھیجی تو نبی کریم مِراِنفِیکیا ہے انکار فریادیا اور فرمایا: اس کو پکڑلو ۔ کیونکہ ا

ویت بھی خبیث ہاوراس کی لاش بھی خبیث ہے۔

### ( ٢٨ ) مَا حَفِظْتُ فِي بنِي قُرَيْظَةَ

بنوقر یظہ کے بارے میں جوروایات میں نے محفوظ کی ہیں

( ٣٧٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَوَّادُ:

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جُبَيْرٍ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : جَنَاحٌ. (بخارى ١٣٨٥- مسلم ١٣٨٩) [٣٧٩] حضرت عمرمه ولي شخو سے روايت ہے كه نبى كريم مَرَّضَعَيَّةً نے فؤات بن جبير كو بنو قريظه كى طرف ايك جناح نامى گھوڑ ہے كى سى معن

رَكَ بَسِجا۔ ٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ

٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَاغْتَسَلَ ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ ، وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ ، فَقَالَ :وَضَعْتَ السِّلاَحَ ؟ فَوَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَأَيْنَ ؟

قَالَ : هَاهُنَا ، وَأَوْمَا ۚ إِلَى بَنِي قُرِيْظَةَ ، قَالَ : فَخَوَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ. ٣٤٠) حفرت عائشه ثنافة فنافة عناصر دوايت ہے كہ جب نبى كريم مِلِفَقَعَةَ يوم الخندق سے دالپى تشريف لائے اورآپ مِلْفَقَعَةَ فَي كه ديا اور خسل فرماليا۔ تو آپ مِلْفَقِعَةَ کے پاس جرائيل حاضر ہوئے اوران كے مر پرغبار تھا تو انہوں نے فرمايا۔ آپ نے اسلمہ يا ہے۔ بخدا! ميں نے تو اسلح نہيں ركھا۔ رسول الله مِلْفِقَعَةَ فِي ارشاد فرمايا: پھر كدھر؟ حضرت جرائيل نے جواب ديا۔ إدهر!! و

ل نے بنوتر يظ كى طرف اشاره كيا۔ راوى كہتے ہيں كھر نبى كريم مِيَّا الْفَصَائِعَ بنوتر يظ كى طرف نكل پڑے۔ ٣٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْ َ

٣٧) حدثنا أبو حالِدٍ الأحمر ، عن هِمشامٍ ، عن ابِيهِ ، قال : قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم بو . فريظة : الْحَرْبُ خِدْعَةً.

٣٧٩) حفرت بشام، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَافِقَیْجَ نے یومِ قریظ کوفر مایا: جنّک دھوکہ ہے۔ ٣٧) حَدَّثَنَا یَزِیدُ ہُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : عَاهَدَ حُیَیٌّ بْنُ أَخْطَبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ لَا يُظَاهِرَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَجَعَلَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَفِيلًا، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ قُرَيْظَةَ، أَتِى بِهِ وَبِالْيَهِ سَلْمًا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْفِى الْكَفِيلَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتُ عُنُقَهُ ، وَعُنُقَ الْيَهِ. ٣2٩٨) حضرت مُحد الْمَاثِقُ سے روایت ہے کہ جی بن اخطب نے رسول الله مِلَّافِظَةَ سے اس شرط پر معاہدہ کیا کہ وہ آپ مِلِّافِظَةً

ملاف کسی کی مُدِنبیں کرے گااوراس بات پراس نے اللہ تعالیٰ کوفیل بنایا۔راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بنوقر بظہ کادن آیا۔اس کو ں کے بیٹے کولایا گیا۔راوی کہتے ہیں: رسولِ اللہ مُؤْفِقَةِ ہِنے فرمایا: کیا انہیں کفیل کے بدلے میں لایا گیا ہے۔ بھررسول

ﷺ فَنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ هِ اللهِ مَنْ هِ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُولِهِ بَنْ عُرُواةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُرُواةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُرُواةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُولِهِ يَوْمَ فُولَاظَةَ ، فَقَالَ : فِذَاكَ أَبِي وَأَمْنَى . الزَّبَيْرِ ، قَالَ : جَمَعَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَبُولِهِ يَوْمَ فُولَاظَةَ ، فَقَالَ : فِذَاكَ أَبِي وَأَمْنَى .

موہیو مان بات بی وسلون معنو مصلی مصل اللہ مُؤْفِظَةً نے ہو قریظہ والے دن میرے لئے ( دعامیں ) اپنے والدین کو ۳۷۹) حضرت زبیر النافزے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے ہو قریظہ والے دن میرے لئے ( دعامیں ) اپنے والدین کو ماکرار شاوفر مایا جتم پرمیرے ماں ، باپ قربان ہوں۔

وَ ٢٧٩٨٥) حَدَّنَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيم ، عَن أَبِى أَمَامَة بْنِ سَهْل ، سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْبُ سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، يَقُولُ : نَوَلَ أَهْلُ قُرِيْظَة عَلَى حُكُمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى السَعِيدِ الْخُدُرِى ، يَقُولُ : نَوَلَ أَهْلُ قُريُظَة عَلَى حُكُمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَأَنْ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ : فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنْ ذَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمُسْجِدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَوْمُوا إِلَى سَيْدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَوُلُاءِ نَوْلُوا عَلَى حُكْمِكَ ، قَالَ : تُنْ مُقَالِمَ وَسَلَمَ : فَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ مُلْكِ ، وَرُأَ وَلَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ وَلَكُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ وَلَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَضَيْتَ بِحُكُمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَسُلَمَ : فَضَيْتَ بِحُكُمِ الْمَلِكِ ، وَرُأُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَضَيْتَ بِحُكُمِ الْمَلِكِ ، وَرُأَ

قَالَ: قَطَيْتَ بِحُكُمِ اللهِ. (بخارى ٢١١٥ - مسلم ١٣١٨)
(٣٢٩٥) حفرت ابوسعيد خدرى وائي سروايت بك المل قريظ، حفرت سعد بن معاذ والتو كفيله برأتر براوى كريس المرود ا

(۳۷۹۸) حضرت ہشام بن عروہ ،اپنے والدہ بیان کرتے ہیں کہ بنوقر بظہ ،رسول اللہ مَلِوَظِیَّةَ کے فیصلہ پراُترے۔ پھرا نے فیصلہ کرنے کو،حضرت سعد بن معاذی ٹائٹو کی طرف لوٹا دیا۔ تو حضرت سعد ٹڑٹٹو ابن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فر کہ ان کے مقاتلین کوئل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں ، بچوں کوقید کر دیا جائے اور ان کے اموال کوئفیم کر دیا جائے۔ ہشام ۔ ہیں۔ میرے والد نے بتایا ہے کہ مجھے خبر کمی ہے کہ رسول اللہ مُلِّرِشِقِیَّةَ نے ارشاد فر مایا: (اے معاذر ٹراٹٹو!) تو نے ان کے بارے: اللہ تعالی کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

﴿ ٣٧٩٨٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :رَمَى أَهُلُ قُرَيْظَةَ سَ بُنَ مُعَاذٍ ، فَأَصَابُوا أَكْحَلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تُمِتْنِى حَتَّى تَشْفِينِى مِنْهُمْ ، قَالَ :فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ مُعَاذٍ ، فَحَكَمَ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بِحُ اللهِ حَكَمْتَ.

ناتلین کوتل کردیا جائے اوران کی عورتوں، بچوں کوقیدی بنایا جائے۔راوی کہتے ہیں۔ پھرآپ مَیْلِنْفِیْکَا آپ مَیْلِن کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ جہتر رسم کا سر در در رہ بر مرد و آپ اور بر سرم و میر سرم و میرور در ایک رہ تا ہو ہے۔

٣٧٩٨٨) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ ، فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ اهْزِمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُمُ.

٣٧٩٨٩) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعُفَرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ :لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ الأَخْزَابَ ، وَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَأَخَذَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ، أَتَاهُ جِبُرِيلُ ، فَقَالَ :عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ، وَضَعْتَ السِّلاَحَ وَلَمْ تَضَعْهُ مَلاَئكَةُ السَّمَاءِ ؟ انْتِنَا عِنْدَ حِصْنِ بَنِى قُرَيْظَةَ ، فَنَادَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّاسِ : أَنَ انْتُوا حِصْنَ بَنِى قُرَيْظَةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَاهُمُ

عِنْدَ الْحِصْنِ. (ابن سَعد 20) ۳۷۹۸۶) حضرت بزید بن اصم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے لشکروں کو دور کر دیا اور نبی کریم مَلِقَظَفَۃ ،اپ گھری طرف کے گئے اور آپ مَلِقَفَعَۃ نے اپنا سرمبارک دھونا شروع کیا تو آپ مِلِقَفَقَۃ کے پاس جبرائیل علایتا کا حاضر ہوئے اور کبر۔اللہ تعالی

پ سے درگز رفر مائے۔ آپ نے اسلح رکھ دیا ہے۔ حالا تک آسان کے فرشتوں نے اسلخ نہیں رکھا؟ آپ ہمارے ساتھ بوقر بظ کے حد کی طرف تشریف لائے۔ تو نبی کریم مَلِّفَظَةُ نے لوگوں میں منادی کروائی کہ بوقر بظہ کے قلعہ پر پہنچو۔ پھر آپ مَلِفَظَةُ نے خسل مایا اور آپ مَلِفْظَةُ بھی ان لوگوں کے پاس قلعہ پر تشریف لے گئے۔

## ( ٢٩ ) مَا حَفِظْتُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ

# جوروایات میں نے غزوہ بنی المصطلق کے بارے میں محفوظ کی ہیں

٣٧٩) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشْوِكِينَ ، فَكَتَبَ إِلَى نَافِعِ أَسْأَلُهُ عَنْ دُعَاءِ الْمُشُوكِينَ ، فَكَتَبَ إِلَى : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَغَارَ عَلَى يَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَهُمُ

معنف ابن الب شيرمتر جم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الب شيرمتر جم ( جلد ١١) كي مسخف ابن الب الب خلاى

غَارُّونِ ، وَنَعَمُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ ، فَكَانَتُ جُويْدِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِمَّا أَصَابُوا ، وَكُنْتُ فِي الْحَيْلِ.

(۹۹۰ سے ) حضرت عبداللہ بن عمر ثناتُو سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِّشْقَعَ نے بنوالمصطلق پرحملہ کیا جبکہ وہ عافل تھے اور ان کے جانور پانی پرآئے ہوئے تھے اور جو پریہ بنت الحارث بھی متاثرین میں سے تھی اور میں گھوڑ سواروں میں تھا۔

( ٣٧٩٩١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بَنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، قَالَ : دَحَلْتُ أَنَا ، وَأَبُو صِرْمَةَ الْمَازِنِيُّ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْمُصْطِلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْمُحْدِرِيِّ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْمُصْطِلِقِ ، فَأَرَدْنَا الْعُرُلِ ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ بَعُضُنَا : أَتَعْزِلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ الْعُزْلَ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ ، فَقَالَ بَعْضُنَا : أَتَعْزِلُونَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ فَأَنْهُ لَنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَرْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ ، أَسَرْنَا نِسَاءَ يَنِي الْمُصْطِلِقِ ، فَأَرَدُنَا الْعَزْلَ ، وَرَغِبْنَا فِي الْفِذَاءِ ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ فِي الْفِذَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ إِلَى يَوُمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِى كَائِنَةٌ. (نسانى ٥٥٠٥٥ مالك ٩٥)

الا ۱۹۹۱) حضرت ابن تحیر برز کہتے ہیں کہ میں اور ابوصر مہ مازنی، حضرت ابوسعید خدری ہوائٹو کے پاس حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے عزل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فر مایا: ہم نے عرب کی صاحب زادیاں قید کی تھی ہم نے بنوالمصطلق کی عورتوں کو قید کیا اور ہم نے ران کے ساتھ ) عزل کا ارادہ کیا اور فحد یہ لینے میں رغبت ظاہر کی۔ ہم میں ہے بعض لو گول نے کہا۔ رسول اللہ مِنَّافِقَیْقَ ہم ہم نے عرب کی صاحبز ادیاں قید کی ہیں۔ ہم نے بنوالمصطلق کی عورتیں قیدی بنائی ہیں۔ اور ہم عزل کا اراد رکھتے ہیں اور فدید لینے میں رغبت رکھتے ہیں۔ نبی کر یم مِنَّافِقَاقِ آ نے ارشاد فر مایا بنہیں! تم یہ کام ند کرو۔ کیونکہ قیامت تک کوئی بھی جان جس کے ہونے کو اللہ تعالی نے کھی دیا ہے وہ بہر حال ہو کررہے گی۔

( ٣٧٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدُّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

عَزُوةِ يَنِى الْمُصْطَلِقِ لَمَّا أَتُوا الْمَنْزِلَ ، وَقَدْ جَلاَ أَهْلُهُ ، أَجُهَضُوهُمْ ، وَقَدْ بَقِى دَجَاجٌ فِى الْمَعُدِنِ ، فَكَارَ بَيْنَ غِلْمَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغِلْمَان مِنَ الْأَنْصَارِ قِتَالٌ ، فَقَالَ غِلْمَانٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، وَقَال بَيْنَ غِلْمَانٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْهُ مُو اللّهِ عَلْمُ اللّهِ بْنَ أَبَى ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ لَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُنْفِقُو عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَفَلُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَفَلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالرَّحِيلِ ، فَكَانَةٌ يَشْغَلُهُمْ ، فَأَذْرَكَ رَكُبًا مِنْ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَسِيرِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمْرَهُمْ بِالرَّحِيلِ ، فَكَانَةٌ يَشْغَلُهُمْ ، فَأَذْرَكَ رَكُبًا مِنْ يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فِي الْمَسِيرِ

صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآمَرَهُمُ بِالرَّحِيلِ ، فَكَأْنَهُ يَشْغَلُهُمُ ، فَأَذُرَكَ رَكَبًا مِنْ بَنِى عَبُدِ الْاشْهَلِ فِى الْمَسِيرِ فَقَالَ لَهُمُ :أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا قَالَ الْمُنَافِقُ عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبَىٌ ؟ قَالُوا :وَمَاذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :قَالَ :أَهَ وَاللهِ لَوْ لَمْ تُنْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، أَمَا وَاللهِ لَيْنُ رَجَعَنَّا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) کی کا ۳۳۷ کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) كتباب العفازى

قَالُوا :صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَنْتَ وَاللهِ الْعَزِيزُ ، وَهُوَ اللَّهِلِيلُ.

( ٦٩٢ ٣٧ ) حضرت ہشام ،اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِلَائِشَيَّةَ کے صحابہ غزوہ بنوالمصطلق میں جب منزل پر پہنچے۔ تو مہا جرین اور انصار کے معمر لڑکوں میں کوئی جھکڑا ہوگیا۔مہاجرین کے لڑکوں نے کہا۔ یا للمها جوین اور انصار کے لڑکوں نے کہا۔ یا للانصاد . پیخبرعبداللہ بن الی بن سلول کو پینچی تو اس نے کہا۔ ہاں! بخدا!اگرانصار،مہاجرین پرخر چہ نہ کرتے تو وہ آب مِلْ الله عَلَيْنَ الله عَلَى الله عَلَمُ الله الله الله الله عنه الله ع ذلت والوں كو نكال ديں كے ـ بس به بات نبى كريم مِينَ فَيَعَيْهَ كُو بَيْنِي ـ تو آپ مِأْفِقَةَ مَ نے صحابہ ثنائيز كوكوچ كرنے كاتھم ديا ـ كويا كه نے انہیں فرمایا: تنہیں معلوم نہیں ہے کہ منافق عبداللہ بن أبی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بوچھا: یارسول الله مَثَر اللهُ عَلَيْظَةَ أَاس نے کیا کہا ہے آپ مِنْ النَّيْنَةَ فِي فرمايا: اس نے كہا ہے۔ ہاں! بخدا! اگرتم (انصار) ان (مہاجرين) يرخرج نه كروتو يہ محد مَنْ النَّيْنَةُ فَيْ كَ ياس سے جلے جائیں گے۔ ہاں۔ بخدا! اگر ہم مدینہ واپس گئے تو البتہ ضرور بالضرور عزت والے ، مدینہ سے ذلت والوں کو باہر نکال دیں گے۔انہوں نے کہا: یارسول اللہ! یچ کہا۔آپ اوراللہ تعالیٰ عزت والے جبکہ وہ ذلیل ہے۔

#### ( ٣٠ ) غَزُوكَةُ الْحُدَيْبِيةِ

### غزوه حديبيه

( ٣٧٩٩٣ ) حَلَّتْنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾ ، قَالَ : الْحُدَيْبِيَةُ. (بخارى ٣٨٣٣ـ مسلم ١٣١٣)

(٣٤٩٩٣) حضرت انس وينفو سے آيت مبارك ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ كے بارے ميں روايت ہے كداس سے مراد

( ٣٧٩٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَاهٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ فِي شَوَّالِ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ ، لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كَعْبِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا تَرَكْنَا قُرَيْشًا وَقَدْ جَمَعَتْ لَكَ أَحَابِيشَهَا تُطْعِمُهَا الْحَزِيرَ ، يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا تَبَرَّزَ مِنْ عُسْفَانَ ، لَقِيَهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ طَلِيعَةً لِقُرَيْشِ ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ عَلَى الطَّريقِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَلُمْ هَاهُنَا ، فَأَخَذَ بَيْنَ سَرْوَعَتَيْنِ ، يَغْنِي شَجَرَتَيْنِ ، وَمَالَ عَنْ سَنَنِ الطَّرِيقِ حَتَّى نَزَلَ الْغَمِيمَ. فَلَمَّا نَزَلَ الْغَمِيمَ خَطَبَ النَّاسَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

مَّ مَسْفَابَنَ الْبَشِيمِ مَرِجُم (طِدَا) ﴿ مَسْفَا بَنُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا رَسُولَ اللهِ ، نَوَى أَنْ تَعْمِدَ إِلَى الرَّأْسِ ، فَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُعِينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُغَينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُغَينُكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُغُهُورُكَ ، قَالَ الْمِهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُو اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِنَبِيَّهَا : ﴿اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُ مُقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَامِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ وَلَكِنِ اذْهُ إِنَّ أَنْ اللّهِ يَا رَبُولُونَ أَنْ اللّهِ يَا اللّهُ يَعْدُلُكُ وَاللّهُ يَا اللّهُ إِلَيْكُونَ اللّهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللّهُ لَكُ كُمُ اللّهُ إِلَى الْمُؤْلِلُ لِلْهُ إِلَيْكُونَ الْمُؤْلِكُونَ اللّهُ إِلَى الْمُؤْلِكُ لَكُونَ الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِكُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَيْكُونَ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَالِهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّ

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا غَشِى الْحَرَمَ وَدَخَلَ أَنْصَابَهُ ، بَرَكَتُ نَاقَتُهُ الْجَدْعَاءُ ، فَقَالُوا: حَلَّاتُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَاتُ، وَمَا الْحَلَّ بِعَادَتِهَا، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً، لَا تَدْعُونِى فَقَالُوا: حَلَّاتُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا حَلَّاتُ، وَمَا الْحَلَّ بِعَادَتِهَا، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةً، لَا تَدْعُونِى فَقَالُ: وَاللهِ مَا حَلَّاتُ مِنَ الْبَعْرِ اللهِ مَا عَلَى الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِى ثَنِيَّةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْحَنْظِيمِ الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَصْحَابِهِ ، فَأَخَذَ ذَاتَ الْيَمِينِ فِى ثَنِيَّةٍ تُدْعَى ذَاتَ الْحَنْظِيمِ الْمَحَارِمِ فَيَسْبِقُونِى إِلَيْهِ ، هَلُمَّ هَاهُنَا لَأَنْ السَّقَى النَّاسُ مِنَ الْبِنُو ، فَنَزَفَتُ وَلَمْ تَقُمْ بِهِمْ ، فَشَكُوا الْحَنْظُلِ ، حَتَّى هَبَطَ عَلَى الْحُدَيْئِيةِ ، فَلَمَّا نَزَلَ السَّقَى النَّاسُ مِنَ الْبِنُو ، فَنَزَفَتُ وَلَمْ اللهُ مُ الْمَعْلَى . فَجَاشَتُ وَطَمَا مَاؤُهَا خَلِي الْمَعْلُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْعَطَلِ . عَنَى الْبَنُو ، فَعَرَالُهِ مَا لَهُ مَلُهُ اللهُ اللهُ اللهِ فَتَقَالَ الْحَالَةُ الْمَا عَلَى الْمِنْ الْمِنْ مُ الْمَالُولُ الْمُولِى الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلَى . الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى . الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى . الْمُعَلَى اللهُ عَلَى الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى . اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِهِ قُرَيْشٌ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَخَا يَنِي حُلَيْسٍ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْهَدُى ، فَقَالَ : ابْعَثُوا الْهَدُى ، فَلَمَّا رَأَى الْهَدُى لَمْ يُكَلِّمُهُمْ كَلِمَةً ، وَانْصَرَفَ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : يَا قَوْمُ الْقَلَائِدُ وَالْبُدُنُ وَالْبُدُنُ وَالْهُدُى ، فَحَذَرَهُمْ وَعَظَمَ عَلَيْهِمْ ، فَسَبُّوهُ وَتَجَهَّمُوهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ أَعْرَابِيٌّ جِلْفٌ لَا نَعْجَبُ مِنْكَ ، وَلَكِنَا نَعْجَبُ مِنْ أَنْفُسِنَا إِذْ أَرْسَلْنَاكَ ، إنجلِسُ.

وَكِيْكُ لَعُجَبُ مِن الْعَشِنَا إِذَ الْعَلَقُ إِلَى مُحَمَّدٍ ، وَلَا نُوْتَيَنَّ مِنْ وَرَائِكَ ، فَخَرَجَ عُرُوةً حَتَّى أَتَاهُ ، فَقَالَ : يُا مُحَمَّدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ سَارَ إِلَى مِثْلِ مَا سِرْتَ إِلَيْهِ ، سِرْتَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِتْرَتِكَ مُحَمَّدُ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ سَارَ إِلَى مِثْلِ مَا سِرْتِ إِلَيْهِ ، سِرْتَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ إِلَى عِتْرَتِكَ وَبَيْضَتِكَ النِّيى تَفَلَّقَتُ عَنْكَ لِتَبِيدَ خَضْرَائَهَا ، تَعْلَمُ أَنِّى قَدْ جِنْتُكَ مِنْ عِنْدِ كَعْبِ بْنِ لُوَى ، وَعَامِرِ بْنِ لُوَى ، قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النَّمُورِ عِنْدَ الْعُوذِ الْمَطَافِيلِ يُفْسِمُونَ بِاللهِ لَا تَعْرِضُ لَهُمْ خُطَّةً إِلَّا عَرَضُوا لَكَ أَمُو مِنْهَا. ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَاْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَّا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرَ هَدُينَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَمْ نَاْتِ لِقِتَالٍ ، وَلَكِنَا أَرَدُنَا أَنْ نَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرَ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُ هَدُينَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، فَنَقْضِى عُمْرَتَنَا وَنَنْحَرُهُ هَذُيْنَا ، وَيَجْعَلُونَ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمُعْرِفِي وَالْفِيلِي

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلداا) کي په مستف ابن ابي شيبرمتر جم (جلداا) کي په مستف ابن ابي شيبرمتر جم (جلداا)

مُدَّةً ، نُزِيلُ فِيهَا نِسَائَهُمْ وَيَأْمَنُ فِيهَا سَرُبُهُمْ ، وَيُخَلُّونَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنِّي وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْآحُمَرَ وَالْأَسُودَ حَتَّى يُظْهِرَنِي اللَّهُ ، أَوْ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي ، فَإِنْ أَصَابِنِي النَّاسُ فَذَاكَ الَّذِي يُرِيدُونَ ، وَإِنْ أَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمَ اخْتَارُوا ؛ إِمَّا قَاتَلُوا مُعَدِّينَ ، وَإِمَّا دَخَلُوا فِي السِّلْمِ وَافِرِينَ.

قَالَ : فَرَجَعَ عُرُوهُ إِلَى قُرَيْشِ ، فَقَالَ : تَعْلَمُنَّ وَاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ قَوْمٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكُمْ ، إِنَّكُمْ لِإِخْوَانِي وَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَى ، وَلَقَدَ اسْتَنْصَرْتُ لَكُمُ النَّاسَ فِي الْمَجَامِعِ ، فَلَمَّا لَمْ يَنْصُرُو كُمْ أَتَيْتُكُمْ بِأَهْلِى حَتَى نَزْلُتُ مَعَكُمْ إِرَادَةَ أَنْ أُوَاسِيَكُمْ ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ الْحَيَاةَ بَعْدَكُمْ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَاقْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَاقْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ عَرَضَ نِصُفًا فَاقْبَلُوهُ ، تَعْلَمُنَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ مَرَكُ مَ مِنْهُمْ وَجُلٌ حَتَى يَسُتَأْذِنَهُ ، فَإِنْ هُوَ أَذِنَ لَهُ تَكُلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأَذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنّهُ لَكُونَ لَهُ تَكُلَّمَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذُنْ لَهُ سَكَتَ ، ثُمَّ إِنّهُ لَيْتُورُونَ وَضُولَهُ يَصُبُونَهُ عَلَى رُولُوسِهِمْ ، يَتَخِذُونَهُ حَنَانًا.

فَلَمَّا سَمِعُوا مَقَالَتَهُ أَرْسَلُوا إِلَيْهِ سُهَيْلَ بُنَ عَمْرُو ، وَمِكْرَزَ بُنَ حَفْص ، فَقَالُوا : انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَعْطَاكُمْ مَا ذَكَرَ عُرُوّةُ ، فَقَاضِيَاهُ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ عَامَهُ هَذَا عَنَّا ، وَلاَّ يَخْلُصَ إِلَى الْبَيْتِ ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَسْمَعُ مَنْ يَسْمَعُ بَمَسِيرِهِ مِنَ الْعَرَبِ ؛ أَنَّا قَدْ صَدَدُنَاهُ ، فَخَرَجَ سُهَيْلٌ ، وَمِكْرَزٌ حَتَّى أَتَيَاهُ وَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْطَاهُمَا الَّذِى سَأَلًا ، فَقَالَ : أَكْتَبُوا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، قَالُوا : وَاللهِ لاَ نَكْتُبُ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ : فَكُونَ ؟ قَالُوا : نَكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ، قَالَ : وَهَذِهِ فَاكْتَبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا ، ثُمَّ قَالَ :

ٱكْتُبُ :هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا :وَاللهِ مَا نَخْتَلِفُ إِلَّا فِي هَذَا ، فَقَالَ :مَا أَكْتُبُ ؟ فَقَالُوا :انْتَسِبُ ، فَاكْتُبُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :وَهَذِهِ حَسَنَةٌ ، أَكْتُبُوهَا ، فَكَتَبُوهَا.

وَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ ، أَنَّ بَيْنَا الْعَيْبَةَ الْمَكْفُوفَةَ ، وَأَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ. يَّنَا أَنِّهُ أَنِّ رَبِّنَا مِن وَيُنَا أَنَّ بَيْنَا الْعَيْبَةَ الْمَكْفُوفَةَ ، وَأَنَّهُ لَا إِغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ.

قَالَ أَبُو أَسَامَةَ :الإغْلَالُ التَّرُوعُ ، وَالإِسْلَالُ السُّيُوفُ ، وَيَغْنِى بِالْغَيْبَةِ الْمَكْفُوفَةِ أَصْحَابَهُ يَكُفُهُمْ عَنْهُمْ. وَأَنَّهُ مَنْ أَتَاكُمْ مِنَّا رَدَدُتُمُوهُ عَلَيْنَا ، وَمَنْ أَتَانَا مِنْكُمْ لَمْ نَرْدُدُهُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَنْ دَحَلَ مَعِى فَلَهُ مِثْلُ شَرْطِى ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : مَنْ دَحَلَ مَعَنا فَهُوَ مِنَّا ، لَهُ مِثْلُ شَرْطِنَا ، فَقَالَتُ بَنُو كَغْبٍ :نَحْنُ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ بَنُو بَكْرٍ :نَحْنُ مَعَ قُرَيْشٍ.

فَبَيْنَمَا هُمُّ فِى الْكِتَابِ إِذْ جَاءَ أَبُو جَنْدَلَ يَرْسُفُ فِى الْقُيُّودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : هَذَا أَبُو جَنْدَلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ لِى ، وَقَالَ سُهَيْلٌ : هُوَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لِلهِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدُّ إِلَى الْمُشْوِكِينَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا أَبَا لِسُهَيْلٍ ، فَقَالَ اللهِ عَلَى عَمْرُ : يَا أَبَا عَمْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى جَنْدَلٍ ، هَذَا السَّيْفُ ، فَإِنَّمَا هُو رَجُلٌ وَرَجُلٌ ، فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَعَنْتَ عَلَى يَا عَمَرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُهَيْلٍ: هَبُهُ لِي ، قَالَ: لاَ ، قَالَ : فَأَجِزُهُ لِي ، قَالَ: لاَ ، قَالَ مِكْرَزُ: قَدْ أَجَزُتُهُ لَكَ يَا مُحَمَّدُ فَلَمْ يُهُجُر (بخارى ٢٤٥١) فَلَمْ يُهُجُر (بخارى ٢٤٥١)

ولم بھیج ۔ (بھاری اس اس اور الدسے روایت کرتے ہیں۔ کہرسول اللہ مَؤْفَظَةُ حدیبی طرف چلے۔ واقعہ حدیبی ماہ شوا اللہ مِؤْفظَةُ عدیبی طرف چلے۔ واقعہ حدیبی ماہ شوا اللہ مِؤْفظَةُ علیہ میں پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پس رسول اللہ مُؤفظَفَةُ جل پڑے یہاں تک کہ جب آپ مِؤفظَةُ عسفان مقام پر پہنچ آآپ مَرْفظَةُ کُوری کو بی کا ایک آدی ملا اور اس نے کہا۔ یا رسول اللہ مِؤفظَةُ اِہم نے قریش کو اس حالت میں جھوڑا ہے کہ انہوں نے آپ مِرَفظَةُ اُس کو ایک مارادہ میں جھوڑا ہے کہ انہوں نے آپ کے لئے اپنے مختلف النسل لوگوں کو جمع کیا ہے اور نہیں خزیر (قیمہ اور آٹا کا مرکب ) کھلاتے ہیں۔ ان کا ارادہ میہ ہے کہ وہ آپ بیت اللہ سے روک دیں گے۔ پس آپ مِرفظَقَةُ مَا کُوری کہ آپ مِرفظَقَةُ عسفان مقام سے باہر تشریف لائے '۔ ہیں اللہ مِرفظَقَقَةُ کو قریش کے جاسوس خالد بن ولید ملے اور راستہ میں ان کا آپ مِرفظَقَقَةُ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول اللہ مُؤفِقَةُ ہے۔ آمنا سامنا ہو گیا۔ رسول اللہ مُؤفِقَةُ ہے۔ کہ بالر استہ ہے کہ ورمیان ہو گئے اور آپ مِرفظَقَةُ ہموار راستہ ہے ہے کہ بہال کے درمیان ہو گئے اور آپ مِرفظَقَةُ ہموار راستہ ہے ہے کہ بہال

تك كدآب مَؤْفَظُ فَعْمَم بِنْجِ۔

اللہ اللہ تعالیٰ جب آپ مَرْاَفْظَیَّا ہِم میں فروکش ہوئے تو آپ مَرْافْظَیْ نے نوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ مَرْاَفْظَیْ نے اللہ تعالیٰ کہ تعراب کے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے تعراب کے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان، ثنا بیان کی۔ پھر آپ مِرَاْفْظِیْ نے ارشاد فرمایا: اما بعد! بلا شبہ قریش نے تمہارے لئے اپ متفرق گروہوں کو جمع کیا ہے اور ان کا ارادہ بیہ ہے کہ وہ ہمیں بیت اللہ روک ڈ الیس۔ تو تم مجھے اپنی رائے مے مطلع کرو؟ تم لوگ سردار (یعنی اہل مکہ) کی طرف (مقابلہ کے لئے) جانا جا ہے ہو یا تم لوگ ان کے معاونین کی طرف (مقابلہ کے لئے) جانا چا ہے ہوتا کہ ہم ان کو واپس ان کی عورتوں اور بچوں کے پاس پہنچادیں۔ پس اگر وہ میٹھ جا کمیں گے تو وہ اس حالت میں بینچادیں گے کہ وہ بے بس اور شکست خوردہ ہوں گے۔ اور اگر وہ ہم سے (مقابلہ کا) مطالبہ کریر گئے تو وہ ہم سے ایک کم وراور زم مطالبہ کریں گے پھر اللہ تعالی انہیں رسوا کردےگا۔

۔ حضرت ابو بکر مؤتی ہے۔ فرمایا: یا رسول اللہ مَلِّفَظَیَّۃً! ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم سردار کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ مِلِّفظَیَّۃً کے معین ہیں اور آپ کے مددگار ہیں اور آپ کو غالب کرنے والے ہیں۔حضرت مقداد بن الاسود جن ٹر نے فرمایا .....جبکہ وہ اپنے کجاوہ میں تھے ..... بخدا! یا رسول اللہ مَلِّفظِیَّۃً! ہم آپ سے اسی بات نہیں کہیں گے جیسا کہ بی اسرائیل نے ا۔ پنے نبی مَلِفظِیَّۃً ہے ہی تھی کہ ہواڈ ہُٹ اُنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا ، إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ ﴾ بلکہ ہم تو کہیں گے۔ آپ اور آپ کا رب جا کراڑے اور ہم آپ کے ہمراہ لڑیں گے۔

، . . پس رسول الله مُؤْفِظَةَ ﴿ وَہاں ہے ﴾ نگلے یہاں تک کہ جب آپ مُؤْفِظَةَ حرم کے قریب پنچے اور اس کی حدود میں داخل ہوئے تو آپ مُؤْفِظَةَ فِی جدعا واوْمُنی میٹھ کی ۔ لوگوں نے کہا۔ بیاوْمُنی اڑگئی ہے۔ آپ مُؤْفِظَةَ نے فرمایا: خدا کی قتم ! اوْمُنی اڑئ نہیں ہے اور نہ ہی اڑنا اس کی عادت ہے بلکہ اس کوتو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ سے روکا تھا۔ (پھرآپ مُؤْفِظَةَ نے مسنف ابن الب شیبہ متر جم (جدا ا) کی بھی ہو ہے۔ اس کے لئے دعوت دیں گے تو وہ اس عمل میں جھے پر سبقت نہیں پاسکیں گے (آپ مِنْ فَضَافَحَ نَا فَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لا یہاں تک کہ آپ مَرِّفَظَیَّ کے پاس آیا اور کہا۔ اے محد! میں نے سارے عرب میں کوئی ایسا آدمی نہیں ویکھا جو آپ کی طرح مجروسہ کرکے ) چلا ہو تم مختلف لوگوں کو لے کراپناس قوم وقبیلہ کی طرف آئے ہو۔ یقین کرو! میں تمہارے پاس کعب بن لوی، رعامر بن لوی کے ہاں سے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے چیتوں کالباس پہن کر اللہ کے نام کی قسمیس کھائی

رعامر بن لوی کے ہاں ہے ایا ہوں۔امہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے چلیتوں کا کباس پہن ا بں ۔ کہ: آ ب ان کے سامنے جو بات رکھو گے وہ اس سے بھی بخت تر بات آ پ کے سامنے رکھیں گے۔

کے درسول اللہ میز انتی کے ارشاد فر مایا: ہم لوگ لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہماراارادہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا عمرہ بورا کریں کے اور اپنے مدی کے جانور نم کریں۔ تو کیا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ کے کیونکہ وہ بھی پالان والے (یعنی کمزور) ہیں اور جنگیں انہیں کی کھا چی ہیں۔ اور ان کے لئے بھی اس بات میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جنگ ان کو مزید کھائے۔ پس وہ میرے اور بیت اللہ کے میان سے ہٹ جا کمیں تاکہ ہم اپنا عمرہ اوا کریں اور اپنے مدی کے جانور نم کریں۔ اور پہلوگ میرے اور اپنے درمیان ایک مدت کے لئیں۔ اور پہلوگ میرے اور ایک درمیان سے ہٹ جا کمیں۔ خدا کی قتم! میں تو اس معاملہ (کلمہ کے معاملہ ) میں برئمرخ اور

یاہ کے ساتھ لڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے عالب کردی یا میں خود بھی اس راہ میں قبل کر دیا جاؤں۔ بس اگرلوگ مجھے قبل کر ایں گے تو یہی لوگوں کی مراد ہے اوراگر اللہ تعالی مجھے ان پرغلبہ دیت تو پھر انہیں اختیار ہوگا یا تو خوب تیاری کے ساتھ لڑیں گے اور یا

اً ج در فوج اسلام میں داخل ہو جا کیں گے۔ ۔۔۔۔۔ راوی کہتے ہیں: پھرعروہ، قریش کی طرف واپس آیا اور اس نے کہا۔ یقین کرلو! بخدا! مجھے روئے زبین پرتم سے زیادہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و ہو سے وانا ہونا ہے، اوران کر اپ اہارے میں دیے وقا موں دہائے پھر بہب پ و موسطے ہیں و اپ سے سال کا اپ سے دھوون کوجلدی سے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اورا پنے سروں پر بہاتے ہیں اوراس کو برکت کی چیز سبجھتے ہیں۔ 9۔ ۔ ۔ ۔ پس جب اہل مکہ نے اس کی بات سُنی تو انہوں نے آپ مِلَائِتُنَائِجَ کی طرف سہیل بن عمرواور مکرز بن حفص کو بھیجااور کہا تے

لوگ محمہ مَنْ فَضَعُ اِلَّمَ كَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل مارے ہاں سے لوٹ جائیں۔اور بیت اللہ تک نہ آئیں تا کہ جوکوئی عربی بھی ان کے سفر عمرہ کے بارے میں سُنے تو وہ یہ بات بھی

یں۔ سے کہ' ہم نے اس (محمہ) کو بیت اللہ ہے روک دیا ہے' سہیل اور مکر زجل پڑے یہاں تک کہ وہ آپ نیز اُفٹی کا آپ کے خدمت میں پہنچہ اور انہوں نے یہ بات آپ میز اُفٹی کا آپ میز اُفٹیکن کا آپ میز اُفٹیکن کا اِن کو ان کے سوال کے مطابق جواب عطافر مایا اور کہا۔ لکھو: ہم اللہ

الرحمٰن الرحيم - وه كَنْجِ عَلَى - بخدا! بيالفاظاتو بم بهي بهي نهيل كهيس كي-آپ مَلِفَظَةَ فَيْ نِهِ جِها - پهر كيالكهو كي؟ انهوں نے كہا۔ ؟ توبيالفاظ كهيس كي - باسمك اللّٰهِ مِ ، آپ مِلِفَظَةَ فِي فرمايا: يهي لكه لو - پهرانهوں نے بيہ جمله كها - پهرآپ مَرْفَظَةَ فِي فرمايا: كه

کہ بیرہ ہتحریر ہے جس پرمحمدرسول اللہ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے وہ لوگ کہنے لگے۔خدا کی تنم!ہماراای بات میں آوتم سے اختلاف ہے۔ آپ مِرَا اَنْظِیَا اَ اِنْ عِیما۔ میں کیسے لکھوا وَں؟ انہوں نے کہا: آپ اپنانسب بیان کر کتح ریکھوا کمیں۔ کہ محمہ بن عبداللہ۔ آپ مِرَالِفَةِ '' نے فرمایا: ریجی اچھی بات ہے ای کولکھ لو۔ تو انہوں نے ریہ جملہ لکھ لیا۔

•ا۔ ۔ ۔ اوران کی شرائط میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے درمیان آپس میں صلح وصفائی رہے گی۔ نہ کوئی خیانت ( کرے گا)اور ج کوئی خفیہ جھوٹ اور کموارسونتے گا۔

اا۔ اور یہ بھی شرطتھی کہ ہم میں سے جو تمہارے پاس آئے گا۔ اُسے تم ہمارے پاس واپس بھیجو گے۔ اور جو شخص تم میں ۔ ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو تمہارے پاس واپس نہیں لوٹا کیں گے۔ آپ شِرَفِظَ فِیْمَ نے ارشاد فر مایا: جو کوئی میرے ساتھ داخل ( ما علیہ ہے) ہوگا تو اس کے لئے بھی میری شرط کے موافق شرط ہوگی۔ اس پر قریش نے کہا۔ جو ہمارے ساتھ داخل ( ملنا جا ہے ) ہوگا و ہمارا ساتھی شار ہوگا۔ اور اس کے لئے بھی ہمارے والی شرطیس ہوں گی۔ پھر ہنوکعب نے کہا: یا رسول اللہ مِرَفِظَ اِہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور بنو کم نے کہا: یا رسول اللہ مِرَفِظ ہیں۔ سے مصنف ابن ابی شیر متر جم (جلداا) کے حاس دوران حضرت ابوجندل جن ٹیز ہیر یوں میں جکڑے ہوئے حاضر ہوئے۔

۱۲۔ ابھی مسلمان اورا ہال مکہ بخریر لکھ رہے تھے کہ اس دوران حضرت ابوجندل جن ٹیز ہیر یوں میں جکڑے ہوئے حاضر ہوئے۔
مسلمانوں نے کہا۔ یہ ابوجندل جن ٹی آ گئے۔ رسول اللہ میٹر نظاف ٹی فر مایا: یہ میرے (پاس ہوں گے)۔ سبیل نے کہا۔ یہ میرے پاس ہوں گے۔ سبیل نے کہا۔ یہ میرے پاس ہوں گے۔ حضرت ابوجندل ٹوٹٹو نے عرض کیا۔ یا ہوں گے۔ سبیل نے کہا۔ تو اس تحریر کی روے وہ سبیل کے حق میں چلے گئے۔ حضرت ابوجندل ٹوٹٹو نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میٹر فیٹو نے فر مایا: اے ابوجندل ٹوٹٹو ! یہ ہے رسول اللہ میٹر فیٹو نے فر مایا: اے ابوجندل ٹوٹٹو ! یہ ہے کہا۔ اے عمر! تم نے میرے فلاف معاونت کی ہے۔ رسول اللہ میٹر فیٹو نے نے مہالے نے کہا۔ اے کہا۔ اے عمر! تم نے میرے فلاف معاونت کی ہے۔ رسول اللہ میٹر فیٹوٹو نے نسبیل سے کہا شیخص

مجھے ہدیہ کردو یشہیل نے کہا بنہیں! آپ مِنْائِفَتُعَ ﷺ نے فر مایا: مجھے تم اس کور کھنے کی اجازت دے دو یسپیل نے کہانہیں یکرزنے کہا۔ اے تھ! میں تمہیں اس کے رکھنے کی اجازت دیتا ہوں۔

( ٣٧٩٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِ تِى ، عَنُ عُرُووَ بُنِ الزُّبُيْرِ ، عَنُ مَرُوانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ صَدُّوهُ ، فَلَمَّا النَّهَى إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ اضْطَرَبَ فِي الْحِلِّ ، وَكَانَ مُصَلَّاهُ فِي اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ صَدُّوهُ ا مِنْهَا ، دَخَلَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، انْحَرُوا ، وَاخْلِقُوا ، وَأُجِلُّوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ ، فَدَخَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَ الْمَهُ مَا قَامَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، فَدَخَلَ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتِ مَا دَخَلَ عَلَى النَّاسِ ؟ فَقَالَتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اذْهَبُ ، فَانْحَرُ هَدْيَك ، وَاخْلِقُ ، وَأُجِلَ ، فَإِنَّ النَّاسَ سَيُحِلُونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَخِلَ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى النَّاسَ سَيُجِلُونَ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَلَقَ ، وَأَخَلَ . (احمد ٣٢٣)

(۳۷۹۹۵) حضرت مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْفَظَةَ .....جس سال مشرکین نے آپ مُؤْفِظَةَ کوروکا .....اس سال چلے پس جب آپ مِؤْفظَةَ کَارادہ حرم میں نماز کا تھا۔
پس جب آپ مِؤْفظَةَ مَد بیبیتک پنچے۔ آپ مَؤْفظَةً کو حِل میں ہی مجبور آروک دیا گیا۔ جبکہ آپ مِؤْفظَةً کارادہ حرم میں نماز کا تھا۔
پس جب لوگوں نے فیصلہ تحریر کردیا اور اس تحریر سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس فیصلہ سے بہت دل برداشتہ ہوئے۔ راوی کہتے ہیں:
رسول اللہ مُؤْفِظَةً نے نے ارشاد فر مایا: اے لوگو! تحرکہ واور حلق کرواؤ اور حلال ہوجاؤ۔ کوئی آدمی بھی کھڑانہ ہوا۔ آپ مُؤفظَةً نے یہ بات

( ٣٧٩٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ ، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدُخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلَاثًا ، وَلَا يَدُخُلَهَا إِلَّا بِجُلْبَّانِ السَّلَاحِ :السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلَا يَخُرُجَ مَعَهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًّا أَنْ يَمْكُثُ بِهَا مِشَنْ كَانَ مَعَهُ ،

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَقَالَ لِعَلِيٌّ : أُكْتُبَ الشُّرُطَ بَيْنَنَا : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ : لَوُ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ تَابَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحُوهَا ، فَقَالَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنِي مَكَانَهَا ، فَأَرَاهُ يَمْحُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرِنِي مَكَانَهَا ، فَأَرَاهُ مَكُونَهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هَذَا مَكُونَهَا ، فَقَالَ عَلِيْ ، قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا مَكُونَهَا ، فَقَالَ عَنْ يَوْمُ الثَّالِثِ ، قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا آخِرُ يَوْمُ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ ، فَمُرْهُ فَلْيَخُرُجُ ، فَحَدَّثُهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَخَرَجَ.

(بخاری ۲۲۹۸ مسلم ۱۳۱۰)

( ٣٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ:نَزَلْنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَوَجَدُنَا مَاءَهَا قَدْ شَرِبَهُ أَوَائِلُ النَّاسِ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبِنْرِ ، ثُمَّ دَعَا بِدَلُو مِنْهَا ، فَأَخَذَ مِنْهُ بِفِيهِ، ثُمَّ مَجَّهُ فِيهَا وَدَعَا اللَّهَ ، فَكَثْرَ مَاؤُهَا حَتَّى تَرَوَّى النَّاسُ مِنْهَا.

(۲۷۹۹۷) حضرت براء بن عازب رفاش سے روایت ہے کہ ہم نے (جب) صدیبیے دن پڑاؤ کیا تو ہم نے اس کے کنویں کواس حال میں پایا کہ (ہم ہے) پہلے والے لوگ اس سے پی چکے تھے۔ پس آپ مُؤْفَقَعَ کُویں کے منڈیر پرتشریف فرما ہوئے بھر آپ مُؤْفِقَعَ نے اس میں سے ایک ڈول میں گلی کر آپ مُؤْفِقَ نے اس میں سے ایک ڈول میں گلی کر دیا دو ہول میں گلی کر دیا دو ہول میں گلی کر دیا دو ہوگیا کہ سار سے لوگ اس سے سیراب ہوگئے۔ دیا در اللہ عند الرّجیم بن سُلْمُمَانَ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَرَجَ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ ا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَعْنَهِرًا فِي ذِى الْقَعْدَةِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرِونَ وَالْأَنْصَارُ حَتَّى أَتَى الْحُدَيْبِيَةَ ، فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ فُرَيْشٌ فَرَذُوهُ عَنِ

الْبَيْتِ ، حَتَى كَانَ بَيْنَهُمْ كَلَامُ وَتَنَازُعْ ، حَتَى كَادَ يَكُونُ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ ، قَالَ : فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُهُ وَعِدَّتُهُمْ أَلْفٌ وَحَمْسُ مِنَةٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ ، فَقَاضَاهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ قُرَيْشٌ : نُقَاضِيكَ عَلَى أَنْ تَنْحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَتَحْلِقَ وَتَرْجِعَ ، حَتَى إِذَا

على الله المُقْبِلُ نُخَلِّى لَكَ مَكَة ثَلاَثَة أَيَّام ، فَفَعَلَ. كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ نُخَلِّى لَكَ مَكَة ثَلاَثَة أَيَّام ، فَفَعَلَ.

قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَى عُكَاظٍ ، فَأَقَامُوا فِيهَا ثُلَاثًا ، وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَدُخُلَهَا بِسِلَاحٍ إِلاَّ بِالسَّيْفِ ، وَلَا تَخُرُّ جَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهُلِ مَكَةً إِنْ خَرَجَ مَعَكَ ، فَنَحَرَ الْهَدْى مَكَانَهُ ، وَحَلَقَ وَرَجَعَ ، حَتَى إِذَا كَانَ فِي قَابِلِ فِي تَخُرُّ جَ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ مَكَةً ، وَجَاءَ إِلنَّانُ مَعَهُ ، وَجَاءَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : يَلْكَ الْآيَامِ دُخَلَ مَكَةً ، وَجَاءَ النَّاسُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ :

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوُيَا بِالْحَقِّ ، لَتَدُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ قَالَ : وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرِ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ : ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهُرُ الْحَرَامُ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

۱۳ کے ۱۷ سرت مقام سے موں ہے کہ ہی رہ ارسیدہ میں مرہ رہ سعدہ کی سرم وسط سے سے کہ پی رہے ہے کہ مادہ اجرین وانصاری ایک جماعت بھی تھی۔ یہاں تک کہ آپ میلائے کا تھا جہ بہتر میں پنچے۔ پس آپ میلائے کا ایک جماعت بھی تھی۔ یہاں تک کہ آپ میلائے کا کہ انسان کے درمیان بخت گفتگواور نزاع کھڑا ہوگیا۔ قریب تھا کہ بیلوگ باہم کہ آپ میلوگ کے ایک کہ کہ ایک کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک کہ ایک کہ ایک کہ کہ ایک کہ کہ

پرتے۔راوی کہتے ہیں: نبی کریم مُؤِنِنَفِیْغَ انے اپنے صحابہ ٹیکائٹیز سے ایک درخت کے پنچے بیعت کی۔ سحابہ کی تعدادایک ہزار پانچ بھی۔ یہی بیعبِ رضوان کا دن کہلاتا ہے۔ پھرآپ مِؤنِنَفِیْئَر انے نے قریش کے ساتھ مصالحت فر مائی۔ قریش نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ شد صلح کے مقدم سریت میں میں میں میں میں میں میں میں مات کے ساتھ مصالحت فر مائی۔ قریش نے کہا۔ ہم آپ کے ساتھ می

ں شرط برصلح کرتے ہیں کہ آپ ہدی نے جانور یہبیں ذرج کردیں اور طلق کر کے لوٹ جائیں۔اور جب آئندہ سال آئے گا تو ہم پ کوتین دن تک مکہ میں رہنے کی اجازت دیں گے۔ پس آپ مِنْزِ اَنْتَائِیْزِ نے یہ بات مان لی۔راوی کہتے ہیں: پھر لوگ عکاظ کی

پ نِ نَكُل كِئَ اورانہوں نے وہاں پر تمن دن قیام كيا۔مشركين نے يہ بھی شرط رکھی تھی كه آپ مِئِرِ فَضَغَ مَ كمه ميں لموار كے علاوہ كوئی لمحہ لے كر داخل نہيں ہوں گے۔ادراہل مكہ ميں ہے اگر كوئی آپ كے ساتھ جانا جا ہے گا تو آپ اُسے لے كرنہيں جا كيں گے۔ پھر

جہ سے طروع میں ہوں ہے۔ اور اس مدین ہے، طوق ان ہے ما طاقوں ہے ہوں وہ ب اسے سے طرف ہیں ہے۔ پیمِ اُلفِظَةَ آنے ہدی کے جانور کو اس جگہ نُح کر دیا اور حلق کروا کر واپس تشریف لے آئے۔ جب آئندہ سال کے یہی ایام آئے تو پیمِ اُلفِظَةَ آج کمہ میں داخل ہوئے اور آپ مِرَافِظَةَ اپنے ہمراہ کی اونٹ لے کرتشریف لائے اور بہت سے لوگ آپ مِنْزِلفظَةَ آئے ہمراہ

پ را سے ہمدین واس ہوے اورا پ روسے ہوئے ہیں۔ ہراہ ف اوس سے سراہ فی است اللہ اور بہت سے وہ ب روسے ہے ہراہ فی اور نم لیس بیلوگ مجدحرام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالی نے بیکمات نازل فرمائ ۔ ﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوزَيَا بِالْحَقُ ، دُخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ رادی کہتے ہیں۔اللہ تعالی نے بیآیت بھی نازل فرمائی۔ ﴿ الشَّهُرُ الْحَرَامُ النظير النحرام والنحر مات قصاص ، فكن اغتذى عَلَيْكُمْ فاغتدُوا عَلَيْه بِمِنْلِ مَا اغتذى عَلَيْكُمْ لِي يَن الروه في المواه المواه

اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي الْهُدُنَةِ الَّتِي كَانَتُ قَبْلَ الصُّلُحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ وَالْمُشْرِكُونَ عِنْدَ بَابِ النَّدُوةِ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ ، وَقَدْ تَحَدَّثُوا أَنَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ جُهُدًا وَهُزُلاً ، فَلَمَّا اسْتَلَمُوا ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ قَدْ تَحَدَّثُوا أَنَ بِكُمْ جُهُدًا وَهُزُلاً ، فَلَمَّا اسْتَلَمُوا ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمْ قَدْ تَحَدَّتُوا أَنَ بِكُمْ جُهُدًا وَهُزُلاً ، فَارْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ حَتَى يَرَوُا أَنَّ بِكُمْ قُونَةً ، قَالَ : فَلَمَّا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ رَفَعُو بَكُمْ فُونَا إِنَّ بِكُمْ فُونَةً أَنْ بِهِمْ هُزُلاً وَجُهُدًا ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْرِ وَتَهُمُ لِبَعْضٍ : أَلْيُسَ زَعْمَتُمْ أَنَّ بِهِمْ هُزُلاً وَجُهُدًا ، وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْمَشْرِ حَتَى يَسُعُوا سَعْيًا ؟. (احمد ۲۵۷- طبرانی ۲۰۷۵)

(۳۷۹۹۹) حضرت ابن عبس وزائو سے روایت ہے کہ نبی کریم میز فقط قبا اور آپ میز فقط کے سے ابد جن کھٹے ، مشرکین اور آپ میز فقط کے اس موجود تھے اور با جہ در میان ہونے والی سلے کے بعد تشریف لائے راوی کہتے ہیں : مشرکین ججرا سود سے مصل باب الندوۃ کے پاس موجود تھے اور با جہ کہ نفت کو کر رہے تھے کہ رسول اللہ میز فقط کے اور آپ میز فقط کے محابہ کو کمزوری اور لاغری لاختی ہوگئی ہے۔ تو جب صحابہ میز کا تشاہ نے استلا کیا ، آپ میز فقط کے نوعی ہے۔ بیس کم تبیل کم تبیل کم تبیل کم تبیل کم توری اور لاغری لاختی ہو چکی ہے۔ بیس تم تبیل کے تبیل کہ تبیل کم تبیل کر وری اور لاغری لاختی ہو چکی ہے۔ بیس تم تبیل جب محابہ جن کھٹے ہیں : جب صحابہ جن کھٹے نے استلام کیا تو قدم اٹھاتے ہی انہوں نوب کر دیا۔ اس پر مشرکین میں سے بعض نے بعض ہے کہا۔ تبہارا تو خیال بینیس تھا کہ انہیں کمزوری اور لاغری لاختی ہو چکی ہے۔ جبکہ بیلوگ تو خالی چلئے پر راضی نہیں ہیں جب تک کہ دوڑ نہ لیس۔

بِ بَبِهِ يَهُوكُ وَ حَالَى بِكُ مُكَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ بُنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ عَمَّهٍ عَبْدِ الرَّحْمَزِ بَنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَمِّع بُنِ جَارِيَة ، قَالَ : شَهِدْتُ الْحُدَيْبِيَة مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يُوجِفُونَ الأَبَاعِرَ ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : مَا لِلنَّاسِ ؟ فَقَالُوا : أُوجِيُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَحَرَجْنَا نُوجِفُ مَعَ النَّاسِ حَتَى وَّجَدُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ : (إنَّا فَتَحْنَا لَك فَتُحَوَّمُنَا الْجَتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ ، قَرَأَ عَلَيْهِمْ : (إنَّا فَتَحْنَا لَك فَتُحَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُه

مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ١١) كو المساد من المساد من

فَارِسٍ ، فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهُمَانِ.

(۳۸۰۰) حفرت مجمع بن جاریہ جان سے دوایت ہے کہ میں ، حدیبیہ میں نی کریم مَوَّافَقَةُ کے بمراہ تھا۔ پس جب ہم حدیبیہ اپس بلغے تو لوگوں نے اونوں کو تیز رفتار سے بھا ٹا شروع کیا۔ پھر بعض صحابہ شکائی نے بعض سے بوچھا۔ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ نی کریم مِوَّافَقَةُ پروی نازل ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر ہم بھی لوگوں کے ہمراہ سواریاں دوڑاتے ہوئے نکے یہاں تک کہ ہم نے نی کریم مِوَّافَقَةُ کو کراع مُمیم ٹامی پہاڑ کے پاس کھڑے پایا۔ پس جب آپ مِوَّافَقَةُ کے پاس آپ کے مطلوبافراد جمع ہوگئو آپ مِوَافِقَةُ نے بیآیت تلاوت فرمائی۔ ﴿إِنَّا فَتَحْمَا لَكُ فَتْحًا مُبِينًا ﴾

آپ مَلِفَظُونَا کَامِدُ مِن مَنْ مِن سے ایک صاحب نے عرض کیا۔ یارسول الله مُلِفظُونَا کیا یہ فتح ہے؟ آپ مُلِفظُونا نے اللہ اللہ مِن اللہ عدید ہے۔ اور میں میری جان ہے۔ بلاشبہ یہ فتح ہے۔ راوی کہتے ہیں: پس اہل حدید یہ پر اللہ وہ میں یہ فتح تقسیم کی گئی۔ لشکر کی تعداد پندرہ سوتھی۔اور تین سور ان میں ) گھڑ سوار تھے۔اور گھڑ سوار کودو جھے ملے تھے۔ اللہ اللہ مُن مُوسَی ، عَنْ مُوسَی ابْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ إِیاسِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : حَرَّجْنَا مَعَ اللهِ مُن مُوسَی ، عَنْ مُوسَی ابْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ إِیاسِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : حَرَّجْنَا مَعَ اللهِ مِن مُوسَی ، عَنْ مُوسَی ابْنِ عُبَیْدَةً ، عَنْ إِیاسِ ابْنِ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : حَرِّجْنَا مَعَ اللهِ ال

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَنَحَرَ مِثَةَ بَدَنَةٍ ، وَنَحْنُ سَبُعَ عَشُرَةَ مِنَة ، وَمَعَهُمْ عِلَّهُ السَّلَاحِ وَالرِّجَالِ وَالْخَيْلِ ، وَكَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَلٌ ، فَنَزَلَ الْحُدَيْبِيَةَ فَصَالَحَتُهُ قُرَيْشٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْى مَحَلَّهُ حَيْثُ حَبْشَنَاهُ. (ابن سعد ١٠٢)

(۳۸۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه، اپ والد بے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مَرْاَفِظَةَ کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں نظراور آپ مَرْاَفِظَةَ نے ایک صد جانورنح کئے۔ ہماری تعداد سترہ سوتھی اور ان کے پاس، اسلحہ، افراد اور گھوڑوں کی تیاری بھی تھی۔ آپ مَرْاَفِظَةَ کے جانوروں میں اونٹ بھی تھا۔ آپ مِرْافِقَائِمَ نے حدیبیمیں پڑاؤڈ الاتو قریش نے آپ مِرْافِقَائِ

لَى كَهُمُ نَ جَهَالَ يَهُمُ كَ جَانُورولَ كُوروكَا جِوهِي يِرانَ كُوطالَ كُرويَا جائے۔
﴿ ٣٨.١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ سِيَاهٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَالِيْ مَ كَانَ مَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : لَقَدْ كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءً عُمَرُ بُنُ وَذَٰلِكَ فِي الصَّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ فَأْتَى رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَجَاءً عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ فَأْتَى رَسُولَ اللهِ مَ أَلَيْ مَنْ اللّهِ عَلَى عَقِّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَلَيْمَ فَعُلِي اللّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : يَابُنَ الْخَطّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنُ يُصَيّعَنِى اللّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَانُطَلَقَ وَلَمَّا يَحْمُ مُ اللّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : يَابُنَ الْخَطّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنُ يُصَيّعِنِى اللّهُ أَبِدًا ، قَالَ : فَانُطَلَقَ وَلَمْ عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : يَابُنَ الْخَطّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنُ يُصَيِّعِنِى اللّهُ أَبِدًا ، قَالَ : فَالْمَالَقَ عَمَّولُ ، وَلَهُ يَصُبِرْ ، مُتَفَيِّظًا حَتَى أَتَى أَبًا بَكُرٍ ، فَقَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعْطِى الدَّنِيَةَ فِي دِينِنَا ، عَمَرُ ، وَلَهُ يَصُبِرْ ، مُتَفَيِّظُ الدَّيْقَ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعْطِى الدَّنِيَةَ فِي دِينِنَا ، بَلَى ، قَالَ : أَلَيْسَ فَتُلَانَا فِي الْحَلَقِ وَقُمْ عَلَى النَّذِيَةَ فِي دِينَا ،

وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحُكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُصَيِّعُهُ اللَّهُ أَبَدًا ، قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقُرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَفَتْحٌ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَطَابَتُ نَفْسُهُ وَرَجَعَ . (بخارى ١٨٣- مسلم ١٣١١)

الله ، او صلح علو الله من المعم ، على الله من الله من

رادی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر دائنو کو صبر نہ آیا اور وہ غصہ کی حالت میں چل دیے اور حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا۔اے ابو بکر! کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر جائنو نے فر مایا: کیوں ہم جی جی اور ان کے مقتولیں جہنم میں نہیں جا کیں گے؟ حضرت ابو بکر جائنو نے فر مایا: کیوں ہم جی بی اور اللہ تعالی نے ابھی تک نہیں۔ حضرت عمر جائنو نے کہا۔ پھر ہم اپنے وین کے متعلق الی گھٹیا بات کہہ کر کیوں جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ بہر کی عضرت ابو بکر حی بی خاص کی اور اللہ تعالی ان کو بھی خاص منا کے نہیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر نی کریم مؤلئن کے ابھر (کے وعدہ کے) ساتھ قرآن نازل ہوا تو آپ میلون کے خضرت عمر جائنو کی کی میں بھر آن پڑھایا۔ حضرت عمر جائنو کی کی میں ہوگیا اور وہ لوٹ گئے۔ عضرت عمر جائنو کی کادل خوش ہوگیا اور وہ لوٹ گئے۔

آپ َ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الرَّاسِ ﴿ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ النَّبِيُّ كَاول وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الرَّحْمَن اللهِ اللهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ : أَكْتُبُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ بِهَا فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ بِهَا فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ بِهَا فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ بِهَا فَقَالَ سُهَيْلٌ : أَمَّا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَمَا نَدُرى مَا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِنِ اكْتُبُ بِهَا فَقَالَ سُهُ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَمَا نَدُرى مَا بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَلَكِن اكْتُبُ بِهَا نَعْرِفُ : بِالسُمِكَ اللّهُمَّ ، فَقَالَ : اكْتُبُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، قَالُوا : لَوْ عَلِمُنَا أَنَكَ رَسُولُ اللهِ اتَبْعَنَاكَ ، وَكِن اللهِ الْمَعْمَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالُوا : لَوْ عَلِمُنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ الْمَعْمَ اللهِ مَا أَنْكُونُ اللهِ مَا أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ مَنُ جَاءَ مِنْكُمُ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ مَا وَمَنْ جَانَكُمُ مِنَا رَدُدُتُكُمْ وَاللهِ ، وَمَنْ جَانَكُمُ مِنَا رَدَدُتُكُوهُ وَسَلَّمَ اللّهُ ، وَمَنْ جَانَكُمُ اللهُ مَا وَمَنْ خَانَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ ، وَمَنْ جَانَا اللهِ ، وَمَنْ جَانَا اللهِ ، أَنْكُتُ اللهُ ، أَنْكُتُ اللهُ عَلَيْهِ مَا إِنَّهُ مَنْ ذَهِبَ مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ ، وَمَنْ جَانَكُمُ اللهُ ، وَمَنْ جَانَا اللهِ ، أَنْكُتُ اللهُ ، أَنْ مَنْ ذَهِبَ مِنْ ذَهِبَ مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ ، وَمَنْ جَانَكُمُ عَلَيْهُ مَنْ ذَهُبَ مِنَا إِلَيْهُمْ فَأَبُعَدَهُ اللّهُ ، وَمَنْ جَانَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللهُ اللهِ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلداا) کی پیشور می ایساندی کی مصنف ابن انی شیرمتر جم (جلداا) کی پیشور می ایساندی کی مصنف ابن انی ایساندی کی مصنف ابن ایساندی کی مص

مِنْهُمْ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًّا وَمَخْرَجًّا. (بخارى ١٣٨٣ ـ مسلم ١٣٨٣)

فریر کے اپ میر نظیم پر بیسرط لکائی کہم میں ہے جوا دی (ہمارے پاس) آئے کا ہم اس کو ہیں واپس ہیں کریں ہے۔اور ہم میں سے جوآ دمی تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کو ہماری طرف واپس کرو گے۔صحابہ میں کتابہ غیافتہ نے عرض کیا۔یارسول اللہ میر کتابیا ہے۔ بات بھی لکھی جائے گی؟ آپ میر اُفقیقہ نے فرمایا: ہاں! جوآ دمی ہم میں سے ان ی طرف جائے گا تو اللہ اس کو دور کردے گا۔اور جو

مارے پائ ان میں سے آئے گا تو التر تعالی اس کے لئے راہ اور تخرج پیدا کردےگا۔ ( ٢٨.٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، سَمِعَ جَابِرًا ، یَقُولُ : کُنّا یَوْمَ الْحُدَیْبِیَةِ أَلْقًا وَأَرْبَعَ مِنَة ، فَقَالَ لَنَا : أَنْتُمَ

٣٨) حَدَّثنا ابْنُ عَيْيَنة ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِع جَابِرًا ، يَقُول : كَنا يَوْم الْحَدَيْبِيَةِ الفا وَارْبَع مِئة ، فقال لنا :انتمَ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ.

(۳۸۰۰۴) حضرت جابر رفات نئی بیان کرتے ہیں کہ ہم یوم الحدیب کو چودہ سوکی تعداد میں تھے۔ آپ ﷺ نے ہمیں ارشاد فرمایا: آج کے دن تم لوگ اہل زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔

( ٣٨.٠٥ ) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنِ الْمِسُورِ ، وَمَرُوانَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ خَرَجَ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِنَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَدَ الْهَدُى ، وَأَشْعَرَ، وَأَحْرَمَ.

(٣٨٠٠٥) حضرت مسور اور مروان بروايت بكه صديبيك سال نبى كريم مَوَّنَفَيَّةَ ايك بزار بي بحدزياده تعداديس اپنه محابه نكاتُنُ كهم موافق بي برار سي بحدزياده تعداديس اپنه محابه نكاتُنُ كهمراه فك پس جب آب مِرَافِقَةَ والحليقه ميس تصوّ آب مَرَفَقَةَ أَنْ بدى كومقلد كيا اور شعار كرك احرام باندها - محابه نكاتُن عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِياسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَنْتُ قُرُيشٌ سَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَنْتُ قُرُيشٌ سُعَالًا فَدَ مَعْدُ و ، وَحُورُ واك في مَنْ عُدِد الْعُنْ ي ، وَمَكْرَدُ فَنَ حَفْص الدرائية مَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّه اللهُ عَلَيْه وَسَلّهَ

سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَحُويْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، وَمِكْرَزَ بَٰنَ حَفْصِ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ :قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقَوْمُ لِيُصَالِحُوهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سُهَيْلٌ ، قَالَ :قَدْ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، الْقَوْمُ يَأْتُونَ إِلَيْكُمْ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَسَائِلُوكُمُ الصَّلْحَ ، فَابْعَثُوا الْهَدْى ، وَأَظْهِرُوا التَّلْبِيَةِ ، لَعَلَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قُلُوبَهُمْ ، فَلَبُوْا مِنْ نَوَاحِى الْعَسْكَرِ ، حَتَّى ارْتَجَّتُ أَصُواتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ ، قَالَ :فَجَاؤُوهُ فَسَأَلُوا الصَّلْحَ.

قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّاسُ قَلْاً تَوَادَعُوا ، وَفِى الْمُسْلِمِينَ نَاسٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَفِى الْمُشْرِكِينَ نَاسٌ مِنَ

﴿ ﴿ مَسْفَ ابْنَا لِي شِيمِ مَرْجُم ( طِلَدا ا ) ﴿ لَهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ : أَبُو سُفْيَانَ ، فَإِذَا الْوَادِى يَسِيلُ بِالرِّجَالِ وَالسَّلَاحِ ، قَالَ :قَالَ إِيَاسٌ :قَالَ سَلَمَةُ فَجنْتُ بسِنَّةٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُسَلَّحِينَ أَسُوقُهُمْ ، مَا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا ، وَلاَ ضَرًّا ، فَأَتَيْنَا بِهِمُّ النَّبّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَسْلُبُ ، وَلَمْ يَقْتُلُ ، وَعَفَا ، قَالَ : فَشَدَذُنَا عَلَى مَا فِي أَيْدِى الْمُشْرِكِينَ مِنَّا

فَمَا تَرَكْنَا فِيهِمُ رَجُلًا مِنَّا إِلَّا اسْتَنْقَذْنَاهُ ، قَالَ : وَغُلِبْنَا عَلَى مَنْ فِي أَيْدِينَا مِنْهُمُ.

ثُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَتَتْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو ، وَخُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى ، فَوَلُوا صُلْحَهُمْ ، وَبَعَثَ النَّبيُّ صَلَّى الاّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا ، وَطَلْحَةَ ، فَكَتُّبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّ

رَسُولُ اللهِ قُرَيْشًا ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا إغْلَالَ ، وَلَا إِسْلَالَ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّا

حَاجًّا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ يَبْتَغِى مِنْ فَضْل اللهِ ، فَهُوَ آمِنٌ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَمَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ قُرَيْش مُجْتَازًا إِلَى مِصْرَ وَإِلَى الشَّامِ ، يَبْتَغِى مِنْ فَضْلِ اللهِ ، فَهُو آمِنْ عَلَى دَمِهِ وَمَالِهِ ، وَعَلَى أَنَّهُ مَنْ جَاءَ مُحَمَّد

د ورد مرد مرور رقى ، وَمَنْ جَانَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ فَهُو لَهُمْ.

فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ جَانَهُمْ مِنَّا فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ، وَمَ

جَانَنَا مِنْهُمْ رَدَدْنَاهُ إِلَيْهِمْ ، يَعْلَمُ اللَّهُ الإسلامَ مِنْ نَفْسِهِ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا.

وَصَالَحُوهُ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَمِرُ عَامًا قَابِلاً فِي مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ ، لَا يَدُخُلُ عَلَيْنَا بِخَيْلِ ، وَلَا سِلاَجٍ ، إِلاَّ مَا يَحْمِا

الْمُسَافِرُ فِي قِرَابِهِ ، فَيَمْكُتُ فِيهَا ثَلَاتَ لَيَالِ ، وَعَلَى أَنَّ هَذَا الْهَدْيَ حَيْثُ حَبَّسْنَاهُ فَهُوَ مَجَّلُهُ ، لاَ يُقْدِمْ

عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَحْنُ نَسُوقُهُ ، وَأَنْتُمْ تَرُدُّونَ وَجُهَهُ. (طبرى ٩٦)

(۲۸۰۰۱) حضرت ایاس بن سلمه دباینو ،این والد به روایت کرتے ہیں که قریش نے سہیل بن عمرو، حویطب ابن عبدالعزی او

كرزين حفص كونبي كريم مُؤْفِظَة فِي كلرف بعيجاتا كهوه آپ مُؤْفِظَة إصلح كريں - پس جب رسول الله مُؤْفِظَة إن ميں سهيل

و یکھا تو آپ مِنَوِّنْ تَغَیْرِ نے ارشاد فرمایا: تمہار امعاملہ آسان ہو گیا ہے۔لوگ تمہارے پاس ایے رشتوں کے ہمراہ آ رہے ہیں۔اور

ے صلح کا سوال کررہے ہیں ۔ ہیں ہدی کے جانوروں کو کھڑا کر دواور تلبیہ کو ضاہر کرو۔ شاید کہ بیان کے دلوں کونرم کر دے۔صی

کرام ٹنگائٹیز نےلشکر کےاطراف ہے تلبعہ بلند کیا یہاں تک کہان کے تلبعہ میںان کی آ واز وں ہے گونج پیدا ہوگئی۔راوی کہتے ہیر یں مشرکین آئے اور انہوں نے صلح کی بات کی۔

راوی کہتے ہیں: اس دوران جبکہ بیلوگ باہم \_مسلمانوں کےلشکر میںمشرکین اورمشرکین کےلشکر میں مسلمان موجو

تھے۔ کہا گیا:ابوسفیان!!احیا تک وادی لوگوںاوراسلجہ سے بہنے گئی۔راوی کہتے ہیں:ایاس بیان کرتے ہیں کہ سلمہ نے کہا۔ میں ۔

مشرکین میں سے چیمسلح افراد کو ہا تک لیا درانحالیکہ وہ اینے لئے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تھے۔ ہم انہیں لے کر ، كريم مُؤْفِظَةً كَى خدمت ميں حاضر ہوئے آپ مِؤْفِظَةً نے انہيں قتل كيا اور نہ مال چھينا بلكه معاف فرما ديا۔ راوي كہتے ہيں: - ی مصنف این ابی شیبر متر ہم (جلداا) کے مصنف این ابی شیبر متر ہم (جلداا) کے مصنف این ابی شیبر متر ہم (جلداا) کے ا شرکین کے قبضہ میں ہمارے جو ساتھی تھے ہم نے ان کے بارے میں مختی کی اور مشرکین کے قبضہ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں

پس کیاجائے گااور جو محف محمد مَلِفَظَةَ کے صحابہ میں سے قریش کی طرف آئے گا تو وہ انہی کے پاس ہوگا۔ ۔۔۔۔۔ یہ بات اہل اسلام پر بہت شاق گزری۔ نبی کریم مِلِفَظَةَ نے ارشاد فربایا: جو محف ان میں سے ہماری طرف آئے گا تو ہم

کے فضل کا متلاثی ہوتو اس کا مال اورخون بھی مامون ہوگا۔اور بیشر طبھی تھی کے قریش میں سے جومخص محمر مَیْلِفِیکَؤی کے پاس آئے گا تو

) وان کی طرف واپس کردیں گے (حالانکہ) اللہ تعالی اس کے دل ہے اسلام کوجا نتا ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے راہ بندوےگا۔ - قریش نے نبی کریم میلِ اُفقیج ہے اس بات رصلح کی کہ آپ میلِ اُنقیج آئندہ سال انہی مہینوں میں عمرہ کریں گے (لیکن)

، كومزيد آ كَنْ بَيْسِ بِالْكِيسِ كَدِ بِي كُرِيمِ مُؤْفِظَةَ فِي ارشاد فرمايا - بهم تواس كو بالكيس كَاورتم اس كووا يس مورْ دينا -٢٨٠٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

بَعَثَتُ قُرَيْشٌ خَارِجَةَ بُنَ كُرُزٍ يَطَّلِعُ لَهُمْ طَلِيعَةً ، فَرَجَعَ حَامِدًا يُحْسِنُ النَّنَاءَ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّكَ أَعْرَابِتَى ، قَعْفَعُوا لَكَ السَّلَاحَ فَطَارَ فُوَادُّكَ ، فَمَا دَرَيْتَ مَا قِيلَ لَكَ وَمَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلُوا عُرُوةَ بُنَ مَسْعُودٍ فَجَانَهُ ،

فَقَالَ أَيَا مُحَمَّدُ ، مَا هَذَا الْحَدِيثُ ؟ تَدُعُو إِلَى ذَاتِ اللهِ ، ثُمَّ جِنْتَ قَوْمَكَ بِأَوْبَاشِ النَّاسِ ، مَنْ تَغُرِّفُ وَمَنْ لَا تَغُرِفُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلَّا لَأَصِلَ لَا تَغُرِفُ ، فَقَالَ : إِنِّى لَمْ آتِ قَوْمِى إِلَّا لَأَصِلَ الْتَنَاءَ. أَرْحَامَهُمْ ، يُبَدِّلُهُمُ اللَّهُ بِدِينِ خَيْرِ مِنْ دِينِهِمْ ، وَمَعَايِشَ خَيْرِ مِنْ مَعَايِشِهِمْ ، فَرَجَعَ حَامِدًا بِحُسْنِ الثَّنَاءَ.

قَالَ : قَالَ إِيَاسٌ ، عَنْ أَبِيهِ ۚ : فَاشَّتَدَّ الْبَلاَءُ عَلَى مَنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُمَرَ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّى إِخُوانَكَ مِنْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، يَا نَبِي اللهِ ، وَاللهِ مَا لِي بِمَكَةَ مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِى أَكْثَرُ عَشِيرَةً مِنْي ، فَدَعَا عُنْمَانَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالَ : لاَ ، يَا نَبِي اللهِ ، وَاللهِ مَا لِي بِمَكَةَ مِنْ عَشِيرَةٍ ، غَيْرِي أَكْثَرُ عَشِيرَةً مِنْي ، فَدَعَا عُنْمَانَ

المسلِمِين ؟ فقال : لا ، يا بهي اللهِ ، واللهِ ما لِي بِمحه مِن عَشِير في ، عيرِي ا كثر عَشِير ٥ مِني ، قدعا عتمان فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حَتَّى جَاءَ عَسْكَرَ الْمُشْرِكِينَ ، فَعَبِثُوا بِهِ ، وَأَسَاؤُوا لَهُ الْقَوْلَ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلواا) کي کشاب السغازی الم

ثُمَّ أَجَارَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، ابْنُ عَمِّهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى السَّرُجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَابُنَ عَمِّ ، العَلَى السَّرُجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، أَبُنُ عَمِّهِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى السَّرُجِ وَرَدِفَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : يَابُنَ عَمِّ ،

لِي أَرَاكُ مُنَحَشِّفًا ؟ أَسْبِلُ ، قَالَ : وَكَانَ إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : هَكَذَا إِزْرَةُ صَاحِبِنَا ، ؟ كَ نُو لَكُ ذُكِ وَكُنَّ فَيْ أَرِي مِنْ أُو لِي مَنْ الْكَانَةُ وَ مَا قَالَ مَنْ أَلِيهِ مَا أَلَاهُ مَا أَد

يَدَعُ أَحَدًا بِمَكَّةَ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا أَبْلَغَهُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ سَلَمَةُ : فَبَيْنَمَا نَحْنُ قَائِلُونَ ، نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، الْبَيْهَ الْبَيْعَةَ ، نَزَلَ رُوحُ الْقُدُسِ ، قَالَ :فَسِرْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةِ سَمُرَ.

فَبَايَعْنَاهُ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ : ﴿لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ قَالَ : فَبَا

لِعُثْمَانَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَقَالَ النَّاسُ :هَنِيئًا لَأَبِى عَبْدِ اللهِ ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَنَحْنُ هَاهُنَا ، فَوَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَوْ مَكَثَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً ، مَا طَافَ حَتَّى أَطُوفَ.

(۲۸۰۰۷)حضرت ایاس بن سلمه،اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے خارجہ بن کرزکواپنے لئے جاسوی کرنے کے۔

بھیجا۔ تو وہ (صحابہ کرام ٹیکائیٹر کی ) تعریفیس کرتے ہوئے واپس پلٹا۔ تو قریش نے اس ہے کہا۔ تو دیبانی آ دمی ہے۔انہوں نے م

. اسلحہ کی جھنکار سنائی تو تیرادل اڑ گیا۔ پس کھے کچھ پہتنہیں چلا کہ تجھے کیا گیا گیا اورتو نے کیا کہا۔ پھرقریش نے عروہ بن مسعد

بھیجا۔ وہ آپ مِنْلِفْکِیَا ﷺ کی خدمت میں عاضر ہوا۔اے محمد! یہ کیابات ہے؟ تو خدا کی ذات کی طرف بلاتا ہےاور پھرتوا پی قوم پاس او باش لوگوں کو لاتا ہے۔جن میں ہے بعض کوتو جانتا ہے اور بعض کونہیں جانتا...... تا کہ تو ان سے قطع رحمی کرے اور ان

پی س دبوں و وں وں ما ہے۔ من میں سے من و تو جاتا ہے اور من تومیاں جاتا ہے۔ حرمتوں ،خون اوراموال کوحلال کرے۔ آپ مِنْزِفِنْفِیْزَ نے ارشاد فر مایا: میں تو اپنی قوم کے پاس صرف اس لئے آیا ہوں تا کہ میں ا صلح حمر کے برونٹروں کی در سے میں سے سال کے ایس سے مہت میں اس کے معدث میں مہت معدث سے اس کیسے

سے صلح رحی کروں۔اللہ ان کوان کے دین کے بدلہ ایک اس سے بہتر دین اوران کی معیشت سے بہتر معیشت دیتا ہے۔ پس و بات من کر ) وہ بھی تعریفیں کرتے ہوئے لوٹا۔ راوی کہتے ہیں:حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ،مشرکین کے ?

بات من کر) وہ بی تعربیں شرمے ہوئے توٹا۔ راوی عہتے ہیں: حضرت ایاس اپنے والد سے روایت کرنے ہیں ہسرین کے '۔ میں جو مسلمان موجود تھےان پر مصائب کی شدت اور بڑھ گئے۔راوی کہتے ہیں کدرسول اللہ سَرَّ اَفْظَیَامَ نے حضرت عمر رواٹیو کو بلایا'

اشارہ فرمایا۔اےعمر! کیاا پے مسلمان قیدی بھائیوں کوتم اپنی طرف ہے پیغام پہنچا( آؤ) گے۔حضرت عمر تفاتیؤ نے عرض کیا۔ا اللہ کے نی مِنْائِفْتُؤَقِّرا میرا تو مکہ میں کو کی بڑا خاندان نہیں ہے۔جمکہ میر بےعلاوہ لوگ مجھ ہے زیادہ ویاں خاندانی روابط رکھتے ہیر

الله کے نبی مَبَوْظَفَیۡعَ اِمیرا تو مکه میں کوئی بڑا خاندان نہیں ہے۔جبکہ میر ےعلاوہ لوگ مجھ سے زیادہ وہاں خاندانی روابط رکھتے ہیر آپ مِبَوْظَفِیۡعَ اِنْ حَضرت عثان زیانُو کو بلایا اوران کواہل مکہ کی طرف روانہ کیا۔حضرت عثان ڈٹاٹھ ،اپی سواری پرسوار ہو کر نکلے یہا

' پ یونسے ہے تصریب سان ہی تو ہو ہوا یا اوران واہل ملہ کی طرف روا نہ دیا۔ تصریف حمان ہی تو ان کی سواری پر سوار ہو رہے ہیں۔ تک کہ آپ زن ٹوز مشر کین کے کشکر کے پاس پہنچے۔انہوں نے آپ زن ٹوٹٹو سے لا لیعنی با تیں شروع کیں۔اور بیہودہ گفتگو کی۔لیکن .

حضرت عثمان بڑائنو کواہان بن سعد بن العاص نے ..... جوحضرت عثمان کا بچپاز ادتھا ..... پناہ دی۔اورانبیں اپنی زین پرسوار کیا اور آپ بڑائنو کے بیچھے سوار ہو گیا پھر جب یہ پچھآ گے بڑھے تو اس نے کہا۔اے پچپاز اد! کیا وجہ ہے کہ میں تجھے پرانے کپڑے

ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ شلوارینچ کرو( لعنی نمخنے ڈھانپ لو )۔راوی کہتے ہیں:حضرت عثان بڑٹٹو کی ازارنصف پنڈلی تک تھی ۔ حضرت عثان مزبٹٹو نے جوابا اس کوارشاد فر مایا: ہمارے صاحب ( نبی کریم مِیلِنْفِیکِیَّم) کی ازار بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ پھرحضر مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كري المستف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

عثان والنون نے مسلمان قیدیوں میں سے کسی کورسول الله میل نظافی نے کا پیغام پہنچائے بغیر نہیں چھوڑا (بعنی سب کو پیغام دیا) حضرت سلمہ فرماتے ہیں۔ اس دوران جبکہ ہم قیلولہ کرر ہے تھے کہ رسول الله میل نظافی نے کا منادی نے آواز دی۔ اے لوگو! بیعت (محمہ) بیعت! روح القدس نازل ہوئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پس ہم رسول الله میل نظرف چل دیے۔ آپ میل نظافی آیک کیکر کے درخت کے نیچ تشریف فرماتھ۔ ہم نے آپ میل نظافی کی الله میل الله میل

راوی کہتے ہیں۔ آپ مُرافِظُةُ نے حضرت عثان دہائی کے لئے بیعت اس طرح لی کہ آپ مُرافِظُةُ نے ابنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ لیا۔ لوگ کہنے لگے۔ ابوعبد الله کی خوش قسمتی ہے۔ وہ بیت الله کا طواف کر رہا ہے اور ہم یہاں پر ہیں۔ رسول الله مُؤفِظَةُ نے ارشاد فرمایا: اگروہ کئی سال بھی وہاں رہے تب بھی طواف نہیں کرے گاجب تک میں طواف نہیں کروں گا۔

( ٣٨..٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : لَا تُوقِدُوا نَارًا بِلَيْلٍ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْقِدُوا وَاصْطَنِعُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدُرِكَ قَوْمٌ بَعْدَكُمْ مُذَّكُمْ ، وَلَا صَاعَكُمْ.

(٣٨٠٠٨) حضرت البوسعيد النهي سيروايت ہے كەرسول الله مِيَّا اللهُ مِيَّالْتَقَاعُ نَهِ عَد يبيه كەن ارشاد فرمايا: تم لوگ رات كے وقت آگ نه جلانا - پھرآپ مِيَّالْفَظِيَّةُ نِهِ فرمايا: آگ جلاؤاور (كھانا) بناؤ - تمہارے بعد كوئى قوم تمہارے مُد اور صاع (كوثواب) كوئيس پا

عبوده د بروچ پر ده پات روی که در درور معاه بیاری بود به در بیاری دم به روح مد در دهای در در در در در در در در در عملی د

( ٣٨..٩) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ عَطَشَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ فَالَ : فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ ، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِثْلَ الْعُيُونِ ، قَالَ : قُلْتُ : كُمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : لَوْ كُنَّا مِئَةَ أَلْفٍ لَكُفَانَا ، كُنَّا حَمْسَ عَشْرَةَ مِئَة.

(بخاری ۳۵۷۱ مسلم ۱۲۸۳)

(۳۸۰۹) حضرت جابر وہن سے روایت ہے کہ صدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید بیاس گی۔ راوی کہتے ہیں: لوگ رسول الله مَا فِنْ اَنْ مُؤْفِظَةَ اَ الله مَا فِنْ اَللهُ مَا فَا لَهُ مَا لَا مُؤْفِظَةً اِنْ اَللهُ مَا لَا مُؤْفِظَةً اِنْ اَللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

ہے ہیں نہیں سے سنرے جابر ہی تو سے بو چھا، م نوٹ کی علااویں تھے۔انہوں سے بواب دیا۔انزم ما بیت لا تھا می ہوتے وو یانی ہمیں کفایت کرجا تا (ویسے )ہم پندرہ سوکی تعداد میں تھے۔

( ۲۸.۱۰ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ،

قَالَ : حَدَّثَنِى عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى أَلْفٍ وَنَمَان مِئَةٍ ، وَبَعَثَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ ، يُدْعَى نَاجِيَةَ ، يَأْتِيهِ بِخَبَرِ الْقَوْمُ ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ هي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلداا) کي هي سه هم المسازي کي مسنف ابن ابي شير مترجم (جلداا)

عَلَيْهِ وَسَلَمَ غَدِيرًا بِعُسْفَانَ ، يُقَالُ لَهُ : غَدِيرُ الْأَشْطَاطِ ، فَلَقِيَهُ عَيْنَهُ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، تَرَكْتُ قَوْمَكَ ؛ كَغْبَ بْنَ لُؤَى ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤَى قَدَ اسْتَنْفَرُوا لَكَ الْآحَابِيشَ ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، قَدْ سَمِعُوا بَمَسِيرِكَ ، وَتَرَكْتُ عِبْدَانَهُمْ يُطْعَمُونَ الْحَزِيرَ فِي دُورِهِمْ ، وَهَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي حَيْلِ بَعَثُوهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُرونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَى ، قَدْ جَانَكُمْ خَبُرُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : مَاذَا تَقُولُونَ ؟ مَاذَا تَأْمُرونَ ؟ أَشِيرُوا عَلَى ، قَدْ جَانَكُمْ خَبُرُ قُورُونَ أَنْ نَمُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قَدَرُونَ أَنْ نَمُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَتَكُنّا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرُونَ أَنْ نُحَالِفَ هَوْلَاءِ إِلَى مَنْ تَرَكُوا وَرَائَهُمْ، أَرُونَ أَنْ نُحَلِفَ هَوْلَاءِ إِلَى مَنْ تَرَكُوا وَرَائَهُمْ، فَانَ مَنْ صَدَّنَا عَنِ الْبَيْتِ قَاتَلْنَاهُ ؟ أَمْ تَرُونَ أَنْ نُخَالِفَ هَوْلَاءِ إِلَى مَنْ تَرَكُوا وَرَائَهُمْ، فَانَ مِنْهُمْ عُنُقٌ فَطَعَهُ اللّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأَنُ كُونَا وَرَائَهُمْ، فَإِنْ اتَبَعْنَا مِنْهُمْ عُنُقٌ فَطَعَهُ اللّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْأَمْرُكَ ، وَالرَّأَنُى رَأَيْكَ ، فَتَيَامَنُوا فِى هَذَا

فَإِنِ اتَبَعْنَا مِنْهُمْ عُنُقٌ فَطَعَهُ اللّهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الأَمْرُ أَمْرُكَ ، وَالرَّأْى رَأْيُكَ ، فَتَيَامَنُوا فِي هَذَا الْعَصَلِ ، فَلَمْ يَشُعُرُ بِهِ خَالِدٌ ، وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ. وَلَا الْخَيْلُ الَّتِي مَعَهُ حَتَّى جَاوَزَ بِهِمْ قَتَرَةَ الْجَيْشِ. وَأَوْفَتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَّةٍ تَهْبِطُ عَلَى غَانِطِ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثُ ، وَأَوْفَتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ثَنِيَةً لَهُ بِطُ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثُ ، وَالْ الْقَوْمِ ، يُقَالُ لَهُ بَلْدَحُ ، فَبَرَكَتُ ، فَقَالَ : حَلْ حَلْ ، فَلَمْ تَنْبَعِثُ ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

فَقَالُوا : حَلَاتِ الْقَصُواءُ ، قَالَ : إِنَّهَا وَاللهِ مَا حَلَاتُ ، وَلَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ ، وَلَكِنُ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، أَمَّا وَاللهِ لَا يَدُعُونِي الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ ، يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرْمَةً ، وَلَا يَدُعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلَّا أَجَبُّهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَاللهِ لَا يَدُعُونِي فِيهَا إِلَى صِلَةٍ إِلَّا أَجَبُّهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ وَجَرَهَا فَوَثَبَتُ ، فَرَجَعَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ، عَوْدَهُ عَلَى بَدُئِهِ ، حَتَّى نَزَلَ بِالنَّاسِ عَلَى ثُمَدٍ مِنْ ثِمَادِ الْحُدَيْبِيَةِ وَسَلَمَ وَلَا يَكُونُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِلَةَ الْمَاءِ، ظُنُونَ ، قَلِيلِ الْمَاءِ ، يَتَبَرَّضُ النَّاسُ مَانَهَا تَبَرَّضًا ، فَشَكُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِلَةَ الْمَاءِ ، فَامَرَ رَجُلًا فَغَرَزَهُ فِي جَوْفِ الْقَلِيبِ، فَجَاشَ بِالْمَاءِ حَتَى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطِنِ .

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ الْحُزَاعِيُّ فِي رَكُبٍ مِنَ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَوُلَاءِ قَوْمُكَ قَدْ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُقْسِمُونَ بِاللهِ لَيَحُولُنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمُ أَخَذٌ ، قَالَ : يَا بُدَيْلُ ، إِنِّى لَمُ آتِ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، إِنَّمَا جِنْتُ أَقْضِى نُسُكِى وَأَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ ، وَإِلَّا فَهَلْ أَخَذٌ ، قَالَ : يَا بُدَيْلُ ، وَيُحَلُّونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ لِلْهُ فَهُلْ لِقُونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ

لِقُرِيشٍ فِي عَيْرٍ دَلِكَ ، هَلَ لَهُمَ إِلَى أَنْ آمَادُهُمْ مَدُهُ يَامَنُونَ فِيهَا وَيَسْتَجِمُونَ ، وَيَخْلُونَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِّ ، فَإِنْ ظُهَرَ فِيهَا أَمْرِى عَلَى النَّاسِ كَانُوا فِيهَا بِالْخِيَارِ : أَنْ يَدُخُلُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ ، وَبَيْنَ أَنْ يُقَاتِلُوا وَقَدْ جَمَعُوا وَأَعَدُّوا ، قَالَ بُدَيْلٌ :سَأَغْرِضُ هَذَا عَلَى قَوْمِكَ.

فَرَكِبَ بُكَيْلٌ حَتَى مَرَّ بِقُرَيْشٍ ، فَقَالُوا : مِنْ أَيْنَ ؟ قَالَ : جِنْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ شِنْتُمْ أَخْبَرُنَكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَعَلْتُ ، فَقَالَ أَنَاسٌ مِنْ سُفَهَانِهِمْ : لاَ تُخْبِرُنَا عَنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ نَاسٌ مِنْ ذَوِى أَسْنَانِهِمْ وَحُكَمَانِهِمْ : بَلُ أَخْبِرُنَا مَا الَّذِى رَأَيْتَ ؟ وَمَا الَّذِى سَمِعْتَ ؟ فَاقْتَصَّ عَلَيْهِمْ بُدَيْلٌ فِصَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِي كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَوْمَنِذٍ عُرُوةً بُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُدَّةِ ، قَالَ : وَفِي كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَوْمَنِذٍ عُرُوةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيقُ ، فَوَتَبَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، هَلْ تَتَّهِمُونَنِى فِي شَيْءٍ ؟ أَولَسُتُ بِالْوَلَدِ ؟ أَولَسْتُمْ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) کي په ۱۳۵۵ کي ۱۳۵۵ کي کتاب السفازی

بِالْوَالِد ؟ أَوَلَسْتُ قَدَ اسْتَنْفُرْتُ لَكُمْ أَهْلَ عُكَاظٍ ، فَلَمَّا بَلَحُوا عَلَىَّ نَفَرْتُ إِلَيْكُمْ بِنَفْسِى وَوَلَدِى وَمَنُ أَطَاعَنِى ، قَالُوا :بَلَى ، قَدْ فَعَلْتَ ، قَالَ : فَاقْبَلُوا مِنْ بُدَيْلٍ مَا جَانَكُمْ بِهِ ، وَمَا عَرَضَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَابْعَنُونِى حَتَّى آتِيَكُمْ بِمُصَادِقِهَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالُوا :فَاذْهَبْ.

فَخَرَجَ عُرُوَةً حَتَى نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَوُلَاءِ قَوْمُكَ ؛ كَعُبُ بُنُ لُوَكَّ ، وَعَامِرُ بُنُ لُوَكَى فَدُ خَرَجُوا بِالْعُوذِ الْمَطَافِيلِ ، يُفْسِمُونَ : لاَ يُخَلُّونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَكَةَ حَتَى تَبِيدَ خَضْرَانَهُمْ ، وَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ قِتَالِهِمْ بَيْنَ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : أَنْ تَجْتَاحَ قَوْمَكَ ، فَلَمْ تَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَطَ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلُكَ ، وَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمَكَ مَنْ أَرَى مَعَكَ ، فَإِنِّى لاَ أَرَى مَعَكَ إِلاَّ أَوْبَاشًا مِنَ النَّاسِ ، لاَ أَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ ، وَلاَ وُجُوهَهُمْ.

نَهَالَ أَبُو بَكُو، وَغَضِبَ: أَمُصُصُ بَظُرَ اللَّآتِ، أَنَحْنُ نَحُذُلُهُ، أَوْ نُسْلِمُهُ؟ فَقَالَ عُرُوةً: أَمَّا وَاللهِ لَوْلاَ يَدْ لَكَ عِنْدِى لَمُ أَجُولِكَ بِهَا لَأَجَبُتُكَ فِيمَا قُلْتَ ، وَكَانَ عُرُوةً قَدْ تَحَمَّلَ بِدِيَةٍ ، فَأَعَانَهُ أَبُو بَكُرٍ فِيهَا بِعَوْن حَسَنٍ. وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى وَجُهِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمْ يَعْرُفُهُ عُرُوةً ، وَكَانَ عُرُوةً بَنُ شُعْبَةَ وَسُلَمَ فَكُلَّمَا مَذَ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحُيَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا مَذَ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحُيةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا مَذَ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحُيةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا مَذَ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحُيةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا مَذَ يَدَهُ ، يَمَسُّ لِحُيةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْعَهَا الْمُغِيرَةُ بِقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْعَهَا الْمُغِيرَةُ بِقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ عَلَوا ؟ قَالُوا : هَذَا الْمُغِيرَةُ بُنُ مَنْ مَا قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدُونَ إِلّا أَمْسَ بِعُكَاظٍ ؟. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرُوهُ : أَنْتَ بِذَاكَ يَا عُدَرُ مَ وَهَلُ غَسَلْتَ عَنْكَ عَدُرَتَكَ إِلاَ أَمْسَ بِعُكَاظٍ ؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعُرُوهُ إِنْ مَسْعُودٍ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْمُذِيلِ.

فَقَامَ عُرُوةً ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ إِلَى قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْش ، إِنِّى قَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوك ، عَلَى قَيْصَرَ فِى مُلْكِهِ بِالشَّامِ ، وَعَلَى النَّجَاشِيِّ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَعَلَى كِسُّرَى بِالْعِرَاقِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا رَأَيْتَ مَلِكًا هُوَ أَعْظَمُ فِيمَنُ هُو بَيْنَ ظَهُرَيْهِ مِنْ مُحَمَّدٍ فِى أَصْحَابِهِ ، وَاللهِ مَا يَشُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ ، وَمَا يَرْفَعُونَ عِنْدَهُ الصَّوْتَ ، وَمَا يَتُوضَّأُ مِنْ وَضُوءٍ إِلَّا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ ، أَيَّهُمْ يَظْفَرُ مِنْهُ بِشَيْءٍ ، فَافْبَلُوا الَّذِى جَانَكُمْ بِهِ بُدَيْلٌ؟ فَإِنَّهَا خُطَّةُ رُشْدٍ.

فَالُوا : الْجَلِسُ ، وَدَعَوْا رَجُلاً مِنْ يَنِى الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، يُقَالُ لَهُ : الْحُكَيْسُ ، فَقَالُوا : انْطَلِقُ ، فَانْظُرُ مَا قِبَلُ هَذَا الرَّجُلِ ، وَمَا يَلْقَاكَ بِهِ ، فَخَرَجَ الْحُكَيْسُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلاً عَرَفَهُ ، قَالَ : هَذَا الْحُكَيْسُ ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْهَدْى ، فَابْعَثُوا الْهَدْى فِى وَجْهِهِ ، فَبَعَثُوا الْهَدْى فِى وَجْهِهِ ، فَبَعَثُوا الْهَدْى فِى وَجْهِهِ ، فَبَعَثُوا الْهَدْى فِى وَجْهِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَاخْتَلُفَ الْحَدِيثُ فِى الْحُكَيْسِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلُ مَا قَالَ لِبُدَيْلٍ وَعُرُوةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : جَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُدُيْلٍ وَعُرُوةَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَكُو يَتُكُونَ الْهَدْى رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ امْرِنَا لَيْنُ صَدَدْتُمُونُ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) کپي ( مسنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلدا ا ) کپي کشاب السفازی

إِنِّي لَخَائِفٌ عَلَيْكُمُ أَنْ يُصِيبَكُمُ عَنْتٌ ، فَأَبْصِرُوا بَصَرَكُمُ.

قَالُوا : الْجِلِسُ ، وَدَعَوُا رَجُلاً مِنْ قُرِيْشِ يُقَالُ لَهُ : مِكْرَزُ بُنُ حَفْصِ بُنِ الْأَحْنَفِ ، مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَى ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : هَذَا رَجُلٌ فَاجِرٌ يَنْظُرُ بِعَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِبُعَنُوهُ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الْمُذَّةِ ، فَجَانَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَبَعَثُوا سُهَيْلُ بُنَ عَمْرِو مِنْ يَنِى عَامِرِ بُنِ لُوَى يُكَاتِبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتَيْنِى قُرَيْشُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الّذِى دَعَا إِلَيْهِ ، فَجَانَهُ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرٍ و ، فَقَالَ : قَدْ بَعَتَيْنِى قُرَيْشُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَوْتَضِى أَنَا وَأَنْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعْمَ ، اكْتُبُ : بِسُمِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعْمَ ، اكْتُبُ : بِسُمِ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ : قَالَ : مَا أَعُرِفُ اللّهُ ، وَلَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ ، وَلَكِنُ أَكْتُبُ كَمَا كُنَا نَكْتُبُ : بِالسَمِكَ اللّهُمَ ، فَوَجَدَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالُوا :

لَا نُكَاتِبُكَ عَلَى خُطَّةٍ حَتَى تُقِرَّ بِالرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ، قَالَ سُهَيْلٌ : إِذًا لَا أَكَاتِبُهُ عَلَى خُطَّةٍ حَتَّى أَرْجِعَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ : لاَ أَقُولُ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا خَالَفُتُكَ ، وَلَا عَصَيْتُكَ ، وَلَكِنْ أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، فَوَجَدَ النَّسُ مِنْهَا أَيْضًا ، قَالَ : أَكْتُبُ : مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ ، سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو.

فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أُولِيْسَ عَدُونَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَعَلَى مَ نُعْطِى الدِّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ أَعْصِيهُ ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِى ، وَأَبُو بَكُو مُتَنَعِّ نَاحِيةً ، فَأَتَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكُو ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أَوَلَيْسَ عَدُونَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَكُمْ ، قَالَ : أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ ، أَوَلَيْسَ عَدُونَا عَلَى بَاطِلٍ ؟ قَالَ : بَكُمْ ، قَالَ : فَعَلَى مَ نَعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا ؟ قَالَ : دَعْ عَنْكَ مَا تَرَى يَا عُمَرُ ، فَإِنَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَنْ يُضِيعُهُ اللّهُ ، وَلَنْ يَعْصِيهُ .

وَكَانَ فِي شَرْطِ الْكِتَابِ أَنَّهُ: مَنْ كَانَ مِنَّا فَأَتَاكَ ، فَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا ، وَمَنْ جَائَنَا مِنْ قِبَلِكَ رَدَدْنَاهُ إِلَيْكَ، قَالَ:أَمَا مَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِى فَلَا حَاجَةَ لِى بِرَدِّهِ، وَأَمَّا الَّتِى اشْتَرَطْتَ لِنَفْسِكَ فَتِلْكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ.

رُدُدُنَاهُ إِلَيْكَ، قَالَ: أَمَا مَنَ جَاءً مِنَ قِبَلِى فَلَا حَاجَةً لِى بِرَدُهِ، وَأَمَّا الَّتِى اشْتَرَطَتَ لِنَفْسِكَ فَتِلْكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ. فَبَيْنَمَا النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ أَبُو جَنْدَلِ بُنُ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرٍو ، يَرْسُفُ فِى الْحَدِيدِ ، قَدْ خَلَا لَهُ أَسْفَلُ مَكَّةٍ مُتَوَشِّحًا السَّيْفَ ، فَرَفَعَ سُهَيْلٌ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْنِهِ أَبِى جَنْدَل ، فَقَالَ : هَذَا أَوَّلُ مَنْ عَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ، قَالَ : وَلاَ قَاضَيْتُكَ عَلَى رَدِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا سُهَيْلُ ؛ إِنَّا لَمْ نَفْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ ، قَالَ : وَلاَ كَاتِبُكَ عَلَى رُدِّهِ ، فَقَالَ النَّيْ مَ مُثَلِ : فَشَالُ : يَا مُعْشَرَ أَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِهِ يَجْتَرُّهُ ، وَعُمَرُ الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِهِ يَهُونَ الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِ يَهُونَ مُ وَكُونُ ، وَعُمَرُ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِ يَهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِ يَهِ بَعْدَهُ وَالَا عَلَى الْمُمْ لَكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذٌ بِيهِ يَهُ وَلَامَهُ ، أَوْلَ الْمُؤْمِنُ وَالَاهُ عَلَى الْمُنْ وَلَى الْمُذَالَقِلُ الْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمِينَ ، أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي فِي دِينِي ؟ فَلَصِقَ بِهِ عُمَرُ وَأَبُوهُ آخِذَالَ النَّذِي الْمَنْهِ وَلَا عَلَى الْمُولِي لَهُ إِلَا الْمُنْ لِكِينَ يَفْتِنُونَ يَفْتِكُ فَي فَالَ الْمُؤْمِنُ فَالَا عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْعُنْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالَعُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَوْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

الْمُسْلِمِينَ ، أَرَدَّ إِلَى الْمُشُورِكِينَ يَفْتِنُونَنِى فِى دِينِى ؟ فَلَصِقَ بِ يَقُولُ:إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، وَمَعَك السَّيْفُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ. ه مصنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١) كي المحالي المحال

فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ يَدُخُلُ فِي دِينِهِ ، فَلَمَّا الجَتَمَعُوا نَفَرٌ فِيهِمْ أَبُو بَصِيرٍ وَرَدَّهُمْ إِلَيْهِمْ ، أَفَامُوا بِسَاحِلِ الْهَحْرِ ، فَكَانُوا قَطَعُوا عَلَى قُرَيْشِ مَتْجَرَهُمْ إِلَيْهِمْ ، أَفَامُوا بِسَاحِلِ الْهَحْرِ ، فَكَانُوا قَطَعُوا عَلَى قُرَيْشِ مَتْجَرَهُمْ إِلَيْهِ الشَّامِ ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا نَرَاهَا مِنْك صِلَةً ، أَنْ تَرُدَّهُمْ إِلَيْك وَّتَجْمَعَهُمْ ، فَرَدَّهُمْ إِلَيْهِ

رَسُونِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . إِنَّ لَوَاهَا مِنْكَ صِلْهُ ١٠ لَرُوهُمْ إِلِيْكَ وَلَجَمَعُهُم وَكَانَ فِيمَا أَرَادَهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ : أَنْ يَدَعُوهُ يَدُخُلُ مَكَّةَ ، فَيَقْضِى نُسُكَهُ ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ بَيْنَ ظَهُرَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لَا تَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّكَ أَخَذْتَنَا ضَغُطَةً أَبَدًا ، وَلَكِنِ ارْجِعُ عَامَكَ هَذَا ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ أَذِنَّا لَكَ ، فَاعْتَمَرْتَ وَأَقَمْتَ ثَلَاثًا.

وَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : قُومُوا فَانْحَرُوا هَدْيَكُمْ ، وَاحْلِقُوا وَأَحِلُوا ، فَمَا قَامَ رَجُلٌ وَلَا تَحَرَّكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِلَيلَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَمَا تَحَرَّكَ رَجُلٌ وَلَا وَجُلٌ وَلَا وَخُرَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فِي قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ دَحَلَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً ، وَكَانَ خَرَجَ بِهَا فِي تِلْكَ الْغَزُوةِ ، فَقَالَ : يَا أَمْ سَلَمَةً ، مَا بَالُ النَّاسِ ، أَمَرْتُهُم ثَلَاثَ مِرَادٍ أَنْ يَنْحَرُوا ، وَأَنْ يَحْلِقُوا ، وَأَنْ يَخِلُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحِلُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْرُوا ، وَأَنْ يَحْرُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْلُقُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْرُوا ، وَأَنْ يَحْلُوا ، وَأَنْ يَحْرُوا ، وَأَنْ يَعْمُ وَسُلُمَ وَسُلُمَ مَ مَنْ مَا أَمُولُ اللهِ مَا أَمُولُ اللهِ مَا أَمُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُوا إِلَى هَدْيِهِمْ فَنَحَرُهُ ، وَأَكَبَ بَعْضُهُمْ يَخُلُقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَبُوا إِلَى هَدْيِهِمْ فَنَحَرُوهُ ، وَأَكَبَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَعُمَّ مِنَ الزِّحَامِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ الْهَدْىُ الَّذِى سَاقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ سَبُعِينَ بَدَنَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَانيَةَ عَشَرَ سَهُمًا ، لِكُلِّ مِنَّةٍ رَجُلِ سَهُمٌ.

(۱۰ ه ۳۸) حضرت عروه بن زبیر و پینی سے روایت ہے کہ رسول الله مِرْافِیْنَیْمَ مدیبیہ کے دن اٹھارہ سو کی تعداد کو لے کر نکلے اور آپ مِرَافِیْنَکَیْمَ نے اپنے آگے بنوٹز اعد کے ایک شخص .....جس کا نام ناجیہ تھا ..... کو بھیجا تا کہ وہ لوگوں کی خبر لائے ۔ یہاں تک کہ رسول الله مِرَافِیْکَمَ مقام عسفان کے کنویں پر بہنچ جس کا نام غدیرِ اشطاط تھا۔ تو آپ مِرَافِیْکَمَ کَواپنا جاسوس غدیرِ اشطاط بر ملا اور اس نے کہا:
الله مِرَافِیْکَمَ مقام عسفان کے کنویں پر بہنچ جس کا نام غدیرِ اشطاط تھا۔ تو آپ مِرَافِیْکَمَ کَواپنا جاسوس غدیرِ اشطاط تھا۔ تو آپ مِرَافِیْکَمَ کَواپنا جاسوس غدیر اشطاط پر ملا اور اس نے کہ انہوں اسے کہ انہوں نے آپ کے لئے متفرق لوگوں کو اور جوکوئی ان کی مانتا ہے ان کو فیرعام کیا ہے۔ انہوں نے تیرے چلنے کی خبرین کی ہے۔ اور میں نے ان کے غلاموں کو اس عال میں چھوڑ ا ہے کہ انہوں نے یہ ساسنے گھڑ سواروں کی حال میں چھوڑ ا ہے کہ انہوں نے یہ ساسنے گھڑ سواروں کی جماعت کے ہمراہ بھیجا ہے۔

٢- ني كريم مِنْ النَّحَة كمر ب بوئ اورآب مِنْ النَّحَة في (صحاب النَّاقَة ب) يوجها تم كيا كمت بو؟ تبهارا كيا تكم ب؟ مجه

لوگ کشکر کے غمار کوکراس کر گئے۔

الله المراق المراس المراس المورد الم

۵۔ پس بدیل سوار ہوکر (چل بڑا) یبال تک کہ وہ قریش کے پاس سے گزرانو قریش نے اس سے یو چھاتم کبال ہے آ

کناب البنادی کی مست این انی شیر مترجم (جلداا) کی کی باس سے آر ہا ہوں۔ اورا گرتم چا ہوتو میں تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہوں جو میں میں براس بات کی خبر دیتا ہوں جو میں سے بوتو ف تم کے لوگوں نے کہا۔ تم ہمیں اس کی بات نہ بتا و جوتم دیکھ کراور س کر آئے ہو۔ بدیل نے انہیں رسول اللہ مُؤافِی فَجَ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور جو آپ مُؤافِی فَجَ نہ مت کی پیش کش کی تھی وہ بیان کی اور جو آپ مُؤافِی فَجَ نہ مت کی پیش کش کی تھی وہ بیان کی ۔ راوی کہتے ہیں: اس دن قریش (کے اس گروہ) میں عروہ بن مسعود تقنی بھی موجود تھا۔ وہ اُس پڑا اور اس نے کہا۔ اے گروہ قریش! کیا تم جھ پر کی شک کی تہمت لگاتے ہو۔ کیا میں (تمہارا) بچنییں ہوں؟ اور کیا تم (میرے) والدنہیں ہو؟ کیا میں نے تمہارے لئے اہل عکاظ سے مدد طلب نہیں کی اور جب انہوں نے جھے منع کر دیا تو میں خود اور این بچوں اور ما تحقوں کو لے کر

وہ تمہارے پاس لے کرآیا ہے اور جو تمہارے اُوپر رسول الله مَلِفَظَةَ نے پیش کی ہے۔ اور تم مجھے بھیجوتا کہ میں تمہارے پاس اس خیر کی آپ مَلِفَظَةَ ہے تو فِق لے کرآؤں۔ قریش نے (اس ہے) کہا۔ چل جا۔

تمہارے پاس نہیں آ گیا۔انہوں نے جوابا کہا: کیوں نہیں! تو نے ایسا ہی کیا ہے۔عروہ نے کہا: پھرتم بدیل کی اس بات کوقبول کراو جو

۲ عروہ وہاں سے نکلا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ شِرَافِظَةِ کے پاس مقام حدید بیسی اُٹر ااوراس نے کہا۔ اے محمد! بیہ تیری قوم .....کعب بن لوی اور عامر بن لوی ..... کے لوگ ہیں جوعورتوں اور بچوں سمیت باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے قتم اٹھائی ہے کہ بیہ لوگ مختے مکہ کی طرف راستہیں دیں گے حتی کہ ان کے نوجوان ہلاک ہوجا ئیں۔ اوراب آپ کواپی قوم سے لڑائی کی دوصورتیں

بیں۔ (ایک توبیہ ہے کہ) تواپی قوم کو (لڑائی کرکے) نیست و نابود کردے اور تونے کی آ دمی کے بارے میں نہیں سناہوگا کہ اس نے تھے سے پہلے اپنی قوم کو تباہ دیر باد کیا ہو۔ اور ( دوسری صورت یہ ہے کہ ) جن کو میں آپ کے ہمراہ دکھے رہاہوں یہ آپ کو حوالد کردیں۔

مجھے تو تمہارے ہمراہ اجنبی شم کے متفرق لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مجھے توان کے ناموں اور شکلوں سے بھی معرفت نہیں ہے۔ ے۔ حضرت ابو بکر خالفی ۔۔۔۔۔کوغصہ آگیا اور ۔۔۔۔۔ارشا دفر مایا: تم لات کی فرح چوسو۔ کیا ہم آپ مِیٹِ اَنْفِیکَشِ کورسوا کریں گے اور

آپ مَرْفَظَةً كوحوالدكري عي ؟ عروه نے كها بخدا! اگرتمهارا مجھ پراحسان ند ہوتا جس كاميں نے بدلينييں ديا۔ تو ميں تمہيں تمہاري

ہات کا ضرور جواب دیتا۔ ۸۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ میں شعبہ میں اللہ میں اللہ میں شخصے کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور ان کے چبرے پر خود تھی۔ (جس کی وجہ

ے) عروہ نے ان کو نہ پہچانا۔ اور عروہ رسول اللہ مِنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْفِ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ عَلَيْفَعَ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْفِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الل

بات کبی جوآ پُ مَانِفَعَةَ أِن بریل سے کبی تھی۔ 9۔ عروہ وہاں سے کھڑا ہوا اور چل دیا یہاں تک کدوہ اپنی قوم میں آیا اور اس نے کہا۔اے گروہ قریش! میں شاہوں کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے مصنف ابن انی شیبہ سرجم (طلداا) کے ملک شام میں گیا ہون اور نجاشی کے پاس ارض حیشہ میں گیا ہوں اور عراق میں کر بار میں بھی گیا ہوں۔ میں قیصر کے پاس اس کے ملک شام میں گیا ہون اور نجاشی کے پاس ارض حیشہ میں گیا ہوں اور عراق میں کسریٰ کے پاس بھی گیا ہوں۔ (لیکن ) بخدا میں کسی بادشاہ کواپنے لوگوں میں اس قدر عظمت والانبیں و یکھا جس قدر میں محمد کواس کے سحابہ شی تین میں باعظمت و یکھا ہے۔ بخداوہ محمد کی طرف نظر گاڑھ کرنہیں و یکھتے اور اس کے پاس آ واز او نجی نہیں کرتے۔ اور محمد جس پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس دھوون پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کس کواس میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ پس بدیل جو خبر جس پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کے ساتھی اس دھوون پر جمع ہو جاتے ہیں کہ کس کواس میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ پس بدیل جو خبر تہمارے یاس لا یا ہے اس کو قبول کرلو کیونکہ ہیں بجھے داری والا معاملہ ہے۔

۱۰۔ قریش نے کہا:تم بیٹھ جاؤ۔اور قریش نے بن حارث بن عبد مناف کے ایک آدمی کو بلایا جس کا نام' ' خلیس' تھااور (اس کو) کہا۔تم جاؤ اور جوتہ ہیں اُس آدمی (نبی مِزَائِنَ ﷺ) کی طرف سے نظر آئے اور معلوم ہواس کودیکھو۔

اا۔ کلیس وہاں سے نکلا۔ پس جب رسول اللہ مِنَّوْفَقَعَ نِے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ مِنَوْفَقَعَ نے اس کو پہچان لیا اور ارشاد فر مایا: یہ'' کلیس ہے۔ اور یہ ان لوگوں میں سے جو ہدی کی تعظیم کرتے ہیں۔ پس تم اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دو۔'' صحابہ شِیَا تَیْنَہُ نے اس کے رُخ پر ہدی کو چلا دیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں۔ کلیس کے بارے میں احادیث (میں بیان) مختلف نقل ہوا ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہ آپ مِنَوْفَقَعَ کَم کَ حَدَمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ مِنَافِقَعَ ہِے نے اس کو وہی بات ارشاد فر مائی جو آپ مِنافِقَعَ ہِے نے بریل اور عروہ سے کہ تھی ۔ اور بعض راوی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے ہدی (کے جانور کو) دیکھا تو وہ قریش کی طرف واپس چل دیا اور اس نے (قریش ہے) کہا۔ یقیناً میں ایسی بات دیکھی ہے کہا گرتم ان کوروکو گے تو مجھے خوف ہے کہ منظمی کا ارتکاب کرو گے۔ پس (اب) تم اپنا معاملہ خود ہی دیکھو۔

11۔ قریش نے (اس سے بھی) کہا تم بیٹے جاوَاور قریش کے ایک آدی کو بلایا۔جس کا نام' مکرز بن حفص بن الاخف' تھ۔
یہ شخص بنوعا مربن لؤی سے تعلق رکھتا تھا۔اوراس کو بھیجا۔ پس جب اس کو نبی کریم مَوْفِظَةُ نے ویکھا تو آپ مِوْفِظَةُ نے ارشاد فر مایا۔
یہ ایک فاجرآدی ہے جوآ کھے سے دیکھتا ہے۔اور آپ مِوَفِظَةُ نے اس کو بھی مدت کے بارے میں ولی بات کہی جیسی آپ مِوَفِظَةُ نے اس کو بھی اوراس نے (آکر) انہیں خبردی۔
بدیل اوراس کے دیگر ساتھیوں سے کہی تھی۔ مکرز وہاں سے مشرکین کے پاس واپس آیااوراس نے (آکر) انہیں خبردی۔
سا۔ اس پر قریش نے بنوعا مربن لؤی کے سہیل بن عمر وکو بھیجا تا کہ وہ آپ مِوَفِظَةً ہے وہ بات تحریر کروائے جس کی طرف آپ بَوَفِظَةً مِوت دے رہے ہیں۔ سہیل بن عمر وآپ مِوَفِظَةً کے پاس آیااور کہا۔ جمھے قریش نے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے۔
آپ بُوَفِظَةً وَوت دے رہے ہیں۔ سہیل بن عمر وآپ مِوَفِظَةً کے پاس آیااور کہا۔ جمھے قریش نے آپ کی طرف اس لئے بھیجا ہے۔

تاكديس آپ سے ايبا فيصلة تحرير كرواؤں جس پر ميں اور آپ راضى ہوں۔ نى كريم مَرَّفَظَةً نِ ارشادفر مايا: بال ( تحيك ہے ) بكھو، بسم الله الموحمان الموحيم. راوى كہتے ہيں: سہيل بن عمر و كہنے لگا۔ ميں تو الله كونيس جانتا اور ندہى جمحے رحمٰن كى معرفت ہے۔ ليكن ميں تو ايسے ہى لكھول گا جيسا كہم كھتے ہيں۔ يعنى۔ باسمك اللهم الوگول كواس بات پر غصر آگيا اور كہنے لگے۔ ہم تمبارے ساتھ كى مكا تبت نہيں كريں گے يبال تك كوتو دحمٰن و دحيم كا اقرار كرے۔ سہيل نے كہا: چرتو ميں تمبارے ساتھ كى مكا تبت نہيں كريں گے يبال تك كوتو دحمٰن و دحيم كا اقرار كرے۔ سہيل نے كہا: چرتو ميں تمبارے

ساتھ کسی طرح کی مکا تبت نہیں کروں گا اور لوٹ جاؤں گا۔ رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: ککھو۔ باسمك اللهم . بيروة تحرير ہے

ی مصنف ابن الی شیبہ مترجم (جلداا) کی بھی است کا افر ارنہیں کرتا۔ اگر میں آپ کو اللہ کا رسول جانتا ہوتا تو

ں پر سمور تحوی اللہ سے باہم من کی ہے۔ این سے ہا۔ یہ ان بات 6 اس ارادین ریا۔ ہر یہ پ واللہ اور وی ہو تا ہوں و س آپ کی مخالفت نہ کرتا اور نہ ہی آپ کی نا فر مانی کرتا۔ لیکن میں تو '' محمد بن عبداللہ' ککھوں گا۔ اس بات پر بھی لوگوں کو غصر آیا۔ بِ مَلِا نِشَعَیْمَ اِنْ نِے ارشاد فر مایا: تم کھو۔ (محمد بن عبداللہ سہیل بن عمر و)

ا۔ اس پر حضرت عمر ہوا تھ بن خطاب کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ یار سول اللہ مآؤٹ نے آبکیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا دہمن لل پر نہیں ہے۔ آپ مِنْ اَنْ اَنْ اَلَٰ اِللّٰہِ مَانِیْ اَلْمَانِی ہے)۔ حضرت عمر ہوا تھ نے عرض کیا۔ پھر ہم کس بنیا د پر اپنے دین میں ایسا بی گوارا کررہے ہیں؟ آپ مِنْ اَلْمَانِ نَجْ اَرشا و فر مایا: میں خدا کارسول ہوں۔ اور میں ہرگز اس کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ اور وہ گز مجھے ضا کع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابو بحر شائن ایک کونے میں گوشہ نشین تھے۔ کہ حضرت عمر جہائن ان کے پاس پہنچ اور کہا۔ کے ابو بحر انہوں نے فر مایا: جی ہاں! حضرت عمر مثالی نوٹ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اور کیا ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو

بر و النونے فرمایا: کیون نہیں (ایسا ہی ہے) حضرت عمر و النونے کہا۔ تو پھر کس وجہ ہے ہم اپنے وین میں مید گھنیا بن گوارا کر رہے ہی۔ حضرت ابو بکر جانٹونے نے فرمایا: اے عمر! اپنا یہ خیال جھوڑ دو۔اس کئے کہ آپ مِنٹِ النّہ کے رسول ہیں؟ اللّٰہ پاک، آپ مِنٹِ النَّهُ عَلَيْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّ

ا۔ اوراس خط کی شرائط میں ایک بات میمی تھی کہ ہم میں ہے جو تمبارے پاس آجائے .....اگر چہ وہ تمبارے دین پر ہو .... اس کو جماری طرف واپس کرو گے۔اور تمہارے پاس ہے جو جمارے بال آئے گا ہم اس کو تمہاری طرف واپس ....نہیں کریں گے۔ آپ مِنْزِ اَنْفِحَافِمَ نَے فرمایا: جو محض میری جانب ہے (تمہاری طرف) آئے گا مجھے اس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے۔اور جو تو

نے اپنے لئے شرا لطائفہرائی ہے میرے اور تیرے درمیان (عہد) ہے۔

ا۔ اوگ ابھی اس حالت میں سے کہ اچا تک مسلمانوں کو ابوجندل بن سہیل بن عمرہ بیز یوں میں گھشتا ہوا دکھائی دیا۔ پس سہیل نے اپنا سراہ پراٹھی او تا گہاں اس کا پنا بیٹا ابوجندل تھا۔ سہیل نے کہا: یہ پہلا تخص ہے جس کی واپسی پر میں نے تیرے ساتھ سلع کی ہے۔ آپ مِنْ النظم نظم النظم النظم کی ہے۔ آپ مِنْ النظم نظم النظم کی ہے۔ آپ مِنْ النظم نظم النظم کرتا۔ آپ مِنْ النظم کی المحاملہ تیرے حوالہ ہے۔ داوی کہتے اللہ اللہ اللہ اللہ کے الوراس نے کہا۔ اے جماعتِ مسلمین! مجھے مشرکین کی طرف واپس کیا جا رہا ہے بہدہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فقنہ میں مبتلا کریں گے؟ حضرت عمر جھنے اس کے ساتھ چیک گئے اوراس کے والد نے اس کا

بکہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنہ میں مبتلا کریں گے؟ حضرت عمر ٹرٹیٹنو اس کے ساتھ چیک کئے اوراس کے والد نے اس کا نھر پکڑا اوراس کو کھینچ کیا۔حضرت عمر ٹرٹیٹنو کہنے گئے۔ایک ہی تو ہندہ ہے اور تمہارے پاس تلوار بھی ہے۔لیکن ان کا والدانہیں ساتھ لے گیا۔

۔ا۔ پس نبی کریم مَیلِّفظِیَّظِ ان لوگوں کومشر کین کی طرف واپس بھیجتے تھے جومشر کین کی طرف سے دین اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ پس جب بید واپس ہونے والے افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئے اور انہی میں ابو البصیر بھی ہتے .... درآنحالیک

معنف ا تن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف العمل العنادي المهنادي المهنادي المهنادي المهنادي المهنادي آ پ زَوْتَ اَوْ اَنْ اَو السِ سِجِيج رہے تھے۔تو یاوگ سمندر کے ساحل پر تھبر گئے اور انہوں نے قریش کے شام کی طرف جانے وا۔ قافلوں کولوٹنا شروع کردیا۔اس برقریش نے نبی کریم مِلَافِقَعَ فَم کی طرف (آدی) بھیجا کہ جمیس تم سےصلہ رحمی کی امید ہے۔آپ از (مفرور) لوگوں کوایے یاس واپس بلالیں اورا پے پاس اکٹھا کرلیں ۔ پس آپ مِزَافِظَةَ آبِ اُنہیں اپی طرف واپس بلالیا۔ اورتح ريس آپ مَنْ الله عَنْ ان كے سامنے جوارادہ ظام كيا تقااس ميں يہ بات بھى تھى كر ليش كے لوگ آپ مَنْ الله عَن چھوڑیں تا کہ آ پ مِنْزِشِیَنَیْنَ کھ میں داخل ہوں اور اپنے مناسک کوادا کریں اور ان کے ہاں اپنے میری کے جانورنح کریں۔قریش۔ کہا۔ نہیں! عرب کے لوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے کہیں بیطعنہ نہ دیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چستی کا مظاہرہ کر دکھایا ہے۔ لیکن آ اس سال واپس جائیں اور جب آئندہ سال ہوگا تو ہم آپ کوا جازت دیں گے آپ عمرہ بھی ادا فرمائیں اور تین دن قیام بھی فرمائیں۔ رسول الله مِنْ اللهُ عَنْ وَمِال سے ) کھڑے ہوئے اورلوگوں سے ارشاد فر مایا: '' اٹھواورا بے مدی کے جانورنح کر دو۔ اور حلق کروالواورحلال ہوجاؤ۔' (یہ بات س کر ) کوئی آ دمی کھڑا ہوا اور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔رسول اللہ مِنْلِ ﷺ نے لوگوں کواہر بات کا تمین مرتبہ تکم ارشاد فر مایا؛ کیکن کوئی آ دمی بھی اپنی جگہ ہے اٹھا اور نہ ہی کسی نے کوئی حرکت کی۔ جب نبی کریم نیڈیٹنے نیٹے نے ر صورت حال دیکھی تو آپ مِلِنَشِفَافِمُ حضرت امسلمہ جن مذہ فا کے باس تشریف لے گئے ... حضرت ام سلمہ جی مذہ فاس سفر میر آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَهِ بِهِ مِن اللَّهُ تَقْيِس - اور فرمايا: ' اے امسلمہ! لوگوں كوكيا ہو گيا ہے كەميں نے ان كوتين مرتبداس بات كاتفكم د ہے کہ وہ نحر کرلیں اور حلق سروالیں اور حلال ہو جا نمیں لیکن کوئی آ دمی بھی میرے تھم کو پورا کرنے کے لئے نہیں اٹھا؟'' حضرت ا سلمہ مٹی ہٹینانے عرض کیا۔ یا رسول اللہ نیفِر ﷺ آپ ہا ہر تشریف لے جائیں اور بیاکام (پہلے خود ) کریں۔ پس رسول اللہ مِلْاَ ﴿ (وباں سے) اٹھے اور آپ مُرافِقَةَ ہِے اپنے ہدی کے جانور کی طرف قصد کیا اور اس کونح فرمایا۔ اور آپ مُؤفِقَعَ ہِے َ علق کرنے والے

کو بلایا اوراس نے آپ میز فضی ﷺ ( کے سرمبارک ) کوحلق کیا۔ پس جب لوگوں نے رسول الله میز فیفی ﷺ کے اس عمل کو دیکھا تو اپنی ا بدی کی طرف لیک پڑے اور اس کونح کر دیا۔ اور بعض بعض سے اوپر جھک گئے اور حلق کرنے لگے۔ یبال تک کے قریب تھا کہ بعض بعض کو بھیر کی وجہ سے نیجے دے دیتے۔

۲۰۔ ابن شباب کہتے ہیں۔ مدی کے وہ جانور جورسول اللّٰہ مُؤْفِقَعَ فَمْ اور آپ مُؤْفِقَعَ فَمْ کے صحابے نے ساتھ لیے تھے۔ وہ ستر تھے۔

ا بن شہاب کہتے ہیں۔رسول الله يَوْفِظُ عَجَ نے خيبر كواہل حديبيه پر اٹھار وحصول ميں تقسيم كيا تھا۔ ہرا يك سوافراد ك لئے

( ٣٨.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْ الُحُدَيْبِيَةِ فِي الْحَرَم.

(۳۸۰۱۱) حضرت عطاء سردایت ب كه حدیبید كه دن نبي كريم مُؤْفِفَقَعْ كريم او كامقام حرم تعا۔

( ٢٨.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِنَةٍ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۰ ۳۸) حضرت براء دبی و بیان فر ماتے ہیں۔ کہ حدیب یہ کے روز ہم لوگوں کی تعداد چودہ سوتھی۔ پر تیبر مردوں دو و سر سے برین دیریں و پر دو و مردی ہے بہت دیریں

٣٨٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الْهَدْىُ دُونَ الْجبَالِ الَّتِى تَطْلُعُ عَلَى وَادِى النَّيْيَّةِ ، عَرَضَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ ، فَرَدُّوا وُجُوةَ بُدُنِدِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ حَبَسُوهُ وَهِى الْحُدَيْبِيَةُ ، وَحَلَقَ وَانْتَسَى بِهِ نَاسٌ فَحَلَقُوا ، وَتَرَبَّصَ آخَرُونَ ، قَالُوا : لَعَلَنَا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :

رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِقِينَ ، قِيلَ : وَالْمُفَصِّرِينَ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا.

ا • ٣٨) حضرت ابن عمر من شور سروايت ہے كہ جب بدى كے جانور (ابھى) ان پہاڑوں سے پيچے تھے جن پہاڑوں پر ثنية في دكھائى ديتى ہے۔ تو مشركين آ بِ مَلِّفْظَةَ کَمَ ہُوں نے آ بِ مَلِّفْظَةً کَمَ ہُوں کے دُنْ بھير کے داور سامنے آئے اور انہوں نے آ بِ مَلِّفْظَةً کَمَ ہُوں کے جانوروں کے رُنْ بھير کے ۔ پس رسول الله مَلِّفظَةً نے ان كواى مقام پرنجر كيا جہاں پر مشركين نے آ بِ مَلِّفَظَةً کَمُ كوروكا تھا۔ اور يہ مقام حد يبيقا۔ اور ) آ بِ مِلِّفَظَةً نِهُ نَے حَالَى مَا يَا اور لوگوں نے بھی آ بِ مِلِّفَظَةً کَا مِنْ قَدَم پر چلتے ہوئے حالَى كروايا۔ اور بجھود يگرلوگ انتظاريس

ر بہ پ رہے ہے۔ اور انہوں نے کہا۔ ہوسکتا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ (اس پر) رسول اللہ مَؤَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ حلق وانے والوں پررم فر مائے۔ (آپ مِئَوَفِظَةَ ہے) کہا گیا۔اور قصر کروانے والے ....؟ آپ مَؤَفِظَةَ نِے (پھر)ارشاد فر مایا: اللہ

واتے واتوں پررم سرمائے۔ رہا بیرون میں است کے بہا تیا۔اور سر سروائے وائے .....ہ بب یون میں ہے رہر ہار ماد ہر مای کی حلق کروانے والوں پررحم فرمائے۔ یہ بات آپ میر فیکٹی تائیے میں مرتبہار شاد فرمائی۔

٣٨.) حَدَّنَنَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا الدَّسْتَوَانِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ يَوْمَ الْحُدَيْئِيةِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ،
 إِلَّا عُثْمَانَ وَأَبَا قَتَادَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ .

۱۰۸۰) حضرت ابوسعید خدری دلیش سے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْلِفْظَافِیْ اور آپ کے صحابہ فٹاکٹیٹانے حدیبیہ کے دن حلق کروایا ئے عثمان مُن کُٹِو اور ابوقیادہ تولیش کے ۔ رسول اللہ مِنْلِفَظِیَّا نِے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سرمنڈ انے ( سوال کیا۔ یا رسول اللہ مِنْلِفِشِکِیْڈ! اور کتر وانے والوں پر؟ آپ مِنْلِفِنْکِیْمْ نے فر دوبارہ) ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سرمنڈ انے (حلق)

٣٨.) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَسْلَمَ ، غن

کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کی ۱۳۷۳ کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا۱) نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبِ بْنِ نَاجِيَةَ ، قَالَ : لَمَّا كُنَّا بِالْغَمِيمِ لَقِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَرَ قُرَيْشِ ، أَذ بَعَثْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَرِيدَةِ خَيْلٍ ، تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْقَاهُ ، وَكَانَ بِهِمْ رَحِيمًا ، فَقَالَ :مَنْ رَجُلْ يَعْدِلُنَا عَنِ الطَّرِيقِ ؟ فَقُلْتُ :أَنَا ، بِأَبِي أَنْ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَأَخَذُتُ بِهِمْ فِي طَرِيقِ قَدْ كَانَ حَزْنٌ ؛ بِهَا فَدَافِدٌ وَعِقَابٌ ، فَاسْتَوَتُ ب الْأَرْضُ حَتَّى أَنْزَلْتُهُ عَلَى الْحُدَيْبِيَةِ ، وَهِي نَزَحْ ، قَالَ : فَٱلْقَى فِيهَا سَهْمًا ، أَوْ سَهْمَيْنِ مِنْ كِنَانِتِهِ ، ثُمَّ بَهَ فِيهَا ، ثُمَّ دَعَا ، قَالَ :فَعَادَتُ عُيُونُهَا حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ ، أَوْ نَقُولُ :لَوْ شِنْنَا لاَغْتَرَفْنَا بِأَقْدَاحِنَا. (طبراني ٣٥ (٣٨٠١٥) حضرت ناجيه بن جندب بن ناجيه روايت كرتے بين كه جب بهم مقاعميم ميں (پنيچ) متصتو رسول الله مُؤْفِظَةُ مَ كوقر! کی اطلاع ملی کہ انہوں نے خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کے ایک دستہ کے ہمراہ روانہ کیا ہے۔ جورسول اللہ مِزَّافِقَيَّجُ ہے ملا قا۔ كرنے والا تھا۔رسول الله مِيْزَافِيْكُيْمَ فِي اس بات كو نابسند فر مايا كه آب ان سے ملاقات كريں۔ كيونكه آب مِيْزَافْكَيْمَ ان ير بہت کھاتے تھے۔آپ مِنْفِظَةَ نے ارشاد فر مایا: کون آ دمی ہے جوہمیں اس راستہ ہے بٹاد ہے؟ (لیعنی دوسرے راستہ پر لے جائے ) ۔ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مِیَوَشِفِیۡعَیۡ اِمیرے ماں باپ آپ بر قربان ہوں۔ میں لیے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں: پس میں نے انہیں آ۔ ا پیے کھن راستہ پر ڈال دیا۔جس میں گھاٹمیاں اوراُ تارچڑ ھاؤتھا۔ پھر جب ہموارز مین آئی تو میں نے آپ مَ<u>أَنْفَغَةَ</u>مْ کومقام صد میں پڑاؤ کروایااوراس جگہ کا یانی ختم تھا۔ نا جیفر ماتے ہیں۔ آپ مِلْفَظَةَ شِے اس کے کنویں میں اینے ترکش ہے ایک یادو تیرڈا۔ پھرآ پ مَانِشَقَعُ فِي ناس مِيں اپنالعاب مبارك ڈالا پھر دعا فرمائي۔ راوي كہتے ہيں: پس اس كے چشمے لوث آئے يہاں تك كد-نے .... یا ہم لوگوں نے .... کہااگر ہم چاہیں تواپنے پیالے (برتن) سے پانی مجرلیں۔ ( ٣٨.١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ا عَبَّاسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَكِّيقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُ اللهِ ، وَالْمُقَصِّرِينَ ؟ قَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ، قَالُوا : وَالْمُقَصِّرِينَ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرْتَ لَهُمُ التَّرَخُمَ ؟ قَالَ :إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا. (٣٨٠١٦) حضرت ابن عباس من الله على مروايت ب كهرسول الله مَرْفَظَيْمَ في عديبير كه دن ارشاد فرمايا: الله ياك سرمند ال

(۳۸۰۱۲) حصرَّت ابن عَباسَ وَنَافِيْوَ كَ روايت ہے كه رسول الله مِؤْفِظَةَ نے حدیبیہ كے دن ارشاد فر مایا: الله پاک سرمند اله والوں پر جم فرمائے ـ صحابہ وَتَأَوْفِظَةَ نے سوال كیا: یا رسول الله! بال كتر وانے والوں پر؟ آپ مِؤْفِظَةَ نے (دوبارہ) ارشاد فرمایا تعالی سرمند انے والوں پر جم فرمائے ..... یہ بات آپ مَؤْفِظَةَ نے تمن مرتبه ارشاد فرمائی .....صحابہ وَافُونے نَعْ عَمْ كَيا لِي اللّٰه مَؤْفِظَةً اِقْدِر كروانے والوں پر؟ آپ مَؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: قصر كروانے والوں پر (بھی رحم فرما) ـ صحابہ وَافُون كِيا وَجَدَّى كما الله مَؤْفِظَةً المرمند انے (حلق) والوں كيا وجه تھى كماآپ نے ان پر رحم كى دعا زیادہ (تین بار) فرمائى؟ آپ مَؤْفِظَةً الله مِؤْفِظَةً المرمند انے (حلق) والوں كيا وجه تھى كماآپ نے ان پر رحم كى دعا زیادہ (تین بار) فرمائى؟ آپ مَؤْفِظَةً الله الله مُؤَفِظَةً المرمند انے (حلق) والوں كى كيا وجه تھى كماآپ نے ان پر رحم كى دعا زیادہ (تین بار) فرمائى؟ آپ مَؤْفِظَةً الله الله والوں نے كى درجہ من محى شك نہيں كيا۔

مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ا ) كي المسازى ٢٦٥ كي ١٣٠٥ كي مصنف ابن الى شيبه مترجم ( جلدا ا ) كي المسازى

٣٨٠١٧) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي عَلْقَمَةً ، قَالَ : مَمْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَرُوا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُمْ نَوْلُوا دَهَاسًا مِنَ الأَرْضِ ، يَعْنِى بِالدَّهَاسِ الرَّمُلَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى يَكُلُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَاسْتَيْقَظَ أُنَاسٌ فِيهِمْ فُلَانٌ وَفَيهِمْ عُمَرُ ، قَالَ : فَقُلْنَا : اهْضِبُوا ، يَعْنِى تَكَلَّمُوا ، قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَقَعَلْنَا ، قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ : فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ، قَالَ : فَلَانَ : فَلَا تَعْمَلُ ، قَالَ : كَذَلِكَ قَالَ : فَالَا : كَذَلِكَ

أَلَ : وَضَلَّتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبْتُهَا ، قَالَ : فَوَجَدُتُ حَبُلَهَا قَدُ تَعَلَّقَ بِشَجَرَةٍ ، فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِبَ فَسِرْنَا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ اللَّوْحُيُ اشْتَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَعَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنَحَى مُنْتَبِذًا خَلْفَنَا ، قَالَ : فَجَعَلَ يُغَطِّى رَأْسَهُ بِثُولِهِ ، وَيَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْنَا أَنَّهُ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَأَتُونَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّهُ قَدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَلَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَدُولَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ فَتَحْنَا لَكَ

فَافُعَلُوا لِمَنْ نَامَ ، أَوْ نَسِى.

۱۰۰۲ کفرت عبد اللہ بن مسعود وہ نو بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مَلِفَظَةَ کے ہمراہ حدیبیہ سے (واپس) آئے۔
عابہ ہن کھن بیان کرتے ہیں کہ ہم ریتلی زمین پراتر ہے۔ رسول اللہ مَلِفظَةَ نے فرمایا: ہمیں کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال ہوائی نے عرض کیا۔ میں بیدار کروں گا۔ آپ مَلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا: پھرتو ہم سوتے ہیں۔ تمام لوگ سوئے رہے بیبال تک کہ سور نے واس میں بیدار ہوگئے۔ ہم نے کہا (آپس میں) با تمیں کرو۔
لوع ہوگیا۔ تو بچھ لوگ ..... جن میں فلال ، فلال اور حضرت عمر ہوائی تھے .... بیدار ہوگئے۔ ہم نے کہا (آپس میں) با تمیں کرو۔
اس پرآپ مِلِفظَةَ کی بھی آئے مہارک کھل کی اور آپ مِلِفظَةَ نے فرمایا: جم طرح کررہ سے ویسے ہی کرتے رہو ( یعنی باتیں ایران ) ۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے پھروہی کیا۔ آپ مِلِفظَةَ نے ارشاد فرمایا: جوکوئی سویا ہویا اس کونماز بھول گئی ہوتو تم اس کے ساتھ کر لو)۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے پھروہی کیا۔ آپ مِلِفظَةَ کی اوندی گھی ۔ پس میں اس کی تلاش میں نکلا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سال میں یایا کہ اس کی ری ایک درخت کے ساتھ اُٹری ہوئی تھی ۔ پس میں (اسے لے کر) رسول اللہ مِلِفظَةَ کے پاس حاضر ہوا میں حال میں یایا کہ اس کی ری ایک درخت کے ساتھاڑی ہوئی تھی۔ پس میں (اسے لے کر) رسول اللہ مِلِفظَةَ کے پاس حاضر ہوا میں حال میں یایا کہ اس کی ری ایک درخت کے ساتھاڑی ہوئی تھی۔ پس میں (اسے لے کر) رسول اللہ مِلِفظَةَ کے پاس حاضر ہوا

درآپ مُواِنَّ عَنَّا اللهُ ال

ے میں بتایا کہ آپ مُؤْفِقَة إروى نازل مولى ہے۔ ﴿ إِنَّا فَتَحْمَا لَكَ فَتْحُا مُبِيدًا ﴾.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتاب السفازى

### ( ٣١ ) غَزُورَةُ بَنِي لِحْيَانَ

### غزوه بنی *لح*یان

( ٣٨.١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَهُمْ فِى عُزُوةٍ غَزَاهَا يَنِي لِحْيَانَ :لِيَنْبَعِ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا. (مسلم ١٥٠٤ احمد ١٣٧)

(٣٨٠١٨) حضرت ابوسعيد خدري بين تنو سے روايت ہے كه آپ مِنْ فَضَحَافَهُم نے صحابہ کرام نتائشُم كو بن لحيان كے ساتھ كئے غزوہ ي

ارش دفر مایا۔تم میں سے ہردوآ دمیوں میں ہے ایک نکل جائے۔اورا جران دونوں کو ملے گا۔

( ٣٨.١٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِتُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَ،

عَمْرٌو ، أَوْ عُمَرُ بْنُ أُسَيْدً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَشْرَةَ رَهْطٍ سَر

عَيْمًا ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَخَرَجُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَذَّةِ ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْل ، يُقَالُ لَهُمْ بَأ

لِحْيَانَ ، فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مِنَةَ رَجُلِ رَامِيًا ، فَوَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ حَيْثُ أَكَلُوا التَّمْرَ ، فَقَالُوا :هَذِا نَّوَى يَثُرِبَ ، ل

اتَّبَعُوا آثَارَهُمْ ، حَتَّى إِذَا أُحَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُوا إِلَى جَبَلِ ، فَأَحَاطَ بِهِمَ الآخُوُونَ

فَاسْتَنْزَلُوهُمْ وَأَعْطُوهُمَ الْعَهْدَ ، فَقَالَ عَاصِمٌ :وَاللهِ لاَ أَنْزِلُ عَلَى عَهْدِ كَافِرٍ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ نَبِيَّك عَنَّا ، وَنَزَ

إِلَيْهِ ابْنُ دَثِنَةَ الْبَيَاضِيُّ. (بخارى ٢٠٥٥ ابوداؤد ٢٢٥٣)

(٣٨٠١٩) حضرت ابو ہریرہ چھٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفَظَ نِے دس افراد پرمشتمل ایک جاسوس سریہ روانہ فر مایا اور ان

ناصم بن ٹابت کوامیرمقررفر مایا۔ پس بیلوگ نکلے یہاں تک کہ جب بیلوگ مقام بدہ میں تھےتو (ان کے بارے میں ) مذیل کیا ایک

شاخ بنولعیان ہےذکر کیا گیا تو انہوں نے ان کی طرف ایک سوتیرا نداز مرد بھیجے۔ان تیرا نداز وں نے ان کے کھانے کے مقا

جباں انہوں نے تھجوریں کھائی تھیں ۔۔۔ دیکھا تو ہو لے، بیتو پیٹر ب کی (تھجوروں کی ) گٹھلیاں ہیں۔ پھروہ لوگ ان ئے

نشانات قدم بر چلے یہاں تک کہ جب عاصم اوران کے ساتھیوں کوان کے آنے کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک پراڑ کی طرف ِ کپڑی۔اوردوسرےلوگوں ( تیرا ندازوں ) نے ان کاا حاطہ کر ٹیااوران سے نیچےاتر نے کوکبا۔اورانہیں عبد ( امان ) دیا۔تو حضر ۔

عاصم ٹزائنو نے فرمایا: میں کسی کا فر کے عبد (امان ) پر پنچنہیں اتر وں گا۔اےاللہ! تواپنے نبی مَثِرُ شَکِیْتَ کو ہمارے بارے میں خبر س

د اوراتن وثنه بياظي اس كي طرف أتر كيا-

# ( ٣٢ ) مَا ذُكِرَ فِي نَجْرٍ، وَمَا نُقِلَ عَنْهَا

نجد کے بارے میں جوذ کر ہوااوراس کے بارے میں جونقل ہوا

( ٣٨.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :بَعَثَنَا رَسُو

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجُدٍ ، قَالَ : فَأَصَبْنَا نَعَمًّا كَثِيرَةً ، قَالَ : فَنَفَّلْنَا صَاحِبُنَا الَّذِي كَانَ

عَلَيْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَصَبَنَا ، فَكَانَتُ سُهُمَانُنَا بَعْدَ الْخُمُسِ اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا ثَلَاَثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِالْبَعِيرِ الَّذِى نَقَّلَنَا صَاحِبُنَا ، فَمَا عَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبُنَا مَا حَاسَبَنَا بِهِ فِي سُهُمَانِنَا.

(ابوداؤد ۲۷۳۷ بيهقي ۳۱۲)

ن کرتے ہیں۔ ہمیں (وہاں سے ) بہت زیادہ چیزی ننیمت میں ملیں۔ راوی کہتے ہیں۔ پس ہمیں ہمارے ساتھی نے جوہم پرامیر ا۔ ایک ایک ایک اونٹ عطیہ میں دے دیا۔ پھر ہم رسول الله مَرْاَفْظَةَ کَم پاس وہ اشیاء لے کر پہنچے۔ تو ہمیں پھرٹمس کے اخراج کے بعد حصہ ملاوہ ہارہ ، ہارہ اونٹ تھے۔ پس ہم میں سے ہرایک آ دمی کواس اونٹ سمیت جو ہمارے ساتھی نے ہمیں عطیہ میں دیا تھا۔ تیرو نٹ ملے۔ نبی کریم مَرْاَفْظَةَ فِی نے ہمارے ساتھی سے اس اونٹ کے حساب پرکوئی بات نہیں گی۔

۲۰ ۰۲۰) حضرت ابن عمر ڈناٹنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِلِنظِیَجَ نے جمعیں نجد کی طرف ایک سریہ میں روانہ کیا۔ابن عمر مزینٹو

٢٨.٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى نَجْدٍ ، فَبَلَغَتْ سُهُمَانَنَا اثْنَى عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنَقَلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الله عليه وسلم في سريه إلى تجدٍ ، فبلغت شهماننا الني عشر بيعيرا ، ونفتنا رسول اللهِ صلى الله عليا وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا. (ابوداؤد ٢٥٣٥- بيهقى ٣١٢)

٢٨.٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ حَبِيبِ
بْنِ مَسْلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَفِّلُ مِنَ الْمَغْنَمِ فِي بِدَايَتِهِ الرَّبُعَ ، وَفِي رَجْعَتِهِ
النَّلُكَ. (طبراني ٢٥٢٧)

۳۸۰۲۱) حضرت صبیب بن سلمہ نزا ہو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّ اللّٰهِ عَازِ مِیں غنیمت میں ہے ایک زبع کوعطیہ کرتے تھے۔ میں منازون و میں نہ میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک کی معطیہ کرتے تھے۔

رَآ پِ نِرَفَنَ ۚ فَا فَرَمِن الكِتَهَالَىٰ مِن سَعَطِيهُ كَرْتَ تَصَّـ . ٢٨.٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرَقِيِّ .

عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنْ مَكُحُولِ الشَّامِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي الْبُذَأَةِ الرَّبُعَ ، وَفِي الرَّجُعَةِ النَّلُكَ.

(ترمذی ۱۵۲۱ ابن ماجه ۲۸۵۳)

٣٨٠٢٣) حضرت عباده بن صامت بين في سے روايت ہے كدرسول الله مَرْفِينَ في آغاز ميں ايك چوتھا كى ميں سے اور بعد ميں

ه مسنف ابن الی شیرمتر جم (جلداد) کی پستان مستقد این الی شیرمتر جم (جلداد) کی پستان که هم استفادی کتاب السفازی ای به دارگ براست میشد

ايك تبائى سے عطيد ديتے تھے۔

( ٢٨.٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّنُوخِيُّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زِيادِ بْنِ جَارِيَةَ ،

حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ الثُّلُكُ. (احمد ١٥٩ - حاكم ٣٣٢)

(٣٨٠٢٣) حضرت حبيب بن مسلمه ﴿ يَأْمُونُهِ بِي رَوايت ہے كہ ميں نبي كريم مِنْ اَفْظِيْحَةً كِي جمراه (جہاد ميں ) شريك موااور آپ مِنْوافظة

نے مجھے (غنیمت کے ) ثلث میں سے عطیہ دیا۔

( ٣٨.٢٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَا

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَّلَ النَّلُثُ بَعَْدَ الْحُمُسِ. (ابوُ داۋد ٢٧٣- أحمد ٩٠٥) (٣٨٠٢٥) حفرت صبيب بن مسلمه ولافؤ سے روايت ہے كه نبى كريم مَثَلِثَ فَيْقَ فِي نَعْيمت مِيں سے )خمس كے بعدا يك تهائى "

ے عطب دیا۔

( ٣٨.٢٦) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : تَذَاكَرَ أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ

وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَا مَعَهُمَ الْأَنْفَالَ ، فَأَرُّسَلُوا إِلَى سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَـَ

الرَّسُولُ، فَقَالَ: أَبَى أَنْ يُخْبِرَنِي شَيْنًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ سَعِيدٌ غُلَامَهُ، فَقَالَ: إِنَّ سَعِيدًا يَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ أَرْسَلْ

تَسْأَلُونَنِي عَنِ الْأَنْفَالِ ، وَإِنَّهُ لَا نَفُلَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبرى ١٤٧ - ابن حبان ٨٣٥

(۳۸۰۲۲) حضرت محمدین عمره بیان کرتے ہیں کہ ابوسلمہ، کی ان عبدالرحمان اورعبدالملک بن مغیرہ .....اور میں بھی ان کے ہ تھا.....آپس میں انفال ....عطایا .... کے بارے میں ندا کرہ کررہے تھے۔تو انہوں نے سعید بن میتب کی طرف یہ بات یو آ

ھا ہے۔ کے لئے بھیجا۔ تو (ان کا) قاصدوا پس آیا اوراس نے کہا کہ سعید نے مجھے کچھ بھی بتانے سے انکار کردیا ہے۔۔۔۔راوی کہتے ہیں: '

ئے لئے بھیجا۔ یو (ان کا) قاصدوا پس آیا اوراس نے کہا کہ سعید نے بھے چھوجی ہتائے سے انکار کردیا ہے ۔۔۔۔۔راوی سہم سعید نے اپنا غلام بھیجا اوراس نے ( آگر ) کہا۔ سعید ہمہیں کہدرہے ہیں۔ کہتم نے میرے یاس انفال ۔۔۔۔عطایا ۔۔۔۔ کے ہار۔

میں یو چھنے کے لئے قاصد بھیجا تھا۔ حالا نکدرسول القد مُؤِنِّ فَقَافِی کے بعد انفال ....عطایا .... نہیں ہیں۔ میں یو چھنے کے لئے قاصد بھیجا تھا۔ حالا نکدرسول القد مُؤِنِّفَةُ فِی بعد انفال ....عطایا .... نہیں ہیں۔

( ٢١.٢٧ ) حَذَثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ

اللهِ النَّصْرِيُّ ، قَالَ : النَّفَلُ حَقٌ ، نَقَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (طبراني ١٩٥٣ - ابو نعيم ١٩٥٣)

(٢٨٠١٤) حجاج بن عبدالله نصرى بيان كرتے بين كه عطيه برحق ب اور رسول الله مِيَّاتِينَ عَجَمَة في عطيه عطافر مايا-

#### رد رم ردرر غزوة خيبر ( ٣٣ )

### غزوه خيبر

( ٢٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ؛ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَك فَتْحًا مُبِينًا ﴾ قَالَ: حَيْبَرَ. (حاكم ٩٩

ه مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا)

(۳۸۰۲۸) حضرت انس النظو (آیت قرآنی) ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحًا مُبِينًا ﴾ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خیبر (وال

فتح)ہے۔

( ٢٨.٢٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِ مَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي

أَبِى ، قَالَ : بَارَزَ عَمِّى يَوْمَ خَيْبَرَ مَرْحَبًا الْيَهُودِيَّ ، فَقَالَ مَرْحَبُّ : قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ شَاكِى السَّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَمِّى عَامِرٌ :

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرٌ شَاكِي السَّلَاحِ بَطَلُّ مُغَامِرٌ

فَاخَتَلَفَا ضَوْبَتَيْنِ ، فَوَقَعَ سَيْفُ مَوْحَبِ فِي تُرُس عَامِرٍ ، فَرَجَعَ السَّيْفُ عَلَى سَاقِهِ فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ ، فَكَانَتُ فِيهَا نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَلَقِيتُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ ، قَتَلَ نَفُسُهُ ، قَالَ سَلَمَةُ : فَجِنْتُ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطُلُّ عَمَلُ عَمَلُ عَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْكِى ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَطُلُّ عَمَلُ مَنْ قَالَ ذَهُوهُ مَوْتَيْنِ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكُ ، بَلُ لَهُ أَجُوهُ مَوَّتَيْنِ :

حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ جَعَلَ يَرْجُزُ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسُوقُ الرُّكَابَ ، وَهُوَ يَقُولُ :

تَاللهِ لَوْلَا اللهِ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَنَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا فَنَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَنَحُنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا وَنَجَتْ مِنْ مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

وَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنُ هَذَا ؟ قَالَ :عَامِرٌ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :غَفَرَ لَكَ رَبُّك ، قَالَ : وَمَا أَسْتَغْفَرَ لِإِنْسَانِ قَطُّ يَخُصُّهُ إِلَّا أَسْتُشْهِدَ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْلَا مَا مَتَعْتَنَا بِعَامِرٍ ، فَقَامَ فَاسْتُشْهِدَ .

قَالَ سَلَمَةُ :ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلِنِى إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : لأُعُطِيَنَ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أَوْ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِلَ : فِجِنْتُ بِهِ أَقُودُهُ أَرْمَدَ ، قَالَ : فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ ، فَخَرَجَ مَرْحَبٌ يَخُطُرُ بِسَيْفِهِ ، فَقَالَ :

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

فَقَالَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ

أَفَلَقَ رَأْسَ مَرْحَبِ بِالسَّيْفِ ، وَكَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَّيِهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ.

(۳۸۰۲۹) حضرت ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جھے میرے والد نے خبر دی کہ میرے چپانے خیبر کے دن مرحب یہودی ہے مبارزت کی تو مرحب نے کہا۔ع

ترجمہ:''خیبر( کاخطہ) جانتاہے کہ میں مرحب ہوں۔اسلحہ سے لیس ایک مجرب بہادر ہوں۔ جب جنگئیں آتیں ہیں تووہ شعلہ دار ہوجاتا ہے۔''

اس پرمیرے جیانے بیشعرکہا۔ ع

ترجمه: " فتيق خيبر ( كاخطه ) مجصح جانتا ہے كه ميں عام ہول -اسلحه سے ليس اور جان بر كھيلنے والاسپوت ہول - "

ضائع ہو گئے ہیں؟ آپ مِنْزَفِیْکَ اِنْ نے فرمایا: کس نے بیہ بات کہی ہے؟ میں نے عرض کیا۔ آپ مِنْزِفِیْکَ کِی ساتھیوں میں سے پچھے لوگوں نے۔رسول اللہ مِنْزِفِفِکَ آنے ارشاد فرمایا: جس نے بیہ بات کہی ہے جھوٹ کہی ہے۔ بلکہ اس کے لئے تو دو ہراا جر ہے۔

جب نبی کریم مَلِفَظَیَّةَ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عامر ڈٹاٹٹر ،رسول اللہ مَلِفِظَیَّةَ کے صحابہ کور جز کہدر ہے تھے۔اور

انبين صحابہ دائن ميں آپ مَلِ اَسْتَعَافَةَ بھی موجود تھے۔حضرت عامر دائن رکاب کوہا تک رہے تھے اور کہدرہے تھے۔ع۔

🛈 بخدا!اگر خدانے ہمیں ہدایت نه دی ہوتی ۔ تو ہم صدقہ بھی نه کرتے اور نمازیں بھی نه پڑھتے۔

👚 بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہم پرسرکشی کی۔ جب وہ کسی فقنہ کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں۔

ج ہم تیرنے فضل ہے متعنی نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہماری ( دشمن سے ) ملا قات ہوجائے تو تو ہمیں ٹابت قدم رکھ۔ اور ہم پر سکینہ نازل فرما۔

رسول الله مَنْفِظَةَ فِي فِي جِها - بيكون بي كسى في عرض كيا - عام واللهُ مَنْ بي سول الله مَنْفِظَةَ إ آب مَنْفَظَةَ فِي

ها ابن الى شير مترجم (جلداا) كل المحال المحا

ارشاد فرمایا: تمہارا پروردگارتمہاری مغفرت فرمائے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِرَافِظَةَ نے جس آ دمی کے لئے بھی خصوصیت کے ساتھ استغفار کیا وہ آ دمی شہید ہی ہوا۔ پس جب بیر بات حضرت عمر بن خطاب ڈاٹو نے سُنی تو انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مِرَافِظَةَ ﴿

آپ نے ہمیں حضرت عامر رہائٹی سے مزید کیوں مستفید نہ ہونے دیا۔ پھر حضرت عامر (میدان جنگ میں مبارزت کے جواب میسی کا در سے مربیث میں گئیں۔ گئیں

میں) کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ۲۔ محضرت سلمہ زہائٹۂ کہتے ہیں۔ پھررسول اللہ سَرِّائِفَقَائِمَ نے مجھے حضرت علی ہوہٹئو کی طرف بھیجا اور فرمایا: آج کے دن میں سے

جینڈاا یسے آ دمی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے ۔ ۔ ۔ یا فرمایا ۔ ۔ ۔ جس سے اللہ اوراس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ سیار حال کہ آتھ میں جینے یا کہ مواقعہ کا این کہ آتھ میں چینے میں اور کی کہتر ہیں آ ۔ خالفظ مُؤْثَّو

جِيں۔ سلمہ وَاتَّوْ کہتے ہِيں: پس ميں حضرت على وَيَّوَةُ كواس حال مِيں جَلا كرلايا كه ان كوآشوب چِيثم تھا۔ راوى كہتے ہيں آپ مِيَّالْفَيْجَةَ ِ نے ان كي آئكھ مِيں اپنالعاب مبارك وُالا پھر آپ مِيَّالِفَيْجَةَ فِي انہيں جِعندُ اعطافر مايا۔ مرحب اپني آموار كواو پر ينچے ہلا تا ہوا باہر ذكا اور

بین نو میں شعلہ وار ہو جا تا ہوں ۔

حضرت علی دخافیٰ نے جوا باارشا دفر مایا ج

''میں وہ مخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر (شیر ) رکھا ہے۔ جنگل کے شیر کی طرح نہایت مہیب ہوں اور میں دشمنوں کے پیانہ کے ساتھ پوراناپ کردیتا ہوں۔''

یں۔ پھر حضرت علی جان ٹیز نے مرحب کے سرکو ( دوحصوں میں ) تلوار سے پھاڑ دیا۔اوریہ فتح حضرت علی زائٹو کے ہاتھ سے میں :

عاصل بولَى۔ ( .٣٨.٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ :قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ ذَوِى الْقُرْبَى مِنْ خَيْبَرَ عَلَى يَنِى هَاشِمٍ وَيَنِى الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : فَمَشَيْت أَنَا وَعُثْمَان بُنُ عَقَانَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَؤُلَاءِ إِخُوتُكُ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ إِنْ عَنْ اللهِ ، هَؤُلَاءِ إِخُوتُكُ مِنْ يَنِى هَاشِمٍ ، لَا يُنْكُرُ فَضْلُهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِى وَضَعَك اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ ، أَرَأَيْتَ إِخُوتَنَا مِنْ يَنِى الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْتَهُمْ دُونَنَا ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فِى النَّسِبِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإسْلَام.

(۳۸۰۳۰) حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِثَرَّ فَتَفِیّعَ آجَے خیبر میں سے ذوی القربیٰ کے حصے کو بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب پرتقسیم فرمایا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں اور حضرت عثمان بن عفان ٹاڈٹو ، نکلے یبال تک کہ ہم رسول اللہ مِثَرِفَتُنَفِّهُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! یہ آپ بن ہاشم کے جو بھائی ہیں۔ان کی اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جاسکتا جواللہ سنفابن البغیر مترجم (طداا) کی سنفادی کتاب البغادی کتاب ا

( ٣٨.٣١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُغِيرُ حَتَى يُصُبِحَ فَيَسْتَمِعَ ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَعَارَ ، قَالَ فَاتَى خَيْبُرَ وَقَدْ خَرَجُوا مِنْ حُصُونِهِمْ ، فَتَفَرَّقُوا فِي أَرْضِيهِمْ ، مَعَهُمْ مَكَاتِلُهُمْ وَفُؤُوسُهُمْ وَمُؤُوسُهُمْ وَمُرُورُهُمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ، خَيْبُرُ ؛ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبُرُ : إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فِى سَهْمِ بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فِى سَهْمِ بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ، فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ ، فَوَقَعَتْ صَفِيَّةُ فِى سَهْمِ بِحَيْهَ الْكُلُهُ الْكُلُهُ .

فَقِيلَ لِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَلْ وَقَعَتْ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فِي سَهُمِ دِحْيَةَ الْكُلْبِي ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُس ، فَبَعَث بِهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصْلِحُهَا ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ : وَلَا أَعْلَمُ إِلَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةِ ، فَعَثَرَتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَقَط وَسَقَطَتُ ، وَنِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُنَ مُشْرِفَاتٍ ، فَقُلُنَ : أَبْعَدَ اللّهُ الْيَهُودِيَّةَ وَأَسْحَقَهَا ، فَسَتَرَهَا وَحَمَلَهَا.

(بخاری ۱۳۹۰ ابو داؤد ۲۹۹۰)

(٣٨٠٣) حضرت انس خلف ہے روایت ہے کہ نی کریم مَلِفَظَةَ (کسی بتی پر) حمد نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہوجائے اور
آپ مَلِفَظَةَ اللہ ١٣٠) حضرت انس خلف ہے اور اگر آپ مَلِفظَةَ کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ مَلِفظَةَ اللہ کہ اور اگر آپ مِلِفظَةَ اذان کی آواز شائی دیتی تو آپ مَلِفظَةَ اللہ کہ اور اگر آپ مِلْفظَةَ اللہ اللہ کی آواز نہ سُنے تو آپ مِلِفظَةَ (جب) خیبر کے علاقہ میں تشریف کی آواز نہ سُنے تو آپ مِلُوفظة (جب) خیبر کے علاقہ میں تشریف لائے تو (اس وقت) وہ لوگ اپنے قلعوں سے باہرنکل چکے تھے اور اپنی زمینوں میں پھیل گئے تھے۔اور ان کے ہمراہ زمیل ،کلہاڑیاں اور پھاؤڑے وہ کی اور کے ماتو ہولے۔ محمداور لشکر!!!

نی کریم مِلِفَظَیَّا نے ارشاد فرمایا: ''اللہ اکبر۔ خیبر برباد ہوگیا۔ جب ہم کسی قوم کے علاقہ میں بڑاؤ ڈال دیتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے (آگاہ کردہ) لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔'' پھر آپ مِلِفْظَیَّا آپ مُلِفْظَیْ آپ کے ساتھ لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فررائے ہوئے واقع عطافر مائی اور آپ مِنْرِفْظِیَّ آپ نے غنائم کو تقسیم فرمایا۔ صفیہ، حضرت دحیہ کلبی ڈاٹیو کے حصے میں آئیں۔ تو رسول اللہ مِنْرِفْظِیْ آپ کے حصہ میں ایک خوبصورت لوٹڈی آئی ہے۔ بس رسول اللہ مِنْرِفْظِیْ آپ نے ان کو

( ٣٨.٣٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كُنْتُ رِدُفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا النَّهَيْنَا وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي ، فَلَمَّا رَأُونَا ، قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ ، مُحَمَّدٌ وَاللهِ مَلْفَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ. (احمد ٢٩ ـ طبراني ٣٤٠٣)

(۳۸۰۳) حضرت ابوطلعہ و النون ہے کہ خیبر کے دن میں نبی کریم مَیلَافِظَیَّے کے پیچے بیضا ہوا تھا۔ جب ہم (خیبر) پہنچ تو وہ لوگ (اپنے کھیتوں میں) بیلچوں کے ساتھ نکل چکے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہنے گئے۔ محمد! بخدا! محمد او لشکر؟ نبی کریم مَلِّفظَیْکَةً نے ارشاد فرمایا: اللہ اکبر! جب ہم کمی قوم کے حن میں اثر تے ہیں تو پھرڈ رائے ہوئے لوگوں کی سبح بہت بری ہوتی ہے۔

( ٣٨.٣٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَى خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، ثُمَّ بَعَثَ ابْنَ رَوَاحَةَ عِنْدَ الْقِسْمَةِ فَخَيْرُهُمْ .

( ٣٨.٣٤) حَلَّتُنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَلَّثَنَا عَوْقٌ ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ الْأَسُلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَةِ خَيْبَرَ ، فَزِعَ أَهْلُ خَيْبَرَ ، وَقَالُوا : جَاءَ مُحَمَّدٌ فِى أَهْلِ يَثْرِبَ ، قَالَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَالُوا : جَاءَ مُحَمَّدٌ فِى أَهْلِ يَثْرِبَ ، قَالَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِالنَّاسِ فَلَقِى أَهْلَ خَيْبَرَ ، فَرَدُّوهُ وَكَشَفُوهُ هُو وَأَصْحَابَهُ ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِيَنَ اللّهَاءَ عَدًا رَجُلًا يَجُبْنَ أَصْحَابَهُ وَيُجِبْنَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِيَنَ اللّوَاءَ عَدًا رَجُلًا يَبْرِبُنَ أَصْحَابَهُ وَيُجْبِنَهُ أَصْحَابُهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِيَنَ اللّوَاءَ عَدًا رَجُلاً

هُ مَعنف ابْن الْبِيْسِيمْ جُم (طِلَا اللَّهُ وَرُسُولُهُ . يُحِتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

قَالَ:فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَصَادَرَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، قَالَ:فَدَعَا عَلِيًّا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَرْمَدُ ، فَتَفَلَ فِى عَيْنِهِ وَأَعْطَاهُ اللَّوَاءَ ، قَالَ :فَانْطَلَقَ بِالنَّاسِ ، قَالَ :فَلَقِّى أَهْلَ خَيْبَرَ وَلَقِى مَرْحَبًا الْخَيْبَرِيَّ ، وَإِذَا هُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ :

اللَّوَاءُ ، قَالَ : فَانطَلْقَ بِالنَّاسِ ، قَالَ : فَلَقِمَى أَهَلَ خَيْبَرَ وَلَقِمَى مَرَحَبًا الخَيْبَرِيّ ، وَإِذَا هُوَ يَرَتَجِزُ وَيَقُو إ قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ ۖ أَنَّى مَرْحَبُ

إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتُ تَلَهَّبُ أَفْيِرَبُ

قَالَ : فَالْتَفَى هُوَ وَعَلِنَّى ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً عَلَى هَاهَتِهِ بِالسَّيْفِ ، عَضَّ السَّيْفُ مِنْهَا بِالْأَضْرَاسِ ، وَسَمِعَ صَوْتَ ضَرْيَتِهِ أَهْلُ الْعَسْكَرِ ، قَالَ :فَمَا تَتَامَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى فُتِحَ لَأَوَّلِهِمْ. (نسائى ٨٣٠٣ـ احمد ٣٥٨)

(٣٨٠٣٣) حضرت عبدالله بن بريده اللهي خافو، اپنه والديد وايت كرتے بيں كه جب رسول الله مَوْفَظَةُ فَي برك علاقه من فروكش موئة والل خيبر كھبرا كئے اور كہنے كے محمد مَوْفَظَةً إلل يثرب كي بمراه آگئے بيں۔ راوى كہتے بين: پھرآپ مَوْفَظَةً أِن الله يثرب كي بمراه آگئے بيں۔ راوى كہتے بين: پھرآپ مَوْفَظَةً أِن الله يثرب

حضرت عمر بن خطاب والثين کو چندلوگوں کے ہمراہ بھیجاوہ اہل خیبر سے مطلبکن اہل خیبر نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کوواپس کرویا

یس بیلوگ نبی کریم مُلِّاتِفَقَعَ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ حضرت عمر تُداہُو اپنے ساتھیوں کو ہز دل کہدرہے تھے اور ان کے ساتھی انبیس ہز دلی کا کہدرہے تھے۔راوی کہتے ہیں:رسول اللہ مِلِّاتِفَقَعَ نے ارشاد فر مایا: میں جھنڈ اکل ایسے آ دمی کے ہاتھ میں

دوں گاجواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کارسول اس (آدمی) سے محبت کرتے ہیں۔

رادی کہتے ہیں: پس جب اگلا دن آیا تو حضرت ابو بکر ہے ہیں اور عمر ہے ہیں اس جھنڈے کے امیدوار تھے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مَرِّاَ نَظَیَّا ہِ نَے حضرت علی جہائی کے بلایا۔ حضرت علی ہی ہی ہی ہیں ہو ہی ہیں بہتلا تھے۔ نبی کریم مَرِلِیْفَیَا ہِ نے ان کی آ کھے ہیں تھکارا اور آپ مِرَاَ اَسْکَیْاَ ہِ نے ان کوعلَم تھا دیا۔ حضرت علی جہائی لوگوں کو لے کرچل دیئے۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی جہائی کا سامنا اہل خیبرے ہوا اور مَر حب خیبری سے آپ جہائی کا سامنا ہوا تو وہ بیر جزیر مصنے ہوئے کہدر ہاتھا۔ ع

المتحقيق خيبروالے جانتے ہيں كەمىس مرحب ہوں ،اسلحہ سے ليس اور تجربه كار بهادر مول ـ

🕐 جب شیرآ گے بڑھتے ہیں تو میں شعلہ دار ہوجا تا ہوں بمھی نیز ہ بازی کرتا ہوں اور بھی تکوار بازی۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھرحفزت علی وٹاٹٹو اور مرحب کا فکراؤ ہوا تو حضرت علی وٹاٹٹونے اس کی کھوپڑی پرتلوار کے ساتھ 'لی ضرب لگائی ۔ کہ تلوار نے اس کی کھوپڑی سے داڑھوں تک کاٹ کرر کھ دیا۔اور آپ وٹاٹٹو کی ضرب کی آواز تمام کشکر نے مُنی مسلمانوں کے کشکر کے ابتدائی حصہ کواللہ تعالی نے فتح عطا کردی۔

٣٨.٣٥) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى حَيْبَرَ فِى ثِنْتَى عَشْرَةَ بَقِيَتُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَصَامَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ. مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلداا) ﴿ ﴿ ﴿ مَصَلَ ابْنَ الْيُ شِيدِ مَرْجُ (جَلداا) ﴾ ﴿ مَصَلَ ابْنَ الْيُ شَيِدِ مَرْجُ (جَلداا) ﴾ ﴿ مَصَلْ ابْنَ الْيُ شَيِدِ مَرْجُ (جَلداا) ﴾ ﴿ مَصَلْ ابْنَ الْيُسْلِينِ مِنْ أَجَالُهُ الْسَفَارَى

(۳۸۰۳۵) حضرت ابوسعید ہوائی ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله میآفیقی کے ہمراہ مکہ سے خیبر کی طرف نکلے جبکہ دمضان میں سے بارہ دن باقی تھے۔ نبی کریم میآفیقی کے ساتھیوں میں ہے بعض نے روزہ رکھااور بعض نے روزہ جیسوڑ دیا۔لیکن آپ میآفیقی آئے کسی برطعن نہیں فرمایا۔

( ٣٨.٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَلَمْ يَشْهَدُوا الْوَقْعَةَ.

(۳۸۰۳۱) حضرت تھم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مِلَقِظَةَ نے حضرت جعفر مزافِظ اوران کے ساتھیوں کوخیبر کے دن تقسیم میں شامل فرماما۔ حالانکہ یہاوگ جنگ خیبر میں شریک نہیں تھے۔

( ٣٨.٣٧) حَدَّنَا شَاذَانُ ، قَالَ : حدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا دُفَعَنِ اللَّوَاءَ غَدًا إِلَى رَجُلِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ ، قَالَ عُمَرُ : مَا تَمَنَيْت الإِمْرَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَطَاوَلُتُ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ : يَا عَلِي ، فَمَ اذُهَبُ فَقَاتِلُ ، عُمَرُ : مَا تَمَنَيْت الإِمْرَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ تَطَاوَلُتُ لَهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : وَلاَ تَلْفِتُ حَتَى يَفُتِحُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَلَمَّا قَفَى ، كَرِهَ أَنْ يَلْتَفِتَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَامَ أَفَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : كَتَى يَقُولُوا : لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١١٨١ ـ ١ حمد ١٨٣٠) حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١١٨١ ـ ١ حمد ١٨٣٠) حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِلاَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا. (مسلم ١١٨٥ ـ احمد ١٨٣٠) حَتَى يَقُولُوا : لاَ إِلهَ إِللهَ اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرْمَتُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَ بِحَقِّهَا. (مسلم ١٨٥٠ ـ احمد ١٨٣٠) حَمْرَت اللهُ اللهُ مِا يَعْوَلُوا يَا عَالَا اللهُ مَا مَنَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

كيا- بإرسول الله مِنْطِفْظَةً إمين ان كفار سے كس بات برلاوں؟ آپ مِنْطِفْظَةً نے ارشاد فرمایا۔ (لرو) يبال تك كدوه كهددي ولا الله الا الله . پس جبوه ميد بات كهددي توان كے اموال اور ان كے خون محفوظ موجا كيل كے سوائے كى حق كى صورت ميں۔

( ٣٨.٣٨) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، وَالْحَكَمِ ، وَعِيسَى ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَلِيٌّ : هَا كُنْتُ مَعَنا يَا أَبَا لَيْلَى بِخَيْبَرَ ؟ قُلْتُ : بَلَى وَاللهِ ، لَقَدُ كُنْت مَعَكُمْ ، قَالَ : فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ أَبَا بَكُرٍ فَسَارَ بِالنَّاسِ ، فَانْهَزَمَ جَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ ، وَبَعَثُ عَمَرَ فَانْهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ عُمَرَ فَانْهَزَمَ بِالنَّاسِ حَتَّى انْتَهَى إلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِينَ الرَّايَةَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِينَ الرَّايَةَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَعْطِينَ الرَّايَةَ وَاللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَ لَيْسَ بِفَرَّارٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى فَدَعَانِى ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَرْمَدُ لَا أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبْصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبُصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُّفَ وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أَبُصِرُ شَيْنًا ، فَدَفَعَ إِلَى الرَّايَةَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيُفَ

هي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ۱۱) کي په ۱۳۷۷ کي کتاب السفاری

عَيْنِي ، ثُمَّ قَالَ :اللَّهُمَ ، اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، قَالَ :فَمَا آذَانِي بَعْدُ حَرٌّ ، وَلَا بَرْدٌ.

(۳۸۰۲۸) حضرت عبدالرحمان بن انی کیا، اینے والد سے روایت کرتے ہیں حضرت علی واٹھ نے کہا۔ اے ابولیل اتم خیبر میں

ہارے ساتھ نہیں تھے؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں! بخدا میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ (پھر) حضرت علی دائٹو نے فر مایا۔ نبی

. مورے فاقعہ میں سے میں سے مول میں میں معدد میں رہ ہورے فاقع کا مورک کر رہا ہوگ ہوگا۔ کریم مِیزَفِیکَ فِی نے حضرت ابو بکر رہی اُٹیز کو بھیجااور وہ لوگوں کو لے کر (میدان کی طرف) چلے لیکن بسیا ہو گئے اور آ یہ مِیزِفِیکُٹیڈ کی طرف

کریم میران کے مصرت ابو ہر وہ تھو تو بینے اور وہ تو تول تو تے کر کر میدان کی طرف کے بین بسیا ہو تے اور آپ میران کے واپس آنٹریف لے آئے۔ بھر آپ مِرانشے کَھُر نے حضرت عمر دہاٹن کو بھیجا وہ بھی لوگوں کے ہمراہ بسیا ہو گئے یہاں تک کہ آپ مِرانشے کَھُر کی

وبی طرف واپس آگئے۔اس پر نبی کریم مِثَوِ فَضَعَ نِے ارشاد فرمایا۔ (اب) میں یہ جھنڈ اایسے آ دمی کو دوں گا جواللہ اوراس کے رسول ہے۔

سرک واپس اسے ۔ اس پر بی سری<sub>ا س</sub>یون ہے ارسماوسر مایا۔ راب ) میں میہ جسکراایے اول ودوں 6 بوانلداورا اس سے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ وہ بھا گنے والا آ دمی

ہے رہ ہے۔ حضرت علی خالانے فرماتے ہیں ..... پھر آپ مُؤلِّفَظُافِم نے میری طرف آ دی جمیعا اور مجھے آپ مِؤلِفظُافِم نے بلایا۔ میں نہیں ہے۔ حضرت علی خالانے فرماتے ہیں ..... پھر آپ مِؤلِفظُافِم نے میری طرف آ دی جمیعا اور مجھے آپ مِؤلِفظَافِم ن

ا ین ایجات رک ن روح را معلی میں حاضر ہوا کہ میں آشوب چیٹم میں مبتلا تھا۔ اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آپ شِرِ شَنِیۡ اَیۡعَالَیۡ کَا خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میں آشوب چیٹم میں مبتلا تھا۔ اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

آپ مِأْفَظَةً ن مجے جھنڈا عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول الله مِؤْفظَةً إلى مجھے آپ ) کیے دے رہے ہیں؟ جبکہ مجھے تو

آ شوب چیثم ہے اور میں کچھ نہیں دیکھ رہا۔ حضرت علی ہوٹٹو کہتے ہیں۔ آپ مِنٹِفٹے نَجُے نے میری آئکھوں میں لعاب دہن ڈالا پھر آپ مِنٹِفٹے نَجَے نے دعافر مائی۔اے اللہ! تو ان کوسر دی اور گرمی سے کافی ہو جا۔حضرت علی ہواٹٹو فرماتے ہیں۔ مجھے اس کے بعد کبھی

> . سر دی ہا گرمی نے تکلیف نہیں دی۔

( ٣٨.٢٩ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوق

مُوْلَى تُجِيبَ ، قَالَ :غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بُن ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرَبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَاةٌ ، يُقَالُ لَهَا جَرْبَةٌ ،

قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَانُهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، وَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا

يُوم حيبر بش كان يُوسِ بِاللهِ واليومِ الْ يُرِكِ فار يُللُونِينَ عَالَمُ وَلَا يَلْبُسُ ثُوْبًا مِنْ فَيْءٍ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَلَا يَلْبُسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءٍ حَتَى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ.

(۳۸۰۳۹) تجیب کے غلام حضرت ابومرز وق سے روایت ہے کہ ہم نے رویفع بن ثابت انصاری کے ہمراہ مغرب کی طرف ایک

غزوہ لاا۔ اور ہم نے ایک بستی .....جس کو بَرْ بَهٔ کہا جا تا تھا .....کو فتح کرلیا۔ راوی کہتے ہیں: ہم میں ایک خطیب صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا۔ میں تم سے وہی بات کروں گا جو میں نے رسول الله مَلِّنظِيَّةَ ہے سُنی اور وہ بات آپ مَلِنظَیَّةَ نے ہمیں خیبر

، وے اور ابول نے بہان کی مصور ہائی ہوں ہوں ، ویں سے رکوں اللہ برایمان رکھتا ہے قاس کا پانی ہر گز دوسرے کی بھیتی کوسیر اب کے دن ارشاد فر مائی تھی۔(وہ بات بیہ ہے)'' جو محض اللہ بر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا پانی ہر گز دوسرے کی بھیتی کوسیر اب

نہ کرے اور وہ غنیمت میں سے تقسیم ہونے ہے قبل کچھ نہ بیچے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال نئی کے کبی جانور پراس طرح سوار ہوکہ

جب وہ جانور کمزور ہوجائے تو بیاس کو واپس مال فئی میں داخل کر دے۔اور نہ ہی مسلمانوں کے مال فئی سےاس طرح کوئی کپڑا پہنے کہ جب وہ کپڑے میرانا کر دے تواس کو مال فئی میں واپس کر دے۔ ا المنازي المن

.٣٨.٤) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سِمَاكُ الْحَنِفِيُّ أَبُو زُمَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالُوا :فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فُلاَنْ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ ، فَقَالُوا :فُلاَنْ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَّا ، إِنِّى رَأَيْتُهُ فِى النَّارِ فِى بُرُدَةٍ غَلَها ، أَوْ فِى عَبَانَةٍ

غَلَّهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَابُنَ الْحَطَّابِ ، اذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ : أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. (مسلم ١٠٤ احمد ٣٥)

۰۷۰ (۳۸ ) حضرت عمر بن خطاب بڑا تھؤ سے روایت ہے کہ خیبر کا دن تھا او برنبی کریم میلِ فَضَائِمَ کے صحابہ بڑا تین کا ایک گروہ آپ میلِ فَشِیْکَ فَعَمْ کَ خَدَمْت مِیں) حاضر ہوا اور وہ لوگ کہنے لگے۔ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک آ دمی کے اس پنچے اور انہوں نے کہا (یہ) فلاں بھی شہید ہے۔ تو (اس پر) نبی کریم مِلِ فَضَافَةَ نِے ارشاد فرمایا: ہرگزنہیں! میں نے اس آ دمی کوجنم بن ویکھا ہے اس چا در میں یا اس عباء میں جو اس نے مالی فنیمت سے خیانت کی۔ بھر نبی کریم مِلِ فَفَضَافَةً نے ارشاد فرمایا: اے ابن

نطاب! جاؤ اورلوگوں میں بیمنادی کر دو کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔حضرت عمر زی کئے ہیں۔ پس بس وہاں سے نکلااور میں نے منادی کی ، کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے۔

٣٨.٤٩) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَشُرَجُ بُنُ زِيَادٍ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَّ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمْ أَبِيهِ ؛ أَنَهَا غَزَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَيْبَرَ سَادِسَةُ سِتَّ نِسُوةٍ ، فَبَكَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : بِأَمْرٍ مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقَالَ : بِأَمْرٍ مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقَالَ : بِأَمْرٍ مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقَالَ : بَا مُن مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقَالَ : بَا مُن مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ، فَقَالَ : بَا مُن مَنْ خَرَجُتُنَ ؟ وَرَأَيْنَا فِيهِ الْعَصَبَ،

فَقُلْنَا ۚ :ِيَا رَسُولَ اللهِ ، خَرَجُنَا وَمَعَنَا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ ، وَنَنَاوِلُ السِّهَامَ ، وَنَسُقِى السَّوِيقَ ، وَنَغْزِلُ الشَّغْرَ ، نُعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَنَا : أَقِمْنَ ، فَلَمَّا أَنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَيْبَرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ.

(۳۸۰۳) حضرت حشر جی بن زیادا تجعی اپنی دادی ہے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مَلِّنْظَیَّا کَیْ ہمراہ چھ ورتوں کے ساتھ شیر کے دن جہاد میں شرکت کی ، پھر یہ بات رسول القد مَلِّنْظَیَّا کَیْ تُنْ کَریم مَلِّنْظَیْا کَیْ نَا نہوں نے کس کے کہنے پر (جہاد میں ) نکلی ہو؟ ہم نے آپ مِلِنْظَیْا کی اس سوال میں خصر محسوں کیا تو ہم نے کہا۔ یا رسول الله مِلِنْظَیْنَ اِبم (جہاد میں ) نکل ہیں اور ہمارے پاس دوائیں بھی ہیں جن کے ذریعہ ہم علاج کریں گی۔ اور ہم تیر پکڑا کیں گی اور ستو پلائیں گی اور ہم میں گی۔ جن کے ذریعہ ہے ہم راہ خدا میں (مجاہدین کی) مدد کریں گی۔ اس پر نبی کریم مِلِنْظَیْنَا ہے ارشاد فر مایا۔ پھر تم

۱٬۷۱۳ رین ۵۰ م سے درید سے اوبو سوئیں رہ ہریں ۵۰ مدر دین ۵۰ م پر بی و امری ہے ہے و مور رہ یہ برح (یہیں)رہو۔ پھر جب اللہ تعالی نے آپ بُرِ لَفِظَةَ کَمْ تَحْمِیر کی جنگ میں فتح نصیب فرمائی تو آپ مِرَلِفِظَةَ آ دیا،ای طرح ہمیں بھی حصد دیا۔

٣٨.٤٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : شَهِدْتُ

ه مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَلَمَّا فَتَحُوهَا أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : تَقَلَّدُ هَا َ وَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَلَمْ يَضْرِبُ لِي بِسَهْمٍ.

(۳۸۰۴۲) حضرت عمیرمولی ایی اللحم روایت کرتے ہیں کہ میں تحبیر کے جہاد میں شریک تھا اور میں ایک مملوکہ غلام تھا۔ جب صحا

کرام نے خیبر کو فتح کرلیا تو نبی کریم مِیَالِفَظِیَمَ نے مجھے ایک تلوار عطا فر ہائی۔اورارشاد فرمایا۔ بیتلواران کا لواور آ ب مِیَالِفَظِیَمَ نِے مِی

غنیمت میں سےعطیہ دیالیکن میرا (پورا) حصہ بیں نکالا۔

( ٣٨.٤٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاتٍ ، عَنْ بَرِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قدِمْنَا عَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَتُح حَيْبَرَ بِفَلَاثٍ ، فَقَسَمَ لَنَا ، وَلَمْ يَقْسِمُ لأَحَدٍ لَمْ يَشُهَدَ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

(۳۸۰۴۳) حضرت ابومویٰ نیاینو ہے روایت ہے۔فر ماتے ہیں کہ ہم خیبر کے فتح ہونے کے تین (دن) بعد نبی کریم مُؤَّنْفَغَامَ أ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مِنْزِ فَنْفِیْغَ نِی جارا بھی تقتیم میں حصہ رکھا۔ جارے سوا جولوگ اس فتح میں شریک نہیں ہوئے تھے ا

میں ہے کی کوبھی آ یہ مِلِّنْفِیْغَ نِے حصہ نہیں دیا۔

( ٣٨.٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَاهٌ ، عَن ابْن سِيرِينَ ، عَنْ أَنس بْن مَالِكِ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يُه خَيْبَرَ ذَبَحَ النَّاسُ الْحُمُرَ ، فَأَغُلُوا بِهَا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طُلْحَةَ ، فَنَاذَى

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ ، فَكُفِنَتِ الْقُدُورُ.

(۳۸۰٬۳۸ ) حضرت انس بن ما لک «واثیو ہے روایت ہے کہ خیبر کے دن لوگوں نے گدھوں کو ذبح کیا اوران کو ہانڈیوں میں ڈال

جوْش دیا جار ہاتھا کہرسول التدمَرْ شَقِیَّغَ نِے ابوطلحہ کو تھم دیا اورانہوں نے بیمنادی کی۔'' بےشک اللہ اوراس کےرسول نے تہہیں یا'

گدهون کے گوشت مے منع کردیا ہے۔ کیونکہ پنجس ہیں۔ "پس (پیاسنتے ہی) ہا تھ یاں النادی کئیں۔

( ٣٨.٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :دُلِّم

جِرَابٌ مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيْبَرَ ، قَالَ :فَالْتَزَمْتُهُ ، وَقُلْتُ ۚ :هَذَا لَا أُعْطِى أَحَدًا مِنْهُ شَيْئًا ، قَالَ :فَالْتَفَتُّ ، فَإِذ

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ.

(۳۸۰۴۵) حضرت عبداللہ بن مغفل جڑائی ہے روایت ہے کہ غز وہ خیبر کے دن مجھے چر بی کے ایک تھیلے کے بارے میں بتایا گ

عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے چیٹ گیا اور میں نے کہا۔ میں اس میں سے کسی کو پچھے بھی نہیں دوں گا۔عبداللہ کہتے ہیں۔ بھر میر نے مرکردیکھاتونی کریم مِزَافِقَعَ فَمر مسکرار ہے تھے۔ مجھے (اس یر)بہت شرمندگی ہوئی۔

( ٣٨.٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن ضَمْرَةَ الْفَزَارِيّ ، عَنْ عَبْ

اللهِ بْن أَبِي سَلِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَلِيطٍ ، وَكَانَ بَدُرِيًّا ، قَالَ :لَقَدْ أَتَى نَهْيُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَما

وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْحُمُو ، وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِى بِهَا ، قَالَ :فَكَفَّأْنَاهَا عَلَى وُجُوهِهَا.

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا) كي مسنف ابن الى شيرمتر جم (جلداا)

۳۸۰۴) حفرت عبدالله بن ابی سلیط ،اپ والدا بی سلیط سے روایت کرتے ہیں .....اوران کے والد بدری سحانی ہونٹو ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے ہ

وشت أبل رہا تھا۔۔۔۔۔ ابی سلیط کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ پس ہم نے ہانٹریوں کواوند ھے منہ گرادیا۔ میں موجو جو میں میں دیورد دیکا دیورد کے اور میں دیورد میں اس کا میں اس کا میں اس کا میں میں کا میں کا میں کا م

٢٨٠٤) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْقَاسِمُ وَمَكُحُولٌ ، عَنْ أَبِي اَمَامَةً ؛

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِى ، وَعَنْ كُلَّ ذِى اللهِ مِنَ السَّمَاعُ ، وَأَنْ تَبُاعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُرَ عَنْ أَكُلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِى ، وَعَنْ كُلَّ ذِى اللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبُو عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّهَامُ حَتَّى تُفْسَمَ ، وَأَنْ تَبُاعَ التَمَوَّةُ حَتَى يَبْدُو السَّمَاءُ وَالْمَوْسُولَةَ وَالْمَوْسُولَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالذَّ الَّهَ جَيْبَهَا.

عَلَاحُهَا ، وَلَعْنَ يَوْمَنِذٍ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ ، وَالْخَامِشَةَ وَجُهَهَا، وَالذَّ الْقَامِرَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ ال

پچلی والے درندے کے کھانے سے منع کیا۔ اور اس بات سے منع کیا کہ حالمہ عورت سے وضع حمل سے قبل وطی کی جائے اور مال بمت کے حصہ کے تقسیم ہونے سے قبل بیچنے سے منع کیا۔ اور پھل کواس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ اور پ مِنْ اِلْفَظِیَّةِ نِے اس دن دوسری عورت کے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر لعنت فرمائی اور اس طرح گودنے والی اور

ودوانے والى مورت پرلعنت فرمائى اورا پناچېرە توچنے والى پرلعنت فرمائى اورا پناگر يبان چاك كرنے والے پر بھى لعنت فرمائى -٢٨.٤٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسُ مَجَاعَةٌ ، وَأَخَذُوا الْحُمُّرَ الإِنْسِيَّةِ ، فَذَبَحُوهَا

وَمَلَوُّوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَالْحَيْبُ ، فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ يَوْمَنِذٍ

وَهِى تَغْلِى ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِنٍ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِغَالِ ، وَكُلَّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ ، وَكُلَّ ذِى مِخُلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ ، وَالْخُلْسَةَ ، وَالنَّهْبَةَ.

٢٨٠٨٨) حَفْرت جابر بَن عبدالله وَنَ فَو سَروايت مِ كَه جب جَنَّك خيبركا دن تفا تولوگول كو (شديد) بعوك نَ آليا لوگول

۳۸۰۴۸) حضرت جابر بن عبداللہ روایت ہے کہ جب جنگ خیبر کا دن تھا تو لوگوں کو (شدید) بھوک نے آلیا۔لوگوں فی بیالتو گدھوں کو پکڑا اور انہیں ذرج کر کے ان کے گوشت سے ہانڈیوں کو بھر دیا۔ پی خبر نبی کریم مِشِوَّفَتُیَجَ کو پینچی تو حضرت جابر جاہئے والتو گدھوں کو پکڑا اور انہیں ذرج کر کے ان کے گوشت سے ہانڈیوں کو اکٹ دیا۔ آپ مِشَوِّفَتَحَ آج نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی عنقریب تہمیں مارت و بیارت و میں الب دیا جبکہ وہ جوش دے رہی یا رزق دے گا جو اس سے زیادہ حلال اور طبیب ہوگا۔ پس ہم نے ان ہانڈیوں کو اس حال میں الب دیا جبکہ وہ جوش دے رہی

۔ں۔رسول اللہ مُؤَلِّفُتُوَجَّ نے اس دن پالتو گدھوں اور خچروں کے گوشت کوترام قرار دیا اوراس طرح آپ مِؤِلِّفَتَخَ نے کچلی والے ہر ندے کوترام قرار دیا اور پنج سے شکار کرنے والے ہر پرندے کوترام قرار دیا۔اورآپ مِؤْلِفَتَکَجَ نے مجتمہ (وہ بکری جس کو پھر مار مار سر ہلاک کیا جائے ) جھٹی ہوئی چیز اورلوٹی ہوئی چیز کوترام قرار دیا۔ فَلَمْ أَزَلُ أَعَالِجُهُ حَتَّى فَتَحَهُ اللَّهُ. (حاكم ٣٤)

(۳۸۰۴۹) حضرت علی واژنو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اَنْفَظَةَ نے خیبر کی طرف سفر فر مایا پس جب آپ مِنْفِظَةَ فَربير مِس بَهْجُ گِ

کے ساتھ لڑائی کی لیکن پچھ ہی دریمیں بیمسلمانوں کا گروہ .....حضرت عمر جاہٹن اوران کے ساتھی ..... بسیا ہو گیا۔ پس حضر عمر دخاتیز ، اپنے ساتھیوں کواوران کے ساتھی حضرت عمر دخاتیز کو بز دلی کا طعنہ دیتے ہوئے ( آپ مَالِنْظَیَّمْ کی خدمت میں ) وا آئة وسير مَرْفَظَة كويه بات نا كوار كزرى اور آپ مَرْفَظَة ن ارشاد فرمايا- "اب من ضروريبود كي طرف ايسا آدى بهجول ا الله اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اوراس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ ان کے ساتھ لڑتا رین یباں تک کہ اللہ تعالیٰ أی کے ہاتھ پر فتح عطا فر مائیں گے۔ وہ آ دمی بھا گئے والانبیں ہوگا۔'' (یہ بات س کر ) بہت ہے لوگ ا کے امیدوار بن گئے اورا پی گردنیں دراز کرنے گئے، اورآپ مَنْ اَنْتَحَةَ کے کہے ہوئے کواپنے بارے میں دیکھنے کے منتظر ہو آ یہ مِنْ ﷺ کچھ دیر خاموش رہے بھرارشا دفر مایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا۔ وہ تو آشوب چٹم میں مبتلا ہیں۔آ پ مِنْرِار نے ارشا دفر مایا: اس کومیرے پاس بلاؤ۔ پھر جب میں آپ مِئِافِنْکُؤَ ہِ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مِئِوفِنْکُؤَ ہِ نے میری آ تکھیں کھو۔ اُ اوران میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ پھر آپ مِنْزِنْفِيْغَ نے مجھے جھنڈا عطا فر مایا۔ اور میں اس جھنڈے کو لے کر دوڑ تا ہوا جلا کہ ﴿ میرے بارے میں نبی کریم مُطِّرِ فِیْفِیْقَقِ کے دل میں کوئی خیال ندآ جائے یا کسی اور کے بارے میں کوئی خیال ندآ جائے۔ یہاں تک میں دشمنوں کے یاس پہنچ گیااور میں نے ان کے ساتھ قبال کیا۔ مرحب یہودی رجزیہا شعار پڑھتا ہوا مبارزت کے لئے آیا تو بھی اس کے جواب میں رجزیداشعار پڑھتے ہوئے مبارزت کے لئے باہر نکلا پھر ہماری باہم مڈ بھیٹر ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے ۲۱ میرے ہاتھ ہے قبل کروا دیا۔اوراس کے ساتھی بسیا ہو گئے اور قلعہ بند ہو گئے انہوں نے درواز ہبند کرلیا۔ہم درواز ہ پر بینیے پس نے مسلسل درواز ہر مضرب لگائی بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا۔

معنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلداا) کی در ایمان کی اسمان کی در ایمان کی معنف ابن ابی نیم نیم نیم نیم کی ایمان کی ایمان کی در ایمان کیدان کی در ایمان کی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَدْفَعَن الْيَوْمَ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يَجِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ، فَتَطَاوَلَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيٌّ ؟ فَقَالُوا: يَشُنَكِى عَنْنَهُ ، فَدَعَاهُ فَبَزَقَ فِي كَفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَ عَلِيٍّ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ. ٣٨٠٥) حضرت الوم رِيه جَانِيْ سے روايت ہے كہ اللہ كے ني مَؤْفِظَةَ نِيْ ارشاد فرمايا: آج كے دن مِن ايك اليه آدمي كے باتھ

جھنڈادوں گا کہ جس سےاللہ اوراس کے رسول محبت کرتے ہیں۔اس پرلوگوں نے او پراو پراٹھ کردیکھنا شروع کیا تو آپ مِنْوَفَظَةَ ارشاد فرمایا۔علی کہاں ہے؟لوگوں نے کہا:ان کی آنکھ میں شکایت ہے۔آپ مِنْوَفِظَةِ نے حضرت علی جڑاٹیو کو بلایا اورآپ مِنْوَفِظَةَ ﴿

ا پی دونوں بھیلیوں پر تھوکا اور ان کو حضرت علی وہاؤٹو کی آگھ پر پھیرا پھر آپ مَرِّ اَنْ فَا عَمْ حَاثُونُ کو جھنڈ احوالہ کر دیا۔ پس تعالی نے ای دن حضرت علی وہ تو کے ہاتھ پر فتح عطافر مائی۔ ۲۸۰) حَدَّ ثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ ، غَن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعُتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَوْلَا أَنْ يُتُوكَ آخَوُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُمْ ، مَا افْتَتَحَ الْمُسْلِمُونَ قَرْيَةً مِنْ قُرَى الْكُفَّارِ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَهُمْ سُهُمَانًا

ال يُتَرَكُ احْرَ النَّاسِ لَا سَىءَ لَهُمْ ، مَا اقتتَاحُ المُسْلِمُونَ قُرِيَّهُ مِنْ قَرَى الْحَقَارِ إِذْ فسمتُهَا بَيْنَهُمْ سَهُمَانًا ، وَلَكِنِّى أَرَدُتُ أَنْ تَكُونَ جَرِيَّةً تَجْرِى عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَكَرِهْتُ أَنْ يَتُوكُ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُ. الْمُسْلِمِينَ ، وَكَرِهْتُ أَنْ يُتُوكُ آخِرُ النَّاسِ لَا شَيْءَ لَهُ.

۵۰۷۳) حفزت عمر جنافئو بیان کرتے ہیں کداگر بیرضابطہ نہ ہوتا کہ نشکر کے آخری حصہ کو بچھ ند ملے تو مسلمان کا فروں کی جوہتی اُفتح کرتے میں اے مسلمانوں کے درمیان صوں میں تقلیم کر دیتا جیسے رسول اللّٰد مَنِّرَافِیکَ فِیْ نے خیبر کومسلمانوں میں حصوں میں بم فرمادیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک اصول مسلمانوں میں چلتا رہے۔ادر میں اس بات کو نا پسند کرتا ہوں کہ بعد کے لوگوں کو

، ٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَبَى رَجُلٌ امْرَأَةً يَوْمَ خَيْبَرَ ، فَحَمَلَهَا خَلْفَهُ فَنَازَعَتْهُ قَائِمَ سَيْفِهِ ، فَقَتَلَهَا ، فَأَبْصَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رَجَلُ امْرَاةَ يُومِ حَيِبُرُ ، فَحَمَلُهَا حَلَفُهُ فَنَازُعْتُهُ قَائِمٌ سَيْفِهِ ، فَقَتْلُهَا ، فَابَضُرُهَا رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ هَلِيهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ. ٣٨٠٥) حضرت ابن عباس والله سه روايت ہے كه ايك آ دمى نے خيبر كه دن ايك عورت كوقيد كيا اور اس كواينے بيجھے سوار كر

اس عورت نے اس آدی کی تلوار کے قُبضہ پر جھڑ اکیا تو اس آدی نے اس عورت کو تی گردیا۔ پھررسول الله مِنْزِفَقَعَ فَ مقتول) دیکھا تو ارشاد فر مایا۔ اس عورت کو کس نے قبل کیا ہے؟ لوگوں نے آپ مِنْزِفَقَعَ فَمَ اِیا۔ تو آپ مِنْزِفَقَعَ فَمَ نے عورتوں کے بکرنے سے منع فر مایا۔

ه.٣٨) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النَّفَرَ الَّذِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِى الْحُقِيقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

### ( ٣٤ ) حَدِيثُ فَتْحِ مَكَّةَ

## فنخ مكه كي احاديث

( ٣٨.٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ رَبَا قَالَ : وَفَدَتُ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَفِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ ، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَصْنَعُ لِبَعْضِ الطَّعَامُ قَالَ : فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّنُ يَصْنَعُ لَنَا فَيُكُثِرُ فَيَدْعُونَا إِلَى رَحْلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَلَا أَصْنَعُ لَأَصْحَابِنَا فَأَدْعُودً

إِلَى رَحْلِى ، قَالَ :فَأَمَرُت بِطَعَامٍ فَصُنِعَ ، وَلَقِيت أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِّى ، فَقُلْتُ :الدَّعُوةُ عِنْدِى اللَّيْلَةَ ، قَالَ أَسَبَقَتْنِى ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :فَدَعَوْتُهُمْ فَهُمْ عِنْدِى ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :أَلَا أُعَلِّلُكُمْ بِحَدِيثٍ مِ

حَدِيتِكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ؟ قَالَ :ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَّةً.

قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ ، وَبَعَثَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ عَلَى إِحْدَ الْمُجَنَّبَتَيْنِ ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأَخْرَى ، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ عَلَى الْمُحَسَّرِ ، فَأَخَذُوا بَطُ الْوَادِى ، قَالَ :وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى

كَتِيبَةٍ ، قَالَ :فَنَادَانِي ، قَالَ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ :لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :اهُتِفُ لِي بِالْأَنْصَارِ ، وَلَا يَأْتِن إِلَّا أَنْصَارِيٌّ ، فَالَ :فَهَنَفُتُ بهمْ ، قَالَ :فَجَاؤُوا حَتَّى أَطَافُوا بهِ.

. قَالَ :وَقَدْ وَبَّشَتُ قُرِيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتَبَاعًا ، قَالُوا :نُقَدَّمَ هَؤُلَاءِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُمُ شَىءٌ كُنَا مَعَهُمُ ، وَإِر

كان . وقد وبست قريس أوباسا فها والباط ، فالوا ، لقدم مورد و ، فول فان فهم ، أُصِيبُوا أَعُطَيْنَا الَّذِي سُنِلْنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ حِينَ أَطَافُوا بِهِ :أَتَرَوُنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ ؟ ثُ قَالَ بِبَدَیْهِ اِحْدَاهُمَا عَلَی الْاخْرَی :اُحْصُدُوهُمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ سُلَیْمَانَ بِحَرْفِ کَفْهِ الْیُمْنَی عَلَی بَطْنِ کَهُ الْیُسْرَی :اُحْصُدُوهُمْ حَصْدًا حَتَّی تُوَافُونِی بالصَّفَا ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَمَا أَحَدُّ مِنَّا یَشَاءُ أَنْ یَقُتُلَ مِنْهُ

اليسرى ؛ الحصدوهم محصدا حتى توافوري بالصلا ، قال . فانطلقنا ، فما الحد مِنا يساء أن يفتل مِنهِ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ ، وَأَمَّا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجَّهُ إِلَيْنَا شَيْءً ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشٍ

لاَ قُرُيْشَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ ، فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ ، وَمَنْ دَخُّا

ذَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، قَالَ :فَعَلَّقَ النَّاسُ أَبُوَابَهُمْ. قَالَ :فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَنَى عَلَى صَنَمِ إِلَم ه مسنف ابن الي شيدمتر جم (جدد ۱۱)

جَنْبِ الْبَيْتِ يَعْبُدُونَهُ ، وَفِي يَدِهِ قُوْسٌ وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ ، فَجَعَلَ يَطُعُنْ بِهَا فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَى الصَّفَا فَعَلَاهَا حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ ، وَيَذُكُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذُرَ كَتْهُ وَيَدُعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو ، قَالَ : وَالْأَنْصَارُ تَحْتَهُ ، قَالَ : تَقُولُ الْأَنْصَارُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَذُرَ كُتُهُ وَيُعَالِمُ عَرِيْهِ وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ .

قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : وَجَاءَ الْوَحْىُ ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْىُ لَمْ يَخْفَ عَلَيْنَا ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَرُفَعُ طُرُفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَفْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْىُ ، قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَفْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْىُ ، قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى يَفْضِى ، فَلَمَّا فَضَى الْوَحْى ، قَالُ الرَّجُلُ فَاذُر كَتْهُ رَغُبَةٌ فِى قَرْيَتِهِ وَرَافَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَلَمُ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ ، قَالَ : فَمَا اسَمِى إِذًا ؟ كَلَّ إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ ، قَالُوا : فَلَمُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، هَالَ : فَلَمَ اللهِ وَإِلْكُهُ يَا مُعْرَافُونَ : وَاللهِ يَا اللهِ يَا لَهُ مُا اللهِ وَإِلْكُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ ، يَقُولُونَ : وَاللهِ يَا

رَسُولَ اللهِ ، مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا لِلطَّنِّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ، قَالَ : فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَعْذُرَانِكُمْ وَيُصَدِّقَانِكُمْ.

(مسلم ۱۳۰۵ ابوداؤد ۱۸۲۷)

۵۰۵۵) حضرت عبداللہ بن رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹنؤ کی طرف کچھوفود گئے اور ہم میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کی طرف کچھوفود گئے اور ہم میں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ کی عضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ان میں سے بعض بعض کے لئے تھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے ہے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ان میں سے تھے جو ہمارے لئے بہت زیادہ کھانے کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمیں اپنے کجاوہ سنزل) کی طرف بلا لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے (ول میں) کہا کہ کیواں نہ میں اپنے ساتھیوں کے لئے دعوت کا اہتمام دوں اور آئیں اپنے کجاوہ کی طرف بکا وُں۔ کہتے ہیں: پس میں نے کھانے کا کہا اور وہ تیار کرلیا گیا اور شام کو حضرت ابو ہریرہ ڈوٹنؤ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے (ان سے) کہا۔ آج کی رات میری طرف دعوت ہے۔ انہوں نے (آگے سے) فرمایا: کیا تم

، پر ( آج) سبقت لے گئے ہو؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: پس میں نے سب کو ہلایا اور وہ میرے پاس آ کے۔حضرت ابو ہریرہ وٹٹاٹٹو کہنے لگے۔اے گروہ انصار! کیا میں تہہیں ہمہاری یا توں میں ہے ہی پچھٹنا وَں؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر وں نے فتح کمہ کا (واقعہ ) ذکر کیا۔

ں نے نکہ ملد کا ( واقعہ ) ذکر کیا۔ حضرت ابو ہر یرہ دہنٹن کہنے لگے: رسول اللہ مَلِّنْ ﷺ چلے یہاں تک کہ آپ مِلِّنْ ﷺ مکہ میں داخل ہو گئے اور آپ مِلِّنْ ﷺ میں کا میں کا میں کا ایک سے میں کہ ہوتا ہے۔

ئے میمنہ اور میسرہ میں ہے ایک لشکر پر حضرت زبیر کو مقرر فر مایا اور حضرت خالد بن الولید دولٹو کو دوسرے لشکر پر مقرر فر مایا۔اور نرت ابوعبیدہ کو خالی ہاتھ لوگوں پر مقرر فر مایا۔ بھروہ لوگ وادی کے آئٹن میں داخل ہو گئے ۔ابو ہریرہ دوٹیٹو بیان کرتے ہیں۔رسول رِ مِنْزِلْفِظَةَ اِیک چھوٹے سے لشکر میں تھے۔فر ماتے ہیں کہ آپ مِنْزِلْفِظَة اِن کے مجھے آواز دی۔فر مایا۔اے ابو ہریرہ ڈٹاٹو! میں نے عرض کیا۔ میں حاضر ہوں۔ یارسول اللہ میز تنج (طلداد) کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستان کی سیاستا کیا۔ میں حاضر ہوں۔ یارسول اللہ میز تنظیم آب میز کی انسان کی انسان کو آواز دو۔ میرے پاس صرف میرے انصا (صحاب) ہی آئیں۔ ابو ہریرہ ڈاٹو کہتے ہیں۔ پس میں نے انہیں آواز دی۔ کہتے ہیں: وہ سب حاضر ہوگئے یہاں تک کہانہوں نے آب میز انتقاع کو اسے جھر مث میں لے لیا۔

۳۔ راوی کہتے ہیں: قریش نے اپنے بہت ہے ہیرواورمتفرق لوگوں کوجع کررکھاتھا۔اورقریش کہدرہے تھے۔ہم ان لوگوں ک (پہلے) آ گے بھیجیں گے پس اگر ان کو پچھ( فائدہ) ملاتو ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور اگریہ لوگ مارے گئے تو ہم ہے < سوال کیا گیا ہم وہ دے چکے ہوں گے۔

٣- جب انصار نے رسول اللہ میڈونی کیا رائے ہے؟ چرمٹ میں لیا ہواتھا تو آپ میڈونی کی ہے وان سے فرمایا تھا۔ قریش کے پیرواو،
ان متفرق لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ چرآپ میڈونی کی آپ میا تھوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مارکر
اشارہ فرماتے ہوئے کہا۔ ان کو مارڈ الو .....سلمان راوی نے بھی اپنے دائی ہم تھیلی کے کنارے کو بائیں ہم تھیلی پر مارا ..... ان کو خوب
مارو یہاں تک کہتم مجھے صفاء پر ملو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر ہم اس حالت میں روانہ ہوئے کہ ہم سے جوکوئی بھی اُن (اتباع قریش اُنے میں ہوئے کہ ہم سے جوکوئی بھی اُن (اتباع قریش میں سے کی کوئی کرنا تھا۔ اور ان میں سے کوئی بھی ہمیں کہ سکتا تھا۔ ابوسفیان نے (نبی کریم میڈونی کے میں کہ سکتا تھا۔ ابوسفیان نے (نبی کریم میڈونی کے میں کہ سکتا تھا۔ ابوسفیان نے کوئی نبیس ہول سے کوئی کہتے ہیں: آپ میڈونی کی نبیس ہول سے کوئی بھی ہمیں کہتے ہیں: آپ میڈونی کی نبیس ہول کے میں کہتے ہیں: گھر میں کے میں کہتے ہیں: آپ میڈونی کی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنا دروازہ بند کر لے گاوہ مامون ہوگا اور جوشخص ابوسفیان کے گھر میر داخل ہوجائے گاوہ بھی مامون ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنا دروازہ بند کر لے گاوہ مامون ہوگا اور جوشخص ابوسفیان کے گھر میر داخل ہوجائے گاوہ بھی مامون ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنا دروازہ بند کر دوازے بند کر لے گاوہ کھی مامون ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: پھرلوگوں نے اپنا دروازے بند کر لے گاوہ کا مامون ہوگا۔ دول ہوگوں ہوگوں نے اپنا اپنا درواز کے بند کر لے۔

( ٣٨.٥٥) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَالِمٍ ، وَيَحْيَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَالِمٍ ، قَالَا : كَانَتُ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ هُدُنَةٌ ، فَكَانَ بَيْنَ يَنِى كَعْبٍ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : وَبَيْنَ بَنِى بَكُرٍ قِتَالٌ بِمَكَّةَ ، فَقَدِمَ صَرِيحٌ لِيَنِى كَعْبٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :

اللهُمَّ إِنِّى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الْأَتْلَدَا فَانْصُرُ هَدَاك اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا فَانْصُرُ هَدَاك اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

فَمَرَّتُ سَحَابَةٌ فَرَعَدَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ هَذِهِ لَتُرْعَدُ بِنَصْرِ يَنِي كَعُبِ ، ثُمَّ قَالَ لِعَائِشَةَ : جَهِّزِينِي ، وَلا تَعُلِمَنَ بِلَلِكَ أَحَدًا ، فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُو فَأَنْكُرَ بَعْضَ شَأْنِها ، فَقَالَ : مَا هَذَا ، قَالَتُ : أَمَرَىٰي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُجَهِّزَهُ ، قَالَ : إلَى أَيْنَ ، قَالَتُ : إلَى مَكَة ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا انْقَضَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بَعْدُ ، فَحَاءَ أَبُو بَكُو إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ غَدَرَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالطَّرِيقِ فَحُبِسَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إنَّهُمْ أَوَّلُ مَنْ غَدَرَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالطَّرِيقِ فَحُبِسَتْ ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُونَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكُولَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ لَهُ بُدَيْلُ بُنُ وَرُفَاءَ النّعُمِي مُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمُ مَ وَلَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ النّبِرَانُ مَعْكُمْ ، قَالاً : وَأَنْتَ إِنْ مِرُو ، لَعَلْنَا أَنْ نَلْقَى خَبُوا مِنْ فَيَتِهِ مَوْ أَفُلُ مُنْ وَرُقَاءَ الْكُعُمِى عَمْ وَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْا مِنْ فَيَتِهِ مَوْ أَوْلُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَوْنَ وَاللّهُ مَلْ أَلُو اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مِنَ الْالْمُولُ وَاللّهُ مَلْ أَلُو اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو مِنَ الْأَنْ وَاقُلُ مِنْ أَهُلُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُولُ النّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : جِنْنَاكُ بِنَفَو أَخَذُاكُمُ مِنْ أَهُلِ مَنْ أَنْهُ لِ مُؤْولًا فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا : جِنَاكُ بِنَقُو أَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالل

﴿ مَسْفَ ابْنَ الْيَشْدِ مِرْجُم ( جَلُوا ا ) ﴿ حَلَى اللَّهُ مِنْ ابْنَ الْيَشْدِ مِرْجُم ( جَلُوا ا ) ﴿ حَلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

مُكَّة، فَقَالَ عُمَرُ وَهُو يَضَحُكُ إِلَهُمْ : وَاللهِ لَوْ جِنْتُمُونِى بِأَبِى سُفْيَانَ مَا زِدْتُمْ ، قَالُوا : قَدْ وَاللهِ اَتَمَنَاكَ بِأَبِى سُفْيَانَ ، فَقَالَ : الْحِسُوهُ ، فَحَبُسُوهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، فَقَدَا بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقِيلَ لَهُ: بَايغِ ، فَقَالَ : أَبَايعُك ، وَلاَ بَايغِ ، فَقَالَ : أَبَايعُك ، وَلاَ أَبُو بَكُو : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجْرَ اللّهِ عَلَى الشّمَاعَ ، يَغِيى الشّرَفَ ، فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ أَمَّا مِنْ قَيْلِنَا فَلَنْ تَجْرَ السّمَاعَ ، يَغِيى الشّرَفَ ، فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ وَاللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ وَاللّهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ وَالْقَيْنَتُيْنِ ، فَإِنْ وَجَدْنُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُمْيَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، وَعُدْنَهُ وَسُلّمَ ؛ وَالْقَيْنَتُيْنِ ، فَإِنْ وَجَدْنُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكُمْيَةِ فَاقْتُلُوهُمْ ، وَعَبْدَ اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ مَنْ مَوْلُونِ ، قَالَ : بَلَى ، وَأَذَى فِى النَّاسِ اللّهِ عَلَى الْفَلْوِقِيلَ ، فَأَذُرَكُهُ الْعَبْسُ ، فَقَالَ : هَلْ اللهِ ، لَوْ أَمُونَ بَأِي سُفُيانَ فَحَبَسَ عَلَى الطَّرِيقِ ، وَأَذَى فِى النَّاسِ اللّهِ عَلَى الْفَالِ فَلَ الْفَرَى اللهِ مَا كَانَتُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَظُ ؟ قَالَ : مَلْ هَوْلًا ؛ كَلَى الْمَاسُ مَنْ هَوْلًا ؛ كَلَى ، فَلَا عَلَى اللّهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَظُ ؟ قَالَ : مَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًا ؛ كَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًا ؛ كَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًا ؛ كَلَى عَبَاسُ ، مَنْ هَوْلًا ؟ قَالَ : مَالِى وَلِمُونَيْنَةً ، قَالَ : مَلْ هَو اللهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَظُ ؟ وَلَا لَا عَلَى الْمَاسُ مَا مَلْ اللهِ مَا كَانَتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ حَرْبٌ فَظُ ، أَنْ مَرَتُ سَلَيْمٌ ، فَقَالَ : أَنْ اللهِ مَا كَانَتُ بَيْنِ وَلِلهِ مَا كَانَتُ بَيْنَ وَلَى اللهُ مَا عَلَى الْمَدْنِ ، فَمَرَتُ عَلَيْهِ أَسُلَمُ وَعَلَى اللّهُ وَعَقَالًا عَلَى اللّهُ وَعَقَالُ اللّهُ وَعَقَالًا اللّهُ وَعَقَالًا اللهُ وَلَا عَلَى اللّهُ

فَيَسْأَلُ عَنْهَا فَيُخْبِرُهُ الْعَبَّاسُ. حَتَّى مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فِى لامَةٍ تَلْتَمِعُ الْبَصَرَ ، فَقَالَ :أَى عَبَّاسُ ، مَنْ هَوُّلَاءِ ؟ قَالَ :هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَنْصَارِ ، قَالَ : لَقَدْ أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، مَا هُوَ بِمُلْكٍ ، وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، وَكَانُوا عَشَرَةَ آلَافٍ ، أَوِ اثْنَى عَشَرَ ٱلْقًا.

بِمَلْكٍ ، وَدَكِنَهُ النَّبُوه ، و كَالُوا عَسَرَه الآكِ ، أَوِ النَّى عَسَرَ الفا. قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَدَفَعَهَا سَعْدٌ إِلَى ايْنِهِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرَكِبَ أَبُو سُفْيَانَ فَسَبَقَ النَّاسَ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيْيَةِ ، قَالَ لَهُ أَهُلُ مَكَّة : مَا وَرَائِك ؟ قَالَ : وَرَائِى الدَّهُمُ ، وَرَائِى مَا لَا قِبَلَ لَكُمْ بِهِ ، وَرَائِى مَنْ لَمْ أَرَ مِثْلُهُ ، مَنْ دَخَلَ دَارِى فَهُو آمِنْ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَقْتَحِمُونَ دَارَهِ ، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوقَفَ بِالْحَجُونِ بِأَعْلَى مَكَّة ، وَبَعَثَ الزُّبُيْرُ بْنَ الْعَوَّامِ فِى الْخَيْلِ فِى أَعْلَى الْوَادِى ، وَبَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِى الْحَيْلِ فِى أَسْفَلِ الْوَادِى ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ لَحَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَإِنِّى وَاللهِ لَوْ لَمْ أَخْرَجُ مِنْكَ مَا حَرَجْتُ ، وَإِنَّهَا لَمْ تَعِلَّ لَاحَدٍ كَانَ قَيْلِى ، وَلَا تَعِلُ لَا حَدِي بَعْدِى ، وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ،

ا المنتف ابن الى شيرمتر جم (جلد ١١) كي المستقدى المنتف ابن الى شيرمتر جم (جلد ١١) كي المستقدى المنتف المنتف

وَهَىَ سَاعَتِى هَذِهِ ، حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَوُهَا ، وَلَا يُحْتَشُّ حَبْلُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ ضَالَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : شَاهٌ ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ :قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الإِذْخِرَ ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا وَقُيُّونِنَا ، أَوْ لِقُيُّونِنَا وَقُبُّورِنَا.

فَأَمَّا ابْنُ حَطَلٍ فَوُجِدَ مُتَعَلِّقًا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقُتِلَ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَوَجَدُوهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَبَادَرَهُ نَفَرٌ مِنَّ بَنِي كَعْبِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ نُمَيْلَةُ : خَلُوا عَنْهُ ، فَوَاللهِ لاَ يَذْنُو مِنْهُ رَجُلٌ إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا حَتَّى يَبْرُدُ ، فَتَأَخَّرُوا عَنْهُ فَحَمْلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَفَلَقَ بِهِ هَامَتَهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَفْخَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

ثُمَّ طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُنْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ، فَقَالَ : أَى عُنْمَان ، أَيْنَ الْمِفْنَاحُ ؟ فَقَالَ : هُوَعِنْدَ أُمِّي سُلاَفَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لا رَاللَاتِ وَالْعُزَّى ، لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، قَالَ :إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْوٌ غَيْرُ الأَمْرِ الّذِى كُنَّا عَلَيْهِ ، فَإِنَّك إِنْ لَمْ تَفْعَلِى قُتِلُتُ أَنَا وَأَخِى ، قَالَ :فَدَفَعَنْهُ إِلَيْهِ ، قَالَ :فَأَقْبَلَ بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ وِ جَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عُثِرَ فَسَقَطَ الْمِفْتَاحُ مِنْهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْنَى عَلَيْهِ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ فَتْحَ لَهُ عُثْمَان ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ ، فَكَبَّرَ فِي زَوَايَاهَا وَأَرْجَانِهَا ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، ثُمَّ صَلَّى بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : فَتَطَاوَلُت لَهَا وَرَجَوْت أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْنَا الْمِفْتَاحَ ، فَتَكُونُ فِينَا السَّقَايَةُ وَالْجِجَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْنَ عُثْمَان ؟ هَاكُمْ مَا أَعْطَاكُمَ اللَّهُ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ.

ثُمَّ رَقَى بِلَالٌ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ فَأَذَّنَ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ أُسَيْدٍ : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالَوا : بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ ، قَالَ : عَبْدُ أَبِي بَكُرِ الْحَبَشِيُّ؟ قَالُوا:نَعَمْ ، قَالَ :أَيْنَ ؟ قَالُوا : عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ : عَلَى مَرْقِبَةِ يَنِي أَبِي طَلْحَةَ؟ قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :مَا يَقُولُ ؟ قَالُوا :يَقُولُ :أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : لَقَدُ أَكُرَمَ اللَّهُ أَبَا خَالِدٍ عَنْ أَنْ يَسْمَعَ هَذَا الصَّوْتَ ، يَعَنَّى أَبَاهُ ، وَكَانَ مِمَّنْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ فِي الْمُشْرِكِينَ. وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُنَيْنِ ، وَجَمَعَتْ لَهُ هَوَازِنُ بِحُنَيْنٍ ، فَاقْتَتَلُوا ، فَهُزِمَ

أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ اللَّهُ : ﴿ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَاتَّتِهِ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ شِنْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، شَاهَتِ الْوُجُوهُ ، ثُمَّ رَمَاهُمْ بِحَصْبَاءَ كَانَتْ فِي يَدِهِ ، فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبْىَ وَالْأَمْوَالَ ، فَقَالَ لَهُمْ :إِنْ شِنْتُمْ فَالْفِدَاءُ ،

مصنف ابن الي شيه مترجم (جلداا)

خَرَجْتُ فَاسْأَلُونِي ، فَإِنِّي سَأْعُطِيكُمَ الَّذِي لِي ، وَلَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَقَدْ أَعْطَيْتُكُمُوهُ ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ :أَمَّا الَّذِي لِي فَإِنِّي لاَ أُعْطِيهِ ، قَالَ :أَنْتَ عَلَى حَقَّكَ مِنْ

ذَلِكَ ، قَالَ : فَصَارَتْ لَهُ يَوْمَنِذٍ عَجُوزٌ عَوْرَاءً.

ئُمَّ حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ . أَيْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَعَنْى فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ، فَأَدْءُوهُمْ إِلَى اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُمْ إِذَا قَاتَلُوك فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ يَنِى مَالِكٍ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الآَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِثْلُهُ فِى قَوْمِهِ مِثْلُ صَاحِبِ يَاسِينَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :خُذُوا مَوَاشِيَهُ ۗ وَضَيُّقُوا عَلَيْهِمُ.

ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِنَخْلَةٍ ، جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، قَالَ أَنَسْ حَتَّى انْتَزَعُوا رِدَانَهُ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَأَبْدَوُا عَنْ مِثْلِ فِلْقَةَ الْقَمَرِ ، فَقَالَ : رُدُّوا عَلَىَّ رِدَائِى ، لَا أَبَا لَكُمْ ٱتَبْخَلُونَنِي ، فَوَاللهِ أَنْ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا إِبلاً وَغَنَمًا لأَعْطَيْتُكُمُوهُ ، فَأَعْطَى الْمُوَلَّفَةَ يَوْمَنِذٍ مِنَةً مِنَةً مِنَ

الإبل، وَأَعْطَى النَّاسَ.

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَلَـٰ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أُوَلَمْ أَجِدُكُمْ عَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بَي ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ أَلَمْ أَجِدُكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِي ؟ قَالُوا :بَلَى ، قَالَ :أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِنْتُمْ قُلْتُمْ : قَدْ جِنْتَنَا مَحْذُو لاَّ . فَنَصَرُنَاك ، فَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :لَوْ شِنتُمْ قُلْتُمْ :جِنْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، فَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، وَلَوْ شِنْتُمْ لَقُلْتُمْ : جِنْتَنَا عَائِلاً فَآسَيْنَاك ، قَالَوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ ، قَالَ :أفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْقَلِبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَنْقَلِبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا :بَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ. وَجَعَلَ عَلَى الْمَقَاسِمِ عَبَّادَ بْنَ وَقُشِ أَخَا يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَارِيًّا لَيْسَ عَلَيْهِ ثُوْبٌ ، فَقَالَ :ٱكْسُنِي مِنْ هَذِهِ الْبُرُودِ بُرْدَّةً ، قَالَ : إِنَّمَا هِيَ مَقَاسِمُ الْمُسْلِمِينَ ، وَلا يَعِلُّ لِي أَنْ أُعْطِيَك مِنْهَا شَيْتًا، فَقَالَ قَوْمُهُ :ٱكْسُهُ مِنْهَا بُرُدَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَهِيَ مِنْ قِسُمِنَا وَأَعْطِيَّاتِنَا ، فَأَعْطَاهُ بُرُدَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :مَا كُنْتُ أَخْشَى هَذَا عَلَيْهِ ، مَا كُنْتُ أَخْشَاكُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا ، حَتَّى قَالَ قَوْمُهُ : إِنْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَحَدٌ فَهِيَ مِنْ قِسْمِنَا وَأُعْطِيَّاتِنَا ، فَقَالَ

معنف ابن الی شیبه متر قبم ( جلدا ا ) کیپی ۱۳۸۹ کیپی ۱۳۸۹ کیپی ایسان ایسا كتاب العفازى

جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا ، جَزَاكُمَ اللَّهُ خَيْرًا. (ترمذي ٣٩٢٥ـ ابن حبان ٣٧٠٨)

٣٨٠٥٥) حضرت ابوسلمها وریجیٰ بن عبدالرحمان بن حاطب دونوں بیان کرتے ہیں که رسول الله مَیَرَاتُنْتَ اور مشرکین ( مکه ) کے رمیان جنگ بندی کا وقفہ تھا۔اور بنوکعب بنو بکر کے درمیان مکہ میں لڑائی ہوگئی۔ بنی کعب کی طرف سے ایک فریا دی نبی کریم مِزْفِظَةَ مَ کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے کہا۔ع

اے خدا! میں محمد کوایئے اور اس کے آباء کی پرانی قتم دیتا ہوں۔

🏵 كەتم مەد كرو \_اللەتمىمىيں مدايت د بے پخت مەداوراللە كے بندوں كو بلاؤوە مەد كے لئے آئىيں گے۔

پس ایک بادل گزرااور وہ کڑکا تو آپ مِزَفِقَعَ ہے ارشاد فرمایا۔ یہ بادل بنوکعب کی مدد کے لئے کھڑک رہا ہے۔ پھر آپ مَرْاَفْظَةُ أَبِي خَصْرت عائشه تفاهناها سے فرمایا: میرا سامان تیار کرو۔ اور کسی کویہ بات نہ بتانا۔ پس (ای دوران) حضرت عا ئشہ منی پیٹوٹنا کے پاس حضرت ابو بکر دہائٹو تشریف لائے اورانہوں نے امی عائشہ منی پیٹوٹنا کی حالت کومتغیر پایا توانہوں نے بو جھا: یہ كيا ہے؟ حضرت عائشہ شي مفتون نے جواب ديا۔ رسول الله مَلِقَظَةَ في مجھے تكم فرمايا ہے كه ميں آپ مِلَقَظَةَ في سامان تيار كروں۔

نفرت ابو بكر زنانُوْ نے بوجھا۔ كہال كے لئے؟ حضرت عائشہ تؤلفتونانے جواب ديا۔ مكہ كے لئے ۔حضرت ابو بكر دوافؤ نے كہا۔ مخدا! ابھی تک ہمارے اوران کے درمیان جنگ بندی کا وقفہ ختم تونہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر چھاٹنو رسول الله مَلِّ فَفَقَعَ فَهِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِنْزِنْ فَيْنَا کِي اَمْ نِي بات ذكر كى۔ آپ مِنْزِنْفَ فَقِ نے ارشاد فرمایا۔ان لوگوں نے پہلے غدر كيا ہے۔

بچرآ پ نیز ﷺ نے راستہ بند کرنے کا عظم دیا پھرآ پ میز ﷺ اور دیجرمسلمان نکل پڑے اور اہل مکہ کو یوں گھیرلیا کہ ان کو کوئی خبر ندل کی۔ابوسفیان نے حکیم بن حزام ہے کہا۔اے حکیم! بخدا! ہم لوگوں کو گھیرلیا گیا ہےاور ہم ڈ ھک چکے ہیں۔کیاتم اس

کام کے لئے تیار ہو۔ کہ ہم یہال سے مرانظہر ان تک سوار ہوکر ( حالات ) دیکھیں۔ شاید ہمیں کوئی خبرمل جائے۔ قبیلہ خزاعہ کے بدیل بن در قاء کھی نے کہا۔ میں بھی تمہار سے ساتھ چلوں۔ابوسفیان اور حکم نے کہا۔اگرتم چا ہوتو چل پڑو۔راوی کہتے ہیں۔ پس پیر لوگ سوار ہوکر جب مرانظہر ان کی پہاڑی کے قریب پہنچے۔اور گائی پر چڑھ گئے۔

ایک جماعت نے بکرلیا۔اس رات حضرت عمر بن خطاب دائوں پیرہ داروں پر ذمہ دار تھے۔ بہرہ دار صحابہ تذاکمتی ان کو .....ابوسفیان وغیرہ کو لے کرحضرت عمر دی ٹی کے پاس حاضر ہوئے۔ اور آ کر کہنے لگے۔ ہم آپ کے پاس اہل مکہ میں سے چندلوگ پکڑ کر لائے ہیں۔حضرت عمر۔۔۔۔انہیں دیکھ کر ہننے لگے اور۔۔۔۔فرمایا: خدا کی تتم !اگرتم میرے پاس ابوسفیان کو لے آتے تو بھی پچھ زیادہ نہ ہوتا۔

يہرہ دار صحابہ دی اُنظم نے کہا: خداکی قتم! ہم آپ کے پاس ابوسفیان ہی کولائے ہیں۔ (اس پر) حضرت عمر وہ اُنٹونے نے فر مایا:اس کو بند کر لو صحابه منکافتہ نے ابوسفیان کو بند کرلیا۔ یہاں تک کے مجم ہوگئی پھر حضرت عمر حافظ ابوسفیان کو لے کرنبی کریم مُراِفِقَيْعَ فَهِ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابوسفیان سے کہا گیا۔ بیعت (اسلام) کرلو۔ ابوسفیان نے کہا ..... میں اس وقت یہی صورت یا اس سے بھی بدتر

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ورت ہی موجود پاتا ہوں۔ پھراس نے (آپ مِزَافِقَةَ ہے) بیعت کرلی۔ پھر حکیم بن حزام سے کہا گیا۔ تم (بھی) بیعت کرلو. اس نے کہا: میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ لیکن میں کھڑا ہی رہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مِزَافِقَةَ نِے ارشاد فر مایا: تم ہمار زُ

طرف ہے بھی کھڑے رہنے کو قبول کرو۔

۵۔

پس جب بدلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر زائق نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَاَنِّرَافِیَّۃ ابوسفیان ایک ایہ آ دی ہے جو شہرت کو پہند کرتا ہے۔ آپ مِنَوْفِیَۃ ان نو ما ابور نواٹی نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَانِّرِقَیْکَۃ ابوسفیان ایک ایہ آ دی ہے جو شہرت کو پہند کرتا ہے۔ آپ مِنَوْفِیَۃ اِنے فر مایا: جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے سوائے ابن خطل مقیس بن صبابہ اللیثی ،عبد اللہ بن سعد بن سرح اور دو با ندیاں۔ آگرتم ان (مشتیٰ) لوگوں کو گھبہ کے غلافوں میں بھی چمنا ہوا یا۔

تو بھی ان کو آل کرڈ الو۔ راوی کہتے ہیں۔ پھر جب بدلوگ واپس ہوئے تو حضرت ابو بکر زائو نے عرض کیا۔ آگر آپ ابوسفیان کے بارے میں حکم دیں کہاں کو راستہ میں روک دیا جائے اور پھر آپ لوگوں کوکوچ کرنے کا حکم دیں۔ پس حضرت عباس زائو نے ابوسفیان کو راستہ میں پالیا (اور روک دیا) حضرت عباس زائو نے ابوسفیان سے کہا۔ کیاتم بیٹھو گے تا کہ پچھ نظارہ کرو؟ ابوسفیان نے ابوسفیان اور بدر راستہ میں روکنا اور نظارہ دکھانا) سب پچھ صرف اس لئے تھا کہ ابوسفیان ان کی کثرت کو دیکھے اور ان کے بارے میں بوجھے۔

۲۔ ای دوران قبیلہ جبینہ کے لوگ گزر ہے تو ابوسفیان نے پوچھا: اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس چھٹونے نے جواب دیا۔

یہ جبینہ کے لوگ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ مجھے اجبینہ والوں سے کیا مطلب؟ خدا کی شم! میری اوران کی بھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھ

قبیلہ مزینہ کے لوگ گزر ہے تو ابوسفیان نے پوچھا۔ اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس چھٹونے نے کہا۔ یہ قبیلہ مزینہ کے لوگ

ہیں۔ ابوسفیان نے کہا۔ مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ خدا کی شم! مزینہ اور میر بے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر قبیلہ شلیم کے لوگ

گزر ہے تو ابوسفیان نے کہا۔ اے عباس! بیکون ہیں؟ حضرت عباس چھٹون سے کہا۔ یہ قبیلہ شلیم کے لوگ ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر اس طرح) عرب کے گروہ گزرتے رہے اس دوران قبیلہ اسلم اور غفار بھی گزرے۔ ابوسفیان نے ان کے بارے میں بوچھا۔ او مضرت عباس چھٹو اس کو بتاتے رہے۔

حضرت عباس چھٹو اس کو بتاتے رہے۔

۔ یباں تک کہ تمام لوگوں کے آخر میں نبی کریم مُشِرِّفَتُنَکِیَمَ مِها جرین اولین اور انصار کے ہمراہ لڑائی کے سامان کے ساتھ گزرے جوآ تکھوں کو چندھیار ہاتھا۔ابوسفیان نے کہا۔اے عباس، یہکون ہیں؟ حضرت عباس دُن ہُونے فرمایا: یہاللہ کے رسول شِرِّفَتُیَا اور ان کے صحابہ شُرَائی ہے۔ اور ان کے صحابہ شُرَائی ہے۔ اور ان کے صحابہ شُرَائی ہے۔ اور ان کے صحابہ شُرائی ہے اور ان کے میں اور انصار کے ہمراہ ہیں۔ ابوسفیان کمنے لگا۔ میرا بھتے جاتو ہوئی بادشاہی ہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ یہلوگ دس ہزاریا بارہ ہزار کی تعداو میں تھے۔ محر ساوی کہتے ہیں۔رسول اللہ سَرِّفَتُونِیَ نَے جَصِدُ اللہ مُلِی اللہ کہ کودیا اور پھرانہوں نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کود۔ دیا۔اور ابوسفیان سوار ہوکر لوگوں ہے آگے نکل گیا یہاں تک کہ اس نے بہاڑی سے اہل مکہ کودیکھا۔اہل کہ نے اس سے بو چھا تیرے چھے کیا لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے چھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے چھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے چھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے چھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے چھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے کیا لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس نے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس کے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس کے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس کے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس کے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے؟ اس کے جواب دیا۔میرے پھھے بہت بوی تعداد ہے۔میرے پھھے وہ لئنگر ہے کہ کہ کو جواب دیا۔میرے پھھوں کے کہ کو کی کو کو کیا۔میرے پھھوں کی کو کھوں کے کہ کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مساف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مساف ابن الي اليسان و العالم العال

میر۔، پیچھےابیالشکر ہے کہ جس کی مثال میں نے نہیں دیکھی۔ جو خف میرے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ وہ امن پا جائے گا۔ پس لوگوں نے حضرت ابوسفیان کے گھر میں زبردتی گھستاشروع کردیا۔

9۔ پھررسول اللہ مُؤِلِفَتُ قَرِیف لائے اور آپ مِؤِلِفَتَ قَرِیف لائے اور حضرت زیر بن عوام چھٹو کو گھر سواروں کے امیر کے طور پر وادی کے بالائی حصہ ہیں مقام قو ن پر مُفہر کے اور حضرت اور حسرت خالد بن الولید بڑھٹو کو گھر سواروں پر مقرر فرما یا ہونے میں بھیجا۔ اور رسول اللہ مُؤِلِفَتَ فَرِی ارشاو فرما یا۔'' تحقیق تو ( مکہ ) خدا کی زمین کا بہترین حصہ ہا اور خدا تعالیٰ کی زمین میں سے خدا تعالیٰ کو جموب ترین حصہ ہے۔ بخدا! اگر مجھے تھے کالا جاتا تو میں ہرگز نہ نگلتا۔ اور (فرمایا) یہ قطعہ نیان کی زمین میں سے خداتوالی کو مجوب ترین حصہ ہے۔ بخدا! اگر مجھے تھے کالا جاتا تو میں ہرگز نہ نگلتا۔ اور (فرمایا) یہ قطعہ زمین مجھ سے پہلے کی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میرے بعد اور کسی کے لئے حلال کیا جائے گا۔ میرے لئے یہ دن کی ایک گھڑی ہے۔ یہ مگرام ہاتا ہے کہ درخت کونیس کا نا جائے گا اور اس کے خبل اور یہ بی میں اٹھائے گا الا یہ کہ وہ اس کا اعلان کرنے کے لئے الھائے ۔' آپ مُؤِلِقَتُ ہے۔ ایک آ دی نے سے جس کوشاہ کہا جاتا تھا سے کہا: بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ مُؤِلِقَتُ ہے۔ حضرت عہاس جائے گا اور اس کی گھٹرہ وہ تو ہمارے گھروں ، قبروں اور لوہاروں کے لئے استعال ہوتی عہاس جائو نے کہا ہا دو اور اور اور ہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لور اور لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لور اور لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لور اور لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لور اور لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔ یا فرمایا: ہمارے لور اور لوہاروں اور قبروں کے استعال میں آتی ہے۔

• ا۔ پھراہن خطل کو کعبہ کے پردول کے ساتھ چمٹا ہوا پایا گیا تو اس کوتل کر دیا گیا اور مقیس بن صبابہ کو صحابہ روئ کھٹنے نے صفا اور مروہ کے درمیان پایا تو بنو کعب کی ایک جماعت اس کی طرف کی تا کہ اس کوتل کرد ہے۔ لیکن اس کے بچپاز اونمیلہ نے کہا۔ اس کوتم چھوڑ دو۔ خدا کی تسم کوئی آ دمی اس کے قریب نہیں آئے گا گریہ کہ میں اس کواپنی اس تلوار کے ذریعہ مار کر شعنڈ اکر دول گا۔ لوگ اس سے پیچھے ہے گئے اس کے بعد اس نے اپنی تلوار سے اس (مقیس) پرحملہ کیا اور تلوار سے اس کی کھو پڑی کو بھاڑ ڈالا۔ اور اس کو بیا بات ناپسندھی کہ کوئی (دوسرا) مسلمان آ دمی اس کے قتل پرفخر کرے۔

اا۔ پھررسول القد مُؤَفِظَةُ نے بیت اللہ کا طواف کیا پھرعٹان بن طلح آئے تو آپ مُؤفظَةُ نے (ان سے) کہا۔ اے عثان! چائی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ وہ تو میری والدہ کے پاس ہے بعنی سلافہ بنت سعد کے پاس ہی کریم مُؤفظۃ اس عورت کی طرف عثان کو بھیجا تو اس نے جواب میں کہا۔ نه 'لات اور عُری کی می ایس بہ چائی ہی کریم مُؤفظۃ کے حوالے نہیں کروں گی۔ عثان نے کہا۔ (امی) اب ہماری حالت بہلے والی نہیں رہی۔ اگرتم چائی حوالہ نہ کروگ تو میں اور میر ابھائی تن ہوجا کمیں گے۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراس نے چائی جی کے حوالہ کردی۔ راوی کہتے ہیں: وہ یہ چائی لے کرآپ مُؤفظۃ کی طرف آئے یہاں تک کہ جب وہ رسول پھرعثان نے آپ مُؤفظۃ کے سامنے پہنچ اور ان سے چائی کرگی آپ مُؤفظۃ آپ مُؤفظۃ کی مرف آور آپ مُؤفظۃ نے اس پر ابنا کپڑ الٹکا یا پھرعثان نے آپ مُؤفظۃ کی ویت اللہ کا درواز ہ کھول کر دیا اور آپ مُؤفظۃ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ مُؤفظۃ نے نے دوستونوں کے درمیان دور کھات نماز اوا بیت اللہ کے کونوں اور کناروں میں اللہ کی بڑائی اور تعریف بیان کی پھر آپ مُؤفظۃ نے دوستونوں کے درمیان دور کھات نماز اوا

مسنف ابن البنيب مترجم ( جلد ۱۱) کی درمیان کور میان کور میان کور میان کور میان کور میان کو باند ہو کر درمیان کور میان کور کرد کا اور مجھے اس کے پس ہمارے ہاں بیت اللہ کا سقایداور چوکیداری جمع ہوجائے گی لیکن رسول اللہ میر فیل کور آپ ارشاد فر مایا عثمان کہاں ہیں؟ بیاد جو تہمیں خدانے دیا ہے۔ ( یہ کہد کر ) آپ میر فیل کور کور کور کردی۔

11 پھر حضرت بلال بن الدی جیست پر چڑھے اور آپ بن الحق کا ایو برکا حیث فالدین آسید نے پوچھا۔ یہ کون ی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا۔ بلال بن رباح (کی آواز ہے)۔ خالد کہنے لگا ابو بمرکا حبثی غلام؟ لوگوں نے کہا: ہاں! کہنے لگا۔ کہاں ہے وہ؟ لوگوں نے کہا۔ بلال بن رباح (کی آواز ہے)۔ خالد کے مقام عزت پر؟ لوگوں نے جواب دیا: ہاں! خالد نے پوچھا: بنوا بی طلحہ کے مقام عزت پر؟ لوگوں نے جواب دیا: ہاں! خالد نے پوچھا: بلال کی کہدر ہاہے؟ لوگوں نے بتایا کہوہ کہدر ہاہے۔ اشھد ان لا الله الا الله الا الله اور اشھد ان محمدًا دسول الله فالد کہنے لگا۔ الله تعالی نے ابو خالد کواس آواز کے سننے سے محفوظ رکھ کرعزت دی۔ ابو خالد سے اس کا اپنا باپ مراد تھا اور یہ جنگ بدر میں مشرکین کے ہمرافتی کیا گیا تھا۔

بارسول الله مِلَوْفِقِيَّةً! آپ مجھے اجازت دیں میں ان کے پاس جاتا ہوں اور انہیں الله کی طرف دعوت دوں۔ آپ مِلَوْفَقَاعَۃً نے فرمایا۔ تب تو وہ لوگ تنہیں قتل کر دیں گے پھر حضرت عروہ رہا تیو ان اہل طائف کے پاس گئے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دی تو بنو مالک مصنف ابن ابی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کی مثال اپنی قوم میں الی ہے کے ایک آدی نے حضرت عروہ ڈولٹو کو تیر مار کرفل کر ڈالا ۔ تو رسول اللہ مِنْوَفِقَائِمَ نِی نے درسول اللہ مِنْوَفِقَائِم نے نے درسول اللہ مِنْوَفِقَائِم نے نے ارشاوفر مایا: ان کے جانوروں پر قبضہ کرلواوران پر تنگی کردو۔

یکررسول الله میزافظیّنی واپسی کے لئے جل پڑے یہاں تک کہ جب آپ میزافظیّنی آنخلہ مقام کے پاس پہنچ تو لوگوں نے میزافظیّنی آخروں نے آپ میزافظیّنی آخروں نے آپ میزافظیّنی کے جارمبارک میزائظیّنی آخروں نے آپ میزافظیّنی کی جا درمبارک میزائظیّن کے ان اور انہوں نے (گویا) جا ند کا مکڑا ظام کردیا۔ آپ میزافظیّن آخر مایا۔ '' مجھے میری جا درواپس دو۔ کیا تم لوگ مجھ پر کنجوی کا الزام لگاتے ہوتے ہو۔ بخدا اگر میرے پاس اونٹ اور بکریاں ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا '' مجھے

پہ مِنْظَفَیۡ آبِے موَلفۃ القلوب کواس دن سوسواونٹ ویئے اور دیگر لوگوں کو بھی عطافر مایا۔ اس پر انصار نے بھی بچھ کہا تو آپ مِلِفِنْ ﷺ نے ان کو بلایا اور فر مایا۔ کیا تم نے بید یہ بات کہی ہے؟ کیا میں نے تہبیں گمراہ

ب پایاتھا کہ پھراللہ تعالی نے تنہیں میرے ذریعہ سے ہدایت دی؟ انصار نے جوابا کہا۔ کیوں نیس! پھرآپ مُٹوفِی ﷺ نے بوجھا۔ کیا نے تنہیں تنگ دست نہیں پایا کہ پھراللہ تعالی نے تنہیں میرے ذریعہ سے مالدار کر دیا۔ انصار نے جوابا کہا۔ کیوں نہیں! پھر

پِمَلِنَّفَةَ فِي حِها - كياميں نے تهميں باہم دشمن نہيں پاياتھا كه پھراللہ تعالى نے تمہارے دلوں ميں ميرے ذريعے محبت والى؟ ارنے جوابا كہا: كيوں نہيں! - پھرآپ مِلِنْفِقَةَ فِي فرمايا: ہاں اگرتم چاہوتو تم بھى يوں كہوكہ آپ بھى تو ہمارے پاس بے يارو مددگار كَرْ مِنْفِعَا وَرَكِم ہم نے آپ كى نصرت كى - انصار نے كہا - (نہيں) اللہ اور اس كے رسول كا احسان زيادہ ہے - آپ مَنْفِيْجَةَ نے

ا۔ اگرتم چاہوتو تم بھی یوں کہدیکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے تو ہم نے آپ کوٹھکانہ دیا تھا۔ انسار نے جوابا ۔ (نہیں)اللہ اوراس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ آپ نیافشٹی آئے فرمایا: اگرتم چاہوتو کہدیکتے ہو کہ آپ بھی ہمارے پاس

رست آئے تھے پھر ہم نے آپ کے ساتھ منخواری کی تھی انصار نے جواباً کہا۔اللہ اوراس کے رسول کا احسان زیادہ ہے۔ پھر پِ مَلِّفْظَةُ عَنِّے ارشاد فرمایا۔کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جائیں اورتم اینے گھر دں میں رسول خدا

پ مُنْ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ المَّامِ النَّابِ بِرِداللَّى بَيْنِ ہو كَدلوك و بَرِيان اوراونٹ نے جا سِ اورم اپنے المروں میں رسولِ خدا کے کر پاٹو؟ انصار نے عرض كيا۔ كيون بين! اس بر جناب نبى كريم مِنْلِقَتَكَةُ نے ارشاد فر مايا: ديگرلوگ تو اُو پر والا كپڑا ہيں اور انصار النہ كاكپڑا ہيں۔ اس کے ساتھ كاكپڑا ہيں۔

۔ (راوی کہتے ہیں) آپ مُؤْفِقَ فِنْ بنوعبدالا شہل کے حلیف عباد بن وَش کوتقسیم شدہ چیز وں پرمقرر فرمایا۔تو (ان ک ) قبیلہ اسلم کا ایک نظا آ دی آیا جس پر کوئی کپڑ انہیں تھا۔اس نے آ کر کہا۔ مجھےان چا دروں میں سے ایک چا در پبنا دو۔عباد

ں) قبیلہ اسم کا ایک نظا اوی ایا جس پر لوی گیرا ہیں تھا۔ اس نے اسر لہا۔ بھے ان چاوروں میں سے ایک چاور پہا دو عباد ، جوانا کہا۔ یہ قومسلمانوں کے تقسیم شدہ جھے ہیں۔اور میرے لئے یہ بات طلال نہیں ہے کہ میں ان میں سے تجھے کچھ دوں۔(یہ

ر) کر) اسلم قبیلہ کے دیگر (مسلمان) لوگوں نے کہا۔ان میں سے اس کو ایک چادر دے دو۔ پھرا گر کسی نے اس کے بارے میں نے کی تو یہ ہماری تقسیم اور حصہ میں سے ہوگی۔عباد نے اس سائل کو ایک چا در دے دی۔رسول اللہ مِنْزِ ﷺ کو یہ بات پہنچ گئی تو یہ مِنْزِ ﷺ نے ارشاد فر مایا: مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں تھا۔عباد نے جواب دیایارسول اللہ مِنْزِ ﷺ میں نے یہ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ مَنْ اِبْنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ اَبِنَ الْمِنْ الْمُنْ اِلْمُنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّه

( ٣٨.٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى السَّوَادِءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. (عبدالرزاق ٩٠٧٣)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوَلَ عُثَمَانَ بُنَ طَلَحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. (عبدالرزاق ٩٠٧٣) (٣٨٠٥٢) حضرت ابن سابط سے روایت ہے کدرسول الله عَرِّشَيْئَةَ نَے عثمان بن طلحہ کو کپڑے کے بیچھے سے ( کعبہ کی ) جا

(٣٨٠٥٧) حَصَرَت ابن سابط سے روایت ہے کہ رسول الله میران کی ان سامی اور ۱۹۸۰۵) جا علی کی ہے ہے ہے اس العب میں ا عطاکی )۔ ( ٣٨٠٥٧) حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، قَالَ : حدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كَمَّا وَاد

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَهْلَ مَكَةً ، وَكَانَتُ خُزَاعَةٌ حُلَفَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتُ خُزَاعَةٌ فِي صُلْحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتُ بَنُو بَكُرٍ خُلَفَاءَ قُرَيْشٍ ، فَلَاخَلَتُ خُزَاعَةٌ فِي صُلْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَخَلَتُ بَنُو بَكُرٍ فِيَالٌ ، فَأَمَدَّتُهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلاً وَدَخَلَتُ بَنُو بَكُرٍ فِتَالٌ ، فَأَمَدَّتُهُمْ قُرَيْشٌ بِسِلاً وَدَخَلَتُ بَنُو بَكُو فِي صُلْحٍ وَمَالًا مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولِلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَطَعَامٍ ، وَظَلَّلُوا عَلَيْهِمْ ، فَظَهَرَتُ بَنُو بَكُرٍ عَلَى خُزَاعَةَ ، وَقَتَلُوا فِيهِمْ ، فَخَافَتُ قُرَيْشٌ أَنْ يَكُونُوا ، نَقَضُوا ، فَقَالُوا لَأبِى سُفْيَانَ :اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَأَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ.

فَانْطَلَقَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ جَانَكُمْ أَبُو سُفْيَارَ وَسَيَرْجِعُ رَاضِيًّا بِغَيْرِ حَاجَتِهِ ، فَأَتَى أَبَا بَكُرِ ، فَقَالَ :يَا أَبَا بَكُرِ ، أَجِزِ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوَ قَاأ

وَسَيْرِجِع رَاضِيا بِغِيرِ حَاجِتِهِ ، فاتَى آبَا بَكُو ، فقال : يَا آبَا بَكُو ، آجِزِ الْحِلْفُ وَاصِلِح بَينَ الناسِ ، أَوَ قَارَ بَيْنَ قَوْمِكَ ، قَالَ : لَيْسَ الأَمْرُ إِلَى ، الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، قَالَ : وَقَدْ قَالَ لَهُ فِيمَا قَالَ : لَيْسَ مِنْ " كَانَّ مِنَا مَا أَنْ يَرَانُهُ مُ \* \* مِن مَا كُنْ مِنْ أَنْ يَكُنُ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ الله ع

ظَلَّلُوا عَلَى قَوْمٍ وَأَمَدُّوهُمْ بِسِلَاحٍ وَطَعَامٍ ، أَنْ يَكُونُوا نَقَضُوا ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ :الأَمْرُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ثُمَّ أَتَى عُمَرَ بُنَّ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ نَحُوًا مِمَا قَالَ لَأَبِى بَكُرٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنقَضْتُمْ ؟ فَمَا كَانَ هِ

جَدِيدًا فَأَبْلَاهُ اللَّهُ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ شَدِيدًا ، أَوْ مَتِينًا فَقَطَعَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ شَاهِ عَشِيرَةٍ ، ثُمَّ أَتَى فَاطِمَةَ ، فَقَالَ :يَا فَاطِمَةُ ، هَلُ لَك فِي أَمْرٍ تَسُودِينَ فِيهِ نِسَاءَ قَوْمِكَ ، ثُمَّ ذَكَرَ لَهَا نَهُ

مِمَّا ذَكَرَ لَأَبِى بَكُرٍ ، فَقَالَتُ :لَيْسَ الأَمُرُ إِلَى ، الْأَمْرُ إِلَى اللّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، ثُمَّ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ نَحْوًا مِ قَالَ لَأَبِى بَكُرٍ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :مَا رَأَيْتُ كَالْيُوْمِ رَجُلًا أَضَلَّ ، أَنْتَ سَيْدُ النَّاسِ ، فَأَجِزُ الْحِلْفَ وَأَصْلِحْ بَ

النَّاسِ ، قَالَ :فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخُرَى ، وَقَالَ :قَدْ أَجْرَتُ النَّاسَ بَغْضُهُمْ مِنْ بَغْضٍ.

ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى مَكَّةَ فَأَخْبَرَهُمْ بِمَا صَنَعَ ، فَقَالُوا :وَاللهِ مَا رَأَيْنَا كَالْيُومِ وَافِدَ قَوْمٍ ، وَاللهِ مَا أَتَيْ مَنْ مُنَدُّذُ أَنْ مَاذَا أَنْ مَا أَوْمَ أَمِهُ فَأَنْهَ مَا أَمَدُ

بِحَرْبِ فَنَحُذَرَ ، وَلَا أَتَيْتَنَا بِصُلْحٍ فَنَأْمَنَ ، ارْجِعُ. قَالَ:وَقَادِمَ وَافِدُ خُزَاعَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ الْقَوْمُ ، وَدَعَا إِلَى النَّصْرَ

## مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) ﴿ حَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## وَأَنْشَدَهُ فِي ذَلِكَ شِعْرًا :

لَاهُمْ َ إِنِّى لَاشِدٌ مُحَمَّدًا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا وَالِدًا كُنْتَ وَكُنَا وَلَدًا وَلَدًا وَلَدًا الْمَوْعِدَا وَاللّهُ وَكَذَا وَلَدًا وَلَكُمْ الْمُوْعِدَا فِي الْمَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِينَاقَك الْمُؤكِّدَا وَلَكُمْ الْمُؤكِّدَا وَلَقَضُوا لِي بِكَدَاءِ رُضَدَا وَلَقَضُوا لِي بِكَدَاءِ رُضَدَا وَلَقَضُوا لِي بِكَدَاءِ رُضَدَا وَلَقَصُوا لِي بِكَدَاءِ رُضَدَا وَلَقَمُ أَنُلُ لَسُتُ أَدْعُو أَحَدًا فَهُمْ أَذَلُ وَأَقَلُ عَدَدَا وَسُجَدًا وَهُمُ اللّهُ نَصُرًا اللّهِ مَا اللّهُ م

قالَ حَمَّادٌ :هَذَا الشَّعْرُ بَعْضُهُ عَنْ أَيُّوبَ ، وَبَعْضُهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَازِمٍ ، وَأَكْثَرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ. ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ.

قَالَ : قَالَ حَسَّانُ بُنُ ثَابِتٍ :

أَتَانِي وَلَمْ أَشُهَدُ بِبَطْحَاءِ مَكَّة رِجَالُ يَنِي كَعْبِ تُحَرَّ رِفَابُهَا وَصَفُوانُ عُودٌ حُرَّ مِنْ وَدَقِ اسْتِهِ فَلَمَاكُ أَوَانُ الْحَرُّبِ شُدَ عِصَابُهَا فَلَا تَجْزَعَنُ يَا ابْنَ أَمِّ مُجَالِدٍ فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا فَلَا تَجْزَعَنُ يَا ابْنَ أَمِّ مُجَالِدٍ فَقَدْ صَرَّحَتْ صِرْفًا وأَعَصل نَابِهَا فَلَا يَنَالَنَ مَرَّةً لَكَ سُهُيْلَ بُنَ عَمْرِو حَوْبُهَا وَعِقَابَهَا فَلَا : فَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلُ يَنَالَنَ مَرَّةً لللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلُوا ، فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا مَرًّا ، قَالَ : وَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلًا ، قَالَ : فَرَأَى الْعَسُكَرَ وَالنِّيرَانَ ، فَقَالَ : مَنْ هَوُلَاءِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ تَوِيمٌ ، مَحَلَتُ سُفْيَانَ حَتَّى نَزَلَ مَرًّا لَيْلاً ، قَالَ : وَلَهِ ، لَهُولًا إِ أَكْثُرُ مِنْ أَهْلِ مِنِّى ، أَوْ قَالَ : مِثْلُ أَهُلِ مِنَى ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ لِلهِ عَلَى الْعَبَّى مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : وَاللهِ ، لَهُولًا إِللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَالَ : وَاللهِ ، لَهُولًا إِلَيْ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى قُبَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، وَسُلّمَ فِى قُبَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، وَسُلّمَ مُ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ، أَسُلُمُ مَسُلُمُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ . اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى قُبَةٍ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا سُفْيَانَ ،

قَالَ أَيُّوبُ : فَحَدَّنَنِى أَبُو الْحَلِيلِ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ لَهُ عُمَرُ بُنُ الْحَظَابِ ، وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْقُبَّةِ فِى عُنُقِهِ السَّيْفُ : إِخُرَ عَلَيْهَا ، أَمَّا وَاللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ خَارِجًا مِنَ الْقُبَّةِ مَا قُلْتَهَا أَبَدًا. قَالَ :قَالَ أَبُو سُفْيَانَ :مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا :عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ. ه معنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ١١) في معنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ١١) في المعنف الم

أُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

فَأَسُلَمَ أَبُو سُفْيَانَ ، وَذَهَبَ بِهِ الْعَبَّاسُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ثَارَ النَّاسُ لِطَهُورِهِمْ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : يَا أَبَا الْفَضْلِ ، مَا لِلنَّاسِ ؟ أُمِرُوا بِشَىءٍ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : فَأَمَرَهُ الْعَبَّاسُ فَتُوضَا ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَالٌ حَمَّادٌ :وَزَعَمَ يَزِيدُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنُ عِحْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ :يَا أَبَا الْفَضُلِ ، أَصْبَحَ ابْنُ أَخِيك وَاللهِ عَظِيمَ الْمُلْكِ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ :إِنَّهُ لَيْسَ بِمُلْكٍ وَلَكِنَّهَا النَّبُوَّةُ ، قَالَ :أَوْ ذَاكَ ، أَوْ ذَاكَ.

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةً.

قَالَ : قَالَ أَبُو سُفُيَانَ : وَاصَبَاحَ قُرَيْشِ ، قَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوُ أَذِنْتَ لِى فَآتَيْتُهُمْ ، فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَمَّنْتُهُمْ ، وَجَعَلْتَ لأَبِى سُفُيَّانَ شَيْئًا يُذْكَرُ بِهِ ، فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ ، فَرَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءَ وَانْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رُدُّوا عَلَىَّ أَبِى ، رُدُّوا عَلَىَّ أَبِى، فَإِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ، إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ قُرَيْشٌ مَا فَعَلَتُ ثَقِيفٌ بِعُرُوةٍ بْنِ مَسْعُودٍ ، دَعَاهُمُ إِلَى اللهِ فَقَتَلُوهُ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَكِبُوهَا مِنْهُ لأَضْرِمَنَّهَا عَلَيْهِمْ نَارًا.

بِى مُعِيْ لَعَتَّاسُ حَتَّى قَلِمَ مَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَهُلَ مَكَّةَ ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا ، قَدَ اسْتَبْطِنَتُمْ بِأَشْهَبَ بَاذِل ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الزَّبَيْرَ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَبَعَث خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، فَقَالَ لَهُمُ الْعَبَّاسُ :هَذَا الزَّبَيْرُ مِنْ قِبَلِ أَعْلَى مَكَّةَ ، وَهَذَا خَالِدٌ مِنْ قِبَلِ أَسْفَلِ مَكَّةَ ، وَخَالِدٌ مِنْ قِبَلِ خَالِدٌ ؟ وَخُزَاعَةُ الْمُجَدَّعَةُ الْأَنُوفِ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُو آمِنْ ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَامَوْا بِشَىءٍ مِنَ النَّبُلِ.

عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَتَرَاعَوُا بِشَىءٍ مِنَ النَّبُلِ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ يَنِى بَكُو ، فَذَكَرَ أَرْبَعَةً مِثْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَنَ اللهِ مِنَ أَبِى سَرْحٍ ، وَابْنَ خَطلٍ ، وَسَارَةً مَوْلَاةَ يَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ حَمَّالًا :سَارَةُ ، فِى حَدِيثِ أَيُّوبَ ، وَفِى حَدِيثِ غَيْرِهِ : قَالَ : فَقَتَلَهُمْ خُزَاعَةً إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، وَأَنْزَلُ اللَّهُ : ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُو النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَشُو صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ فَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَشُو صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ فَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ ، وَيَشُولُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُلُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُلُوا اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُلُوا اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَنْصُلُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، ﴿ وَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴾ قَالَ : خُزَاعَةً ، کے مصنف ابن الی شیر متر جم (جند ال) کی کھی ہے۔ اللہ میران کی کھی ہے۔ اللہ کے ساتھ صلح کی اور قبیلہ خزاعہ والے رسول (۳۸۰۵۷) حفرت عکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میران کھی جب اہل مکہ کے ساتھ صلح کی اور قبیلہ خزاعہ والے رسول

ر الله مَرْاَ اللهُ مَرْاَ اللهُ مَرْا اللهُ مَرْا اللهُ مَرْا اللهُ مَرْاَ اللهُ مَرْاَ اللهُ مَرْاَ اللهُ مَرَاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَهُ واللهُ مَرْاعَةُ فَعَيْرِهُ اللهُ واللهُ مَرْاعَةُ فَعَيْرِهُ اللهُ واللهُ مَرْاعَلُ اللهُ واللهُ والهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ

سفیان ہے کہا۔ جاؤمحمہ کی طرف اورمعابدہ کی تجدید کروالواورلوگوں میں صلح کروالو۔

۔ ابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ مدینہ میں پنجاتو رسول اللہ مَرِّشَفَعُ آنے ارشاد فرمایا۔ تحقیق تمہارے پاس ابوسفیان آربا ہو اور عنقریب وہ اپنی حاجت (پوری کئے) بغیر والبس پلٹے گا۔ چنانچہ ابوسفیان، حضرت ابو بکر جھاتئ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ اے ابو بکر! محابدہ کو برقر ارر کھواور لوگوں کے درمیان صلح بی رہنے دو۔ یا بیالفاظ کیے کہ ۔۔۔۔۔ اپنی قوم کے درمیان صلح بی رہنے دو۔ حضرت ابو بکر جوائی نے جواب دیا۔ بیمعاملہ میرے بس میں نہیں ہے بیتو اللہ اور اس کے رسول کے بس میں ہے۔ راوی کہتے ہیں: ابوسفیان نے جو با تیس حضرت ابو بکر جوائی ہے کہیں ان میں بیر بات بھی تھی کہ۔ یہ بات نہیں ہے کہا گرکسی قوم نے دوسری

قوم کواسلحہ اور کھانے کے ذریعہ سے مدد کی ہواور ان پر سامہ کیا ہوتو وہ عہد کوتو ڑنے والے ہوں۔ حضرت ابو بکر جھان نے جواب دیا۔ میں معاملہ اللہ اور اس کے رسول مَرِضَّنَ ﷺ کے بس میں ہے۔ ۳۔ پھر ابوسفیان حضرت عمر بن خطاب رہان ٹو کے پاس آیا اور اُن سے بھی ولی یا تنس کہیں جیسی یا تیں اس نے حضرت ابو

ابو بکر جائٹو سے کہی تھی۔حضرت علی جن ٹوٹٹو نے اس کو جواب دیا۔ میں نے آج کے دن (کے آدی) کی طرح کوئی گمراہ آدی نہیں دیکھا! تم تو لوگوں کے سردار ہو پس تم معاہدہ کو برقر ارر کھواور لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ راوی کہتے ہیں۔ ابوسفیان نے اپناایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارااور کہنے لگا۔ تحقیق میں نے لوگوں میں ہے بعض کو بعض سے پناہ دے دی ہے۔ سم۔ پھر ابوسفیان چل پڑا یہاں تک کہ وہ اہل مکہ کے یاس پنجااور انہیں وہ بات بتلائی جواس نے سرانجام دی تھی۔ تو انہوں

ہمارے پاس لائے ہوکہ ہم (اس ہے ) بچاؤ کریں اور نہ بی تم ہمارے پاس سلح کی خبر لے کرآئے ہو کہ ہم مامون ہوجا کیں۔(للبذا ) مقدر الدین

تم واپس جاؤ۔

🛈 اے اللہ! محرکواینے اوران کے آباء کا پرانا عبدیا دولاتا ہوں۔

آ اور (ید بات که) آپ والد بین اور بم بیٹے ہیں۔ بلا شبقریش نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔

👚 اورانبوں نے آپ کے پختہ عبد کوتو ڑ ڈالا ہے اورانہوں نے ہمارے لئے مقما کداء میں گھات لگایا ہے۔

🐨 اورانہوں نے یہ سمجھ ہے کہ میں کسی کو (بدد کے لئے ) نہیں بلاؤں گا۔ حالا تکہ وہ لوگ تو تعداد میں تھوڑے اور ذلیل ہیں۔

🙆 💎 وہ اوگ ہم پرمقام و نیر میں صبح کو ممله آور ہوئے جبکہ ہم رکوع اور بحیدہ کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کررہے تھے۔

🛈 💎 ہم نے اسلام قبول کیا ہے اورا پنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ پس .....اے اللہ کے رسول .....خوب سخت مدد کیجئے۔

ے اورآب اللہ کے شکرول کو ابھاریں ہی بی بیآ ہے یاس مدد کیلئے ایسے سمندروں کی طرح آئیں عے جوجھا گ مارر باہو۔

۔ ﴾ اوران میں اللہ کے رسول بھی ہوں جن کی تکوار نیام نے باہر ہو۔ کہا گرود آپ مِلِفِظِیَّةَ کی ذات کونقصان پہنچانا چاہیں تو تعمیر سے نافید کے سے تعمیر نامیات

آب كاچېره غضب كى وجدى تتممان كيد

حماد راوی کہتے ہیں۔ان اشعار میں سے بعض حضرت ابوب بایٹینز ( کی روایت) سے ہیں اور بعض دیگر اشعار حضرت بزید بن حازم بایٹینز ( کی روایت ) سے ہیں اوران میں سے اکثر اشعار محمد بن آخق ( کی روایت ) سے ہیں۔ پھر راوی دوبارہ ابوب کی عکرمہ سے روایت کی طرف لوٹے۔

۲۔ اور فرمایا: حضرت حسان بن ثابت بن تو نے شعر کہے۔

'' مجھےافسوس ہے کہ ہم مکہ کی وادی میں بنوکعب کے ان لوگوں کی مدد نہ کر سکے جن کی گر دنیں کائی جار ہی تھیں ہمفوان اکر بوڑھے اونٹ کی مانند ہے جس کی سرین کے سوراخ کوکشادہ کیا گیا ہو، پس بیتو جنگ کا وقت تھا جس میں جنگ کوخوب بھڑ کا یا گیا تھا، اے ام مجالد کے بیٹے! جب جنگ کا میدان گرم ہو جائے اورلڑ ائی اپنی تیزی دکھانے لگے تو ہم سے مامون ہوئے نہ بیٹھ جا، کا شر

یب ما بعد مند من انتظام کا طرح بر من من مرحد راول کے بین برو سیون رست کا مرباط میں بہاں معن مدرہ کا روست کے و وقت مقام مرانظہر ان میں انرار راوی کہتے ہیں:اس نے نشکراورآ گ کود یکھا تو بو چھنے لگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے (جوابا) کہا یہ بوقمیم ہیں ان کے علاقوں میں خشک سالی آگئی ہے اور بہتمہار سے علاقوں میں گز ربسر کے لئے آئے ہیں۔ابوسفیان نے کہا۔ بخدا! یہ

بتو اہل منی ہے بھی زیادہ ہیں۔ یابید کہا: اہل منی کے مثل ہیں۔ پھر جب اس کواس بات کاعلم ہوا کہ یہ نبی کریم مِؤْفِظَةُ ( کانشکر )

تو اس نے کہا۔حضرت عباس مٹائٹۂ کی طرف میری راہ نمائی کرو۔ چنانچہ یہ حضرت عباس مڑاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وقت رسول اللہ مِیَرِّنْتِیْنِیْجُ اپنے قبہ میں تشریف فر مانتھ۔آپ مِیرِّفْتِیْکَ فِیجَانِ الرسفیان السلام لےآ وُ۔سلامتی

ر معتاد ہوں مدر سے بہت ہوں ریاں روست میں ہوئی ہے۔ وکے۔اس نے آگے ہے جواب دیا۔ میں لات اور عزی کا کیا کروں گا؟

رادی ابوب کہتے ہیں کہ مجھے ابوالخلیل نے بیر دایت سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کی کہ حضرت عمر وزائیز بن خطاب نے ضیان سے کہا: حضرت عمر جہانو قبہ سے باہر تھے اور ان کی گرون میں تلوارتھی ۔ اس پرلید کر دے۔ ہاں بخدا! اگرتم قبہ سے باہ

سیان سے ہما، مسترے مربی و مبہت باہر سے اور ان می حروق کی خوار میں۔ آن پر مید سروسے۔ ہاں بحد ۱۰۰ ترم مبہت باہ تے تو میں تمہیں یہ بات بھی نہ کہتا۔ راوی کہتے ہیں۔ابوسفیان نے یو چھا۔ یہ کو ن شخص ہے؟ صحابہ کرام ٹذ کمٹیم نے جواب دیا یہ عمر بن خطاب بڑا ٹوز ہے۔

پھرراوی حضرت ابوب کی عکر مدے روایت کی طرف متوجہ ہوئے۔ م

۔ پہرابوسفیان نے اسلام قبول کرلیااور حضرت عباس دلیٹو انہیں لے کرا پی منزل کی طرف چل پڑے۔ پھر جب صبح ہوئی تو ۔ا پنے اپنے وضو کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔راوی کہتے ہیں:ابوسفیان نے پو چھا:اےابوالفضل!لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہیں ں کام کا تھم دیا گیا ہے؟ حضرت عباس چھٹونے جواب دیا بنہیں! بلکہ یہلوگ نماز قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں۔راوی کہتے ہیں:

۔ حمادراوی کہتے ہیں: یزید بن حازم حضرت عکرمہ ہے بیروایت بیان کرتے ہیں کدابوسفیان نے کہا۔اے ابوالفضل! خدا تم! تیرا بھتیجا تو بڑی بادشاہی کا مالک ہوگیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبس تزایفنے نے ابوسفیان ہے کہا۔ یہ بادشاہت نہیں

بلکہ بیتو نبوت ہے۔ ابوسفیان نے کہا: ہاں وہی ہے، ہاں وہی ہے۔ ۔ پھرراوی عکرمہ کے واسطہ سے ابوب کی طرف لوٹے اور کہا۔ ابوسفیان نے کہا۔ قریش کی صبح کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں:

ت عباس جن فونے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُرِّفِظَةُ إِاگرآ پ مجھے اجازت دیں تو میں اُن کے پاس جاؤں اور انہیں دعوت دوں اور · انہیں امن دے دوں۔ آپ ابوسفیان کے لئے کوئی الیمی چیز مقرر فرما دیں ۔ جس سے ان کو یاد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت

· ین طافی چل پڑے اور آپ شِلِّ النظیرَ آج کا لے سفید بالوں والی بیشانی کے نچر پرسوار ہوکر چل پڑے۔رسول اللہ مَلِّ النظیرَ آج ارشاد یا۔میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔میرے باپ کومیری طرف واپس کرو۔ کیونکہ آ دمی کا چپا آ دمی کے والد کے مثل ہوتا ر سنن ابن ابی شیبرستر جم (جلداا) کی دور سنن ابن شیبرستر جم (جلداا) کی دور سنندی کی دور ابنازی کی دور سنندی کی دور سنندی کی دور بی معامله کریں گے جو قبیلہ ثقیف نے عروہ جن سعود جان کو کے ساتھ کیا کہ انہوں نے تو وہ جن کو گئی کر دیا۔ خبر دار! بخد ااگر وہ لوگ حقت عمال جائی کے خلاف کھڑے ہوئی تو میں انہیں آگ میں جلا دوں گا۔

عباس تنافتر کے خلاف کھڑے ہوئے تو ہم اہمیں آگ میں جلادوں گا۔

۱۹۔ بی حضرت عباس جھٹو (وہاں ہے) چلے بیباں تک کہ مکہ میں پہنچ گئے اور فر مایا: اے مکہ والو! اسلام لے آؤ ،سلامتی گئے۔ تم لوگوں کوا یک شدید معاملہ در پیش ہو چکا ہے۔' و تحقیق جناب نی اکرم میڑا کھٹی نے حضرت زبیر کو مکہ کے بالائی طرف۔ تھا اور حضرت خالد بن الولید بڑا تو کو مکہ کے نجلے حصہ کی طرف روانہ فر مایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس جھٹو نے ان لوگوں ہے کہا مکہ کے بالائی حصہ سے حضرت خالد بن الولید جھٹو آرہے ہیں۔ اور خالد کے بار۔ بالائی حصہ سے زبیر آرہے ہیں اور مکہ کے تحقانی حصہ سے حضرت خالد بن الولید جھٹو آرہے ہیں۔ اور خالد کے بار۔ بالے ہوکہ خالد ، کون خالد ؟ اور خزاء قبیلہ جن کے ناک کے ہوئے ہیں۔ پھر آپ جو کوئی اپنا اسلحہ ڈال دے گا و اپنے الوگوں کے ایک کے ہوئے ہیں۔ پھر آپ جو کوئی اپنا اسلحہ ڈال دے گا و اپنے کے گئیر (اس کے بعد ) جناب نی اکرم میزا فیکٹو تشریف لائے تو مخالفین نے تھوڑی می تیرا ندازی کی۔

پائے ہیر راس کے بعد )جاب بی اسرم میر مصطیع سریف لائے و کا این کے سوری کی بیرا مداری ں۔ ۱۵۔ (لیکن) پھر رسول اللہ مِیَزَفِیْکَافِیْمَ کو ان (مخالفین) پر غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ مِیَزَفِیْکِوَ نے تمام لوگوں کو امن دے ، سوائے خزاعہ اور بنو بکر کے۔ پھر راوی نے چار نام ذکر فرمائے ۔مقیس بن صبابۃ ،عبد اللہ بن ابی سرح ، ابن نصل ، بی ہاشم کی لہ سارہ ،حماد راوی کہتے ہیں: حدیث الوب میں'' سارہ'' کا ذکر ہے اور اس کے سواد یگر حدیثوں میں ہے۔ راوی کہتے ہیں:

خزاعہ نے آ دحادن لڑائی کی۔اوراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔(ترجمہ)۔کیاتم ان لوگوں ہے جنگ نہیں کرو گے جنا نے اپنی قسموں کوتو ڑا اوررسول کو (وطن ہے ) نکا لئے کا ارادہ کیا اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف (چھیڑ چھاڑ کر میں ) پہلی کی۔کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ (اگر ایسا ہے ) تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہتم اس ہے ڈرو،ا گرتم مؤ ہو۔ان سے جنگ کروتا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ہے ان کومز ادلوائے ،انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کر۔ مومنوں کے دل ٹھنڈے کردے (راوی کہتے ہی ) اس سے خزاعہ مراد ہیں ) اوران کے دل کی کڑھن دورکردے (مراد خزا

اورجس كى چا بِتوبة بول كر ب (نزاء) ( ٢٨.٥٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكْرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِى إِسْحَاقَ فِيمَا بَيْنَ وَالْمَدِينَةِ ، فَسَايَرَنَا رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِسْحَاقَ : كَيْفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ لَقَدُ رَعَدَتْ هَذِهِ السَّحَابَةُ بِنَصْرِ بَنِى كَعْبٍ ؟ فَقَالَ الْهُزَاعِيُّ : لَقَدُ فَصَلَتُ بِنَصْرِ بَنِى كَعْبٍ ، ثُمَّ أَنُ إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خُزَاعَةَ ، وَكَتَبَّهُا يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيهَا : بِسُمِ اللهِ الرَّ

إِلَيْنَا رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خُزَاعَةَ ، وَكَتَبْتُهَا يَوْمَئِذٍ ، كَانَ فِيهَا :بِسُمِ اللهِ الرَّ ' الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بُدَيْلٍ ، وَبُسُرٍ ، وَسَرَوَاتِ يَنِى عَمْرٍو ، أَحْمَدُ إِلَيْكُمَ اللَّهَ ، الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ ، أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ :فَإِنِّى لَمْ آثَمُ بَإلَكُمْ ، وَلَمْ أَضَعْ فِى جَنْبِكُمْ ، أَكْرَمَ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَىّٰ أَنْتُمْ ، وَأَفْرَبَهُ رَحِمًّا ، وَمَنْ تَبِعَكُمْ مِنَ الْمُطَيِّينَ ، وَإِنِّى قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِ الماني شير مترجم (جدا) كي الماني شير مترجم (جدا) كي الماني شير مترجم (جدا)

مِثْلَ مَا أَخَذُتُ لِنَفْسِى ، وَلَوْ هَاجَرَ بِأَرْضِهِ غَيْرَ سَاكِنِ مَكَّةَ ، إِلَّا مُعْتَمِرًا ، أَوْ حَاجًا ، وَإِنِّى لَمُ أَضَعُ فِيكُمْ إِنْ سَلِمْتُمْ ، وَإِنَّكُمْ غَيْرٌ خَانِفِينَ مِنْ قِيلِى ، وَلَا مُحْصَرِينَ.

أَمَّا بَعُدُ ، فَإِنَّهُ قَدُ أَسُلَمَ عَلْقَمَةُ بُنُ عُلَاثَةَ ، وَابْنُ هَوْذَةَ ، وَبَايَعَا وَهَاجَرَا عَلَى مَنِ اتَبَعَهُمَا مِنْ عِكْرِمَةَ ، وَأَخَذَ لِمَنْ تَبِعَهُ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِنَفُسِهِ ، وَإِنَّ بَعُضُنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، وَإِنِّى وَاللهِ مَا كَذَبْتُكُمُ ، رَبُود وَ مِنْ وَ رَبُود .

لِمُنْ تَبِعُهُ مِثْلُ مَا اخَلَّهُ لِنَفْسِهِ ، وَإِنَّ بَغَضَنَا مِنْ بَغْضٍ فِي الْخَلَالِ وَالْخَرَامِ ، وَإِنَى وَاللّهِ مَا كَدَّبَتُكُمَ ، رَوْدُورِكُورُ رَبُّهُ وَلِيُحْيَّكُمُ رَبُّكُمْ. يَ يَرِيْرُونِ مِنْ مُولِدٍ عِنْ رَوْمَ مُورِرُهِ رَوْدٍ وَكُونِ عِنْ بَرِيْرِرِ بَوْ وَنَ يُورِدٍ وَكُورِبُور

قَالَ : وَبَلَغَنِى عَٰنِ الزَّهُرِى ۚ ، قَالَ : هَوُلَاءِ خُزَاعَةُ ، وَهُمْ مِنْ أَهْلِى ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ نُزُولٌ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَمَكَّةَ ، وَلَمْ يُسْلِمُوا حَيْثُ كَتَبَ إِلِيْهِمْ ، وَقَدْ كَانُوا حُلَفَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۲۸۰۵۸) حفرت زکریا بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہ میں ابواسحاق کے ساتھ مکداور یدیند کے درمیان تھا۔ تو بنوخزاعہ کا ایک آدی ہمارے پاس آیا۔ ابواسحاق نے اس ہے کہا۔ رسول اللہ مُؤْفِظُ فَ نے یہ بات کیے فر مائی تھی۔ کہ تحقیق یہ بدلی بنی کعب کی مدد کے لئے کڑک ربی ہے؟ تو اس خزا کی آدی نے جواب دیا۔ تحقیق اس بدلی نے فیصلہ کر دیا تھا بنو کعب کی مدد کا۔ پھراس خزا کی نے ہمیں ایک خط نکال کردکھایا جورسول اللہ مُؤْفِظُ کَم کے طرف سے خزاعہ کی طرف تھا۔ اور میں نے اس خط کواسی دن کھا۔ اس میں کھا تھا۔ '' اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ مُؤفِقَ کی طرف سے بدیل، ہر الدیک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہر بان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد رسول اللہ مُؤفِقَ کی طرف سے بدیل، ہر اور سروات بن عمر دکی طرف ہے۔ اور الکی شروات کی عبود نہیں ہے۔ ہمرا کو کہ معرون ہوں نے تمہارا عبد نہیں تو زااور مند ہی میں نے تمہاری زمین کومباح کیا ہے۔ اور اہل تہا مہ میں نے تمہاری اتباع کی ہے سب سے زیادہ تم لوگ معزز ہو۔ اور سب سے زیادہ قر بی رشتہ دار ہو۔ اور (اس طرح) وہ لوگ جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہمرت کرنے والوں کے لئے بھی وہی بیان با ندھا ہے جو میں نے اپنے لئے بندھا ہے۔ اور اگر (تم میں سے) کوئی اپنی زمین سے (اس طرح) ہجرت کرنے کہ وہاں سکونت نہ درکھ گر جو اور محمد کے اور عمرہ کے اور عمرہ کے اور عمرہ کے لئے۔

اگرتم سلامتی قبول کرلوتو میں تمہارے ہارے میں کوئی تھم نہیں دوں گا۔اورتم لوگ میری طرف سے نہ خا نف ہواور نہ محصور۔ ۲۔ اما بعد! پس بلا شبیعلقمہ بن عُلاثہ اور ابن ہوزہ نے اسلام قبول کرلیا اور انہوں نے اپنے تابع .....عکرمہ سے ہمراد

ہجرت کی ہے۔اوران کے لئے بھی اس نے وہی کچھ بیان باندھاہے جواس نے اپنے لیے باندھاہے۔اورہم میں ہے بعض بعض کے حکم میں ہے حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے ۔اور بخدامیں نے تمہیں نہیں جھٹلا یا اور پس تمہارا پروردگارتمہیں حیات دے۔

۳۔ راوی بیان کرتے ہیں: مجھے زہری ہے یہ بات پنچی کہ آپ مُؤفِّفَةِ نے فرمایا۔ بیلوگ خزاعہ کے ہیں۔اور یہ میرے اہل میں سے ہیں۔راوی کہتے ہیں۔ پھر آپ مُؤفِّفِیْ اُن کی طرف خط تحریر فرمایا۔ بیلوگ اس وقت عرفات اور مکہ کے درمیان پڑاؤ

کے بوئے تھے۔ اور بیاوگ جناب نبی کریم مِیلِ اَنْفَظَیْمَ کے حلیف تھے۔

﴿ مَعْنُ اَبِنَ الْبَشِيْرِ مِ (طِرَااً) ﴿ وَ مَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السَّلاَحَ ، إِلاَّ خُوَاعَةَ عَنْ يَنِي بَكُو ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، إِلاَّ خُوَاعَةَ عَنْ يَنِي بَكُو ، فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى مَلَوْا الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : كُفُّوا السِّلاَحَ ، فَلَقِي مِنَ الْعَلِد رَجُلٌ مِنْ خُوَاعَةَ رَجُلاً مِنْ يَنِي بَكُو فَقَتَلَهُ بِالْمُودُ وَلِفَةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ فَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ . (احمد ٢٠٠)

من قتل فی الحرم ، و من قتل غیر و من قتل بد حول العجاهید و الد ۱۹ دن الحد دن العجاهید الحدد ۱۹ دن (۱۳۸۰۵۹) حضرت عمر و بن شعیب اپ و والد سے اپ داداکی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم مَرِّانَتَیَّا نَبِی کہ نبی کہ نبی کریم مَرِّانِتَیَّا نِبِی کہ نبی کہ نبول نے ارشاد فر مایا ۔ سوائے نزاعہ کو بر کے بوبر سے (بقیدلوگ) اسلحہ روک لو۔ اور آپ مَرِّانِیْکَا نَبِی بنال تک کہ انہوں نے نماز عصر پڑھ کی بیر آپ مِرِ آپ مِرِ اَبِی اَنْهِ اِسْکُ کُور کے ایک نماز عصر پڑھ کی بیری کو ایک آدی بنو بر کے ایک آدی سے ملاقواس نے بنو بر کے آدی کومز دلفہ میں قبل کر دیا۔ یہ بات رسول القد مَرِّانِیْکَا آخِ کُور کے اور (وه) ہوئے اور ارشاد فر مایا: اللہ کے ملاوہ (کمی کو) حرم میں قبل کر ہے اور (وه) جو جا ہیت کے انقام میں قبل کرے۔ جو ایک علاوہ (کمی کو) قبل کرڈا لے اور (وه) جو جا ہیت کے انقام میں قبل کرے۔

روب المستروب المسترو

و معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المحالي المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

(مشرکین) کو ہلاک کرے ،ابراہیم عَالِیَّلاً) تو تیروں سے قسمت آز مائی نہیں کرتے تھے۔ پھر جناب نبی کریم مِلِّلْفَظَیَّۃ نے زعفران دیگر میں سے دور میں میں آئی ہیئی نہ میں مسخونی میں

منگوایااوراس کے ذریعہ آپ ئِیلِیْنَ ﷺ نے ان تصاویر کوسٹی فرمادیا۔

( ٣٨.٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ، وَحَوْلَ الْكُغْبَةِ ثَلَاثُ مِنَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِى يَدِهِ ، وَيَقُولُ : ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ ﴿جَاءَ الْحَقُّ ، وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾.

(بخاری ۲۳۷۸ مسلم ۱۳۰۸)

( ٣٨.٦٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو مَرْيَمَ ، غُن عَلِمٌ ، قَالَ : انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى بِي الْكُعْبَةُ ، فَقَالَ : الْجِلِسُ ، فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الْكُعْبَةِ ، وَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبَى ، ثُمَّ قَالَ لِى : انْهَضْ بِي ، فَنَهَضْتُ بِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِى تَحْتَهُ ، قَالَ : الْجِلِسُ ، فَجَلَسْتُ فَنَوْلَ عَنِّى ، وَجَلَسَ لِى ، فَقَالَ : يَا عَلِيُّ ، اصْعَدُ عَلَى مَنْكِبَى ، فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِّى لَوْ فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِّى لَوْ فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ نَهُضَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا نَهُضَ بِي خُيلً إِلَى أَنِّى لَوْ شِيئْتُ نِلْتُ أَفُقَ السَّمَاءِ ، فَصَعِدْتُ عَلَى الْكَعْبَةِ ، وَتَنَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنَّى اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : أَلْقِ صَنَّمَهُمُ الْا كُبَرِ ، صَنَمَ قُريشٍ ، وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ ، وَكَانَ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِى : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِى : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِى : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِى :

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَالِجُهُ ، فَجَعَلَتُ أَعَالِجُهُ وَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُو إِيهِ ، فَلَمْ أَزَلُ أَعَالِجُهُ حَتَّى اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ : اقْلِفْهُ ، فَقَذَفْتُهُ وَنَزَلْتُ. (حاكم ٣٢٧ـ احمد ٨٨) وَسُوكُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا مِنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

فر مایا۔اے علی! میرے کندھوں پرسوار ہو جاؤ۔ پس میں آپ مَلِّاتِظَیَّۃؓ کے کندھوں پرسوار ہوگیا پھر جناب بی کریم مِلِّولَظَیَّۃؓ جھے لے کر اُو پر کی طرآف بلند ہوئے۔ جب آپ مِلِّاتِظَیَّۃؓ مجھے لے کراُو پراٹھے تو مجھے بیدخیال ہوا کہ اگر میں چاہوں تو میں آسان افق کو بھی ہاتھ میں لاسکتا ہوں پھر میں کعبہ کی حیبت پر چڑھ گیا اور رسول اللہ مِلِّافِظَیَّۃؓ ایک طرف ہٹ گئے اور مجھے ارشا وفر مایا۔ (او پرموجود) بتوں

ر ٢٨.٦٢) حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْب، قَالَ: حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْوِمَةَ النَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصُورَةُ إِبُواهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي الْبَيْتِ، وَفِي أَيْدِيهِمَا الْقِدِاحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصُورَةُ إِبُواهِيمَ وَلِلْقِدِاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُّ ، ثُمَّ أَمَرَ بِغُوْبِ فَبُلَّ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِدِاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِغُوبِ فَبُلَّ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا. اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا لِإِبْرَاهِيمَ وَلِلْقِدِاحِ ؟ وَاللهِ مَا اسْتَقْسَمَ بِهَا قَطُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِغُوبِ فَبُلَّ وَمَحَى بِهِ صُورَهُمَا. (٣٨٠٦٣) عَرْبَ عَرَمَ عَرَفِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ فَي عَرَفِ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، عَنْ أَبِى الْحَلِيلِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدِمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَالْأَنْصَابُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَجَعَلَ يُكُفؤهَا لِوُجُوهِهَا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلٌ لأَحَدٍ فَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطِيبًا ، فَقَالَ : أَلَا إِنّ مَكَةَ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَمُ تَحِلٌ لأَحَدٍ فَلَهُ مَ وَلا يُنْقَرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُنْقَرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُنْقَرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُنقَرُ صَيْدُهَا ، وَلا يُنقَلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِللّا الإِذْخِرَ ، إِللّا الإِذْخِرَ ، إِللّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِللّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ ، إِللّا الإِذْخِرَ ، إِلّا الإِذْخِرَ . (بخارى ٣٣١٣)

( ٣٨.٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ :لَا تُغْزَى بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(احمد ۱۳۲۲ طبرانی ۳۳۳۵)

(۳۸۰۲۲) حضرت حارث بن مالک بن برصاء ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِئَوْفَقَدَا آج کے مکہ والے دن ارشاد فر مایا۔ آج کے بعد قیامت کے دن تک ( مکہ میں ) لڑائی نہیں لڑی جائے گی۔

( ٣،٠.٦٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا.

(٣٨٠١٧) حضرت عبدالله بن مطيع ، اپ والد بروايت بيان كرتے بين كدرسول الله مَا اَنْفَظَ أَنْ ارشاد فر مايا - آج ك ون ك بعد بميشه ك ك في ريخ ك وي الله ميان كرتے كا وي اللہ ميان كا الله كا الله ميان كا الله كا الله

( ٣٨.٦٨ ) حَلَّاثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ :زَعَمَ السُّدِّئُ ، عَنُ مُصُعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوُمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، أَمَّنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَقَالَ : اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ :عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِى جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ خَطَلٍ ، وَمِقْيَسَ بْنَ صُبَابَةَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ.

فَأَمَّا عَبُدُ اللهِ بْنُ حَطَلٍ فَأُدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ حُرَيْثٍ وَعَمَّارٌ ، فَسَبَقَ سَعِيدٌ عَمَّارًا ، وَكَانَ أَشَبَّ الرَّجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ ، وَأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فِى السُّوقِ فَقَتَلُوهُ.

وَأَمَّا عِكْرِمَةُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ ، فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ لأَهْلِ السَّفِينَةِ : أَخْلِصُوا ، فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لاَ تُغْنِى عَنْكُمْ شَيْنًا هَاهُنَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ :وَاللهِ لَئِنْ لَمْ يُنْجِينِى فِى الْبَحْرِ إِلَّا الإِخْلَاصُ مَا يُنْجِينِى فِى الْبَرِّ غَيْرُهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَهْدًا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتِنِى مِمَّا أَنَا فِيهِ ، أَنْ آتِى مُحَمَّدًا حَتَّى أَضَعَ يَدَىُ فِى يَدِهِ ، مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي مستف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

فَلْأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا ، قَالَ : فَجَاءَ فَأَسْلَمَ.

وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعُدِ بْنِ أَبِى سَرْحِ فَإِنَّهُ الْحَتَبَأَ عَنْدَ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللهِ ، النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ ، جَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللهِ ، فَقَالَ : أَمَا قَالَ : فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظُرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى فَبَايَعَهُ بَعْدَ التَّلَاثِ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْت يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يُدُوينَا يَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِى كَفَفْت يَدِى عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يُدُوينَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا فِى نَفْسِكَ ، أَلَا أَوْمَأْتِ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِنَبِى أَنْ تَكُونَ لَهُ خَالِنَةً أَعْيُنٍ.

(حاكم ٥٣- ابويعلي ٤٥٣)

(۳۸۰ ۲۸) حضرت مصعب بن سعد، اپ والد سروایت کرتے ہیں کہ جب فتح مکدکا دن تھا تو جناب نی کریم مُرِنظَیّن نے نہا م لوگوں کو امن دے دیا سوائے چار مرواور دو کورتوں کے ، اور ارشاد فر ہایا: تم لوگ ان کو اگر چہ کعب کے پردوں ہیں بھی لپٹا ہوا پا وان کو تب بھی قبل کر ڈ الو۔ (وہ پلوگ تھے) عکر مہ بن الی جہل ، عبداللہ بن خطل ، تقییس بن صابہ ، عبداللہ بن ابی سرح ، بجرعبداللہ بن خطل کوتو اس حالت میں پایا گیا کہ وہ (واقعۃ ) کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا۔ تو اس کی طرف حضرت سعید بن کر بے اور نہوں ) لیکے کین حضرت سعید ، حضرت عمار رہا ہو ہے ہو ھے گئے اور بیسعید ، عمار سے زیادہ جو ان تھے۔ اور انہوں نے ابن خطل کوتل کر دیا۔ اور تقییس بن صُبا بہ کولوگوں نے بازار میں پالیا اور اس کو (وہیں) قبل کر دیا اور رہا عکر مہ ہو سمندر میں (کشتی پر ) سوار ہوا تو ان دیا۔ اور تقییس بن صُبا بہ کولوگوں نے بازار میں پالیا اور اس کو اور میں آخل کر دیا اور رہا عکر مہ ہو سمندر میں (کشتی پر ) سوار ہوا تو ان دیا۔ اور تقییس بن صُبابہ کولوگوں نے بازار میں پالیا اور اس کے سمار موع کیا۔ (خدا کو ) خالص طریقہ سے پکارو ، کونکہ تمبرارے معبود ان (باطلہ ) بیباں پر تمہیں کی شکی کا فاکدہ نہیں دیں گے۔ عکر مہ نے (دل میں ) کہا۔ بخدا! اگر بجھے اس سمندر میں خالص طریقہ پر (خدا کو ) پکار نابی نجا ہ دے سکتا ہے تو پھر خشکی پھی بہی نجا ہو دے سکتا ہے۔ اے اللہ! میرا تیرے میں حاضر ہوں گا اور اپنا ہا تھا نے میں کہ مورد ہ مصیبت سے عافیت عطاکریں گے تو میں حضرت میں حاضر ہوں گا اور اپنا ہا تھا نہ کو میا ہوں گا۔ دراوی کہتے ہیں: ایس سے جنا ب نبی

اور عبد الله بن سعد بن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ جفرت عثمان جائے گئے ہاں (جاکر) جھپ گیا بھر جب رسول اللہ مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مُن

مستف این الی شیبه متر مجم (جلدا۱) کی مستف این الی شیبه متر مجم (جلدا۱) کی مستف این الی شیبه متر مجم (جلدا۱)

ا تھا۔ اور اس کوفل کر دیتا ۔ صحابہ ہی گئی نے عرض کیا، یا رسول انڈ میل فیفٹی آئی جا بھی کیا علم تھا کہ آپ نیل کے اس کیا ہے؟ آپ نیل فیکٹی نے جمیں اپنی آئی کے ساتھ اشارہ کیوں نہیں کر دیا۔ آپ نیل نیک ارشاد فر مایا۔ کسی نبی کے لئے یہ بات مناسب نہیں کہاس کی آئی خانت کرنے والی ہو۔

( ٣٨.٦٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : مَالِكُ بُنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ نَزَعَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّةٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْيَةِ ، فَقَالَ : اُقْتُلُوهُ

مُتعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : أَفْتُلُوهُ (٣٨٠٦٩) حضرت انس رُفَافِيْ سے روايت ہے كدرسول الله فِيلَفِيْفَةِ نَحْ كمد كے سال كمديس داخل بوئے اور آپ فِيلِفَيْفَةَ كسر مبارك پرخود تھا۔ پھر جب آپ فِيلِفَيْفَةَ واخل ہو گئے تو آپ فِرِفَقِيَّةَ نِے اپنی خود اتار دی۔ آپ فِيلِفَيْفَةَ سے كہا گيا۔ يا رسول

( ٣٨.٧٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّ أَبَا بَرُزَةَ فَتَلَ ابْنَ حَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.

(۳۸۰۷۰) حضرت ابوعثمان ہے روایت ہے کہ حضرت ابو برزہ نے ابن خطل کو اس حالت میں قتل کیا کہ وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ جیٹا ہواتھا۔ ساتھ جیٹا ہواتھا۔

(۲۸۰۷) حضرت انس واثناء کے دوایت ہے کہ اہل مکہ میں ہے ای (۸۰) افراد، جبل تعلیم سے جناب بی کریم مِنْ اَنْ اِی اِ کے لئے ) اُترے اور آپ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کُونِی و سالم بکڑ لیا پھر آپ مِنْ اِنْ کُلِی معاف فرما دیا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی۔

ے ہے ، مورے دور کپیرسے ہے میں وق وق میں ان کے ہاتھوں کوتم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے ہے روک (ترجمہ ) اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کوتم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے ہے روک دیا۔ جبکہ وہ تمہیں اُن پر قابود سے چکا تھا۔

( ٣٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قالَتُ أُمُّ هَانِ ۽ :قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ ، تَعَنِي ضَفَائِرَ.

(٣٨٠٤٢) جعنرت مجاہدروایت کرتے ہیں کدام ہانی بیان کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم مُطِلِّفَتُ ہُمَ مُدین تشریف لائے تو آپ مُزِلْفَقَامُ ہُ کے سرمبارک برچار چوٹیاں تھیں۔ وَسَلْمَ دَخَلَ مَكَةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

(۳۸۰۷۳) حضرت جابرے روایت ہے کہ جناب نی کریم مِنْ اِنْتَظَافِم کھی اس حالت میں اندر داخل ہوئے کہ آپ نِنَوْنَظَافِم پرسیاہ عمامہ تھا۔

المراحة وَعَنُ أَخِيهِ عَبُدِ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَدُةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنُ أَخِيهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ حِينٌ دَخَلَهَا وَهُو مُعْتَجِرٌ بِشُقَةِ بُرُدٍ أَسُودَ ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الْقَصُواءِ ، وَفِى يَدِهِ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَمَا وَجَدُنَا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، فَمَا وَجَدُنَا لَهَا مُنَاخًا فِى الْمَسْجِدِ ، حَتَّى نَزَلَ عَلَى أَيْدِى الرِّجَالِ ، ثُمَّ خُرِجَ بِهَا حَتَى أَنِيخَتُ فِى الْوَادِى، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى رِجْلَيْهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو لَهُ أَهُلٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللّهَ قَدُ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَارِلِيَةِ وَتَعَظَّمَها بِآبَائِهَا ، النَّاسُ رَجُلَانِ : فَيَرَّ تَقِيَّى كَرِيمٌ عَلَى اللهِ ، وَكَافِرٌ شَقِيَّ هَيْرُ اللهِ ، وَكَافِرٌ شَقِيَّ هَيْرٌ وَقَنَى مَنْ فَكُو اللهِ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَا اللّهُ عَلِيهُ خَيْلُهُ مَنْ فَكُو وَأَنْشَى ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ أقُولُ هَذَا وَأَسْتَغُفِرُ اللّهَ لِى وَلَكُمْ. قَلْمَ قَلْمَ وَجُهَةُ ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فِي قَالَ : ثُمَّ عَدَلَ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، فَأَتِى بِدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ، فَغَسَلَ مِنْهَا وَجُهَةً ، مَا تَقَعُ مِنْهُ قَطُرَةٌ إِلَا فِي

يَدِ إِنْسَانَ ، إِنْ كَانَتْ قَدْرَ مَا يَخْسُوهَا حَسَاهَا ، وَإِلَّا مَسَحَ بِهَا ، وَالْمُشْرِكُونَ يَنْظُرُونَ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مَلِكًا قَطَّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَخْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. مُلِكًا قَطَّ أَعْظَمَ مِنَ الْيَوْمِ ، وَلَا قَوْمًا أَخْمَقَ مِنَ الْيَوْمِ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا ، فَرَقَى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ ، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ، وَقَامَ الْمُسْلِمُونَ فَتَجَرَّدُوا فِي الْأَزُرِ ، وَأَخَذُوا اللَّهَاءَ ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكُعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، الذَّلَاءَ، وَارْتَجَزُوا عَلَى زَمْزَمَ يَغْسِلُونَ الْكُعْبَةَ ، ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا ، فَلَمْ يَدَعُوا أَثَوَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا مَحَوْهُ، أَوْ غَسَلُوهُ . (تر مذى ٣٢٤٠)

(۳۸۰۷۳) حضرت ابن عمر رہ اُن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوَانْتَ اِن کہ میں داخل ہوئے اور جب آپ مِوَانْتَ اِنْ مَد میں داخل ہوئے تو آپ مُرِانْتَ اِنْ اَلَّا اِنْ اَللہِ مَاللہِ اِنْتُونِ اِن اِنْتُونِ اللهِ مِنْتُونِ اِنْتُونِ اِنْتُونِ اللهِ اللهِ مِنْتُونِ اللهِ اللهِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللِي اللهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللّهِ ا

بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ مِرَافِظَةَ کے ہاتھ میں ایک خمدار سوٹی تھی جس کے ذریعہ ہے آپ مِرَافِظَةَ ارکان کا اسّلام کررہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حصرت ابن عمر جھٹھ نے فرمایا: کہ ہم نے آپ مِرَافِظَةَ کی اوْمُنی کے لئے متحد میں بٹھانے کی جگہ نہ پائی ت آپ مِرَافِظَةَ اُوگوں کے ہاتھوں پر ینچ تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ مِرَافِظَةَ کی اوْمُنی کو باہر نکالا گیا اور اس کو وادی میں بٹھایا گیا پھر جناب نبی کریم مِرَافِظَةَ آج نے اپنے یاؤں پر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاوفر مایا۔ پس آپ مِرَافِظَةَ آج نے اللہ کی تعریف کی اور ایس ثنابیان کی جمر

كي آپ ابل تصاور فرمايا:

1۔ اے لوگو! تحقیق اللہ تعالی نے تم ہے جاہیت کا غرور ونخوت ختم کر دیا ہے اور جاہلیت کے زمانہ پر اپنے آباء کے ذریعہ طلبار عظمت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ (اب) لوگ دوسم پر ہیں۔ نیک اور متقی آ دمی اللہ تعالیٰ کے قابل عزت و تکریم ہے اور کافر، بد بخت اللہ تعالیٰ پر ہلکا اور بے وزن ہے۔ اے لوگوں! بلا شبہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ (ترجمہ) اے لوگو! حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو لیک مرداورا کیک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور تمہیں مختلف قو موں اور خاندانوں میں اس لئے تقسیم کیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزویک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھوکہ اللہ سب بچھ

جانے والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنے اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہوں۔

۲ داوی کہتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم مِشَّائِفَیْ مَعِدے ایک طرف چل دیئے۔ آپ مِشْائِفَیْ آئے کے پاس زمزم کے پانی کا ایک و ول لایا گیا تو آپ مِشْائِفِیَ آئے نے اس سے اپنا چہر ومبارک دھویا۔ اس کے دھوون میں سے ہرایک قطرہ بھی انسانی ہاتھ ہی میں گرا۔ پھر اگروہ قطرہ اتنا ہوتا جس کو پیا جاسکتا تھا تو وہ آ دمی اس کو پی لیتا وگرنداس کو اپنے او پرمَل لیتا۔ مشرکین مکہ (یہ منظر) دیکھ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے۔ ہم نے (جو بادشاہت) آج دیکھی ہے اس سے بڑی بادشاہی کھی نہیں دیکھی اور نہ بی ایس تو م دیکھی ہے وہ کہنے کھی

ہوئی توم سے زیادہ بیوتو ف ہے۔ سم کی مرآپ مُلِلِّنْ ﷺ نے حضرت بلال ڈاٹٹو کو حکم فر مایا چنا نچہ وہ کعبہ کی حجت پر چڑھ گئے اورانہوں نے نماز کے لئے اذان دی۔اورمسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور محض ازار بند پہنے ہوئے انہوں نے ڈول پکڑ لیے اورزمزم پرشعر کہتے ہوئے بہتی گئے اور کعب کو

> انہوں نے اندر باہر سے دھوڈ الا اورمشرکین کے سی اثر کو کعبہ میں باتی نہیں چھوڑ ابلکہ اس کومٹادیایا دھودیا۔ یہ پائیسے وردوں در دو موسید سے بیسے کردیت موسید دو وردہ تیسے وید درو

٢٨.٧٥) حَلَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، عَنُ يَغْقُوبَ بُنِ زَيْدِ بُنِ طَلْحَةَ التَّيْمِى ، وَمُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَا : وَكَانَ بِهَا يَوْمَئِذِ سِتُونَ وَثَلَاثُ مِنْةَ وَثَنِ عَلَى الصَّفَا ، وَعَلَى الْمَرُوةِ صَنَمٌ ، وَمَا بَيْنَهُمَا مَحْفُوكَ بِالأَوْقَانِ ، وَالْكُغْبَةُ قَدْ أُجِيطَتُ بِالْأَوْقَانِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَّمُ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسُلَمُ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَسَلَّمَ وَمَعَهُ قَضِيبٌ يُشِيرُ بِهِ إِلَى الْأَوْثَانِ ، فَمَا هُو إِلَّا أَنْ يُشِيرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا فَيَالَ : فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا فَيَتَسَاقَطَ ، حَتَى أَتَى إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، وَهُمَا قُدَّامَ الْمُقَامِ ، مُسْتَقْبِلٌ بَابَ الْكُغْبَةِ ، فَقَالَ : عَفْرُوهُمَا ، فَأَلْقَاهُمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ وَمُعَدُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعُدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُولُوا : وَلَالَ : قُولُوا : صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُولُوا : وَهُزَابَ وَحُدَهُ .

(۳۸۰۷۵) حفرت یعقوب بن زید بن طلحتی اور محمد بن منکدرروایت کرتے ہیں که اس دن (فتح مکہ کے دن) کعبیس تین سو ساٹھ بت تھے۔ صفااور مروہ پر بھی ایک بت تھاان کے درمیان (کی جگہ تو) بتوں سے اٹی ہوئی تھی اور کعبہ کے گرد بھی بتوں کا حاط تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجمد ابن المنکد رکھتے ہیں۔ پس رسول الله مُؤَلِفَقَعَ کھڑے ہوئے اور آپ مُؤَلِفَقِعَ کے پاس ایک لکڑی تھی جس کے ذریعہ سے آپ مُؤلِفَقَعَ بتوں کی طرف اشارہ کررہے تھے۔ ان بتوں میں سے جس بت کی طرف بھی جناب نبی کر بم مِؤلِفَقَعَ بَا

( ٣٨.٧٦) حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ :أُخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَ ﴿
الْحُبَرَهُ ؛ أَنَّ خُزَاعَةَ فَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِى لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ فَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ بِلَلِكَ رَسُولُ ال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ كَانَ قَلِلى ، وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ كَانَ بَعْدِى ، أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِ

سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَةِ. سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِد ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ :إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِى أَهْلَ الْقَتِيلِ. تَمَانَ ذَبَ مَنْ مُوْ مُنْ أُنِّ مَنْ أُنِّ مَن مَتَانَ مُوْرُدُ مِن النَّظَرَيْنِ :إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِى أَهُو اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :أَبُو شَاهٍ ، فَقَالَ :اُكْتُبُ لِى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :اُكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ ، فَقَالَ رَجُ مِنْ قِرَيْشٍ : إِلاَّ الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِى بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَا

وَسَلَّمَ :إلَّا الإذُخِوَ.

(۳۸۰۷۱) حفرت ابو ہر رہ ہوڑ ہوئے ہو ایت ہے کہ بوخزاعہ نے فتح کمہ کے سال بنولیٹ کے ایک آ دمی کواپنے اس متنول کے بدلے میں قبل کیا جس کو بنولیٹ نے (مجھی) قبل کیا تھا۔اس بات کی خبررسول الله مِرَافِظَةِ کَھُر کَ کُوری گئی تو آپ مِرَافِظَةِ اپنی سواری پرسوا

بدیے میں کی بھی تولیف نے ( عنی ) کی کیا تھا۔اس بات می سرر سول القد میرانطخیج کودی می تو آپ میرانطخیج اپی سواری پرسو ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔اور فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو ہاتھیوں والوں سے محفوظ رکھا اور مکہ پر اپنے رسول اور اہل ایمان

(لڑائی کے لئے )مسلط فرمایا۔خبر دارایہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلا

ہوگا۔خبر دار!میرے لئے بھی یہ مکہ دن کی ایک گھڑی (ہی ) کے لیے طلال کیا گیا تھا خبر دار!میری اس گھڑی میں مکہ حرام ہے۔اس کا نٹا بھی نہیں کا ٹا جائے گا ادراس کے درخت کو بھی نہیں کا ٹا جائے گا ادراس کی گری پڑی چیز کونہیں اٹھائے گا مگر تعریف کرنے والا مہر حربری کرفیق کے بھی میڈ میں میں میں میں میں تاہم فیل میں میں میں تاہد ای نہ

اورجس کا کوئی قبل کیا گیا ہوتو اس کودو چیزوں میں اختیار ہے۔ یا تو وہ بھی قبل ہواور یا اہل مقتول کوفدیہ دے دے۔راوی کہتے ہیر پھر آپ مِئرِ ﷺ کے پاس ایک صاحب، ابوشاہ نامی، حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یا رسول القد مِئرِ ﷺ بھے (یہ بات) لکھ دیں

آپ مَوْفَقَعَ اَنْ صَحَابِهِ ثَدَامُتُمْ ہے) فرمایا۔ابوشاہ کو (یہ بات) لکھ دو۔ پھر قریش کے ایک آ دمی نے عرض کیا۔ یا رسول اللّٰہ مَوْفِقَعَ اذخر کومشنی کرد بیجئے کیونکہ ہم اس کواپنے گھروں اور قبروں میں استعال کرتے ہیں۔آپ مِوَفِقَعَ اِنْ غَرْمایا: ہاں اذخر مشنیٰ ہے۔

· ﴿ وَرَوْ نَا نَا مُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُوَّةً ، عَنِ الزُّهْرِي ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ مِنْ يَن

١٨٠) عند بهو مصنف عن . عند مِصلو ٢ عن عشرو بي عربي عرب على عارو عن عن ٢٠٠٠ و منهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ : انْطَا الدُّوَلِ بْنِ بَكْرٍ :لَوَدِدْت أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ : انْطَا الم المستف ابن الي شير مرتم (جددا) كي الم المستف ابن الي شير مرتم (جددا)

مَعِى ، فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ تَقْتُلُنِى خُزَاعَةُ ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى انْطَلَقَ ، فَلَفِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةً ، فَعَرَفَهُ فَصَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قَالَ : قَدْ أَخْبَرْتُك أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِنِى ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَضَرَبَ بَطْنَهُ بِالسَّيْفِ ، قُلْمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، لَيْسَ النَّاسُ حَرَّمُوهَا ، وَإِنَّمَا أُحِلَّتُ لِى سَاعَةً فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَاللهِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ مِنْ نَهَادٍ ، وَهِى بَعُدُ حَرَمٌ ، وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ : مَنْ قَتَلَ فِيهَا ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلٍ ، أَوْ طَلَبَ

فَالَ عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ : فَحَدَّثْت بِهَذَا الْحَدِيثِ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقُلْتُ : أَعْدَى اللَّهُ ، فَقَالَ : أَعْدَى. 18-22 مَنْ مُرك اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ، فَقَالَ : أَعْدَى اللَّهُ ، فَقَالَ : أَعْدَى . 18-24 مِن رسول ٢٨٠٤ )

بِذُّحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَأْدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ.

مِنْ الْمُنْفَعُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا پخزاعہ کا ایک آدمی اس کو ملا اور اس نے اس کو بہچان لیا اور اس نے اس کے پیٹ میں تلوار ماری۔ اس مقول نے کہا۔ میس نے میں (پہلے) خبر دی تھی کہ بیلوگ جھے تل کرویں گے۔ پھر یہ بات جناب نبی کریم میلوٹ کے گئے تو آپ فیلٹ کھڑے ہوگئے، رتعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی اور پھر فرمایا:'' بلا شبہ القد تعالیٰ نے (خود) مکہ کوحرم بنایا ہے لوگوں نے مکہ کوحرم نبیں بنایا۔ یہ مکہ تو میرے

ئے دن کی ایک گھڑی میں حلال ہوا تھا اور اس کے بعد ابھی تک حرام ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ دشنی کرنے لے تین لوگ ہیں۔ ① وہ آ دمی جو مکہ میں قبل کرے۔ ﴿ وہ آ دمی جو غیر قاتل کو آئل کرے۔ ﴿ وہ آ دمی جو جابلیت کے انتقام نگے۔ پس البتہ میں (خود ) اس آ دمی کی دیت دول گا۔''

٣٨.٧) حَذَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ
الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لَمَّا جَانَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ بِأَبِى سُفَيَانَ ، فَأَسُلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلَّ يُحِبُّ هَذَا الْفَخْرَ، فَلَوُ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئًا؟ قَالَ، نَعَمُ، مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنْ.

(ابوداؤد ۳۰۱۵ بيهقى ۳۰۱۲)

٣٨٠) حضرت ابن عباس ولي فوت دوايت ہے كہ جب فتح كمہ كے سال حضرت عباس بن عبد المطلب جي في ابوسفيان كو لے كر ب فيؤفي في في ابوسفيان ہے ہے۔ جب فتح كمہ كے سال حضرت عباس بن في في ابوسفيان كو لے كر ب فيؤفي في في خدمت ميں حاضر ہوئے اور ابوسفيان نے مقام مرالظيم ان ميں اسلام قبول كيا تو حضرت عباس بن في ني ني فيؤفي في ايك بي بيؤفي في ايك بي بيؤفي في في ايك كي ايك بي بيؤفي في ابوسفيان ايا آ دى ہے جو فخر كو بسند كرتا ہے۔ اگر آب بيؤفي في اس كے لئے كوئى الي بي بيز مقر رفر ماديں؟ آب بيؤفي في ارشاد فر مايا نہاں! جوكوئى ابوسفيان كے گھريس داخل ہوجائے تو وہ مامون ہوگا اور جوكوئى الي بيادرواز وہ بندكر لے وہ بھى مامون ہوگا۔
 اب اينا درواز وہ بندكر لے وہ بھى مامون ہوگا۔

﴿ مَنْ ابْنَ الْبَشِيْرِ جَمِ (طِلَاا) ﴾ ﴿ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى عَلَى اللهِ اللهُ الله

يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُحتَلَى خَلاَهَا ، وَلاَ تَرَفَع لقطتهَا إِلاَ لِمَنشِدٍ ، فقال العَبَّاسَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لاَ صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الإِذْجِرِ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُنْيَانِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِلَّا الإِذْجِرَ.

(دارقطنی ۲۳۵ـ طحاوی •

(٣٨٠٤٩) حضرت ابن عباس ولأثور سے روايت ہے كدرسول الله مُطِفِظَةَ نے ارشاد فرمايا: بيدمقام حرم ہے يعنى مكد جس دن

تعالیٰ نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا تھا اس دن ہے اس کوحرمت بخشی تھی۔ بیز مین مجھے پہلے بھی کسی کے لئے حلال نہیں کر اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگی۔ اور میرے لئے بھی محض دن کی ایک گھڑی حلال کی گئی ہے۔ اس کے کا نئے کونہیر جائے گا اور اس کے شکار کونہیں بدکایا جائے گا۔ اور اس کے گھاس کونہیں کا ٹا جائے گا اور نہ ہی اس کے گمشدہ مال کو اٹھایا جائے گا۔

تعریف کرنے والے کواٹھا نا درست ہے۔حصرت عباس ٹاٹٹو نے عرض کیا۔ یارسول اللّٰدیمَلِفَظَیَّۃ اِبل مکہ کوا ذِخر گھاس سے رُ کنامۃ ہے کیونکہ وہ اپنی بنیا دوں اورلو ہے کے کام میں اس کواستعمال کرتے ہیں۔رسول اللّٰہ مَلِفِظَۃ کَے ارشاوفر مایا: اوخرمشنیٰ ہے۔

( ٣٨.٨. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِقُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :لَمَّا فُتِحَتْ مَخَمُّهُ صَعِدَ بِلَالٌ الْدَ

فَأَذَّنَ، فَقَالَ صَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةَ لِلْحَارِثِ بُنِ هِشَامِ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ، فَقَالَ الْحَارِثُ إِنْ يَكُرَهُهُ اللَّهُ يُغَيِّرُ

(۳۸۰۸۰) حضرت ابن الی ملیکه سے روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت بلال حبثی ڈوٹٹو بیت اللّٰہ کی حبیت پر چڑھ گئے اذ ان دی ۔ تو صفوان بن امیہ نے حارث بن ہشام ہے کہا۔ کیاتم پی غلام نہیں د کچے رہے؟ حارث نے کہا: اگر اللّٰہ تعالٰی کو پینا پسند

ادان دی۔ و سواق بی امریہ سے حارث بی ہمنا تو اللہ تعالی اس کی جگہ کسی اور کو کھڑ ا کر دیتے۔

( ٢٨.٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ يَوْمَ الْفَتْح فَوْقَ الْكَعْبَةِ.

(۳۷.•۸۱) حضرت ہشام بن عروہ رہی ہوئی ، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال دہ ہوئے نے فتح کمہ کے دن بیت ال

حیمت براذ ان دی۔

( ٣٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى

رايم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفُتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ ، أَوْ عَشَرَةِ آلَافٍ ، وَمِنْ أَهُلِ مَكَّةَ بِأَلْفَيْنِ. (ابن سعد ٩

(۳۸۰۸۲) حضرت سعید بن اکمسیب ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَرِّفَظِیَّا فَتْحَ کمدے سال مدینہ منورہ ہے آٹھ ہزار، یا دس ہزار

ر ۱۲۲۲۱۱) عرف سید. فارسیب سے دوایت ہے کہ بی رہا

لشکر کے ہمراہ نکلے تھے۔اوراہل مکہ میں ہے دو ہزارلوگ تھے۔

( ٣٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَا

مصنف ابن الى شيد متر تم ( جلد ١١) كي مستف ابن الى شيد متر تم ( جلد ١١) كي مستف ابن الى المستارى

عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، عَنْ أُمْ هَانِ عِبِنْتِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَتْ : لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُةً ، فَرَّ إِلَى رَجُلاً ن مِنْ أَحْمَائِي مِنْ يَنِي مَخُزُومٍ ، قَالَتْ : فَخَبَّأْتُهُمَا فِى بَيْتِى ، فَلَخَلَ عَلَيَّ أَنْ بُنُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَا قَتَلَتْ : فَأَغُلَقُت البَّابَ عَلَيْهِ مَا ، ثُمَّ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَلْكَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ مَلْكَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ عَلَى مَكُّةً ، وَهُو يَغُتَسِلُ فِي جَفْنَةٍ ، إِنَّ فِيهَا أَثُو الْعَجِينِ ، وَفَاطِمَةُ النَّتُهُ تَسُتُرهُ.

فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُسَلِهِ ، أَخَذَ ثُوْبًا فَتَوَشَّحَ بِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ مِنَ الشَّحَى ، ثُمَّ أَقْبَلَ ، فَقَالَ : مَوْحَبًا وَأَهُلاَ بِأَمِّ هَانِ عٍ ، مَا جَاءَ بِكَ ؟ قَالَتُ : قُلْتُ : يَا نَبِى اللهِ ، فَرَّ إِلَى رَجُلانِ مِنْ أَخْمَانِى ، فَذَخَلَ عَلَى عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ فَزَعَمَ أَنَهُ قَاتِلُهُمَا ، فَقَالَ : لاَ ، قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أَمَّ هَانِ عٍ، وَأَمَّنَا مَنْ أَخَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أَمَّ هَانِ عٍ، وَأَمَّنَا مَنْ أَمَّانِ .

٣٨٠٨ ) حفرت ام بانی بنت ابی طالب تفاین فی بیان کرتی بین که جب رسول الله مِنْ فَصَیْحَ آنِ کَمَ فَتْح کیا تو میرے سرال بنو وم میں ہے دوآ دمی میری طرف بھاگ کرآ گئے۔ ام بانی کہتی بیں۔ پس میں نے انہیں اپنے گھروں میں چھپا دیا۔ بھرمیرے کی حضرت علی تواٹی بین ابی طالب میرے بال آئے اور کہنے گئے، میں ضرور بالضروران دونوں کول کردوں گا۔ ام بانی تفاید فنی کہتی ہے۔ میں نے ان دونوں آ دمیوں کو ( کمرہ میں داخل کر کے ) دروازہ بند کر دیا بھر میں رسول الله مِنْ الحقیق کی خدمت میں مکہ کے کی مقام پر حاضر ہوئی تب بناب نبی کریم مِنْ الفِیْ ایک میں میں شمل فرمارے تھے۔ جس میں گوند ھے آئے کے اثر ات تھاور بت فاطمہ ( آپ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

پھر جب رسول الله مِنْطِنْتَكَافِ ، اپ عسل سے فارغ ہو گئے تو آپ مِنْطِنْتَكَافَ نے كيڑے كرے اورزيب تن فرمائے پھر

نے کا ہے۔ آپ مِنَّا نَصُّا اِن ارشاد فر مایا۔ جہیں! یقین کوتم نے امن دیا ہے اس کوہم نے بھی امن دیا ہے۔

.٨٠) حَدَّلَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِى ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ ، قَالَ : تَوَاهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا ، وَقَالَ : النَّاسُ حَيِّزٌ ، وَأَنَا وَأَصْحَابِى حَيَزٌ ، وَقَالَ : لاَ هَجُرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، هِجُرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ . فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : كَذَبْتَ ، وَعَنْدَهُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرَافِعُ بُنُ خَدِيجٍ ، وَهُمَا قَاعِدَانِ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : لَوْ شَاءَ هَذَانِ لَحَدَّثَاكُ ، وَلَكِنْ هَذَا يَخَافُ أَنْ تَنْزِعَهُ عَنْ

المعازى كالم المعازى عِرَافَةِ قَوْمِهِ ، وَهَذَا يَخْشَى أَنْ تَنْزِعَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَسَكَّتَا ، فَرَفَعَ مَرْوَانُ الذَّرَّةَ لِيَضْرِبَهُ ، فَلَمَّا رَأَيَا ذَلِكَ

قَالاً: صَدَقَ. (احمد ٢٢ ـ طبراني ٣٣٣٣)

(٣٨٠٨٣) حضرت ابوسعيد خدرى تؤنيُو سے روايت ہے كه رسول الله مُؤنفَخَةَ نے جب سورة اذا جاء نصو الله و الفتح . نازا

ہوئی کیمل تلاوت فرمائی یہاں تک کداس کوختم فر مایا۔اور چھرارشاد فرمایا۔ایک جہت میں (بعدوالے )لوگ ہیں اورایک جہت میں

میں اور میرے صحابہ میکائیم (پہنے ایمان لانے والے) ہیں۔اور آپ مَلِسْفَقَعْ نے ارش وفر مایا۔ فتح مکہ کے بعد ججرت نہیں ہے لیکہ

جہاداور نبوت باقی ہے۔مروان نے حضرت ابوسعید خدر ی جھاٹھ سے کہاتم جھوٹ کہدر ہے ہو۔ (اس وقت ) مروان کے پاس ز

ین ثابت اور رافع بن خدیج موجود تھے اور اس کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ابوسعید خدری دہٹڑنے نے فرمایا:اگریہ دونوں جا ہے

تو یکھی حمہیں (یہ) حدیث بیان کرتے لیکن (ان میں ہے)ایک اس بات سےخوف کھا تا ہے کہتم اس کواپی تو م کی طرف۔ -

نکال دو گےاور (ان میں ہے )ایک اس بات سےخوف کھا تا ہےتم اس کوصد قہ سے نکال دو گے لیکن بیدونو ں حضرات خامو<sup>ثا</sup>

ر ہے کہ اس دوران مروان نے درہ بلند کیا تا کہ ابوسعید کو مارے۔ پس جب ان دونو ں حضرات نے بیدد یکھا تو دونوں نے فر مایا ابوسعیدنے سیج بات بتائی ہے۔

( ٣٨٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : قَا ' رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ هِجْرَةَ بَغَّدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فَأَنْفِرُوا.

(بخاری ۱۵۸۷ مسلم ۱۲

(۳۸۰۸۵) حضرت ابن عباس جناش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثِلَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت ( کا ثواب ) ہا '

نہیں کیکن جہاداورنیت باقی ہے پس جبتم سے نگلنے کو کہا جائے تو تم (راو خدامیں) نگلو۔

( ٣٨.٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أُمّ يَحْيَى بنْتِ يَعْلَى ، عَنْ أَبيهَا ، قَالَ

جِنْتُ بِأَبِى يَوْمَ فَنْحِ مَكَّةَ ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا يُبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ :لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

(٣٨٠٨٢) حضرت ام يحيٰ بنت يعليٰ اپنے والدے روايت كرتى ہيں كەميں اپنے والد كولے كرفتح مكدوالے دن حاضر ہوئى اور \*

نے عرض کیا۔ یا رسول الله شِرَ اُنْتَفِیْجُ اِید آپ مِنْوَانْتِیْجَ اِی جرت پر بیعت کریں گے۔ آپ مِنْوَنْتِیَجَ اِید اَرشاد فر مایا: فیخ مکہ کے بع

جمرت نہیں ہے *لین*ن جہاداور نیت یا قی ہے۔

( ٣٨٠٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ بْن أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ الَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمُّ : لَا هِبُورَةَ بَغَدَ الْفَتُحِ ، وَلَكِنُ جِهَادُّ وَنِيَّةٌ.

(بخاری ۳۰۸۰ مسلم ۸۸

مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ١١) كي المسادى المسادى كالمسادى كتاب السفادى كتاب السفادى

۳۸۰۸۷) حضرت عائشہ بڑی فٹرخا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِقَطَعَ آنے ارشاوفر مایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں کیکن جہاد اور --

ِتَ بِالَّىٰ ہِے۔ ٣٨.٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي غُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَحِى ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ : بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ : مَضَتِ الْهِجْرَةُ

لْأَهْلِهَا ، فَقُلْتُ :عَلَامَ نُبَايِعُك يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :عَلَى الإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ ، قَالَ :فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ :صَدَقَ مُجَاشِعٌ. (بخارى ٢٩٧٣ـ مسلم ١٣٨٤)

اللہ ۱۳۸۰) حضرت مجاشع بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ، جناب نبی کریم مَثِلِفَظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ مَثِلِفِظَةَ إِلَي ہم ہے جمرت پر بیعت لیں۔ آپ مِثَلِفَظَةَ آپ نے ارشاد فر مایا۔ جمرت تو اہل

رت کے لئے ختم ہوگئ ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مُؤَفِّقَعَةً اِہم آپ ہے کس چیز پر بیعت کریں۔ آپ مِؤْفِقَةِ نے ارشاد مایا: اسلام اور جہاد پر۔راوی کہتے ہیں: پھر میں میں مجاشع کے بھائی سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا: انہوں نے جواب دیا:

شَّع نے کچ بات بتالی ہے۔ ۲۸.۸۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُییْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِکَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَامَ

٩٨٨) تحدث ابن عييه ، عن الوهوري ، عن حبيد الله ، عن المراب الله عنه الله على الله عليه وسلم علم علم علم علم عام عَامَ الْفَتُح حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفُطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۳۸۰۸) حضرت ابن عباس جانتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مُؤلفظَة نے مکہ فتح کے سال روز ہ رکھا یہاں تک کہ جب آپ نیونفظ فیز

٠٨٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، يَقُصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى سَارَ إِلَى خُنَيْنٍ

۳۸۰۹) حضرت ابن عباس ڈائٹو سے روایت ہے کہ جب بی کریم مِنْلِفَقَدَّ نے فتح مکہ کیا تو آپ مِنْلِفَظَةَ نے بندر دروز قیام کیا اور پ مِنْلِفَظَةَ نِمَا زقصر پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ مِنْلِفَظَةِ نے حنین کی طرف روائگی کی۔

٣٨.٠) حَلَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً يَوْمَ فَنْح مَكَّةَ ، أَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةً (دار قطني ١٧٧)

۰۳۸۰) حضرت انس جلی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُنِرِّفِنِیَّا فَتَحَ مکہ والے دن مکہ میں داخل ہوئے تو آپ مِنْرِفِنَا فَقِعَ نے ۔ افراد کے سوابقیہ تمام لوگوں کوامن عطافر مایا۔

.٣٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :أُنْزِلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، مَرْجِعَةُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصْحَابُهُ مُخَالِطُوا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَنْ ابْن ابْشِيمر بُم (طِداً) كُوْ فَيْ الْكُونُ وَالْكَآبَةِ ، قَالَ: نَزَلَتُ عَلَىَّ آيَةٌ هِى أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنُهَا وَمَا فِيهَا جَمِيعًا ، فَلَمَّا تَلاَهَا رَسُولُ اللَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ : هَنِينًا مَوِينًا ، قَدُ بَيْنَ اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْوَلَ صَلَّى اللَّهُ مَا يُفْعَلُ بِكَ، فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا؟ فَأَنْوَلَ صَلَّى اللَّهُ الآيَةَ الَّذِي اللَّهُ الآيَةَ الَّذِي بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْوِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ حَتَّى حَتَمَ الآيَةَ اللَّهُ الآيَةَ الَّذِي بَعْدَهَا : ﴿ لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْوِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ حَتَّى حَتَمَ الآيَةَ اللَّهُ الآيَةَ الَّذِي بَعْدَهَا : ﴿ لِيَدُخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤُمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَلَمُ اللَّهُ الْآلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلِيَةُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْوَلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ اللَّهُ الْآلِهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمَالُومُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُولُهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُو

مبینا کا است نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب رسول الله میرافیظی نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہو۔ ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر جب رسول الله میرافیظی نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا۔ جو بچھاللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تو آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ آپ اس کوخوشگواری اور مز سے یا کمیں لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات پراگلی آیت نازل فرمائی (ترجمہ) تا کہ وہ مؤمر

ں ہوں اور عور توں کوایسے باغات میں داخل کرے جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں۔آ خرآ یت تک۔ مردوں اور عور توں کوایسے باغات میں داخل کرے جن کے پنچے نہریں بہتی ہیں۔آ خرآ یت تک۔

( ٣٨.٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا ذَخَلَ مَكَّةَ تَلَقَّنَهُ الْجِنُّ بِالشَّرَرِ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ جِبْرَائِيلُ :تَعَوَّذُ يَا مُحَمَّدُ ، فَتَعَوَّذَ بِهَوُلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَاحِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا اللهِ التَّامَّاتِ ، النِّيَى لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاحِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا اللهِ التَّامَّاتِ ، وَمَا يَخُرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا بُكَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللهُ السَّامَةِ ، وَمَا يَغُورُ جُونِهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا بُكَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ ، إِلاَّ طَارِقًا يَظُرُقُ بِنَحْيْرٍ يَا رَحْمَنُ.

(۳۸۰۹۳) حفرت کمحول کے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرِّ الفَّحَقَّ جب مکہ میں داخل ہوئے تو جنات نے نبی کریم مَرِّ الفَحَقَّ مَ کوشرارور کے ساتھ مدف بنایا تو حفزت جبرائیل عَلاِبُٹلا نے فر مایا: اے محمد! بناہ حاصل کیجئے۔ پھر آپ مِرَّ الفَّقَقَ نے ان کلمات کے ذریعہ سے بنا بکڑی پس ان جنات کو آپ مِرْفِظِفَةَ ہِے دور کر دیا گیا۔ آپ مِرِّ الفَقِقَ فِے کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعہ سے بنا

بکڑتا ہوں جن ہے آ گےکوئی نیک وبذہیں جاسکتا۔ ہراس پُری چیز ہے جوآ سان سے نازل ہواورآ سان کی طرف اُو پر چڑ ھےادر اس شر ہے جوزمین میں تھیلے اور ہراس شر ہے جوزمین ہے نکلے اور رات، دن کے شر سے اور ہر رات کوآنے والے کے شر نے سوائے اُس رات کےآنے والے کے جوخیر کے ساتھ آئے ۔اے رحمٰن ۔''

ُ عَلَى اللَّهِ مُنْ أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَكَرِيًّا ، عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :مَرَّ خَالِدُ بُنُ الْوَلِدِ عَلَى اللَّاتِ ، فَقَالَ :

يَا عُزَّ كُفُرَانَكِ لَا سُبْحَانَكِ إِلَى رَأَيْتُ اللَّهَ قَدُ أَهَانَكِ

(طبرانی ۸۱۱۲

ه مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلدا۱)

(۳۸۰۹۴) حضرت عبدالله بن صبیب روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید رہائے الات پر سے گز رے تو فر مایا:

ع: اے کا فروں کے بت! تیری کوئی قدر تہیں ہے سیں دیکھر ہاہوں کہ اللہ تعالی نے تجھے ذلیل کردیا ہے۔

عَادِينَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ ( ٣٨.٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، قَالَ :لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُّكَةَ ، دَعَا شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ بِالْمِفْتَاحِ ، مِفْتَاحُ الْكُعْبَةِ ، فَتَلَكَّأَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : قُمُّ فَاذَى \* يَتَدُّ هَانُ تَا يَا يَاكُمْ فَارُدُلُ مُّ أَنِّ مَا أَنْ فَالَ فَيَالَ مَا يَاكُونُونَ عَلَى اللّه

فَاذُهَبْ مَعَهُ ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا فَاجْلِدْ رَأْسَهُ ، قَالَ :فَجَاءَ بِهَا ، قَالَ :فَأَجَالَهَا فِي حَجَرِهِ وَشَيْبَةُ قَائِمٌ ، قَالَ : فَكُم شَشْةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ :هَاكَ فَخُذُهَا ، فَانَّ اللَّهَ فَدْ رَضِمَ لَكُمْ بِهَا فِي

َ أَبَكَى شَيْبَةُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَاكَ فَخُذْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِىَ لَكُمْ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ. الْجَاهِلِيَّةِ وَالإِسْلَامِ.

(٣٨٠٩٥) حفرت ابوالسفر بروايت بركه جب رسول الله مَرْضَعَيَّةً مَدَمَر مد مِين والحل موئة وآب مَرْضَعَةً في شيب بن عثان الله مَرْضَعَةً في مَدَمر مد مِين والحل موئة وآب مِرْضَعَةً في غير ما ياكدان وصحح قول كرمط ابق بينام عثان بن طلحه بهاكو بيغام بهيجا كركعبه كي جابي ليآ مين - يُعرآ پ نے حضرت عمر وَرُثَوْ سفر ما ياكدان

ے ساتھ جاؤ ، اگروہ چابی لے آئیں تو تھیک ورندانہیں مار ڈالنا۔ وہ چابی لے آئے۔ آپ نے چابی لے لی توشیبہرونے لگے۔ رسول اللہ مَلِّفَظَةَ بِنَا فِر مایا بیرچا بی لے لو ، اللہ تعالی جاہلیت اور اسلام میں تمہارے پاس اس چابی کے ہونے سے خوش ہے۔

( ٣٨.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ لَهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مَنْ أَبِي وَ مَهِ مِنْ أَبِي السَّوْدَاءِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ؛

ناوَلَ عُنْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ الْمِفْتَاحَ مِنْ وَرَاءِ النَّوْبِ. (٣٨٠٩٢) حضرت ابن سابط سے روایت ہے کہ بی کریم شِرِ شَنْ اِن عَمْان بن طلحہ کو (بیت اللہ کی) چابی پردے کے بیچے

ے عطافر مالی۔ ( ٢٨.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتَبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. عُتَبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ لِعَشْرٍ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

(٣٨٠٩٤) حضرت ابن عباس جھاٹئ ہے روایت ہے کدرسول اللہ مَٹِر فَضَحَ فَتْح مکہ کے سال رمضان کے دس دن گزرنے کے بعد

(سغرمکہ پر) نکلے۔

( ٣٨.٩٨ ) حَذَّفَنَا حَفُضٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُطْمَسَ التَّمَاثِيلُ الَّتِي حَوْلَ الْكُعْبَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً.

(۳۸ • ۹۸) حضرت جعفر جلائي اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَثِلِفَقَعَ نے فتح مکہ کے دن حکم فرمایا کہ جوتصاویر کعبہ کے گردموجود ہیں ان کومنادیا جائے۔

( ٢٨.٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ

هُ مُصنف ابن البشير مَرْ جَم (جلداا) فَ هُو وَ اللهُ اللهُ عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ الْجِعُرَانَةِ ، فَلَمَّا فَرَعُ مِنْ عُمُورَتِهِ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكُو عَلَى مَكَّةَ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ ، وَأَنْ يُؤَذِّنَ الْجِعُرانَةِ ، فَلَمَّا فَهُو آمِنْ ، وَلاَ يَحُجُّ بَعُدُ الْعَامِ مُشْرِكَ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

(۳۸۰۹۹) حضرت ہشام،اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَلِفْظَةَ نے فتح مکدے سال مقام جز انہ ہے عمرہ فرمایا۔ پھر جب آپ مَلِفْظَةَ اپنے عمرہ سے فارغ ہوئے تو آپ مَلِفْظَةً نے حضرت ابو بکر جھاٹھ کو مکہ پر خلیفہ بنا دیا اور انہیں یہ چھم دیا کہ لوگوں کو افعال حج کی تعلیم دیں۔اور یہ کہ وہ لوگوں میں اس بات کا اعلان کردیں کہ جوخص اس سال بیت اللہ کا حج کرے گاوہ امن پ

جائے گا اوراس سال کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا۔اور نہ ہی بیت اللہ کا نظا طواف کرے گا۔

( ٣٨١٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَوْ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْحَمْرِ ، وَالْحَنَازِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالْأَصْنَامِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَرَى فِى شُحُومِ الْمَيْتَةِ ؛ وَإِنَّهَا تُذْهَنُ بِهَا السُّفُنُ وَالْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا ؟ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، أَخَذُوهَا فَجَمَلُوهَا ، ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانِهَا.

(۳۸۱۰۰) حضرت جابر بن عبدالله والنو سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِلِنفَظَةَ ہے فتح مکہ کے سال یہ بات شنی کہ آپ مِلِفظَفَةَ ارشاد فرمار ہے تھے۔ بلاشبہ الله تعالی اوراس کے رسول نے شراب ، خزیروں ، مرداراور بنوں کو حرام قرار دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ایک آدمی نے بع چھا: یارسول الله مُلِفظَفَةً امردار کی چہا کے بارے ہیں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ ان کے ذریعہ سے تو کشتیوں کو تیل ملا جاتا ہے اور کھالوں کو بھی۔ اوران کے ذریعہ سے چراغ روثن کے جاتے ہیں؟ آپ مِلِفظَفَةَ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی یہود کو ہلاک کرے کہ جب الله تعالی نے ان پر (مردار کی ) چہیوں کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر بھلالیا اور پھراس کو بھی کراس کا ثمن (آبدنی) کھالیا۔

( ٣٨١٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَزْهَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا عُلاَمْ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيد، فَالَّ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَا عُلاَمْ شَابٌ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيد، فَأَتِى بِشَارِبٍ ، فَأَمَرَهُمْ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِى آيُدِيهِمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَ بِالسَّوْطِ ، وَبِالنَّقُلِ ، وَبِالْمِصِى ، وَحَنَا عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ ، فَلَمَّا كَانَ أَبُو بَكُو أَتِى بِشَارِبٍ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : كُمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ النَّبِى صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى ضَرَبَ ؟ فَحَزَّرَهُ أَرْبَعِينَ ، فَضَرَبَ أَبُو بَكُو أَرْبَعِينَ.

(بیهقی ۳۲۰ احمد ۸۸)

(۳۸۱۰۱) حضرت عبدالرحمان بن از ہرے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِنْفِظَةَ کُوفْتِح مکہ کے سال دیکھا جبکہ میں ایک نوعمرلاکا تھا۔ آپ مِنْفِظَةَ کَا خدمت میں ایک شرانی کولایا گیا تو

( ٣٨١.٢ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّبَنَا لَيْثُ بُنُ سَغْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمَيَّةَ ، ابْنِ أُخِى يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ يَعْلَى ، قَالَ : جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِى أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعُ أَبِى عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْلِى أُمَيَّةً يَوْمَ الْفَنْحِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَايِعُ أَبِى عَلَى الْهِجُرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ أُبَايِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ ، فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ. (نسانى ١٤٥١- احمد ٢٢٣)

(۳۸۱۰۲) حضرت یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مِیَّرِفِیْکَا بَیْ کَ هَدَّمت میں فتح کمدے موقع پراپنے والدامیہ کو لے کر حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول الله مِیُرِفِیْکَا بَیرے والد کو جمرت پر بیعت کر لیجئے ۔اس پر رسول الله مِیْرِفِیْکَا نے ارشاد فر مایا۔ (نہیں) بلکہ میں توان سے جہاد پر بیعت لوں گا کیونکہ جمرت توختم ہوگئی ہے۔

( ٣٨١.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ السَّائِبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الإِسُلَامِ فِى التَّجَّارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّائِبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الإِسُلَامِ فِى التَّجَّارَةِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ أَتَاهُ ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِى وَشَرِيكِى كَانَ لَا يُدَارِى ، وَلَا يُمَارِى يَا سَانِبُ ، قَدْ كُنْت تَعْمَلُ أَعْمَالًا فِي الْمَالِمُ مِنْك ، وَهِى الْيُومُ تُتَقَبَّلُ مِنْك . وَكَانَ ذَا سَلَفٍ وَصِلَةٍ. (احمد ٣٥٥ـ حاكم ٢١)

(۳۸۱۰۳) حفرَّتَ سائب سے روایت ہے کہ وہ آپ مِنْ اِنْتَقَاقَمَ کے ساتھ اسلام (کی آمہ) سے پہلے تجارت میں شریک تھے۔ چنا نچہ جب فتح کمہ کا دن تھا تو یہ آپ مِنْ اِنْتَقَاقَمَ کی ماتھ اسلام (کی آمہ) سے پہلے تجارت میں شریک جب فتح کمہ کا دن تھا تو یہ آپ مِنْ اِنْتَقَاقِم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ مِنْ النظافِیَّة نے ارشاد فرمایا: مرحبا! میرے بھائی اور میرے شریک (تجارت)! جو نہ دھوکہ دیتا تھا اور نہ ہی بحث ومباحثہ کرتا تھا۔ اے سائب! تحقیق تم جاہلیت میں پھھ ایسے (اچھے) اعمال کرتے تھے جوتم سے تبول نہیں کیے جاتے تھے۔ آج وہ اعمال تم سے قبول کئے جائیں گے۔

( ٣٨١.٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقْتُلُنَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِى الْقَتْلِ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا قَدَرْتُ عَلَى أَنْ لَا أَصْنَعَ إِلَّا الَّذِى صَنَعْتُ.

(۳۸۱۰۳) حضرت حزہ زیات روایت کرتے ہیں کہ جب فتح کمدکا دن تھا تو جناب نبی کریم مَثِلِفَظَیَّةُ کمدے بالا کی حصہ سے داخل ہوئے اور حضرت خالد بن ولمید روائٹو کمدے نچلے حصہ سے داخل ہوئے۔راوی کہتے ہیں: آپ مِثِلِفظَیَّةُ فِی حَکم ارشاد فرمایا: تم ہر گرقتل هي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

نہ کرنا۔ پھران کا ہاتھ قبل میں ملوث ہو گیا تو آپ مُؤْفِقَةَ فِي فر مایا: تم نے جو پھے کیا اس پرتہمیں کس چیز نے اُبھارا تھا؟ انہوں نے جواب دیا۔ یارسول الله مُؤْفِقَةَ أَبِیس نے جو پھے کیا ہے میں اس کے سواکس بات کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔

( ٣٨١.٥) حَذَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : مُحَمَّدُ (بُنُ عَبَّادِ) بُنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنِى حَدِيثًا ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِى سَلَمَةَ بُنِ سُفْيَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَّرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى فِى قُبُّلِ الْكُعْبَةِ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا ذَكَرَ عِيسَى ، أَوْ مُوسَى ، أَخَذَتُهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. (مسلم ٣٣٠ـ احمد ٣)

(۳۸۱۰۵) حضرت عبدالله بن سائب سے روایت ہے کہ فتح کمہ کے دن میں رسول الله مَوْفِقَةَ کے پاس حاضر ہوا، آپ مِوَفَقَةَ فَمَ نَهِ عَلَيْ فَعَلَيْ فَلَهُ فَعَلَى فَلَمْ عَلَيْ فَعَلَى فَلَمْ عَلَيْ فَعَلَى مَارک اتارکراپنے بائیں طرف رکھے پھر آپ مِوَفَقَةَ فَ سُورة المحمنون شروع فرمائی۔ پھر جب حضرت عیسلی عَلَیْ لِلَهُ ما موی عَلَیْ لِلَهُ کَا ذکر (سورة) میں آیا تو آپ مِوْفِقَةَ کَو کھانی آگئی چنا نچہ آپ مِوْفِقَةَ فَرَ مَالیا۔

( ٣٨١.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَالِمُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَجَلَسَ عِنْدَ بَابِهَا ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ وَحْدَهُ لَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَدْعُوهُ ، قَالَ : أَدْعُ لِى أَبَا بَكُو ، قَالَ : فَجَاءَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَاجَاهُ طُويلاً ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدْعُ لِى عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَخْلِسَ فَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدْعُ لِى عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَخْلِسَ مَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَدْعُ لِى عُمَرَ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ مَخْلِسَ مَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفُو ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنْكَ أَبِى بَكُو فَنَاجَاهُ طُويلا ، فَوَقَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفُو ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنْك سَاحِرٌ ، وَأَنَّك كَاهِنْ ، وَأَنَّك كَذَابٌ ، وَأَنَّك مُفْتَو ، وَلَمْ يَدَعُ شَيْنًا مِمَّا كَانَ أَهُلُ مَكَةَ يَقُولُونَهُ إِلَّا ذَكَرَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ رَأْسُ الْكُفُو ، هُمَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنْك سَاحِرٌ ، وَأَنَّك كَاهِنْ ، وَأَنَّك كَذَابٌ ، وَأَنَّك مُؤْمَ عَنْ يَصِينِهِ وَالآخَوُ عَنْ يَسَارِهِ .

ثُمَّ دَعَا النَّاسَ ، فَقَالَ : أَلَا أَحَدُّنُكُمْ بِمِثْلِ صَاحِبَيْكُمْ هَذَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَقُبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى أَبِي بَكُرٍ ، فَقَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَلَيْنَ فِي اللهِ مِنَ اللَّهُ فِي اللّهِ مِنَ اللّهُ فِي اللّهِ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى عُمَرَ ، فَقَالُوا : يَا أَبُا بَكُرٍ ، كَانَ أَشَدُّ فِي اللهِ مِنَ الْحَجَرِ ، وَإِنَّ الأَمْرَ أَمْرُ عُمَرَ ، فَتَحَقَّزُوا ، فَقَامُوا فَتَبِعُوا أَبَا بَكُرٍ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا بَكُرٍ ، إِنَّ مَنَ الْحَجَرِ ، وَإِنَّ الأَمْرَ أَمْرُ عُمَرَ ، فَتَعَلَى اللّهِ مِنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : قَالَ لِي : كَيْفَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ نَسْأَلَ عُمَرَ ، مَا هَذَا الّذِى نَاجَاكَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؟ قَالَ : قَالَ لِي : كَيْفَ تَأْمُرُ وَنِي فِي غَرُو مِكَمَةً ؟ قَالَ : قُلُتُ بَيَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ قَوْمُك ، قَالَ : حَتَى رَأَيْثُ اللهِ لاَ تَذِلُّ الْعَرَبُ وَنَهُ عُمْرَ ، فَقَالَ عُمَرُ ؛ إِنَهُمْ رَأْسُ الْكُفُرِ ، حَتَى ذَكَرَ كُلَّ سُوءٍ كَانُوا يَذُكُرُونَهُ ، وَأَيْمُ اللهِ لاَ تَذِلُّ الْعَرَبُ مَتَى يَذِلَّ أَهُلُ مَكَةً ، فَأَمُرَكُمْ بِالْجِهَادِ لِتَغُزُوا مَكَةً .

(٣٨١٠٦) حضرت محد بن الحفيد روايت كرت مين كدرسول الله مَلِينْتَكَيْمَ إليه كسى حجره مبارك سے بابر فك اوراس كے دروازه بر

ه مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی پی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی پی مسنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) ( ٣٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : جَا.

أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بَغْدَ قَتْلِ أَبِيهِ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ

جَاءَ فَقَامَ مَقَامَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَلَاقِي مِنْك الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْك أَمْسِ ؟.

(٣٨١٣٢) حفزت قيس بن الي حازم سے روايت ہے كه حضرت اسامہ زلائذ، اينے والد كے قتل كے بعد حاضر ہوئے تو نج كريم مُنِيَّا نَظَيْنَا أَمَّا اللهُ مَا مِنْ (استقبال كے لئے ) كھڑے ہوگئے اور آپ مِنْزِنْنَظَةً كى آئكھيں بھرآئيں۔ پھر جب اگادن آيا اور

حضرت اسامہ ڈاٹنو حاضر ہوئے اور پھرانی ای جگہ پر کھڑے ہو گئے تو اس پر نبی کریم مَلِفَضَعَ ﷺ نے فرمایا:'' کیا میں آج بھی تمہار

استقبال اس طرح كرون جس طرح ميس نے كل تمهارااستقبال كياتھا"؟

( ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُد ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَهيَّ يُحَدِّثُ ؛ أَنَّ عَانِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ :مَا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِى جَيْشٍ قَطَّ ، إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ ، وَلَوْ بَقِيَ

(٣٨١٣٣) حفرت عائشه بنيمانيغنا كباكرتي تفيس - جناب نبي كريم مَلِيَّنْ فَيَغَيَّ نِه حضرت زيدين حارثه وفاتثو كوكسي لشكر ميں روانه نبير فرمایا گرید کہ آپ مِلِنْفَقِیَّ نے انہیں اس لشکر میں امیر مقرر فرمایا۔ اور اگر حضرت زید مٹاٹن آپ مِلِنْفِقِیَمَ آب مِنْ فَقَدَهُمْ أَنهين خليفه ( بھی ) بناتے۔

( ٢٨١٢٤ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَامِرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ

تَقُولُ : لَوْ أَنَّ زَيْدًا حَتَّى لَاسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۳۸۱۳۴) حضرت عامر بزاینو سے روایت ہے کہ امی عائشہ بڑیانیٹنا کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت زید جاپئو زندہ ہوتے تو آب سَلِينَ فَيْ إِن كُوخِلِيفِهِ بناتے۔

( ٣٨١٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَطَعَ بَغْنًا قِبَلَ مُؤْتَةَ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، وَفِى ذَلِكَ الْبَغْثِ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ ، قَالَ : فَكَانَ

أَنَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَطْعَنُونَ فِى ذَلِكَ ، لِتَأْمِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَنَاسًا مِنْكُمْ قَدْ طَعَنُوا عَلَىَّ فِي تَأْمِيرِ أُسَامَةَ ، وْإِنَّمَا طَعَنُوا فِى تَأْمِيرِ أَسَامَةَ كَمَا طَعَنُوا فِى تَأْمِيرِ أَبِيهِ مِنْ قَيْلِهِ ، وَايْمُ اللهِ ، إِنْ كَانَ لَحَقِيقًا لِلإِمَارَةِ ، وَإِنْ

كَانَ لَمِنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَىَّ ، وَإِنَّ ابْنَهُ مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَىَّ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ صَالِحِيكُمْ ، فَاسْتُوصُوا بِهِ خَيرًا.

معنف ابن الي شيرم (جلداا) كي معنف ابن الي شيرم (جلداا)

طَالِبٍ ، وَأَمَّا عَوْنُ اللهِ فَشَبِيهُ خَلْقِى وَخُلُقِى ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لِعَبُدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَتُ أُمَّهُمُ تَفُرِحُ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَخْشَيْنَ

عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةَ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ؟. (ابن سعد ٢٦ـ احمد ٢٠٠)

٣٨١٢٩) حفرت حسن بن سعد رقائق روايت كرتے ہیں كہ جب ني كريم مُؤَنِفَقَعَ وَحضرت زيد ، جعفراورعبدالله بن رواحه كِتَلَ كل الله و آسو الله الله الله الله و آسو و آسو الله و آسو الله و آسو و آسو و آسو و آسو و آسو و آسو الله و آسو و آسو

یں معدو مورو کے دور کی میں میر کے سورے میں برکت دے۔ راوی کہتے ہیں: ان کی مال حضرت اساء نفاط نفا نے آپ مِنْوَفَقَامِ اللہ! عبداللہ کے داکمیں ہاتھ کے سودے میں برکت دے۔ راوی کہتے ہیں: ان کی مال حضرت اساء نفاط نفا نے آپ مِنْوَفَقَامِ

نياوآ خرت شي ان كاولى مول ـ ـ ٣٨١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ: حدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ،

قَالَ: أُرِيَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ ، فَرَأَى جَعْفَرًا مَلَكًا ذَا جَنَاحَيْنِ ، مُضَرَّجًا بِالدِّمَاءِ ، وَزَيْدًا

مُقَابِلُهُ عَلَى السَّرِيرِ ، قَالَ :وَابْنَ رَوَاحَةَ جَالِسًا مَعَهُمْ كَأَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُ.

۳۸۱۳۰) حضرت سالم بن الی جعد سے روایت ہے کہ جتاب نبی کریم مِلْفِظَةِ کَوشِیداء مؤتہ ....خواب میں دکھائے گئے۔ چنا نچہ کپ نے حضرت جعفر میں ٹنے کوایک ایسے فرشتے کی شکل میں دیکھا جس کے رو پر تتھے اور وہ خون میں تتھڑ سے ہوئے تتھے اور حضرت ید ڈاٹٹو کوآپ مِلِفَظَةَ اِنے ان کے مقابل تخت پر دیکھا۔ آپ مِلْفِظَةً اِکْتِ ہیں۔ ابن رواحدان کے ساتھ یوں ہیٹھے ہوئے تتے گویا

کہ وہ ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ کہ وہ ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ۳۸۱۲۱ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ہُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّهُ

لَمَّا أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ جَعْفَرٍ ، وَزَيْدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ، ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَرِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً.

ا۳۸۱۳) حضرت ابومیسره رفاینو سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مَثَلِفَتَعَیْنَ کُوحِفرت جعفراور زید بن حارثه اورعبدالله بن رواحه حیّاتین کی مخترت محترکی مغفرت کی خبر ملی تو آپ مِثَلِفَتَعَیْنَ نے ان کی بات کرتے ہوئے وُ عا فر ما کی۔ اے اللہ! زید کی مغفرت فر ما۔ اے الله! جعفر کی مغفرت رما۔ اورعبدالله بن رواحه کی مغفرت فر ما۔

مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) في مستف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) في مستف من المستفدي المستفدي

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَلَنْ يُخْزِى اللَّهُ أُمَّةً ، أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَسِيحُ آخِرُهَا.

(۳۸۱۲۷) حفرت عبدالرحمان بن جبیر بن نفیر کہتے ہیں، جب رسول الله مَلِّفْظَةُ کے صحابہ کرام کوغر وہ موّته میں حفرت زید دخالئے کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات پر شدید نم ہوا تو رسول الله مَلِّفْظَةُ نے ارشاد فر مایا: '' ضرور بالضرور ای امت میں سے کچھ قومیل

حضرت سے غلافیلا کو پالیں گی۔اور وہ لوگتم ہے بہتر یاتم جیسے ہوں گے۔'' یہ بات آپ مَلِائْفَیَکَا نے تین مرتبہ کہی۔'' اور اللہ تعالیٰ ایسی امت کو ہلاک نہیں کرے گا جس کے اول میں میں اور آخر میں سے غلافیلا ہوں گے۔

( ٣٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ :لَمَّا أَتَتُ وَفَاةُ جَعُفَرِ ، عَرَفْنَا فِي وَجُهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزُنَ ، قَالَتُ

عَنْ عَانِشَهُ ، قَالَتَ : لَمَا آتَتَ وَقَاهُ جَعَفُو ، عَرَفَنَا فِي وَجَهِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحَزَنَ ، قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : فَارْجِعُ إِلَيْهِنَّ فَأَسُكِتُهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنِ فَاحْثُ فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ ، قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةُ : قُلْتُ فِي نَفْسِى : وَاللّهِ مَا تَرَكْتَ نَفْسَك ، وَلَا أَنْتَ

مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ.

(۳۸۱۲۷) حفرت عائشہ شیختان دوایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ میرافظیۃ کو حفرت جعفر میں ٹیٹو کی وفات (کی خبر) آئی تو ہم نے رسول اللہ میرافظیۃ کی حضرت عائشہ شیختیۃ کے چبرہ انور پرغم (کے آٹار) دیکھے۔حضرت عائشہ شیختان کہتی ہیں: پھرآپ بیرافظیۃ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ میرافظیۃ اعورتمی رور ہی ہیں۔ آپ میرافظیۃ نے فرمایا: تم ان کی طرف والہر جاؤ۔ انہیں خاموش کرواؤ۔ اور اگر وہ انکار کریں تو تم ان کے منہ پرمٹی ڈال دینا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عائشہ شیکت ایک میں ہیں میں نے اپنے دل میں کہا: تواپے آپ کو بھی نہیں چھوڑ تا اور نہ ہی رسول اللہ میرافظیۃ کے تھم کو بجالاتا ہے۔

يُن عَبْ بِي وَن مِنْ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَرْ ( ٣٨١٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، عَرْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الَّذِي أَرْضَعَنِي مِنْ يَنِي مُرَّةَ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى جَعْفَرٍ يَوْمَ مُؤْتَةَ ، نَزَا

بِيوْ الْحُسْ الْحُدُونِ الْحُلَوْ الْمُ الْحَرْدِيُ الْمُوكِ الْرَحْدَى فِي الْمِيلِي عِنْ الْمِيلِي عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَفُرًاءَ فَعَرْ فَبَهَا ، ثُمَّ مَضَى فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

(۳۸۱۲۸) حفزت کی بن عباد بن عبدالله بن زبیر،اپنه والد، دادات روایت کرتے ہیں که مجھے بنومرہ کے اس آ دمی نے بیان کر جس نے (لیعنی جس کی بیوی نے ) مجھے دود دھ پلایا تھا۔اس نے کہا۔ گویا کہ میں غز دہ مؤتہ میں جعفر کود کھے رہا ہوں وہ اپنے سفید وسرراً

گھوڑے ہے نیچےاتر ہےاور پھراس کی کونچیں کا ٹیس اور چل دیئےاور جا کرلڑائی کی یہاں تک کونل (شہید) کردیئے گئے۔ دوروں پر بیانیکن انوع کی سارتی ہے ''دروں پر ''دروں نے ''دروٹ کی کیاں کی جہاں تک کونل (شہید) کردیئے گئے۔

( ٣٨١٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْزِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ خَبَرُ قَتْلِ زَيْدٍ ، وَجَعْفَرِ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ نَعَاهُمُ إِلَى

سُعَدٍ ، قَالَ : لَمَا جَاءَ النَّبَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ حَبْرَ قَتْلِ رَيْدٍ ، وَجُعَفُو ، وَعَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَوَا حَمْهُ لَعَالَمُ اللَّهِ النَّاسِ ، وَتَكَرَكَ أَسْمَاءَ حَنَّى أَفَاضَتْ مِنْ عَبْرَتِهَا :ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَقَالَ :أَدْعِى لِى يَنِى أَخِى ، قَالَ : فَجَانَتُ بِثَلَاثَةِ يَنِينَ ، كَأَنَّهُمُ أَفْرُخٌ ، قَالَتْ : فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيهُ عَمْنَا أَبِي

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الج شيد متر جم (جلد ١١) كي المساوى ال

٣٨١٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ؛ أَنَهَا سَمِعَتْ عَانِشَةَ تَقُولُ : لَمَّا جَاءَ نَعْىُ جَمُونَ بَنِ أَبِى طَالِبٍ ، وَزَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْمُحْزُنُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَآتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ يُعْرَفُ فِي وَجُهِهِ الْمُحْزُنُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ ، فَآتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ

نِسَاءَ جَعْفَرٍ ، فَذَكَرَ مِنُ بُكَانِهِنَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ.
(۲۸۱۲) حضرت عائشہ وَیٰ فینٹ عَمانِی اِن فرماتی ہیں کہ جب رسول الله مَلِفَظَةَ کے پاس حضرت جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثه اور عبدالله بن رواحه وَیَالَیْمُ کی موت کی خبر پیچی تو رسول الله مِلْفِظَةَ ہِ تشریف فرما ہو گئے اور آپ مِلْفِظَةَ ہِ کے جبرہ مبارک پرغم کے اثرات

مبرالمد بن رواحہ زماندہ کا وی ک برین و رون المدیر بھیے عربیہ وی اور ان کی بھاڑے وراپ برطیعے ہے بیرہ مبارک پر اے اس اسلطا ہرتھے۔ حضرت عائشہ شخاصنا کہتی ہیں۔ میں (آپ مَلِفَظَةَ کو) دروازہ کی بھاڑے د مکید ہی تھی کہ آپ مِلِفظَةَ کَمَ خدمت میں کیشخص حاضر ہوااوراس نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَلِفظَةً إجعفر کی عورتیں ..... بھراس آ دمی نے ان عورتوں کے رونے کا ذکر کیا تو

آپ مَالِنظَيَّةَ أِنْ اسَ آ دی ہے کہا کہ وہ انہیں (جاکر) منع کرے۔

٣٨١٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ زَعَمَ ؛ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب قُتِلَ يَوْمَ مُؤْتَهَ بِالْبُلُقَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ بِأَفْضَلَ مَا خَلَفْت عَبُدًا مِنْ عَادِكَ الصَّالِحِينَ

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. ٣٨١٢٣) حضرت فعمى بيان كرتے ہيں كەحضرت جعفر بن ابي طالب غز وه مؤته ميں مقام بلقاء ميں شہيد ہوئے تو رسول القد مَيَّزِ مَيَّنَعَ اَعْ

َنْ دعافر مانى: 'اسالله اجعفر كَ هُم جعفر كاوه بهترين خليفه پيدافر ماجونوا بن نيك بندول مين سيكى بنده كوعطاكرتا بـ -٢٨١٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدُرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، يَقُولُ: لَقَدِ انْدُقَ فِي يَدَى يَدُمَ مُوْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ ، فَمَا صَبَرَتُ فِي يَدِى إِلَّا صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَّةٌ.

یں وق میں ایک چو ٹری تلواریا تی رہیں۔ (۳۸۱۲۴) حضرت خالد بن ولید دخالائی بیان کرتے ہیں کہ غز وہ مؤتہ کے دن میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹ گئیں۔ پھر ( آخر ) میرے ہاتھ میں ایک پچو ٹری تلواریا تی رہی۔

٣٨١٢٥) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ قُتِلُوا بِمُوْنَةَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ.

قَتِلُوا بِمُؤْلَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمُ. (٣٨١٢٥) حضرت عطاء ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِلِقَقِیَّ آنے غزوہ مؤتہ میں قتل کیے جانے والے تین صحابہ ٹڈائیٹن کی موت کی خبر

نائی اور پھرآپُ مِلِّالْفَکَافِیَمَ نے ان پر جنازہ پڑھایا۔

٣٨١٢٦) حَلَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَمْرُو السَّكْسَكِكَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ ، قَالَ :لَمَّا اشْتَلَّ حُزْنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أُصِيبَ مِنْهُمْ مَعَ زَيْدٍ يَوْمَ مُؤْتَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ أَقْوَامٌ ، إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ ، أَوْ حَيْرٌ ، کناب السفادی کے مصنف این ابی شیر متر ( جلد ا ) کی کسی استان السفادی کی مصنف این ابی شیر متر الله السفادی کی کود کا کہ اور کا کہ الله کی کر الله کی کر حاضر ہوا۔ تو آپ میر ان کی کہتے ہیں ۔ ہیں آپ میر میر آپ میر آپ

حلقوں کو پانی بلایا۔ ۷۔ میں نے نظر کمبی کر کے وضو کے برتن میں دیکھنا شروع کیا کہ اس میں پکھ باتی ہے؟ کہ آپ مِنْفِضَةَ نے پیالہ میں ۔ انڈ ملااور مجھے فرمایا: تو پی اراوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ مجھے پکھنزیادہ ہیا سنہیں۔ ہ آپ مِنْفِظَةً نے فرمایا: '' میرے پاس سے دور رہو۔ آج کے دن تو لوگوں کو بلانے والا میں ہوں۔'' راوی کہتے ہیں: پھر رسو القد مَنْفِظَةً نِنْ نِی اللہ میں پانی ڈالا اور اس کونوش فرمایا۔ پھر دوبارہ پیالہ میں پانی ڈالا لورنوش فرمایا بھرسہ بارہ آپ مَنْفِظَةً نے بِیا

۸۔ پھرآپ بَرَافِتَ عَالَمَ نِ خرمایا: ' جب لوگ اپنی پیغیمر کوغیر موجود پا کیں اوران کی نماز ان کے بہت قریب آجائے تو تم الجالوگ اپنی بیٹیمر کوغیر موجود پا کیں اوران کی نماز ان کے بہت قریب آجائے تو تم الجالوگ بارے بین کیا خیال رکھتے ہو کہ وہ کیا کریں' میں نے عرض کیا۔ اللہ اوراس کا رسول بی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ مَنْ لوگ ان دونوں کی بات ما نیس گے تو ہدایت پا جا کیں گے اورا کی جماعتیں بھی ہدایت پا جا کیں گی اوراگر لوگ ان دونوں کی نافر مانی کریں گے تو لوگ بھی گمراہ ہوں گے اوران کی جماعتیں بھی ہدایت پا جا کیں گی اوراگر لوگ ان دونوں کی نافر مانی کریں گے تو لوگ بھی گمراہ ہوں گے اوران کی جماعتیں بھی ہوں گی اوراگر لوگ ان مرتبدار شاد فر مائی۔

9۔ پھر آپ مِنَّ فَضَعَ اَ جَلَ پڑے اور ہم بھی چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب ہم نصف دن میں پنچ تو لوگوں نے درخوں۔
سایہ کو تلاش کیا۔ پھر ہم پچے مہا جرین کے پاس آئے۔ ان میں حضرت عمر رہی تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ اگرتم اپنے نبی کونہ
اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ بخدا ہم تہہیں بتا کیں گے۔ پھر حضرت عمر رہی تھے نہ حضرت ابو بکر جی
سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ﴿إِنَّكُ مَيْتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلائے گا۔ آ
کھڑے ہوں اور نماز پڑھا کیں۔ میں آپ کے جانے کے بعد تگر انی کروں گا۔ اگر معاملات ٹھیکہ ہوئے تو ساتھ آ ملوں گا۔ پھر نمی کوئی اور گفتگورک گئی۔

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلد ١١) ﴿ حَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللّاللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

۔ ایک رات صحابہ ٹن اُنٹین راستہ سے ہے ہوئے تھے کہ رسول اللہ مِنْوَفَقَاقِ کو اوگھ آگئ یہاں تک کہ آپ مِنْوَفِقَاقِ کو او ہے ہاتھ سے سہارا دیا۔ پس جب بل جب برطرف جھک گئے۔ چنا نچہ میں آپ مِنْوَفَقَاقِ کے پاس پہنچا اور میں نے آپ مِنْوَفَقَاقِ کو اپنے ہاتھ سے سہارا دیا۔ پس جب پر مِنْوَفَقَاقِ مَن ہو جھا کہ نے والے آدمی کے ہاتھ کا جھونامحسوں فرمایا تو آپ مِنْوَفِقَاقِ نے پوچھا: یہ کو فض ہے؟ میں نے عرض کیا: ابو دہ ہے۔ پھر آپ مِنْوَفِقَاقِ جل پڑے پھر (دوبارہ) آپ مِنْوَفِقَاقِ کو اوگھ آئی یہاں تک کہ آپ مِنْوَفِقَاقِ اپنے کو وہ سے ایک طرف کے ۔ میں (دوبارہ) آپ مِنْوَفِقَاقِ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے اپنے ہاتھ سے آپ مِنْوَفِقَاقِ کو سہارا دیا۔ پھر جب بہر مُنْوَفِقَاقِ نے کی سیدھا کرنے والے آدمی کے ہاتھ کا چھونامحسوں کیا تو آپ مِنْوَفِقَاقِ نے پوچھا۔ یہ کو فض ہے؟ میں نے عرض پ مِنْوَفِقَاقِ نے کی سیدھا کرنے والے آدمی کے ہاتھ کا چھونامحسوں کیا تو آپ مِنْوَفِقَاقِ نے پوچھا۔ یہ کو فُخض ہے؟ میں نے عرض ہا۔ ابوقادہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِنْوَفِقَاقِ نے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا: میرا خیال تو اپنے بارے میں ہے۔

بان ہوں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ نیندیا اُونگھ نے آپ مِنْ اِنْتَظَیْمَ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔لہٰدااگر آپ ایک طرف ہو جا کمیں اور وُ ڈال لیس تا کہ آپ مِنْ اِنْتَظِیْمَ آم کی نیندختم ہو جائے ۔ آپ مِنْ اِنْتَظِیَمَ آج نے ارشاد فر مایا: مجھے اس بات کا خوف ہے کہ لوگ ان یعحد ل اس . راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: ہرگزنہیں!میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔

۔ میں نے تہمیں آج کی رات مشقت میں ڈال دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ ہر گزنبیں! میرے ماں باب آپ پر

۔ آپ مَلِنَظَفَ أَن فرمایا: " مجرتم ہمارے واسطے پروے والی جگہ تلاش کرو۔ "راوی کہتے ہیں: میں راستہ ہے اُترا تواجا تک درختوں کا ایک چھنڈ نظر آیا۔ پارسول الله مَوْفَظَفَ اِ

ورسون کا ایک مھند نظرایا۔ چا مچرین آپ میرانظیم کی حدمت میں حاصر ہوا اور میں نے طرس کیا۔ یارسوں الدرمواطیم ہے ، "ق کا مُحمند ہے جو مجھے ملاہے۔راوی کہتے ہیں: پھررسول الله مِزَّانِفَعَ آفِر جولوگ آپ مِزَانِفَعَ آجے ساتھ راستہ پر تھے وہ راستہ سے

ے طرف ہے اور انہوں نے پڑاؤ کیا اور درختوں کے جھنڈ میں رائتہ سے پردہ کرلیا۔ پھر ہماری آنکھاس حالت میں کھلی کہ سورج ہم ملوع ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم کھڑے ہوئے در آنحالیکہ ہم خوف زدہ تھے۔ تو رسول اللّٰد مَؤَفِّفَ ﷺ نے ارشاد فر مایا:'' آرام آرام سے''

موں ہو چھ ھا۔ چیا چہ ہم ھرے ہوئے درا عامید ، ہم وف ردہ ہے۔ و رہوں اسدر جسے ہے ، رساد رہ یہ ، رہ ، رہ سے اس کا اس تک کہ سورج بلند ہو گیا پھر نبی کریم مُؤِنْفِئَةً نے ارشاد فرمایا:''جس آ دی نے ان دور کعات کو شبح کی نماز ہے پہلے ادا کیا ہے دہ بی ان کوادا کر لے'' چنانچہ بید دور کعات ان لوگوں نے بھی پڑھیں جنہوں نے ان کو ( پہلے ) پڑھا تھا اور انہوں نے بھی پڑھا جنہوں

۔ \_ پہلے نہیں پڑھاتھا۔ ۔ پھرآپ مِلِنظِظَةِ نے تھم دیا اور نماز کے لئے منادی کی گئی پھررسول اللہ مَلِنظِظَةِ آگے ہو گئے اورآپ مِلِنظِظَةِ نے جمیں نماز

۔ پھرآپ مِلِنظِيَّةِ نَے عم دیا اور تماز کے لئے منادی کی کی چررسول اللّد مِلِنظِیَّةِ النّے ہو گئے اور اپ مِلِنظِیَّةِ ہے ' یس تماز انی اور جب آپ مِلِنظِیْکَةِ نے سلام پھیرا تو فر مایا:'' ہم اللّہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ہم کسی الی دنیوی چیز میں مشغول

س تھے کہ جس نے ہمیں نماز سے لا پرواہ کر دیا ہو بلکہ ہماری ارواح اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں تھیں۔ جب چاہتے ہیں روحوں کو ہیجتے. ں خبر دار! جس آ دمی کو بینماز کسی بندہ صالح کی طرف ہے آلے واس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ الی نماز ہی قضا کر لے۔''

صحابہ وی کافٹانے عرض کیا۔ یارسول الله مِنْرِ الله مِنْرِ الله مِنْرِ الله مِنْرِ الله مِنْ الله مِن الله مِنْر

💸 مصنف ابن الې شيبرمتر جم (جلداا) 🎝 🛇 💮 ۱۲۸۸ 🌣 ثُمَّ قَالَ :كَيْفَ تَرَى الْقَوْمَ صَنَعُوا حِينَ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ ، وَأَرْهَقَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ ؟ قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَا ٱلْيُسَ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ؟ إِنْ يُطِيعُوهُمَا فَقَدْ رَشِدُوا ، وَرَشِدَتْ أُمَّتُهُمْ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا فَقَدْ غَوَ وَغَوَتُ أُمَّتُهُمْ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ سَارَ وَسِوْنَا ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، إِذَا نَاسٌ يَتَّبِعُونَ ظِلا الشَّجَرَةِ، فَأَتَيْنَاهُمْ ، فَإِذَا نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، قَالَ : فَقُلْنَا لَهُمْ : كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِ فَقَدْتُهُ نَبِيَّكُمْ ، وَأَرْهَقَنْكُمْ صَلَاتُكُمْ ؟ قَالُوا :نَحْنُ وَاللهِ نُخْبِرُكُمْ ، وَقَبَ عُمَرُ ، فَقَالَ لأبيى بَكُرِ : إنَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ﴾ وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ قَدْ تَوَفَّى نَبِيَّهُ ، فَقُمْ فَصَلُّ وَانْطُ! إِنِّي نَاظِرٌ بَعُدَك وَمُتلوِّمٌ ، فَإِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا وَإِلَّا لَحِقْتُ بِكَ ، قَالَ : وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ.

(ابوداؤد ۳۳۸ ترمذی ۷

(٣٨١٢١) حضرت خالد بن سمره روايت كرتے بيل كه بهارے پاس حضرت عبدالله بن رباح انصاري تشريف لائے .... اوراله نحابہان کونقیہ جھتے تھے تو انہوں نے فر مایا: ہمیں رسول اللہ مَ<u>أَنْفَظَةً کے گھڑ سوار ابوقیا دہ نے بیان کیا۔ کہ ر</u>سول اللہ مِ<u>أَنْفَظَةً نے ج</u> الامراء (غزوه مؤنة كالشكر) كوروانه فريايا تو ارشاد فرمايا: '' تم يرزيد بن حارثه حاكم بيي \_ پس اگريټل ہو جائيس تو پھرجعفر بن ا طالب ڈاپٹو ہیں اوراگریہ بھی قمل ہو جا کمیں تو بھرعبداللہ بن رواحہ ہیں ۔'' حضرت جعفر رہنٹٹو انچیل پڑے اورعرض کیا.. یا رسو الله مَرَّانَ عَنْهُ إِمِينَ السابات عنوف نهيس كها تاكه آب مجھ برزيد كوحاكم بناكيں۔ آپ مِرَّافِقَةَ فَرَ مايا: جانے دو! تم نهيں جانے آ ان میں کیا چزخیر ہے۔

۲۔ پھریہلوگ چل پڑے اور جنتنی دیراللہ کومنظور تھا ہےلوگ دہاں رہے۔ پھر (ایک دن) رسول اللہ مِزَلِفَقِیَّ فی منبر پرتشریف' موے اور حكم ديا اور بيمنادى كى كى كد الصلاة جامعة. چنانچيلوگ رسول الله مَرْفَقَفَة كى خدمت ميں جمع ہو كئے تو آپ مِرْفَقَعَةِ۔ فر مایا:''خیر کی بات پینچی ہے، خیر کی بات پینچی ہے۔ یہ بات تین مرتبہار شادفر مائی ..... میں تمہیں اس لڑنے والے لشکر کے بارے می

خبر دینا ہوں۔ بیلوگ (یہاں ہے ) چلے تو ان کی دغمن سے ملاقات (اورلڑائی ) ہوئی چنانچی<sup>ر حف</sup>رت زید جھاٹھ شہادت کی حالت م ۔ قتل کر دیئے گئے یتم لوگان کے لئے استغفار کرو، پھر حیصنڈ احضرت جعفر بن ابی طالب تنافیز نے سنجال لیا اورانہوں نے دشمن خوب حملہ کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہادت کی حالت میں کمل ہو گئے ہتم ان کی شہادت برگواہ بن جاؤ اوران کے لئے استغفار کرو۔

حہنڈا،حضرتعبداللہ بن رواحہ مزافیز نے سنبیال لیااورا پنے قدم خوب جمالئے (لیکن) آخر کاروہ شہید کر دیئے گئے ہتم ان \_ لئے استغفار کرو پھر (ان کے بعد ) حجصنڈ احضرت خالد بن الولید ڈڈاٹئو نے سنجال لیا ہے حالانکہ وہ (پہلے ہے متعین )امیروں مب ے نہیں تھے(بلکہ)انہوں نے خوداینے آپ کوامیر بنالیا ہے۔'' پھرآپ مَلِانْتَکَافِیْہے نے دعاما تکی''اےاللہ! یہ خالدتو تیری تلواروں میں

ے ایک تکوار ہیں تو ہی ان کی مدو فرما۔'' اس دن سے حضرت خالد بن الوليد و فاف کا نام سيف الله المسلول يرد كيا \_ اور رسو الله مِنْزِ ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' نکل جاؤ اوراپے بھائیوں کی مدد کرو۔کوئی بھی تم میں سے چیچیے نہ رہے۔'' چنانچے صحابہ کرام پیدل ا

فَبَيْنَمَا هُمْ لَيْلَةً مُمَايَلِينَ عَنِ الطَّرِيقِ ، إِذْ نَعَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحُلِ ، فَأَلَّتُهُ ، فَدَعَّمْتُهُ بِيَدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَلِهِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ :أَبُو فَتَادَةَ ، فَسَارَ أَيْضًا ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى مَالَ عَنِ الرَّحُلِ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَدَعَّمْتُهُ بِيدَى ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ يَلِهِ رَجُلِ اعْتَدَلَ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : أَبُو فَتَادَةَ ، قَالَ فِي النَّائِيةِ ، أَوِ النَّالِئَةِ ، قَالَ : مَا أُرانِي إِلَّا قَدْ شَقَقْتُ عَلَيْكُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : فَلَا عَلَيْكُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلا ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى ، وَلَكِنْ أَرَى الْكَرَى أُو النَّعَاسَ فَذْ شَقَ عَلَيْك ، فَلَوْ عَدَلْتَ فَنَزُلْتَ حَتَّى يَذْهَبَ كَرَاكَ ، قَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُخْذَلَ النَّاسُ ، قَالَ : قُلْتُ : كَلا ، بِأَبِي وَأُمِّى .

قَالَ: فَابُغِنَا مَكَانًا خَمِيرًا، قَالَ: فَعَدَلُتُ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِذَا أَنَا بِعُقُدَةً مِنْ شَجَرٍ، فَجَنْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هَذِهِ عُقْدَةٌ مِنْ شَجَرٍ قَدْ أَصَبُتُهَا ، قَالَ : فَعَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَدَلَ مَعَهُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ ، فَمَا اسْتَيْقَطْنَا إِلاَّ بِالشَّمْسِ طَالِعَةً عَلَيْنَا ، فَقُمْنَا وَنَحْنُ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُويُدًا رُويُدًا ، حَتَّى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ وَهِلِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُويُدًا رُويُدًا ، حَتَى تَعَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ كَانَ

اللّه ، أَنَا لَمْ نَكُنُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنُيَا يَشْغَلْنَا عَنْ صَلاَتِنَا ، وَلَكِنْ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللهِ ، أَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ ، أَلَا فَمَنْ أَدُرَكُنْهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

إِنَاؤُهُ فَلْيَشُرُّبُهُ ، فَأَتَيْتُ رَجُلاً فَسَقَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ الَّذِى يَلِيهِ ، حَتَّى سَقَيْتُ أَهْلَ تِلْكَ الْحَلْقَةِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضْلَةِ الْقَدَحِ ، فَذَهَبْتُ فَسَقَيْتُ حَلْقَةً أُخْرَى ، حَتَّى سَقَيْت سَبْعَةَ رُفَقٍ.

وَجَعَلُتُ أَتَطَاوَلُ ، أَنْظُرُ هَلْ بَقِى فِيهَا شَىْءٌ ، فَصَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَحِ ، فَقَالَ لِى: اشْرَبُ ، قَالَ : قُلْتُ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، إِنِّى لَا أَجِدُ بِى كَثِيرَ عَطَش ، قَالَ إِلَيْك عَنِّى ، فَإِنِّى سَاقِى الْقَوْمَ مُنْذُ الْيُوْمِ ، قَالَ : فَلْتَ وَالْقَدَ مِ فَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَدَحِ فَشَرِبَ ، ثُمَّ صَبَّ فِى الْقَدَحِ فَشَرِبَ، ثُمَّ مَبَّ فِى الْقَدَحِ فَشَرِبَ،



## ( ٣٦ ) مَا حَفِظْتُ فِي بَعْثِ مُوْتَةَ

## غزوہ مؤتنہ میں بھیجنے کے بارے میں محفوظ روایات

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى مُوْتَةَ ، فَاسْتَغُمَلَ زَيْدًا ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَابُنُ رَوَاحَةَ فَتَحَلَّفَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَجَمَّعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَ خَلَّفَكَ ؟ قَالَ : أَجَمَّعُ مَعَك ، قَالَ : كَعَدُورٌ مَ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنُكَا وَمَا فِيهَا.

(۳۸۱۲۰) حضرت ابن عباس و النه روایت بیان کرتے میں که رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ وَالله عَن الله وَ الله و ال

( ٣٨١٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بُنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ سُمَيْرٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عَبُهُ اللهِ بَنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَيْشَ الْأَمَرَاءِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْشَ الْأَمَرَاءِ ، وَقَالَ : عَلَيْكُمُ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَوْ فَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ، فَوَثَبَ جَعْفَوْ ، فَقَالَ : فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَوْ فَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ، فَوَثَبَ جَعْفَوْ ، فَقَالَ : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّارَةُ فَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّارَةُ فَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّارَةُ فَالَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّارَةُ الْعَلْقُوا ، فَلَبْتُوا مَا شَاءَ اللّهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، وَأَمَرَ فَنُودِى : الصَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ : ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرٌ ، ثَابَ خَيْرُ ، ثَلَامًا أَخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْفَازِى ، انْطَلَقُوا الْعَدُو ، فَقُتِلَ زَيْدٌ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ

أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْفَازِى ، انْطَلَقُوا فَلَقُوا الْعَدُوَّ ، فَقُتِلَ زَيْدٌ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ جَعْفَرُ بُنُ أَبِى طَالِب ، فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا ، اشْهَدُوا لَهُ بِالشَّهَادَةِ ، وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بُزُ أَخَذَ اللَّوَاءَ عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ ، فَأَثَبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا ، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ اللَّوَاءَ خَالِدُ بُزُ الْوَلِيدِ ، وَلَمْ يَكُنُ مِنَ الْأَمَرَاءِ ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه مِنْ سُيُوفِكَ ، فَأَنْتَ تَنْصُرُهُ ، فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّىَ سَيْفَ اللهِ الْمَسْلُولَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْ معنف ابن الب شيبه مترجم (جلداا) كي المسادى معنف ابن الب شيبه مترجم (جلداا) كي المسادى المسادى المسادى المسادى

٣٨١١٨) حفرت عبدالملك بيان كرتے بين كه بى كريم مَرَّفَظَةً في جب بنوثقيف كا محاصره كيا بهوا تھا تب آپ يَرُفَظَةً في فر مايا: ب سے ميں نے اس جگه پڑاؤ كيا ہے تب سے ميں نے فرشتہ نييں ديكھا۔ راوى كہتے ہيں: (به بات من كر) حضرت خولہ بنت حكيم ليمه مُتَاهُ عَنْ جُنْ پڑين اورانهوں نے به بات حضرت عمر جان فر كو بيان فر مائى۔ حضرت عمر جان فر نى كريم مَرَّفَظَةً كي خدمت ميں حاضر الله عند الله الله عند الله عن

بِ مَلِنْ فَكُورَة كرن كاشاره كيا چنانچة بشِرَ فَظَفَةَ فَ كوج فر ماليا-

٣٨١١٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :لَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنِ بَعْدَ الطَّائِفِ ، قَالَ : أَذُوا الْخِياطَ وَالْمِخْيَطَ ، فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ ، وَعَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْخُمُسَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ شَعَرَةً مِنْ بَعِيرٍ ، فَقَالَ : مَا لِي مِنْ مَالِكُمْ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ ، وَالْخُمُسُ مَوْدُودٌ عَلَيْكُمْ. (عبدالرزاق ٩٣٩٨ـ احمد ١٨٨)

٣٨١١٤) حضرت عمرو بن شعيب سے روايت ہے كہ جب رسول الله مَلِّوْفَقَدَا فَهَا كُف كے بعد حنين سے واپس ہوئے تو آپ مِلِوَّفَقَدَ فَهِ طَا كُف كے بعد حنين سے واپس ہوئے تو آپ مِلِوَّفَقَدَ فَهِ عَلَى اللهُ مَلِّوْفَقَدَ فَهُ عَلَى اللهُ مَلِّوْفَقَدَ فَهُ عَلَى اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَى الل

ہے اور تھی کے اور تھی جھی (انجام کے اعتبارے) تہماری طرف ردہوجاتا ہے۔ ۱۸۱۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبُيْرِ ، عَنْ عُتِبَةً مَوْلَى

ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ نَزَلَ الْجِعْرَانَةَ ، فَقَسَّمَ بِهَا الْغَنَائِمَ ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْهَا ، وَذَلِكَ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ شَوَّالٍ. (ابن سعد اله ابويعلى ٢٣٥٠)

۳٬۱۱۸ ) حضرت ابن عباس و الثين سے روايت ہے كہ جب رسول الله مَرِّ فَضَيَّعَ الله عَلَى الله مِرَّ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرَّ الله مِرْ الله مِنْ الله مِرْ الله مِنْ الله مِرْ الله مِر الله مِن الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِرْ الله مِن الله مِرْ الله مِن الله مِن

توں سے بل کا ہے۔

٣٨١١٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَشْيَاحِهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالَاتٍ لَهُ ، فَأَعْتِقُنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ.

۳۸۱۱) حضرت زبیرے روایت ہے کہ وہ طا نف کے دن اپنی کچھ خالا وُں کے ما لک ہوئے (لیکن) پھر وہ خالا کیں ان کی ابت میں آنے کی وجہ سے ان پر آزاد ہوگئیں۔



مُحَاصِرًا وَادِيَ الْقُرى. (بيهقى ٣٢٣)

(٣٨١١٢) حضرت عبدالله بن شقيق بيان كرتے بين كرآ ب مِين النظافية في اوري قر ي كامحا صره فرمايا۔

( ٣٨١١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سِنَان ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهُلَ الطَّائِفِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ.

(۳۸۱۱۳) حضرت عبد الله بن سنان سے روایت ہے کہ نبی کریم شِرِّنْفِیَجَ نے اہل طا کف کا پیچیس دن تک محاصرہ فرمایا اور آپ شِرِّنْفِیَجَ نے ان کےخلاف ہرنماز کے بعد بددعا فرمائی۔

( ٣٨١٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ بَنِى عَامِرٍ ، أَحَدِ بَنِى سُوائَةَ ، يُقَالُ لَهُ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَيَّةَ ، قَالَ :أُصِيبَ رَجُلَانِ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ :فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :فَأْخُبِرَ بِهِمَا ، فَأَمَرَ بِهِمَا أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا وَلُقِيَا.

(۳۸۱۱۳) حفرت عبداللہ بن معید بیان کرتے ہیں کہ طائف کے دن دوافراد زخی ہو گئے ۔راوی کہتے ہیں: انہیں رسول اللہ عَزَ فَظَفَةُ مَّمَّ کی خدمت میں لایا گیا۔اور آپ مِیَوَفِظَةَ کُوان کے بارے میں بتایا گیا تو آپ مِیَّوْفِظَةً نے ان کے بارے میں بی تکم دیا کہ جہاں پر یہ یائے گئے اور قل ہوئے وہیں پران کورفن کیا جائے۔

( ٣٨١١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بُنِ أَبِى زُهَيْرٍ النَّقَفِى ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْيَتِهِ بِالنَّبَاةِ ، أَوْ بِالنَّبَاوَةِ ، وَالنَّبَاوَةُ مِنَّ الطَّائِفِ: تُوشِكُونَ أَنْ تَغُرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَخِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ ، قَالَوا : بِمَ ، يَا رَسُولَ اللهِ؟

قَالَ : بِالنَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالنَّنَاءِ السَّيِّءِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. (ابن ماجَه ٣٢٢١ـ احمد ٣١٢)

(٣٨١١٥) حفرت الوبكر بن الى زبير تعفى اپ والد بروايت كرتے بي كمانهوں نے بى كريم مِنْ فَقَعَ مَ كُومَة م بَا وَ ة من .....ناوه طائف كا حصه بے خطبه ارشاد فرماتے ہوئے سنا كه آپ مِنْ فَقَعَ اَ پ خطبه ميں فرمار ہے تھے۔ '' قريب ہے كهم اہل جنت كو اہل جہم سے (جدا) بہچان لو ۔ اور اپ بهتر لوگوں كو بدتر لوگوں سے (جدا) بہچان لو۔'' لوگوں نے عرض كيا۔ يا رسول الله مِنْ فَقَعَةَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ال اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ ( ٢٨١٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُحَاصِرٌ ثَقِيفًا : مَا رَأَيْتُ الْمَلَكَ مُنْذُ نَزَلْتُ مَنْزِلِى هَذَا ، قَالَ : فَانْطَلَقَتْ خَوْلَةً بِنْتُ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةُ ، فَحَارَثُ ثَوْلَكُ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكُرَ لَهُ قَوْلُهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ ، فَأَشَارَ عُمَرُ فَحَدَثَتْ ذَلِكَ عُمَرُ ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكُرَ لَهُ قَوْلُهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ ، فَأَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ ، فَارْتَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

و مستف ابن الى شبه متر جم ( جلد ١١) كي ١١٥٠ كي ١١٥٠ كي ١١٥٠ كي مستف ابن الى شبه متر جم ( جلد ١١) كي المستفد عن الله عن المستفد عن ال

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَجَانَهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، أَحُرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيفٍ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ : اللَّهُمَ اهْدِ ثَقِيفًا، مَرَّتَيْنِ.

قَالَ : وَجَائَتُهُ حَوْلَةُ ، فَقَالَ : إِنِّى نُبُنْتُ أَنَّ بِنْتَ خُزَاعَةَ ذَاتُ حُلِيٍّ ، فَنَفَلَنِّى حُلِيَّهَا إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكِ الطَّائِفَ غَدًّا ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَنَا فِي قِتَالِهِمْ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ ، نُرَاهُ عُمَرَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مُقَامُك عَلَى قَوْمٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَك فِي قِتَالِهِمْ ؟ قَالَ : فَأَذَنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلَ الْجِعْرَانَةَ، فَقَسَّمَ بِهَا غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ

قُومٍ لَمُ يُؤَذُنُ لَك فِي قِتَالِهِمُ ؟ قَالَ : فَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، فَنَزَلَ الْجِعْرَانَةَ، فَقَسَّمَ بِهَا غَنَائِمَ حُنَيْنٍ ، ثُمَّ دَخُلَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ انْصَرَف إِلَى الْمَدِينَةِ.

دخل مِنها بِعمر قو ، ثم انصر ف إلى المدينة . (٣٨١٠٩) حضرت ابو الزبير سے روايت ہے كه رسول الله مَ أَنفَقَهُمْ نے اہل طائف كا محاصرہ كيا۔ پھر آپ مَ أَنفَقَهُمْ كَ پاس آپ مَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عاضر ہوئے اور عرض كيا۔ يا رسول الله مَ أَنفَقَهُمْ اللهِ بَمين تو بنو ثقيف كے نيزوں نے جلا ڈالا ہے للمذا آپ الله تعالیٰ سے ان كے خلاف بددعاكريں ۔ آپ مِ أَنفَقَهُمْ نے فرمايا: اے الله! بنو ثقيف كو ہدايت دے۔ دومرتبه فرمايا۔ راوى كہتے ہيں: پھر آپ مِرَا فِي مَعْرَات مِين حضرت خولہ عاضر ہوئين اور عرض كيا۔ مجھے خبر لمل ہے كہ خزاعه كى بني بہت زيورات والى ہے۔ لہذا اگر

الله تعالی کل آپ کوطائف فتح کروادین تو آپ اس کے زیورات مجھے ہدیے فرماد یجئے گا۔ آپ مَوْفِظَةُ نِے ارشاد فرمایا: اگر الله تعالیٰ نے ہمیں ان سے لڑائی کی جازت ہی نہ دی ہو؟ اس پرایک آ دی نے ..... ہمارے خیال میں حضرت عمر ڈواٹو تھے ..... کہا ....

الله مِلَافِظَةَ إِجْسِ قُوم كے بارے ميں آپ کولا ائی کی اجازت نہيں دی گئی اس پرآپ نے پڑاؤ کيوں ڈالا ہوا ہے؟ راوی کہتے ہيں: پھرآپ مِلَافِظَةَ فَا لِوَ کُون کُون کُرنے کا تھم ديا اورآپ مِنْفَظَةَ (آکر) مقام بھر انہ ميں اترے اور وہاں آپ مِنْفِظَةَ فَا نَحْمِن کی منہوں کو قتیم فرمایا پھرآپ مِنْفِظَةَ فَا ہِیں سے عمرہ کے لئے داخل ہوگئے پھر (عمرہ کے بعد) مدینہ منورہ چلے گئے۔

( ٣٨١٠ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :أَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ كُلَّ مَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ مِنْ رَقِيقِ الْمُشْرِكِينَ.

(۳۸۱۱۰) حضرت ابن عباس بخاش ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنْلِفْتُ فِی فَا کُف کے دن ،مشرکین کے غلاموں میں سے جوکو کی بھی تی سَلَوْنِهُ کَوْلُو فِی آیاتی سَلَوْنِوَ فَوْلُو اللّٰہِ مِنْلِوْنِوْنِ فِی اللّٰہِ مِنْلِوں کِتَ اوفی ر

بَحَى آبِ مَثِلِثَكَةً كَلَّمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى السَّوْرَ زاوفر ماديا ـ ( ٣٨١١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَرَجَ

عُلاَمَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الطَّائِفِ فَأَغْتَقَهُمَا أَ أَحَدُهُمَا أَبُو أَبَكُرَةً ، فَكَانَا مَوُّلَيْهِ. (٣٨١١) حفرت ابن عباس بِثافِر سے روایت ہے کہ جتاب نبی کریم مِنْ اِنْفِیْجَ کی طرف دوغلام طائف کے دن نکل کر آئے تھے

(٣٨١١) حضرت ابن عباس ٹرکٹٹو سے روایت ہے کہ جناب بی کریم میر نفیظ کی طرف دوغلام طالف کے دن نقل کر آئے تھے۔ اور آپ میر میر نفیظ نے ان دونوں کو آزاد فرمادیا تھا۔ان میں سے ایک ابو بکرہ تھے۔ چنا نچہ بید دونوں آپ میر نفیظ کی محوالی (آزاد ۔

( ٣٨١١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ كَهُمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسنف اتن البشيم ترجم (طداا) و الله صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ، فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْنًا ، فَقَالَ : إِنّا فَافِلُونَ عُمَرَ ، قَالَ : حَاصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَهْلَ الطَّائِفِ ، فَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْنًا ، فَقَالَ : إِنّا فَافِلُونَ عَدًا ، فَقَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أُغُدُوا عَلَى الْقِتَالِ ، فَعَدُوا ، فَأَصَابَهُمْ جَرَاحٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَطَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَطَحِدَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ، فَطَحِدَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنّا قَافِلُونَ عَدًا ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ ،

(۱۰۵۰) حضرت ابن عمر وان سے کہ رسول اللہ مَرِ اللهُ مَرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَرِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

( ٣٨١.٨) حَذَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ جَبْرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُصُعَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : لَمَّا افْتَتَحُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةَ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتِيَحُهَا ، ثُمَّ أَوْغَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً ، فَنَزَلَ ، ثُمَّ الطَّائِفِ ، فَحَاصَرَهُمْ تِسْعَ عَشْرَةَ ، أَوْ ثَمَانِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَفْتِيَحُهَا ، ثُمَّ أَوْغَلَ رَوْحَةً ، أَوْ غَدُوةً ، فَنَزَلَ ، ثُمَّ هَجْرَ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى فَرَطْ لَكُمْ ، فَأُوصِيكُمْ بِعِنْرَتِى خَيْرًا ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمَ الْحَوْضُ ، وَالَّذِى فَهُ مِنْ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلْوَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ

مفایلیتهم ولیسبین در اویهم ، فان بخوای الناس الله ابو بحو ، او عمر ، فاحد بید عینی ، فعال بهداد.

(۳۸۱۸) حضرت عبدالرحمان بن عوف رقاش روایت بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله سَرَّافِظَافَمَ نَے مَکُوفَح کرلیا تو آپ سِنَوفَظِیمَ الله الله کی طرف چل پڑے اور آپ سِنَوفَظِیمَ نے طاکف والوں کا اٹھارہ یا انیس (دن) محاصرہ کیا لیکن طاکف کو فتح نہ کرسے پھر آپ سِرَّافِظَیَمَ ایک شخ محاصرہ کو شدید کیا۔ پھر آپ سِرَّافِظَیمَ نَے پڑاؤ ڈالا آپ سِرَّافِظَیمَ ایک شام محاصرہ کو شدید کیا۔ پھر آپ سِرُوفِظَیمَ نے پڑاؤ ڈالا آپ سِرَافِظَیمَ ایک شام محاصرہ کو شدید کیا۔ پھر آپ سِرُوفِظَیمَ نے والا ہوں لبذا میں تمہیں اپنی عزت کے ساتھ خبر کی وصیت کرتا ہوں ۔ اور یقین جانو کہتمہار سے ساتھ میر سے وعدہ کی جگہ حوض ہے۔ قتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میر کی جان ہے تم لوگ نماز کو ضرور بالفرورادا کرتے رہنایا میں تمہاری طرف اپنے میں سے ایک اپنی طرح کا ایک آ دی ضرور بالفرور والوں کی گرونیں مارے گا اور ان کے افراد کو قیدی بنالا نے گا۔ راوی کہتے ہیں: لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ ہے آدی جوان (اہل ایمان) سے لڑنے والوں کی گرونین ہوں گے۔ لیکن جناب نبی کریم سَرِّنَفَعَاقَ نے حضرت علی بڑاؤو کا کا خیال یہ ہوا کہ ہے آدی حضرت ابو بکر جائی ہوں گے یا حضرت عمر جھٹے ہوں گے۔ لیکن جناب نبی کریم سَرِّفَقَعَاقَ نے حضرت علی بڑاؤو کا ہم سے بھر کرااورار شادفر مایا: وہ آدی ہیہ ہے۔

. ( ٣٨١.٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبْيْرِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

ه معندابن البشيه مترجم (طداا) المنظم المهم المعمل ا تشریف فرما ہو گئے اور (عادت بیتھی کہ) جب آب مِلْفَظِیَا اَ کیاتشریف فرما ہوتے تو آپ مِلِفظَیَا کے پاس کوئی بھی نہیں آتا تھا يهال تك كه آپ مِزْ الْفِيَيَّةَ كَى كُوخود بلاتے - آپ مِزْ الْفِيَحَةَ نے فر مايا: ابو بكر دِنْ تُثِهُ كوميرے پاس بلاؤ - رادى كہتے ہيں: پس حضرت ابو بكر والثورُ تشريف لے آئے اور آپ مِنْ الْفَصَافِ على ماسنے بيٹھ كئے ، آپ مِنْ الْفَصَافِ عندت ابو بكر والثور سے كافى دير تك سر كوشى كى چر آپ مَوْنَظَيْحَةً نے حضرت ابو بكر دوانو كوتكم ديا چنانچه وه آپ مَوْفَظَيْعَةً كه داكيں جانب يا باكيں جانب بيٹھ گئے پھر آپ مَوْفَظَيْمَةً نے فرمایا:حفرت عمر والوثو کومیرے پاس بلاؤ۔ چنانچے حضرت عمر والوز حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر والوز کی جگہ (سامنے) بیٹھ گئے اور آپ مِرْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَرْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَرَ اللَّهُ مَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَرَ اللَّهُ مَرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن یہ تو کفر کے سردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جاد و گر گمان کمیا اور آپ کو کا ہن کہا اور آپ کو کندا ب سمجھا اور آپ کو جھوٹ باندھنے والا کہا۔حضرت عمر جلافونے ان تمام ہاتوں کا ذکر فر مایا جواہل مکہ آپ نیٹر فیضی آئے ہے بارے کہتے ہیں۔ پھر آپ میٹر فیضی کی آ حضرت عمر حالظو كو محكم ديا كهوه آپ مَوْفَقَعَ فَهِ كى دوسرى جانب بيش جائيس - چنانچدان حضرات ينخين ميں سے ايك آپ مَوْفَقَعَ فَعَ دائيں جانب اور دوسرابائيں جانب بيٹھ گيا۔ پھر جناب نبي كريم مِيلِ ﷺ نے لوگوں كو بلايا اورارشا دفر مايا: كيا بين تمہميں تمہارے ان دو ساتھیوں کی مثال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! یارسول الله مُؤَلِّنْ ﷺ کی بس رسول الله مُؤلِنْ ﷺ نے اپنا زخ مبارک حضرت ابو کر جانٹو کی طرف پھیرااورارشادفر مایا:یقین کرو کہ ابراہیم علایتگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں دودھ میں تیل ہے بھی زیادہ زم تھے۔پھر آب مِنْ النَّهُ الله كرارك حفرت عمر ها في كل طرف كيا اور فر مايا -حفرت نوح عَلايِنًا الله كربار على بقر سے بھي زياده سخت تھے۔اور فیصلہ تو وہی ہے جوعمر مناشق نے کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام میں گئٹا نے تیاری شروع کردی اور کھڑے ہو گئے۔اور حضرت ابو كر را الله ك يتي چل برك اور كمن كك ا او كرا حضرت عمر الله كات بوجها تو جم بهندنبيس كرت (ليكن) رسول اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَا تَصَالِي مَرُوتُن كَي تَقَى ؟ حضرت ابو بكر النَّاقَةُ نَ غَر مايا - آب مِنْ النَّهُ عَلَيْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ے ) لڑنے کے بارے میں مجھے کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر وی اُٹھ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ یار سول اللہ مَالِظَ عَجَمَ او و آپ ہی کی توم ہے۔اور آپ مَا اِنْ مَعَ اِلْفَظَ فَا غَر مایا: میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بیاوگ عنقریب میری اطاعت کرلیں گے۔حضرت ابو بحر مزار اور ہیں۔ پھرآ پ بَرِّشَنِیۡجَ نے حضرت عمر جالیٰو کو بلایا تو حضرت عمر دالیٹو نے کہا۔ بیلوگ تو کفر کے سر دار ہیں حتی کہ حضرت عمر دالیٹو نے ہر أس بُرى بات كاذكركر ديا جوه ولوگ كہتے تھے۔اور خداكی فتم! جب تک مكه والے ذليل نہيں ہوں گے تب تك عرب والے ذليل نہیں ہوں گے۔ چنانچیآ ب مِلَوْفَقَعَ آنِ مُهیں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ مکہ پرحملہ کرو۔

## ( ٣٥ ) مَا ذَكَرُوا فِي الطَّائِفِ

#### وہ احادیث جوغزوہ طائف کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں

( ٣٨١.٧ ) حَبَّدَتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْدِنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ مُرَّةُ : عَنِ ابْنِ

المن ابن البيرم (جلداا) في المنازى الم

وانہ فرمایا اور ان پر حضرت اسامہ بن زید کوامیر مقرر فرمایا۔ ای لشکر میں حضرت ابو بکر زائٹو اور حضرت عمر بڑا تو کہتے ہیں: بعض لوگوں نے نبی کریم مُؤَفِّفَوَ فَم کی طرف سے حضرت اسامہ زائٹو کواس لشکر والوں پرامیر بنانے پراعتراض کیا۔ چنانچہ آپ مُؤِفِّفَعَ فَم کی ہے جو کے اور آپ مُؤِفِّفَعَ فَم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا: ''یقینا تم میں سے پچھلوگ میری طرف سے اسامہ کو امیر بنانے پراعتراض کرتے ہیں جیسا کہ انہوں کو امیر بنانے پراعتراض کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے حضرت اسامہ زائٹو کے والد کو امیر بنانے پراعتراض کیا تھا۔ خدا کی قتم! بلا شبہ وہ امیر بننے کے لائق تھے اور لوگوں

یں سب سے زیادہ مجھےمحبوب تھے۔اوران کا بیٹاان کے بعد مجھےلوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مجھےامید ہے کہ بیتم میں سے نیکو کارلوگوں میں سے ہوگا۔تم اس کے ساتھ اچھائی کاارادہ کرو۔''

٣٨١٢٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَ أَتَهُ أَسْمَاءَ بِنُتَ عُمَيْسٍ حَتَّى أَفَاصَتُ عَبُرْتَهَا ، وَذَهَبَ بَغْضُ حُزْنِهَا ، ثُمَّ أَتَاهَا فَعَزَّاهَا ، وَذَعَا يَنِي جَعْفَرٍ فَذَعَا لَهُمْ ، وَذَعَا لِعَبُدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنْ يَبْرُلُهُ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَدِهِ ، فَكَانَ لَا يَشْتَرِى شَيْئًا إِلَّا رَبِحَ فِيهِ.

فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَوُلَاءِ يَزْعُمُونَ آنَّا لَسْنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ : كَذَبُوا ، لَكُمُ الْهِجْرَةُ مَرَّتَيْنِ ، هَاجَرْتُهُ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، وَهَاجَرْتُمْ إِلَىّ.

(۳۸۱۳) حضرت فعمی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مِنْ اَفْظَیْکَا کَمْ کِیْنِ اَبِی طالب وَالْمَا کِیْ اَلْمِیْ کِیْنِی تَو اَلْمِی مِنْفِیْکَا کَمْ کِیْنِی اَلْمَا کِیْنِی اَلْمَا کِیْنِی اَلْمَا کِیْنِی اَلْمَا کِیْنِی اِلْمَا اِللّٰمِی مِنْفِی اِلْمَا کِیْنِی اِلْمَا اِللّٰمِی مِنْفِی اِللّٰمِی کِیْنِی اِلمَا اِللّٰمِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِی کِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی کِیْنِی

يى ـ تم نے دومرتبہ بجرت كى ٢- (ايك مرتبه) تم نے نجاشى كى طرف بجرت كى اور (ايك مرتبه) تم نے ميرى طرف بجرت كى ـ يى ـ تم نے دومرتبہ بجرت كى ٢- (ايك مرتبه) تم نے نجاشى كى طرف بجرت كى اور (ايك مرتبه) تم نے ميرى طرف بجرت كى ـ ٣٨١٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو أُويُسٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ

طَعَنْةٍ وَرَمْيَةٍ ، وَوَجَدُنَا ذَلِكَ فِيمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ.

حَدَّثُنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُمِ ، (٣٨١٣٧) حفرت ابن عمر رُفاتُو ہے روایت ہے کہ میں مقام مؤتہ میں موجود تھا۔ پس جب ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رُفاتُو

عُمَرَ، قَالَ : كُنْتُ بِمُؤْتَةِ ، فَلَمَّا فَقَدْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ طَلَبْنَاهُ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدْنَا فِيهِ خَمُّسينَ ؛ بَيْنَ



کو غیر موجود پایا تو ہم نے ان کو مقتولین میں تلاش (کرنا شروع) کیا چنا نچہ ہم نے ان کواس عالت میں پایا کہ ان کو بچاس کے قریب آلمواروں اور نیز وں کے زخم لگے ہوئے تھے۔اور ہم نے بیسار بے زخم حضرت جعفر وہا ٹیؤ کے جسم کے اگلے حصہ میں پائے۔

### ( ٣٧ )غُزُوكَةُ حُنَيْنِ، وَمَا جَاءَ فِيهَا

#### غزوہ خنین کے بارے میں منقول احادیث

( ٣٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ زَكَرِيَّا ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِلْبَرَاءِ :هَلْ كُنْتُمُ وَلَيْتُمُ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، يَا أَبَا عُمَارَةً ؟ فَقَالَ :أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلَّى ، وَلَكِنِ انْطَلَقَ جُفَاءٌ مِنَ النَّاسِ وَحُسَّرٌ اللَّى هَذَا الْحَيِّ مِنْ هَوَاذِنَ ، وَهُمُ قَوْمٌ رُمَاةٌ ، فَرَمَوْهُمُ بِرِشْقِ مِنْ نَبْلٍ كَأَنَّهَا رِجُلٌ مِنْ جَرَادٍ ، قَالَ : فَانَكَشَفُوا، فَا أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغُلَتَهُ، فَنَزَلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغُلَتَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَارِثِ يَقُودُ بَغُلَتَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب

اللَّهُمَّ نَزُّل نَصْرَك ، قَالَ : وَكُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِى بِهِ ، وَإِنَّ الشُّجَاعَ لِلَّذِى يُحَاذِى بِهِ.

(مسلم ۱۳۰۱ بیهقی ۱۳۳)

(۳۸۱۳۸) حضرت ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہا یک آ دمی نے حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے کہا۔اے ابوٹمارہ! کیاتم لوگ حنین کے دن پیٹے پھیر گئے تھے؟ حضرت براء ڈٹاٹٹؤ نے کہا۔ میں نبی کریم مَلِّوْتُنْکَا تَبَا کُٹارے میں گوا ہی دیتا ہوں کہ آپ مِلِّانْکَاکُتا نے بیٹے نہیں پھیری تھی ۔لیکن کچھلوگ جلد بازی میں خالی ہاتھ قبیلہ ہوازن کی طرف چل پڑے تھے حالانکہ ہوازن والے تو ایک تیرانداز قو م

تیروں کا مجموعہ آر ہا ہے۔راوی کہتے ہیں: پس لوگ حیث گئے اور اس وقت ہوا زن کے لوگ آپ مَلِفَظَیَّمَ کی طرف بڑھے جبکہ ابوسفیان آپ مِلِّفظِیَّمَ کَیْ حَجْرِ کو ہا مک رہے تھے۔ آپ مِنْرِفظِیَّمَ (خجرے) نیچے تشریف لائے اور مدد کے لئے پکارااور آپ مِنْلِفظِیَّمَ

> کہدر ہے تھے۔ ''میں جھوٹا نی نہیں ہوں۔ میں تو عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔''

اے اللہ! اپنی مدد نازل فرما''رادی کہتے ہیں: خدا کی قتم! جب جنگ خوب شعلہ زن ہوتی تھی تو ہم آپ مَوَّفَ ﷺ کی آ رُ

میں (اپنا) بچاؤ کرتے تھے۔اوریقینا (اس وقت ) بہادروہی شخص ہوتا تھا جوآپ مُلِّافِنَے ﷺ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔

( ٣٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٢٨٦٣٩) حَدَيْنَ شَرِيكَ ، قَالَ :وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذَانِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَوْمَ حُنَيْنِ دُبُرَهُ ، قَالَ :وَالْعَبَّاسُ ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذَانِ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : هِ مَصنف ابْن ابِي شِيهِ مِرْ جَلَد اللهِ كَاللهِ مِن اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْدِ عَلَيْدِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِي اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْعِيْدِ الللّهُولِي اللّهُ عَلَيْدُ الللّهُ عَلَيْدِ عَلَيْمِ عَلَيْدِ عَلِي عَا

۳۸۱۳۹) حفزت براء سے روایت ہے کہ نہیں خدا کی قتم! رسول اللہ مَا اللہ عَالَیٰ بِحَالِیٰ کی جنگ کے دن اپنی پشت نہیں پھیری ۔

ر بہ معندہ کا رہے ہوئے دیا ہے۔ اور الوسفیان رہا ہے ، آپ مِنْ النظافیۃ کے خیر کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور آپ مِنْ النظافیۃ کہد

رې تق

''میں جھوتا نبی نہیں ہوں میں تو عیدالمطلب کا بیٹا ہوں۔''

( ٣٨١٤. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُرَّدُ مِاللَّهُ ۚ انَّالِهِ انْ تَوَكُّمُ لَهُ يُمُونُونَ مُونَ مُونَا أَنْ الْهُرُهِمِ

حُنيْنِ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ. - وَنَهُ الْيُومِ. - وَنَهُ الْيُومِ. - (٣٨١٣٠) حفرت السَّرِقَ فَيْ سے روایت ہے کمٹنین کے دن ، جناب نی کریم مَلِّفَظَیَّ کی دعاء یہ می د' اے اللہ! اگر آپ جا ہے

( ۴۸۱۴۰) حضرت اس رفایقہ سے روایت ہے کہ مین نے دن ، جناب بی کریم میرانتی کی دعاء یہ کی۔ اے اللہ! اگراپ جا ہے۔ ہیں تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔'

( ٣٨١٤١) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَخْضَرَ ، حَدَّثِنِى ابْنُ عَوْن ، حَدَّثِنِى هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنٍ جَمَعَتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعًا كَثِيرًا ، وَالنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فِى عَشَرَةِ آلافٍ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ ، قَالَ : وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِالنَّعَمِ وَاللَّرِيَّةِ ، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظُهُورِهِمْ ، قَالَ : فَلَمَّا الْنَقُوا وَلَى النَّاسُ ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ

عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَاءَ ، قَالَ : فَنَزَلَ ، فَقَالَ : إِنِّى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : وَنَادَى يَوْمَئِدْ بِدَائَيْنِ ، لَمْ يَخْلِطُ بَيْنَهُمَّا كَلَامًا ، فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ : أَيْ مَغْشَرَ الأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك ، ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَقَالَ : أَيْ مَغْشَرَ الأَنْصَارِ ، فَقَالُوا : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، نَحْنُ مَعَك.

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ فَالْتَقُواْ، فَهَزَمُوا وَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَقَاءَ وَقَسَمَ فِيهَا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نُدُعَى عِنْدَ الشِّنَةِ وَتُقُسَمُ الْغَنِيمَةُ لِغَيْرِنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمُ، وَقَعَدَ فِي قُبَّةٍ، فَقَالَ: أَيْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمُ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًّا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذُت شِعْبَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ

الْأَنْصَارِ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ سَلَكُوا وَادِيًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذُتَ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنِيَا، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟ فَقَالُوا:رَضِينَا، رَضِينَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ ابْنُ عَوْنِ : قَالَ هِشَامُ بُنُ زَيْدٍ : قُلْتُ لَأَنَسِ : وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْ ذَلِكَ ؟.

(بخاری ۳۳۳۳ مسلم ۲۳۵)

(۳۸۱۳۱) حصرت انس ٹڑاٹٹر سے روایت ہے کہ جب حنین کا دن تھا تو قبیلہ ہوازن اور غطفان نے نبی کریم مِیَلِّفَضِیَّا کے لئے ایک بہت بڑی تعداد جمع کرلی اور نبی کریم مِیلِفَضِیَّا ہمی اس دن دس ہزاریا دس ہزارے بھی زیادہ کی تعداد کے ہمراہ تھے۔راوی کہتے ہیں:

کناب السفازی مصنف ابن الب شیبرمتر جم (جلداا) کی مصنف ابن الب شیبرمتر جم (جلداا) کی مصنف ابن الب السفازی 3 لا یا تھا اور انہیں این چیچے چھوڑا ہوا تھا۔ پس جب دونو ل گروہوں کی آپس میں ٹربھیٹر ہوئی تو کچھ لوگ بھاگ گئے۔ جناب نج كريم مَنْ فَقَيْعَ أَمَال دن ايك سفيد خچرير سوار تھے۔راوی كہتے ہيں: آپ مَنْ فَقَيْعَ أَرْ خِجرے ) نيچے اترے اور فرمایا:'' میں اللّٰہ كا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔' راوی کہتے ہیں: اس دن آ ب يَرَافِيَقَعَ إِن و و مرتبد (بد) آ واز لگائي اوران كے درميان كوئي اور كلام مخلوط نبير فرمایا چنانچہ آب مِلْفَظِیمَ فی این واکس طرف زخ کیا اور آواز لگائی۔'' اے گروہ انصار!'' انصار نے جواب میں کہایا رسول الله مِنْ الْفَلِيَّةَ إِبِهِ ماضر بين - بهم آپ كے ساتھ بين - پھر آپ مَرْ اَنْفَظَةَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ الم انصار نے جواب دیا۔ یارسول الله مَالِفْفَعَ ابهم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھررسول الله مَالِفَفَغَ زمین پراترےاور ( دوبارہ ، آ منا سامنا ہوا تو دشمن شکست خوردہ ہوااورمسلمانوں کو بہت سی تیمتیں ملیں ۔ چنانچے آپ مِیلِنٹے پیج نے بیغنائم طلقاء کوعطا فر ما کیں اور ان میں تقسیم کر دیں۔(اس پر)انصار نے کہا بختی کے وقت ہمیں ایکارا جا تا ہےاو تلیمتیں ہمار بےسوااوروں کوتقسیم کی جاتی ہیں۔ یہ بات جناب نبي كريم مَيْنِ هُجُيَّةً كو بَنِيْحٌ كَيْ تُو آپ مِينِّ كَيْنَ إِن عَمَام انصار كوجمع فرمايا اورآپ مِينَّ هُجَاءً (ان كےساتھ)ايك قبديس بيڻه گئے اورارشاد فرمایا:'' اے گروہِ انصار! مجھے تمہاری طرف ہے کیا بات پینچی ہے؟'' انصار صحابہ ٹڈکٹٹے خاموش رہے۔ آپ مِأْفَظَيَّةَ بِنے فر مایا:''اےگرو د انصار! اگرلوگ ایک کشادہ اورصاف راستہ پرچلیں اورانصارا یک پہاڑی گھاٹی پرچلیں تو میں انصار ک<sub>ے</sub> گھاٹی کو جا کمیں اورتم اللہ کے رسول کو لیے جا وَ اوراپنے گھروں میں بناہ دو؟'' انصار کہنے لگے۔ یا رسول اللہ مَثِلِثَقِيَّةَ ۚ بم راضی ہیں، بم راضی ہیں۔ابنءون کہتے ہیں کہ ہشام بن زید کہتے ہیں میں نے حضرت انس مزاثو سے پوچھا۔ آپ اس وقت حاضر تھے۔انہوں نے

جواب ديا ـ توش اس وقت كمال غائب بوتا؟ ـ ( ٢٨١٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَهُ، يُوْمَ حُنَهُ، وَسُلَمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَمْ تَرَ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ مَعَهَا خِنْجَرٌ، فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتُ: أَرَدُتُ إِنْ دَنَا إِلَى أَمَّ سُلَيْمٍ طَعَنْتَهُ بِهِ. رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَرَدُتُ إِنْ دَنَا إِلَى أَمْ سَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : عَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا أَرَدُتِ إِلِيْهِ؟ قَالَتْ: أَرَدُتُ إِنْ دَنَا إِلَى أَمْ سَلَيْمٍ مَعَهَا حِنْجَانَهُ بِهِ.

رمستم ۱۱۳۲) حفرت انس وہائی سے روایت ہے کہ حفرت طلحہ وہائی حنین کے دن رسول اللہ سِرِّالْفَیْکَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سِرِ اللہ سِرِّالْفِیْکَیَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سِرِ اللہ سِرِّالْفِیْکَیَّمَ کی اور فر مایا۔ یا رسول اللہ سِرِّالْفِیْکَیَّمَ آپ نے امسلیم کوئیس دیکھاان کے ہاتھ میں پھر اہے۔ آپ سِرِّلِفَیْکَا آپ نے حضرت امسلیم بی تھوا۔ 'اے امسلیم اس چھرے سے تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' حضرت امسلیم نے جواب دیا۔ میر ارادہ بے کہا گرکوئی دشمن میر سے قریب آیا تو میں میچھرا اُسے گھونپ دول گی۔ (۲۸۱٤۳) حَدَّنَا بَرِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْلِدِ اللهِ بُنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف أبن اني شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطر الميداء السفارى المستخطر الميداء السفارى المستخطر الميداء السفارى

أَنَسِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ حُنَيْنِ :مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقَتَلَ يَوْمَنِذٍ أَبُو طَلْحَةَ عِشْرِينَ رَجُلًا ، فَأَحَذَ أَسْلَابَهُمْ.

(۳۸۱۳۳) حضرت انس بڑائی ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم مِیلِٹٹٹٹیکٹی نے غز وہ حنین کے دن ارشاد فر مایا تھا۔'' جس نے کسی توثل

کیا تواس ( قاتل ) کومقتول کا سامان ملےگا۔' چنا نچہ حضرت ابوطلحہ ڈٹاٹنو نے اس دن ہیں آ دمی قبل کیے اوران کا سامان حاصل کیا۔

( ٣٨١٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُول ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ ، قَالَ : انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ خُنَيْن ، فَنُودُوا :يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ :فَرَجَعُوا وَلَهُمْ حُنَيْنٌ ، يَعَنَّى بُكَاءً.

(۳۸۱۴۴) حضرت طلحہ بن مصرف ہے روایت ہے کہ خنین کے دن مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انہیں آ واز دی گئی۔اے سور ہُ بقرہ

والوارادي كہتے ہيں: پس محابد كرام جانور واپس بليث آئے اوران كے رونے كى آوازيں آرہى تعيں ـ

( ٣٨١٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ انْكَشَفَ النَّاسُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ :زَيْدٌ ، آخِذٌ بِعَنَانِ بَغْلَتِهِ الشُّهْبَاءِ، وَهِيَ الَّتِي أَهْدَاهَا لَهُ النَّجَاشِيُّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :وَيْحَك يَا زَيْدُ ، ٱذْعُ النَّاسَ ، فَنَادَى :أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمْ ، فَلَمْ يُجِبُّهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :وَيْحَك ، حُضَّ الْأَوْسَ وَالْحَزْرَجَ ، فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ الْأَوْسِ وَالْحَزْرَجِ ، هَذَا رَسُولُ اللهِ يَدْعُوكُمُ ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ :وَيُحَك ، أَدُعُ الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنَّ لِلَّهِ فِي أَعَنْاقِهِمْ بَيْعَةً ، قَالَ :فَحَدَّثِنِي بُرَيْدَةُ ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْهُمُ أَلْفٌ ، قَدْ طَرَحُوا الْجُفُونَ وَكَسَرُوهَا ، ثُمَّ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فُتِحَ عَلَيْهِمْ.

(بزار ۱۸۲۸)

(٣٨١٣٥) حضرت عبدالله بن بريده واثني سے روايت ہے كه غزوه حنين كے دن لوگ جناب نبي كريم مَلِفَضَيْحَ ہے حجيث كتے اور آپ مِنْ الْفَصْحَةُ عَلَيْ مِي صرف ايك آدى ره كياجس كانام زيدتها - اوروه آپ مِنْ الْفَصْحَةُ كَ مِعُور ب رنگ ك فجركى لكام بكر ب بوئ تھا ..... بیوہی خچرتھا جونجاثی نے آپ مِئِلِفَقِعَ کو مدید کیا تھا ..... جناب نبی کریم مِئِلِفَقِعَ فَبَانے نہ کہا۔'' تو ہلاک ہوجائے اے زید!لوگوں کو بلاؤ۔''چنانچےزید رخاتھُؤنے آواز دی۔اےلوگو! پیرسول النّدئيلَ فَقَعَ تَمهیں بلارہے ہیں۔لیکن کسی نے زید کواس وقت جواب نہیں دیا۔ آپ مَلِّافِضَغَةَ نے فر مایا۔'' تو ہلاک ہوجائے!اوس اورخز رج کو خاص کر کے بلاؤ۔'' چنانچے حضرت زید جھائیے نے آواز

دی۔اےاوس وخزرج کےلوگو! بیرسول الله مِیلِّفِیْکُا تمہیں بلارہے ہیں۔لیکن اس وقت بھی زیدکو کسی نے جواب نددیا۔ آپ مِیلِّفِیکُا نے (پھر) فرمایا۔'' تو ہلاک ہوجائے۔مہاجرین کو ہلالو کیونکہ ان کی گردنوں میں تو اللہ کے لئے بیعت ہے۔''راوی کہتے ہیں: مجھے حضرت بریدہ دی بیان کیا کہ لوگوں میں سے ایک ہزارا یسے لوگ (واپس) متوجہ ہوئے جنہوں نے نیا موں کوتو ڑااور بھینک دیا

تھا۔ پھر پیلوگ رسول اللہ خِلِّشْفِیْغَ اِن کے یاس آئے (اوراڑے) یبہاں تک کہ کفاریران کو فتح ہوئی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هُ مَنْ اَبَن الْبُشِيمِ مِمْ (جلداا) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عُمَرُ مَوْلَى غُفْرَةَ ، قَالَ : نَزَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغُلَةٍ كَانَ عَلَيْهَا ، فَجَعَلَ يَصُرُخُ بِالنَّاسِ : يَا أَهْلَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَا أَهْلَ بَيْعُ اللَّهِ وَنَبَيَّةُ ، وَتَوَلَّوْا مُدْبرينَ.

(۳۸۱۳۲) حضرت عمر مولی غفره روایت کرتے میں کہ رسول الله مُطَلِّفَتُكَافِّ جس فچر پر سے آپ مُطِلِّفَتُكَافِّ اس سے نینچی تشریف لائے اور لوگوں کو آواز دینے لگے۔'' اے سورۃ بقرہ والو! .....اے درخت کی ( جَلّہ ) بیعت کرنے والو! میں اللہ کارسول ہوں ( کیا یہ ) لوگ پیٹے پھیر کر چلے جائیں گے؟

(۳۸۱۴۷) حضرت اسمعیل بن ابی خالدروایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوٹی کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں زخم کے آثار تھے تو میں نے پوچھا۔ بیکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔غزوہ خین کے دن میرے اس ہاتھ برضرب لگ گئ تھی۔ آسکیل کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا: آپ رسول اللہ مِنْ اَللہ مِنْ اَللہ مِنْ اَللہ اِنْ مُوسِّی مَا اَللہ مِنْ اَللہ اِنْ عُراف اَللہ مِنْ اَللہ اِنْ مُؤسِّد کہ اُن اَلْہُ اُوسِّی ، عَنْ أَخِیهِ عَدْیدِ اللهِ اَنْ عُرَادُوا وَ اَنْ اَفْوا اِمِنْ هَوَ اَوْلَ

ر ١٨٨٠ الله عند الوَقْعَةِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَرْغَبُ فِي رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فِي أَى ذَلِكَ تَرْغَبُونَ ، أَفِي الْحَسَبِ ، وَالْأَمَّهَاتِ ، وَالْبَنَاتِ ، وَأَمَّا الْمَالُ فَسَيَرُزُقُنَا اللَّهُ، قَالَ : أَمَّ الْحَسَبِ ، أَلْمَ هُونَ الْمَالُ فَسَيَرُزُقُنَا اللَّهُ، قَالَ : أَمَّ أَنَّهُ فَأَرُدٌ مَا فِي يَدِى وَأَيْدِى يَنِي هَاشِهِ مِنْ عَوْرَيَكُمْ، وَأَمَّا النَّاسُ فَسَأَشْفَعُ لَكُمْ إِلَيْهِمْ إِذَا صَلَيْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُومُوا فَقُولُوا كَذَا وَكَذَا ، فَعَلَمُهُمْ مَا يَقُولُونَ، فَفَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَنْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقُعلُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَنْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَدَّ مَا فِي يَدِيهِمُ اللَّهُ عَلْمَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَاسِ، وَعُينَنَةَ بْنِ حِصْنِ ، أَمْسَكَا الْمُرَاتَيْنِ كَانَتَا فِي أَيْدِيهِمَا . إِلَّا رَدَّ مَا فِي يَدِيهِمُ اللهَ أَوْ كَذَاء فَعَلَمُهُمْ مَا يَقُولُونَ، فَفَعَلُوا مَا أَمْرَهُمْ بِهِ، وَشَفَعَ لَهُمْ، فَلَمْ يَتُقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسُلِمِينَ إِلَّا رَدًّ مَا فِي يَدَيْهِمُ مِنْ عَوْرَتِهِمْ، غَيْرَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَاسٍ، وَعُينَنَة بْنِ حِصْنِ ، أَمْسَكَا الْمُرَاتَيْنِ كَانَتَا فِي أَيْدِيهِمَا . مِن اللهُ مُنْ عَوْرَتِهِمْ، غَيْرَ الْأَقْرَعِ بْنِ حَاسٍ، وَعُينَنَة بْنِ حِصْنٍ ، أَمْسَكَا الْمُرَاتَيْنِ كَانَتَا فِي أَيْدِيهِمَا .

(۱۲۸۱۲) حضرت عبدالله بن عبيده بيان کرتے ہيں کہ غزوه حنين کے بعد قبيلہ ہوازن کے پچھلوگ آپ مَوْفَظَةُ کَيْ کَي خدمت مِيل عاضر ہوئے اور کہنے گئے۔ يا رسول الله مَوْفظَةُ إِنهميں آپ ہے ايک رغبت ہے؟ آپ مَوْفظَةُ أِن پوچھا'' تمہاری رغبت کس چيز ميں ہوے داروں مِيں ) يا مال ميں 'انہوں نے جواب ديا (مال ميں نہيں) بلکہ حسب مِيں، ماؤں ميں اور بينيوں ميں۔ رہا مال تو وہ الله تعالیٰ ہميں پھر دے دیں گے۔ آپ مِوْفظَةُ نِے فرمايا: ''جو پچھ مير ے اور بنو ہاشم کے قبضہ ميں موجود ہے وہ تو مير والیس کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے ميں تمہارے لئے سفارش کروں گا جب ميں نماز پڑھلوں گا۔ انشاء الله۔ پس تم کھڑے ہوجا نا اور والیس کرتا ہوں اور باقی لوگوں سے ميں تمہارے لئے سفارش کروں گا جب ميں نماز پڑھلوں گا۔ انشاء الله۔ پس تم کھڑے ہوجا نا اور ايس جو انہوں نے کہنا تھا آپ مَوْفِظَةُ نے انہيں حملا ديا۔ چنا ني انہوں نے وہی پچھ کہا جو آپ مَوْفِظَةَ نے انہيں تھا دیا ۔ پنا ني انہوں کے قبضے ميں موجود تھيں وہ سارا پچ

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۱) كي المسلام المسلوم المسلو

مسلمانوں نے واپس کر دیا سوائے حضرت اقرع بن حابس جانٹھ کے اور عیبینہ بن حصن کے ۔ جوعور تیں ان دونوں کے پاس تھیں انہوں نے انہیں اینے یاس ہی رکھا۔

( ٣٨١٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةً ، قَالَ : لَمَّا فَرَّ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

قَالَ : فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ : ثَلَاثَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ وَهُمَا رَدُرُ رَرِدُ مِنْهِمِ وَجُرِرَ وَوَ رَبِّ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، وَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِهِمْ : عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ وَهُمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذْ بِالْعَنَانِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْ جَانِيهِ الْأَيْسَرِ ، قَالَ : فَلَيْسَ يُقْبِلُ نَحْوَهُ أَحَدٌ إِلاَّ قُبِلَ ، وَالْمُشُرِكُونَ حَوْلَهُ صَرْعَى بِحِسَابِ الإِكْلِيلِ.

(٣٨١٣٩) حضرت علم بن عتيبه روايت كرتے بيل كه جب غزوه خنين كے دن بہت ہے لوگ آپ مِرْ اَفْظَةُ آكِ پاس سے بھا گ كئے

تَو آپِمَزِ مُنْفِئَةً شِنْهُ مِنْ مَايا:

#### "مين جهونا ني نهين مون من مين تو عبدالمطلب كابينا مون "

رادی کہتے ہیں: پس آپ مِرَفِظَةَ کے صرف چار آدی رہ گئے۔ تین آدی ہو ہاتم میں سے تھے اور ایک آدی ان کے سوا تھا۔ حصرت علی جڑا تُور بن ابی طالب اور حضرت عباس جڑا تُور ، آپ مِرَفِظَةَ کے سامنے تھے اور حضرت ابوسفیان ، (آپ مِرَفِظَةَ مِرْ کے خچر کی ) لگام پکڑے ہوئے تھے۔ اور ابن مسعود جڑا تُور آپ مِرَفِظةَ فِی کی بائیں جانب تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ آپ مِرَفِظةَ فِی کے طرف جو

كافربهى برْ حتاتها و وَلْلَ كرديا جاتاتها مشركين آپ مِؤْفَظَةَ اَكُرُولْلَ بوئ يِرْ ب شے۔ ( . ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَنَائِمٍ حُنَيْنِ الْأَفُرَعَ بُنَ حَابِس مِنَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَعُيَيْنَةً بُنَ حِصْنِ مِنَةً مِنَ الإِبِلِ ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تُقُطُّرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ : يُعْطِى رَسُولُ اللهِ غَنَائِمَنَا نَاسًا تُقُطُّرُ سُيُوفُنَا مِنْ دِمَائِهِمْ ، أَوْ سُيُوفُهُمْ مِنْ فَهُمْ مِنْ دِمَائِنَا ؟ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ إِلَيْهِمْ فَجَاؤُوا ، فَقَالَ لَهُمْ : فِيكُمْ غَيْرُكُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، إِلَّا ابْنُ أُخْتِنَا ، فَقَالَ : قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ إِلَى دِيَارِكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللّه ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : النَّاسُ دِثَارٌ ، وَالْأَنْصَارُ شِعَارٌ ، الْأَنْصَارُ كَوشِى وَعَيْتِنَى ، وَلَوْلَا الْهِجُرَةُ لَكُنْتُ امْرَنًا مِنَ الْأَنْصَارِ .

(۳۸۱۵۰) حضرت انس بن ما لک بڑاٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّنْ ﷺ نے حنین کی غنائم میں سے اقرع بن حابس بڑوٹو کو ایک سواونٹ عطافر مائے اور عیبینہ بن حصن کوبھی ایک سواونٹ عطافر مائے ۔ انصار میں سے بعض لوگوں نے کہا۔ رسول القد مُؤرِّنَےﷺ نے ہماری (حاصل کردہ) غنائم ایسے لوگوں کوعطاء فر مائی ہیں جن کے (رشتہ داروں کے)خون سے ہماری تلواریں تر ہیں یاان کی کوارین ہمارے (رشتہ داروں کے) خون سے تر ہیں؟ یہ بات جناب نی کریم مَشَوْفَقَعُ کَو ہُنچُ گئی تو آبِ مَرْفَقَعُ نَے ان انصار کی طرف قاصد بھیجا چنا نچہ یہ تمام انصار آپ مَشَوْفَقَعُ اللہ کے باس حاضر ہوئے تو آپ مِشَوْفَقَعُ اللہ کی انہوں نے بوچھا: کیاتم میں تہمارے (انصار کے ) مواجعی کوئی ہے؟ انہوں نے جواب و یا نہیں! لیکن ہمارے بھانچ (ہمارے ساتھ ہیں)۔ آپ مِشَوْفَقُ اللہ نے فرمایا: '' قوم کے کھا نج بھی تو م کا حصہ ہیں' بھرآپ مِشَوْفَقَعُ اللہ نوگوں نے یہ یہ بات کہی ہے؟ کیاتم اس بات پر داخی نہیں ہو کہ باقی اور کم میں اور تم لوگ اپنے گھروں میں مجمد مِشَوْفَقَعُ اللہ مِشَوْفَقَعُ اللہ مِشَوْفَقَعُ اللہ مِشَوْفَقِ اللہ مِشَوْفَقِ اللہ کی ایک اللہ مِشْفِقَعُ کَمُ کِی اللہ مِشْفِقَعُ کَمُ کِی اللہ مِشْفِقَ کَمُ کِی ایک اور ان ان اور اور ان کے ان انسار میر کے ناص دوست کی میں اور انسار میر میں کھی انسار میں کے ماتھ والا کیڑ اہیں ۔ انسار میر مے ناص دوست اور راز دار ہیں اور اگر جرت نہ ہوتی تو ہیں بھی انسار میں ہوتا۔ اور راز دار ہیں اور اگر جرت نہ ہوتی تو ہیں بھی انسار میں ہوتا۔ اور راز دار ہیں اور اگر جرت نہ ہوتی تو ہیں بھی انسار میں ہوتا۔

( ٣٨١٥١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ خَرَجُوا يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْظُرُونَ عَلَى مَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ ، فَمَرَّ بِهِمْ أَعْرَابِيُّ، فَقَالُوا : يَا عَبُدَ اللهِ ، مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : لاَ يَسْتَقْبِلُهَا مُحَمَّدٌ أَبَدًا ، قَالَ : وَذَلِكَ حِينَ تَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا : يَا عَبُدَ اللهِ ، مَا فَعَلَ النَّاسُ ؟ قَالَ : لاَ يَسْتَقْبِلُهَا مُحَمَّدٌ أَبَدًا ، قَالَ : وَذَلِكَ حِينَ تَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : لَرَبَّ مِنْ قُرْيُشِ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّ مِنِ الْأَعْرَابِ ، يَا فُلَانُ ، اذْهَبُ فَأْتِنَا بِالْخَبْرِ ، لِشَاعِهُمُ يَقُولُونَ : يَا لَلْأُوسِ ، يَا لَلْخَزْرَجِ ، لِهُمْ ، فَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُمْ يَقُولُونَ : يَا لَلْأُوسِ ، يَا لَلْحَزْرَجِ ، وَقَدْ عَلَولُ الْقَوْمِ ، وَكَانَ شِعَارُ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هُمْ فَاللهُ مُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ .

الماد الساد الماد الماد

مصنف ابن ا بی شیبرمتر جم (جلد ۱۱) کی مستف ابن ا بی شیبرمتر جم (جلد ۱۱) کی مستف ابن ا بی مستف ابن ا بی مستف ابن البی البی البی مستقدی این البی مستقدی این م

قَوْمِي ، قَالَ : فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وَقَالَ : الْجُمَعُ قَوْمَك ، وَلا يَكُنُ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ ، قَالَ : فَجَمَعَهُمْ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ حَظَائِرِ السَّبِيّ ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لاَ يَتُرُكُ إلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَطَائِرِ السَّبِيّ ، وَقَامَ عَلَى بَابِهَا ، وَجَعَلَ لاَ يَتُرُكُ إلاَّ مَنْ كَانَ مِنْ قَوْمِهِ ، وَقَدْ تَرَكَ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَدَّ أَنَاسًا ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَصَبُ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ طَلَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضِبِ اللهِ وَمِنْ غَضِبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ عَالَةً فَأَعْنَاكُمُ اللَّهُ ؟ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضِبِ اللهِ وَعَضِبِ اللهِ وَعَضِبِ اللهِ وَعَضِبِ اللهِ وَعَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدْكُمْ أَعْدَاءً فَآلُفَ اللّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ رَسُولِهِ فَقَالَ : أَلَا تُجِيبُونَ ؟ قَالُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْصَلُ .

فَلَمَّا سُرِّى عَنْهُ ، قَالَ :وَلَوُ شِنْتُمُ لَقُلْتُمْ فَصَدَقْتُمُ وَصَدَقْتُمُ :أَلَمْ نَجِدُكَ طَرِيدًا فَآوَيْنَاك ، وَمُكَذَّبًا فَصَدَّقُنَاك ، وَعَائِلاً فَآسَيْنَاك ، وَمَخْذُولاً فَنَصَرْنَاك ؟ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ ، وَيَقُولُونَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ وَأَفْضَلُ ، قَالَ : أَوَجَدْتُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا أَعُطَيْتُهَا قَوْمًا ، أَتَالَّفُهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسْلَامِكُمْ ، لَوْ سَلَكَ أَوْ شِكْ اللَّهُ وَرَعُنَاكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَنْ شِعَارٌ ، وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكَتُمْ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ وَادِيكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، وَلَوْ يَكُنْ وَالنَّاسُ وَادِيًا ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، وَلَا لَا اللّهُ فَوَالِيا لَهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ فَالَ اللّهُ مَا أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شَعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ شِعْبَكُمْ ، أَوْ سُلَكُمْ وَلُولُولُو الْمُؤْمِدُ وَلُولُولُهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ فَي الْاَنْصَارِ .

ثُمَّ رَفَعَ يَكَيْهِ حَتَّى إِنِّى لَأَرَى مَا تَحْتَ مَنْكِبُيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْآنُصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْآنُصَارِ ، وَلَأَبْنَاءِ الْآنُعَاءِ الْآنُعَارِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى بَيُوتِكُمُ ؟ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمُ ، وَانْصَرَفُوا وَهُمْ يَقُولُونَ : رَضِينَا بِاللهِ رَبَّا ، وَبِرَسُولِهِ حَظَّا وَنَصِيبًا.

(۳۸۱۵۲) حضرت ابوسعید خدری بھائی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مِلَفِقَعَةً نے مقام جر انہ میں قیدیوں کوتقسیم فر مایا تو آپ مِلَفِقَعَةً نے قریش وغیرہ کوقیدی عطافر مائے لیکن ان قیدیوں میں سے آپ مِلَفِقَعَةً نے انصار صحابہ تھ کہ کئی کہ کہ جس نہ دیا۔ اس پر بہت ہی باتیں کہی گئیں اور پھیلائی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا: رسول اللہ مِلَفِقَعَةً اِتوا پی قوم کے ساتھ لل گئیں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلَفِقَعَةً نے حضرت سعد بن عبادہ وہ اللہ کی طرف قاصد بھیجااور استفسار فر مایا کہ '' بجھے تبہاڑی جانب سے کسی بات پنجی ہے جو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں؟'' راوی کہتے ہیں: انہوں نے جواب دیا۔ یقینا ایک بات ہوئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو۔ آپ مِلَفِقَعَةً نے نوبی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محض آپ مِلَفِقَعَةً کو کپنجی ہے۔ آپ مِلَفِقَعَةً نے نو چھا: تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں تو اپی قوم کا محض ایک فرد ہوں۔ راوی کہتے ہیں: آپ مِلَفِقَعَةً کا عضد زیادہ ہوگیا اور آپ مِلَفِقَعَةً نے فرمایا۔ اپی قوم کو جمع کرواور ان کے ساتھ کوئی اور قوم) نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں: معرت سعد جی فونے نے انصار کوقید یوں کے باڑوں میں سے ایک باڑہ میں جمع کیا اورخود اس باڑہ کی وروازہ پر کھڑے۔ راوی کو جھوڑتے نے انصار کوقید یوں کے باڑوں میں سے ایک باڑہ میں جمع کیا اورخود اس باڑہ کی وروازہ پر کھڑے۔ اور جو کی اور جو ان کی قوم میں سے آتا تھا ہیا تی کو (اندر جانے کے لئے) جھوڑتے تھے۔ اور پچھ مہا جرین کو بھی انہوں دروازہ پر کھڑے۔ ہو گئا ور جوان کی قوم میں سے آتا تھا ہیا تی کو (اندر جانے کے لئے) جھوڑتے تھے۔ اور پچھ مہا جرین کو بھی انہوں

نے (اندر جانے کے لئے) جھوڑ دیا۔اور کچھ کو واپس کر دیا۔راوی کہتے ہیں: پھر جناب نبی کریم مِیلَانِیَجَۃُ تشریف لائے ،غصہ

کی مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلدا ا ) کی کار ۱۳۳۳ کی کار ۱۳۳۳ كتبابب البعفازى

آ بِمَزْلِنْفِيغَةَ كَ حِيرِهِ انور سے ظاہر ہور ہاتھا۔ آپ مِزَلِنْفِيَعَةَ نے فرمایا۔

"ا \_ گروه انصار! کیامیں نے تہمیں گمراہ نہیں یا یا تھااور پھراللہ تعالیٰ نے تہمیں ہدایت دی؟" انصار کہنے گئے۔ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔اللہ اوراس کے رسول کے غصہ ہے۔''اے گرو وانصار! کیامیں نے تمہیں ٹنگدست نہیں یایاتھا پھرالا تعالیٰ نے تمہیں غنی بنا دیا؟''انصار کہنے لگے۔ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ اوراس کے رسول مَلِّوَ اَفْظَیْمَ کَمِ عَصہ ہے۔''اے گروہ انصار! کیامیں نے تہمیں (باہم) دشمن نبیں یا یا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے تہارے دلوں کو جوڑ دیا''انصار کہنے گئے۔ہم اللہ تعالیٰ کر پناہ میں آتے میں القداور اس کے رسول کے عصدے۔ آپ مِلِفِنظَةَ نے یو چھاتم جواب کیوں نہیں ویتے؟ انصار نے کہا۔اللہ ا اس كرسول زياده برام محن بين - پير جب آب مُؤْفِيَّةَ كي (بيغصه كي حالت) ختم بوكي تو آب مَؤْفِيَّةَ فِي غرمايا: "الرتم حابة توتم يه بات كتب اورى كتب بمبارى تصديق بهى كى جاتى كد: "كيابم نے آپ كونكالا بوانبيس يايا تھا بھر بم نے آپ كوشكانا ديا۔اور کیا ہم نے آپ وجھٹلایا ہوانبیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کی تصدیق کی ۔اور کیا ہم نے آپ کو تنگدست نہیں پایا تھا پھر ہم نے آپ کے ساتھ موالات کیا۔اور کیا ہم نے آپ کو بے یارو مددگار نہیں پایا تھا پھرہم نے آپ کی مدد کی؟''اس پر انصار نے رونا شروع کیا اور كن كله الله اوراس كرسول بنو فط في إده برح حن اورفضيات والع بين " كياتم في دنيا كى اس چيز كوجوميس في سي توم كه اس لئے دی تا کہ میں انہیں اسلام سے ساتھ مضبوط کرسکوں ....مجسوس کیا ہے .....اور میں نے تنہیں تمہارے اسلام کے سپر د کر دیا

(یعنی تم پخته ایمان والے ہو)اگرسب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اورتم انصارا یک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلوتو البته میں تمہاری دادی یا گھاٹی میں چلوں گائم لوگ جسم ہے متصل کیڑے ( کی طرح ) ہواور بقیہ لوگ جسم کے او پروالے کیڑے ( کی طرح ؟ میں۔اوراگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک فر د ہوتا۔

بھرآ پ مَلِّنَظِیَّے بنے اینے دونوں ہاتھ بلندفر مائے حتی کہآ پ مِنْلِنظِیَّے با کے مونڈھوں کے بنیچے کا حصہ ( بغلیں ) دکھائی دینے کگیں اورآ پ بِلِنفریجَ نے دعا فر مائی ۔''اےاللہ!انصار کی مغفرت فر ما،اورانصار کے بچوں کی مغفرت فرما۔اورانصار کے بچوں کے بچوں کی مغفرت فر مار کیاتم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ باتی لوگ تو بکریاں ، اونٹ لے کر جا کیں اورتم اپنے گھروں میں اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ؟''اس پرتمام صحابہ ٹھٰ کتینے رونے لگے بیباں تک کہان کی داڑھیاں تر ہوگئیں۔اور وہ لوگ یہ کہتے ہوئے واليس موئ كه بم الله تعالى كرب مون يراوراس كرسول مَرْالْفَيْدَة كحصه اورنصيب مون يرراضي مين -

( ٣٨١٥٣ ) حَذَّنَنَا عَفَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَبُدِ اللهِ بْنِ

يَسَار ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُورَةِ حُنَيْنِ ، فَسِرْنًا فِي يَوْمَ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِ ، فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لِبَسْت لَاسَتِي وَرَكِبُّت فَرَسِى ، فَانْطَلَقْت إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ فِى فُسُطَاطِهِ فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللهِ ، وَرَحْمَةُ اللهِ ، الرَّوَاحُ ، حَانَ الرَّوَاحُ ، فَقَالَ :أَجَلْ ، فَقَالَ :يَا بِلاَلُ ، فَفَارَ مِنْ تَحْتِ سَمُرَةٍ ،

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلداا) کي په ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي کام ۲۳۵ کي کتاب السفاری

كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَائِرٍ ، فَقَالَ :كَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَأَنَا فِدَاؤُك ، فَقَالَ :أَسْرِ جُ لِى فَرَسِى ، فَأَخْرَجَ سَرْجًا دَفَتَاهُ مِنْ لِيفٍ ، لَيْسَ فِيهِمَا أَشَرٌ ، وَلَا بَطَرٌ ، قَالَ :فَأَسْرَجَ.

فَرَكِبَ ، وَرَكِبُنَا فَصَافَفْنَاهُمْ عَشِيْتَنَا وَلَيُلَتَنَا ، فَتَشَامَّتِ الْحَيْلَانِ ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ اقْتَحَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَأَخَذَ كَفَّا مِنْ تُرَابٍ ، فَأَخْبَرَنِى الّذِى كَانَ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنِّى أَنَّهُ ضَرَبَ بِهِ وُجُوهَهُمْ ، وَقَالَ : شَاهَتِ الْوَجُوهُ ، قَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . قَالَ : ثَهَرَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . قَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . قَالَ : ثَالَهُ اللهِ مَا يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ فَوَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ فَرَسِهِ ، فَأَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ . فَيَتَعْمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَالَ : فَهَزَمَهُمُ اللّهُ . فَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْ فَرَسِهِ ، فَالَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

قَالَ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ :فَحَدَّثِنِى أَبْنَاؤُهُمْ ، عَنُ آبَائِهِمْ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا :لَمْ يَبْقَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَاثُ عَيْنَاهُ وَفَسُهُ تُرَابًا ، وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْحَدِيدِ

(ابوداؤد ١٣٤١ - احمد ٢٨١)

کے سامیہ کی طرح تھا۔ اور انہوں نے (آگر) عرض کیا۔ میں آپ پر فدا ہوں۔ میں حاضر ہوں۔ آپ مِنْزِیْنَیْجَۃ نے فرمایا 'میرے گھوڑے پرزین کس دو۔ چنانچہ حضرت بلال مزائش نے ایک زین نکالی جس کے اطراف میں گھاس لگا ہوا تھا۔ راوی کہتے تیں۔ پھر حضرت بلال جڑائیڈ نے گھوڑے پرزین کس دی۔

۲۔ پھرآپ مِنْ اِنْ اَنْ بھی سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے اور ہم نے رات ، دن ان کے سامنے صف بندی کی اور مسلمانوں اور کا فروں کے گھڑ سواروں کی آبس میں ٹہ بھیڑ ہوئی۔ جیسا اللہ تعالی فرما تا ہے ....مسلمان پیٹے پھیر کر بھاگ گئے۔ تو رسول

روبه روبان کے سروروں کی بہت میں مدید پیر دولاں بیاد ماہ ماں کا رسول (موجود ) ہوں'' کچرآپ مِرَاَّتِ مِرَّاَتِ م اللّه مِنْوَقِقَعَ آجَ آواز دی۔''اے خدا کے بندو! میں اللّه کا بندہ اور اس کا رسول (موجود ) ہوں'' کچرآپ مِرَّاتِ سرور میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (سود کے سوری کے سوری کے میں میں میں میں میں م

اے گروہ مباجرین! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں۔ پھر آپ مِیٹُونٹیٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ اپنے گھوڑے انرے اور ایک مٹھی مٹی کی ل مجھے اس صحابی نے بتایا جومجھ سے زیادہ آپ مِیٹِٹٹٹٹٹٹٹٹٹ کے قریب تھا کہ آپ مِیٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ میٹی ان کے چبروں کی طرف بھیٹٹل اور فرمایا۔''

چبرے گبڑ جائیں۔''راوی کہتے ہیں: پس اللہ تعالیٰ نے مشر کین کوشکست دی۔ س۔ بعلی بن عطاء کہتے ہیں۔ مجھ سے مخالفین کے میٹول نے اپنے آباء کی سند سے بیان کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا مگر

یہ کو اس کی آ تکھیں اور مندمٹی سے بھر گیا اور بم نے آسان اور زمین کے درمیان ایک ھنٹی کی آ دازسنی جیسا کدلو ہے کی طشت پراو با

( ٣٨١٥٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ؛ أَنَّ هَوَازِنَ جَانَتُ يَوْمَ حُنَيْنِ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فَجَعَلُوهَا صُفُوفًا ، يَكُثُرُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا الْتَقَوَّا ، وَلَى الْمُسْلِمُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عِبَادَ اللهِ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، قَالَ ·

فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُضْرَبُ بِسَيْفٍ ، وَلَمْ يُطْعَنُ بِرُمْح ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنِذٍ :مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، قَالَ :فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةً يَوْمَنِذٍ عِشْرِينَ رَجُلا ، فَأَخَذَ أَسْلاَبَهُمْ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي ضَرَبُت رَجُلاً عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ، وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَجْهِضْتُ عَنْهُ ، وَقَدْ

قَالَ حَمَّادٌ : فَأَعْجَلُت عَنْهُ ، قَالَ : فَانْظُرْ مَنْ أَخَذَهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا أَخَذُتُهَا ، فَأَرْصِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، أَوْ سَكَتَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : لَا ، وَاللهِ لَا يَفِينُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسُدِهِ وَيُعْطِيكُهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ :صَدَقَ عُمَرُ.

وَلَقِىَ أَبُو طُلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرْ، فَقَالَ أَبُو طُلْحَةَ:يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا مَعَك؟ قَالَتْ:أَرَدُتُ إِنْ دَنَا مِنِّي بَغْضُ الْمُشْرِكِينَ أَنَّ أَبْعَجَ بِهِ بَطْنَهُ، فَقَالَ أَبُو طُلْحَةَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَسْمَعُ مَا تَقُولُ أَمُّ سُلَيْمٍ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُيِلَ مَنْ بَعْدَنَا مِنَ الطُّلَقَاءِ، انْهَزَمُوا بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ:إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.

(ابوداؤد ۲۲۱۲ ـ احمد ۲۲۹)

(۳۸۱۵۴)حضرت انس بن ما لک تفایش سے روایت ہے کہ قبیلہ ہوازن والے غزوہ جنین کے موقع پر (اپنے ) بچوں عورتوں ،اونٹوں ادر بکریوں کوساتھ لائے اورانہیں صفوں کی حالت میں جمع کر دیا تا کہ رسول اللہ مَلِّنْظَیْکَاتِّے کے سامنے زیادہ کلیس۔ پس جب آ منا سامنا ہوا۔اورجیبا کہاللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔مسلمان بھاگ نکلے۔تورسول اللہ مَلِوَقِقَعَ نے فرمایا:''اےاللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں۔'' پھرآپ تِیرِ ﷺ نے فرمایا:''اے گروہ مہاجرین! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول (موجود) ہوں۔'' رادی کہتے ہیں: بھراللہ تعالیٰ نےمشر کین کوشکست ہے دوحیار کیا۔کوئی آلموار نہیں ماری گئی ادر نہ ہی کوئی نیز ہ بازی کی گئی۔رادی کہتے ہیں: اور رسول الله ﷺ نے اس دن ارشاد فرمایا: '' جوکسی کا فر کوقتل کرے گا وہی اس کا سامان لے گا۔'' حضرت انس مزافظ کہتے ہیں، چنانچہاس دن حضرت ابوطلحہ ٹڑیٹو نے ہیں( ۲۰ ) آ دمیوں گول کیااوران کے سامان کو لےلیا۔حضرت ابوقیا وہ ڈاٹٹو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ مَنِرِنشَغَةَ اِمیں نے ایک آ دمی کوگردن پرتلوار مارکر ہلاک کیااس کےجسم پرزرہ تھی کیکن مجھ سے پہلے ہی کسی نے وہ زرہ ا تار لی۔آپ مِنْ اَفْتِیَا اِنْ اِن مِی اِی اِن کے دوزر دلی ہے۔راوی کہتے ہیں:ایک آ دمی کھڑا ہوااوراس نے عرض کیا۔ میں نے وہ زر ہ

ہے مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی کے مسنف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی کھی ہے ہے۔ لی ہے۔ آپ اس کواس زرہ سے راضی کردیں۔ (یعنی جمھوڑنے پر) اور بیزرہ مجھے دے دیں۔ رسول الله مَوْفَظَةَ ہے جب بھی کسی

شن کا سوال کیا جاتا تو آپ مَنْرِ اَنْ اَپُورِ عطافر ما دیتے یا خاموش رہتے (یعنی انکار نہ کرتے)۔ چنا نچہ آپ مِنْرِ اللہ بات سُ کر) خاموش ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ حضرت عمر دلا اُن کہنے لگے۔ نہیں خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ اپنے شیروں میں سے ایک شیر پرسے میا غنم و نہیں ماریکس گران دیں مجھے دیں عمر سازی کہتے میں نہیں ارائٹ مناہ اُن اُن مناہ اُن اُن مناہ اُن اُن مناہ ا

غنیمت نہیں ہٹائیں گے اور نہ یہ تجھے دیں گے۔راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مُؤْفِظَةَ ہنس پڑے اور آپ مُؤْفِظَةَ بنے فر مایا:'' عمر نے سچ کہا ہے۔'' حضرت ابوطلحہ دِن شخو کی ام مُلیم مزی مذیون سے ملاقات ہوئی۔حضرت ام مُلیم مزی مذیون کے پاس پھمر اتھا۔حضرت ابوطلحہ زناشہ

میں۔آپ مِنْ اَسْتُطَعُ نَا نَا عَلَیْ اللّٰہ کا فی ہے اور خوب ہے۔'' میں۔آپ مِنْ اِسْتُطَعُ نِیْ اِنْ اِلْقَالِ مِی قَالَ نہ اَنْ کُلُ ہِ کُلُوں کُلُ مُذَّانِ اِنَا اِنْ اِنْ اِنْ د موردی کی آئی کا دائی کُن کُلُ الْقَالِ مِی قَالَ نہ آئی کُل مُذَّنِ کُل مُذَّانِ مِی قَالَ نہ کی آئی کا اِن

( ٣٨١٥٠) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبِى ، قَالَ :غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوَّازِنَ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَضَحَّى ، وَعَامَّتُنَا مُشَاةً ، فِينَا ضَعَفَةٌ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ ، فَانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيِهِ ، فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ رَجُلٌ شَابٌ ، ثُمَّ جَاءَ يَتَعَدَّى مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمْ وَقِلَةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعُدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاحَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَتَعَدَّى مَعَ الْقَوْمِ ، فَلَمَّا رَأَى ضَعْفَهُمْ وَقِلَةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعُدُو إِلَى جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ، ثُمَّ أَنَاحَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثَلُ خَرَجَ يَرْكُضُهُ ، وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسُلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثَلُ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ وَرُقَاءَ ، هِى أَمْثُلُ

خَرَجَ يَرْكُضُهُ ، وَاتَبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرُفَاءَ ، هِى أَمْثُلُ ظَهْرِ الْقَوْمِ ، فَقَعَدَ فَاتَبَعَهُ ، فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَدْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّاقَةِ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ ، وَكُنْتُ تَقَدَّمُتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِحِطَامِ الْجَمَلِ ، فَأَنْخُتُهُ ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِى فَأَصْرِبُ رَأْسَهُ ، فَنَدَرَ فَجِنْتُ بِرَاحِلَتِهِ ، وَمَا عَلَيْهَا أَقُودُهُ ، فَأَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا ، فَقَالَ :مَنْ فَنَلَ الرَّجُلَ ؟ فَقَالُوا :ابْنُ الْأَكُوعِ ، فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ.

(۳۸۱۵۵) حضرت ایاس بن سلمہ، اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول القد میز فیضی کے ساتھ ہواز ن کے جہاد میں شرکت کی تھی۔ ہم صبح کا کھانا کھارے تھے اور ہمارے اکثر لوگ بینے ل تھے اور ہم میں کمز ورلوگ بھی تھے کہ ایک آ دی سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنے (اونٹ) کے کجاوہ ہے ایک چڑے کی رسی کو پھینکا اور ایک نوجوان آ دمی نے اس کے ساتھ اس کے اونٹ کی اونٹ کو باندھ دیا۔ پھروہ آیا اور اس نے لوگوں کے ہمراہ کھانا کھایا۔ جب اس نے لوگوں کی کمزور کی اور کی کود یکھا تو وہ اپنے اونٹ کی

طرف بھاگ نکلا ادراس نے اس کو کھول لیا پھراس کو بٹھا یا اوراس پرسوار ہو گیا اور پھراس اونٹ کومہمیز کرنا شروع کیا۔ نبی کریم مَیْلِنْفِیْنَیْ

۔ کے محابہ میں ہے ایک آ دمی .....جن کا تعلق بنواسلم ہے تھا .....ایک اونٹنی پران کے بیچھے گئے۔ میں نے بھا گتے ہوئے اس شخص کا 'جھا کیا ۔ابھی بنواسلم کے آ دمی کی اونٹنی اس آ دمی کے اونٹ کے قریب ہی نینچی تھی کہ میں نے آ گے بڑھ کراونٹ کی لگام کو پکڑ لیا۔ نونبی وہ نیجے ہوئے میں نے اس آ دمی کوتل کردیا۔ پھر میں وہ سواری اور اس کا سامان لے کرحاضر ہوا۔حضور مُبِلِّ فَيْحَافِحَ نے بوجھا کہ

اس آدی کس نے مارا؟ لوگوں نے بتایا کہ ابن اکوع نے بیس آپ نے اس کا ساز وسامان مجھے دے دیا۔

( ٣٨١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :

لَنَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ خُنَيْنَ مَا أَفَاءَ ، قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَلَمْ يَقْسِمُ وَلَمْ يُعْطِ

الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَكَأْنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ لِّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، فَخَطَبَهُمْ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمَ اللَّهُ بِي ؟ وَكُنتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِي ؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمَ اللَّهُ بِي ، قَالَ : كُلَّمَا

قَالَ شَيْئًا ، قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قَالَ :فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا؟ قَالُوا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ :قَالَ :لَوْ شِنْتُمُ

قُلْنُمُ : جِنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ، أَمَا تَرُضُونَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى

رِ حَالِكُمْ؟ لَوْلَا الْهِجُوزَةُ لَكُنْتُ امْرَنَّا مِنَ الْأَنْصَارِ ، لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُت وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْض.

(٣٨١٥٦) حضرت عبدالله بن زيد توثيق ہے روايت ہے كہ جب الله تعالى نے اپنے رسول كوغز و و خنين ميں جو مال غنيمت ميں دينا

مقنه ورتهاوه عطافر مايا تورسول الله مِيزُ النصيح في الله وكول مين اورمؤلفة القلوب مين تقتيم فر مايا اورآب مِيزُ النصيح في انصار مين كوئي

مال ہمی تقسیم نہیں فر مایا اوران کونبیں دیا۔اس برگویا جب انہیں حصنہیں ملاتو انہوں نے محسوس کیا۔ آپ مُراتَّحَةَ نے ان کوخطبدار شاد

فر ، یا اور کہا۔'' اے گروہ انصار! کیامیں نے تہمیں گمراہ نہیں پایاتھا پھرانٹدتعالی نے تمہیں میرے ذریعیہ ہدایت بخشی اور تم لوگ پراگندہ ومنتشر تھے پھرامندتعالی نے تنہیں میرے ذریعہ ہے اکٹھا فرمایا۔اور کیا میں نے تنہیں تنگدست نبیس یایا تھا کہ پھرامند تعالیٰ

نے تنہیں میرے ذریعہ سے غنی کر دیا۔'' راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مُؤَنِّفَظَةً جب بھی کوئی بات یو چھتے تو صحابہ ری کہتے ہوا ب میں کہتے:

التداوراس كےرسول زيادہ بڑمجس ہيں۔آپ مِنْزِ ﷺ نے فرمايا: ' جتهميں جواب دينے سے کيا چيز مانع ہے؟ صحابہ ﴿ كَانْتُهُ نَے عرض

کیا۔اللہ اور اس کے رسول زیادہ بڑے محسن ہیں۔آپ مِزَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہوتو یوں کہو۔آپ ایس ایس حالت میں ہمارے پاس آئے تھے۔ کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھریاں اور اونٹ لے جائیں اورتم اپنے کجاووں کی طرف الند کے

رسول کو لے جاؤ؟ اگر ججرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں ہے ایک آ دی ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انسار کی وادی یا گھاٹی میں جلوں گا۔انسار لوگ جسم ہے متصل کپڑے ( کی مانند ) ہیں اور بقیہ لوگ جسم ہے اوپر کے کپڑے ( کی

ما نند ) ہیں۔تم لوگ میرے بعدرتر جی نفس کامشاہدہ کرو گے لیکن تم صبر کرنا ، یباں تک کہتم میرے ساتھ حوض پر آ ملو۔

ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلادي ال

## ( ٣٨ ) مَا جَاءَ فِي غَزْوَةٍ ذِي قَرَدٍ

#### غزوہ ذی قرد کے بارے میں روایات

( ٣٨١٥٧) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ أَبُو النَّضُرِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِ إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَرَجْتَ أَنَا وَرَبَاحٌ ، غُلامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإِبِلِ ، وَحَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الإِبِلِ ، وَحَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلُحَةً أَنْدُيهِ مَعَ الإِبِلِ ، فَلَمَّا كَانَ بِعَلَس أَغَارَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عُيَيْنَةَ عَلَى إِبِلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَتَلَ رَاعِيَهَا ، وَحَرَجَ يَظُرُدُهَا هُوَ وَأَنَاسٌ مَعَهُ فِي خَيْلٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَبَاحُ ، أَقُعُدُ عَلَى هَذَا الْفَرَسِ ، فَالْمِحْقَةُ بِطَلْحَةَ ، وَأَخْبِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَدُ أَغِيرَ عَلَى سَرُحِهِ.

قَالَ : فَقُمْت عَلَى تَلُّ ، وَجَعَلْت وَجُهِى مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ نَادَيْت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : يَا صَبَاحَاهُ ، ثُمَّ اتَبَعْتُ الْقَوْمَ، مَعِى سَيْفِى وَنَبْلِى، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، وَذَاكَ حِينَ يَكُثُرُ الشَّجَرُ، قَالَ: فَإِذَا رَجَعَ إِلَى فَارِسُّ جَلَسْتُ لَهُ فِى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَمَيْتُ ، فَلَا يُقْبِلُ عَلَى فَارِسٌ إِلَّا عَقَرْتُ بِهِ ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ :

أَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَٱلۡحَقُ بِرَجُلٍ فَٱرۡمِيهِ وَهُوَ عَلَى رَحۡلِهِ ، فَيَقَعُ سَهۡمِى فِي الرَّجُلِ ، حَتَّى انْتَظَمَتُ كَتِفُهُ ، قُلْتُ :خُلْهَا : وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع

فَإِذَا كُنْتُ فِي الشَّجَرَةِ أَخُرَقَتُهُمُ بِالنَّلِ ، وَإِذَا تَضَايَقَتِ النَّنَايَا عَلَوْتُ الْبَجَلَ فَرَدَّيْتُهُمْ بِالْمِجَارَةِ ، فَمَا زَالَ فَلِكَ شَأْنِي وَشَأْنُهُمْ ، أَتَبِعُهُمْ وَأَرْتَجِزُ ، حَتَى مَا حَلَقَ اللَّهُ شَيْنًا مِنْ ظَهْرِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَا يَطُفُتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِى ، وَاسْتَنْفَذْتُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : ثُمَّ لَمُ أَزَلُ أَرْمِيهِمْ حَتَى الْقُوْا أَكْثَوَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرُدَةً ، يَسْتَخْفُونَ مِنْهَا ، وَلاَ يُلْقُونَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا إِلاَّ جَعَلْت عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْمِجَارَةِ ، وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُيْنَةُ بُنُ بَدُرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُيْنَةُ بُنُ بَدُرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَتَاهُمُ عُيْنَةُ بُنُ بَدُرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَى إِذَا امْتَذَ الصَّحَى، أَلَهُ مُ عَيْنَةُ بُنُ بَدُرٍ وَجَمَعْتُهُ عَلَى اللّهُ مُ وَهُمْ فِى ثَيْيَةٍ صَيْقَةٍ، ثُمَّ عَلَوْتُ الْجَبَلِ فَأَنَا فَوْقَهُمْ، قَالَ عُيْدِينَا مِنْ هَذَا لَكُونَ عَمَالَهُ وَرَاءَ طَهُرِهِ بَقَالَ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ بَنُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُولُولُ اللّهِ مَنْ أَلْكُونَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ مُعَلِي الْعَلَى الْفَوْنَ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ: فَمَا بَرِحْتُ مَفْعَدِى ذَاكَ حَتَّى نَظُرْتُ إِلَى فَوَارِسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثَرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثَرِهِ أَبُو قَتَادَةَ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَثَرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الْمِفْدَادُ الْمُخْرِمُ الْأَخْرَمُ ، قَالَ : فَوَلُوا الْمُشْرِكِينَ مُدْبِرِينَ ، وَأَنْزِلُ مِنَ الْجَبَلِ ، فَأَعُرِضُ لِلْأَخْرَمِ ، فَآخُدُ عَنَانَ فَرَسِهِ ، قُلْتُ : يَا أَخْرَمُ ، أَنْذِرُ بِالْقُومِ ، يَعَنَى أُحَذَّرُهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقُطَعُوك ، فَاتَبْدُ حَتَّى يَلْحَقَ عَنَانَ فَرَسِهِ ، قُلْتُ : يَا أَخْرَمُ ، أَنْذِرُ بِالْقُومِ ، يَعْنَى أُحَذَّرُهُمْ ، فَإِنِّى لَا آمَنُ أَنْ يَقُطعُوك ، فَاتَبْدُ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَهُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ : يَا سَلَمَهُ ، إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمُ أَنْ الْجَنَّةَ حَقْ وَالنَّارَ حَقْ ، فَلَا تَحُل بَيْنِى وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ ، قَالَ : فَخَلَيْتُ عَنَانَ فَرَسِهِ ، فَيَلْحَقُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَتَحَوَّلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمُ . فَعَقَرَ الْأَخْرَمُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى فَرَسِ الْأَخْرَمُ .

فَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةً بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَاخْتَلَفَا طَعَنْتَيْنِ فَعَقَرَ بِأَبِي قَتَادَةً ، وَقَتَلَهُ ابُو قَتَادَةً ، وَتَحَوَّلَ أَبُو قَتَادَةً عَلَى فَدِ الْآخْدَ،

ثُمَّ إِنِّى خَرَجُٰتُ أَعْدُو فِى أَثَرِ الْقَوْمِ ، حَتَّى مَا أَرَى مِنْ غُبَارِ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا ، وَيَغْرِضُونَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِيهِ مَاءٌ ، يُقَالُ لَهُ : ذُو قَرَدٍ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَشْرَبُوا مِنْهُ ، فَأَبْصَرُونِى أَعْدُو وَرَائَهُمْ ، فَعَطَفُوا عَنْهُ، وَشَدُّوا فِى النَّنِيَّةِ ذِى ثَبيرٍ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَٱلْحَقُ بِهِمْ رَجُلًا فَأَرْمِيهِ، فَقُلْتُ : خُذْهَا :

وَأَنَا ابْنُ الْأَكُوعِ وَالْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ

فَقَالَ : يَا ثَكِلَتْنِي أُمِّى ، أَكُوَعِي بُكُرَةً ، قُلُتُ : نَعَمْ أَى عَدُوَّ نَفْسِهِ ، وَكَانَ الَّذِى رَمَيْتُهُ بُكُرَةً فَأَتَبُعْتُهُ بِسَهُمِ آخَرَ ، فَعَلَقَ فِيهِ سَهُمَانِ ، وَتَخَلِّفُوا فَرَسَيْنِ ، فَجِنْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمُعَادِي وَسَلَّمَ ، وَهُوَ عَلَى الْمُعَادِي وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فَإِذَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسِ مِنَةٍ ، وَإِذَا بِلَالٌ قَدْ نَحَرَ جَزُورًا مِمَّا حَلَفْتُ ، فَهُوَ يَشُوى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَ خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ ، خَلِنِى ، فَأَنْتَخِبُ مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَةَ رَجُلٍ ، فَآخُذَ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْعَشُوةِ ، فَلَا يَبُقَى مِنْهُمُ اللهِ اللهِ ، خَلِنِى ، فَالَ : أَكُنْتَ فَاعِلًا ذَاكَ يَا سَلَمَةً ؟ قَالَ : نَعْمُ ، وَالّذِى أَكُومَ وَجُهَك ، فَضَحِك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُمْ يُفُرَوُنَ الآنَ بِأَرْضَ غَطَفَانَ ، فَجَاءَ رَّجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، قَالَ :مَرُّوا عَلَى فُلان الْعَطَفَانِي ، فَنَحَرَ لَهُمْ جَزُورًا ، فَلَمَّا أَخَذُوا يَكُشِطُونَ جِلْدَهَا ، رَأُوا غَبَرَةً فَتَرَكُوهَا وَخَرَجُوا هُرَّابًا ، فَلَمَّا أُصْبَحْنَا قَالَ هُ مَعنف ابن الْبَيْبِمِرْ جَمِ (جلدا) ﴿ مَعنف ابن الْبَيْبِمِرْ جَمِ (جلدا) ﴿ مَعنف ابن الْبَيْبِمِرْ جَمِ (جلدا) ﴾ وأن اللهِ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرٌ فُرْسَانِنَا الْيُوْمَ أَبُو قَتَادَةً، وَخَيْرٌ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةً، فَأَعُطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي وَرَانَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجِلِ جمِيعا، مم اردفني ورانه على العصباءِ راجِعِين إلى المدينةِ. فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا قَرِيبٌ مِنْ ضَحْوَةٍ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَ لاَ يُسْبَقُ ، فَجَعَلَ يُنَادِى :

هَلْ مِنْ مُسَابِقٍ ، أَلَا رَجُلٌ يُسَابِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، وَأَنَا وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْدَفًا ، قُلْتُ لَهُ : أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِى أَنْتَ وَأَمِّى خَلْنِى ، فَلْأُسَابِقُ الرَّجُلَ ، قَالَ : إِنْ شِثْتَ ، قُلْتُ : إِذْهَبُ إِلَيْك ، فَطَفَرَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ،

وَثَنَيْتَ رَجِلِي فَطَفَرْتَ عَنِ النَّاقَةِ ، ثُمَّ إِنِّي رَبَطْتُ عَلَيْهَا شَرَفًا ، أَوْ شَرَفَيْنِ ، يَعَنَى اسْتَبَقَيْت نَفْسِي ، ثُمَّ إِنِّي عَدَوْتُ حَتَّى ٱلْحَقَهُ ، فَأَصُكَ بَيْنَ كَتِقَيْهِ بِيكَى ، فَقُلْتُ سَبَقُتُك وَاللهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ، قَالَ : فَضَحِكَ ،

وَقَالَ : إِنْ أَظُنُّ ، حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. (مسلم ١٣٣٣ - احمد ٥٢) (١٨١٥ ) حضرت اياس بن سلمه (الله ، اين والدے روايت كرتے جي كه ميں صلح حديب يے دنوں ميں جناب نبي كريم مِيْلِ النَّيْرَةِ

ر عند ۱۸۱۸) مسترت ہیں ایک مرتبہ) میں اور رسول اللہ مِنْ اَفْظَیْکَا کَمَ کَا عَلام حضرت رباح با ہمر نکلے۔ رسول الله مِنْ اِنْفَظَامُ آغَام عضرت رباح با ہمر نکلے۔ رسول الله مِنْ اِنْفَظَامُ آغَام کو اونٹوں کے ہمراہ بھیجاا ور میں ان کے ساتھ حضرت طلحہ رُنْ تُنْدُ کا گھوڑا کے کر نکلا اور اونٹوں کے ساتھ میں گھوڑے کو ایڑ لگا تارہا۔ پس

جب صبح کا ندهیرا (چھایا ہوا) تھا تو عبدالرحمان بن عیبنہ نے رسول الله مِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ کے اونوں پرحملہ کردیا اور اونوں کے چروا ہے وقل کر دیا۔اوروہ اس کے ساتھ جوگھڑ سوارلوگ تھے وہ اونوں کو لے گئے۔ میں نے کہا۔اے رباح! اس گھوڑے پر بیٹھ جا دُ اور بید حضرت

طلحہ تک پہنچا دو۔اوررسول اللہ مَؤَفِظَةِ کوخبردے دو کہان پرحملہ ہو گیا ہے۔ ۲۔ سلمہ کہتے ہیں: پھر میں ایک ٹیلہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنا منہ یہ یہ کی طرف کیا اور پھر میں نے تین مرتبہ آ واز لگائی۔ یاصیا عاہ!

اس کے بعدان لوگوں کے پیچھے چل نکلا۔ میرے پاس میری تلواراور تیر تھے۔ پس میں نے ان کی طرف تیر پھینکے شروع کیے اوران کو زخمی کر کے رو کئے لگا۔ اور یہ بات تب ہوتی جب درخت زیادہ ہوتے ..... کہتے ہیں: جب میری طرف کوئی سوار آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا اور پھر تیراندازی کرتا۔ چنانچے کوئی سوار میری طرف نہ بڑھتا مگریے کہ میں اس کوزخی کر کے روک دیتا میں

ان پرتیر برسا تا اور بیکہتا۔ میں ابن الا کوع ہوں اور آج کا دن ذلیلوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ سے پھر میں ایک آ دمی کولگا یہاں تک کہوہ سے۔ سے بھر میں ایک آ دمی کولگا یہاں تک کہوہ

سے۔ مجھریں ایک اوی کے پاس جبچا تو میں ہے اس تو تیر مارا جبلہ وہ آپی سواری پر تھا۔ میرا تیراس اوی تو لکا یہاں تک کہ وہ اس کے کندھے میں چوست ہوگیا۔ میں نے کہا۔اس کو پکڑ۔اور

"ميں ابن الاكوع بول ۔ اورآج كادن ذليلول كى بلاكت كادن ہے۔"

۳۔ جب میں درختوں (کے جھرمٹ) میں ہوتا تو میں ان لوگوں پرخوب تیراندازی کرتا اور جب گھاٹیاں تنگ ہوجا تیں تو میں پہاڑ پر چڑھ جاتا اوران پر پھر چھنیکتا۔میری اوران کی بہی حالت رہی کہ میں ان کے بیچھے دوڑتار ہااور رجزیہا شعار پڑھتار ہا۔ یہاں ه مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابن ابی مصنف ابن ابی ابی ابی مصنف ابن ابی ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مصنف ابن ابی مص

تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی سواریوں میں سے جو پچھ پیدا کیا ہوا تھا میں اسب کواپنے پیچھے چھوڑ آیا اور میں نے اس کو حملہ آوروں سے چھڑ الیا۔

۵۔ سلمہ کہتے ہیں: پس میں ان پر تیرا ندازی کرتا رہا بیہاں تک کہ میں سے زیادہ نیز نے اور تمیں سے زیادہ چا در ہیں گرادی ہون کو وہ ہلکا (گھٹیا) بھتے تھے۔ وہ جو بھتے تھے میں ان پر پھروں کور کھ دیا تھا۔ اور میں اس کور سول اللہ مُؤْفِیْ نَظِیْ کے راستہ پر جمع کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہواتو حملہ آوروں کے پاس عیدنہ بن بدر فزاری مدد کرنے کے لئے آپہنچا اور یہ لوگ ایک تک گھائی میں تھے۔ میں پہاڑ پر چڑھ گیا چنا تچ میں ان سے بلند ہوگیا۔ عیدنہ نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ حملہ آوروں نے جواب دیا۔ ہمیں یہ مصیبت چٹی ہوئی ہے۔ میں جا ہی تک اس نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جو بھی ہمارے پاس تھا وہ اس نے ہم سے لیا ہے اوراس کو اپنے چھچے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر عیدنہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنے چھچے سے کی طلب ( کمک ) کا خیال نہ ہوتا تو البتہ یہ تہمیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر عیدنہ نے کہا۔ اگر اس کو اپنی جب وہ میری آواز کے قریب پنچی تو میں نے ان البتہ یہ ہما میں ہوں وہ جو گئی ہوئی ہوں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا پس جب وہ میری آواز کے قریب پنچی تو میں نے ان الک جماعت اس کی طرف (لڑنے کے لئے) اٹھی جا ہے۔ چنا نچ میں نے ان سے کہا۔ گراس کا اور میں جس وہ میری آواز کے قریب پنچی تو میں نے ان سے کہا۔ کیا تہ جماعت اس کی طرف (لڑنے کے لئے) اٹھی جو بے ان ہوں وہ چھوٹ نہیں سے کوئی آدی جمھے پکڑنا چا ہے تو نہیں پر شکل اور میں جس کو پکڑتا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکا۔ ان میں سے ایک آدی نے ہم کوئی آدی نے جھوٹ نہیں کی گرسکتا اور میں جس کو پکڑتا چا ہوں وہ چھوٹ نہیں سکوئی آدی نے بھی کہی گیاں ہے۔

ے۔ کھر ابوقیادہ وٹاٹی ،عبدالرحمٰن کے پاس پنچے اور دونوں طرف وار ہوئے تو حضرت قیادہ ٹیٹی کے گھوڑے کے پاؤل عبد الرحمٰن نے کاٹ ڈالےاور حضرت ابوقیا دہ ٹیٹیڈ نے عبدالرحمان کولل کردیا اور حضرت ابوقیا دہ ٹیٹیڈ ،حضرت اخرم ٹرٹیٹڈ کے گھوڑے پر مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی کاب العنازی کی مصنف ابن ابی الینازی کی الم العنازی کی مصنف ابن الینازی کی کاب العنازی کاب الع

۸۔ میں نے پھران لوگوں کے اثرات قدم کے پیچھے دوڑ ناشروع کیا (اورا تنا آئے نکل گیا) یہاں تک کہ مجھے جناب نی کریم مین فیٹ نے پھران لوگوں کے اثرات قدم کے پیچھے دوڑ ناشروع کیا (اورا تنا آئے نکل گیا) یہاں تک کہ مجھے جناب نی کریم مین فیٹ کے حصابہ ٹڈ گئٹ کا غبار بھی دکھائی و بیتا بند ہوگیا۔ غروب آفا ب سے بانی پینے کا ارادہ کیا تھا کہ انہوں نے جھے اپنے چیچے دوڑ تا ہواد کھ لیا چنا نچہ وہ لوگ وہاں سے نکلے اورا کی دوسری گھائی جس کا نام ثدیۃ ذی شمیر تھااس میں مضبوط ہو گئے ای دوران سورج ڈوب گیا اور میں سے ایک آدمی کے پاس جا پہنچا اور میں نے اس کی طرف تیر پھینکا اور میں نے کہا۔ اس (تیر) کو پکڑ لو۔ ع

''اور میں این الا کوع ہوں۔ آج کا دن کمینوں کی ہلا کت کا دن ہے۔''

9۔ اس آدمی نے کہا ۔۔۔۔ ہائی ایس ہے گم کرے۔کیاتم صبح والے این الاکوع ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں!اے اپن جان کے دشمن!اور یہ وہی شخص تھا جس کو میں نے شبح تیر مارا تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوا کی اور تیر دے مارااوراس میں دو تیر پوست ہوگئے۔ یہ ال دونوں گھوڑوں کو ہا کک کررسول اللہ مِرَّ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ مِرَ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ مِرَّ اللَّهُ اللَّ

•ا۔ پس (وہاں) اللہ کے نبی مُرِافِظَةُ با نج صدافراد کے ہمراہ موجود تھے۔اور حضرت بلال وہ اللہ نے ان میں سے ایک اونٹ کو نحو کیا تھا جن کو میں اپنے بیچھے چھوڑ آیا تھا۔اور آپ مِرَافَظَةُ کے لئے اس کی کلیجی اور کوہان کو بھون رہے تھے۔ میں رسول اللہ مَرَافَظَةُ کی اس کی کلیجی اور کوہان کو بھون رہے تھے۔ میں رسول اللہ مَرَافَظَةُ کی خدمت میں پہنچا اور میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ مَرَافَظَةُ اِ آپ مجھے چھوڑی (یعنی اجازت دیں) میں آپ کے صحابہ ٹھا ہُنہ میں میں اس کے حصابہ ٹھا ہُنہ میں سے ایک سوافراد کو منتخب کرتا ہوں اور (ان کے ذریعہ) میں کفار پر رات کو جملہ کروں گا اور ان میں سے کسی مخبر کوئل کئے بغیر نہیں چھوڑں گا۔ آپ مِرَافَظَةُ نے بوچھا: '' اے سلمہ وہ اور اُن کے ذریعہ کیا میکام کراو گے؟'' حضرت سلمہ وہ اُن نے جواب دیا۔ بی ہاں! قشم اس ذات کی جس نے آپ کے رُخ انور کوعز ت بخش ہے۔ اس پر رسول اللہ مَرَافَظَةَ بنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آگ کی روثن میں آپ مِرَافِظَةَ کی داڑھوں کود کھے لیا۔

اا۔ حضرت سلمہ دانٹو کہتے ہیں: پھر آپ مَرِ اَلْتَا اِنْ اِلَا اِلَّهُ اِلَّهُ اِلْتَا اِلَّهُ اِلَّهُ اِلْتَا اِلَّهُ اِلَّهُ اِلْتَا اِلَّهُ اِلْمُ اِلْلَا اِلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

۔ پھر جب ہم مدینہ کے قریب نصف النہار کو پہنچے تو انصار میں سے ایک آ دی تھاوہ جب بھی آ گے ہوتا تو بیآ واز لگا تا۔ کیا

کوئی معنف بن ابی شیبہ سرتم (جلداا) کوئی آدی مدینہ تک دوڑ لگا کر مقابلہ کرے گا؟ بیترکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔ جبکہ میں رسول اللہ کوئی مقابلہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی آدی مدینہ تہ بہائی کہ کر مقابلہ کرے گا؟ بیترکت اس نے کئی مرتبہ کی ۔ جبکہ میں رسول اللہ مَوَّافِیْقَاعِ کے بیتھے سوارتھا۔ میں نے ان صاحب ہے کہا تہ ہمیں کی کریم کی عزت اور کسی شریف کی ہیبت کا خیال نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ رسول اللہ مَوَّافِیْقَاعِ کے سواکسی کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَوَّافِیْقَاعِ اللہ مِوَّافِیْقَاعِ کے سواکسی کا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مَوَّافِیْقَاعِ اللہ ہِ ہوت کا خیال نہیں ہوں کہ جبھے جبھوڑ ہے۔ تاکہ میں اس آدی سے مقابلہ کروں۔ آب مِرَافِیْقَاعِ کَیْ ارشاد فر مایا: اگر تم چاہتے ہوتو (ٹھیک ہے)۔ میں نے (اس کمجھے جبھوڑ ہے۔ تاکہ میں اور ٹھی سواری ہے اُٹر ااور میں نے اس کے کندھوں کے درمیان اپناہا تھے زور سے ماراور میں نے اس ہے کہا۔ دارگئی یہاں تک کہ میں نے اس کو جا پکڑا اور میں نے اس کے کندھوں کے درمیان اپناہا تھے زور سے ماراور میں نے اس ہے کہا۔ خدا کی تم ایس تم سے آگر رگیا ہوں۔ یا ای طرح کی کوئی بات کہی۔ حضرت سلمہ دی ہو تھو کہتے ہیں۔ وہ صاحب بنس پڑے اور کہنے خدا کی تم یہ مینہ منورہ بہنے گئے۔ میرا گمان بھی بہی تھا کہ مجم میں مینہ میں ہوں۔ یا جواؤ گے۔ (پھر ہم چلتے رہے) یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ بہنے گئے۔

اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ بِذِى قَرَدٍ، أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ بَنِى سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفَّ خَلْفَهُ ، وَصَفَّ مُوَازِى الْعَدُو ، فَصَلَّى بِالصَّفَّ الَّذِى يَلِيهِ رَكْعَةً ، ثُمَّ نَكْصَ هَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَ هَوُلَاءِ ، وَهَوُلَاءِ إِلَى مَصَافَ هَوُلَاء ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً.

( ٣٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِى ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْحَوْفِ ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(۳۸۱۵۹) حضرت زید بن ثابت بن گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرائیفی کی آئی نے نماز خوف ادا فر مائی ..... پھراس کے بعد حضرت زید نے حضرت ابن عباس بڑا ٹیو والی روایت بیان فر مائی ۔

## ( ٣٩ ) مَا حَفِظَ أَبُو بَكُرٍ فِي غَزُووَةِ تَبُوكَ

غزوہ تبوک کے بارے میں احادیث

( ٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ،

مصنف ابن الى شيبه متر جم (جلداا)

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ غَزُوةً ، وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَى كَانَ غَزُوةً تَبُوكَ ، سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِينَ عَنْ أَمْرِهِمْ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِالْوَجْهِ الّذِي يُرِيدُ. (ابوداؤد ١٣٣٠- احمد ١٣٨٠) وَأَخْبَرَهُمْ بِاللّهِ بَهِ اللّهِ يَرِيدُ. (ابوداؤد ١٣٨٠- احمد ١٣٨٥) عفرت عبدالرحمان بن كعب بن ما لك ، اپ والد بروايت كرت بي كدرسول الله مَ إِنْ اللهُ مَ إِنْ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ فَي مُولِدَ عَلَى مَرْدوه بَوك بِينَ آيا ورسول الله مَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي دور بَعْ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي مُولِد بَهِ وَلَا عَلَى مَعْ مَرْدوه بَوك بِينَ آيا ورسول الله مَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي دور جَد جَانَا قال جنانِي آيا ورسول الله مَ إِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي دور جَد جَانَا قال بِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

( ٣٨١٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ تَبُوكَ ، حَتَّى جِنْنَا وَادِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَخُرُصُوا ، قَالَ : فَحَرَصَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا الْقَوْمُ ، وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً أَوْسُقٍ ، وَقَالَ لِلْمَوْأَةِ : احْصِى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمْ تَبُوكَ ، فَقَالَ : إِنَّهَا سَتَهُبُّ عَلَيْكُمُ اللَّيُلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَلَا يَقُومَنَّ فِيهَا رَجُلْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ يَعِيرٌ فَلْيُوثِقُ عِقَالَهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : فَعَقَلْنَاهَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ هَبَّتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ ، فَقَامَ فِيهَا رَجُلْ ، فَٱلْقَتُهُ فِي جَبَلَىٰ طَيٍّ.

ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكُ أَيْلَةَ ، فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُدًا، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُدًا، وَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبُحْرِهِمْ. فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ حَدِيقَتُك؟ فَالتُ: عَشَرَةُ أَوْسُق، خَرْصُ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ، وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جُنْنَا وَادِى الْقُرَى، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ حَدِيقَتُك؟ فَالتُ: عَشَرَةُ أَوْسُق، خَرْصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ وَسُلَّمَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّى مُتَعَجِّلٌ ، فَمَنْ أَحَبُ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ فَلْيَفْعَلُ ، قَالَ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمَهِ مِنْكُمْ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجُنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَوْفَى عَلَى الْمُدِينَةِ ، قَالَ : هَذِهِ طَابَةُ ، فَلَمَّا رَأَى أَحُدًا ، قَالَ : هَذَا جَبَلٌ ، يُحِتُنَا وَنُحِبَّهُ. (بخارى ١٣٨٥ مسلم ١٠١١)

(٣٨١٧) حضرت ابوحميد ساعدى تؤتي سے روايت ہے كہ ہم رسول الله مِلِفَضَيَّا كے ہمراہ تبوك كے سال (غزوہ كے لئے ) فكلے يہاں تك كہ جب ہم وادى قر كى ميں پنچي تو ايك عورت (كوہم نے ويكھا جو ) اپنے باغ ميں كھڑى تھى \_رسول الله مِنْفَظَةُ نِے عَلَى عَلَم فرمايا: '' ( تھجوروں كا ) اندازہ لگا يا اور آپ مِنْفِظَةُ نے بھى كھجوروں تك ) اندازہ لگا يا اور آپ مِنْفِظَةُ نے بھى كھجوروں

( ٣٨١٦٢ ) حَلَّتُنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِي ابُنُ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ كَفْبِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَمَّ بِينِي الْأَصْفَرِ أَنْ يَغُزُوهُمُ ، جَلَّى لِلنَّاسِ أَمْرَهُمْ ، وَكَانَ قَلَمَا أَرَادَ غَزُوةً إِلَّا وَرَّى عنها عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَمْ بَعِنِي الْعَرْوَةُ ، فَاسْتَقْبَلَ حَرًّا شَدِيدًا ، وَسَفَرًا بَعِيدًا ، وَعَدُوًّا جَدِيدًا ، فَكَشَفَ لِلنَّاسِ الْوَجْهَ الَّذِى خَوَجَ بِهِمْ إِلَيْهِ ، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوهُمْ .

فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَتَجَهَّزَ النَّاسُ مَعَهُ، وَطَفِقْتُ أَغُدُو لَاتَجَهَّزَ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنًا ، حَتَّى فَرَعُ النَّاسُ ، وَفِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادٍ وَخَارِجْ إِلَى وُجُهَةٍ ، فَقُلْتُ : أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيُنِ ، ثُمَّ أَدْرِكُهُمْ ، وَعَنْدِى رَاحِلَتَانِ ، مَا اجْتَمَعَتُ عِنْدِى رَاحِلَتَانِ قَطُّ قَبْلَهُمَا ، فَنَا قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادٍ وَكَارِجْ إِلَى وَجُهَةٍ ، فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدِى رَاحِلَتَانِ قَطُّ قَبْلَهُمَا ، فَأَنَا قَادِرٌ فِى نَفْسِى ، قَوِى بِعُدَّتِى ، فَمَا زِلْتُ أَغُدُو بَعْدَهُ وَأَرْجِعُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْنًا ، حَتَّى أَمْعَنَ الْقَوْمُ وَأَنْ فَادِرٌ فِى نَفْسِى مَنْ فَي بِعُدَّتِى ، فَمَا زِلْتُ أَغُدُو بَعْدَهُ وَأَرْجِعُ وَلَمْ أَفْضِ شَيْنًا ، حَتَّى أَمْعَنَ الْقَوْمُ وَالْمُومُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فِى النَّقُومُ ، وَطَفِقْتُ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ مَا أَوْدُ وَكُلُومُ اللهُ وَلَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مِثْنُ عَذَرَ اللَّهُ ، أَوْ رَجُلًا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِى النَّفَاقِ ، فَيُحْزِنُنِى ذَلِكَ.

فَطَفِقْتُ أَعُدُّ الْغُذُرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ ، وَأُهَى ۚ الْكَلَامُ ، وَقُدُّرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لاَ يَدُكُرِنِي حَتَى نَزَلَ تَبُوكَ ، فَقَالَ فِي النّاسِ بِتَبُوكَ وَهُوَ جَالِسٌ : مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ لاَ يَدُكُرِنِي حَتَى نَزَلَ تَبُوكَ ، وَالنّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، فَالَ : فَتَكَلّمَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ كَعُبُ بُنُ مَا لِكِ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، فَقَالَ : شَعَلَهُ بُرُدَاهُ ، وَالنّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، فَالَ : فَتَكُلّمَ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ : وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا قِيلَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمّا قِيلَ : إِنّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَذْ أَظُلّ قَادِمًا ، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَمَا كُنْتُ أَجْمَعُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْعُذُونَ وَعُرَفْتُ إِلّا الصّدْقُ ، فَأَجْمَعُتُ صِدْقَهُ ، وَصَبّح رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا إِلّا الصّدْقُ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَصَبّح رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا هُو فِي النّاسِ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَو دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا فِي الْمُسْجِدِ ، فَلَمّا نَظُرَ إِلَى دَعْلَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَمْ يَعْلُ : عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ ، فَلَامًا نَظُر إِلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ

هَا كُنْتَ قَطُّ أَقُوى ، وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْك ، وَقَدْ جَانَهُ الْمُتَخَلِّفُونَ يَخْلِفُونَ ، فَيَقْبَلُ مِنْهُمْ ،

وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمَّا صَدَقْتُهُ ، قَالَ :أمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ

حَتَّى يَفُضِىَ اللَّهُ فِيكَ مَا هُوَ قَاض ، فَقُمْتُ. فَقَامَ إِلَى رِجَالٌ مِنْ بَنِى سَلِمَة ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ الَّذِى فَقَامُ إِلَى رِجَالٌ مِنْ بَنِى سَلِمَة ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، وَاللهِ إِنْ كَانَ لَكَافِيكَ مِنْ ذَنْبِكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعْ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدْ قَبِلَ مِنْهُمْ عُذُرَهُمْ ، أَذْنَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَك ، كَمَا صَنَعْ ذَلِكَ لِغَيْرِكَ ، فَقَدْ قَبِلَ مِنْهُمْ عَذُرَهُمْ مَا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، فَمَا زَالُوا يَلُومُونَنِى حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ ، فَأَكَذَبَ نَفْسِى ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلُ قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ أَحَدٌ ، أَوِ اعْتَذَرَ بِمِثْلِ مَا اعْتَذَرُت بِهِ ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قُلْتُ : مَنْ ؟ قَالُوا : هَلَالُ بُنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيِّ ، وَرَبِيعَةُ بُنُ مَرَارَةَ الْعَامِرِى ، وَذَكَرُوا لِى رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدُرًا ، قَدِ اغْتَذَرَا بِمِثْلِ الَّذِى اغْتَذَرُت بِهِ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ الَّذِى قِيلَ لَكَ.

بُو اللهِ مَلْهُ وَسَلَمُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمُنَا ، فَطَفِقْنَا نَغُدُو فِى النَّاسِ ، لَا يُكَلَّمُنَا أَحَدْ ، وَلاَ يَرُدُ عَلَيْنَا سَلَامًا ، حَتَى إِذَا وَفَتُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، جَانَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اعْتَزِلُوا نِسَائكُمْ ، فَأَمَّا هِلالُ بْنُ أُمَيَّة ، فَجَانَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ : إِنَّهُ شَيْخٌ قَدْ صَعُفَ بَصَرُهُ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَصْنَعَ لَهُ طَعَامَهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنُ لَا يَقُوبَنَكِ ، وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِى مُنْذُكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا ، قَالَ : فَقَالَ لِى بَعْضُ أَهْلِى : لَوِ السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَأَتِكَ ، كَمَا السَّأَذَنْتِ امْرَأَةُ وَلَكِ بَوْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَأَتِكَ ، كَمَا السَّأَذَنْتِ امْرَأَةُ وَلَكُ بَعْضُ أَهْلِى : لَوِ السَّأَذُنْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَأَتِكَ ، كَمَا السَّأَذَنْتِ امْرَأَةِ وَكُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَأَتِكَ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : الْحَقِى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ السَّأَذُنْتَهُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : الْحَقِى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِ السَّأَذُنْتَةُ ، وَهُو شَيْخٌ كَبِيرٌ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِى : الْحَقِى

بِأَهْلِكِ، حَتَى يَقْضِى اللَّهُ مَا هُو قَاضٍ، وَطَفِقْنَا نَمْشِى فِى النَّاسِ، وَلَا يُكَلَّمُنَا أَحَدٌ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيْنَا سَلَا أَ قَالَ: فَأَقْبَلْتُ، حَتَى تَسَوَّرُتُ جِدَارًا لابْنِ عَمَّ لِى فِى حَانِطِهِ، فَسَلَّمْتُ، فَمَا حَرَّك شَفَتَيْهِ يَرُدُّ عَلَىَّ السَّلاَ فَقُلْتُ : أَنْشِدُك بِاللهِ، أَتَعْلَمُ أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَمَا كَلَّمَنِى كَلِمَةً، ثُمَّ عُدُتُ فَلَمْ يُكَلِّمُنِى، حَتَّى خَانَ فِى النَّالِئَةِ ، أَوِ الرَّابِعَةِ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَخَرَجُت ، فَإِنِّى لَأَمْشِى فِى السُّوقِ إِذِ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَىَّ بِأَيْدِيهِمْ ، وَإِذَا نَبَطِىٌّ مِنُ نَبَطِ الشَّامِ يَسُ عَنِّى، فَطَفِقُوا يُشِيرُونَ لَهُ إِلَىَّ ، حَتَّى جَائِنِى ، فَدَفَعَ إِلَىَّ كِتَابًا مِنْ بَغْضِ قَوْمِى بِالشَّامِ :إِنَّهُ قَدُ بَلَغَنَا مَا صَ بِكَ صَاحِبُك ، وَجَفُوتُهُ عَنْك ، فَالْحَقُ بِنَا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلُك بِدَارٍ هَوَان ، وَلَا دَارٍ مَضْيَعَةٍ ، نُوَاسِكَ إ أَمْوَالِنَا ، قَالَ :قُلُتُ :إِنَّا لِلَّهِ ، قَدْ طَمِعَ فِيَّ أَهْلُ الْكُفُو ، فَيَمَّمْتُ بِهِ تَنُّورًا ، فَسَجَوْتُهُ بِهِ.

مُورِكُ ، مِن اللهِ عَلَى يَلُكَ الْحَالِ الَّتِي قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ ، قَدْ ضَاقَتُ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ، وَضَاقَتُ عَا أَنْفُسُنَا ، صَبَاحِيهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُذْ نَهِى عَنْ كَلَامِنَا ، أُنْزِلَتِ التَّوْبَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَ أَنْفُسُنَا ، صَبَاحِيهُ خَمْسِينَ لَيْلَةً مُذْ نَهِى عَنْ كَلَامِنَا ، أَنْزِلَتِ التَّوْبَةُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ ، فَذَهَبَ النَّاسُ يَبُشُرُونَ وَرَكُضَ رَجُلٌ إِلَى فَوَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ ، فَأَوْلَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ وَرَكُضَ رَجُلٌ إِلَى فَوْرَسًا ، وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ ، فَأَوْلَى عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَنَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَا اللهِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ عَلَى الْجَبَلِ ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ عَنْوَلَكَ يَوْمُونَ أَنْ قَلْهُ بَوْبَيْنِ بِيشُورُ اللهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمَئِذٍ ثَوْبَيْنِ عَيْرَهُمَ اللهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمُؤَلِلْهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمُؤْلِكُ يَوْمُؤْلِكَ عَلَى اللهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمُؤْلِكُ يَوْمُؤْلِكُ وَلَالِهِ مَا أَمْ لِلْكَ عَلَى اللّهِ مَا أَمْ لِلْ اللّهُ مَا أَلْوَلُكُ اللّهِ مَا أَلْهُ لَوْمُ اللّهِ مَا أَلْمُ لَلْكَ عَلَى اللّهِ مَا أَوْلُكُ يَوْمُؤْلِ اللّهُ وَسَعَى اللّهُ مَا أَسْلَمُ اللّهُ مُلْكُ يَوْمُؤْلِكُ وَلَو اللّهِ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

سَمِعْت صَوْتَهُ ، خَفَفْتُ لَهُ ثُوْبَيْنِ بِبُشْرَاهُ ، وَوَاللهِ مَا أَمْلِكُ يَوْمَئِذٍ ثَوْبَيْنِ غَيْرَهُمَا. وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ ، فَخَرَجْتُ قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَقِيَنِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنَّونَ بَعُوبَةِ اللهِ عَلَى ّ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهرُّولُ ، حَتَّى صَافَحَنِى وَهَنَّانِى وَمَا قَامَ إِلَىّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ ، فَكَانَ كَعْبٌ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ ، ثُمَّ أَفْبَلْتُ حَتَّى وَقَفْتُ عَلَى رَسُولِ الْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهَهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِى :هَلُمَّ يَا كُعُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِى :هَلُمَّ يَا كُعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، كَأَنَّ وَجُهَهُ قَطْعَةُ قَمَرٍ ، كَانَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَذَلِكَ ، فَنَادَانِى :هَلُمَّ يَا كُعُ الْمُعْوَدِ يَوْمِ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْدُونَ وَلَكَةُ أَقُلُقُ : أَمِنْ عِنْدِ اللهِ ، إِنَّكُمُ صَدَقَتُهُ اللّهَ فَصَدَّقَكُمْ.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُسِكُ عَلَيْك بَعُضَ مَالِكُ ، قُلْتُ : أُمُسِكُ سَهُمِى بِنَحْيَبَرَ ، قَالَ كَعُبٌ : فَوَاللهِ مَا أَبْلَى ال رَجُلاَّ فِي صِدُقِ الْحَدِيثِ مَا أَبْلانِي. (بخارى ٣٣١٨- مسلم ٢١٢٠) (٣٨١٦٢) حفرت عبدالرحمان بن عبدالقد بن كعب بن ما لك، اپنے والد حفرت كعب بن ما لك وَلَيْزُ سے روايت كرتے ہيں رسول الله مُؤْفِظَةَ إِنْ كے ساتھ لا الى كري تو آپ مِؤْفِظَةَ إِنْ كے سا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداا) کی معنف ابن ابی نازی کی معاملہ کو کھول کر بیان فر مایا ...... آپ مِنْزَائِنْ کَا وَت بیتھی کہ جب بھی کسی غزوہ کا ارادہ کرتے تو کسی دومرے سفرے تو ربیہ

ی ساز است میں سابق سور کا ایک میں آپ مِرَافِظَةَ کَوشد پدگری ، دور کے سفر اور نئے دشمن سے سابقہ چیش آیا چنانچہ آپ مِرَافِظَةَ فِی لوگوں کو وہ مقصد کھول کربیان کر دیا جس میں آپ مِرَافِظَةَ آنہیں لے کرجار ہے نتھے تا کہ سلمان ، وشمن کے شایانِ شان تباری کرلیں۔

ا۔ پھر رسول القد مَیَرَافِظَیَّے آب تیاری فرمائی اورلوگوں نے بھی آپ مِیرَافظیَّے آب کھراہ تیاری کرلی۔ میں نے شنج کے وقت تیاری کرتا چاہی کیکن میں تیاری نہ کرسکا یہاں تک کہلوگ (تیار ہوکر) فارغ ہو گئے اور کہا جانے لگا کہ رسول اللہ نیزَافظیَّے آب ہوتے ہی اپ سفر پر روانہ ہو جا کمیں گے۔ میں نے (دل میں) کہا۔ میں آپ مِیرَافظیَّے آب بعد ایک دو دن میں تیاری کرلوں گا اور پھر آپ مِیرَافظیَّے آب کو پالوں گا۔ میرے پاس دوسوار بیاں تھیں۔جبکہ میرے پاس اس سے پہلے بھی دوسوار بیاں اسٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ پس میں اپنی آب اس سے پہلے بھی دوسوار بیاں اسٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ پس میں اپنی آب اس میں اپنی آب کے اعتبار ہے بھی قادر تھا اور اینے زادِراہ کے حوالہ ہے بھی توی تھا۔ آپ مِیرَافِظَیَّے کے بعد مسلسل دن گزرتے رہے اور

میں بچھ بھی نہ کرسکا یہاں تک کہ شکر کے لوگ تیزی سے سفر کرنے لگے۔ پھر مجھ پرایک دن ایسا آیا کہ میں نے (پیچھے رہنے والوں میں) صرف ایسے آ دمی کود یکھا جس کواللہ تعالیٰ نے معذور قرار

پ روٹھ پر بیت رق ہیں جہ کے بارے میں نفاق کا چر جا تھا۔اس بات نے مجھے بہت مگین کردیا۔ دے رکھا تھا۔ یا ایسے آ دمی کودیکھا جس کے بارے میں نفاق کا چر جا تھا۔اس بات نے مجھے بہت مگین کردیا۔

س۔ اب میں نے رسول اللہ مَوْاَفَقَاعَ آئِ کو الیں آجانے کے وقت کے لئے عذر تیار کرنا شروع کیا اور با تیں بنانے کی کوشش شروع کی۔ اور رسول اللہ مَوْاَفَقَاعَ آئِ کو ایس آجانے کی کوشش آئی کہ آپ مَوْاَفَقَاعَ آئِ کو ہوک کے مقام پر چینچنے تک میری یاد بی نہیں آئی۔ آپ مَوْاَفَقَاعَ آئِ مقام تبوک میں لوگوں کے درمیان بیٹے ہوئے پوچھا۔ کعب بن مالک وَقَائِوْ نے کیا کیا؟ "میری قوم کے آدمی نے کھڑ۔ یہ وکرع ض کیا۔ اسے کچھ چیزوں نے مصروف رکھا۔ راوی کہتے ہیں۔ ایک دوسرا آدی بولا اور اس نے کہا۔ خداکی تم! یا رسول اللہ مَوْاَفَقَعَ آئِ امرائی است ہی کوجائے ہیں۔ اس پر رسول اللہ مَوْاَفِقَعَ آئِ خاموش ہوگئے۔

اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہنے والے ہیں۔ تو جھ سے ہر باطل اور جو بھی میں نے جھوٹ، عذر گھڑے تے وہ سب دور ہوگئے۔ جھے معلوم ہوگیا کہ جھے اس حالت میں صرف بچ ہی نجات دے سکتا ہے۔ چنا نچ میں نے بچ کواکھا کیا۔ (جب) رسول اللہ میں میں تھے نے صبح کی تو آپ میں میں تھے اس حالت میں اللہ سے اللہ تعلق اللہ میں تا ب میں آپ میں تھے گور اللہ میں اللہ میا اللہ میں اللہ

آپ مِنْ النَّهُ اَ وَمَجِد مِين بعيضا ہوا پايا۔ جب آپ مِنْ النَّكُونَ فَي عَمِرى طرف ديكھا تو جھے بلايا اور فرمايا۔ اے كعب! ادھر آؤتمہيں كس چيز نے ميرے ساتھ سے بيجھے ركھا؟ آپ مِنْ النَّكُونَ فَي عَصه والے آدى كى طرح مسكرائے۔ كعب كہتے ہيں: ميں نے عرض كيا۔ يارسول اللَّهُ مِنْ النِّكُونَةَ فِي اللَّهِ عَلَيْ عَدْرُنہِين ہے۔ ميں آپ كے ساتھ سے بيجھے رہنے كے وقت جس قدر وسعت اور قدرت ميں تھا اتنا سب بھی نہیں ہوا۔ (اس دقت) آپ شِرِ اُسلان سیجے رہ جانے والے لوگ آگر قسمیں کھارہ سے اور آپ سُرِ اُسٹان اُسٹان کی نہیں ہوا۔ (اس دقت) آپ شِرِ اُسٹان کی اِس سیجے رہ جانے والے لوگ آگر قسمیں کھارہ سے اور آپ سُرِ اُسٹان اُسٹان کی کا عتبار کرے ان کے لئے مغفرت طلب کررہ سے سے اور ان کے خفیدارا دوں کواللہ کی طرف ہیر دفر مارہ سے سے لیس بھر نے آپ شُرِ اُسٹان کے بات کہد ڈالی تو آپ سِر اُسٹان کُھڑے ہوں اور ایس اُلٹان کھڑے ہوں اور اس سے کا تھ کھڑا ہوا۔

یمیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمبارے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ کردے۔' چنا نچہ میں (وہاں سے )اٹھ کھڑا ہوا۔

یمیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمبارے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ کردے۔' چنا نچہ میں (وہاں سے )اٹھ کھڑا ہوا۔

کردہ گناہ کے لئے تو رسول اللہ سُرِ اُسٹان کے اور کہنے گئے ۔ خدا کی تنم ! تم نے کوئی (کام کی ) بات نہیں کی ۔ خدا کی تنم ! تمبار ۔

کردہ گناہ کے لئے تو رسول اللہ سُرِ اُسٹان کے اور کہنے گئے ۔ خدا کی تنم ! تم نے کوئی (کام کی ) بات نہیں کی ۔ خدا کو تنم ! تمبار ۔

کیا ہے ۔ کہ آپ سُر اُسٹان کے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں (آپ مُر اُسٹان کے لئے مغفر سے طلب کی ۔ پس بنوسلہ کے لئے استذہ کیا ہے ۔ کہ آب سُر اُسٹان کی اور نے بھی کہا ہے ؟ انہوں ۔ نے جواب دیا : ہاں! میں نے بو چھا۔ کیا ہے بات کی اور نے بھی کہا : ہلال بن امیدواتھی وٹائٹو اور رسیعہ بن مرارہ عمری وٹائٹو نے نے ۔ اور لوگو نے وہ بر میں کہی گئی ہے ۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کا عذر بیان کیا ہے ۔ اور لوگو نے جو اب دیا : ہاں! میں گئی ہے جو تمہیں کہی گئی ہے ۔ جو تمہیں کہی گئی ہے ۔ جو تمہیں کہی گئی ہے جو تمہیں کہی گئی ہے ۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کا عذر بیان کیا ہے ۔ ان کو بھی ان دو نیک آدرہ کیا تھی ہو کے خود وہ مدر میں بھی شریک ہو نے تھے ۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کا عذر بیان کیا ہے ۔ ان کو بھی ان دو نیک آدے ہو کہ کہ ہو کے تھے ۔ کہ انہوں نے بھی تیری طرح کا عذر بیان کیا ہے ۔ ان کو بھی ان دو نیک آدیوں کیا گئی ہے ۔

ان وی دو بابت ہی ہے ہو ہیں ہے ہو ہیں بہتے۔

راوی کہتے ہیں: رسول اللہ مَوَّشَقِیَّا نِے (لوگوں کو) ہمارے ساتھ بات کرنے سے منع کردیا۔ چنانچے ہم صبح کے وقت لوگو میں گئے تو ہم سے کو کی شخص بات نہیں کرتا تھا۔ اور نہ ہمارے سلام کا جواب دیتا تھا۔ یہاں تک جب چالیس را تیں پوری ہوگئیں تو ہمیں رسول اللہ مَوَّشِقِیَّا (کا پیغام) آیا کہتم اپنی ہو یوں سے جدا ہو جاؤ۔ چنانچے حضرت ہلال ؛

میہ جھاٹی کی جو بیوی تھی وہ آپ مِرَافِقِیَّا کی خدمت میں حاضر ہو کی اور آپ مِرَافِقِیَّا ہے عرض کیا۔ ہلال بن امیہ دو اُلی بوڑ۔ آدی ہیں اور ان کی نگاہ بھی کمزور ہے ، کیا آپ اس بات کو بھی تا لیند کرتے ہیں کہ میں انہیں کھاتا بنا دیا کروں؟ آپ مِرَافِقِیَّا ہِ اِلی بین اور ان کی نگاہ بھی کمزور ہے ، کیا آپ اس بات کو بھی تالیند کرتے ہیں کہ میں انہیں کھاتا بنا دیا کروں؟ آپ مِرَافِقِیَّا ہِ اِلی ہوں کہ ہوں کہنے گئیں۔ بخدا! ان کوتو ایس کی خواہش ہی نہیں ہے۔ خدا کا ان کوتو ایس کی ہوں کہنے گئیں۔ بخدا! ان کوتو ایس کی خواہش ہی نہیں ہے۔ خدا کی تھی ہے۔ ان کا بیمعالمہ ہوا ہے وہ تو اس دن ہے آج سے مسلس رور ہے ہیں۔

کی خواہش ہی نہیں ہے۔ خدا کی تیم اجب سے ان کا بیمعالمہ ہوا ہے وہ تو اس دن سے آج سے مسلس رور ہے ہیں۔

کی خواہش ہی نہیں ہے۔ خدا کی تیم اجب ہے ہیں۔ میر یہ تعرفی کھی والوں نے مجھ سے کہا تیم بھی رسول اللہ مِوَّلَوْکَوَا ہے ہیں۔

حضرت کعب دالی تیم میں میں میں میں میں میں کی ہور کی کے اور اس کے جھے سے کہا ہے کہ کھی رسول اللہ مِوَّلَمَ می ہور کی کے بار ۔

حضرت کعب دالی ہے۔ میں ایس میں میں میں میں میں کی ہور کے کہا کہ کے میں اس کی مت بی سے نہوں کی ہور کے کی سے کہا ہے۔

ی واقع میں ہیں ہے۔ حداق کے جہرت سے ان و بیستا ما مدہوا ہے وہ والی دن سے ابنا ہے ہی سک سی روز ہے ہیں۔

- حضرت کعب دیا ہو کہتے ہیں۔ میر بے بعض گھر والوں نے مجھ سے کہا۔ تم بھی رسول اللہ میڈو ہی ہے اپنی بیوی کے بار۔
میں اجازت طلب کرلوجیسا کہ ہلال بن امیہ دیا ہو گئی بیوی نے اجازت طلب کر لی ہے اور آپ میڈو ہی ہی آئی اجازت دے و ہے۔ کہ وہ ہلال کی خدمت کریں۔ کعب کہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ خدا کی شم! میں تو آپ میڈو ہی ہے گئی ہے (اس بات کی) اجازت نہا ماگوں گا۔ اور اگر میں آپ میڈو ہی تھے کیا جواب دیں گا ماگوں گا۔ اور اگر میں آپ میڈو ہی تھے ہی اور بات کی) اجازت ماگوں تو مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ میڈو ہی کیا جواب دیں گ کیونکہ وہ تو بوڑھے ہیں اور میں ایک جوان آ دمی ہوں۔ چنا نچہ میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤیبا معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۱۱) كي المحال ١٧٩١ كي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۱۱)

اور نه بی ہمارے سلام کا جواب ہمیں دیتا تھا۔ مصرف میں مصرف کا جواب ہمیں دیتا تھا۔

۔ حضرت كعب رفي كتب بين بيس ميں چلا يہاں تك كه ميں اپنے چپازادكے باغ كى ديواركو بھلا ند كيا اور ميں نے سلام باليكن انہوں نے سلام كے جواب ميں اپنے ہونٹوں كو بھى حركت نددى۔ ميں نے (ان سے) كہا۔ ميں تمہيں خداكى قتم ديتا

ں۔ کیاتم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول مِنْلِفْظَةِ ہے محبت کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہ کی۔ میں نے ردوبارہ یہ بات دہرائی لیکن انہوں نے میرے ساتھ بات نہیں کی۔ یہاں تک کہ جب تیسری یا چوتھی باریہ بات میں نے کہی تو

وں نے جواب میں کہا۔اللہ اوراس کے رسول مِنْزِ فَصَحَاقِمَ زیادہ جانتے ہیں۔

پس میں (وہاں سے) نکلا اور میں بازار میں چلنے لگا تو لوگ میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرنے لگے۔اورایک شامی مائی، عالم میرے بارے میں (لوگوں سے) سوال کررہا تھا۔ چنانچہلوگوں نے میری طرف اشارہ کیا یہاں تک کہوہ میرے پاس اوراس نے مجھے شام میں رہنے والے میری قوم میں ہے کسی کا خط دیا کہ: ہمیں وہ بات پنچی ہے جو تیرے ساتھ نیرے ساتھی نے

) ہے۔اورتم سے اس کی بے رخی کرتا بھی ہمیں پنچا ہے۔ پس تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کیونکہ اللہ نے تنہیں ذلت کی جگہ اورضا کع : کے تنہیں در ہم تریاں سے اور من مردال میں میں کہ کہ سے جون کے حدود کمیت عدم میں نے اس مار کا انڈ

نے کی جگہ نہیں بنایا۔ہم تمہارے ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کریں گے۔حضرت کعب ٹٹاٹٹو کہتے ہیں۔میں نے کہا۔إِنَّا للّٰہ. ) کفر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میں وہ خط لے کرتنور کی طرف گیااور میں نے اس خط کوتنور میں بھینک دیا۔

۔ ۔ خدا کی قتم! میں اپنی ای حالت میں تھا جس کا ذکر اللہ تعالی نے فر مایا ہے۔ تحقیق زمین باوجودا پی وسعت کے ہم پر تنگ

ائی اور ہمارے اپنے دل ہم پر تنگ ہو گئے۔جس دن (لوگوں کو) ہم سے گفتگو کرنے سے منع کیا گیا تھااس کے بعد سے بچاسوی پھی کدرسول الله مَوَّشَقَعُ اَبِر توبه (کی قبولیت کی خبر) نازل ہوئی چنا نچہ رسول الله مَالِفَقَعُ اِنْ جب اِنج

ے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری توبہ کی تبولیت کا اعلان فر مایا۔ اس پرلوگ ہمیں بشارتیں دینے گئے۔ اور ایک آدمی نے میری رف گھوڑ ادوڑ ایا اور بنواسلم میں سے ایک آدمی دوڑ کر آیا اور وہ پہاڑ پر کھڑ اہوا اور آواز دی اور آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتار

ں۔ پس اس نے آواز دی اے کعب بن مالک! تہمیں خوشخری ہو! میں ریب سکر) سجدہ میں گر گیااور مجھے بیتہ چل گیا کہ پر کیش نی ۔ ہوگئ ہے۔ پھر جب وہ آدمی میرے یاس آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کوخوشخری سنانے کے عوض دونوں

پٹر ۔ ےا تار کرد بے دیئے۔اور خدا کی تتم! میں اس دن ان دونوں کپٹروں کے علاوہ کسی شک کا مالک نہیں تھا۔ ۔ میں نے دو کپٹر ہے مستعار لئے اور میں رسول اللہ مَٹِونِفَقِیَّقَ کی طرف چل نکلا۔ مجھے لوگ فوج درفوج مطے اور مجھے اللہ تعالیٰ

. لمرف سے تو ہے کی قبولیت پرمبارک باردیتے تھے۔ یہاں تک کہ میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت طلحہ بن عبیداللہ دی ٹئے میری طرف

' تے ہوئے آئے اورانہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باد دی۔ مہا جرین میں سے کوئی آ دمی ان کے سوامیری طرف مڑانہیں ہوا۔ اس لئے حضرت کعب جہائٹو ، حضرت طلحہ وہائٹو کونہیں بھو لتے تھے۔ پھر میں آ گے بڑھا یہاں تک کہ میں رسول

ر مُرْفَظُونَا آ کے پاس جا کھڑا ہوا گویا کہ آپ مِرْفِظُنَا آ کا چہرہ مبارک جا ندکا مکڑا تھا ..... اور جب آپ مِرْفَظَا آ کو خوتی ہوتی تو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کی مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا) کی کی است ایستان کی کی مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلداا) کی کی است استفادی کی آب مین ایستان کی کی مسنف ابن ابی شیبر مترجم و این اور آؤر جب نظر ایستان کی خرجه مبارک ای طرح روش ہوجا تا تھا ۔۔۔۔۔ آپ مین شیخ کی خرد است کے دنوں میں ہے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو' مصرت کعب شائی کی مجملاری ماں نے جمہیں جنا ہے۔ اس وقت سے اب تک کے دنوں میں ہے بہترین دن کی تمہیں بشارت ہو' مصرت کعب شائی کی اللہ کی طرف ہے۔ بہترین میں نے عرض کیا۔ آپ کی طرف ہے۔ بہترین اللہ کی طرف ہے۔ بہترین میں نے عرض کیا۔ آپ کی طرف ہے۔ بہترین اللہ کی طرف ہے۔ بہترین اللہ کے ساتھ کی جولا جنا نچواللہ نے تمہاری تصد لق کی۔

11۔ حضرت کعب واٹنو فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ آج میری تو بدمیں یہ چیز بھی ہے کہ میں اپنے مال میں سے القداوراس کے رسول کوصد قد دوں۔ آپ مَرَافِظَةَ آئِے ارشاد فرمایا:'' اپنے مال میں سے بعض کوروک لو' میں نے عرض کیا۔ میں نے خیبر میں ا حصدروک لیا ہے۔ حضرت کعب وزائنو کہتے ہیں۔ خداکی قتم! اللہ تعالیٰ نے کسی آ دمی کو بچی بات کہنے میں اس طرح نہیں آز مایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آز مایا۔

( ٣٨١٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُورَةِ تَبُوكَ ، خَلَّفَ عَلِيًّا فِى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُحَلِّفُهُ ضَلَّى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُحَلِّفُهُ فِى النِّسَاءِ وَالصَّبْيَانِ ؟ فَقَالَ : أَمَا تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِىَ بَعْدِى.

(٣٨١٧٣) حضرت سعد مؤلانُو ہے روایت ہے کہ جب رسولِ الله مَوْضَعَةَ عَزوہ تبوک کے لئے نگلے تو آپ مَوْضَعَةً نے حضر علی مُواٹنو کوعورتوں اور بچوں میں چھوڑ دیا۔حضرت علی مؤلٹو نے بوچھا۔ یارسول الله مَوْضَعَةً! آپ مجھےعورتوں اور بچوں میں چھر رہے ہیں؟ آپ مَوْضَعَةً نے جوا باارشاد فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہتم میرے لئے بمنز لہ موی عَالِائلا) سے ہارون عَالِیْلا کے ہو مگریہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔

( ٣٨٦٤) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ أَتَد رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيرَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَلَّهُ فِى حِجْرِهِ ، وَيَقُولُ :مَا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا. (ترمذى ٣٤٠١ـ احمد ٣٢)

(۳۸۱۷۳) حضرت حسن دی نیز سے روایت ہے کہ حضرت عثان دی نیز ، غز وہ تبوک میں رسول الله مِیَلَفِظَیَّمَ کَے پاس وینار لے کرآئے: رسول الله مِیَلِّنظَیُّمَ آئے ان دیناروں کواپٹی جھولی میں ڈال لیا اور ان کوالٹ پلٹ کرنے سگے اور ارشا دفر مایا۔''اس (خیر کے کام) نے بعد عثان بن عقان دہنی جو کچر بھی کرے اس کونقصان نہیں ہوگا۔

( ٣٨١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَ:ُ بَوَنَا حُمَيْدٌ ، عَنُ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ هِ غَزُوةِ تَبُوكَ ، وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَأَقُوامًا مَا سِرْتُمُ مَسِيرًا ، وَلَا قَطَعْتُمُ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُو مَعَكُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمُ الْعُأْرُ.

(بخاری ۲۸۳۸ ابن ماجه ۲۷۳

مصنف ابن انی شیبه مترجم (جلداا) کی پستان می ۱۹۳۳ کی کتاب السفازی کی مسنف ابن انی شیبه مترجم (جلداا)

٣٨١٦٨) حفرت انس بڑا ہوں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنَّائِفَتُحَةِ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پنچے تو پ مِنَّافِفَقِئَةِ نے ارشاد فر مایا۔'' بلا شہد مدینہ میں کچھلوگ ایسے سے کہتم نے جو بھی سفر کیا یا جو وادی بھی قطع مسافت کی تو وہ لوگ اس پی ( نُواب کے اعتبار سے ) تمہارے ساتھ شریک ہے۔'' صحابہ ٹھکائٹنز نے پوچھا۔ یا رسول اللہ مِنَّافِفِئَةَ اِوہ لوگ مدینہ میں ہے؟

پِمَاْنِفَيْکَةً نِے فرمایا:'' ہاں!وہ مدینہ میں تھے اور ان کوعذرنے (وہاں )روک رکھا تھا۔''

٣٨١٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا دَاوُد بُنُ عَمْرٍو، عَنْ بُسُرِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوُلَانِيِّ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي

حُدَّثُنَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الاشجَعِي ؛ انْ رَسُول اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ امَرَ بِالمَسَحِ عَلى الخفينِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ الْثَلَاثَةَ أَيَّامُ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

۳۸۱۲) حضرت عوف بن ما لک انجعی خلافی ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ وہ تبوک میں مسافر کے لئے تین دن، ت اور مقیم کے لئے ایک دن رات تک موز ول پرمسح کا حکم فر مایا۔

٣٨١١) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَوْسَطَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُمَّا كَانَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ ، سَارَعَ نَاسٌ إِلَى أَصْحَابِ الْحِجْرِ ، فَلَحَلُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلاَة جَامِعَة ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو مُمْسِكُ فَبَكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَرَ فَنُودِى : إِنَّ الصَّلاَة جَامِعَة ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو مُمْسِكُ بِبَعِيرِهِ ، وَهُو يَقُولُ : عَلَامَ تَذْخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ بِبَعِيرِهِ ، وَهُو يَقُولُ : عَلَامَ تَذُخُلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَنَادَاهُ رَجُلٌ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ : يَا رَسُولَ

بِبُويرِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :عَلامُ تَذَخَلُونَ عَلَى قَوْمٍ غَضِبَ اللّهَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ :فَنَادَاهَ رَجُلَ تَغَجَّبًا مِنْهُمْ :يَا رَسُولَ اللّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :أَفَلَا أَنْبُنُكُمْ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، يُحَدِّثُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَبِمَا يَكُونُ بَعْدَكُمْ ، اسْتَقِيمُوا وَسَدُّدُوا ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَغْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا ،

يُحَدِّثُكُمْ بِمَا كَانَ قَبُلَكُمْ ، وَبِمَا يَكُونُ بَعُدَكُمْ ، اسْتَقِيمُوا وَسَدِّدُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْبَأَ بِعَذَابِكُمْ شَيْنًا وَسَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ لَا يَدُفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِشَيْءٍ. (احمد ٢٣١ـ طبراني ٨٥١)

ا می عصب شدہ تو م پرم کیوں داش ہوئے؟'' راوی کہتے ہیں: ایک ادی نے عرش لیا۔ یارسول القد میں بیٹے!ن سے عجب میں پڑ ر-آپ مِرَّ اَسْتَنْ اَلْمُ اَلَّهِ اِنْ اَلْمُ کَا مِی مِنْ ہِمِیں اس سے بھی عجیب بات نہ بناؤں؟ ایک آ دی تنہیں میں سے ہے اور وہ تم کو بہلوں ا ما تعمل اللہ کے تقل میں تبدیل بھی اللہ کے اس میں تاہم میں کا دوران کے بار میں میں میں کری اور ان انسال کی تعمیر

یا با تیں بیان کرتا ہے اور آنے والی بھی بیان کرتا ہے۔استقامت کا مظاہرہ کرواورسید ھے ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوتہہیں عذا ب پنے میں کسی شک کی پروانہیں ہے۔اورعنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کولائیں گے جوخود سے کسی شکی کودورنہیں کریں گے۔ کی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کاری ۱۳۷۳ کی ۱۳۷۳

# (٤٠) حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ

## حضرت عبدالله بن الى حدر داسلمي كي حديث

( ٣٨١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ ، قَالَ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ إِلَى إِضَم ، قَالَ : فَلَقِينَا عَامِرَ بْنَ الْأَضْبَطِ ، قَالَ : فَحَيَّا بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، فَنَزَعْنَا عَنْهُ ـ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلَّمُ بُنَّ جَثَّامَةَ فَقَتَلَهُ ، فَلَمَّا قَتَلَهُ سَلَبَهُ بَعِيرًا لَهُ ، وَأَهْبًا ، وَمُتِيعًا كَانَ لَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ، جِ٠ُ بِشَأْنِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُنَاهُ بِأَمْرِهِ فَنَزَلَتْ هَلِهِ الآيَةُ : ﴿إِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَ

ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ﴾ الآية. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ،

قَالَ: حَذَّثَنِى أَبِى وَعَمَّى، وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالاً: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِس، وَهُوَ سَيَّدُ خِنْدِفَ يَرُدُّ عَنْ دَم مُحَلِّم، وَقَامَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ يَطْلُبُ بِدَمِ عَامِرِ ثْبَنِ الْأَضْبَطِ الْقَيْسِتَّى، ۚ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا، قَالَ فَسَمِعْتُ عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ يَقُولُ : لَأَذِيقَنَّ بِسَانَهُ مِنَ الْحُزُن مِثْلَ مَا أَذَاقَ نِسَائِي ، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَقْبَلُونَ الدِّيَةَ ؟ فَأَبَوُا ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ ، يُقَالُ لَهُ :مُكَيْتِلٌ ، فَقَالَ :وَاللهِ ، يَا رَسُو(َ

اللهِ، مَا شَبَّهُتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الإِسْلَامِ ، إِلَّا كَغَنَمِ وَرَدَتُ ، فَرُمِيَتُ ، فَنَفَرَ آخِرُهَا ، اسْنُنِ الْيَوْمَ وَغَيْرا غَدًا، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ : لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا قَالَ : فَقَبِلُوا الدِّيَةَ.

قَالَ : فَقَالُوا :انْتُوا بِصَاحِبِكُمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَجِيءَ بِهِ ، فَوَصَفَ حِلْيَتَهُ ، وَعَلَيْهِ حُلَّهُ قَدْ تَهَيَّأُ فِيهَا لِلْقَتْلِ ، حَتَّى أُجْلِسَ بَيْنَ يَدَى النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ﴿

السُمُك ؟ قَالَ :مُحَلِّمُ بُنُ جَنَّامَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكَيْهِ ، وَوَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُمَا ، :اللَّهُمَّ لَه تَغْفِرُ لِمُحَلِّم بُن جَثَّامَةَ ، قَالَ : فَتَحَدَّثُنَا بَيْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَظْهَرَ هَذَا ، وَقَدِ اسْتَغْفَرَ لَهُ فِي السِّرِّ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ :فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أُمَّنتَهُ بِاللهِ ثُمَّ قَتَلْتَهُ ؟ فَوَاللهِ مَا مَكَتَ إِلَّا سَبْعًا حَتَّى مَاتَ مُحَلَّمٌ ، قَالَ : فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَحْلِفُ باللهِ لَدُفِنَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ تَلْفِظُهُ الْأَرْضُ ، قَالَ :فَجَعَلُوهُ بَيْنَ سَدَّى جَبَلِ وَرَضَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِجَارَةِ فَا كَلَتْهُ السَّبَاعُ ، فَذَكُرُوا أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ إِنَّ الأَرْضَ لَتُطْبِقُ عَلَى فَا كُونُهُ هُوَ شَرَّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ بِحُرْمَتِكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. (ابوداؤد ٣٣٩٢)

من مو صوریت ، ورین ملہ براہ کی یا جو سم بات و سوم اللہ بیات ہا، ہوں و سام میں اللہ کا ایک اللہ کے ساتھ روانہ ( ۳۸۱۷۸) حضرت عبداللہ بن ابی حدرد جانئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَیْرِ اَنْفَظِیمَ نے ہمیں اضم کی طرف ایک لشکر کے ساتھ روانہ فر مایا۔راوی کہتے ہیں: پس ہم عامر بن اضبط کو ملے۔راوی کہتے ہیں: انہوں نے ہمیں مسلمانوں والاسلام کیا۔لیکن ہم نے ان سے اسلی چھین لیا۔اورمحلم بن جثامہ نے ان برحملہ کردیا اور انہیں قتل کردیا۔ پھر جب اس کوتل کردیا تو اس کا ایک اونٹ ،ساز وسامان قبضہ

اسلحہ چین لیا۔اور محلم بن جثامہ نے ان پرحملہ کردیا اور انہیں قبل کردیا۔ پھر جب اس کوقل کردیا تو اس کا ایک اونٹ ،ساز وسامان قبضہ کرلیا۔ پس جب ہم واپس آئے تو ہم نے ان کا معالمہ نبی کریم مُرِنظِظَةً کی خدمت میں پیش کیا۔اور آپ مِرَوَنظَةً کوان کے معالمہ کی خبر سائی۔اس پریہ آیت ٹازل ہوئی۔''اے ایمان وابوا جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرلوتو تحقیق کرلواور ایسے تخص کو جواسلام

کااظہار کر ہےاہے بیز کہوکہ تو مؤمن نہیں ہے۔''

۲۔ ابن اکن کہتے ہیں۔ مجھے محربن جعفر نے زید بن ضمرہ سے روایت کر کے بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں ۔۔۔۔۔ مجھے میرے والد اور چچا نے بیان کیا ۔۔۔۔ اور یہ دونوں رسول القد مَنْ الله مِن الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِن الله مِن الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الل

والے حالات ) کو بدل دیں۔راوی کہتے ہیں۔آپ مِیْوَنِیْ اَنْ اِسے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرکے فرمایا:'' ہمارے اس سفر میں تہہیں بچاس ملیس گے اور بچاس تب ملیس گے جب ہم واپس بلٹ آئیس گے''۔راوی کہتے ہیں:پس انہوں نے دیت قبول کرلی۔ سور ساوی کہتر میں اوگوں نے کہا:تم اے آوی کو لے آؤی کا کہ رسول اللہ مِنْافِکَوْفِرُاس کے لئے استخفار کریں۔ پس اس آوی

سی چی صاب اور کہتے ہیں: لوگوں نے کہا: تم اپنے آدمی کولے آؤ تا کہ رسول اللہ میر اس کے لئے استففار کریں۔ پس اس آدمی کو لا یا گیا۔ رادی اس کی حالت بیان کرتے ہیں کہ اس پر وہی جوڑا تھا جس میں اس نے قتل کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کو نبی

کریم مِرَافِیَ اَن اِسْ بھادیا گیا۔ آپ مِرَافِیَمَ ہے نے (اس سے) بوجھا، تمہارانام کیا ہے؟ اس آ دمی نے جواب دیا بحکم بن بشامہ۔
پھر آپ مِرَافِیَمَ نَا نَا ہُوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ مِرَافِیَمَ نَا نے دونوں ہاتھوا تھائے (اور کہا)
اے اللہ اِحکم بن جثامہ کی مغفرت نفر ہانا۔ راوی کہتے ہیں۔ اس محض نے ہمیں بیان کیا کہ یہ (بددعاءوالی) ہات آپ مِرَافِیمَ اِنْ اِن کیا کہ یہ (بددعاءوالی) ہات آپ مِرَافِیمَ اِن نَا ہِرافر مانی تھی جبکہ آپ مِرافر مانی تھی جبکہ آپ مِرَافِیمَ اِن کیا تھا۔

( ۶۱ ) مَا ذَكُرُوا فِي أَهْلِ نَجْرَانَ ، وَمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ اہل نجران کے بارے میں ذکر ہونے والی احادیث اور جو کچھ نبی کریم شَوَّا فَقَائِمَ آئِمَ ان

#### کے ساتھ ارادہ کیا،اس کابیان

( ٣٨١٦٩) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّغْبِيّ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُلاعِنَ أَهْلَ نَجْرَانَ فَبِلُوا الْجِزْيَةَ أَنْ يُعْطُوهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ أَتَانِى الْبَشِيرُ بِهَلَكَةِ أَهْلَ نَجْرَانَ ، لَوْ نَمُّوا عَلَى الْسُجَرِ ، وَلَمَّا عَدَا أَهْلِ نَجْرَانَ ، لَوْ نَمُّوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ.

إِلْيِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ.

(۳۸۱۹۹) حضرت تعلی بینید سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ میز فقیقی نے اہل نجران کے ساتھ مبابلہ کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آب پر میز فقیقی کے جن اللہ اس پر آپ میز فقیقی نے ارشاد فر مایا: '' تحقیق مجھے ایک بشارت دینے والے نے اہل نجران کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی اگر یہ لوگ مبابلہ میں کمل شریک ہوجاتے حتی کہ درختوں پر پر ندے بھی ۔۔۔۔ یا ۔۔۔۔ فر مایا ۔۔۔۔ درختوں پر چڑیا بھی ۔'' اور جب رسول اللہ میز فقیقی آب ایل نجران کی طرف جا رہے تھے تو آپ فیز فقیقی کے حضرت حسن جان اور حسن حان کے اس میں درختوں پر چڑیا بھی ۔'' اور جب رسول اللہ میز فقیقی آپ فیز فقیقی کے چھپے چل رہی تھیں ۔

( ٣٨١٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى :أَنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا ، فَلَا ذِمَّةَ لَهُ.

(۱۷۱۷) حضر بت شعبی میشین سے روایت ہے کہ رسول الله مَاؤِنْ فَقَامَ الله نجران کوتحریفر مایا ..... یہ عیسائی لوگ ہیں ..... ' کہتم میں سے جوسود پرخرید وفر وخت کرے گااس کا (ہم پر ) کوئی ذہنہیں۔'

( ٣٨١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَجُلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُومِهِمْ ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ ؛ إِنْ هُمْ جَاؤُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عَنْدِهِمْ ، فَلَهُمَ ه المعنف! بن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي المعنادي

النُّلُكَانِ وَلِعُمَرَ النُّلُثُ ، وَإِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبُلْرِ مِنْ عَنْدِهِ ، فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَعَامَلَهُمُ النَّحْلَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمْسَ وَلِعُمَرَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، وَعَامَلَهُمُ الْكُرْمَ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثُ ، وَلِعُمَرَ الثُّلُثَان.

(٣٨١٤١) حضرت يحييٰ بن سعيد ہے روايت ہے كه حضرت عمر مذائظ نے ابل نجران ..... يبهود ونصاريٰ ..... كوجلا وطن كيا اوران كي زمینوں اورانگوروں کی بیلوں کوخرید لیا اور حضرت عمر دوائٹھ نے (ان سے بیہ) معاملہ کیا کہا گروہ بیل اور ہل کا سامان خودمہیا کریں توان کو (پیداوار کا) دونکث اور حضرت عمر خلطی کوایک ثلث ملے گااورا گرحضرت عمر جانی نیج مہیا کریں توان کونصف حصہ ملے گا۔اور حضرت عمر وفاقتونے ان کے ساتھ تھجوروں کا اس شرط پر معاملہ کیا کہ (پیداوار کا) ایک ٹمس ان کا ہوگا اور چارٹمس حضرت عمر جلائو کے ہوں سے .....اورانگوروں میں ان کے ساتھ اس شرط برمعاملہ کیا کہان کا حصہ ایک ثلث ہوگا اور حضرت عمر کا حصہ دوثلث ہوں گے۔ ( ٣٨١٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَآتُوا عُمَرَ ، فَقَالُوا : إنَّا قَدُ تَحَاسَدُنَا بَيْنَنَا فَأَجُّلْنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لاَ يُجُلُّوا ، قَالَ : فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ ، فَنَدِمُوا ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : أَقِلْنَا ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَسْأَلُك بِخَطٍّ يَمِينِكَ، وَشَفَاعَتِكَ عِنْدَ نَبِيُّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا ، فَأَبَى، وَقَالَ: وَيُحَكُّمْ ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ قَالَ سَالِمٌ :فَكَانُوا يَرَوُنَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ ؛ طعَنَ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ نَجْرَانَ. (٣٨١٧٢) حضرت سالم موقيع يروايت ہے كه الل نجران كى تعداد (جب) جاليس بزار كو پنج من .....راوى كہتے ہيں: حضرت عمر حلی ان سے اس بات کا خوف کرتے تھے کہ یہ سلمانوں پرحملہ آور ہوجائیں گے۔تو (اتفاقاً)ان میں باہم حسد پیدا ہوگیا۔راوی كہتے ہيں۔ بيلوگ حضرت عمر وزاهو كے ياس حاضر ہوئے اور كہنے لگے۔ ہم لوگوں ميں باہم حسد پيدا ہوگيا ہے پس آپ ہميں جلا وطن

کر دیں ....راوی کہتے ہیں۔رسول اللہ مِرَائِینَ ﷺ نے ان کے لئے ایک تحریر لکھ دی تھی کہ انہیں جلا وطن نہیں کیاجائے گا۔راوی کہتے

ہیں:حصرت عمر دول تنے اس کوغنیمت سمجھا اوران کوجلا وطن فرما دیا۔اس کے بعد اہل نجران کو تدامت ہوئی اوروہ آپ نیلٹو کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم اپنی بات سے معذرت کرتے ہیں ۔حضرت عمر ضافئے نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار فرمادیا۔ پھر جب حضرت علی جاہنو تشریف لائے تو پہلوگ حضرت علی جہانو کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ ہم آپ سے آپ کے ہاتھ کی لکھی

ہوئی تحریر اور آپ کے نبی کی سفارش کے ذریعہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہماری معذرت قبول کرلیں لیکن حضرت علی منافظ نے بھی ا نكارفر ماديا اوركها بتم ملاك هوجا ؤ\_حضرت عمر ولأثنو توايك بصيرت والمستحض يتھے۔

سالم راوی کہتے ہیں۔اسلاف کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی جڑاتنو اگر حضرت عمر دخاتینو کی کسی بات برمعترض ہوتے تو وہ آپ ڈوٹٹو کواہل نجران کے ہارے میں اعتراض دیتے۔

( ٣٨١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :

مَنْ ابْنَابِ شِبِمْ رَجُم (طِداا) ﴿ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُسْقُفًا نَجُرَانَ ؛ الْعَاقِبُ وَالسَّيْدُ ، فَقَالًا : ابْعَثُ مَعَنا رَجُلاً أَمِينًا ، حَقَّ أَمِينٍ ، فَاسْتَشْرَقَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ : قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بُنَ الْجَرَّاحِ ، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمُ.

(٣٨١٧٣) حضرت حذيف و فائي سروايت ب كدرسول الله مُؤَنِّفَكَةً كه پاس نجران كه دورا ب عاقب اورسيد عاضر بوئ اور انهول نيون عن الله مُؤَنِّفَكَةً أَنْ عَلَى الله المائة الراقة و مَي كَالِي الله المؤلِّفَة أَنْ عَلَى المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة الله المؤلِّفَة المؤلِّفُة المؤلِّفُة المؤلِّفَة المؤلِّفَة المؤلِّفُة المؤلِّفَة المؤلِّفُة المؤلِّفُة المؤلِّفَة المؤلِّفُة المؤلِّ

( ٣٨١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : بَعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ ، فَقَالُوا لِى : إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ وَبَيْنَ مُوسَى وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَلَا أَخْبُوتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّونَ بِأَنْبِيالِهِمْ ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قَلْلِهِمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - احمد ١٥٥٠) فَصَلَتُهُ فَقَالَ: أَلَا أُخْبُوتُهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّونَ بِأَنْبِيالِهِمْ ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قَلْلِهِمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - احمد ١٥٥٠) وسَرَتُ مَنِي مِن اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - الله وسَلَمُ عَنِي اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - الله وسَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ ؟ (مسلم ١٨٥٥ - الله عَلَمُ مَن عَمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

( ٣٨١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَسُقُفِ نَجُرَانَ : يَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمْ ، قَالَ : قَدُ أَسْلَمْتُ قَبْلُك ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ، قَالَ : إِنِّى مُسْلِمْ ، قَالَ نَيَا أَبَا الْحَارِثِ ، أَسْلِمْ ، قَالَ : قَدُ أَسْلَمْتُ قَبْلُك ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَبْتَ ، مَنعَك مِنَ الإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ : اذْعَاوُك لِلّهِ وَلَدًّا ، وَأَكْلُك الْخِنْزِيرَ ، وَشُرْبُك الْخَمْدَ الْخَمْدَ

(۳۸۱۷۵) حضرت قادہ بڑا تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میٹر کھنے نے نجران کے اُسقف نے فرمایا۔"اے ابوالحارث! اسلام لے آؤ" اس نے جواب دیا۔ میں تو مسلمان ہوں۔ آپ میٹر کھنے نے (دوبارہ) فرمایا۔ اے ابوالحارث! اسلام لے آؤ" اس نے (دوبارہ) جواب میں کہا۔ تحقیق میں آپ سے پہلے ہی اسلام لے آیا ہوں۔ نبی کریم میٹر کھنے نے ارشاد فرمایا:" تو جھوٹ بولتا ہے۔ تجھے تین چیزوں نے اسلام سے روکا ہے۔ آئتہا را خدا کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ آئتہا را خذر کے کھانا۔ آئتہا را خدا کے لئے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ آئتہا را خزر کھانا۔ آئتہا را خدا کے بیٹے کا دعویٰ کرنا۔ آئتہا را خزر کھانا۔ آئتہا را خراب بینا۔

مصنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي المستخطر الميدان المستفارى المستفارى المستفارى المستفارى المستفارى المستفارى

## ( ٤٢ ) مَا جَاءَ فِي وَفَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## نبی کریم صَلِّالْفَظَیْکَةَ کَمْ وَفَاتِ کے بارے میں آنے والی احادیث

( ٣٨١٧٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا قَبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَ كَانَ أَبُو بَكُو فِى نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فَجَاءَ فَدَّخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَيَبُكِى وَيَقُولُ : بأبى وَأُمِّى ، طِبْتَ حَيًّا ، فَاهُ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَيَهُولُ : مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ وَطِبْتَ مَيْتًا ، فَلَمَّا خَرَجَ مَرَّ بِعُمَر بُنِ الْخَطَّابِ وَهُو يَقُولُ : هَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَعُولُ : هَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلاَ يَعُولُ : هَاللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِرْبَعُ عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ مَاتُ ، أَلُمْ تَسْمَعِ اللّهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّكُ مَيْتُونَ ﴾ وقالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدُ ، أَوْإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخُولُدُ وَهُ إِنَّكُ مَنْ مَا يَعُولُ اللهِ قَدْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ الْحَوْلِكُ وَلَهُ مَلْكَ الْمُعَلِقُ الْمُ اللهِ عَلْمَ الْمَالِمُ وَقَالَ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَسُرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدُ ، وَاللّهُ مِنْ فَاللهِ وَلَوْلُ اللهِ عَلْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ الللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَل

قَالَ : ثُمَّ أَنَى الْمِنْبَرَ فَصَعِدَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِى قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَهَكُمُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ ، فَإِنَّ إِلهَكُمُ لَمْ يَمُتُ ، ثُمَّ تَلا : هُوَمًا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَيْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الآية ، ثُمَّ نَزَلَ ، وَقَدِ اسْتَبْشَرَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ وَاشْتَدَّ فَرَحُهُمْ ، وَأَخَذَتِ الْمُنَافِقِينَ الْكَآبَةُ.

مسنف ابن الب شیب متر جم ( طلا ا ) کی مسئف ابن الب شیب متر جم ( طلا ا ) کی مسئف ابن الب الب الب الدار الله کی می مسئف الله کی حدوثنا بیان کی اور پھر فر مایا اے لوگو! اگر تو محد مُرْ الله فی مُرْ الله کی میروثنا بیان کی اور پھر فر مایا اے لوگو! اگر تو محد مُرْ الله کی میروثنا بیان کی اور پھر فر مایا اے لوگو! اگر تو محد مُرْ الله وه و است به مهار الله وه و است به جو آسانوں میں ہے تو پھر یقین کروکہ تمہار الله نہیں مرا ۔ پھر حضرت ابو بکر جن شونے نی آیت الماوت کی ۔ ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَانُ مَاتَ ، أَوْ فُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعُقَابِكُمْ ﴾ ۔

یہاں تک کہ آپ دہائٹ نے یہ آیت مکمل فرما دی۔ پھر آپ دہائٹ نیچے تشریف لے آئے اور (اب) ان باتوں سے مسلمانوں نے خوشی محسوس کی اور یہ خوش ہوئے اور منافقین کومصیبت پڑگئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہوائٹ کا ارشاد ہے۔اس ذات کی تم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یوں لگتا تھا جیسا کہ ہمارے چہروں پر پردے تھے جو ہٹادیئے گئے۔

( ٣٨١٧٧) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْنَ يَدُفِنُونَهُ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ ، وَيُدُفَّنُ حَيْثُ يَمُوتُ ، فَنَحَّوُّا فِرَاشَهُ ، فَحَفَرُوا لَهُ مَوْضِعَ فِرَاشِهِ. (ترمذى ١٠١٨ـ ابن ماجه ١٣٢٨)

(۱۲۸۱۷) حضرت ابن جریج اپن والد سے روایت کرتے جی کہ صحابہ کرام انتائی کونی کریم مِلِفَظَیَم کی قبر کے متعلق تر دد ہوا کہ آپ میلونظی کے کہاں دفن کریم مِلِفظی کے اور کے متعلق تر دد ہوا کہ آپ مِلِفظی کے کہاں دفن کریم مِلِفظی کے کہاں دفن کریم مِلِفظی کے کہاں دفن کریم میلونظی کے کہاں دفن کریم میلونظی کے کہاں دفن کی اس کی کاس کی کہاں دفن کی اس کی طرف کر جگہ سے نہیں ہٹایا جاتا اور جہاں وہ فوت ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے'' چنا نچہ صحابہ کرام میک کی کے اس میلونظی کے کہ اس ایک طرف کر دیا اور آپ میلونظی کے بستر والی جگہ بر آپ کی قبر کھودی گئی۔

( ٣٨١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْيَمَنِ ، فَلَقِيت رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرٍ و ، فَجَعَلْتُ أَحَدُّتُهُمَّا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالًا : إِنْ كَانَ حَقًّا مَا تَقُولُ ، فَقَدُ مَرَّ صَاحِبُك عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ ، فَقَالُوا : قَبِضَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ ، رُفِعَ لَنَا رَكُبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ ، فَقَالُوا : قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخُلِفَ أَبُو بَكُرٍ ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَقَالُا لِى : أَخْبِرُ صَاحِبُك أَنَّا قَدْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتُخُلِفَ أَبُو بَكُرٍ ، وَالنَّاسُ صَالِحُونَ ، قَالَ : فَقَالَا لِى : أَخْبِرُ صَاحِبُك أَنَّا قَدْ حَنْنَا ، وَلَعَلَىٰ سَنَعُودُ إِنْ شَاءَ اللّهُ ، وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكُو بِحَدِيثِهِمْ ، قَالَ : فَقَالًا كِى ذُو عَمْرُ و : يَا جَرِيرُ ، إِنَّ بِكَ عَلَى كَوَامَةً ، وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا ، إِنَّكُمْ بِعَدِيثِهِمْ ، قَالَ : فَلَقَالًا كَانَ بَعُدُ مُ قَالَ لِى ذُو عَمْرُ و : يَا جَرِيرُ ، إِنَّ بِكَ عَلَى كَوَامَةً ، وَإِنِّى مُخْبِرُك خَبَرًا ، إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنُ تَوَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنَتُهُ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِى آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا مُلُوكًا مَعُولًا وَمُؤْوا مُلُوكًا مِيوْ الْمُؤْوا مُلُوكًا مِيْوَا مُلُوكًا مَوْلَا اللهِ مَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ كَانُوا مُلُوكًا اللهِ مَا كُنْ مَا كُولُوا مُلُوكًا مُلُوكًا اللهُ عَلَى الْوَيْ مُنْ أَنْ الْوَا مُلُولًا مِنْ الْوَا مُلُولًا اللهِ مَا كُنْ مَا كُولًا مُلُولًا مُلْولًا مُلْكُولًا مِنْ الْمُؤَلِّ الْمُؤْتُ عَلَى اللّهُ مَا كُولُوا اللهُ صَالَا عَلَى اللّهُ مَا كُولُ اللهِ مَا لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

یَغُضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ ، وَیَوُّضُونَ رِضَا الْمُلُوكِ. (بخاری ۳۵۵- احمد ۳۷۳) (۳۸۱۷) حفزت جریرے روایت ہے کہ میں یمن میں تھا کہ مجھے اہل یمن میں سے دوآ دمی ملے جن کے نام ذو کلاع اور ذوعمرو تھے۔ ایس میں نے ان کوربول اللہ مِیَرَافِقِیَجَۃَ کے بارے میں بتانا شروع کیا تو ان دونوں نے کہا۔ جو بچھتم کہدرہے ہواگریہ بچ ہے تو کے مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کے مصنف ابن ابی شیبر متر جم (جلداا) کے حک است عمر گزار ہے ہیں۔ چنا نچہ میں بھی چلا اور وہ بھی چلے یہاں تک کہ جب بھی جم بھی جلا اور وہ بھی چلا ہوں تک کہ جب ہم بھی داستہ طے کر چکے تو مدینہ کی جانب سے ایک کشکر ہماری جانب آ رہا تھا تو ہم نے ان سے بو چھا۔ انہوں نے جواب دیا۔ رسول اللہ میز استہ طے کر چکے تو مدینہ کی جانب ہیں۔ ہم اللہ میز استہ جی اور حضرت ابو بکر جھ نے جی اور حضرت ابو بکر جھ نے ہیں۔ گھر ان کی ہم آئے تھے۔ اور شاید کہ ہم آئے تھے۔ اور شاید کہ ہم واپس آئی تو انہوں نے فر مایا: تم اور (بھر) وہ دونوں یمن کی طرف چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو بکر جھ نے کو ان کی بات بتائی تو انہوں نے فر مایا: تم انہیں لے کرکیوں نہ آئے۔!!!

راوی کہتے ہیں: پھراس کے بعد ذوعمر و نے مجھ ہے کہا۔اے جریر! تہہیں مجھ پرایک عزت وشرافت حاصل ہے اور میں تہہیں ایک بات بتایا ہوں۔ تم اہل عرب ہمیشہ خیر کی حالت میں رہو گے۔ جب تک تہاری کیفیت میہ ہوگی کہ جب (تہارا) امیر فوت ہو جائے تو تم کسی اور کو امیر مان لو۔لیکن جب تلوار آ جائے گی تو پھر (تہبارے امیر) بادشاہ ہوں گے اور ان کے غصے بادشاہوں کے رضا بادشاہوں کی رضا کی طرح ہوگی۔

( ٣٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ ، قَالَ : أَقْبَلَ النَّأَسُ يَذُخُلُونَ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخُرُجُونَ ، وَيَذُخُلُ آخَرُونَ كَذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :يُصَلُّونَ وَيَدْعُونَ ؟ قَالَ :يُصَلُّونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ.

(۳۸۱۷۹) حضرت عطاء ویشید سے روایت ہے فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ جب رسول الله مُنوفِظَیَّ کی وفات ہوئی تولوگ آپ بَیْوَفِظَیَّ اِلْهِ جَرِه مِیں ) داخل ہوتے۔آپ پرنماز پڑھتے اور نکل جاتے پھرای طرح اورلوگ اندر چلے جاتے۔راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عطاء سے بوچھا۔وہ نماز پڑھتے تھے اور دعا مائکتے تھے؟ عطاء نے کہا۔نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔

( ٣٨١٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمْ يُؤَمَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامٌ ، وَكَانُوا يَدُخُلُونَ أَفْوَاجًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَيَخُرُجُونَ.

(۳۸۱۸۰) حفرت جعنر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِنْرِافِظَافِیٓ کَم کسی امام نے (نماز جنازہ کی) امامت نہیں کروائی۔ بلکہ لوگ جماعت جماعت کی شکل میں آپ مِنْرِافِظَافِیَّ پر (حجرہ میں) داخل ہوتے تھے۔ آپ مِنْرِفِظَافِیْ پرنماز جنازہ پڑھتے اور نکل آتے تھے۔

( ٣٨١٨١ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَبِضَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَتُ أُمَّ أَيْمَنَ تَبْرِكِى ، فَقِيلَ لَهَا ۚ : لِمَ تَبْرِكِينَ يَا أُمَّ أَيْمَنَ ؟ قَالَتْ : أَبْرِكِى عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَنَّا. (ابن سعد ٢٢٦ـ طبرانی ٢٢٧)

ه معنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی معنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی معنف این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی معنون اتم کموان دوروی محال کی دروی محال کی

رونا شروع کیا۔ان سے کہا گیا۔اےام ایمن میں میں میں اتم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ میں اس بات پررور ہی ہول کہ آسانی خبریں (اب) ہم پر منقطع ہوگئ ہیں۔

( ٣٨١٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ لَأَبِى بَكُرٍ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، فَانْطَلَقَا إِلَيْهَا ، فَجَعَلَتْ تَبْكِى ، فَقَالَا لَهَا : يَا أُمَّ أَيْمَنَ ، إِنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خُيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتُ : قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ عَلِمْتُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَكِنِّى أَبْكِى عَلَى خَبْرِ السَّمَاءِ ، انْقَطَعَ

عَنَّا ، فَهَيَّجَنَّهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلَا يَنْكِيَان مَعَهَا. (مسلم ١٩٠٥- ابن ماجه ١٩٣٥)

(۳۸۱۸۲) حضرت انس دی نئو نے دھزت ہے کہ جب رسول اللہ مَرَافِظَةَ وَات پا گئو حضرت الو بکر دی نئو نے دھزت عمر رہی نئو سے کہا۔ ہمارے ساتھ ام ایمن دی دینی کے پاس چلوتا کہ ہم ان کو دیکھیں۔ پس ہم ان کے پاس چلوتا کہ ہم ان کو دیکھیں۔ پس ہم ان کے پاس گئو وہ رو نے لگیں۔ شیخین نے ام ایمن دی دینی سے کہا۔ اے ام ایمن! جو پھواللہ تعالیٰ کے پاس اپنے رسول مَرِقَفِیۡ کَ اِس کے وہ بہتر ہے۔ اس پر ام ایمن دی دینی نے کہا۔ یقینا مجھے بھی اس بات کاعلم ہے کہ جو پچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہوہ وہ رسول اللہ مِرَفِقَا اللہ مِرَفِقَا اللہ مِن مِن اس بات پر دور ہی ہوں کہ ہم ہے آسان کی خبری منقطع ہوگئیں۔ پس ام ایمن مزید نیف نے نفید نے حضرت ابو بکر دی نئو کہ کہا تھے وہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ رو نے گئے۔

( ٣٨٨٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجَتْ صَفِيَّةُ ، وَقَدْ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَهِيَ تَلْمَعُ بِتَوْبِهَا ، يَعَنَى تُشِيرُ بِهِ ، وَهِيَ تَقُولُ :

قَدُ كَانَ بَعْدَكَ أَنْبَاءٌ وَهَنْبَثَةٌ لَوْ كُنْتَ شَاهِدُهَا لَمْ تُكْثِرِ الْخُطبَ

(٣٨١٨٣) حفرت جعفراپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم مِزَافِظَةَ جَب فوت ہو گئے تو حضرت صفیہ ہی منتظابا ہر آئیں اوراینے کیڑے سے اشارہ کرتی ہوئی فر مار ہی تھیں۔

" و تحقیق آپ مِزَافِظَةَ کے بعد بہت ی باتیں اور شدید معاملات ہوں گے۔ اگر آپ ان کود کھتے تو مصائب کثیر نہ ہوتے۔''

( ٣٨١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ الَّذِى وَلِى دَفْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ : عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٌ ، وَالْفَضْلُ ، وَصَالِحْ مَوْلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَحَدُوا لَهُ ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا.

(۳۸۱۸ ۳) حضرت سعید بن مسیّب بریشینهٔ سے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں سے جن کو نبی کریم مِیلِّ نفیجَةَ کا دُن کرنا اور قبر میں اتارنا سونپا گیا تھاوہ چارلوگ تھے۔حضرت علی منطقۂ ،حضرت عباس جن تھ ،حضرت فضل جن ٹی اور نبی کریم مِیلِّ نفیجَةَ کے آزاد کردہ غلام صالح۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ مِیلِّ نفیجَةَ کے لئے لحد بنائی اور آپ مِیلِّ نفیجَةَ ہر چکی اینٹیں نصب کیس۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مصنف ابن الي شيب مترجم (طلاا) كي المسلام المسلم المسلم

٣٨١٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : ذَخَلَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضْلُ ، وَأَسَامَةُ.

قَالَ الشُّغْبِيُّ : وَحَدَّثَيْنِي مَرْحَبٌ ، أَوِ ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَحَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ

(ابن سعد ۳۰۰ بينتي ۳۹۵)

۳۸۱۸۵) حضرت عامرے روایت ہے کہ نبی کریم مِنْ اَنْتَظَیْمَ کی قبر میں حضرت علی اُن کُون و مُضل جن کُون اور حضرت اسامہ جن کُون اُن کے اعلام میں ان کے اعلام میں اور میں ان کے معرب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن مُوف بھی ان کے ماتھ قبر میں داخل ہوئے تھے۔

٣٨١٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ ، وَالْفَضُلُ ، وَأُسَامَةُ.

قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ.

قَالٌ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مِنْ يَلِي ٱلْمَيِّتَ إِلَّا أَهْلُهُ.

وَفِی حَدِیثِ ابْنِ إِدْرِیسَ ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَالِدٍ : وَجَعَلَ عَلِیؓ یَقُولُ : بِأَبِی وَأُمِّی ، طِبْتَ حَیَّا وَمَیْتًا. ۲ ۲۸۱۸ ) حفرت شعبی بِیشِیْ سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرِّنْفِیجَةً کوحفرت علی ڈھٹٹ ، حضرت فضل مِنْ ٹِیْ اور حفرت اسامہ ٹِناٹِیْ نے

سل دیا تھا۔ راوی کہتے ہیں۔ مجھے ابن انی مرحب نے بیان کیا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف جھٹے بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل وے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت شعمی میٹٹیلا ارشاد فرماتے ہیں: میت کے ولی اس کے اہل ہی ہوتے ہیں۔ ابوا دریس کی حدیث ہیں ابن الی خالد کے حوالہ سے نقل ہے کہ حضرت علی جھٹے کئے۔ میرے ماں، باپ آپ پر قربان بوں آپ زندگ میں بھی خوشبو

س ابن ابی خالد کے حوالہ سے کل ہے کہ حضرت کلی ڈٹیٹو کہنے لگے۔میرے ماں، باپ آپ پر فربان بوں آپ زندن میں بھی حوسبو ارتھے اور موت کے بعد بھی خوشبود ار ہیں۔ ۲۸۱۸۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، قَالَ :عُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

َ ﴿ ﴿ ﴾ ۚ ﴿ وَالْمُونِ وَالْمُونَانُهُ ، وَالْفُضُلُ مُحْتَضِنُهُ ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ ، قَالَ : وَالْفَضُلُ يَقُولُ :أَرِخْنِى ، قَطَعْتُ وَتِينِى ، إِنِّى لَاجِدُ شَيْئًا يَنْزِلُ عَلَىّٰ ، قَالَ : وَغُسِّلَ مِنْ بِنْرِ سَغْدِ بْنِ خَيْثَمَة بِقُبَاءَ ، وَهِى الْبِنْرُ الَّتِي

يُقَالُ لَهَا : بِنُرُ أَرِيسٍ ، قَالَ : وَقَدُ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مِنْهَا وَاغْتَسَلْتُ. (عَبدالرزاق ٢٠٧٧)

ِ ٣٨١٨٧) حفرت محمد بن علی ہوئائی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مِلْوَقِیْکَافِیْمَ کو ایک قمیص میں عنسل دیا گیا تھا۔ چنا نچہ حفزت علی ہوئیٹن کو گیص کا نچلا حصہ سپر دہوااور حضرت فضل ہوئٹو کو آپ مِلِقِقِیکَافِیَمَ کے سینہ سے بغل اور پہلوتک کا حصہ سپر دہوا۔حضرت عباس ہوئٹو ، پانی ہارہے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔حضرت فضل ہوئٹو کہدرہے تھے۔ میں محسوس کررہا ہوں کہ کوئی چیز مجھ پر اُنر رہی ہے۔ راوی کہتے

ہیں: رسول الله مُشَرِّغَ ﷺ کومقام قباء میں واقع سعد بن ضیثمہ کے کنویں سے عسل دیا گیا تھا۔'' بیوہی کنواں ہے جس کو بیراریس کہاج تا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن الب شیبر سر بم (جلد ال) کی کی اس کویں سے پانی پیا ہے اور شسل بھی کیا ہے۔

ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ خداک شم ایس نے (خود بھی ) اس کنویں سے پانی پیا ہے اور شسل بھی کیا ہے۔

( ۲۸۱۸۸ ) حَلَّدُتُنَا عُبُدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزَّهْرِی ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّبِ ، أَنَّ عَلِیّا الْتَمَسَّ مِنَ النّہُ مُلَا يَا بُنْ مَلْمُ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمُيّتِ ، فَلَمْ يَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ : بِأَبِي وَأُمّى ، طِبْتَ خَ وَطَنْتَ مَيْنًا .

(٣٨١٨٨) حفرت سعيد بن المسيب سے روايت ہے كه حفرت على روائي نے نبى كريم مُلِّالْفَكَ فَقَ ہے وہ يكھ تلاش كرنا چاہا جو يكھ ميہ سے تلاش كيا جاتا ہے كيكن انہوں نے يكھ بھى نہ پايا تو كہنے لگے مير سے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ زندگی ميں بھى خوشبود و تقے اور موت كے بعد بھى خوشبود اربيں ۔

( ٣٨١٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا أَرَادُوا أَنُ يُغَسُّلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ ، فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ : أَنْ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ.

(۳۸۱۸۹) حفرت جعفراپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جب صحابہ تفاکش نے رسول الله مِرْاَفِظَةَ کومنسل دینے کا ارادہ کیا آپ مِرْفَظَةَ اَکِجسم مبارک پرقیص تھی۔انہوں نے اس قیص کوا تارنا چاہا تو انہوں نے کمرہ میں سے ایک آ وازی قیص نداُ تارو۔ ( ۲۸۱۹ ) حَدَّثَنَا یَاحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مُوسَی بُنِ أَبِی عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبْدَ مَا عَاتَ. عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَبَّلَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا مَاتَ.

(بخاری ۳۳۵۵ این ماجه ۵۷

(۳۸۱۹۰) حضرت عائشہ 'ڈنھنیٹنا اور ابن عباس چھٹھ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر میں ٹھٹھ نے نبی کریم میں ٹیٹھنٹیٹے کوآپ میڑنٹیٹیٹے ک وفات کے بعد جو ماتھا۔

( ٣٨١٩١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَعْمَو ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : لَمَّا فَيضَ رَسُولُ الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى النَّاسُ ، فَقَامَ عُمَرُ فِى الْمُسْجِدِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَزُعُمُ أَنَّ مُحَمَّا قَدْ مَاتَ ، وَلَكِنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَبَّهُ ، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى رَبَّهُ ، فَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَى مُوسَى ، فَلَبِتُ عَنْ قَوْم أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَاللهِ إِنِّى لَارْجُو أَنْ تُقْطَعَ أَيْدِى رِجَالٍ وَأَرْجُلِهِمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَاتَ.

'رویویں بعد کر روایت ہے کہ جب رسول اللہ مِنْوَقِیَّمَ کی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے۔اس پر حضرت عمر '' (۳۸۱۹) حضرت انس جہائی ہے سروایت ہے کہ جب رسول اللہ مِنْوَقِیَّمَ کی وفات ہوئی تو لوگ رونے گئے۔اس پر حضرت عمر ' محمد میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کسی آ دمی کے بارے میں نہ شوں کہ اس کا بیا گمان ہو کہ آپ مِنْوِقِقَ وفات پاگئے ہیں۔ بلکہ آپ مِنْوَقِقَعَ کَمَ کُلُ طرف ان کے پروردگار نے ایس بی حالت بھیجی ہے جیسا کہ موی عظامِلا کی طرف ان کے پروردگار نے بھیجی تھی۔اللہ تعالی نے موی علامِلا کی طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ اپنی قوم سے چالیس دن تک (دور) تھرے رہے خداکی قسم! مجھے تو اس بات کی پختہ امید ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ ، یا وَل کٹ جا میں گے جن کا یہ خیال ہے کہ آپ مِنْوَقِیَعَ اِ ج مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیرمتر جم (جلدا۱)

وت دا قع ہو گئے ہے۔ سیریہ

٣٨١٩٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أُنَيْسِ بْنِ أَبِى يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِى ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فِى الْمَرْضِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ ، فَأَهُوَى قِبَلَ الْمِنْبَرِ ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ فَاتَبَعْنَاهُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، إِنِّى لَقَائِمٌ الْجَدْ فَلَ الْمِنْبَرِ ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهِ الدُّنيَا وَزِينَتُهَا ، فَاخْتَارَ الآخِرَةَ ، فَلَمْ يَفُطِنُ لَهَا أَحَدٌ عَلَى الْحَوْضِ السَّاعَة ، وَقَالَ : إِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنيَا وَزِينَتُهَا ، فَاخْتَارَ الآخِرَةَ ، فَلَمْ يَفُطِنُ لَهَا أَحَدٌ

عَلَى الْمُو بَكُرٍ ، فَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ فَبَكَى ، وَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى ، بَلُ نَفْدِيك بِآبَائِنَا ، وَأُمَّهَاتِنَا ، وَأَنْفُسِنَا ، وَأَمْوَالِنَا ، قَالَ :ثُمَّ هَبَطَ ، فَمَا قَامَ عَلَيْهِ حَتَّى السَّاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

المجروب الدست الموسعيد خدرى الخافظ الموت من البين سرمبارك كوايك في سے باندها موا تھا۔ پس آپ يَرْفَظْ فَقَرَةُ منبرك جانب عن جب آپ مِرْفَظْ فَقَرَةُ منبرك باللہ مِرْفَظْ فَقَرَةُ الله مِرْفَظْ فَقَرَةً الله مَرْفَظَ فَقَرَةً منبرك بالله من الموت ميں البين سرمبارك كوايك في سے باندها موا تھا۔ پس آپ يَرْفَظْ فَقَرَةً منبر پرتشريف فرما ہو گئے پھر آپ مِرْفَظْ فَقَرَةً فَيْ ارشاد فرما يا: "اس ذات كو تتم جس كے قبضه ميں ميرى بان ہے! بلا شبه ميں اس وقت حوض كور پر كھڑ اموں '۔ پھر آپ مِرْفَظْ فَقَرَةً فَيْ فَر ما يا: "ب شك ايك بندے پردنيا اور اس كى زينت كو يُن كيا گياليكن اس في آخرت كو پيندكيا''۔ يہ بات حضرت ابو بكر والوں كور كا اور آدى نبيس مجھ سكا۔ چنا نجوان كى آئميس بب يُس اوروه رو نے لگے۔ اور حضرت ابو بكر والوں أب باب آپ پر قربان ہوں۔ بلكہ ہم تو آپ پراسے آباء، امبات، ميں اوراموال بھى فداكرتے ہيں۔ رادى كہتے ہيں: پھر آپ مِرْفَظَةُ فَيْحِ تَشْريف لِي آئے۔ پھر (اس كے بعد) آپ مِنْفِظَةُ منبر ميں اوراموال بھى فداكرتے ہيں۔ رادى كہتے ہيں: پھر آپ مِرْفَظَةُ فَيْحِ تَشْريف لِي آئے۔ پھر (اس كے بعد) آپ مِنْفِظَةُ منبر ميں اوراموال بھى فداكرتے ہيں۔ رادى كہتے ہيں: پھر آپ مِرْفِظَةُ فَيْحِ تَشْريف لي آئے۔ پھر (اس كے بعد) آپ مِنْفِظَةُ منبر ميں اوراموال بھى فداكرتے ہيں۔ رادى كہتے ہيں: پھر آپ مِرْفِظَةُ فَيْحَ تَشْريف لي آئے۔ پھر (اس كے بعد) آپ مِنْفِظَةُ منبر

٣٨١٩٣) حَلَّتُنَا حَاتِمٌ ، عَنْ جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَيْنَ أَكُونُ عَدًا ؟ قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، قَالَ : أَيْنَ أَكُونُ بَعْدَ غَدٍ ؟ قَالُوا :عَنْدَ فُلَانَةَ ، فَعَرَفْنَ أَزْوَاجُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ عَالِشَةَ ، فَقُلْنَ :

يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدُ وَهَبْنَا أَيَّامَنَا لَأُخْتِنَا عَانِشَةَ. (ابن سعد ٢٣٣)

پـ (موت تک دوبارہ) تشریف فرمانہیں ہوئے۔

(۳۸۱۹۳) حضرت جعفر دی نئواپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم مَلِّفْتِکَافِم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو آپ مِنْفِنْکِیْزِ نے و چھا۔'' میں کل کہاں ہوں گا۔؟'' لوگوں نے کہا: فلانی زوجہ کے ہاں۔ آپ مِنْفِنْکِیْمْ نے (ووہارہ) بوجھا۔ میں اس کے بعد کہاں میں 200''اگی سے نب زند نہ سے سے سیسے میں سیسے میں کا منتقد کی در برجہ مطب سے نبیعن کی سائی تنسب میں اس کے بعد کہاں

۔ وں گا؟''لوگوں نے کہا۔ فلانی زوجہ کے پاس۔اس پرآپ مِنْ الله عَنْ الله واج مطہرات نے معلوم کر کیا کہ آپ مِنْ الله عَنْ حضرت عائشہ ری مند عن کا ہے۔ تو تمام از واج نے کہا۔ یارسول الله مَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

٣٨١٩٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَانِشَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :أَتَيْتُ عَانِشَةَ ، فَقُلْتُ : حَدَّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ : نَعَمُ ، مَرِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُلَ فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَآفَاقَ ، فَقَالَ : ضَعُوا لِى مَاءً فِى

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي مستف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي مستف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي مستف ابن الي مستفدي الْمِخْضَبِ ، فَفَعَلْنَا ، قَالَتُ : فَاغْتَسَلَ ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، قَالَتُ :ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :ضَعُوا لِي مَا ا

فِي الْمِخْضَبِ ، قَالَتُ :قَدْ فَعَلْنَا ، قَالَتُ ۚ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ ، فَأَغْمِى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :أَصَلَّى النَّاسُ بَعُدُ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَك ، قَالَتُ :وَالنَّاسُ عُكُوفٌ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلَّى بِهِمْ عِشَاءَ الآحِرَةِ.

قَالَتْ :فَاغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ :أَصَلَّم النَّاسُ بَعُدُ ؟ قُلْتُ : لَا ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكُرِ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، قَالَتْ فَأْتَاهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوكَ أَنْ تُصَلِّى بِالنَّاسِ ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، صَا بِالنَّاسِ ، فَقَالَ :أَنْتَ أَحَقُّ ، إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْك رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَتْ :فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرِ

تلُكُ الْأَيَّامَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ خِفَةً مِنْ نَفْسِهِ ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الظُّهُر ، بَيْنَ الْعَبَّاس وَرَجُا آخَرَ ، فَقَالَ لَهُمَا :أَجْلَسَانِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَثْبُتَ مَكَانَهُ قَالَتْ :فَأَجْلَسَاهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكُرِ يُصَلِّى بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُر.

قَالَ :فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقُلْتُ :أَلَا أَعُرِضُ عَلَيْك مَا حَدَّثَتْنِي عَانِشَةُ ؟ قَالَ :هَاتِ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ هَذَا ، وَلَمْ يُنْكِرُ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :أَخْبَرَتُكَ مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ ؟ قَالَ :قُلْتُ :لا ، فَقَالَ :هُوَ عَلِنَّى رَحِمَهُ اللهُ.

(۳۸۱۹۴) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتب ہے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ نؤی پینا کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے کبا۔آپ مجھےرسول اللہ مَلِّنْفَقَاقِم کے مرض کے بارے میں بیان کریں۔انہوں نے کہا: ہاں (بیان کرتا ہوں)رسول اللہ مُلِّفَقَقَاقَ پیار

ہوئے اورآپ مِنْزِنفِظَةَ کی طبیعت بوجھل ہوگئی اورآپ مِنْزِنفَظَةَ برغثی طاری ہوگئے۔حضرت عا کشہ جی ہذین کہتی ہیں: پھرآپ مِنْزِفظَةَ عَا کوافاقہ ہواتو آپ سُرِ ﷺ نے فرمایا:''میرے واسط میکن میں پانی رکھ دو۔'' چنانچہ ہمنے بیچکم پورا کیا۔حضرت عائشہ جی مذعن کہتی

ہیں: پھرآ پ مَزَافِظَةَ آبِ نِحْسَل فرمایا پھرآ پ مِنْافِظَةَ اِٹھنے لگے تھے کہ آپ پڑغثی طاری ہوگئی۔حضرت عائشہ میٰناخین کہتی ہیں۔ پھر آ بِهِ مَا لَنَهُ عَلَيْهِ ﴾ وافاقه ہواتو آپ مِلِفَظِيَةً نے فرمایا۔''میرے واسطیکن میں پانی رکھ دو''۔حضرت عائشہ شامنین کہتی ہیں۔ہم نے یہ ئىم پورا كرديا \_ فرماتى بيں \_ پھرآ پ مَنْلِفَتَ فِيْمْ نِي غُسل فرمايا اورا تھنے لگے تھے كہ پھرآ پ مِنْلِفَتَفِيْقَ بِرغْشَى طارى ہو گئى پھرآ پ مِنْلِفَتْفِيْقَ كَا

ا فاقد ہوا تو آپ مَلِنْفَغَةً نے یو چھا۔'' کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔؟''ہم نے عرض کیا۔نہیں! یا رسول الله مَلِنْفَغَةَ! لوگ تا آ یے مُلِّنْتِیَجَةُ کا انتظار کررہے ہیں۔حضرت عا کشہ بڑی شیمنا کہتی ہیں۔لوگ خوب جھک کر (متوجہ ہوکر) آپ مِلِنْتِیَجَةً کا انتظار کر رے تھا کہ آپ مِلِنْ فَيْغَ إِلَّالِ كُول كوعشاء كى نماز پڑھا كيں۔

و مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كري المسازى المسازى المسازى المسازى المسازى المسازى المسازى المسازى المسازى حضرت عائشه تفامذه عنى منتى بين - آپ مِرْاَفِيَنَا فَمَ عَنْسل فر ما يا اور آپ مِرْافِقِينَا فَمَ الْحِمَا حِياسِتِ سِمِي كه آپ مِرْافِقَيَّا فَمِ بِعُلْمِ عَلَى طارى وگئ پھرآپ مِنْ فَضَعَةً كوافاقه ہوااورآپ مِلْفَضَةَ أِنْ يوچھا۔'' كيالوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔؟''میں نے عرض كيا بنہيں! چنانچه ّ پِ مَلِّفَتَ فَيْمَ فِي حضرت ابو بكر جلائي كي طرف پيغام بهيجا كه وه لوگوں كونماز برها كيں -حضرت عائشہ ژئامذینا كہتى ہیں -حضرت وبكر دافؤ كے پاس قاصدا يا اور آكر كها۔ الله كے رسول مُؤفِّفَ فَي آپ كوتكم ديا ہے كه آپ لوگوں كونماز پڑھائيں۔ حضرت وبكر ولا فيؤنه نے كہا۔اے عمر دبي فو الوكوں كونماز پڑھاؤ۔حضرت عمر دبی فئونے نے كہا۔ آپ اس كے زيادہ حق دار ہیں۔رسول الله مَأْفِينَ فَقَعْ نے آپ ہی کی طرف قاصد بھیجا ہے۔حضرت عا کشہ ڈی مذین کہتی ہیں۔ چنا نچیہ حضرت ابو بکر زرائنڈ نے ان دنوں میں لوگوں کونمازیں باز ظہر کے لئے باہرتشریف لائے۔آپ مِنْ الْفَعَامُ أَنْ ان دونوں سے فرمایا۔ مجھے ابو بکر رہ کاٹی کے دائیں طرف بٹھا دو۔ پس جب

نفرت ابو بكر حِنْ تَوْ نے بیہ بات مٰی تو انہیں آپ مِنْ فَضَعَ فِم محسوں ہوئے وہ بیچھے مٹنے لگے۔ آپ مِنْ فَضَعَ فَبَان کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہیں ہیں۔حضرت عائشہ منعضظ کہتی ہیں۔ چنانچیان دونوں صحابہ ٹھیڈ بھنانے آپ مَطِرُ النَّفِیْکَ آپ مُطِرِ ابو بکر مٹائٹو کے دائمیں جانب عا دیا۔ پس حضرت ابو بکر رہانٹیء نبی کریم مِنٹِ مُنٹِینَیکَ تَمَ کی (اقتداء میں) نماز پڑھنے لگے اور باقی لوگ حضرت ابو بکر رہانٹو (کی اقتداء ی)نمازیزھنے لگے۔

ڈھائی<u>ں</u>۔

۲۔ روای کہتے ہیں: پھرمیں حضرت ابن عباس دیائٹو کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا۔ کیا ہیں آپ پروہ حدیث ش نه کروں جو مجھ سے امی عاکشہ بڑی مذیخ نے بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا۔ لاؤ۔ پس میں نے بیدعدیث حضرت ابن عباس جانٹو پر یش کی تو انہوں نے اس میں ہے کسی بات کا انکار نہ کیا گھرانہوں نے بیکہا۔ کیاانہوں نے تمہیں بتایا کہ دوسرا آ دمی کون تھا؟ راوی

کہتے ہیں: میں نے عرض کیا نہیں!انہوں نے فر مایا: بید دوسرا آ دمی حضرت علی رہا ہوئے۔

٣٨١٩٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :لَمَّا تُولِّنَي رَسُولٌ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْكُمْ ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلًا مِنَّا ، فَسَرَى أَنْ يَلِىَ هَذَا الْأَمْرَ رَجُلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ وَالآخَرُ مِنَّا ، قَالَ :فَتَنَابَعَتْ خُطَبَاءُ الْأَنْصَارِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَإِنَّ الإِمَامَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ كُمَّا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ اللهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : جَزَاكُمُ اللَّا خَيْرًا ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، وَثَبَّتَ فَانِلَكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ ، لَمَا صَالَحْنَاكُمْ. (احمد ١٨٥. ابن سعد ٢١٢)

٣٨١٩٥) حضرت ابوسعيد مني في سے روايت ہے كه جب رسول الله مَيْنِ فَيْنِي كَمْ وَفَاتْ بُونَى تَوَالْصَارَ كَ خَطَيب اللهُ كَفُر بِ بُوبَ

کی مسندا بن ابی شیر سر جر (جلداا) کی کی است مهاجرین! رسول الله مُؤْفِظَةً جبتم میں ہے کی کوعاول (امیر ) مقرر کر سے ایک نے کہنا شروع کیا۔ اے جماعت مهاجرین! رسول الله مُؤْفِظَةً جبتم میں ہے کی کوعاول (امیر ) مقرر کر سے تو اس کے ساتھ ہم میں ہے بھی ایک آ دمی کو ملادیتے ۔ پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ معاملہ (خلافت ) بھی دوآ دمیوں کو سونپ د جائے جن میں ایک تم ہے ہواور ایک ہم ہے ہو۔ راوی کہتے ہیں: پس انصار کے بہت ہے خطباء نے تسلسل ہے یہ بات کہی ۔ تو اسلام جبی مہاجرین میں ہے تھے۔ لہذا امام بھی مہاجرین میں پر حضرت زید بن ثابت وی شور کے ہوئے اور فر مایا: یقیناً رسول الله مُؤْفِظَةً مهاجرین میں سے تھے۔ لہذا امام بھی مہاجرین میں سے بوگا۔ اورا ہم اس امام کے بھی اس طرح مددگار ہوں گے جس طرح ہم رسول الله مُؤْفِظَةً کے مددگار تھے۔ بھر حضرت ابو بکر شاہ کے خراب کو تابت قدم رکھے بھرآ پ چاہے کھڑے ہوئے مال کو ثابت قدم رکھے بھرآ پ چاہے کے مداکل کو ثابت قدم رکھے بھرآ پ چاہے نے مال مال خدا کی تم اللہ مُؤالے تاب کی ترق ہم آ ہے۔ ہم سرمصالح ہی نکر ترق مال نے خدا کی ترق مال نے مال کو تابت قدم رکھے بھرآ پ چاہے۔

نے فرمایا: فداک قیم اِاگرتم اس کے علاوہ (فیصلہ) کرتے تو ہم آپ سے مصالحت نہ کرتے۔ ( ٣٨١٩٦) حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ ، قَالَ : حدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، قَالَ

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا تُوَفِّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضِعَ عَلَى سَوِيرِهِ ، فَكَا النَّاسُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرُفِي يَوْمَ الإِنْسَيْنِ ، وَدُفِ النَّاسُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن سعد ٢٨٨)

يَوْمَ النَّلَاتَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (ابن سعد ٢٨٨)

(٣٨١٩٦) حفرت سعيد بن ميتب بيان كرتے ہيں كہ جب رسول الله مِنْ اللهُ عَلَى وفات ہو گئی تو آپ مِنْ اللهُ عَلَى گؤ گيا - اور لوگ جماعت ، جماعت كى صورت ميں آپ مِنْ اللهُ عَلَى جَره ميں داخل ہوتے اور آپ مِنْ اللهُ عَلَى بِمُماز پڑھتے اور باہر <sup>زگا</sup> آتے ليكن كوئى ان كى امامت نه كروا تا - اور آپ مِنْ اللهُ عَلَى وفات بير كے روز ہوئى اور منگل كے روز آپ مِنْ اللهُ عَلَى كَا وَفَا يا گيا -

( ۶۳ ) مَا جَاءَ فِی حِلاَفَةِ أَبِی بَکْرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ، وَسِیرتِهِ فِی الرَّدَةِ حضرت ابو بکر مِنْ اللهٔ کی خلافت کے بارے میں وار داحادیث اور آپ مِنْ اللهٔ کاار تداد کے

## یارے میں طریقہ کار

( ٣٨١٩٧) حَدَّثَنَا عُنُدُرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِغْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُحَدِّثُ غنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : حَجَّ عُمَرُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْحُطُبَ النَّاسَ خُطْبَةً ، فَقَالَ عَهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُوْفٍ : إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَكَ رِعَاعُ النَّاسِ وَسِفْلَتُهُمْ ، فَأَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى تَأْتِى الْمَدِينَةَ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَنَوْتُ قَرِيبًا مِنَ الْمِنْسِ ، فَسَمِغْتُهُ يَقُولُ : إِنِّى قَدْ عَرَفْتُ ، أَنَّ أَنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلاَ أَبِى بَكْرٍ فَلْتَةٌ ، وَإِنَّمَا كَانَتُ فَلْتَةً ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ، إِنَّهُ لَا خِلاَفَةَ إِلَا عَنْ مَشُورَةٍ.

(۳۸۱۹۷) حضرت عبدالرحمان بن عوف بنائل ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دیائل نے حج کیا اور آپ دیائل نے لوگوں کوایک خط دینے کاارادہ کیار تو حضرت عبدالرحمان بن عوف زنائلہ نے عرض کیا۔ (اس وقت) آپ کے پاس معمولی درجہ کے اور متفرق مقاما۔ المعنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كل المعنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) كل المعنف ا

کے لوگ جمع ہیں۔ لہٰذا آپ مدینہ آنے تک خطبہ کا ارادہ مو خر کردیں۔ رادی کہتے ہیں: پھر جب میں مدینہ پہنچا تو میں منبر کے قریب کر میٹھ گیا۔ اور میں نے حضرت ابو بکر جن ٹنے کی خلافت کر میٹھ گیا۔ اور میں نے حضرت ابو بکر جن ٹنے کی خلافت بیا تک رونما ہوگئ تھی۔ واقعۂ وہ اچا تک تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی خلافت کے شر (کے امکان کو) ختم فرمادیا (اور اب) میخلافت نے دوسے ہی (باتی ) ہے۔

٢٨١٩٨ ) حَلَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَسِ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰوِ بْنِ عَوْفٍ ، وَنَحْنُ بِمِنَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، أَعَلَمُ عَبْدَ الرَّحْمَٰو بْنَ عَوْفٍ الْقُرْآنَ ، فَآتَيْتُهُ فِى الْمَنْوِلِ ، فَلَمْ أَجِدُهُ ، فَقِيلَ : هُوَعِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومَ غَضَبًا مَا رَأَيْتَه غَضِبَ مِثْلُهُ مُنْدُ كَانَ ، قَالَ : الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَى جَاءَ ، فَقَالَ لِى : قَدْ غَضِبَ هَذَا الْيُومَ غَضَبًا مَا رَأَيْتَه غَضِبَ مِثْلُهُ مُنْدُ كَانَ ، قَالَ : قَلْمُ فَلْ اللهِ مَا كَانَتُ إِلاَّ فَلْتَةً ، فَمَا قُلْتُ لِمَ اللهِ مَا كَانَتُ إِلاَّ فَلْتَ ، فَالَ : يَمُنْ الْأَنْصَادِ ذَكُوا بَيْعَةَ أَبِى بَكُو ، فَقَالَا : وَاللهِ مَا كَانَتُ إِلَّا فَلْتَةً ، فَمَا يَمُن يُعِبُ الْمَوْمِ إِلَى مَنْ يُحِبُّ ، فَيَضُو بُ عَلَى يَدِهِ ، فَتَكُونُ كَمَا كَانَتُ ، قَالَ : فَهَمَّ عُمَرُ اللهَ مُن يُعِبُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّكَ بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلَّهَ ، فَكُن يَعْمَ النَّاسَ ، قَالَ : فَقُلْتُ الْمَوْرِينَةِ . وَإِنَّمَا يُعِينُك بِبَلَدٍ قَدِ اجْتَمَعَتُ إِلَيْهِ أَفْنَاءُ الْعَرَبِ كُلَّهَا ، فَلَمْ تَدْرِ مَا يَكُونُ فِى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُعِينُك وَانْتَمَورَتُ فِى الْأَرْضِ كُلِّهَا ، فَلَمْ تَدْرِ مَا يَكُونُ فِى ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُعِينُك مَنْ فَذُ عَرَفْتَ أَنَّهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْمَدِينَةِ .

فَلَمَّا قَلِهُمْنَا الْمَدِينَةَ رُحْتُ مَهُجَرًا ، حَتَّى أَخَذُتُ عِضَادَةَ الْمِنْبَرِ الْيُمْنَى ، وَرَاحَ إِلَىَّ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، حَتَّى جَلَسَ مَعِّى ، فَقُلْتُ : لَيَقُولَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مَقَالَةً ، مَا قَالَهَا مُنْذُ ٱسْتُخْلِفَ ، قَالَ : وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ ؟ قُلْتُ : سَتَسْمَعُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ خَرَجَ عُمَرُ حَتَى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبِرِ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ وَآثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ :إِنَّ اللَّهَ أَبْقَى رَسُولَهُ بَنُنَ أَظْهُرِنَا ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ مِنَ اللهِ، يُحِلُّ بِهِ وَيُحَرَّمُ ، ثُمَّ فَكَنْ مَصَلَى عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ مِنْهُ مَا شَاءً أَنْ يَرْفَعَ ، وَأَبْقَى مِنْهُ مَا شَاءً أَنْ يُبْقِى ، فَتَشَبَّتُنَا بَعْضَ ، فَكَانَ مِمَّا كُنَّا نَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ : لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ، وَنَوَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَنَوَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، آبَائِكُمْ ، وَنَوَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، لَكَتَبْتَهَا بِيدِهِ ، وَنَوْلَتْ آيَةً الرَّجْمِ ، فَرَجَمَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا مَعَهُ ، وَالَذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، لَكَتَبْتَهَا بِيدِى الْمُصْحَفِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، لَكَتَبْتَهَا بِيدِى كَتَبْ اللَّهُ وَالرَّحْمُ عَلَى ثَلَاتَةٍ مَنَاذِلَ : حَمْلٌ بَيْنَ ، أَو اعْتِرَافٌ مِنْ صَاحِبِهِ ، أَوْ شُهُود عَذُلٌ ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ . وَلَكَمُ هَذَا اللَّهُ مَا وَلَقَى شَرَهَا ، وَرَقَى شَرَهَا ، وَايَكُمْ هَذَا الَّذِى تُنْقَطِعُ إلَيْهِ الْاَعَنْقُ كَانِقُطَعُ عِلَاعِهَا إِلَى أَبِى بَكِي .

سندابن البشير مرجم (جاراا) و الله صلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم تُوفَى ، فَأَتَيْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الأَنْصَارَ الْمُعَلَّمُ عَنْ مَنْ شَأْنِ النَّاسِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ تُوفَى ، فَأَتَيْنَا ، فَقِيلَ لَنَا : إِنَّ الأَنْصَارَ الْمُحَدِّقُوا فِي الإِسْلامِ فَتُقًا ، فَلَقِينَا رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدْق ، عُو الْمُجَرَّاحِ نَحْوَهُمْ ، فَزِعِينَ أَنْ يُحْدِثُوا فِي الإِسْلامِ فَتُقًا ، فَلَقِينَا رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ؛ رَجُلُ صِدْق ، عُو الْمُحرَّاحِ نَحْوَهُمْ ، فَوَالَا ؛ أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا : قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِهُمْ ، فَقَالاً ؛ أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا : قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِهُمْ ، فَقَالاً ؛ أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ فَقُلْنَا : قَوْمَكُمْ ، لِمَا بَلَغَنَا مِنْ أَمْرِهُمْ ، فَقَالاً ؛ أَنْ تَمْضِى ، وَأَنَا أَزُور كَلامًا أُويدُ أَنْ أَتَكُلّمَ يَو فَلَا أَنْ نَمْضِى ، وَأَنَا أَزُور كَلامًا أُويدُ أَنْ أَتَكُلّمَ وَعَلَى سَعِيدِ لَهُ مَرِيطٌ ، وَهُو عَلَى سَوِيرٍ لَهُ مَرِيطٌ ، خَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، وَهُو عَلَى سَويرٍ لَهُ مَرِيطٌ ، فَقَالَ ؛ خَشَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا عَكُر هُنَالِكُ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، وَهُو عَلَى سَويرٍ لَهُ مَرِيطٌ ، فَقَالَ ؛ خَشَيْنَاهُمْ ، تَكَلّمُوا فَقَالُوا : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ، مِنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ ، فَقَامَ الْحُبَابُ بُنُ أَلْمُنْذِرٍ ، فَقَالَ : جُدَيْلُهُا الْمُحَكِّلُ ، وعُذَيْفُهَا الْمُرَجِّبُ ، إِنْ شِنْتُمْ وَاللهِ رَدَدُنَاهَا جَذَعَةً .

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ :عَلَى رِسْلِكُمْ ، فَذَهَبُتُ لَأَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ :أَنْصِتُ يَا عُمَرُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ ، وَلَا بَلاَئكُمْ فِى الإِسْلامِ ، وَلَا حَقَّكُمُ الْوَاحِبَ عَلَيْنَا ، وَلكِذَّ ' قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَتَّ مِنْ قُرَيْش بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ ، لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لَنْ تَجْتَمِعَ إلاَّ ءَ

قَدُ عَرَفَتُمُ أَنْ هَذَا الْحَى مِنْ قُرِيشِ بِمُنْزِلَهُ مِنَ الْعَرِبِ ، لَيْسَ بِهَا عَيْرَهُم ، وَانَ العرب لَن تَجْتَمِع إِلَّا عَ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَنَحْنُ الْأَمْرَاءُ وَٱنْتُمُ الْوُزَرَاءُ ، فَاتَقُوا اللَّهَ ، وَلَا تَصَدَّعُوا الإِسْلاَمَ ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ ، أَخْذَتَ فِى الإِسْلاَمِ ، أَلَا وَقَدُ رَضِيتُ لَكُمْ أَخَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، لِى وَلَأْبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ، فَأَيْهُمَا

، عندت فِي الْرِسَارَمُ ، الْرُ وَقَدْ رَضِيتَ لَكُمْ الْحَدْ هَدَانِ الرَّجَدَيْنِ ، لِي وَلَا بِي عَبَيدَهُ بنِ الْجَرَاحِ ، فايهما بَايَغْتُمْ فَهُوَ لَكُمْ ثِقَةٌ ، قَالَ : فَوَاللّهِ مَا بَقِيَ شَيْءٌ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهُ إِلَّا وَقَدْ قَالَهُ ، يَوْمَنِذٍ ، غَيْرَ هَ الْكَلِمَةِ، فَوَاللّهِ لَأَنْ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، ثُمَّ أَقْتَلَ ، ثُمَّ أُخْيَى ، فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ أَمِ

عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ قَالَ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا مَعْشُرَ الْأَنْصَارِ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْدِهِ : ﴿ ثَانِى اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى الْغَارِ ﴾ أَبُو بَكُرِ السَّبَّاقُ الْمَتِينُ ، ثُمَّ أَخَذُتُ بِيدِهِ ، وَبَادَرَنِى رَجُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ ، ثُمَّ ضَرَبُتُ عَلَى يَدِهِ ، وَتَتَابَعَ النَّاسُ ، وَمِيلَ ءَ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَبِلَ سَعْدٌ ، فَقُلْتُ : اثْفَتُلُوهُ ، قَتَلَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا ، وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ أَ الْمُسْلِمِينَ بِأَبِى بَكُرٍ ، فَكَانَتُ لَعَمْرُ اللهِ فَلْتَهٌ كَمَا قُلْتُمْ ، أَعْطَى اللَّهُ خَيْرَهَا وَوَقَى شَرَّهَا ، فَمَنْ ذَعَا إِ

مِثْلِهَا ، فَهُوَ الَّذِی لاَ بَیْعَهَ لَهُ ، وَ لاَ لِمَنْ بَایَعَهُ. (بخاری ۲۳۸۴۔ ابو داؤ د ۳۳۱۷) ( ۳۸۱۹۸) حضرت ابن عہاس ٹیٹنو سے روایت ہے کہ میں عبدالرحمان بن عوف ٹوٹنو کے پاس آتا جاتار ٹبتا تھا اور ( اس وقت ) حضرت عمر من خطاب خافز کر ساتھ مقام منٹی میں تھے۔ میں عبدالرحمان بن عوف کوقر آن مرحماتا تھا ہی میں ان کر ہای من

حضرت عمر بن خطاب بڑی کو کے ساتھ مقام منیٰ میں تھے۔ میں عبدالرحمان بن عوف کوقر آن پڑھا تا تھا پس میں ان کے پاس منز میں آیا نو میں نے انہیں نہیں پایا۔کہا گیا کہ وہ امیر المؤمنین مڑی ٹو کے پاس ہیں۔ چنانچہ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک ک معنف ابن الى شيبرمتر جم (جلد ال) كري الممال المحالي الممالي المحالي الممالي المحالي ال

گئے اور انہوں نے بتایا۔ آج حضرت عمر تفایٹو کو اتنا شدید غصہ آیا تھا کہ اس سے پہلے بھی ان کو اتنا غصہ نہیں آیا۔ ابن عباس جائٹو ہتے ہیں: میں نے پوچھا: یہ کیوں؟ عبدالرحمٰن بن عوف مٹائٹو نے جواب دیا۔ حضرت عمر جائٹو کو یہ بات پینچی کہ انصار میں سے دو دمیوں نے حضرت ابو بکر جن ٹو کی بیعت کا ذکر کیا تو پھران دونوں نے کہا۔ بخدا!ان کی بیعت تواجا تک ہوگئی تھی۔

وہ اس کے ہاتھ پر مارتا پھر جو ہوتا سو ہوتا۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر بڑا ٹیؤ نے لوگوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا۔

وی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین! آپ (ابھی) گفتگو نہ کریں کیونکہ آپ (اس وقت) ایسے شہر میں ہیں کہ آپ ہو پاس تمام عرب کے دور دراز غیر معروف علاقوں کے لوگ جع ہیں۔ اور آپ اگر (اب) کوئی بھی بات کریں گے تو وہ آپ سے سوب ہوکر تمام زمین میں پھیل جائے گی۔ پھر آپ کوئییں معلوم کہ کیا ہوگا۔ آپ کے مطلب کے لوگ تو وہ کی ہیں جن کوآپ جائے

ی کہوہ مدینہ واپس جائیں گے۔

' لی۔ پھر حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نفیل ڈی ٹو بھی میری طرف آئے یہاں تک کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے ن سے ) کہا۔ آج کے دن حضرت عمر زوائٹو الی گفتگو کریں گئے کہ ولی گفتگوانہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ہے بھی نہیں کی۔سعید

ز پوچھا۔وہ کیسی بات کریں گے؟ میں نے جواب دیا ،ابھی تم وہ بات مُن لوگے۔

۔ راوی کہتے ہیں : پھر جب اوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر وہ اور ایس اسٹ کہ آپ وہ اور آپ میٹو میٹر پر بیٹھ گئے۔

پر وہ اور کہتے ہیں : پھر جب اوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر وہ اور اسٹر نیٹ کے رسول میٹر نیٹ کا ذکر کیا اور آپ میٹر نیٹر کی درود پڑھا۔ پھر

پر وہ اور کی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میٹر نیٹر کی وہ مارے درمیان باقی رکھاان پر اللہ کی جانب ہے وہ نازل ہوتی تھی

آپ میٹر نیٹر کی اللہ تعالی وہ اسٹر اسٹر کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول کو (کی روح کو) قبض کر لیا ہیں جو پھھان کے ہمراہ اللہ نے اٹھانا چاہا وہ اٹھالیا۔ اور جس کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا تھا اس کو ہاقی رکھا۔ چنا نچ بعض باتوں کے ساتھ تو ہم وابستہ ہے اور بعض باتیں ہم سے فوت ہو گئیں۔ پس ہم قرآن میں سے جو پھھ پڑھتے تھے اس میں میں ہم تھی تھا۔ و لا تو غبو اعن آباء کم

، کو سمجھا تھا اور معلوم کیا تھا۔ اگر اس بات کا ڈرنہ ہوتا کہ کہا جائے گا۔ عمر نے قرآن میں اس بات کولکھا جواس میں سے نہیں ہے تو \* میں اس آیت رجم کواپنے ہاتھوں سے لکھتا۔ رجم کی تین حالات ہیں۔ واضح حمل ہو۔ یاز انی کی طرف سے اقرار ہو یا عادل گواہ اس ۔ جیسا کہ تھم خداوندی ہے۔

۔ مجھے یہ خبر پینی ہے کہ بچھلوگوں نے حضرت ابو بکر رہ تاتی کی خلافت کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بیتو اچا تک ہوگئ ،۔ مبر بی عمر کی تشم!اگر چہ بات ایسی ہی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کی خلافت کی خیر و برکت عطافر مائی اوراس کے شرے محفوظ

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلداً ) كي المسلام المسلوم فر مالیا ہم میں ہے کون سا آ دی ہے جس کے لئے (لوگوں کی) گردنیں یوں خم ہو جا کیں جیسا کہ حضرت ابو بکر <del>دیائ</del>ے کے لئے خم ہوگئر تھیں۔

یقینا لوگوں کا معاملہ پچھالیا تھا کہ (جب) رسول اللہ مَلِفَظَةَ ﴿ وَفَاتِ يَا كُنِّهُ وَمَارِ بِ مِن معاملہ لا يا كيا اور جميس كہا كيا۔

انصار، سعد بن عبادہ دینٹو کے باس ہنوساعدہ میں جمع ہیں اور سعد بڑاتھو کی ہیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں،حضرت ابو بکر بڑاتھو،

حضرت ابوعبیدہ بن جراح چڑھنے ان کی طرف پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ (مبادا)وہ اسلام میں کوئی دراژپیدا کردیں۔

پس ہمیں انصار ہی میں ہے دو سیجے آ دمی ملے عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی۔انہوں نے پوچھا:تم کبال جار ہے ہو؟ ہم نے کہا:

تمہاری توم کے پاس، کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات پیچی ہے۔ان دونوں نے کہا۔واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہاری مخالفت

نہیں کی جائے گی اورایسی چیزنہیں لائی جائے گی جس کوتم ناپسند کرو لیکن ہم نے آ گے جانے پر ہی اصرار کیا۔اور میں (عمر جاپٹنو ) وہ کلام تیار کرر ہا تھا جس کے بارے میں میراارادہ بیان کا تھا۔ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے وہ لوگ تو سارے کے

سارے حضرت سعد بن عباد ہ تڑا ٹیز پر جھکے ہوئے تھے اور حضرت سعد بن عباد ہ جہانیؤ اپنے تخت پرتشریف فر ماتھے۔اور بیار تھے۔ پس

جب ہم او پر سے ان لوگوں کے پاس ہنچے تو انہوں نے بات شروع کی اور کہنے لگے۔ائے گرو وقریش! ایک امیر ہم میں سے ہو گا اور

ایک امیرتم میں سے ہوگا۔ اس پرحضرت خباب بن منذر رہاہی کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ میں ذی رائے اورمعتدلوگوں میں سے

ہوں۔آگرتم جا ہو۔

چرحضرت ابو بكر والنو كر والنو كر والت ير ربو ليس ميس في تفتكوكرنا جاى تو حضرت ابو بكر وواز في في الد

عمر سَالِشَيْئَةَ! غاموش رہو، پھر حضرت ابو بمر مزایثہ نے اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا کی اور پھر کہا۔اے گروہ انصار! خدا کی شم ابہم تمہاری فضیلت

کے منکرنہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کے بارے میں تمہاری محنت ومشقت کے منکر ہیں۔اور نہ ہی خود پر واجب تمہارے حق کے منکر

ہیں ۔لیکن یقینا تم جانتے ہو کہ یقبیلے قریش پورے عرب میں اس مقام پر ہے جس پراس کے علاوہ کوئی قبیلے نہیں ہے۔اورعرب کے

لوگ قریش بی کے کسی آ دمی پرجمع ہوں مے۔ پس ہم (میں سے) امراء ہوں مے اورتم (میں سے) وزراء ہول مے لیس اللہ سے

ڈ رواوراسلام میں دراڑ نہ ڈالو۔اوراسلام میں ٹی بات ایجا د کرنے والے نہ بنو۔اور بغوریہ بات سنو کہ مجھے تمہارے لئے ان دوافرا ،

میں ہے کسی ایک پر راضی ہوں۔مرادمیں (عمر دلائٹو) تھا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈپاٹٹو۔ پس ان دونوں میں ہے جس پر بھی ت

بیت کرلوتو وہ تمہارے لئے ثقہ ہے۔ حضرت عمر جھٹے کہنے لگے۔خداک قتم ! جو بات کہنا مجھے پسندتھا حضرت ابو بکر جھٹے نے ان میر

ہے کوئی بات نہ چھوڑی بلکہ سب کہددی ۔ سوائے آخری ہات کے ۔ خدا کوئتم! میں غیرمعصیت کی حالت میں قُل کیا جاؤں اور پھر

زندہ کیا جاؤں پھرتنل کیا جاؤں پھرزندہ کیا جاؤں تو بھی مجھے رہے بات اس سے زیادہ مجبوب ہے کہ میں ایک قوم پرامیر بنوں جس میر

حضرت ابوبكر بنافظ موجود بول \_

حضرت عمر مناطق کہتے ہیں۔ بھر میں نے عرض کیا۔اے گرو وانصار!اے گرو وسلمین!رسول اللہ الربیائي کے معاملہ (لیعج

خلافت) کالوگوں میں سے سے زیادہ حق دارآ پ مِنْ الْفَظِيَّةُ کے بعدوہ ہیں جوعاز میں آپ مِنْ الْفَظِیَّةُ کے ہمراہ سے ۔ یعیٰ حضرت ابو کر جانی جو ہرمیدان میں سبقت رکھنے دالے اور مضبوط ہیں ۔ پھر میں نے آپ جانی کا ہاتھ پکڑا (پکڑنا چاہا) لیکن انصار میں سے ایک آوی مجھ سے پہل کر گیا ہی اس نے حضرت ابو بکر جائی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا قبل اس کے کہ میں حضرت ابو بکر جائی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا آبی اس کے کہ میں حضرت ابو بکر جائی کے ہاتھ پر ہاتھ مارا (یعنی بیعت کی) اور پھر دیگر لوگوں نے تسلسل کے ساتھ بیعت کی ۔ ہاتھ مارا دو خارت سعد بن عبادہ جائی کے کہا تھا ہے ذیا دتی ہوگئی اور لوگوں نے کہا۔ ان کوشل اور حضرت سعد بن عبادہ جائی کے کہا تھا ہے ذیا دتی ہوگئی اور لوگوں نے کہا۔ حضرت سعد جائی نے مسلمانوں کے محاملہ کو حضرت ابو کہر جائی کی کر جاتھ کی بہر جاتھ کے دور حقیق اللہ تعالی نے مسلمانوں کے محاملہ کو حضرت ابو کمر جاتھ کی بہر جاتھ کے برجم کر دیا تھا ۔ پس خدا کی شم اِ خلافت (صدیق ) تھی تواجا تک بی جیسا کہ تم کہتے ہو (لیکن ) اللہ تعالی نے مسلمانوں کے معاملہ کو حضرت ابو کمر جاتھ کی جاتھ کے برجم کر دیا تھا ۔ پس خدا کی شم اِ خلافت (صدیق ) تھی تواجا تک بی جیسا کہ تم کہتے ہو (لیکن ) اللہ تعالی نے مسلمانوں کے معاملہ کو حضرت ابو کمی جو باتھ کی جاتھ کے بھر کے باتھ کے برجم کر جاتھ کے بھر کی جاتھ کے برجم کے بھر کی جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کے بھر کی جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کے بی جاتھ کے بردیا تھا ۔ پس خدا کی جاتھ کے بردیا تھا کے بی جاتھ کے بردیا تھا کہ بی جاتھ کے بردیا تھا کے بیتھ کی جاتھ کی جاتھ کے بردیا تھا کہ بی جاتھ کے بعد کی جاتھ کے بردیا تھا کے بردیا تھا کہ بھردی کے بردیا تھا کے بردیا تھا کہ بھردیا کے بردیا تھا کے بردیا تھا کے بردیا تھا کے بردیا تھا کی جاتھ کے بردیا تھا کے بردیا تھا کے بردیا تھا کے بردیا تھا کی جاتھ کے بردیا تھا کے بردیا تھا

والمنظم المن المن شيرمتر جم (جلد ال ) والمنظم المنظم المنظ

( ٣٨١٩٩ ) حَذَنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقٌ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ زِرٌ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَاتَاهُمُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، فَالَ : فَأْتَاهُمُ عُمَرُ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ؟ قَالَوا: بَلَى ، قَالَ : فَأَيْكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ ؟ فَقَالُوا : نَعُوذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكُرٍ .

اس کی خیرو برکت (امت کو)عطا کردی اوراس کے شرے (امت کو) بھالیا۔ پس (اب) جوآ دی ایس بیعت (خلافت) کا دائی

ہوتواس کی بیعت نہ ہوگی اور نہ ہی بیعت کرنے والوں کی بیعت ہوگی۔

(۳۸۱۹۹) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مِؤْفِظَةَ (کی روح مبارکہ) قبض ہوئی تو انصار نے کہا۔ ایک امیر ہم میں ہے ہوگا اور ایک امیرتم (مہاجرین) میں ہے ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر جھٹو ان کے پاس آئے اور فر مایا: اے گرو بانِ انصار! کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ مِؤْفِظَةَ نے حضرت ابو بکر جھٹو کو بیتھم دیا تھا کہ وہ لوگول کو نماز پڑھا کمی؟ انصار

نے کہا۔ کیوں نہیں ! حضرت عمر و اللہ نے کہا۔ پھرتم میں سے کس کا دل اس بات پرخوش ہے کہ وہ ابو بھر جھٹی سے آگے بڑھے۔انصار کہنے گئے۔ہم اللہ سے اس بات کی بناہ مائلتے ہیں کہ ہم ابو بھر میں ٹیز سے آگے بڑھیں۔

( ٣٨٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ أَسْلَمَ ، أَنَهُ حِينَ بُويِعَ لَأَبِى بَكُو بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، كَانَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ يَدُخُلَانِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ حَرَجَ حَتَّى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَطُّابِ حَرَجَ حَتَّى دَحَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ، فَقَالَ : يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَاللهِ مَا مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْنَا وَمُنْ أَبِيكَ مَنْكَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَوُلَاءِ النَّهُ عِنْدَكِ ، أَنْ آمُرَ بِهِمُ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ.

قَالَ : فَلَشَّا خَرَّ جَ عُمَرُ جَاؤُوهَا ، فَقَالَتُ : تَعُلَمُونَ أَنَّ عُمَرَ قَدُ جَائِنِي ، وَقَدُ حَلَفَ بِاللهِ لِنِنْ عُدْتُمْ لَيُحَرِّقَنَّ محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد كتب پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) في المستقل ١٩٨٣ منف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١)

عَلَيْكُمُ الْبَيْتَ ، وَأَيْمُ اللهِ ، لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ ، فَرُوا رَأَيْكُمُ ، وَلَا تَرْجِعُوا إِلَىًّ ، فَانْصَرَفُوا عنها ، فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا ، حَتَّى بَايَعُوا لأَبِى بَكْرٍ.

(۳۸۲۰) حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بی گریم میلانظیّقیاً (کی وفات) کے بعد جب حضرت الا بکر دی الله کی بیعت کی گئی تو حضرت بلی دی فیے اور حضرت زیبر وہ الله وہ الله میلونظیّقیاً کی بی حضرت فاطمہ نوی ہی نوائے الله اس نے جانے گاور اپنے معالمہ (خلافت) میں ان سے تفاضا کرنے گئے۔ پس جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب وہ الله وہ نوائیو کو بی بی جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب وہ الله وہ نوائیو کو بی بی اور آپ کی گو سے بال کا کہ آپ وہ نافی حضرت فاطمہ نوی ہیں تا کہ اللہ وہ اللہ الله میلونی کی بی بال واقع کی میں اس کے کہ آپ وہ نوائی حضرت فاطمہ نوی ہیں ہو کے اور فر مایا: اس رسول الله میلونی کی بی بی فدا کی تم اجمام محلوق میں ہمیں تبارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ۔ اور آپ کے بعد والد کے بعد اس سے مانع نہیں ہوگ وہ بی بی خدا کو تم اور آپ کے بعد والد کے بعد اس سے مانع نہیں ہوگ کہ بیس لوگوں کو تھم دوں اور ان تمام (گھر میں موجود) افراد پر گھر کو جلا دیا جائے ۔ راوی کہتے ہیں: پس جب معرف نی نہیں ہوگ کہ میں لوگوں کو تھم دوں اور ان تمام (گھر میں موجود) افراد پر گھر کو جلا دیا جائے ۔ راوی کہتے ہیں: پس جب حضرت عمر دی ٹی بی بی طرح می تو وہ میں موجود کا فراد پر گھر کو جلا دیا جائے ۔ راوی کہتے ہیں: پس جب حضرت عمر دی ٹی بی بی اس آئے تھے۔ اور انہوں نے خدا کی تم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دو بارہ جس جو سے تو وہ خور وہ افراد ہیں جائے اور وہ اس کی میں ہوگئے اور جب تک ان لوگوں نے وہ باس سے واپس جو گاؤ وہ راس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے واپس جائے۔ اور اپنی رائے کو دکھ لو میری طرف واپس نہ آتا چنا نچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے وہ میں اور پی برج کی تو وہ طرح میں وہ کی ہونے کا کہ کھائی کھی اس کو تمونہ کی ہوئی کو میں کو ان کو میں ہوگئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابو کر دی ٹو کو کھوں وہ میری طرف واپس نہ آتا چنا نچہ لوگ وہ بال سے واپس ہوگئے اور جب تک ان لوگوں نے وہ میں دی ہوئی کو میں کو ان طرح فر ان المحمد نوائی کے بی میں اور کی ہوئی کی ہوئی کی دو نا طرحہ دی میں کو ان کی میں کھیں کے بیونے کی کو کی کھر کو کھر کے بیا سے وہ کو کی کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر کے کو ک

( ٣٨٢.١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ لَمْ يَشْهَدَا دَفْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَا فِي الْأَنْصَارِ ، فَبُويِعَا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا.

(۳۸۲۰) حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر مخافظ اور حضرت عمر مخافظ نبی کریم مَوَلِفَظَةَ ہِک وَلَن میں حاضر نہیں تھے۔ یہ دونوں انصار میں موجود تھے۔ پس ان کے واپس آنے سے پہلے ان کی بیعت ہوگئی۔

( ٣٨٢.٢ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، غُن أَبِيهِ ، قَالَ : ذَخَلَ عُمَرُ عَلَى أَبِى بَكُرٍ وَهُوَ آخِذٌ بِلِسَانِهِ يُنَضْنِضُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اللَّهَ اللَّهَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : هَاهُ ، إِنَّ هَذَا أَوْرَكَنِى الْمُوَارِدَ.

(۲۸۲۰۲) حفرت زید بن اسلم این والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ فو ، حضرت ابو بر وہ فو کے پاس حاضر ہوئے تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بحر وہ فو اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے اور اس کو ہلا رہے تھے۔ حضرت عمر وہ فو نے کہا۔ اے خلیفہ رسول مَرِّ فَتُنَا وَکِیْ ، عَنْ الله بِنْ عُمَر ، عَنِ ابْنِ أَبِی مُلَیْکَة ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لاَ بِی بَکْرٍ : یَا خَلِیفَة الله ، قَالَ : محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کي په ۱۳۸۵ کي ۱۳۸۵ کي کتاب البغازی

كَسْتُ بِخَلِيفَةِ اللَّهِ ، وَلَكِنِّى خَلِيفَةً رَسُولِ اللَّهِ ، أَنَا رَاضٍ بِذَلِكِ.

(۳۸۲۰۳) حضرت ابن الى مليك سے روايت ب كه ايك آدمى نے حضرت ابو بكر جائي سے كہا۔ اے خليفة الله! حضرت ابو بكر جائين نے كہا۔ ميں خليفة الله نبيس بول - بلكه ميں خليفه رسول الله مَيِّنْ فَيْفَيَّةَ بول اور ميں اس پر راضى ہوں ۔

( ٣٨٢.٤) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفَيَانَ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مَوْلَى لِرِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ رِبْعِیِّ ، عَنْ حَدْيُفَةَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى لَا أَدْرِى مَا قَدْرُ بَقَانِى فِيكُمْ ، فَاقَتَدُوا بِللَّذَيْنِ مِنْ بَعُدِى ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِى بَكُمْ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْي عَمَّارٍ ، وَمَا حَدَّثُكُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ فِنْ شَيْءٍ فَصَدُّقُوهُ.

(۳۸۲۰۴) حضرت حذیف دی افغ سے روایت ہے کہ ہم نبی کر یم مُشِلِقِ کَا پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ مِشِلِقَ فَا ارشاد فر مایا۔'' میں نہیں جانتا کہ میری تم میں رہنے کی مقدار کتنی باتی ہے۔ پس تم ان دونوں کی اقتداء کرنا جومیر ہے بعد (خلیفہ) ہوں گے۔''اور آپ مِشَلِقَ فَا فِي حَضرت ابو بَكر مِن اللہ اور حضرت عمر مزاونو کی طرف اشارہ فر مایا:''اور حضرت تمار مزاونو کے طریقہ کے مطابق چلنا۔اور جوحدیث تم کو ابن مسعود بیان کر ہے تواس کی تصدیق کرو۔''

( ٣٨٢.٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى زُرَيْقٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيُومُ خَرَجَ أَبُو بَكُو ، وَعُمَرٌ حَتَّى أَتَيَا الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّا لَا نُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلَا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلَا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ ، وَلَا يُنْكِرُ حَقَّكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَإِنَّا وَاللهِ مَا أَصَبْنَا خَيْرًا إِلَّا مَا شَارَكْتُمُونَا فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا تَرْضَى الْعَرَبُ وَلَا تُقِرُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنْ قُرِيشٍ ، لَانَّهُمْ أَفْصَحُ النَّاسِ أَلْسِنَةً ، وَأَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوهًا ، وَأَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ شُجنةً فِى الْعَرَبِ ، فَهَلُمُوا إِلَى عُمَرَ فَبَايِعُوهُ ، قَالَ : فَقَالُوا : لَا ، فَقَالَ عُمَرُ : إِلَمْ ؟ فَقَالُوا : نَحَافُ الْأَثَوَةَ ، قَالَ عُمَرُ : أَمَّا مَا عِشْتُ فَلَا ، قَالَ : فَبَايِعُوا أَبَا بَكُو.

فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ لِعُمَرَ : أَنْتَ أَقْوَى مِنِّى ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَفْضَلُ مِنِّى ، فَقَالَاهَا النَّانِيَةَ ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِئَةُ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ قُوَّتِى لَك مَعَ فَضْلِكَ ، قَالَ : فَبَايَعُوا أَبَا بَكُرٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَتَى النَّاسُ عِنْدَ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ أَبَا عَبَيْدَةَ بُنَ ۖ الْجَرَّاحِ ، فَقَالَ :أَتَأْتُونِي وَفِيكُمْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ،

ها مسنف ابن الي شيد مترجم (جلد ۱۱) کچه کې ۱۳۸۷ کې که ۱۳۸۷ کې که ۱۳۸۷ کې کتباب البغازی

يَعَنِّي أَبَا بَكُو .

قَالَ ابْنُ عَوْنَ : فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَنْ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ :قَوْلُ اللهِ : ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾.

عمر رہی گئز نے پوچھا: کیوں؟ انصار نے جواب دیا۔ہمیں ترجیح دیے جانے کا اندیشہ ہے۔حضرت عمر رہی گئز نے کہا۔بہر حال جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو (یہ )نہیں ہوگا۔حضرت عمر رہی گئز نے کہا۔ چلو پھرحضرت ابو بکر جھٹڑنے کی بیعت کرلو۔

۲۔ حضرت ابو بکر چھٹو نے حضرت عمر چھٹو ہے کہا۔تم مجھ سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر چھٹو نے (جوابا) فرمایا: آپ مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان دونوں حضرات نے باہم ان جملوں کا تکرار کیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ میہ بات ہوئی تو حضرت عمر چھٹو نے حضرت ابو بکر تھاٹو ہے کہا۔ یقینا میری قوت بھی آپ کے لئے ہاوراس کے ساتھ آپ کو فضیلت بھی حاصل ہے۔ چنانچہلوگوں نے حضرت ابو بکر چھٹو کی بیعت کرلی۔

۔۔ محمد کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جانٹو کی بیعت کے وقت لوگ حضرت ابونسیدہ بن الجراح جانٹو کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا۔ تم لوگ میرے پاس آئے ہو حالا نکہتم میں تین میں سے تیسراموجود ہے یعنی حضرت ابو بکر جانٹو۔

س ۔ ابن عون کہتے ہیں: میں نے محمد سے پوچھا۔ تین میں سے تیسرا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ارشاد خداوندی ہے۔ ﴿ ثَانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ ﴾.

( ٣٨٢.٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَانِشَةَ وَسُنِلَتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَف ؟ قَالَتُ : أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ : ثُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَف ؟ قَالَتُ : ثُمَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَخْلِفُ ، أَوِ اسْتَخْلَف ؟ قَالَتُ : ثُمَّ النَّهَ ثُولَ اللهِ عَمْرُ ، قِيلَ : مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ ، ثُمَّ النَّهَ ثُ إِلَى ذَلِكَ .

ویل لها جم من ؟ قالت : مع عصر ، ویل جمن بعد عصر ؟ قالت : ابو عبیده بن العجراح ، مع التها إلى دیك .

( ۲۸۲۰۷) حضرت ابن الى ملیکه بروایت ب که پس نے حضرت عائشہ تؤکا عنوان سااور (ان سے) سوال کیا گیا تھا۔ اے ام المومنین ! اگر رسول اللہ سِنَوْفِیْ فَظِیفہ بنا تے ؟ انہوں نے جواب دیا ۔ حضرت ابو بکر جانونو کو ۔ راوی کہتے ہیں :

پھر آپ جائونو سے پوچھا گیا۔ پھر ابو بکر جانونو کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ تؤکا عنوان نے جواب دیا۔ پھر عمر جانونو کو ۔ پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ توکا فیونو کے بعد کس کو؟ حضرت عائشہ جن عنوان نے جواب دیا ۔ حضرت ابو عبید و بن الجراح جائیو کو ۔ پھر حضرت عائشہ جن خدانی بیبال

معنف ابن الي شير متر مم (جلداا) كي معنف ابن الي من المعنوات المعنو

ر (۲۸۲۸) حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ عَبْدِ حَيْر ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: فَيَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَسُتَنِهِ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَسُتَنِهِ ، وَهُمْ فَيْصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَسُتَنِهِ ، فَمَ السَّتُحْلِفَ عُمَر ، فَعَمِلَ مَعْدَ لَيَهُا صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَ السَّتُحْلِفَ عُمَر ، فَعَمِلَ عَيْر مَا فَيضَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَ السَّتُحْلِفَ عُمَر ، فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا وَسُتَنِهِمَا، ثُمَّ فَيْضَ عَلَى حَيْرٍ مَا فَيضَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَكَانَ حَيْر هَذِهِ الْأَعْدِ بَعْدَ نَبِهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكُر عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَ السَّعَةِ بَعْدَ نَبِيهَا وَبَعْدَ أَبِي بَكُر عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى خَيْر مَا فَيضَ عَلَى خَيْر مَا فَيضَ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَكَانَ خَيْر هَلِهِ وَسَلَمَ ، فَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا فَعِيلَ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ ع

( ٣٨٢.٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتَهَ ، قَالَ : لَمَّا ارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو ، أَرَادَ أَبُو بَكُو أَنْ يُجَاهِدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَرُمُ وَدَهُهُ إِلَا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو : أَنَّى لَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلُ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ؟ وَاللهِ ، لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى اللهِ عَمْ الْخَرَقِ بَمَنْ الصَّلَاةِ وَصَلَاهُ الْمُحْرِيةُ مُ وَاللهِ وَمَنْهُمْ وَيَعْلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَسَلّا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّالِ . فَفَعَلُوا . فَمَا الْخُطَّةُ الْمُخْوِيةُ فَلَا وَالْعَلَى اللّهُ اللهُ مُولِي النَّارِ . فَفَعَلُوا .

(۳۸۲۹) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر وہ اپنو کے زمانہ میں مرتد ہونے والے لوگ مرتد ہوئے تو حضرت ابو بکر جہائی نے ان سے قبال کرنے کا ارادہ فر مایا۔ حضرت عمر جہائی نے حضرت ابو بکر جہائی سے کہا۔ کیا آپ ان سے قبال کریں گے حالا تکہ میں نے رسول اللہ مُؤَفِّقَائِعَ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ:'' جوشخص گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور

المستف ابن الب شيه متر جم ( جلدا ا ) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللّلَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا محر مَيْزَ فَتَعَيَّقِ الله كرسول مَيْزِ فَتَفَيَّقَ بِين تواس كا مال اوراس كا خون حرمت حاصل كر ليتنا بي مُرحق كي بدل مين (حرمت ختم هو عنة ہے) اوراس کا (باطنی ) حساب اللہ کے ذمہ ہے'؟ حضرت ابو بکر دہاؤنو نے فرمایا۔ میں کیسے اس آ دمی سے قبال نہ کروں جونماز او زکوۃ میں فرق کرتا ہے؟ خدا کی تتم! میں تو ضرور بالضروراس آ دمی ہے قبال کروں گا جوان دونوں میں فرق کرے گا یہاں تک کہ وہ ان دونو ں کوجمع کر لے۔حضرت عمر میں تُنٹو کہتے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت ابو بکر جہانٹو کے ہمراہ قبال کیا۔ پس خدا کی تسم! حضرت ابو بکر جواجہ راہ حق بریختی ہے قائم رہنے والے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر دہائٹر نے مرتدین میں سے بچھلوگوں کو قابو کرلیا تو آپ نے فر مایا تم ا لائحمل میں ہے کسی کواختیار کرلو۔ یا توننگی جنگ ہے۔اور یارسواکن لائحمل ہے۔انہوں نے کہا۔ پینگی جنگ تم ہم جانتے ہیں لیکر، رسواکن لائحمل کیا ہے؟ آپ دائو نے فرمایا:تم ہمارے مقولین کے بارے میں بیگواہی دو کہ وہ جنت میں ہیں اور اپنے مقولین

کے بارے میں گواہی دو کہ وہ جہنم میں ہیں۔ چنا نچیانہوں نے یہی کام کیا۔

( ٣٨٢٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْن ، عَزِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ : تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ بأَبِّي بَكُر مَا لَوْ نَزَلَ بِالْجِبَالِ لَهَاضَهَا ، اشْرَأَتَ النِّفَاقُ بِالْمَدِينَةِ ، وَارْتَدَّتِ الْعَرَبُ ، فَوَاللهِ مَا اخْتَلَفُوا فِي نُقُطَةٍ إِلَّا طَارَ أَبِي بِحَظَّهَا وعَنَائِهَا فِي الإِسْلَامِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَعَ هَذَا :وَمَنْ رَأَى عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ غِنَاءً لِلإِسْلَامِ ، كَانَ وَاللهِ أَخُوَ ذِيًّا ، نَسِيجَ وَخُدِهِ ، قَدْ أَعَذَّ لِلْأَمُورِ أَقُرَانَهَا. (احمد ١٨)

(۳۸۲۱۰) حضرت قاسم بن محمر بریطینه سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ٹھامنیفنا کہا کرتی تھیں۔رسول اللہ مِنَوَفِیْکَیْجَ نے وفات یا کی تو

حضرت ابوبكر والثن برايسے مصائب اترے كه اگروه مصائب كسى بهاڑ براترتے تواس بہاڑ كوريزه ريزه كرديتے۔ مدينه ميں نفاق پھيل گیااور عرب کے (بہت) لوگ مرتد ہو گئے۔ پس خدا کی تتم! لوگوں نے اسلام کے کسی تھم میں اختلاف نہیں کیا گریہ کہ حضرت ابو بکر جاپٹوٹو اس کے تحفظ اور د فاع کے لئے دوڑ پڑے۔اور حضرت عائشہ نؤیانڈ نفااس کے ساتھ بیبھی کہتی تھیں۔اور جوشخص عمر بن

خطاب دلٹٹو کودیجشانو جان لیتا کہاس کواسلام ہےنقصان دور کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔اور خدا کی قتم! حضرت عمر مزاثثو تمام معاملات میں نہایت حاق وچو ہند تھے بے مثال تھے۔اور انہوں نے معاملات کے لئے ان کے مناسب لوگوں کو تیار کیا۔

( 11 ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ

حضرت عمر بن خطاب شاٹٹئر کی خلافت کے پارے میں آنے والی احادیث

( ٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرِ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ يَسْتَخْلِفُهُ ، فَقَالَ النَّاسُ :تَسْتَخْلِفُ عَلَيْنَا فَظًّا غَلِيظًا ، وَلَوْ قَدْ وَلِيَنَّا كَانَ أَفَظَ وَأَغْلَظَ ، فَمَا تَقُولُ لِرَبُّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ، وَقَدِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ ، قَالَ أَبُو بَكُرِ :أَبِرَبِّي تُخَوِّفُونَنِي ؟

هُ معنف ابن البي شير مترجم (جلد ال) في معنف ابن البي شير مترجم (جلد الله في معنف ابن البيناء في الله في معنف ابن البيناء في الله في معنف الله في الله

الون الملهم المسلمة المستملعة عليهم عير معلم الله المنافية إن أنت حفظتها : إنّ الله حقًّا بِالنّهَارِ لا يَقْبَلُهُ بِالنّهُ إِن أَنْتَ حَفِظتها : إنّ اللّهِ حَقًّا بِاللّهُ إِللّهِ عَقَالَ : إِنّى مُوصِيكَ بِوَصِيّةٍ إِنْ أَنْتَ حَفِظتها : إِنّ اللّهِ حَقًّا بِاللّهُ إِللّهِ عَقْبُهُ بِالنّهَارِ ، وَأَنَهُ لا يَقْبَلُ نَافِلَةً حَتّى تُوفَّى لَهُ الْفَرِيضَة ، وَإِنّهَا تُقْلَتُ مَوَازِينُ مَنْ عَفْتُ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ بِاتّبَاعِهِمَ الْبَاطِلُ وَحِفَّتُهُ عَلَيْهِمْ ، وَحَقَّ لِمِيزَانِ لا يُوضَعُ فِيهِ إِلاَّ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا ، وَإِنَّ اللّهَ ذَكْرَ أَهُلَ الْجَنَّةِ بِصَالِحٍ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ يَوْمَ الْفَيَامِةِ إِللّهُ الْجَنّةِ بِصَالِحٍ مَا عَمِلُوا ، وَأَنَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ سَيْنَاتِهِمْ ، فَيَقُولُ الْفَائِلُ : لاَ أَبْلُغُ هَوُلَاءِ ، وَذَكَرَ أَهُلَ النّارِ بِأَسُواِ مَا عَمِلُوا ، وَأَنّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَأَنّهُ رَدً عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَيَقَولُ الْفَائِلُ : لاَ أَبْلُغُ هَوُلًاءِ ، وَذَكَرَ أَهُلَ النّارِ بِأَسُوا مِا عَمِلُوا ، وَأَنّهُ رَدَّ عَلَيْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، وَيَقُولُ قَائِلٌ : لَا أَبْلُغُ هَوُلًاءِ ، وَذَكَرَ أَهُلَ النّارِ بِأَسُوا مِا عَمِلُوا ، لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُ رَاحِقًا وَرَاهِبًا وَرَاهِبًا ، لَا يَعَمَنَى عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِ ، وَلَا يُلْقِى بِيدِهِ إِلَى النّهُ لَكَةِ .

َ فَإِنْ أَنْتَ حَفِظُت وَصِيَّتِى ، لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ أَحَبٌ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ أَنْتَ صَيَّعْت وَصِيَّتِى لَمْ يَكُنْ غَالِبٌ أَبُغَضَ إِلَيْك مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَنْ تَعْجِزَهُ.

(۳۸۲۱۱) حضرت زبید بن الحارث سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر مؤنٹو کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت عمر شائو کی طرف قاصد بھیجا۔ اور حضرت ابو بکر جن ٹو نے کو خطرت عمر شائو کو خلیفہ بنایا۔ اس پرلوگوں نے کہا۔ آ ہم پر ایک ترش مزان اور سخت آ دمی کو خلیفہ بنار ہے ہیں۔ اوراگر وہ ہمارے والی بن گئے تو وہ مزید ترش مزاج اور سخت آ دمی ہوجا کیں گے۔ پس جب آ پ حضرت عمر جن ٹو کو کہ میر خلیفہ بنا کیں گئے تو آپ اپ رب سے ملاقات کے وقت اپنے پروردگار کو کیا جواب دیں گئے؟ حضرت ابو بکر جن ٹو نے فرمایا: کیا تم لوگ میرے پروردگارے مجھے ڈرار ہے ہو؟ میں (اللہ تعالی کو) یہ جواب دوں گا۔ اے اللہ! میں نے لوگوں پر آپ کی مخلوق میں بہترین شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔

۲۔ پھر حضرت ابو بحر فراق نے حضرت عمر فراق کی طرف قاصد بھیجا (اور بلاکر) فرمایا۔ اگرتم یا در کھوتو میں تہہیں ایک وسیت کرتا ہوں۔ یقینا دن کے وقت اللہ تعالی کا کوئی ایسا حق ہے جس کوہ ہرات کے وقت قبول نہیں کرتا اور (اس طرح) اللہ تعالی کا رات کے وقت کوئی ایسا حق ہے جس کوہ ہ دن کے وقت قبول نہیں کرتا۔ اور بلاشبہ جب بحک فرائض کوادا نہ کیا جائے نوافل کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جن لوگوں کے اعمال قبور ہوں گئے کہ دنیا جاتا ہوں کے امال قیامت کے دن میزان میں بھاری بول گے ان کے اعمال صرف اس جہ ہے بھاری ہوں گئے کہ دنیا میں ان لوگوں نے تعالی ہوگی اور حق ان پروزنی رہا ہوگا۔ اور میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ (جب) اس میں صرف حق بی کورکھا جائے تو وہ دوزنی ہوجائے۔ اور جن لوگوں کے اعمال قیامت کے دن میزان میں ملکے ہوں گئو اس کی وجوسرف یہ ہوگی کہ ان لوگوں نے باطل بی پیروی کی اور باطل ان لوگوں پر بلکا رہا ہوگا۔ اور میزان کے لئے بھی یہ بات حق ہے کہ جب اس میں صرف باطل بی کورکھا جائے تو وہ وہ بکا ہوجائے۔

کے مسند ابن الب شیبر سرجم (طدا) کی دوس کے بہترین اعمال کی وجہ سے کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رفر مایا ہے۔ ۳۔ اور یقینا اللہ تعالیٰ نے اٹل جنت کا ذکر ان کے بہترین اعمال کی وجہ سے کیا ہے اور ان کی غلطیوں سے درگز رفر مایا ہے۔ پس کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں تو ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور (ای طرح) اللہ تعالیٰ نے اٹل جہنم کا ذکر ان کے بدا عمال کے ساتھ کہ ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹل جہنم پران کے اعمال صالحہ کور دفر مادیا ہے۔ پس کہنے والا کہ سکتا ہے کہ میں تو ان سے

بہتر ہوں۔اوراللہ تعالی نے رحمت والی آیت اور عذاب والی آیت (دونوں) کوذ کرفر مایا تا کہمؤمن رغبت بھی کرےاورخون بھی. اللہ تعالی پرناحق امیدیں ندکرےاوراپنے ہاتھ سے ہلاکت کی طرف ند پڑے۔

۳۔ پس اگرتم نے میری وصیت کی حفاظت کی تو تمہیں کوئی غائب چیز موت سے زیادہ محبوب نہیں ہوگی۔اورا گرتم نے میر؟ وصیت وضائع کیا تو کوئی غائب چیز تمہیں موت سے زیادہ مبغوض نہیں ہوگی۔اور تم ہر گز موت کو عاجز نہیں کر کتے۔

( ٣٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَبِيَدِهِ عَسِيبُ نَخُلِ ، وَهُو يُجْلِسُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ : اسْمَعُوا لِقَوْلِ خَلِيفَةٍ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : فَجَاءَ مَوْلَى لَابِي بَكْرٍ يُقَالُ لَهُ:شَّدِيدٌ بِصَحِيفَةٍ ، فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، فَوَاللهِ مَا أَلُونَكُمْ ، قَالَ قَيْسٌ : فَرَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبُر.

(۳۸۲۱۲) حضرت قیس بن حازم ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رہا تھ کودیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تھجور کی صاف

شاخ بتی اور وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہدر ہے تھے۔ رسول اللّٰہ مَالِّشَقِیۡقِ کے خلیفہ کی بات سُنو ۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابو سَمَر قِنْ تُنْو کا غلام ..... جس کوشدید کہا جاتا تھا ۔۔۔ ایک رقعہ لے کرآیا۔اور وہ لوگوں کو پڑھ کرسنایا۔اس نے کہا۔حضرت ابو بکر حِناخِه

ہے ہیں:اس آ دمی کی بات سنواورا طاعت کروجس کا اس صحیفہ میں نام ہے۔خدا کی قتم ! میں نے تہہیں خیرتک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھی ۔قیس راوی کہتے ہیں ۔ پھراس کے بعد میں نے حضرت عمر بن خطاب مخاشفہ کومنبر بردیکھا۔

الله المُحَدِّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَفْرَسُ النَّاسِ ( ٣٨٢١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ :أَبُو بَكْرِ حِين تَفَرَّسَ فِي عُمَرَ فَاسْتَخْلَفَهُ ، وَالَّتِي قَالَتْ :﴿اسْتَأْجِرُهُ ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرُتَ الْقَوِيُّ

الأمِينُ ﴾ وَالْعَزِّيزُ حِينَ قَالَ لامْرَأْتِهِ : ﴿أَكُومِي مَثُواهُ ﴾.

(۳۸۲۱۳) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے تمین لوگ ہوئے ہیں۔حضرت ابو

کر دین و جب انہوں نے حضرت عمر زائنو کے بارے میں فراست کا اظہار کیا اور انہیں خلیفہ بنایا۔اور ( دوسری ) وہ عورت جس نے کہا تھا۔ ﴿اسْتاَ جِرْهُ ، إِنَّ حَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَوْتَ الْقُوِتَى الْآمِينُ ﴾ اور (تیسرا) عزیز مصر جب اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ بیشر برور

﴿ أَكُرِمِي مَثُواهُ ﴾.

( ٣٨٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :جِنْتُ وَإِذَا عُمَرُ وَاقِفٌ عَلَى حُذَيْفَةَ ، وَعُثْمَانَ بُنِ حُنَيْفٍ ، فَقَالَ : تَخَافَانِ أَنُ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ : لَوُ شِنْتُ لَأَضْعَفُتُ أَرْضِى ، وَقَالَ عُثْمَان : لَقَدُ حَمَّلُتُ أَرْضِى أَمْرًا هِى لَهُ مُطِيقَةٌ ، وَمَا فِيهَا كَثِيرُ فَضُلٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرَا هَا لَذَيْكُمَا ، أَنْ تَكُونَا حَمَّلُتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ لَئِنْ سَلَمَنِى اللَّهُ ، لَاَدَّعَنُ أَرَامِلَ أَهُلِ الْعَرَاقِ لَا يَحْتَجُنَ بَعْدِى إِلَى أَحَدٍ أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ حَتَى أُصِيبَ.

قَالَ: وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسُجِدَ قَامَ بَيْنَ الصَّفُوفِ ، فَقَالَ : اسْتَوُوا ، فَإِذَا اسْتَوَوُا تَقَدَّمَ فَكَبَرَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَبَرَ طُعِنَ مَكَانَهُ، قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِى الْكَلْبُ، أَوْ أَكَلِنِى الْكَلْبُ، قَالَ عَمْرٌو: مَا أَدْرِى أَيُّهُمَا قَالَ ؟ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ غَيْرَ ابْنِ عَبَّسٍ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، وَطَارَ الْعِلْحُ وَبِيدِهِ سِكِينٌ ذَاتُ بَيْنِى وَبَيْنَهُ غَيْرَ ابْنِ عَبَّسٍ ، فَأَخَذَ عُمَرُ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ ، وَطَارَ الْعِلْحُ وَبِيدِهِ سِكِينٌ ذَاتُ طَرَفَيْنِ ، مَا يَمُرُّ بِرَجُلِ يَمِينًا ، وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَى أَصَابَ مِنْهُمْ ثَلَاثَةً عَشَرَ رَجُلا ، فَمَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ ، قَلَ : فَلَمَّا فَلَ اللهُ عُرْ صَلَاةً خَوْدُ نَحَرَ نَفْسَهُ . قَلَ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُونُسُا لِيَأْخُذَهُ ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَهُ مَأْخُودُ صَلَاةً خَفِيفَةً ، قَالَ : فَلَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَلَا يَدُرُونَ مَا الْأَمُرُ إِلَّا أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا قَلَ : فَقَدُوا الْعَالَ الْعُمْرُ إِلَا أَنَّهُمْ حَيْثُ فَقَدُوا

صَوْتَ عُمَرَ ، جَعَلُوا يَقُولُونَ :سُبْحَانَ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا كَانَ أَوَّلَ مَنُ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْظُرْ مَنْ قَتَلِنِي ؟ قَالَ : فَجَالَ سَاعَةً ، ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : غُلَامُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَّاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ الْمُغِيرَةِ الصَّنَّاعُ ، وَكَانَ سَجَارًا ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَجْعَلُ مُنْيَتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ ، فَاتَلَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا ،

قَالَ :ثُمَّ قَالَ لابُنِ عَبَّاسٍ :لَقَدُ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانٍ أَنْ تَكُثُرَ الْعُلُوجِ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ :فَقَالَ اَبُنُ عَبَّاسٍ : إِنْ شِنْتَ فَعَلْنَا ، فَقَالَ :بُعُدَ مَا تَكَلَّمُوا بِكَلَامِكُمْ وَصَلَّوْا صَلَاتَكُمْ وَنَسَكُوا نُسُكُكُمْ ؟.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بَأْسٌ ، قَالَ: فَدَعَا بِنَبِيدٍ فَشَرِبَ ، فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَبِ فَشَرِبَهُ ، فَغَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِلَبِ فَشَرِبَهُ ، فَقَالَ : فَخَرَجَ مِنْ جُرُحِهِ ، فَظَنَّ أَنَهُ الْمَوْتُ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ فَأَدُّهَا عَنَى مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلُ يَنِي عَدِى بُنِ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَقَالَ : إِنْ وَفَى بِهَا مَالُ آلِ عُمَرَ فَأَدُّهَا عَنِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلُ يَنِي عَدِى بُنِ

كَعْبِ، فَإِنْ تَفِى مِنْ أَمُوالِهِمْ وَإِلاَّ فَسَلُ قُرِيشًا، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ ، فَأَذْهَا عَنَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَّمْ وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ، وَلا تَقُلْ : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَسَلَّمْ وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَجَدَهَا فَاعِدَةً تَبْكِى ، فَسَلَّمَ السُّتُ لَهُمُ الْيُومَ بِأَمِيرٍ ، أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَ : فَأَتَاهَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ فَوَجَدَهَا فَاعِدَةً تَبْكِى ، فَسَلَّمَ اللّهِ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلا وَثِرَنَهُ اللّهِ عُنْ عَمَر ، قَالَ : فَقَالَ : اللّهِ مُنْ عُمَر أَنْ الْخَطَابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، قَالَتْ : فَدُ وَاللّهِ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِى ، وَلا وَثِرَنَّهُ لِللّهِ بُنُ عُمَر ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهِ عُنْ عُمَر ، قَالَ : فَقَالَ : ارْفَعَانِى ، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللّهِ عُنْ عَمَر عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْر ، قَالَ : فَقَالَ : اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْر عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللله

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي پهران کې ۱۹۳ کې کاب السغازی

فَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : يَسْتُأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَأَذِنَتْ لَهُ ، حَيْثُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ مَعَ رَسُولِ .. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكُرٍ.

فَقَالُوا لَهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ :اسْتَخْلِفُ ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَوُلَاءِ النَّفَرِ ، الَّذِ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيَّهُمُ اسْتَخْلَفُوا فَهُوَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي ، فَسَم عَلِيًّا ، وَعُثْمَانَ ، وَطَلْحَةَ ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، فَإِنْ أَصَابَتْ سَعْدًا فَلَلِكَ ، وَ فَأَيُّهُمُ اسْتُخْلِفَ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ ، فَإِنِّي لَمُ أَنْزَعُهُ عَنْ عَجْز ، وَلا خِيَانَةٍ ،

قَالَ : وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُشَاوِرُ مَعَهُمْ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

قَالَ :فَلَمَّا اجْتَمَعُوا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ :اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ نَفَر ، قَالَ :فَجَعَلَ الزَّبَيْرُ أَمْر إِلَى عَلِيٌّ، وَجَعَلَ طَلْحَةُ أَمْرَهُ إِلَى عُنْمَانَ، وَجَعَلَ سَعْدٌ أَمْرَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:فَأَتْمِرُوا أُولَنِكَ النَّلَا حِينَ جُعِلَ الْأَمْرُ اللَّهِمْ ، قَالَ :فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : أَيُّكُمْ يَتَبَرَّأُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَجْعَلُ الْأَمْرَ إِلَىَّ ، وَلَكُمُ اللَّهُ عَا أَنْ لَا آلُو عَنْ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ فَأَسْكِتَ الشَّيْخَانِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانٍ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمَزِ تَجْعَلَانِهِ إِلَيَّ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنْهَا ، فَوَاللهِ لَا ٱلْوكُمْ عَنْ أَفْضَلِكُمْ وَخَيْرِكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالُوا:نَعَمْ، فَخَلَا بِعَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ لَكَ مِنَ الْقَرَابَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَدَمِ ، وَلِى اللَّهُ عَلَيْك لَئِنِ اسْتُخْلِفُ لَتَعْدِلَنَّ ، وَلَيْنِ اسْتُخْدِلفَ عُثْمَان لَتَسْمَعَن وَلَتُطِيعُنَّ ؟ قَالَ :فَقَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :وَخَلَا بِعُثْمَانَ ، فَقَالَ :مِثْه ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَان : نَعَمُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُنْمَان ، أَبْسِطْ يَدَك ، فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُ ، وَبَايَعَهُ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ.

ثُمَّ قَالَ عُمَرُ :أُوصِى الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِى بِنَقُوَى اللهِ ، وَالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَعْرِف لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُورُ ، وَجُبَاةِ الْأَمْوَالِ ، أَنْ

يُؤْخَذَ مِنْهُمْ فَيْؤُهُمْ إِلَّاعَنُ رِضًا مِنْهُمُ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا ؛ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ ، أَنْ يَقْبَا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَنَجَاوَزَ عَنْ مُسِينِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَاذَةُ الإسْلامِ ، أَ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ، أَنْ يُوفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ

وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا إِلَّا طَاقَتَهُمْ ، وَأَنْ يُقَاتِلَ مَنْ وَرَانَهُمْ. (بخاري ١٣٩٢)

(۳۸۲۱۴) حضرت عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں آیا تو میں نے ویکھا کہ حضرت عمر جانٹو ،حضرت حذیفہ وہانٹو اورعثان بر حنیف ڈاٹٹو کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور فر مارہے ہیں۔تم خوف کرو کہتم نے زمین کواس قدر عوض پر دیا ہے جو وسعت سے زیاد ہے۔حضرت حذیفہ جہانی نے کہا۔اگر میں جا ہوں تو اپنی زمین کو دو چند (عوض پر ) کر دوں اور حضرت عثان جہانے نے کہا۔ میں \_ا

ا پی زمین کوایسے معاملہ کے عوض میں رکھا جواس کے مطابق ہاوراس میں بہت زیادہ اضافہ نبیس ہے۔حضرت عمر می فیز نے فرمایا

مصنف ابن ابی شیبہ متر مم (جلدان) کی ہے۔ اور کوالی حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعد وہ کسی اور کے تاج نہیں اللی عراق کے متاجوں کوالی حالت میں چھوڑوں گا کہ میرے بعد وہ کسی اور کے تاج نہیں

ں گے۔راوی کہتے ہیں: پھرحضرت عمر ہوائٹو چاردن ہی گز رے تھے کہ آئبیں شہید کردیا گیا۔ برادی کہتے جین جعند موجود خواجہ جی مصرور ماضل موریتہ ترقیق حفول کر درمیان کوٹر سرمورا تران

راوی کہتے ہیں: حضرت عمر وہ نی جب معجد میں داخل ہوتے تو آپ وہ نی مفوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور اتے۔(صفوں میں)سیدھے ہو جاؤ۔ پس جب لوگ سیدھے ہو جاتے تو آپ دہ نی شرکتے۔راوی کہتے ہیں۔ پھر (جب

صبح ) آپ بڑا تو نے نماز شروع کی تو آپ بڑا تو کی جگہ وار کیا گیا۔ راوی کہتے ہیں: پس میں نے آپ بڑا تو کو کہتے سُنا۔ مجھے کتے

ہ آل کرڈ الا ..... یا ..... مجھے گئتے نے کھالیا۔راوی عمر و کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کہا؟ میرےاوران کے درمیان حضرت ابن من خاشؤ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر حضرت عمر خلاشؤ نے عبد الرحمان بن عوف جنائؤ کو ہاتھ سے پکڑا اور آگے کر دیا ....وہ قاتل نے نام کا کہ اس کے اتبریکس میں دوری جھے کتھے میں انکس جس آئے میں کہ اس سے گئی تالی کہ انتہا تا کہ اور اسکا کہ اسکا

نے نے لگا جبکہ اس کے ہاتھ میں دودھاری چھری تھی وہ دائیں بائیں جس آ دمی کے پاس سے گزرتا اس کو مارتا جاتا یہاں تک کہ اس نہ تیرہ لوگوں کوزخمی کر دیا۔ پھران زخیوں میں سے نو افراد وفات بھی پا گئے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس جب بیہ منظرا یک مسلمان نے لھا تو اس نے اس کو پکڑنے کے لئے اس پرایک بڑی چا درڈ ال دی۔ پھر جب اس قاتل کو یہ یقین ہوگیا کہ وہ پکڑا جائے گا تو اس

اِ معاملہ ہوا ہے۔ ہاں جب انہوں نے حضرت عمر خلافی ( کی آواز ) کونہ پایا تو یہ کہنا شروع کیا۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! پھر جب مصر حکز تو سما شخص حرصے : عمر حدایثی کریا ہی آیاہ و حضرت این عمال حالیہ تھے حضرت عمر حدایثی نے ( ان ہے ) کمار کھیوں

۔ چلے گئے تو پہلا محض جو حضرت عمر دولیٹوز کے پاس آیا وہ حضرت ابن عباس دولیٹوز تھے۔حضرت عمر دولیٹوز نے ( ان ہے ) کہا۔ دیکھو علوم کرو ) مجھے کس نے قبل کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت ابن عباس دولیٹوز تھوڑا سا گھوم کر واپس آئے اور بتایا۔حضرت

رہ ولائو کے کاریگرغلام نے۔اور بیغلام بڑھئی تھا۔راوی کہتے ہیں۔اس پرحضرت عمر ولائٹو نے فرمایا: تمام تعریفیں اس ذات کے کے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آ دمی کے ہاتھ سے واقع نہیں کی جواسلام کا دعویدار ہو۔اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے۔یقینا یہ نے اس کو بھلائی کا تھم دیا تھا۔راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر ولائٹو نے ابن عباس ولٹونو سے کہا۔ تحقیق تم اور تمہارے والداس

۔ یکو پسند کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں علوج زیادہ ہوں۔راوی کہتے ہیں۔ابن عباس دہاتی نے کہا۔اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ ۔۔ یہ۔''انہوں نے کہا کہ بعداس کے کہتم اپنی بات کر چکے ،اپنی نماز پڑھ چکے اورا پنے نسک اداکر چکے۔''

۔۔ آ۔ ''انہوں نے کہا کہ بعداس کے کہتم اپنی بات کر چکے ،اپن نماز پڑھ چکے اوراپنے نسک اداکر چکے۔'' راوی کہتے ہیں: لوگوں نے حضرت عمر جن ٹوٹ ہے کہا۔ آپ کوکوئی (بڑا) مسکانہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر حضرت عمر جن ٹو ، نبیذ مشکوائی اوراس کو پیالیکن وہ آپ ڈوٹٹو کے زخموں سے باہر نکل گئی۔ پھر حضرت عمر جن ٹیٹو نے دود ھ مشکوایا اوراس کو پیالیکن وہ بھی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قر ضدا دا کردینا۔ ۵۔ مام المؤمنین حضرت عائشہ بنی مذمنا کی طرف جاؤاور (انہیں) سلام کرواور کہو۔عمرین خطاب چاہیئے .....امیر المؤمنین کالف

ے۔ شہرنا کیونکہ میں اس وقت لوگوں کا امیرنہیں ہوں .....اپنے دونوں ساتھیوں ( آپ نیٹوٹٹٹٹٹٹے اورابو کمر جاپٹنو ) کے ساتھ دفن کئے جائے

کہ جما میونکہ یں آن وقت کو توں 6 امیر دن ہوں .....اپ دونوں شامیوں را آپ سون میں اور ابو بنز ہوجو کا سے جائے۔ کی اجازت مانگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: کپس حضرت عا کنٹہ میں مذہر کا ہے۔

۔ \_ عائشہ بن مندنی کو بیٹھے روتے پایا۔ابن عمر دق ٹنو نے سلام کیا بھر کہا۔عمر بن خطاب دناٹنو اپنے ساتھیوں کے ہمراوفن کئے جانے ک

ا جازت ما نَگُتے ہیں۔حضرت عا مَشہ مُنیا نیمُونانے کہا۔خدا کی قتم! میں تو اس بات کواپے لئے جاہتی تھی ( یعنی حجرہ میں دفن ہونا ) لیکو، میں آج اس رات ( حجر ہ میں دفن ہونا ) میں عمر فاروق میں ٹوز کواپنے او پر ترجیح دیتی ہوں۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن عمر حیا ٹوز واپس

یں ہیں اور سے براہ میں دی ہوں ) یں سر کا روں ہیں۔ آئے تو کہا گیا۔ بیرعبداللہ بن عمر ردی نو ( والیس آگئے ) ہیں۔راوی کہتے ہیں: حضرت عمر دیا نو نے فر مایا: مجھے اتھا دولیس ایک آ دمی۔ '

انہیں اپنی جانب ٹیک لگا کراٹھایا تو انہوں نے پوچھا۔ تمہارے پاس کیا (خبر) ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اُٹونے نے جواب دیا بنی : تبریک کا کراٹھایا تو انہوں نے بوچھا۔ تمہارے پاس کیا (خبر) ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر وہ اُٹونے نے جواب دیا

انہوں نے آپ کے لئے اجازت دے دی ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر ڈاٹٹو نے کہا۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم ج کوئی نہیں تھی۔ پھرآ پ بڑاٹو نے فرمایا: جب میں مرجاؤں تو تم مجھے میری چار پائی پرسوار کرکے پھراجازت طلب کرنااور کہنا۔ عمر برد نویں میں دند ساتھ سام سام سے محمد میں میں ہے تہ تم محمد میں نام محمد میں ہوتا ہے ہیں گا سے محمد میں ہوتہ نام

خطاب مین اجازت مانگ رہا ہے۔ پس اگروہ مجھے اجازت دے دیں تو تم مجھے اندر داخل کرنا اوراگروہ مجھے اجازت نہ دیں تونم مجھے مسلمانوں کے قبرت ن کی طرف لوٹا دینا۔ رادی کہتے ہیں: پس جب آپ دانٹو ( کی میت کو ) اٹھایا گیا تو ( حالت میتھی ) گو

مسلمانوں اس دن کے سوالبھی کوئی مصیبت پہنچی ہی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: چنانچہ (میت لے جاکر) حضرت عبداللہ بن عمر شؤ نے سلام کیااور پوچھا۔عمر بن خطاب زائٹو اجازت طلب کررہے ہیں۔حضرت عائشہ ٹڈیافٹوٹی نے آپ جائٹو کے لئے اجازت و ۔۔

دی اس کئے کہ اللہ تعالی نے ان کورسول اللہ میں قطاعہ اور حضرت ابو بکر دی ٹنو کی معیت کا اعز از بخشا تھا۔

۲۔ جب حضرت عمر دینو کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ دینو سے کبا۔ آپ کسی کوخلیفہ مقرر کردیں۔حضرت عمر نیزو نے جواب دیا، میں اس منصب کاحق داران لوگوں سے زیادہ کسی کونہیں یا تا کہ جن سے رسول الله مِیَوَفِیْنَیْ فِیْرِ وَات کے وقت

تمریز تو ہواب دیا، س ال منصب کا می داران تو تول سے ریادہ می تو ہیں پانا کہ بن سے رسوں اللہ سور کھنے ہو واسکا سے وقعت رامنی تھے۔ پس ان میں سے جو بھی خلیفہ بن جائے تو وہی میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ پھر حضرت عمر نزایٹو نے حضرت علی زائٹو، محضر س

عثان خاتفی «مفرت طلحه خاتفی «مفرت زبیر بنائفی «مفرت عبدالرحمان بنعوف جنائفی اور حفرت سعد جنائفی کا نام لیال پس اگرییه منصبه. حضر و بین هند کول حال برقد نموک سر مرگر زادر تام مل سر جربهمی خاند سر و رحضه و سرو منافز سرمواوند و ماصل کر سر

حضرت سعد خلطی کول جائے تو ٹھیک ہے وگر نہ ان تمام میں سے جو بھی خلیفہ ہے وہ حضرت سعد مثلاثو سے معاونت حاصل کرے. کیونکہ میں نے ان سے بید چیز کسی جمزیا خیانت کی وجہ ہے نہیں چھینی تھی اور مزید فر مایا۔عبداللہ بن عمر مزلاتی کو

راوی کتے ہیں. پھر جب پہ حضرات یا ہم اکٹھے ہوئے تو حضرت عبدالرحمان بن عوف دافٹو نے فرمایا یتم لوگ اپناا ختیا

َةَ حَتْ بِ لِيكِن ان كوامر خلافت ميس كو كَى اختيار نهيس موكا ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن الب شیبہ متر جم (طلداا) کے بین سے بین سے مفرت زبیر وہائی نے اپنا اختیار حضرت علی وہائی کے سپرد کر دیا اور حضرت علی وہائی کے سپرد کر دیا اور حضرت علی وہائی نے بین افراد کو دے دو۔ چنا نچہ سے مثان دہائی کے سپرد کر دیا اور حضرت سعد دہائی نے اپنا اختیار حضرت عبد الرحمان ابن عوف دہائی کے دوالہ کو گھا تھے۔ اور کے بین اور حضرت حوالہ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں ۔ پھر حضرت عبد الرحمان دوائی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمان دوائی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمان دوائی کہتے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمان دوائی کو البین دیا تا ہوں کہ میں سے کون (اپنے) اختیار ہے دست بردار ہوتا ہے اور اختیار میرے سپرد کرتا ہے۔ اور میں عبد الرحمان دوائی کو گواہ بنا کر یقین دلاتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے لئے تم میں بہتر اور افضل کونظرانداز کر کے بیر خلافت ) نہیں دوں گا؟

اس پر شیخین .....علی بڑی ہو عثمان دائی ہے۔ اموش کر دیئے گئے تو حضرت عبدالرحمان دائی نے بوچھا۔تم دونوں اس (امر) کومیرے حوالہ کرتے ہوتا کہ میں اس سے نکلنے کی راہ بیدا کروں۔ خدا کی تیم بیم مسلمانوں کے لئے تم میں ہے بہتر اور افضل شخص کونظرا نداز کرتے ہوتا کہ میں اس میں کروں گا؟ان دونوں نے کہا۔ ٹھیک ہے بھر حضرت عبدالرحمان بن عوف بڑی نے خضرت علی بڑی تو کو خطوت میں لے کرکہا۔ یقینا تمہیں رسول اللہ شرائی تی بنائے قرابت اور فضیلت حاصل ہے تم مجھ سے خدا کو گواہ بنا کر کہو کہ اگر

متہمیں خلیفہ بنایا جائے تو تم ضرور بالصرورانصاف کرو گے۔اوراگر حضرت عثان رہی تیز کوخلیفہ بنایا جائے تو تم ضرور بالصرور سمع و طاعت کرو گے؟ راوی کہتے ہیں: حضرت علی رہی تی جواب دیا۔ ہاں! راوی کہتے ہیں: حضرت عبد الرحمان دیکٹی نے حضرت عثمان دہا تیز کے ساتھ تنہائی میں ایس بات کہی ۔ تو حضرت عثان دہا تیز نے بھی عبد الرحمان دہا تیز کو جواب دیا۔ ہاں! پھر حضرت عبد

الرحمال نے کہا۔ اے عثمان جھان جھاؤ ا ہاتھ پھیلاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان جھنٹو نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عبد الرحمان جھنٹو نے ان کی بیعت کر کی پھر حضرت علی اور دیگر لوگوں نے بھی حضرت عثمان جھنٹو کی بیعت کی۔ ۔ میں این بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین کے معر حضرت عمر جھاٹو نے فرمایا۔ میں این بعد ہونے والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین

اولین کے بارے میں میدوصیت کرتا ہوں کہ خلیفدان کے حق کو پہچانے اور ان کے احتر ام کو جانے اور میں خلیفہ کوشہروں والوں کے بارے میں بہتر روبید کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ اسلام کے پشت پناہ ہوتے ہیں اور دشمن کا غصہ ہوتے ہیں۔اور اموال کے

ہارے میں بہتر روبی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیلوگ اسلام کے پشت پناہ ہوتے ہیں اور دسمن کا غصہ ہوتے ہیں۔اوراموال کے وصول کنندہ ہوتے ہیں اور بیکدان کے رضا مندی کے بغیران سے ان کے فئی نہ لی جائے۔اور میں خلیفہ کو انصار کے ساتھ اچھائی ک وصیت کرتا ہوں۔ وہ انصار جنہوں نے کہ ان کی اچھائیوں کو قبول کر لے اور ان کی غلطیوں سے درگز رکرے اور میں اس خلیفہ کو

دیباتوں کے ساتھ بہتری کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ بیعرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں۔ (اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ)ان کے اموال سے لے کران کے فقراء کی طرف رد کیا جائے۔ اور میں اس خلیفہ کو انڈ اور اس کے رسول میز فریخ ہے ذمہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں کے ساتھ ان کے عہد کو نبھایا جائے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہ بنایا جائے اور خلیفہ ان

كَاللَّهٰ فَاصْكَ (وَفَاعُ مِنَ) لِرُّے۔ ( ٣٨٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسُحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون الْأَوْدِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

لَمَّا حُضِرَ ، قَالَ : أُدْعُوا لِي عَلِيًّا ، وَطَلُحَةً ، وَالزُّبَيْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَعَبْدَ الرُّحْمَن بْنَ عَوْفٍ ، وَسَعْدًا ، قَالَ :

وَ مَسْنَدَابَالُ شَيِهِمْ إِلاَّ عَلِيًّا ، وَعُنْمَانَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيًّ ، لَعَلَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ ، وَمَا آتَاك فَلَمْ يُكُلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ عَلِيًّ ، وَعُنْمَانَ ، فَقَالَ : يَا عَلِيًّ ، لَعَلَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمِ يَعْرِفُونَ لَكَ قَرَابَتَكَ ، وَمَا آتَاك اللَّهُ مِنَ الْمِلْمِ وَالْفِقْهِ ، فَاتَقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَلَا تَرْفَعْنَ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وقَالَ لِعُنْمَانَ : يَا عُنْمَان ، إِنَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ لَك صِهْرَك مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، لِعُنْمَانَ : يَا عُنْمَان ، إِنَّ هَوُلاَءِ الْقَوْمَ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ لَك صِهْرَك مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَسِنّك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَقِ اللّهَ ، وَلاَ تَرْفَعُ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : وَسِنّك ، وَشَرَفَك ، فَإِنْ أَنْتَ وُلِيتَ هَذَا الْأَمْرَ فَاتَقِ اللّهَ ، وَلا تَرْفَعُ يَنِي فُلَانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، فَقَالَ : صَلّ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا ، وَلْيَجْتَمِعْ هَوُلاَءِ الرَّهُطُ فَلِيَخُلُوا ، فَإِنْ أَجْمَعُوا عَلَى رَجُلٍ ، فَاضُربُوا رَأْسَ مَنْ خَالْفَهُمْ.

الدین از الماری الماردو الماری الماری الماردو الماری الماردو الماری الماری الماری الماری الماردو الماری الماردو الماری الماردو الماری الماردو الماری الماردو الماری ال

( ٣٨٢١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّيْهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، وَعُرُوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَا :قَالَ عُسَرٌ :لِيُصَلِّ لَكُمْ صُهَيْبٌ ثَلَاثًا ، وَانْظُرُوا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَإِنَّ أَمْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُتْرَكُ فَوْقَ ثَلَاثِ سُدَّى.

(۳۸۲۱۷) حضرت میسی بن طلحہ وفائز اور حضرت عروہ بن زبیر وفائق ہے روایت ہے کہ حضرت عمر وفائق نے فرمایا بتمہیں صبیب وفائق تین دن نماز پڑھا کمیں۔اورتم دیکھوا گرتو یمی (خلیفہ نتخب) ہو جا کمی تو ٹھیک وگر ندمجمہ میز نظافی فاق کی امت تین دن سے زیادہ عبث نبیل جیوز کی رائے گی۔

﴿ ٣٨٢١٧ ﴾ حَذَنَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ ؛ أَنَّ عُسَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ هي مصنف ابن اني شيبه مترجم (جلداا) كي المحالي المحالي

ذَكُو نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُو ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ رُوْيَا كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَتَيْنِ ، وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِى ، وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونَنِى أَنْ أَسْتَخُلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ وَخِلَافَتَهُ ، وَالَّذِى بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِى أَمُرٌ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى لِيُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ عُجْلَ بِى أَمُرٌ ، فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوْلَاءِ الرَّهُطِ السِّنَةِ ، اللَّذِينَ تُوفِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ ، فَأَيْهُمْ بَايَعْتُمْ بَيَكُنَ هَوْلَاءِ الرَّهُ طِ السِّنَةِ ، اللّذِينَ تُوفِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهِ مَا يَعْتُمُ بَيَدِى هَذِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهُ مَا يَعْتُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنْهُمْ وَاللّهِ عَلَيْهُ مَا يَعْتُونُ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الشَّلَالُ .

إِنَّى وَاللَّهِ مَا أَذَعُ بَغُدِى أَهَمَّ إِلَى مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ ، وَقَدُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا أَغُلَظَ لِى فِيهَا ، حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِى جَنْبِى ، أَوْ صَدُرِى ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ ، تَكُفِيك آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتُ فِي آخِرِ النِّسَاءِ ، وَإِنْ أَعِشُ فَسَأَقْضِى فِيهَا قَضِيَّةً لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا أَحَدٌ يَهُرَأُ الْقُرْآنَ ، أَوْ لَا يَهُرَأُ الْقُرْآنَ.

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُك عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ ، فَإِنِّى إِنَّمَا بَعَثَتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةَ نَيِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُسِمُوا فِيهِمْ فَيُأَهُمْ ، وَيَعُدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَىٰ ، وَيَقُسِمُوا فِيهِمْ فَيُأَهُمْ ، وَيَعُدِلُوا فِيهِمْ ، فَمَنْ أَشْكُلَ عَلَيْهِ شَىٰ ، وَيَقُسِمُوا فِيهِمْ فَيُأَهُمْ ، وَيَعُدِلُوا فِيهِمْ أَنَّالُهُمْ ، وَيَعُدِلُوا فِيهِمْ أَنَّالُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا خَيِيثَتَيْنِ ، هَذَا التَّوْمُ وَهَذَا الْبَصَلُ ، لَقَدْ كُنْت أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُّ رِيحُهُ مِنْهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُهِعَ مَنْهُ ، فَيَوْخَذُ بِيدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبُقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَا بُدَّ فَلِيُومَهُمَا طَبْخًا.

قَالَ : فَخَطَبَ بِهَا عُمَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، لَأَرْبَعِ بَقِينَ لِذِى الْحَجَّةِ.

(۳۸۲۱۷) حفرت معدان بن ابی طلح یعمری تافیق سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب تفاق جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے یا آپ تفاق نے جمعہ کا خطبہ دیا ۔۔۔۔ پس اللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی چمر نبی کریم مُرِفِقَ فَعَ کا اور حضرت عائشہ تفاق کی حمد و ثنابیان کی چمر نبی کریم مُرفِق فَعَ کا اور حضرت عائشہ تفاق ارک فرکیا۔ پھر حضرت عمر تفاق نے بجھے دومر تبیقونگ ماری اور میں اس خواب کو اپنی عمر کے پورا ہونے سے بی کنابید کھے رہا ہوں اور لوگ جمھے کہدر ہے ہیں کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں ۔ یقین کرو کہ اللہ تعالی اپنے دین کو خلافت کو ضائع نہیں کرے گا اور اس چیز کو بھی ضائع نہیں کرے گا جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنی مُرفِق فَقَعَ مُراس مُناورت کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنی مُرفِق فَقَعَ کو معوث کیا ہے ۔ پس اگر جمھے جلد ہی موت نے آلیا تو پھر خلافت ان چیلوگوں کے درمیان مثاورت کے ساتھ (طے) ہوگی جن سے نبی کریم مُؤلِفَقَعَ مِرضا مندی کے ساتھ رخصت ہوئے ۔ ان میں سے جس کی بھی تم بیعت کر لوتو پھر اس کی بات سنواور

مانو۔ یقینا مجھے معلوم ہے کہ منقریب کچھلوگ اس معاملہ میں طعن کریں گے۔ اگریہلوگ ایسا کریں گے تو یہ اللہ کے دغمن ، کا فراور گمراہ ہوں گے۔ المنظم المن الباشير سرجم (جلداا) کی المنظم المنظم

۔ سین سے اپ بعد حاد لہ سے معامد سے ریادہ اہم بھے ہیں پیوری اور یں یں سے رسوں الدیور سے ہیں ہے ہواں کیا تھا۔ اور آپ مِنْ اَنْ مَحْمَدَ کَنْ عَنْ اِنْ مَحْمَدَ کَنْ اَنْ مَعْمَدُ کَنْ اَنْ مِنْ اَنْ مَحْمَدُ کَنْ اَنْ مَانْ ہُونے وَالْی آیة الصیف کافی ہے۔' اورا گرمیں مزید آپ مِنْ اَنْ اَنْ ہُونے وَالْی آیة الصیف کافی ہے۔' اورا گرمیں مزید زندہ رہا تو عنقریب میں کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کر جاؤں گا کہ بھرکوئی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کرے گا۔ چاہوہ قرآن پڑھا ہویانہ پڑھا ہو۔

س۔ پھر حضرت عمر دوائٹونے نے کہا ۔۔۔۔۔اے اللہ! میں تجھے شہروں کے امراء پر گواہ بنا تا ہوں ۔ کیونکہ میں نے انہیں صرف اس لئے بھیجا تھا تا کہوہ لوگوں کوان کا دین اوران کے نبی مُؤَفِّقَةً کَم سُنَّت سکھا کمیں ۔اوران کی فئی ان ہی میں تقسیم کریں اوران میں انصاف کریں اورانہیں جس بات کا اشکال ہووہ بات مجھ تک لا کمیں ۔

۳۔ پھر حضرت عمر جلی نے کہا۔ا بوگو!تم دودرخت (پیدادار)ا سے کھاتے ہو کہ جن کو میں خبیث (ناپندیدہ) ہی خیال کرتا ہوں۔ بیتھوم اور یہ پیاز ہے بقیناً میں ایک آ دمی کوعہد پغیمر مَرِّوْتَظَیَّا فَمِی کما کہ اس سے یہ بوآتی تو اس کو ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جایا جاتا یہاں تک کہاس کونقیع کی طرف نکال دیا جاتا۔ پس جو خض ان کوضرور کھانا جا ہے تو پکا کران کی بوکو مار ڈالے۔

۵۔ اوی کہتے ہیں: پس یہ خطبہ حضرت عمر میں ٹونے جمعہ کے دن ارشاد فر مایا اور بدھ کے روز آپ جہاٹی کوزخی کر دیا گیا۔ ابھی ذی الحجہ میں جاردن باتی تھے۔

( ٢٨٢١٨ ) حَدَّثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِى ، قَلَ : حَجَجْتُ الْعَامَ اللّذِى أَصِيبَ فِيهِ عُمْرٌ ، قَالَ : فَخَطَبَ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتُ أَنَّ دِيكًا نَقَرَنِى نَقْرَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ جُمُعَةٌ ، أَوْ نَحْوَهَا حَتَى أُصِيبَ ، قَالَ : فَأَذِنَ لأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذِنَ لأَهْلِ الْمَارِةِ ، فَقُلْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَذِنَ لأَهْلِ الشَّامِ ، ثُمَّ أَذِنَ لأَهْلِ الْمُواقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِبُرُدٍ الْمُهلِ الْعَرَاقِ ، فَكُنَّا آخِرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِبُرُدٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ، وَبَطْنَهُ مَعْصُوبٌ بِبُرُدٍ اللّهَ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَوْصِيكُمْ بِاللّهُ الْوَصِيَّةَ أَحَدٌ عَيْرَنَا، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا مَا اتَبَعْتُمُوهُ ، وَأُوصِيكُمْ بِاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا سَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالأَنْوَابِ فَإِنَّهُمْ شِعَبُ الإِيمَانِ الّذِى لَجَا إِلَيْهِ ، وَأُوصِيكُمْ بِالأَنْوَابِ فَإِنَّهَا أَصُلُكُمْ وَيَقَلَ : عَلَيْكُمْ مَ وَأُوصِيكُمْ بِالأَنْوَابِ فَإِنَّهَا فَرَقَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالأَنْوَابِ فَإِنَّهَا ذِمَّةُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُوصِيكُمْ بِالْاَعُوابِ فَإِنَّهَا أَصْلُكُمْ وَاعَتَى ، فَمَا وَمَا عَنَى ، فَومُوا عَنَى ، وَاوَصِيكُمْ بِالْكُومَاتِ .

(۳۸۲۱۸) حضرت جاربیبن قدامه سعدی سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں: جس سال حضرت عمر منطق کوزخی کیا گیا میں نے اس سال جج کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ .....حضرت عمر دہاٹی نے خطبہ دیا اور (اس میں )ارشاد فر مایا۔ میں نے (خواب) دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے دویا تین مرتبہ ٹھونگ ماری ہے۔ پھراس کے بعدا یک جعہ یااس کے قریب ہی وقت گز راتھا کہ حضرت عمر زاٹی پرحملہ ہو

تمہارے ذمیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں بیلوگ تمہارے نبی مِرِّنَشِیَّةً کا ذمہ میں اور تمہارے مال بچوں کی روزی ہیں۔ میرے پاسے اٹھ جاؤ۔ اسے زیادہ حضرت عمر ٹاٹٹونے نہ ارے ساتھ بات نہیں کی۔ ( ۲۸۲۱۹ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَیْمُونِ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ ، مَا جَ النّاسُ

ایمان نے پناہ پکڑی اور میں تمہیں دیباتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکد بیتمہاری اصل اور مادہ ہیں۔اور میں تمہیں

بَغْضُهُمْ فِي بَغْضِ ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطُلُعَ ، فَنَادَى مُنَادٍ :الصَّّلَاةُ ، فَقَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، فَقَرَّأَ بِأَفْصَرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ : ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْتَرَ ﴾ ، وَ : ﴿إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ ﴾ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَحَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًّا ، فَقَالَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : النَّبِيُّذُ ، فَدَعَا

أَصْبَحَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ، وَجُرْحُهُ يَسِيلُ دَمًّا ، فَقَالَ : أَيُّ الشَّرَابِ أَحَبُّ إِلَيْك ؟ قَالَ : النَّبِيَّذُ ، فَدَعَا بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ : هَذَا صَدِيدٌ ، انْتُونِي بِلَبَنٍ ، فَأْتِيَ بِلَبَنٍ ، فَشَرِبَ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ ، فَقَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : أَوْصِهِ ، فَإِنِّى لَا أَطُنَّكُ إِلَّا مَيْنًا مِنْ يَوْمِكَ ، أَوْمِنْ غَدٍ.

(۳۸۲۱۹) حفرت عمره بن میمون سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر دیا تی تو سب لوگ مضطرب ہو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ توایک آ واز دینے والے نے ندادی۔ نماز! چنا نچالو گول نے حضرت عبدالرحمان بن عوف مخاش کو آگے کر دیا۔ پس انہوں نے لوگول کو نماز پڑھائی۔ اور قر آن مجید کی دو مختصر سورتیں یعنی ﴿ إِنّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُو ثُولَ ﴾ اور ﴿ إِذَا جَاءَ كُورُ مِنَا لَهِ ﴾ کو پڑھا۔ پھر جب دن نكل آیا تو ایک طبیب حضرت عمر جہائی کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر جہائی کے زخمول سے

خون بہدرہاتھا۔طبیب نے بوجھا۔آپ کوکون سامشروب پندہ؟ آپ دیاتی نے فرمایا: نبیذ چنانچے نبیذ منگوایا اوراس کوحضرت عمر والتو نے بیالیکن وہ آپ دیاتی کے زخموں سے باہرنگل آیا۔ آپ دیاتی نے فرمایا۔ بیخون ملی پیپ ہے۔تم میرے پاس دودھلاؤ۔ چنانچید دودھلایا گیا آپ دی ٹی ٹونے نے دودھنوش فرمایا تو وہ بھی زخموں سے باہرنگل آیا۔اس پرطبیب نے آپ وہ ٹی ٹوسے کہا۔کوئی وصیت کرلو۔ کیونکہ میرے خیال میں آپ ایک یادودن میں فوت ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٢٠ ) حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلفَ بِاللهِ ، لَقَدْ

طُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهُ لَفِي النَّحْلِ يَقْرَؤُهَا.

(۳۸۲۲۰) حضرت عامر رہی تھئے ہے روایت ہے۔ وہ اللہ کی شم کھا کر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت عمر جہائی کو نیز ہ مارا گیا تو وواس وقت سور ہ نحل کی قراءت کررہے تھے۔

( ٣٨٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ هِينَاءَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، وَإِنَّ إِحْدَى أَصَابِعِى فِى جُرْحِهِ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، أَوْ هَذِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ ، إِنِّى لَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ ، إِنِّى قَدْ تَرَكُتُ فِيكُمْ ثِنْتَيْنِ ، لَنْ تَبْرَحُوا بِخَيْرٍ مَا لَوْمُنْهُوهُمَا : الْعَدُلُ فِى الْمُحْمِ ، وَالْعَدُلُ فِى الْقَسْمِ ، وَإِنِّى قَدْ تَرَكُتُكُمْ عَلَى مِثْلِ مُحْرَفَةِ النَّعَمِ ، إِلَّا أَنْ يَعْوَجَ فَوْمٌ ، فَيُعُوجَ جَهِمْ.

(۳۸۲۲) حضرت مسور بن مخر مد دولی سے دوایت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے حضرت عمر دولی کو کہتے منا ..... جبکہ میری انگیوں میں ہے ایک انگی ان کے زخم کے اندر تھی .....اے گروہ قریش! میں تمہارے خلاف لوگوں ہے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف نہیں رکھتا بلکہ مجھے تو صرف لوگوں کے خلاف تم سے خوف ہے۔ یقینا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جار ہا ہون جب تک تم ان کولازم پکڑو گے تب تک مسلسل خیر پر رہو گے۔ فیصلہ کرنے میں عدل اور یقینا میں تمہیں بالکل سیدھا چھوڑ کر جارہا ہوں البت اگر کی قوم نے نمیز ھا راستہ اختیار کیا تو وہ نمیز ھے راستے پر چل پڑیں گے۔

( ٣٨٢٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عُمَرَ بَعْدَ مَا طُعَنْ ، وَقَدْ أُغْمِى عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : لاَ يَنْتَبِهُ لِشَيْءٍ أَفْرَعَ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْنَا: الصَّلَاةُ يَا أَمِيرً الْمُؤْمِنِينَ ، فَانْتَبَهَ ، وَقَالَ: الصَّلَاةُ ، وَلاَ حَظَّ فِي الإِسُلَامِ لامُرِءٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَنْعَبُ دَمًا.

(۳۸۲۲۲) حفرت مسور بن نزمہ ہے روایت ہے کہ میں اور ابن عباس جائٹو ،حفرت عمر جائٹو برتملہ ہونے کے بعد جبکہ ان پر ب ہوتی طاری تھی۔ داخل ہوئے۔ تو ہم نے کہا۔ ان کونماز سے زیادہ گھبرا ہٹ میں ڈالنے والی کسی چیز سے نہیں بیدار کیا جا سکے گا۔ چنانچہ ہم نے کہا۔ اے امیر المؤمنین! نماز! پس حفرت عمر تواثیثہ شنبہ ہوئے اور فر مایا: نماز! ایسے آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز کو چھوڑ دے۔ پھر حفرت عمر جائٹو نے اس حالت میں نماز بڑھی کہ ان کے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔

( ٣٨٢٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ ، قَالَ : كُنْتُ أَدَّ عُ الصَّفَّ الْأَلِي يَوْمَ أُصِيبَ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ :الصَّلَالَةُ عِبَادَ اللهِ ، اسْتَوُوا ، قَالَ : فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُؤَةَ طَغْنَتُنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ :وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ :فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، فَصَلَّى بِنَا ، فَطَعَنَهُ أَبُو لُوْلُؤَةَ طَغْنَتُنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، قَالَ :وَعَلَى عُمَرَ ثَوْبٌ أَصْفَرُ ، قَالَ :فَجَمَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ ، ثُمَّ أَهْوَى ، وَهُو يَقُولُ : ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ فَقَتَلَ وَطَعَنَ اثْنَى عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، قَالَ :

ه مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ١١) كي المسادى كالمسادى كالمسادى كالمسادى كالمسادى كالمسادى كالمسادى كالمسادى

وَمَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَاتَّكَأَ عَلَى خِنْجَرِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. (ابن سعد ٣٣٨)

(۳۸۲۳) حفرت عمروبن میمون ہے روایت ہے کہ میں حضرت عمر وہن ٹی کی جیبت کی وجہ سے پہلی صف کو چھوڑ ویتا تھا۔ جس دن حضرت عمر وہن ٹی برحملہ ہوا اس دن میں دوسری صف میں تھا۔ حضرت عمر وہن ٹی تشریف لائے اور فرمایا۔ اے بندگانِ خدا! نماز، (صفوں میں) سیدھے ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں: پس آب جہا ٹیونے نے جمیس نماز پڑھا ناشروع کی۔ کہ ابولؤلؤ نے آب وہ ٹیونٹو پردویا تمن

وار کئے۔راوی کہتے ہیں۔حضرت عمر والتی نے زرد کیڑے پہنے ہوئے تھے۔راوی کہتے ہیں۔ پس آپ والتی نے اس کیڑے واپنے سے ک سینے کی طرف اکٹھا کرلیا پھرآپ والتی نے اشارہ کیا اور آپ والتی فرمار ہے تھے۔ ﴿ وَ کَانَ أَمْرُ اللهِ فَلَدَرًا مَقَدُورًا ﴾

پھراس نے مزید ہارہ یا تیرہ لوگوں کو قل کیااور وار کئے۔راوی کہتے ہیں۔لوگ اس قاتل کی طرف بڑھے تو اس نے اپنے تختج ریز تکمیدلگا کرائے۔ مختج ریز تکمیدلگا کرائے آپ کو قل کرلیا۔

( ٣٨٢٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِي خُطْيَتِهِ : إِنِّى رَأَيْتِ الْبَارِحَةَ دِيكًا نَقَرَنِي ، وَرَأَيْتُهُ يُجْلِيهِ النَّاسُ عَنِّى ، وَإِنِّى أَفْسِمُ باللهِ لَئِنْ بَقِيتُ لَاجْعَلَنَّ سِفْلَةَ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْكُثُ إِلَّا ثَلَاثًا ، حَتَّى قَتَلَهُ غُلامُ الْمُغِيرَةِ ، أَبُو لُؤْلُؤَةً .

(۳۸۲۳) حفرت عبدالله بن الحارث فراعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بڑا ٹوٹو کوان کے خطبہ میں میہ کہتے سُنا کہ: میں نے گزشتہ رات (خواب میں) ایک مرغ کو دیکھا کہ وہ مجھے تھونگ مار رہا ہے اور میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ اس کو مجھ سے دور کر رہے ہیں۔ اور میں خداکی قسم کھا تا ہوں کہ اگر میں ہاتی رہاتو میں ضرور بالضرور عام نہا جرین کو بھی دود و ہزار عطیہ دوں گا۔لیکن تمین دن می گزرے تھے کہ آپ بڑا ٹو کو حضرت مغیرہ بن شعبہ جڑا ٹوٹو کے غلام ابولؤلؤ نے قبل کردیا۔

( ٣٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : مَا حَصَّ عُمَرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشُّورَى دُونِ أَحَدٍ ، إِلَّا إِنَّهُ خَلَا بِعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنُ ، اتَّقِ اللَّهَ ،

فَإِنِ ابْتَلَاك اللَّهُ بِهَذَا اللَّمْرِ ، فَلَا تَرْفَعُ يَنِي فُلانِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِلآخرِ مِثْلَ ذَلِكَ. (٣٨٢٢٥) حضرت ابن الى مليك بروايت بي كرحفزت عمر جانو في في ابل شورى ميس سيكسي كوفاص نبيس كياليكن آب جوانو في

حضرت علی مزایقو اور حضرت عثمان بڑایٹو سے علیحدگی (میں کوئی بات) کی۔اوران میں سے بھی ہراکیک کو دوسرے سے علیحدہ کیا۔ آپ جڑائٹو نے فرمایا۔اے فلاں!اللہ سے ڈراوراگر تجھے اس معاملہ کے ذریعہ ضدا تعالیٰ آز مائے تو تو بنی فلاں کو دیگرلوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرنا۔اور(ای طرح) آپ جڑائٹو دوسرے(علی جڑائٹو وعثمان جڑائٹو میں) سے بھی ایسا کہا۔

( ٣٨٢٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِعُنْمَانَ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ وُلِيَّتَ شَيْئًا مِنْ أَمُودِ النَّاسِ ، وَقَالَ لِعَلِمٌّ : اتَّقِ اللَّهَ ، وَإِنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی کی این ابی شیبه مترجم (جلدا۱) كتاب العفازى

وُلِّيتَ شَيْنًا مِنْ أُمُورِ النَّاسِ ، فَلَا تَحْمِلْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.

(٣٨٢٢١) حضرت حسن بن محمد ہے روایت ہے کہ حضرت عمر دہاٹاؤ نے حضرت عثمان دہاٹاؤ سے کہا۔اللہ سے ڈراوراگر مختجے لوگوں

کے معاملات میں ہے کسی کی ولایت مل جائے تو تُو بنوا بی معیط کے لوگوں کو دیگر لوگوں کی گردنوں پر بلند نہ کرتا۔اور حضرت عمر جھاٹھز

نے حضرت علی مزایشے سے کہا۔اللہ ہے ڈر۔اوراگر مخصے لوگوں کے معاملات میں ہے کسی کا اختیار ال جائے تو تو بنو ہاشم کو دیگر لوگوں کی

محردن بربلندنه كرناب ( ٣٨٢٢٧ ) حَذَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُرْعَةَ ، عَالِمٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الشَّام ، قَالَ :قُلُتُ لَهُ : مَنْ صَلَّى عَلَى عُمَرَ ؟ قَالَ : صُهَيْبٌ.

(٣٨٢٢٧) ابل شام كعلاء ميس ساك عامل حفرت ابراجيم بن زرعه عدالعزيز بن عرفقل كرتے بي كديس في ابن زرعه ے یو حیھا۔حضرت عمر بڑنا تھڑ کا جناز ہ کس نے پڑھایا تھا؟انہوں نے جواب دیا۔صہیب بربا تھڑنے نے۔

( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ جَاءَ النَّاسُ يُثُنُونَ عَلَيْهِ ،

وَيَدْعُونَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ : أَبِالإِمَارَةِ تُزَكُّونَنِي ؟ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُبِضَ وَهُوَ عَنَّى رَاضٍ ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكُرٍ فَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ ، فَتُوفَّى أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا سَامِعْ مُطِيعٌ ، وَمَا أَصْبَحْتُ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا إِمَارَتَكُمْ .

(۳۸۲۲۸) حضرت قاسم سے روایت ہے۔ کہ جب حضرت عمر ہواٹونہ کو نیز ہ لگا تو لوگ (آپ ٹراٹونٹونہ کے پاس) آ کرآپ براٹونہ کی تعریف کرنے لگے اور آپ بڑا ہو کے لئے دعا کرنے لگے تو حضرت عمر وہا ہونے نے ان سے کہا۔ کیاتم لوگ خلافت کی بنیاد پر مجھے یا کیزہ

سمجھ رہے ہو؟ تحقیق میں نے رسول الله مَافِظَةَ کی صحبت اختیار کی پھر آپ مَافِظَةَ اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ

کی د فات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں آپ کی بات سننے اور ماننے والا تھا۔اور مجھے تو اپنے آپ پرصرف تمہاری امارت ہی کا

( ٣٨٢٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْر ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْزِ

حَاطِب، وَأَشْيَاحٌ، قَالُوا: رَأَى عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فِي الْمَنَام، فَقَالَ: رَأَيْتُ دِيكًا أَحْمَر نَقَرَنِي ثَلَاتَ نَقَرَاتٍ بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالسُّرَّةِ ، قَالَتُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ ، أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ : قُولُوا لَهُ فَلِيُوصِ ، وَكَانَتْ تَعْدُ ۗ

الرُّوْيَا ، فَلَا أَدْرِى أَبَلَغَهُ ذَلِكَ ، أَمْ لَا ، فَجَانَهُ أَبُو لُوْلُؤَةَ الْكَافِرُ الْمَجُوسِيُّ ، عَبْدُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَالَ ـ

إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَلْدَ جَعَلَ عَلَيَّ مِنَ الْخَرَاجِ مَا لَا أُطِيقُ ، قَالَ : كُمْ جَعَلَ عَلَيْك ؟ قَالَ ، كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَهَ عَمَلُك؟ قَالَ :أَجُوبُ الْأَرْحَاءَ ، قَالَ :وَمَا ذَاكَ عَلَيْك بِكَثِيرٍ ، لَيْسَ بِأَرْضِنَا أَحَدٌ يَعْمَلُهَا غَيْرُك ، أَلَا تَصْنَى

ه مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۱۱) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٥٠٣ ﴾ ﴿ ٥٠٣ ﴾ ﴿ كُناب البغازى ﴿ ﴿ وَهِمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

لِي رَحَّى ؟ قَالَ : بَلَى ، وَاللهِ لاَّ جُعَلَنَّ لَك رَحَّى يَسْمَعُ بِهَا أَهْلُ الآفَاقِ.

فَخَرَجَ عُمَرُ إِلَى الْحَجِّ ، فَلَمَّا صَدَرَ اضْطَجَعَ بِالْمُحَصَّبِ ، وَجَعَلَ رِدَانَهُ تَحْتَ رَأُسِهِ ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ فَغَجَبُهُ اسْتِوَاؤُهُ وَحُسْنُهُ ، فَقَالَ : بَدَأَ ضَعِيفًا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَزِيدُهُ وَيُنْمِيهِ حَتَّى اسْتَوَى ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، ثُمَّ هُوَ يَنْفِيهِ خَتَّى اسْتَوَى ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا كَانَ ، ثُمَّ هُوَ يَنْفُصُ حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا كَانَ ، وَكَذَلِكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ رَعِيَّتِى قَدُ كَثُرَتُ وَانْتَشَرَتُ ، فَاقَبِضْنِي إِلَيْك غَيْرَ عَاجِزِ ، وَلَا مُضَيِّع.

فَصَدَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَأَكِرَ لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَتُ بِالْبَيْدَاءِ ، مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ ، يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ لَا يُكَفِّنُهَا أَحَد ، وَلَا يُوَارِيهَا أَحَدٌ ، حَتَّى مَرَّ بِهَا كُلَيْبُ بُنُ الْبُكْيُرِ اللَّيْفِى ، فَأَقَامَ عَلَيْهَا ، حَتَّى كَفَّنَهَا وَوَارَاهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ : مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَقَالُوا : لَقَدْ مَرَّ عَلَيْهَا عَبُدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، فِقَالَ : مَنْ مَرْ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطُرُوحَةً عَلَى فِيمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى فَيَعَلَ مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَظُرُوحَةً عَلَى عَلَى الْمَرَأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى فَيْمَانُ مَلْ الْمُسْلِمِينَ مَطْرُوحَةً عَلَى طَهْرِ الطَّرِيقِ ، فَلَمْ تُوارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنُهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلَا ذَكَرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ فَهُو الطَّرِيقِ ، فَلَمْ تُوارِهَا وَلَمْ تُكَفِّنُهَا ؟ قَالَ : مَا شَعَرْتُ بِهَا ، وَلَا ذَكَرَهَا لِى أَحَدٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ لَحَرِيَّ أَنْ الْمُسْلِمِينَ مَوْدَ وَلِهُ لَحَرِيْ فَلَا عَلَى الْمَالِمِينَ مَلُوهِ الطَّورِيقِ ، فَلَمْ تُوارِهَا وَلَمْ وَلَوْهَا وَمَنْ كَفَّنَهَا ؟ قَالُوا : كُلِيْبُ بُنُ بُكُيْرِ اللَّيْشِيُّ ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِيَّ أَنُ اللهِ لَحَرِيِّ أَنْ الْمُذَالِقِ لَحَرِيْ أَنْ الْمُقَالَ : مَنْ وَارَاهَا وَمَنْ كَفَّنَهَا ؟ قَالُوا : كُلِيْبُ بُنُ بُكُيْرِ اللَّيْشِيُّ ، قَالَ : وَاللهِ لَحَرِيْ أَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُولِدِي الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْعَلَى اللهِ لَحَرِيْ أَلَى الْمُؤْلُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الل

فَخَرَجَ عُمَرُ يُوقِظُ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ لِصَلَاةِ الصُّبِحِ ، فَلَقِيَهُ الْكَافِرُ أَبُو لُوْلُوَةَ ، فَطَعَنْ ثَلَاثَ طَعَنْاتٍ بَيْنَ النَّنِيَّةِ وَالسَّرَةِ ، وَطَعَنْ كُلَيْبَ بُنَ بُكَيْرِ فَأَجُهَزَ عَلَيْهِ ، وَتَصَايَحَ النَّاسُ ، فَرَمَى رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ بِبُرُنُس ، ثُمَّ اضْطَبَعَهُ إِلَيْهِ ، وَحُمِلَ عُمَرُ إِلَى الدَّارِ ، فَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِالنَّاسِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ : الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى وَجُرُحُهُ يَنْعَبُ ، وَقَالَ : لَا حَظَ فِي الإِسُلامِ لِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ ، فَصَلَّى وَدَمُهُ يَثْعَبُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لِيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَرُجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْرَكَ ، وَيُؤَخِّرَكِ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَرُجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْرَكَ ، وَيُؤَخِّرَكِ اللَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ ، وَإِنَّا لَنَرُجُو أَنْ يُنْسِءَ اللَّهُ فِي الْرَكَ ، وَيُؤَخِّرَكِ إِلَى حَيْلٍ اللهُ فِي الْوَلَا ، وَيُؤَخِّرَكِ اللَّهُ فِي الْوَلِكَ ، وَيُؤَخِّرِكَ اللَّهُ فِي الْهَ لِي عَيْلِ اللهُ عَلَيْهِ ، أَوْ إِلَى خَيْرٍ .

فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهِ ، فَقَالَ : أُخْرُجُ ، فَانْظُرُ مَنْ صَاحِبِي ؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ ، فَقَالَ : أُخْرُجُ ، فَانْظُرُ مَنْ صَاحِبِي ؟ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ ، فَقَالَ : أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَاحِبُك أَبُو لُؤْلُوَةَ الْمَجُوسِيُّ ، غُلامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَكَبَّرَ حَتَّى خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، يُحَاجَّنِي بِسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلّهِ يَوْمَ الْفَوْمِ ، فَقَالَ : أَكَانَ هَذَا عَنْ مَلًا مِنْكُمْ ؟ فَقَالُوا : مَعَاذَ اللهِ ، وَاللهِ لَوَدِدُنَا أَنَّا فَدَيْنَاكِ اللّهِ مَا رَفَا فَي عُمْرِكَ مِنْ أَعْمَارِنَا ، إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ بَأْسٌ.

قَالَ :أَىٰ يَرْفَأْ وَيُحَكَ ، اسْقِنِي ، فَجَانَهُ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ حُلُوٌ فَشَرِبَهُ ، فَٱلْصَقَ رِدَانَهُ بِبَطْنِهِ ، قَالَ : فَلَمَّا وَقَعَ الشَّرَابُ فِي بَطْنِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، قَالُوا ۚ :الْحَمْدُ لِلَّهِ ، هَذَا دَمْ اسْتَكَنَ فِي جَوُفِكَ ، فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) ي المنظمة عند من المنظمة عند المنظمة على المنظمة عند المنظمة عند المنظمة عند المنظمة عند المنظمة عند ال

جَوْفِكَ ، قَالَ :أَىٰ يَرُفَأُ ، وَيُحَك اسْقِنِي لَبُنَّا ، فَجَاءَ بِلَهَنٍ فَشَرِبَهُ ، فَلَمَّا وَقَعَ فِي جَوْفِهِ خَرَجَ مِنَ الطَّعَنَاتِ ، فَلَمَّا رَأُوْا ذَلِكَ عَلِمُوا أَنَهُ هَالِكٌ.

فَلْمَّا رَاوَا ذَلِكَ عَلِمُوا انهُ هَالِك.

عَلُوا: جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا ، قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ فِينَا بِكِتَابِ اللهِ ، وَتَتَبِعُ سُنَةَ صَاحِبَيْك ، لَا تَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، جَزَاك اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ ، قَالَ : بِالإِمَارَةِ تَغْبِطُونِيى ، فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَنْجُو مِنْهَا كَفَافًا لَا عَلَىّ ، وَلا جَزَاك اللّهُ أَنْ مَا أَمْرُوا فَيَ أَمْرُوا عَلَيْكُمْ رَجُلاً مِنْكُمْ ، فَمَنْ خَالْفَهُ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ ، قَالَ : فَقَامُوا، فَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدُهُ إِلَى صَدْرِهِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَتَوْمَرُون وَأُمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَى اللهِ عَلَى عَلَيْكُمْ وَجُلاً مِنْكُمْ ، فَقَالَ عُمْرُ اللهِ وَيَعْمِونَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَى اللهِ عَلَى خَالَفَكُمْ وَجُلاً مِنْكُمْ ، فَإِنْ خَالْفَكُمْ وَجُلاً مِنْكُمْ ، فَإِنْ خَالْفَكُمْ وَلِيصَلِّ صُهْرَ اللهِ مِنْ عُمَرَ مُسْنِيدُهُ إِلَى عَايِشَة ، فَاقْوَأَ عَلَيْها مِنِّى السَّلاَمَ ، وَقُلْ :إِنَّ عُمَرَ مُولِي الْمُوسِيقُ عَلَيْكِ ، فَإِنْ خَالْفَكُمْ وَجُلا بَوْنَ خَلَق وَيَعْفَى عَلَيْكِ ، وَلا يَضِيقُ عَلَيْكِ ، فَإِنْ خَالَهُ كُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْ كَانَ يَصُرُّ بِكِ وَبَعِيقَ عَلَيْكِ ، فَاللّمَ وَيُعْمَلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمَّ عَلَيْكِ مَ فَاللّمَ وَاللّهُ مُولِكُ لا يَضِيقُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمْ وَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا يَوْمُونِينَ مَنْ هُو فَلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْرَ ، فَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْر اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَعَلَى اللّهُ عَمْر اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قَالَ مُكَمَّمَدُ بْنُ عَمْرٍ و وَ وَأَهْلُ الشُّورَى عَلِيٌّ، وَعُثْمَان، وَطَلْحَةُ، وَالزَّبَيْرُ، وَسَعْد، وَعَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ.

الله المحمد بن عصر و المسادت على بن عبد الرحل بن حاطب اور دوسر بررگ فرماتے بین که حضرت عمر خاش نے شہادت سے پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے ان کی ناف اور سینے کے درمیان چو کی ماری ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس تعبیر کی ماہر تھیں، انہوں نے بین دیکھا کہ ایک مرغے نے ان کی ناف اور سینے کے درمیان چو کی ماری ہے۔ حضرت اساء بنت عمیس تعبیر کی ماہر تھیں، انہوں نے بیخواب سنا تو فرمایا کہ ان سے کہو کہ وصیت کر دیں۔ میں نہیں جانتا کہ یقبیران تک پنجی یانہیں۔ کچھ دنوں بعد مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لؤلؤ ، حضرت عمر جن شی کے بیس آیا اور حضرت عمر جن شی نے بوجھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں۔ حضرت عمر جن شی نے کہا کہ پھر تو بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہاں تمہارے علاوہ کوئی بیکا منہیں کرتا ، کیا تم مجھے ایک چکی بنا کردو گے؟ اس نے کہا میں ہوگی۔ کوالی چکی بنا کردوں گا کہ اس کی شہرت سارے عالم میں ہوگی۔

۔ پھر حضرت عمر دوائیو جج کے لئے چل پڑے پس جب آپ دوائیو پہنچاتو آپ دوائیو رمی جمار کی جگہ لیٹ گئے اور اپنی چا در کو اپنے سر کے ینچے دکھ لیا۔ آپ دوائیو نے چاند کی طرف دیکھا تو آپ دوائیو کو اس کی خوبصورتی اور برابری بہت پیاری لگی اس پر آپ دوائیو نے نے در اس کی خوبصورتی اور برابری بہت پیاری لگی اس پر آپ دوائیو نے نے میں اصافہ کرتے رہتے ہیں اور اس کو بڑھاتے رہتے ہیں بہاں تک و برھاتے رہتے ہیں بہاں تک دوبارہ و بیا ہی (پہلے بہاں تک دوبارہ و بیا ہی (پہلے بہاں تک دوبارہ و بیا ہی (پہلے

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

بہت زیادہ ہوگئ ہے۔اور بہت پھیل گئی ہے پس تو مجھےا بی طرف داپس بلالے عاجز اورضائع کیے بغیر۔

۳۔ پھر حضرت عمر رہی ہوئی مدینہ والیس آئے تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ سلمانوں کی ایک عورت مقام بیداء میں مرگی تھی، وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور لوگ اس کے پاس سے گزرتے جارہے تھے۔ کسی نے بھی اس کو گفن نہ دیا اور نہ بی اس کو دفنا یا بیاں تک کہ حضرت کلیب بن بکیرلیش اس عورت کے پاس سے گزرے تو وہ اس کے پاس تھر برے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو گفنا یا اور

مطرے میں بین بیری ہی ورت سے پال سے مراح وہ اس سے پال ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا وفنایا۔ یہ بات حضرت عمر رہ اُتنو کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ رہ اُٹنو نے پوچھا۔ مسلمانوں میں سے کون لوگ اس کے پاس سے گزر نے والے لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رہ اُٹنو بھی تھے۔ جنانچہ آپ جہا تنو نے

ابن عمر والنو کو بلایا اور فرمایا۔ تو ہلاک ہوجائے۔ تو ایک مسلمان عورت پر سے جوراستہ میں زمین پر گری پڑی تھی گز رااور تو نے اس کو کفنایا ، دفنایا کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ مجھے تو اس کا پہتہ ہی نہیں چلا اور نہ ہی مجھ سے کسی نے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ حضرے عمر حافظ نے فرملالہ مجھے ڈریسے کہ کہیں تو خبر سے خالی نہ ہو۔ پھر حضرے عمر حافظ نے بو حصا۔ اس عورت کو کس نے کفنا ما اور

حضرت عمر جان نے نے مرایا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو خیرے خالی نہ ہو۔ پھر حضرت عمر جانٹونے نے پوچھا۔اس عورت کوکس نے کفنایا اور دفنایا؟لوگوں نے جواب دیا کہ کلیب بن بکیرلیٹی نے ۔آپ دہاٹونے نے فر مایا: خداکی شم! کلیب اس بات کاحق دار ہے کہ اس کوخیر پہنچے۔

۳۔ پھر حضرت عمر دی ٹی لوگوں کو مجھ کی نماز کے لئے بیدار کرنے کے لئے نکلے تھے کہ آپ دی ٹی کو ابولؤلؤ کا فر ملا اوراس نے آب زی ٹی کا فر ملا اوراس نے آبازی کی ناف اور سینے کے درمیان تین وار کئے۔اور حضرت کلیب بن بکیر کو مارا اوران کا کام تمام کر دیا۔لوگوں نے آبازیں بلند کیس تو ایک آدمی نے اس پر بردی چادر بھینک دی۔ اور حضرت عمر دی ٹی کو اتھا کر گھر لے جایا گیا۔اور حضرت عبد الرحمان بن

، معان میں اور اور اور اور حضرت عمر دی تاثیو ہے کہا گیا۔ نماز! تو آپ دی تاثیو نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ آپ مین توزیر کے زخموں سے خون بہدر ہاتھا۔اور آپ دی تاثیو نے ارشاوفر مایا۔جس آ دمی کی نماز نہیں ،اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ پس آپ دی تاثیو

نے اس حالت میں نماز ادا فرمائی کہ آپ جھٹو کا خون ٹیک رہاتھا۔ پھرلوگ حضرت عمر دھٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ اے امیر المؤمنین! آپ کو کوئی زخم نہیں ہیں۔ اور یقینا ہمیں امید ہے کہ القد تعالیٰ آپ کے نیفن کومزید باقی رکھے گا اور

آپ وہ ای کومزیدایک وقت تک یاایک فیر (کے کام) تک مہلت دے گا۔

۵۔ پھر حضرت عمر والنو کی خدمت میں حضرت ابن عباس والنو حاضر ہوئے .....حضرت عمر والنو کو ابن عباس والنو ہے محبت تھی .....حضرت عمر والنو نے فرمایا۔ تم ویکھوکہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ ابن عباس وی تو باہر چلے گئے پھروا ہس آئے تو

فرمایا۔اےامیرالمؤمنین! آپ کوخوشخبری ہو کہ آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ وافخه کا غلام ابولؤ لؤ مجوی ہے۔اس پرحضرت عرصات نامان کر کی اس کا سال کا کان آمان میں کیاں کی مصرف کی آمان میں مان سے امریکا گئی کیر حضرہ عمد مانون کی

عمر دخاش نے اللہ اکبر کہا۔ یبال تک (بلند آواز میں کہا کہ ) آپ دبی ہی آواز دروازے سے باہر نکل گئی بھر حضرت عمر بڑی ہی نے فر مایا۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جس نے قاتل کو سلمان آ دمی نہیں بنایا کہ بروز قیامت وہ میرے ساتھ کسی ایسے مجدہ کی وجہ سے مخاصمت کرتا جو اس سے صرف خدا کے لئے کیا ہوتا۔ پھر حضرت عمر جھاٹٹ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا۔ کیا ہے آ دمی معن ابن ابی شیر مترجم (طداا) کی معن ابن ابی شیر معن ابن ابی شیر معن ابن ابی شیر میں ہے۔ تمبارے قوم میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا۔ اللہ کی پناہ! ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ پراپئے آباء کو فعداء کردیں اور آ

تمبارے قوم میں سے ہے؟ لوگوں نے کہا۔اللہ کی بناہ!ہم تواس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ پراپنے آباءکونداء کردیں اور آ کی عمر میں اپنی عمروں سےاصا قد کردیں۔آپ کوکوئی زیادہ زخم نہیں ہیں۔

۲ - حضرت عمر دی شخر نے کہا۔ اے ریافاء! تو مرجائے! مجھے کچھ پلاؤ۔ چنانچدوہ آپ دہ شخو کی خدمت میں ایک پیالہ ۔ اُ

عاضر ہوا جس میں بیٹھی نبیذتھی بس آپ بڑاٹھڑنے نے اس کو پیا۔اور آپ بڑاٹھڑنے نے اپنی چا درکواپنے پیٹ کے ساتھ چمٹالیا۔راوی س

ہیں: پس جب بیشٹروب آپ ڈٹاٹو بیٹ میں پہنچا تو بیزخموں سے باہرنکل آیا۔لوگوں نے کہا۔الحمد لللہ۔ بیخون آپ کے پیٹ۔ تھہرا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوآپ کے بیٹ سے باہر نکال دیا ہے۔حضرت عمر حق ٹونے کہا۔اے بیفاء! تو مرجائے۔ ٹ

ہر ہ اور سے بیا ہوں گا ہے۔ ان موجود کے بیٹ سے باہر کا گاؤتہ ہے۔ اس کو نوش فر مایا۔ پس جب وہ بھی آپ کے پیٹ میں پہنچا تو زخموں . دودھ پلاؤ۔ چنا نچیروہ دودھ لے کر حاضر ہوا۔ آپ وہا تھؤنے نے اس کو نوش فر مایا۔ پس جب وہ بھی آپ کے پیٹ میں پہنچا تو زخموں .

با ہرآ گیا۔ چنانچیلوگوں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عمر رہا ٹھڑ (اب) فوت ہوجا کیں گے۔

ے۔ لوگوں نے کہا:اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے۔ یقینا آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب پڑھل کرتے تھے' اپنے دو پیشواؤں کی سُنَّت کی پیروی کرتے تھے۔اس کے سوا آپ کسی چیز کی طرف نہیں جھکتے تھے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ ہ

ا بے روبی واوں منٹ ن پر رون رہے ہے۔ اس کو اہارت کی وجہ ہے جھے پر رشک کررہے ہو؟ خدا کی شم! مجھے تو یہ بات محبوب ہے

میں امارت (کے حساب) سے برابر برابرنگل جاؤں۔ نہ جھے کوئی نفع ہونہ کوئی نقصان ہو یتم اٹھ جاؤاوراپنے معاملہ میں مشاور۔ کرو یتم اپنے میں سے ایک آ دمی کوخود پرامیر بنالو۔ پھر جوکوئی اس کی مخالفت کر ہے تو تتم اس کی گردن ماردو۔ راوی کہتے ہیں: !

نورہ ہے ہیں ہے بین مورد پوئیٹو کے میند کی طرف آپ فوٹٹو نے تکیدلگایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ وہ ٹیونٹو نے کہا۔ کیاتم ان اوگ اٹھ گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ ٹیٹو کے میند کی طرف آپ فوٹٹو نے تکیدلگایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ وہ ٹیٹو

مقرر کررہے ہو جبکہ امیر المؤمنین زندہ ہیں؟ حضرت عمر رواٹٹو نے کہا بنہیں!اورصہیب کو چاہیے کہ تین دن لوگوں کونماز پڑھائے۔' حضرت طلحہ زواٹٹو کاانتظار کرواور (پھر)تم اپنے معاملہ میں باہم مشاورت کرو۔اورتم خود پراپنے میں سےایک آ دمی کوامیر مقر کرلا<sup>۔</sup>

اگر( کوئی)تمہارے خالفت کریتو اس کے سرکواڑا دو۔

۸۔ حضرت عمر بن ٹیٹو نے کہا۔ تم جاؤا می عائشہ ٹی ملئر ف اور انہیں میری طرف سے سلام کہواور کہو کہ عمر دی ٹیو کہدرہا۔
 اگر آپ کو تکلیف اور شکی نہ ہوتو میں اس بات کو بسند کرتا ہوں۔ کہ میں اینے دوساتھیوں (آپ مِیلِنظِیۡقَیۡمُ اور ابو بکر رہا ہیں) کے ساتھ دہ

کیا جاؤں۔اوراگرآپ کو تکلیف اور تنگی ہوتو میری عمر کی تتم! بقیع میں نبی کریم میڑھنے آئے کے صحابہ ٹڑکٹیٹم اورامہات المؤمنین میں ۔ ایسے لوگ دفن ہوئے ہیں جوعمر سے بہتر تھے۔ پس قاصد حضرت عاکشہ ٹڑیا مذبونی کی خدمت میں پہنچا تو حضرت عاکشہ ٹڑیا مذبونا نے کہ

مجھےاس بات میں قطعاً کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رہ کھٹے نے فرمایا۔تم لوگ مجھےان دونوں کے ہمراہ دنن کر دینا۔ ۹۔ ۔ ۔ حضرت عبدالللہ بن عمر جن ٹئو کہتے ہیں۔ پھرموت نے ان کوآ ڈ ھانیااور میں نے ان کواینے سینہ کی طرف اٹھایا ہوا تھ

9۔ حضرت عبداللہ بن عمر دی تھے ہیں۔ چرموت نے ان لوآ ڈھانپااور میں نے ان لواپنے سینہ کی طرف اٹھایا ہوا تھ حضرت عمر میں ٹنو نے کہا۔ تو مرجائے۔میراسرزمین پرر کھ دے۔ابن عمر دیں ٹنو کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر ڈٹاٹٹو کو عثی طاری ہوگئی تو ؟ ای طرح رہا۔ پھرآپ دہنٹو کو افاقہ ہوا۔ تو آپ میں ٹئو نے فرمایا۔ تو مرجائے۔میراسرزمین پررکھ دے۔ پس میں نے آپ ڈہاٹو



سرزمین پرر کھ دیا اور آپ ہوڑ نے سرکو خاک آلود کرلیا۔اور فرمایا:اگر اللہ تعالیٰ نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر بلاک ہو جائے گا اور اس کے ماں بلاک ہوجائے گی۔

•ا۔ محمد بنعمر و کہتے ہیں:اال شور کی ہیہ تھے۔حضرت علی دلاٹٹو ،حضرت عثمان دلاٹٹو ،حضرت طلحہ ہولٹٹو ،حضرت زبیر ٹاٹٹو ،حضرت سعد دلاٹٹو ،حضرت عبدالرحمان بنعوف دہاٹئو ۔

## ( ٤٥ ) مَا جَاءَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَقَتْلِهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

#### حضرت عثمان مزایشی کی خلافت اور آپ رہائٹی کے تارے میں احادیث

( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، قَالَ : حجَجْتُ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَلَمْ يَكُونُوا يَشُكُونَ أَنَّ الْحِلَافَةَ مِنْ بَعْدِهِ لِعُثْمَانَ.

(۳۸۲۳) حفرت حارثہ بن مفرب سے روایت ہے کہ میں نے حفرت عمر دانٹو کے عبد امارت میں جج کیاتھا تو لوگوں کواس بایت ۔ میں شک نہیں تھا کہ حفرت عمر دانٹو کے بعد خلافت حضرت عثان ڈائٹو کے پاس ہوگی ۔ ( یعنی یقین تھا )۔

( ٣٨٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَكْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ حِين ٱسْتُخْلِفَ عُنْمَان : مَا اَلُوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْقِ.

(۳۸۲۳) حضرت عبداللہ بن سنان ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثان وہا ٹی کوخلیفہ مقرر کیا گیا تو عبداللہ نے کہا۔ مَا أَكُوْ مَا عَنْ موہ بریر ہو وہ

( ٣٨٢٣٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ حِينَ بُويِعَ عُثْمَان : مَا أَلُونَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْق.

(٣٨٢٣٢) حضرت حكيم بن جابر سے روايت ہے كہ جب حضرتُ عثمان وافور كى بيعت كى گئى تو اين مسعود وافور نے كہا۔ ہم نے ما أَكُوْ نَا عَنْ أَعْلَاهَا ذَا فُوْق .

( ٣٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي هَرِمُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَأَسَامَةُ بْنُ خُرَيْمٍ ، قَالَ : وَكَانَا يُغَازِيَانِ ، فَحَدَّثَانِي جَمِيعًا ، وَلاَ يَشْعُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ حَدَّثَنِيهِ ، عَنْ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : كَنْمَ تَصْنَعُونَ فِي فِتْنَةٍ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ كَأَنَهَا صَيَاصِي بَقَرٍ ؟ قَالَوا : فَنَصْنَعُ مَاذَا يَا نَبِى اللهِ ؟ قَالَ : فَأَسْرَعْت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ ، هَذَا يَا نَبِى اللهِ ؟ قَالَ : فَالَ : فَأَسْرَعْت حَتَّى عَطَفْتُ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقُلْتُ ، هَذَا يَا نَبِى اللهِ ؟ قَالَ : هَذَا هُو عُنْمَان.

کاب السفان کی مستف این الی شیبه متر جم (جلداا) کی کی کی کاب السفان کی کاب السفان کی کاب السفان کی کی میش کی کی میش کی کریم میش کی جمراه ۔" (۳۸۲۳۳) حفرت مره خریم سے روایت ہے کہ جم ایک دن مدینہ کے راستوں میں سے ایک راستہ پر نبی کریم میش کی جمراه ۔" کہ آپ میش کی فی ایس کی میس کی کرو گے جوز مین کے اطراف میں یوں پھیل جائے گا جیسے گائے کے سینگ ہو ۔ ہیں ۔''صحابہ وٹا ٹیز نے پوچھا۔ اے اللہ کے نبی میش کی کریں۔ آپ میش کی کریں۔ آپ میش کی فی فیل کے اس کواور اس کے ساتھیوں کا زم پکرٹا۔''راوی کہتے ہیں: پس میں (یہن کر) اس آ دمی پرجلدی سے لیٹا اور میں نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی میش کی کی میش کی گئی ہے آ دی اس کی فیل کی تھے۔ آپ میش کی فیل کے خرمایا:''یہی' اور شخص حضرت عثان جائو ہے۔

( ٣٨٢٢) حَذَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِي وَلَّابٌ ، وَكَانَ مِمَّنُ أَدُرَكُهُ عِنْقِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر ، وَكَانَ يَكُونُ بَعُدُ بَيْنَ يَدُى عُثْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِي حَلْقِهِ طَعْنَتَيْنِ ، كَأَنَّهُمَا كَيْتَار ، أَعِنَهُمَا يَوْمَ الذَّارِ ، دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ : بَعَنْنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، قَالَ : أَدُعُ لِي الْأَشْتَرُ ، فَجَاء ، قَالَ ابْ عُون : أَظُنَّهُ قَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِي ؟ قَالَ عَوْن : أَظُنَّهُ قَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِي ؟ قَالَ عَوْن : أَظُنَّهُ قَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِي ؟ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةً ، وَلَهُ وِسَادَةً ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِي ؟ قَالَ عَوْن : أَظُنَّهُمْ ، وَتَقُولُ : هَذَا أَمُوكُمْ ، اخْتَارُوا لَهُ مَ لَكُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَادَةً ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنْ عَلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَادَةً ، وَلَهُ وَسَادَةً ، فَقَالَ : يَا أَشْتَرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِي ؟ قَالَ عَنْ إِنْ أَلْيَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَالُوك ، قَالَ : هَا مِنْ إَحْدَاهُنَّ بُدُ ؟ قَالَ مَالَ إِنْ أَنْ يُقِصَّ مِنْ نَفْسِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ هَاتَيْنِ ، فَإِنْ الْقَوْمَ قَاتِلُوك ، قَالَ : هَا مِنْ إَحْدَاهُنَّ بُدُ ؟ قَالَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُدُّ.

قَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمُ أَمْرَهُمُ ، فَمَا كُنْتُ أَخْلَعُ سِرْبَالًا سَرْبَلَنِيهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ أَبُدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : وَقَالَ عَيْرُ الْحَسَنِ : لَأَنْ أَفَدَّمَ فَتَضُرَبَ عُنْقِى أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَخْلَعَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ، بَعْضُهَا عَلَى بَغْضَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : وَهَذَا أَشْبَهُ بِكَلَامِهِ ، وَأَمَّا أَنْ أُقِصَّ لَهُمْ مِنْ نَفْسِى ، فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَى بَيْنَ يَدَّى كَاهُ ابْنُ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُّونَ بَعْدِى يُقَصَّاصٍ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُّونَ بَعْدِى أَنْفُوسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَدَنِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُّونَ بَعْدِى أَنْفُوسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَدَنِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى أَنْفُوسِهِمَا ، وَمَا يَقُومُ بَدَنِى بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتُلُونِى ، فَوَاللهِ لَوْ قَتَلُونِى لاَ يَتَحَابُونَ بَعْدِى اللهِ لَوْ فَتَلُونِى اللهِ لَوْ اللهِ لَا يَتَحَابُونَ بَعْدِى اللّهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللّهُ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهُ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهُ اللّهِ لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ لَوْ اللّهِ لَوْ اللّهُ اللّهِ لَوْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

قَالَ : فَقَامَ الْأَشْتَرُ وَانْطَلَقَ ، فَمَكَنْنَا ، فَقُلْنَا : لَعَلَّ النَّاسَ ، ثُمَّ جَاءَ رُوَيْجِلٌ كَأَنَّهُ ذِنْبٌ ، فَاطَّلَعَ مِنَ الْبَابِ ، ثُو رَجَعَ ، وَقَامَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرٍ فِى ثَلَائَةَ عَشَرَ حَتَّى النَّهَى إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا ، حَتَّ سَمِعْتَ وَقَعَ أَضُرَاسَهُ ، وَقَالَ : مَا أَغْنَى عَنْك مُعَاوِيَةُ ، مَا أَغْنَى عَنْك ابْنُ عَامِرٍ ، مَا أَغْنَتُ عَنْك كُتبُك فَقَالَ : أَرْسِلُ لِى لِحْيَتِى ابْنَ أَحِى ، أَرْسِلُ لِى لِحْيَتِى ابْنَ أَخِى.

عَمَّلُ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ اسْتَعْدَى رَجُلاً مِنَ الْقَوْمِ يُعِينُهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ ، حَتَّى وَجَأَ بِهِ فِى رَأْسِهِ فَأَثْبَتَهُ ، قَالَ : ثُنَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ.

(۳۸۲۳۳) حضرت سن سے روایت ہے کہ مجھے و قُاب نے بیان کیا۔ اور بیو قاب راوی کہتے ہیں۔ میں نے اس کے طلق میں تیم کے دونشانات متھے۔ حضرت عثمان بڑا تُؤرکے گھر میں محاصر ہ کے دن بیزینے انہیں مارے گئے تھے۔ بیربیان کرتے ہیں کہ مجھے امیر جر مسنف ابن الی شیر متر جم (جلداا) کی در الله الله کی در الله الله الله الله کی در الله الله الله الله الله الله کی در الله الله الله الله کی در الله الله الله کی کها و منین حضرت عثمان و اثنو نے بھیجا اور فرمایا: اشتر کو میرے پاس لاؤ۔ ابن عون کہتے ہیں: میرا گمان بیہ ہم کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہ اس نے امیر المؤمنین کے پاس تکیہ چھوڑ دیا۔ اور اس کے پاس تکیہ تھا۔ پس حضرت عثمان و اثنو نے فرمایا۔ اے اشتر! (باغی) کی جھے سے کیا جا ہے ہیں؟ اشتر نے کہا۔ تین با تیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا کرنا ضرور کی ہے۔ وہ لوگ آپ کو اس بات کا کی جھے سے کیا جا ہے ہیں؟ اشتر نے کہا۔ تین با تین ہم جس کو جا ہو یہ حکمر انی سونپ آرات ہے کہ دیں کہ یہ تی کہ تی تی کہ یہ تی کہ تی تی کہ یہ تی کہ تی تی کہ یہ تی کہ تی تی کہ یہ تی کہ تی تو تی کہ یہ تی کہ تی تو تی کہ یہ کہ تی تو کہ یہ تی کہ یہ تی کہ تی تو تی کہ یہ تی کہ یہ تی کہ تی تو تو کہ یہ تی تو کہ یہ تی تو تی کہ تو تی کہ تو کہ تو تی کہ تو کہ اس کے کہ تو تی کہ تو کہ تو تی کہ تی تو تو کہ تو کہ تی تی تو کہ تی تو کہ تو کہ تو تو کہ تو کہ

میان چھوڑ دوں۔ابن مون کیتے ہیں: یہ بات آپ دن ٹو کے کلام سے ملی جلتی ہے۔اور رہی یہ بات کہ میں لوگوں کوخو د سے بدلہ نے کا موقع دوں تو خدا کی تتم! میں جانتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میر نے دوساتھی (لوگوں کو )اپنے آپ سے بدلہ لینے کا موقع دیتے تھے لیکن میر اجہم قصاص کے لئے کھڑ انہیں ہوگا۔اور یہ بات کہ لوگ مجھے قبل کریں گے تو خدا کی تتم (یا درکھو )اگر و ولوگ مجھے

تھے۔ لیکن میراجسم قصاص کے لئے کھڑانہیں ہوگا۔اور یہ بات کہ لوگ جھے قبل کریں گے تو خدا کی نتم (یا در کھو)اگروہ لوگ جھے ل کر دیں تو پھرمیرے بعد بھی آپس میں محبت نہیں کر سکیں گے۔اور نہ ہی میرے بعد دخمن کے خلاف بھی سارے اکٹھے ہو کر ادکر سکیں گے۔

۔ راوی کہتے ہیں۔ پھراشتر اٹھ کرچل پڑا۔ ہم وہیں تھہرے اور ہم کہنے لگے۔ ہوسکتا ہے کہلوگ واپس پیچھے جلے جا کیں۔ مررو پحبل آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بھیٹریا ہے۔ اور اس نے درواز ہے سے جھا نکا اور واپس ہو گیا۔ پھر محمد بن ابی بکر تیرہ افراد کے ہمراہ بر اہوا اور حضرت عثمان وٹائٹو کے پاس پہنچا اور آپ وٹائٹو کی داڑھی کو پکڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھا۔ تمہیں معاویہ نے کوئی فائدہ نہیں دیا! مہیں ابن عامر نے کوئی فائدہ نہیں دیا! تمہیں تمہار لے شکروں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حضرت عثمان وٹائٹو نے کہا۔ ا

یں میں وجھوڑ دے۔اے جھتیج امیری داڑھی تو چھوڑ دے۔ ری تو چھوڑ دے۔اے جھتیج امیری داڑھی تو چھوڑ دے۔ ۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس کودیکھا کہ اس نے (اپنی) قوم میں سے ایک آ دی سے مدد ما کمی تو اس کے یاس ایک آ دی

٣٨٢٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِيَّ ، قَالَ : رَأَيْتُ عُنْمَانَ اطَّلَعَ إِلَى النَّاسِ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِي وَاسْتَغْيَبُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنُ مسنف ابن البشيم ترجم (طداا) في مسنف ابن البشيم ترجم (طداا) في مسنف ابن البشيم ترجم (طداا) في مسنف ابن البناد و المستقل المنظم و المستقل المنظم و المستقل المنظم و المستقل المنظم و المستقل المستقل المنظم و المستقل ا

(۳۸۲۳۵) حضرت ابولیلی کندی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عثمان جانٹو کودیکھا کہ انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا ..... جبکہ وہ محصور تنے .....اور فر مایا .....ا بے لوگو! مجھے تل نہ کرو بلکہ تم مجھ سے رضا مندی اور خوشنودی چاہو۔ خدا کی تئم !اگرتم نے مجھے تل کردیا تو پھر بھی تم لوگ اکٹھے ہوکر جہاذبیں کرو گے۔اور بھی دشمن کے خلاف اکٹھے ہوکراؤنہیں سکو گے۔اورتم اس حالت میں پیچے ، ۔

راوی کہتے ہیں: حفرت عثان جائٹو نے حفرت عبداللہ بن سلام جائٹو کی طرف قاصد بھیج کران ہے (اس معاملہ) میں پوچھا۔ انہوں نے فر مایا۔ رُکے رہو۔ رُکے رہو۔ کیونکہ یہ رویہ تمہارے حق میں خوب جبت ہوگا۔ چنانچہ یہ باغی لوگ حضرت عثان جائٹو کے یاس داخل ہوئے اور انہیں قبل کر دیا۔

( ٣٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ ، يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ عِنْدِى غِنَاءً مَنْ كَفَّ سِلاَحَهُ وَيَدَهُ.

(٣٨٢٣٢) حفرت عبدالله بن عامر والني كهتم بي كه ميس نے حضرت عثمان والني كو كہتے مُنا۔ بےشك مير سےزو كيتم ميں۔ -سب سے زيادہ فائدہ والاشخص وہ اہے جواہينے اسلحہ اوراہينے ہاتھ كوروك لے۔

( ٣٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ اْبْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُمْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، فَالُوا : إِنْ شِنْتَ أَنْ نَكُونَ أَنْصَارَ اللهِ مَرَّتَيْنِ ؟ فَقَالَ :أَمَّا قِتَالٌ فَلَا.

(۳۸۲۳۷) حضرت ابن سیرین ہے روایت ہے کہ حضرت زید بن ٹابت ، حضرت عثمان جھٹو کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے۔ بید درواز بے پر انعمار (صحابہ ٹھکٹیٹے) موجود ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دوسری مرتبہ اللہ کے ( دین کے ) مددگا، بنیں ۔ حضرت عثمان جھٹنے نے فرمایا۔ اگر لڑنے کے بارے میں کہتے ہیں تو بالکل نہیں۔

( ٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ:قُلْتُ لِعُنْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ ٱخْرُحُ فَقَاتِلُهُمْ ، فَإِنَّ مَعَك مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ ، إِنَّ قِتَالَهُمْ لَحَلَالٌ، قَالَ:فَابَى ، وَقَالَ:مَنْ كَارَ لِى عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، فَلِيُطِعُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَنِذٍ عَلَى الدَّارِ ، وَكَانَ يَوْمَنِذٍ صَائِمًا.

(٣٨٢٣٨) حضرت عبدالله بن زبير ير روايت ب\_فر مات مين في عاصره كون حضرت عثان وافي ي كها-آپ باز

مستف ابن الجي شيبه مترجم (جلداا)

نمیں اور ان لوگوں سے لڑائی کریں۔ کیونکہ آپ کے ہمراہ (آج اسنے) لوگ ہیں کہ جن سے کم تعداد کی اللہ پاک نے مدد کی تھی۔ خدا کی قتم! ان لوگوں سے لڑنا حلال ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عثان وٹاٹٹو نے انکار فرمایا اور بھم دیا۔ جوآ دمی خودمیری ممع و عت کو واجب سمجھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ بن زبیر وٹاٹٹو کی اطاعت کرے۔ حضرت عثان وٹاٹو نے اس (محاصرے

، ) دن ان کوگھرییں امیر مقرر فر مایا تھا اور حضرت عثمان جھائیو اس (محاصر ہ کے ) دن روز ہ کی حالت میں تھے۔ ''

٣٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : جَهُجَاهٌ تَنَاوَلَ عَصَّا كَانَتُ فِي يَدِ عُثْمَانَ ، فَكَسَرَهَا بِرُكْيَتِهِ ، فَرُمِي فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِاكِلَةٍ.

کانٹ فی یکہ عثمان ، فکسر کھا ہر کیتیہ ، فرمی فی درلک الموضع با کلام. ۳۸۲۳) حضرت نافع سے روایت ہے کہا کی آ دمی جس کو جمجاہ کہاجا تا تھا۔اس نے حضرت عثان کے ہاتھ میں موجود عصالیا اور

يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فِي الْمُنَامِ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَان ، أَفْطِرُ عِنْدَنَا ، فَأَصْبَحَ صَائِمًا وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

۳۸۲۴) حفرت ابن عمر خلافی سے روایت ہے کہ حفرت عثمان خلافی نے ایک شیخ لوگوں سے بیان کیا۔فر مایا۔ میں نے آج رات لریم مِنْ اَلْفَائِیَةَ کَوْنُوابِ میں ویکھا۔ آپ مِنْزِ اَلْفَظَیْمَ کِیْ نے فر مایا۔اے عثمان! تم روز ہ ہمارے پاس افطار کرو۔حضرت عثمان خلافی نے ۔ ہی حالت میں صبح کی اور پھراسی دن شہید ہو گئے۔

٣١٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :لَقَدُ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرَ وَأُخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدُّ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

٢٨٢١) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ : لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي الدَّارِ ، قَالَ : لاَ تَقْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَنِنْ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّونَ جَمِيعًا أَبَدًا.

۱۳۸۲) حفرت عبداللہ بن سلام جنگو سے روایت ہے کہ جب حضرت عثان زائو کا گھر میں محاصرہ کیا گیا تو ابن سلام نے ایم آ یا تم انہیں قبل ندکرو۔ کیونکہ ان کی (ویسے بی) تھوڑی می زندگی باقی ہے۔خدا کی قتم !اگرتم نے انہیں قبل کردیا تو پھرتم کبھی بھی

\_نمازْتِين پِرْعُوكَ\_ ٣٨٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْيَعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبُدِ اللهِ

٢٨٢ ) محدثنا ابو السامة ، عن صدفة بن ابي عِمران ، قال ؛ حدثنا ابو اليعقور ، عن ابي سَعِيدٍ مُولَى عبدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمْ عُثْمَانَ لَا تُصِيبُونَ مِنْهُ حَلَفًا.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( ۳۸۲۳۳ ) حضرت عبدالله بن مسعود خاشی کے آزاد کردہ غلام ابوسعید ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مزافیو نے فر ما ب

تھا۔ خدا کی شم!اگرتم نے عثان کو تل کر دیا توان کے بعد کسی صحیح جانشین کونہیں پہنچ یا وگے۔

( ٣٨٢٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يُقَالُ لَهُ :ثُمَّامَةُ كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ·

فَلَمَّا جَانَهُ قَتْلُ عُنْمَانَ بَكَى ، فَأَطَالَ الْبُكَاءَ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ :الْيُوْمَ أُنْتُزعَتِ النُّبُوَّةُ ، أَوَ قَالَ :الْجِلَافَةُ مِرْ

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَارَتْ مِلْكًا وَجَبْرِيَّةً ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَى شَيْءٍ أَكَلُهُ.

( ۳۸۲۴۳) حضرت ابوقلابہ ڈاٹنزے سے روایت ہے کے قریش کا ایک آ دمی تھا جس کوٹما مہ کہاجا تا تھاوہ مقام صنعاء میں تھا۔ جب اس ک

حضرت عثمان نرہنو کے قتل کی خبر پیچی تو وہ رو پڑااورخوب دیر تک روتار ہا۔ پھر جب اُسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا۔ آج کے دن امت

محمد مَنْزِ ﷺ سے نبوت واپس لے لی گئی ہے۔خلافت واپس لے لی گئی ہے۔اور (اب) بادشاہی اور تختی ہوگی۔پس جوجس چیز

يرغالب بوگااس كوكھاجائے گا۔

( ٣٨٢٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ:لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان، قَامَ خُطَبَاءُ إيلِيَاءَ، فَقَامَ مِنْ آخِرِهِ

رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ :مُرَّةُ بْنُ كَعْب ، فَقَالَ :لَوْلاَ حَدِيثٌ سَمِعْته مِـْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُمْتُ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِنْنَةً أَحْسَبُهُ ، قَالَ

فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هَذَا يَوْمَيْذٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْحَق

فَانْطَلَقْتُ، فَأَخَذْتُ بِوَجْهِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ:هَذَا؟ فَقَالَ:نَعَمُ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ

(٣٨٢٣٥) حضرت ابوقلا بہ جل فؤے ہے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان جل ٹنؤ کولل کیا گیا تو مقام ایلیاء کے خطباء کھڑے ہوئے۔

پھرر سول الله مَالِينَ عَنْ اللهِ مَالِينَ عَالِم اللهُ عَلَيْم مِين سے (ان کا) آخری خطیب کھڑا ہوا جس کومرہ بن کعب کہا جاتا تھا۔اس نے کہا۔اگرالیر

حدیث نه ہوتی جومیں نے رسول الله <u>مُؤلِّدَ ک</u>ی ہے تو میں کھڑا نه ہوتا۔رسول الله <u>مُؤلِّدَ ک</u>ے ایک فتنه کا فرکر کیا ..... میرے خیال

کے مطابق راوی کہتے ہیں ......آپ مُؤشِفِیُغَ اِنے اس کا قریب الوقوع ہونا بیان کیا ....کهاس دوران ایک آ دمی اپنی چا در ڈالے

ہوئے گز را۔تو رسول اللہ مَیْزَشِیَجَۃِ نے فرمایا۔اُس( فتنہ کے )دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہوں گے۔( راوی کہتے ہیں) پس میر

چل پڑا اور میں نے ان صاحب کا رُخ آپ مِرِ اُن کھے کی طرف پھیر کرعرض کیا۔ یہ آ دمی؟ آپ مِرْ اُن کھے اُن کہاں' یہ آ دی

حضرت عثان دينز تھے۔

( ٣٨٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ النَّاسَ

اجْتَمَعُوا عَلَى قُتْلِ عُثْمَانَ ، لَرُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ كَمَا رُجِمَ قَوْمٌ لُوطٍ.

(۳۸۲۴۱) حضرت ابن عباس مزاینو ہے روایت ہے فر ماتے ہیں۔ اگر تمام لوگ بھی حضرت عثان دبایٹو کے قبل پراکٹھے ہو جاتے ت تما ملوكون كوبى سنكساركردياجاتا جبيها كيقوم أوط علايتكام كوسنكساركيا كياتها-

هي معنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١) كي هي المالي هي معنف ابن الي شيبر متر جم ( جلد ١١) كي المعادى

( ٣٨٢٤٧) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ عُنْمَانُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلٍ أَتَالِيهِ كِتَابَ اللهِ ، فَأَتَوْهُ بِصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًّا ، فَقَالَ : أَمَا وَجَدْتُمْ أَحَدًا تَأْتُونِي بِهِ غَيْرَ هَذَا الشَّابُ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بِكَلَامٍ ، فَقَالَ لَهُ عُنْمَان : أَتُلُ ، فَقَالَ : وَجَدْتُمْ أَخِدَا لِلّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقِدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : كَذَبْتَ ، لَيْسَتُ لَك ، وَلَا

﴿ وَلَا لِلْهِ مَا لَكُونَ لِلْلِهِ مَ كَلِمُ عَلَى الله عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾.

مير \_ ، پاس كوئى آ دى لاؤ جس سے ميں الله كى كتاب بر هواؤں \_ پس باغى صعصعه بن صوصان كو لے آئے \_ بيدا يك جوان آ دى تھا۔ حضرت عثان بئ تؤرف نے كہا \_ كيا تم نے اس نو جوان كے علاوہ كوئى آ دى نہيں پايا جس كوتم مير \_ پاس لائے \_ راوى كہتے ہيں \_ پھر صعصعه نے كوئى گفتگو كى ۔ تو حضرت عثان بڑا تؤرف آن بڑھ \_ اس نے بڑھا ۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأَنَّهُمُ طُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان بڑا نے فرمايا ۔ تو جھوٹ بول رہا ہے ۔ يہ آيت تير \_ اور تير \_ ساتھوں كے حق ميں نہيں ہے بلكہ يہ آيت تو مير \_ اور مير \_ ساتھوں كے لئے ہے ۔ پھر حضرت عثان بڑا فو خلاوت كى ۔ ساتھوں كے لئے ہے ۔ پھر حضرت عثان بڑا فو نے علاوت كى ۔ ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بِأَنَّهُمُ طُلِمُوا ، وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾ حضرت عثان جائو نے بیاں تک پڑھا ۔ ﴿ وَإِلَى اللّهِ عَاقِبَةُ الْامُورِ ﴾ .

( ٤٦ ) مَا جَاءَ فِي خِلافَةِ علِيٌّ بنِ أَبِي طالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

## حضرت علی بن ابی طالب خاتشہ کی خلافت کے بارے میں

( ٣٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ :كَانَ الْحَادِى يَخْدُو بِعُثْمَانَ وَهُو يَقُولُ : إِنَّ الْأَمِيرَ بَعُدَهُ عَلِيٌّ وَفِي الزُّبَيْرِ خَلَفٌ رَضِيٌّ

قَالَ : فَقَالَ كَعُبُّ : وَلَكِنَّهُ صَاحِبُ الْبَعْلَةِ الشَّهُبَاءِ ، يَعَنَّى مُعَاوِيَةَ ، فَقِيلَ لِمُعَاوِيَةَ : إِنَّ كَعْبًا يَسْخَرُ بِكَ ، وَيَزْعُمُ أَنَّكَ تَلِى هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، كَيْفَ وَهَا هُنَا عَلِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَأَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَنْتَ صَاحِبُهَا.

(۳۸۲۸) حضرت ابوصالح سے روایت ہے کہ ایک حدی خوان حضرت عثمان جنافیڈ کے لئے حدی پڑھ رہا تھا اور کہدر ہاتھا۔

''یقیناً عثمان مِنْ تَغُو کے بعد حضرت علی مُناتِغُه امیر ہیں اورز بیر حاتِظ میں بسندیدہ خلافت ہے۔''

رادی کہتے ہیں۔حضرت کعب ٹری نئو نے کہا۔لیکن وہ جو بھورے رنگ کے خچر والے معاویہ دری نئو ہیں ۔ پس حضرت

معاویہ وہا تھے سے کہا گیا کہ حضرت کعب آپ کے ساتھ فداق کرتے ہیں اوران کا خیال ہے کہ آپ اس امر خلافت کے ولی بنیں

سعادیہ ہی ہوئے ہا تا کہ سرے معب، پ سے ما طالدہ ان رہے ہیں اوران کا حیال ہے دا پ، ن، رسانت سے وی یں گے۔راوی کہتے ہیں۔ پھریہ حضرت معادیہ وہا ہوئے پاس آئے تو معاویہ نے کہا۔اے ابواسحاق! یہ بات تم نے کیے کہی جبکہ جھزت ا

علی منافیز اورز بیر جانئز اورد گیراصحاب پیغمبر مُلِفِئنِکِیْمِ موجود ہیں۔کعب نے کہا۔ آپ ہی اس خلافت کے حق دار ہیں۔ میں میں میں میں دوروں

( ٣٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكُرٍ ، قَالَ :فَالَ سَلْمَانُ :أَخُطَأْتُمُ وَأَصَبُتُمْ ، أَمَّا لَوُ جَعَلْتُمُوهَا فِي أَهُلِ بَيْتِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَآكُلْتُمُوهَا رَغَدًا.

(۳۸۲۳۹) حفزت ابراہیم نیمی ہے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر وہائٹو کی بیعت کی گئی تو راوی کہتے ہیں۔ حضرت سلمان وہائٹو نے کہا۔ تم نے غلطی کی ہے اور درست (بھی) کیا ہے۔ اگرتم لوگ خلافت کواپنے نبی مُؤَفِّقَ اِنْ آئِل بیت کے حوالہ کرتے تو البتہ تم لوگ اس خلافت کوخوب آسودہ حالی کے ساتھ کھاتے۔

( ٣٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ہُنُ هَارُونَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ جَوْشَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ :مَا رَزَأَ عَلِيٌّ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا ، حَتَّى فَارَقَنَا إِلَّا جُبَّةً مَحْشُوَّةً ، وَخَمِيصَةً دِرَابَجَرُدِيَّةً.

(۳۸۲۵۰) حضرت عبدالرحمان بن ابی بکرہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی ٹڑٹٹٹو نے ہم سے جدا ہونے تک بیت المال سے صرف ایک روئی بھراچو نے اورایک کُر تا جس میں سرخ دھاریاں تھیں ، لیا تھا۔

( ٣٨٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سَعْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ أَبِى رَافِع ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا حِينَ ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ حَتَّى أَدُمَوْا رِجُلَهُ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ كَرِهْتُهُمْ ، وَكَرِهُونِى ، فَأَرِحُنِى مِنْهُمْ ، وَأَرْحُهُمْ مِنِّى.

(۳۸۲۵۱) حفرت سعد بن ابراہیم ہے روایت ہے کہ میں نے عبیداللہ بن ابی رافع کو کہتے سُنا کہ جب لوگوں نے حضرت علی جھاتھ پر از دحام (رش) کیا اور انہوں نے آپ جھاتھ کے پاؤں کوخون آلود کر دیا تو میں ان کو دیکھ رہا تھا، حضرت علی جھاتھ نے کہا۔ اے اللہ! تحقیق میں ان لوگوں کو تاپند کرتا ہوں اور بیلوگ مجھے ناپند کرتے ہیں۔ پس تو مجھے ان سے اور ان کو مجھے سے راحت دے دے۔

ين ـ ان وون ون ون ون ون الأجُلَح ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : اكْتَنَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُلْجَمٍ ، وَشَبِيبٌ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : اكْتَنَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مُلْجَمٍ ، وَشَبِيبٌ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ ، وَثَبَتَ سَيْفُهُ فِي الْحَائِطِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ الأَشْجَعِيُّ عَلِيًّا حِينَ خَرَجَ إِلَى الْفَجْرِ ، فَأَمَّا شَبِيبٌ فَضَرَبَهُ فَأَخْطأَهُ ، وَثَبَتَ سَيْفُهُ فِي الْحَائِطِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحُو أَبُوابِ كِنْدَةَ ، وَقَالَ النَّاسُ : عَلَيْكُمْ صَاحِبَ السَّيْفِ ، فَلَمَّا خَشِي أَنْ يُؤْخَذَ رَمَى بِالسَّيْفِ ، وَدَحَلَ فَي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحُو بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكُهُ فِي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحُو بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكُهُ فِي عُرْضِ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُحْصِرَ نَحُو بَابِ الْفِيلِ ، فَأَذْرَكُهُ عَلَى عَرْنِهِ ، ثُمَّ أُخْصِرَ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُخْصِرَ النَّاسِ ، وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى عَلِي قَرْنِهِ ، ثُمَّ أُخْوسَ النَّاسِ ، وَأَمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى عَلِي فَيْنَ عَلَى الْمَالِمِثُ فَاقَالُ عَلِي الْمَالِمُ فَالَا عَلِي الْهُ مَنْ أَنْ مِثْ فَاقْتُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ ، أَوْ عُولَى اللَّوالِ الْعَالَ عَلَى عَلَى عَلِي السَّيْفِ عَلَى عَلَى السَّيْفِ عَلَى عَلَى عَلَى الْنَامِتُ فَالْمَالِمِ الْفَالِ الْعَالَ عَلَى السَّاسِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَرْمَةُ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُثَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِقِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ عَلَى الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِ

دَعُوهُ ، وَإِنْ أَنَا نَجَوْتُ كَانَ الْقِصَاصُ. (٣٨٢٥٢) حفرت على بينميز سے روايت ہے كہ جب حضرت على برا تنو فجر كے لئے نكلے تو عبدالرحمٰن بن كمجم نے اور شبيب اثجعي نے معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی استان می معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

آپ زائی کو گھیرلیا۔ پس شبیب نے آپ رہ اور کیالیکن وہ خطا ہو گیا اوراس کی تلوار دیوار میں جا تکی پھراس کو کندہ کے درواز وں کی طرف محصور کر دیا گیا اور لوگ کہنے گئے۔ تلوار والے کو پکڑ و پس جب شبیب نے پکڑے جانے کا خوف محسوں کیا تو اس نے تلوار پھینک دی اور عام لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور جوعبدالرحمان تھا اس نے حصرت علی جانب محسور کر لیا گیا اور اس کو عریض یا عویض حصری نے پکڑ لیا۔ پس اس کو پکڑ کر حصرت علی جائیے کے پاس لائے۔ تو افیل کی جانب محسور کر لیا گیا اور اس کو عریض یا عویض حصری نے پکڑ لیا۔ پس اس کو پکڑ کر حصرت علی جائیے گئے گیاں لائے۔ تو

حضرت على والنون فرمايا ـ الريم مرجاوَل توتم چا موتواس تول كردينا ـ ياس كوچور دينا اورا كريس في آيا تو پهر قصاص موگا - دمرت على والنون في من عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ سُبَيْع ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : لَتُحْضَبَنَ هَذِه مِنْ هَذَه ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : لَتُحْضَبَنَ هَذِه مِنْ هَذَه ، فَالَ : إِذًّا تَاللهِ تَقْتُلُوا عَيْرَ قَاتِلِي ، قَالُوا : فَالَا تَسُتُحُلِفُ ؟ فَالَ : إِذًّا تَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم ، قَالُوا : فَكَ تَرُكُمُ إِلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم ، قَالُوا : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ تَرَبُحَنِي فِيهِمْ ، ثُمَّ فَبَصْتَنِي إِلَيْك وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتَهُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ تَرَبُحَنِي فِيهِمْ ، ثُمَّ فَبَصْتَنِي إِلَيْك وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِنْتَ

أَصْلَحْتَهُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ أَفْسَدُتَهُمْ . (احمد ۱۳۰- ابن سعد ۳۳) (۳۸۲۵۳) حفرت عبدالله بن سبح ب روایت ب که میں نے حفرت علی وزائی کو کہتے سُنا۔ ضرور بالضروریہ (واڑھی) اس سے رنگ جائے گی۔ لوگوں نے کہا۔ آپ ہمیں اس کے (قاتل کے) بارے میں بتائیں ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں گے۔ حضرت علی وزائی نے کہا۔ خداکی قتم ابت تو تم میرے قاتل کے علاوہ کو قل کرو گے۔ لوگوں نے پوچھا۔ آپ خلیفہ مقرر کیوں نہیں

کرتے؟ حضرت علی جائے نے فر مایا بنہیں! بلکہ میں تمہیں ای طرح جھوڑ جا دُن گا جس طرح تمہیں اللہ کے رسول مَوْفَظَةً جھوڑ گئے۔ تھے۔لوگوں نے پوچھا۔تو پھر جب آپ اپنے پروردگار سے ملیں گے تو ان سے کیا کہیں گے؟ حضرت علی جائے نونے فر مایا: میں کہوں گا۔اے اللہ! تو نے مجھے ان میں (ایک مدت) جھوڑے رکھا پھر تو نے مجھے اپنی طرف بلالیا جبکہ تو خودان میں موجود تھا۔ پس اگر تو

چاہتاان كودرست كرديتااورا كرتوچاہتاتوان كوتراب كرديتا۔ ( ٣٨٢٥٤ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ : يَا لِلدِّمَاءِ ، لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ

هَذَا ، يَغْنَى لِحْيَتَهُ مِنْ **دَمِ** رَأْسِهِ. معرف على دين الدي المنظ المسلمان من المسلمان المسلمان على دين المعرف المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلم

(۳۸۲۵۳) حفرت ابوحزہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حفرت علی دی تی کہ شاراے خون ضرور بالضرور بیاس ے رنگین ہوجائے گی بینی آپ دی تی کی واڑھی آپ کے سرکے خون ہے۔

( ٣٨٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَا يُحْبَسُ أَشْقَاهَا أَنْ يَجِىءَ فَيَقْتُلُنِى ، اللَّهُمَّ إِنِّى قَدْ سَنِمْتُهُمْ وَسَنِمُونِى ، فَأَرِحْنِى مِنْهُمُ وَأَرِحْهُمْ مِنِّى. (ابن سعد ٣٣) (٣٨٢٥٥) حفرت عبيده سے روايت ہے كہ حضرت على وَانْ اللهِ كَتِ تقدامت كے بد بخت كواس بات سے س چيز نے روكا ہوا ہے كه وہ آئے اور مجھے ل كردے؟ اے اللہ! تحقیق میں ان لوگوں سے اُكتا گيا ہوں اور بيلوگ مجھ سے اُكتا گئے ہیں۔ پس تو مجھے ان ه مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدا ا ) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم ( جلدا ا ) کی مصنف ابن الی خاند و استفاد و ا کرم ند : : :

ے اوران کومجھ ہے راحت نصیب فر مادے۔

## ( ٤٧ ) مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْعَقَبَةِ

#### لیلة العقبہ کے بارے میں روایات

( ٣٨٢٥٦) حَذَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكُو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ : أُخُوجُوا إِلَى اثْنَى عَشَرَ مِنْكُمْ ، يَكُونُوا كُفَلَاءَ عَلَى قَوْمِهِمْ ، كَكَفَالَةِ الْعَوَارِيِّينَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ، فَكَانَ نَقِيبَ يَنِى النَّجَارِ ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَهُمْ أَخُوالُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُعَدُ بْنُ زُرَارَةَ أَبُو أَمَامَةَ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرَ جَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَوْرَ جَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَة ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى سَلِمَةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى عَوْفِ سَاعِدَةَ سَعْدُ بْنُ مُنْ مَالِكَ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَوْفِ بَنِ الْخَوْرَحِ ، وَهُمَ الْقُواقِلُ ، عُبَادَةً بُنُ الصَّامِتِ ، وَكَانَ نَقِيبَى يَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ، وَكَانَ نَقِيبَ يَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ : سَعْدُ بْنُ خَيْنَمَة. (ابن سعد ٢٠٢)

( ٣٨٢٥٧) حَذَّنَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّغِيِّى، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِى، قَالَ: وَعَدَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُلَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْأَصْحَى، وَنَحْنُ سَبُعُونَ رَجُلًا، قَالَ عُقْبَةُ: إِنِّى مِنْ أَصْغِرِهِمْ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَوْجِزُوا فِى الْحُطْبَةِ، فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ : قُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَيْك. يَا رَسُولَ اللهِ ، سَلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِنَفْسِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَأَشْرَكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَأَشْأَلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَأَشْأَلُكُمْ لِنَفْسِى أَنْ تُطِيعُونِى ، أَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ

( ٣٨٢٥٨) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، قَالَ : انْطَلَقَ الْعَبَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عُيُونًا ، وَإِنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمْ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَلَى الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ فَكَلَمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُكَنِّى : أَبَا أَمَامَةَ ، وَكَانَ خَطِيبَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَهُوَ أَسْعَدُ بُنُ زُرَارَةَ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْنَا لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَسَلْنَا لَأَصْحَابِكَ ، وَمَا التَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُلْلُكُمْ لِرَبِّكَ ، وَسَلْنَا لِأَصْحَابِكَ ، وَمَا التَّوَابُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُلْلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَسُلُكُمْ لِرَبِّى أَنْ تَعْبُدُوهُ ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، وَلِنَفْسِى أَنْ تُؤْمِنُوا بِى وَتَمْنَعُونِى مِمَّا لَلَكَ ؟ لَكُمْ عَلَى اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهِ الْمُعَلِّى اللّهِ الْمُعَلِّى اللهِ الْجَنَّةُ . (احمد ١١٥ الله اللهُ الْجَنَّةُ . (احمد ١١٥ الله سعد ٩)

(۳۸۲۵۸) حفرت علی بیشید سے روایت ہے کہ حضرت عباس تفایق ، نبی کریم مِنَوْفَقَعَ کے ہمراہ انصار کی طرف چل کر آئے اور
آپ مِنَوْفَقَحَ آخِ نَے فرمایا۔" بات کرولیکن گفتگو کمی نہ کرتا ہم پر جاسوں متعین ہیں اور جھے تمہارے بارے میں قریش کے کفار سے خوف ہے' کیں ان میں سے ایک آ دمی مسلم کی کنیت ابوا مامیقی مسلس نے نبی کریم مِنوَفِقَ ہے کہا۔ آپ ہم سے اپنے رب کے لئے سوال کریں، آپ ہم سے اپنے ساتھوں کے لئے سوال کریں۔ اور (بیر بتا کمیں کہ) اس پر کیا تو اب ملے گا؟ نبی کریم مِنوفِقَ ہے فرمایا۔" میں تم سے اپنے رب کے بارے میں بیسوال کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہ تھمراؤ۔ اور اپنے لئے بیسوال کرتا ہوں کہ جھے پرایمان لاؤ اور جھے سے ان چیز وں کوروکوجن چیز وں کوتم

کی معنف این الب شیر مرجم (جلداا) کی کی سوال کرتا ہوں کہ آن کے ساتھ الب اسنان کی ساتھ اپنے اموال میں ہمدردی کروئ انسار نے بوچھا۔ جب ہم بیسب کھ کریں عے قوجمیں کیا طے گا؟ آپ مَوْفَقَ اَ نَے فرمایا تِہمار ے لئے الله پر جنت واجب ہے۔ انسار نے بوچھا۔ جب ہم بیسب کھ کریں عی تو ہمیں کیا طے گا؟ آپ مَوْفَقَ اَ نِی الطَّفَیْلِ ، قَالَ : کَانَ بَیْنَ حُدَیْفَةً وَبَیْنَ رَجُلِ انسار نے بوچھا۔ جب ہم بیسب کھ کریں عی الوالید بن جُمیْع ، عَنْ أَبِی الطَّفَیْلِ ، قَالَ : کَانَ بَیْنَ حُدَیْفَةً وَبَیْنَ رَجُلِ مِنْ اَهْلِ الْعَقَبَةِ بَعُضُ مَّا یَکُونُ بَیْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشِدُك باللهِ ، کَمْ کَانَ أَصُحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ فَقَالَ الْقُومُ : فَا خُبِرُهُ ، فَقَدْ سَالُك ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْاشْعَرِیُّ : قَدْ كُنَا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبُعَةً عَشَرَ ، فَقَالَ حُدَیْفَةً ؛ اللّهُ عَلَیْ وَرَسُولِهِ فِی الْحَیَاةِ وَانُ کُنْتُ فِیهِمْ ، فَقَدْ کَانُوا خَمْسَةً عَشَرَ ، أَشُهَدُ بِاللهِ أَنَّ النَّذِی وَسُولِ اللهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهِ مَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلَیْهُ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ، وَلَا عَلْمُنَا مَا یُویدُ الْقُورُهُ ، السّم ۱۳۳۳۔ احمد ۱۳۹)

( ٣٨٢٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى ، وَكَانَ مِثَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الأَخْزَابِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِيعَ الْحِسَابِ ، هَازِمَ الْأَخْزَابِ ، اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

(۳۸۲۷۱) حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن الی اوفی جھٹے کو کہتے سُنا کہ جن صحابہ ڈھکٹی نے درخت کے نیچے نی کریم مِلَافِکَیَا کَمَ کَا بِیعت کی تھی وہ چودہ سویا تیرہ سوتھ اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کا ایک ثمن تھے۔ مصنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي المساوي المس

(٣٨٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلِيْمَانَ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ بَايَعَ نَحْتَ الشَّجَرَةِ أَبُو سِنَانِ الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ ، أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُ :أَبَايِعُك ، قَالَ :عَلَامَ تَبَايِعُنِي ؟ قَالَ :عَلَى مَا فِي الْأَسَدِيُّ وَهُبٌ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :أَبَايِعُك عَلَى مَا بَايَعَك عَلَيْهِ أَبُو سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ نَفْسِكَ ، قَالَ : فَبَايَعَهُ ، ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَوْ سِنَانٍ ، فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ.

(۳۸۲۲) حضرت عامرے روایت ہے کہ درخت کے نیچ سب سے پہلے ابو سنان اسدی وهب نے بیعت کی تھے۔ یہ بی کریم مِرِ الفَظَیَّةَ کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ مِرِ الفَظِیَّةَ نے بو چھا'' تم کس بات پر میری بیعت کرتے ہو؟''ابو سنان نے کہا۔ اس بات پر جو آپ کے دل میں ہے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مِر اَفْظِیَّةَ نِے اَن کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مِر اَفِسُونَةَ نِے اَن کو بیعت کیا۔ راوی کہتے ہیں۔ پر ایو سنان نے بیعت کی ہے میں بھی راوی کہتے ہیں۔ پس آپ مِر ایک اور آدی آپ مِر اِفْظِیَّةَ کے پائی حاضر ہوا اور اس نے کہا۔ جس بات پر ابو سنان نے بیعت کی ہے میں بھی اس پر آپ کی بیعت کی۔ اس پر آپ کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِر اِفْظِیَّةَ کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِر اِفْظِیَّةَ کی بیعت کی۔ پھر باقی لوگوں نے آپ مِر اُفْدَ کَ بَدُعَةَ الرِّضُوانِ. (۳۸۲۱۳) حضرت عامرے روایت ہے کہ السّابِقُونَ الْا وَلُونَ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بید الرضوان کی تھی۔





# (١) مَنْ كَرِهُ الْخُرُوجَ فِي الْفِتنَةِ وَتَعَوَّذَ مِنْهَا

جن حضرات کے نز دیک فتنہ میں نکلنا نا پیندیدہ ہا درانہوں نے سے پناہ ما تگی ہے

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ٢٨٦٦) حَنَّنَا أَبُومُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنُ زَيْدٍ بَنِ وَهُبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ ، قَالَ : انتَهَيْت إِلَى عَبْدِ اللهِ مِن عَمْرٍ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلٌ الْكُعْبَةِ وَالنَّاسُ عَلَيْهِ مُجْتَمِعُونَ فَسَمِعْتُهُ يُقُولُ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ إِذْ نَوْلُنَا مَنْوِلاً ، فَمِنَا مَنْ يَصْرِبُ حِبَائَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَا مَنْ يَصُرِبُ حِبَائَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ يَصُرِبُ حِبَائَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَسْتَضِلُ ، وَمِنَا مَنْ يَصُرِبُ حِبَائَهُ ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ ، وَمِنَا مَنْ يَصُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَنَا ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَنَا ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِي قَلْلِي إِلاَّ كَانَ حَقَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أَمَّتُهُ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَهُمْ ، وَإِنَّ أَمْنُولِهِ بَكُنْ فَيْكُ أَنْ يَعْلَمُهُ مَا يَكُنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ آتِحِرَهَا سَيْصِيبُهُمْ بَلَاءٌ وَأَمُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ وَمُهُلكِتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، فَمَ تَجِيءُ الْهُوتُنَةُ ، فَيقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مَ لَتَهُ وَيَعْ وَالْيَوْمُ الْمَاعِلَعُ مَا يَعْلَمُهُ مَنْ يَسَلّمُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى الْمُعْتَاةُ وَلَمُونُ وَالْيُومِ وَلَمُورُهُ قَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ؟ قَالَ : فَالْمَارَ بِيكَيْهِ إِلَى أَذْنُونَ اللهِ مَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ؟ قَالَ : فَالْمَارَ بِيكَيْهِ إِلَى أَذْنُوهُ مَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ؟ قَالَ : فَاشَارَ بِيكَيْهِ إِلَى أَذْنُونَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلُهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَل

وَوَعَاهُ قَلْبِي ، قَالَ : قُلْتُ : هَذَا ابْنُ عَمَّكَ ، يَأْمُونَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ ، وَأَنْ نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا ، وَقَدْ

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱) کی مسنف ابن ابی شیرمترجم (جلدا۱)

قَالَ اللَّهُ : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قَالَ : فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ نَكَسَ هُنَيْهَةً ، ثُمَّ قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَاغْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ.

(مسلم ۲۷ م ابو داؤد ۲۲۳۷)

(۳۸۲۷۳) حفرت عبدالرحمان بن عبدرب الكعبه فرماتے ہیں كہ میں حضرت عبدالله بن عمر والنور كے پاس گیادہ خانه كعبہ كے سائے میں بیٹھے تھے اورلوگ ان كے گردجمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا كہا يك سفر میں ہم رسول الله مُؤفظ کے ساتھ تھے جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا پس کچھ ہم میں ہے وہ تھے جو خیمے نصب كرنے لگے اور پکھودہ تھے جو تیراندازی میں مقابلہ كرنے لگے اور کچھودہ جوابیخ مویشیوں (كى دكھے بھال) میں (لگ گئے ) تھے۔

تاگاہ حضور مُلِوَفِيَّةَ کے مناوی نے ندادی الصلوٰۃ جامعۃ ہیں ہم جمع ہوگئے نبی اکرم مُلِوَفِیَّةَ کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا یقینا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر اللہ کیلئے اس پر حق تھا کہ اپنی امت کی رہنمائی کرے اس بات کی طرف جو ان کے لیے بہتر ہواور ڈرائے ان کواس بات سے جس کے بارے میں جانتا ہو بیان کے لیے بری ہے۔ بے شک یہ تمہاری امت اس کی عافیت اس کے اول جھے میں ہے اور اس کے آخری جھے کو عقریب پہنچیں گی ، صیبتیں اور ایسے اموز جنہیں تم ناب نہ سمجھتے ہوا س موقعے پرایک فتنہ آئے گامومن کہ گا ، یہ مجھے ہلاک کرنے والا ہے پھر وہ دور ہوجائے گا۔ پھرفتنہ آئے گا ہی مومن کہ گا ہیہ مجھے

ہلاک کرنے والا ہے پھروہ دور ہوجائے گا ہیں وہتخص جے پسند ہے تم میں سے کدا ہے آگ سے بچالیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اسے موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں کے ساتھ ایسا ہی برتا وُ کرے حبیبا وہ پسند کرتا ہے کہلوگ اس کے ساتھ کریں اور وہ خض جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کو ہاتھ کا معاملہ اور دل کا پھل دے

دین و جبال تک ہوسکے و واس کی اطاعت کرے پس اگر کوئی اس ہے جھٹڑ اکریے تو اس دوسرے کی گردن ماردو۔

راوی فرماتے ہیں میں نے داخل کیاا پنا سرلوگوں کے درمیان پس میں نے عرض کیا میں آپ کواللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا آپ نے بیرحدیث حضور مِنْزِ ﷺ کے نئی ہے راوی فرماتے ہیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سےاشارہ کیاا پنے کا نوں کی طرف

۔ کہ میرے کانوں نے سنااور میرے دل نے اسے یاد کیاراوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا بیآ پ کے بیچے ہمیں تکم دیتے

ہیں کہ ہم اپنے مالوں کوناحق طریقے ہے کھا کمیں اور یہ کہ اپنے آپ گوٹل کریں۔ حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پراوران (کے جھوٹے مقدے ) دکام

کے یہاں اس غرض سے نہ لے جاؤ۔ آیت کے اخیر تک ، راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو میں شئن نے اپنے دونوں ہاتھ جمع کیے اوران دونوں کواپنی پیشانی پر رکھا پھر پچھ دیریسر جھکا یا پھر فرمایا: اس کی اطاعت کراللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اوراس کی نافر مانی کر

الله تعالى كى نافرمانى ميں۔ ( ٣٨٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكُعْبَةِ ، عَنْ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ : وَسَيْضِيبُ آخِرَهَا بَلَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ : وَسَيْضِيبُ آخِرَهَا بَلاَ وَفِئَنَّ يُرَفِّقُ بُعْضًا ، وَقَالَ : مَنْ أَحَبَ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدُخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتُدُرِكُهُ مَنِيَّتُهُ ، ثُمَّ ذَكر مِثْلَهُ. (ابن ماجه ١٩٥٧ ـ احمد ١٩١)

ی ۱۹۲۱۵) عبداللہ بن عمرو میں دین کی اگرم میڑ فیکی آئے ہے اسی (ندکورہ روایت) کی مثل نقل کرتے ہیں لیکن وکیج نے یول نقل کیا،اور عنقریب اس امت کے آخری حصے کو مصببتیں اور فتن پہنچیں گے ان میں سے ایک دوسرے کو کمزور کر دے گا اور حضور میڑ فیکی آئے۔ فرمایا: جو آ دی پیند کرے اس بات کو کہا ہے آگ ہے بچالیا جائے اور جنت میں واخل کردیا جائے پس اسے موت آئے بھروکیج او پروالی روایت کے مثل بقیدروایت نقل کی ۔

( ٢٨٢٦٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُنْمَانَ الشَّحَامِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ أَبِى بَكَرَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْمُضْطَحِعُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْجَالِسِ ، وَالْجَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْعَالِسُ خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْمَاشِى ، وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُرُنِى ، قَالَ : مَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَهُ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرُضُ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقُ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقُ بِأَرْضِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ لَهُ اللهِ ، مَا يَأْمُولِهِ فَلْيَضُولِ بُ بِخَدِّهِ عَلَى صَخْوَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ وَمَنْ كَانَتُ لَهُ مَنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضُولِ بُ بِخَدِّهِ عَلَى صَخْوَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ وَمَنْ لَهُ مَنْ ذَلِكَ فَلْيَعْمَدُ إِلَى سَيْفِهِ فَلْيَضُولِ بُ بِخَدِّهِ عَلَى صَخْوَةٍ ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ . (مسلم ١٣٠ احمد ٣٨)

(۳۸۲۷۲) ابو بکرہ زیائی حضور مَالِنَفَظَةً ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَلِفظَفَةً نے فرمایا: بِ شک عنقریب ایک فتنہ ہوگا اس میں لیٹنے والا ہیٹے والا ہیں کہتر ہوگا اور اس میں کوشش کرنے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں کوشش کرنے والے ہے بہتر ہوگا۔ ایک آ دمی نے عرض کیا آے اللہ کے رسول مَلِفظَةً آپ جھے کیا تھم دیتے ہیں حضور مَلِفظَةً نے ارشاد فر مایا: جس آ دمی کے اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی بکریاں ہوں وہ اپنی کریوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی بکریاں ہوں وہ اپنی کریوں میں چلا جائے اور جس آ دمی کی زمین ہووہ اپنی زمین میں چلا جائے اور جس آ دمی کے پائی ان چیز وں میں ہے کوئی چیز نہ ہو تو وہ اپنی تو وہ اپنی کیا ہے۔

( ٣٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى وَعَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ سَعْدٍ رَفَعَهُ عَبِيدَةُ وَلَمْ يَرُفَعُهُ عَبُدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : تَكُونُ فِتَنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَالسَّاعِى خَيْرٌ مِنَ الْمُوضِعِ. (حاكم ٣٣١)

(۳۸۲۷۷) حضرت سعد سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ شَرِّفُظِیَّا بِنَے فرمایا: ایک فتنہ ہوگا اس میں ہیٹھے والا کھڑ ہے ہونے و لے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا اس میں کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا اور کوشش کرنے والا بہتر ہوگا اس میں جلدی چلنے والے ہے۔ مسنف ابن البيت برجم (جاد الله بن مَجيع ، عَنُ أَبِي التَّيَاح ، عَنْ صَحْوِ بْنِ بَدْدٍ ، عَنْ حَالِد بْنِ سُبَعْ ، أَوُ سُبَعْ ، أَوُ سُبَعْ بُو خَالِد ، قَالَ : أَنَيْتُ الْكُوفَة فَجَلَبْت مِنْهَا دَوَابٌ ، فَإِنِّي لَفِي مَسْجِدِهَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّيَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّيَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّيَى مَسْجِدِهَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ النَّيَى مَسْجِدِهَا ، إِذْ جَاءَ رَجُلْ قَدِ اجْتَمَعَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ اللهِ ، أَوْأَيْت مَنْ الْكَهُ ، قَالَ : فَلُتُ : يَكُنْ مُولَ اللهِ ، أَوْأَيْت مَنْ اللّهِ ، فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : اللّهِ ، فَمَا اللهِ ، فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، هُدُنَةٌ ، قَالَ : فَلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا بَعْدَ الْهُدُنَةِ ؟ قَالَ : دُعَاةُ الصَّلَالَةِ ، فَإِنْ رَأَيْت خَلِيقَةً فَالْزَمُهُ وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَك ضَرْبًا وَأَحَدَ مَالك ، فَإِنْ وَلَقَعْ فَالْوَمُهُ وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَك ضَرْبًا وَأَحَدَ مَالك ، فَإِنْ وَلَقِي مُنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجُرُه ، وَحُطَّ وِزُرَّهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهِرٍ وَجَط أَجُرُه ، وَوَجَبَ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَع فِي نَهُمْ وَجَعَ وَزُرُه ، وَوَجَبَ وَزُرُه ، وَمَنْ وَقَع فِي نَهُمْ وَحِبَ وَزُرُهُ ، وَمَنْ وَقَع فِي نَهْرِهِ حِبط أَجُرُه ، وَوَجَب وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَع فِي نَهْرِه حِبط أَجْرُهُ ، وَوَجَب وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَع فِي نَهْرِه حِبط أَجْرُهُ ، وَوَجَب وَزُرُهُ ، وَمَنْ وَقَع فِي نَارِه وَجَبَ أَجْرُهُ ، وَحَجُ السَّاعَة . يَارَسُولَ الله ، فَمَا بَعْدَ اللَّه عَلَى اللّه عَلَى السَّاعَة . يَا رَبُولُ اللّه عَلَى اللّه عَلَ

(ابوداؤد ۲۳۲۳ احمد ۲۸۷)

(۳۸۲۱۸) حفرت خالد بن سبح یا سبح بن خالد فرماتے ہیں میں کوفہ آیا اور وہاں ہے جو پائے ہائے اور میں اس کی مجد میں تھا اچا تک ایک صاحب آئے لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے میں نے کہا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ حذیفہ بن یمان واقی ہیں ، راوی راتے ہیں میں ان کے پاس بیٹھ گیا یس انہوں نے فرمایا: لوگ نی میزافی آئے ہے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور میں ان سے برائی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور میں ان سے برائی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان وائی نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میزافی آئے آئی ہرائی سے بہتے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ میزافی آئے نے فرمایا: اس سے حرض کیا اے اللہ کے رسول میزافی آئے کیا کہ اس کے بعد برائی ہوگی حضور میزافی آئے نے فرمایا: ہاں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میزافی آئے کیا کہ اس کی دعوت دیے کہا ہوگا ارشاد فرمایا: کہ ہاں صلح میں نے کہا اے اللہ کے رسول میزافی آئے صلح کے بعد کیا ہوگا ارشاد فرمایا: گراہی کی دعوت دیے

الے پس تو اگر دیکھے کوئی خلیفہ تو اس کے ساتھ ہوجانا اگر چہ وہ تیری پشت پر مارکر بخت سزاد سے اور تیرا مال لے لے اور اگر کوئی خلیف نہ ہوتو بھاگ جانا یہاں تک کتم ہیں موت آئے اس حال میں کہتم درخت کھانے والے ہو۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول فِرَافِظَةَ اللہ کے بعد کیا ہوگا حضور فِرَافِظَةَ فَرِمایا: دجال کا نکلنا

یں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول مِنْ اَفْظَةُ قَرِ وَ اِللّٰ کِی اُلائے گا ،ارشاد فرمایا: آگ اور قبرلائے گا جواس کی آگ میں پڑ گیااس کا اجر نائع ہوجائے گا اور گناہ لا زم ہوجائے گا میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول مِنْ اِلْفَظَةُ قَرْ وَ اِل کے بعد کیا ہوگا حضور مِنْ اِلْفَظَةُ فَرْ مایا: گرتم میں ہے کسی ایک کے گھوڑے کا بچہ ہوتو وہ اس کے پچھیرے پرسوارنہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ مَصْفَابَنَ الْبُشِيمِتْمِ (جَلَدَا) ﴿ وَعَرَفَتُ اللّهِ عَلَى الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصُرُ ابُنُ عَاصِمِ اللّيْشِيُّ ، قَالَ حَدَّثَنَا البِسْكرى ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُألُهُ النَّاسُ يَ حَدَّثَنَا البِسْكرى ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُألُهُ النَّاسُ يَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً ، تَعَلَّمُ كِتَابَ اللهِ وَاتَبِعُ مَا فِيهِ ، ثَلَاثًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَالَّذَى مِنْ اللهِ وَاتَبِعُ مَا فِيهِ ثَلَاثً ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَاللّهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَاللّهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَاللّهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ عَرُولُ اللهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا اللّهِ مَلْ بَعُدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَاللّهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الشَّرِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : يَا حُدَيْفَةً وَاللّهِ ، هَلُ بَعُدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرَّ ؟ قَالَ : يَا حَدَيْفَةً وَأَنْتَ عَاصٌ عَلَى جَذُلُ ، خَيْرٌ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاتَبِعُ مَا فِيهِ ثَلَاكَ مِرَارٍ ، قَالَ : قَلْنُ تَمُوتَ يَا حُدَيْفَةً وَأَنْتَ عَاصٌ عَلَى جَذُلُ ، خَيْرُ مِنْ اللّهِ مَا عُلِهُ مَا فِيهِ مَلْ اللّهِ مَا فِيهِ مَلْ اللّهِ مَا عَلَى جَذُلُهُ مَا عُلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّه

سبب سبب کے بارے میں بوچھتے تھے اور میں آپ سے برائی کے بارے میں بوچھتا تھا اور میں بہچان چکا تھا کہ خیر مجھ سے ہر گرنہیں بڑھے و کے بارے میں بوچھتے تھے اور میں آپ سے برائی کے بارے میں بوچھتا تھا اور میں بہچان چکا تھا کہ خیر مجھ سے ہر گرنہیں بڑھے و راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ، آپ مِنَّا اَسْفَظَافِر نے فرمایا: اے حذیفہ اللہ کر سبب سیکھوا ور اس میں موجود احکام کی ہیروی کروتین مرتبہ (فرمایا) راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا اس کما بعد بھلائی ہوگی ارشاد فرمایا اے حذیفہ اللہ کی کتاب سیکھوا ور جواس میں ہے اس کی پیروی کروتین مرتبہ فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد برائی ہوگی ارشاد فرمایا: اندھا اور بہرا فتنہ ہوگا اس پرقائم ہوں گے جہنم کے درواز وں طرف دعوت دینے والے اے حذیفہ اگر تمہیں موت آئے اس حال میں کہم درخت کے تئے کو کھانے والے ہو یہ بہتر ہاس بارے کہم

( ٣٨٢٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابِ ، قَالَ : حَدَّثِن عِكْرِمَةً ، قَالَ :حَدَّثِن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَ يَ الْفِتْنَةَ ، أَوْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتِ النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَحَقَّتُ أَمَانَاتُهُمْ ، وَكَانُوا هَدَّ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ لِي وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقَالَ : كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَائِك ، قَالَ : فَقَالَ لِي وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَقَالَ لِي اللهُ عَلَيْكِ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَةِ نَفْسِكَ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَةِ نَفْسِكَ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَةِ نَفْسِكَ ، وَذَرْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْك بِخَاصَةٍ نَفْسِك ، وَذَرْ مَا تُنْكُورُ مُهُ وَخَلْتُ أَمْو الْعَامَةِ . (ابوداؤد ٣٣٤٥ ـ احمد ٣١٢)

 مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) كي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) كي مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١)

یشا دفر مایا: اپنے گھر کولازم پکڑنا اورا بنی زبان کوروک کررکھنا جو جانتے ہووہ لے لیٹا اور جونہیں جانتے وہ جھوڑ دینا اورتم پرلازم ہے۔ اصطفیٰ ترباری نامید اسلام اورانا ہوں کے مسلم علام میں میں مار

اص طور پرتمهاری ذات اورعامة الناس کےمعاملے کوچھوڑ دیتا۔ ورور وریم کائن کر مورد الدور و میروں کے ذریع کے دیتا کے معاملے کوچھوڑ کیا گئی کے میانگانی کر میری کا آنہ میں

٣٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ

الله سَمِع ابا سَعِيدٌ يَقُولُ . قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . يُوسِّكُ الْ يَكُولُ عَيْر يَتُبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ. (بخارى ١٩ـ احمد ٣٠)

۳۸۲۷) حضرت ابوسعید دہائی فرماتے ہیں رسول اللہ سَرَافِظَ کے فرمایا: وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں یں گی جنہیں وہ لے کر بہاڑ کی چوٹیوں اور بارش بر سنے کی جنگہوں پر چلا جائے گا وہ فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جائے گا۔

٣٨٢٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ : قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ : انْتِ قَوْمَكَ فَانْهَهُمْ أَنْ يَخِفُّوا فِي هَذَا الْأَمْرِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي فِيهِمْ لَمَغُمُورٌ ، وَمَا أَنَا فِيهِمْ بِالْمُطَاعِ ،

قَالَ : فَأَثْلِغُهُمْ عَنِّى لَأَنْ أَكُونَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فِي أَغُنُز حَضَنِيَّاتٍ أَرْعَاهَا فِي رَأْسِ جَبَلٍ حَتَّى يُدُرِ كَنِي الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَرْمِيَ فِي أَحَدٍ مِنَ الصَّفَيْنِ بِسَهُمِ أَخْطَأْتُ ، أَوْ أَصَبُتُ.

۳۸۲۷) حفرت جیر بن الربیع فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عمران بن حصین دی ٹی نے فرمایا اپنی قوم کے پاس جاؤ اوران کواس ا ناسلے میں جلدی کرنے سے روکو میں نے عرض کیا میں ان میں مامور ہوں اور میں ان میں امیر نہیں ہوں حضرت عمران بن عمین دی ٹی نے فرمایا نہیں میری جانب سے یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میں ایک حبثی غلام ہوں عیب دار ہوں بھیڑوں کو چراؤں ایک

اڑ کی چوٹی میں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے ہیہ بات مجھے زیادہ پسندیدہ ہےاس بات سے کہ میں دونوں مفوں میں سے کی ایک بن تیر ماروں چاہے درستگی تک پہنچ جاؤں یاغلطی پر ہوں۔ بن تیر ماروں چاہے درستگی تک پہنچ جاؤں یاغلطی پر ہوں۔

٣٨٢٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَثَاتٍ ، فَإِنَ اسْتَطَعُت أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلُ. (حاكم ٣٣٣)

٣٨٢٧) حضرت زيد بن وہب فرماتے ہيں حضرت حذيف والتي نے فرمايا يقينا فقتے ميں آلواريس موتی بھی جاتی ہيں اور نيام ميں ق ال لی جاتی ہيں۔ يايقينا فتندر كتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے پس اگرتم سے ہو سكے كہمہيں موت آئے اس كے ركنے كے وقت تو

ما بی کرنا۔

٣٨٢٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوس، عَنْ زِيَاد بن سِمِيْنْ كُوشُ الْيَمَانِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَكُونُ فِتَنَّةً، أَوْ فِتَنَّ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ، قَنَّلَاهَا فِي النَّارِ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ. (ابو داؤد ٣٢٣مـ احمد ٢١١)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف المستخط ١٦٧ كي المستخط ١٢٧ كي المستن كتاب الفنس (۳۸۲۷ ۳)حضرت زیاد بن تمین کوش الیمانی بیشیر حضرت عبدالله بن عمرو نے قبل کرتے ہیں کہانہوں نے فرمایا فتنہ ہوگا یا فتنے ہول گے جوسارے عرب کو ہلاک کردیں گے ان فتنوں کے مقتول آگ میں ہوں گے ان میں زبان (سے بات کرنا) تلوار مار نے سے سخت ہوگی۔

( ٢٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّدُوسِيّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ خَطَبَنَا ، فَقَالَ :أَلَا وَإِنَّ مِنْ وَرَانِكُمْ فِتَنَّا كَقِطع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا · وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُوْمِنًا ، الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِرَ الرَّاكِب ، قَالُوا : فَمَا تَأْمُونَا ؟ قَالَ : كُونُوا أَخُلاَسَ الْبُيُوتِ. (ابوداؤد ٣٢٦- احمد ٣٠٨)

(۳۸۲۷۵) حضرت ابوموی جھٹن ہے روایت ہے فر مایا حضور مَلِفَظَئَةَ نے خطبہارشاد فر مایا پس فر مایا خبر دار ہو یقیبنا تمہارے سامنے فتنے ہیں اندھیری رات کے نکزوں کی طرح ان میں آ دمی ضح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فراور ضح کو کا فر ہوگا اور شام کومومن ہوگا ان میں بیضے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور پیدل چلنے والاسوارے بہتر ہوگا۔ صحابہ کرام النہ اللہ اللہ عرض کیا آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ علیقی اللہ نے فرمایا ہوجانا گھروں کے ٹاٹ۔

( ٢٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَىَ السَّاعَةِ فِسَنٌ كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، وَيَبِيعُ أَقْوَاهُ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيا. (ابو نعيم ١٣)

(٣٨٢٤١) حضرت مجابد بریشینه فرمات ہیں رسول الله مُؤَلِّفَتُكَثَمَّ نے فرمایا قیامت سے پہلے فتتے ہوں مسگے اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح ان میں آ دمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کا فرہو جائے گا اور شام کومومن ہوگا اور صبح کو کا فرہو جائے گا اور لوگ اپنے دین کو بیجیس گے د نیاوی سامان کے بدلے میں ۔

( ٢٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّاهُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ ، عَن مُّذَيْلِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اكْسِرُوا قِسِيّكُمْ ، يَعْنِي فِي الْفِيْنَةِ ، وَقَطَّعُوا الْأَوْتَارَ وَالْزَمُوا أَجُوافَ الْبُيُوتِ ، وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيرِ مِنِ ابْنَيْ آدَمَ. (احمد ٣٠٨)

(٣٨٢٧٧) حضرت ابوموکٰ منافظه نبي مَلِّنْ فَيَغَيْزِ ہے روايت کرتے ہيں آپ عليفِتُلوَثا نے فر مايا: اپني کما نميں تو ژوو فتنے کے بارے میں فر مار ہے تھےادر کمان کی تانتیں کاٹ دواورا پے گھروں کے اندرونی حصوں کولا زم پکڑواور ہوجاؤان میں آ دم کے دو بیٹوں می*س* ہے بہتر ہے کی طرح۔

( ٣٨٢٧٨ ) حَلَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى ذَرٌّ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَا أَبَا ذَرٌّ ، أَرَأَيْت إنِ اقْتَتَلَ النَّاسُ حَتَّى تَغُرَقَ

حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ :تَدْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَفَا حُمِلُ السَّلَاحَ؟ قَالَ : إذَّا تشارك ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ

يَغُلِبَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَأَلْقِ مِنْ رِدَائِكَ عَلَى وَجُهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ. (احمد ١٣٩ ـ حاكم ١٥٧)

(۳۸۲۷۸) حضرت عبدالله بن صامت والثي حضرت ابو ذر روانتو کے مقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھ سے رعول الله مَلِّ النَّحَةُ بِي خ فر مایا: اے ابوذ رمجھے بتا وَ توسی اگرلوگ لڑائی کریں یہاں تک کہ (مقام) حجارۃ الزیت خون ہے ڈوب جائے تو تو کیا کرنے والا

: گا حضرت ابوذ ر دہاشئ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ مَلِفْظَةُ نِجَ ارشاد فرمایا: اپنے گھر

۔ واخل ہوجانا حضرت ابوذ رجا تُنوُ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ، کہ کیا میں اسلحہ اٹھاؤں آپ علیفی کوٹا نے ارشاد فر مایا: اس وقت تم

بھی شریک ہوجاؤ مے،حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں کیا کروں،اے اللہ کے رسول مَزْالْفَظَةُ مَضور مَرْالْفَظَةَ فَ فرمایا: ، رتمہبس خوف ہو کہ سورج کی شعاعیں تم پر غالب آ جا ئیں گی تواپنے چہرے پراپنی جا در ڈال لینا وہ لوٹے گاتمہارے گناہ اوراپنے

گناہ کو لے کر۔ (مطلب سیہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں آ کر بھی حملہ کر ہے تو جواب نید یناوہ حملہ آ ور ہی وبال کے ساتھ او ٹے گا) ٣٨٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ

اللهِ ، وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ. (مسلم ٢٠٥٧ - احمد ٣٨٩)

(٣٨٢٤) حضرت ابومویٰ خافیۂ قرماتے ہیں رسول الله مَلِطَفِيَعَۃ نے فرمایا: یقیناً تمہارے سامنے ایسے ایام آئیں گے جن میں ہالت اترے گی اورعلم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کثرت ہے ہوجائے گاصحا پہکرام ﷺ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَلِّنْفَقَاثِم برج سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا قلّ ۔

.٣٨٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُّ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : أَنْتَكُمُ الْفِتَنُ مِثْلَ قِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يَهُلِّكُ فِيهَا كُلُّ شُجَاعِ بَطَلِ، وَكُلُّ رَاكِبٍ موْضِعِ، وَكُلَّ خَطِيبٍ مِصْقَعِ.

• ٣٨٢٨ ) حضرت يزيد بن الاصم فرمات بين حضرت حذيف في في في في في في المتعمر بي فقتير آئيس محمل التسميري رات كي مكر وسي كي طرح

لاک ہوگاان میں ہرد لیراور بہادراور ہرتیز رفتارسواراور ہربلیغ وبلندآ وازخطیب۔ ٣.١٢٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُورَةَ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ :يَا رَسُولَ

اللهِ ، هَلْ لِلإِسْلَامِ مُنْتَهَّى ؟ قَالَ :نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ ، قَالَ : ثُمَّ مَهُ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْفِتَنُ تَقَعُ كَالظُّلَلِ تَعُوذُونَ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبًّا ، يَضُرِبُ بَعْضُكُمُّ رِقَابَ بَعْضِ ، وَالْأَسُودُ : الْحَيَّةُ تَوْتَفِعُ ، ثُمَّ تَنْصَبُّ. (احمد ١٧٧ طبراني ٣٣٢)

٣٨٢٨) حصرتَ كرز بن علقمه الخزاعي مخاخذ فرمات بين أيك آ دي نے عرض كيا اے الله كے رسول مَلِفَظَيْفَة كيا اسلام كے ليے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کے مسل کے میں سے گھر والے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما نیں گے انہوں نے حضور مُؤَفِّ فَ فَرَمایا: ہاں کوئی بھی عرب یا مجم میں سے گھر والے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما نیں گے ان پر اسلام کو داخل کر دیں گے ، انہوں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا ارشاد فرمایا: پھر فتنے ہوں گے جو بادلوں کی طرح وقوع پذیر یہوں گے تم ان میں ڈینے والے ناگ بن کر لوٹو گے ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے ، کالا سانپ سر اٹھا تا ہے پھر ڈینے کے لیے (شکار) پر گرتا ہے۔

سيبر و ٢٠ پيد الله عَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشُرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ قَالَ :هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّى لَارَى مَوَاقِعَ الْفَتِنِ خِلاَلَ بُيُّوتِكُمْ كَمَوَافِعِ الْقَطْرِ.

(بخاری ۷۰۹۰ مسلم ۲۲۱۱)

(۳۸۲۸۲) حضرت عروہ حضرت اسامہ ڈولٹٹو سے نقل کرتے ہیں کہ نبی مَثَرِّفَظِیَّا نے مدینہ کے ٹیلوں میں سے پچھٹیلوں کی طرف حما نکا کچرارشاد فر مایا کیاتم د کمچےرہے ہوجو میں د کمچےر ہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ہارش کے قطروں کی طرح اتر تے ہوئے د کمچےر ماہوں۔

( ٣٨٢٨) حَلَّنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْوِجَ الْبُنُ زِيَادٍ وَثَبَ مَرُوانُ بِالشَّامِ حِينَ وَثَبَ ، وَوَثَبَ الْبُنُ الزُّبُيْرِ بِمَكَّةَ ، وَوَبَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبُصُرَةِ ، قَالَ : قَالَ الْبُعْمَ الْمِنْهَالِ : غُمَّ أَبِى غَمَّا شَدِيدًا ، قَالَ : قَالَ لِي أَبِى ءَرُزَةَ الْأَسْلَمِي فِي يَوْمُ حَارً هَذَا الرَّجُلِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى أَبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِي فِي يَوْمُ حَارً شَدِيدِ الْحَرُ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلْ عُلُو مِنْ قَصَب ، فَانْشَا أَبِى يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيث ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَرُزَةَ ، شَدِيدِ الْحَرْ ، وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلْ عُلُو مِنْ قَصَب ، فَانْشَا أَبِى يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيث ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَرُزَةَ ، فَلَا تَرَى ؟ أَلَا تَرَى ؟ فَكَانَ أَوَلَ شَيْءٍ تَكُلَّم بِهِ ، قَالَ : أَمَا إِنِّى أَصْبَحْت سَاحِطًا عَلَى أَخْيَاءِ قُرْيَشٍ ، إِنَّكُمُ مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنتُمُ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَدْ عَلِمُتُمْ مِنْ قِلَتِكُمْ وَجَاهِلِتَيْكُمْ ، وَإِنَّ اللّهَ نَعْشَكُمْ بِالإِسْلامِ وَبِهُ مَعْتَى الْمَالَمَ وَلَى اللّهَ نَعْشَكُمْ بَالْإِسْلامِ وَبِعُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرُونَ ، وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنِي هِي الْإِسْلامِ وَلِي اللّهَ الْمُ اللّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلّا عَلَى اللّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَ عَلَى اللّهُ اللّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَ عَلَى اللّهِ إِنْ يَقَاتِلُونَ إِلاّ عَلَى اللّهُ اللّهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَ عَلَى اللّهُ اللهِ إِنْ يَقُولُونَ اللّهُ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَ عَلَى اللّهُ الْولِهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلّا عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهِ إِنْ يَقَاتِلُونَ إِلّا عَلَى اللّهُ إِنْ يُقَاتِلُ اللّهُ اللّهِ إِنْ يَعْلَى اللّهِ إِنْ هَوْلُو عِ اللّهِ إِنْ يَقُولُونَ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُلَبَّدَةٍ، حِمَاصُ بُطُونِهِمْ مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ ، حِفَافُ ظُهُودِهِمْ مِنْ دِمَائِهِمْ. (حاکم ۳۵۰) (۳۸۲۸۳) حفرت ابوالمنبال سیار بن سلامه روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جس زمانے میں ابن زیاد کو نکالا گیا تو مروان نے شام پراور حضرت عبداللہ بن زبیر ڈٹاٹونے نے مکہ اور قراء نے بھرہ پرحملہ کیا اوف کہتے ہیں ، ابوالمنبال نے فرمایا میرے والد بہت زیادہ ممگین ہوئے اور راوی کہتے ہیں حضرت ابوالمنبال اپنے والدکی اچھی تعریف کرتے تھے۔ ابوالمنبال نے فرمایا مجھ سے میرے والد نے کہا کہ اے بیٹے ارسول اللہ میز فرق کے صحابہ میں ہے اس آ دی کی طرف ہمیں لے چلو پس ہم نکلے حضرت ابو برزہ اسلمی بڑی تو کی طرف ایسے دن میں جو تخت گرمی والا تھا ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بلند سا ہے میں جوان کے لیے بانس سے بنایا گیا تھا۔ پس شروع ہوئے میرے والد کہ ان سے تفتگو چا ہے تھے پس میرے والد نے کہا اے ابا برزہ! کیا آپ د کھے نہیں رے؟ کیا آپ و کھے نہیں رے؟ کیا آپ و کھے نہیں رے؟ کیا آپ و کھے نہیں رے؟ پس کہی بات جو انہوں نے کہی فرمایا میں قریش کے قبائل پر ناراض ہوں۔ یقینا اے عرب کے قبائل تم تھے اس قلت اور جا بلیت کی صالت پر جو تم جانے ہو۔ اور میشک التہ تعالی نے تہ ہیں اسلام اور محمد میز فرق کے قرر ہے بلند کیا یہاں تک کہ تم اس حالت پر بہتم و کھور ہے ہو، اور بید نیا ہی ہے جس نے تبہارے درمیان فساد ہر پاکر دیا ہے۔ بیشک بیہ جو شام میں ہیں ان کی مراد تھی

مروان۔ بخدانہیں وہلڑائی کرر ہا مگرونیا کے لیےاور بیٹک بیہ جوتمہار ہے گرد ہیں جنہیں تم اپنے قراء کہتے ہو بخدایہ بھی نہیں لڑر ہے مگر

دنیاکے لیے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحتلف من ١٩٥٥ كي ١٩٥٠ كي ١٩٥٨ كي الفتن المنت المن

ابوالمنہال رادی فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ اتو ان سے میرے والدنے کہا کہ آئی کیارائے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو آج اس جماعت ہے بہتر کسی کونہیں سجھتا جوز مین سے چبکی ہوئی ہوان کے پیٹ لوگوں کے مالوں سے خالی ہوں ان کی کمریں لوگوں کے خونوں کی ذمہ داری سے فارغ ہوں۔

( ٣٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:

كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمْ يَحُفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، قَالَ : فَقَالَ : إِنَّكَ لَجَرِى " ، وَكَيْفَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِنْنَةُ الرّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصّيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنّهُى ، عَنِ يَقُولُ : فِنْنَةُ الرّجُلِ فِى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصّيامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنّهُى ، عَنِ الْمُنكرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، إنَّمَا أُرِيدُ الّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البُحْرِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَالك وَلَهَا يَا أَمِيرَ الْمُنكرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : قَالَ : قَلْتُ عَمْرُ عَلَيْكُ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا ، قَالَ : فَيْكُسَرُ الْبَابُ ، أَمْ يُفْتَحُ ، قَالَ : قُلْتُ : لاَ ، بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ : فَالَ أَحْرَى أَنْ لا يُغْلَقُ أَبِدًا ، قَالَ : قُلْتَ الْحَدَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : نَعُمْ ، كَمَا أَعْلَمُ ، أَنَ فَلْ اللّهُ عَلَى الْبَابُ ، قَالَ : فَالَ الْمَسْرُوقِ : فَذَا لَا لَعْلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : نَعُمْ ، كَمَا أَعْلَمُ ، أَنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنِ الْبَابُ ، قَالَ : فَعْمَ الْمُلْوقِ : هَلْ كَانَ عُمْرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ ، فَقَالَ : عُمَرُ . (مسلم ۲۲۱۸ ـ ابن ماجه ۲۹۵۵)

۳۸۲۸۳) حفرت شقیق حفرت حذیفه دلانو سنفل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر تلافؤ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے شرمایاتم میں کون ہے جسے فتنے کے بارے میں رسول الله میرانی فیج کے حدیث ایسے ہی یا دہ جسے آپ نے ارشاوفر مائی میں نے عرض کیا کہ میں ہوں، حضرت حذیفه دلائو فرماتے ہیں حضرت عمر بڑا تھونے نے فرمایا بھینا تو جری ہے اور حضور میرانی فینے فرماتے ہوئے سنا ہے آ دمی کے گھر اور مال اور اپنی ذات اور پڑوی میں فتنداس کا کفارہ ہوجائے۔ روز داور صدقہ اور اچھائی کا تھم کرنا اور برائی سے روکنا، حضرت عمر بڑا تی نے فرمایا میری میراد نہیں ہے میری مراد تو وہ فتنہ ہے جو

مسف ابن ابی شیر سرجم (جلداا) کی مسف ابن ابی شیر سرجم (جلداا) کی مسف ابن ابی شیر سرجم (جلداا) کی مسئ کیا آپ کواس سے کیا غرض امیر المؤمنین بلا شبرآب کے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، حضرت عمر جائی نے فرمایا کیا دروازہ تو ڑا جائے یا کھولا جائے گاراوی حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں بلکہ تو ڑا جائے گا انہوں نے فرمایا ہوں نے فرمایا ہی دروازہ کر زاوہ کا نے جاس بات کے کہا ہوں بند نہ کیا جائے ۔ شقیق راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے بو چھا کیا حضرت عمر وہائی جائے ہیں دروازہ کون ہے انہوں نے فرمایا ہاں جسے میں جانتا ہوں کہ جس رات سے پہلے ہے میں نے ان سے صدیث بیان کی ہے نہ کہ مخالط آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے بیا جائے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے بیا تا ہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہے نہ کہ مخالط آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے بیا جائے ہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہے نہ کہ مخالط آمیز با تیں راوی حضرت شقیق کہتے ہیں ہم حضرت حذیفہ سے بیات کہ دروازہ کون ہے بوچھا تو ان سے بوچھا تو مایا حضرت عمر جائی ۔

( ٢٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَفِتْنَةُ السَّوْطِ أَشَدُّ مِنْ فِتْنَةِ السَّيْفِ ، قَالُوا :وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ :إِنَّ الرَّجُلَ لَيْضُرَبُ بِالسَّوْطِ حَتَّى يَرْكَبَ الْخَشَبَةَ.

(۳۸،۸۵) حفرت مقتی حفرت حذیفہ وٹاٹن نے مثل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کوڑے کا فتنہ تلوار کے فتنے سے زیادہ ہخت ہے توان کے اصحاب نے عرض کیا یہ کیسے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا ہے شک آ دمی کوکوڑا مارا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ لکڑی پرسوار ہو

( ٢٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمُ أَمُوهَا ، قَالَ : فَقُلْنَا ، أَوْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَئِنْ أَدُرَكُنَا هَذَا لَنَهْلِكَنَّ ، قَالَ : كَلَّ ، إِنَّ بِحَسُبِكُمُ الْقَتْلُ.

قَالَ سَعِيدٌ : فَرَأَيْتُ إِخُوانِي قُتِلُوا. (احمد ١٨٩- طبراني ٣٣٩)

(۳۸۲۸) حفرت سعید بن زید من و فرماتے ہیں ہم نی سَرِّفَظَیَّا کے پاس سے آپ علیقِ الله اسے ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا اس کے معاطے کو بڑا جانا راوی فرماتے ہیں ہم نے یا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سَرِّفَظَیَّا اگر ہم نے اسے پالیا تو ہم ہلاک ہوجا کیں گے ارشاد ہرگزنہیں تہمیں کافی ہوگائل حضرت سعید دول فرماتے ہیں میں نے اپ بھا کیوں کود یکھا کہ سبقل کیے گئے۔ (۲۸۲۸۷) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَیْرٍ ، عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ جُمَیْعِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةً ، قَالَ : قَالَ حُدَیْفَةُ : تَکُونُ ثَلَاثُ فِیْنِ ، الرَّابِعَةُ مَسُوقُهُمْ إِلَى الدَّجَالِ ، الَّتِی تَرُمِی بِالنَّشَفِ وَالَّتِی تَرُمِی بِالرَّضْفِ ، وَالْمُظْلِمَةُ الَّتِی تَمُوجُ فَیْنَ عَالَمَ اللّٰہ اللّٰ

(٣٨٢٨ ) حضرتُ حذیفہ جائن فرماتے ہیں کہ تین فتنے واقع ہو نگے اور جوتھا فتندلوگوں کو د جال کی طرف لے جائے گا ان کے لیے پہلا فتنہ پانی خشک کرنے والے پھر مارے گا اور دوسرا گرم پھر بھینکے گا اور تیسراوہ اندھیرا پھیلائے گا جو سندر کی موج کی طرح مخاصی مارے گا۔

ه مصنف ابن الي شيبه متر قيم ( جلد ١١ ) في مصنف ابن الي شيبه متر قيم ( جلد ١١ ) في مصنف ابن الي شيبه متر قيم ( جلد ١١ )

( ٣٨٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :قَالَ حُمَيْدٌ : حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَاصِم ، قَالَ : حَدَّنَنَا الْكِهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِتُنَةٌ عَمْياً ، صَمَّاء عَلَيْهَ الْكِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِتُنَةٌ عَمْياً ، صَمَّاء عَلَيْهَ الْكِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِتُنَةٌ عَمْياً ، صَمَّاء عَلَيْهَ الْكِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالَ : سَمِعْتُ حُدَيْفَةً وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذُل خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتُبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ. دُعَاةٌ عَلَى جِذُل خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ. وَعَاةٌ عَلَى جِذُل خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ. وَمَا تَعْ بِنَ كُومِ فَي اللّهُ عَلَى جِذُل خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَبَعَ أَحَدًا مِنْهُمْ. وَمَا عَنْ مَا عَنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ مِثَلُقُومُ فَيْ فَرَا اللّهُ مِنْ أَنْ تَنْهُمْ فَيَعْ فَي مَا عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مُنْهُمْ فَيَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

ایک اندها بہرہ فتنہ ہوگا جس کی طرف بلانے والے جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوئے۔ اے حذیفہ! تمہیں اس حال میں موت آئے کہتم درخت کی جڑ کوکھانے والے ہویہ بات بہتر ہاں ہے کہتم ان میں ہے کسی ایک کی بیروی کرو۔

( ٣٨٢٨٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفَيَانُ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ رِيْعِتَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلَّ لِحُدَيْفَةَ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اقْتَنَلَ الْمُصَلُّونَ ؟ قَالَ : تَذْخُلُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ إِنْ دُخِلَ بَيْتِي ؟ قَالَ : قُلُ : إِنِّى لَنْ أَقْتَلَك هِإِنِّى أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾. (نعيم بن حماد ٣٥٠)

(۳۸۶۹) حضرت ربعی بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت حذیفہ رفی تئو سے بوچھا جب نمازی آپس میں جھگڑا کریں تو میں کیا کروں حضرت حذیفہ رفی ٹنو نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بناہ پکڑنا اس صاحب نے کہا کہ اگروہ میرے گھر میں بھی داخل ہوجا نمیں تو میں کیا صورت اختیار کروں تو حضرت حذیفہ روا ٹئو نے فرمایا کہددینا تمہیں برگزنہیں قبل کرونگا کیونکہ میں تمام جہانوں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔

( ٣٨٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :وُكَّلَتِ الْفِتْنَةُ بِثَلَاتَةٍ :بِالْجَادُ النَّحْرِيرِ الَّذِى لَا يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَ لَهُ شَىء إِلَّا قَمَعَهُ بِالسَّيْفِ ، وَبِالْخَطِيبِ الَّذِى يَدْعُو إَلَيْهِ الْأُمُورَ ، وَبِالشَّرِيفِ الْمَذْكُورِ ، فَأَمَّا الْجَادُ النَّحْرِيرُ فَتَصْرَعُهُ ، وَأَمَّا هَذَان فَتَنْحَثُهُمَا فَتَنْلُو مَا عِنْدَهُمَا.

(۳۸۲۹۰) حضرت حذیفہ دی ٹو فرماتے ہیں فتہ تین آ دمیوں کی وجہ سے قائم ہوگا ایک تو محنتی صاحب بصیرت آ دمی جب بھی اس کے سامنے کوئی چیز بلند ہوتی ہے تو وہ اسے تکوار ہے ختم کر دیتا ہے اور وہ خطیب جس کی طرف تمام امور دعوت دیتے ہیں اور ند کورہ شریف باتی وہ محنتی صاحب بصیرت اس فتنے کو بچھاڑ دیتا ہے اور ہاتی بید دوفتندان کو تلاش کرتا ہے اور جوان کے پاس ہوتا ہے اسے ریانا کر دیتا ہے۔

( ٣٨٢٩١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامُ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ هَوُذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَرَكَتْ تَجُرُّ حِطامَهَا فَأَتَنْكُمْ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا ، قَالُوا : لاَ نَدْرِى وَاللهِ ، قَالَ: لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَالْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ إِنْ سَبَّهُ السَّيَّدُ لَمْ يَسْتَطِعِ الْعَبْدُ أَنْ يَسُبَّهُ ، وَإِنْ ضَرَبَهُ لَمْ يَسْتَطِع الْعَبْدُ أَنْ يَضُرِبَهُ.

(۳۸۲۹۱) حضرت خرشہ بن حرر میشید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ جہاٹھ نے فرمایا کیا حالت ہوگی تمباری اس وقت جب وہ ( فقنہ )

هي مصنف ابن اليشيد مترجم (جلد ١١) کي هن ١٥٣٢ کي ١٥٣٢ کي مصنف ابن اليشيد مترجم (جلد ١١)

تمہاری طرف آئے گااپی لگام کو تھنچتے ہوئے ہیں وہ تمہارے پاس اس طرف ہے بھی آئے گا ادراس طرف ہے بھی آئے گا۔لوگوں نے عرض کیا بخدا ہم تو نہیں جانتے ،تو حضرت حذیفہ ہڑٹو نے فر مایا لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں تم اس دن غلام اور آقا کی طرح ہو گے اگر آقا ہے برا بھلا کہتو غلام اس کو برا بھلانہیں کہ سکتا اوراگروہ اسے مارے تو غلام اس کونہیں مارسکتا۔

( ٣٨٢٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهُرَامُ ، عَنُ مُنْلِرِ بْنِ هَوْذَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ ، عَنْ دِينِكُمْ كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ ، عَنْ قَبْلِهَا لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا ، قَالُوا: لَا نَدْرِى ، قَالَ : لَكِنِّى وَاللهِ أَدْرِى ، أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : قَبُحَ الْعَاجِزُ عَنْ ذَاكَ ، قَالَ : فَضَرَبَ ظَهْرَهُ حُذَيْفَةً مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : فَبَحْت أَنْتَ ، فَبَحْت أَنْتَ .

(۳۸۲۹۲) حفرت خرشہ پریٹیز حفرت حذیفہ جھٹو سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کیا حال ہوگا تمہارااس وقت جبتم اپنے دین کوارزال کردو کے جیسے ارزال کردیتی ہو وہورت اپلی شرم گاہ کو جوابے پاس آنے سے کی کونہیں روکتی ، چرلوگوں نے عرض کیا ہم نہیں جانے حضرت حذیفہ جھٹو نے فر مایا لیکن اللہ کا قتم میں جانتا ہوں تم اس دن عاجز اور فاجر کے درمیان ہو گے ۔ لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا میا جز اس فاجر کے مقابلے میں بھلائی سے دور کیا جائے ، راوی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ جھٹونے اس کی پشت پرکئی مرتبہ مارا تو بھلائی سے دور کیا جائے۔

( ٣٨٢٩٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُنْفِرُ بْنُ هَوْدَةَ ، عَنْ حَرَشَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمِ يُقْرِءُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَ : إِنْ تَكُونُوا علَى الطَّرِيقَةِ ، لَقَدُ سَبَقَّتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، وَإِنَ تَدَعُوهُ فَقَدُ صَلَلْتُمُ ، قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ إِلَى حَلْقَةِ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا قَوْمًا آمَنَا قَبْلَ أَنْ فَيُرْمِنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ : تِلْكَ الْفِتْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَتُكُمْ مِنُ لَنُورُ مَنُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ : تِلْكَ الْفِتْنَةُ ، قَالَ : أَجَلُ ، قَدْ أَتَتُكُمْ مِنُ أَمَامِكُمْ حَيْثُ تَسُوءُ وُجُوهَكُمْ ، ثُمَّ لِتَأْتِيكُمْ دِيَمًا دِيَمًا ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ فَيَأْتَمِرُ الأَمْرَيُنِ : أَحَدُهُمَا عَجُزْ وَالاَحْرُ فُجُورٌ ، قَالَ خَرَشَةُ : فَمَا بَرِحْت إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى رَأَيْتِ الرَّجُلَ يَخُرُجُ بِسَيْفِهِ يَسْتَعُرضُ النَّاسَ.

(۳۸۲۹۳) حضرت خرشہ پر اللہ سے کہ دوارت ہے کہ حضرت حذیفہ دفائی معجد میں تشریف لائے کہ ایے لوگوں کے پاس سے گزرے جن میں سے کہ دوار ول کوتر آن پڑھارہ ہے تھے تو حضرت حذیفہ دفائی نے فر مایا اگرتم درست طریقے پر قائم ہوتو تم بہت سبقت لے گئے ہواورا گرتم اسے جھوڑ چکے ہوتو تم گراہ ہو چکے ہوراوی فر ماتے ہیں پھرایک حلقہ میں تشریف فر ماہوے اورار شاد فر مایا بلا شبہ ہم لوگ قر آن پڑھیں گے لوگوں میں سے فر مایا بلا شبہ ہم لوگ قر آن پڑھین سے بہلے ایمان لائے اور آئندہ کھے لوگ ایمان لانے سے بہلے قر آن پڑھیں گے لوگوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یہ فتنہ ہوگا ارشاد فر مایا ہاں وہ تمہارے سامنے سے جہاں سے تم رنجیدہ ہو وہاں سے آئے گا پھررش کی طرح ( آہت آہت ہیں گئے کے ساتھ ) آتار ہے گا۔ بلا شبکوئی آدمی اس سے لوٹے گا اور دوکا موں کا تھم دے گا ایک آن میں سے بجز اور دوسرانس و فجو رہے ۔ حضرت خرشہ بیٹی فر ماتے ہیں (اس بات کے ) تھوڑی ہی مدت کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ دہ

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ال) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ال) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ال

ا بني تلوار لے كرنكلالوگوں كا بيچھا كرتا تھا۔

( ٣٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ :بَعَثَاتُهَا سَلُّ السَّيْفِ ، وَوَقَفَاتُهَا إِغْمَادُهُ.

(۳۸۲۹۳) حضرت زید بن وہب والیٹی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ دی ٹئو سے سوال کیا گیا فتنے کے وقفات اور بعثات سے کیا مراد ہے حضرت حذیفہ دی ٹئو نے فرمایا فتنے کے بعثات سے مراد تکواروں کا سونتنا ہے کا اور اس کے وقفات سے مراد تکواروں کا نیاموں میں ڈالنا ہے۔

( ٣٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ عَامِرٍ بُنِ وَاثِلَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ ، قَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ وَفِتْنَةٌ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا غَنِيٌّ خَفِيٌّ ؟ قَالَ :قُلْتُ :وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا هُوَ عَطَاءٌ أَحَدُنَا يَطُرَحُ بِهِ كُلَّ مُطْرَحٍ ، وَيَرْمِى بِهِ كُلَّ مَرْمًى ، قَالَ :كُنْ إِذًا كَابْنِ الْمَخَاضِ لَا رَكُوبَةَ فَتُرْكَبُ وَلَا حَلُهُ بَةَ فَتُحْلَبُ.

(۳۸۲۹۵) حضرت ابوالطفیل عامر بن واثله رفز نو سروایت بر که حضرت حذیفه ترفی نی ان نفر مایا کیا حالت ہوگی تمهاری جبکہ ایک فتنہ ہوگا اس میں لوگوں میں سے سب سے بہتر پوشیدہ غنی آ دمی ہوگا۔ حضرت عامر بن واثله رفز نو فر مایا میں نے کہا یہ کیے ہوگا انہوں نے فر مایا بلا شبدہ ہم میں سے کسی کی عطاء ہے جسے وہ ڈالنے والی جگہ ڈال دیتا ہے اور چینکے والی جگہ میں بھینک دیتا ہے (اور) فر مایا اس وقت او فرخی کے ایک سال کے بیچ کی طرح ہوجانا جونہ سواری بن سکتا ہے کہ اسے سواری بنایا جائے اور نہ دودھ دھویا جائے۔

( ٣٨٢٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّوَّاعِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : تَكُونُ فِئْنَةٌ تُقْبِلُ مُشَبَّهَةً وَتُدْبِرُ منتنة ، فَإِنْ كَانَ فَلِكَ فَالبُّدو لبود الرَّاعِى عَلَى عَصَاهُ خَلْفَ غَنَمِهِ ، لَا يَذْهَبُ بكُمُ السَّيْلُ.

(۳۸۲۹۲) حضرت عبدالله بن الرواع حضرت حذیف و التی سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا ایک فتنہ ہوگا جو آئے گا شبہات ڈالتے ہوئے اور واپس ہوگالعفن پھیلائے ہوئے پس اگر یہ ہوجائے تو تم چرواہے کیا بنی بکریوں کے پیچھے لائشی پر چیننے کی طرح زمین کی طرف چیٹ جانا تا کہ سیلاب بہا کرنہ لے جائے۔

( ٣٨٢٩٧) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ ، قَالَ :قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَكَفَرَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ فِى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ كَانَتْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةُ فَيَأْبُونَهَا فَيُكُرَهُونَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ فَيَأْبُونَهَا حَتَّى ضُرِبُوا عَلَيْهَا بِالسِّيَاطِ وَالسُّيُوفِ حَتَّى خَاضُوا إِخَاضَة الْمَاءِ حَتَّى لَمْ يَعُرِفُوا مَعْرُوفًا وَكُمْ يُنْكِرُوا مُنْكَرًا. کناب الفنن کی مصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصف ابن ابی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصن سے کہ حضرت حذیفہ رفایش سے بوجھا گیا، بنی اسرائیل نے ایک دن میں کفر کیا تو انہوں نے ارشاد فر مایا نہیں لیکن ان پر فتنہ پیش کیا جاتا تھا اوروہ اسے اختیار کرنے سے انکار کرتے تھے بس انہیں اس پر مجبور کیا جاتا تھا بھرفتذان پر پیش کیا گیا انہوں نے اسے اختیار کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ انہیں اس کے اختیار کرنے پر کوڑوں اور تکواروں کے ذریعے مارا گیا یہاں تک کہ وہ اس فتنے میں گھس گئے پانی میں گھس جانے کی طرح (نوبت بایں جارسید) یہاں تک کہ وہ کی نیکی کونہ جانتے ہیجائے تھے اور نہ کی مشکر پر انکار کرتے تھے۔

( ٣٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً فِى جَنَازَةِ حُدَيْفَةَ يَقُولُ : سَمِعْت صَاحِبَ هَذَا السَّرِيرِ يَقُولُ : مَا بِى بُأْسٌ مُذْ سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَيْنِ اقْتَتَلْتُمْ لأَذْخُلَنَ بَيْتِى ، فَلَيْنُ دُخِلَ عَلَىَّ لأَقُولَنَّ :هَا بُؤُ بِإِنْمِى وَإِنْمِك. (احمد ٣٨٩ـ طيالسي ٣١٤)

(۳۸۲۹) حفرت ربعی بن حراش پیشیز سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ایک صاحب کو حفرت حذیفہ ڈاٹٹو کے جنازے میں کتبے ہوئے سنا کہ میں نے اس چار پائی والے کو فرماتے ہوئے سنا ہے جھے کوئی پروانہیں جب سے میں نے حضور مُرِیَّفَیْکَ اِلَّمَ کَمِی کُونَ مِیں جب سے میں نے حضور مُریَّفَیْکَ اِلَمُ کُلُونَ مِیں جب سے میں نے حضور مُریَّفِی اِلَمَ کُلُونَ مِیں کہوں گا اورا گرکوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا اورا گرکوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا اورا گرکوئی میرے گھر میں داخل ہوگا تو میں کہوں گا لے میرااورا ہے گزاہ کا وبال لے کرلوٹ۔

( ٣٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فقد فَارَقَ الإِسْلَامَ.

(۳۸۲۹۹) حضرت سعدے روایت ہے کہ حضرت صدیفہ میں گئے نے ارشاد فر مایا جوآ دمی ایک بالشت بھی جماعت (اسلمین) ہے بٹا تو وہ اسلام ہے جدا ہوگیا۔

( ٣٨٣.) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَيُأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدُّعُو بِدُعَاءٍ كَدُّعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰۰) حضرت ہمام پیشین ہے روایت ہے حضرت حذیفہ ڈاٹٹئو نے ارشا دفر مایا ضرور بالضرورلوگوں پرابیاز مانہ آئے گا جس میں نہیں نجات یائے گا مگروہ مخفص جوڈ و بنے والے آ دمی کی طرح دعا مائے گا۔

(٣٨٣.١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ.

(۳۸۳۰) حضرت ابوعمار سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ دلی ٹنے نے فرمایا ضرور بالضرورلوگوں پراییا زمانہ آئے گا جس میں نجات نہیں یائے گاگر و وشخص جوڈو ہے والے کی طرح دعامائ کے گا۔

(٣٨٣.٢) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ

مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلداا) كري مسنف ابن الى شيبه متر جم (جلداا)

الرَّجُلَ لَيُصْبِحُ بَصِيرًا ، ثُمَّ يُمْسِى ، وَمَا يَنْظُرُ بِشُفُرٍ . در سرمه درد سرور المارد سرور المارد القاس من المارد القاس من المارد المارد المارد المارد المارد المارد المارد ا

(۳۸۳۰۲) حضرت ابوعمار حضرت حذیفه و النور سے میں انہوں نے فرمایا اللہ کی تیم کوئی آ دمی صبح کے وقت دیکھنے والا ہوگا

پُرشام كرے گااوركى چيز كے كنارے كوبھى د يكھنے كى قدرت ندر كھتا ہوگا۔ ( ٣٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَنَّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زيد ، قَالَ : قَالَ خُذَيْفَةُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَقَاتِلُو ا أَنِيَّةَ الْكُفُو ﴾ ، قَالَ:

( ٣٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زيد ، قَالَ : قَرَأَ حُذَيْفَةٌ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُرِ ﴾ ، قَالَ: مَا قُوتِلَ أَهُلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعُدُ.

(۳۸۳۰۳) حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹو نے بیآیت ﴿فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُو ﴾ تلاوت کی (یعنی کفر کے رہنماؤں کوتل کرو) پھرارشاد فرمایاس آیت کے مصداق لوگوں سے اس کے بعد قبال نہیں کیا گیا۔

( ٢٨٣.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ : أَعُطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : قَاتِلْ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيْفًا ، فَقَالَ : قَاتِلْ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتِلُوا ، فَإِذَا رَأَيْت النَّاسَ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلْحَرَةٍ فَاضُوبُهُ بِهَا حَتَى يَنْكُسِرَ ، ثُمَّ الْفَعْدُ فِي بَيْتِكَ حَتَى تَأْتِيكَ يَدُّ بَعْضُهُمْ خَطَلْنَةٌ ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ . (احمد ٢٢٥)

(۳۸۳۰ منرت حسن حضرت محمد بن مسلمه خلاف سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے رسول الله مِرِفَقَ فَ نے ایک ہوار
عطاء فرمائی اور فرمایا اس سے مشرکین کے ساتھ قبال کرنا جب تک ان سے قبال کیا جائے اور جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ ایک
دوسرے کو مارنا شروع ہو گئے (راوی فرماتے ہیں) یاای کے مثل کوئی بات فرمائی تو پھر کلوار لے کر کسی چٹان کا قصد کرنا اور کلوار کوان
چٹان پر ماردینا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر میں بیٹھ جانا یہاں تک کہ تیرے پاس کوئی قلطی کرنے والا ہاتھ یا فیصلہ کرنے
والی موت آ جائے۔

( ٣٨٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : إِيَّاكُمْ وَقِتَالَ عِمْيَّةٍ وَمِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :قُلْتُ :مَا قِتَالُ عِمْيَّةٍ ، قَالَ :إِذَا قِيلَ :يَا لَفُلاَنُ ، يَا يَنِي فُلانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ :مَا مِينَةُ جَاهِلِيَّةٍ ، قَالَ :أَنْ تَمُوتَ وَلَا إِمَامَ عَلَيْك.

(۳۸۳۰۵) حضرت ابوالتوکل الناجی ویشید حضرت ابوسعید خدری دیشویت رقع میں انہوں نے فرمایا بچوتم اندهی لڑائی اور جاہلیت کی موت سے راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اندهی لڑائی کیا ہے ارشاد فرمایا جب یہ پکار ہوا نے فلال اے فلال کے جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا تجھے موت اس حالت میں آئے کہ تم پر کوئی امام

( ٢٨٣٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمْيَةٍ فَمِيتَهُ مِبتَهُ جَاهِلِيَّةٍ .

(٣٨٣٠ ) حضرت حسن ميشيد سے روايت ہے كہ جوآ دى اند سے قال كے اندر مارا كياس كى موت جا بليت كى موت ہے۔

مسنن ابن ابن ثيب مرجم (جلداا) ﴿ مسنن اللَّهُ مِنْ عَلَى يَحْمَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(۳۸۳۰۷) حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عثمان ڈولٹو پرطعن کے بارے میں گروہوں میں بٹ گئے تو میرے والد کھڑے ہوئے صلاۃ اللیل اواکی اور بھرسو گئے فرماتے ہیں ان ہے کہا گیا آپ کھڑے ہوجا کیں اور اللہ ہے سوال کریں کہ وہ آپ کواس فتنے سے پناہ وے جس ہے اس نے نیک لوگوں کو پناہ بخش ہے راوی فرماتے ہیں بھروہ کھڑے ہوئے اور بیار ہوگئے بھرانہیں گھرے یا ہزئییں دیکھا گیا حتی کہ ان کی وفات ہوگئی۔

( ٣٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : يَنْقُصُ الإِسْلَام حَتَّى لَا يُقَالُ :اللَّهُ اللَّهُ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينَ بِذَنَبِهِ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ بُعِثَ قَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ كَمَا يَجْتَمِعُ قَزَعُ الْخَرِيفِ ، وَاللهِ إِنِّى لأَعْرِفُ اسْمَ أَمِيرِهِمْ وَمُنَاخِ رِكَابِهِمْ.

(۳۸۳۰۸) حضرت موید بن الحارث زاین حضرت علی شاخهٔ سفل کرتے ہیں ارشاد فرماً یا اسلام (برعمل) میں کی واقع ہوجائے گ یبال تک کہ اللہ اللہ نئیس کہاجائے گا جب ایسا ہوجائے گا تو دین کے سردارا پنی دم سے ماریں گے (مرادیہ ہے کہ لوگ فتنے میں اپ مرداروں کی بات لیں گے ) یہ بات ہوجائے گی تو بچھلوگ انھیں گے جوخز ان کی بدلیوں کی طرح جمع ہوں گے اور اللہ کی قسم میں ان کے امیر کا نام اور ان کی سواریاں بٹھانے کی جنگہوں کو بھی جانتا ہوں۔

(۳۸۳۰۹) حفرت سعد بن حذیفہ حضرت حذیفہ جڑا تئے ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جو آ دمی ایک بالشت کے برابر جماعت ہے جدا ہواتو اس نے اسلام کا ذمہ اپنی گردن سے اتار دیا۔

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَرْثَلٍا ، قَالَ : حَدَّثَنِى عَمْى أَبُو صادق ، عَنُ عَلِقٌ ، قَالَ : الْأَئِشَةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَمَنْ فَارَقَ الْحَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدُ نَزَعَ رِبْقَةَ الإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ.

(۳۸۳۱) حضرت علی بڑائٹو سے روایت ہے کہ ائمہ قریش کے ہوں گے اور جوآ دمی ایک بالشت برابر بھی جماعت سے جدا ہوا تو اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے تھینج دی۔

( ٣٨٣١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ الفِتْنَةُ يَوْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيَتَّخِذُهَا النَّاسُ سُنَّةً ، فَإِنْ غُيِّرَ مِنْهَا شَىْءٌ قِيلَ :غُيِّرَتِ السَّنَّةُ ، قَالُوا :مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ :إِذَا كَثُرَتُ قُرَّاؤُكُمْ وَقَلْتُ أَمَنَاؤُكُمْ ، وَكَثُرَتُ أَمَرَاؤُكُمْ ، معنف ابن الب شيرم ترجم (جلا ال ) في معنف ابن الب شيرم ترجم (جلا ال) في معنف ابن الب الفقن المعنف ال

وَقَلَّتُ فُقَهَاؤُكُمُ ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ.

(۳۸۳۱) حضرت ابو واکل بڑاٹی حضرت عبدالقد بن عمر جائی سے نقل کرتے میں انہوں نے فرمایا کیا ہوگی تمہاری حالت اس وقت جب ایک فتنہ مسلسل تم پرطاری رہے گا جس میں چھوٹے پرورش پاجا ئیں گے اور بڑے بوڑھے ہوجا کیں گے بیلوگ اسے سنت قرار دیں گے اگر اس میں سے پچھے بدلا جائے گا تو کہا جائے گا سنت تبدیل کردی گئی لوگوں نے عرض کیا یہ کب واقع ہوگا ا

دیں سے امران میں سے چھ بدلا جانے 8 تو اہا جانے 8 سے تبدیں مردن کی تو توں سے مرس میا میہ جو ہا ہوہ اسے ابوع اسے ابوعبدالرحمان تو حضرت عبداللہ بن عمر جھاٹئو نے فر مایا جب تمہارے قراء زیادہ ہوجا کیں گے اور تمہارے امین کم ہوجا کیں گے۔ اور تمہارے امراء زیادہ ہوجا کیں گے اور تمہارے فقہاء کم ہوجا کیں گے اور دنیا تلاش کی جائے گی آخرت کے اٹمال ہے۔

مَّبَارُكَا مُرَاءُرَاءُ وَهُوجًا يَلْ عَامَدُ مَّ مُنْذِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتَن : فِتْنَةً عَامَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَّةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَةً ، ثُمَّ فِتْنَةً مَمُونَ جَكُمُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلَا عَامُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَلْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْنَا أَلَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْ

(۳۸۳۱۲) حضرت علی کرم اللہ و جہدے روایت ہارشاوفر مایا اللہ تعالی نے اس امت میں پانچ فتنے مقرر کیے ہیں ایک عام فتذ بھر خاص فتذ بھر عام فتذ پھر خاص فتذ پھر ایسا فتذ ہوگا جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھیں مارے گا جس میں اوگ جو پایوں کی طرح ہوجا کیں گے۔

( ٣٨٣١٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَرَ ، أَوِ ابْنَ أَحْمَرَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً.

(۳۸۳۱۳) حضرت ابورجاء العطار وی ویتی سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس وی ویسے ہے۔ خطب دیتے ہوئے سنا کہ جوآ دی ایک بالشت جماعت سے جدا ہو گیاوہ جا بلیت کی موت مرا۔

( ٣٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعِ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا سُنِلْتُهَ الْحَقَّ ، فَأَعْطَيْتُمُوهُ ، وَمُنِفَتُمْ حَقَّكُمْ ؟ قَالَ :إذًا نَصْبِرُ ، قَالَ :دَخَّلْتُمُوهَا إذا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

(۳۸۳۱۴) حضرت حذیفہ نے فرمایا: تمہاری کیسی حالت ہو گی جب تم ہے تن ما نگا جائے گااورتم حق وو گے اورتم ہے تمہاراحق روک

لياجائے گا۔ عرض كيا: تب بم صبر كريں كے فرمايا تب تم لوگ جنت ميں داخل ہوئے۔ رب كعب كي تتم . ( ٢٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الْحَنَفِي ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى خُذَيْفَةَ وَإِلَى أَبِي

مَسْعُودِ الْأَنْصَارِى وَهُمَا جَالِسَانِ فِى الْمَسْجِدِ وَقَدْ طُرَدَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، فَقَالَ : مَا يُجْلِسُكُمْ وَقَدْ خَرَجَ النَّاسُ ؟ فَوَاللهِ إِنَّا لَعَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالَا : وَكَيْفَ تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ وَقَدْ طَرَدْتُهُ المَّكُمْ ، وَاللهِ لَا تَكُونُونَ عَلَى السُّنَّةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِي وَتَنْصَحَ الرَّعِيَّةُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : فَإِنْ لَهُ يُشْفِقِ الرَّاعِي وَتُنْصَح الرَّعِيَّةُ فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : نَخُوجُ وَنَدَعُكُمْ .

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کناب الفنن کی مصف ابن البی شیر مترجم (جلداد) کی کی ایک صاحب حضرت حذیف اور حضرت ابوابوب الفان کی ایس کی ایس کا ایک صاحب حضرت حذیف اور حضرت ابوابوب الفاری بی ویشن کے پاس آئے وہ ودونوں مجد میں تشریف فر ماہتے اور کوفہ والوں نے سعید بن العاص کو نکال دیا تھا تو اس آدمی نے کہا کس چیز نے تہ ہیں بٹھا یا ہوا ہے، حالا نکہ لوگ تو نکل چکے ہیں بخد اہم سنت پر ہیں تو ان دونوں حضرات نے فر مایا تم کیے سنت پر ہو سکتے ہو جبکہ تم نے اپنی امام کو نکال دیا ہے۔ اللہ کی شم سنت پر قائم نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکمران مہر بانی کرے اور رعایا خیر خوابی چاہتی ہوراوی کہتے ہیں تو انہوں نے ارشاد بیں کہا اس آدمی رغوت دیئے۔

بیں کہ ان سے اس آدمی نے کہا کہ اگر امر زمی نہ کرے اور رعایا خیر خوابی کرے تو آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو انہوں نے ارشاد فر مایا ہم نگلیں سے اور تم ہیں بھی وعوت دیئے۔

فر مایا ہم نگلیں سے اور تم ہیں بھی وعوت دیئے۔

( ٣٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ صُهَيْبٍ الْفَقِيرِ ، قَالَ :بَلَغَنِى ، أَنَّهُ مَا تَقَلَّدَ رَجُلْ سَيْفًا فِي فِتُنَةٍ إِلَّا لَمْ يَزَلُ مَسْخُوطًا عَلَيْهِ حَتَّى يَضَعَهُ.

(۳۸۳۱۷) حضرت یزید بن صبیب فقیر فرماتے ہیں مجھے یہ بات پنجی ہے کہ کوئی آ دی کمی فقنے میں تلوار گلے میں نہیں لاکا تا مگروہ مسلسل (اللّٰدی) ناراضگی میں رہتا ہے یہاں تک کہوہ اے رکھ دے۔

( ۲۸۲۱۷) حَدَّثَنَا أَبُّو الأَحُوصِ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْفَدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّ يُومِ احرم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، فَي بَلَدِهُ عَلَى وَلِدِهِ ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلَا يَا أَمْنَاهُ هَلُ بَلَغُت ، قَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُدُ ، فَلَاتَ مَوَاتٍ . (ابوداؤ د ۲۳۳ عـ ترمذی ۱۳۵۹) والدِه ، أَلَا يَا أَمْنَاهُ هَلُ بَلَغُت ، فَالُوا: نَعَمُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِي وَالْعَرُونَ عَلَى وَالْمَا عَلَى وَالْمَا عَلَى وَالْمُوا عَلَى مَوْلَا عَلَى مُولِمُ عَلَى مُولِمُ اللَّهُ مَلَى وَلَمُ عَلَى مُولِمُ عَلَى مُولِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الل

بى ہاں حضور مُؤِنْفَظَةِ نے فرمایا اے اللّٰہ گواہ رہنا ریتین مرتبہ فرمایا۔ ( ۳۸۲۱۸ ) حَدَّثْنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِیدِ أَبِی عَمْرِو ، قَالَ :سَمِعْتُ الْعَذَاءَ بْنَ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ ، قَالَ :حَجَجْت

زیادتی کرے والدانی اولا دیراورنداولا داینے والدیر،خبرداراے میری امت کیامیں نے پینچادیا صحابہ کرام وی این خاب دیا

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانِمًا فِى الرِّكَابَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ : تَدُرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، هَلْ بَلَغْت ؟ قَالُوا :نعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدُ. (ابوداؤد ١٩١٢ ـ احمد ٣٠) مسنف ابن الب شیب مترجم (جلداا) کی مسنف ابن الب شیب مترجم (جلداا) کی کی مسنف ابن الب شیب مترجم (جلداا) کی کیا میں نے اسلام حضرت عداء بن خالد بن هو ذه و واقع فر ماتے ہیں میں نے بی میر انتقاق کے ساتھ ججة الوداع کے موقع پرجج کیا میں نے میر افغان کے کہا میں نے میر اور تم کی اسلام کی حرمت کی طرح تمبارے ساموال آپس ایک دوسرے پرحرام ہیں تمبارے اس دن کی حرمت کی طرح تمبارے کی مینے کی حرمت کی طرح ۔ تمبارے اس ارشاد میں مینے کی حرمت کی طرح ۔ کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ کرام پڑو بھی نے عرض کیا جی بال ارشاد

٣٨٢١) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةً، عَنُ أَبِي بَكُرةً، عَنِ النَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، أَنَهُ قَالَ: أَنَّ شَهْرِ هَذَا ؟ قُلُنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَلَنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: فَلَنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَلَنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : أَلَيْسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، فَالَ : أَلْيُسَ الْبَلَدَ الْحَرَامَ ؟ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، فَالَ : أَلْيُسَ يَوْمُ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ اللهِ ، فَالَ : فَلَنَا اللّهُ مَا اللّهُ وَرَسُولُ اللهِ ، فَالَ : فَلَنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَعْمَلًا عَلَمُ مُ مَا أَعْمَالِكُمْ عَنُ أَعْمَالِكُمْ عَنُ أَعْمَالِكُمْ مَا اللهُ وَرَامُ لَا اللهُ ال

ماياا ہےالٹدگواہ رہنا۔

نون اورتمہارے اموال محمد بن سیرین راوی فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا اورتمہاری عز تیں آپس میں ایک دوسرے پر یہے ہی حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت اس شہر میں اس مہینے میں اور عنقریب تم اپنے رب سے ملو گے وہ تم سے تمہارے ممال کے بارے میں بوجھے گا۔ یہ بیسر ہو وہ رہے ہیں کہ دیر سے دیوں یہ دیاں میں دیوں سے بریاز بیاری کے ایک بیاد میں تاہد

شہر کوکوئی اور نام سے موسوم کریں گے ارشاد فرمایا کیا یہ بامر حرام نہیں ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں اسٹاد فرمایا یہ کونسا ہے دن ہے ہم نے

رض کیا اللہ اوراس رسول مِزْفِظَةُ بہتر جانتے ہیں راوی فرماتے ہیں آپ علیفِتْلُولا اغاموش رہے یہاں تک کہ جمیں بیڈمان ہوا کہ اس

ن کوکوئی اور نام دیں گے ارشاد فر مایا کیا یہ یوم النحر نہیں ہے ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول ﷺ نجر ارشاد فرمایا با شبرتمبارے

، ٣٨٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ :أَتَدُرُونَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالَ:فَقُلْنَا: يَوْمَنَا هَذَا، قَالَ:فَانُ بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ:فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَلْنَا:شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فَإِنَّ دِمَانَكُمْ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۱) کي پهر كتاب الفتن وَأَمُوالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. (ابن ماجه ٣٩٣١ ـ احمد ٨٠)

(۳۸ ۳۲۰) حضرت جابر دہانی ہے روایت ہے کہ بی علاقی آبا نے فر مایا کونسا شہر حرمت کے اعتبار سے عظیم ہے حضرت جابر دہانی ک

ہیں ہم نے عرض کیا ہمارامہینہ حضرت جاہر دلاٹی فرماتے ہیں رسول اللہ مَؤْنِفِیکَ فِنْہِ ارشاد فرمایا بلاشبہ تمہارے خون اور تمہارے آبس میں ایک دوسرے پرحرام ہیں اس دن کی حرمت کی طرح اس شہر میں اس مبینے میں۔

( ٣٨٣١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَرَ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَافَةٍ حَمَّرَاءَ مُخَضّرَمَةٍ ، فَقَالَ :أتَذُرُونَ ١ يَوْمِكُمْ هَذَا أَتَدْرُونَ أَنَّ شَهْرِكُمْ هَذَا أَتَدْرُونَ أَنُّ بَلَدِكُمْ هَذَا ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.

(۳۸۳۲۱) ما قبل والى حديث اس سند يجى منقول ب\_

( ٣٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَرَعَةِ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا تَخْرُجُ هَ النَّاسِ ، قَالَ :مَا يُخْرِجُنِي مَعَهُمْ قَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ لَمْ يُهُرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِحْجَمًا مِنْ دَم حَتَّى يَرْجِعُوا ، وَٱ ذُكِرَ فِي حَدِيثِ الْحَرَعَةِ حَدِيثُ كَثِيرٌ : مَا أُحِبّ ، أَنَّ لِي بِهِ مَا فِي بَيْتِكُمْ ، إِنَّ الْفِتْنَةَ تَسْتَشْرِفُ مَ اسْتَشُوكَ لَهَا. (احمد ٣٩٣)

(٣٨٣٢٢) حفزت زيد بن وہب ہے روایت ہے کہ جب جرعہ والے دن حفزت حذیفہ جھاٹھ ہے عرض کیا گیا کہ آپ لوگوں \_ ساتھ کیوں نہیں نکلتے حضرت حذیفہ جائٹو نے ارشادفر مایا کونسی چیز مجھےان کے ساتھ نکا لے گی حالا نکہ میں جانتا ہوں کہانہوں \_ آپس میں لوٹنے تک بچھنالگانے کے برابرخون بھی نہیں بہایااور جرعہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں مجھے یہ پنز نہیں کہ ان کے بدلے میں ..... مجھے وہ چیزیں ملیں جوتمہارے گھر میں ہیں بلاشیہ فتنداس آ دمی کی طرف جھا نکتا ہے جو فتنے کی طرفہ سراٹھا کر دیکھیے( بوم الجرعہ ہے مراد وہ دن ہے جس دن کو فے والے حضرت سعید بن العاص میناٹیز کی زیارت کے لیے نگلے ا

حضرت عثمان درائز نے انہیں والی مقرر کیا تھا بھر حضرت ابومویٰ اشعری دراؤنو کووالی مقرر کیا )

( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن الْأَعْمَش ، عَنْ عَدِيٌّ ، عَنْ زِرٍّ بْن حُبَيْش ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : وَدِدْت أ عِنْدِى مِنَةَ رَجُل قُلُوبُهُمْ مِنْ ذَهَب فَأَصْعَدُ عَلَى صَخْرَةٍ فَأَحَدَّثُهُمْ حَدِيثًا لَا تَضُرُّهُمْ فِتْنَةٌ بَعْدَهُ أَبَدًا ، أ أَذْهَبُ قَلِيلاً قَلِيلاً فَلاَ أَرَاهُمْ وَلاَ يَرَوْنَنِي.

( ۳۸۳۲۳ ) حضرت زربن حبیش ج<sub>خات</sub>ی حضرت حذیفه جهانی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا بیس یہ جاہتا ہوں <sup>ا</sup> میرے پاس سوآ دمی ہوں جنکے قلوب سونے کی طرح ہوں میں کسی چٹان پرچڑھ کرجاؤں اوران کے ساہنے ایسی حدیث بیان کروا جس کے بیان کے بعدکوئی فتنہ بھی بھی نقصان نہ پہنچا ہے گھر میں آ ہت آ ہت و ہاں سے چلا جاؤں پس میں نہان کودیکھوں اور نہ مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلد ۱۱) كي المستخصص عصل ۱۱۸ كي مصنف ابن الي شيبرمترجم ( جلد ۱۱) كي المستخصص المستحد ه د میکه پیشن \_

٣٨٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَوْ حَدَّثُتُكُمْ مَا أَعْلَمُ لافْتَرَقْتُمْ عَلَى ثَلَاثِ فِرَق :فِرْقَةٍ تُقَاتِلُنِي ، وَفِرْقَةٍ لاَ تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَذَّبُنِي.

٣٨٣٢) حفرت ابوالطتري ويشيد حفرت حذيفه وأثاث بروايت كرتے بي انہوں نے ارشاد فرمايا اگر ميں تم سے وہ باتيں ن کروں جومیں جانتا ہوں تو تم میرے خلاف تین گروہوں میں بٹ جاؤا کیگروہ مجھ سے لڑائی کرے گااور دوسرامیری مدد کرے

ورتيسراميري تكذيب كرےگا۔

٢٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حدَّثِنِي ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا بِهِ أُمَّةٌ يُنَجِّسُهَا الظَّفَرُ إِلَّا رَجُلَيْنِ :أَحَدُهُمَا قَدُ بَرَزَ وَالآخَرُ فِيهِ مُنَازَعَةٌ ، فَأَمَّا الَّذِي بَرَزَ فَعُمَرُ ، وَأَمَّا الَّذِي فِيهِ مُنَازَعَةٌ فَعَلِيٌّ.

٣٨٣٢) حضرت حذیف چاہو ہے روایت ہےانہوں نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ایسا آ دمی جس کی کوئی جماعت پیروی کرتی ہو فتح و یالی اس میں بگاڑ پیدا کرتی ہے سوائے دوآ دمیوں کے ان دونوں میں سے ایک تو نمایاں ہو گئے اور دوسرے اس سلسلے میں لڑر ہے ی باقی جونمایاں ہو گئے وہ تو حضرت عمر جھانتھ اور جوابھی لڑر ہے ہیں وہ حضرت علی جھانتھ ہیں۔

٢٨٣٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ امْرَتًا كُفَّ يَدَهُ وَأَمْسَكَ لِسَانَهُ وَأَغْنَى نَفْسَهُ وَجَلَسَ فِي بَيْتِهِ ، لَهُ مَا احْتَسَبَ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ رَنُ أَحَبُّ ، أَلَا إِنَّ الْأَعْمَالَ أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سُيُوفِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا إِنَّ لِلْحَقّ دَوْلَةً يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ. ٣٨٣٢) حضرت حارث از دي بيشيد حضرت ابن حنفيه في قل كرتے بين كهانهوں نے ارشاد فرمايا الله تعالى رحم كرے اس آ دمي

ش نے اپنے ہاتھ کورو کا ادراپنی زبان کو قابو کیا اوراپنے آپ کو بے نیاز کیا ( دوسروں سے ) اوراپنے گھریں بیٹھ گیا اس کے ،وبی تواب ہے جس کی اس نے نیت کی اور وہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی خبر دار نبهاعمال ان کی طرف مسلمانوں کی تلواروں سے جلدی پہنچتے ہیں آگاہ وخبر دار ہودت کے لیے پلٹمنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب جامیں

ے لےآتے ہیں۔ ٣٨٣٢) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْس ، عَنِ الصُّنابِحِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمَ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتِلُنَّ بَعْدِي. (احمد ٣٥١ ـ ابن حبان ٥٩٨٥)

٣٨٣٢) حفرت قيس صنابحي ويشيد سي قل كرت بي كه من في رسول الله مَرْافِقَ في سيا كه فرمايا من تمهار سي لي بيتي حوض ینگی اجر ہوں اور بلا شبہ میں تمہاری کثرت کی وجہ ہے دوسری امتوں پرفخر کرونگالبذ امیرے بعد آپس میں اڑائی نہ کرنا۔

ري مسنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) کي کنتاب المفتن ( ٣٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الصُّنَابِحِتّى الْأَحْمَسِتْي ، عَنِ النَّبِيّ صَاّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (احمد ٢٥١)

(٣٨٣٢٨) حفزت قيس حفزت صنابحي أتمسي مريشيز سے اوروہ نبي كريم ميز النظافية سے مذكورہ روايت كي مثل نقل كرتے ہيں۔

( ٣٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ :وَيُحَكُّمْ ، أَوَ قَالَ :وَيُلَكُمْ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْو

كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِفَابَ بَعْضٍ. (بخارى ١١٦٦ مسلم ٨٢)

(۳۸۳۲۹) حفزت عبدالله بن عمر دایش نبی مَثِرَّ فَنَیْعَ بِهِ سَلِقُل کرتے ہیں کہ انہوں نے ججۃ الوداع کےموقع پر ارشاد فر مایا: تمہار۔ لیے ہلاکت ہومیرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو (یا میرے بعد کافر نہ ہوجانا کہ آ دوس ہے کی گردنیں مارنے لگو)

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا ، أَنَّ جَرِيرًا ، قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : لاَ أَعَرُّ فَنَكُمْ بَعْدُ مَا أَرَى ، تَرْجِعُونَ بَعْدِ كُفَّارًا ، يَضُوبُ بَعُضُكُمْ دِقَابَ بَعْض.

( ٣٨٣٠) حفرت جرير ين في سروايت ب كه ني كريم منطقة في في سيارشا وفر مايا: لوكون كو خاموش كرادو پيراس وقت ار فر مایانا پیانمبیں مونا چاہیے کہتم میرے بعد کا فربن کرلوث جاؤا کیک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ٣٦٣٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدَّثُ

عن جرير أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ، وَقَالَ : تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (بخاري ١٨٦٩\_ مسلم ١١٨)

(٣٨٣٣١) حضرت جرير بن تأخذ بروايت ب كدرسول الله مَلِّنْ فَقَاقَ فِي قَالِوواع كِموقع برارشاوفر مايا: لوگول كوخاموش كر اورارشاد فرماین میرے بعد كفرى طرف ندلوث جانا كدايك دوسرے كى كرونيس مارنے لگو۔

( ٣٨٣٣ ) حَذَّتَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ءَ وَسَلَّمَ : أَنَا فَرَضُكُمْ عَلِّي الْحَوْضِ وَلَأَنَازَعَنَّ أَقُوامًا ، ثُمَّ لَأَغْلَبَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِ ، أَصْحَابِي ، فَيُقَ إنَّك لاَ تَذْرِي مَا أَخْدَثُوا بَعْدَك. (مسلم ١٤٩٤ احمد ٣٨٨)

( ۳۸۳۳۲ ) حذیفہ جن ٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنِلِّفِیکَاتِم نے مجھ نے فر مایا میں تمہارے لیے پیشکی اجر ہوں حوض پراور مجھ۔ كَ بَدَاوً وَان كَ سلسل مِين جُمَّرُا كِياجِائِ كَا بِحِراس سلسل مِين مجھ يرغلبه يالياجائے گامين كبول گااے ميرے رب بدميرے سأتھي

کہ جائے گا باشبہ تم نہیں جانے کہ انہوں نے کیا کیا چزیں تمہارے بعد گر لیں تھیں۔

هُ مَعَنْ ابْنَ ابْشِيمِ تَرْجُم (جلداا) كُونِ الْمُخْتَارِ بُنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْكُوْثَرُ نَهُرٌ وَعَدَنِي رَبِّي ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ حَوْضِي تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبُدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ : رَبِّ ، إِنَّهُ مِنْ أَمْتِي ، فَيَقُولُ : لا تَدْرِى مَا أَحْدَثَ بَعْدَك.

(۳۸۳۳۳) حضرت انس بن ما لک واثی ہے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِظَةِ نے مجھے فرمایا کوثر نبر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھ سے وعدہ کیا اس پر خیر کثیر ہے وہ میراحوض ہے جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی اس کے برتن ستار وں کے بقدر ہیں ان

میں سے (بعنی میری امت میں سے ) کچھلوگوں کو اس سے روک لیا جائے گا میں کہوں گا اے میرے رب بدمیری امت میں سے

ہے ہیں ارشاد خداوندی ہوگاتم نہیں جانتے کہا*س نے تمہ*ارے بعد کیابا تیں ( دین میں ) گھڑلیں۔ ریمان کے بین پر دو ہوائیں مصرور میں میں دو میں ہیں دو ہوں ہیں ہوتے دو اور میں دو میں دو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہے ہ

( ٣٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَالَتُ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبُوِ : إِنِّى سَلَفٌ لَكُمْ عَلَى الْكُوثُورِ ، فَبَيْنَمَا أَنَا عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ أَرْسَالًا مُحَالَفًا بَكُمْ ، فَأَنَادِى : هَلُمَ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ : أَلَا إِنَّهُمْ فَذْ بَدَّلُوا بَعُدَك ، فَأَقُولُ:

عَلَيْهِ إِذْ مُرَّ بِكُمُ أَرْسَالاً مُحَالَفًا بَكُمْ ، فَأَنَادِى :هَلُمَ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ فَيَقُولُ : أَلَا إِنَّهُمْ فَذُ بَذَلُوا بَعُدَك ، فَأَقُولُ: أَلَا سُحُقًا. (٣٨٣٣) حضرت ام سلمه فيخطف وايت مے فرمايا كه ميں نے رسول الله مَؤَفِظَةَ سے اس متبريرارشا وفرماتے ہوئے ساكہ

مِن تم سے پہلے وَ بَنِيَ والا ہوں گا حوض کو تر پر پس میں حوض پر ہوں گا اچا تک بھے گروہ گرزریں گے تمہارے بعد میں انہیں پکاروں گا کہ ادھر آ جا وا کی نداویے والا نداوے گا اور کے گاخبردارانہوں نے آپ کے بعد (دین کو) بدل دیا تھا میں کہوں گا خبرداردور ہی رہو۔ ( ۲۸۳۲٥ ) حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مُرَّةً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُ كُمْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُ كُمْ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ وَأَكَاثِرُ بِكُمَ الْأَمَمَ ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِى. وَمَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْكُ صَاحِب سَنَقَلَ كَرَتَ بِينَ كَهِ فِي مَرْفِينَ مَعَ مَا رَسِينَ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا رَسِينَ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا رَسِينَ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مِنْ مَا اللهِ مَا مَا مِنْ مَا اللهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ مُو اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، أَنْظُرُكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونَ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ال

کھڑے ہوئے اورارشادفر مایا: خبر دار میں تمہارے لیے حوض پر پہلے پہنچنے والا ہوں گا میں تمہیں دیکھوں گا اور تمہاری کنڑت کی دجہ سے دوبری امتوں رفخ کر دن گالیذ امسر سر جہر سرکوساہ نے کرنا( ممان سے کہ مجھر نجید ونے کرنا)

ے دوسری امتوں پرفخر کروں گالہذا میرے چہرے کوسیاہ نہ کرنا ( مرادیہ ہے کہ مجھے رنجیدہ نہ کرنا ) پریسر ویرین و دو میں تر دیرے دیرے دیں۔

( ٣٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّالِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى: إِنَّ لِلنَّاسِ نُفُرَةً عَنْ سُلُطانِهِمْ ، فَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدُرِكِنِى وَإِيَّاكُمْ ضَغَائِنَ مَحْمُولَةً ، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً ، وَأَهُواءَ مُتَبَعَةً ، وَإِنَّهُ سَتُدْعَى الْفَبَائِلُ ، وَذَلِكَ نِخُوةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَالسَّيْفَ السَّيْفَ ، الْقَتْلَ الْقَتْلَ ، يَقُولُونَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ ، يَا أَهْلَ الإِسْلَامِ.

(۲۸۳۳۱) حضرت ابوالمتمر ی فرماتے میں حضرت عمر بن الله نے حضرت ابوموی جائن کی طرف دیکھا بے شک لوگوں میں اپنے

ر معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كر المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المعنوب المعنوب المعنوب المعنوب المحرك المحرك المعنوب ا

. دشاہ کے بارے میں نفرت ہوتی ہے میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں اس بات ہے کہ بینفرت مجھے یا لیے۔اور بچوتم پوشیدہ اٹھا کی ہوئی

وشنی سے اور ترجیح دی جانے والی دنیا سے اور پیروی کی جانے والی خواہشات سے اور قبائل کوعنقریب بلایا جائے گا اور بیشیطان کے

بدرن کی دجہ سے ہوگا ہی اگراییا ہوجائے تو برطرف کلوار ہوگی اور قل ہوگا۔وہ کہیں گےا۔اہل اسلام اے اہل اسلام۔

؛ ٣٨٣٢٧ ؛ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبَىَّ بْنِ كَعْبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن اتَّصَلَ بِالْقَبَائِلِ فَأَعْضُوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلاَ تَكُنُوهُ (نسائى)

( ٣٨٣٣ ) حضرت الى بن كعب بن الو ي روايت ب كه بين في رسول المد مَثِلَ الله عَلَى الله عَلى الله عَل ساتھٹ یا س کا تذکرہ برائی ساتھ کروا ہے کنیت کے ساتھ نہ یکارو۔

ر ٢٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبْقُ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ٩٧٣ احمد ١٣٧)

(٣٨٣١) حفرت الى وَاللهُ فِي مِرْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ اللهُ

٣٨٣٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: مَن اعْتَزَى بِالْقَبَائِلِ فَأَعِضُوهُ، أَوْ فَأَمِضُوهُ. (٣٨٣٣٩) حضرت عمر رفي في في ارشاد فر ما ياجوآ دى قبائل كي ساته مل كيا پس اس كا تذكره برائي كي ساته كرويا فرمايا اسے چوس ڈالو۔

. ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرَيْزِ ، قَالَ :كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَجْنَادِ :إِذَا تَدَاعَتِ الْقَبَائِلُ فَاضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَصِيرُوا إِلَى دَعْوَةِ الإِسْلَام.

، ۳۸۳۴ ) حضر ت طلحہ بن عبید القدابن کریز فرماتے ہیں حضرت عمر جھاٹھ نے لشکروں کہ امراء کی طرف لکھاجب قبائل ایک دوسرے

وبلائمي توان ولوارے مارويبان تك كدوه اسلام كى دعوت برآ جائيں ـ

(٢٨٣١٠) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَهُلٍ أَبِى الْأَسَدِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : مَنْ قَالَ يَا آلَ يَنِي فُلَانٍ ، فَإِنَّهَا يَذْعُو إِلَى جُثَا النَّارِ.

(۲۷۳۴۱) حضرت ابوصالح مِیْنِی ہے روایت ہے ارشاد فرمایا جس آ دمی نے کہا اے فلاں کے بیٹوں کی آل بلا شہدوہ آگ کے

بجو سے کی صرف دعوت دے رہائے۔

( ٣٨٢١٢ ) حَكَنَا حَفْضٌ . عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا أَنْفَبَيُّكُمْ بِهِ ، تَرْجِعُونَ بَغْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَغْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ وَلَا محريرًدِ أبيدٍ. السائي ٣٥٩٣)

( ٣٨٣٨٢) حضرت مسر دق مِليَّيهِ ت روايت ب كدرسول الله مَوْفَقِيَّ في ارشاد فرمايا: هرگز نته ميس ميں ياؤل اليي حالت بركه تم نیم ہے بعد کا<sup>ف</sup> بن کراوٹ جاؤا کیک دوسرے کی گرونیس مارنے لگو کسی بھی آ دمی کا مؤاخذہ نیہ ہوگا اس کے بھائی کے جرم پراور نہ ہی مستف ابن الى شيبه مترجم (جلد ١١) كري المستقد ا

( ٣٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْإِحْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ ، وَأُمُورٌ

اس کے باپ کے جرم پر۔

مُشْتَبِهَاتٌ ، فَعَلَيْك بِالتَّوَكَةِ ، فَتَكُونُ تَابِعًا فِي الْخَيْرِ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ.

(۳۸۳۴۳) حضرت ضیم د حضرت عبدالله نے قال کرتے ہیں بلا شبی عنقریب ہوں گے فتنے اور مشتبها مور پس لازم ہے (اس وقت )

تم پروقار ہوتو بھلائی کے اندر کسی کا تابع ہویہ بہتر ہے اس سے کہتو سردار ہو برائی کے اندر۔ ریست پریتائیں فیرین کا کا بیٹ ہویہ بہتر ہے اس سے کہتو سردار ہو برائی کے اندر۔

( ٣٨٣٤٤ ) حَلَّنَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى حَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا ، قَالَ :يَا لَصَبَّة ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ عَاقِبُهُ ، أَوَ قَالَ :أَذَّهُ ، فَإِنَّ ضَبَّةَ لَمْ تَذُفَعُ عَنْهُمْ سُونًا فَظُ وَلَمْ يَجُرَّ النِّهِمْ خَيْرًا فَطُ.

فَكُنْبُ إِلَيْهِ عُمَّرُ أَنْ عَاقِبَهُ ، أَوْ قَالَ : أَدَبَهُ ، فإِنَّ صَبَّةً لَمَ تَدُفع عَنهُمْ سَونا قط وَلَمْ يَجُرُّ اللَّهِمَ حَيْرًا قط. (٣٨٣٣) حضرت معى ويني سے روايت بكرايك آدمى نے يالضبة كهدكرضبه سے فريادرى كى حضرت معمى ويني نے فرماياس

ر ۱۲۱۱ ۱۲۱) سنرے کی چینید سے روایت ہے تہ ایک اول سے پانسینہ بہد برطبہ سے تریاوری کا سنرے کی جینید سے تریاوری سلسلے میں حضرت عمر ڈھنٹو کی طرف خط لکھا گیاراوی فرماتے ہیں حضرت عمر جھنٹو نے جواب میں لکھااس کومزادویا فرمایاس کوادب سکھاؤ بلا شبہ ضہہ نے کبھی بھی ان ہے کوئی برائی دورنہیں کی اور نہ ہی کھینچاان کی طرف خیرو بھلائی کو۔

( ٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِي ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ، قَالَ : حَدَّنَنَا زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا

ظَهُرَ مِنْهَا، وَمَا بَطَنَ. (٣٨٣٥) حفرت الوسعيد خدرى وايت بركهم مع حضرت زيد بن ثابت والني في رسول القد مَوْفَقَ في مان كيا

آپ ملائظ النظام نے ارشاد فرمایا: فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگوجو ظاہری فتنے ہیں اور جو پوشیدہ ہیں ہم نے عرض کیا ہم پناہ مانگئے ہیں۔ اللّٰہ کی فتنوں سے جوان میں ظاہری فتنے ہیں اور جو باطنی ہیں۔ دے۔۔۔ ہے تائی دکئر میں میں نظام کری فتنے ہیں اور جو باطنی ہیں۔

( ٣٨٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَتْ عُنْمَانُ إلَيْهِ يَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ اجْتَمَعَ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَقَالُوا لَهُ : أَقِيْمُ لَا تَخُرُّجْ ، فَنَحْنُ نَمْنَعُك ، لَا يَصِلُ النَّك مِنْهُ شَيْءٌ تَكُرَهُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمُورٌ وَفِتَنَّ ، لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهَا وَلَهُ عَلَىَ

(۳۸۳۳۱) حضرت عبداللہ ہےروایت ہے کہ جب حضرت عثان جھٹن نے ان کومدیند کی طرف نکلنے کا تھم دیالوگ آ ب کے پاس جمع ہو گئے اوران سے کہا! آپ رکیے ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ کوکوئی ناپسندیدہ امرنہیں پنچے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا

بلا شبر عنظریب کچھاموراور فتنے ہوں گے میں یہ پسندنہیں کرتا کہ میں ان کو کھولنے والوں میں سے پہلا ہو جاؤں ان کے لیے مجھ پر اطاعت کاحق ہےرادی فرماتے ہیں انہوں نے لوگوں کوواپس کردیا اور حضرت عثمان مناشنے کے حکم کے مطابق فکل گئے۔

( ٣٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : شَيَّعْنَا

هُ مُسَفَّاتِنَ الْبَشِيمِ مِرْ طِدَاا) فَي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَمَسَحَ ابْنَ مَسْعُودٍ حِينَ خَرَجَ ، فَنَزَلَ فِي طَرِيقِ الْقَادِسِيَّةِ فَدَخَلَ بُسْتَانًا ، فَقَضَى الْحَاجَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّا ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، وَإِنَّ لِحُيَّتَهُ لِيَقُطُّرُ مِنْهَا الْمَاءُ ، فَقُلْنَا لَهُ :اعْهَدُ إِلَيْنَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدُ وَقَعُوا فِي الْفِتَنِ وَلَا نَدُرِى هَلُ نَلْقَاكَ أَمْ لَا قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ ، أَوْ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ.

(۳۸۳۷) حضرت بیسر بن عمر و پیشید سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم حضرت ابن مسعود تھا تھ کے ہم نوا تھے جب وہ نکلے ہیں وہ قاوسیہ کے راستے میں اترے ہیں داخل ہوئے باغ میں قضاء حاجت کی بھر وضوفر مایا اور اپنی جرابوں پرمسے کیا بھر نکلے اس حال میں کہ پانی کے قطرات ان کی داڑھی سے سے ٹبک رہے تھے ہم نے ان سے عرض کیا ہمیں نفیحت کریں کیونکہ لوگ فتنوں میں پڑگئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہم آپ سے ملیں سے یا نہیں انہوں نے ارشاد فرمایا القدے ڈرواور صبر کرویہاں تک کہ نیک آ دمی راحت پانے یا فاس فاجر سے راحت پالی جائے اور لازم ہے تم پر جماعت بلا شبراللہ تعالی امت محمد کو گمراہی پرجمع نہیں کریں گے۔

( ٣٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ أنسِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ مُلُوكٌ ، ثُمَّ جَبَابِرَةٌ ، ثُمَّ الطَّوَاغِيتُ.

(۳۸۳۸) حضرت انس بن ما لک زائو ہے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا بلا شبر آئندہ ہوں گے با دشاہ پھر ظالم لوگ پھر سرکش لوگ۔

( ٣٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أَهْلِ الْحُجُرَاتِ ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الْحُجُرَاتِ سُعِّرَتِ النَّارُ وَجَانَتِ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. (بزار ١٤٧٢)

(۳۸۳۹) حضرت عبید بن عمیر روان بی بی می می می می می می است میں رہنے والوں کی طرف نکلے اور ارشاد فرمایا اے حجروں میں رہنے والواجہم کی آگ جرکادی جائے گی اور فتنے آئیں عجم اندھیری رات کے تکڑوں کی طرح اگرتم جان لیتے جومیں جانتا ہوں تو تا تھوں تو تا ہوں تا ہوں تو تا ہوں تا

( .٣٨٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَمُفَصَّلِ بْنِ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ عن حذيفة ، قَالَ : إِنَّهَا فِتَنْ قَدْ أَظَلَتْ كَجِبَاهِ الْبَقَرِ يَهْلِكُ فِيهَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْرِفُهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

(۳۸۳۵۰) حضرت حذیفہ جھنٹو سے روایت ہے ارشا دفر مایا فتنے ہوں گے جوگائے کی بیشانی کی طرح ہوں گےان میں اکثر لوگ ہلاک ہوں گے مگر دہ جوان کوان کے وقوع سے پہلے جانتا ہے۔

( ٣٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِي عَبْسِ ، قَالَ :قَالَ لَنَا حُذَيْفَةُ : كَيْفَ

مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مستف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

أَنْتُمْ إِذَا ضَيَّعَ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ :مَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِمُنْكَرَةٍ ، يُصَيِّعُ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أَرَائِتُمْ إِذَا وَلِيَهَا مَنْ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ :أَفَتَرُونَ أَمْرَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاعَ يَوْمَنِذٍ.

(۳۸۳۵) حضرت ابوالسفر بنی عبس کے ایک صاحب نے قل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت حذیفہ بڑی ٹو نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب اللہ تعالی امت محمد یہ کے معاطے کوضائع کردیں گے ایک آ دمی نے کہا آ پہم سے ہمیشہ الی بی ناپندیدہ با تمیں بیان کرتے ہیں کیا اللہ تعالی امت محمد یہ کے امر کوضائع کردیں گے حضرت حذیفہ نے ارشاد فرمایا مجھے بتلاؤ تو سہی باپندیدہ با تمیں بوگا تو کیا خیال ہے تمہارا جب ان کا والی ایسا آ دمی ہوگا جس کا وزن (قدرومنزلت) اللہ تعالی کے ہاں مجھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا تو کیا خیال ہے تمہارا امت محمد مِنْ اَفْدَ کیا دنی امراس دن ضائع نہیں ہوجائے گا۔

( ٣٨٣٥٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ وَأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا خَالِدُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ أَحْدَاثُ وَاخْتِلَاثُ ، وَقَالَ عَفَّانُ : وَفُرُقَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ الْمَقْتُولَ لَا الْقَاتِلَ ، قَالَ عَفَّانُ : فَافْعَلُ.

(بزار ۳۳۵۲ احمد ۲۹۲)

(۳۸۳۵۲) حضرت خالد بن عرفط نبی کریم مُشِرِّ النظافی است کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اے خالد بلاشہ آئندہ نی باتیں اور اختلافات ہوں گے عفان راوی فرماتے ہیں بیر بھی فرمایا اور فرقت لیعنی جدائی بھی ہوگی پس جب بیر ہوجائے تو اگرتم سے ہوسکے کہ تو مقتول ہوقاتل نہ ہو (عفان راوی نقل کرتے ہیں) توایہ کرلین۔

( ٣٨٢٥٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حَدَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، أَوْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، قَالَ : دَحَلُتُ عَلَى مُحَمَّدِ بُنِ مَسْلَمَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : رَحِمَك اللَّهُ ، إنَّك مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِمَكَان ، فَلَوْ خَرَجُتَ إِلَى النَّاسِ فَأَمَرُتَ وَنَهَبُتَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَالْحَيْرُ فَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَالْحَيْرُ فَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَا ذَلِكَ فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًّا فَاضُرِبُهُ حَتَّى تَقُطَعَهُ ، ثُمَّ الْجَلِسُ فِى بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيك يَدُّ وَالْحَيْرُ فَا فَالْ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(احمد ٣٩٣ ـ طبر اني ١٥٤)

(۳۸۳۵۳) حضرت ابو بردہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا میں حضرت محمد بن مسلمہ دی فیٹ کے پاس گیا میں نے ان سے عرض کیا اللہ آپ بررحم فر مائے آپ اس معاملے میں اس مرتبے پر ہیں اگر آپ لوگوں کی طرف نکلیں آپ رو کتے اور حکم دیے تو انہوں نے ارشاو فر مایا بلا شبہ رسول اللہ شِؤْفِیَ فَجَانے فر مایا عنقریب فتنے اور تفرق واختلافات ہوں کے پس اگر ایسا ہوتو اپی مکوار لے کراحد بہاڑ پر جانا مکواراس پر مارنا بیبال تک کہ تو اسے تو ڑ دے پھر اپنے گھر میں بیٹے جانا یہاں تک کہ تیرے پاس آئے کو کی تملطی کرنے والا هي مسنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) کي هي هم کي هن سنف ابن الي شيرمترجم (جلداا)

ہاتھ یا فیصلہ کرنے والی موت پس ایسا ہو چکا ہے لہذا میں نے ایسا ہی کیا ہے جیسے رسول الله مُؤَفِّفَتِهُمْ نے مجھ سے ارشا وفر ما یا تھا۔ ( ۲۸۳۵٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ الشَّامَ لَا تَزَالُ مُوَ المَّهُ مَا لَمُ يَكُنْ بَدُوّهَا مِنَ الشَّامِ. لَهُ يَكُنْ بَدُوّهَا مِنَ الشَّامِ.

(۳۸۳۵۴) حضرت ابن سیرین بیشین سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا مجھے یہ بات پینچی ہے کہ بلا شبہ شام سلسل موافق رہے گاجب تک کدان فتنوں کی ابتداء شام سے نہ ہوگی۔

( ٣٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَفْصٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ :مَنْ مَاتَ وَلَا طَاعَةَ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ خَلَعَهَا بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فَلَا حُجَّةَ لَهُ. (احمد ٣٣٢ـ ابويعلى ٢١٤)

(۳۸۳۵۵) حضرت عامر چھٹنے <sup>نقل</sup> فرماتے ہیں کہرسول اللہ میٹ<u>ائنگئے آ</u>نے ارشادفر مایا جس آ دمی کوموت آئے اس حال میں کہاس پر کسی کی اطاعت لازم نہ ہوتو وہ جابلیت کی موت مراادر جس آ دمی نے اطاعت کے عقد کو باندھنے کے بعد توڑ دیا تو اس کے حق میس کوئی دلیل نہیں ہے۔

( ٣٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْاَحُوَصُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالَ : قَالَ عَاصِمٌ الْبَجَلِيِّ : سَلُوا بِكَاليَّكُمْ ، يَغْنِى نَوْفًا ، عَنِ الآيَةِ فِي شَعْبَانَ ، وَالْجُدْثَانِ فِي رَمَضَانَ وَالتَّمْيِيزُ فِي شَوَّالَ ، وَالْحَسُّ ، يَغْنِى الْقَتْلَ وَالْمَعْمَعَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَالْقَضَاءُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

(۳۸۳۵۲) حضرت عاصم بجلی نے ارشاد فر مایا اپنے بکالی ہے پوچھوان کی مراد نوف بکالی پایٹٹیاد تھی شعبان میں نشانی رمضان میں نو جوانوں اورشوال میں تمیزاورتل اورلڑائی کاشوروغل ذوالقعدہ میں اور ذی الحجہ میں نیصلے کے بارے میں ۔

( ٣٨٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيُجِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِى عَانِشَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ عَدِى ، عَنْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

(۳۸۳۵۷) حضرت سلمان بن ربیعه حضرت عمر و این کرتے جی که ارشاد فرمایا عنقریب امراءاور کام کرنے والے ہوں گان کی محبت فتنہ ہوگی اور ان ہے جدائیگی کفر ہوگی راوی فرماتے جیں میں نے عرض کیا اللہ اکبرد و بارہ سنا کیں اے امیر المؤمنین اس سے میراغم دور ہوا حضرت عمر میں افتدزیادہ ہخت ہے۔ اس سے میراغم دور ہوا حضرت عمر میں ہوئی نے دو بارہ ارشاد فرمایا حضرت سلمان بن ربیعہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا فتندزیادہ ہوئی ہے۔ قتل سے اور فتندزیادہ بہندیدہ ہے مجھے قتل ہے۔

( ٢٨٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ

ه معنف ابن الى شيبر متر جم (جلد ال ) في المستخصص المستقب من المستقب من المستقب من المستقب من المستقب المستقب

عَلَى حُذَيْفَةَ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَاعْتَنَقَهُ ، فَقَالَ :الْفِرَاقُ ، فَقَالَ :نَعَمْ حَبِيبٌ جَاءَ عَلَى فَاقَةٍ ، لَا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ، أَلَيْسَ بَعُدُ مَا أَعْلَمُ مِنَ الْفِتَنِ.

(۳۸۳۵۸) حفرت محمہ میشین فرماتے ہیں حضرت ابومسعود انصاری دی ٹی حضرت حذیفہ دی ٹی کے پاس تشریف لائے ان کی مرض الوفات میں جبکہ وہ مرض ان کے ساتھ لازم ہو چکا تھا حضرت ابومسعود انصاری نے بوچھا کیا فراق ہے تو حضرت حذیفہ رہی ٹی نے فرمایا ہاں دوست آیا ہے فاقے پر میں ندامت سے فلاح نہ پاؤں گا کیا میرے بعد فتنے نہیں ہوں گے جو میں جانتا ہوں۔

( ٢٨٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : ضَرَبَ لَنَا
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَةً وَخَمْسَةً وَسَبْعَةً وَيَسْعَةً وَأَخَدَ عَشَرَ ، وَفَسَّرَ لَنَا
مِنْهَا وَاحِدًا وَسَكَتَ ، عَنْ سَانِرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْلَ ضَعْفٍ وَمَسْكَنَةٍ فَقَاتَلُوا قَوْمًا أَهْلَ حِيلَةٍ
وَعِدَاءٍ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمُ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَشْخَطُوا رَبَّهُمْ عَلَيْهِمْ. (احمد ٣٠٠)

(۳۵ ۳۵۹) حفرت حذیفہ و اللہ و ایت ہے انہوں نے فر مایار سول اللہ مِرَّفَظِیَّ نے ہمارے لیے بہت ی مثالیں بیان فرمائیں ایک تین پانچ سات نو گیارہ اور ان میں سے ایک کی ہمارے سامنے وضاحت کی اور باقیوں سے خاموش رہے ہیں ارشاد فر مایا: بلاشبہ کچھلوگ کمزوری اور سکنت والے تھے ہی انہوں نے تدبیر اور دوڑ والے لوگوں سے لڑائی کی وہ ان پر غالب آگئے (یعنی تدبیر والے ناموں میں لگالیا وران پر مسلط ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے رب کو اپنے اوپر ناراض کر لیا۔

( .٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَعُوابِيٌّ لَنَا ، قَالَ :هَاجَرُت إِلَى الْكُوفَةِ فَأَخَذُت أُغُطِيَةً لِى ، ثُمَّ بَدَا لِى أَنْ أَخُرُجَ ، فَقَالَ النَّاسُ : لَا هِجْرَةَ لَكَ ، فَلَقِبت سُويُد بْنَ غَفَلَة فَأَخْبَرُته بِذَلِكَ ، فَقَالَ :لَوَدِدْت أَنَّ لِى حَمُولَةً ، وَمَا أَعِيشُ بِهِ وَٱنَّى فِى بَعْضِ هَذِهِ النَّوَاحِي

(۳۸۳۱) حضرت علاء بن عبد الكريم ميني فرماتے ہيں ہم ايك ہمارے ديباتی نے بيان كياس نے بتايا كه ميس نے ہجرت كوف كي طرف اور ميں نے اپنی بخشيں ليس پجرميرے سامنے به بات آئى كه ميں يہاں سے نكلوں لوگوں نے كہا تيرے ليے ہجرت نہيں ہے ميں حضرت مويد بن خفلہ سے ملا ميں نے ان كواس بارے ميں بتلا يا پجرانبوں نے فرمايا ميں به چا بتا ہوں كه ميرے پاس صرف وہ چيزيں ہوں جن سے زندگی گز ارسكوں اور ميں گر دونواح كے علاقوں ميں سے كى ميں رہوں۔

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ زَيْدٍ ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِلاَلُ بُنُ خَبَابِ أَبُو الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ ، قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، مَا عَلَامَةُ هَلَاكِ النَّاسِ ، قَالَ : إِذَا هَلَكَ عُلَمَاؤُهُمْ. (دارمی ٢٣١) (٣٨٣١) حضرت هلال بن خباب ابوالعلاء بروایت بر میں نے حضرت معید بن جبیر مِیشِیْ سے بوجھا میں نے کہا ہے ابو عبدالندلوگوں کی ہلاکت کی علامت کیا ہے ارشاد فر مایا جب ان کے علاء ہلاک ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ ، قَالَ :قَالَ خُذَيْفَةُ :وَاللهِ

لَا يُأْتِيهِمْ أَمْرٌ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ عَنْهُ.

(٣٨٣٦٢) حضرت حذيفه ولافر في روايت بارشادفر مايا الله كالتم نبيل آئے گان پركوئى حال جس سے جين و بكاركري محكمر اس كے بيجھي آئے گاا يك ايسا حال جوان كو يہلے ہے مشغول كروے گا۔

( ٣٨٣٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، عَنُ مَكُحُولِ ، قَالَ : مَا بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ
وَفَتْحِ الْقُسُطُنُطِينِيَّةَ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ إِلَّا سَبْعَةَ أَشُهُرٍ ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا كَهَيْنَةِ الْعِقْدِ يَنْقَطِعُ فَيَتَبُعُ بَعْضُهُ بَعْضًا.
(٣٨٣٧٣) حضرت كمحول بِينِيْ بروايت بارثاوفر ما يأبيل ب شديد كهمان اور تسطنطنيه كي فتح اور وجال كي نطف كردميان الرسات ماه اور نبيل بوگاية كر باركي طرح جب وه ثوث جائة وموتى ايك وصرت كي پيچية تن بيل (يعني كي بعدد يكر سيد

( ٣٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ، عَنْ يُثَيِّعِ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ الْكُوفَةَ حُوِّطَ عَلَيْهَا حَانِطٌ فَاخُرُجُ مِنْهَا وَلَوْ حَبُوًا يَرِدُهَا كُمْتُ الْخَيْلِ وَدُهُمُ الْخَيْلِ حَتَّى يَتَنَازَعَ الرَّجُلَانِ فِى الْمَرْأَةِ يَقُولُ هَذَا :لِى طَرَفُهَا ، وَيَقُولُ هَذَا :لِى سَاقُهَا.

(۳۸۳۱۵) حضرت ثبیج بن معدان الکونی بیشین فرماتے ہیں جب تو دیکھے کوفہ کے گرددیوار قائم کردی گئی پس وہاں سے نکل کھڑے ہونا اگر چے گھنٹ کربی کیوں نہ ہو وہاں سرخ سیاہ گھوڑے اور سیاہ گھوڑے آئیں گئے یہاں تک کہ دوآ دمی ایک عورت کے بارے میں جھٹڑا کریں گے بد کہے گامیرے لیے اس کی پیڈلی ہے۔
میں جھٹڑا کریں گے بد کہے گامیرے لیے اس کی بیطرف ہے اور بید دوسرا کہے گامیرے لیے اس کی پیڈلی ہے۔

( ٣٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ عَلِيًّا أَذْرَكَ أَمْرَنَا هَذَا كَانَ هَذَا مَوْضِعَ رَحُلِهِ ، يَغْنِي الشَّغْبَ.

(۳۸ ۳۸۱) حضرت مجمہ بن الحفیہ بایٹیائے نے ارشاد فر مایا اگر حضرت علی واٹھی ہمارے اس امرکو پالیس تو بیان کے کوچ کا موقع ہوتا ان کی مرادتھی گھانی۔

( ٢٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو الْعَلاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ١١) كي المحالي ال

قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجُلِ : مَنْ بَقِى مِنْ بَنِي فُلَانٍ ؟ قَالَ : فَعَرَفْت أَنَّ الْعَرَبَ تُدْعَى إِلَى قَبَائِلِهَا ، وَأَنَّ الْعَجَمَ تُدْعَى إِلَى قُرَاهَا

(احمد ٣٨٣ ـ ابويعلي ١٧٩٩)

(٣٨٣١٧) حضرت صحار الخاتية سے روايت ہے كدرسول الله مَلَفِظَةَ نے ارشاد فرما يا قيامت قائم نہيں ہوگى پيہاں تك كه قبائل كو ( زمين ميں ) دھنسا نہ ديا جائے بيہاں تك كه كسى آ دى سے پوچھا جائے گا فلاں كى اولا دميں سے كون باتى ہے راؤى حضرت صحار الخاتية فرماتے ہيں ميں نے بيجان ليا كه عرب اپنے قبائل كى طرف بلائے جائيں گے اور بلاشبه مجمم اپنى بستيوں كى طرف جائيں گے۔

( ٣٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ فِي أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا.

(ابن ماجه ۳۰۹۲ حاکم ۳۳۵)

(۳۸۳۷۸) حضرت عبدالله بن عمرو من الله سے روایت ہے فر مایا کہ میں نے رسول الله مَافِظَةَ ہے سنا بلاشبه میری امت میں زمین میں دھنسایا جانا اور چېروں کا بدلنا اور سنگ باری ہوگی۔

( ٣٨٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِى، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبة، عَنْ أُمْ حَبِيبَة، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبة، عَنْ أُمْ حَبِيبَة، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، أَنَهَا ، قَالَتُ : اسْتَنْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرًّا وَجُهُهُ وَهُو يَنْفُولُ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَعَقَدَ بِيدِهِ ، يَغْنِى عَشَرَةً ، قَالَتُ زَيْنَبُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَ الْحَبَثُ.

(مسلم ۲۲۰۷ ابن ماجه ۳۹۵۳)

(۳۸۳۱۹) حضرت زینب بنت بخش منی منی نئی اور ایت ہے وہ فرماتی ہیں رسول اللہ مَلِقَظَیَّۃ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اس حال میں کہ آپ علیہ قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج میں کہ آپ علیہ قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج میں کہ آپ علیہ قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج میں کہ آپ علیہ قریب کے شرو برائی سے ہلاکت ہے آج میا جوج و ماجوج و ماجوج کی دیوار سے مجھے کھول لیا گیا اور اپنے ہاتھ سے دس کا عدد بنایا جس کا طریقہ کاریہ ہوتا ہے کہ انگو تھے کے ساتھ والی انگلی کا کنار سے دائیں ہاتھ کے انگو تھے کے مراقب کے مرض انگلی کا کنار سے دائیں ہاتھ کے انگو تھے کے موڑ کے درمیان میں رکھ کر حلقہ بنایا جائے حضرت زینب میں ماتی جائیں ہیں ہیں جبکہ نیک لوگ ہمار سے اندر موجود ہوں آپ علیج تفریق انہا نے ارشاد فرمایا ہا جہ وجائے۔

( ٣٨٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ جَامِعِ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمَرَأَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا ظَهَرَ الشُّوءُ فِى الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللَّهُ بِأَهْلِ الأَرْضِ بَأْسَهُ ، قُلْتُ : يَا ( ٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ آَبِى سِنَانِ ، عَنُ أَنَس ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا ، وَيَبِيعُ قَوْمٌ دِينَهُمْ بِعَرَضِ الدُّنيَا.

(۳۸۳۷) حضرت انس رہائی نی مُلِفِیکی آئی کے روایت کرتے ہیں ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے مکڑوں کی طرح صبح کوآ دمی مومن ہوگا اور شام کو کا فرہوجائے گا اور صبح کو کا فرہوگا اور شام کے وقت مسلمان ہوجائے گا پچھ لوگ اپنے دین کو دنیوی سامان کے بدلے میں بیچیں گے۔

( ٣٨٣٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ :سُبْحَانَ اللهِ ، تُرْسَلُ عَلَيْهِمُ الْفِعَنُ إِرْسَالَ الْقُطْرِ. (طبرانى ٢٢٥٢)

( عرب ١٣٥٥ من ١٥٠ من اللهِ ، تُرْسَلُ عَلَيْهِمُ الْفِعَنُ إِرْسَالَ الْقُطْرِ. (طبرانى ٢٢٥٢)

(۳۸۳۷۲) حفرت قیس بڑا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنظَةُ فَيْ آسان کی طرف اپناسرا ٹھایا پھرفر مایا سجان اللہ ان پر فتنے بھیجے گئے میں بارش کی بوندوں کے بھیجے جانے کی طرح۔

( ٣٨٣٧٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ ، أَوِ الْفِتَنِ ، فَقَالَ عُمَّرُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّفَاطَةِ ، أَنُحِبُّ أَنْ لَا بَرُزُقَك اللَّهُ مَالاً وَوَلَدًا ، أَيُّكُمُ اسْتَعَاذَ مِنَ الْفِتَنِ فَلْيَسْتَعِذُ مِنْ مُضِلَآتِهَا.

(۳۸۳۷۳) حضرت ابوانصحی میشینا سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر رٹیاٹیؤ کے پاس کہاا ہے اللہ میں آپ کی بناہ ما نگما ہوں ضعف رائے اور جہالت سے (اس آ دمی سے مخاطب ہو کر فر مایا ) کیا تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تجھے مال اور اولا دنہ دے تم میں سے کوئی فتنوں سے بناہ مائے تو وہ ان فتنوں کی گمراہوں سے بناہ مائے۔

رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْقِبْطِيَّةِ ، قَالَ : دَخَلَ الْحَارِثُ بُنُ أَبِى رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِى يُخْسَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِى رَبِيعَةَ ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ صَفُوانَ عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَّأَنَا مَعَهَا ، فَسَأَلَاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِى يُخْسَفُ بِهِ ، وَذَلِكَ فِى زَمَانِ ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ فَيَبْعَثُ اللّهِ بَعْثُ فَإِذَا كَانَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَا فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولُ اللهِ ، كَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا ، قَالَ : يُخْسَفُ بِهِ مَلِكَ اللهِ مَا لَهُ إِلَاهُ مَالُهُ عَلَى نِيَّتِهِ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرِ : هِى بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ . (مسلم ۲۲۰۸ ـ ابوداؤد ۲۸۸۵)

ه مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلد ۱۱)

(۳۸۳۷) حضرت عبیداللہ بن قبطیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حارث بن الی ربیعہ اور عبداللہ بن مفوان حضرت ام سلمہ شیٰ اللہ نفائے پاس گئے اور میں ان کے ساتھ تھا ان دونوں نے ان سے پوچھا اس لشکر کے بارے میں جے دھنسا دیا گیا اور یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر خل تو کے زمانے میں پیش آیا تو حضرت ام سلمہ میں میں ناز کر مایا رسول اللہ مُؤرِّفَتُ فَقَامِ نے ارشاد فر مایا آیک پناہ بکڑنے والا بیت اللہ میں پناہ بکڑے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جب وہ ایک میدان میں بول سے تو ان کو دھنسا دیا

جائے گا ہم نے عرض کیااے اللہ کے رسول اس آ دمی کی کیا حالت ہوگی جس پرز بردس کی گئی ہوار شاوفر مایا اسے بھی ان کے ساتھ دھنسادیا جائے گالیکن قیامت والے دن اسے اس کی نیت پراٹھایا جائے گا ابوجعفرراوی فرماتے ہیں بید یہ نہ کامیدان تھا۔

( ٢٨٢٧٥) حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ، وَسُولُ اللهِ مَقَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ . (نسانى ٣٨٣٤٥ ـ احمد ٣١٥) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ، قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ . (نسانى ٣٨٣٤ ـ احمد ٣١٥) كَارَتُهُ مَا اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مِنْ اللهُ مَا اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَا يَعْلَى اللهُ مَا يَعْلَى اللهِ مَا يَعْلَى اللهُ مَا اللهُ مَا يَعْلَى اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا يَعْلَى اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

( ٣٨٣٧٦) حَذَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَذَّثَنَا رَزِينَ الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الرُّقاد ، قَالَ : حَرَجْت مَعَ مَوْلَاى وَأَنَا غُلَامٌ ، فَدُفِغْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصِيرُ مُنَافِقًا ، وَإِنِّى لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِى الْمَفْعَدِ الْوَاحِدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، لَتَأْمُرُنَ بِالْمُعُرُوفِ وَلَتُنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَلَتُحَاثُنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْتِعَنَّكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ جَمِيعًا ، أَوْ لَيُؤَمِّرَنَ عَلَى الْخَيْرِ ، أَوْ لَيُسْتَجَابُ لَهُمْ (احمد ٣٠٠)

(۳۸۳۷۲) حضرت ابوالرقاد بیشیز سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں غلام ہونے کی حالت میں اپنے آقا کے ساتھ نگاہ مجھے حضرت حذیفہ وزائنے کے پاس لایا گیا اس حال میں کہ وہ فرمار ہے تھے اگر کوئی آدمی وہ کلام نبی بیزائنے کے زمانے میں کرتا تو منافق ہوجا تا اور بلا شہوہ کلام میں نے تم میں ہرا یک سے ایک ایک مجلس میں چار مرتبہ سنا ہے (وہ کلام میہ ہے) ضرور بالضرور تم ہملائی کا تحکم کرواور ضرور بالضرور تم ہرائی سے روکواور ضرور تم ہملائی پر رہووگر نداللہ تم سب کوعذاب کے ذریعے ہر باد کرد سے گایا تمہارے شریوں کوتم پرحاکم بنادے گا بھرتبہارے اجھے لوگ دعا کریں کے لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔

( ٣٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ ، عَنُ سِمَاكٍ ، عَنُ ثَرُوانَ بُنِ مِلْحَانَ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمُسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثَنَا حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ:سَمِعُتُ

مسنف ابن البشير مرجم (جلد ال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ يَقْتِتُلُونَ عَلَى الْمُلْك ، يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ يَقْتِتُلُونَ عَلَى الْمُلْك ، يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ بَعْضًا ، فَقُلُنَا لَهُ : لَوْ حَدَّثَنَا بِهِ غَيْرُك كَذَّبْنَاهُ ، قَالَ ، أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ. (احمد ٢٦٣- ابويعلى ١٦٣٦)

بعضا ، فقلنا له ؛ تو محدثنا بِهِ عيوك كدبناه ، قال ، الما إِنه سيحون . (احمد ٢٩١٠ - ابويعلى ١٩١٢)

(٣٨٣٧) حفرت ثروان بن ملحان سے روايت ہے انہوں نے فرمایا ہم مجد میں بیٹھے تھے حضرت محار بن یاسر جھاتھ ہمارے پاس ہے گزرے ہم نے ان سے عرض کیا ہم سے رسول الله مُؤْفِظَةً کی حدیث فتنے کے بارے میں بیان کردیں پس انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله مُؤفظَةً کوفرماتے ہوئے ساعنقریب میرے بعدا مراء ہوں کے جوملک پر (یعنی حصول ملک کے لیے ) لڑائی کریں گے اس پر پچھ بچھ کوفر کا ہے ہم نے ان سے عرض کیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہم سے اس بارے میں بیان کرتا تو ہم اس کی تکذیب کرتے انہوں نے ارشاوفرما یا باقی بی تو بلاشبہ ہوگا۔

( ٣٨٣٧) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَّايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةَ أَهُلَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يَّايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ عِدَّةَ أَهُلَ ابْدُرٍ ، فَتَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ وَأَبْدَالِ الشَّامِ ، فَيَغْزُوهُمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ يَخْسُفُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَغْزُوهُمْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَخُوالُهُ كَلْبٌ فَيَلْتَقُونَ فَيَهْزِمُهُمَ اللّهُ ، فَكَانَ يُقَالُ :الْخَاتِبُ مَنْ خَابَ مِنْ غَنِيمَةِ كَلْبٍ . (ابوداؤد ١٣٨٤- حَاكم ٣٣١)

(۳۸۳۷۸) حضرت امسلمہ ٹنگاہ یُوفا ہے روایت ہےانہوں نے فرمایا کدرسول اللہ مَیْزِیْشِیْجَ نے ارشاد فرمایا: ایک آ دمی کی رکن بمانی

اورمقام ابراہیم کے درمیان اصحاب بدر کی تعداد کے برابر بیعت کی جائے گی اس کے پاس عراتی زاہدوں کے گروہ اورشام کے ابدال آئیں گے ان سے لا ان کر سے گاشامیوں میں سے ایک تشکر یہاں تک کہ جب وہ ایک میدان میں ہوں گے تو ان کوز مین میں دھنداد یا جائے گا بھران سے قریش میں سے ایک آ دمی جس کے ماموں بنوکلب میں سے ہوں گے لڑائی کر سے گا ان کی آپس میں نہ بھیڑ ہوگی اللہ ان کو تکست وے و سے گا پس کہا جا تا تھا نامرادوہ ہے جو کلب کی نئیمت کے پانے سے نامرادر ہا۔ ( ۲۸۲۷۹ ) حَدَّنَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُکُیْنِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ سَلَمَة بُنِ کُھیْلِ ، عَنْ آبنی اِڈریسَ الْمُرْهبیّ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ صَفِیَّةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا يَنْتَهِى نَاسٌ عَنْ غَزُو هذَا الْکُیْتُ وَسُلِمَ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ صَفِیَّةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا يَنْتَهِى نَاسٌ عَنْ غَزُو هذَا الْکُیْتُ وَسُلُمَ بُنِ صَفُوانَ ، عَنْ صَفِیَّةَ ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : لَا يَنْتَهِى نَاسٌ عَنْ غَزُو هذَا الْکُورُ مَنْ یَکُورُهُ ، قَالَ : یَنْعَدُهُ مَ اللَّهُ عَلَیْ مَا فِی ٱنْفُسِهِمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ کَانَ فِیهِمْ مَنْ یَکُورُهُ ، قَالَ : یَنْعَنُهُمَ اللَّهُ عَلَی مَا فِی ٱنْفُسِهِمْ .

(تر مذی ۲۱۸۳ احمد ۳۳۲)

روسادی است است میں اور ایت ہے فرماتی ہیں کدرسول الله مَلِوَقِیَّةَ نے ارشاد فرمایالوگ اس گھر بینی بیت الله پر حملے نہیں رکیں گے یہاں تک کدایک شکرلڑ ائی کے لیے نکلے گا جب وہ زمین میں ایک میدان میں ہوں گے ان کے اگلوں اور پچھلوں کو دھنسادیا جائے گا اور ان کے درمیان والے بھی نجات نہ پائیں گے حضرت صفیہ ٹٹی مذرخا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المستقدان المنس مصنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المستقدان المستقدان المستقدم المستقدم المستقد المستقدم ا

ن میں ایسااییا آ دمی ہوجس پرز بردی کی گئی ہوآ پ علیقی اس اس اور مایا اللہ تعالی ان کواٹھا ئیں گے اس (نیت وغیرہ پر ) پر جوان

. ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ بِلالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، قَالَتْ :قَالَ

لَنَا نَبِيُّ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ أَنْتُمُ إِذَا مَرِجٌ اللَّينُ وَظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ وَاخْتَلَفَتِ

الإِنْحُوانُ وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقِ. (احمد ٣٣٣ ـ طَبرانی ١٧) ( ٣٨٣٨) حضرت ميمونه مخالفة فئاسے روايت ہے فرمايا كه نبي مِنْفِظَةَ في جم سے ايك دن ارشاد فرمايا تمهاري كيا حالت ہوگی جب

، ۱۸۳۸) مطرت یمونه تفاقد تفاقد خوامیت ہے ہر مایا کہ بی پر بھے ہے ، ہے ہید دن ارس در مایا مہر ان میا جا ہوں بب ین محفوظ نہیں رہے گا اور ( دنیا میں ) رغبت ظاہر ہوجائے گی اور بھائیوں کا اختلاف ہوجائے گا اور پرانے گھر ( لینی بیت اللہ ) کو

٣٨٣٨١) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

ر مدگا

ُ ٣٨٣٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى صَادِقِ ، عَنْ حَنْشٍ الْكِنَانِيِّ ، عَنْ عُلَيمٍ الْكِنْدِيِّ عن سلمان ، قَالَ :لَيْحَرَّبَنَّ هَذَا الْبَيْتُ عَلَى يَدِّ رَجُلٍ مِنْ آلِ الزَّبَيْرِ.

أُصَيْلِع أُفَيْدِع ، قَائِمٌ عَلَيْهَا يَهُدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ ، فَلَمَّا هَدَمَهَا ابْنُ الزَّبَيْرِ جَعَلْت أَنْظُرُ إِلَى صِفَةِ ابْنِ عَمْرٍ و فَلَمْ أَرَهَا.

(۳۸۳۸۳) حضرت مجاہد ویشین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وٹاٹنو کوفر ماتے ہوئے سنا کہ گویا میں ایک سینج اور ٹیڑھے اعضاء والے آ دمی کو بیت اللہ کے پاس دیکھیا ہوں جواس پر کھڑا اے اپنے رندے سے گرار ہاہے۔ حضرت مجاہد بیشیز

فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر وٹاٹو نے بیت اللہ کو گرایا تو میں نے غور کیا حضرت ابن عمر وٹاٹنو کی بیان کردہ حالت میں لیکن میں نے ایسی حالت نہ یائی۔

٣٨٣٨٤) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَمَّا أَجْمَعَ ابْنُ الزَّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهَا خَرَجْنَا إِلَى مِنَّى ثَلَاثًا نَنْتَظِرُ الْعَذَابَ.

(۳۸۳۸) حضرت مجامد ویشین سے روایت ہے جب حضرت ابن زبیر دیا تی نے بیت اللہ کو گرانے کاعزم کر لیا تو ہم تین دن تک منی

کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی کی ۵۵۷ کی ۵۵۷ کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) كتاب الفتن

ک طرف نکے عذاب کا کا انظار کرتے ہوئے۔

( ٣٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : كَانِّى أَنْظُرُ إِلَّا رَجُلٍ مِنَ الْحَبَشِ أَصْلَعَ أَصْمَعَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ جَالِسٌ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ.

(٣٨٣٨٥) حضرت على ولائنو سے روایت ہے ارشاد فرمایا كە كویا میں حبشہ كے آ دمی كی طرف د كھير ہا ہوں جو مخجا اور چھوٹے كانوا

والاباريك پندليون والا موكاكعبة الله ك ياس بيضاموكااس حال مين كدكعبكومنهدم كياجار ماموكار

( ٣٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِينَاءَ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرِو يَقُولُ : إِ رَأَيْتُمْ قُرْيْشًا قَدْ هَدَمُوا الْبِيْتَ ، ثُمَّ بَنَوْهُ فَزَوَّقُوهُ فَإِن اسْتَطَعْت أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ إ.

(۳۸۳۸ ۲) حضرت سلمان بن میناء سے روایت ہےانہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابن عمرو دافخو کوفر ماتے ہوئے سنا جب

دیکھوقریش بیت اللہ کومنہدم کریں چھراہے بنائیں اوراس کی تزئین وآ رائش کریں تو اگرتم ہے ہوسکے کہتم مرجاؤ تو مرجانا۔

( ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ آخِذًا بِلِجَامِ دَابَّةِ عَبْدِ اللهِ أُ عَمْرُو ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا هَدَمْتُمَ الْبَيْتَ ، فَلَمْ تَدَعُوا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ ، قَالُوا :وَنَحْنُ عَلَى الإِسْلَام

قَالَ ۚ: وَأَنْتُمْ عَلَى الإِسْلَام ، قلت :ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ :ثُمَّ يُبْنَى أَحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإذَا رَأَيْت مَكَّةَ قَدْ بُعجَ

كَظَائِمَ ، وَرَأَيْتِ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمُ ، أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَّك.

(۲۸۳۸۷)حضرت عطاء میشید ہے روایت ہے فر مایا کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و ڈپاٹنو کی سواری کی لگام پکڑ ہے ہوئے تھاانہوا

نے ار شادفر مایا کیا حال ہوگاتمہارا جبتم اس گھر (لیتنی بیت اللہ) کوگرا دو گے پستم کسی پھرکو پھر پرنہ چھوڑ و گے ان کے ساتھیوا

نے عرض کیااور کہا ہم اسلام پر ہوں مے ،انہوں نے ارشاد فر مایاتم اسلام پر ہو مے میں نے عرض کیا بھر کیا ہوگا انہوں نے ارشاد فر پھریملے ہا چھا ہنایا جائے گا جب تو دیکھے مکہ میں کنوئے کھودے جائیں اور تو دیکھے ممارتیں پباڑوں کی چوٹیوں ہے بلند ہو جائم پر

حان لیناامرقریب آگیا۔

( ٣٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُو بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ تَمَتَّعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ ، فَإِنَّهُ سَيُرْفَعُ وَيُهْدَهُ مَرَّتَيْن وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِكَةِ.

(۳۸۳۸۸) حضرت عبدالله بن عمرو دی فی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا اس گھرے اس کے بلند کرنے ہے پہلے نفع اٹھا لوا عنقریب بلند کیا جائے اور دوم تہ گرا دیا جائے گا اور تیسری مرتبہ بلند کر دیا جائے گا۔

( ٢٨٣٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشُرِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاا ا فَقَالَ : مَتَى أَضِلُ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ عَلَيْك أَمَرًا ءُ إِنْ أَطَعْتَهُمْ أَضَلُوك ، وَإِنَّ عَصَيْتَهُمْ فَتَلُوك. (حاكم ٣٦٣)

(۳۸۳۸۹) حضرت عبدالرحمان بن بشر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دمی حضرت عبداللہ حالثہ علیہ کے باس آیا اور پوجھا میر

معنف ابن الى شيبه متر مجم (جلداا) كري معنف ابن الى شيبه متر مجم (جلداا)

ے۔ ب گمراہ ہوں گا حضرت عبداللہ نے ارشاد فر مایا جب تم پرایسے امراء ہوں کہا گرتم ان کی اطاعت کروتو تمہیں گمراہ کردیں گے اور تم ان کی نا فرمانی کرو گے تو وہ تمہیں قبل کردیں گے۔

٣٨٣٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ وَمِنْ إِمْرَةِ الصِّبْيانِ. (احمد ٣٢٧- بزار ٣٣٥٨)

٣٨٣٩) حضرت ابو ہريرہ تفاقئ سے روايت ہے كه رسول الله مَرَّافِيْفَةَ فِي ارشاد فرمايا الله تعالى كى پناہ ما تكوستر (جمرى) كى ابتداء

ےاور بچوں کی امارت ہے۔

٣٨٣٩) حَدَّثَنَا عُنُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ سِمَاكِ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ : إِمَارَةُ الصِّبِيَانِ إِنْ أَطَاعُوهُمُ أَذْخَلُوهُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ.

اھر ب براہ کا اعلیت نے اور العصوصم العصوصم العاد ، ویاں مصطوصم عسر ہو است بھیں. ۳۸۳۹) حضرت ابو ہر یرہ دہائٹن سے روایت ہے ارشاد فر مایا ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب ہے (اور وہ ہے) یں کی امارت اگر لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کوجہنم میں داخل کردیں گے اور اگر وہ ان کی نافر مانی کریں گے تو وہ ان کی

۔ دنیں مارد س گے۔

٣٨٣٩) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شبيب يُحَدَّثُ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : أَنَمَنَّى لِحَبِيبِي أَنْ يَقِلَّ مَالَّهُ ، أَوْ يُعَجَّلَ مَوْتُهُ ، فَقَالُوا : مَا رَأَيْنَا مُتَمَنَّيًا مُحِبًّا لِحَبِيبِهِ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنَا أَخُسَى أَنْ بُدْرِكُمُ أَمَرًاءُ ، إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَذْخَلُوكُمُ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَخْبِرْنَا

مَنْ هُمْ حَتَّى نَفْقاً أَعْيُنَهُمْ ، قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ نَحْنُو فِي وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ ، فَقَالَ :عَسَى أَنْ تُذْرِكُوهُمْ فَيَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَفْقَنُونَ عَيْنَك ، وَيَخْنُونَ فِي وَجْهِكَ التَّرَابَ.

۳۸۳۹) حضرت عبادہ بن صامت نوائیز ہے روایت ہارشادفر مایا میں اپنے دوست کے لیے تمنا کرتا ہول کہ اس کا مال کم ہویا ہے جلدی موت آ جائے ان کے اصحاب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی محب ایسی تمنا کرنے والا ہوتو انہوں نے ارشاد فر مایا مجھے بیخوف ہے کہ تہمیں ایسے امراء پالیس کہ اگرتم ان کی اطاعت کروتو وہ تہمیں جہنم میں داخل کردیں اور اگرتم ان کی مانی کروتو وہ تہمیں قبل کردیں ایک صاحب نے عرض کیا ہمیں بتلائیں وہ کون میں ہم ان کی آئکھیں بھوڑ دیں گے شعبہ مریشین

مان سروبو وہ میں میں سرویں بیت مصاحب سے سرمان ہوتا ہیں ہوتا دوں ہیں۔ ان میں مصاحب سے میں ہور رہاں ہے جسہ برمیہ تے ہیں (میدالفاظ ہے) یا ہم ان کے چبروں پرمٹی ڈال دیں گے حضرت عبادہ بن صامت رڈیٹٹو نے ارشادفر مایا قریب ہے کہتم کے زمانے کو یا ؤلپس وہی تیری آئکھ پھوڑیں گے اور تیرے چہرے ہیں مٹی ڈالیس گے۔

٣٨٣٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :مَا أَحَدْ تُدُرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلاَّ وَأَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ مُحَمَّدَ بُنَ مَسْلَمَةَ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : لاَ تَضُرُّك الْفِتْنَةُ. (ابوداؤد٣٢٠٠ـ حاكم ٣٣٣)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(۳۸۳۹۳) حضرت علی بن زید ہے روایت ہے کہ حضرت علی تؤاٹیؤ نے حضرت محمہ بن سلمہ دوائیؤ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ ان ۔
پاس آئیں اور ان کی طرف پیغام بھیجا اور کہا اگر وہ میرے پاس نہ آئیں تو ان کواٹھا کر لے آنا حضرت علی جواٹیؤ کے بھیج ہو۔
حضرت محمہ بن سلمہ جن ٹیو کے پاس آئے انہوں نے ان کے پاس جانے ہے انکار کر دیاانہوں نے کہا ہمیں تھم دیا گیا ہے اگر آپ جائیں تو ہم آپ کواٹھا کر ان کے پاس لے جائیں حضرت محمہ بن سلمہ رفائیؤ نے ارشاد فر مایا ان کی طرف لوٹ جا و اور ان سے جائیں تو ہم آپ کواٹھا کر ان کے بیس ہوجائے اُلے ان کے بیٹے میر نے لیاں بھول کے جب یہ ہوجائے اُلے اُلے کہ بیٹے میر نے لیاں اور ان بھالی کرنے والا ہاتھ آجائے اے بیٹی سے ڈراور ایسانہ ہو کہ بیٹے میں نے اور حضرت علی کو بتلایا انہو ہوئی کو بتلایا انہو کہ بیٹے میں نے دراور ایسانہ ہو کہ بیٹے میں والا ہاتھ ہو (حضرت علی کو بتلایا انہو کہ نے کہ کے میں بیٹے ہوئے ) وہ ان کے پاس آئے اور حضرت علی کو بتلایا انہو نے فراور ایسانہ ہو کہ بیٹے میں دور دو۔

بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَجَمَاعَةٌ ، ثُمَّ تَكُونُ فِنَنَةٌ لَا تَكُونُ بَغُدَهَا تَوْبَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ.

(٣٨٣٩٥) حضرت حذيف خلَيْ ہے روايت ہے كہ ايك فتنه وقوع پذير ہوگا پھراس كے بعد توبہ ہوگی اور جماعت ہوگی پھر فتنه وقب پندير ہوگا اس كے بعد نتو بہوگی اور اجماعت ہوگی ( يعنی پہلے فتنے كے بعد توبہ ہوگی اور اجماعیت قائم ہوجائے گی دوسرے كے دونوں میں ہے بكھنه ہوگا)

دونوں میں ہے بكھنه ہوگا)

( ٣٨٢٩٦) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سَوَّارِ بْنِ مَنْهُون ، قَالَ : حدَّثَنِي شَنْيَحٌ لَنَا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ يُقَالُ لَهُ بَشِيرٌ بُنُ غَوْر

( ٣٨٣٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ ، قَالُوا :قَالَ حُذَيْفَةُ : تَكُونُ فِتُنَدُّ ، ثُمَّ تَكُ

( ٣٨٣٩) حَدَثنا وَكِيع ، عَن سُوارِ بِنِ مَيمُون ، قال :حَدَثنِي شَيْحُ لنا مِن عَبِدُ الفيسِ يَقَالَ لَه بَشِير بن عُور قَالَ : سَمِغُتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِذَا كَانَتُ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِثَةٍ مَنَعَ الْبَحُو جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتُ سَنَةَ سِنِّينَ وَمِنَةٍ ظَهَرَ الْخَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ. حَمْسِينَ وَمِنَةٍ مَنَعَ الْبُرُّ جَانِبَهُ ، وَإِذَا كَانَتْ سَنَةَ سِنِّينَ وَمِنَةٍ ظَهَرَ الْخَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالرَّجْفَةُ.

(٣٨٣٩٦) حفرت بشربن غوث سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے حفرت علی دافٹر کوارشاد فرماتے ہوئے ساجب سو بینتالیسوال سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک بے ساجب ایک سو بینتالیسوال سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک بینتالیسوال سال ہوگا تو خشکی اپنی جانب کوروک بے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) ( الفتى معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

اور جب ایک سوسانھواں سال ہوگا تو زمین میں دھنسنااور چېروں کابدلنااور بھونچال ظاہر ہوں گے۔

( ٣٨٣٩ ) حَلَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :لَقِيَنِي رَاهِبٌ فِي الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ :يَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، تَبَيَّنُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ ، أَوْ يَعْبُدُ الطَّاعُوتَ.

(۲۸۲۹۷) مفترت سعید بن جبیر و گاتو سے روایت ہے ارس و کر مایا سے سے رمائے یک عصابی را ھب ملا یک نے کہا اسے سعید بن جبیر حقیق کر دکون اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کون شیطان کی عبادت کرتا ہے۔

( ٣٨٣٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَيْلانُ بُنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسِ بُنِ رِيَاحٍ الْقَيْسِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الطَّاعَة وَفَارَقَ الْجَمَاعَة فَمَاتَ مَاتَ مِيتَة جَاهِلِيَّة ، وَمَنْ خَرَجَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمَّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَيَتِهِ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَتَهُ ، أَوْ يَدُعُو إِلَى عَصَيَتِهِ فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِى يَضُولِ بُرَّهَا وَفَاجِرَهَا لاَ يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلا يَفِي لِلِى عَهْدٍ فَلَيْسَ مِنْي وَلَسْت مِنْهُ. (مسلم ٥٣٠ احمد ٢٠٠١)

(۳۸۳۹) حفزت ابو ہریرہ دیا ہی رسول اللہ میر کھنے ہے سے حدیث نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جس آ دمی نے (امام کی) اطاعت کوترک کر دیا اور جماعت سے جدا ہو گیا ہیں وہ مرا تو جا ہلیت کی موت مرا اور جو آ دمی اندھے جھنڈے تلے نکلا غصے کرتے ہوئے اپنے اقارب کے لیے یا مدد کرتے ہوئے اپنے اقارب کی یا دعوت دیتے ہوئے اپنے اقارب کی طرف اس کا قتل جا ہلیت کا قتل ہے

جوآ دی میری امت پرخروج کرےان کے نیکول اور فاجروں کو مارے نہمومن کو چھوڑے اور نہ کسی عہدوالے کا عہد بورا کرے وہ جھے نے ہیں اور میں اس نے ہیں ہوں۔

( ٣٨٣٩ ) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَبَا قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَّ : يَبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَأْتِى الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ

بَعْدَهُ أَبَدًا وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ. (احمد ٢٩١ـ احمد ٣١٢)

(۳۸۳۹) حضرت ابو ہریرہ دیا تی حضرت ابوقادہ جھٹو ہے اور نبی مُؤَفِظَةً ہے نقل کرتے ہیں ارشاد فرمایا ایک آدمی کی رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی اور ہرگز نہیں حلال سمجھے گا بیت اللّٰد کو گر اس آدمی کے گھروالے جب وہ اے حلال سمجھے گئے تو عرب کے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں مت یوچھو پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے بیت اللّٰد کو ایساویران کریں گئے کہ پھر

اسے اس کے بعد آباد نہ کیا جائے گا اور وہی ہوں مے جواسکا خز انہ نکالیں گے۔

( ٣٨٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبِي ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ ؛ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لإِزَالَةُ الْجِبَالِ مِنْ مَكَانِهَا أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةٍ مُلْكٍ مُؤَجَّلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا هی مصنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی مصنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی مصنف این الی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی مصنف این الی الی مصنف این الی الی الی مصنف این الی ال

بَيْنَهُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَادَتْهُمُ الضَّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

(۳۸۴۰۰) حضرت علی دائی ہے روایت ہے تم ہاں ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نکالا اور جان کو پیدا کیا پہاڑ کواس کی جگہ سے ہٹانا آسان ہے مقرر بادشاہت کے ہٹانے سے جب ان کا آپس میں اختلاف ہوگافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ بجو بھی ہوتے تو ان پر بھی غالب آجاتے۔

( ٣٨٤.١ ) حَلَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْنَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضُطِرِبَ أَلْيَاتُ النِّسَاءِ حَوْلَ الْأَصْنَامِ. (بخارى ١١١٦ـ مسلم ٢٢٣٠)

(۳۸۴۰) حضرت عبداللہ بن عمر و دلائی سے روایت ہےانہوں نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نبیں ہوگی یہاں تک کہ عورتوں کی سرینیں بتوں کے گردحر کت کریں گی۔

( ٣٨٤.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ أَبِي الْأَشْهَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ ثَوْبَانَ ، قَالَ :تُوشِكُ الْأَمَمُ أَنُ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْقَوْمُ عَلَى قَصْعَتِهِمْ ، يُنْزَعُ الْوَهْنُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَيُجْعَلُ فِى قُلُوبِكُمْ وَتُحَبَّبُ اللَّكُمُ الدُّنِيَا ، قَالُوا :مِنْ قِلَةٍ ، قَالَ :أَكْثَرُكُمْ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ. (احمد ٢٧٨ـ طيالسي ٩٩٢)

(۳۸۴۰) حضرت توبان و این صدوایت بے انہوں نے ارشاد فر مایا قریب ہے کہ لوگ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیر وقوت دیں گے جیسے لوگ اپنے پیالے کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں وھن ( دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ) تمہارے دشنوں کے دلوں سے نکال لیاجائے گا اور تمہارے قلوب میں ڈال دیا جائے گا دنیا تمہارے نزدیک محبوب ہوجائے گ لوگوں نے عرض کیااییا قلت کی وجہ سے ہوگا ارشاد فر مایا تمہاری کشرت جھاگ کے برابر ہوگی سیلاب کے جھاگ کی طرح۔

( ٣٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، قَالَ: تَكُونُ فِتْنَهٌ فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضُوبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ

فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ ، ثُمَّ تَكُونُ الْخَامِسَةُ دَهْمَاءُ مُجَلِّلَةٌ تنبثق فِي الْأَرْضِ كَمَا ينبثق الْمَاءُ.

مع معوں اس ور اس مقامی ہے۔ اس مقامی ہے ہور ہوں تعدید اللہ ایک فتنہ وقوع پذیر ہوگا ایک جماعت اس کے مقابلے کے لیے کوئری ہوگی اس فتنے کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے گا بھر دوسرا فقنہ وقوع پذیر ہوگا اس کے مقابلے میں لوگ کے کوئری ہوگی اس فتنے کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گا بھر تیسرا فتنہ وقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گا۔ پھر چوتھا فتنہ وقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گا۔ پھر چوتھا فتنہ وقوع پذیر ہوگا لوگ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گاتم پر پانچواں فتنہ ہوگا ہے، والا وہ زمین میں کھڑے ہوں اس کے ناک پر ماریں گے یہاں تک کہ وہ ختم ہوجائے گاتم پر پانچواں فتنہ ہوگا ہے، چھانے والا وہ زمین میں

ایے بھے گاجیے مانی بہتاہ۔

ها معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) في المحالي المحالي

( ٣٨٤.٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا آلَ يَنِي تَمِيمٍ ، فَحَرَمَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَطَانَهُمْ سَنَةً ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.

(٣٨٣٠) حفرت ابومجلز فرماتے ہيں ايك آ دى نے ندالگائى اے آلِ بنوتميم! (جابليت كى ندالگائى) تو حضرت مرنے ان قبيله

والوں کوان کے عطیہ ہے ایک سال کے لیے محروم کردیا پھرا گلے سال ان کوعطیہ عطافر مایا۔

( ٣٨٤.٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ نَجَبَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ أَبِى طَالِبٍ ، قَالَ : مَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَلَا يَظُعَنْ بِرُمُحٍ وَلَا يَضُوبُ بِسَيْفٍ وَلَا يَرْمِ بِحَجَدٍ ، وَاصْبِرُوا فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. (طبرانی ٢٨٠١)

(۳۸۴۰۵) حضرت علی بن ابی طالب ڈوائنو سے روایت ہے ارشا دفر مایا: جو آ دمی بیز مانہ پائے تو نہ تیروں سے مار ہے اور نہ آلوار سے مارے اور نہ آلوار سے مارے اور نہ تو اور نہ تھر (کسی کی طرف ) تھیئے اور صبر کرو بلا شبہ اچھا انجام پر ہیز گاروں کے لیے ہے۔

( ٣٨٤.٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةَ يَقُولُ. وَيُلْ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، أَظَلَتْ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ أَظَلَتْ ، وَاللهِ لَهِى أَسُرَعُ إلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُصَمَّرِ السَّوِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمْسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا السَّوِيعِ ، الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ الْمُشْبِهَةُ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمُسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، وَلَوْ أَحَدُّنُكُمْ بِكُلِّ الَّذِى خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى بَعْدُولِ كَفَهِ يَحُرُقٍ كَفَهِ يَحُرِّهِ ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ لَا يُدُولُ أَبَا أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمْ ، عُنْقِى مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ عَبْدُ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَهِ يَحُرَّة ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ لَا يُدُولُ أَبَالَهُمَّ لَا يُدُولُ أَبَالَ هُولَ اللّهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَهِ يَحُرَّه ، وَيَقُولُ : اللّهُمَّ لَا يُدُولُ أَبَالُهُ هُولِي اللّهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَهِ يَحُرِّهُ ، وَيَقُولُ : اللّهُمُ لَا يُدُولُ أَبَالَ هُمُونَ أَوْلُولُ اللّهِ اللّهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كَفَهِ يَحُرِّهُ ، وَيَقُولُ : اللّهُمُ لَا يُدُولُ أَبَاللهِ اللهِ إِلَى قَفَاهُ بِحَرْفِ كُفِهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(۳۸۴۸) حضرت عمير بن اسحاق ب روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا: ميں نے حضرت ابو ہريره بن انہو کو تيز رفتار دبلے بلاکت ہے، عرب کے ليے اين برائی ہے جو قريب ہو چکی قريب ہوگی رب کعبہ کی قتم قريب ہوگی الله کی قتم وہ ان کو تيز رفتار دبلے گھوڑے ہے، جسی جلدی پہنچ گی۔ اندھا بہرااشتباہ میں ڈ النے والا فقنہ ہوگا اس میں بیک آ دی ایک امر پر جمع کرے گا اور دوسرے امر پر شام کرے گا اس میں جینے والا کھڑے ہوئے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑ اہونے والا اس میں چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پلنے والا اس میں کوشش کرنے والے ہے بہتر ہوگا اگر میں تم ہے تمام وہ با تیں بیان کروں جو میں جا نتا ہوں تو تم میری گردن بہاں ہے کا ث دو ( یہ کہتے ہوئے ) حضرت عبد اللہ نے اشارہ کیا اپنی گدی کی طرف اپنی تھیلی کے کنارے سے اسے حرکت و سے ہوئے اور فرمایا اے اللہ ابو ہریرہ کو بچوں کی امارت ( کا زمانہ ) نہ پالے۔

( ٣٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً ، قَالَ : وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَلِدِ الْمَدَرُبُ ، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ. (ابوداؤد ٣٢٣٨- احمد ٣٣٠)

(۳۸۴۰۷) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہارشادفر مایا ہلاکت ہے عرب کے لیے ایسی برائی ہے جوقریب ہو چکی (اس ہے )

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي المنظم عند المن الي شير مترجم (جلد ١١) كي المنظم عند المنظم عند المنظم المنظ

فلاح یائے گاوہ آ دمی جس نے اینے ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُنَخِّلِ بْن غَضْبَانَ ، قَالَ : صَحِبْت عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ فَسَمِعْته يَقُولُ :يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا فُتِحَ بَابُ الْمَغُرِبِ لَمْ يُغْلَقُ.

(۳۸۴۰۸) حفزت مخل بن غضبان ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت عاصم بن عمر و بکلی جانٹوز کے ساتھ رہامیں نے ان کو فرماتے ہوئے سنااے بھیتیے جب مغرب کا درواز ہ کھول دیا جائے گا تواہے بندنہیں کیا جائے گا۔

(۳۸۴۹) حضرت علی جائز ہے روایت ہارشاد فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں جمعتا ہوں کہ بیتم پر غالب آجا کیں مے تمہبارے حق پراختلاف اوران کے باطل پراجتماع کی وجہ سے اور امام مال کو بچاڑنے والا تو نہیں ہوتا بلاشبہ وہ خلطی بھی کرتا ہے اور تشکی تک بھی پہنچ جاتا ہے ہیں اگر تمہبارے او پرائیا امام مقرر ہو جو رعایا میں انصاف کرے اور برابر تقتیم کرے ہیں اس کی بات سنو اور اطاعت کرواور بلا شہلوگوں کی اصلاح نہیں کرتا مگرا مام نیک ہویا فاجر ہیں اگر وہ نیک ہے تو تگہبان اور رعایا کے لیے ہاور اگر فاجر ہاں کے زمانے میں مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا اور فاجر اپنے مقررہ وقت تک عمل کرے گا اور بلا شبہتم سے عنقریب فاجر ہے اس کے زمانے میں مومن اپنے رب کی عبادت کرے گا اور فاجر اپنے مقررہ وقت تک عمل کرے گا اور بلا شبہتم سے عنقریب بحصے برا بھلا کہا تو میرے لیے بھی اس کو برا بھلا کہنا درست ہے اور میرے دین سے براءت کا طہار نہ کرتا کیونکہ میں اسلام پر ہوں۔

﴿ ٣٨٤١) حَلَّتُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بُنِ نَمِرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ برِجَالِ إِلَى عَلِنَى ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْتَ هَوُلَاءِ يَتَوَعَّدُونَكَ فَفَرُّوا ، وَأَخَذُتُ هَذَا ، قَالَ : أَفَأَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِى ، قَالَ : إِنَّهُ سَبَّكَ ، قَالَ :سُبَّةُ ، أَوْ دَعُ.

(۳۸۴۱) حضرت کثیر بن نمر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک آ دمی چند آ دمیوں کو حضرت علی شائٹو کے پاس لے کر آیا اور کہا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آپ کو دھمکی دے کر بھاگ رہے تھے ادر میں نے اس کو پکڑلیا ہے حضرت علی ڈاٹٹو نے ارشاد فر مایا کیا میں قبل کروں ایسے آ دمی کو جس نے مجھے قبل نہیں کیا اس آ دمی نے کہا اس نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو انہوں نے ارشاد فر مایا اسے برا بھلا کہویا چھوڑ دو۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۱۱) كي المستقب مترجم ( جلد ۱۱) كي المستقب مترجم ( جلد ۱۱) كي المستقب الم

( ٣٨٤١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عَرِيفًا فِى زَمَانِ عَلِمَّى ، قَالَ : فَأَمَرَنَا بِأَمْرٍ ، فَقَالَ : أَفَعَلْتُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ ، قُلْنَا ، لَا قَالَ : وَاللّهِ لَتَفْعَلُنَ مَا تُؤْمَرُنَّ بِهِ ، أَوْ لَيَرْكَبَنَّ أَعْنَاقَكُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

(۳۸۴۱) حضرت اعمش شمر سے اور وہ ایک صاحب نے قبل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہیں تکران تھا حضرت علی جڑائی کے زمانے میں ان صاحب نے بتایا حضرت علی جڑائی نے جمعیں تھم دیا اور ارشاد فرمایا بخداتم ضرور بالضرور کرو مے وہ اعمال جن کا تمہیں تھم دیا جائے گاوگر نہ تمہاری گردنوں پر یہودونصاری کوسوار کردیا جائے گا۔

( ٣٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بُنِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْسَفِ وَالْمَنْسَفِ وَالْمَنْسَفِعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْ عَلَى أَنْ لَا نَخَافُ فِى وَالْمَنْسَطِيمِ عَلَى أَنْ لَهُ لَهُ مَنْ لَكُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لَاثِمِ. (بخارى ١٩٩٤ مسلم ٣٢)

(۳۸۳۱) حضرت عبادہ بن صامت و النو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم نے رسول الله مِنَّ فَضَعَیَّا کَی بیعت کی سفناوراطاعت پر تنگی میں اور اس بات پر کہ ہم حکومت پر تنگی میں اور اس بات پر کہ ہم حکومت والوں سے جھڑ انہیں کریں گے اور اس بات پر کہ ہم حق بات کہیں گے جہاں پر ہم ہوں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔

( ٣٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجُ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ الْأَنْصَارِىِّ : تَعَالَ حَتَّى أُخْبِرَكَ مَاذَا لَكَ وَمَاذَا عَلَيْك ، السَّمْعَ وَالطَّاعَة فِى عُسُرِكَ وَيُسُرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثْرَةٍ عَلَيْك ، وَأَنْ تَقُولَ بِلِسَانِكَ ، وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَى كُفُوا بَوَاحًا.

(۳۸۳۱) حفزت عبادہ بن صامت دی اٹو نے حضرت جنادہ بن ابوامیانصاری ہے فرمایا آؤیمی تنہیں خبردیتا ہوں کہ کیا تمہارے لیے ہے اور کیاتم پر لازم ہے سننا اوراطاعت کرنا پی تنگی اور آسانی میں اورخوشی میں اور نالبندیدگی کی حالت میں اورتم پرترجیح دی

جانے کی صورت میں اور یہ کدتوا پی زبان سے کہاور نہ و جھٹر اکر حکومت والوں سے مگرید کہتو دیکھے واضح کفر کو۔ ( ۲۸۱۱ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ فَيْسِ بن ابی حازم عَنْ جَرِيرِ ، قَالَ : فَالَ ذُو عَمْرو :

يَا جَرِيرٌ ، إِنَّ بِكَ عَلَى كُرَامَةً وَإِنِّى مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ مَغُشَرَ الْعَرَبِ ، لَنُ تَزَالُوا بِنَّخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ ، إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرُتُمْ فِي آخَرَ ، فَإِذَا كَانَتُ بِالسَّيْفِ غَصِبْتُمْ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَرَضِيتُمْ رِضَا الْمُلُوكِ.

(٣٨٣١٣) حضرت جرير بن لي سام دوايت ہے انہوں نے فرمايا حضرت ذوعمرو نے فرمايا اے جريرآ پ كومجھ پرشرافت حاصل ہے

اور میں آپ کواکی خبر دینے والا ہوں تم اے عرب کی جماعت! مسلسل تم خیر پر رہو گے جب تک تم ایسے رہو گے کہ جب ایک امیر فوت ہوگا تو دوسرے کوامیر بنالو گے جب بیامارت کموارے ذریعے سے حاصل ہوگی تو تم غصہ کرو گے بادشا ہوں کے غصہ کی طرح اور تم راضی ہوگے بادشا ہوں کے راضی ہونے کی طرح۔

( ٣٨٤١٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ يَنِى إِسُرَانِيلَ كَانَتُ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَاوُهُمُّ ، كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ حَلَفَهُ نَبِى ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَانِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِى ، قَالُوا : فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : تَكُونُ حُلَفَاءُ وَتَكُثُرُ ، قَالُوا : فَكَيْفَ نَصْنَعُ ، قَالَ : أَوْفُوا بَيْعَةَ الأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَذُوا الَّذِى عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِمْ.

(مسلم ۱۳۷۲ ابن ماجه ۲۸۷۱)

(۳۸۴۵) حضرت ابو ہریرہ دولین ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نی مَرْاَفَظَ آئے ارشاد فرمایا بانشبہ بی اسرائیل کی قیادت ان کے انہیاء یہ بھی کوئی نبی علائیل دنیا ہے جلے جاتے دوسرے نبی علائیل ان کے نائب ہوجات اور بلاشبہ میرے بعد تمہارے اندرکوئی نبی نہیں ہوگا صحابہ کرام نے عرض کیا کیا ہوگا اللہ کے رسول مَرْافَظَ آپ علافِلْ الله نے فرمایا: ان خف مبول گا اور کا اور کشرت ہے ہول کے بعدد وسرے کی بیعت کو پورا کرو کشرت ہے ہول کے بعدد وسرے کی بیعت کو پورا کرو اور جوتم پرلازم ہواس کواوا کرنا اور جوان پرلازم ہے وہ عقر یب اللہ تعالی ان سے بوج جھے گا۔

( ٦٨٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل ، قَالَ : قَامَ سَلَمَةُ الْجُعْفِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت إِنْ كَانَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْدِكَ قَوْمٌ يَأْخُذُونَنَا بِالْحَقِّ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللهِ ، قَالَ : فَلَمْ يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، يُجِبُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، يُحِبُهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ ، ثَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَالْطِعُوا. (طبراني ١٣٢٢)

(۳۸ ۳۱۲) حضرت علقہ بن واکل جھائی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت سلم بعقی جھائی رسول اللہ میلی قبیلی کی مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میلی فی گئی مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میلی کی آگر آپ کے بعد ہم پرایے لوگ ہوں جو ہم ہے حق لے لیں اور اللہ کاحق رو کتے ہوں آپ علاقی ان کا کچھ بھی جواب نہ دیا راوی فرماتے ہیں بھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے بھرنی میلین کے اور تم پر لازم ہے خواب نہ دیا بھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے ہی میلین کی میلین کے اور تم پر لازم ہے جواب نہ دیا بھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا ان پر وولان م ہے جووہ ہو جھلا دے گئے اور تم پر لازم ہے جو جھلا دے گئے ہوئی ان کی بات سنواور اطاعت کرو۔

( ٣٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. (بخارى ١٩٩٥) مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ال) كي مستف ابن الى شيبه مترجم (جلد ال)

(٣٨٨١٤) حضرت علقمه بن واكل ولأثير البين والدساى ( فدكوره روايت ) كي مثل نبي مَرَفِظَةَ بِ فَقَل كرت بين -

( ٣٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجِسَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَظَلَّتَكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ ، يَأْكُلُ مِنْ رِسُلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذْ بِعَنَانِ فَرَسِهِ ، يَأْكُلُ مِنْ فِيء سَيْفِهِ. (حاكم ٣٣٢)

(۳۸۳۱) حضرت ابو ہریرہ دانٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تمہارے قریب ہوں گے فتنے اندھیری رات کے مکروں کی طرح ان فتنوں میں لوگوں میں سب سے زیادہ نجات پانے والا پہاڑ کی چوٹی پررہنے والا وہ خض ہے جواپی بحریوں کے ریوڑ سے غذا حاصل کرتا ہے یادہ خض جواپئے کھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اپنی تلوار کی غنیمت سے کھاتا ہے۔

( ٣٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةً : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ، قَالَ :قُلْتُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَجِيَّءَ أَجَلِي.

(۳۸۲۱) حضرت ابوصالح ویشید سروایت به انهول نے فر مایا مجھ سے حضرت ابو ہریر و فی شید نے ارشاوفر مایا اگرتم سے ہوسکتا بے کہ مختے موت آ جائے تو مرجانا ابوصالح نے فر مایا پیس نے عرض کیا پیس مرنے کی طاقت نہیں رکھتا بی مشرر مدت آ نے سے پہلے۔ ( ۳۸٤۲) حَدَّقَنَا أَبُو الْاَحُوص ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ زَیْدِ بُنِ وَهُب ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالَ : فَقُلْتُ : یَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَأْمُرُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ، قَالَ : تَعْطُونَ الْحَقَ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللّهَ الَّذِى لَكُمْ. (بخاری ۲۷۰۳۔ مسلم ۱۳۷۲)

( ٣٨٤٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزُوانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَى يَوْمِ هَذَا ، قَالُوا : يَوْمٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ فَأَى بَلَدٍ هَذَا ، قَالُوا : شَهْرٌ حَرَامٌ ، قَالَ : فَإِنَّ أَمُوالَكُمْ وَدِمَانَكُمْ فَأَى بَلَدٍ هَذَا ، قَالُوا : شَهْرِ كُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَالْحَدُمُ وَدِمَانَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ، قَالَ : وَمُعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كُومُ مَكَلُ بَلُومِيَّتُهُ إِلَى وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللّهُمَّ هَلُ بَلَغْت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رُبِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا فَلْيَبَلِّغِ الشَّمَاءِ ، فَقَالَ : اللّهُ مُلْ بَلَغْت مِرَارًا ، قَالَ : يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللهِ ، إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا فَلُيْبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَانِبَ ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا ، يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

(بخاری ۱۷۳۹ ترمذی ۲۱۹۳)

( ٣٨٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَّامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى حُذَيْفَةَ مَعَ كُعْبِ
فِى سَفِينَةٍ ، فَقَالَ لِكُعْبِ ذَاتَ يَوْم : يَا كُعُبُّ ، أَتَجِدُ هَذِهِ فِى التَّوْرَاةِ كَيْفَ تَجْرِى وَكَيْفَ وَكَيْفَ ؟ فَقَالً
لَهُ كُعْبٌ : لَا تَسْخَرُ مِنَ التَّوْرَاةِ ، فَإِنَّهَا كِتَابُ اللهِ ، وَإِنَّ مَا فِيهَا حَثَّى ، قَالَ : فَعَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثم
عَادَ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : لَا وَلَكِنْ أَجِدُ فِيهَا ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ أَشَطَّ النَّابِ يَنْزُو فِى الْفِتْنَةِ كَمَا يَنْزُو الْحِمَارُ فِى قَيْدِهِ فَاتَقِ اللَّهَ وَلَا تَكُنْ أَنْتَ هُوَ قَالَ مُحَمَّدٌ : فَكَانَ هُوَ.

(۳۸۳۲) حفرت محمد بن سر مین وظیر سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت محمد بن ابی حذیفہ کشی میں حضرت محمد بن ابی حذیفہ سے حضرت محمد بن ابی حذیفہ نے دن کہا اے کعب کیا ہم اس ( یعنی کشتی ) کے بارے میں تو رات کے اندر پاتے ہیں کہ کیسے چلتی ہے اور کیسے ؟ ان سے کعب احبار نے فر مایا تو رات کے بارے میں نداق نہ کرویداللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو ہے وہ حق ہے راوی کہتے ہیں حضرت محمد بن ابی حذیفہ نے دوبارہ وہرایا حضرت کعب نے اس طرح ارشاد فر مایا پھرانہوں نے اس بات کو دہرایا حضرت کعب نے ان سے بہی فر مایا نہیں لیکن اس میں میہ پاتا ہوں کہ بلا شہر قریش میں سے ایک آ دمی ہوگا زا کہ نوکی دانت والا وہ فتنے میں ایسے کودے گا جیسے گدھا اپنی رسی میں کودتا ہے ہیں اللہ سے ڈراور تو وہ آ دمی نہ بن محمد بن سر بن رادی فر ماتے ہیں وہ وہ بی تھے۔

( ۱۸۱۲ ) حَدَّنَنَا غُنُدَدَّ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عَلِی بُنِ مُدُرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ رَوَاعٍ ، قَالَ : ذَكَرُت الْفِتْنَةَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْخُلُ بَيْتَكَ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَيْك فَكُنْ كَالْبَعِيرِ الثَّفَالِ ، لاَ يَنْبَعِثُ إِلَّا كَارِهًا وَلاَ مَمْشِى إِلَّا كَارِهًا. (۲۸۳۲ ) حضرت عبدالله بن رواع بِيلِيهِ سے روايت ہے كہ حضرت عبدالله ابن مسعود جانات كياس فَتْحَكا تذكره كيا گيا ارشاد

(۳۸ ۴۲۳) حضرت عبداللہ بن رواع پر بیٹیوئی ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیا ٹیو کے پاس فینے کا تذکرہ کیا کیا ارشاد فر مایا اپنے گھر میں داخل ہو جانا اورا گر گھر میں تجھ پر کوئی داخل ہو جائے تو ست رفتا را دنٹ کی طرح ہو جانا جوا ٹھتانہیں مگرز بردتی اور نہیں چلنا مگرز بردئی۔ مسنف ابن الي شيب مترجم (جلداا) كي المستخطف ابن الي شيب مترجم (جلداا)

( ٣٨٤٢٤) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ عَلِى بُنِ مُدُرِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ، قَالَ : فَاعَدَنَا رَجُلْ مِنُ أَصُحَابِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، قَالَ : وَكَانَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ قَدْ بَعَثَ سَعِيدَ بُنَ الْعَاصِ عَلَى الْكُوفَةِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السَّنَّةِ ، الْعَاصِ عَلَى السُّنَةِ ، فَقَالَ : فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالَ : فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ : إنَّا عَلَى السُّنَّةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السُّنَةِ ، فَقَالَ : لَسُنَّمُ عَلَى السُّنَةِ حَتَّى يُشْفِقَ الرَّاعِي وَتُنْصَحُ الرَّعِيَّةُ.

(۳۸۳۳) حفرت ابوصالح بریشی سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا جرعہ والے دن ہمارے ساتھ نبی مِنْفِفَا اُفْرِ کے اصحاب میں سے ایک صاحب ہمارے ساتھ بیشے داوی نے فر مایا حضرت عفان اور اُفْدِ نے حضرت سعید بن عاص ورائی کو کوف پرامیر بنا کر بھیجا تھا (اور کوف والے ان کی امارت سے نکل چکے تھے) کوف والے نکے اور ان صحابی ورائی ورائی کی امارت سے نکل چکے تھے) کوف والے نکے اور ان صحابی ورائی سے ایک نے ان صحابی ورائی مست پر ہیں ان صحابی ورائی مست پر ہیں ان صحابی ورائی مست پر ہیں ہو یہاں تک کہ امیر واگر ان شفقت کر س اور رعا ما خیر خوابی کرے۔

( ٣٨٤٢٥ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَيْحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ. (بخارى ٣٣٣٤ـ مسلم ١٢٠٨)

(۳۸۳۲۵) حضرت ابو ہریرہ دی تی مَرِّفَظَیْمَ کے اُسٹی کا کرتے ہیں آپ دیائی ارشاد فرمایا آج یا جوج و ماجوج کی دیوارے اس کی مثل کھول دیا گیا ہے اور وہب راوی نے اپنے ہاتھ سے نوے کا عدد بنایا (ابن الا ثیر کے بیان کے مطابق ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کے انگو تھے کے پاس والی انگلی کا سراانگو تھے کی جڑ میں لگا کر ملایا جائے یہاں تک کددرمیانی فاصلة تھوڑ ارہ جائے۔

( ٣٨٤٢٦ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ أُسَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يُجُبُ لَكُمْ دِينَارٌ وَلَأَ

دِرُهُمْ ، قَالُوا : وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ :إِذَا نَقَضْتُمُ الْعَهْدَ شَدَّدَ اللَّهُ قُلُوبَ الْعَدُو عَلَيْكُمْ فَامْتَنَعُوا مِنْكُمُ. (٣٨٣٢) حضرت ابوعكيم يشيخ جوآزادكرده بين محربن اسامه بيشيخ عوه ني مَنْفَضَحَ اللَّهُ قُلُوبَ الْعَدُوبَ مِن آپ عَيْفِتْهِا فَ فرمايا

تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے نہ دینار واجب کیا جائے گا اور نہ ورہم صحابہ کرام جی آئی آئین نے عرض کیا ہے کب نے ارشا وفر مایا جب تم عہد تو ڑو کے اللہ تمہارے دلوں کوتم پر سخت کر دیں گے پس وہتم سے روک لیس گے۔

( ٣٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَيَّاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ لِلرَّجُلِ أَحْمُرَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا إِلَى الشَّامِ أَحَبُّ إلَيْهِ مِنْ عَرَضِ الدُّنيَا.

(۳۸۴۲) حفرت حذیفہ رہ ہوئی ہے روایت ہے یقیناً لوگوں پراہیا ز مانہ آئے گا (جس میں) کسی آ دمی کے لیے گدھے ہوں گے ان پرسوار ہوکر شام کی طرف جانا اسے زیادہ مجبوب ہوگا دنیاوی ساز وسامان میں سے کسی سامان سے۔

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (طلداا) کي په ۱۹۸۸ کې کاب الغتن کټا ( ٣٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْن يَسَارٍ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : إِذَا كَانَتْ سَنَةَ سِتَّ وَثَلَاثِينَ وَمِنَةٍ وَلَمْ تَرَوْا آيَةً فَالْعَنُونِي فِي قَبْرِي. (۳۸ ۴۲۸) حضرت عبدالله بن عمر و دوايخه ہے روايت ہے ارشاد فر مايا جب ايک سوچھتيواں سال ہو گا اورتم کو کی نشانی نه ديکھو تو مجھ پر

ميرى قبرمين لعنت كرنابه

( ٣٨٤٢٩ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:الآيَاتُ خَرَزٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ انْقَطَعَ السَّلُكُ فَيَتُبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(حاکم ۲۱۹\_ احمد ۲۱۹)

(۳۸٬۲۲۹)حضرت عبداللہ بنعمرو دونٹیز ہے روایت ہے کہ نبی <u>مَانْتِیَا ک</u>َیْمَ نے ارشاد فرمایا نشانیاں لڑی میں بروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں جب لڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی ایک دوسرے کے بیچھے گریزتے ہیں۔

( .٣٨٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْتُجَتْ مُهُرًا عِنْدَ أَوَّلِ الآيَاتِ مَا رَكِبَ الْمُهُورَ حَتَّى يَرَى آخِرَهَا.

(۳۸۴۳۰)حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے ارشاد فرمایا اگر کوئی آ دمی اللہ کے راہتے میں (خروج کے لیے ) کسی مھوڑ ہے کو یا لے وہ کچھرا جے نشانیوں میں سے پہلی نشانی کے وقت اس کچھڑے پر سوار نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخری نشانی کو بھی و کھے لے گا۔

( ٣٨٤٣١ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ صِلَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :إِذَا

رَأْيُتُم أُوَّلَ الآيَاتِ تَتَابَعَتْ.

(٣٨٣٣) حضرت حذيف ولي في سروايت بارشاد فرمايا جبتم نشانيون ميس بيلي نشاني ديھو كيتو دوسري لگا تاروقوع يذير

( ٣٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، قَالَ : سَمِعْتُ

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدَ النَّاسُ فِي الطُّرُقِ تَسَافُدَ الْحَمِيرِ.

(حاکم ۵۵۵۔ ابن حبان ۲۷۲۵

(۳۸ ۳۳۲) حفزت ابوامامہ بن سہل بن حنیف پر اپنے فرماتے ہیں میں نے حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص دیا تھو سے بیار شادسا ک تیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہلوگ راستوں میں جفتی کریں گے گدھے کے جفتی کرنے کی طرح۔

( ٣٨٤٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، قَالَ :يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ وَيُلْقَى الشَّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِنَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ ، فَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : الْقَتْلُ. (بخارى ٢٠١١ ـ مسلم ٢٠٥٧)

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف المستخط ١٩٠٩ كي ال

(۳۸۴۳۳) حضرت ابو ہربرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی نیائٹٹٹٹاٹی نے ارشادفر مایا ز مانہ قریب ہوجائے گا اورعکم کم ہوجائے گا اور بخل ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہول گے اور ہرج کثرت سے ہوجائے گا صحابہ کرام دیکٹٹٹٹٹٹٹ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِبْلٹٹٹٹٹٹ ہرج کیا چیز ہے ارشا وفر مایا قبل۔

( ٣٨٤٣٤) حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : قدِمْنَا عَلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : كَيْفَ عَيْشُكُمْ فَقُلْنَا :أَخُصَبُ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٍ يَخَافُونَ الدَّجَّالَ ، قَالَ : مَا قَبْلُ الدَّجَّالِ أَخُوفُ عَلَيْكُمُ الْهَرْجُ ، قُلْتُ : وَمَا الْهَرْجُ ، قَالَ : الْقَتْلُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لِيَقْتُلُ أَبَاهُ.

(۳۸۳۳) حضرت ابو ہریرہ و خاتئے ہے روایت ہے فرمایا کہ ہم حضرت عمر جانئو کے پاس گئے انہوں نے بو چھا تمہاری زندگی کیسی ہے ہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں میں سے جود جال سے ڈرتے ہیں ان میں ہم سب سے زیادہ سر سزوشادا لی والے لوگ ہیں حضرت عمر جانئو نے ارشاد فرمایا جس چیز کا مجھے تمہارے ہارے میں وجال سے پہلے زیادہ خوف ہے وہ ہرج ہم سروق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہرج کیا چیز ہے ارشاد فرمایا قتل یہاں تک کہ آدمی اسے باپ توقل کرے گا۔

( ٣٨٤٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ أَنَسٍ ، قَالَ : سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : وَلَا يُحَدِّثُكُمْ بَعْدِى أَحَدٌ ، أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَأَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُو النِّسَاءُ.

(بخاری ۸۱ مسلم ۲۰۵۲)

(۳۸۳۵) حضرت انس وافنو سے روایت ہے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَافِنْ فَکَفَرَ اُتِ ہوئے سنا اور میرے بعد تم ہے کوئی نہیں بیان کرے گا کہ اس نے رسول اللہ مَافِنْ فَکَا اَعْمَ الله الله مَافِیْ اللہ مَافِیْ اللہ مِنْ اللہ مِن مَن اللہ مِن ا

( ٣٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ وَمِسْعَمٍ ، عَنْ أَشْعَتُ بُنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مُعَافٍ ، قَالَ: إِنَّكُمَ ابْتُلِيتُمْ بِفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْتُمْ ، وَسَتُبْتَلُونَ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ ، وَإِنَّ أَخُوف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ النِّسَاءِ إِذَا سُوِّرُنَ الذَّهَبَ وَلَيِسُنَ رَيْطَ الشَّامِ فَأَتْعَبْنَ الْعَنِيَّ وَكَلَّفْنَ الْفَقِيرَ مَا لاَ يَجِدُ. (ابن المبارك ٢٨٥)

(۳۸۳۳۱) حضرت معاذ دائی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا یقینا تمہیں تکی کے فتنے میں آز مایا جائے گالی صبر کرنا اور عنقریب تمیں آ سانی کے فتنے میں آز مایا جائے گا اور بلا شبہ جن چیزوں کا جھے تم پر خوف ہان میں سے سب سے زیادہ خوف عورتوں کے فتنے سے ہے جب ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا کمیں گے اور وہ شام کا باریک کپڑا پہنیں گی مالدار کوتھا دیں گی اور فقیر کوالی چیزوں کا ذمہ دار تھ ہرا کیم گی جواس کے پاس نہیں ہوں گی۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

( ٣٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِى بَعْدِى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

(٣٨٣٣٧) حضرت اسامه بن زيد دل في سوايت ہے فرمايا كه رسول الله مَلِينَ فَقَعَ أَنْ ارشاد فرمايا ميں نے اپنے بعد اپنی است ميں كوئی ايسا فتنزيس جھوڑا جومردوں كے ليے زيادہ نقصان دہ ہوعورتوں كے مقابلے ميں۔

( ٣٨٤٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا ذُكِرَ مِنَ الآيَاتِ فَقَدُ مَضَى إِلَّا أَرْبَعٌ: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَخُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، قَالَ: وَالآيَةُ الَّتِى تُخْتَتُمُ بِهَا الْأَعْمَالُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَلَمْ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ ﴾ الآيَة. (طبراني ١٠١)

(۳۸۳۸) حضرت عبدالله بن مسعود و التي سروايت بانهول في ارشادفر ما يا جونشانيان ذكر كي عني جي وه گزر كئيس سوائے چار كسورج كامغرب سے طلوع ہونا اور د جال ( كا نكلنا ) اور زمين كا جانور اور يا جوج ما جوج كا نكلنا ارشاد فر مايا جس پر اعمال ختم ہوجا كيس كے وہ سورج كامغرب سے طلوع ہونا ہے كياتم في الله عز وجل كا ارشاد نہيں سنا كہ جس دن تير بروردگار كى كوئى نشانى تير بياس آئے كى تواليسے آ دى كو جوا كيان نہيں لا يا ہوگا ايمان لا نا نفع نہيں دے گا ( آيت كے اخيرتك )

( ٣٨٤٣٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى ، عَنُ زَالِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : زَعَمَ الْحَسَنُ ، أَنَّ نَبِى اللهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُوِيَهُ الدَّابَّةَ ، قَالَ : فَخَرَجَتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَرَى وَاحِدٌ مِنْ طَرَفَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَبِّ كَانُهُ وَسَلَّمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُوِيهُ الدَّابَّةَ ، قَالَ : فَعَلَ : وَبَدِّ مُنْ عَرَفَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ : رَبِّ رُدَّهَا ، فَرُدَّتُ .

(۳۸۳۳۹) حضرت حسن پرتینی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موٹی غلیقی اللہ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے وہ جانور دکھا وے فر مایا کہ وہ جانور تین دن فکلا اس کی ایک جانب بھی وکھائی نہ دی حسن نے فر مایا حضرت موٹی غلیقی اللہ اس میرے رب اسے واپس کر دیں پس وہ واپس لوٹا دیا گیا۔

( ٣٨٤٤) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : تَخُرُّ جُ الدَّابَّةُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُضْرَبَ فِيهَا رِجَالٌ ، ثُمَّ تَخُرُجُ الثَّالِثَةُ عِنْدَ أَعْظَمِ مَسَاجِدِكُمْ ، فَتَأْتِى الْقَوْمَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ رَجُلِ فَتَقُولُ : مَا يَجْمَعُكُمْ عِنْدَ عَدُوَّ اللهِ ، فَيَتَدِرُونَ فَتَسِمُ الْكَافِرَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَبَايَعَان ، فَيَقُولُ هَذَا :خُذُ يَا مُؤْمِنُ ، وَيَقُولُ هَذَا :خُذْ يَا كَافِرُ. (نعيم ١٨٥١)

(۳۸۴۴) حضرت حذیفہ جنگی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا ایک جانور قیامت سے پہلے دومرتبہ نکلے گا یہاں تک کہ اس کے نکلنے کے موقع پر مردوں کو مارا جائے گا بھرتیسری مرتبہ نکلے گاتمہاری مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد کے لوگوں کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ ایک آ دی کے پاس مجتمع ہوں مے پس وہ جانور کہے گاتمہیں اللہ کے دشمن کے پاس کس نے جمع کیا ہے لوگ جلدی ہے مصنف ابن ابی شیبر سرجم (طلداا) کی ہے ایمان کے ایمان کی ہے ایمان کی سے ایمان کی سے ایمان کی سے ایمان کی سے ا کریں گے وہ جانور کا فریر نشانی لگائے گا یہاں تک کدو آ دمی آ پس میں خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے ایک کیے گالے یہ لے لے

ا مِهُ مَن اوردوسرا كَمِكُا لَے لِيا مَكُ وَالِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : تَخُوجُ جُ ( ٢٨٤١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّى ، عَنْ وَالِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ : تَخُوجُ جُ

الدَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ جِيَادٍ أَيَّامَ الْتَشُوِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِلْدَلِكَ حُيَّى سَابِقَ الْحَاجِ إِذَا جَاءَ بِسَلَامَةِ النَّاسِ.

(۳۸ ۴۸۱) حفرت عبدالله بن عمرود الله ي روايت إرشاد فرمايا كدايك جانور فكے گا جياد پهاڑ كى جانب سايام تشريق ميں جبكدلوگ منى ميں ہوں گے انہوں نے فرمايا يمي وجہ ہے حاجيوں ميں سب سے پہلے آنے والے كود ما دى جاتى ہے جبكہ وہ لوگوں كو

سلامتی کے ساتھ لے آئے۔

( ٣٨٤٤٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : تَخُرُجُ الدَّابَّةُ مِنْ صَدْعٍ فِي الصَّفَا جَرْيَ الْفَرَسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا يَخْرُجُ ثَلَّنُهَا.

(٣٨٣٣٢) حضرت عبدالله بن عمرو تواثير سروايت بانهول نے ارشاد فر ماياصفا كى دراڑ سے ایک جانور نظے گا گھوڑ ہے تين

دن دوڑنے کے بقدروفت میں اس کا ایک تھائی حصنہیں <u>نک</u>ے گا۔

ر ٣٨٤٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، قَالَ :جَلَسَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَرُوانَ بُنِ الْمُحَمَّمِ فَسَمِعُوهُ يُحَدِّثُ ، عَنِ الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ ، فَانُصَرَفَّ النَّفُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو ، فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِى سَمِعُوهُ مِنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فِى الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ ، فَقَالَ اللهِ بُنِ عَمْرو ، فَحَدَّثُوهُ بِالَّذِى سَمِعُوهُ مِنْ مَرُوانَ بُنِ الْحَكَمِ فِى الآيَاتِ ، أَنَّ أَوَّلَهَا خُرُوجُ الدَّجَالِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَمْ يَقُلُ مَرُوانُ شَيْئًا ، قَدْ حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِينًا لَهُ أَنْسَهُ بَعُدُ ؛ سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِينًا لَهُ أَنْسَهُ بَعُدُ ؛ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَوْ خُرُوجُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى النَّاسِ صُحَى ، وَأَيَّتُهُمَا مَا كَانَتُ قَبُلَ صَاحِيَتِهَا فَالْأَخُرَى عَلَى أَثُوهُا قَوِيبًا ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ بَ وَأَلَنُ أَوْلُهُمَا خُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَهَا كُلُمَا غَرَبَتُ أَتَتُ اللّهِ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ اللّهِ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ فَا اللّهِ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ فَا اللّهِ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ فَا اللّهُ وَكَانَ يَقُرَا اللّهُ مَنْ مَنْ عَلَى اللّهُ وَكَانَ يَقُرَأُ الْكُتُ فَا اللّهُ وَكَانَ يَقُرُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ وَكَانَ يَقُرُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَكَانَ يَقُرُا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ الرَّهُ عَلَى الرَّهُ وَعِ حَتَى إِذَا شَاءَ اللّهَ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ تَحْدَتُ الْعَرُسُ فَسَجَدَتُ فَالْسَاءَ اللّهُ أَنْ تَطُلُع مِنْ الرَّهُ وَعِ حَتَى إِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا عَرَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْ

اللهِ وَكَانَ يَقُرُأُ الْكُتُبَ : وَأَظُنُّ أَرَّلُهُمَا حُرُوجًا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَذَاكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتُ أَتَتُ لَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتُ فَاسْتَأْذَنَتْ فِى الرُّجُوعِ فَأَذِنَ لَهَا فِى الرُّجُوعِ حَتَّى إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَطُلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا أَتَتُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَسَجَدَتُ وَاسْتَأْذَنَتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا بِشَىءٍ ، ثُمَّ تَعُودُ فَتَسْتَأْذِنُ فِى الرُّجُوعِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَىءٍ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّهُ إِنَ مَا شَاءَ يَرُدُّ عَلَيْهَا بِشَىءٍ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّهُ إِن اللَّهُ أَنْ يَذُهَبَ ، وَعَرَفَتُ أَنْهَا لَوْ أَذِنَ لَهَا لَمْ تُدُوكَ الْمَشُوقَ ، قَالَتْ : رَبِّ ، مَا أَبْعَدَ الْمَشُوقُ ، قالت رب :

مَنْ لِي بِالنَّاسِ ، حَتَّى إِذَا أَضَاءَ الْأَفُقُ كَأَنَّهُ طَوْقٌ اسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ ، قِيلَ لَهَا : مَكَانَكَ فَاطُلُعِي ، فَطَلَعَتْ عَلَى النَّاسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، ثُمَّ تَلَا عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ وَذَلِكَ :﴿يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ .

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) (٣٨٣٣)حضرت ابوزريه واليميؤ سے روايت ہے انہول نے فرمايا تين آ دى مسلمانوں ميں سے مروان بن حكم كے باس بينھے تھے انہوں نے ان سے سنانشانیوں کے متعلق بیان کررہے تھے کہنشانیوں میں سے پہلی نشانی د جال کا ٹکلنا ہے وہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو دی نی کے پاس مکے اور جومروان بن تھم سے نشانیوں ہے متعلق سنا تھا وہ حضرت عبداللہ سے بیان کیا کہ پہلی نشانی وجال کا نکلنا بحصرت عبدالله والله عن مايا مروان في كوئى بات بيان نبيس كى مين في رسول الله مَوْفَظَةَ من مي موات موس سنا كديبلي نشاني نشانیوں میں سے نکلنے میں سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب ہے یا جانور کا نکلنا ہے لوگوں پر جاشت کے وقت اور ان دونوں نشانیوں میں سے جوبھی دوسری نشانی ہے پہلے ہوگی دوسری اس کے پیچھے قریب ہی واقع ہوجائے گی پھر حضرت عبداللہ وٹاٹیز نے فرمایا وہ کتابیں پڑھتے تھے کدمیرا گمان ہے کہان دونوں نشانیوں ہے پہلی سورج کامغرب سے طلوع ہونا ہوگی اور بیاس وجہ ہے کہ جب بھی وہ غروب ہوتا ہے عرش کے نیچے آتا ہے اور دوبارہ طلوع کی اجازت جا ہتا ہے اسے دوبارہ طلوع کی اجازت دے دی جاتی ہے یبال تک کہ جب اللہ تعالی جا ہیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو وہ عرش کے نیچے آئے گا اور مجدہ ریز ہوگا واپسی کی اجازت چاہے گا اے کوئی جوا بنہیں دیا جائے گا پھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا اے کوئی جوابنہیں دیا جائے گا بھرلوٹے گا اور واپسی کی اجازت مائلے گا اے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا یہاں تک جب رات کا جتنا حصہ اللہ جا ہیں گے گز رجائے گا اورسورج پیر جان لے گا کہا گرا ہے اجازت دی گئی تو وہشر ق تک نہیں بہنچ سکے گا تو وہ عرض کرے گااے میرے رب مشرق کتنی ہی دور ہے سورج عرض کرے گا اے میرے رب کون ہے میرے لیے لوگوں میں سے یہاں تک کہ جب افق روشن ہوگا گویا کہ طوق ہے واپسی کی اجازت جا ہےگااس سے کہا جائے گاتم پرلازم ہےتمہارامقام طلوع ہوپس وہ طلوع ہوگالوگوں برمغرب سے پھرحضرت عبداللہ نے ية يت تلاوت كى جس دن تيرب پروردگار كى كوئى نشانى آئيگى اس دن كسى ايسىخىف كاايمان كارآ مەنبىس بوگاجو يىبلے ايمان ندلايا مويا

جَّس نے اپنان کے ساتھ کی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ ( ٣٨٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أَحْصُوا كُلَّ مَنْ تَلَقَّظَ بِالإِسْلَامِ ، قَالَ : قُلْنًا : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّ مِنَةِ إِلَى السَّبْعِمِنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا ، قَالَ : فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا مَا يُصَلِّى إِلَّا

یسواً. (مسلم ۱۳۱۱۔ احمد ۱۳۸۳)
سواً. (مسلم ۱۳۱۱۔ احمد ۱۳۸۳)
حضرت حذیفہ ڈواٹو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم نی فیلنظی کی ساتھ تھے آپ میں فیلنظر کی اسلام کا اقرار کرنے والے کوشار کروحضرت حذیفہ ڈواٹو نے فرمایا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرفنظی آپ ہمارے بارے میں نوف کرتے ہیں اور ہم چھ سوسے سات سوتک ہیں آپ علیقی کی ارشاد فرمایا یقیناً تم نہیں جانے شاید کہ تمہیں آزمایا جائے رادی فرماتے ہیں ہم آزمائے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا سوائے جھپ کر۔

( ٣٨٤٤٥ ) حَدَّثَمَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عن أبى وائلٌ ، عَنُ حُذَيْفَةَ ، قَالٌ : مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمَ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱)

## الشَّرُّ فَرَاسِخَ إِلَّا مَوْتَةٌ فِي عُنُقِ رَجُلِ يَمُوتُهَا ، وَهُوَ عُمَرُ. (نعيم ٥٣)

(۳۸۳۵) حفرت حذیفہ دانو نے ارشاد فرمایانہیں ہے تمہارے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ تم پر ہمیشہ برائی بھیج دی

جائے مگرموت اس آ دمی کی گردن میں جوان برائیوں کونتم کرتا اور وہ حضرت عمر زائشہ ہیں۔

( ٣٨٤١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ شَيْنًا إِلاَّ الصَّلَاةَ.

(۳۸ ۳۸۲) حضرت انس بن ما لک نظاشئهٔ سے روایت ہے فر مایا کہ میں کوئی چیز نہیں بیچا نتا سوائے نماز کے۔

( ٣٨٤٤٧) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ : حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ حُدَيْفَةُ عَلَى جُوخَا أَتَى أَبَا مَسْعُودٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : مَا شَأْنُ سَيْفِكَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : أَمَّرَنِي عُنْمَان عَلَى جُوخَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ قَالَ : أَمَّرَنِي عُنْمَان عَلَى جُوخَا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَتَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ فِتْنَةً ، حِينَ طَرَدَ النَّاسُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةً : أَمَا تَعُرِفُ دِينَكَ يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّهَا لَا تَصُرُّكُ الْفِتْنَةُ مَا اللهِ عَلَيْكَ الْمَحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدُرِ أَيْهُمَا تَتَبِعُ ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَلَمْ تَدُرِ أَيَّهُمَا تَتَبِعُ ، فَتِلْكَ الْفِتْنَةُ .

(۳۸۴۷) حفرت اساعیل پیٹی سے روایت ہے فر مایا کہ ہم سے ایک صاحب نے بیان کیا جوگندم فروخت کرتے تھے انہوں نے فر مایا جب حفرت مذیفہ وقائی بغداد کے صوبے میں آئے تو حضرت ابو مسعود انصاری وقائی کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا حضرت ابو مسعود وقائی نے نو چھا تمباری تلوار کی کیا حالت ہے اے ابو عبداللہ انہوں نے فر مایا حضرت عثان وقائی نے بچھے اس صوب پر امیر مقرر کیا ہے انہوں نے فر مایا اے ابو عبداللہ کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ بے فتنہ ہو جبکہ لوگوں نے حضرت سعید بن عاص وقائی کو وفکال دیا ہے حضرت صفید بن عاص وقائی کو وفکال دیا ہے حضرت صفید بی بی ایک سے فر مایا کیوں نہیں تو پھر حضرت حذیفہ وقائی نے ان سے فر مایا کیا تم اپنے دین کوئیس جانے اے ابو مسعود انہوں نے فر مایا کیوں نہیں تو پھر حضرت حذیفہ وقائی نے نہوفت تو اس وقت ہے جب حق اور باطل حذیفہ وقائی نے نہوفت تو اس وقت ہے جب حق اور باطل تم یہ میں بینے کے کہ دونوں میں سے کس کی بیروی کروپس بیفت ہے۔

ا بِ سَبِ وَجِكَ وَوَسَيْنِ فِي مَنْ النَّقُونُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( ٢٨٤٤٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقُونُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَا أَذْرَكَتِ الْفِتْنَةُ أَحَدًا مِنَّا إِلَّا لَوْ شِنْتَ أَنْ أَقُولَ فِيهِ لَقُلْت فِيهِ إِلَّا عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ.

نہیں پاتا گربیر کہا گرمیں جاہوں تواس کے ہارے میں پچھ کہہ سکتا ہوں سوائے حضرت عبداللہ بن عمر دیا ٹیز کے۔ ( 8869 ) حَدِّثْنَا مَہْ وَانُ نُهُ مُعَادِ مَنَّهُ، عَنِ الْعَلاَءِ نُن خَالِد، عَنْ شَقِيةٍ ، قَالَ: قَالَ عَنْدُالله: الله الناس انَّ هَذَا السَّلْطَا

( ٣٨٤٤٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ:قَالَ عَبْدُاللهِ:أيها الناس إِنَّ هَذَا السُّلُطانَ قَدَ ٱبْتُلِيتُمْ بِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجُرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِنْ جَارَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُرُ.

(٣٨٣٨٩) حفرت عبدالله بن مسعود والثين سے روایت ہے اے لوگو! بلا شبہ بیہ با دشاہ اس کی تمہارے ذریعہ آز ماکش کی جارہی ہے

معنف ابن الب شيرمتر جم (جلد ۱۱) ي معنف ابن البي شيرمتر جم (جلد ۱۱) ي معنف ابن البي شيرمتر جم (جلد ۱۱) ي معنف المنظم المن

اگروہ عدل کرے گا تواس کے لیے اجر ہوگا اورتم پرلازم ہوگاشکر اوراگروہ ظلم کرے گا تواس پر گناہ ہوگا اورتم پرلازم ہوگا صبر۔

( ٣٨٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الحسن عن عُتِّي ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيّ : هَلَكَ أَهْلُ هَذِهِ الْعُقْدَةِ وَرَبّ

الْكُعْبَةِ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا كَثِيرًا ، أَمَا وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسِي وَلَكِنُ عَلَى مَنْ يَهْلَكُونَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه السلام. (نسائى ٨٨٠ ابن خزيمة ١٥٧٣)

(۳۸۴۵۰) حضرت عتی بیشیئ سے روایت ہے فرمایا کہ مجھ سے حضرت انی نے فرمایا اس مقام پراال حل وعقد (مرادامراء ہیں) ہلاک موں کے کعبہ کے رب کی قتم ہلاک ہوں گے اور بہت ساروں کو ہلاک کردیا باقی اللہ کی قتم مجھے ان پرافسوں نہیں ہے کیکن ان پر ہے

جوامت محمد سَزِ الْمُنْفَقِيْجَ الله بالك بول مح\_

( ٣٨٤٥١ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ضَبَّةَ بُنِ مِحْصَنِ ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ ، قَالَتُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِءَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ ، فَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ، قَالَ : لَا ، مَا صَلَّوْا.

(ترمذی ۲۲۲۵ احمد ۲۹۵)

(۳۸ ۳۵۱) حضرت امسلمہ ٹھاندین سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مِنَافِقَقَائِم نے ارشاد فر مایا کہ مختریب امراء ہوں گے جن کوتم بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو مے جس آ دمی نے اٹکار کیاوہ برمی ہوگیا جس آ دمی نے ناپسند کیاوہ بھی محفوظ ہوگیا۔لیکن دہ آ دمی جوراضی ہوا اور پیروی کی صحابہ ٹھائٹی ٹینٹے نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِنَافِظَةَ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں۔ تو آپ مِنافِ نے ارشاد فر مایانہیں جب تک کہ وہ نماز بڑھتے رہیں۔

( ٣٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا ، ثُمَّ لَيُؤْخَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلْيُنْبَذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ.

(۳۸۳۵۲)حضرت ابو ہریرہ دلائٹو سے روایت ہےانہوں نے فرمایا کہ عورت کو پکڑا جائے گا اوراس کے پیٹ کو بھاڑا جائے گا اور اراں کے ذیار سے جمیعر میرچ جنر کی میں سام رکا

اولا دےخوف ہےاس کے رحم میں موجود جنین کو بھینک دیا جائے گا۔

( ٣٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :يَا وَيُحَه ، يُخْلَعُ وَاللهِ كَمَا يُخْلَعُ الْوَظِيفُ ، يَا وَيُلْتَاهُ ، يُعْزَّلُ كَمَا يُعْزَلُ الْجَدْيُ.

(۳۸۵۵۳) حضرت ابو ہرمرہ نٹی تخف ہے روایت ہے انہوں نے ارشا دفر مایا ہلاکت ہے اس کے لیے جیے الگ کردیا جائے گا الا

گ قتم جیسا کہ جانور کی پنڈلی کوالگ کر دیا جاتا ہے۔ اور ہلاکت ہے اس پر جمے معزول کر دیا جائے گا بکری کے بچے کے ہٹا نر کی طرح۔

( ٣٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ

معنف ابن الى شير متر مم (جلداا) كو معنف ابن الى شير متر مم (جلداا)

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعِبَادَةُ فِي الْفِتْنَةِ كَالْهِجْرَةِ إِلَىَّ.

(طبرانی ۳۹۲)

(۳۸۳۵س) حضرت معقل بن بیار دوایت بے انہوں نے فر مایا که رسول الله نے ارشاد فر مایا که فتنے میں عبادت کرنا میری طرف ججرت کرنے کی طرح ہے۔

( ٣٨٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، قَالَ: حدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنِ الْمُغِبرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الأَفْعِ الْبَاهِلِيُ، عَنِ الْأَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، فَاقْبَلَ رَجُلُ لاَ تَرَاهُ حَلْقَةٌ إِلاَّ فَرُوا مِنْهُ حَتَى النَّهَى إِلَى الْحَلْقَةِ النِّي كُنْتِ فِيهَا ، فَنَبَتُ وَفَرُوا ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٌ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ : مَا يَعُو النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُثُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَعْطِينِ فَدْ بَلَغَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ : مَا يَعُو النَّاسُ مِنْك ، قَالَ: إِنِّى أَنْهَاهُمْ عَنِ الْكُثُوزِ ، قَالَ: قُلْتُ : إِنَّ أَعْطِينِ فَلْ قَلْ بَلَغَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ قُلْتُ : إِنَّا الْيُومُ فَلاَ وَلِكِنَّهَا يُوسِلُكُ أَنْ يَكُونَ أَثْمَان دِينِكُمْ ، فَلَدَعُوهُم وَإِيَّاهَا. وَارْتَقَعَتُ فَنَخُافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلاَ وَلِكِنَّهَا يُوسِلُكُ أَنْ يَكُونَ أَثْمَان دِينِكُمْ ، فَلَدَعُوهُم وَإِيَّاهَا. وَارْتَفَعَتُ فَنَخُافُ عَلَيْنَا مِنْهُا ، قَالَ : أَمَّا الْيُومُ فَلاَ وَلِكِنَّها يُوسِلُكُ أَنْ يَكُونَ أَثْمَان دِينِكُمْ ، فَلَدَعُوهُم وَإِيَّاهَا. وَارْتَفَعَتُ فَنَخُافَ عَلَيْنَا مِنْهُ عَلَيْهُ إِلَّ الْمَواتِينَا عَلَى الْمَعْلَى عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَق الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَالَعُلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّهُ مَلِ عَلَى الْمَالِقُولُ الْمُولِ عَلَى الْمَالِق وَلَا عَلَى الْمُلْتُ عَلَى الْمُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمُ الْمَالِقُ لَمُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ فَلَى الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ عَلَى الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ الل

( ٣٨٤٥٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو الْجَحَّاف ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو مُعَاوِيَةُ بُنُ تَعْلَبَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقُلْتُ : إِنَّ رَسُولَ الْمُخْتَارِ أَتَانَا يَدْعُونَا ، قَالَ : فَقَالَ لِى : لَا تُقَاتِل ، إنِّى أَكْرَهُ أَنْ أَسُوءَ هَذِهِ الْأَمَّةِ ، أَوْ آتِيهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهَا.

جانیں۔اس وقت ان عطیات سے اجتناب کرنا۔

(۳۸۴۵۲) حضرت معاوید بن نغلبه فرماتے ہیں میں محمد بن حنفیہ کے پاس آیا میں نے عرض کیا بلاشبہ مختار کے قاصد ہمارے پاس آئے ہمیں دعوت دیتے رہے راوی پر پیلیز نے فرمایا مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ لڑائی نہ کرنا بلاشبہ میں تا پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ اس امت میں سے سب سے ہراہوں یا بیفرمایا میں آؤں ان کے پاس ان کے طریقے کے علاوہ پر۔

( ٣٨٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيٌّ، قَالَ: قَالَ لِي إبْرَاهِيمُ: إيَّاكَ أَنْ تُقْتِلَ مَعَ فتنة.

(٣٨٣٥٤) حضرت زبير بن عدى نے فرمايا مجھ سے حضرت ابرائيم نے فرمايا تو ج اس بات سے كدفتنے كے ساتھ قل كيا جائے۔

( ٣٨١٥٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : دَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۱) کي معنف ابن الي معنف الي

عَلَى عَمَّارٍ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالَا : مَا رَأَيْنَا مِنْكَ مُنْذُ أَسْلَمْتَ أَمْرًا أَكُرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إسْوَاعِكَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَالَ : عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكُرَهُ عِنْدِى مِنْ ابْطَانِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً حُلَّةً . (بخارى ١٠٢- حاكم ١١٤)

(۳۸ ۴۵۸) حضرت ابووائل سے روایت بفر مایا که حضرت ابوموی اور ابومسعود جنی دین حضرت ممار روز افزوک پاس آئے وہ اوگوں کو اگر الکی کے لیے بلار ہے تھے ان دونوں حضرات نے فر مایا جب سے آپ نے اسلام تبول کیا ہے ہم نے اس سے زیادہ ناپندیدہ امر آپ سے نہیں ویکھا تمبارے اس امر میں جلدی کرنے کے نسبت حضرت ممار نے فر مایا میں نے تم سے جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے اس سے زیادہ ناپندیدہ امر اپنے نزد یک نہیں ویکھا تمبارے اس امر میں سستی کرنے کی نسبت راوی فر ماتے ہیں حضرت ممار میں استی کرنے کی نسبت راوی فر ماتے ہیں حضرت ممار میں افزون کو ایک ایک جوڑ ایپ نادیا۔

( ٣٨٤٥٩ ) حَكَنَنَا غُبُدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَالِلِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حُبَيْشِ الْاَسَدِى ، قَالَ : بَعَثَنِى سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِ بِهَدَايَا إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَفَضَّلَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَقَالَ لِى : قُلُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ أَحِيكَ يُقُرِئُك السَّلَامَ وَيَقُولُ : مَا بَعَثْتُ إِلَى أَحَدٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكُتهَا الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَشَدُّ مَا يُحْزَنُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكُتهَا الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَشَدُّ مَا يُحْزَنُ عَلَى مِيرَاثِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَا وَاللهِ لَئِنُ مَلَكُتهَا لَا لَهُ ضَالًا لَهُ ضَلَ الْوِذَامِ التَّوِبَةَ. (ابوعبيد ٣٨هـ احمد ١٨٤١)

جب كى ناپىندىدەام كود كيص واسے ناپىند كرے كەاللەتعالى جان ليس كە بلا شبەيداس ام كوناپىند كرنے والا ہے۔ ( ٣٨٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ : لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنْهَى أَمِيرِى عَنْ مَعْصِيَةٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ فِئَنَةٌ ، قَالَ : قَلْتُ : فَإِنْ أَمَرَنِى بِمَعْصِيَةٍ ، قَالَ : فَحِينَنِذٍ.

عمر بناٹھ کے خلافت کے زمانے میں فرماتے تھے بلاشبہ عنقریب فتنے ہوں کے فتنے ہوں گے اور آ دمی کے لیے کافی ہوگی یہ بات کہ

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) ﴿ معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) ﴿ معنف ابن الي النافي الن

(۳۸۳۷) حضرت طاؤس پیشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے بوچھا کہ کیا میں اپنے امیر کومعصیت ہے روکوں انہوں نے فرمایا نہیں فتنہ ہوگا طاؤس پیشین نے فرمایا میں نے عرض کیاا گروہ جھے گناہ کا تھم دےارشاد فرمایا اس وقت (روک سکتے ہو)

( ٣٨٤٦٢ ) حَلَّاثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أَمِيرِى بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ :إِنْ حِفْت أَنْ يَفْتُلُك فَلَا تُؤَنِّبُ الإِمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُلَّا فَاعِلَا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.

(٣٨٣ ٢٢) حضرت سعيد بن جبير ويشيط سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه ايك صاحب نے حضرت ابن عباس واثنو سے پوچھا كيا ميں اپنے امير كونيكى كاتھم كروں انہوں نے ارشاد فرمايا اگر تھے (امر بالمعروف) كرنا ضرور ہوتو اپنے اوراس كے درميان ہو۔

( ٣٨٤٦٣ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِذَا أَتَيْتَ الْأَمِيرَ الْمُؤَمِنُ فَلَا تؤتيه أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.

(٣٨٣٦٣) حفزت عبداللہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا جب تو مومن امیر کے پاس جائے تو لوگوں کے سامنے اسے نسیحت مت کر۔

( ٣٨٤٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ : ذَكُوْت الْأَمَرَاءَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَابْتَرَكَ فِيهِمْ رَجُلٌ فَتَطَاوَلَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَطُولَ مِنْهُ ، فَسَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا تَجْعَلُ نَفْسَك فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، فَتَقَاصَرَ حَتَّى مَا أَرَى فِى الْبَيْتِ أَفْصَرَ مِنْهُ.

ا (۳۸۳۷۳) حضرت طاؤس پر پیچیز سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت ابن عباس ڈناٹو کے پاس امراء کا تذکرہ کیا گیاان میں سے ایک الرائی کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیااس نے سراٹھایا یہاں تک کہ گھر میں اس سے زیادہ لسبیس نے کسی توہیں دیکھا حضرت طاؤس فر ماتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ظالم قوم کے لیے فتند نہ بنا ہیں وہ نیجے ہوگیا یہاں تک کہ اس سے زیادہ چھوٹا مجھے گھر میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔

( ٣٨٤٦٥) حَلَّنَنَا كَثِيرُ بُنُ هَمَّامٍ ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُفَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بِشُرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا أَيُّوب السَّخْتِيَانِيُّ ، قَالَ : اَجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعُدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَذَكُرُوا فِتْنَةٌ تَكُونُ ، فَقَالَ سَعُدٌ : أَمَّا أَنَا فَأَجْلِسُ فِي بَنْ مَسْعُودٍ وَسَعُدٌ ، وَابْنُ عُمَرَ وَعَمَّارٌ فَذَكُرُوا فِتْنَةٌ تَكُونُ ، فَقَالَ سَعُدٌ : أَمَّا أَنَا فَأَجْلِسُ فِي بَنْ مُنْ مُنْ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَنَا عَلَى مَا قُلْتَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا عَلَى مِثْلَ فَلِكَ ، وَقَالَ عَمَّارٌ : لَكِنِّى أَتَوَسَّطُهَا فَأَضُرِبُ خَيْشُومَهَا الْأَعْظَمَ. (مسند ٢٥٥)

(۳۸۳۷۵) حضرت ایوب السختیانی پیشیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت سعد اور حضرت ابن عمراور حضرت عمار شکائی جمع ہوئے آئندہ کے فتنے کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے حضرت سعد دی ٹی نے فر مایا باتی رہا میں تو میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور اس سے نہیں نکلوں گا اور حضرت عبداللہ بن مسعود دی ٹیٹو نے فر مایا میں اس پر ہوں جوتم نے کہا اور حضرت ابن ه مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالي الفتى كتاب الفتى كتاب الفتى

عمر رہ پڑھ نے فرمایا میں بھی اس کی مثل پر ہوں اور حضرت عمار رہا پڑھ نے فرمایا لیکن میں اس کے درمیان میں ہوں گا اس کے بڑے ناک پر ماروں گا۔

( ٣٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ :كَانَ الْحَارِثُ بْنُ سُوَيْد فِي نَفَرٍ ، فَقَالَ:إِيَّاكُمُ وَالْفِتَنَ فَإِنَّهَا قَدُ ظَهَرَتُ، فَقَالَ رَجُلٌ:فَأَنْتَ فَدُ خَرَجْت مَعَ عَلِيٍّ، قَالَ:وَأَيْنَ لَكُمْ إِمَامٌّ مِثْلُ عَلِيٍّ.

(۳۸۳۷۲) حضرت ابراجیم بیمی ویلیمی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت حارث بن سوید ایک لشکر میں تھے انہوں نے ارشاد

فر مایا بچوتم فتنوں سے بلاشبرہ و فلاہر ہو چکے ہیں ایک آ دمی نے کہا آپ بھی تو حضرت علی داہو کے ساتھ نکلے ہیں انہوں نے فر مایا کہاں ہوگا امام حضرت علی دہائی جیسا۔

( ٣٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زِيَادٍ ، عَنْ تُبَيْعٍ ، قَالَ : قَالَ كَفُبُّ : إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ كُلْبًا ، فَاتَّقِ اللَّهَ لَا يَضُرَّنَكَ شَرَّهُ.

(۳۸۴۷) حضرت کعب دی شور سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہر قوم کے لیے کتا ہوتا ہے پس اللہ سے ڈرواس کا شرتمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔

( ٣٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حميد ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سياه ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ : إِنَّهُ مَن شخص لَهُ أَردته.

(۳۸۳۱۸) حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فتنے کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے اس طرف تکنگی باندھ کردیکھا۔۔۔۔۔تو وہ اسے ہلاک کردےگا۔

( ٣٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مبشر بُنِ الْمُحَرَّر ، عَنْ أَبِى بُكَيْرٍ ، قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَب ، وَيَكُونُ طَعَامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَب ، وَيَكُونُ طَعَامٌ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ ، أَوْ حَرْثُ ، أَوْ مَا فِي يَتَكُمُ أَذْنَا بَهَا فِي أَطُرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا وَأَيْتُمُ الْبُنيَانَ قَدْ عَلَا سَلَعًا فَارْتَبَصُوهُ. أَصْلُ ، أَوْ حَرْثُ ، أَوْ مَا فِي يَتَعَلَى عَلَى الْمَدِينِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُدَالِقِ اللَّهُ عَلَى الْمَدِينَ عَلَى الْمُدَالِقِ السَّعَالِ ....قريب بي بات كه مين كاطرف كان في جزيل

نہیں لے جائی جائیں گی پالان پراور وہاں رہنے والوں کا کھانا وہیں سے ہی پوراہوگا جس آ دمی کے پاس زمین ہو یا کھیتی ہو یا مولیثی ہوں وہ ان کی دموں کے پیچھے رہے با دلوں کے کناروں میں اور جب تم دیکھو محارتوں کو کہ وہ کوہ سلع سے بلند ہو جائیں اس میں

هبر ے رہو۔

( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِى ذَرٌ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَوٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ تُعَجَّلَ قَوْمٌ عَلَى رَايَاتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ فَجِىءَ بِهِمْ ، فَقَالَ : مَا أَعْجَلَكُمْ ، فَالُوا : أَوَلَيْسَ قَدْ أَذِنْت لَنَا ، قَالَ : لاَ ، وَلاَ شَبَهْت وَلَكِنَّكُمْ نَعَجَّلُتُمْ إِلَى النِّسَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، ثُمَّ

معنف ابن اليشيرمتر جم (جلداا) كي معنف ابن اليشيرمتر جم (جلداا)

قَالَ :أَلَا لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ جَبَلِ الْوِرَاقِ تُضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبلِ بُرُوكًا إِلَى بَرُكِ الْعِمَادِ مِنْ عَدَنَ أَبْيَنَ كَضَوْءِ النَّهَارِ.

( ٣٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ حُمَيْدٍ ، عَنُ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، فَقَالَ :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ آنِفًا ، أَنَّ نَارًا تَحْشُرُهُمُ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ.

(ابويعلى ٣٧٣٠)

ُ (۳۸۴۷) حضرت انس دہ فو ہے روایت ہے فر مایا کہ عبداللہ بن سلام دہ فوٹ نے نبی میر کی فیٹی کی شانیوں میں سے مہلی نشانی کون کی ہے اپنے اپنے کی نشانیوں میں سے مہلی نشانی کون کی ہے آپ عالیہ فوٹ کی اس کے جرئیل نے ابھی خبر دی بلاشبہ آگ ان کو جمع کرے کی مشرق کی جانب ہے۔

( ٣٨٤٧٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : أَيُّهَا النَّاسُ ، هَاجِرُوا قِبَلَ الْحَبَشَةِ ، تَخُرُجُ مِنْ أَوْدِيَةِ بَنِى عَلِمٌ نَارٌ تُقْبِلُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ تَحْشُرُ النَّاسَ ، تَسِيرُ إِذَا سَارُوا، وَتُقِيمُ إِذَا ناموا حَتَّى إِنَّهَا لِتَحْشُر الْجِعْلَانَ حَتَّى تَنْتَهِى بِهِمْ إِلَى بُصُرَى ، وَحَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيْقَعُ فَتَقِفُ حَتَّى تَأْخُذَهُ.

(۳۸۴۷) حضرت عمر دفائی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا اے لوگو! حبشہ کی طرف ہجرت کرو بی علی کی وادیوں ہے آگ نظے گی جو یمن کی جانب سے آئے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی چلے گی جب وہ لوگ چلیں گے.....اورتھہر جائے گی جب وہ سو جائیں گے یہاں تک کہ وہ محمرانوں کو جمع کرے گی اوران کو بصری تک پہنچا دے گی اورا کیک آ دی گر پڑنے تو وہ تھہر جائے گی یہاں تک کما سے پکڑے گی۔

( ٣٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ جُوَيْسٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَوْلُهُ ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ونحاس﴾، قَالَ :نَارٌ تَخُرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَغُرِّبِ تَحْشُرُ النَّاسَ حَتَّى ، أَنَّهَا لَتَحْشُرُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ، تَبِيتُ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ حَيْثُ قَالُوا.

(٣٨٣٧٣) حضرت ضحاك وليشيؤ سے منقول م كدانهوں نے الله تعالى كے قول: (يُو سَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ و نحاس)

معنفابن ابی شیبه مترجم (طلاا) کی کی کار مایا ( این سیبه مترجم (طلاا) کی کار معنف این ابی شیبه مترجم (طلاا) کی کار موال چھوڑے گا) کے بارے میں فر مایا (اس سے مراویہ ہے) کہ آگ ہوگی جومغرب کی جانب سے نظے گی لوگوں کو اکٹھا کرے گی یہاں تک کہ بندروں اور خزیروں کو بھی جمع کرے گی رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے اوردو پہرکووہاں رہے گی جہاں وہ رہیں گے۔

( ٣٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ حِمَازٍ ، عَنْ أَبِى ذُرُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتَ شِعْرِى مَتَى تَخُرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْوِرَاقِ تَضِىءُ لَهَا أَعْنَاقُ الإِبِلِ بِبُصْرَى بُرُوكًا كَضَوْءِ النَّهَادِ. (احمد ١٣٣٠ـ ابن حبان ١٨٣١)

(۳۸۴۷۴) حضرت ابو ذر وہ اور سے دوایت کے فرمایا کررسول الله مَالِفَقِیَّةِ نے ارشاد فرمایا کاش مجھے معلوم ہوجاتا جبل وراق کی جانب ہے کب آگ نظے گی جس سے بھری میں بیٹھے اونٹوں کی گردنیں روشن ہوجا کیں گی دن کی روشن کی طرح۔

( ٣٨٤٧٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِى ، عَنْ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : حَلَّنِى أَبُو فِلاَبَةَ ، قَالَ : حَلَّنِى الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ : حَلَّنِى أَبُو فِلاَبَةَ ، قَالَ : حَلَّنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَخُرُجُ لَا اللهِ مَا لَا اللهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَتَخُرُجُ النَّاسَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا تَأْمُونَا ، قَالَ : عَلَيْكُمُ بِالشَّامِ (ترمذى ٢٢١٤ ـ احمد ٨)

(۳۸۴۷۵) حفرت عبدالله بن عمرو و التي سروايت ب انهول في فرمايا كدرسول الله مَلِقَطَعَ في فرمايا عنقريب قيامت سي بهلي آگ فيك گل حفر موت سمندر سے محابد كرام في كي في في الساد الله كے رسول مُلِقَطَعَ آپ بميں كيا تھم ويتے ہيں آپ في ارشاد فرمايا تم يرلازم ب شام۔

( ٣٨٤٧٦) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ بْن شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : خَطَبَهُمْ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ جِنْتُمْ فَبَايَعُتُمُونِي طَائِعِينَ وَلَوْ بَايَعْتُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجْدَعًا لَجِنْت حَتَى أَبَايِعَةُ مَعَكُمْ ، فَلَمّا نَوْلَ عَنِ الْفِنْبِرِ ، غَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : تَدْرِى أَى شَيْءٍ جِنْت بِهِ الْيَوْمَ وَعَمْت أَنَّ النَّاسَ بَايَعُوك فَلَمّا نَوْلَ عَنِ الْفِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ بَايَعُوك طَائِعِينَ ، وَلَوْ بَايَعُوا عَبْدًا حَبَشِيًّا لَجِنْت حَتَى تُبَايِعَهُ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَنَدِمَ فَعَادَ إِلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ ، قَالَ : وَهَلُ هُو أَحَدُّ أَحَقُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْى ، وَلَا هُو أَحَدُّ أَحَقُ بِهِذَا الْأَمْرِ مِنْك مَنْ ضَرَبَك وَأَبَاك على الإِسْلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ قَالَ اللهُ عِنْ عَلَى عَلَى الْمِسْلَام ، ثُمَّ خِفْت أَنْ قَوْلَ : أَحَقُ بِهِذَا اللَّهُ فِى الْجِنَانِ ، فَهَوْنَ عَلَى مَا أَقُولُ .

(۳۸ ۳۷۱) حفرت ہذیل بن شرحیل ویٹین سے روایت ہے فرمایا کہ حفرت معاویہ دانٹو نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو! بلاشبہتم آئے ہوتم نے میری بیعت خوشی سے کی ہے اور اگرتم کان کٹے ہوئے حبثی غلام کی بیعت کرتے تو میں آتا اور تمہارے ساتھ اس کی بیغت کرتا جب منبر سے نیچے اثر آئے ان سے حضرت عمرو بن عاص دانٹو نے فرمایا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے آج کیا مسف ابن الب شبہ سر بم الب الفن کے مسف ابن الب شبہ سر بم الب الفن کے مسف ابن الب شبہ سر بم الب الفن کے الم کیا ہے آپ نے کہا ہے کہم نے خوثی سے میری بیعت کی ہے۔ پس اگر وہ جسٹی غلام کی بیعت کرتے تو وہ آ جائے گا اور آپ کو اس کی بیعت کرنی پڑے گی۔ وہ نادم ہوئے اور منبر کی جانب لوٹے اور ارشاد فر مایا اے لوگو کیا اس امر (خلافت) کا مجھ سے زیادہ حقد ارب اور کیا کو اس امر وظافت) کا مجھ سے زیادہ حقد ارب کے حقد ارب کا مجھ سے زیادہ حقد ارب کے دور اس امر کا آپ سے زیادہ حقد اروہ ہے جس نے آپ کو اور آپ کے دور الدکو اسلام پر مارا پھر مجھے خوف ہوا کہ میری ہے بات فساد ہوگی اور میں نے جنت میں جو اللہ نے تیار کررکھا ہے اسے یاد کیا تو جو میں کہنا چا ہتا تھا (اس سے رکنا) مجھ پر آسان ہوگیا۔

( ٣٨٤٧٧ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَلَّتُنَا هِشَامٌ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بُنُ سَعُدِ بُنِ عُبَادَةَ مَعَ عَلِيٌّ عَلَى مُقَلَّمَتِهِ وَمَعَهُ خَمُسَةُ أَلَا فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيةَ أَبِي مُقَلَّمَ مَا صَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَسَنُ فِي بَيْعَةِ مُعَاوِيةَ أَبِي مُقَلَّمَ مَا أَنْ يَدُخُلَ ، فَقَالَ : لَأَصْحَابِهِ : مَا شِئتُمُ ، إِنْ شِئتُمْ جَالَدُت بِكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَمُوت الْأَعْجَل ، وَإِنَّ شِئتُمُ اللَّهُ مَا مَاتَ عَلِيٌّ ، فَلَمَّا وَكُذَ اللَّهُ مُ أَمَانًا ، فَقَالُوا: خُذُ لَنَا ، فَأَخَذَ لَهُمْ أَنْ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقَبُوا بِشَى عِ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ لِنَهُ مُ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْ لَا يُعَاقَبُوا بِشَى عِ، وَأَنِّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، وَلَمْ يَنْحُو الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا وَكُذَا بَاعُهُ مُ اللَّهُ مُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا المَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا وَكُذَا بَالْكُانَ اللَّهُ مُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا وَكُذَا مَا يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَلِينَةً وَمُعْمَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا الْمَدِينَةِ وَمَضَى بِأَصْحَابِهِ جَعَلَ يَنْحَرُ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمَلِينَةً وَمُعْمَى بِأَصْدَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْحَدُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(۳۸۷۷) حضرت عروہ اللی سے دوایت ہے فر مایا کہ تیس بن سعد بن عبادہ حضرت علی والی کے ساتھ ان کے مقدمہ الحبیش پرامیر سے اور ان کے ساتھ پانچ معزز افراد تھے انہوں نے حلقہ بنایا حضرت علی والی کی بیعت کی حضرت قیس نے بیعت میں واخل ہونے سے انکار کیا اور اپنے ساتھیوں سے فر مایا کیا چاہتے ہوا گرتم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ الی کر ہمیٹ لڑائی کرتا رہوں۔ یہاں تک کہ زیادہ جلدی کرنے والا مرجائے اور اگرتم چاہوں تو تمہارے لیے امان لے لوں انہوں نے کہا تھارے لیے (امان) لے لیں انہوں نے ان کے لیے دامان کے لیے یہ یہ ہوگا اور ان کوکوئی شرز انہیں دی جائے گی اور میں ان میں سے ایک آدی ہوں اور اپنے لیے کوئی خاص عہد نہ لیا جب انہوں نے مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے تو ان کے لیے ہر دن ایک اور شرخ کرتے تھے یہاں تک کہ (مدینہ ) پہنچ مگئے۔

( ٣٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ :رَحِم اللَّهُ ابْنَ الزَّبَيْرِ ، أَرَادَ دَنَانِيرَ الشَّامِ ، رَحِم اللَّهُ مَرُوانَ ، أَرَادَ دَرَاهِمَ الْعِرَاقِ.

(۳۸٬۷۷۸) حضرت عبداللہ بن عمر والتی ہے روایت ہے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابن زبیر پر انہوں نے شام کے دنا نیر کا ارادہ کیا اور اللہ رحم قرمائے مروان پر انہوں نے عراق کے دراہم کا ارادہ کیا۔

( ٣٨٤٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ فِطْرٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُنَفِيَّةِ ، قَالَ : اتَّقُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإِنَّهَا لَا يَسْتَشُرِكُ لَهَا أَحَدٌ إِلَّا اسْتَبْقَتُهُ ، أَلَا إِنَّ هَوُّلَاءِ الْقَوْمَ لَهُمْ أَكُلُّ وَمُدَّةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ هُ مَنْ اِينَ الْمِشِيمِ مِرْجُم (طِلدا) كُوْ هُ يَقُدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ مَنُ فِى الْأَرْضِ أَنْ يُزِيلُوا مُلْكُهُمْ لَمْ يَقُدِرُوا عَلَى ذَلِكَ ، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِى يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ الْحِبَالَ.

(۳۸٬۷۹) حفرت محمر بن علی ابن الحقیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا ..... فتنوں سے بچو بلاشبدان کی طرف کوئی بھی نظر نہیں اٹھا تا مگر یہ کہ وہ فتنداس پر سبقت لے جاتا ہے آگاہ وخبر دار ہوان لوگوں کے لیے موت اور مقررہ مدت ہے۔ اگر جولوگ زمین میں بیں وہ جمع ہوجا کیں اس بات پر کہ ان کے ملک کوختم کردیں تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ تعالی اس کی اجازت دے کیا تھے ہواس بات کی کہ ان پہاڑوں کو ہٹادو۔

( ٣٨٤٨) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا بُويِعَ لِعَلِمٌ أَتَانِي ، فَقَالَ : إنَّك الْمُرُوُّ مُحَبَّبُ فِي أَهْلِ الشَّامِ ، فَإِنِّي قَدِ السَّتَعُمَلَتُكُ عَلَيْهِمْ فَسِرُ إلَيْهِمْ ، قَالَ : فَذَكَرُت الْقَرَابَةَ وَذَكَرُت الصَّهُرَ ، فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللّهِ لَا أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَركَنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَقُلْتُ : أَمَّا بَعُدُ ، فَوَاللّهِ لَا أَبَايِعُك ، قَالَ : فَتَركنِي وَخَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى أُمِّ كُلْنُومِ فَسَلّمَ عَلَيْهَا وَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ فَاتَى عَلِى ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ تَوَجَّهَ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَنْفُرَ النَّاسَ ، قَالَ : فَاللّهُ فِي عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْت أَمَّ كُلْنُومٍ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَى يُلْقِى رِدَانَةُ فِي عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْت أَمَّ كُلُنُومِ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي كَانَ الرَّجُلُ لَيْعَجُلُ حَتَى يُلْقِى رِدَانَةً فِي عُنِي بَعِيرِهِ ، قَالَ : وَأَتَيْت أَمَّ كُلُنُومٍ فَأَخْبِرُت ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكْفَ ، فَتَرَاجَعَ النَّاسُ .

(۳۸۴۸) حفرت نافع حضرت ابن عمر دوایش سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جب حضرت علی دوایش کی بیعت کی گئی تو وہ میرے پاس آئے اور ارشاد فرمایا آ ب ایسے آ دمی ہو جو اہل شام کے ہاں محبوب ہو ہیں نے تہمیں ان پر عامل مقرر کیا ہے تم ان کے پاس جا و حضرت ابن عمر دوایش نے فرمایا ہیں نے قرابت اور سرالی رشتے کو یا دکیا اور پس نے کہا حمد وصلا قرکے بعد اللہ کہ قسم ہیں آپ کی بیعت نہیں کروں گا انہوں نے (ابن عمر دوایش نے) فرمایا انہوں نے جمعے چھوڑ دیا اور نکل میے اس کے بعد جب حضرت ابن عمر دوایش حضرت ام کلٹوم مین مذابل کے باس آئے ان کوسلام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوایش قریف لائے تو ان سے کہا عمر دوائش حضرت ام کلٹوم مین مذابل کے باس آئے ان کوسلام کیا اور مکہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت علی دوائش نے فرمایا اگر بیآ دی عمل استحد کر رہے ہیں۔ حضرت علی دوائش نے باس کو کی آیا اور خدی کر رہے ہیں۔ حضرت ام کلٹوم مین مذاب کی باس کو کی آیا اور کہ کی انہوں نے ایک و کی آیا اور کہ کی انہوں نے ایک و کی آیا اور کا کی انہوں نے ایک و کی آیا اور کہ کی انہوں نے ایک و کی آیا اس کو خبردی گئی انہوں نے اپنے والد کو پیغام بھیجا آپ کیا کر دے ہیں وہ آدی میرے پاس آیا جمعے سلام کیا اور مکہ کی طرف چلاگیا پس اوگ واپس ہو مینے۔

ور ( ٢٨٤٨١) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ الزَّبُيْرِ عَلَى أَسْمَاءَ قَبْلَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ بِعَشْرِ لَيَالَ وَأَسْمَاءُ وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللهِ : كَيْفَ تَجِدِينَك ، قَالَتُ : وَجِعَةٌ، قَالَ : إِنَّ فِي الْمَوْتِ لَعَافِيَةٌ ، قَالَتُ : لَعَلَّك تَشْتَهِي مَوْتِي ، فَلِلْلِكَ تَمَنَّاهُ ، فَوَاللهِ مَا أَشْتَهِي أَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَأْتِي عَلَى أَحَد طَرَفَيْك ، إِمَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَحْتَسِبَك ، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ فَتَقَرَّ عَيْنِي ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَعْرَضَ عَلَيْك خُطَّةً معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ال) و المحالي ال

لَا تُوافِقُك ، فَتَقْبَلَهَا كَرَاهَةَ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا عَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ لِيُفْتَلَ فَيُحْزِنُهَا بِذَلِكَ.

( ٣٨٤٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَنُكَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ أَسْمَاءَ بَعُدَ قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقُلْتُ : بَلَغَنِى انَّهُمْ صَلَبُوا عَبْدَ اللهِ مُنكَّسًا ، وَعَلَقُوا مَعَهُ هِرَّةً ، وَاللهِ إِنِّى لَوَدِدْت أَنْ لَا أَمُوت حَتَّى يُدْفَعَ إِلَى أَغُلِهِ ، فَأَوْنَهُ ، فَمَا لَبِثُوا أَنْ جَاءَ كِتَابُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْ يُدُفَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَتِيتُ بِهِ أَسْمَاءَ فَغَسَلَهُ وَأَحَنَّطُهُ وَأَكَفَّنَهُ ، ثُمَّ ذَفَنَتُهُ ، ثُمَّ ذَفَاتُهُ وَتُعْمَلُهُ وَاللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَأَتِيتُ بِهِ

(۳۸۴۸۲) حفرت ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں حضرت اساء ٹنکافڈوفا کے پاس آیا حضرت عبداللہ بن زبیر وہائی کی شہادت کے بعد حضرت اساء ٹنکافڈوفا نے فرمایا مجھے یہ بات پنجی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اور سے منہ کرکے پہانی دی ہے اور ان کے ساتھ بلی کو لئکایا ہے اللہ کی قتم میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے موت نہ آئے یہاں تک وہ مجھے عبداللہ کو دیں میں اسے خسل دوں گی اور اسے خوشبولگاؤں گی اور اسے کفناؤں گی پھر اسے فن کروں گی تھوڑی ہی دیر کے بعد عبدالملک کا خطآ گیا کہ انہیں ان کے گھروالوں کے پر دکر دیا جائے پھر حضرت اساء نے ان کو خسل دیا اور ان کو خوشبولگائی اور ان کو کفن دیا بھر ان کو دفنادیا۔

( ٣٨٤٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، قَالَتْ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ الْمَسْجِدَ ، وَابْنُ الزَّبَيْرِ مَصْلُوبٌ ، فَقَالُوا لَهُ : هَذِهِ أَسْمَاءُ ، فَآتَاهَا وَذَكَّرَهَا وَوَعَظَهَا ، وَقَالَ : إِنَّ الْجُثَّةَ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْأَرُواحَ عِنْدَ اللهِ فَاصْبِرِى وَاحْتَسِبِى ، فَقَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُنِى مِنَ الصَّبْرِ وَقَدْ أُهْدِى رَأْسُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا إِلَى بِغَنِّى مِنْ بَغَايَا بَنِى إِسْرَائِيلَ.

(۳۸۴۸۳) حضرت صغیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت ابن عمر دوائٹن مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر دوائٹنو کوسولی دے دی گئی تھی انہوں نے کہا بیاساء ٹری مذبئ ہیں حضرت ابن عمران کے پاس آئے اوران کونصیحت کی اوران سے معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١)

اصلاح كى بات كى اور فرمايا جهم كوئى چيز بيس اور روهس الله تعالى كي باس بيس پس مبر كرواور او اب كى نيت كروح هزت اساء نے فرمايا اور جھے مبرے كونى چيزروكى حالا نكر حفرت يكى بن زكريا تعليق الاكامر بنى اسرائيل كى زائية ورتوں ميں سے ايك زائية كوديا كيا۔ ( ٣٨٤٨٠) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أُخبرت ، أَنَّ الْحَجَّاجَ حِينَ قَتَلَ ابْنَ الزَّبُيْرِ جَاءَ بِهِ إِلَى مِنَى فَصَلَبَهُ عِنْدَ النَّيْرَةِ فِي بَعْنِ الْوَادِى ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْظُرُوا إِلَى هَذَا ، هَذَا شَرُّ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ : إِنِّى رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ جَاءَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ فَلَهُ مَ لِيكُونِيهَا مِنَ الْجِذْعِ فَجَعَلَتْ تَنْفَرُ ، فَقَالَ لِمَوْلَى لَهُ : وَيُحَك ، خُذْ يِلْجَامِهَا فَوَامًا ، وَلَقَدْ فَالَ يَعْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَهُو يَقُولُ : رَحِمَك اللّهُ إِنْ كُنْت لَصَوَّامًا فَوَامًا ، وَلَقَدُ أَلْلَكُ أَنْ تَسُوهًا.

(۳۸۲۸) حضرت خلف بن خلیف اپ والد حضرت خلیفہ نے قال کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جمعے یہ خبر دی گئی کہ تجائے نے جب حضرت عبد الله بین زبیر وہ الله کارادہ کیا تو ان کو منی کی طرف لے کیا اور ان کو طن وادی ہیں گھائی کے پاس بھائی دی بھر اس نے حضرت این عمر وہ الله کو کہ کود یکھاوہ اپنے نچر پرتشریف لائے وہ اسے قریب کررہ بھے تنے کے اور وہ بدک رہی تھی انہوں نے اس نے حضرت این عمر وہ الله کو اور اسے قریب کرراوی فرماتے ہیں اس نے اس نچر کو قریب کیا حضرت اپنے غلام سے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہواس کی لگام پکڑاور اسے قریب کرراوی فرماتے ہیں اس نے اس نچر کو قریب کیا حضرت عبدالله بن عمر وہ الله بن عمر وہ الله تین عمر وہ الله تعالیٰ تم پررحم کر رہم کر رہم کر روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے تھے وہ است فلاح پا عملیٰ جس کے تم شرو برائی ہو۔

( ٣٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شِمُو ، عَنْ هَلَالِ بُنِ يَسَافٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْبَرِيدُ الَّذِي جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبُيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَضَغْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مَا حَذَّثِنِي كُعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْت مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا ، فَإِنَّهُ حَذَّثِنِي أَنَّه يَقْتُلَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ ، أَرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْتُهُ.

(۳۸ ۳۸۵) حضرت ہلال بن بیاف ویشیئ سے روایت ہانہوں نے فر مایا مجھ سے حضرت برید نے بیان کیا جومخار کا سرحضرت عبد الله بن زبیر وہ اللہ کی اسے رکھا تو انہوں اللہ بن زبیر وہ اللہ کے باس کے کرآئے تھے انہوں نے فر مایا جب میں نے اس کا سرحضرت ابن زبیر وہ اللہ کے سامنے رکھا تو انہوں نے فر مایا مجھ سے بیان نے فر مایا مجھ سے بیان کے فر مایا مجھ سے بیان کیا کہ ثقیف کا ایک آدمی محصل کر رکھیں اینے آپ کود کھی مہاسے آپ کود کھی رہا ہوں کہ میں نے اسے تل کردیا ہے۔

( ٣٨٤٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَة ، عَنْ مُنْذِر ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَرَأَيَّته يَتَقَلَّبُ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ عَلَى فِرَاشِهِ وَيَنْفُخُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللّهِ هَذَا ابْنِ الزَّبَيْرِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي عَدُوُّ اللّهُ هَذَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، وَلَكِنْ بِي مَا يَفْعَلُ فِي حَرَمِهِ غَدًا ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ لَعُلَمُ أَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ لَعُلَمُ أَنْ يَكُومُ مُ مِنْهَا قَتِيلًا يُطَافُ بِرَأْسِهِ فِي الْأَمْصَارِ ، أَوْ فِي الْأَسُواقِ.

(٣٨٣٨) حفرت منذر واليها سروايت بي مي محد بن حفيد كي إس تعاميل في ان كود يكما كدا بي بستر بركروثيس بدل رب

تے اور پھونکس مارر ہے تھے ان سے ان کی اہلیہ نے کہا کیا چیز آپ کو بے چین کررہی ہے آپ کے دشمن ابن زبیر کے امر سے تو انہوں نے کہا بھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے آسان کی طرف اور فر مایا اے اللہ آپ جانے ہیں کہ جو ایس کے مرکوشہوں میں فر مایا یا بازاروں میں آپ نے جھے سکھایا بلاشہوں (مراد بن زبیر سے ) جرم سے قبل کیا ہوا نکالا جائے گا اس کے مرکوشہوں میں فر مایا یا بازاروں میں

ر مایا چکرلگوایا جائے گا۔

معنف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مسخف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مسخف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مسخف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مسخف ابن الي مسخف ابن الي شير مترجم ( جلد ا ا ) في مسخف ابن الي مسخف الي مسخف

٧٨١٨٧) حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ، إِيَّاكَ وَالإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجُلَّ مِنْ فَرُيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرُ لَا تَكُونَهُ. يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فَرُيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرُ لَا تَكُونَهُ. يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْشٍ لَوْ أَنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ عَلَيْهِ ، فَانْظُرُ لَا تَكُونَهُ. وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

به وجاكي پُلَ تُم ريكهوه و آرى شهوجانا \_ ٣٨٤٨٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ ٢٨٤٨٨ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَنَى مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْرِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ

٧٨٤) حَلَثْنَا مَحَمَّدُ بَنَ كَنَاسَة ، عَن إِسحَاق ، عَن ابِيهِ ، قال : الله مصعب بن الزبيرِ عبد اللهِ بن عمر وهو يَطُوثُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : ابُنُ أَخِيك مُصْعَبُ بُنُ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : صَاحِبُ الْعِرَاقِ ، يَطُوثُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَقَالَ : مَنْ قَوْمٍ حَلَعُوا الطَّاعَة وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ وَجَبُوا الأَمُوالَ فَقُوتِلُوا فَفُلِبُوا ، قَالَ : حَمَّدُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَمْرَ عِنْدَ ذَلِكَ ، وقَالَ : عَمَّرَك اللَّهُ يَا ابْنَ الزَّبَيْرِ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى مَاشِيَةَ الزَّبَيْرِ فَذَبَحَ فَلَ : فَعَمْ عَنْدَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

 معنف ابن الی شیبہ متر ہم (جلدا ا) کی جب اللہ کھے عمر عطافر مائے اگر کوئی آ دمی زبیر کے مویشیوں میں آئے اور ان میں ۔۔

ابن عمر وہ شی نے جوان اللہ کہا اور فر مایا اے ابن زبیر اللہ تھے عمر عطافر مائے اگر کوئی آ دمی زبیر کے مویشیوں میں آئے اور ان میں ۔۔

ایک میں پانچ ہز ارکو ذرح کر دے کیا آپ اے صدے برق ہے والا بچھتے ہو حضرت مصعب نے جواب میں کہا تی ہاں حضرت ابر عمر دیا ہونے نے فرمایا تم ان چو پاؤں میں زیادتی سجھتے ہو جواللہ کوئیس جانتے اور ان کے خون کو طلال بچھتے ہوا یک ہی دن میں جواللہ کو بیان کرتے ہیں کلمہ برق سے ہیں۔

( ٣٨٤٨٩ ) حَدَّلْنَا أَبُو مَكُو ِ بْنُ عَبَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْت رَجُلاً هُوَ أَسَبُّ مِنْهُ ، يَعنى ابْنَ الزَّبَيْرِ . (٣٨٨٩ ) ابوصين بيشيز سے روايت ہے انہوں نے فرمايا ميں نے كوئى آ دى عبداللہ بن زبير رقاشؤ سے بڑھ كر برا بھلا كمنے والانہير . كه ا

( ٣٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَيَصِيحُورَ بِهِ :يَا ابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَ :ابْنُ الزُّبَيْرِ :

## وَيَلُكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْك عَارُهَا

قَالَتُ أَسْمَاءُ :عَيَّرُوك به ؟ قَالَ نَعَمُ ، قَالَتُ :فَهُوَ وَاللَّهِ حَقُّ.

(۳۸٬۹۹۰) حضرت عروہ اٹنٹو کے روایت ہے کہ شام والے حضرت این زبیر اٹنٹو سے لڑائی کرتے تھے اور چیخ چیخ کران کو کے تھے اے ذات العطاقین کے بیٹے حضرت ابن زبیر اٹنٹو نیہ پڑھتے

ریحیب ہے جس کی عارتم پر واضح ہے حضرت اساء ٹھ میٹونا نے فر مایا کیا وہ تہمیں اس سے عار ولاتے ہیں حضرت ابن زبہ نے فر مایا جی ہاں انہوں نے فر مایا اللہ کی تئم وہ حق ہے۔

( ٣٨٤٩١ ) حَدَّثْنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنُ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَشُلُّ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ ، عَزِ الْأَبْوَابِ وَيَقُولُ :

## لَوْ كَانَ قَرْنِي وَاحِدًا كُفِيتُه

ويقول:

وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدُمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْطُرُ الدَّمَا (٢٨٣٩) حضرت بشام بن عروه ويشيئ سے روايت ب كه حضرت ابن زبيران يرحمله كرتے تھے يہاں تك كه ان كودروازوں ـــ

(۱۳۱۱ ۱۹۱۱) حفرت ہے ہے اگر میرامقابل اکیلا ہوتو میں اس کے لیے کافی ہوں اور شعر بھی پڑھتے ۔وکٹسنا عَلَی الْاعْقابِ مَدْمَو نکال دیتے تھے اور کہتے تھے اگر میرامقابل اکیلا ہوتو میں اس کے لیے کافی ہوں اور شعر بھی پڑھتے ۔وکٹسنا عَلَی الأعْقابِ مَدْمَو نگلُو مُناً ... وَلَکِکْ عَلَی أَفْدَامِنَا مَقُطُورُ الدِّمَا. ہماری ایڑیوں پرہمارے زخوں کے خون نہیں گرتے بلکہ ہمارے قدموں پرخواد سے تعدید کا مقدم میں میں میں میٹر میں ہیں۔ ۔۔۔ مادی میں میں میں میں میں میں میں اس

ك قطرات كرتے ہيں (مراديہ ہے كہ ہم دشمن كاسامنا كرتے ہوئے لاتے ہيں پشت كھير كرنبيں بھا گتے) ( ٣٨٤٩٢ ) حَدَّثْنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّى ، عَنْ زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ عَامِرِ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ فُطْبَةَ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسندا بن البي مرتم (طداا) في الطّاعة والْجَمَاعة ، فإنّه حَبُلُ اللهِ الّذِى أَمَرَ بِهِ ، وَأَنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِى عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : الْزَمُوا هَذِهِ الطّاعة وَالْجَمَاعة ، فإنّه حَبُلُ اللهِ الّذِى أَمَرَ بِهِ ، وَأَنَّ مَا تَكُرَهُونَ فِى الْفَرْقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُّ إِلّا جَعَلَ لَهُ مُنتهى ، وإِنَّ هَذَا اللّهِ نَ قَدُ الْجَمَاعة خَيْرٌ مِمّا تُحِبُونَ فِى الْفُرْقَةِ ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَخُلُقُ شَيْنًا قَطُ إِلّا جَعَلَ لَهُ مُنتهى ، وإِنَّ هَذَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(۳۸۳۹۲) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے فرمایا کہ اس اطاعت اور جماعت کولا زم پکڑ وبلاشہ بیاللہ کی وہ ری ہے جس کے تھا ہے کا اللہ نے تھم دیا ہے اور بلاشہ جو چیزیں تمہیں جماعت میں ناپندیدہ جیں وہ ان ہے بہتر ہیں جو تہمیں جدائی میں بند ہیں اللہ تعالیٰ فاللہ نے کوئی بھی چیز پیدائیس کی مگر اس کی انتہا مقرر کی ہے بید ین یقینا کا مل ہو چکا اور اب نقصان کی طرف جانے والا ہے اور اس نقصان کی علامت یہ ہے کہ رشتے واریاں ختم ہوجا کیں گی ناحق مال لیا جائے گا خون بہائے جا کیں گے قرابت والا اپنے قربی رشتے داروں کی شکایت کرے گا کہ وہ اسے پھیئیس دیتے ما تھنے والا وہ جمعے چکر لگائے گا اس کے ہاتھ پر پھی جھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس کے ہاتھ پر پھی جھی نہیں رکھا جائے گا لوگ اس صالت پر ہوں گے لیک زمین گائے کی طرح آ واز نکا لے گی سار بے لوگ سی خیال کریں گے کہ یہ ہماری جانب میں آ واز نکا لے گی سار بے لوگ اس کے ایدی نکا لے گی اس کے بعد اس سونا نکال رہی ہوگ اس کے ایک اس کے بعد اس سونا

( ٣٨٤٩٣ ) حَلَّاثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَبُدُ اللهِ عَلَى دَارِهِ ، فَقَالَ : أَعْظِمُ بِهَا خِرْبَةً ، لَيْحِيطُنَّ فَقِيلَ : مَنْ ؟ فَقَالَ : أَنَاسٌ يَأْتُونَ مِنْ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ أَبُو حَصِينِ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَغْرِبِ.

(۳۸ ۳۹۳) حضرت مسروق سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کی طرف جھا نکا اور فر مایا اس میں بڑی ویرانی ہوگی وہ لوگ اس کا احاط کریں گے آئیں گے۔ان سے پوچھا گیاوہ کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے فر مایا کہ بیادھرادھر

آئیں مے۔ابوھین نے روایت بیان کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا۔

جا ندی ہے کوئی تفع نہیں ہوگا۔

( ٣٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ أَرَقْمَ بُنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ هَذِهِ إِلَى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَنَابِتِ الشَّيحِ قُلْتُ : مَنْ يُخْرِجُنَا مِنْ أَرْضِنَا ، قَالَ :عَدُّوُ اللهِ.

(۳۸۳۹۳) حضرت ارقم بن يعقوب سے روايت ہفر مايا كه ميں نے حضرت عبدالله كوفر ماتے ہوئے سنا ہے كہ تمہارى كيا حالت ہوگى جب تم اپنى اس زمين سے جزيرة العرب اور گھاس اگنے كى جنگہوں كى طرف نكل جاؤگے ميں نے عرض كيا ہمارى زمين سے جميں

معنف ابن الي شيرمترجم (جلدا۱) كي المستخطئ المستخط

کون نکالے گاانہوں نے فرمایا اللہ کا دعمن۔

( ٣٨٤٩٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَيْسٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ حُلَيْفَةٌ : كَأَنِّى بِهِمْ مُشْرِفِى آذَانَ حَيْلِهِمُ رَابِطِيهَا بِحَافَتَى الْفُرَاتِ.

(۳۸۳۹۵) حضرت حذیفہ ٹئیٹین سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا گویا کہ میں ان کود مکھ رہا ہوں کہ ان کے گھوڑوں کے کان کھڑے ہوں گے اور ان کے راہب وزاہد فرات کے دونوں کناروں پر ہوں گے۔

( ٣٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ حُلَيْفَةَ ، قَالَ :مَا تَلاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ. (نعيم ١٨٧٠)

(۳۸ ۳۹۲) حضرت حذیفہ والی سے روایت ہارشادفر مایا کہ بھی بھی کی قوم نے آپس میں لعن طعن افقیار نہیں کی محرعذاب کی بات ان پر ثابت ہوگئی۔

( ٣٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :مَا أُبَالِي عَلَى كَفِّ مَنْ ضَرَبْتُ بَعْدَ عُمَرَ.

(۳۸۳۹۷) حضرت حذیفہ خاتی ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر خاتی کے بعد مجھے اس بات کی پروائییں کہ س کس کی بیعت کروں۔

( ٣٨٤٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ الْفِتْنَةَ لَتُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ ، فَأَى قُلْبِ أَشْرِبَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نُقَطَّ سُود ، وَأَيَّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُقِطَ عَلَى قَلْبِهِ نُقُطَّةٌ بَيْضَاءُ ، فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنَّ يَعْلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتْنَةُ أَمْلا ، فَلْيَنْظُرُ ، فَإِنْ رَأَى حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا ، أَوْ يَرَى حَلَالًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا فَقَدْ أَصَابَتُهُ. (احمد ٣٨٦ـ حاكم ٣٢٨)

(۳۸۴۹۸) حضرت حذیفہ خاطئ ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا یقینا فتند دلوں پر آتا ہے جس دل میں اس کی محبت بیٹھ جائے تو اس دل پر سیاہ نقط لگایا جاتا ہے اور جودل اس فتنے کو تا پسند کرتا ہے اس پر سفید لگا دیا جاتا ہے جو آدمی تم میں سے چاہتا ہے کہ جانے اسے فتنہ پنچتا ہے یانہیں وہ غور کرے اگر جسے وہ حلال سجھتا تھا اسے حرام سجھنا شروع کردیایا جسے حرام سجھتا تھا اسے حلال سجھنا شروع کر دیا تو اسے فتنہ پنچنج چکا ہے۔

( ٣٨٤٩٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حِدَّثَنَا قُطْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ سَكَنٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ :يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ اعْتَرَضَتْهُمْ فِى الْجُمُعَةِ بِنَبْلٍ مَا أَصَابَتُ إِلَّا كَافِرًا. (٣٨٣٩٩) حضرت حذيف الله صروايت بانهول نے ارشادفر مايالوگول پرايياز مائد آئے گا كداگر تو جعد عن ان كی طرف

متوجہ ہو کرتیر مارے تو وہ تیز نہیں گگے گا سوائے کا فروں کے ( مرادیہ ہے کہ سارے کفر میں ہوں گے لیکن یہاں کفر ہے وہ کفر مراد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🗞 مصنف ابن الي شيه متر جم ( جلدا ا ) 📞 🚓 🔊 🐧 📞 📞 كتاب الفتن

نہیں جواسلام سے نکال دیتا ہے مرادیہ ہے کہ ہرایک کفار جیسے اعمال میں جتلا ہوگا)

: ٣٨٥٠) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٍ وَبَعَنَاتٍ ، فَإِن اسْتَطَعْت

أَنْ تَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَافْعَلْ ، وَقَالَ : مَا الْخَمْرُ صِرْفًا بِأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتَنِ. (٣٨٥٠٠) حضرت حذیف والتی سے اور ایت ہے انہوں نے فر مایا فتنے میں اس کے رکنے اور بھڑ کنے کے مواقع ہوتے ہیں اگرتم سے

ہوسکے کتمہیں اس کے رکنے کے مواقع میں موت آئے تو ایسا کر لینا اور فرمایا کہ کوئی خالص شراب لوگوں کی عقلوں کوزیادہ اڑانے

والی نبیں ہے فتنوں کی بہنست۔

( ٣٨٥٠١ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قالًا :أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ رُفَيْعِ أَبِي كَثِيرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيًّا يَقُولُ ۚ : تَمْتَلِءُ الْأَرْضُ ۚ ظُلُمًا وَجَوْرًا حَتَّى يَدْخُلَ كُلَّ بَيْتٍ خَوْفٌ وَحَرْبٌ يَسْأَلُونَ دِرْهَمَيْنِ وَجَرِيبَيْنِ فَلَا يُعْطُونُهُ ، فَيَكُونُ تَقْتَالٌ بِتَقْتَالِ وَتَسْيَارٌ بِتَسْيَارٍ حَتَّى يُحِيطُ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهم ، ثُمَّ تُمُلَّا

الْأَرْضُ عَدْلًا وَقِسْطًا ، وَقَالَ وَكِيعٌ : حَتَّى يُرْحِيطُ اللَّهُ بِهِمْ فِي مِصْرِهِ.

(٣٨٥٠١) حضرت رفع الى كثيره سے روايت بفر مايا كه ميس في ابوالحن على واليد كوفر ماتے ہوئے سنا كه زمين ظلم اور زيادتى سے بھر جائے گی یہاں تک کہ ہر کمر میں خوف اور لڑائی داخل ہوگی دو درہم اور دو جریب مانکیں کے انہیں نہیں دیا جائے گا (جریب ٨ تفیز كے برابر پیانے كو كہتے ہیں) لڑائى كے مقالبے میں لڑائى ہوگى اور لشكر لشكروں كے مقالبے میں چلیں مے يہاں

تک کہ اللہ تعالی ان کاا حاطہ کریں گےان کے شہر میں پھرز مین عدل وانصاف ہے بھر دی جائے گی۔

( ٣٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بُنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، ـ قَالَ: جَلَدَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَجُلًا حَدًّا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جَلَدَ رَجُلًا آخَرَ حَدًّا، فَقَالَ رَجُلٌ هَذِهِ وَاللَّهِ الْفِتْنَةُ، جَلَدَ أَمْسِ رَجُلاً فِي حَدٍّ، وَجَلَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً فِي حَدٍّ، فَقَالَ: خَالِدٌ: لَيْسَ هَذِهِ بِفِتْنَةٍ، إنَّمَا الْفِتْنَةُ أَنْ تَكُونَ فِي أَرْضِ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي فَتُرِيدُ أَنْ تَخُرُجَ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِالْمَعَاصِي فَلَا تَجِدُهَا. (٣٨٥٠٢) حفرت مَارق بن شهاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت خالَد بن ولید جانو نے ایک آ دی کوبطور حدکوڑے

لگائے جب دوسرادن موا دوسرے آ دی کوبطور حد کوڑے لگائے ایک آ دی نے کہااللہ کی تئم بیتو فتنے ہے گزشتہ کل ایک آ دی کوحد میں كورْ ب لكائ اورآج دوسر ب آدى كوحد من كورْ ب لكائ مين حضرت خالد بن وليد والدوي خرمايا بي فتنبيس ب فتنوتو بير موتا ب

كەلكى زىين پر بے شارگناه كيے جائيس توبي جا كالى زين كى طرف نكل جائے جہال گناه ند كيے جاتے ہوں پس توالى زيين

٣٨٥.٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيّ ، عَنْ مُنْذِرٍ التَّوْرِيّ ،

عَنْ سعد بْنِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَمَّا تَحَسَّر النَّاسُ سَعِيدٌ بْنَ الْعَاصِ كُتَّبُواْ بَيْنَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يَسْتَغْمِلُ عَلَيْهِمْ إِلَّا

مسن ابن ابن شبر مرجم (طداا) و مسند ابن ابن شبر مرجم (طداا) و مسند ابن المند المستدرجم (طداا) و مسند ابن المستدرجم (طداا) و مستدرجم المستدرجم المس

الله قرعًا کھڑے المحقور عالمحویف یکون بھم بینھم. (حاکم ۱۹۰۳)

(۳۸۵۰۳) حضرت سعد بن عذیفہ ہے دوایت ہے انہوں نے فرمایا جب لوگوں نے حضرت سعید بن عاص دیائی کو معزول کرنے پرموافقت کر لی تو آپس میں انہوں نے ایک تحریک کہان پر عامل نہیں بنایا جائے گا مگروہ آ دمی جس پروہ اپنے لیے اور اپنے دین کے لیے راضی ہوں کے وہ لوگ ای حالت پر تھا چا تک حضرت حذیفہ دہ ہوئی مدائن ہے تشریف لائے اپنی تحریر لے کران کے پاس کے لیے راضی ہوں کے وہ لوگ ای حالت پر تھا چا تک حضرت حذیفہ دہ ہوئی ہوئی ہے بھر ہم نے پیچر ریکھی ہے اور ہم بیچا ہے ہیں کہ گئے اے ابوع بدائذہ ہم نے اس آ دمی کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے ہو آپ کو پہنچا ہے بھر ہم نے اس آ دمی کے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے ہو آپ کو پہنچا ہے بھر ہم نے یہ کو ریکھی ہے اور ہم بیچا ہے ہیں کہ دونوں امروں میں ہے کس کا تم نے ارادہ کیا ہے ایکٹولوں کی والایت کا ارادہ کیا ہے جو تہارے قائد ہوجائے گا۔ بلاشہ بیو نتہاں ہے یا تم نے ارادہ کیا ہے اس نے کہ کا اس مقام کی طرف جہاں یہ ہے مہار ہوجائے گا اور مضبوط ہوجائے گا۔ بلاشہ بیو نتہاں کی اس رکھا کی طرف ہے بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ بدی تھے جس موسم خزاں کے بادلوں کی طرح وہ قال ایک کہ اللہ تعالیٰ بدی تھے جس موسم خزاں کے بادلوں کی طرح وہ قال انہی کے درمیان ہوجا تا ہے۔

( ٢٨٥.٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَيَأْتِينَ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ خَيْرُكُمْ فِيهِ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَيَّاتِينَ عَلَيْنَا زَمَانٌ نَرَى الْمُنْكَرَ فِيهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ ؟ فَلَا وَاللهِ لَنَفْعَلَنَ ، قَالَ : فَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ بِأَصُبُعِهِ الْفَوْمِ : كَذَبْت وَاللهِ ثَلَاثًا ، قَالَ الرَّجُلُ : فَكَذَبْت وَصَدَق. (ابو نعيم ٢٤٩)

(٣٨٥٠٣) حضرت حذيفه وفاقف سروايت ہے ضرور بالضرورتم پرايبازماندآئے گا جس ميں تم ميں ہے سب ہے بہتروہ آدى ہوگا جونے کى کا تھم نہيں کرے گالوگوں میں ہے ایک آدمی نے کہا ہم پرايبازماندآئے گا جس ميں ہم منکر کو ديکھيں گے اوراہے روکيں گے تہيں نہيں اللہ کی قتم ہم ضرور بالضرور کريں گے راوی فرماتے ہيں حضرت حذيفہ وفائلو اپنی انگلی ہے اپنی آ کھی طرف اشارہ کررہے شھاور کہدرہے تھے تو نے خداکی قتم مجوب بولا به تين مرتبہ فرمايا اس آدمی نے کہا میں نے جھوٹ بولا اور انہوں نے پچ کہا۔ ( ٣٨٥٠٥ ) حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبانَ ، عَنِ الْأَعْمَاشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ معنف ان الى شير مرجم (جلداا) كي معنف الرجم (جلداا) كي معنف الرجم (جلداا) كي معنف الرجم المعنف المعنف الرجم المعنف المعنف

الْمَوْتَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ. ٣٨٥٠٥) حضرت حذیفه و و ایت ہے ارشاد فرمایا کہ یقیناتم پراییا زمانہ آئے گااس میں انسان موت کی تمنا کرے گا کہ آل کردیا جائے یادہ کفراضتیار کرے گا اوریقیناتم پراییا زمانہ آئے گاجس میں انسان موت کی تمنا کرے گا بغیر فقروفاقہ ٣٨٥٠٠ ) حَدَّثَنَا یَزیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، فَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ ، عَنِ ابْنِ

.٣٨٥) حَلَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا الْبَصْرَةُ ، أَوِ الْبَصِيرَةُ إِلَى جَنْبِهَا نَهُرٌ يُقَالُ لَهُ دِجْلَةُ ذُو نَخُلِ كَثِيرٍ يَنْزِلُ بِهِ بَنُو قَنْطُورَاءَ فَتَفْتَرِقُ النَّاسُ ثَلَاثَ فِرَقِ : فِرُقَّ تَلْحَقُ

بَأْصَٰلِهَا وَهَلَكُوا ، وَفِرُقَةٌ تَأْخُذُ عَلَى أَنْفُسِهَا وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذَرَارِيَّهُمْ خَلْفَ ظُهُورِ هِمْ فَيُقَاتِلُونَ ، قَتْلَاهُمْ شُهَدَاءُ ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى بَقِيَّتِهِمْ. (ابو داؤد ٣٠٠٠- بزار ٣٢١٧)

۲۰۵۰۲) حضرت ابو بحرہ (والم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کدرسول الله مَالِّلَهُ عَلَیْکَا آن مین کا تذکرہ کیا جے بھرہ یا بھیرہ لہا جاتا ہے اس کے ایک طرف ایک نہر ہے جے د جلہ کہا جاتا ہے کثیر محبوروں والی وہاں بنوقنطو را واتریں مے (جوترک کو کہا جاتا ہے) اور حاکم کے قول کے مطابق اس سے مرادروم کے نصرانی ہیں) لوگ تین گروہوں میں بٹ جا کیں گے ایک گروہ اپنی اصل سے

ں جائے گا اور ہلاک ہوجائے گا دوسرا گروہ اپنفوں کو لے گا اور کفر کرے گا اورا یک گروہ اولا دکو پس بیشت ڈ ال کر قبال کرے گا ن کے مقتولین شہداء ہوں محے اللہ تعالیٰ ان کے باقی رہنے والوں کو فتح عطاء کرے گا۔

٧٨٥.٧ كَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمَ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ.

(بخاری ۲۹۲۹ مسلم ۹۳)

ے ۳۸۵) حضرت ابو ہر رہ والٹو سے روایت ہے فرمایا کہ نبی مِلْافِیکَا نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں سے لڑائی کرو مے جن کے جوتے ان کے بال ہوں مے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم لڑائی کرو مے یسے لوگوں سے جوچھوٹی آئکھوں والے ہوں مے۔

يَّ ٢٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ

لا تقوم السَّاعَة حَتَى تقاتِلُوا قُومًا نِعَالَهُمَ الشَّعْرُ ، وَلا تقوم السَّاعَة حَتَى تقاتِلُوا قُومًا صِغارَ الاعَيْنِ ذَلْفَ الآنُفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمُجَانُّ الْمُطْرَقَةُ. (بخارى ٢٩٢٩ـ مسلم ٦٣)

. ۳۸۵۰۸) حضرت ابو ہریرہ چھاہی ہے روایت ہے کہ بی مُؤَفِّنَ اُن کے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم ایسے لوگوں ہے لا انکی کرد گے جن کے جوتے بال ہوں مجے اور قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہتم قبال کرد مجے ایسے لوگوں سے جن کی آنکھیں ہوئی جو ٹی ہوں گے۔ ہوئی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔

معنف ابن الى شيب مرجم (طداا) كُولِ مَا اللهِ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ بِحَسْبِ أَصْحَابِي الْقَتْلُ. (احمد ٣٢٣- بزار ٣٢٣٣)

(٣٨٥٠٩) حفرت طارق سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سُلِطُنگُا آ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میرے محابہ کٹرت سے شہید کیے جا کیں گے۔

( ٣٨٥١) حَذَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ أَنَسٍ ، عَنُ أُسَيْدَ بُنِ حُصَيْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِلْأَنْصَارِ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثْوَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ. (٣٨٥١-) اسيد بن هير سے روايت ہے كہ رسول الله مَرَّائِيَّ ہِے انصار سے فرمایا كرتم عنقریب میرے بعد بی ديھو کے كرتم پردوسروں كوتر جے دى جائے گی ہی تم مبركرنا يہاں تک كر جھے وض پرل ليزا۔

( ٣٨٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَأَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ نُسَيْرٍ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ حُزيمَةَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ الْحُسَيْنِ ، قَالَ : اللَّهُمَّ آنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَّادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

(۳۸۵۱) حفرت رہے بن خثیم سے روایت ہے فر مایا کہ جب حضرت حسین ڈیٹٹو کی شہادت کا وقت آیا تو انہوں نے فر مایا اے اللہ! آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان اس سلسلے میں جس میں وہ اختلاف کررہے ہیں۔

( ٣٨٥١٢ ) حَلَّثَنَا أَسُودٌ بُنُ عَامِرٍ، قَالَ:حَلَّثَنَا زُهَيُرٌ، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو رَوْقِ الْهُمُدَانِيُّ، قَالَ:حَلَّثَنَا أَبُو الْغَرِيفِ قَالَ كُنَّا مُقَلَّمَةَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا بِمَسْكَنِ مُسْتَمِيتِينَ تَقُطُرُ سُيُوفُنَا مِنَ الْجِدِّ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الشَّامِ وَعَلَيْنَا أَبُو الْعَمَرَّطَة، قَالَ:قَلَمَّا أَتَانَا صُلْحُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ كَأَنَّمَا كُسِرَتُ ظُهُورُنَا مِنَ الْحُزُنِ وَالْغَيْظِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ الْكُوفَةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَّا يُكْنَى أَبَا عَامِرٍ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

والمعيود فان فلما فيرم التحسن بن عيني العوقة فام إلية رجل مِن يحتى ابه طير، فقال المملكِ، مُذِلَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ ذَاكَ يَا أَبَا عَامِرٍ، وَلَكِنِّى كَرِهْت أَنْ أَقْتُلَهُمْ طَلَبَ الْمُلْكِ، أَوْ عَلَى الْمُلْكِ.

(عبدالبر ۳۸۷)

(۳۸۵۱۲) حفرت ابوغریف سے روایت ہے کہ ہم حفرت حسن بن علی واٹو کے مقدمۃ انجیش میں بار وہزار کی مقدار میں مقام سکن میں تصاس حال میں کہ موت کے متمنی تنے ہماری تکواروں سے اہل شام کے ساتھ بخت اٹرائی کی وجہ سے (خون کے ) قطرات فیک رہے تھے ہم پرابوعمر طرامیر تقے ابوغریف فرماتے ہیں جب ہمارے پاس حضرت حسن بن علی اور حضرت معاویہ وی وہن کے درمیان سلم کی خبر پنجی تو اس خبر پرغم اور غصے سے گویا ہماری کمریں ٹوٹ کئیں ابوغریف راوی نے فرمایا جب حضرت حسن بن علی دہاؤ کوفہ تشریف لا ئے تو ہم میں سے ایک آ دمی جس کی کنیت ابوعا مرتھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا السلام علیک اے مومنوں کو ذکیل کرنے والے حضرت حسن بن علی ٹواٹو نے فرمایا اے ابوعا مریہ بات نہ کرولیکن میں نے تا بسند سمجھا تھا اس بات کو کہ میں ان کو ملک کی طلب میں قبل کروں۔ بن علی ٹواٹو نے فرمایا اے ابوعا مریہ بات نہ کرولیکن میں نے تا بسند سمجھا تھا اس بات کو کہ میں ان کو ملک کی طلب میں قبل کروں۔ مسندا بن البشيه مترجم (طداا) و مسندا بن المستور من المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور المستور الله و المستور و الم

(٣٨٥١٣) حضرت رياح بن حارث ب روايت ہے فرمايا كه تحضرت حسن بن على رفي الله على حفظ كى وفات كے بعد كھڑ به الله تعالى كا موئ لوگوں كے سامنے خطبه ارشاد فرمايا الله تعالى كى حمد وثناء كى مجمد وثناء كى مج

عم واقع ہونے والا ہے اگر چدلوگ اسے ناپسند کریں اور اللہ کی شم جھے یہ بات پسندنہیں کہ جھے امت محمد مَرَّ اللَّهُ کَ امرے رائی کے وانے کے برابر حاصل ہوجس میں تھوڑ اساخون بہایا گیا ہوجو میں نے جان لیا کہ بیام مجھے نقصان پہنچانے والی چیزوں سے کوئی لفع دینے والانہیں ہے پس اپنی سوار یوں کے ساتھ مل جاؤ۔

( ٣٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَرَجُلَّ علَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِمَّ نَعُودُهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِلْلِكَ الرَّجُّلِ :سَلْنِي قَبْلَ أَنْ لَا تَسْأَلِنِي ، قَالَ :مَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَك شَيْئًا ، يُعَافِيك

َ اللَّهُ ، قَالَ : فَقَامَ فَدَخَلَ الْكَنِيفَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : مَا خَرَجْت إِلَيْكُمْ حَتَّى لَفَظْت طَائِفَةً مِنْ كَبِدِى

أُقَلَّبُهَا بِهَذَا الْعُود ، وَلَقَدُ سُقِيت السُّمَّ مِرَارًا مَا شَىْءٌ أَشَدُّ مِنْ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، قَالَ : فَغَدَوْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْغَذِ فَإِذَا هُوَ فِي الشُّوقِ ، قَالَ :وَجَاءَ الْحُسَيْنُ فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ :يَا أَخِى ، مَنْ صَاحِبُك ؟ قَالَ :تُرِيدُ قَتْلَهُ ؟

قَالَ : نَعَمُ ، فَالَ : لَئِنُ كَانَ الَّذِي أَظُنَّ ، لَلَّهُ أَشَدُّ نِقُمَةً ، وَإِنْ كَانَ بَرِينًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ يُقْتَلَ بَرِيءٌ.

(۳۸۵۱۳) حضرت عمیر بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اور ایک آدمی حضرت حسن بن علی جانٹوز کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے حضرت حسن بن علی جانٹوز اس آدمی سے کہنے گئے مجھ سے پوچھواس سے پہلے کہتم مجھ سے نہ چھ سکو۔ان صاحب نے کہا میں آپ سے پچھ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے راوی نے فرمایا حضرت حسن کھڑ ہے ہوئے اور سے اللہ میں مغلب میں بر کھی جانب اس کا میں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے راوی نے فرمایا حضرت حسن کھڑ ہے ہوئے اور سے اللہ میں مغلب میں میں میں میں میں است کی میں است میں میں اس کے میں میں اس کے میں اس کے میں میں اس کے میں میں اس کے میں میں اس کے میں اس کے میں اس کا میں میں اس کے میں میں اس کے میں میں اس کے میں اس کے میں میں اس کے میں میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں میں کو میں اس کے میں میں کے میں میں اس کے میں میں کے میں کے میں اس کے میں میں کی میں اس کے میں میں کے میں ک

نے کہا میں آپ سے پچھنیں بوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے راوی نے فر مایا حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے بھر ہمارے پاس تشریف لائے بھرار شادفر مایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا بہاں تک کہ میں نے اپ جگر کا ایک ٹکڑا بھینکا ہے جس کو اس لکڑی ہے الٹ بلٹ رہا ہوں مجھے کی مرتبہ زہر بلایا گیا اس مرتبہ سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں تھی

حضرت عمیر نے کہا اگلے دن ہم صبح کوان کے پاس گئے وہ جان کنی کی حالت میں تھے راوی عمیر پیٹیلائے فرمایا حضرت حسین دہائو آئے پس ان کے سرکے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کوز ہردینے والا کون ہے انہوں نے فرمایاتم اسے قبل کرنا چاہتے موانہوں نے فریایا اس حضرت حسن جائیل فرق مایا اگر تو وہ ہی ہے جس کے بارے میں میر اگمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تحت میز اوسے

ہوانہوں نے فرمایا ہاں حضرت حسن وہ نے فرمایا اگر تو وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیے والے ہیں اورا گربری ہے تو میں یہ پسندنہیں کرتا کہ ایک بری آ دمی کوئل کیا جائے۔

( ٣٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ شَرِيكٍ ، عَنْ بِشُرِ بُنِ غَالِبٍ ، قَالَ :لَقِى عَبْدُ اللهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيٍّ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ الْعِرَاقَ ، قَالَ :أَجَلُ ، قَالَ : فَلَا تَفْعَلُ

فَإِنَّهُمْ قَتَلَةُ أَبِيكِ ، الطَّاعِنُونَ فِي بَكُنِ أَخِيكِ ، وَإِنْ أَتَيْتَهُمْ قَتَلُوكِ.

وہ آپ کوتل کردیں گے۔

الرُّمْحَ مِنْهُ فَكُسَرَهُ.

(۳۸۵۱۵) حضرت بشر بن غالب ہے روایت ہے فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر وہاٹی حضرت حسین بن علی وہاٹی ہے مکہ مکرمہ میں ملے حضرت عبداللہ نے پو چھاا ہے ابوعبداللہ مجھے پینچر پینچی ہے کہ آ ہے عمراق کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا ہال حضرت عبداللہ نے کہا ایسا نہ کرنا بلاشبہ وہ آ پ کے والد کے قاتلین ہیں اور آ پ کے بھائی کے پیٹ پر نیز ہ مار نے والے ہیں اگر آ پان کے پاس گئے تو

( ٣٨٥١٦ ) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْعِتْرِئُ ، عَنْ جَبَلَةَ بِنْتِ المصفح ، قَالَتُ : أَوْصَى مَالِكُ بُنُ ضَمْرَةَ بِسِلاَحِهِ لِلْمُجَاهِدِينَ مِنْ يَنِى ضَمْرَةَ أَلَا يُقَاتَلُ بِهِ أَهْلُ نَبُوَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَخُوهُ عِنْدَ رَأْسِهِ : يَا أَخِى عِنْدَ الْمَوْتِ تَقُولُ هَذَا ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : فَنَحْنُ فِى حِلَّ إِنِ احْتَاجَ وَلَدُك أَنْ يَبِيعَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ تَقُولُ هَذَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ السِّلاَحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمْحٌ ، قَالَتُ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَ : يَا السَّلاَحُ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا رُمُحْ ، قَالَتُ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْثِ الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ الْبَعْثِ اللَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ الْبَعْثِ اللَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحُسَيْنِ ، فَقَالَتِ الْمَرَأَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْسَى ، أَمَا تَذْكُولُ وَصِيّلَةً أَبِيك ، قَالَتْ : وَقَدْ مَوَّ الرَّجُلُ بِالرَّمْحِ ، قَالَتْ : فَلَوْحَقَ الرَّجُلُ فَا خَذَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۔ (۳۸۵۱۲) حضرت جبلہ بنت مصفح سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت مالک بن ضمرہ و ڈواٹیز نے مجاہدین کواپنے اسلحہ کے بارے میں وصیت کی خبر داراس سے کشیدگی کرنے والوں کے ساتھ لڑائی کی جائے گی راوی محمہ بن موئی نے فرمایاان کے بھائی نے ان کے سرکے پاس کہاا ہے بھائی موت کے وقت آپ میہ کہدر ہے ہیں انہوں نے کہا بیدا ہے بی ہاان کے بھائی نے کہاا گرآپ کی اولا دکو ضرورت ہو بیچنے کی تو کیا ہمارے لیے بید جائز ہوگا انہوں نے فرمایا ہاں وہ اسلحہ لے محتے ایک نیز سے کے سواکوئی چیز ندر ہی ، راویہ فرماتی ہیں اس لشکر میں سے جو حضرت مسین دوائی کے مقابلے میں گیا ایک آدمی آیا مالک بن ضمرہ کے بھائی نے کہا اے مالک کے فرمایا ہاں وہ اسلحہ کے جی ایک بین ضمرہ کے بھائی نے کہا اے مالک کے بیٹے اے موئی مجھے اپنے والد کا نیزہ و عاریۃ و بینا میں اسے ماروں روای فرماتے ہیں مالک کے بیٹے نے کہا اے لڑکی ان کو نیزہ وہ دے دوان کے گھر والوں میں سے ایک عورت نے کہا ہے موئی کیا تصویر اپنے والد کی وصیت یا دنیں ۔ اور وہ آدمی آپ کے والد کا نیزہ ما نگ کرلے گیا۔ پس وہ اس کے بیچھے گئے ادراس سے نیزہ لے کراسے تو ڑدیا۔

ر ٣٨٥١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بُنَ عَلِيٌّ مَعَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ :إِنَّ ايْنِي هَذَا سَيِّد ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۵۵۷) حضرت حسن روائی کے روایت کے فرمایا کہ نبی مِنْوَفِقِیَا فی استعمار کا سے ساتھ منبر پراٹھایا اور فرمایا میرا بیٹا سردارادرامیر ہےاللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔

( ٣٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرٍ النَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: الْفِتْنَةُ مَنْ قَابَلَهَا اجْتِيحَ.

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

(٣٨٥١٨) حضرت محد بن حنفيد سے روايت بارشادفر مايا جوآ دمى فتنے كے روبروآ تا ب جڑ سے اكھاڑ ويا جا تا ہے۔

( ۲۸۵۱۹) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِقَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاس : جَانَنِی حُسَیْنُ یَسْتَشِیرُنِی فِی الْخُورُوجِ إِلَی مَا هَاهُنَا یَغْنِی الْعِرَاقَ ، فَقُلْتُ : لَوُلاَ أَنْ یُزُرُوا بِی وَبِكَ لَشَبَّتُ یَدِی فِی شَعْرِكَ ، إِلَی أَیْنَ تَخُرُجُ ؟ إِلَی قَوْمِ قَتَلُوا أَبَاكُ وَطَعَنُوا أَخَاكُ ، فَكَانَ الَّذِی سَخَا بَنَفُسِی عَنْهُ أَنْ قَالَ لِی : إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ یُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِی أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَیْرَ أَنَّهُ یَبَاعِدُهُ أَحَبُ إِلَی مِنْ أَنْ أَکُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ یُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِی أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَیْرَ أَنَّهُ یَبُاعِدُهُ أَحَبُ إِلَی مِنْ أَنْ أَکُونَ أَنَا هُو. هَذَا الْحَرَمَ یُسْتَحَلُّ بِرَجُلٍ ، وَلاَنْ أَقْتَلَ فِی أَرْضِ كَذَا وَكَذَا عَیْرَ أَنَّهُ یَبُاعِدُهُ أَحَبُ إِلَی مِنْ أَنْ أَکُونَ أَنَا هُو. هَمَ الْحَوْمَ عَنْ أَنْ أَکُونَ أَنَا هُو. هَمَ الْحَوْمَ عَبُولُ اللّهُ وَمَ عَلَا اللّهُ وَمِنْ مَعْ وَلَوْمَ كَمَا مُولِ اللّهُ عَلَى مُعَلِقُولُ عَیْرَ مَا اللّهُ وَمِی مِنْ اللّهُ وَمِی مِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَمِی مُسَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللل الللللل الللللل اللللل الللل اللّهُ اللللل الللل اللللل اللللل اللللل اللللل اللللل الللل اللللل الللل الللل الللل الللل الللل الللل الللل اللللل الللل الللل الللل اللللل اللللل

( ٣٨٥٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هَانِءِ بُنِ هَانِءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْقُتَكَنَّ الْحُسَيْنُ قَتْلًا ، وَإِنِّى لَأَغْرِفُ تُرْبَةَ الأَرْضِ الَّتِي بِهَا يُقْتَلُ ، يُقْتَلُ قَرِيبًا مِنَ النَّهْرَيْنِ.

(۳۸۵۲۰) حضرت علی جاہئے ہے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ یقیناً حسین جاہئے گوتل کیا جائے گا اور بلا شبہ میں اس زمین کی مٹی کو بہچا نتا ہوں جہاں اے شہید کیا جائے گا دونہروں کے درمیان شہید کیا جائے گا۔

( ٣٨٥٣) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِى ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَرْبَدَ النَّحَعِى ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : ذَخَلَ الْحُسَيْنُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْتَ فَرَأَيْتُ فِى كُفُّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا جَالِسَةٌ عَلَى الْبَابِ ، فَتَطَلَّعْتَ فَرَأَيْتُ فِى كُفُّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا يُقَلِّبُهُ وَهُو نَائِمٌ عَلَى بَطُنِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تَطَلَّعْتُ فَرَأَيْتُكَ تُقَلِّبُ شَيْنًا فِى كَفُّ النَّهِ عَلَى بَطُنِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُونَهُ وَهُو رَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَأَخْبَرَنِى أَنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُونَهُ وَهُو رَائِمُ اللهِ ، وَمُعَلَى بَطُولِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبِقُ نَائِمٌ عَلَى بَطُونِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ، وَالصَّبِقُ نَائِمٌ عَلَى بَطُونِكَ وَدُمُوعُكَ تَسِيلُ ، فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى بِالتَّرْبَةِ الَّتِي يُقْتَلُ عَلَيْهَا ،

(۳۸۵۲۱) حضرت امسلمہ میں میں میں دوایت ہے فرمایا کہ حضرت حسین دہنو نی میں میں اسے باس آئے میں دروازے کے پاس میٹی ہوئی تھی ہوئی تھی میں کے باس اسٹ بلٹ رہے تھے اور حضرت حسین دہائو بیٹی ہوئی تھی ہوئی تھی میں نے غور کیا اور دیکھا کہ نبی میں کوئی چیز تھی جے آپ الٹ بلٹ رہے تھے اور حضرت حسین دہائو آپ آپ کے بیٹ پرسوئے ہوئے تھے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں میں نے غور کیا اور دیکھا کہ آپ اپنی تھیلی پرکوئی چیز الٹ بلٹ رہے ہیں اور بچہ آپ کے بیٹ پرسویا ہوا ہے اور آپ کے آنسو جاری ہیں حضور میر المقطق نے فرمایا بلا شبہ جرئیل میرے پاس وہ می کے کرآ یا تھا جہاں اے شہید کیا جائے گا اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت اے قبل کرے گ

هُ مَعنف ابن الْ شِيرِ ترجم (طِلداا) كُو هُ مَا يَالِ الْمُعَلِينَ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ عَلِى ، وَكَانَ صَاحِبَ مَطْهَرَتِهِ حَتَى حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفْينَ فَنَادَى: صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَامَ مِنْ وَسَلَّمَ وَعَيْنَاهُ تَفِيضَانِ ، قَالَ : قَالَ : قَامَ مِنْ عِنْدِى جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِى ، أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْقُرَّاتِ ، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَى أَنْ فَاضَتَا.

(احمد ۸۵ ابویعلی ۳۵۸)

(۳۸۵۲۲) حفرت نجی حفری سے روایت ہے فر مایا کہ انہوں نے حضرت علی ہوا ٹین کے ساتھ سنر کیا وہ حضرت علی ہوا ٹین کے لیے وضو وغیرہ کا انتظام کرنے لگے یہاں تک کہ وہ نینوی شہر کے برابر ہو مجے ارادہ ان کاصفین کی طرف جانے کا تھا تو انہوں نے پکارائھہر وابو عبداللہ تھم ہر وابو عبداللہ تو کہا کیا ہو مجیا ابو عبداللہ کو انہوں نے فرمایا میں نبی شرافت کے باس مجیا اس حال میں کہ آپ شرافت کے آپ کیا اس حال میں کہ آپ شرافت کے آپ کی اس کی اس میں کہ آپ شرافت کے آپ کہ انہوں نے کہا کہا ہے ہوئے بتا ایا میں نہوں سے آپ کو میں بہدری ہیں کیا آپ کو کر اس کے کئارے شہید کیا جائے گا ہیں انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا ہیں انہوں نے مجھے بتلایا ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گاہیں ابنی آپ کھوں برقابوندر ہاوہ بہدیزیں۔

( ٣٨٥٢٣) حَلَّنَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ :حلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَلَامٍ أَبِى شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِى هُرَيم ، قَالَ :بَعَرَتُ شَاهٌ لَهُ ، فَقَالَ لِجَارِيَةٍ لَهُ :يَا جَرْدَاءُ ، لَقَدْ أَذَكَرَنِى هَذَا الْبَعْرُ حَدِيثًا سَمِعْته مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَكُنْت مَعَهُ بِكُرْبَلاءَ فَمَرَّ بِشَجَرَةٍ تَحْتَهَا بَعْرُ غِزُلانٍ فَأَخَذَهُ مِنْهُ قَبْضَةً فَشَمَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : يُحْشَرُ مِنْ هَذَا الظَّهْرِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

(۳۸۵۲۳) حضرت ابو بریرہ سے روایت ہے کہ ان کی بکری نے مینگنیاں کیں انہوں نے اپنی باندی سے کہاا ہے کم بالوں والی اس مینگنی نے ایک حدیث یاد کروادی جو میں نے امیر المؤمنین (حضرت علی دولتو) سے بن تھی جبکہ میں ان کے ساتھ مقام کر بلا میں تھاوہ ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے نیچ ہرن کی مینگنی تھی اس زمین سے ایک مشت مٹی کی اور اسے سونگھا پھر فر مایا اس زمین کی پشت سے ستر ہزار کو جمع کیا جائے گا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوجا کمیں گے۔

( ٣٨٥٢٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنُ وَائِلِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ الْحُسَيْنَ بِكُرْبَلَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَفِيكُمْ حُسَيْنٌ ؟ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ، فَقَالَ :أَبْشِرُ بِالنَّارِ ، قَالَ : بَلُ رَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُطَاعٌ ، قَالَ وَمَنُ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا ابْنُ حُويُنْزَةَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ حُذْهُ إِلَى النَّارِ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَنَهُرَ بِهِ فَرَسُهُ عَلَى سَاقَيْهِ ، فَتَقَطَّعَ فَمَا بَقِي مِنْهُ غَيْرُ رِجُلِهِ فِي الرِّكَابِ.

(٣٨٥٢٣) حضرت واكل بن علقمه بروايت بي كدوه حضرت حسين ولاثو كربلا مين موجود تصانبول في ما يك يك

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا)

آدمی آیا اس نے کہا کیا تمہارے اندر حسین ہے حضرت حسین جھٹو نے پو جھاتم کون ہواس نے کہا آگ کی بشارت لوانہوں نے فرمایا بلکہ رب معاف کرنے والا رقم کرنے والا فرما نبرداری کیا جانے والا ہے حضرت حسین جھٹونے نو چھاتو کون ہے اس نے کہا میں ابن حویزہ ہوں آپ جھٹونے نے فرمایا اے اللہ اے آگ کی طرف جمع کرلے راوی نے فرمایا وہ آدمی گیا اس کا گھوڑا اے اس کی بیٹر لیوں کے بل لے کر بھاگا ہیں وہ کٹا اس کے جم سے وائے اس کے پاؤں کے جورکا بیس متے کوئی حصہ باتی ندر ہا۔

( ٣٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ ، فَالَتْ : لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَنَا يَوْمَنِذٍ جَارِيَّةٌ قَدْ بَلَغْت مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، أَوْ كِدْت أَنْ أَبُلُغَ مَكَنْتِ السَّمَاءُ بَعُدَ قَتْلِهِ أَيَّامًا كَالْعَلَقَةِ.

(٣٨٥٢٥) حفرت ام عكيم بروايت بهانبول نے فرمايا كه جب حفرت حسين بن على دياتئ كوشهيد كيا كيا بيل ان دنو لا كي تقى عورتول كى عمركو بانج چكى تقى يا فرمايا و بنچنے كے قريب تقى ان كى شہادت كے بعد كئى دن آسان خون كے جے كلا بے كی طرح رہا۔

( ٢٨٥٢٦) حَدَّثَنَا وَكِعْ ، عَنْ أَبِي عَاصِمِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، قَالَ : جَانَنَا قَتْلُ عُضْمَانَ وَأَنَا أُونِسُ مِنْ نَفْسِى شَبَابًا وَقُوَّةً ، وَلَوْ قَتَلُتُ الْقِتَالَ ، فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ النَّاسَ حَتَى إِذَا كُنْت بِالرَّبَذَةِ إِذَا عَلِيْ بِهَا ، فَصَلَّى بِهِم الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ فِي مَسْجِدِهَا ، وَاسْتَقْبَلَ الْقُوْمَ ، قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ الْجَسَنُ بَنُ عَلِيْ يُكَلِّمُهُ وَهُو يَبْكِى ، فَقَالَ لَهُ عَلِيْ : تَكَلَّمُ وَلا تَخِنَّ خِينَ الْجَارِيَةِ ، قَالَ : أَمُرْتُك حِينَ خَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِي مَكَّةَ فَتَقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِي ، ثُمَّ أَمْرُتُك حِينَ قُبِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَكَ حَتَى عَصَرَ النَّاسُ هَذَا الرَّجُلَ أَنْ تَأْتِي مَكَّةَ فَتُقِيمَ بِهَا فَعَصَيْتِنِي ، ثُمَّ أَمْرُتُك حِينَ قُبِلَ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَكَ حَتَى عَرَجِعَ إِلَى الْعَرَبِ غَوَارِبُ أَخُلَامِهَا ، فَلَوْ كُنْت فِي جُحْرِ ضَبِّ لَصَرَبُوا اللّهِ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَكَ حَتَى تَرْجِعَ إِلَى الْعَرَبِ غَوَارِبُ أَخْلَامِهَا ، فَلَوْ كُنْت فِي جُحْرِ ضَبِّ لَصَرَبُوا اللّهِ أَنْ تَلْزَمَ بَيْتَكَ مَتَى الْعَرَاقِ فَتُقْتَلَ بِحالِ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : يَسْتَخُو جُوكُ مِنْ جُوكُ مِنْ جُحُوكَ فَعَصَيْتِنِي ، وَأَنَا أَنْشِدُك بِاللهِ أَنْ تَأْتِي الْعِرَاقَ فَتُقْتَلَ بِحَالٍ مَضْيَعَةٍ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : قَالَ النَّاسُ قَتُلُوهُ ، وَأَمَّا قُولُك : آتِي مَكَة ، فَلَمُ أَكُنُ بِالرَّجُلِ الَّذِي تُسْتَحَلُّ لِي مَكُة ، وَأَمَّا قَوْلُك : قَتَلَ النَّاسُ عُنْمَانَ ، فَمَا ذَنِي إِنْ كَانَ النَّاسُ قَتْلُوهُ ، وَأَمَّا قَوْلُك : آتِي مَكَة ، فَلَمُ أَنْ أَنْ إِلَا أَنْ أَنْ أَلُوهُ مَا فَاللَه مُنَا وَاللّهُ مِنْ النَّاسُ فَتُكُونَ كَالْتُلْمَ عَلْمَ اللّه الْمَالَ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْتَلِي الْعَلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ اللّه مُنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمِلْ الْحُلْمُ اللّهُ الْحُنْتُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْحُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۳۸۵۲) حسرَت طارق بن شباب سے روایت ہے فرمایا کہ جب حضرت عثان واٹو کی شبادت کی خبر آئی اُور میں اپ آپ میں جوانی اور توت کو پہچان رہا تھا اگر میں لڑائی کرتا میں نکلا لوگوں کے ساتھ حاضر تھا جب ہم مقام ربذہ پر پنچے وہاں پر حضرت علی جوانو موجود تھے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھنے کی جگہ پر فیک لگا کر بیٹھ گئے معزت حسن بن علی ہوائے کو کرناز پر حفظ کی جگہ پر فیک لگا کر بیٹھ گئے حضرت حسن بن علی ہوائے کو سان سے روتے ہوئے بات کرنے گئے انہوں نے فرمایا بات کرواور لڑی کے رونے کی طرح نہ دو حضرت حسن جوانو کو سان ہوں نے اس آ دی کا محاصرہ کیا تھا کہ آپ مکہ جا کر وہاں اتا مت اور حضرت حسن جوانو کی اس میں ہوئے تو وہ آپ کو اور نے کہا تھا اپنے گھر میں دہیں ۔ یہاں تک عرب انہیں شہید کیا گیا میں نے آپ سے کہا تھا اپنے گھر میں دہیں ۔ یہاں تک عرب کی عقل مندی واپس آ جائے لیس آگر آپ گوہ کی بل میں ہوئے تو وہ آپ کو اور نے کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل کی عقل مندی واپس آ جائے لیس آگر آپ کو ان گا کہ اس میں ہوئے تو وہ آپ کو اور نے کے پہلوں مارتے یہاں تک آپ کو اس بل

مسنف ابن البشير مترجم (جلداا) کی مسنف ابن البشير مترجم (جلداا) کی مسنف ابن البشير مسنف ابن البشير کند البین کی کی است که مين مکه جاتا تو شراس آدمی کے پاس نبيس کيا جو مير کے باعث بين کيا ہو مير کے ليا کہ اور تيری بيات کہ لوگوں نے عثان کوشہيد کر ديا تو مير اکيا گناہ ہے اگر لوگوں نے ان کو قبل کر ديا ہے اور دی تمہاری بيات کہ ميں عراق نہ جاتا (مديندا گر دہتا تو) تو ميں اس گوہ کی طرح ہوتا جو (بل ميں ره کر) آواز کو نتی ہے۔

( ٣٨٥٢٧) حَذَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْيِى ، قَالَ : لَمَّا كَانَ الصَّلُحُ بَيْنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذُهَبُ حَتَّى الْحَسَنِ بْنِ عَلِى وَمُعَاوِيَةً أَرَادَ الْحَسَنُ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَنْتَ بِالَّذِى تَذُهَبُ حَتَّى تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْيِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنْبِرِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اما بعد فَإِنَّ تَخُطُبَ النَّاسَ ، قَالَ : قَالَ الشَّعْيِيُّ : فَسَمِعْته عَلَى الْمِنْبِرِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : اما بعد فَإِنَّ أَكْيَسَ النَّامِ النَّقَى ، وَإِنَّ أَعْجَزَ الْعُجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِى اخْتَلَفُتُ أَنَا فِيهِ وَمُعَاوِيَةً حَقَّ كَانَ الْمُرِىءِ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّهُ الْمُمْ الْذِى الْحَلُقُ لِهُ أَنَا فِيهِ وَمُعَاوِيَةً وَلَى الْمُرَىءِ أَحَقَّ بِهِ مِنِّى ، وَإِنَّهَا فَعَلْتَ هَذَا لِحَقْنِ دِمَائِكُمُ ﴿ وَإِنْ أَذُرِى الْحَلَى الْمُرَىءِ أَمُ وَمَنَاعُ إِلَى جِينِ ﴾ ثُمَّ نَزَلَ.

(٣٨٥٢) حفرت فعی سے روایت ہے فر مایا کہ جب حفرت حسن بن علی اور حفرت معاویہ نؤی فین کے درمیان سلح ہوئی حفرت حسن جو الله الله کی حفرت کے درمیان سلح ہوئی حفرت حسن جو الله کی تعدید کے ادارہ کیا مجاہر ولیٹی نے تعدی ولیٹی نے سن کی شعبی نے فر مایا میں نے ان سے منبر پر سنا کہ انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثناء بیان کی چھر فر مایا یقینا سب سے عظمندی کی بات تقل کی ہاورسب سے بحر کی بات نسق و فجور ہے اور سیام را خلافت ) جس میں میر سے اور معاویہ کے درمیان اختلاف ہوایہ میراحق تھا میں نے معاویہ کے لیے جھوڑ دیا یا یوں فر مایا یہ میراحق تھا جس کے معاویہ محمد سے زیادہ حق دار ہیں اور میں نے بیتر ہمارے خونوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے اور میں نہیں جانتا میراحق تھا جس کے معاویہ محمد نیا دہ حق دار ہیں اور میں نے بیتر ہمارے خونوں کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے اور میں نہیں جانتا ہو کہا ہے تہارے کے ایسا کیا ہوا در مقرر و مدت تک نفع ہو فچر نے جائز آئے۔

( ٣٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ شريك ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أُمَّتِى وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضُرِبُوا رَأْسَهُ كَانِنَا مَنْ كَانَ.

(نسائی ۲۸۸ طبرانی ۲۸۸)

(۳۸۵۲۸) حضرت اسامہ بن شریک سے روایت ہفر مایا که رسول الله مَرِّاتُ اَنْتُ فَر مایا جس آ دمی نے میری امت میں تفریق ڈالی جبکہ وہ مجتمع ہوں اس کی گردن مارد د جوکوئی ہو۔

( ٢٨٥٢٩) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ كَثِيرِ الشَّامِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فُسيلة ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتُ: سَمِعْت أَبِي يَقُولُ : سَأَلْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُعِينَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨- طبراني ٢٣٦) الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (ابوداؤد ٥٠٧٨- طبراني ٢٣٦) حضرت فسيله اين والد سروايت كرتي بين فرمايا كه بين في الين والدكوفر مات بوت ساب كه بين في رسول

ه معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی پیشید مترجم (جلداا) کی پیشید مترجم (جلداا) کی پیشید مترجم (جلداا) کی پیشید مترجم (جلداا)

اللهُ مِنْ فَضَعُهِ بِهِ حِماا الله كرسول كيابي عصبيت بكرانسان الني قوم مع جت كرے آپ مِنْ فَضَعُهِ نے فرما يائبيں كيكن عصبيت بيب كدانسان ظلم برايني قوم كي اطاعت كرے۔

( ٣٨٥٣ ) حَذَّنَنَا الْهُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ سِنَان بُنِ أَبِي سِنَان ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّذِيْ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهَ : ذَاتُ أَنُواطٍ ، فَقَالُوا : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كَمَا قَالُ لَهَ : ذَاتُ أَنُواطٍ ، فَقَالُوا : اجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنُواطٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى : هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى : هِذَا كَمَا لَهُ مُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى : هِذَا كُنْ إِلَهُ كُمْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا كُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى :

(۳۸۵۳) حفزت ابو واقد اللیثی ہے روایت ہے کہ جب رسول الله مَلِفَظَیَّمَ حنین تشریف لائے تو ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ مشرکین اپنااسلی لئکاتے تھے جسے ذات انواط کہا جاتا تھا (انواط نوط کی جمع ہے حاجت معلقہ کو کہتے ہیں بیدوہ درخت تھا جس کے ساتھ مشرکین اپنااسلی لئکاتے تھے اوراس کا گرد تھر تے تھے) صحابہ اکرام تشکرتی نے عرض کیا ہمارے لیے ذات انواط بنادیں حضور مَلِفَظَیَّمَ نے فرمایا بیا ہیں ہے جیسے موکی علیہ السلام کی قوم نے موکی علیہ السلام سے کہا تھا۔ ہمارے لیے بھی معبود بنا

الواط بنادی مصور مِلِانتِیج نے فرمایا بیا لیے ہے جیسے موکی علیہ السلام فی قوم نے موکی علیہ السلام ۔ دیں جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے یقیناً تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔

( ٣٨٥٣١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَتَتَبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، قَالَ :َفَمَنْ إذَنُ.

(بخاری ۳۱۹ ک احمد ۴۵۰)

(۳۸۵۳) حضرت ابو جریره و این سے روایت ہے فرمایا کدرسول الله مُؤافِظَةَ نے ارشاد فرمایاتم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے دو ہاتھ میں دو ہاتھ کی ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ کی اور ایک بالشت میں ایک بالشت کی یہاں تک کداگروہ عمل میں داخل ہو گے صحابہ کرام نے عرض کیا یہوداور نصاری کی؟ آ ب نے مُؤَفِظَةً فَ فَرمایا: ہاں۔

( ٣٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ :لَتَرْكَبُنَّ سُنَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلُوهَا وَمُرَّهَا.

(۳۸۵۳۲) حضرت عبداللہ بن عمر و دل اللہ ہے۔ روایت ہار شادفر مایا کہ یقیناً تم اپنے سے پہلے والوں کی میٹھے اور کڑو مے طریقے کی پیروی کردگے۔

( ٣٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ أَبِى قَيْسٍ، عَنُ هُزَيْلٍ، قَالَ:قَالَ عَبُدُ اللهِ:أَنْتُمُ أَشْبَهُ النَّاسِ سَمْتًا وَهَدُيًا بِيَنِى إِسْرَائِيلَ لِتَسْلُكُنَّ طَرِيقَهُمْ حَذُو القذة بِالْقُذَّةِ وَالنَّعُلِ بِالنَّعُلِ، وَقَالَ عَبُدُ اللهِ :إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحُرًّا.



(یزار ۲۰۴۸ طبرانی ۹۸۸۲)

(٣٨٥٣٣) حفرت عبدالله بروايت بارشادفر ماياتم طريقداورسيرت بيل بني اسرائيل كے بہت مشابهه ہوتم ضروران كے طریقة پرچلو مے جيسے تيركا پر دوسر برك برابر ہوتا ہے اور جوتا دوسر برجوتے كے برابر ہوتا ہے حفزت عبدالله نے فر مايا كچھ بيان جادو ہوتے ہيں۔

( ٣٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَا يَكُونُ وَيَا يَعُونُ الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : فَالَ حُذَيْفَةُ : لَا يَكُونُ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ شَىءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلَةُ ، فَقَالَ رَجُلٌ يكون فِينَا قَوْمُ لُوطٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، وَمَا تَرَى بَلَغَ ذَلِكَ لَا أَمَّ لَك.

(۳۸۵۳۳) حضرت صدیفہ وہ ہوئے ہے روایت ہارشادفر مایا بنی اسرائیل میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی مگراس کی مثل تمہارے اندر بھی واقع ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہمارے اندرقو م لوط کی طرح ہوگا آپ ڈھٹو نے فر مایا ہاں تیرے لیے تیری ماں ندر ہے اس سلسلے میں جو بات پیٹی ہے اس کے بارے میں تیراکیا خیال ہے۔

( ٣٨٥٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْن عَمْرِو ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ : قَالَ : لَتَعْمَلُنَّ عَمَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُمْ مِثْلُهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : تَكُونُ منَّا قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ ، قَالَ :وَمَا يُبْرِيكَ مِنْ ذَلِكَ ، لَا أُمَّ لَكَ ، قَالُوا :حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :لَوْ حَدَّثْتُكُمْ لَافْتَرَقْتُهُ عَلَى ثَلَاثِ فِرَق : فِرْقَةٍ تُقَاتِلنِي ، وَفِرْقَةٍ لَا تَنْصُرُنِي ، وَفِرْقَةٍ تُكَذِّبُنِي أَمَا إنّي سَأْحَدُّنُكُمْ وَلَا أَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَآيُتُكُمْ لَوْ حَذَّتُكُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُذُونَ كِتَابَكُمْ فَتُحَرِّقُونَهُ وَتُلْقُونَهُ فِي الْحُشُوشِ ، صَدَّقْتُمُونِي ، قَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، وَيَكُونُ هَذَا ، قَالَ :أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثَتُكُمْ أَنَّكُمْ تَكْسِرُونَ قِبْلَتَكُمْ ، صَدَّقْتُمُونِي ، قَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ ، وَيَكُونُ هَذَا ، قَالَ :أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ حَدَّثَتُكُمْ ، أَنَّ أُمَّكُمْ تَخُرُجُ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتُقَاتِلُكُمْ ، صَدَّفَتُمُونِي ، قَالُوا :سُبْحَانَ اللهِ وَيَكُونُ هَذَا. (ابو نعيم ١٩٢ـ حاكم ٣٦٩) . . (۳۸۵۳۵)حضرت حذیفہ دلائو ہے روایت ہے ارشا دفر مایا کہتم ضرور بنی اسرائیل والے انٹونٹ کرو مجے ان میں کوئی چیز واقع نہیں ہوئی محرتمہارے اندراس کی مثل ہوگی ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہم میں بندراور خزیر بھی ہوں مے ارشاد فرمایا تیرے لیے ماں نہ ہواس ہے تہمیں کس نے بری کیا ہےان کے ساتھیوں نے عرض کیاا ہے ابوعبداللہ ہم سے بیان کر وحضرت حذیفہ زناٹھ نے فر مایا اگر میں تم ہے بیان کروں تو تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ کے آورا یک گروہ مجھ سے لڑائی کرے گا اور دوسرا گردہ میری مدنہیں کرے گا اورايك كروه ميرى تكذيب كرے كاباتى من تمهارے مامنے بيان كرتا موں اور مين نہيں كہتا كدر سول الله مُرافظ يَجَ في ارشاد فرمايا مجھ بتلاؤتوسى اگريس تم سے بيان كروں حرتم اپنى كتاب كولے كرا سے جلا دو كے اوراسے بيت الخلاؤں ميں مجينك دو كے كياتم ميرى تصدیق کرد کے انہوں نے کہا سجان اللہ کیا رہمی ہوگا حضرت حذیفہ جھاٹو نے ارشاد فرمایا مجھے بتلا وُ توسبی اگر میں تم ہے بیان کروں

کی مصنف ابن ابی شیبہ سرجم (طلد ۱۱) کی دور کے انہوں نے سیان اللہ کیا یہ ہوگا (پھر) فرمایا بھے بتلاؤ تو سہی اگر میں تم سے کہتم اپنے قبلہ کوتو ڑ دو کے کیا تم میری تقدیق کروہ میں خروج کرے گی اور تم سے لڑائی کرے گی کیا تم میری تقدیق کروگے انہوں بیان کروں کہ تمہاری ماں مسلمانوں کے ایک گروہ میں خروج کرے گی اور تم سے لڑائی کرے گی کیا تم میری تقدیق کروگے انہوں

( ٣٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ ، تَأْتُونَ بِالْمُعْضِلَاتِ.

(٣٨٥٣١) حضرت ابن عمر تفاتي سے روايت ہارشا دفر مايا كدا سے اہل عراق تم مشكل راستوں پر چلو گے۔

نے کہاسجان اللہ کیا مہوگا۔

( ٣٨٥٣٧) حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : السُتَأْذُنُت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : الْدُحُلُ ، قُلْتُ : فَأَدُحُلُ كُلِّى ، أَوْ بَعْضِى ، قَالَ : ادْحُلُ كُلِّنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَتَوَضَّا وُضُونًا مَكِينًا ، فَقَالَ : يَا عَوْفَ بُنَ مَالِكَ ، سِتٌ قَبْلَ السَّاعَةِ مَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا انْتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا انْتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا انْتُزِعَ قَلْبِى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتُ يَلِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ إِحْدَى ، فَكَانَّمَا انْتُزعَ عَلَى مِنْ مَكَانِهِ ، وَفَتْحُ بَيْتِ الْمُقْدِسِ وَمَوْتُ يَلْعَمُ وَنَ بِيهِ كَمَا تُقْعَصُ الْغَنَمُ ، وَأَنْ يَكُثُرُ الْمَالُ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَةَ دِينَارٍ فَيَسْخَطُهَا ، وَفَتْحُ مَلِي الْعُدُو مِنَا فَي الْعُمْ وَبُيْنَ يَنِى الْأَصُفَو مَ فَيْ الْمُعْدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْولِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَدْ وَمِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ مِنْ الْعَنْ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَمُونَ الْوَلَى بِالْغَدُو مِنْكُمْ وَ الْحَلَى عَلَى الْعَدُى الْمُكَالَى الْعَلْمَ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُ الْمُعَلِي الْعَلْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

(٣٨٥٣٧) حضرت عوف بن ما لک سے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم مِرَافِیَکَیَّۃ ہے داخل ہونے کی اجازت لی آپ مِرَافِکَیَۃ نے فرمایا داخل ہوجا و میں نے عرض کیا میں سارا داخل ہوجا و کس یا کچھ (بیم اقاکہا) آپ مِرَافِکَیَۃ نے فرمایا سارا داخل ہوجا میں آپ کے پاس گیا آپ آپ آستہ سے وضو کررہے سے حضور مِرَافِکَیَۃ نے فرمایا عوف بن ما لک چھ باتیں تیا مت سے پہلے ہوں گی تمہارے نبی مِرَافک چھ باتیں گیا مت سے پہلے ہوں گی تمہارے نبی مِرَافک چھ باتیں لے لے (راوی نے فرمایا) اس بات سے کویا انہوں نے میرادل کھنی کیا اور (دوسری) بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگی اور (تمیری) موت ہوگی تو تمہیں آن لے گی تم اس سے جلدی مرجاؤ کے جیسے بکریاں قعاص کی بیاری سے جلدی مرجاق ہیں اور (چوتھا) مال کثر ت سے ہوجائے گا یہاں تک کہ ایک آدمی کوسود ینار دیے جا کیں گے وہ انہیں نا پند کر سے گا کفار کا شہر فتح ہوگا اور سلح ہوگی تمہارے اور رومیوں کے درمیان وہ تمہارے پاس اسی جھنڈ یوں کے نیچ آئیں گے ہرجھنڈ دے کے لئے بارہ ہزارا فراد ہوں گے وہ تم سے عذر کرنے میں آگے ہوں گے۔

( ٣٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ قَهُم ، قَالَ : حَدَّثَنِى شَذَادٌ أَبُو عَمَّارٍ ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتٌ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: مَوْتِى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَشُواطِ السَّاعَةِ: مَوْتِى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَشُواطِ السَّاعَةِ: مَوْتُى يَأْخُذُ فِى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ يَعْشَرَ الْفَا ، وَفِيْنَهُ يَدُخُلُ حَزْنُهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَمَوْثُ يَأْخُذُ فِى النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، وَأَنْ يَعْشَرَ الْفَا . (احمد ٢٣٨ ـ طبرانى ٣٣٣)

( ٢٨٥٣٩) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، غَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَسِيدِ بُنِ الْمُتَشَمِّسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى ، فَقَالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَاهُ ، قُلْنَا : بَلَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْهَرْجُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا اللهِ مُ لَكُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَوْلُ اللهِ ، وَمَا اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُ اللهِ مَ قَالَ : اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُولُ النَّهُ مُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

۔ بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھائے تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں اور جب ان دونوں میں ایک دوسرے کوئل کردے تو وہ ونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔

٣٨٥٤١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَّكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لَأَبِيهِ وَأُمَّهِ.

(مسلم ۲۰۲۰ ترمذی ۲۱۲۲)

(٣٨٥٣) حفرت ابو ہریرہ والی نبی اکرم مِراَفِقَعَ ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ مِرافِقَعَ نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کوئی ایک دوسرے کی طرف او ہے اشارہ کرتا ہے فرشتے تم میں ہاس پر اعنت کرتے ہیں اس شخص پر جولو ہے سے اشارہ کرتا ہے فرشتے تم میں سے اس پر اعنت کرتے ہیں اس شخص پر جولو ہے سے اشارہ کرے اگر چہوہ

شخ*ف جس کی طر*ف اس نے اشارہ کیاوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔

٣٨٥٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ طُفَيْلٍ ، أَبِى سِيدَان ، عَنُ رِبْعِتٌى بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ حَذَيْفَةُ :لَتَوْكَبُنَّ سُنَّةَ يَنِى إِسْرَائِيلَ حَذُو النَّعُلِ بِالنَّعُلِ وَالْقُلَّةِ بِالْقُلَّةِ غِيْرَ أَنِّى لَا أَدْرِى تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا.

سُنة بَنِى إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالقَّذَةِ بِالقَّذَةِ غَيْرُ انَّى لَا الْدِي تَعْبُدُونَ الْعِجَلَ امْ لا. (٣٨٥٣٢) حفرت حذيفه ويُلُوْ سے روايت ہے كہ ارشاد فرمايا يقيينا تم بني اسرائيل كے طريقے پر چلو كے جيسا كہ جوتا جوتے ك

برابر ہوتا ہے اور تیرکا پر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے گر میں پنہیں جانتا کہتم بچھڑے کی عبادت کرو کے بانہیں۔ ( ۲۸۵٤٣) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِيرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ

حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِذَا فَشَتْ بُقُعَانُ أَهْلِ الشَّامِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ.

(۳۸۵۳۳) حضرت حذیفہ مختل ہے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا کہ جب شام کے جوان (غلام) کثرت ہے ہوجا کیں تو جوتم میں ۔ مرسکتا سرم جارئ

( ٣٨٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أُخْبَرَنَا هِشَامٌّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ:قَدِمْت الشَّامَ ، قَالَ:فَقُلْتُ ؛ لَوْ دَخَلْتَ هَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ، فَأَتَيْته فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِى : مَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ ؛ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكُرَةً ، قَالَ: يُوشِكُ بَنُو فنطوراء أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ ،

نصاریٰ) تہمیں عراق کی زمین سے نکالدیں میں نے عرض کیا پھر کیا ہم لوٹیں گے؟ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ کیاتم اس بات کو جا ہے

ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں انہوں نے ارشا دفر مایا کہتمہارے <u>لیے</u>زندگی کی بہار ہوگی وہ لوٹنا۔

( ٣٨٥٤٥ ) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ زَيْدِ بُنِ وَهُبِ ، قَالَ :مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَمِنَ الْقُوْمِ هُوَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : بِاللهِ مِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : لَا ، وَلَنْ أُخْبِرَ بِهِ أَحَدًا بَعْدَك. (وكيع ٣٧٧)

(۳۸۵۴) حضرت زید بن وہب روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ منافقین میں سے ایک آدمی فوت ہوا حضرت مذیفہ دوائی نے اس کی نماز جناز ہبیں پڑھی۔حضرت عمر دوائی نے ان سے پوچھا کہ کیا بید منافقین میں سے ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں! حضرت عمر دوائی نے ان سے پوچھا اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ تو انہوں نے ارشادفر مایا کہ ہاں! حضرت عمر دوائی نے ان سے پوچھا اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں؟ تو انہوں نے ارشادفر مایا کہ نہیں اور ہرگز میں اس بارے میں آئندہ نہیں بتاؤں گا (کہون منافق ہے اور کون نہیں)

( ٣٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : مَا يَقِىَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَجِدُ بَرْدَ الْمَاءِ مِنَ الْكِبَرِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَمَنْ هَوُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا وَيَسُرِقُونَ عَلَاثِقَنَا ، قَالَ :وَيُحَك ، أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ. (بخارى ٣١٥٨ـ بزار ٢٨١٨)

(۳۸۵۳۷) حضرت حذیفہ دولئے سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا منافقین میں سے سوائے چار کے کوئی بھی باتی نہیں رہاان میں سے ایک بوڑھا ہے جو بڑھا ہے کی وجہ سے پانی کی ٹھنڈک کؤئیں پا تا راوی کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت حذیفہ دولئے سے عرض کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے مالوں کو چوری کرتے ہیں انہوں نے ارشاد فر مایا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو یہ تو فساق لوگ ہیں۔

( ٣٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ :قرَأَ حُذَيْفَةُ ﴿فَقَاتِلُوا أَثِمَّةَ الْكُفُو ﴾ ، قَالَ ، مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعْدُ.

(٣٨٥/٤) حفرت زيد ولا الله صروايت بحضرت حديف ولا الله عن ﴿ فَقَاتِلُوا أَنِمَّةَ الْكُفُوِ ﴾ (يعنى كفر كے سرداروں كو آل كرو) الاوت كى اور فرمايا كماس آيت كے مصداق لوگ البحى تك قل نبيس كيے گئے۔

( ٣٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ : اللَّهُمَّ أَهْلِكِ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ :حُدَيْفَةُ :لَوْ هَلَكُوا مَا انْتَصَفْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ.

(۳۸۵۴۸) حفرت ابو البختر ی و ایت ہے روایت ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ اے الله منافقین کو ہلاک کردے حفرت حذیفہ والله نے فرمایا کہ ایک کردے حفرت حذیفہ والله نے فرمایا کہ اگروہ ہلاک کردیے گئے تو چرتم نے اپنے دشن سے انتقام ندلیا۔

( ٣٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْآعُمَشِ ، عَنُ شِمْرٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ : أَيَسُرُّك أَنُ تَفْتُلَ أَفُجَرَ النَّاسِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ :إِذًا تَكُونُ أَفْجَرَ مِنْهُ. الفن کی معنف این الی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی کی انہوں نے فر مایا کہ حضرت حذیفہ وی اللہ نے فر مایا کہ کیا تمہیں یہ بات بسند ہے کہ آم

وگوں میں سے سب سے زیادہ گنہگار کو قتل کروانہوں نے کہا جی ہاں حضرت حذیفہ جھٹٹے نے فرمایا اس وقت تم سب سے گنہگار بو سے \_\_\_\_\_

.٣٨٥٥) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ :قَلْبٌ مُصَفَّحٌ فَذَاكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ ، وَقَلْبٌ أَغْلَفُ ، فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبٌ أَجْرَدُ كَأَنَّ فِيهِ سِرَاجًا

ارْبُعَة :قَلْبُ مُصَفَح فَذَاكَ قَلْبُ الْمُنافِقِ ، وَقَلْبُ اغْلَفَ ، فَذَاكَ قَلْبُ الْكَافِرِ ، وَقَلْبُ اجَرَدَ كَانَ فِيهِ سِرَاجَا يَزُهُر ، فَذَاكَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ ، وَقَلْبٌ فِيهِ نِفَاقٌ وَإِيمَانٌ فَمِثْلُهُ مِثْلُ قُرْحَةٍ يَمُدُّهَا يَسْقِيهَا مَاءٌ خَبِيثٌ وَمَاءٌ طَيِّبٌ ، فَأَيَّ مَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهَا ؛ غَلَبَ.

( ۳۸۵۵) حضرت حذیفہ دی اور سے روایت ہے انہوں نے فر مایا دل چارتم کے ہوتے ہیں ایک تو الٹادل بیمنافق کا دل ہے اور اف میں لیٹا ہوا دل بیکا فرکا دل ہے اور صاف دل گویا کہ اس میں چراغ چیک رہاہے بیموس کا دل ہے اور جس دل میں نفاق اور یمان ہے اس کی مثال پھوڑے کی ہے جس میں پیپ اورخون ہواور اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کوخر اب پانی اور عمدہ پانی

ے سراب کیاجاتا ہے جو پانی اس پرغالب ہوگا و وویابی ہوگا۔

٣٨٥٥١) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثْنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ فِيكُمَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ،

وِقَ الْصَارِقِينَ الْمُونِينَ كَانُو النِّسِينَ عَلَمْ وَالنِّهِ النِّهِ عَلَى النَّهِ الْعَلَمُ وَ وَكَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ : إِنَّ أُولِنِكَ كَانُوا يُسِرُّونَ نِفَاقَهُمْ ، وَإِنَّ هَوُّلَاءِ أَعْلَنُوهُ. (طيالسي ٣١٠)

(۳۸۵۵) حفزت حذیفہ وہ ہی موایت ہے انہوں نے فرمایا کہ آج کل جومنافق تمہارے اندر ہیں وہ نبی مُؤَفِّفَ اَ کَمَ رَائ کے منافقین سے زیادہ برے ہیں راوی نے فرمایا ہم نے عرض کیا اے ابوعبداللہ یہ کیسے ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ اینے

ے مان میں سے میں اس ماہر کرتے ہیں۔ نان کو چھیاتے تھے اور بیاسے ظاہر کرتے ہیں۔

٣٨٥٥٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقِيسِ ، قَالَ :قَالَ حُدَيْفَةُ :مَا أَبَالِي بَعْدَ سَنَةِ سَبْعِينَ لَوْ دَهْدَهْت حَجَرًا مِنْ فَوْقِ مَسْجِدِكُمْ هَذَا فَقَتَلَتْ مِنْكُمْ عَشْرَةً.

حدیفة : ما ابالی بعد سنو سبوین او دهدهت حجرا مِن قوقِ مسجِدِ دم هدا فقتنت مِنحم عسره. (۲۸۵۵۲) حفرت حدیقه وی و سروایت بانهول فرمایاستروی (۷۰) سال کے بعد مجھاس کی پروانہیں کہ میں کوئی

بر معادری سرک معلید روان جوتم میں سے دس آ دمیوں کو کچل دے۔ بھر تمہاری مبجد کے اوپر سے لڑھ کا دوں جوتم میں سے دس آ دمیوں کو کچل دے۔

٣٨٥٥٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُخَوَّل ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَأَخَذَ حَصَّى فَوَضَعَ بَغْضَهُ فَوْقَ بَغْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : انْظُرُوا مَا تَرَوْنَ مِنَ الضَّوْءِ قُلْنَا : نَرَى شَيْنًا خَفِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ لَيَرْكَبَنَّ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى لَا تَرَوْنَ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا مَا تَرَوْنَ مِنْ هَذَا.

٣٨٥٥٣) حفرت مخول والثي ايك صاحب سے روايت كرتے بيں انہوں نے فرمايا كه ہم حفزت حذيفہ جالئو كے ساتھ تھے

کی مسنف ابن الی شیبرسرجم ( جلد ۱۱) کی کی او پر رکھا پھر انہوں نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ دیکھواس روشی کو جو تہمیں نظ انہوں نے بچھ کنگریاں لیس اور ان کوایک دوسرے کے او پر رکھا پھر انہوں نے ہم سے ارشاد فر مایا کہ دیکھواس روشی کو جو تہمیں نظ آرہی ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم تو مخفی چیز دیکھ رہے ہیں۔انہوں نے ارشاد فر مایا کہ اس طرح باطل حق پر بلند ہوگا یہاں تک کہ تم حو کونہیں دیکھو کے مگر اس حالت میں جو حالت تم ان کنگریوں کی دیکھ رہے ہو۔

( ٣٨٥٥٥) حَذَّنَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْعٍ ، عَنُ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُحَارِبٍ يُقَالُ عَمْرُ و بُنُ صُلَيعِ إِلَى حُذَيْفَةً ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدُت ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةً : يَا عَمْرُ بُنَ صُلَيعٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِب؟ فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، حَدِّثْنَا مَا رَأَيْت وَشَهِدُت؟ فَقَالَ حُذَيْفَةً : يَا عَمْرُ بُنَ صُلَيعٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِب؟ فَقَالَ حُذَيْفَةً ، أَنَا عَمْرُ بَنُ صَلَيعٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِب؟ أَمِنْ قَيْسَ عَيْلَانَ ، قَالَ يَضْرِ بُهُمَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ حَتَّى لَا يَمْنَعُوا بَطْنَ تَلْعَةٍ ، أَرَأَيْت مُحَارِب؟ أَمِنْ قَيْسَ عَيْلَانَ ، قَالَ يَعْمُ ، فَإِذَا رَأَيْت عَيْلَانَ قَدُ نَرَلَتْ بِالشَّامِ فَخُذُ حِذُرك (طيالسى ٣٢٠ ـ احمد ٣٥٠)

(۳۸۵۵۵) ابو الطفیل دو پیش سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو محارب میں سے ایک صاحب جن کو عمر و بن صلیع کہا جاتا تھا حضر۔
حذیفہ دو پیش کے پاس آئے انہوں نے حضرت حذیفہ دو پیش سے عرض کیا اے ابوعبداللہ ہم سے وہ بیان سیجیے جو آپ نے دیکھا مشاہدہ کیا حضرت حذیفہ دو پیش نے عمر و بن صلیع محارب کے بارے میں مجھے بتلاؤ کیا وہ مصر میں سے ہاس نے کہا مسلم مومن کو قل کریں مجھے بتلاؤ کیا وہ مصر میں سے ہاس نے کہا میں او حضرت حذیفہ دو پیش نے ابر اشہ مصر مسلم ہم مومن کو قل کریں مجے اور مسلمانوں کو فتنے میں ڈالیس مجے بہاں تک کہ تعالیٰ اس کے فر شنے اور مومنین ان کو ماریں مجے بہاں تک کہ وہ ہم جگہ کشرت سے ہونے کے باوجو دا پنا دفاع نہیں کر سیس میں اسے محارب کے بارے میں بتلاؤ کیا وہ تیں عیال نے جیں انہوں نے کہا جی باں ارشاد فر مایا جب تم قبیلہ عیلان کو دیکھو جب وہ شام میں آگ

بيى آوا پنا بچاؤكرنا۔ ( ٣٨٥٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَار اذْنُوا يَا مَعْشَرَ مُضَرَ ، فَوَاللهِ لَا تَزَالُونَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ تَفْتِنُونَهُ ، وَتَقْتُلُونَهُ حَتَّى يَضُرِبَكُمُ اللَّهُ وَمَلَاثِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، حَتَّى لَا تَمْنَعُوا بَطُنَ تَلْعَةٍ ، قَالُوا : فَلِمَ تُذْنِينَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ سَيِّدَ وَلَدِ آدَ، وَإِنَّ مِنْكُمْ سَوَابِقَ كَسَوَابِقِ الْخَيْلِ.

روب کے اور ان کو خیات کے دوایت ہے انہوں نے فر مایا اے مصر کی جماعت قریب ہوجا وَ اللّٰہ کی قسم تم ہرمومن وَ قَل کرو گے اور ان کو فقنے میں ڈالو گے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین تمہیں ماریں گے یہاں تک کہ تم ہر آ معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلداا)

کثرت سے رہنے کے باوجود اپنا دفاع نہیں کرسکو گے ان کے اصحاب نے عرض کیا جب ہم اس حالت پر ہوں گے تو کیوں ہم ایسا کریں گے؟ آپ بیٹیلئے نے فر مایا! بقینا تم میں سے ایک سردار ہوگا اور تم میں کچھ آگے نکلنے والے ہوں گے گھوڑوں میں سے آگے نکلنے والوں کی طرح۔

( ٣٨٥٥٧) حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرُوانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَنْظَكَةَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : لَا تَدُعُ مُضَرُ عَبْدا للهِ مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنُوهُ ، أَوْ قَتَلُوهُ ، أَوْ يَضْرِبَهُمَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. (بخارى ٢٥٣٠)

(۳۸۵۵۷) حضرت حذیفہ وہ وہ ہے دوایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا مضرکسی اللہ تعالیٰ کے مومن بندے کونہیں جھوڑیں گے گر اسے یا تو فقنے میں ڈال دیں گے یااس کوفل کردیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور مونین ان کو ماریں گے یہاں تک کہوہ اپنا دفاع نہ کرسکیں گے ایک صاحب نے ان سے عرض کیا اے ابوعبداللہ آپ یہ بات کررہے ہیں حالانکہ آپ بھی مصر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا میں وہ کہ رہا ہوں جورسول اللہ مَرِّ اَفْتَحَاتُمُ نَایا۔

( ٣٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ أَهْلَ الْبُصُرَةِ لَا يَفْتَحُونَ بَابَ هُدَى وَلَا يَتُرُكُونَ بَابَ ضَلَالَةٍ ، وَإِنَّ الطُّوفَانَ قَدْ رُفعَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا عَنِ الْبُصُرَةِ.

(۳۸۵۸) حضرت حذیفہ رٹیاٹی سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا بلا شبہ بھرہ کے رہنے والے کوئی ہدایت کا دروازہ کھولیس کے نبیں اورکوئی گمراہی کا دروازہ چھوڑیں گے نبیں اور طوفان ساری زمین سے اٹھادیا گیا ہے سوائے بھرہ کے۔

( ٣٨٥٥٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُييْنَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَجِيهِ رَبِيعَةَ بُنِ جَوْشَنِ، قَالَ: قَلِمُت الشَّامَ فَلَ خَلْتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: إِمَّا لَا فَاسْتَعِدُّوا يَا قَلْمُت الشَّامَ فَلَا خَلَتُ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ؟ قُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: بِمَاذَا، قَالَ: بِالمَزَادِ وَالْقِرَبِ، خَيْرُ الْمَالِ الْيُومَ أَجْمَالٌ يَحْتَمِلُ الرَّجُلُ عَلَيْهِنَّ أَهْلَهُ وَيَعْدَرُهُمْ عَلَيْهَا ، وَفَرَسٌ وَقَاحٌ شَدِيد ، فَوَاللهِ لَيُوشِكَ بَنُو قَنْطُورَاءَ أَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْهَا حَتَى يَجْعَلُوكُمُ بِرُكْبَة، قَالَ: قَلْنَا: وَمَا بَنُو قَنْطُورَاءَ، قَالَ: أَمَّا فِي الْكِنَابِ فَهَكَذَا نَجِدُهُ ، وَأَمَّا فِي النَّعْتِ فَنَعْتُ التُرْكِ.

(۳۸۵۹) حضرت رہید بن جوثن جواثو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا میں شام کے علاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر و دوائی میں شام کے علاقے میں گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر و دوائی کی مجلس میں حاضر ہوا۔ انہوں نے بوچھا کہتم کن میں ہے ہو؟ ہم نے عرض کیا اہل بصرہ میں سے انہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال اللہ بھرہ لڑائی کی تیاری کروہم نے عرض کیا کہ س چیز کے ساتھ آجہوں نے فر مایا تو شددان اور مشکیزوں کے ساتھ آج بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا وہ اونٹ ہیں جن پر آدی این گھروالوں کوسوار کرتا ہے اور جن پر غلہ لے کر جاتا ہے اور بہترین مال وہ مضبوط کھروں والا گھوڑا



ے (یہ آج کل بہترین مال ہے) اللہ کی متم عنقریب بنو تنظور التمہیں بھرہ سے نکال دیں گے یہاں تک کہ تمہیں ایک جماعت بنا دیں گے رادی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ بنو قنطور اکون ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ کتاب کے اندرتو میں ای طرح پاتا ہوں باتی یہ صفت ترکیوں کی ہے۔

- ( ٣٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ يَجِبُ لَكُمِمْ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمْ وَلَا قَفِيزٌ . (مسلم ٢٢٢٠ـ احمد ٣٣٢)
- (۳۸۵۲۰) حضرت ابو جریره جای و سے روایت ہے تہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کوئی ویتار اور کوئی درہم اور کوئی قفیز تہمیں نہیں ویا جائے گا۔
- ( ٣٨٥٦١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ ، عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ ، قَالَ :أَرَادَ عُمَرُ أَنْ لَا يَدَعَ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَادِ إِلَّا أَتَاهُ ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : لَا تَأْتِ الْعِرَاقَ فَإِنَّ فِيهِ تِسْعَةَ أَغْشَادِ الشَّرِّ.
- (۳۸۵۶۱) حضرت ابونجلز وہ ہے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عمر دہا ہے نے تمام شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا حضرت کعب وہ ہی نے ان سے عرض کیا کہ آپ عراق نہ جانا کیونکہ دہاں دس حصوں میں سے نو حصے شرہے۔
- ( ٣٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ : إِنَّ لِهَذِهِ ، يَعْنِى الْبَصْرَةَ أَرْبَعَةَ أَسْمَاءٍ : الْبَصْرَةُ وَالْخُرَيْبَةُ وَتَذْمُرُ وَالْمُؤْتَفِكَةُ.
- (٣٨٥٦٢) حفرت قسامہ بن زبیر ولیٹی سے روایت ہے میں نے حضرت ابوموی ڈواٹھ سے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اس بھرہ کے حارات میں (بھرہ بخرید، تدمر، مو تفکہ )
- ( ٣٨٥٦٣ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :رَأَيْتُ كَثِيرَ بْنَ أَفْلَحَ فِى الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا ابْنَ أَفْلَحَ ، كَيْفَ أَنْتُمْ ، قَالَ :بِخَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ :أَنْتُمُ الشُّهَدَاءُ ، قَالَ :لاَ ، إِنَّ قَتْلَى الْمُسْلِمِينَ لَيْسُوا بِشُهَدَاءَ وَلَكِنَّا النُّدَبَاءُ.
- (٣٨٥٦٣) حضرت محمد بن سيرين بياتيليز سے روايت ہے كه انہوں نے فر مايا كه ميں نے كثير بن افلح (يه تره كه دن شهيد كيے گئے) كوخواب ميں ديكھا ميں نے ان سے كہاا ہے ابن افلح تم كيے ہوانہوں نے فر مايا جملائی ميں ہوں ميں نے پوچھا كياتم شہداء ميں ہو انہوں نے فر مايا كنہيں مسلمانوں كے مقتول شهدا نہيں ہيں كيكن ہم زيرك وہوشيار ہيں۔
- ( ٣٨٥٦٤) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :سَمِعَتِ الْحَيَّ غَيْرَ وَاحِدٍ يُحَدِّثُونَ ، عَنْ أَبَىّ ، أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ : مَا يَمْنَعُك مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ: لَا، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ. أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بُنِ أَبِي وَقَاصِ : مَا يَمْنَعُك مِنَ الْقِتَالِ، قَالَ: لَا، حَتَّى تُعْطُونِي سَيْفًا يَعْرِفُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ. (٣٨٥٦٣) حضرت الى وقاص وَلَيْ صِهَا كما بِهُ وَلَوْلَى جِزِلُوالَى عَدُولَ اللهِ عَنْ اللهِ وقاص وَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المستقد ال

وقاص والله فتول عبدار بيض تصاور جمل صفين ، تحكيم ، اور حفرت عمان والله كله المتال مماقع من الكرب) ( ٣٨٥٦٥) حَدَّثَنَا هَوْ ذَهُ بُنُ خَلِيفَة ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْف ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُفْبَة بُنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: يَقْتِتُلُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ عَلَى دَعْوَى جَاهِلِيَّة عِنْدَ قَتْلِ أَمِيرٍ ، أَوْ إِخْرَاجِهِ فَتَظْهَرُ إِخْدَى الطَّائِفَتَيْنِ حِينَ تَظْهَرُ وَهِى ذَلِيلَةٌ فَيَرْغَبُ فِيهِمْ مَنْ يَلِيهِمْ مِنَ الْعَدُو فَيَسِيرُونَ إَلَيْهِمْ وَيَنقَحَّمُ أَنَاسٌ فِي الْكُفْرِ تَقَحَّمًا.

(٣٨٥ ٦٥) حضرت عبدالله بن عمرو والتي كريس كروايت به كدلوگ آپس ميں جا لميت كى پكار كے تقاضوں پرلڑ ائى كريں سے كى امير كے تل ہونے يا اس كے نكالنے كے وقت پس دونوں گروہوں ميں سے ايك غالب آ جائيگا جب كہ وہ ذكيل تھا تو ان كے پاس والے وشمن ان ميں رغبت كريں محاوران پر حملہ كرديں محاورلوگ كفر ميں گرتے چلے جائيں گے۔

( ٣٨٥٦٦ ) حَدَّلُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَعْلَى بُن عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَرَّبُوذَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ قَالَ : وَيُلٌّ لِلْجَنَاحَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَيُلْ لِلرَّأْسِ مِنَ الْجَنَاحَيْنِ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ : وَمَا الْجَنَاحَانِ ، قَالَ : الْعِرَاقُ وَمِصْرُ ، وَالرَّأْسُ : الشَّامُ.

(٣٨٥٦٦) حفرت عبدالله بن عمر و وفائي سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشادفر مایا کہ سرکی دونوں جانبوں کے لیے ہلاکت ہے سرکی دونوں جانبوں سے کیا مراد ہے انہوں نے فر مایا کہ دونوں جانبوں سے کیا مراد ہے انہوں نے فر مایا عراق بمصرا درسر سے مرادشام ہے۔

( ٣٨٥٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ: لَيُخْسَفَنَّ بِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ وَبِالدَّارِ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَطَالِمُ.

(٣٨٥٦٧) حضرت عبدالله بن عمر و دائل سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ایک گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو میں دھنسادیا جائے گا دوسرے گھر کواس کے پاس والے گھر کے پہلو میں دھنسادیا جائے گا جہاں پر بیمظالم ہوں گے۔

( ٣٨٥٦٨) حَدَّثَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتْ ، عَنُ غَالِبِ بْنِ عَجْرَدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَهُو يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَقَالَ : مِمَّنُ أَنْتُمَا فَقُلْنَا : مِنْ أَهُلِ الْبُصُرَةِ ، قَالَ : فَعَلَيْكُمَا إِذًا بضواحيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا فَعَلَيْكُمَا إِذًا بضواحيها ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ دَنَوْنَا مِنْهُ فَقُلْنَا : رَأَيْت قَوْلَك مِمَّنُ أَنْتُمَا وَقُولُك عَلَيْكُمَا بِضَا الْذًا ، قَالَ : إِنَّ دَارَ مَمْلَكَتِهَا ، وَمَا حَوْلَهَا مَشُوبٌ بِهِمْ ، قَالَ ثَابِتٌ : فَكَانَ غَالِبُ بْنُ عَجْرَدٍ إِذَا كَاللهُ مُنْ الرَّحْبَةِ سَعَى حَتَّى يَخُورُ جَمِنْهَا.

(٣٨٥١٨) حفرت غالب بن مجر و دوايت ب فرمات بي كه مي اور ميراساتهي حفرت ابوعبدالله بن محرود اليون كي باس آمره الم

ها مصنف این الی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی الیان می ۱۱۰ کی مصنف این الی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی الیان می مصنف این الیان الیان می مصنف این الیان می مصنف این الیان می مصنف این الیان الیان می مصنف این الیان الی

والوں میں سے انہوں نے فرمایاتم دونوں پر بھرہ کے مصل علاقے لازم ہیں جب لوگ ان کے پاس سے چلے گئے تو ہم ان کے قریب ہوئے ہم نے ان سے عرض کیا کیا خیال ہے آپکا پی بات (تم کہاں سے ہو) اور آپ کی بات کہ تم پرلازم ہے بھرہ کے مصل علاقے انہوں نے فرمایا ہیٹک بھرہ اور اس کے اردگرد کے مملوکہ گھر دہاں کے باشندوں کے درمیان مشترک ہوجا کیں۔ ابت راوی کہتے ہیں کہ غالب بن مجر دجب کی کشادہ مقام میں داخل ہوئے تو دوڑتے ہوئے یہاں تک کہاں سے نکل جاتے۔ ابت راوی کہتے ہیں کہ غالب بن مجر دجب کی کشادہ مقام میں داخل ہوئے تو دوڑتے ہوئے یہاں تک کہاں سے نکل جاتے۔ (۲۸۵۹) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنْ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِی عُنْمَانَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُدَیْفَةَ ، فَقَالَ : إِنِّی أُدِیدُ الْحُرُوجَ إِلَی الْحُرُوجَ إِلَی الْحُرُوجَ إِلَی الْحُرُوجَ إِلَی الْحُرُوجَ إِلَی الْحُرُوجَ إِلَی الْحَدَرَةِ ، فَقَالَ : إِنْ کُنْت لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْحُرُوجِ فَانْوِلُ عَرَوَاتِهَا وَلَا تَنْوِلْ مُرَوّتِهَا وَلَا تَنْوِلْ مُروّتَهَا وَلَا تَنْوِلْ مُروّتَهَا.

(٣٨٥٦٩) حفرت ابوعثان نهدى سے روایت ہے انہوں نے فر مایا كدا يك صاحب حفرت حذيف والتوك پاس آئے اور عرض كيا كه بيس بھرہ جانا چا ہتا ہوں حضرت حذيف والتو نے ارشاد فر مايا اگر تمہارے ليے جانا ضرورى ہے تو اس كے كنارے بيس تفہر نااس كے درميان بيس نظهرنا۔

( ٣٨٥٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ هُرْمُزَ أَبِى الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِى يَحْيَى ، قَالَ :سُنِلَ حُذَيْفَةُ :مَن الْمُنَافِقُ ، قَالَ :الَّذِى يَصِفُ الإِسْلَامَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ.

(• ٣٨٥٧) حضرت ابو بحيل سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كەحضرت حذيفه والتي سے پوچھو كەمنافق كون ہے؟ تو انہوں نے فر مايا جواسلام كوبيان كرتا ہے اوراس برعمل نہيں كرتا۔

( ٣٨٥٧١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِح ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّنِينِ رَجُلٌ مِنَ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيَأْتِيهِمُ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيَأْتِيهِمُ الطَّائِفِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنَهَارَجُونَ فِى الطُّرُقِ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ فَيَأْتِيهِمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ أَنْ . (حاكم ٣٥٧)

(۳۸۵۷) حضرت عبدالله بن عمرو والتي سروايت بانبول نے ارشادفر مايا قيامت قائم نبيل ہوگى يبال تک كهم راستوں ميں چو پايوں كي طرح زناكرد كے ان پراہليس مسلط ہوگا اوران كوبتوں كى عبادت كى طرف چھيرد سے گا۔

( ٣٨٥٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ شِمْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :يَقْتَتِلُ الْقُرْآنِ وَالسُّلُطَانُ ، قَالَ :فَيَطَأُ السُّلُطَانُ عَلَى سِمَاحِ الْقُرُّآنِ ، فَلَايًا بِلْأَى وَلَأَيًا بِلْآى ، مَا تَنْقُلِتنَّ مِنْهُ.

(٣٨٥٤٢) حضرت كعب و الني سے روايت ہے انہوں نے فرماياً قرآن اور بادشاہ كے درميان مقابلہ ہوگا وہ بادشاہ قرآن كے ادكامات كوروندد كا بائے ميرى مصيبت تم اس سے چھٹكار انہيں پاسكو گے۔

( ٣٨٥٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْلِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ كَعْب ، قَالَ :يُوشِكُ نَارٌ تَخُرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، قَالَ :تَسُوقُ النَّاسَ تَغْدُو مَعَهُمْ إِذَا غَدَوْاً ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا رَاحُوا ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ فَاخْرُجُوا إِلَى الشَّامِ. (٣٨٥٧٣) حضرت كعب ولا تقتى سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایاعنقریب یمن سے ایک آگ نظے گی جولوگوں کو ہانے گی صبح کے وقت جب وہ تغمیریں گے وہ ان کے ساتھ ای مقام پڑ تھہرے گی اور جہاں دو پہر کے وقت آ رام کے لیے تغمیریں گے دہاں وہ بھی ان کے ساتھ تغمیرے گی اور پچھلے پہر جب وہ سفر کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ چلے گی جب تم اس کے بارے میں سن لوتو شام کی طرف چلے جانا۔

( ٣٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُهَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ كَعُبٌّ : إِذَا رَأَيْت الْقَطْرَ قَدْ مُنِعَ فَاعُلَمُ ، أَنَّ النَّاسَ قَدْ مَنعُوا الزَّكَاةَ فَمَنعَ اللَّهُ مَا عِنْدَهُ ، وَإِذَا رَأَيْت الشَّيُوتَ قَدْ عَرِيَتُ فَاعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ اللهِ قَدْ ضُيِّعَ فَانْتَقَمَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِذَا رَأَيْت الزِّنَا قَدْ فَشَا فَاعْلَمُ ، أَنَّ الرِّبَا قَدْ فَشَا.

(۳۸۵۷) حضرت عبداللہ بن عباس داللہ حضرت کعب دیافی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فر مایا جبتم دیکھو بارش روک دی گئی ہوتو جان لینالوگوں نے زکو ۃ روک دی ہے اللہ تعالیٰ نے جواس کے پاس چیزتھی ( مینی بارش ) وہ روک لی۔اور جبتم دیکھو تکوارین نگی ہوگئی ہیں تو جان لینا اللہ تعالیٰ کا تھم ضائع کیا جارہا ہے تو وہ ایک دوسر سے سے انتقام لینے لگے اور جب تو دیکھے زناعام ہوگیا تو جان لینا کہ سود پھیل چکا ہے۔

( ٣٨٥٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَاب ، عَنْ زَيْدِ بُنِ صُوحَانَ ، قَالَ :قَالَ لِى سَلْمَانُ : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا اقْتَتَلَ الْقُرْآنُ وَالسَّلُطانُ ، قَالَ :إِذًا أَكُونُ مَعَ الْقُرْآنِ ، قَالَ : نِعْمَ الزويد أَنْتَ إِذًا ، فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ وَكَانَ يَبْغَضُ الْفِتَنَ :إِذًا أَجْلِسُ فِى بَيْتِى ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ كُنْت فِى أَقْصَى تِسْعَةِ أَبْيَاتٍ كُنْت مَعَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ.

(۳۸۵۷۵) حضرت زید بن صوحان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے سلمان مخاتئ نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب قرآن اور بادشاہ کی لڑائی ہوگی انہوں نے جواب میں فرمایا اس وقت میں قرآن کے ساتھ ہوں گا انہوں نے فرمایا اس وقت زیدتم بہت ہی اجھے ہوگے ایوقرہ جوفتنوں کو تا اپند کرتے تھے کہا میں اس وقت اپنے گھر میں مجھوں گا حضرت سلمان نے فرمایا اگر تو تو کروں کے اندر بھی ہوا تو تو دوگر وہوں میں سے ایک کے ساتھ ہوگا۔

( ٣٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن مالك بن مغول :قَالَ :حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعنَا مِنَ النَّهُرَوَانِ ، قَالَ عَلِيَّ :لَقَدُ شَهِدَنَا قَوْمٌ بِالْيَمَنِ ، قُلْنَا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ ذَاكَ ، قَالَ :بِالْهُوَى.

(٣٨٥٧٦) حضرت زيد بن وبب سے روايت ہارشاد فر مايا كہ جب بم نهروان سے لوٹے حضرت على والله فر مايا يمن من مار سے ساتھ كھيلوگ شرك تھے بم فرض كياان كى شركت وغيره كى كياصورت تھى ارشاد فر مايا خوابش نفس (تھى) مار سے ساتھ كھيلوگ شرك تھے بم فرض كياان كى شركت وغيره كى كياصورت تھى ارشاد فر مايا خوابش نفس (تھى) (٢٨٥٧٧) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغْوَلِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّ الرَّجْلَ

لیکشهد المُعْصِیة فَیْنُکِرُها ، فیکُونُ کَمَنْ غَابَ عَنْها ، وَیکُونُ یَغِیبُ عَنْها فیرُضَاها فیکُونُ کَمَنْ شَهِدَها. (۳۸۵۷۷) حضرت عبدالله سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشہوئی آ دی برائی کے وقت موجود ہوتا ہے اوراسے ناپند کرتا ہے قو وہ اس آ دی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجوز ہیں ہوتا اوراسے پند کرتا ہے وہ اس آ دی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت موجوز ہیں ہوتا اورا ہے پند کرتا ہے وہ اس آ دی کی طرح ہوتا ہے جو برائی کے وقت ماضر ہو۔

( ٣٨٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَمَا هُوَ فِيْهَا.

(۳۸۵۷۸) حضرت حذیفہ وڑا ہو ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا بلاشبہ ایک آ دمی فتنے کے اندر شریک ہوگالیکن اس میں کوئی حیثت نہیں رکھتا ہوگا۔

( ٣٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُبَيعٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌ ، فَقَالَ : لَتُخْضَبَنَ هَلِهِ مِنُ هَذَا ، يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا بِهِ نَقْتُلُهُ ، قَالَ : إذًا تَاللهِ تَقْتُلُونَ بِي فَقَالَ : لَتَخْضَبَنَ هَلِهِ مِنْ هَذَا ، يَعْنِي لِحُيَّتَهُ مِنْ رَأْسِهِ ، قَالُوا : أَخْبِرُنَا بِهِ نَقْتُلُهُ ، قَالُ : إذَا لَلهِ صَلَى اللّهُ عَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : فَمَا تَقُولُ لِرَبِّكَ إِذَا لَقِيتِه ، قَالَ : أَقُولُ : اللّهُمَّ كُنْتَ فِيهِمْ ، وَأَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ شِئْتَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْسَدُتِهِمْ .

(۳۸۵۹) حضرت عبداللہ بن سبج سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت علی والیو نے جارے سامنے خطبدار شاوفر مایا اور ارشاو فر مایا اس حصر کو بہاں تک خون آلود کر دیا جائے گا اور مراد تھی داڑھی ہے سرتک کا حصد لوگوں نے عرض کیا ہمیں اس مخص کے بارے میں بتلا کیں ہم اسے قبل کردیں مجے حضرت علی والیو نے فر مایا بخدا کھر تو تم میرے لیے اس آ دی کوفل کرد مے جو میرا قاتل نہیں پھر لوگوں نے عرض کیا ہم پر خلیفہ مقرر کردیں حضرت علی والیو نے فر مایا نہیں بلکہ میں تمہیں ای حالت پر چھوڑوں گا جس حالت پر تہمیں رسول اللہ میں تعرف کیا ہم پر خلیفہ مقرر کردیں حضرت علی والیو نے فر مایا نہیں بلکہ میں تمہیں ای حالت پر چھوڑوں گا جس آپ کی اس رسول اللہ میں تعرف کیا آپ اپ نے رب سے کیا کہیں می جب آپ کی اس سے ملاقات ہوگی انہوں نے ارشاد فر مایا میں کہوں گا کہ اے اللہ! جب ان میں موجود تھا آپ ہمی ان میں موجود تھا آگر آپ جا ہے تو ان کی اصلاح کردیتے اوراگر آپ جا ہے تو ان کی حالت خراب کردیتے۔

( ٣٨٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :وَاللهِ لَأَنُ أَزَاوِلَ جَبَلاً رَاسِيًا أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَزَاوِلَ مَلِكًا مُؤَجَّلًا. (نعيم ٣٣١)

(۱۸۵۸۰) حضرت عبداللہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا اللہ کی شم اگر میں مضبوط پہاڑکو ہٹاؤں یہ بات مجھے زیادہ پندیدہ ہے بذسبت اس کے کہ میں ایسے باوشاہ کو ہٹاؤں جس کی مدت حکومت مقرر کی گئی ہو۔

( ٣٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَبَلَةَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ،

هُ مَعنف اَبْن الْبَثِيمِ تَرَجُم (طِداا) ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمَدُ أَةُ ، عَنْ قَبُلِهَا ، فَأَمُسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْمَدُ أَةُ ، عَنْ قَبُلِهَا ، فَأَمُسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْمُوْاَةُ ، عَنْ قَبُلِهَا ، فَأَمُسِكُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْمُواتِدُ النَّاسُ طَرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيُّهُمَا الْمُوْمَ فَإِنَّةُ الطّرِيقًا وَالْقُرْآنُ طَرِيقًا ، مَعَ أَيُّهُمَا

تَكُونُ قُلْتُ :مَعَ الْقُرْآن ، أَحْيَا مَعَهُ وَأَمُوتُ مَعَهُ ، فَالَ :فَأَنْتَ أَنْتَ إِذًا.

(۳۸۵۸۱) حفرت عامر بن مطر سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں حفرت حذیفہ دی تی ہے ساتھ تھا انہوں نے فر مایا قریب ہے کہتم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے دین ارزاں کر دیں گے جیسے عورت اپنی شر مگاہ کوارزاں کر دین ہے جس طریقے پر آج تم ہو اس پر تھبرے رہوکیونکہ وہ واضح راستہ ہے اے عامر بن مطر تمہاری کیا حالت ہوگی جب لوگ ایک راستہ اختیار کرلیں گے اور قر آن کا ایک راستہ ہوگاتم دونوں میں ہے کس کے ساتھ ہوگے میں نے عرض کیا قر آن کے ساتھ رہوں گاای کے ساتھ زندہ رہوں گااوراس کے ساتھ مردن گااوراس کے ساتھ مردن گا حضرت حذیفہ وہا تی فر مایاس وقت تو تو ہی ہوگا۔

( ٣٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، إِنَّ قَوْمًا مِنْ قَلِلكُمْ تَحَيَّرُوا وَنَفَرُوا حَتَّى تَاهُوا ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا نُودِىَ مِنْ خَلْفِهِ أَجَابَ مِنْ أَمَامِهِ ، وَإِنْ نُودِىَ مِنْ أَمَامِهِ أَجَابَ مِنْ خَلْفِهِ.

(٣٨٥٨٢) حفرت محمد بن حنفيه سے روايت ہے انہوں نے فر مايا بلاشبة م سے پہلے لوگ متحير ہوئے اور متفرق ہو گئے يہاں تک که ہلاک ہو گئے ان ميں سے کسی ایک کو جب پیچھے کی جانب سے پکارا جاتا تو سامنے کی جانب جواب دیتا تھا اور اگر سامنے کی جانب سے پکارا جاتھا تھا تو پیچھے کی جانب جواب دیتا تھا۔

( ٣٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا أَتَاكُمْ زَمَانٌ يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ حَجَلَتِهِ إِلَى حُشِّهِ فَيَرْجِعُ وَقَدْ مُسِخَ قِرُدًا فَيَطْلُبُ مَجْلِسَهُ فَلَا يَجِدُهُ.

(٣٨٥٨٣) حضرت حذيفه و النه صروايت ب انهول في فرماياتمهاري كيا حالت ہوگی جبتم پرايباز ماندآئے گا كهتم ميں سے كوئى اپنے كمرے سے نكل كرا بندر بناديا كيا ہوگاوہ كوئى اپنے كمرے سے نكل كرا بند بيت الخلاء جائے گاوہ لوٹے گا اس حال ميں كداس كا چېرہ بنخ كر كے اسے بندر بناديا كيا ہوگاوہ ابنی بیٹھنے كی جگہ تلاش كرے گاليكن اسے نہيں يا سے گا۔

( ٣٨٥٨٤) حَلَّنَنَا يَعْمَرُ بُنِ بِشُو، قَالَ : حَلَّنَنَا ابْنُ مُبَارَكُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ وَابِصَةَ الْأَسَدِى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى بِالْكُوفَةِ فِى دَارِى إِذْ سَمِعْتَ عَلَى بَابِ الذَّارِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِحُ ؟ فَقُلْتُ : وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ ، فَلِحْ ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّةُ سَاعَةِ زِيَارَةٍ ، وَذَلِكَ فِى نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : طَالَ عَلَى النَّهَارُ فَتَذَكَّرُت مَنْ أَتَحَدَّثُ اللهِ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثِنِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَأَحَدُّثُهُ ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي الْفَافِعِ وَالْمُضْطَحِعِ وَالْمُصْطَحِعِ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد ، وَالْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَانِمِ ، وَلَمْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ وَالْعَامِهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلْمُ عَنْ الْقَاعِد ، وَالْفَاعِد ، وَالْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِد ، وَالْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْقَانِمِ ،

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) في مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى ، وَالْمَاشِى خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى ، قَتْلَاهَا كُلُّهَا فِى النَّارِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ ذَاكَ أَيَّامَ الْهُرْجِ، قُلْتُ : وَمَتَى أَيَّامُ الْهُرْجِ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ : قُلْتُ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ : قُلْتُ الْهُرْجِ ، قَالَ : حِينَ لَا يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، قَالَ : قُلْتُ الْهُرْجِ ، قَالَ : أَذُخُلُ بَيْتَكَ ، قُلْتُ : أَقْرَأَيْتِ إِنْ ذُخِلَ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : قُولُ عَلَى ، قَالَ : تُوالِ مَخْدَعَك ، قَالَ : قُلْ مَكْذَا ، وَقُلْ : بُولُ بِيلُومِى وَإِثْمِكَ ، وَكُنْ عَبُدَ اللهِ الْمَقْتُولَ . قَالَ : قُلْ مَكَذَا ، وَقُلْ : بُولُ بِيلُومِى وَإِثْمِكَ ، وَكُنْ عَبُدَ اللهِ الْمَقْتُولَ .

(احمد ٢٠٧٦ عبدالرزاق ٢٠٧٢)

(۳۸۵۸۳) حفرت وابعہ اسدی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں کوفہ میں اپنے گھر میں تھا اچا تک میں نے اپنے درواز ہے پر یہ بات کی المبارہ علیم کیا میں واض ہوجاؤ میں نے کہا والیہ میں اضافہ ہوجاؤ کیں وہ عبداللہ بن مسعود وفائو تنے میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحمان! بیدالما قات کا کونسا وقت ہے ہیں دو پہر کی بات تھی انہوں نے فرمایا دن جھ پر لمباہوگیا تھا میں نے سوچا کہ کس ہے بات چیت کروں بھر جھے رسول اللہ میں فونسا وقت ہے ہیا کہ اس میں ان کوا حادیث سانے لگا حضرت عبداللہ کہ کس ہے بات چیت کروں بھر جھے رسول اللہ میں فونسا وقت ہے کہا کہ اس میں ہوگا اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اس فیت میں مارے جانے والے اس میں پہلو کے بل لیننے والے ہے بہتر ہوگا اس فیت میں مارے جانے والے سارے جہتم میں جا کیں گے راوی حضرت عبداللہ نے والے والے ہوئے والا دوڑ نے والے ہے بہتر ہوگا اس فیتے میں مارے جانے والے سارے جہتم میں جا کیں گروش کی میں ہوگا میں نے عرض کیا اگر وہ وہاں ہی والیہ ہونے کی کیا والے ہے بہتر ہوگا ہی نے اس میں ہوگا حضرت عبداللہ نے فرمایا میں واض ہوجائے تو آپ کی کیا رائے ہارشاد فرمایا کہ پھر تو اپنی کی وقتری میں تھیں جامیں موبائا میں نے عرض کیا اگر وہ وہاں ہی واض میرے کی کیا دورائے ہوئے کیا کہ ہوئے کی کیا رائے ہوئے اپنی کیا رائے ہوئے کی کیا رائے ہوئے کیا گروش کی ہوئے کی کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کی کیا رائے ہوئے کیا کہ ہوئے کیا ہوئے کی کیا رائے ہوئے کیا گروش کی ہوئے کی کیا گرا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا والے کیا ہوئے کی کیا ہوئے ک

( ٣٨٥٨٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ بَهْرَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَهْرُ بُنُ حُوشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى جُنْدُبُ بُنُ سُفْيَانَ ، رَجُلٍ مِنْ بَجِيلَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنَّكُونُ بَعُدِى فِتَنْ كَفِطِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، تَصُدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ النِّيرَانِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَيْفِهُ اللهِ الْمُظْلِمِ ، تَصُدِمُ الرَّجُلَ كَصَدْمِ جِبَاهِ فُحُولِ النِّيرَانِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُسْلِمًا وَيُمْسِى كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ كَافِرًا ، وَيُمْسِى مُسْلِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ وَلَا يَكُنُ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ اللهِ اللهِ الْمَقْتُولَ ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْمَقْلُولَ ، وَلاَ يَكُنْ عَبْدَ اللهِ

المعنف ابن الي شيب مترجم (جلد ال) و المعنى ا

الْقَاتِلَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِى قُبَّةِ الإِسْلَام فَيَأْكُلُ مَالَ أَخِيهِ وَيَسْفِكُ دَمَهُ وَيَعْصِى رَبَّهُ وَيَكُفُرُ بِخَالِقِهِ فَتَجِبُ لَهُ جَهَنَّمُ.

(٣٨٥٨٥) حفرت جندب بن سفيان سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كدرسول الله مَرْفَظَةُ نے فر مايا مخقر يب مير ب بعد فتخ

ہوں گے اندھيري رات كے فكروں كي طرح لوگ انہيں ايسے فكرائيں گے جيسے نربيلوں كى جماعتيں فكراتی جيں ان بيں انسان مسلمان

ہونے كى حالت بيں فيح كرے گا اور شام كو كافر ہو گا اور شام كو مسلمان ہو گا اور فيح كو كافر ہو جائے گامسلمانوں بيں ہے ايك صاحب
نے عرض كيا اے الله كے رسول مِرَّفِظَةُ ہم اس وقت كياكريں آپ مِرَفِظَةً نے فر مايا اپنے گھروں بيں وافل ہو جانا اور اپنے آپ كو

منام كر لينامسلمانوں بيں ايك صاحب نے عرض كيا آپ كا كيا خيال ہے اگر ہم بيں سے كى ايك كے ھريس كو كى داخل ہو جائے تو

رسول الله مِرْفِظَةً فِي فر مايا وہ اپنا ہا تھرو كے اور الله كا مقتول بندہ بن جائے اور الله كا قاتل بندہ نہ بنے بلا شبدانسان كا دين تو كى ہوتا

ہے ہيں وہ اپنے بھائى كا مال كھا تا ہے اور اس كا خون بہا تا ہے اور اپنے رب كى نافر مانى كرتا ہے اور اپنے خالق كا انكار كرتا ہو اس

( ٢٨٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَيْهُجِزُ أَحَدُّكُمْ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقْتُلُهُ ، يَعْنِى مِنْ أَهْلِ كَذَا أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَقَالَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فَيَكُونُ كَالْخَيْرِ مِنِ ابْنَى آدَمَ ، وَإِذَا هُوَ فِي الْجَنَّةِ وَإِذَا قَاتِلُهُ فِي النَّارِ . (مسند ٣٣٥٣)

(۳۸۵۸۲) حضرت عبداللہ بن عمر وہ ایٹ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میکو اللہ علی اسٹاد فر مایا کیا تم میں ہے کوئی ایک عاجز ہے اس بات ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آ دمی اس کوئل کرنے کے لیے آئے مرادان کی بیتھی کہ فلاں لوگوں میں ہے کوئی کہے کہ وہ یوں کرے اور اشارہ کیا اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف پس وہ ہوجائے گا اولا د آ دم میں سے بہترین لوگوں کی طرح اور وہ آ دمی جنت میں ہوگا اور اس کا قاتل جہنم میں ہوگا۔

( ٣٨٥٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ شُرَيْحِ ، قَالَ :مَا أَخْبَرُت وَلَا ٱسْتُخْبِرُت مُذُ كَانَتِ الْفِتْنَةُ ، قَالَ لَهُ مَسُرُوقٌ :لَوْ كُنْتُ مِثْلَك لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ قَذْ مِثُ ، قَالَ له شُرَيْع : فَيَكُفِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا فِي الصَّدُورِ ، وَتَلْتَقِي الْفِنَتَانِ وَإِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الْأَخْرَى.

(۳۸۵۸۷) حضرت شریح بیشی سے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جب سے فتند شروع ہوا نہ میں نے اس کی خبر دی اور نہ مجھ سے اس کے بارے میں خبرطلب کی گئی ان سے مسروق نے کہا: اگر میں آپ کی طرح ہوتا تو مجھے بیہ بات پسند ہوتی کہ میں مرجاؤں شرتک نے اس سے کہا کیا ہوگی اس وقت حالت جب کہ زیادہ ہوجائے وہ فتنداس سے بھی زیادہ ووگر وہوں کی اثر ائی ہوگی اور ان دونوں میں ایک مجھے دوسر سے سے زیادہ محبوب ہوگا۔



( ٣٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي صَفُوَانُ بُنُ مُحْرِزٍ ، قَالَ :لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ، لَا يَحُولَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْءُ كُفِّ مِنْ دَمِ مُسْلِمِ. (نعيم ٣٧٥)

(۳۸۵۸۸) حضرت صفوان دوائی بن محرز سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہتم میں سے ہرایک اس بات سے بیچے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک جھیلی کے بھراؤ کے برابرمسلمان کاخون حائل نہ ہو۔

( ٣٨٥٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ سَبَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرُ أَهْلِهِ الَّذِي يَرَى الْخَيْرَ فَيُجَانِبَهُ قَرِيبًا.

(۳۸۵۸۹) حضرت ابوالعالیہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ عنقریب لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا اپنے اہل میں سب سے بہترین آ دمی وہ ہوگا جو خیراور بھلائی کودیکھے گاپس وہ اس پر چلنا شروع ہوجائے گا۔

( .٣٨٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ ، الإِيمَانُ قَيَّدَ الْفَتْكِ. (حاكم ٣٥٣)

(۳۸۵۹۰) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنے ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم میلِفِنٹِکی آئے ارشا وفر مایا کہ مومن کو دھوکے سے قتل نہیں کیا جائے گا ایمان نے دھوکے سے قتل کرنے کوروک دیا۔

( ٣٨٥٩١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَوُفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى الزَّبَيْرِ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لاَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الإِيمَانُ قَيَّد الْفَتُك ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ. (عبدالرزاق ٢٧٢هـ احمد ٢١١)

(٣٨٥٩١) حضرت حسن بصرى ويشيئ بے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ جنگ جمل کے دنوں میں ایک آدمی حضرت زبیر وہائٹو کے پاس آدمی عضرت زبیر وہائٹو کے پاس آداد کیا میں آپ کے لیے تاکی وقتل کر دوں انہوں نے کہا کیے اس نے کہا میں اس کے پاس جاؤں گا اورا ہے بتلاؤں گا کہ میں اس کے ساتھ ہوں بھر دھو کے ہے موقع پا کرقتل کر دوں گا حضرت زبیر وہائٹو نے فر مایانہیں میں نے رسول الله میلوں کے فر مایانہیں میں نے رسول الله میلوں کے فر مایانہیں میں نے رسول الله میلوں کے فر مایانہیں کیا جائے گا۔

( ٣٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَرِى ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَصْحَابِى تَعَلَّمُوا الْخَيْرَ ، وَإِنِّى تَعَلَّمُتِ الشَّرَّ ، قَالُوا :وَمَا حَمَلَك عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : إِنَّهُ مَنْ يَعْلَمُ مَكَانَ الشَّرَّ يَتَّقُهِ.

(٣٨٥٩٢) حفرَت حذیفہ جھٹے سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے ساتھیوں نے بھلائی کوسیکھا اور میں نے برائی کوسیکھا لوگوں نے عرض کیا آپ کواس بات پر کس چیز نے ابھارا انہوں نے فرمایا بلاشبہ جوآ دمی برائی کے مکان کو جانتا ہووہ اس سے پج جائے گا۔

( ٣٨٥٩٣ ) حَدَّثُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ

وهم مصنف ابن الي شير متر جم ( جلد ١١) و المحالية المحالية

الرَّجُلَ لَيُقْتَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلْفَ قَتْلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَاصِمُ بُنُ أَبِى النَّجُودِ : يَا أَبَا زُرْعَةَ ، أَلْفَ قَتْلَةٍ ، قَالَ : بِضُرُوبِ مَا قَتَلَ.

(۳۸۵۹۳) حضرت ابوزر عد بن عمر وحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا بلاشبدایک آ دمی کو قیامت والے

دن ہزار مرتبقل کیا جائے گا حضرت ابوز رعہ سے عاصم بن الی البخو دیے عرض کیا اے ابوز رعہ ہزار مرتبقل کیا جائے گا انہوں نے

فرمایامقتولین کی ضربوں کے بدلے میں۔

( ٣٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى زُرُعَةَ ، عَنْ صَالِح ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا تَزْرَعُوا مَعِى فِى السَّوَادِ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَزْرَعُوا تَفْتَتِلُوا عَلَى مانِهِ بِالسَّيُوفِ ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْتَتِلُوا تَكُفُرُوا.

سرو سو سری ری بری سری سری از می سری سری سری سری سری سری سری بین سری بازی در سری سری سری سری سری سری سری سری سرد (۳۸۵۹۴) حضرت علی از این سری سرد است سرد سری سری سری سری سری سری سری سردی تو تم کفراختیار کرلو گے۔ تھیتی بازی اختیار کی تو اس کے پانی پریکواروں سے از و گے اورا گرتم نے از ائی شروع کر دی تو تم کفراختیار کرلو گے۔

( ٣٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :

عُرَيْنَةُ وَعَقِيدَةُ وَعُصِيَّةُ وَقَطِيعَةُ عَقَدُوا اللَّوْمِ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيَّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالَ :

(٣٨٥٩٥) حفرت على دلائي ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ عربینہ وعقیدہ اور عصیہ اور قطیعہ ان سب قبائل نے ملامت پر

( ٣٨٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ :اعْتَقِدْ مَالاً وَاتَّخِذْ سَابِياء ، فَيُوشِكُ أَنْ تُمْنَعُوا الْعَطَاءُ.

(۳۸۵۹۲) حضرت ابوظبیان دہانی ہے روایت ہے فرمایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر دہانی کے پاس تھے حضرت عبداللہ بن عمر دہانی

ن ان عفر ما يا مال جمع كرواوركير مال جمع كراوقريب ب كدعطاياتم عدوك ليے جائيں كے۔ ( ٢٨٥٩٧ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا كَانَ

٣٨٥) محدثنا محمد بن قصيل ، عن العلاءِ بن المسيبِ ، عن قصيلٍ ، قال :قال علِي :حدوا العطاء ما كان طُعْمَةً ، فَإِذَا كَانَ عَنْ دِينِكُمْ فَارْفُضُوهُ أَشَدَّ الرَّفُضِ.

(۳۸۵۹۷) حضرت علی واثور ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا وہ عطایا لوجو تمہارے لیے روزی ہیں جب یہ عطایا دین کے

بدك بين بهول توان كو تخت انداز مين جهور دو . ( ٣٨٥٩٨ ) حَدَّ ثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، قَالَ : قَالَ سَلْمَانُ : خُذُوا الْعَطَاءَ مَا صَفَا لَكُمْ ، فَإِذَا

٣٨٥) محدثنا ابن قصيل ، عن الفلاءِ ، عن ابِي معشرٍ ، قال : قال سلمان : محدوا العطاء ما صفا لكم ، فإدا كُدِّرَ عَلَيْكُمْ فَاتُرُّ كُوهُ أَشَدَّ التَّرْكِ.

(٣٨٥٩٨) حضرت سلمان والثور سے روایت ہے انہوں نے فر مایا ان عطایا کو جو خالص تمہارے لیے ہیں ان کو لے لواور جب وہتم

پر مکدر ہوجا کمیں توان کو ہالکل مچھوڑ دو۔

( ٣٨٥٩٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى يَقْضِى النَّقْلَبُ وَسُنَتَهُ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ : مِنَ الْخَرَابِ.

(۳۸۵۹۹) حضرت ابو ہریرہ دیاؤ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا تم پرتھوڑ اساز مانہ آئے گا جس میں لومڑی اپنی اونگھ مجد کے ستونوں میں سے دوستونوں کے درمیان پورا کرے گی راوی عبدالملک بن عمیر نے فر مایا اس سے مرادیدیند کی مجد ہے اور یہ صورتحال ویرانی کی وجہ سے ہوگی۔

( ٣٨٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَا تُقتل هَذِهِ الْأُمَّةُ حَتَّى يَفَتُلَ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ فَتَلَ ، وَلَا يَدُرِى الْمَقَتُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ فَتِلَ. (مسلم ٢٢٣١) الْأُمَّةُ حَتَّى يَفَتُلَ الْقَاتِلُ لَا يَدُرِى عَلَى أَى شَيْءٍ فَتَلَ ، وَلَا يَدُرِى الْمَقَتُولُ عَلَى أَى شَيْءٍ فَتِلَ. (مسلم ٢٨٦٠) مفرت ابو بريه وَيُ فِي عروايت بانبول نے فرمايا بيامت الماكنيس بوكى يہاں تك (كرايى صورتحال بوك) قاتل قبل كرے گا اے معلوم نيس بوكا كراس نے كس چيز برقل كيا اور ندمقول كومعلوم بوكا كراہے كس چيز برقل كيا اور ندمقول كومعلوم بوكا كراہے كس چيز برقل كيا كيا۔

( ٣٨٦.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لِيُقْتَلَنَّ الْقُرَّاءُ قَتْلاً حَتَّى تَبْلُغَ قَتْلاَهُمُ الْيَمَنَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَوَ لَيْسَ قَدُ فَعَلَ ذَلِكَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ :مَا كَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ.

(۳۸ ۱۰۱) حضرت طاؤس ویشید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا قرآ ء کوئل کیا جائے گا یہاں تک کدان کے مقولین یمن تک پہنچ جائیں گے ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا مجاج نے ایسانہیں کیا تو انہوں نے فر مایا ایسا ابھی تک نہیں ہوا۔

( ٢٨٦.٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرْ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، قَالَ : قَالَ لِي إبْرَاهِيمُ : إِيَّاكَ أَنْ تَقْتُلَ مَعَ فتنة.

(۳۸۲۰۲) حفرت زبیر بن عدی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حفرت ابراہیم مُراثِیع نے فرظایا فتنہ میں قبل ہونے سر بحال

( ٣٨٦.٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أُخْبَرَنِى شَيْبَانُ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ ، قَالَ : أَلَا لَا يَمُشِيَنَّ رَجُلٌّ مِنْكُمْ شِبْرًا إِلَى ذِى سُلْطَانٍ لِيُذِلَهُ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَزَالُ قَوْمٌ أَذَلُوا السُّلُطَانَ أَذِلَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

( ٣٨٦.٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :قَالَ حُذَيْفَةُ :

معنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ١١) كي المستقدم (علد ١١) كي المستقد من المستقدم (علد ١١) كي المستقدم المس

تَقْتَتِلُ بِهَذَا الْغَاثِطِ فِتَتَانِ لَا أَبَالِي فِي أَيِّهِمَا عَرَفْتُك ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :أَفِي الْجَنَّةِ هَوُلَاءِ أَمْ فِي النَّارِ ؟ قَالَ : ذَاكَ الَّذِي أَقُولُ لَكَ ، قَالَ :فَمَا قَتْلَاهُمْ ، قَالَ :قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ.

(۳۸۹۰) حضرت حذیفہ واٹھ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا اس براز کی وجہ سے دوگر وہوں کی لڑائی ہوگی جھے اس کی پر وانہیں ہے کہ میں تہمیں ان دونوں میں ہے کس کے اندر پہچا نتا ہوں ان سے ایک صاحب نے عرض کیا کیا ہے جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے ایر جہنم میں ہوں گے ایر جہنم میں ہوں گے ارشاد فر مایا وہ ہوں گے انہوں نے فر مایا یہی وہ بات ہے جو میں تم سے کہدر ہا ہوں اس نے پوچھا ان کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ زمانہ جا ہایت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ زمانہ جا ہایت کے مقتولین کی کیا حالت ہوگی ارشاد فر مایا وہ

( ٣٨٦.٥ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِئُ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ ، عَنُ سُلَيْمِ بُنِ قَيْسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنُ سُحَيْمٍ بُنِ طَهُمَانَ ، عَنُ سُلَيْمٍ بُنِ قَيْسِ الْعَامِرِيِّ ، عَنُ سُحَيْمٍ بُنِ نَوْفَلٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُصَلُّونَ قُلْتُ : وَكَيْفَ الْمُصَلُّونَ قُلْتُ ؛ وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَّ قَالَ : نَعَمْ ، أَصْخَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : وَكَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ : كُفَّ لِسَانَك وَأَخِفَّ مَا تَعْوِفُ لِمَا تُنْكِرُ.

(٣٨١٠٥) حفرت تحيم بن نوفل پر الله سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حفرت عبداللہ بن مسعود جھ نے ارشاد فر مایا کہ مجھ سے حفرت عبداللہ بن مسعود جھٹھ نے ارشاد فر مایا ہم تمبراری کیا حالت ہوگا انہوں نے فر مایا ہاں محمد مُؤَوَّ کے اصحاب ہوں گے راوی نے فر مایا ہیں نے عرض کیا ہیں اس وقت کیا کروں انہوں نے فر مایا ہی زبان کورد کنا اور اپنی رہنے کی جگہ کونی رکھنا اور تم برمعروف کا کرنالازم ہے اور مشکر کی وجہ سے معروف کوترک نہ کرنا۔

( ٣٨٦.٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفَقَيْمِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِءٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَتُوجَبُّ أَنْ يُسْكِنَك اللَّهُ وَسَطَ الْجَنَّةِ ، قَالَ : فَقُلْتُ :جُعِلْت فِدَاك ، وَهَلُ أَرِيدُ إِلَّا ذَاكَ ، فَقَالَ : عَلَيْك بِالْجَمَاعَةِ ، أَوْ بِجَمَاعَةِ النَّاسِ.

(۲۰۱۷) حفرت حارث بن قیس سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود جہائے نے ارشاد فر مایا کیا تم یہ پند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تنہیں جنت کے در میان میں تھہرائیں راوی نے فر مایا میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان میں تویہ بی چاہتا ہوں انہوں نے ارشاد فر مایاتم پر جماعت لازم ہے یا فر مایالوگوں کی جماعت لازم ہے۔

( ٣٨٦.٧ ) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالَ لِى الْحَسَنُ : أَلَا تَعْجَبُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، دَخَلَ عَلِيَّ فَسَالَنِى عَنْ قِتَالِ الْحَجَّاجِ وَمَعَهُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ ، يَعْنِى أَصْحَابَ ابْنِ الْاشْعَثِ.

(۲۰۷۷) حفرت ابوب ویشی کے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حفرت حسن نے ارشاد فرمایا کیاتم سعید بن جبیر کی جرات سے تعب نہیں کرتے میرے پاس آئے اور مجھ سے جاج کے ساتھ لڑائی کے بارے میں پوچھااوران کے ساتھ کچھرو ساجھی تھے۔ تھے ان کی مرادا بن الافعد کے ساتھی تھے۔ مسنف ابن البشيه سرجم (طلبا) في المسلم المن المسلم المن المسلم المن المسلم المن المسلم المن يَسَارٍ أَرْفَعَ عَدُنَا اللهُ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُسْلِمُ اللهُ يَسَارٍ أَرْفَعَ عِنْدَ أَهُلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْمُحْسَنِ حَتَى خَفَّ مَعَ البنِ الْأَشْعَثِ ، وَكَفَّ الْحُسَنُ ، فَكُمْ يَوَلُ أَبُو سَعِيدٍ فِي عُلُوً مِنْهَا بَعُدُ وَسَقَطَ الآخَرُ.

(۳۸ ۲۰۸) حضرت این مون سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مسلم بن بیار بھرہ والوں کے نزد یک حضرت حسن سے بلند مرتبہ تھے یہاں تک کہ این الافعث کے ساتھ ملتے تھے ان کی ساخت گر کئی اور حضرت حسن رکے رہے ابوسعید بھرہ میں ہمیشہ غالب رہا اور دوسرے گرے رہے۔

( ٣٨٦.٩ ) حَذَّنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ جَرِيرٍ بُنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حَذَّنِي شَيْخٌ مِنْ أَهُلِ مَكَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا السَّلاَّحُ فَجَعَلَ يَقُولُ :لَقَدُ أَعُظَمْتُمُ الدُّنيَا ، لَقَدُ أَعُظَمْتُمُ الدُّنيَا ، حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ.

(۳۸۱۰۹) حفرت جریر بن حازم سے روایت ہے انہوں نے فر مایا بھے اہل کمدسے ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حفزت عبداللہ بن عمر ویا شی کو حضرت ابن زبیر وہ ہو کے لڑائی کے ایام میں دیکھا کہ وہ مجد میں وافل ہوئے وہاں اسلحہ تھا تو وہ یہ کہنا شروع ہوگئے کہ تم نے ونیا کو بڑی چیز سجھ لیاتم نے ونیا کو بڑی چیز سجھ لیا یہاں تک کہ حجرا اسود کا استلام کیا۔

## (۲) ما ذکر فِی فِتنةِ الدَّجَالِ یہ باب دجال کے فتنے کے بیان میں ہے

قَالَ :وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو ، قَالَ :

( ٣٨٦١) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَخْتِمُ أَلْفَ نَبِيٍّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ بُعِثَ إِلَى قَوْمٍ إِلاَّ يُنْذِرُ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ ، وَإِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَيْسَ بِأَغُورَ.

(۳۸ ۲۱۰) حضرت جابر بن عبدالله والتي سے روایت ہفر مایا کر رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا میں ہزاریا اس سے زیادہ نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں اور یقینا کوئی نبی (علیہ السلام) کمی قوم کی طرف مبعوث نبیس کیا حمیا مگراس نے اپی قوم کو د جال کے فقتے سے ڈرایا اور بلا شبہ میرے لیے اس کے بارے میں وہ بات واضح ہوئی ہے جو کسی کے لیے واضح نبیس ہوئی اوروہ (یہ کہوہ) کا ناہے اور بلا شبہ تمہارارب کا نانبیس ہے۔

( ٣٨٦١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ

معنف ابن البي شير تر تم (جلداا) في معنف ابن البي شير تم (جلداا) في معنف ابن البي الفتن في معنف ابن البي في معنف ابن البي في معنف ابن البي في معنف البياد عسلم ١٢٣٧) عينه عينه عينه في معنف البياد عسلم ١٢٣٧)

عينه عنبه طافيه. (بحاري ۱۳۳ مسلم ۱۳۳۷)

(٣٨١١) حضرت عبدالله بن عمر والثور بي روايت ب كدرسول الله مَلْ الصَّحَةُ فِي كسامند وجال كاذ كرفر ما يا اورارشا دفر ما يا كه

بیشک الله (اعور) کا نائبیں اور د جال کی دائیں آنکھ کانی ہے کو یا اس کی آنکھ امھرا ہوا انگور کا دانہ ہے۔

( ٣٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ عَامِرِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ فَيْلِى إِلَّا وَقَدْ وَصَفَ الذَّجَالَ لَأَمَّتِهِ ، وَلَاصِفَنَهُ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا أَحَدٌ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَغْوَرُ عَثَرٍ كِيْسَ اللَّهُ بِأَغُورَ. (احمد ٢٥١- ابويعلي ٢٥٥)

(٣٨ ١١٢) حفرت سعد والنو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول الله میل فقط آنے ارشاد فر مایا بلاشبہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نبیس تھے مگر انہوں نے د جال کے بارے میں اپنی امت کو ہتلایا اور میں اس کے بارے میں الی صفت بتلا تنا ہوں جو کہ مجھ سے پہلے کی نے بیان نبیس کی یہ کہ وہ کا تا ہے اور اللہ تعالی اعور (کانے) نبیس ہیں۔

( ٣٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلِيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِه ، يَغْنِى الْفَلَنَانَ بُنَ عَاصِمٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَمَّا مَسِيحُ الصَّلَالَة ، فَرَجُلٌ أَجْلَى الْجَبْهَةِ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، عَرِيضُ النَّحْرِ فِيهِ دَفَاءٌ كَأَنَّهُ فُلاَنُ بُنُ عَبْدِ الْعُزَّى ، أَوْ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ فُلاَن.

(٣٨٦١٣) فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِافْظَةَ نے ارشاد فرمایا عمرای کامسیح (وجال) وہ ایسا آ دی ہے جس کی بیشانی بہت واضح ہوگی اور اس کی دائیں آ نکھٹی ہوئی ہوگی چوڑے سینے والا ہوگا اور اس میں جھکا وَ ہوگا گویا کہ وہ ابن عبدالعزی کا فلاں بیٹا ہے یا یوں فرمایا کہ عبدالعزی بن فلاس کی طرح ہے۔ (صبحے بخاری میں عبدالعزی بن قطن آتا ہے)

( ٣٨٦١٤ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِى اللَّهُمَانِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ مِنْكُمٌّ بِحُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلْيَنَا عَنْهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ ، أَنَّهُ مُؤْمِنْ ، فَمَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَبِعَهُ مِمَّا يَرَى مِنَ الشَّبُهَاتِ.

(ابوداؤد ۱۳۳۹- احمد ۱۳۳۱)

(٣٨ ١١٣) حفرت عمران بن حقين والنويت ب كدانهول في رسول الله مَلِفَظَوَةً سفل كيا كدآب مِلِفَظَةً في ارشاد فر مايا كدجوآ دى تم ميں سے د جال كے نكلنے كے بارے ميں سنے وہ اس سے اتنا زيادہ دورر بے بلاشبرآ دى اس كے پاس اس گمان سے آئے گاكہ وہ مومن ہے پیمسلسل اس كے ساتھ رہے گا يہاں تك كہ جو بھى اس كى جانب سے ڈالے جانے والى شہادت د كيھے گاوہ اس ميں ان كى بيروى كرےگا۔

( ٣٨٦١٥ ) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِلٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِنِّى ، قَالَ :وَمَا تَسْأَلُنِى عَنْهُ قُلْتُ :إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ :إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قَالَ :هُو أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ. (بخارى ١٢٢٥ مسلم ١٢٩٥)
(٣٨ ١٥٥) حفرت مغيره بن شعبه رفي عدروايت بانهول نے فرمايا كه مى نے بھى رسول الله مَوْفَقَعَ إلى سے مجھ سے زياده وجال كى بارے مين نيس پوچھا راوى قيس كہتے ہيں كه ميں نے عرض كيا رائي كہتے ہيں اس كے ساتھ كھانے اور چينے كى چيزيں ہول كى تو انهول نے فرمايا كه دجال كا امرالله تعالى پراس سے زياده آسان بروجال كے ليے حقيقتا يہ چيزيں تابت نهيں ہول كى تو انهول نے فرمايا كه دجال كا امرالله تعالى پراس سے زياده آسان بروجال كے كيا حقيقتا يہ چيزيں تابت نهيں ہول كى اور جو ہول كى وه آزمائش اورامتحان كے ليام سازى ہوگى۔ آسان بروجال كے گيئة ، عن الْبُحُويُونَى ، عَنْ أَبِي مَعْدُولَى أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدِي ، قَالَ :حدَّقَنَا زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المسيح الدَّجَالِ ، قُلْنَا : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ وَتُنَةِ المَانِيْ مِنْ فَيَنَةِ الْمِيْ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ فَيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ فَيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فَيْ اللهِ مِنْ فَيْ اللهِ مِنْ فِيْ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللّهِ مِنْ فِيْ اللّهِ مِنْ فِيْ اللّهُ مِنْ فَيْ اللّهُ مِنْ فَيْ اللّهُ مِنْ فِيْ مِنْ فِيْ فِيْ اللهِ مِنْ فِيْ اللّهِ مِنْ فِيْ اللّهِ مِنْ فِيْ اللّهُ مِنْ فِيْ الْمُعْمَانِ اللّهِ مِنْ فِيْ اللّهُ مِنْ فَيْ الْمُعْلِقِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُعْمَانِ اللّهُ مِنْ مِنْ فَيْ اللّهِ مِنْ الْمُعْمَانِ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمِيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعَ

فِیْنَةِ الْمُسِیحِ اللَّهِ جَالِ. (۳۸ ۲۱۷) حضرت زید بن ثابت و التُور رسول الله مَلِوْفَظَةَ اللهِ سَعِلْ اللهِ مَلِّفْظَةَ اللهِ مِنْ اللهِ مَل سے الله کی پناہ ماگو۔ ہم نے کہا ہم سے دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ ما نگلتے ہیں۔

( ٣٨٦١٧) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي عَانِشَةَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنُ يَحْيَى ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمُ فَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ. (مسلم ٣١٣۔ ابوداؤد ٩٧٥)

(٣٨ ١١٤) حضرت ابو ہریر و النظر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہرسول الله مِلَافِظَةَ ہوں فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ سے دجال کے فتنے سے بھی پناہ مائگے۔

( ٣٨٦١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاثِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٌ فِيْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

(۳۸ ۱۱۸) حضرت عائشہ ہی میڈین سے روایت ہے فَر ماتی ہیں کہ رسول اللّٰہ مَالِفَقِیکَ اِی فر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں آپ ہے سے وحال کے فتنے سے بناہ مانگیا ہوں۔

( ٣٨٦١٩ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ ، قَالَ : اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ ، ذَكَرَ طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدَّجَّالَ. (مسلم ٢٣٢٥ـ ابوداؤد٣١١)

(٣٨٦١٩) حضرت ابوسر يحدحذ يفد بن اسد وإينيلا سے روايت ہے كہ انہوں نے فر مايا كه رسول الله مَلِفَضَّةَ بِمَا رى طرف جھا نكا اور ارشاد فر مايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تک كه دس نشانياں ظاہر ہوجا ئيں سورج كے مغرب سے طلوع ہونے كا تذكرہ فر مايا اور د جال كا تذكرہ فر مايا ۔ ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١)

.٣٨٦٣) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عِنْ نَبِي الْوَدَّانِ ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَدَّرَهُمَ الدَّجَّالَ ، وَمَدَّدَ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَدَّرَهُمَ الدَّجَّالَ ، وَمَدَّدَ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَدَّرَهُمَ الدَّجَّالَ ، وَمُودَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ نَبِي إِلَى قَوْمِهِ إِلَّا حَدَّرَهُمَ الدَّجَّالَ ،

وَإِنَّهُ قَدْ بُيْنَ لِي مَا لَمْ يُبَيِّنُ لَأَحَدٍ قَيْلِي ، إِنَّهُ أَغُورُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ ، وَإِنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيَمْنَى ، لَا حَدَقَةَ لَهُ ، جَاحِظَةٌ ، وَالْأَخْرَى كَأَنَّهَا كُوْكَبٌ دُرِّى ، وَإِنَّهُ يَتَبِعُهُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ يَدُعُونَهُ يِلِسَانِهِمُ إِلَهًا.

(حاكم ١٩٥٤ احمد ٢٢٥)

(۳۸۲۴) حفرت ابوسعید خدری نبی کریم مُرَّافِیَ عَلَیْ سِنْ این آخر می ارشاد فر مایا که میں ہزار نبیوں یاس سے زیادہ فر مایا کہ میں ہزار نبیوں یاس سے زیادہ فر مایا کہ بعد آیا ہوں اور الله تعالی نے کوئی بھی نبی اپن تو می طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس نے انہیں دجال سے ڈرایا اور بلا شبہ میر سے لیے وہ بات بیان کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی ایک سے بھی بیان نہیں کی گئی بلا شبہ وہ کا نا ہے اور الله تعالی کا نائبیں ہے اور اس کی ۔ اور اس کی گئی ہیں ہے اور اور شری ایسے ہے گویا کہ چکتا ہوار وثن ستارہ ہرقوم میں سے جواس کی ۔

بیروی کرینگےوہ اس کواپی زبان میں اِلٰہ کے ساتھ پکاریں گے۔ ۳۸۶۲۱ ) حَدَّنْنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ذَكَرُوهُ ، یَعْنِی الدَّجَّالَ عِنْدَ ابْنِ

عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ : ك ف ر ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ : أَمَّا ابْرُاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ يَزِيدُ : يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَم جَعْدٌ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُونَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ ، فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إلَيْهِ قَد انْحَدَرَ مِنَ الْوَادِى يُلَبِّى. (بخارى ١٥٥٥ مسلم ١٥٣)

(٣٨ ٦٢١) حفزت مجاہد ویشی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ لوگوں نے حفزت عبداللہ بن عباس وزائن کے باس دجال کا تذکرہ لیا تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان ک، ف، رکھھا ہوگا مجاہد کہتے ہیں کہ حفزت ابن عباس وُڈائنو کی نفو کے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَنْلِفَظَةَ ہے یہ بات نہیں سی کیکن آپ مَلِفْظَةَ ہے نے ارشاد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَنْلِفَظَةَ ہے یہ بات نہیں سی کیکن آپ مَلِفْظَةً نے ارشاد فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَنْلِفَظَةً ہے یہ بات نہیں سی کیکن آپ مَلِفْظَةً نے ارشاد فر مایا کہ رہے ابراہیم علائِما اوان کی شبید دیکھو

ہے صاحب میں بزیدراوی کہتے ہیں کہ صاحب سے مراد نبی مُطِفَقِیَّ کی اپنی ذات ہے اور رہے موسی عَلاِیَّلا) تو وہ ایک گندی رنگ کے گھنگر یالے بالوں والے لمے قد کے مرد ہیں گویا کہ وہ شنوءہ قبیلے کے مردوں میں سے ہیں سرخ اونٹ پر جس کی لگام خشک گھاس کی ہوگی پرسوار ہوں گے گویا کہ میں ان کووادی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے آتاد کچھ رہا ہوں۔

٣٨٦٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَاهَ عْن شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ ، قَالَتُ :قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ بَأْسٌ ، إِنْ خَرَجَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِي فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (ابوداؤد ٣٣٢١ـ ترمذي ٢٢٣٠)

٣٨٦٢٢) حضرت اساء بنت يزيد بروايت إنهول في فرمايا كدرسول الله مَرْفَظَةُ في ارشاد فرمايا الله وجال عنم بركوئي

مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۱۱) کی مستقب ۱۳۳ کی مستقب کتاب الفنن کو فرف نبیل ہے اگر وہ میری وفات کے بعد نکلاتو اللہ تعالی ہم مسلمان برجا فظ ہوں گے۔ مسلمان برجا فظ ہوں گے۔

( ٣٨٦٢٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّجَّالِ.

(۳۸ ۱۲۳) حضرت ابو ہریرہ دی ہی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ مَنْ اَفْضَافَۃ نے ارشا دفر مایا کہ ہم سے وجال سے اللہ تعالیٰ کی بناہ ماسکتے ہیں۔

( ٣٨٦٢٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الدَّجَالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ . (بخارى ٢١٣١ـ مسلم ٢٢٣٨)

(۳۸ ۹۲۴) حفرت انس فزایش ہے روایت ہے نبی کریم مُطِلِفَقِیَّمَ نے ارشاد فرمایا د جال دائمیں آنکھ سے کا نا ہے اس کی آنکھ پر ناخنہ ہے ( یعنی ایک بیاری جس میں آنکھ پرنا ک کی طرح جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فرکھھا ہوا ہے۔

( ٣٨٦٢٥ ) حَلَّنْنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ أَعُورُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غَصْنَةُ شَجَرَةٍ ، أُشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى نُهُ قَلَى . وَلَا لَهُ أَلُهُ وَلَا أَكُورُ جَعْدٌ هِجَانٌ أَقْمَرُ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ غَصْنَةُ شَجَرَةٍ ، أُشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى

بْنِ قَطَنٍ ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلُكُ فَإِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعُورَ. (٣٨ ٢٢٥) حضرت عبدالله بن عباس وليَّوْ نِي سَرِّينَ عَجَاءِ عبدوايت نقل كرت جيس آپ مَرَافِظَيَّةٍ نِے ارشادفر مايا بلاشبرد جال هَمَثَر يا لِ

بالوں والا بہت زیادہ سفید ہے اس کے سر کے بال کو یا درخت کی شاخیں ہیں لوگوں میں عبدالعزی بن قطن کے بہت زیادہ مشابر ہے اگر لوگ اس کی مشابہت کی وجہ سے ہلاک ہوجا کمیں وہ کا نا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نے نہیں ہیں ( مرادیہ ہے کہ لوگ اس کی پیروک کریں جہالت کی بناء پرتو پھر بھی وہ اپنے سے کانے بن کاعیب دورنہیں کرسکتا جبکہ اللہ تعالیٰ ہرعیب سے یاک ومنزہ ہیں )۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ، قَالَ:كَانَ هِشَامُ بُنُ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُ

يَرَى رِجَالاً يَتَخَطَّوْنَهُ إِلَى عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَقَالَ : وَاللهِ إِنَّكُمْ لَتَخْطُونَ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ لِرَسُولِ اللهِ مِنِّى وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّى ، لَقَدُ سَمِعْهُ -مُ اللهِ مِنِّى وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْضَرَ لِرَسُولِ اللهِ مِنِّى وَلَا أَوْعَى لِحَدِيثِهِ مِنِّى ، لَقَدُ سَمِعْهُ -

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا بَيْنَ خَلْقِ آذَمَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فِتْنَهُ ٱكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

(احمد ۲۰۔ طبرانی ۳۲

(۳۸ ۲۲۷) حضرت حمید بن ہلال سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ہشام بن عامرانصاری دیا ٹیز کچھلوگوں کود کیھتے تھے کہ وہ حضرت عمران بن حصین دیا ٹیز اور دوسرے نبی مَلِفِیۡقِیۡقَمۡ کے اصحاب کے پاس جاتے تھے وہ غصے میں آگئے اور ارشاد فر مایا اللہ کی تسم تم ان لوگول کے پاس جاتے ہو جورسول اللہ مِلِفِیۡقِیۡقَمۡ کے پاس نہ تو مجھ سے زیادہ حاضر باش تھے اور نہ ان کی احادیث کو مجھ سے زیادہ یا در کے هي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ١١) كي معنف ابن الي شيه مترجم (جلد ١١) كي معنف ١٢٥ كي معنف ابن الي شيء مترجم

والے ہیں میں نے رسول الله مِنْظِيْفَةَ کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے حضرت آ دم کی پیدائش ادر قیامت قائم ہونے تک د جال سے بڑا كوئى فتەنبىي ـ

٣٨٦٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رِبُعِيٍّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنَ الدَّجَّالِ ، مَعَهُ نَهْرَان يَجُوِيَان أَحَدُهُمَا رَأَى الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ ، وَالآخَرُ رَأْىَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجُّجُ ، فَإِمَّا أَدْرَكَ أَحَدٌ ذَلِكَ فَلْيَأْتِ النَّارَ الَّذِي يَرَاهُ فَلْيُغُمِضْ ، ثُمَّ لِيُطَأْطِءُ

رَأْسَهُ لِيَشْرَبَ فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَإِنَّ اللَّجَالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يقرؤه كُلُّ مُؤْمِن كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ. (مسلم ٢٢٣٩ـ احمد ٣٠٨)

(٣٨ ١٢٧) حضرت حذيف واليون عدر ايت بانبول في فرمايا كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله ما الله من الله ما الله ما الله من الله ما ا فریب کوجود جال کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ دونہریں ہوں گی ان میں سے ایک بظاہر دیکھنے میں سفیدیانی معلوم ہوگی اور دوسر ی بظاہر بعثر کتی ہوئی آ گ معلوم ہوگی اگر کوئی اس صور تحال میں مبتلا ہوتو جے آگ تبجھ رہا ہے اس میں جلا جائے اور آ تکھیں بند کرے

پھرینے کے لیے سرجھکائے تو وہ مختدایانی ہوگا اور بلاشبد د جال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے اس کی آنکھ پرموٹانا خند ساہوگا (ایک ظفرہ بیاری جس کی وجہ ہے آئکھ پرناک کی طرح کی جھلی آ جاتی ہے ) اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کا فرلکھا ہوا ہوگا جس کو ہرمومن پڑھ لے كالكھنے (يڑھنے) والا بمويانہ لكھنے (پڑھنے) والا نہ ہو۔

( ٣٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَّى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنَ الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ نَارًا تُحْرِقُ ، وَنَهْرَ مَاءٍ بَارِدٍ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَهُلِكُنَّ بِهِ فَلْيُغُمِضُ عَيْنَيْهِ ، وَلْيَقَعُ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ نَهُرُ مَاءٍ بَارِدٍ. (ابوداؤد ٣١٥)

(٣٨ ١٢٨) حفرت حذيف ولي ي سروايت ب كه بي مَرَافِي في ارشاد فرمايا مين د جال كرماته جوفريب بوكاس كوخوب جانتا

ہوں اس کے ساتھ جلانے والی آگ اور محندے پانی کی نہر ہوگی ہستم میں کوئی اسے پالے تواس کے ساتھ ہلاک نہ ہوا پی آئکھیں بندكر كے جسے آگ مجھر ہاہاس میں كود جائے بلا شبدوہ تحتذا ياني ہوگا۔

( ٣٨٦٢٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ: حدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْحَضُرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتُ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِى ، فَقَالَ : مَا يُبْكِيكٌ ؟ فَقُلُتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَكُرْت الدَّجَالَ ، قَالَ :فَلاَ تَبْكِى فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا حَيٌّ أَكْفِيكُمُوهُ ، وَإِنْ أَمُتُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ يَخُرُجُ مَعَهُ يَهُودُ أَصْبَهَانَ ، فَيَسِيرُ حَتَّى يَنْزِلَ بِضَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، وَلَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ، فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ أَهْلِهَا ، فَيَنْطَلِقُ حَتَّى يَأْتِي لُدَّ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَفْتُلُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ عِيسَى فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً إمَامًا عَادِلاً وَحَكَّمًا

ه معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۱۱) كون معنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۱۱۱ ) كون معنف ابن الي شيبه ستر جم كتاب الفتن 🔻

مُقْسِطًا. (احمد 20- ابن حبان ۱۸۲۲)

(٣٨ ٦٢٩)ام المؤمنين حضرت سيده عاكثه تفاملون سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا رسول الله مِرَ اللهُ مَنْ ميرے ياس تشريف لائے اس حال میں کہ میں رور ہی تھی انہوں نے یو چھاتمہیں کونی چیز رلار ہی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مِرَافِظَةَ أَهُ وَجَالَ کے تذکرے کی وجہ ہے آپ مِنْ النَّحِیْجَ نے ارشاد فر مایا نہ رواگروہ مبری زندگی میں لکلاتو میں تمباری کفایت کرونگا اوراگرمیری وفات ہوجائے تو بلاشبہ تمہارارب کا نانبیں ہے بلاشبہ اصبہان کے یہوڈ کلیں گےوہ چلے گا یہاں تک کدمدینہ کے ہیرونی کنارے میں آئے گا اوراس ونت مدینہ کے سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز نے پر دوفر شتے ہوں گے مدینہ کے شریلوگ اس کی طرف نکلیں گےوہ چلے گا یہاں تک کدمقام لد پر پنچے گا حضرت عیسیٰ بن مریم علائنا اتریں مے اورائے آل کریں سے پھرحضرت عیسیٰ علائنا از بین میں جالیس سال کا عرصہ تھبریں گے یا راوی فرماتے ہیں یوں فر مایا کہ جالیس سال کے قریب کا زماندامام عادل اور انصاف کرنے والفيصل بن كركفهرين سفي-

( .٣٨٦٣ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْتِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدِ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ لَقِيطٍ التَّجِيبِيِّ ، عَنِ ابْنِ حَوَالَةَ الَّازْدِيُّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ نَجَا مِنْ ثَلَاثٍ فَقَدْ نَجَا ، قَالَهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، قَالُوا :مَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ :مَوْتِي ، وَالذَّجَّالُ ، وَمِنْ قَتْلِ خَلِيفَةٍ مُصْطِيرٍ بِالْحَقِّ مُعْطِيهِ. (احمد ٢٨٨) (۳۸ ۹۳۰) حضرت ابن حوالداز دی واثن ، نبی مَزْافِظَةَ أَے روایت كرتے ہیں كه آپ نے ارشاد فرمایا جو آ دمی تین چیز وں سے نجات يا گيا وه نجات يا گيايه آپ نے تين مرتبه ارشاد فرمايا صحابہ لؤنائين نے عرض کيا بد کيا چيزيں ہيں اے اللہ کے رسول مَالِفْظَيَامُ آپ مَلِفِظَيَّةُ نے ارشا وفر مایا میری وفات اور د جال اور ایسے خلیفہ کافل جوحق پر جمنے والا اور حق وینے والا ہو۔

( ٣٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيْ بَعْدَ نُوحِ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَالَ ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمُوهُ ، وَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : سَيُدُرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي ، أَوْ سَمِعَ كَلَامُى ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ قُلُوبُنَا يَوْمَتِنْدٍ أَمِثْلُهَا الْيَوْمَ؟ قَالَ : أَوْ خُيْرٍ. (ابوداؤد ٣٤٢٣ـ ترمذي ٢٢٣٣)

(٣٨٦١١) ابوعبيده والنوعيده وايت عفرمايا كميس في رسول الله مَالِيَقَاعَ كويفرمات موك سناحضرت نوح عَالِيَا كا بعد مر نی نے اپن قوم کود جال سے ڈرایا ہے۔ اور بلاشبہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں (راوی فرماتے ہیں)رسول الله مَلِفَ فَيَحَ نے ہم سے اس کے بارے میں بیان کیااورارشادفرمایاعنقریباے یائے گاوہ مخص جس نے مجھے دیکھایا فرمایا جس نے میرے کلام کو سناصحابہ كرام نُذَا ثِينَ نِعُرض كيا اس وقت ہمارے قلوب كيے ہوں گے كيا آج كے دن جيے ہوں گے آپ مَلِنْظَيَّةَ نِي فرمايا اس ہے بہتر

ع معنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المحالي كتباب الفتن ٣٨٦٣٢ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكُحُولِ ، عَنْ

جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة وَفَتْحُ الْقُسْطَنُطِينِيَّة خُرُوجُ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يَضُرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّثَهُ ، أَوْ مَنْكِبَيْهِ ،

ثُمَّ قَالَ :إنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا أَنَّك هَاهُنَا ، أَوْ كَمَا أَنْتَ قَاعِدٌ ، يَغُنِي مُعَاذًا. (ابوداؤد ٣٢٩٣)

(٣٨ ٦٣٢) حضرت معاذبن جبل والثيث ب روايت ب انهول في فرمايا كرسول الله مَيْلِنْفَيْكَةٍ في ارشاد فرمايا بيت المقدس كي آبادي یرب کی بربادی ہےاور بیرب کی بربادی بری لڑائی کا (جورومیوں کے ساتھ ہوگ) ظاہر ہوتا ہےاور بردی لڑائی کاظہور تسطنطنیہ کی فتح ہا ور قسطنطنیہ کی فتح د جال کا خروج ہے پھر آپ مِر اُٹھنے اُٹھ نے اس آ دمی کی ران یا فر مایا اس کے دونوں کندھوں پر اپنا ہاتھ مارا پھر فر مایا ييت ہے جیسےتم يهاں ہويا فرمايا جيسےتم بيٹھے ہومراد حفرت معاذ جائي خورتھے۔

٣٨٦٣٣) حَلَّتُنَا أَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ :أَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فِي يُوْمِ جُمُعَةٍ لِنَعْرِضَ مُصْحَفًا لَنَا بِمُصْحَفِهِ ، فَجَلَسْنَا إِلَى رَجُلِ يُحَدِّثُ ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَان بْنُ أَبِى الْعَاصِ فَتَحَوَّلْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَان :سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةُ أَمْصَارِ :مِصْرٌ بِمُلْتَقَى الْبَحْرَيْنِ ، وَمِصْرٌ بِالْجَزِيرَةِ ، وَمِصْرٌ بِالشَّامِ ، فَيَفْزَعُ النَّاسُ ثَلَاتَ فَزَعَاتٍ ، فَيَخُرُجُ الدَّجَّالُ فِي اعْرَاضِ جَيْشٍ ، فَيَهَزِمُ مَنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ ، فَأَوَّلُ مِصْرِ يَوِدُهُ الْمِصْرُ الَّذِي بِمُلْتَقَى الْبُحْرَيْنِ، فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَقِ: فِزُقَةٌ تُقِيمُ تَقُولُ: نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بالأَعْرَابِ،

وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ ، وَمَعَهُ مَسْمُعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيجَانُ ، فَأَكْثَرُ تُبَّاعِهِ الْيَهُودُ وَالنِّسَاءُ . ١- ثُمَّ يَأْتِي الْمِصْرَ الَّذِي يَلِيهِمُ فَيَصِيرُ أَهْلُهُ ثَلَاتَ فِرَق : فِرْقَةٌ تُقِيمُ وَتَقُولُ : نُشَامُّهُ وَنَنْظُرُ مَا هُوَ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْأَعْرَابِ ، وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِالْمِصْرِ الَّذِي يَلِيهِمْ .

٧- ثُمَّ يَأْتِى الشَّامَ فَيَنْحَازُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَقَبَةِ أَفِيقَ ، يَبْعَثُونَ سَرُحًا لَهُمْ فَيُصَابُ سَرْحُهُمْ ، وَيَشْتَذُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَتُصِيبُهُمْ مَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهُدٌ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُحْرِقُ وَتَرَ قَوْسِهِ فَيَأْكُلُهُ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّحَرِ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَاكُمُ الْغَوْثُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْض : إِنَّ هَذَا الصَّوْتَ لِرَجُلِ شَبْعَانَ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَيَقُولُ لَهُ أَمِيرُ النَّاسِ :تَقَدَّمْ يَّا رُوحَ اللهِ فَصَلِّ بِنَا ، فَيَقُولُ : إِنَّكُمْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمَرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ، تَقَدَّمُ أَنْتَ فَصَلِّ بِنَا ، فَيَتَقَدَّمُ الْأَمِيرُ فَيُصَلِّى بِهِمْ ، فَإِذَا انْصَرَفَ أَخَذَ عِيسَى خَرْبَتَهُ فَيَذْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ ، وَيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ ثدييه فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَنْهَزِهُ أَصْحَابُهُ. (احمد ٢١٦ طبراني ٨٣٩٢)

هِ ابن الباثيب مترجم (جلدا1) كي مستف ابن الباثيب مترجم (جلدا1) كتباب الفتن ( ٣٨ ١٣٣ ) حضرت ابونضر ہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ہم جمعے والے دن حضرت عثمان بن ابوالعاص وہ شی کے پاس آئے تا كه بم اين ( لكھے ہوئے ) صحفے كا الكے صحفے كے ساتھ موازندكريں پھر حضرت عثمان بن ابوالعاص والتي تشريف لائے ہم ان كے گر دجیع ہو گئے حضرت عثان مڑائٹو نے ارشا دفر مایا میں نے رسول اللہ مَلِفَقَدَةِ ہے بیفر ماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں گےایک شہرتو دوسمندروں کے تلھم پر ہوگا اورایک شہر جزیرہ میں ہوگا ایک شہرشام میں ہوگا پس لوگ تین مرتبہ گھبرا کمیں گے چجرد جال جنگی کشکروں میں نکلے گا اورمشرق کی جانب شکست کھا جائے گا پہلاشہرجس میں وہ جائے گا وہ شہر ہوگا جود وسمندروں کے تلھم میں یر ہوگااس کے رہنے والے تین گروہوں میں ہوجا کمیں گےا کیگروہ وہاںا قامت اختیار کرے گااور کہے گا ہم اس کے قریب ہوکر د کھتے ہیں وہ کیا ہےاورایک گروہ دیہاتیوں کے ساتھ مل جائے گااورایک گروہ ساتھ والے شہر میں چلا جائے گااس کے ( یعنی دجال کے ساتھ )ستر ہزارا پیےلوگ ہوں گے جن پرسبز جا دریں ہوں گی اس کے اکثر تمبعین یبودی اورعورتیں ہوں گی چران کے پاس والے شہر میں آئے گااس کے رہنے والے تین گروہوں میں تقتیم ہوجائیں گے ایک گروہ تو وہیں تھہرے گا اور کہے گا ہم اس کے قریب ہوں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ہے ایک گروہ دیہا تیوں کے ساتھ ال جائے گا اور تیسرا گروہ اپنے یاس والے شہر میں چلا جائے گا پھرشام جائے گامسلمان عقبہ افیق مقام میں جمع ہو جائیں گے وہ اپنے مویشیوں کو پھیجیں گے ان کےمویشیوں کو نقصان پہنچے گا یہ بات ان برگراں ہوجائے گی ان کو تخت بھوک اور مشقت پہنچے گی یہاں تک کدان میں ایک اپنی کمان کی تانت کوجلائے گا اور اسے کھا لے گالوگ اس حالت پر ہوں گے بحر کے وقت ایک پکارنے والا پکارے گا اے لوگوتمہاری مدد آ گئی یہ تین مرتبہ ندا دے گاوہ ایک دوسرے ہے کہیں گے بلاشبہ یہ آواز ایک سیرشدہ آدمی کی آواز ہے حضرت عیسیٰ علیه السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے اوران سے لوگوں کے امیر کہیں گے اے روح اللہ! آ گے بڑھیں ہمیں نماز پڑھا کی (ان ہے) حضرت عیسیٰ عَلاَیْلَا فرما کیں گے تم اس امت کی جماعت ایک دوسرے پرامراء ہوتم آ گے بڑھواور ہمیں نماز پڑھاؤوہ امیر آ گے بڑھیں گےاوران کونماز پڑھا کیں گے جب نماز یڑھ کر فارغ ہوں گے بیسلی غلایٹا کا اپنا نیز ہ کچڑیں گے اور د جال کی طرف جا کمیں گے وہ د جال ان کو دیکھے گا تو ٹھلے گا جیسے سیسہ تجھلتا

( ٣٨٦٣٤) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَشْرَجٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ ، عَنُ سَفِينَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا حَذَّرَ الدَّجَالَ أُمَّتَهُ ، هُوَ أَعُورُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى ، بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظَةً ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَالآخَرُ نَارٌ ، فَجَنَّتُهُ نَارٌ وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلكَانِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، وَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَمَعَهُ مَلكَانِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُشْبِهَانِ نَبِيَيْنِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ ، عَنْ شِمَالِهِ ، فَيَقُولُ لَا أَحَدُ الْمَلكَيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ فَيَقُولُ لَهُ أَحَدُ الْمَلكَيْنِ : كَذَبُت فَمَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ : صَدَقَت ، فَيَسْمَعُهُ النَّاسُ فَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَالَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ ، فَيَقُولُ مَا مُنْ يَسْمَعُهُ النَّاسُ فَيَحْسَبُونَ إِنَّمَا صَدَّقَ الدَّجَالَ ، وَذَلِكَ فِتُنَةً ، مُنْ يُسِيرُ حَتَى يُأْتِى الْمَدِينَةَ فَلَا يُؤُذُنُ لَهُ فِيهَا ، فَيَقُولُ : هَذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَسِيرُ حَتَى يَأْتِى الشَّامَ

ہاں کے سینے کے درمیان ا پنانیز ورکھیں گے اورائے تل کردیں گے پھراس کے ساتھی مخکست خوردہ ہوجا کیں گے۔

ه معنف ابن الى شيه ستر جم (جلد ۱۱) كي معنف ابن الى شيه ستر جم (جلد ۱۱) كي معنف ابن الى شيه ستر جم (جلد ۱۱) كي المعنف الم

فَيُقْتُلُهُ اللَّهُ عِنْدَ عَقَبَةِ أَفِيقَ. (احمد ٢٢١ ـ طبر اني ٢٣٢٥)

(۳۸ ۱۳۳) حضرت سفینہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ میلائے آئے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور فر مایا بلا شہو کئی ہی نہی نہیں گر را گھراس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا وہ ہائیں آئے ہے کا ناہاں کی دائیں آئے میں ایک مونا سانا خنہ ہوگا اس کی دونوں آئے موں کے درمیان کا فر ( لکھا ہوا ) ہا س کے ساتھ دووا دیاں ہوں گیان میں ایک جنت اور دوسری آگ اس کی جنت آگ ہے اور اس کے ساتھ مطائکہ میں ہے دوفر شخے ہوں گے جوانبیاء میں ہے دونبیوں کے مش بہہوں گان میں اور اس کی آگ جنت ہوں گے جوانبیاء میں ہے دونبیوں کے مش بہہوں گان میں اور اس کی آگ جنت ہوں گے ہوا نبیاء میں ہے دونبیوں کے مش بہہوں گان میں ان میں ہوں کیا میں زندہ ہو ایک اس کی دائمیں ہوں کیا میں ہوں کیا میں زندہ سے ایک اس کی دائمیں ہوں کیا میں خور میں ہوں کیا میں زندہ ساتھی دوفر شتوں میں ہا ہی ہوگا تو نے جھوٹ کہالیں لوگوں میں ہوگی ایک اس کی بات میں گا گراس کا ساتھی دونر شتوں میں ہوگی گھروہ چلے گا یہاں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اے اس میں داخل ہونے کی ساتھیں دی جادر ہو آئی گی ہوہ ہوگی کیہاں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گا وہاں تا دولیا کہ سولے گا یہاں تک کہ مدینہ منورہ آئے گا اے اس میں داخل ہونے کی ہمالی کردیں گے۔

( ٢٨٦٢٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنُ أُسَيرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : هَاجَتُ رِيحٌ حَمْراءُ بِالْكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلْ لَيْسَ لَهُ هِجْيرَى إِلَّا يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ جَانَتِ السَّاعَةُ ، قَالَ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ مُتَكِنًا فَجَلَسَ ، فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةُ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيراتُ وَلَا يُفُرَحَ بِغِنِيمَةٍ ، وَقَالَ : عَدُو يَجْمَعُونَ لَاهُ لِ الإسلام وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسلام ، وَنَحَّا بِيدِهِ نَحْوَ الشَّامِ قُلْتُ : الرُّومَ تَغْنِى ؟ قَالَ : نَعَمُ ، فَيَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتِلُونَ عَنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِبَةً ، فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِىءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَهَوُلَاء عَلَا ، وَتَفْنَى الشَّرُطَة .

٢- ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرُطةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً ، فَيَفْتَتِلُونَ حَتَى يُمُسُوا فَيَفِىءُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِب ، وَتَفْنَى الشَّرُطةُ ، فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ نَهَدَ إِلَيْهِمُ جُنْدُ أَهْلِ الإِسْلام ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الذَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَفْتَتِلُونَ مَفْنَكَةً عَظِيمَةً ، إمَا قَالَ : لاَ يُرَى مِثْلُهَا ، أَوَ قَالَ : لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ، حَتَى إِنَّ الطَّيْرَ لَيمُرُّ بَعْمُ اللَّهُ الدَّبَرَة بِجَنْبَاتِهِم مَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَاذُ بَنُو الأَبِ كَانُوا مِنَةَ فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ ، فَإِنَّ الْعَلْمَ لَيْ مَيْرَاثٍ يُقَاسَمُ .

٣- فَيُنْهَمَا هُمُ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِذْ جَانَهُمَ الصَّرِيخُ ، إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خُلُفَ فِى ذَرَارِيَّهِمْ ، فَرَفَضُوا مَا فِى أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ : إِنِّى لأَعْرِفُ أَسْمَانَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلُوانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، أَوَ

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداد) کی کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلداد) قَالَ : هُمْ خَيْرٌ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يومنذ. (مسلم ٢٢٢٣ـ احمد ٣٨٣) (۳۸ ۹۳۵) حفزت امیرین جابر ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کوفہ میں سرخ ہوا چلی ایک صاحب آئے ان کی عادت نہیں تھی مگرید کہا ہے عبداللہ بن مسعود جان فو قیامت آمٹی راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود خافور فیک لگائے بیٹھے تھے ہیں بیٹھ گئے اور فرمایا بلاشبہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کدمیراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور نہ ہی غنیمت ملنے برخوشی کا اظہار کیا جائے گااور فرمایا دشمن ہوں گے جوابل اسلام کے لیے جمع ہوجا کیں گے اوراہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے ہوں گے اور ہاتھ سے اشارہ ک<sup>ر</sup> ا شام کی طرف (راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کیا آپ کی مراوروم ہے انہوں نے نے فرمایا ہال اڑائی اس وقت زور پر ہوگی مسلمال موت کی شرط قائم کرلیں مے کہنیں لوٹیں مے گھر غالب ہو کرو ولڑ ائی کریں مے یہاں تک کدرات ان کے درمیان حائل ہو جائے گ یہ بھی رک جا ئیں مےاوروہ بھی رک جا ئیں مےکوئی بھی غالب نہیں ہوگااورشر طختم ہوجائے گی پھرمسلمان موت کی شرط لگا ئیں ہے کے لڑائی سے اوٹیں سے مگر غالب ہوکر وہ لڑائی ہیں سے یہاں تک کہ شام ہوجائے گی بیجی رک جائیں سے اور وہ بھی رک جائیر

مے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا اورشرط نمتم ،و جائے گی پس جب چوتھا دن ہوگا اہل اسلام کالشکران پرجملہ کرے گا پس اللہ تعالیٰ ان (وشمنان اسلام) پر شکست مقرر کردیں کے ان کے درمیان زبردست از ائی ہوگی جس کی مثل بھی نہیں دیکھی گئی ہوگی یہاں تکہ کہ پرندہان پر ہے گزرے گاان ہے آ گےنہیں بڑھے کا مہاں تک کہ مرکز گرجائے گا ایک باپ کی اولا د جوسوہو گی وہ واپس لوثیر گےان میں سےصرف ایک آ دمی بیجے گا کس غنیمت برخوشی ہوگی ادر کونسی میراث تقتیم ہوگی \_اس اثناء میں کہو واسی طرح ہوں گے کہ نا گاہ اس سے بوئ لڑائی کے بار مے میں سنیں کے ایک چھنے والا ان کے پاس آئے گا اور ( کمے گا) کہ وجال اپنی ذریت میں موجود ہے جو چیزیں ان کے تبضے میں ہوں گی انہیں جھوڑ کرمتوجہ ہوں گے اور دس سواروں کوبطور دشمن کے حالات معلوم کرنے والوں کے یاس بھیجے گا۔رسول اللّٰد مَزْ فضفے فیے ارشاد فرمایا بلاشیہ میں ان کے اوران کے آباء کے ناموں کواوران کے گھوڑ وں کے رٹموں کو بھم

پیچا نتا ہوں وہ زمین کی پشت پر بہترین شہواروں میں ہوں گے۔ ( ٣٨٦٣٦ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةَ، عَنْ أَبِيو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْكُثُ أَبُوَا الذَّجَّالِ فَلَالِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا، ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَ غُلاهٌ أَغْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلَهُ نَفْعًا ، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ، ثُمَّ نَعَت أَبُويُهِ ، فَقَالَ :أَبُوهُ رَجُلٌ طُوالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ طَوِيلُ الْأَنْفِ، كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْفَارٌ وَأُمَّهُ امْرَأَةً فِرْضَاخِيَّةٌ عَظِيمَةُ الثَّذَيْنِ. (احمد ٢٠٠ طيالسي ٨٦٥)

(٣٨ ١٣٦) حضرت الوبكره واليوس روايت بانهول في فرمايا كدرسول الله والمنطق في أرشاد فرمايا د جال كوالدين تمي سال تک مخبریں گےان کی اولا دنہیں ہوگی مجران کا کا تا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور نفع کم ہوگااس کی آنکھیں سوئیں گی اور اس کا ول نہیں سوئے گا بھرآ یہ مَانِیْفَقَعَ نے وجال کے ماں باپ کے بارے میں بتلایا اورارشاد فرمایا اس کا باپ لمبااور وبلا اور لیز تاك والا ہوگا كويا كه اس كا تاك جونج كى (كى طرح) ہوگا اوراس كى ماں بزے بہتا نوں والى ہوگى ۔ مسف ابن البشير مرجم (طداا) ﴿ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: حَدَّثُنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِي قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِي قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ فَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَدِيثًا مَا حَدَّثَهُ نَبِي قَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّهُ يَعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ: هِي الْجَنَّةُ، هِي النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. يَجِىءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ: هِي الْجَنَّةُ، هِي النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ. (٢٢٥٠ عَلَى ١٤٠٠ عَلَيْهُ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ: هِي الْجَنَّةُ، هِي النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ . (٢٢٥٠ عَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّارِ ، فَالَّتِي يَقُولُ: هِي الْجَنَّةُ، هِي النَّارُ ، وَإِنِّي أَنْذِرُكُمْ بِهِ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَهُ الْعَارِ ، فَالْتَوْمُ وَالْعَارِ ، فَالْتَالِ ، فَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَالْعَارِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

(۳۸۷۳) حضرت ابو ہریرہ وہ ہے دوایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مَلِّ اللَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَیْ اللهٔ اللهُ اللهُ

( ٣٨٦٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الِذَجَّالِ ، لَهَا يَوْمَنِذٍ سَبْعَةُ أَبُوَابٍ، لِكُلِّ بَابٍ مَلكَانِ.

(۳۸۷۳۸) حفرت ابوبکرہ ڈٹاٹو سے روایت ہے فر مایا کبر سول اللہ مَٹِوٹِٹِکُاٹِ نے ارشا دفر مایا یہ یندمنورہ میں مسیح د جال کارعب ود بد بہ داخل نہ ہوگا مدینہ کے اس دفت سات درواز ہے ہوں گے ہر درواز سے کے لیے دوفر شیخ مقرر ہوں گے۔

( ٣٨٦٣٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ ، قَالَ : دَخَلَ بُرَيْدَةُ الْمَسْجِدَ وَمِحْجَنْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَسَكَبَةُ يُصَلِّى ، فَقَالَ : بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سَكَبَةُ ، فَقَالَ مِحْجَنْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيدِى مِزَاحٌ : أَلَا تُصَلِّى كَمَا يُصَلِّى سَكَبَةُ ، فَقَالَ : وَيُلُ أَمْهَا مَدِينَةٌ يَدَعُها أَهْلُها وَهِي خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ فَصَعِدَ عَلَى أُحُدٍ وَٱشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : وَيُلُ أَمْهَا مَدِينَةٌ يَدَعُها أَهْلُها وَهِي خَيْرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ أَعْمَرُ مَا كَانَتُ ، أَوْ اللهِ صَلَّى مُكَانِّ بِجَنَاحَيْهِ فَلَا يَدُخُلُهَا.

(احمد ۳۳۸ طیالسی ۱۲۹۵)

(٣٨٦٣٩) حفرت رجاء بن الى رجاء سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت بریدہ متجد میں واخل ہوئے اور حفرت مجن متحد کے دروازے پر تھے اور سکیہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت بریدہ نے فر مایا کیا تم نماز پڑھو کے جیسے سکیہ نماز پڑھ رہے تیں حضرت نجی خدروازے پر تھے اور مدینہ کی طرف جھا نکا اور ارشاد فر مایا اس کی ماں کے لیے ملاکت ہدینہ اس کو وہاں کے رہنے والے چھوڑ دیں گے حالانکہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں) یوں فرمایا کہ دینہ منورہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا (یا راوی فرماتے ہیں) یوں فرمایا کہ دینہ منورہ پہلے سے زیادہ آباد ہوگا وجال وہاں آئے گا ہیں اس کے درواز وں میں سے ہر دروازے پر فرشتہ پائے گا جواسے پر کھو لے ہوئے ہوگا ہی وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

﴿ مَعْنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَهَلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيّادٍ ، فَقَالَ : سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتُ : حَمَلُت بِهِ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيّادٍ ، فَقَالَ : سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتُ : حَمَلُت بِهِ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى أُمِّ ابْنِ صَيّادٍ ، فَقَالَ : سَلْهَا كُمْ حَمَلَتُ بِهِ ، فَقَالَتُ : حَمَلُت بِهِ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : الْحُسَلُ فَإِلّٰكُ لَنُ تَسُبقَ الْقَدَرَ.

(احمد ۱۳۸ بزار ۹۸۳)

(۳۸۲۴) حضرت ابوذر واقتی سے دوایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں دس مرتبہ تشم کھاؤں کہ ابن صیاد وہی دجال ہے جھے بیزیا
پندیدہ ہے اس بات سے کہ میں ایک مرتبہ تشم کھاؤں کہ وہ دجال نہیں ہے اور بیاس وجہ ہے ہے کہ میں نے رسول اللہ مِرَّفِظَةَ ہِے اس بلطے میں بھی ناور فرمایا کہ اس سے بوچھا وہ اس سے کتی،
اس سلطے میں بھی سنا ہے کہ رسول اللہ مِرَفِظَةَ ہِے جھے ابن صیاد کی ماں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس سے بوچھا وہ اس سے کتی،
حاملہ دبی اس نے کہا میں اس سے بارہ مہنے حاملہ دبی راوی فرماتے ہیں میں حضور مِرَفِظَةَ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو بتا
حضور مِرَفِظَةَ نَے فرمایا اس سے بوچھواس کے جینے کے بارے میں تو اس کے ماں نے بتلایا یہ چیخا دو مہنے کی طرح اس ابن صیاد ۔
کہا یارسول اللہ مِرَافِظَةَ نَے اس سے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بات دل میں جھپائی ہے اس نے کہا کہ آپ نے میر ۔
لیے سفید بکری کی ہٹری کو چھپایا ہے اور یہ کہنا جا ہتا تھا کہ دخان حضور مَرَافِظَةَ فَرَ مَایا دور ہوجاتو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا ۔
لیے سفید بکری کی ہٹری کو چھپایا ہے اور یہ کہنا جا ہتا تھا کہ دخان حضور مَرَافِظَةَ فَرَ مَایا دور ہوجاتو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا ۔
لیے سفید بکری کی ہٹری کو چھپایا ہے اور یہ کہنا جا ہتا تھا کہ دخان حضور مَرَافِظَةَ فِر مایا دور ہوجاتو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا ۔
لیے سفید بکری کی ہٹری کو چھپایا ہے اور یہ کہنا جا ہو ، عن عبید الله بن نہ جھی ، عن عیلی ، قال : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرَحَیْ ، عَنْ عَلِیْ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرَحَیْ ، عَنْ عَلْمُ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرَحَیْ ، عَنْ عَلْمَ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرِحَیْ ، عَنْ عَلْمُ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرِحَیْ ، عَنْ عَلْمَ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرِحَیْ ، عَنْ عَلْمُ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ اللّهِ مُن فَرِحَیْ ، عَنْ عَلْمُ ، قالَ : حُنَّا عِنْدُ النَّمْ عَنْ عَلْمُ ، عَنْ سُلُو اللّهِ مُن فَرِحِیْ ، عَنْ عَدْلُ اللّهِ مُن فَرِحَیْ ، عَنْ عَدْمُ عَدْدُ اللّهِ ، عَنْ مُنْ عَالَ : عُنْ عَدْدُ اللّهِ ، عَنْ عَدْمُ اللّهِ ، عَنْ عَدْدُ السَّمِیْ ، عَنْ عَدْمُ عَدْدُ اللّهِ ، عَنْ مُنْ عَدْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَدْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَدْمُ اللّهُ عَدْمُ اللّهُ اللّهُ ال

عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الدَّجَالِ :أَنِمَّةٌ مُضِلُّونَ. (احمد ۹۸- ابویعلی ۲۲۳)
(۳۸ ۱۲۱) حضرت علی وَنَوْ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور مَوَنَّفَ کَ پاس بیٹے ہوئے تھے اس حال میں آ بِمِوَنِفَعَ مِنْ سُونَ مُونَ وَعَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسًا وَهُوَ نَائِمٌ ، فَذَكَرْنَا الدَّجَّالَ فَاسْتَيْقَظَ مُحْمَرًا وَجْهُهُ ، فَقَالَ :غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَم

٣٨٦) حدثنا يزيد بن هارون ، قال :اخبرنا علِي بن مسعده ، عن رِياح بنِ عبيدة ، عن يوسف بنِ عبدِ بُنِ سَلَامٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ :يَمْكُثُ النَّاسُ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ أَرْبَعِينَ عَامًا ، وَيُغْرَسُ النَّــُ وَتَقُومُ الْأَسُواَقُ.

(٣٨ ١٩٣٢) حفزت عبدالله بن سلام وزاين ب روايت ب كه لوگ د جال كے نكلنے كے بعد حياليس سال كلمبري كے اور تھجور ا

ه مصنف ابن الي شيبه ستر جم (جلد ۱۱) كرف المحالي المحالي المحالية ا كتاب الفتن كثاب

حائے گی اور بازار قائم ہوں گے۔

( ٣٨٦٤٣ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :لَقَدُ صُنِعَ بَعُضُ فِئَنَةِ الدَّجَّالِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَيٌّ.

(٣٨ ٢٨٣) حضرت حذيفه والأور عدوايت إنهول فرماياه جال كافتنه بنايا جاچكاتفا اوررسول الله مَرَّفْظَةَ بعيد حيات تهد

( ٣٨٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَبْفَةُ : مَا خُرُوجُ الدَّجَّالِ بِأَكْرَكَ لِي مِنْ قِيْسِ اللَّجَامِ. (نعيم ١٥٥٥)

(۳۸ ۱۳۴) حفرت حذیف و کافی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا د جال کا نگلنا مجھ پرمیری سواری کی لگام کم ہونے سے زیادہ بخت

( ٣٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو يَغْفُورِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ :كُنْت عِنْدَ حُذَيْفَةَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ حَتَّى جَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :أَخَرَجَ الدَّجَّالُ ؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : وَمَا الدَّجَّالُ إِنَّ مَا دُونَ الدَّجَّالِ أَخُوفُ مِنَ الدَّجَّالِ ، إِنَّمَا فِتْنَتُهُ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً.

(٣٨٦٣٥) حضرت ابوعمروشيباني فرماتے ہيں ميں حضرت حذيفہ داننو كے پاس بيضا ہوا تھا كہ ايك اعرابي آيا يہاں تك كه ان ك سامنے گھنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا د جال نکل آیا ہے حضرت حذیفہ دڑٹؤ نے اس سے کہا د جال کیا ہے بلاشہ د جال سے پہلے کی چزوں سے مجھے زیادہ خوف ہے د جال کی بنسبت بلاشباس کا فتنہ تو چالیس راتیں ہوگا۔

( ٣٨٦٤٦ ) حَلَّاتُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الدُّجَّالَ يَطْوِى الْأَرْضَ كُلَّهَا إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ ، قَالَ : فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا صُفُوفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ ، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاتَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقِ وَمُنَافِقَةٍ.

(۳۸ ۱۴۷) حضرت انس ڈٹانٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرْفِظَةَ فِي ارشاد فرمایا بلاشبد د جال کے لیے ساری دنیاسمٹ جائے گی سوائے مکہ اور مدیند کے بس وہ مدیند منورہ آئے گا اس کے راستوں میں سے ہرراستے پر فرشتوں کی صفیں یائے گا مقام سبخة المجوف میں آئے گااس کے تھلے میدان میں ضرب لگائے گامدیند میں تین مرتبہ بھونچال آئے گا ہر منافق مرداور منافقہ عورت اس کے ساتھ مل جائیں گے۔

( ٣٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَمُولُ :لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِي قُبُورِهِمْ.

(٣٨ ١٩٨٧) حضرت حذيف الني سے روايت ہارشا وفر مايا اگر د جال نكل آئے تو مچھاوگ اس پراپي قبروں ميں ايمان لے آئيں۔

مصنف ابن الي شيد مترجم (جلد ١١)

( ٣٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، عَنُ سَالِمٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ أَمْرٍ فَقَاأَ قَدْ بَلَوْتُ مِنْكَ صِدْقًا ، فَحَدِّثْنِي عَنِ الدَّجَّالِ ، فَقَالَ : وَإِلَّهُ يَهُودٍ ، لَيَقْتُلْنَهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدُّ.

(۳۸۷۴۸) حفرت عبداللہ بن عمر والی ہے روایت ہے کہ حفرت عمر وہاؤ نے یہود میں سے ایک آ دمی ہے کسی چیز کے بارے ملہ پوچھا اور فرمایا میں نے تمہیں سچا پایا ہے ہی مجھ سے دجال کے بارے میں بیان کرواس نے کہا یہود کے معبود کی قتم عیسیٰ بن ضرور بالضرور مقام لد کے قریب اسے قبل کریں گے۔

( ٣٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ: يَنْزِلُ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيُد فَإِذَا رَآهُ الدَّجَّالُ ذَابَ كَمَا تَذُوبُ الشَّحْمَةُ ، قَالَ : فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ ، وَتَفَرََّقَ عَنْهُ الْيَهُودُ ، فَيُقْتَلُونَ حَتَّى إِ الْحَجَرَ يَقُولُ : يَا عَبُدَ اللهِ الْمُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِى ، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. (نعيم ١٦١١)

(۳۸۷۴۹) حضرت عبداللہ بن عمرو دی ٹی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم عَلِائِنا) اُریں کے جب دجال الدَّ دیکھے گا تو پھکے گا جیسے چر بی پچھلتی ہے فرمایا کہ د جال لڑائی کرے گا اور یہوداس سے جدا ہوجا کیں گے ان یہود کو تک کہ پھر کہے گا اے اللہ کے مسلمان ہندے یہ یہودی ہے آؤاورائے تل کرو۔

( .٣٨٦٥ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنِ الزُّهُرِئَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِرَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عليهما السلام حَكَمًا مُقْسِطًا ، وَإِمَامًا عَادِلاً ، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَيَقِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ. (بخارى ٣١٨هـ مسلم ٢١٢٠)

(۳۸۷۵۰)حفرت ابو ہریرہ دیا ہے مرفوعانقل کرتے ہیں کہ آپ میکو نظیج آنے ارشادفر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے عیسیٰ بر مریم عَلاِئیلًا اتریں کے انصاف کرنے والے فیصل ادرعادل امام ہوں کے پس صلیب تو ڑیں کے ادرخز ریکونل کریں گے ادرجزییا ' دیں محمدادر مال کشینت سے موجل بڑگا سال تک کہا ہے کہ کہے قبول نہیں کر سرگا

دیں مے اور مال کثرت سے ہوجائے گا یہاں تک کہا ہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ پیسر دو وردین میں فیور تھیں وہ یا دین کے ایک کہا ہے کہ ان کا میں اور ان کا میں کا رہے گا۔

( ٣٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِىِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :وَالَّذِى نَفْمُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَيُهِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا ، أَوْ مُعْنَمِرًا ، أَوْ لَيُثَنِيَّنَهُمَا.

(۳۸ ۱۵۱) حضرت ابو ہریرہ دی تھڑ سے روایت ہے انہوں نے فر مایات ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد میل تفکیکی آ حضرت عیسلی بن مریم عَلاِئِناً مقام فیج المو و حاء ہے جج یا عمرے کا احرام با ندھیں گے یا دونوں کو ملا کر دونوں کا احرام با ندھیں کے۔

( ٣٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِهِ

ُ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَسَاجِدُّ لَتُجَدَّدُ لِخُرُوجِ الْمَسِيحِ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقُتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيُؤْمِنُ بِهِ مَنْ أَذْرَكَهُ ، فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيُقُرِنْهُ مِنْى السَّلَامَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىَّ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِى ، إِنِّ أَرَاكَ مِنْ أَحُدَثِ الْقَوْمِ ، فَإِنْ أَذْرَكْتِه فَأَقُرِنُهُ مِنِّى السَّلَامَ. (نعيم ١٢٠٠) معنف ابن الباشير مترجم (جلد ١١) كي المحالي المعنى ١٣٥٠ المحالي معنف ابن الباشير مترجم (جلد ١١)

(۳۸ ۱۵۲) حضرت ابو ہریرہ خاتی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجدیں حضرت عیسیٰ عَلاِئلاً کے آنے پرنی ہوں گی وہ عنقریب نکلیں گے اورصلیب کوتو ژیں گے اورخنز ریکونل کریں گے اوران پرایمان لائے گا جوان کو پائے گا جوکوئی تم میں سے ان کو پالے تو ان کو میری جانب سے سلام کہے بھرمیری طرف متوجہ ہوئے (بیراوی حضرت عقار بن مغیرہ کا قول ہے ) اور فر مایا اے بھتیج! میں تہمیں لوگوں میں سب سے زیادہ نوعم مجھتا ہوں۔ لہذا اگر تو ان کو پالے تو ان کومیر اسلام کہنا۔

( ٣٨٦٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنُ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ الْمَسِيحَ خَارِجٌ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ.

(۳۸۷۵۳) حفرت ساک ویلیون سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ حضرت عیسیٰ علائے کا نکلنے والے ہیں وہ صلیب کوتو ڑویں عے اور خزیر کوتل کریں مے اور جزیدا تھادیں گے۔

( ٣٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكْرِ :هَلْ بِالْعِرَاقِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ ، قَالُوا :نَعَمُ ، قَالَ :فَإِنَّ الدَّجَّالَ يَخُرُجُ مِنْهَا.

(٣٨١٥٣) حضرت سعيد بن المسيب ويطيئ سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كدحضرت ابو بكر دائن نے بوچھا كيا عراق ميں الي

زمین بے جے خراسان کہا جاتا ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں تو حضرت ابو بکر دی افتہ نے ارشاد فرمایا یقینا وہاں سے دجال نکلے گا۔

( ٣٨٦٥٥) حُدِّثُتُ ، عَنْ رَوُح بُنِ عُبَادَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الذَّجَّالُ يَخُرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ.

(ترمذی ۲۲۳۷ بزار ۲۲)

(٣٨٦٥٥) نبي مُلِينَفِيَعَ إلى حضرت الوبكر ولي تُوروايت كرت بين كرآب مُلِنفِيَعَ فِي ارشاد فرمايا د جال خراسان سے نكلے گا۔

( ٣٨٦٥٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَهْبِطُ الدَّجَّالُ مِنْ خوز وَكَرْمَانَ مَعَهُ ثَمَانُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ مَجَانَّ مُطْرَقَةً.

(٣٨٦٥٦) حفرت ابو ہریرہ وہ اپنے سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ د جال مقام خوز اور کرمان سے اترے گااس کے ساتھ اس ہزار لوگ ہوں گے جن پر سبزرنگ کی جا دریں ہوں گی ان کے بال ان کے پاؤں تک ہوں گے اور ان کے چبرے کو یا کہ بھولی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے ( یعنی وہ ڈھال جس پر کرتے لیٹے ہوں )

( ٣٨٦٥٧ ) حَذَّتَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :إِنَّ أُذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِينَ أَلْفًا.

( ۲۵۷ ۳۸ ) حفرت عبدالله بروايت بانهول في فرمايايقينا دجال كے كدھے كے كان ستر بزاركو و هانپ ليس كے۔

( ٣٨٦٥٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَانِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ خُ بُنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ، ثُمَّ تُقَاتِلُونَ الدَّجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ ، قَالَ جَابِرٌ : يَخْرُجُ الدَّجَالُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ. (احمد ١٤٥٨ ابن حبان ١٨٠٩)

(٣٨٦٥٩) حضرت نافع بن عتب بن ابی وقاص دلینی سے روایت ہے کہ نبی مُؤلِفَفِیَقَیْم نے ارشاد فر مایاتم جزیرۃ العرب سے لڑائی گے اللہ تعالی فتح عطا فرما کمیں گے پھرتم فارس والول سے لڑائی کرو گے اللہ تعالی فتح عطا فرما کمیں گے پھرتم روم والول سے لڑ لڑو گے اللہ تعالی تمہیں فتح عطا فرما کمیں گے پھرتم د جال سے لڑائی کرو گے اللہ تعالی اس پرتمہیں فتح عطا کریں گے حضرت جابر: سمرہ ڈیائیو نے فرمایاد جال خروج نہیں کرے گا یبال تک کدروم فتح ہوجائے۔

( ٣٨٦٦) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ حِرَاشٍ ، قَالَ : قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَهُ لِحُذَيْفَةَ : أَلَا تُحَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْت من رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى سَمِعْته يَقُولُ : إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ أَنْهُ نَارٌ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ عُقْبَةُ : وَ عَذَبٌ بَارِدْ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِى يَرَى ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذُبٌ بَارِدْ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَ عَمْنُ أَدْرِكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقَعُ فِى الَّذِى يَرَى ، أَنَّهُ نَارٌ فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذُبٌ بَارِدْ ، قَالَ عُقْبَةُ : وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ . (بخارى ٣٥٥٠ عسلم ٢٢٥٠)

(۱۲۸۱۰) حفرت ربعی بن حراش ویشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عمر و دوائی نے حضرت حذیفہ جوائی کہ کہا کیا ہمیں وہ باتیں بین میں نے آپ میل فی اللہ میل کیا ہمیں وہ باتیں ہیں سناتے جوآپ نے رسول اللہ میل فی آئی ہے سنیں انہوں نے فرمایا کیوں نہیں میں نے آپ میل فی آئی فرماتے ہوئے سنا کہ د جال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی باقی وہ جے لوگ آگ خیال کریں گے وہ میٹھا اور محمد بانی ہوگا جو تم میں سے بیصور تحال پالے تو وہ جے آگ سمجھ رہا ہے اس میں گرجائے یقینا وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا حضرت عقبہ رہا تی فرمایا میں نے رسول اللہ میل فی آئی ہوگا حضرت عقبہ رہا تھیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ میل فی آئی ہوئے سنا ہے۔

( ٣٨٦٦١) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنَادَةُ بُنُ أَبِى أُمَيَّةَ الدَّوْسِ قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِى عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فَقُلْنَا: حَاُ مَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُصَدَّقًا ، قَالَ : نَ ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُكُمُ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُ

و مصنف ابن الي شيبه ستر جم ( جلد ۱۱) ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الدُّجَّالَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ فِيكُمْ أَيَّتَهَا الْأُمَّةُ ، وَإِنَّهُ جَعْدٌ آدَم مَمْسُوحُ الْعَيْنِ

الْيُسْرَى ، وَإِنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَازٌ ، وَإِنَّ مَعَهُ نَهْرَ مَاءٍ وَجَبَلَ خُبْزٍ ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسِ فَيَقْتُلُهَا ، ثُمَّ يُحْيِهَا ، لَا يُسَلَّطُ عَلَى غَيْرِهَا ، وَإِنَّهُ يُمُطِرُ السَّمَاءَ وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ ، وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا حَتَّى يَبُلُغَ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلِ ، وَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَامِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَمَسْجِدَ الْمَقْدِسِ وَالطُّورِ، وَمَا شُبَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَرَّتَيْنِ. (احمد ٢٣٥) ٣٨ ٢٧) حضرت جنادہ بن ابی امید دوی واثن سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں اور میراایک ساتھی نبی سَلِنْ اَنْ کَا اَسْحاب ، سے ایک کے پاس گیا فرمایا کہ ہم نے کہا ہم سے وہ بیان کریں جوآپ نے رسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللهِ مُ ن شکریں اگر چہوہ تمہارے نز دیک سچا ہوانہوں نے فرمایا ہاں رسول الله مَثِلَ فَتَكُومَ آيك دن ہمارے درميان كھڑے ہوئے اور فرمايا تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تہمیں دجال سے ڈراتا ہوں میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں بلاشبہ کوئی بھی نبی علایلا شبیں زرے مرانہوں نے اپنی امت کوڈ رایا اورا سے امت بلاشبہ وہمہارے اندر ہوگا بلاشبہ و مکتکھر یا لے بالوں والا ہے گندمی رنگ والا ہاوراس کی دائیں آئکھٹی ہوئی ہوگی اوراس کے ساتھ جنت اورآگ ہوگی اس کی آگ جنت ہوگی اوراس کی جنت آگ ہوگی اور شباس کے ساتھ پانی کی نہراورروٹی کا پہاڑ ہوگا اوراہ ایک جان پرمسلط کیا جائے گاوہ اٹے آل کرے گا بھراے زندہ کرے گا ی اور پراسے مسلطنہیں کیا جائے گاوہ آسان ہے بارش اتارے گا اورز مین کوئی چیز نہیں اگائے گی اوروہ زمین میں جالیس جسیں برے گا یہاں تک کہ زمین میں ہرگھاٹ پر پہنچے گا اوروہ چا رمساجد کے قریب نہیں جائے گامبحد الحرام اور رسول اللہ مَ<del>رَائِنَے آئ</del>ے کی مسجد ربیت المقدس کی مسجداور طور کی مسجداور کوئی چیزتم پرمشته نبیس ہے کیونکہ اللہ تعالی کا نانبیس ہے بیدومرتبه ارشاد فر مایا (اوروہ کا ناہر) ٣٨٦٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ أَبِى عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : لَا يَخُرُجُ الدُّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَائِبٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ خُرُوجًا مِنْهُ ، وَمَا خُرُوجُهُ بِأَضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ ، وَمَا عَلِمَ أَذْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إلا سَوَاءً.

٣٨ ٢٩١) حضرت حذيف و الله عند وايت بانهول في فرمايا دجال نبيس فكل كايبال تك اس كا خائب مونا مومن كواس ك نے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوگا اور اس کا نکلنا مومن کواس کنکری سے زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گا جوز مین سے افتحا تا ہے اور مومنین ں سے قریبوں اور دوروالوں کاعلم ( د جال کے بارے میں ) برابر ہوگا۔

٣٨٦٦ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبَ ، قَالَ :كَانَ عَبْدُ اللهِ جَالِسًا وَأَصْحَابُهُ ، فَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ ، قَالَ : فَجَاءَ خُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ الأَصُواتُ يَا ابْنَ أُمْ عَبْدٍ ، قَالَ : يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، ذَكَرُوا الدَّجَّالَ وَتَخَوَّفْنَاهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : وَاللهِ مَا أُبَالِي أَهُوَ لَقِيت أَمْ هَذِهِ الْعَنْزَ السَّوْدَاءَ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِعَنْزِ تَأْكُلُ النَّوَى فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : لِمَ ؟ لِلَّهِ أَبُوك ،

مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) في مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) في مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١)

قَالَ حُذَيْفَةُ : لَأَنَّا قَوْمٌ مُوْمِنُونَ وَهُوَ امْرُوَّ كَافِرْ ، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُعُطِينَا عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفَرَ ، وَايْمُ اللهِ ، لَا يَخُرُجُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَحَبُّ إِلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ بَرْدِ الشَّرَابِ عَلَى الظَّمَأُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لِمَ ؟ لِلَّهِ يَخُرُجُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَحَبُّ إِلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ بَرْدِ الشَّرَابِ عَلَى الظَّمَأُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لِمَ ؟ لِلَّهِ أَبُوك ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مِنْ شِلَةِ الْبَلَاءِ وَجَنَادِع الشَّرِّ.

(۳۸۲۲) حفرت شہر بن حوشب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حفرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھی بیٹھے تھے ان کی آوازیں بلندہوگئیں راوی نے فرمایا حضرت حذیفہ دی ٹی تشریف لائے اور فرمایا اے ابن ام عبدیہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کو تم بیل انہوں نے فرمایا اللہ کو تم بیل انہوں نے فرمایا اللہ کو تم بیل انہوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑا اور ہم اس سے ڈر گئے حضرت حذیفہ دی ٹی نے فرمایا اللہ کو تم بیل کری کے بیچ کے بارے میں کہا جو مجد کی ایک جانب میں کہور کی تحفیلیاں کھار ہا تھا راوی نے کہا حضرت حذیفہ دی ٹی سے تب کے باپ کی میں اس کے خلاف نصرت اور کا میا بی خوبی حضرت حذیفہ دی ٹی سے آپ کے باپ کی خلاف نصرت اور کا میا بی عضارت کی بیل اور وہ کا فرآ دی ہیں اور بلا شبداللہ تعالیٰ ہمیں اس کے خلاف نصرت اور کا میا بی عطا کریں گے اور اللہ کی تنم وہ نہیں نکے گئی بہاں تک کہ اس کا نکلتا مسلمان آ دی کے لیے بیاس میں مشروب کی شعندک سے زیادہ محبوب ہوگا حضرت عبداللہ نے بیچ چھاکس وجہ سے اللہ کی جانب سے خوبی ہے آپ کے باپ کے لیے حضرت حذیفہ دی ٹی نے نے فرمایا مصیبتوں کی شدت اور برائی کی آفات کی وجہ سے۔

( ٣٨٦٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، أَنَّ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى ابُنَ صَيَّادٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ ، أَوَ قَالَ : رَجُلَانِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَشُهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : ابْنُ صَيَّادٍ : أَتَشُهدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، وَسُلَّمَ المَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَى عُرْشَ إيلِيسَ فَقَالَ : ابْنُ صَيَّادٍ ، قَالَ : أَرَى عَرْشَ المُلهِ ءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَى عَرْشَ إيلِيسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَى صَادِقَينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَى عَرْشَ إيلِيسَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، قَالَ : أَرَى صَادِقِينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَرْشَ إيلِيسَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ : مَا تَرَى ، قَالَ : أَرَى صَادِقِينِ ، أَوْ كَاذِبَينِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُرَى عَرْشَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ كَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ عَلْمُ لُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبُسَ عَلَيْهِ فُرَسُ عَلَيْهِ فَذَعُوهُ . (مسلم ٢٣٠١- احمد ٣١٥)

٣٨٦٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنُ أَسْمَاءَ ، قَالَتُ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النَّاسُ فِيَامٌ وَإِذَا هِى تُصَلِّى ، فَقُلْتُ : مَا شَأْنُ النَّاسِ ؟ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نَحُو السَّمَاءِ ، أَوْ قَالَتُ : سُبُحَانَ اللهِ ، فَقُلْتُ : آيَةٌ ، فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعُمْ ، فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْت حَتَّى تَجَلَّزِي الْفَشْى ، وَجَعَلْت أَصُبُّ عَلَى رَأْسِى الْمَاءَ ، قَالَتْ : فَحَمِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ وَسَلَّمَ اللَّهَ وَسَلَّمَ اللَّهَ وَالنَّارَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ وَقَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنُ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِى مَقَامِى هَذَا حَتَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَقَدْ أُوحِى إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِى الْقَبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا لاَ أَدْرِى أَيَّ ذَلِكَ ، قَالَتْ أَسُمَاءُ : مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

(مسلم ۱۲۷)

سلامی استان کو میں میں نے عرض کیا لوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے کے اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے عرض کیا لوگوں کی کیا حالت ہے انہوں نے ہاتھ سے آسان کی طرف اشارہ کیا یا انہوں نے کان اللہ کہا میں نے عرض کیا کیا نشانی ہے انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں حضور مَرِّ شَفِیَا ہِ نے لمباقیام کیا (بینماز کسوف کا موقع کا موقع کی میں اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع ہوگئی حضرت اساء نے فر مایارسول اللہ مَرِّ الله مَرِّ الْفَرِیَّ الله کی اور جس کا اہل ہے وہ اس کی تعریف و ثنا کی اور ارشاد فر مایا کوئی بھی چیز جو میں نے نہیں دیکھی تھی وہ میں نے اسے اس

ہ میں دیکھی یہاں تک کہ جنت اور جہنم بھی اور مجھ پر بیوتی کی گئی ہے تہ ہیں قبروں کے اندر فتنے میں مبتلا کیا جائے گا دجال کے فئے کے مثل یا بوں فرمایا دجال کے فئنے کے قریب راوی فرماتے ہیں مثل یا قریب کے الفاظ میں سے میں نہیں جانتا کہ حضرت

اء ٹئ منٹر منانے کیاار شادفر مایا۔

٣٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ الْهَيْمَم بْنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : خَرَجُت وَافِدًّا فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ فَإِذَا مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ رَجُلٌ أَحْمَرُ كَثِيرٌ غُضُونِ الْوَجْهِ ، فَقَالَ لِى مُعَاوِيَةُ : تَدُرِى مَنْ هَذَا ؟ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، قَالَ : فَقَالَ لِى عَبْدُ اللهِ : مِثَنْ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قَالَ : هَلْ تَعْرِفُ

أَرْضًا قِبَلَكُمُ كَثِيرَةَ اللَّسَبَاخِ يُقَالُ لَهَا كُوثِي ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :مِنْهَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ ، قَالَ :ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِلْأَشْرَارِ بَعْدَ الْأَخْيَارِ عِشْرِينَ وَمِنَةَ سَنَةٍ ، لا يَدْرِى أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ مَنَى يَدُخُلُ أَوَّلُهَا.

٣٨٦٢) حضرت بيثم بن اسود سے روايت ہے انہوں نے فرمايا ميں وفد كى صورت ميں حضرت معاويہ خلائي كے زمانے ميں لكلا ) ان كے ساتھ تخت پرايك آ دمى تھے جوسرخ رنگ والے چېرے پر بہت زيادہ شكن والے تھے مجھ سے حضرت معاويہ جلائي نے ايا جانتے ہو بيكون ہيں بيرعبدالله بن عمرو دول ہے ہيں راوى نے فرمايا مجھ سے حضرت عبداللہ نے كہاتم كہاں سے ہوميں نے عرض كيا

بعراق سے ہوں انہوں نے فرمایا کیاتم اپنی جانب بہت زیادہ سباخ والی زمین پہچانتے ہو جے کوٹی کہا جاتا ہے فرمایا کہ میں نے س کیا جی ہاں انہوں نے فرمایا کہ وہیں ہے د جال نکلے گا فرمایا کہ پھر حصرت عبداللہ نے فرمایا بلاشبہ شریراوگوں کے لیے اجھے لوگوں هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) کي په ١٣٠ کي ١٣٠ کي کتاب الفنون کي هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١)

کے بعدایک سوبیں سال کا عرصہ ہوگا لوگوں میں ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا پہلا (سال) کب داخل ہوگا۔

( ٣٨٦٦٧ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويُد ، قَالَ :قَالَ كَعْبٌ :إِنَّ أَشَدَّ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى الدَّجَّالِ لَقَوْمُك ، يَعْنِى يَنِى تَمِيمٍ.

(۳۸ ۲۷۷) حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے کہ حضرت کعب جھٹھ نے ارشاد فر مایا عرب کے قبائل میں سے د جال پرسب سے زیادہ تخت تیری قوم ہے مراد بنوتمیم تھے۔

( ٢٨٦٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي تَعْلَبُهُ بُنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبُصْرَةِ ، أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمًا خُطْبَةً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَيهِ حَدِينًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : وَاللهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاتُونَ كَذَابًا آخِرُهُمُ الأَعُورُ الدَّجَالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسُرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِى رَجْتَى ، أَوْ يَحْيَى لِشَيْخٍ مِنَ الْانْصَارِ ، وَإِنَّهُ مَتَى يَخُرُجُ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ الْلَهُ ، فَمَنْ آمَن بِهِ وَصَدَقَةُ وَاتَبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ لَهُ سَلْفَ وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ ، فَلَيْسَ يَعْفَهُمُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ سَيَطُهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ سَيَطُهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ اللهُ وَجُنُودَةُ وَالْتَعَرِّ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، وَإِنَّهُ سَيَطُهُرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلُّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ اللهُ وَجُنُودَةُ مُتَى إِنَّهُ عَلَى اللّهُ وَجُنُودَةً وَالْتَكُونَ ذَاكَ كَذَاكُ حَتَّى تَرُونَ أَمُورًا يتفاقِم شَأَنُهَا فِى الْمُسَلِّمُ مُ نَشَائِلُونَ بَيْنَكُمُ : هَلَ كَانَ نَبِيكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا ، وَحَتَى تَزُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، ثُمَّ اللّهُ وَلِكُ كَذَاكُ حَتَى تَزُولَ جَبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ، ثُمَّ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنَا الْعَدِيتُ مَا قَدَّمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا الْفَرْصُ وَأَشَارَ بِيدِهِ ، قَالَ : ثُمَّ شَهِدَتُ لَهُ خُطْبَةٌ أُخْرَى ، قَالَ : فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيتُ مَا قَدَّمَ كَلِكُ كَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّ

(۳۸۲۸) حضرت تغلبہ بن عباد عبدی جوابل بھرہ میں ہے ہیں ان ہے روایت ہے کہ وہ ایک دن حضرت سمرہ بن جندب روائو کے خطبہ میں موجود سے پس انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول الله مَلِوَفَقَعَ کی صدیت بیان کی انہوں نے فر مایا اللہ کا تعمیل موجود سے پس انہوں نے اپنے خطبہ میں رسول الله مَلِوفَقَعَ کی صدیت بیان کی انہوں نے فر مایا اللہ کا تعمیل موجود سے پس انہوں کے ان میں ہے آخری کا نا دجال ہوگا اس کی دا ئیں آگھ ٹی ہوئی ہوئی کو یا کہ ابی تحلیل کا دو اللہ ہے جوآ دمی اس پر ایمان لے آیا اور اس کی اور اس کی جروکہ انصار میں ایک بوڑھا تھا اور وہ جب نکلے گا وہ دعوی کر ہے گا کہ وہ اللہ ہے جوآ دمی اس پر ایمان لے آیا اور اس کی تعمیل نفع نہ بہنچا کمیں گے اور جس آ دمی نے اس کا انکار کیا اور اس کی تعمیل نفع نہ بہنچا کمیں گے اور جس آ دمی نے اس کا انکار کیا اور اس کی تعمیل نفع نہ بہنچا کمی پس اے اس کے گزشتہ (برے) مملوں پر سزانہ دی جائے گی اور وہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا سوائے مجدحرام اور بیت المقدی پر اور وہ مونین کو بیت المقدی میں دو کہ دے گا فر میرے بچھے چھیا ہوا ہے آ واور اسے مارد واور بیاس طرح ہرگزنہیں بیوار کی بنیاد یا فر میاں درخت کی جڑ پکارے گی اے مومن یہ کافر میرے بچھے چھیا ہوا ہے آ واور اسے مارد واور بیاس طرح ہرگزنہیں ہوگئے بیاں تک کئم و یکھو گے ایسے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا جمعے ہوتم آپس میں یوچھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سلسلہ ہوگا یہاں تک کئم و یکھو گے ایسے امور جنہیں تم اپنے نفوں میں بھیڑیا جمعے ہوتم آپس میں یوچھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سلسلہ بھی کیاں تک کئم و یکھو گے کیا تمہارے نبی نے اس سلسلہ

مسن این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مسن این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مسن این ابی شیرمتر جم (جلداا) کی مسن این ابی مسئ مسئ کی گذاکر ہ کیا ہے اور یہاں تک کہ پہاڑا نی جگہوں سے جٹ جا کیں گے پھراس کے بعد قبض ہوگی اور ہاتھ سے اشارہ کیا (قبض سے مراد واللہ اعلم عام موت اور قیامت کا وقوع ہے) راوی نے فر مایا پھر میں ان کے دوسر نظیے میں شریک ہوا فر مایا کہ ای صدیث کوذکر کیاا یک بات نہ آگے کی اور نہ بی چھیے گی۔

( ٣٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الذِّمَشُقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى شُفْيَانَ يَقُولُ : مَن الْتَبَسَتُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَلَا يَتَّبِعَنْ مُشَاقًا وَلَا أَعْوَرُ الْعَيْنِ ، يَعْنِى الذَّجَّالَ.

(٣٨٦٢٩) حضرت معاويه بن الى سفيان ولا في سوايت بانهوں نے فرمایا جس پرامورمشتبر ہوجائيں وہ آ کھ سے کانے یعنی دحال کی پیروی ندکرے۔

( .٣٨٦٧) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِیّ بْنِ زَیْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : الذَّجَّالُ یَخُوضُ الْبِحَارَ إِلَى رُكُبَتَیْهِ ، وَیَتَنَاوَلُ السَّحَابَ ، وَیَسْبِقُ الشَّمْسَ إِلَى مَغْرِبِهَا ، وَفِی جَبْهَتِهِ قَرْنٌ یَخُرُصُ مِنْهُ الْحَیَّاتُ ، وَقَدْ صُوّرَ فِی جَسَدِهِ السَّلَاحُ كُلُّهُ ، وَیَسْبِقُ الشَّهْ صُورً السَّلَاحُ كُلُّهُ ، حَتَّى ذَكَرَ السَّیْفَ وَالزَّمْحَ وَالدَّرَقَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَمَا الذَرَقُ ، قَالَ : التُّوْسُ. (ابن کئیر ۱۳۲)

( ٣٨١٥) حفرت حن سے روایت ہے انہوں نے فر مایار سول الله مَالِقَ اُن ارشاد فر مایا دجال سمندر میں گھے گا گھنوں تک اور بادل کو پکڑ لے گا اور سورج سے پہلے اس کے غروب کی جگہ پہنے جائے گا اور اس کی پیٹانی میں سینگ ہوگا جس سے سانپ نکلیں گے اس کے جسم میں ہر طرح کے اسلحہ کی تصویریں بنائی گئیں ہیں یہاں تک کہ تکوار اور نیز ہ اور ڈھال کا تذکرہ کیا فر مایا کہ میں نے کہا درق کیا چیز ہے انہوں نے فر مایا ڈھال۔

( ٣٨٦٧) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ مِنْهَا كُلَّ مَنْهَلٍ الْيَوْمُ مِنْهَا كَالْجُمُعَةُ ، وَالْجُمُعَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالسَّنَةِ ، ثُمَّ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَوْمٌ فِى ضِحٍ وَأَنْتُمْ فِى رِيحٍ ، وَهُمْ شِبَاعٌ وَأَنْتُمْ جِيَاعٌ ، وَهُمْ رِوَاءٌ وَأَنْتُمْ ظِمَاءٌ.

(٣٨٦٤) حضرت عبداللہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ دجال زمین میں چالیس دن تھہرے گا وہ زمین کے ہرگھاٹ میں پنچ گا ان چالیس دنوں کا دن ہفتے کی طرح ہوگا اور ہفتہ مہینے کی طرح ہوگا اور مہینہ سال کی طرح ہوگا پھرار شادفر مایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب وہ لوگ روشنی میں ہوں گے اورتم ہوا میں ہوگے وہ سیر ہوں گے اورتم بھو کے ہوگے وہ سیراب ہوں گے اورتم پیا ہے ہوگے۔

( ٣٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ طَلْحَةً، عَنُ خَيْثَمَة، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلوا ا ) في المستخص ١٣٣ مستف ابن الي شيبه متر جم ( جلوا ا ) في المستخص ١٣٣ مستف المستفد المستفد

فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الآيَةِ ﴿ كَزَرُ عِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَنْتُمَ الزَّرُعُ وَقَدُ دَنَا حَصَادُكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرُوا الدَّجَّالَ فِى مَجْلِسِهِمْ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقُوْمِ : لَوَدِدُنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ حَتَّى نَرُمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ ، وَالَّذِى لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَوْ سَمِعْتُمْ بِهِ بِبَابِلَ لَأَتَاهُ أَحَدُكُمْ وَهُو يَشُكُو إِلَيْهِ الْحَفَا مِنَ السُّرُعَةِ.

(طبری ۲۲ ـ حاکم ۲۷۱)

(۳۸۱۷۲) حفرت ضیمہ سے روایت ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود وہاؤہ مجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے اس آیت پر پہنچ ''کزرع احوج شطاہ ' حفرت عبداللہ نے فرمایاتم کھیتی ہواور تمہارے کٹنے کا وقت قریب ہو چکا ہے بھرلوگوں نے د جال کا تذکرہ کیاا پی اس مجلس میں بچھ نے کہا ہم یہ چا ہے ہیں وہ نگا اور ہم اسے بھروں سے ماریں حفزت عبداللہ نے فرمایاتم یہ کہتے ہو اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگرتم اس کے بارے میں سنو کہ بابل میں ہے تو تم میں کوئی اس کے پاس آئے گا تو وہ اس کی طرف یا وُں کھنے کی شارے گا تیزی سے اس تک چانچنے کی وجہ سے۔

( ٣٨٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَلَامُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ شِهَابِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُاللهِ بُنُ مَعْنِم وَذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ، وَمَا يَكُونُ قَبْلَهُ مِنَ الْفِتْنَةِ أَخُوفُ عَلَيْكُمُ مِنَا الدَّجَّالِ بَنُ مَعْنِم وَذَكَرَ الدَّجَّالَ لَا خَفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدَّجَّالَ يَدْعُو إِلَى أَمْرِ يَعُرِفُهُ النَّاسُ حَتَّى يَرَوْنَ ذَلِكَ مِنْهُ.

(٣٨٦٧٣) حفرت عبدالله بن معنم بروايت به كه انهول نے دجال كا تذكره كيا ادرار شادفر ماياد جال كے بارے ميں كو كى خفاء منبيں باور جود جال سے پہلے فتنے وقوع پذير بهول گے ان سے تمہارے بارے ميں زيادہ انديشہ به بنبست دجال كے فتنے كے يقينا دجال كے بارے ميں خفا نہيں ہے بلاشبد دجال ايسے امر كی طرف بلائے گا جمے لوگ جانتے ہيں يہاں تک كريہ بات اس سے اپني آئھوں ہے د كھے ليس گے۔

( ٣٨٦٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَا يَخُرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ أَشْهَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الظَّمَّأُ.

(۳۸۶۷ مفرت حذیفہ دلائو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا د جال نکلے گا یہاں تک کہ اس کا نکلنا مسلمانوں کو پیاس میں یانی یینے سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٢٨٦٧٥ ) حَذَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، قَالَتُ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَبَيْنَ قَائِمٍ وَجَالِسٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَاسْتَنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَبْنَ قَائِمٍ وَجَالِسٍ ، وَلَمْ يَكُنْ يَضَعَدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الظُّهُرَ ، فَأَشَارَ إليهِمْ بِيدِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْتَ مَقَامِى هَذَا لَامْمِ يَضَعَدُهُ قَبْلُ ذَلِكَ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَأَشَارَ إليهِمْ بِيدِهِ أَن الجُلِسُوا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهِ مَا قُمْتِ مَقَامِى هَذَا لَامْمِ يَضَعَدُم لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ ، وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ أَتَانِى فَأَخْرَنِى حتى مَنعَنِى الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ، اللهَ إِنَّ يَنِى عَمْ لِتَعْلَى اللهَ الرَّيْحُ إِلَى جَزِيرَ قِلَا يَعْرِفُونَهُا ، فَقَعَدُوا أَلَا إِنَّ يَنِى عَمْ لِتَعْلِمُ الدَّارِيِّ أَخَذَتُهُمْ عَاصِفٌ فِى الْبُحْرِ ، فَالْحَأْتُهُمَ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَ قِلَا يَعْرِفُونَهُا ، فَقَعَدُوا أَلَا إِنَّ يَنِى عَمْ لِتَعْدِمِ الدَّارِيِّ أَنْتَعَلَى النَّامُ فَلَالَ اللهِ مَا لَعْنَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى جَزِيرَ قِلَا يَعْرِفُونَهُا ، فَقَعَدُوا

فِى فَوَارِبِ السَّفِينَةِ فَصَعِدُوا فَإِذَا هُمْ بِشَىءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، قَالُوا لَهَا :مَا أَنْتَ ، قَالَتُ : أَنَا الْمَحْبِرَتِكُمْ وَلَا سَائِلَتِكُمْ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّيْرَ قَدْ رَهَقْتُمُوهُ فَأْتُوهُ ، فَإِنَّ فِيهِ رَجُلًا بِالْأَشُواقِ إِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَتُخْبِرُوهُ .

٥ فَاتُوهُ فَذَخُلُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُمْ بَشَيْخِ مُوثَقِ فِي الْحَدِيدِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ كَثِيرِ الشَّعْرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : فِهِ أَيْنَ بَأْتُم، فَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي فَالُوا : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ ، قَالُوا : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْوُهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومَ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : خَيْرًا ؛ نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظُهْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَمُوهُمَ الْيُومَ جَمِيعٌ ، وَإِلَهُهُمْ الْيُومَ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ ، قَالَ : خَيْرًا نَهُمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُعْرَ ؟ قَالُوا : يَسْقُونَ مِنْهَا زُرُوعَهُمْ وَيَشُرَبُونَ مِنْهَا بَعْدَلُ بَعْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ ، قَالُوا : يُطْعِمُ جَنَاهُ كُلِّ عَامٍ ، قَالَ : مَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ مِنْهَا بَعْدَرِيَةً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ : مَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مَقَلَ اللّهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَتَاقِى هَذَا لَمُ أَتُولُكُ أَرْضًا إِلاَ وَطِئْتُهَا بِقَدَمِي هَاتَيْنِ إِلاَّ طِيبَةٌ ، لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِلَى هَذَا الشَّهُى فَرَحِي ، هَذِهِ طِيبَةٌ ، وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيلِهِ ، مَا مِنْهَا طَرِيقٌ ضَيْقٌ وَلا وَالْهُ وَاللّهِ وَلا وَاسِعٌ إِلّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۷۵) حضرت فاطمہ بنت قیس بی بی فیٹوئی ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ بی میڈافیٹی فیٹے نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی پھرمنبر
پرتشریف فرما ہوئے لوگوں نے اس بات کواو پراجا تا وہ بیٹھنے والوں اور کھڑے ہونے والوں کے درمیان تھے (یعنی پھی بیٹھے تھے اور
کچھ کھڑے تھے ) اور اس ہے پہلے رسول اللہ میڈافیٹی فیجھ جدے دن کے علاوہ منبر پر ندتشریف رکھتے تھے آپ میڈافیٹی فیجھ بیٹھے تھے ان کی طرف
ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ پھرارشاد فرمایا کہ اللہ کہتم میں اس جگہ کسی ایسے امر کے لیے کھڑ انہیں ہوا جور فبت اور خوف کی وجہ سے
ہم بیس نفع پہچانے والا ہولیکن تھے داری میر ہے پاس آیا اور جھے خبر دی بیماں تک کہ اس خبر کی وجہ سے خوشی اور آنھوں کی شعندک کی بناء
پر میں دو پہر کوآ رام نہیں کر سکا خور سے سنو تھے داری کے بچاز اووں کو سمندر میں تیز ہوائے آن لیان کو ہوائے ایسے بزیر سے میں پہنچا
دیا جے وہ پچچانے نہیں تھے وہ قر جی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیر سے میں پہنچا گے اچا تک انہوں نے ایک سیاہ ہے دیکھی جو لمبی
پلکوں والی اور کشر بالوں والی تھی انہوں نے اس سے کہا تو کیا ہے وہ شے بولی میں جساسہ ہوں (جاسوی کرنے والی ہوں) انہوں
نے کہا ہمیں بطا دَ اس نے کہا میں نہوں نے اس سے کہا تو کیا ہے وہ شے بولی میں جساسہ ہوں (جاسوی کرنے والی ہوں) انہوں
نے کہا ہمیں بطا دَ اس نے کہا میں ایک آ دی ہے جے بیشو تی ہیں جبیں بٹلائے اور تم اس کو بٹلا کہ ہی وہ وہ ال گے اور اس آوی والی اس نے اور اس اس نے اور اس اس نے اور اس کے اور اس آوی کیا ہوں والی اس نے کہا کر آئے ہوں اور نے کہا عرب والوں کی کیا صالت میں جوں ان سے لوگ وال اس نے اور کوٹ نے اس نے کہا کس نے کہا جرب اور کی کیا حالت میں جیں ان سے لوگوں نے لوگ ہیں اس نے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے جو تہمار سے انکر نے جی بہان صاحب کا کیا حال ہے جو تہمار سے انکر خیوں نے کہا عرب ان کیا جا میں اس نے لوگوں نے لوگ ہیں اس نے کہا جرب اور کہا کہا تو اس کے اور اس کے اور اس کے اور کی کیا جو لی جی تیں ان سے لوگوں نے لوگ ہیں اس نے کہا ان صاحب کا کیا حال ہے جو تہمار سے ان کہا جی انہوں نے کہا جرب کی جو لی بی اس نے کہا تو اس کے والی سے ان سے لوگوں نے لوگوں نے لوگوں نے لیکر کیا کہا تھ میں ان سے لوگوں نے لیکر کیا کہا کہا تو اس کے اور کیا کہا تھ میں اس کے لوگوں نے کہا جو اس کے کہا جو اس کے اس کے کہا تو اس کے اس کے کی کی خور کی کی کی کو اس کی ک

کتاب الفتن کتاب الفتن کے مسنف بن ابی شیبر مترجم (جلداد) کی مسنف بن ابی شیبر مترجم (جلداد) کی مسنف بن ابی کی مسنف بن ابی کا معبود ایک ہے اور ان کا دین ایک ہے اس نے کہا بیان کے مقابلہ کیا اللہ تعالی کے جسٹے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہاس سے وہ اپنے کھیتوں کوسیر اب کرتے ہیں اور بیاس کے اللہ بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے جشے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہاس سے وہ اپنے کھیتوں کوسیر اب کرتے ہیں اور بیاس کے اس سے بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے جشے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا سے دہ اپنے کھیتوں کوسیر اب کرتے ہیں اور بیاس کے بہتر ہے اس نے کہا مقام نفر کے جشے کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا ت

وقت اس سے پینے ہیں اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان مجوروں کی کیا حالت ہانہوں نے کہاوہ ہرسال اپنا پھل کھلاتی ہیں اس نے پوچھا عمان اور بیسان کے درمیان مجوروں کی کیا حالت ہانہوں نے کہاوہ ہرسال اپنا پھل کھلاتی ہیں اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہوں نے بتلایا کہ اس کے دونوں کنارے پانی کی کثرت کی وجہ ہو توں مارتے ہیں پھراس نے تین مرتبہ لمباسانس لیا پھر کہا بلاشیہ اگر میں ان ہیز یوں سے جھوٹ گیا تو میں کوئی زمین نہیں چھوڑوں گا مگرا ہے اپنے ان دونوں قدموں سے روندوں گا سوائے مدینہ منورہ کے کہ مجھے اس بر غلبہ حاصل نہ ہوگا رسول اللہ مَرَافِظَةَ ہِے فرمایا یہاں تک میری

وووں مد وں سے رومدوں ہ واسے مدینہ ورہ سے مدینے ہی پر منبوط کی ند ہوہ روں مدینہ کا کوئی تنگ اور کھلا راستہ نہیں مگراس پر خوشی مکمل ہوگئی۔ بیطیبہ ہے تیم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اس مدینہ کا کوئی تنگ اور کھلا راستہ نہیں مگراس پر ایک فرشتہ قیامت تک تلوار سونتے ہوئے ( کھڑا) ہے۔

( ٣٨٦٧٦) وَحَدَّنَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَابُوسُ بُنُ أَبِي ظَبِيْانَ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، وَكَانَا وَهَيْ عَلَى مُوْمِنِ ، عَيْنَهُ الْيَمْنَى مَطْمُوسَةٌ ، بَيْنَ عَيْنَيُهِ قَالَ : فَكَ النَّهِ عَلَى مُوْمِنِ ، عَيْنَهُ الْيَمْنَى مَطْمُوسَةٌ ، بَيْنَ عَيْنَيُهِ كَا فَوْ يَتَهِ بَعْاهَا لَنَا عَلِيْ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ مِنَ كَافِوْ يَتَهْجَاهَا لَنَا عَلِيْ ، قَالَ : فَقُلْنَا: وَمَنَى يَكُونُ فَلِكَ ، قَالَ : حِنْ يَفْخَرُ الْجَارُ عَلَى جَارِهِ ، وَيَأْكُلُ الشَّدِيدُ الشَّيْعِينَ وَتَقَطَعُ الأَرْحَامُ ، وَيَنْعَلِفُونَ الْحَيْلَاتَ أَصَابِعِي هَوُلَاءِ وَشَبَكَهَا وَرَفَعَهَا هَكَذَا ، فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ مِنَ الشَّدِيدُ الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ فَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنّك لَنْ تُدُوكَ فَلِكَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ وَجُلٌ مِنَ الْفَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ فَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنّك لَنْ تُدُوكَ فَلِكَ ، قَالَ : فَطَابَتُ أَنْفُسُنَا. الْقَوْمِ : كَيْفَ تَأْمُونَا عِنْدَ فَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا أَبَا لَكَ ، إنّك لَنْ تُدُوكَ فَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل

( ٣٨٦٧٧) حَلَّنْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُسَلَّطُ اللَّجَالُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَسْت بِرَّبُكُمُ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أَخْيى يُسَلَّطُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يُحْيِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَلَسْت بِرَّبُكُمُ أَلَا تَرُونَ أَنِّى أَخْيى وَأَيْنُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَعُولُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لاَ يُسَلِّطُ عَلَى أَخَدٍ وَأَمْمِيت ، وَالرَّجُلُ يُنَادِى : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، بَلُ عَدُو اللهِ الْكَافِرُ الْخَبِيثُ ، إِنَّهُ وَاللهِ لاَ يُسَلِّطُ عَلَى أَخَدٍ بَعْدِى ، قَالُوا : وَكُنَّا نَمُرُّ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً عَلَى مُعَلِّمِ الْكِتَابِ فَيقُولُ : يَا مُعَلِّمَ الْكِتَابِ ، اجْمَعْ لِى غِلْمَانَك فَيُجْمَعُهُمْ فَيَقُولُ : قُلُ لَهُمْ : فَلَيْنُصِتُوا ، أَى يَنِى أَخِى افْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدُرِكُنَّ أَحَدُ مِنكُمْ عِيسَى فَيَحُولُ : قُلُ لَهُمْ : فَلُ لَهُمْ : فَلَيْنُوسَتُوا ، أَى يَنِى أَخِى افْهَمُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ ، أَمَا يُدُرِكُنَّ أَحَدُ مِنكُمْ عِيسَى

معنف ابن الى شير متر جم (جلداا) كري معنف ابن الى شير متر جم (جلداا)

ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّهُ شَابٌ وَضِيءٌ أَحْمَرُ فَلْيَقُرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِى هُرَيْرَةَ السَّلَامَ ، فَلَا يَمُرُّ عَلَى مُعَلِّمِ كِتَابٍ إِلَّا قَالَ لِغِلْمَانِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۳۸۲۷) حضرت ابو ہریرہ ہی ہی ہے۔ دوایت ہانہوں نے فرمایا کد د جال کو سلمانوں میں سے ایک آدی پر مسلط کیا جائے گادہ اسے قبل کردے گا پھر وہ اسے زندہ کرے گا اور کہے گا کیا میں تمہارار بنہیں ہوں کیا تم دیکھتے نہیں ہومیں زندہ کرتا ہوں اور مار بتا ہوں اور وہ آدی پکار رہا ہوگا اے اہل اسلام بلکہ بیضبیث کا فراللہ کا دشمن ہا اور وہ آدی پکار رہا ہوگا اے اہل اسلام بلکہ بیضبیث کا فراللہ کا دشمن ہا اور ہریہ ہوئے گئے کے ساتھوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو ہریہ ہوئے گئے کے ساتھ کتابت سکھانے والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو حضرت ابو ہریہ ہوڑ گئے فرماتے اے کتابت سکھانے والے میرے لیے اپنے لاکوں کو جمع کرووہ ان کو جمع کرتا تو فرماتے ان کی ہم جھوجو میں تم سے کہدر ہا ہوں اگر تم میں سے کوئی عینی ابن مریم علاقیا اس کو بات سمجھوجو میں تم سے کہدر ہا ہوں اگر تم میں سے کوئی عینی ابن مریم علاقیا اس کی بالے تو وہ جوان روش چہرے والے میرخ رنگ والے ہیں تو وہ ابو ہریہ ہوگئے کی جانب سے ان کو سلام پہنچا دے حضرت ابو ہریرہ جھائے گئے کی بات سے بھی کتابت سکھانے والے کے پاس سے نہیں گزرتے تھے مگر اس کے بچوں سے بھی ارشاد فرماتے تھے۔

(٣٨ ١٧٨) حضرت ابو ہر يرہ و وائيز سے دوايت ہے انہوں نے فر مايا كہ قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تک كہ ہر قل قيصر كاشر فتح كرليا جائے گا اوراس ميں مؤذ نين اذا نيں ديں گے اوراس ميں مال وُ هال كے ذريع تقسيم ہوگا ہیں وہ بہت سامال لے كرلوئيس گے جے لوگ ديكھيں گے ہیں ان كے پاس ايك جينے والا آئے گا كہ د جال تمہارے پيچھے تمہارے گھروں ميں موجود ہے ہیں جوان كے قبض ميں مال ہوگا ہے وہ چھينک ديں گے اوراس سے لڑائی كرنے كی طرف متوجہ ہوجا كيں گے۔

( ٣٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، غَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشِّخِيرِ ، أَنَّ نُوحًا وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ مِنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ.

(٣٨٧٤٩) حضرت علا بن مخير سے روايت ہے كەحضرت نوح عَلايتِكا اور ان كے ساتھ انبياء عَيْمُ لِنلاد جال كے فتنے سے بناہ ما تكتے ۔ تھے۔

( .٣٨٦٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثِنِى جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ ، عَنْ مُؤْثِرِ بْنِ عَفَازَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُسُّرِى بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَاكُرُوا السَّاعَةَ ، فَبَدَؤُوا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْهَا ، معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا)

فَسَأَلُوا مُوسَى فَلَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَرَدُّوا الْحَدِيثِ إِلَى عِيسَى ، فَقَالَ : عَهِدَ اللَّهُ إِلَى فِيمَا دُونَ وَجُيَتِهَا ، فَأَمَّا وَجُبَتُهَا فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ فَذَكَرَ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ فَأَهْبِطُ فَأَقْتُلُهُ ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى بِلَادِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأْجُوجُ وَمَّأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ، لَا يَمُرُّونَ بِمَاءٍ إِلاَّ شَرِبُوهُ وَلَا شَيْءٍ إِلاَّ أَنْسَدُوهُ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُعِيتهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمُاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَنْ رَيجِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى فَأَدْعُو اللَّهَ فَيُعِيتهُمْ ، فَتَجُوى اللَّهُ مِنْ رِيجِهِمْ ، فَيَجرونَ إِلَى الْمَاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمُاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُرْسِلُ السَّمَاءَ بِالْمُاءِ فَتَحْمِلُ أَجْسَادَهُمْ فَتَقْذِفُهَا فِى الْبَحْرِ ، ثُمَّ تُنْسَفُ الْجِبَالُ وَتُمَدُّ الْأَرْضُ مَذَ الْآدِيمِ ، فَيُعْرَبُ الْمُومِ عُمْ اللّهُ عَلَى الْمُعَلَّ مُ بَلَى الْمُومُ وَمُ أَنْ السَاعَةَ مِنَ النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُرْتِمَ ، لَا يَدُونَ وَاقْتَوْبُ الْوَعُدُ الْحَقَى فَى النَّاسِ كَالْحَامِلِ الْمُؤَمِّ وَالْهَ فَيَتَعْمُ وَمُ وَمُأْمُومُ وَمُ الْمُعَلِى الْمُعَامِ الْمُعَلِقُ مَا مُنَامُ وَاقْتَوْلُ الْمُعُومُ وَمُأْمُومُ وَالْتَحْلُ الْمُعَامُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِى الْمُعَلِى اللّهُ الْمُعُومُ وَمُأْمُومُ وَمُ الْمُومُ وَمُ الْمُعُومُ وَمُ الْمُعُومُ وَمُ الْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُعُومُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُومُ وَالْمُ الْمُعُومُ وَالْمُ الْمُعُومُ وَالْمُعُمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُومُ اللّهُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ وَلَمُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّهُ السُومُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّهُ الْمُومُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّهُ الْمُعُومُ اللّ

( ٣٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آدَمَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِد، وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِى ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَرْبُوعُ هي مصنف ابن ابي شيبر متر جم (جلد ١١) کي په ١٩٣٧ کي ١١٠٠ کي مصنف ابن ابي شيبر متر جم (جلد ١١)

الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلْ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ ، فَيَدُقُ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبُطُ الرَّأْسِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلْ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِوْرِيةَ ، وَيَقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِسْلَام حَتَّى يُهْلِكَ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ فِى كُلَّهَا غَيْرَ الإِسْلَام ، وَيُهُلِكَ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَّالَ ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ فِى زَمَانِهِ فِى كُلَّهَا غَيْر الإِسْلَام ، وَيُهُلِكَ اللَّهُ فِى زَمَانِهِ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ الْكَذَّابَ الدَّجَالَ ، وَتَقَعُ الْأَمْنَةُ فِى زَمَانِهِ فِى الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْأَسُودُ مَعَ الإِبِلِ، وَالنَّمُورُ مَعَ الْبَقْرِ ، وَالذِّنَابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبِيَّانُ، أَوِ الْغِلْمَانُ اللَّهُ بِالْحَبَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيَلْبَثُ فِى الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُتَوَقَى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. شَكَّ بِالْحَيَّاتِ، لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيلُبَثُ فِى الْأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُتَوَقَى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. (الحمد ٣٣٤)

(٣٨٦٨) حضرت ابو ہریرہ دی ہو ہے دوایت ہے کہ نبی سُلِفَظَیَّے نے ارشاوفر مایا تمام انبیا عطاقی بھا ان کی ما کیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے میں لوگوں میں عیسیٰ بن مریم علائیا ہے قریب ہوں کیونکہ میر ہاوران کے درمیان کوئی نبیس ہیں جب تم ان کود کیھوتو جان لووہ درمیانے قد کے آدمی ہیں مرخی اور سفیدی کی طرف (ان کا رنگ ماکل ہے) ہلکے گھنگر یالے بالوں والے ہیں ان کے حسر سے (پانی کے) قطرات ممبیتے معلوم ہوتے ہیں اگر چہ ان کوتری نہ می گئی ہودو ہلکے زردرنگ سے رنگی ہوئی جاوروں کے درمیان ہوں کے بس صلیب کے فکر سے کے اور خزیر کوتل کریں گے اور جزیرا شادیں گے اور ان کا درک کے درمیان ہوں کے بس صلیب کے فکر سے کریں گے اور خزیر کوتل کریں گے اور جزیرا شادیں گے اور لوگوں سے اسلام پر قبال کریں گئے یہاں تک کہ الله تعالی ان کے زمانے میں ممبری کے سوائے اسلام کے اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں گئراہی کے میاتھ اور جینا گائے کے ساتھ اور بھیڑیا بمریوں کے ساتھ جے سے گا اور بچے سانچوں کے ساتھ اور بھیلیں گے کوئی ایک دوسرے کونقصان نہیں بہنچائے گا جتنا وقت اللہ تعالی چاہیں گے اتناوہ زمین میں تھہریں گے چران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی ناز جنازہ ویڑھیں گے۔

ر ٣٨٦٨٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: أَكْثَرُ أَتْبَاعِ الدَّجَّالِ الْيَهُودُ وَأَوْلاَدُ الْمُومِسَاتِ. (نعيم ١٥٣٣)

(۲۸۲۸۲)حضرت ابووائل ژاپٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ د جال کے اکثر اتباع کرنے والے یہوداور بدکارعورتوں کی اولا دہوگی۔

( ٣٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ :وَلَذَتْهُ أُمَّهُ مَسْرُورًا مَخْتُونًا تَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ.

(۳۸۷۸۳) حضرت ام سلمہ ٹنکھنٹونفا سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ ابن صیاد کی ماں نے اسے اس حال میں جنا کہ وہ مسروراور مختون تھا۔

( ٣٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:لَقِيت ابْنَ صَيَّادٍ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلداا)

الْمَدِينَةِ فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَا الطريق، فَقُلْتُ: انْحَسَلْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَعْدُو قَدْرَك ، فَانْضَمَّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَمَوَرْت. (٣٨٦٨٣) حضرت عبدالله بن عمر النَّيْ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مدینہ کے راستوں میں سے ایک راہے میں ابن صیاد سے ملاوہ پھول گیا یہاں تک کماس نے راستہ بھر دیا میں نے کہا دفع ہوجا بلاشہ تو تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا اس کے (جسم کے) جھے ایک دوسرے سے ملئے لگے اور میں گزرگیا۔

( ٣٨٦٨٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرُنَا عَلَى صِبْيَان يَلْعَبُونَ ، فَتَفَرَّقُوا حِينَ رَأُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتْ يَدَاك ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتْ يَدَاك ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَرِبَتْ يَدَاك ، أَنَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، دَعَنَى فَلَاقتُلُ هَذَا الْخَبِيثَ ، قَالَ : دَعْهُ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِى تَخَوَّف فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ. (مسلم ٢٣٣٠ـ احمد ٣٨٠)

(۳۸ ۱۸۵) حَفرت عبدالله بن مسعود و الته عند وایت ب فرمایا که بم رسول الله یَرَافِیْ کَی ساتھ چل رہے ہتے پس بم بچوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے بس ان بچوں نے بی مِرَافِیْ کَی کو دیکھا تو منتشر ہو گئے اور ابن صیاد بیشا رہا گویا کہ رسول الله مِرَافِیْکَ کَی کو اس نے خصد دلا دیا آپ مِرَافِیْکَ نَے اس سے کہا تھے کیا ہے تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں الله کا رسول ہوں حضرت عمر جا الله نے فرمایا اے الله کے میں الله کا رسول ہوں حضرت عمر جا الله نے فرمایا اے الله کے رسول مِرافِی فَقِی بھے چھوڑیں میں اس خبیث کو آل کردوں آپ مِرافِق کَی فرمایا اس کوچھوڑ دوا گریہ وہی ہے جس کا تمہیں خوف ہو تو تم جمر کو آل نہیں کر سکتے۔

( ٣٨٦٨٦ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :فَقَدُنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ.

(٣٨٧٨١) حضرت جابر بن عبدالله وفي في سروايت ب انهول نے فر مايا كه جم نے ابن صيا دكور ه والے دن هم پايا۔

( ٣٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لا بُنِ صَيَّادٍ : مَا تَرَى ، قَالَ : أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ وَحَوْلَهُ الْحَيَّاتُ، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَلِكَ عَرْشُ إِيْلِيسَ. (مسلم ٢٢٣١ ـ احمد ٣٣)

(٣٨ ١٨٧) حضرت ابوسعيد رفي في سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّنظَيَّا فَي ابن صياد سے كہا تو كياد يكمنا ہے تواس نے كہا ميں سمندر پر تخت ديكمنا ہوں اس كے گر دسانپ ہيں رسول الله مَلِّنظَةَ فَي فر مايا بيتو البيس كا تخت ہے۔

( ٣٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُبَارَكٌ ، عَنِ الْبَحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَابِينَ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَمِنْهُمُ الْأَسُودُ الْعَنْسِيُّ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ حِمْيَرَ مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداد) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداد) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداد)

وَمِنْهُمُ اللَّاجَالُ وَهُو أَعْظُمُهُمْ فِينَةً. (احمد ٣٢٥ـ بزار ٣٣٧٥)

(٣٨١٨٨) حفرت حسن سے روایت ہے فر مایا کہ رسول الله ميز الفتي في ارشاد فر مایا بلاشبہ قیامت سے پہلے جھوٹے ہول گے ان میں سے ایک یمامہ والا ہوگا (یعنی مسلمہ کذاب) اور ان میں سے ایک اسور عنسی ہوگا اور ان میں سے ایک جمیر والا ہوگا اور ان میں

ہے ایک د جال ہوگا اور وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

( ٣٨٦٨٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب ، عَنِ الزُّهُرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَّةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الدَّجَّالُ يَقُتُلُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى بَابِ لُدٌ.

(٣٨٧٨٩) حضرت مجَمع بن جاريہ خاتئ ہے روایت ہے کہ نبی مَؤْفِقَا آج ارشاد فرمایا د جال کوحضرت عیسیٰ بن مریم عَلاِئِلاً ہا ب لد پر قمل کریں گے۔

( .٣٨٦٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، عَنُ مِسْعَو ، غَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ حَوْطٍ الْعَبُدِيّ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنَّ أَذُنَ حِمَارِ الدَّجَّالِ لَتُظِلُّ سَبْعِيزَ الْفًا.

(۳۸۲۹۰) حفرت عبداللہ بن مسعود دولیٹو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ بلاشبہ د جال کے گدھے کے کان ستر ہزار کو ڈھانپ لیہ سے

( ٣٨٦٩١) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ عَلَى حِمَادٍ ، رِجْسٌ عَلَى رِجْسٍ. (عبدالرزاق ٢٠٨٣٧)

(۳۸ ۲۹۱) حضرت ابوالطفیل نبی مَرِّفَظَیَّ کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے قال کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ د جال گدھے پر سوار ہوکر نظے گاگندگی برگندگی ہوگی۔

( ٣٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَ الذَّجَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَّابٌ ، وَكَالَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَصْحَبَنَ الذَّجَالَ قَوْمٌ يَقُولُونَ : إِنَّا لَنَصْحَبُهُ ، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَّابٌ ، وَلَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللّهَ اللهِ صَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْتُ عَرِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَكِنَّا إِنَّمَا نَصْحُبُهُ لِنَأْكُلَ مِنَ الطَّعَامِ وَنَرْعَى مِنَ الشَّجَرِ ، وَإِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللهِ نَزَلَ عَلَيْهِمْ كُلُّهِمْ.

(نعيم بن حماد ١٥٣٥)

(٣٨٦٩٢) حفرت عبيد بن عمير سے روايت ہے انہوں نے فر مايا كه رسول الله مَيْلِفَظِيَّةً نے ارشاد فر مايا د جال كے ساتھ كچھ لوگ ہوجا كيں گے وہ كہيں گے ہم اس كے ساتھ ہوتے ہيں ہم جانتے ہيں كہ وہ جھوٹا ہے ليكن ہم تواس كے ساتھ اس وجہ سے ہوتے ہيں كہ ہم كھانا كھا كيں اور درختوں سے چراكيں اور جب اللّٰد كاغضب الرّے گا توان سب پراڑے گا۔

( ٣٨٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَخُرُجُ الدَّجَّالُ

(٣٨٦٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود جناتئو سروايت بانهون نے فرمايا د جال مقام كو في سے نكلے گا۔

( ٣٨٦٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ سَلَمَةَ ، عَنُ آبِي صَادِقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبُدُ اللهِ : إِنِّى لأَعْلَمُ أَوَّلَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ يَقُرَعُهُمُ الدَّجَّالُ أَنْتُمُ أَهْلُ الْكُوفَةِ.

(٣٨٦٩٣) حضرت عبدالله بن مسعود جل الي سے روايت ہفر مايا كه ميں پہلے ان گھر والوں كوجانتا ہوں جن كا درواز ہ د جال كھنكائے گاتم اے كوفدوالے۔

( ٣٨٦٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، قَالَ :قالُوا :لَوْ خَرَجَ اللَّجَّالُ لَفَعَلْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَصْبَحَ بِبَابِلَ لَشَكُوْتُم الْحَفَاء مِنَ السُّوْعَةِ. (طبراني ٨٥١١)

(۳۸۷۹۵) حفرت خیشہ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا لوگوں نے کہا اگر د جال نکلے گا تو ہم اس کے ساتھ ایسے کریں گے حضرت عبداللہ نے فرمایا اگروہ بابل میں ہو گاتو تم شکایت کرو گے یاؤں کے گھنے کی ، تیزی کی وجہ ہے۔

( ٣٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، قَالَ: مَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ إِلَّا تَرَكَ أَلْفَ ذُرِّى لِصُلْبِهِ.

(۳۸۶۹۲)حضرت عبدالله بن سلام می نشو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا یا جوج اور ماجوج میں کوئی بھی نہیں مرے گا مگروہ اپنی ایک ہزارصلبی اولا دچھوڑ ہے گا۔

( ٣٨٦٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بُنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِكَ ، قَالَ : اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ لَهُ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ ، فَقَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرْفَةٍ لَهُ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ السَّاعَةَ ، فَقَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشُرُ آيَاتٍ : الدَّجَّالُ وَالدُّحَانُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَدَابَّةُ الْأَرْضِ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسُفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسُفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسُفٌ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَنَازٌ تَخُوجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنَ أَبْيَنُ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا.

- (۳۸ ۲۹۷) حضرت حذیفہ وہ الیو بن اسید عفاری وہ الیو سے دوایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ میر الیونی کی آئے اپنے کرے ہے ہماری طرف جھا نکااس حال میں کہ ہم تیا مت کا تذکرہ کررہ ہے تھے حضور میر الیونی کی استاد فر مایا تیا مت قائم ہیں ہوگ یہاں تک کہ دی بنانیاں وقوع پذیر ہوں دجال اور دھوال اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے چو پایہ نکے گا ایک دھنسانا مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا اور آگ نظے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی سے جولوگوں کو مشرکی طرف مغرب میں ہوگا اور آگ نظے گی مقام عدن میں زمین کی گہرائی سے جولوگوں کو مشرکی طرف میا نظے گی وہ آگا ان کے ساتھ دو پہر کا آرام کر ہے گی جب وہ دو پہر کو آرام کریں گے۔ جب وہ دو پہر کو آرام کریں گے۔



( ٣٨٦٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.

(بخاری ۱۵۹۳ احمد ۲۸)

(۳۸ ۲۹۸) حضرت ابوسعید خدری بن الیمنی سے روایت ہے کہ نبی مَشِفِقِیَّقَ نے ارشاد فرمایا بیت اللّٰہ کا حج اور عمرہ یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد (بھی ) ہوگا۔

( ٣٨٦٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ غِلْمَانًا يَنْزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، قَالَ :هَكَذَا يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ. (ابن جرير ٨٨)

(۳۸ ۱۹۹) حصرت عبیداللہ بن ابی یزید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ٹونے نے بچوں کوایک دوسرے کے اویر کودیتے دیکھا تو ارشاد فر مایا اس طرح یا جوج اور ماجوج نکلیں گے۔

( ..٧٨٠) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِى أُمَّتِى خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا ، قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ ، إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاذِفُ وَالْنُحُمُورُ وَلِّبِسَ الْحَرِيرُ. (نعيم ١٤١٦- بزار ٣٣٠٢)

(۳۸۷۰) حضرت عبدالله بن سابط وفی نئی نے فر مایا که رسول الله مَلِنْفَیْکَا نیا ارشا دفر مایا بلا شبه میری امت میں زمین میں دھنسایہ جانا اور شکلوں کو بگاڑ نا اور سنگ زنی ہوگی صحابہ کرام نے عرض کیا وہ لا الله الله کی کواہی دیتے ہوں کے آپ مِنْزِنْفِکَا فَمِ اَنِهِ فَا اَللّٰهُ کی کواہی دیتے ہوں کے آپ مِنْزِنْفِکَا فَمِ اَنِهِ عَلَى اَنْ اَللّٰهُ کی کواہی دیتے ہوں کے آپ مِنْزِنْفِکَا فَمِ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْدُ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْدُ اِنْ اِنْ اَنْ اِنْ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اَنْدُ اِنْدُ اِنْ اِنْدُ ا امِنْ اِنْدُ اِنْ اللّٰذِیْنِ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُ اِنْدُونِ اِنْدُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰذِیْنِ اِنْدُ انِیْنَ

( ٣٨٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفَيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ نَبَىٌ ، قَالَ : جَاءَ قِسَ إِلَى عَلِثَّى فَسَجَدَ لَهُ فَنَهَاهُ وَقَالَ :اسُجُدُ لِلَّهِ ، قَالَ :فَقَالَ :سَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَقَالَ :لَقَدُ سَأَلْتُمُونِى عَنْ أَمْرٍ مَا يَعْلَمُهُ جَبْرَئِيلُ وَلَا مِيكَائِيلُ ، وَلَكِنْ إِنْ شِنْتُمُ أَنْبَأْتُكُمْ بِأَشْيَاءَ إِذَا كَانَتُ لَمْ يَكُنَ للسَّاعَةِ كَبِيرَ لَبْثٍ ، إِذَا كَانَتِ الْإَلْسُنُ لَيْنَةً وَالْقُلُوبُ نَيَاذِكَ ، وَرَغِبَ النَّاسُ فِى الدُّنْيَا وَظَهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ، وَاخْتَلَفَ الْأَخُوانِ فَصَارَ هَوَاهُمَا شَتَى وَبِيعَ حُكُمُ اللهِ بَيْعًا.

(۳۸۷۰) حضرت ساک بن حرب ایک صاحب سے نقل کرتے ہیں جن کوئی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ قیس حضرت علی شی شور کے ہیں جن کوئی کہا جاتا تھا انہوں نے کہا کہ قیس حضرت علی شی شور کہ کہا ہوگا ہے اور ان کو تجدہ کی انہوں نے ان کو اس سے رو کا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کو تجدہ کروراوی نے فر مایا کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم پوچھو قیامت کب قائم ہوگی تو حضرت علی جی شور نے فر مایا تو نے مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے جسے نہ حضرت جریل جانے ہیں اور نہ بی میکا کیکن میں تمہیں ایسی اشیاء کے بارے میں بتلاتا ہوں کہ جب وہ ہوں گی تو بھر قیامت میں زیادہ وقت نہیں ہوگا جب زبانیں نرم ہوں گی اور دل نیزوں کی طرح ہوں گے اور لوگ دنیا میں رغبت کریں گے اور ممارتیں زمین پر ظاہر ہوں

هي مصنف اين اني شيبر مترجم (جلواا) کي په مسنف اين اني شيبر مترجم (جلواا) کي په مسنف اين اني شيبر مترجم (جلواا)

گ ، بھائیوں میں اختلاف ہوجائے گا اوران کی آرا پختلف ہوں گی ،اور اللہ کا تھم پیچا جائے گا۔

- ( ٣٨٧.٢ ) حَلَّنَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْبِنَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرُّضِ ، وَأَنْ تُقْطَعَ الْأَرْحَامُ ، وَأَنْ يُؤْذِى الْجَارُ جَارَهُ.
- (۳۸۷۰۲) حضرت سلمان فاری جھٹڑ سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں کہ زیمن پرعمارتیں ظاہر ہوجا کیں گی اور رشتے داریاں تو ڑی جا کیں گی اور پی کہ پڑوی پڑوی کو تکلیف دے گا۔
- ( ٣٨٧.٣ ) حَدَّنَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ ، وَسُوءُ الْخُلُقِ ، وَسُوءُ الْجِوَارِ.
- (٣٨٤٠٣) حضرت عبدالله بن مسعود و في شيء روايت ہے انہوں نے فرمايا كه بلاشبہ قيامت كى علامتوں ميں ہے كه بدگوئى اور برفعلى اور برخلقى اور برايروس عام ہوجائے گا۔
- ( ٣٨٧.٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ قَيْسِ الْكِنْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : مِنْ أَشُرُّاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْقُولُ ، وَيَخُزُنَ وَيَرْتَفِعَ الْأَشُرَارُ ، وَيُوضَعَ الْأَخْيَارُ ، وَتَقُرَأُ الْمَثَانِى عَلَيْهِمُ ، فَلاَ يَعِيبُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمَثَانِى ، قَالَ : كُلُّ بِعِيبُهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا الْمَثَانِى ، قَالَ : كُلُّ بِحَابِ سِوَى كِتَابِ اللهِ.
- (۳۸۷۰) حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص و التي سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں ہے ہے کہ ہاتیں ظاہر ہوں گی اور جمل بدل جائے گا شریرلوگ بلند ہو جائیں کے اور بھلے لوگ نیچ کردیے جائیں کے اور ان پر مثانی پڑھی جائے گا ان میں کوئی بھی اس پڑعیب نہیں لگائے گا راوی نے کہا میں نے عرض کیا مثانی کیا ہے انہوں نے فرمایا ہر کتاب جواللہ کی کتاب (یعنی قرآن مجید) کے علاوہ ہو۔
- ( ٣٨٧.٥ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ تَحْمِلَ النَّخُلَةُ فِيهِ إِلَّا تَمُرَةً. (نعيم بن حَماد ١٨١٨)
- (۳۸۷۰۵) حضرت رجاء بن حیوہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مجور کے درخت پرصرف ایک مجور ہوگی۔
  - ( ٣٨٧.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقُومَ رَأْسُ الْبَقَرَةِ بِالْأُوقِيَّةِ.
- (٣٨٤٠١) حضرت قيس سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كه قيامت قائم نہيں ہوگى يہاں تك كه گائے كے سركى قيت اوقيد (چاندى) سے كى جائے گى۔

هم مصنف این انی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف این انی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف این انی شیر مترجم (جلد ۱۱) کی مصنف این ان کی مصنف این این ان کی مصنف این ان کی

( ٣٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الْوَدَّاكِ ، قَالَ :مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهْلَةِ.

( 2 - ٣٨٧ ) حضرت ابوالوداک سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت کے قرب کی علامت میں سے ہے پہلے دن کے جاند کا مجمول جانا۔

( ٣٨٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرَيْحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ:مِنَ افْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا فَيْقَالُ : ابْنُ لَيْكَتُنِ .

(٣٨٤٠٨) حفرت فعمى سے روايت ہے انہوں نے فرمايا كدرسول الله مَرْافِظَةَ نے ارشاد فرمايا قيامت كے قريب ميں جاند

( ٣٨٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِنَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَغْدِى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ فِى الْخَمْسِينَ امْرَأَةً الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. (بخارى ٥٢٣١ـ مسلم ٢٠٥٢)

(۳۸۷۰) حفرت الس و التي سروايت ب انهول فرمايا كيا مين تمهار سما من الى حديث نه بيان كرول كوئى بهى مير سه بعد تم سه وه بيان نه كركار سول الله مُلِفَظَةً في فرمايا قيامت قائم بين به وكي بهال تك كه پچاس ورتول مين ايك آدى نشظم بوگار (۳۸۷۰) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضُلِ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيدِهِ ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكُلِّمَ السَّبَاعُ الإِنْسَ ، وَحَتَّى تُكُلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سُوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ وَتُحْبِرَهُ فَخِدُهُ بِمَا حَدَثَ فِي أَهْلِهِ بَعْدَهُ. (ترمذى ۱۸۱ مد ۸۳)

(۳۸۷۱۰) حضرت ابوسعید و افز سے روایت ہفر مایا کہ رسول الله میر افکا آخر مایاتتم ہاں ذات کی جس کے تیفے میں میری جان ہے تیا مت کہ اس کے اس کے اور یہاں تک کہ آدی سے اس کے کوڑے میری جان ہے تیا مت کا ترکی ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں مجاور یہاں تک کہ آدی سے اس کے کوڑے

کا کنارہ بات کرے گااوراس کے جوتے کا تسمہاوراس کی ران خبردے گی جواس کے گھر میں بات پیش آئی۔

( ٣٨٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أُخْبِرُت أَنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى تَقُولَ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ :يَا مُؤْمِنُ ، هَذَا يَهُودِى ، هَذَا نَصُرَانِي ، فَاقْتُلْهُ.

(۳۸۷۱) حفرت قیس سے روایت ہے انہوں نے فر مایا مجھے پی خبر دی گئی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ پھر کہیں گےا ہے۔ مومن میہ یہودی ہے بیل نصرانی ہے اسے قل کر دو۔

( ٣٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَبِى حَيَّانَ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنْ سَأَحَدُّثُك عَنْ أَشُرَاطِهَا : إِذَا وَلَذَتِ

هي مصنف ابن الب شيد مترجم (جلداا) كي المحالي ا كتباب الفتين الْأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُؤُوسَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، فِي خَمْسِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَكْرِى نَفُسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَكْرِى نَفُسٌ بِأَى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾.

(٣٨٧١٢) حضرت ابو ہريرہ ثلاثي سے روايت ہے كه ايك آ دمى نے عرض كى اے اللہ كے رسول مَلِفَقَيَّةَ قيامت كب آئے گى كرتابون جب باندى ابنا آقا جنى كى يتامت كى نشانيون مى سے يا اور جب نظم ياؤن اور نظم بدن والے لوگوں كے سردار ہوں گے بیتیامت کی علامتوں میں ہاور بریاں چرانے والے عمارتوں میں تفاخر کریں گے بیکھی قیامت کی علامتوں میں ہے قيامت كاعلم ان يائج چيزوں ميں ہے جن كوسوائے اللہ كے وكى نہيں جانتا ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُعَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مًا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفُسْ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفُسْ بِأَتَّى أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾. بلاشبه الله کے پاس ہے قیامت کاعلم اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو پچھر حموں میں ہے اور نہیں کوئی بھی جانتا کہ وہ کل کو کیا کمائے گا اورنبیں جانتا کوئی جی کہوہ کہاں مرے گابلاشبدااللہ تعالی جانبے والے باخبر ہیں۔

( ٣٨٧١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَانَهُ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاصِ النَّيابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَكَنَا مِنْهُ حَتَّى أَدْنَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ مَنَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ :مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، وَلَكِنَّ مِنْ أَمَارَاتِهَا أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ قَدْ تَطَاوَلُوا فِي البُّنيانِ. (مسلم ٣٦ـ احمد ٢٨)

(٣٨٤١٣) حفرت عمر واقت ب انهول في فر مايا كهم ني مُؤْفِظَةً كي يال بيضي موت تصليل آب مَؤْفظَةً كي يال بہت زیادہ سفید کیڑوں والے بہت زیادہ سیاہ بالوں والے ایک صاحب آئے ان پرسفر کے اثرات و کھائی نہیں دے رہے تھے ادرہم میں کوئی بھی ان کو بیجیا نتانبیں تھا وہ حضور مَلِفَظَةُ کے قریب ہوئے یہاں تک کدانہوں نے اپنے محصنے آپ مِنْظَفَةُ اِ کے محسنوں کے قريب كردياورا يى بتصليال اپنى رانول پرركه ليس اورعرض كياا عجمه مُرْافِظَةُ إقيامت كب قائم موكى آپ مِرَافِظَةَ في ارشاد فرمايا جس سے بوجھا جارہا ہےوہ بو چھنےوالے سے زیادہ نہیں جانتالیکن اس کی نشانیوں میں ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی اور میر کہ نگلے یا وَل والے اور ننگے بدن والے بکریاں چرانے والے لوگ ممارتوں میں ایک دوسرے پرفخر کریں گے۔

( ٣٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَلِدُمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ مَتَى السَّاعَةُ ، فَسَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إنْسَانِ مِنْهُمْ ، فَقَالَ :إِنْ يَعِشُ هَذَا فَلَمْ يُدُرِكُهُ

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ال) و المحالي المحالي المحالي المعنف المن المحالي المعنف المحالي المعنف المحالي ال

الْهَرَمُ قَامَتُ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ. (بخارى ١٩٥١ مسلم ٢٢٦٩)

(۳۸۷۱۳) حفرت عائشہ بنی مذمن سے روایت ہے کہ دیہاتی جب رسول الله مَرَّا اللَّهُ مَرِّا اللَّهُ عَمِلًا اللهِ مَرَّا اللهُ مَرَّاللهُ مَا مَا اللهُ مَرَّا اللهُ مَرَّا اللهُ مَرَّا اللهُ مَرَّاللهُ مَا مَا اللهُ مَرَّاللهُ مَرَّا اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَاللهُ مَاللهُ مِلْلَّهُ مِنْ اللهُ مَا مُن اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَلْ اللهُ مَا مُن اللهُ مَا مَا مُن اللهُ مَالِمُ اللهُ مَاللهُ مَا مَاللهُ مَا مَا مَا مَاللهُ مَا مُعَلِيمُ مَا مَالِمُ مَالِمُ مَا مَاللهُ مَا مُعَلِّمُ مَا مَاللّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا مَاللّهُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِّمُ مَا مُعَلِمُ مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مِن مُعَلِمُ مِن مُعَلِمُ مُعِلَّمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعَلِمُ مُعْلِمُ مُعَلِمُ مُعَلِمُ مُعْمُولُونِ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعِمِم

( ٣٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنُ ذَاوُدَ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةً ، عَنُ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُولُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَأْتِى مِنَةُ سَنَةٍ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمَ

(۳۸۷۱۵) حفرت ابوسعید و این سے روایت ہفر مایا کہ جب رسول الله مَیْرَافِظَیَّمَ تبوک سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام دیماً کیئے نے آپ مِیْرِفِظِیَّمَ سے بوجھا قیامت کے بارے میں آپ مِیْرِفظِیَّمَ نے فرمایا کہ سوسال گزرنے پر آج موجود زندہ جان میں کوئی جان میں میں ساتھ

( ٣٨٧١٦ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن السَّاعَةُ؟ فَقَالَ :مَا أَعُدَدُت لَهَا ؟ فَذَكَرَ شَيْنًا إِلَّا أَنِّى أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ :الْمَرُءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

(مسلم ۲۰۳۲\_ احمد ۱۱۱۰)

(٣٨٤١٦) حفرت انس دافن سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی مَلِفَظَیَّمَ سے قیامت کے بارے میں بوچھا آپ مِلِفَظَیَّمَ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے کوئی چیز ذکر کی (اور کہا) گر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں

آپ مَلِّفَظَةَ أَنْ فِي ما يا آ دي اس كے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت كى۔

( ٣٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَغْمَشِ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ أَبِى يَخْيَى ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ قَيِّمَ خَمْسِينَ امْرَأَةً.

(۳۸۷۱) حفرت کعب دانی نے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آ دمی بچاس عورتوں کا نیونا ہے۔

( ٣٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ تَأْتِى عَلَيْهَا مِنَةُ سَنَةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَنِذٍ.

(مسلم ۱۹۹۵ احمد ۲۰۵)

(٣٨٤١٨) حضرت جابر و النوي من المارية المارية من المارية من المارية من المارية المارية

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلد ١١) في المحالي المعنى المعن

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ ، وَفَسَّرَ جَابِرٌ : نُقْصَانٌ مِنَ الْعُمُرِ. (مسلم ١٩٦٦)

(۳۸۷۱۹) حفرت جابر دلاثو ہے اوپر والی روایت کے مثل نبی مَلِفظَةَ اللّٰے اللّٰہ کیا ہے حضرت جابر دلاٹو نے اس کی تغییر عمر میں کمی ہے کہ تقی ۔

( ٣٨٧٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ ، أَنَهُ نَبِيٌّ قَبُلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(۳۸۷۲۰) حفرت عبید بن عمیرلیٹی واٹھ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول الله مَلِطُ عَلَیْمَ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت سے پہلتے میں جھوٹے لکلیں مجان میں سے ہرا یک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔

( ٢٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ ، فَقُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (مسلم ٢٣٣٩ـ طبرانى ١٩٨٨)

(٣٨٧٢) حفرت ماك بروايت ب حفرت جابر بن سمره والثين نے ارشاوفر مايا كديم نے رسول الله مَلِ اللهُ عَلَيْ اللهِ عنافر مايا كه قيامت سے يہلے چھوٹے آئيں مح ميں نے عرض كيا كہا آپ نے رسول الله مَلِ اللهُ مَلِّ اللهُ عَالَيْ اللهِ عَلَيْ الله

( ٣٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا دَجَّالًا كُلُّهُمْ يَكُذِبُ عَلَى

اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ. (ابوداؤد ٣٣٣٣ـ احمد ٥٢٨)

(۳۸۷۲۲) حضرت ابو ہریرہ دیا تھ سے روایت ہے فر مایا کہ رسول اللہ مِنْزُفْظِیَّا نے ارشاد فر مایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمیں جھوٹے د جال نکلیں گے ان میں سے ہرایک اللہ اوراس کے رسول پرجھوٹ باندھے گا۔

( ٣٨٧٢٣ ) حَلَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حَتَّنَنا بَلْوُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا الشَّغْبِيُّ ، عَنُ رَجُلٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا :يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ أَرْبَعُ فِنَنٍ يَكُونُ فِى آخِرِهَا الْفَنَاءُ.

ت المارت عبدالله بن مسعود والمثن سروايت ب كدرسول الله مَلِفَقِيَّةً في ايك دن ارشاد فر مايا خيرز مان مين جار فتن مول على الله مَلِفَقِيَّةً في ايك دن ارشاد فر مايا خير ز مان ميا و فتن مول على الله من الله

( ٣٨٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ حُذَيْفَةُ : أَيَّ الْفِتْنَةِ أَشَلُّا ؟ قَالَ : أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْك الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لَا تَدُرِى أَيَّهُمَا تُتَبَعُ.

(٣٨٧٢٣) حفرت عامرے روايت ہے فرمايا كەحفرت حذيفه والثورے بوچھا گيا كونسا فتنه زياده سخت ہے انہوں نے فرمايا كه

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱۱) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۱۱)

تمہارے سامنے بھلائی اور برائی لائی جائے اورتم بینہ جان سکو کہ دونوں میں ہے کس کی پیروی کروں۔

- ( ٣٨٧٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنَّ أَخُوَف مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُوْثِرُوا مَا تَرَوْنَ عَلَى مَا تَعْلَمُونَ ، وَأَنْ تَضِلُّوا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.
- (۳۸۷۲۵) حضرت حذیفہ دیا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہتم جود مکھواسے اس پرتر جیح دوجوتم جانتے ہواور یہ کہتم محمراہ ہوجاؤاور تم کواس بات کا شعورتک نہ ہو۔
- ( ٣٨٧٢٦ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : أَخُوَفُ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ.
- (۳۸۷۲۲) حضرت عمر والتي سے روايت ہے ارشاد فر مايا كه مجھے اس امت پر ان لوگوں سے زيادہ خوف ہے جو قر آن كى (صحح ) تغيير كے علاوہ ہے قر آن كى تغيير كريں گے۔
- ( ٣٨٧٢٧ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ شُخْ مُطَاعٌ ، وَهَوَّى مُتَبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِرَأْيِهِ ، وَهِيَ أَشَلُهُنَّ.
- (٣٨٤٢٤) حفرت عمر والله عند وايت إرشاد فرمايا بلاشبه سي زياد ، فوف جھے تم پراس بخل كا بجس كے تقاضوں كى اطاعت كى جائے اور آدى كا اپنى رائے برخوش ہونے كا بجوان سب سے زياد ، اطاعت كى جائے اور آدى كا اپنى رائے برخوش ہونے كا ہے جوان سب سے زياد ، سخت ہے۔
- ( ٣٨٧٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبِ ، قَالَ : مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : مُؤْمِنْ قَدِ اسْتَبَانَ إيمَانُهُ ، وَكَافِرٌ قَدُ تَبَيَّنَ كُفُرُهُ ، وَلَكِنُ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مُتَعَوِّذًا بِالإِيمَانِ يَغْمَلُ بِغَيْرِهِ.
- (٣٨٤٢٨) حفزت مطلب بن عبدالله بن حطب سے روایت ہے ارشاد فرمایا دوآ دمیوں میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھے خوف نہیں ایک موکن جس کا ایمان واضح ہے اور دوسرا کا فرجس کا کفرواضح ہے لیکن مجھے خوف تم پراس آ دمی کے بارے میں ہے جو ایمان کے ذریعے پناہ پکڑنے والا ہے اور عمل اسلام کے علاوہ کرتا ہے۔
- ( ٣٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ وَاقِع بْنِ سَحْبَانَ ، عَنْ طَوِيفِ بْنِ يَزِيدَ ، أَوْ يَزِيدَ بُنِ طَوِيفٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى أُمْهِ فَيَضُرِبُهَا بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهُلِ.
- (٣٨٧٢٩) حفرت ابوموی دينو سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا بلاشبہ قيامت سے پہلے ايسے ايام آئيں گے جن ميں جہالت اتاری جائے گی اورعلم ان ميں اٹھاليا جائے گا يہاں تک كدا يك آ دى اپنى مال كی طرف كھڑ اُمو گااور جہالت كی وجہ سے اسے

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلد ١١) کي په ١٥٨ کي ١٥٨ کي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلد ١١)

لموار ہے مارد ہے گا۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلْهُمْ الْقَوْلُ عَلَمُ الْقَوْلُ عَلَمُ الْقَوْلُ عَلَمُ الْقَوْلُ عَلَمُ اللَّهُ وَالْمَا يَنْهُوْنَ عَنْ مُنْكُرٍ. عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ قَالٌ : حِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ.

(عبدالرزاق ۸۵ طبری ۲۰)

(٣٨٧٣٠) حضرت عبدالله بن عمر والله عن عروايت بكرالله تعالى كقول "واذا وقع القول عليهم اخرجنا الآية" اور

جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آن پنچ گا تو ہم ان کے لیےزمین سے ایک جانور نکالیں مے جوان سے بات کرے گا

کے بارے میں ارشاد فر مایا بیاس وقت ہوگا جب لوگ جھلائی کا تھم نہیں دیں مجے اور نہ برائی ہے روکیس مے۔

( ٣٨٧٣١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْفَدَةَ، عَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ:قَالَ عَلِيٌّ: يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَجِدُنَّ فِي أَمْرِ اللهِ أَو لِيَسُومَنَّكُمْ أَقْوَامًا يُعَذِّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ.

(٣٨٧٣) حضرت على ولا تنفيز ہے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا اے کوفیہ والوضر ورتم بھلائی کا تھم دواور برائی ہے روکو وگرنہ تم اللہ

کے امرکو پاؤ کے یا اللہ تعالیٰ تم پراکسی تو موں کومسلط کریں مے جوتم کوعذاب دیں گی اور اللہ ان کوعذاب دیں ہے۔

( ٣٨٧٣٢ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، قَالَ قِيلَ لِحُذَيْفَةَ :مَا مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَعُوِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

(۳۸۷۳۲) حضرت حذیفہ رہا تھی ہے روایت ہان ہے بو چھا گیا زندہ لوگوں میں سے مردہ کون سے ہوتے ہیں ارشاد فرمایا وہ آ دی جواپنے دل ہے نیکی کوامچھانہ جانے اور برائی کواپنے دل ہے ناپندنہ کرے۔

( ٣٨٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنُ عَلِى ّ ، قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ، ثُمَّ الْجِهَادُ بِقُلُوبِكُمْ ، فَأَى قُلْبٍ لَمُ يَعْرِفَ الْمَعْرُوفَ وَلَا يُنْكِرُ الْمُنْكَرَ نُكْسَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ. (نعيم ١٣٧)

(۳۸۷۳) حفرت علی والتی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا بلاشبہ جہادیس ہے بہلی وہ تم جس ہے تم پرغلبہ پالیا جائے گاوہ ہاتھوں سے جہاد ہے بھرتمہارازبان سے جہاد کرنا ہے بھردل سے جہاد کرنا ہے بھر دل ہے کہ اندائی کو براند سمجھے اسے اور برائی کو براند سمجھے اسے اور برکی جانب کو بنیجے کی جانب کردیا جائے گا۔

( ٣٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فَيُنَكَّسُ كَمَا يُنَكَّسُ الْجِرَابُ فَيَنْثُرُ مَا فِيهِ.

(۳۸۷۳۳) حفرت علی و افز سے روایت ہے انہول نے فرمایا (امر بالمعروف اور نھی عن المنکر نہ کرنے والا) اس کا دل بلٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ مشکیز سے کواوندھا کر دیا جاتا ہے ہی جواس مشکیز سے میں ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ ( ٣٨٧٣٥ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّمَلِكِ بُنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ زَوْجٍ دُرَّةَ ، عَنْ دُرَّةَ ، قَالَتُ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقُلْتُ : مَنْ أَتْقَى النَّاسِ ؟ قَالَ : آمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ.

(۳۸۷۳۵) حضرت درہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نبی مَلِقَتَعَاقِمَ کے پاس کیا اس حال میں کہ آپ مُلِقَتَعَاقِمَ مجد میں تشریف فر ماتھ میں نے عرض کیالوگوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے آپ مُلِقَتَعَاقِمَ نے ارشاد فر مایا ان میں نیکی کا زیادہ تحکم دینے والا اور ان میں سے دینے داری کوزیادہ جوڑنے والا۔

( ٣٨٧٦) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ ، قَالَ عِتْرِيسٌ لِعَبُدِ اللهِ : هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُو بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : بَلْ هَلَكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعْرُوفَ بِقَلْبِهِ وَيُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ. (طبرانی ٨٥٦٣)

(۳۸۷۳۲) حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمریں نے حضرت عبداللہ سے کہا جس آ دی نے بھلائی کا تھمنہیں دیااور برائی سے روکانہیں وہ ہلاک ہوگیا حضرت عبداللہ نے فرمایا بلکہ ہلاک تو وہ آ دمی ہوا جس نے بھلائی کودل سے اچھانہ جانااور برائی کودل سے برانہ تمجھا۔

( ٣٨٧٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَبِحَسْبِ امْرِءٍ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا لَا يَسْتَطِيعُ لَهُ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ ، أَنَّهُ لَهُ كَارِهُ.

(۳۸۷۳۷) حضرت عبداللہ دلائی ہے روایت ہے فرمایا کہ عنقریب فتنے اور فتنے ہوں گے کسی بھی آ دمی کے لیے جوا پیے منکراور روی کے جب کے ایک رویت کے جب ایک رویت کے ایک رویت کے ایک مناز کے ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک

برائی کود کھے جس کو بدلنے کی طاقت ندر کھتا ہویہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیجان لیس کہ وہ اس برائی کونا پیند کرتا ہے۔

( ٣٨٧٨) حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أَسَامَةَ ، قَالَا :حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَامَ أَبُو بَكُو فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الآيَةَ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْمُنْكُرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ اللَّهُ أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةَ : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ بِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةً : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ إِعِقَابِهِ ، قَالَ أَبُو أَسَامَةً : وَقَالَ مَرَّةً أَنْ يَعُمَّهُمْ إِنِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ . (ابوداؤد ٣٣٣٨ - احمد٢)

(۳۸۷۳) حفرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت ابو بکر دی ٹی کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بھر ارشاد فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت پر جوتو کسی کی گراہی ارشاد فرمایا اے لوگو! تم یہ آیت پر جوتو کسی کی گراہی مجمیس نقصان نہیں دے گی اور بلاشبہ جب لوگ برائی کود کھے کراسے بدلیں گے نہیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پرعذاب بھیج دیں ابوا مامدراوی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ مَرَّ اللَّہِ عَیْمار اللہ مَرَّ اللّٰہِ عَیْمار اللّٰہ مَرَّ اللّٰہِ اللّٰہ مَرَّ اللّٰہِ اللّٰہ مَرَّ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرَّ اللّٰہ مَرَّ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرَّ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرِّ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ مَرْ اللّٰہ الل

ه مسنف ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۱۱) کی کسید مترجم (جلد ۱۱) کی کسید مترجم (جلد ۱۱) کی کسید مترجم (جلد ۱۱)

( ٢٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ شَذَادِ بُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :يُوشِكُ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنَ الْكُوفَةِ نَقُدًّا وَلَا دِرْهَمًّا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يَجِىءُ قَوْمٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ حَتَّى يَرْبِطُوا خُيُولَهُمْ عَلَى السَّوَادِ فَيُجْلُوكُمْ إِلَى مَنَابِتِ الشَّيحِ حَتَّى يَكُونَ الْيَعِيرُ وَالزَّادُ أَحَبَّ إِلَى أَخَدِكُمْ مِنَ الْقَصْرِ مِنْ قُصُورِكُمْ هَذِهِ.

(٣٨٧٣) حفرت شداد بن معقل بروايت بانهوں نے فرمايا كه حفرت عبدالله والتي نے ارشاد فرمايا قريب ہے كہم كوفه كى رقم اوركوئى درہم نہيں لو كے ميں نے عرض كيابيكيے ہوگا اے عبدالله بن مسعود والتي انہوں نے فرمايا ايسے لوگ آئيں كے جن كے چبرے بھولى ہوئى و ھال كى طرح ہوں كے يہاں تك كه وہ اپنے گھوڑوں كواطراف ميں باندھيں كے اور تمهيں گھاس اسكنے كى جگہوں كى طرف نكال ديں محے يہاں تك كه اونث اور زادراہ تم ميں ہے كى ايك كوتمهار سان محلات ميں سے كل سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنُ شَلَّادِ بْنِ مَعْفِلِ الْآسَدِى ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مِّا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ ، وَسَيُصَلِّى قَوْمٌ وَلَا دَيْنَ لَهُمْ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِى بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ كَأَنَّهُ قَدْ نُزِعَ مِنْكُمْ ، قَالَ : فَلْتُ : كَيْفَ يَا عَبْدَ اللهِ ، وَقَدْ أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِنَا ، قَالَ : يُسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَتُرْفَعُ الْمَصَاحِفُ وَيُنْزَعُ مَا فِي الْقُلُوبِ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿وَلَيْنُ شِنْنَا لَنَذُهَبَنَّ بِالَّذِى أَوْحَيْنَا إلَيْكِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.

(۳۸۷۴) حفرت شدادین معقل اسدگی ہے روایت ہار شادفر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سنافر مایا کہ پہلی وہ چیز جوتم اپنے دین سے کم کرو کے نماز ہاور عنقریب لوگ نماز پڑھیں گے اوران چیز جوتم اپنے دین سے کم کرو کے نماز ہاور عنقریب لوگ نماز پڑھیں گے اوران کے پاس دین نہیں ہوگا اور بیقر آن جو تمہار ہے درمیان موجود ہے گویا کہتم سے لے لیاجائے گا فر مایا کہ میں نے عرض کیا یہ کسے ہوگا اسے عبداللہ! حالانکہ اللہ نے اس کو ہمارے قلوب میں جمایا ہے انہوں نے فر مایا کہ ایک رات میں ان مصاحف کو اٹھا لیاجائے گا اور جوتر آن کا حصے قلوب میں ہوگا اسے نکال لیاجائے گا چربیہ آیت تلاوت کی (ترجمہ) اورا گرہم چاہیں تو جوہم نے آپ کی طرف و تی کی ہے اسے لے حاکمیں آیت کے اخیر تک ۔

( ٣٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ.

(۳۸۷ ) حضرت عبدالله بن عمر هاینو سے روایت ہے ارشاد فر مایا لوگوں پر ایسا ز مانیہ آئے گا وہ مساجد میں مجتمع ہوں گے اور نماز پڑھیں گے ادران میں کوئی مومن (ایمان والا ) تہیں ہوگا۔

( ٣٨٧٤٢ ) حَذَّنْنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَذَّنْنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَبُدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ الْهَمْدَانِيِّ،

معنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا) کی معنف ابن ابی شیرمترجم (جلداا)

عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ، قَالَ: تَبْقَى رِجُرِجَةٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُونَ حَقًّا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا يَتَرَاكَبُونَ تَرَاكُبَ الدَّوَابُ وَالْأَنْعَامِ.

(۳۸۷۳۲) حضرت ابومیسرہ سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ (اخیر میں) رذیل قتم کے لوگ باتی رہ جائیں گے جوحق کوئیں پہچائیں گے اور برائی کونا پسندنہیں کریں گے جو یاؤں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے برڈ ھیر ہوتے جائیں گے۔

( ٣٨٧٤٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَصِيرَ الْعِلْمُ جَهْلاً وَالْجَهْلُ عِلْمًا.

(۳۸۷ / ۳۸ ) حضرت امام شعبی ہے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے علم جہالت اور جہالت علم ہو سیر

( ٣٨٧١٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُثُرُ الْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ قُلْنَا : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ :الْقَتْلُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يُنْزَعُ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ ، وَلَكِنْ بقبض الْعُلَمَاءِ. (احمد ٣٨١)

(٣٨ عدس ابو ہر يره و و ايت بو فرمايا كه رسول الله ميز النظام أنه ارشاد فرمايا فتنے كثرت به وجائيں گے اور جرح كثرت به وجائيں گے اور جرح كثرت به وجائے گا ارشاد فرمايا باتى جرح كثرت به وجائے گا ارشاد فرمايا باتى بيز ب آپ ميز النظام ) آدميوں كے الوب نيس نكالا جائے گاليكن علاء كى موت كى وجه ب (علم كم موجائے گا)

( ٣٨٧٤٥) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ انْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمَاءِ ، حَتَى إِذَا لَمُ يَنْ عَلِم الْعَلْمَاءِ ، حَتَى إِذَا لَمُ يَنْ عَلَم اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَم اللهُ الل

( ٣٨٧٤٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : تَهْلَكُ الْعَرَبُ حِينَ تَبْلُغُ أَبْنَاءُ بَنَاتِ فَارِسَ.

(۳۸۷ ۳۸۷) حضرت عمر دی گئی ہے روایت ہےانہوں نے ارشاد فر مایا عرب اس وقت ہلاک ہوں تھے جب فارس کی لڑکیوں کی اولا د بالغ ہو جائے گی۔

( ٣٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍوَ قَالَ :لَمْ يَزَلُ أَمْرُ يَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) کي کاب الغنس

حَتَّى نَشَأَ فِيهِمْ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَمِ ، فَقَالُوا فِيهِمْ بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. (ابن ماجه ٥٦)

- (۲۸۷۳) حضرت عبدالله بن عمر والي است وايت بارشادفر مايا كه بني اسرائيل كي حالت مين بميشه اعتدال ربايبال تك كهان میں دوسری قوموں کی باندیوں کی اولا دپیداہوگئی پھرانہوں نے اپنی رائے سے باتیں بنائیں، وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی تمراہ کیا۔
- ( ٣٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يُقْطَعُ رَجُلٌ أوَّلَ النَّهَارِ ، وَيَفِيضُ الْمَالُ مِنْ آخِرِهِ ، فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ ، فَيَرَاهُ فَيَقُولُ : يَا حَسُرَتِي فِي هَذَا فُطِعَتْ يَدِي بِالْأَمْسِ.
- (٣٨٧ ٢٨٨) حضرت عبدالله بن مسعود واليؤ سے روايت ہے انہوں نے ارشاد فر مايا كدون كے اول حصے ميس كسي آ دمي كا ہاتھ (مال كي وجہ ہے ) کا ٹا جائے گااوردن کے اخیر میں اس کے لیے مال کثرت سے ہوجائے گا وہ کوئی ایسا آ دمی نہیں یائے گا جو مال قبول کرے وداس مال کود کھ کر کے گاہائے میری حسرت اس کی وجد ے گزشتہ کل میر اہاتھ کا ٹاگیا۔
- ( ٣٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : إِنَّ الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَهُمَا مُهْلِكًاكُمْ.
- (۳۸۷ / ۳۸) حضرت ابوموی شی شی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کدورہم اور ویناروں نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا اور وہ دونوںتم کوبھی ہلاک کرنے والے ہیں۔
- ( .٣٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى المَالِ كُنْزِهِ فَيَسْتَخْرِجُهُ فَيَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَلَّ لَهُ فِي هَذِهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَفَلَا جِنُت بِهِ بِالْأَمْسِ ، فَلَا يُقْبَلُ منه فَيَجِيءُ به إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي احْتَفَرَهُ ، فَيَضُرِبُ بِهِ الْأَرْضَ وَيَقُولُ : لَيْتَنِي لَمْ أَرَك.
- (۳۸۷۵۰) حضرت عبدالله بن عمر والله عن موايت إنهول في ارشادفر ما يا كه جب سورج مغرب اللوع بوكاتو آدمي ايخ اس مال کی طرف جائے گا جسے اس نے زمین میں دفن کیا ہوگا اپس وہ اسے نکا لے گا اور اپنی پشت پراسے لا دکر کہے گا کس کواس مال میں رغبت ہاں ہے کہا جائے گا تو ائے گزشتہ کل کیوں نہ لایا پس اس سے نہ قبول کیا جائے گاوہ اے ای جگہ لائے گا جہاں ہے کھود کراہے لایا تھاوہ زمین پراہے مارے گا اور کہا گائش میں نے تختبے نید مکھاہوتا۔
- ( ٣٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُهَا لَمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ. (مسلم ١٣٨ـ احمد ٣٥٥)
- (٣٨٧٥) حضرت ابو ہريرہ والله ي سروايت عفر مايا كدرسول الله سَلِفَظَيَّةَ في ارشاد فرمايا تمن چيزيں جب نكل آئيس كى تواس

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ الل

وقت كسى الينفس كوجوا يمان ندلا يا بوايمان لا نانفع ندد ع كاسورج كامغرب سي طلوع بونا اورد جال اور جو يائ كانكل آنا-

- ( ٣٨٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعُضُ آيَاتِ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ قَالَ :طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. (ترمذي ٢٠٥١ـ احمد ٣١)
- (٣٨٧٥٢) حفرت الوسعيد و الميت ب كرآيت ﴿ يَوْهُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُها ﴾ (جس دن آپ كرب كى بدى نشانى آبنچ گى كسى ايس خص كاايمان اس كى كام ندآئ كاجو پہلے ايمان نبيس ركھتا) ارشاد فر ماياس سے مرادسورج كامغرب سے طلوع ہوتا ہے۔
- ( ٣٨٧٥٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بُنِ أُوْفَى ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُرِبهَا.
- (٣٨٧٥٣) حضرت عبدالله بن مسعود و وفي في سروايت بارشادفر ماياسورج كامغرب سے طلوع جونا (اس آيت كى مرادب)
- ( ٣٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إِذَا حَرَجَتُ أَوَّلُ الآيَاتِ حُبِسَتِ الْحَفَظَةُ وَطُرِحَت الْأَفْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ. (نعيم بن حماد ١٨١٩)
- (۳۸۷۵۳) حضرت عائشہ میں میں میں ایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ جب (قیامت کی) نشانیوں میں ہے بہلی نشانی ظاہر ہوگی تو کرانا کا تبین کوروک دیا جائے گا اور قلمیں کھینک دی جائیں گی اورجسم اعمال پر کواہی دیں گے۔
- ( ٣٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ خَيْثَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ :يَمْكُتُ النَّاسُ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا عِشْرِينَ وَمِئَةً. (نعيم بن حماد ١٨٣٩)
- (۳۸۷۵۵) حضرت عبداللہ بن عمر و خلائی ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ لوگ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایک سومیس سال زندہ رہیں گے ( حافظ ابن حجر فتح الباری میں فر ماتے ہیں سیدت والی روایت اولا مرفوعاً ثابت نہیں اگر ثابت ہوتو مراد سیہے کہا کیک سومیس سال مہینوں یا اس سے کم میں گزرجا کیں گے )۔
- ( ٢٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كُلُّ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَدُّ رَأَيْنَا غَيْرَ أَرْبَعِ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنَّ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ.
- (٣٨٧٥٦) حضرت عَبدالله بن مسعود جائية سے روایت ہے ارشا دفر مایا ہروہ چیز جس کا اللہ اوراس کے رسول مَلِفَظَيَّةَ نے وعدہ کیا تھا
  - وہ ہم نے دیکھ لیس سوائے چار کے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور جال اور جانور اور یا جوج اور ماجوج (کا نکلنا)
- ( ٣٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانْ يَكُونُ الْجَمَلُ الضَّابِطُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. (عبدالرزاق ١٨٢٥٠)
- (٣٨٧٥٧) حضرت ابو ہريره وفائي ہے روايت ہے انہوں نے ارشاد فرمايا كەلوگوں پرايباز ماندا ٓئے گا كەتوى اونٹ تم ميں ہركى كو

ه معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۱۱) كري معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۱۱) كري معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ۱۱)

اینے اہل اور مال سے زیادہ محبوب ہوگا۔

( ٣٨٧٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أُبَى ﴿ فُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ قَالَ : هِي عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتَ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ﴾ قَالَ : هِي أَرْبَعُ خِلَالٍ ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ ، فَمَضَتِ النَّنَانِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا ، أَلْبِسُوا شِيعًا ، وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ، وَاثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لَا مَحَالَةَ :الْخَسُفُ وَالرَّجُمُ.

(احمد ۱۳۴ ابن جرير ۲۲۲)

(٣٨٧٥٨) حضرت ابوالعالية حضرت البر والتي البيرة في المنظم الله الله تعالى كارشاد ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ ﴾ آپ بهددي ال عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْمِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَ ﴾ آپ بهددي ال يرجى وبى قادر ہے كرة پركوئى عذاب تمهار ساوپر سے بيج و سے ياتم اور وه گروه گروه گروه گروه گروه گروه گراد سے تمهيں ايك دوسر سے كى لا انى كا مزه چكھا در ولا محاله وفات كے چيس (٢٥) سال بعد گزرگئيس ان كوگروه گروه كرك لا ايا گيا اور انہوں نے ايك دوسر سے كى لا انى كا مزه چكھا اور دولا محاله طور يردة و عيذيه ول گي زيمن ميں دھنسانا اور پھروں كى بارش۔

( ٣٨٧٥٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ مُسْلِمِ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَانِهِ :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِى ، يَعْنِى الْحَسْفَ.

(٣٨٧٥٩) حفرت عبدالله بن عمر من شؤر سے روایت ہے کہ نبی مَلِّفْضَةَ فَهَا پنی دعا میں یوں کہتے تھے اے اللہ! میں تجھ سے بناہ ما مُکّا ہوں اس بات سے کہ میں اچا تک اپنے نیچے سے ہلاک کردیا جاؤں مرادتھی دھنسانے کے ذریعے۔

( ٢٨٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : تَخُورُ الدَّابَّةُ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَالنَّاسُ يَسِيرُونَ إِلَى مِنَّى فَتَحْمِلُهُمْ بَيْنَ عَجُزِهَا وَذَنبِهَا فَلاَ يَبْقَى ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ : وَتَمْسَحُ الْمُؤْمِنَ ، قَالَ : فَيُصْبِحُونَ وَهُمْ أَشَرُّ مِنَ الدَّجَالِ. (نعيم بن حماد ١٨٦٥) مُنَافِقٌ إِلاَّ حَطَمَتُهُ ، قَالَ : وَتَمْسَحُ الْمُؤُمِنَ ، قَالَ : فَيُصْبِحُونَ وَهُمْ أَشَرُّ مِنَ الدَّجَالِ. (نعيم بن حماد ١٨٦٥) (٣٨٤٦٠) حضرت عبدالله بن عمر وَلَيْ سيروايت بارشاد فرمايا كه جانور مزدلف كى رات فَكَامًا اللهِ مِن كولُكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ٣٨٧٦١) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْوَانِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، فَالَ : دَابَّةُ الْأَرْضِ تَخُوُجُ مِنْ مَكَّةَ. (الْآُكِمَّةُ) مَفْرَتَ ابراتِيم سِروايت بِارشادفرماياكه دابة الارض (جويايه) مَدَّكَر مدس نَظَاعًا- ه معنف ابن الي شير متر جم (جلد ال) و المحالي المعنف ابن الي شير متر جم (جلد ال

( ٣٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : الدَّابَّةُ تَخُرُجُ مِنْ أَحْبَادَ.

- (۳۸۷۹۲) حضرت عائشہ میں ہندیئ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ بیجانور مقام اجیادے نکلے گا۔
- ( ٣٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنْ عَلِمٌّ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : نَخُوُجُ الذَّابَّةُ مِنْ جَبَلِ أَجْيَادَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَالنَّاسُ بِمِنَّى ، قَالَ : فَلِذَلِكَ حُيِّى سَابِقُ الْحَاجُ إِذَا جَاءَ بِسَلاَمَةِ النَّاسِ.
- (۳۸۷۱۳) حفرت عبداللہ بن عمر وہ اٹن سے روایت ہار شادفر مایا کہ وہ جانورایا م تشریق میں مقام اجیاد سے نکے گا اس حال میں کہ لوگ منی میں ہوں گے انہوں نے فر مایا یمی وجہ ہے حاجیوں میں سے پہلے آنے والے کو مبارک دی جاتی ہے جبکہ وہ لوگوں کو سلامتی کے ساتھ لے آئے۔
- ( ٣٨٧٦٤ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : قالَتْ عَانِشَةُ : إِذَا ظَهَرَ أَوَّلُ الآيَاتِ رُفِعَتِ الْأَفْلَامُ وَشَهِدَتِ الْأَجْسَادُ عَلَى الْأَعْمَالِ وَحُبِسَتِ الْحَفَظَةُ.
- (۳۸۷ ۱۳)عائشہ سے روایت ہے فرمایا کہ جب نشانیوں میں (قیامت کی بری) نشانیوں میں سے پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو قلمیں اٹھالی جائمیں گی اورجسم اعمال پر گواہی دیں گے اور کراماً کا تبین کو ( لکھنے سے )روک دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٧٦٥ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخُبَرَنَا هِشَامُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، قَالَ : مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ تَتَابَعُ كَمَا تَتَابَعُ الْخَرَزُ فِى النِّظَامِ.
- (٣٨٧٦٥) حفرت ابوالعاليه بروايت بارشادفر مايانهوں نے فر مايا كه پہلی نشانی اورآخری نشانی كے درميان چھ مہينے كا فاصله موگا ادراس ميں نشانياں بيدر بيدا قع ہوں گی جيسے (لڑی ٹوٹے پر)موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں۔
- ( ٣٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَا بَيْنَ أَوَّلِ الآيَاتِ وَآخِرِهَا ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ.
- (٣٨٧٦٢) حفرت ابو مريره والله عدوايت مانهول فرمايا كديبلي نشانى اورآخرى نشانى كدرميان آئه مهيني كافاصله والدر ٢٨٧١) حفرتنا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَونَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنِ السَّمَيْطِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ كَعْب، قَالَ: كَأْنَى

بِمُقَدِّمَةِ الْأَغُورِ الدَّجَّالِ سِتُمِئَةِ ٱلْفِ مِنَ الْعَرَبِ يَلْبَسُونَ السِّيجَانَ ، وَيَزِيدنى تَصُدِّيقًا مَا أَرَى يَفُشُوا مِنْهَا.

(۲۷ کی ۳۸۷) حفرت کعب دیار کی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ کویا کہ میں کانے دُجال کے نشکر کے اگلے جھے میں چیدلا کھ

عربوں کود کمچەر ماہوں جوسز چادریں اوڑ ھے ہوئے ہوں گے اور مجھے تصدیق میں بڑھادیں گے وہ فتنے جوان سے نکلتے ہوئے میں دیکھوں گا۔ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) في المستقب معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) في المستقب المعتمد المستقب المست

( ٣٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :قيلَ لِحُذَيْفَةَ :أَلَا نَأْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكِرِ ، قَالَ :إِنَّهُ لَحَسَنْ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السَّنَّةِ أَنْ تَرُفَعَ السَّلَاحَ عَلَى إِمَامِك.

(نعیم بن حماد ۳۸۸)

(٣٨٧٦٨) حضرت ابوالتختر ى يطيع سے روايت ہے فرمايا كەحضرت حذيف التاتؤ سے عرض كيا كيا هم بھلائى كاحكم نددي اور برائى سے ندروكيس انہوں نے فرمايا پيا جھا ہے كيكن بيسنت ميں سے نہيں ہے كه تم اپنے امام كے خلاف اسلحدا تھاؤ۔

( ٢٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُّ أُحَدٌ مِنِّى شَيْنًا ، سُلُطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأُصْبَحُت كُنْتُ رَجُلاً عَزِيزَ النَّفُسِ حَمِى الْأَنْفِ لَا يَسْتَقِلُّ أُحَدٌ مِنْى شَيْنًا ، سُلُطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَصْبَحُت أُمْرَائِي يُخَيِّرُونَنِى بَيْنَ أَنْ أَصْبِرَ لَهُمْ عَلَى قُبْحٍ وَجْهِى وَرَغْمِ أَنْفِى وَبَيْنَ أَنْ آتُخَذَ سَيْفِى فَأَصْرِبَ بِهِ فَأَدْخُلَ النَّارَ . النَّارَ ، فَاخْتَرُت أَنْ أَصْبِرَ عَلَى قُبْحٍ وَجُهِى وَرَغُمِ أَنْفِى ، وَلَا آخُذُ سَيْفِى فَأَصْرِبَ فَأَدْخُلَ النَّارَ .

(٣٨٤٦٩) حضرت عقبہ بن عمر و دوائو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں خوددار غیرت دالا آدمی تھا کوئی میرے سامنے تھہرتا نہ تھا نہ بادشاہ اور نہ کوئی اور ارشاد فرمایا کہ میرے امیروں نے مجھے اختیار دیا تھا اس بات میں کہ میں ان پر صبر کردں اپنی ٹاپند بدگی اور ذلت کے باوجود اور اس بات میں کہ میں ان پر صبر کروں اپنی ٹاکوارلوں اور اس سے ناحق مار کرجہنم میں داخل ہوجاؤں میں نے اس بات کولیا کہ اپنی ناپند بدگی اور ذلت پر صبر کروں اور تکوارنہ لوں کہ اس سے (ناحق کی کو مارکر) جہنم میں داخل ہوجاؤں۔

( ٣٨٧٠) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ نَعْيُمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَرَأْسُهُ يَعُومُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أَوْصِنَا ، فَقَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا الرَّأَى فَقَدُ رَأَيْتُنِي أَهِمُّ أَنْ أَضُرِبَ يَقُطُرُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ ، فَقَالُوا لَهُ :أَوْصِنَا ، فَقَالُ : أَوْصِنَا ، قَالُ : عَلَيْكُمُ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ بِسَيْفِي فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَمَعْصِيةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالُوا :أَوْصِنَا ، فَقَالَ : يَتَقُوى اللهِ وَالصَّبُرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ اللّهَ لَهُ يَكُنُ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : قَالُوا : أَوْصِنَا ، فَقَالَ : بِتَقُوى اللهِ وَالصَّبُرِ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرُ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرٍ.

( ۳۸۷۷) حضرت نعیم بن ابی ہند ہے روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود انعماری دی ٹیز کوفہ سے نکلے کہ (عنسل کی دجہ سے ) ان کے سرے پانی کے قطرے بہدر ہے تھے اور وہ احرام باند ھنے کا ارادہ رکھتے تھے لوگوں نے ان سے عرض کیا جمیں وصیت کریں انہوں نے ارشاد فر مایا اے لوگو! اپنی رائے کو تجم مجھو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار سے الله اور الله کے رسول مَرافِقَ فَحَمَّ کَمُ الله مِن مارنے کا عزم کیا تھا لوگوں نے عرض کیا جمیں (اور) وصیت کریں انہوں نے فر مایا تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرنا اور صبر یہاں تک کہ نیک آدمی راحت پالے یا فاجر سے راحت یا لی جائے۔

(٣٨٧١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَلَامَةَ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الرباب وَصَاحِبٍ لَهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا ذَرٌ يَدْعُو ، قَالَ :فَقُلْنَا لَهُ : رَأَيْنَاك صَلَّيْت فِى معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلمواا) کو معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلمواا) کو معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلمواا)

هَذَا الْبَلَدِ صَلَاةً لَمْ نَرَ أَطُولَ مَقَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغُت رَفَعُت يَدَيْك فَدَعُوْت فَتَعُوَّذُت مِنْ يَوْمِ الْبَلَاءِ وَيَوْمِ الْعَوْرَةِ ، قَالَ : فَمَا أَنْكُرْتُمْ فَأَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ : أَمَّا يَوْمُ البَلَاءِ فَتَلْتَقِى فِئْتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيَوْمُ الْعَوْرَةِ إِنَّ النِّمَاءَ مِنَ الْمُسْلِمَاتِ يُسْبَيْنَ فَيُكُشَفُ عَنْ سُوقِهِنَ ، فَآيَّتُهُنَّ أَعْظَمُ سَاقًا اشْتُرِيَتُ عَلَى عِظمِ سَاقِهَا ، فَدَعَوْت أَنْ لَا يُدُرِكِنِي هَذَا الزَّمَانُ ، وَلَعَلَّكُمَا تُدُرِكَانِهِ ، قَالَ : فَقُتِلَ عَنْمَان وَأُرْسِلَ مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِى أَرْطَاةَ إِلَى الْيَمَنِ فَسَبَى نِسَاءً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ فَأَوْمَنَ فِي السُّوقِ.

(۳۸۷۷) حفرت ابوالرباب اوران کے ایک ساتھی ہے روایت ہے کہ انہوں نے حصرت ابوذر روز ہو کو دعا ما تگئے ہوئے سافر مایا کہ ہم نے عرض کیا ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے اس شہر میں نماز پڑھی ہم نے اس سے زیادہ قیام رکوع اور جدے کے اعتبار سے لمبی نماز نہیں دیکھی جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا ما تکی اور یوم البلاء اور یوم البلاء ور یوم البلاء (مصیبت کا مائی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ہاں جو چیز تمہارے لیے اجنبی ہے ہم شمصیں اس کی خبر دیتے ہیں۔ یوم البلاء (مصیبت کا دن) تو اس میں مسلمانوں کے دوگروہ آپ میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو آل کریں گے اور یوم العور ق (ستر کھو لنے کا دن) سے مراد یہ ہے کہ بلا شبہ مسلمان عور تیں قید کی جا کیں گی اور ان کی چنڈ لیوں کو کھولا جائے گا ان میں ہے جو کو کی موٹی چنڈ لی والی ہوگی اے موٹی چنڈ لی کی وجہ سے فرید لیا جائے گا میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بیز مائے نہ انہاں طاقہ کو یمن بھیجا انہوں نے مسلمان عور توں کو قید کیا ہیں دعز سے میں اور اس کو بیازار میں ( بیچنے کے لیے ) کھڑ اکیا گیا۔
پی ان عور توں کو بازار میں ( بیچنے کے لیے ) کھڑ اکیا گیا۔

( ٣٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا ظَهَرَ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَى أَهْلِ الْبَاطِلِ فَلَيْسَ هِيَ بِفِتْنَةٍ.

(٣٨٧٧) حضرت علقمہ سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا جب اہل حق باطل پر غالب آ جا کیں مے پس وہ فتہ نہیں ہوگا۔

( ٣٨٧٧٣ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ حَصِيرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ :قيلَ لِحُذَيْفَةَ :مَا وَقَفَاتُ الْفِتْنَةِ ، وَمَا بَعَثَاتُهَا ، قَالَ :بَعَثَاتُهَا سَلَّ السَّيْفِ وَوَقَفَاتُهَا غَمْدُهُ.

(٣٨٧٧٣) حفزت زيد بن وہب ہے روایت ہے فرمایا کہ حفزت حذیفہ دی تو چھا گیا فتنے کا رکنا اور اٹھنا کیا ہے انہوں

نے فر مایا کہ فتنے کے اٹھنے سے مراد طوار کانیام سے باہر نکل آتا ہے اور اس کے رکئے سے مراد طوار کانیام میں داخل ہوجاتا ہے۔ ( ۲۸۷۷٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وُ هَیْبٌ ، قَالَ : أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّهُ

لَقِيَهُ فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ حَيْصَةٌ مِنْ حَيْصَاتِ الْفِتَنِ ، وَإِنَّهَا بَقِيَتَ الرَّدَاحَ الْمُطْبِقَةَ ، مَنُ أَشْرَفَ لَهَا أَشْرَفَتُ لَهُ ، وَمَنْ مَاجَ لَهَا مَاجَتُ به. (نعيم بن حماد ١٠١)

مسنف ابن البی شیر مترجم (طدا) کی مسنف ابن البی شیر مترجم (طدا) کی مسنف ابن البی شیر مسنف ابن البی شیر مسنف ایک شیر مسنف کی الفین کی طرف جما کے گا وہ فتنہ بھی اس کی طرف جما کے گا وہ فتنہ بھی اس کی طرف جما کے گا دہ فتنہ میں تھوڑی ہے مشغولی آئے بڑھنے کا سبب ہوگی) اور جواس میں کودے گا وہ فتنہ اسے کر (سمندر کی) موج کی طرح جوش مارے گا۔

( ٣٨٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو :مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ :مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ :وَالَّذِى نَفْسِى فِى يَكِهِ ، لَتُسَاقُنَّ مِنْهَا إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ لَا تَمْلِكُونَ قَفِيزًا وَلَا دِرْهَمًا ، ثُمَّ لَا يُنْجِيكُمْ.

(٣٨٧٧٥) حضرت سائب دبی شرے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دبی شرخ نے جھے ہے کہا تم کن میں ہے ہو میں نے عرض کیا کوفہ والوں میں سے انہوں نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بیقیناً تم یہاں سے عرب کی زمین ک طرف لے جائے جاؤ گے تم کسی قفیز اور درہم کے مالک نہ ہو گے تہمیں نجات نہ دی جائے گی۔

( ٣٨٧٧٦) وَذَنْنَا مُحَاضِرٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا الْأَجُلَحُ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ ، عَنْ دِبْعِى بْنِ جِرَاشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ : لَوْ حَرَجَ الدَّجَّالُ لآمَنَ بِهِ قَوْمٌ فِى قُبُورِهِمْ.

(۳۸۷۷) حضرت ربعی بن حراش ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت حذیفہ دی ٹن ہے سنا ارشاد فر مایا کہ اگر د جال نکل آئے تو کچھلوگ اس پر اپنی قبروں میں ایمان لے آئیں۔

( ٣٨٧٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَهِمَّ الْبَهِلَمِّ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ آخِرَ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِى الإِسْلَامِ بِالرُّمَيْلَةِ رُمَيْلَةُ الدَّسُكَرَةِ ، فَيَخُوجُ إلَيْهِمَّ النَّاسُ فَيَقُتُلُونَ مِنْهُمْ ثُلُثًا ، وَيَدْخُلُ ثُلُثٌ وَيَتَحَصَّنُ ثُلُثٌ فِى الدَّيْرِ دَيْرٌ مِرْمَارَى ، فَمِنْهُم الأَشْمَطُ ، فَيَحْصُرُهُمُ النَّاسُ فَيَتُونُ مُنْهُمْ فَيَقُتُلُونَهُمْ ، فَهِى آخِرُ خَارِجَةٍ تَخْرُجُ فِى الإِسْلَامِ.

(٣٨٧٧) حضرت على وفائير كروايت بانبول نے ارشاد فر ما يا كه بلاشبة آخرى باغى جو اسلام ميں نكلے گا وہ كوف كے مسافر خانے دسكرہ (جوكل كى طرح بنا ہوا ہے) سے نكلے گالوگ ان كے ساتھ مل جانب ميں گے ان ميں سے ايك تبائی قتل كرو ہے جائي اور ايك تبائی داخل ہوجائيں گے (محفوظ مقام ميں) اور ايك تبائی را بب خانے ميں محصور ہوجائيں محے مر مارى (جوسامراء كے نواح ميں وصف بل كے پاس ہے) را بب خانے ميں ان ميں سے بچھ سفيد سياہ بالوں والے ہوں مي لوگ ان كا محاصرہ كرك ان كوماريں مي (را بب خانے وغيرہ سے ) اور ان كوتل كرديں محديد آخرى باغی لشكر ہوگا جواسلام ميں نكلے گا۔

( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ ، عَنْ رَاشِدٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ عَقْبَةَ بُنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ : مَعَ مَنْ أَقَاتِلُ ، فقالَ : مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِلَّهِ ، وَلَا تُقَاتِلُ مَعَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ لِهَذَا الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ.

ر ۱۸ مے ۱۸ میں سرے تعبیب بن بابی سے روایت ہے رہایا کہ میں سے سرے اور ان لوگوں کے ساتھ ال کر قبال نہ کریں جواس کروں انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جواللہ کے لیے قبال کریں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر قبال نہ کریں جواس دینار (اشر فی ) اور در ہم کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔

( ٣٨٧٧٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ الملائي ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَبَرَةُ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :

لَا تَرَوْنَ الْفَرَجَ حَتَّى يَمُلِكَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَسَى.

( ٣٨٧٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :أَوَّلُ الْأَرْضِ خَرَابًا الشَّامُ.

(۳۸۷۸۰) حضرت عبدالله بن عمر ولا تو سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ سب سے پہلی زمین جو برباد ہوگی وہ شام کی

زمین ہے۔

( ٣٨٧٨) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَادِقِ يُحَدُّثُ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :يَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِّغَارُ الْعُيُونِ كَأَنَّمَا ثُقِبَتُ أَعْيَنُهُمْ فِى الصَّخُرِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ ، حَتَّى يُوثَقُوا خُيُولَهُمْ بِشَطِّ الْفُرَاتِ.

(۲۸۷۸) حضرت ابن مسعود و النه این سعود و ایت ہے انہوں نے ارشاد فر مایا کہ ایک قوم تمبارے پاس مشرق کی جانب ہے آئیں گے جو چوڑے چبرے والے ہوں گے اور چھوٹی آنکھوں والے ہوں گے گویاان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسا کہ پھر میں سوراخ کر

کے بنائی گئی ہیں ان کے چہرے گویا پھولی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑے فرات کے کنارے باندھیں گے۔

١ حَكَنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخَبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
 وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ فَدَ اقْتَرَبَ، أَظَلَّتُ وَاللهِ ، لَهِى أَسْرَعُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَسِ الْمُضْمَرِ السَّرِيعِ الْفِتْنَةُ الصَّمَّاءُ الْمُشَبَّهَةُ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا عَلَى أَمْرٍ وَيُمُسِى عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ عَلَى أَمْرٍ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ وَيُهُ مِنَ السَّاعِي، وَلَوْ أَحَدِّثُكُمُّ بِكُلِّ الَّذِى أَعْلَمُ لَقَطَعْتُمُ عُنُقِى مِنْ هَاهُنَا وَحَزَّ قَفَاهُ اللهَيْمَ لَا تُدُدِى كُفِّهِ اللَّهُمَّ لَا تُدُدِكَنَ آبًا هُرَيْرَةَ إِمْرَةُ الصَّبْيَان ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى جَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِى بَطُنَ كَفِهِ.

ر (۳۸۷۸۲) حضرت ابو ہریرہ نٹائٹر ہے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ ہلاکت ہے اہل عرب کے لیے ایسی برائی ہے جوقریب آگئ ہ قریب ہوگی بخداوہ برائی ان کی طرف چھر رہے بدن والے تیز رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز پہنچ گی اندھانا معلوم فتنہ ہوگا آ دی هي مسنف ابن الجاشير مترجم (جلداا) کي هي مسنف ابن الجاشير مترجم (جلداا) کي هي مسنف ابن الجاشير مترجم (جلداا)

اس میں ضبح کسی امر پر کرے گا اور شام دوسرے امر پر کرے گا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور اس میں کھڑا ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم ہے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا اور آگر میں تمام وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم سے بیان کروں تو تم میری گردن میاں سے کا ہ دو اور اپنی گردن کو اپنی تھیلی کے کنارے ہے حرکت دی (پھر فر مایا) اے انتدابو ہر یرہ بچوں کی امارت کا زمانہ نہ پائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کدان کی پشت کو اپنی تھیل کے اندرونی حصے کی طرف کرلیا۔

( ٣٨٧٨٣ ) حَلَّنَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَجِدُ النَّسُوَةُ النَّعْلَ مُلْقِّى عَلَى الطَّرِيقِ ، فَيَقُولُ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضِ : قَدْ كَانَتُ هَذَا النَّعْلُ مَرَّةً لِوجُلِ.

(۳۸۷۸۳) حفرت انس دی گئیر کے روایت ہے کہ لوگوں پڑالیا زمانہ آئے گا کہ عورتیں جوتا رائے پر پھینکا ہوا پا کیں گی تو وہ ایک دوسری ہے کہیں گی کہ پیرجوتا ایک مرتبہ کس کے پاؤں میں تھا۔

( ٢٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصِّينٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْكَي يَحْضُصُ النَّاسَ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ.

(۳۸۷۸۳)حضرت حصین وٹاٹن سے روایت ہے کہ عبدالرحمان بن الی لیلی دیٹٹو لوگوں کو جماجم (حجاج کے زمانے کی لڑائی) کے زمانے میں خاموش کرواتے تھے۔

( ٣٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى السَّعْدِىِّ ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِى \*. الْبَخْتَرِى يَسْأَلُهُ عَنْ مَكَانِهِ الَّذِى هُو فِيهِ أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ، قَالَ :فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ :مَنْ شَاءَ قَالَ فِينَا ، \* وَلَوْ عَلِمُت شَيْنًا أَفْضَلَ مِنَ الَّذِى أَنَا فِيهِ لَأَتَيْتِه.

(۵۸۷۸) حفرت عینی سعدی سے روایت ہے اس آدمی سے نقل کرتے ہیں جنہوں نے ابوالبختری سے ان کے مکان کے بارے میں کہا اگر بارے میں پوچھا جہاں وہ جماجم کے زمانے میں تھے ابوالبختری نے ان کوجواب میں لکھا جس نے جو چاہا ہمارے ہارے میں کہا اگر میں اس سے افضل حالت پاہتا جس میں تھا تو میں اس کواختیار کر لیتا۔

( ٢٨٧٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ سَمِعَنِي طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ ذَاتَ يَوْمٍ وَأَنَا أَضْحَكُ، فَقَالَ : إِنَّكَ تَضْحَكُ ضِحْكَ رَجُلِ لَمْ يَشْهَدِ الْجَمَاجِمَ.

(۲۸۷۸) حضرت علاء بن عبدالکریم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن مصرف ڈیاٹھ نے مجھے ایک دن ہنتے ہوئے ساتو ارشاد فر مایاتم بتوا ہے آ دی کی طرح ہنتے ہوجو جماجم کی لڑائی میں حاضر نہیں ہوا۔

( ٣٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَبِيبِ التَّمَّارِ ، قَالَ :سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ : وَدِدْت أَنَّ دِمَاءَ أَهُلِ الشَّامِ فِى تَوْبٍ ، وَأَشَارَ إِلَى ثَوْبِهِ ، يَعْنِى فِى نَوْبِهِ ، أَوْ قَالَ :فِى حِجْرِى.

(۸۷۸۷) حضرت زاذان سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں جا ہتا ہوں کہ شامیوں کا خون میرے کپڑے میں ہواور

كتاب الفتن كي ه معنف ابن الي شيبرسر جم (جلداا) كرف المحالي الحالي المحالي ال کپڑے کی طرف اشارہ کیایا ارشاد فرمایا کہ میری گود میں ہو۔

( ٣٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَخَيْثَمَة أَنَّهُمَا كَرِهَا الْجَمَاجِمَ.

(٣٨٨٨) حفرت ابراہيم اور حفرت خيثمه كے بارے ميں منصور ہے منقول ہے كه وہ دونوں حضرات جماجم (كيالواكي) كونا پسند كرتے تھے۔

( ٣٨٧٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيُّ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُنْهَزِمًا أَيَّامَ الْجَمَاجِمِ ،

فَقَالَ:حرُّ النَّارِ أَشَدُّ مِنْ حَرِّ السَّيْفِ.

(٣٨٧٨٩)حضرت ابوالبختري سروايت بكرانهول نے ايك آدمي كو جماجم (كي لاائى) كے ايام ميں فئلست خورده ويكھا تو

ارشادفر مایاجہم کی آگ کی گری تلوار کی گری سے بخت ہے۔

( ٣٨٧٩ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفَيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْجَمَاجِمَ.

(۳۸۷۹۰) حفرت مجامد ويطيع سے روايت ہے كدانهوں نے جماعم كونا پسند كيا۔

( ٣٨٧٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْس ، قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْهَاجِرَةِ يُصَلِّى ، قَالَتْ :ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَاْمَ النَّاسُ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اجْلِسُوا فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ ، وَذَلِكَ ، أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فِي السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ يَصْعَدُهُ فِيهَا ، وَلَكِنَ تَمِيمًا الدَّارِيُّ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنَعَنِي الْقَيْلُولَةَ مِنَ الْفَرَحِ وَقُرَّةِ الْعَيْنِ ،

فَأَحْبَبُت أَنْ أَنْشُرَ عَلَيْكُمْ خَبَرٌ تَمِيمٍ . ٢- أُخْبَرَنِي أَنَّ رَهُطًا مِنْ يَنِي عَمِّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَأَصَابَتْهُمْ عَاصِفٌ مِنْ رِيح ، فَأَلْجَأَتْهُمْ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا

فَقَعَدُوا فِي قَوَارِبِ السَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمْ بِشَنِّيءٍ أَسُودَ أَهْدَبَ كَثِيرِ الشُّعُرِ ، لَا يَذْرُونَ هُوَ رَجُلٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ ، قَالُوا :أَلَا تُخْبِرُنَا ؟ قَالَ :مَا أَنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ شَيْئًا ، وَلَكِنَّ هَذَا اللَّيْرَ قَدْ رَهَفْتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ ، وَإِلَى أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ ، قَالُوا : فَمَا أَنْتَ ؟ فَالَتُ : أَنَا الْحَسَّاسَةُ ،

٣- فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا الدَّيْرَ فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ فَإِذَا هُمْ بِشَيْخ مُوثَقِ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُظْهِرِ الْحُزْنَ كَثِيرِ التَّشَكَّى ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ ، وَقَالَ :مِنْ أَيْنَ نَبَأْتُمُ ؟ قَالُوا :مِنَّ الشَّامِ ، قَالَ :مِمَّنُ أَنْتُمُ ؟ قَالُوا :مِنَ

الْعَرَبِ ؟ قَالَ : مَا فَعَلَتِ الْعَرَبُ ، خَرَجَ نَبِيَّهُمْ بَعْدُ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :فَمَا فَعَلُوا ؟ قَالُوا :نَاوَأَهُ قَوْمٌ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمُ الْيَوْمَ جَمِيعٌ ، قَالَ : ذَاكَ خَيْرٌ وَذَكَرَ فِيهِ : آمَنُوا بِهِ وَاتَّبَعُوهُ وَصَدَّقُوهُ ، قَالَ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ ، قَالَ : فَالْعَرَبُ الْيُوْمَ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ ، قَالُوا :نَعَمْ ، قَالَ :ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ . ٥- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِلَى هَذَا انْتَهَى فَرَحِى ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ هَذِهِ طَيْبَةُ ، وَلَقَدُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمِى عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ يَدُخُلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ : مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيَّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِى سَهْلٍ ، أَوْ جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدُخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا ، سَهْلٍ ، أَوْ جَبَلٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدُخُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا ،

- قَالَ مُجَالِدٌ : فَأَخْبَرَنِى عَامِرٌ ، قَالَ : ذَكُرْت هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ : الْقَاسِمُ : أَشُهَدُ عَلَى عَائِشَةَ لَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ ، أَنَهَا ، قَالَتُ : الْحَرَمَان عَلَيْهِ حَرَامٌ : مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ .

٧- قَالَ عَامِرٌ : فَلَقِيت الْمُحَرَّرَ بُنَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْته حَدِيثَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : أَشُهَدُ عَلَى أَبِى ، أَنَّهُ حَدَّثِنِى كَمَا حَدَثَتُك عَائِشَةُ مَا نَقَصَ حَرْفًا وَاحِدًا غَيْرَ أَنَّ أَبِى قَدْ زَادَ فِيهِ بَابًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَحَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ فَأَهُوى قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.

(۳۸۷۹) حفرت فاطمہ بنت قیس ٹی فیٹوئ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ میں فیٹے آیک دن دو پہر کے وقت تشریف لائے اور نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فر ماہوئے ہیں لوگ کھڑے ہوئے آپ نے ارشاد فر مایا کہ اے لوگوا بیٹے جا و بلا شبہ ہیں اس جگر غبت اور خون کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا اور بداس وجہ سے فر مایا کہ اس گھڑی میں آپ منبر پر پہلنہیں بیٹے تھے کین تمہرار سے جگر نے پاس آئے اور مجھے ایی فیر دی کہ جس کی خوتی اور آنکھوں کی شعندک نے جھے قبلو لے سے روک دیا ہیں نے چاہا کہ تمہرار سے میں آئے اور مجھے ایی فیر دی کہ جس کی خوتی اور آنکھوں کی شعندک نے جھے قبلو لے سے روک دیا ہیں نے چاہا کہ تمہرار ساختیم کی فیر بتلاؤں اس نے مجھے بتلایا کہ ان کے چچیر سے بھائیوں کی جماعت نے سمندر ہیں سفر کیا آئیس تیز آندھی پیٹی اس ساختیم کی فیر بتلاؤں اس نے مجھے بتلایا کہ ان کے چچیر سے بھائیوں کی جماعت نے سمندر ہیں سفر کیا آئیس تیز آندھی پیٹی اس ساختیم کی فیر بین ہوار ہوگئے اور جزیر کے طرف نکلا پس میں بین جو بہت زیادہ بالوں والی تھی آئیس پینہیں چل رہا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت وہ اس سے کہنے گئے تم جسیں بتلاؤ گئیس وہ کہنے تکی میں نہیں بتلائی ہوں اور نہ تم سے کی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں لیکن پیرامہر خاند جس کی جیتا کہ بیا ہونے کی اجازت کی اس نے اس کی بواس میں آدی ہے جو تمہار سے بارے میں اور تہمیں بتلائے اور تم سے پوچھاٹو کیا جو تی انہوں نے اس نے اس بول ہو تھا تھی گئی انہوں نے داخل ہونے کی اجازت کی اس نے اس نے اس کو سام کیا اس نے سام کا جواب دیا اور پوچھاٹم کہاں سے آئے ہوانہوں نے کہا شام سے اس نے پوچھاٹم کہاں سے آئے ہوانہوں نے کہا شام سے اس نے پوچھاٹم کیا حالت سے ان کے تی نمودار ہو گئی جی وہ کہنے گئے جو انہوں نے کہا شام سے اس نے پوچھاٹم کی میں جو اس کے تی نمودار ہو گئی جی وہ کہنے گئے جو اس کے تو جو جھاٹم کی سے اس نے پوچھاٹم کہاں سے آئے ہوانہوں نے کہا شام سے اس نے پوچھاٹم کی میں جو اس کے تی نمودار ہو گئی جی اس کے تو بولی ہوں وہ کہنے گئی ہوں وہ لکھا وہ کہا تا میں اس کے تو بولی ہوں کیا جو اس کے تو بولی ہوں کیا ہوا ہو کہا تھا ہو کہا تھ

مصنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الي شيبرستر جم (جلد ١١)

ہاں اس نے یو چھاان عرب والوں نے کیا کیا انہوں نے بتلایا کہ ایک قوم نے ان سے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کوان پرغلبہ دے دیا اب وہ سب مجتمع ہیں اس نے کہا ہیا چھا ہے اور اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ عرب ان پرایمان لے آئے ہیں اور ان کی پیروی کی ہاوران کی تصدیق کی ہاس نے کہا بیان کے لیے بہتر ہے۔ پھراس نے یو چھامقام زغر کے چشمے کی کیا حالت ہے تو ہ بولے اچھا ہے وہاں کے لوگ بیاس میں (اس سے) پیتے ہیں اور اس سے اپنی کھیتیوں کوسیراب کرتے ہیں اس نے یو چھا عمان اور بیسان مقام کی تھجوروں کی کیا حالت ہے انہوں نے بتلایاان سے سال بحر پھل حاصل ہوتا ہے اس نے بوچھا بحیرہ طبریہ کی کیا حالت ہے انہوں نے کہا کہ جرا ہوا ہے یانی کی کثرت کی وجہ ہے اس کے دونوں کنارے کو دتے ہیں راوی نے بتلایا کہ اس نے لمبا سائس لیا پھر لمباسانس لیا پھر لمباسانس لیا پھراس نے قتم کھائی اور کہااگر میں چھوٹ کیا یا کہا میں نکل گیا ان بیڑیوں سے یا کہااس جگہ ہے تو میں کسی زمین کونبیں چھوڑوں گا مگراہےاہے ان دونوں یاؤں ہے روندوں گا سوائے طیبہ (مدینه منورہ) کے اس پر مجھے کوئی راستداور تسلط حاصل نہیں ہےرسول الله مَانِيْنَ فَيْمَ نِي ارشاد فرمایا یہ میری خوثی کی انتہاہے پیطیبہ ہےاورتم ہےاس ذات کی جس کے قبضے میں محد مَزَ فَظَيَّةً كى جان ہے بیطیبہ ہے اللہ تعالی نے میرے حرم کو دجال كے داخلے كے ليے حرام كر دیا ہے پر حضور مَلِنظَيَّةً نے تشم كھاكر فرمایاس (طیبہ) کا کوئی تنگ اور کوئی کشادہ راستہ زم زمین یا بہاڑ میں نہیں مگراس پر تکوارسونے ایک فرشتہ قیامت تک مامور ہے د جال مدینه والوں پر داخل ہونے کی طافت نہیں رکھتا۔ مجاہد پرالیمین فرماتے ہیں کہ عامر نے خبر دی کہا کہ بیصدیث میں نے قاسم بن محمد كے سامنے بيان كى قاسم نے كہا كديس كوائى ديتا ہوں عائشہ وى مذون پركدانبوں نے بيحديث مجھ سے بيان كى سوائے اس كے كد انہوں نے فرمایا دونوں حرم اس پرحرام ہیں مکداور مدینہ عامرنے فرمایا کہ میں محررین ابی ہریرہ وہ فٹو سے ملامیں نے ان سے فاطمہ بنت قیس تفاین والی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد (حضرت ابو ہریرہ دونی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ہی بیان کیا جیسے تم سے فاطمہ نے نیان کیا ہے ایک حرف بھی انہوں نے کمنہیں کیا سوائے اس کے کممبر سے والدنے اس میں ایک بات کا اضافہ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نی مِلِفِنْ کُی آئے اینے ہاتھ کومشرق کی طرف گرایا تقریباً میں مرتبہ آب مَرْافَقَكُمْ إنها بالهاته ينيكرايا-

( ٣٨٧٩٢) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ اللهِ بَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ لِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقِ : فِرْقَةٌ تَنْبُعُهُ ، وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ الْفُورَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِغَرْبِى الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْفَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيُقْتَلُونَ يَعْرُبِى الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْفَرَ ، أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ ، فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجُعُ مِنْهُمْ بَشَرٌ .

٢- قَالَ سَلَمَةُ : فَحَدَّثِنِي أَبُو صَادِقِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ، قَالَ : فَرَسٌ أَشْقَرُ.

٣- ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَيَزْعُمُ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ ، أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَنْزِلُ فَيَقْتُلُهُ ، قَالَ أَبُو الزَّعْرَاءِ : مَا

ه معنف ابن الې شير متر قم (جلد ۱۱) کې پې ۱۷۴ کې ۱۷۴ کې کتاب الفنس

سَمِعْت عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا .

- ٤- قَالَ : ثُمَّ يَخُرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَمُرَجُونَ فِي الْأَرْضِ فَيُفْسِدُونَ فِيهَا ، ثُمَّ قَرَأَ عبد الله : ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يَبُعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَابَّةً مِثْلَ هَذَا النَّفْفِ فَتَلِجُ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَمَنَاخِرِهِمْ فَيَمُوتُونَ مِنْهَا ، قَالَ : فَتَنَتُنُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَيُجُأَرُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيُطَهِّرُ الله الأَرْضَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يُرْسِلُ اللّهُ إِيكَ اللهِ اللّهُ اللّهُ وَيَحُلُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مَاءً فَيُطَهِّرُ الله الأَرْضَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يُرْسِلُ اللّهُ رِيحًا زَمْهَرِيرًا بَارِدَةً ، فَلَا تَذَرُ عَلَى اللّهِ مُومِّنَا إِلّا كَفَتتهُ تِلْكَ الرِّيحَ ، قَالَ : ثُمَّ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ .
- ٥- قَالَ: ثُمَّ يَقُومُ مَلَكُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ، قَالَ: وَالصُّورُ قَرْنٌ، قَالَ: فَلَا يَبْقَى حَلْقُ للهِ فِى السَّمَاءِ وَلَا فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّك، قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ بَيْنَ النَّفُخَيِّنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، قَالَ: فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِى الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الْأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَيَرُشُّ اللَّهُ مَاءً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ كَمَنِى الرِّجَالِ، قَالَ: فَلَيْسَ مِنْ ابن آدَمَ خَلْقٌ فِى الأَرْضِ إِلاَّ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ : فَتَنْبُتُ أَجْسَادُهُمْ وَلِحْمَانُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ كَمَا تُنْبِتُ الْأَرْضِ مِنَ الثَّرَى ، ثُمَّ قَرَأَ عَبُدُ اللهِ : ﴿وَاللّهُ النّهُ وَلَا اللّهِ عَلْمَ مُولِكُمُ اللّهِ عَلْمُ وَلِكَ النّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النّشُورُ ﴾ اللّهِ عَلْمُ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النّشُورُ ﴾
- حَالَ :ثُمَّ يَهُومُ مَلَكٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالصُّورِ فَيَنْفُخُ فِيهِ ، قَالَ : فَتَنْطَلِقُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَى جَسَدِهَا فَتَذْخُلُ فِيهِ ، قَالَ : ثُمَّ يَهُومُونَ فَيُحَيُّونَ تَحِيَّةَ رَجُلِ وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
- ٥- ثُمَّ يَتَمَثَّلُ اللَّهُ لِلْحَلْقِ فَيَلْقَاهُمُ فَلَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْخَلْقِ مِمَّنْ يَغْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا إِلَّا وَهُوَ مَرْفُوعٌ لَهُ يَتَبُعُهُ فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلْ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَيَلْقَى الْيَهُودَ فَيَقُولُ : هَلْ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَيُرْيِهِمْ جَهَنَّمَ وَهِى كَهَيْئُةِ السَّرَابِ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِدٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا)
- ٨- ثُمَّ يَلُقَى النَّصَارَى فَيَقُولُ: مَنْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ، قَالَ : يَقُولُ : هَلْ يَسُرُّكُمَ الْمَاءُ ، قَالُوا : نَعْمُ ، فَيُرِيهِمْ جَهَنَّمَ وَهِي كَهَيْنَةِ السَّرَابِ ، قَالَ : ثُمَّ كَذَلِكَ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ شَيْنًا ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ :
   ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾
- ٩- حَتَّى يَمُرَّ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ : مَنْ تَعُبُدُونَ فَيَقُولُونَ : نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، قَالَ : فَيَقُولُ : هَلْ تَعْبُونُونَ وَيَقُولُ : هَا إِعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : سُبْحَانَهُ ، إِذَا إِعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ ، قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا ، وَيَبْقَى الْمُنَافِقُونَ ظُهُورُهُمْ طَبَقٌ وَاحِدٌ كَأَنَّمَا فِيهَا السَّفَافِيدُ ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : قَدْ كُنتُمْ تُدْعُونَ إِلَى السَّجُودِ وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ .
- ١٠ وَيَأْمُو اللَّهُ بِالصِّرَاطِ فَيُضْرَبُ عَلَى جَهَنَّمَ ، قَالَ : فَيَمُو النَّاسُ زُمَوًا عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ ، أَوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرْقِ
   ، ثُمَّ كَمَرُ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْرِ ، ثُمَّ كَأْسُرَعِ الْبَهَائِمِ ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ سَعْيًا ، وَحَتَّى يَمُوَّ

معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد اا ) في مستخد المنافق المن

الرَّجُلُ مَاشِيًا ، وَحَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمُ رَجُلٌّ يَتَلَبَّطُ عَلَى بَطْنِهِ ، فَيَقُولُ :أَبْطَأْتَ بِى ، فَيَقُولُ :لَمْ أَبْطِءُ ، إنَّمَا أَبْطَأَ بِكَ عَمَلُك .

الرَّحْمَن ، ثُمَّ يَأْذَنُ اللَّهُ بِالشَّفَاعَةِ فَيَكُونُ أَوَّلَ شَافِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوحُ الْقُدُسِ جِبُرِيلُ ، ثُمَّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَن ، ثُمَّ يَقُومُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَابِعًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا لَا يَشْفَعُ أَحَدٌ بَعْدَهُ فِيمَا شَفَعَ فِيهِ ، وَهُو الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِى ذَكَرَ اللَّهُ : ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنِك رَبُك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ فَكَيْسَ مِنْ نَفْسِ إِلاَّ تَنْظُرُ إِلَى بَيْتٍ مِنَ النَّارِ ، أَوْ بَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ وَهُو يَوْمُ الْحَسْرَةِ ، فَيَرَى أَهُلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِى فِى الْجَنَّةُ وَلُولُولَ اللَّهُ عَلَيْنَا لخسف بنا ﴾.

١٢- قَالَ : ثُمَّ يَشْفَعُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيُشَفِّعُهُمُ اللَّهُ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ أَكْثَرَ مِمَّا أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، قَالَ : فَيَخُو جَمِيعِ الْخَلْقِ بِرَحْمَتِهِ حَتَّى مَا يَتُرُكُ فِيهَا أَحَدًا فِيهِ خَيْرٌ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَرَ ﴾ قَالَ : وَجَعَلَ يَمُقِدُ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿ فَالُوا لَمُ نَكُ أَحُدًا فِيهِ خَيْرٌ ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ : ﴿ مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَرَ ﴾ قالَ : وَجَعَلَ يَمُقِدُ حَتَّى عَدَّ أَرْبَعًا ﴿ فَالُوا لَمْ نَكُ مَنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكُدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْمُصَلِّينَ وَلَمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾

١٠- ثُمَّ قَالَ عَبُدُ اللهِ : أَتَرَوْنَ فِي هَوُلاَءِ خَيْرًا ، مَا تُرِكَ فِيهَا أَحَدُّ فِيهِ خَيْرٌ ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنُ لَا يُخْرِجَ مِنْهَا أَحَدًا غَيَّرَ وُجُوهَهُمْ وَٱلْوَانَهُمْ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، فَيَقُولُ : مَنْ عَرَفَ أَحَدًا فَلْيُخْرِجُهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ عَا أَعْرِفُك ، قَالَ : فَيَنْظُرُ فَلَا يَغُرِفُ أَحَدًا ، قَالَ : فَيُنَادِيهِ الرَّجُلُ : يَا فَلَانُ ، أَنَا فُلانٌ ، فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُك ، قَالَ : فَيَعُولُ مَا أَعْرِفُك ، قَالَ : فَيَعُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحَسَنُوا فِيهَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ وَهَنَا مِنْهُا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ ، قَالَ : فَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ﴿ الْحَسَنُوا فِيهَا وَلَا تُحْرَبُنَا أَخُولُك : ﴿ وَلَا تُكَلِّهُمْ فَلَا يَخُورُجُ مِنْهُمْ بَشَرٌ.

کی مصنف آبن ابی شیبه مترجم (جلداد) کی کاری ۱۷۲ کی مصنف آبن ابی شیبه مترجم (جلداد) كتباب الفتن اورائے آل کریں گے ابوالزعراء نے فر مایا کہ میں نے حضرت عبداللہ کواہل کتاب سے اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نقل کرتے ہوئے نہیں سا۔ پھرحضرت عبداللہ نے فرمایا کہ پھریا جوج ماجوج نکلیں گے وہ زمین میں اتراتے پھریں گے اور زمین میں فساد بھلائیں کے پھر حضرت عبداللہ نے پڑھا ﴿وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ ﴾ اوروہ ہراونجی جگہ سے بھا گتے ہوئ آئیں گے حضرت عبداللہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ ان پرا کیک کیٹر انھیجیں مے اونٹ کے ناک میں پیدا ہونے والے کیٹرے کی طرح وہ ان کے کانوں ادران کے نقنوں میں داخل ہو جائے گاوہ اس سے مرجا کیں گےارشاد فر مایا کہان سے زمین متعفن ہوجائے گی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی پس اللہ تعالیٰ ان پر بارش اتاریں گے اور اللہ تعالیٰ سخت مصندی ہوا جھوڑیں گے پس وہ زمین پر کوئی موسنہیں جھوڑ ہے گی تگراہے میہ ہواالٹ پلیٹ کر دے گی ارشاد فر مایا پھرشر پرلوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ارشاد فر مایا پھر زمین وآسان کے درمیان فرشته صور لے کر کھڑا ہوگا اور اس صور میں چھو کے گاراوی نے کہا کہ صور سینگ ہے ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمینوں میں اللہ کی مخلوت نہیں باتی رہے گی مگروہ مرجائے گی مگر جس کے بارے میں اللہ جا ہے چھروہ اللہ جا ہے فر مایا کہ پھردونوں نفخوں کے درمیان اتنا وتت ہوگا جتنا کہ وقت ہونا اللہ جا ہیں گے (راوی نے فرمایا) کہ اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سے یانی تھینکیں مجے مردوں کی منی کی طرح ارشاد فرمایا کہ آ دی کی اولا دمیں سے کوئی مخلوق نہیں بیچے گا گراس سے (یانی سے ) کچھاسے پنچے گا بس ان کےجسم اوران کا گوشت اس یانی سے دوبارہ حیات یا فتہ ہوگا جیسا کرز مین تیزی سے سبزہ اگاتی ہے۔ چھر حضرت عبدالله واٹن نے بیآیت تلاوت کی ترجمه اور الله وه ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں ہی ہم اس کو ہا تکتے ہیں مردہ شہر کی طرف پس ہم اس سے زمین کوزندہ کرتے ہیں اس کے مرے پیچھے اس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھرارشا دفر مایا پھرزمین وآسان کے درمیان فرشتہ صور لے کر کھڑا ہوگا اس کو بھو نکے گا بھر ہرروح اینے جسم کی طرف چلے گی اور اس میں داخل ہوجائے گی فرمایا پھر کھڑے ہول گے اور ایک آ دمی کی طرح زندہ ہوں مے اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گئے۔ پھراللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ایک صورت میں طاہر ہوں گے اور ان لوگوں کوملیں مے پس مخلوق میں سے جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہوگا ان میں ہے کوئی بھی نہیں رہے گا مگروہ چیزاس کے لیے بلند کی جائے گی وہ اس کے بیچھے چلے گا پس نیہود ہے ملیں محےاور کہیں محیم کن کی عبادت کرتے ہووہ کہیں گے ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کیاتہ ہیں یانی پسند ہے وہ کہیں گے جی ہاں (ارشاد فرمایا)اللہ تعالیٰ ان کو جہنم دکھا کمیں گے اور وہ سراب کی طرح ہوگی (سراب سے مرادریت جودھوپ میں یانی دکھائی دیتی ہے) پھر حضرت عبداللہ نے آیت تلاوت کی تر جمہ اور ہم اس دن کفار کے سامنے جہنم کولائیں گے۔ پھر نصار کی سے ملیں گے اور بوچھیں گئے تم کس کی عبادت کرتے ہووہ کہیں گے حضرت مسیح (عیسیٰ عَلاِتِولا) کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیائتہیں یانی پیند ہےوہ کہیں گے جی ہاں اللہ تعالی انہیں جہنم دکھا کیں گے اور وہ سراب (وہ چکیلی ریت جودھوپ کی روشنی سے پانی دکھائی دے) ہوگی۔ پھر فر مایا کہ پھرتمام وہ لوگ جواللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ نے آیت پڑھی ترجمہ:۔ ان کو تھبراؤ کیونکہ ان ہے یو چھا جائے گا یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ یوچھیں سے کہتم کس کی عبادت

ه این البی شیبه سرجم (جلدا ا) کی کی معنف این البی شیبه سرجم (جلدا ا) کی کی کی معنف این البی شیبه سرجم (جلدا ا كشاب الفتن کرتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھبراتے؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ کیاتم اللہ تعالی کو پہچانے ہو؟ وہ کہیں گے پاک ہے وہ ذات جب وہ ہمارے سامنے آئے گی تو ہم پہچان لینگے راوی نے فرمایا کداس وقت الله تعالی ساق کی جی فرمائیں سے ان میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا مگرید کدوہ الله تعالی کے سامنے مجدہ ریز ہوجائے گا منافقین باقی رہ جا کیں گے اوران کی پشتی تختہ ہوجا کیں گی کو یا کدان میں سلاخیں ہیں راوی نے فر مایا کہ فرشتے کہیں گے کہ تہمیں مجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اس حال میں کہ تم صحیح سالم تھے۔اللہ تعالیٰ بل صراط کے بارے میں حکم وینگے اسے جہنم پر بچھا دیا جائے گا فرمایا کہلوگ گروہوں میں اپنے اعمال کے بقدراس پر سے گزریں گے ان میں سے بچھ بحل کی چرک کی طرح گزر جائیں سے پھر کچھ ہوا کے چلنے کی طرح گزر جائیں سے پھراس کے بعد کچھ پرندے کے اڑنے کی طرح گزرجائیں گے پھر کچھ چویا دُن میں سے سب سے تیز چویائے کی طرح گزرجا کیں سے بھرای طرح ہوگا یباں تک کدایک آ دمی دوڑ کر گزرے گا یہاں تک که دوسرا آ دمی پیدل چل کے گزرے گا وہ کہے گا کہ تو نے مجھے بہت تاخیر ہے گز ارااللہ تعالی فرما ئیں گے کہ میں نے تنہیں پیچے نہیں کیا بلکہ تمہارے عمل نے تنہیں پیچھے کیا۔ راوی نے فرمایا کہ پھراللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے پس قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والے وہ روح القدس پھر ابراہیم خلیل الرحمٰن پھر مویٰ یائیسیٰ فر مایا راوی فر ماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ مویٰ فرمایا یاعیسیٰ پھرتمہارے نبی <u>مَافِقَتِکَةَ چو تھے نمبر برکھڑے ہو</u>ں گے جن چیزوں کے بارے میں وہ سفارش کریں گے کوئی بھی ان میں سفارش نبیں کرے گا اور بیمقام محود ہے جس کا اللہ تعالی نے تذکر وفر مایا ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَنَك رَبُّك مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ قریب ہے کہ آپ کارب آپ کومقام محمود پر پہنچا دے ہی کوئی بھی جان نہیں ہوگی مگروہ اپنے جہنم میں گھر کو یا جنت میں گھر کود کچھ لے گی وہ حسرت کا دن ہوگاجہنمی اس گھر کودیکھیں گے جو کہ جنت میں ان کے لیے تھاان ہے کہا جائے گا کاش کرتم عمل کرتے (تو تمہیں پیل جاتا) پس انہیں حسرت لاحق ہوگی اورجنتی اپنے اس گھر کو جوجہنم میں تھااس کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پراحسان نہ کرتے تو ہم بھی دھنسا دیے جاتے راوی نے فر مایا پھر ملائکہ، انبیاء، شہداء، صلحاء، اور مومنین شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو تبول کریں مے پھراللہ تعالی فرما کیں مے کہ میں سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرتا ہوں پس اللہ تعالیٰ جہنم سے اینی رحمت سے جتنے ساری مخلوق سے (شفاعت سے ) نکالے ہوں گے ان سے زیادہ نکالیں گے یہاں کہ اس میں نہیں چھوڑیں م جس میں کوئی بھلائی ہو پھر حضرت عبداللہ نے بیآیت پڑھی ﴿ مَا سَلَكُكُم فِی سَفَرَ ﴾ كتمبیں س چیز نے دوزخ میں واخل كردياراوى ففرماياوه كنف كله يبال تك كه چارم تبه اركيا ﴿ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ترجمہوہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں تھے اور ہم مسكينوں كو كھانانہيں كھلاتے تھے اور جولوگ بيبودہ باتوں ميں گھتے ہم بھى ان كے ساتھ تھس جایا کرتے تھے،اد بہمروز جزا کے دن کوجھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کدو ہینٹی بات ہمارے یاس آگئی چنانچے سفارش كرنے والوں كى سفارش ايسے لوگوں كے كام ندآئے گى۔ پھر حضرت عبدالله نے فر مايا كدكياتم ان ميں وكى بھلائى د كيھتے ہوجبكدان

مسندابن ابی شیر مرجم ( المداا ) کی مسند این الموان کی جور الله تعالی اراده کریں کے کہ جہنم ہے کی کونہ نکالیں تو ان کے چبر ہے اور ان کے ربی الله تعالی اراده کریں کے کہ جہنم ہے کی کونہ نکالیں تو ان کے چبر ہے اور ان کے ربی بیات بدل دیں کے پس مومنوں میں ہے ایک آدئی آئے گا اور عرض کرے گا ہے رب الله تعالی فرما کیں گے جو کی کو پیچا نتا ہے وہ اسے نکال لےرادی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور دیکھے گاوہ کی کو پیچان لیس کے گا فرمایا کہ ایک آدئی اسے پکارے گا اے فلال میں فلال ہوں وہ کہ گا میں تہمیں پیچا نتا نہیں ہوں فرمایا اس وقت وہ کہیں گے ترجمہ اسے ہمارے پروردگا رہمیں اس سے نکال دے اگر ہما رہ وہ کہ گا میں تہمیں بیچا نتا نہیں ہوں فرمایا اس وقت وہ کہیں گے ترجمہ اسے ہمارے پروردگا رہمیں اس سے نکال دے اگر ہو کر دوبارہ وہ کی کام کریں تو بیشک ہم فلا کم ہوں گے رادی نے فرمایا اس وقت الله تعالی فرما کیں گے اس (دوز خ) میں ذکیل ہو کر پراس سے نکال جب الله تعالی می فرمادیں گے تو جہنم کا دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا پھر کو کی انسان وہاں سے نکل سے گا ہے گا ہے گا ہے گا ہے کہ کا کہ کاروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا پھر کو کی انسان وہاں سے نکل سے گا ہے کہ کی سے نکل سے نکل سے نکل سے گا ہے کا سے نکل سے گا ہے دور ان می سے نکل سے نکس سے نکل سے نکر سے نکل سے نکر سے نکل سے نکر

( ٣٨٧٩٣) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنُ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِي، عَنْ أَبِي الصَّدِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ طَالَ عُمْرُهُ ، أَوْ قَصُرَ عُمْرُهُ، يَمُلُوُهُ يَعْلُلُ صَبْعَ سِنِينَ، أَوْ تَمَانِي سِنِينَ، أَوْ يَسْعَ سِنِينَ ، فَيَمْلُؤُهَا قِسْطًا وَعَدُلًا كَمَا مُلِنَتُ جَوْرًا، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا ، قَالَ : وَتَعِيشُ أُمَّتِي فِي زَمَانِهِ عَيْشًا لَمْ تَعِشْهُ قَبْلَ ذَلِكَ.

(نرمذی ۲۲۳۲ احمد ۲۱)
حضرت ابوسعید خدری جان ہے کہ درسول اللہ مَلِقَ اَنْکُرُمَا نَا کُر مِل اللہ مِلْقَ اَنْکُر مَا اللہ مِلْقَائِمَ نَا نَا کُر مِل اللہ مِلْقَائِمَ نَا نَا کُر مِل اللہ مِلْقَائِم نَا نے ارشاوفر مایا کہ میری امت میں مہدی ہوں گے ان کی عمر مجھوٹی ہووہ زمین پرسات سال یا آٹھ سال یا نوسال حکومت کریں گے بس وہ زمین کوعدل اور انصاف سے بھردیں گے جسیا کہ اسے کھر دیا گیا تھا اور پھر آسان سے بارش اترے گی اور زمین اپنی برکت نکالے گی آپ مِلِقَفْظَ فَا فَا کُر ارے گی جواس سے بہلے اس نے نہ گر اری ہوگی۔

( ٣٨٧٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ بَيْتِي عِنْدَ انْقِطَاعِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورٍ مِنَ الْفِتَنِ يَكُونُ عَطَاؤُهُ حَثِيًّا.

(احمد ۸۰ نعیم بن حماد ۱۰۵۲)

(٣٨٧٩٣) حضرت ابوسعيد والنوي بروايت بفر مايا كدرسول الله مَؤْفِظَةَ في ارشاد فر مايا مير الل بيت ميس ساليك آدمي اخيرز ماني مين فتنول كي ظاهر موني كروقت فكلے گا۔ ان كى عطا ہاتھ مجركر موگى۔

( ٣٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: يَخُرُّجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفُةٌ يُعْطِى الْحَقَّ بِغَيْرِ عَدَدٍ. (مسلم ٢٢٣٥)

(۳۸۷۹۵) حضرت ابوسعید جوانی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّفِظَ نَجَ ارشاد فرمایا کہ اخیر زمانے میں ایسے خلیفہ نکلیں گے جوحق بغیر ثنار کے عطا کریں گے۔ ه معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) كي المستقد من المستقد من المستقد ال

( ٣٨٧٩٦) حَذَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ ، عَنُ عَمُوو ، عَنُ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَمْضِى الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِيَ مِنْا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتَى لَمْ تَلْبِسُهُ الْفِتَنُ وَلَمْ يَلْبِسُهَا . قَالَ : قُلْنَا يَا أَبَّا الْعَبَّاسِ يَعْجَزُ عَنْهَا مَشْيَخَتُكُمْ وَيَنَالُهَا يَلِي مِنْ يَشَاءُ. شَبَابُكُمْ ؟ قَالَ : هُوَ أَمْرُ اللهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ.

(۳۸۷۹۲) حضرت ابن عباس والنو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ دن اور را تیں نہیں گزریں گی یہاں تک کہ ہم اہل بیت سے ایک جوان والی بنیں سے جن کو فتنے اشتباہ میں نہ ڈالیس سے اور نہ وہ فتنوں کو مشتبہ کریں گے راوی نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اے ابوالعباس کیا تہارے بوڑھے ان سے ( ملنے سے ) عاجز ہوجا کیں گے اور تمہارے جوان ان کو پالیس گے انہوں نے فرمایا وہ الله کا مرہ جے جا ہے عطا کرے۔

( ٣٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقِ سَمِعَهُ مِنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْصُورُ وَمِنّا الْمَهُدِّيُّ. (بيهتى ٥١٣)

(٣٨٤٩٤) حضرت عبدالله بن عباس واليو بروايت بانهول في قرمايا بم ميس سے تين آدى ہول گے بم ميس سے سفاح ہوگا اور بم اور بم ميس سے منصور ہوگا اور بم ميس سے مبدى ہوگا۔

( ٣٨٧٩٨ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ ، أَنْتُمْ أَسُعَدُ النَّاسِ بِالْمَهْدِيِّ.

(۳۸۷۹۸) حضرت عبدالله بن عمر الله سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ اے کوفہ والوتم مہدی کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ خوش بخت ہو۔

( ٣٨٧٩٩ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ يَاسِينَ الْعِجْلِيّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، عَنْ عَلِيّ مَكَمَّدِ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ . عَنْ عَلِيهِ ، عَنْ عَلِيهُ وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنْ الْمُعْدِي الْمُهُولِيْ مُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : قَالَ : الْمُهْدِيُّ مِنَّا أَهُلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللّهُ فِي لَيْلَةٍ .

(٣٨٤٩٩) حفرت علی جن فی سے روایت ہے انہوں نے نبی مَا اَنْتَحَیَّا کَیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فر مایا کہ مہدی ہم میں سے این اہل ہیت میں سے میں سے ہوں گے ایک رات میں (امارت وخلافت کے لیے )اللہ تعالیٰ ان کوصلاحیت دیں گے۔

( ٣٨٨٠٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيع ، عَنْ يَاسِينَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي مِثْلُهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

( ٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً ، عَنْ زَانِدَةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ، الْمَهْدِيُّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

(۱۰۸۸) حضرت مجامد ویشید سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ مہدی وہ عیسی ابن مریم ہیں (فائدہ: اس روایت میں عیسی عَلائِنلا) کو مہدی قرار دیا گیا اس سے وہ مہدی ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہان کی نفی لازم نہیں آتی کیونکہ حضرت عیسی عَلائِنلا) ہدایت یا فتہ



لوگوں اور عصمت وعلومنزلت والے انبیاء خوکھیئے کی جماعت میں سے ہیں لبذا مہدی ہونا لغوی معنیٰ کے اعتبار سے ہے۔ ورند حضرت عیسیٰ عَلاِیَلاً اور مہدی عَلاِیْلاً کا دوالگ الگ شخصیتیں ہوناروز روثن کی طرح بے ثمارا حادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے )۔

- (٣٨٨.٢) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكِيْنِ، قَالَ: حَلَّثَنَا فِطُرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذُهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُوَاطِءُ اسْمُهُ اسْمِى وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي. (ابوداؤد ٣٢٨١)
- (۳۸۸۰۲) حضرت عبداللہ ہی تی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میر فی نظافی نے ارشاد فر مایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کو بھیجیں گے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا (مراد حضرت مہدی علینِ الم جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا)۔
- ( ٣٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أَبِى بَزَّةَ ، عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ السَّامُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنِ اللَّهُ رِالَّا يَوْمٌ لَبَعَثَ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ أَهُلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدُلًا كُولًا عَدُلًا كُما مُلِئَتُ جَوْرًا. (ابو داؤ د ٣٢٨٢ ـ احمد ٩٩)
- (۳۸۸۰۳) حضرت علی دایش سے روایت ہے کہ نبی مُؤَشِّنَا آجا ارشاد فر مایا کہ اگر (ونیا کے ) زمانے کا ایک دن ہی باقی رہو اللہ تعالیٰ ایک آدی کو جیسی سے جمر دیا جائے گا۔ تعالیٰ ایک آدی کو جیسیا کہ اسے ظلم سے جمر دیا جائے گا۔
- ( ٣٨٨.٤ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : الْمَهْدِيُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُو الَّذِي يَوُمُّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عليهما السلام.
- (۳۸۰۴) حضرت محمد بن سیرین بولیلیا سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا کہ مبدی غلابتاً اس امت میں سے ہیں اور وہ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ ابن مریم غلابتاً کی امامت کروائیں مجے۔
- ( ٣٨٨.٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةٌ لَا يُفَصَّلُ عَلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ وَلَا عُمَرُ. (اَبن عدى ٢٣٣٣)
- (۳۸۸۰۵) حفرت عوف حفرت محمد بن سیرین براتین سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں ایک خلیفہ ہوں سے ان پر ابو بکر وزائن اور عمر وزائن کو کوفضیلت نہیں دی جا سکتی ہے (مرادیہ ہے کہ اخیر زمانے میں اس امت میں ان کے آٹار صلاح اور افراد امت میں عدل وانصاف کی اشاعت میں شیخین ہے مما ٹمت ہوگی ورنہ شیخین کی تفضیل حتمی بات ہے)۔
- ( ٣٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَمَّا قَامَ سُلَيْمَانُ فَأَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، قُلْتُ لَابِى تِحُيَى :هَذَا الْمَهُدِيُّ الَّذِى يُذْكَرُ ، قَالَ :لا ، وَلَا الْمُتَشَبَّهُ.
- (۳۸۸۰۲)حضرت عمران بن ظبیان ویشید کلیم بن سعد ہے روایت ہے عمران بن ظبیان نے فرمایا کہ جب سلیمان بن عبدالملک

معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طداا) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طداا) کی معنف ابن ابی شیبہ متر جم (طداا) کی معنف کے المال کے حکومت سنجالی تو انہوں نے نظا جر کیے اپنے کارنا مے (عمران بن ظبیان نے کہا) میں نے کہا ابی تحی سے (لیعنی علیم بن سعد سے) کہ بیمبدی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا نہیں اور نہ ہی بیان کے مشابہہ ہے۔

( ٣٨٨٠٠) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : قَلْتُ لِطَاوُوس : عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهْدِيَّ إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَهْدِيُّ ؟ قَالَ : قَدْ كَانَ مَهْدِيًّا وَلَيْسَ بِهِ ، إِنَّ الْمَهْدِي إِذَا كَانَ ، زِيدَ الْمُحْسِنُ فِي إِحْسَانِهِ ، وَيَبْ عَنِ الْمُسِيءِ مِنْ إِسَائِتِهِ ، وَهُو يَبُدُلُ الْمَالَ ، وَيَشْتَدُ عَلَى الْعُمَّالِ ، وَيَرْحَمُ الْمُسَاكِينَ. ( ٢٨٨٠٥) حضرت ابرائيم بن ميمره بروايت بانهول نِفر مايا كه بين نحورت طاوَس بول عَرض كيا كه بين عبرالعزيز مهدى بين انهول نفر مايا كه مهدى بين انهول نفر مايا كه مهدى بول عَنْ نَهُ الله بين برام كري بها الله عن الله بين برام كري الله بين برام كري كاوه مال فرج كري كاورعا طول پرفتى كريك كاورما كين پرام كريك كي عمر بين المَاصِرُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهِنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُكِنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَ الْمَهُدِيّ لَا يَخُرُجُ جُورُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَ الْمُهُدِيّ لَا يَخُورُ جُورُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَ الْمُهُدِيّ لَا يَخُرُبُ جُورُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، أَنَ الْمُهُدِيّ لَا يَخُورُ جُ

حَتَّى تُقْتَلَ النَّفُسُ الزَّكِيَّةُ ، فَإِذَا قُتِلَت النَّفُسُ الزَّكِيَّةُ غَضِبَ عَلَيْهِمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ وَمَنْ فِى الْأَرْضِ ، فَاتَى النَّاسَ الْمَهْدِى ، فَزَفُّوهُ كَمَا تُزَفَّ الْعَرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا لَيْلَةَ عُرْسِهَا ، وَهُوَ يَمُلَّا الْأَرْضَ قِسُطًا وَعَدْلًا ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا ، وَتُمْطِرُ السَّمَاءُ مَطَرَهَا ، وَتَنْعَمُ أُمَّتِى فِى وِلَايَتِهِ نِعْمَةً لَمْ تَنْعَمُهَا قَطُّ.

(١٠٠١) حفرت مجاہد مریشین سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی مَرَفِظَ کَیْجَ کے اصحاب میں سے ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ مہدی عَلاِئِلاً کا خروج نہیں ہوگا یہاں تک کہ پاکیزہ جان کوفل کردیا جائے گا جب پاکیزہ جان کوفل کردیا جائے گا تو ان پر جو آسانوں میں جیں اور زمینوں میں جیں وہ غضبنا کہ ہوں گے تو لوگ حضرت مبدی عَلاِئِلاً کے پاس آئیں گے وہ ان کو لے جائیں گے جو کہ اس کی شادی کی رات لے جایا جاتا ہے وہ زمین کوعدل وانصاف سے بحردیں گے اور زمین اپنی نباتات کو نکالے گی اور آسان بارش برسائے گا اور میری امت اس کی امارت میں آتی آسودہ حال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی آتی آسودہ حال نہیں ہوئی ہوگی۔

## (٣) ما ذكِر فِي عثمان وغيرة من الفتن

## حضرت عثمان طالعُون کے تذکرہ کے بیان میں

( ٣٨٨.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنْبَأَنِى وَثَّابٌ وَكَانَ مِمَنُ أَدْرَكَهُ عِنْقُ أَمِيرِ الْمُؤُنِظِينَ عُمَرَ ، فَكَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَئُ عُنْمَانَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ فِى حَلْقِهِ طَعْنَتَيْنِ كَأَنَّهُمَا كَيْتَانِ طُعِنَهُمَا يَوْمَ الذَّارِ دَارِ عُثْمَانَ ، قَالَ : بَعَثِنِى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَان ، فَقَالَ : ادْعُ الْأَشْتَرَ ، فَجَاءَ ، قَالَ ابْنُ عَوْنِ : أَظُنَّهُ ، هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) کي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) کي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

قَالَ : فَطُرِحَتُ لَا مِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وِسَادَةٌ وله وسادة ، فَقَالَ : يَا أَشْتُرُ ، مَا يُرِيدُ النَّاسُ مِنِّى ، قَالَ : ثَلَاثُ لَيْسَ مِنْ إِحْدَاهُنَّ بُد ، يُحَيِّرُ وَنَك بُيْنَ أَنْ تَخْلَعَ لَهُمْ أَهْرَهُمْ ، فَتَقُولُ : هَذَا أَهْرُكُمْ ، فَاخْتَارُوا لَهُ مَنْ شِنْتُمْ ، وَبَيْنَ أَنْ تُخِلَعَ لَهُمْ أَهْرَهُمْ هَمَ الْمَا لَوْنَ الْقَوْمَ قَاتِلُوك ، قَالَ : مَا مِنْ إِحْدَاهُنَ بُلْ ، قَالَ : مَا مِنْ إِحْدَاهُنَ بُدُ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنْ أَخْلَعَ لَهُمْ أَمْرَهُمْ هُمَ هَمَا كُنْت لَا خُلَعَ لَهُمْ سِرْبَالاً سَرْبَالاً سَرْبَالاً سَرْبَالاً اللهَ أَبَدًا ، قَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَوْن : وَقَالَ ابْنُ عَلْمَ اللهُ اللهُ أَبَدُا ، وَلا يُقْومُ مَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ لَيْنُ فَتَلُونِي لاَ يَتَحَابُونَ بَعُدِى عَمِيعًا عَدُوا أَبُدًا ، وَلا يَقُومُ بَكَنِي بِالْقِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتَلُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِي لا يَتَحَابُونَ بَعُدِى عَمِيعًا عَدُوا أَبُدًا ، فَقَالَ إِنْ يَقْتَلُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِي لا يَتَحَابُونَ بَعُدِى عَمِيعًا عَدُوا أَبَدًا ، فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ لَيْنُ فَتَلُونِي لا يَتَحَابُونَ بَعُدِى عَمِيعًا عَدُوا أَبَدًا ، وَلا يُقَوْمُ بَكُو بِي الْقُومُ بَعْنِى بِالْفِصَاصِ ، وَأَمَّا أَنْ يَقْتَلُونِي ، فَوَاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِي لا يَتَحَابُونَ بَعُدِى عَمِيعًا عَلَوا النَّسَ ، ثُمَّ جَاءَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُو فِي لَلْاللهِ لَيْنُ فَتَلُونِي لا يَتَحَلَى مَا أَنْ اللهِ لَيْنَ فَقَلَى اللهُ اللهُ مَنْ أَنِي بَكُو فِي لَلْاللهِ لَيْنَ اللهِ لَا يَعْمَ وَلَا اللهُ الل

ن کہا کہ میں نے حضرت وٹاب ہے روایت ہے جن کوامیر المؤمنین عمر دیاتی نے آزاد کیا تھاوہ حضرت عثان دیاتی کے سامنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثان دیاتی کے حال میں دونیزے دیکھے جیسا کہ دوداغنے کی جگہ میں داغنے کے آلے ہوتے ہیں جو حضرت عثان دیاتی کے اس کے میں داغنے کے آلے ہوتے ہیں جو حضرت عثان دیاتی کے اس کے گھر میں مارے گئے وہ کہتے ہیں (راوی وٹاب) کہ جھے امیر امؤمنین حضرت عثان دیاتی نے بھیجا کہ میرے لیے اشتر کو بلا کر لا دکہ وہ آیا اور حضرت عثان اوراس اُشتر کے لیے ایک تکیے رکھا گیا حضرت عثان دیاتی نے بھیجا کہ میرے لیے اشتر کو بلا کر لا دکہ وہ آیا اور حضرت عثان اوراس اُشتر کے لیے بغیر چارہ) نہیں ایک وہ آپ کو اختیار ویتے ہیں اس بات میں کہ آپ اس کے لیے خال دو آپ کو اختیار ویتے ہیں اس بات میں کہ آپ اس کے لیے خال دیت ہے اس کے لیے جس کو چاہتے ہوجی نو اوراس کے درمیان کہ آپ ای ذات کو تصاص کے لیے ہیں کر دیں ہیں اگر آپ ان دونوں باتوں سے اذکار کرتے ہیں تو بلا شہر سے لوگ آپ سے قبال کریں کے حضرت عثان دیاتی نے فرمایا کہ کیاان میں سے کی ایک کے اختیار کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کے کہا کہ ان میں سے کس ایک کے اختیار کرنے کہ بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کی ایک کے اختیار کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے تو اس کے کہا کہ ان میں ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کے اندر بالعزت نے جھے ہیشہ کے لیے بہنایا ہے ابن عوں رادی کہتے ہیں کہ حسن کے علاوہ دوسرے رادیوں نے یون قبل کیا ہے کہ یوں فرمایا کہ میں آگے برحون اور میں بات کے کہ یون قبل کیا ہے کہ یون فرمایا کہ میں آگے برحون اور میں بات کے کہ میں امت محمد سے میں بات کے کہ میں اور کہ کہ میں امت محمد سے میں ان کے دومرے سے لائی کہ میں آگر کہ میں امت میں میں اس میں میں میں کہ میں اور کہ کو کے دومرے سے لائی کہ کر کہ کو کہ کو کہ کہ میں کہ میں اس کے کہ میں اس کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو

کناب الفتن کون کہتے ہیں کہ بیان کے کلام کے زیادہ قریب ہے۔ اور باتی رہی ہیات کہ ہیں اپنی ذات کوان کے سامنے قصاص کے لیے چیش کروں تو یقینا ہیں جانتا ہوں کہ میرے دو ساتھی میرے سامنے اپنے آپ کو قصاص کے لیے چیش کرتے تھے اور میرا بدن قصاص کے قابل نہیں اورا گروہ جھے تن کردیں تو اللہ کی تم اگرانہوں نے جھے تن کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجتنیس قصاص کے قابل نہیں اورا گروہ جھے تن کردیں تو اللہ کی تم اگرانہوں نے جھے تن کردیا تو میرے بعد بھی بھی وہ آپس میں مجتنیس کر میں گے کس اُشتر کھڑ اہوا اور چلا گیا ہم تھوڑی دریو تھرے ہم نے کہا شاید کہ لوگ ہیں کہ تورو کی دریو تھر ہے ہما تا کہ کہ بین کی ہرو تھے کی دوہ بھیڑیا ہے اس نے درازے سے جھا نکا پھر لوٹ گیا پھر کو بر بن ابی برا آپر کر آپروں کے بین میں بہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی میں یہاں تک کہ میں نے ان کی داڑھیں گرنے کی اور نے کی اور نے فاکدہ دیا تہ ہیں تمہارے لئکر نے کی آبوں نے فرمایا کہ میری داڑھی چھوڑ دے اے بھیتے میری داڑھی چھوڑ دے اے بھیتے میری داڑھی چھوڑ دے اے بھیتے دادی نے فرمایا کہ میری داڑھی چھوڑ دے اے بھیتے میری داڑھی چھوڑ دے اے بھیتے دادی نے فرمایا کہ میری داڑھی جو دہ دے درطلب کرر ہے تھو دہ آدی ان کی طرف نیزہ کی طرف انہوں نے درکھڑ ابوا نہ بایا پھر کیا ہوا فرمایا پھروہ داخل ہو تے اور اللہ کی تھر اور نے ان کوشہید کردیا۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح ، قَالَ : حَدَّثِنَا رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا ، قَالَتُ : أَلاَ أَحَدُّثُك بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَآفَبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا صَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ فَآفَبَلَ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : يَا عُثْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يُقُومُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عُنْمَان ، إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّهُ يَقُومُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ : يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيْنَ لَهُ أَسْمَعُهُ.

(۳۸۸۱۰) حضرت سیدہ عائشہ میں پینونا ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ مَلِّوْفَظَةً ہے۔ نوقی کہ آپ مِلِّوْفِظَةً ہے۔ نوقی کہ آپ مِلِّوْفِظَةً ہے۔ نوقی کہ آپ مِلِوْفِظَةً ہے۔ نوقی کہ آپ مِلِوْفِظَةً ہے۔ نوقی کہ اللہ مِلِوْفِظَةً ہے۔ نوقی کہ آپ مِلوفظةً ہے۔ نوقی کہ اللہ مِلوفظةً ہے۔ نوقی اتار نے کا ارادہ کریں کو بیارشاد فر ماتے ہوئے سنا اے مثان! بلا شہاللہ تعالی تمہیں ایک قیص پہنا کمیں گے اگر لوگ تجھے ہے وہ قیص اتار نے کا ارادہ کریں تو اے ندا تار تابی مرتبہ فر مایا نعمان بن بشر فر ماتے ہیں میں نے عرض کیاا ہے ام المؤمنین آپ نے اب تک بیاحد بیٹ بیان نہیں کی انہوں نے فرمایا مجھے بیمول چی تھی مولی کی تمہیں تھی۔

( ٣٨٨١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا يَعْلَى بُنُ حَكِيمٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ لِى عُثْمَانِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِى الدَّارِ : مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلَى الْمُغِيرَةُ بُنُ الْاَخْنَسِ ، قَالَ :قُلْتُ :وَمَا أَشَارَ بِهِ عَلَيْك ، قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يُرِيدُونَ خَلْعِى ، فَإِنْ خُلِعْت تَرَكُونِى ، وَإِنْ لَمْ أَخْلَعُ قَتَلُونِى ، قَالَ :قُلْتُ : أَرَأَيْت إِنْ خُلِعْت أَتْرَاك مُخَلَّدًا فِى الدُّنِيَا ، قَالَلا ، قُلْتُ : فَهَلْ يَمْلِكُونَ

( ٣٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي أَبُو سَهْلَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَىَّ عَهُدًا فَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ ، قَالَ :فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ ذَاكَ الْيَوْمُ.

(٣٨٨١٢) حفرت ابوسبلہ ہے روایت ہے حضرت عثان دہنٹونے نے گھر ( کے محاصر ہے ) کے دن فر مایا کہ رسول الله مِنَّرِ النَّائِيَّةَ نے مجھے نفیجہ کے محت نفیحت کی تھی میں اس پر جمنے والا ہوں رادی نے فر مایا و ولوگ سیجھتے تھے کہ بیو دی دن ہے۔

( ٣٨٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا لَيْلَى الْكِنْدِى يَقُولُ : رَأَيْت عُثْمَانَ اطَلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِى وَاسْتَغْتِبُونِى ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلْتُمُونِى كُثْمَانَ اطَلَعَ عَلَى النَّاسِ وَهُو مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَيَّهَا النَّاسُ ، لَا تَقْتُلُونِى وَاسْتَغْتِبُونِى ، فَوَاللهِ لَيْنَ قَتَلْتُمُونِى لَا تَقْتَلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : لَا تُقَاتِلُونَ جَمِيعًا أَبَدًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ : ﴿ وَيَا قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَيَا قَوْمَ مُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَيَا قَوْمَ مُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِيَعِيدٍ ﴾ قَالَ : وَأَرْسَلَ إِلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلَامٍ فَسَالَهُ ، فَقَالَ : الْكُفُّ الْكُفُّ ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ لَكُ فِى الْحُجَّةِ ، فَذَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَتُلُوهُ .

(۳۸۸۱۳) حفرت ابولیلی کندی سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عثان جائے ہوگئے کو میں نے دیکھا کہ محاصرے کے وقت انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قل مت کر واور مجھے راضی کر واللہ کی قتم آگرتم نے مجھے قل کر دیا تو تم بھی بھی انہوں نے لوگوں کی طرف جھا نکا اور فر مایا اے لوگو! مجھے قبال نہ کرسکو گے اور تم بہارے در میان پھوٹ پڑ جائے گی یہاں تک کہ تم اس طرح ہوجا و کے ورا پی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ طایا اور آیت تلاوت کی تر جمہ اور اے میری قوم! میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر دے ہووہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی و کی مصیبت نازل ہوجیسی نوح کی قوم یا بود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل

مصنف ابن الي شير متر جم (جلداا) و المحتال المعتاب الفتس المعتاب الفتس المعتاب الفتس المعتاب الفتس المعتاب الفتس

ہوچکی ہے اور لوط کی قوم تو تم سے بچھ دور بھی نہیں ہے راوی نے فر مایا کہ حضرت عثمان خلاف نے حضرت عبداللہ بن سلام جنائیو کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے بوجھا انہوں نے فر مایا تھہریں بلاشبہ میں آپ کی دلیل تک زیادہ پہنچنے والا ہوں پس وہ لوگ حضرت عثمان خلاف کے پاس آئے اور ان کوشبید کردیا۔

( ٢٨٨١٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَشْرَفَ عَلَيْهُمْ عُنْمَان مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ : انْتُونِي بِرَجُلٍ أَتَالِيهِ كِتَابَ اللهِ ، فَآتُوهُ بِصَعْصَعَة بْنِ صُوحَانَ ، وَكَانَ شَابًا ، فَقَالَ : مَا وَجَدُنُمْ أَحَدًا تَأْتُونِي غَيْرَ هَذَا الشَّابِ ، قَالَ : فَتَكَلَّمَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ بِكَلَامُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان : أَتْلُ ، فَقَالَ صَعْصَعَةُ : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ ضَحَابِكَ ، وَلَكِنَتُهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ فَقَالَ : لَيْسَتُ لَكَ وَلاَ ضَحَابِكَ ، وَلَكِنَتُهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ وَلَكِنَتُهَا لِي وَلاَصْحَابِي ، ثُمَّ تَلا عُثْمَان : ﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى لَوْمِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ حَتَى بَلَغَ ﴿ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ .

( ٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ :فَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ :لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ ، قَالَ :لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ ، وَاللهِ لَنِنْ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(۳۸۸۱۵) حضرت ابوصالح ویلیو سے روایت ہے انہوں نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام وی تی نے فر مایا جبکہ حضرت عثمان وی تیو کو گھر میں محصور کیا گیا کہ ان کو قل نہ کرواس لیے کہ ان کی عمر میں سے تھوڑا حصہ ہی باقی ہے بخداا گرتم نے ان کوقل کر دیا تو تم استھے نماز نہیں بڑھ سکو گے۔

( ٣٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَعْظَمَكُمْ غِنَاءً عِنْدِى مَنْ كَفَّ سِلَاحَهُ وَيَدَهُ.



(٣٨٨١٦) حضرت عثمان تُلتَّنُهُ ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا میرے نز دیکے تم میں سے سب سے زیادہ مالداروہ آ دی ہے جس نے اپنے اسلحداور ہاتھ کوروکا۔

( ٣٨٨١٧) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ : أُخُرُجُ فَقَاتِلْهُمُ، فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ قَدْ نَصَرَ اللَّهُ بِأَقَلَّ مِنْهُ ، وَاللهِ إِنَّ قِتَالُهُمْ لَحَلَالٌ ، قَالَ : فَأَبَى ، وَقَالَ : مَنْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ فَلْيُطِعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ ، وَكَانَ أَمَّرَهُ يَوْمَئِذٍ على الدار ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَانِمًا.

(۲۸۸۱) حفرت عبداللہ بن زبیر دہائی کے روایت ہارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عثان دہائی ہے گھر (کے محاصرے) کے دن عرض کیا آپ نکلیں اوران سے قبال کریں بلا شبہ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اس سے کم مقدار میں مدد کی بخدا ان سے قبال طلال ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان رہائی نے انکار کیا اور فرمایا جس آ دمی پرمیری بات سننا اورا طاعت کرنا لازم ہوہ عبداللہ بن زبیر کی اطاعت کر ہے اور حضرت عثان دہائی نے ان کواس دن گھر پر امیر مقرر کیا تھا اور حضرت عثان دہائی اس دن مور دور وہ دار تھے۔

( ٣٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو الْيُعْفُورِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :والله لَيْنُ قَتَلُوا عُثْمَانَ لَا يُصِيبُوا مِنْهُ خَلَفًا.

(۳۸۸۱۸) حضرت عبدالله بن مسعود و الثق ہے روایت ہے انہوں نے فر مایا بخد ااگر انہوں نے عثان کوشہید کر دیا تو ان کے بعد ان کا اچھانا ئب نہ یا کیں گے۔

( ٣٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَاءَ زَيْدٌ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : هَذِهِ الْأَنْصَارُ بِالْبَابِ ، قَالُوا : إِنْ شِئْتَ أَنَّ نَكُونَ أَنْصَارًا لِلَّهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ :أَمَّا قِتَالٌ فَلَا.

(۲۸۸۹) حضرت محمد بن میرین میرین میرین میرین میرین کے بات میں اس میں اس میں اس کے اور میں اس کے اور میں اس کے اور عرض کیا یہ انسار دروازے پر جیں ان انصار نے عرض کیا یہ اگر آپ جا جیں تو ہم اللہ کے (دین کے ) مددگار بننے کوایک بار پھر تیار ہیں۔ حضرت عثمان جانئو نے فرمامار ہاقبال تو وہ نہیں ہوگا۔

( ٣٨٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَزُ، قَيْسِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُوثِقِي عُمَرُ وَأَخْتَهُ عَلَى الإِسْلَامِ ، وَلَوِ ارْفَضَّ أُحُدْ مِمَّا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ حَقِيقًا.

(۳۸۸۲۰) حضرت سعید بن زید جنگئو سے روایت ہےانہوں نے فر مایا ' پیس اپنے آپ کواور عمر کی بہن کو دیکھا کہ عمر اسلام کی وجہ سے دونوں کو باند ھنے والے تھے اور اگر پہاڑر یزہ ریزہ ہوجا تا اس بات سے جوتم حضرت عثمان جنگئو کے ساتھ کی تو وہ اس کا حقدار ہے۔

( ٢٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَرْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بُنَ قَنَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ

هَ مَسْفُ ابْنَ ابْنُ مِنْ ذُهُلُ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْنَا عُنْمَان مِنْ كُوّةٍ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمَ ابْنَا محدوج ، فَلَمُ يَنِى عَامِرِ بْنِ ذُهُلُ ، قَالَ : أَشُرَفَ عَلَيْنَا عُنْمَان مِنْ كُوّةٍ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَقَالَ : أَفِيكُمَ ابْنَا محدوج ، فَلَمُ يَكُونَا ثَمَّ ، كَانَا نَائِمَيْنِ ، فَأُرفِظا فَجَانًا ، فَقَالَ لَهُمَا عُنْمَان : أَذَكُرُ كُمَا اللّه ، أَلَسْتُمَا تَعُلَمَانِ ، أَنْ عُمَر ، قَالَ: إِنَّمَ اللّه ، أَلَسْتُمَا تَعُلَمَانِ ، أَنْ عُمَر ، قَالَ : إِنَّمَا وَفَرَائِضَ قُومٍ جَاؤُوا مِنْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ ، فَهَاجَرَ أَنَّهَا رَبِيعَةُ فَاجِرٌ ، أَوْ غَادِرٌ ، فَإِنِّى وَاللهِ لَا أَجْعَلُ فَوَائِضَهُمْ وَفَرَائِضَ قُومٍ جَاؤُوا مِنْ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ ، فَهَاجَرَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ طَنِيهِ ، ثُمَّ زِدْتَهُمْ فِى غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ خَمُسَمِنَةٍ خَمُسَمِنَةٍ ، حَتَى أَلْحَقْتِهمْ بِهِمْ ، قَالَا : بَلَى ، قَالَ : أَخَدُهُمُ عِنْدَ فَيْهُ مَا اللّهَ أَلْسُتُمَا تَعُلَمَانِ أَنْكُمَا أَتَيْتُمَانِى فَقُلْتُمَا : إِنَّ كِنْدَةَ أَكُلَةُ رَأُس ، وَأَنَّ رَبِيعَةَ هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ رَبِيعَة هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ رَبِيعَة هُمَ الرَّأْسُ ، وَأَنَّ وَالِعَلْمُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَلْسُتُمَا تَعُلَمُ فَلَيْتُهُمَا : إِنَّ كِنْدَةَ أَكُلَهُ مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وَبَدَّلُوا نِعْمَتِي فَلَا تُرْضِهِمْ عَنْ إمَام وَلَا تُرْضِ الإِمَامَ عُنهُمْ.

(۳۸۸۲) حضرت حظلہ بن قنان ابو محمد جو بنی عامر بن ذھل سے تھے ان سے روایت ہے ارشاد فر مایا کہ حضرت عثان دی تھے ان کو روشندان سے ہماری طرف جھا نکا جبکہ وہ محصور تھے اور فر مایا کیا تم میں محدوج کے دو بیٹے ہیں وہ وہ ہاں نہ تھے ہوئے ہوئے تھے ان کو جگایا گیا وہ دونوں آئے اور ان دونوں سے حضرت عثان نے کہا میں تم دونوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم دونوں جانے نہیں ہو کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ کہ در بیعہ فاجر ہیں یا فر مایا تھا دھو کے باز ہیں اور میں ایک مینے کی مسافت سے آنے والی قوم والا عطیہ نہیں کر سکتا ہوں ان کے بجرت کر مقام تو ان کے فیے کی ری کے پاس ہے ( یعنی یہ قریب سے بجرت کرنے والے ہیں ) چرمیں نے کر سکتا ہوں ان کے بجرت کرنے والے ہیں ) چرمیں نے ایک صبح میں ان کے عطیہ میں پانچ پانچ سوزیادہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کو ان کے ساتھ ملا دیا ان دونوں نے کہا کیون نہیں ( ایسا ہوا ) حضرت عثان جائے فر مایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم بینیں جانے کہتم میرے پاس آئے تھے اور تم دونوں نے کہا کیون نہیں ( ایسا تھا کہ کندہ اور ربعہ ان پر افعیف بن قیس غالب تھا میں نے ان کو ان سے چھڑ وایا اور تم دونوں کو ان پر عامل مقرر کیا انہوں نے کہا کوئی ایسا میں نے بیا اس کہ کہنے کہا کہ کندہ اور ربعہ ان پر افعیف بن قیس غالب تھا میں نے ان کو ان سے چھڑ وایا اور تم دونوں کو ان پر عامل مقرر کیا انہوں نے کہا کوئی امام سے راضی نہ کراور نہ امام کو ان سے راضی نہ کراور نہ امام کو ان سے راضی نہ کراور نہ امام کو ان سے راضی کر

( ۲۸۸۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُنْدُب الْحَيْرِ، قَالَ: أَنَيْنَا حُدَيْفَةَ حِينَ سَارَ الْمِصْرِيُّونَ إِلَى عُنْمَانَ فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُلًا عِقَدُ سَارُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَمَّا تَقُولُ ، قَالَ: فَلَنَا حُدَيْفَة حِينَ سَارَ الْمِصْرِيُّونَ إِلَى عُنْمَانَ فَقُلْنَا : إِنَّ هَوُلًا عِقَلَا : فَلْنَا : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَلْنَا : فَلْنَا : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَلْنَا اللهِ ، قَالَ : فِي النَّارِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَلْنَا اللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ ، قَالَ : فَلْنَا : فَلْنَا اللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهُ وَاللهِ ، قَالَ : فَلَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا وَاللهِ ، قَالَ : فَلْنَا اللهِ وَاللهِ ، قَالَ نَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

هي مصنف ابن ابي شير مترجم (جلداا) کي په مستف ابن ابي شير مترجم (جلداا) کي په مستف کشاب الفتن

( ٣٨٨٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ حُمَيْدٍ أَبِى النَّيَّاحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى اللهِ بُنَ أَبِى اللهِ لَقَدُ جَارَ هَوُ لَاءِ الْقَوْمُ عَنِ الْقَصْدِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَعُورَةً ، مَا يَهْتَدُونَ لَهُ ، وَمَا يَعْرِفُونَهُ.

(۳۸۸۲۳)عبدالله بن ابی ہذیل سے منقول ہے کہ جب حضرت عثان دہائی کی شہادت کی خبر آئی تو حضرت حذیفہ جہائی نے فرمایا آج لوگ اسلام کے کنارے پراتر آئے۔ پس کتنے مرحلے ہیں جواس قبل سے انہوں نے عبور کر لیے۔ ابن ابی ہزیل نے فرمایا الله کی قتم بیلوگ راہ اعتدال مے مخرف ہو گئے یہاں تک کہان کے اور ان کے درمیان ایسی بیچیدگی ہے کہ نہ تو اس کی ہدایت پاسکیس گے اور نہ بی بیاس کو جان پاکیں گے۔

( ٣٨٨٢٤ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ حُدَيْفَةَ وَذَكَرَ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَمُ أَقْتُلُ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ.

(۳۸۸۲۳) خالد عبسی سے منقول ہے کہ حضرت حذیفہ جائٹو نے حضرت عثان جائٹو کاذکر کرتے ہوئے فرمایا! اے میرے اللہ نہ میں نے قبل کیا اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی میں اس سے راضی ہوں۔

( ٣٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ إِدُرِيسَ، عَنُ لَيْتٍ، عَنُ عَبُدِالْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: لَمَّا صَارَ عَلِيَّ إِلَى صِفِّينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ نَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمَ الْكَارِة لِهَذَا الأمر الْمُتَنَاقِلَ عَنْهُ فَاخُرُجُوا ، فَمَنْ خَرَجَ فَهُو آمِنْ ، إِنَّا وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِى هَذَانِ الْغَارَانِ يَتَقِى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، وَلَكِتَنَا نُعِدُهَا عَافِيَةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أُمَّةَ وَاللهِ مَا نُعِدُها عَافِيةً أَنْ يُصُلِحَ اللّهُ أَنْ يَلْعَلَى اللّهُ أَنْ يَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَجْمَعَ أَلْفَتَهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ عُنْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، إِنَّهُمْ لَنُ يَدَعُوهُ وَنُنَا لَهُ مُو يَعْذَبُهُ ، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ ، وَلَمْ يُدُرِكُوا الّذِى طَلَبُوهُ ، إذْ حَسَدُوهُ مَا آتَاهُ اللّهُ إِيَّاهُ .

عَلَمًا قَدِمَ عَلِيٌ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ الْقَائِلُ مَا بَلَعَنِى عَنْكَ يَا فَرُّوحُ ، إِنَّكَ شَيْخٌ قَدُ ذَهَبَ عَقْلُك، قَالَ: لَقَدُ سَمَّتْنِى أَمْى بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ، أَذَهَبَ عَقْلِى وَقَدُ وَجَبَتْ لِى الْجَنَّةُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَعْلَمُهُ أَنْتُ ، وَمَا بَقِى مِنْ عَقْلِى فَإِنَّا كُنَا نَتَحَدَّثُ بِأَنَّ الآخِرَ فَالآخِرَ شَرٌّ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَلَمَّا كَانَ بِالسِيلِحِينِ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضُفْرَاهُ يَقَطُّرَان ، يَرَونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّا لِلإِحْرَامٍ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَخَذَ بُكُمْ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضُفْرَاهُ يَقَطُّرَان ، يَرَونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّا لِلإِحْرَامِ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَخَذَ بِالسِيلِحِينِ أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَضُفُرَاهُ يَقَطُّرَان ، يَرَونَ أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّا لِلإِحْرَامِ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ وَأَخَذَ بِالسِيلِحِينِ بَعُونَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَامَ إلِيهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالُوا لَهُ : لَوْ عَهِدْت إلَيْنَا يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِمُؤَخِّرٍ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَامَ إلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّسِ ، فَقَالُوا لَهُ : لَوْ عَهِدْت إلَيْنَا يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أَمَّةً مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ ، قَالَ : فَآعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّا لَيْهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يَعْرَبُهُ مَا يَعْهُ لَ عَلْ عَلَى ضَلَالَةٍ مِنْ فَاجِرٍ.

هم مصنف ابن ابی شیر مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلدا۱) (٣٨٨٢٥)عبدالعزيز بن رفيع منقول بكر جب حفرت على وفي جنگ صفين كے ليے رواند ہوئے تو ابومسعود كولوكول پر يجھيے نائب بنایا پس انہوں نے جمعہ کے دن خطبہ دیا تو انہوں نے لوگوں کی قلت محسوں کی پھر فر مایا اے لوگو! نکلو جو نظے گا وہ امن یائے گا۔ الله کی تم ہم اس بوجھل معالمے میں تمہاری پیندیدگی کو دکھیر ہے ہیں۔ تم نکلو جو نکلے گا وہ امن یائے گا۔اللہ کی تم ہم عافیت اے ثار نہیں کرتے کہ دولشکروں کی آپس میں ندھ بھیٹر ہوان میں ہے ایک اپنے ساتھی ہے بچتا پھرے بلکہ ہم عافیت اسے بجھتے ہیں کہ اللہ امت محمدید کی اعلاح فرمادے اور اس کے مابین محبت والفت قائم فرمادے۔ کیا میں تم کوحضرت عثمان دہائیے کے بارے میں نہ بتلاؤں اوران ہے لوگ کیوں ناراض ہوئے میںتم کونہ بتلاؤں؟ لوگوں نے حضرت عثمان مزانٹی اوران کی خطا کواللہ کے سیر ڈنہیں کیا کہ وہ اس کوعذاب دیتا یا معاف کرتا۔اور وہ اس کو بھی نہ یا سکے جس کی انہیں طلب تھی کیونکہ انہوں نے ان سے اس پر حسد کیا جواللہ تعالی نے ان کوعطا کیا تھا۔ جب حضرت علی واٹر قریف لائے تو ان سے کہا کہ آپ نے کبی ہوہ بات جو مجھے پیچی ہےاہے چوز ہے تہاری عقل جاتی رہی ہے حضرت ابومسعود خاتی نے فرمایا کمیری ماں نے اس نام سے بہتر نام رکھا ہے۔ کیامیری عقل جاتی ربی حالانکدالله اوررسول مَرْفَقَعَ أَخْ مرے لیے جنت واجب کی کیاتم جانتے ہو؟ جومیری عقل سے باقی ہے اس وجہ سے ہم باتیں كرتے تھے كہ ہردوسرا شربے يہ كہدكرو ونكل مكئے۔ جب ابومسعود يحسين يا قادسيديس لوگوں كے سامنے آئے توان كى زلفوں سے یانی فیک رہاتھا،لوگوں نے دیکھا کہ وہ احرام کے لیے تیاری کر چکے ہیں اورانہوں نے جب رکاب میں یا وَں رکھااور کجاوے کو پکڑا تو لوگ ان کے آس پاس کھڑے ہو کر کہنے گئے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو ابومسعود نے فرمایا کہتم تقویٰ کولازم پکڑواور جماعت کولا زم پکڑ و بے شک اللہ تعالیٰ امت محمد بیو گمراہی پرجمع نہیں کرے گا۔انہوں نے پھرتھیجت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے پھر فرمایاتم تقوی کولازم پکرواور جماعت کولازم پکرو! بے شک نیک صالح ہی اطمینان یا تا ہے یا بیفر مایا کہ فاجر سے اطمینان حاصل

( ٣٨٨٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ : مَا قَتَلْت ، يَغْنِي عُثْمَانَ وَلَا أَمَرُت ثَلَاثًا ، وَلَكِنِّي غُلِبْت.

(۳۸۸۲۱) ابن عباس والثي سے منقول ہے كەحضرت على والثين نے فر مايا ميس نے (حضرت عثان والثين كو) قتل نہيں كيا اور ندميس نے قتل كيا كا تكم دياية تين دفعه فر مايا كير فر ماياليكن ميں مغلوب ہو گيا تھا۔

( ٣٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :مَا قَتَلْت ، وَإِنْ كُنْت لِقَتْلِهِ لَكَارِهًا.

(٣٨٨٤) ابن عباس و الله منقول ہے كه حضرت على و الله في نے فرمايا كه ميں نے قبل كيانہيں يعنى حضرت عثان و الله كواور ميں ان كة تكول كونا يسند كرتا موں \_

( ٣٨٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي زُرَارَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَا: سَمِعْنَا عَلِيًّا يَقُولُ: وَاللهِ مَا

على مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ال) كي المستخدم المستخدم

نشار کُت، و مَا قَتُلُت و لَا أَمَرُت و لَا رَضِيت، يَعْنِى قَتْلَ عُنْمَانَ. (نعيم بن حماد ٣٥٣۔ سعيد بن منصور ٢٩٣١) (٣٨٨٨) ابوزراره اور ابوعبداللہ ہے منقول ہے کہ ہم نے حضرت علی جائے ہوئے ساکہ اللہ کی قتم نہ میں قتل میں شریک ہوانہ میں نے قبل کیانہ میں نے قبل کا تھم دیا اور نہ اس قبل پر میں راضی تھا یعنی حضرت عثان جائے ہے قبل پر۔

( ٢٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ، قَالَ:حَدَّثَنِى حُصَيْنٌ رَجُلٌ مِنْ يَنِى الْحَارِثِ، قَالَ: أَخْبَرَتُنِى سُرِّيَّةُ زَيْدٍ بُنِ أَرْفَمَ ، قَالَتُ : جَاءَ عَلِى يَعُودُ زَيْدَ بُنَ أَرْفَمَ ، وَعِنْدَهُ الْقُوْمُ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ : أَنْصِتُوا وَاسْكُتُوا ، فَوَاللهِ لَا تَسْأَلُونِى الْيَوْمَ شَيْئًا إِلَّا أَخْبَرُتُكُمْ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : أَنْشُدُك اللّهَ ، أَنْتَ قَتَلُت عُنْمَانَ ، فَأَطْرَقَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا فَتَكْنِه وَلَا أَمَرُت بِقَتْلِهِ ، وَمَا سَاتَنِي.

(حاکم ۱۰۲)

(۳۸۸۲۹) زید بن ارقم دیافی کی با ندی کہتی ہیں کہ حضرت علی دیافیڈ زید بن ارقم کی عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ ان کے اردگرد
لوگ بیٹھے تھے۔حضرت علی دیافیڈ نے لوگوں سے کہاتم خاموش رہو۔اللہ کی تم تم آج جس چیز کے بارے میں سوال کرو مے میں تم کو
اس کی خبر دو نگا حضرت زید بن ارقم دیافیڈ نے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں! بتاؤتم ہی ہوجس نے عثان دیافیڈ کو تل کیا؟ پس
حضرت علی دیافیڈ نے کچھ در ینظر نیچی کی پھر فرمایا اللہ کی قسم جس نے جانج کو بھاڑ ااور جس نے ہوا چلائی، میں نے ان کو تل نہیں کیا اور نہ بی اس کا حکم دیا اور نہ بی مجھ پراس کی کوئی برائی عائد ہوتی ہے۔

( ٣٨٨٠) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُنْذِرِ بُنِ يَعْلَى ، قَالَ :كَانَ يَوْمَ أَرَادُوا قَتْلَ عُشْمَانَ أَرْسَلَ مَرُوانُ إِلَى عَلِمَّى أَلَا تَأْتِى هَذَا الرَّجُلَ فَتَمْنَعُهُ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُبُرِمُوا أَمْرًا دُونَك ، فَقَالَ عَلِيٌّ :لَنْآتِيَنَّهُمْ ، قَالَ : فَأَخَذَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ بِكَنِفَيْهِ فَاحْتَضَنَهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَاللهِ مَا يَزِيدُونَك إِلَّا رَهْبَةً ، فَأَرْسَلَ النِّهِمُ عَلِيٌّ بِعِمَامَتِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْهُ.

(۳۸۸۳) منذر بن یعلی مے منقول ہے کہ جس دن باغیوں نے حضرت عثان دہائی کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو مروان نے حضرت عثان دہائی کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ اس شخص (حضرت عثان دہائی ) کے پاس جا کران کی حفاظت نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کا فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ۔ حضرت علی دہائی نے فرمایا ہم ضرور جا کیں گے ان کے پاس پس ابن حنفیہ نے ان کے کند سے کو کھڑا اور اس کام کی ذمہ داری خودا ٹھانے کا ارادہ کیا۔ اور مرض کیا اے میرے ابا جان آپ کہاں جارہ ہیں اللہ کی شم وہ لوگ آپ کے خوف میں ہی اضافہ کریں گے پھر حضرت عثان دہائی نے باغیوں کی طرف اپنا عمامہ بھیجا اور باغیوں کو حضرت عثان دہائی کو ضرر پہنچانے سے دکے کو کہا۔

( ٣٨٨٢١) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : دَخَلْت مَعَ الْمُصُولِيِّنَ عَلَى عُنْمَانَ ، فَلَمَّا ضَرَبُوهُ خَرَجُتُ أَشْتَدُّ قَدْ مَلَاتُ فُرُوجِي عَدُوًّا حَتَّى دَخَلْت الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا الْمُسْجِدَ ، فَإِذَا

کتاب الفتن کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جدا) کی کتاب الفتن کی کتاب الفتن کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جدا) کی کتاب الفتن کی کتاب کی کتاب الفتن کی کتاب کی کتاب کا کام تمان دی گؤی برحمله کرنے والے مصریوں کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب انہوں نے حضرت عثمان دی گؤی کو مارا تو میں گھراہ مث کی حالت میں بھا گئا ہوا وہاں سے نکلا یہاں تک کہ میں مجد میں واخل ہوا تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو ایک شخص مسجد کے ایک کونے میں جیٹھا تھا اور اس کے سر پر سیاہ ممام تھا۔ اس نے کہا تمہاری ہلاکت ہوتہ ہمارے بیچھے کیا معاملہ ہوا؟ میں نے کہا اللہ کی حتم اس شخص (حضرت عثمان دی گؤی ہے۔

( ٣٨٨٣٢) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :لَمَّا حُصِرَ عُنْمَان أَتَى عَلِى طَلْحَةَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى وَسَائِلَة فِى بَيْتِهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُك اللَّهَ ، لَمَا رَدَدُّت النَّاسَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : لَا وَاللهِ حَتَّى تُعْطِى بَنُو أُمَيَّةَ الْحَقَّ مِنْ أَنْفُيسِهَا.

(٣٨٨٣٢) ڪيم بن جابر سے منقول ہے کہتے ہيں کہ جب حضرت عثان دائٹو کا محاصرہ کيا گيا تو حضرت علی دائٹو ،حضرت طلحہ ذائٹو کے پاس تشريف لائے وہ اپنے گھر ميں تکيوں پر فيک لگائے بيٹھے تھے۔حضرت علی دائٹو نے فر مايا ميں تم کوقتم ويتا ہوں آپ نے لوگوں (باغيوں) کوامير المومنين من مذمن سے نہيں روکا کيونکہ ان کوئل کر ديا جائے گا۔حضرت طلحہ دائٹو نے فر مايا الله کی قتم نہيں روکوں گا ہے۔ بہاں تک کہ بنواميا ہے ياس سے لوگوں کوئل نہ ديديں۔

( ٣٨٨٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : عَابُوا عَلَى عُثْمَانَ تَمْزِيقَ الْمَصَاحِفِ وَآمَنُوا بِمَا كَتَبَ لَهُمْ.

(۳۸۸۳۳) ابو مجلز منقول ہے کہتے ہیں کہلوگ حضرت عثمان دی ہو کو صحیفے جلانے پر برا بھلابھی کہتے ہیں اوران کے لکھے (ان کے جمع کے لیے قرآن) پرایمان بھی لاتے ہیں۔

( ٣٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ عَوْفٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : خَطَبَ عَلِيٌّ بِالْبَصُرَةِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا قَتَلْته وَلَا مَالْات عَلَى قَتْلِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، فَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ :أَيُّ شَىْءٍ صَنَعْت الآنَ يَتَفَرَّقُ عَنْك أَصْحَابُك ، فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْمِنْبُرِ ، قَالَ :مَنْ كَانَ سَائِلاً عَنْ دَمِ عُثْمَانَ فَإِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَأَنَا مَعَهُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : هَذِهِ كَلِمَةٌ فُرَشِيَّة ذَاتُ وَجُهٍ. (طبراني ١١٣)

(۳۸۸۳۴) محمر منقول ہے کہ حفرت علی ہوائٹو نے بھرہ میں خطبہ فر مایا اللہ کی قتم میں نے عثمان ہوائٹو کو آنہیں کیا اور نہ میں نے ان کے آل میں معاونت کی ۔ جب وہ منبر سے ینچے اتر ہے آپ کے کسی ساتھی نے کہا چھر آپ نے کیا کیا؟ اب آپ سے آپ کے ساتھی جدا ہور ہے ہیں۔ پس جب حضرت علی ہوائٹو واپس منبر پر آئے تو فر مایا عثمان ہوائٹو کے بارے میں سوال کرنے والاکون ساتھی جدا ہور ہے ہیں۔ پس جب حضرت علی ہوائٹو واپس منبر پر آئے تو فر مایا عثمان ہوائٹو کے بارے میں سوال کرنے والاکون

معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا) كي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلداا)

ہے؟ بے شک عثان ٹڑاٹو کواللہ نے قتل کیا اور میں ان کے ساتھ ہوں گا ( یعنی میں بھی قتل کردیا جاؤں گا) محمد کہتے ہیں پیکلمہ ذووجہیں ہے۔

( ٣٨٨٣٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :لَمَّا قُتِلَ عُثْمَان ، قَالَ حُذَيْفَةُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ :فُتِقَ فِى الإِسْلَام فَتْقٌ لَا يَرْتِقُهُ جَبَلٌ.

(٣٨٨٣٥) ميمون سے منقول ہے كہ جب عثان جن الله كولل كيا كيا تو حضرت حذيفہ وَن الله نے ہاتھ سے حلقہ بناتے ہوئے فرمايا اسلام ميں الياشگاف بيدا ہوا ہے جس كو بہاڑ بھى يزنبيں كر سكے گا۔

( ٣٨٨٣) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّنَنَا النَّوْرِئُ ، قَالَ :حَدَّنَنَا أَسُلمُ الْمِنْقَرِئُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبٍ ، بُنِ أَبْرَى ، عَنْ أَبْدِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ ، فَيْ أَبْرَى ، عَنْ أَبْدِهِ ، أَتَيْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ له : أَبَا الْمُنْذِرِ ، مَا الْمَخْرَجُ ، قَالَ : كِتَابُ اللهِ ، قَالَ : مَا اسْتَبَانَ لَكَ مِنْهُ فَاعْمَلُ بِهِ وَانْتَفِعُ بِهِ ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْك فَامِنُ بِهِ وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ. (حاكم ٣٠٣)

(۳۸۸۳۲) عبدالرحمٰن بن ابزی سے منقول ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان دوا ہو کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے چے میگو ئیاں شروع کردیں۔ ہیں ابی بن کعب دوا ہوں نے فرمایا کتاب کردیں۔ ہیں ابی بن کعب دوا ہوں نے فرمایا کتاب اللہ ، پھر فرمایا جوتم پر واضح ہوجائے اس پڑمل کرواور اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جوتم پر مشتبہ ہواس پرائیان لے آؤ اور اس کواس کے جانے والے کے سپر دکردو۔

( ٣٨٨٣) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إَسْمَاعِيلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ صَخْرِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جُزَى بُنِ بُكِيْرِ الْعَبْسِى، قَالَ: جَاءَ حُذَيْفَةُ إِلَى عُنْمَانَ لِيُودِدْعَهُ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ: وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك ، وَلاَ غَشَشْتُك رُدُّوهُ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَبْغَضْتُك مُنْذُ أَحْبَبْتُك ، وَلاَ غَشَشْتُك مُنْذُ نَصَحْت لَكَ، قَالَ أَنْتَ أَصُدَقُ مِنْهُمْ وَآبَرُّ ، انْطَلِقُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ : رُدُّوهُ ، قَالَ: مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْرِ، فَلَمَّا أَدْبَرَ ، قَالَ : مُؤَلِّ الْعَيْنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، فَقَالَ : حُذَيْفَةُ بِيدِهِ هَكَذَا ، مَا بَلَغَنِى عَنْك بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، أَجَلُ وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْوَاجَ النَّوْرِ ، فَلَكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَجِىءَ بِهِ يُدُفَعُ ، قَالَ : هَلُ ثُمَّ لَكُذُبَكُ ذَبُحَ الْجَمَلِ ، قَالَ : هَالَ : هَلُ اللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَنَذُبِكَ أَنْكُ الْحَمْلِ ، فَقَالَ : ادفنها ادفنها . تَكُرى مَا قَالَ حُذَيْفَةُ ، قَالَ : وَاللهِ لَتُخْرَجَنَّ إِخْرَاجَ النَّوْرِ وَلَتُذُبِعَ لَمُ خَتَى ذَبِّحَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : ادفنها ادفنها .

(دار قطنی ۳۹۰)

(٣٨٨٣٧) جزى بن بكيرعبسى سے منقول ہے كہ حفرت حذيفہ وہ في حضرت عثان وہ في قو كے پاس آئے تا كمان كوالوداع كريں يا سلام كريں۔ جب وہاں سے پیٹے پھير كرواليس آئے تو حضرت عثان وہ في نے فرمايا ان كوواليس لا وُجب حضرت حذيفہ وہ الي حضرت عثان وہ في نے فرمايا كہ كيابات ہے جو آپ كی طرف سے جھے پنجى ہے؟ حضرت حذيفہ وہ في نے فرمايا الله كي تم جب سے معن نے بیعت کی ہے بھی آپ سے بنفن نہیں رکھا اور جب سے آپ کی خیرخواہی کی اس کے بعد نہ ہی میں نے اپنو ول میں کینہ میں نے بیعت کی ہے بھی آپ ان سے زیادہ سے آپ کی خیرخواہی کی اس کے بعد نہ ہی میں نے اپنو ول میں کینہ رکھا۔ حضرت عثمان وہ ہونے نے فرمایا آپ ان سے زیادہ سے اور نیک ہیں آپ جا کیں پس جب وہ منہ پھیر کر جانے گئے پھر حضرت عثمان وہ ہونے نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو آپ کی طرف سے مجھے پنچی؟ پھر فرمایا ہاں اللہ کی قسم تم ضرور تیل کی طرح نکال دیے جاؤگے اور اونٹ کی طرح ذرج کی بھر انہوں نے معاویہ وہ ہونے کو بلایا پس اور اونٹ کی طرح ذرج کے جاؤگے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان وہ ہونے نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حذیف نے کیا کہا؟ حضرت معاویہ وہ ہونے نے فرمایا کہ آپ اس بات کو انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کو وہن کی طرح ذرج کیا جائے گا حضرت معاویہ وہ ہونے نے فرمایا کہ آپ اس بات کو وہن کرد ہے۔

( ٣٨٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان يَبْكِي وَيَقُولُ :الْيَوْمَ هَلَكَتِ الْعَرَبُ.

(۳۸۸۳۸) سلام بن مکین سے منقول ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے راویت کیا ہے اس مخف نے جس نے عبداللہ بن سلام کو حضرت عثمان دہنچؤ کے آل کے دن روتے ہوئے دیکھاتھاوہ فرمار ہے تھے آج عرب ہلاک ہو گئے۔

( ٣٨٨٢٩) حَدَّلُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّلْنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ نَاسًا كَانُوا عِنْدَ فَسُطَاطِ عَائِشَةَ فَمَرَّ بِهِمْ عُثْمَان ، أَرَى ذَلِكَ بِمَكَّةَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَا يَقِي أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَعَنهُ ، أَوْ سَبَّهُ غَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُواً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا عَيْرِي ، وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الْكُوفَةِ ، فَكَانَ عُثْمَان عَلَى الْكُوفِي أَجُواً مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَقَالَ : يَا كُوفِي ، أَتَسُيَّنِي ؟ اقْلُهُ الْمُدِينَةَ ، كَأَنَّهُ يَتَهَدَّدُهُ ، قَالَ : فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةِ ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ كُوفِي ، أَتَسُيَّنِي ؟ اقْلُمُ الْمُدِينَةَ ، قَالَ : فَقَالَ طُلْحَةً وَقِيلَ لَهُ : عَلَيْك بِطَلْحَةً ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ طَلْحَةً حَتَى أَتَى عُثْمَان ، فَقَالَ عُثْمَان : وَاللهِ لَا جُلِدَنَك مِنَة ، قَالَ : فَقَالَ طَلْحَةً : وَاللهِ لَا تَجْلِدُهُ مِنَه إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَانِيًا ، قَالَ لَا حُرْمَنَك عَطَانَك ، قَالَ : فَقَالَ طَلْحَةً : إِنَّ اللّهَ سَيْرُزُقُهُ.

(۳۸۸۳۹) ابوسعید سے منقول ہے کہ لوگ حضرت عاکشہ تفاید بھا کے خیمہ کے قریب جمع تھے کہ حضرت عثان دوائی ان کے پاس سے
گزر بے راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے ہید کہ کا واقعہ ہے ابوسعید کہتے ہیں میر بے علاوہ وہاں موجود ہر مختص نے حضرت عثان دوائی پر
طعن و شنیع کی۔ان لوگوں میں ایک کوئی بھی تھا حضرت عثان ووائی نے اس مختص پر جرائت کرتے ہوئے و مایا اے کوئی کیا تو مجھے گالی
دیتا ہے؟ تو مدینے آتا! گویا کہ حضرت عثان دوائی نے دھم کی دی پس وہ مختص مدینے آیا تو اس سے کہا گیا کہ تم طلحہ دوائی کولازم پکڑو۔
پس حضرت طلحہ دوائی اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ حضرت عثان دوائی کی خدمت میں پنچ حضرت عثان دوائی نے فرمایا میں تم کو
عطایا ہے محروم کردونگا حضرت طلحہ دوائی نے فرمایا ہے تک اللہ تعالی رزق عطاکر یگا۔

( ٣٨٨٤) حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ذَكُوَانَ أَبَا صَالِحِ يُحَدِّثُ ، عَنْ صُهَيْبٍ مَوْلَى الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَرْسَلِنِي الْعَبَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ أَدْعُوهُ ، قَالَ : فَآتَيْته فَإِذَا هُوَ يُغَدِّى النَّاسَ ، فَدَعَوْته فَآتَاهُ ،

الفتن کتاب الفتن کی معنف ابن الب ٹیبرمترجم (جلدا۱) کی کھی ۱۹۳۴ کی ۱۹۳۴ کی کتاب الفتن

فَقَالَ :أَفَلَحُ الْوَجُهُ أَبَا الْفَصْلِ ، قَالَ : وَوَجُهُك أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا زِدْت أَنْ أَتَانِى رَسُولُك وَأَنَا أَغُدَى النَّاسَ فَعَدَّيْتِهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلُت ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : أَذَكُّرُك اللَّهَ فِى عَلِى " فَإِنَّهُ ابُنُ عَمْكَ وَأَخُوك فِى دِينِكَ وَصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهْرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَقُومَ بِعَلِى وَاصَاحِبُك مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِهْرُك ، وَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِى أَنْ قَدْ شَفَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاعْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُول مَا أَجِبَتُك أَنْ قَدْ شَفَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاعْفِنِى مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُثْمَان : أَنَا أُول مَا أَجِبَتُك أَنْ قَدْ شَفَعْتُك ، أَنْ عَلِيًّا لَوْ وَأَصْحَابِهِ فَاعْفِي مِنْ ذَلِك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عَلَى اللهِ فَلَمْ أَكُنْ الْوَلَى اللهَ فَالَ اللهِ فَلَمْ أَكُنْ الْالهِ فَلَ اللّهِ لَوْ أَمْرَنِى أَنْ أَذُو مَنَ اللهِ فَلَمْ أَكُنْ الْافْعَلَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ : سَمعْته مَا لَا قَرَى لَحَرَجْت ، فَأَمَّا أَنْ أَذَاهِنَ أَنْ لَا يُقَامَ كِتَابُ اللهِ فَلَمْ أَكُنْ الْافْعَلَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ : سَمعْته مَا لَا أَحْصِى وَعَرَضْته عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

( ٣٨٨٤١) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا قَلِمَ مُعَاوِيَةُ وَعَمْرٌ و الْكُوفَةَ أَتَى الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ عَمْرًا ، فَخَرَجَ عَمْرٌ و وَهُو رَاكِبٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ : جِنْت فِي أَمْرٍ لَوُ وَجَدْتُك عَلَى قَرَارٍ لِثَ أَنْ الْأَزْمَعِ عَمْرٌ و : مَا كُنْت لِتَسْأَلَنِي ، عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا عَلَى قَرَارٍ إِلَّا أَخْبَرُتُكُ بِهِ الآنَ ، قَالَ : فَقَالَ عَلَى عَنْ عَلِي وَعُنْمَانَ ، قَالَ : فَقَالَ : اجْتَمَعَتِ السَّخُطَةُ وَالْأَثِرَةُ ، فَعَلَبَتِ السَّخُطَةُ الْأَثَرَةُ ، ثُمَّ سَارَ.

(٣٨٨٨) قيس منقول ہے جب معاويه والله اور عمر و والله كوفية كوفية كوفية عارث بن از مع عمر و دول كار كے ياس آئے عمر و سوار موكر

ایک جگہ جمع ہوئے تھے ہیں غیظ وغضب خو دغرضی پر غالب آ گیا۔ پھر آپ چل دیے۔

( ٣٨٨٤) حَدَّنَا أَبُو أَسَامَة ، قَالَ : حَدَّنَا كَهُمَسْ ، قَالَ : حَدَّنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ ، قَالَ : حَدَّنِي الْأَقُرُ عُ ، قَالَ : أَمُا تَجِدُنا فِي أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى الْأَسْقُفْ ، قَالَ : فَهُو يَسْأَلُهُ وَأَنَا قَائِمْ عَلَيْهِمَا أَظِلُهُمَا مِنَ الشَّمْسِ ، فَقَالَ لَهُ : هَلْ تَجِدُنا فِي كِتَابِكُمْ ، قَالَ : نَعَكُمْ وَأَعُمَالكُمْ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُنِي ، قَالَ : أَجِدُك قَرْنَ حَدِيدٍ ، قَالَ : فنفط عُمَرُ في وَجْهِهِ وَقَالَ : قَرْنُ حَدِيدٍ ، قَالَ الْمَعْدِي ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدْقٍ وَقَالَ : قَرْنُ حَدِيدٍ ، قَالَ أَمِينْ شَدِيدٌ ، قَالَ : فَكَانَهُ فَرِحَ بِذَلِكَ ، قَالَ فَمَا تَجِدُ بَعْدِي ، قَالَ خَلِيفَةُ صِدْقٍ يُوفَى يَدِعُمَرَ شَيْءٌ يُقَلِّهُ ، قَالَ : فَبَدَهُ ، وَقَالَ : يَوْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : صَدْعُ حَدِيدٍ ، قَالَ : يَوْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : صَدْعُ حَدِيدٍ ، قَالَ : يَوْحَمُ اللّهُ ابْنَ عَفَّانَ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : صَدْعُ حَدِيدٍ ، قَالَ : فَمَا تَجِدُ بَعْدَهُ ، قَالَ : كَذُورُه ، مَوْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : لاَ تَقُلُ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ وَفِي يَدِعُمَرَ شَيْءٌ فَي اللّهُ مُسْلُولٌ وَالدَّمُ مُهُرَاقٌ ، قَالَ : ثَالَ اللّهُ ال

( ٣٨٨٤٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي الْهَيْثُمَّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تَسُلُوا سُيُوفَكُمْ فَلَئِنْ سَلَلْتُمُوهَا لاَ تَغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظُرُ ونِي ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَغْنِي يَوْمَ عُثْمَانَ. سُيُوفَكُمْ فَلَئِنْ سَلَلْتُمُوهَا لاَ تَغْمَدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : أَنْظُرُ ونِي ثَمَانَ عَشَرَةً ، يَغْنِي يَوْمَ عُثْمَانَ. (٣٨٨٣٣) عبدالله بن سلام في في عنقول ب كمانهول فرماياتم الني تلوارين في في والرين هي في الموارين هي الموارين عليه في الموارين هي الموارين الموارين في ال

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) في مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) في مستف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

نیام میں نہ جائیں گی پھر فر مایا مجھے اٹھارہ دن کی مہلت دے دولینی حضرت عثمان ڈٹاٹٹو کی شہادت کے دن تک ( کیونکہ بیخورو فات یا جائیں گے )

( ٣٨٨٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : قَالَ كَعْبٌ : كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى هَذَا وَفِي يَدَيْهِ شِهَابَانِ مِنْ نَارِ ، يَعْنِي قَاتِلَ عُثْمَانَ ، فَقَتَلَهُ.

(۳۸۸۴۳) حضرت کعب دہایئ فرماتے ہیں کہ میں ان کے عثان کے قاتل کی طرف دیکیدرہا تھا اس کے ہاتھ میں آگ کے دو انگارے ہیں پس اس نے حضرت عثان دہایئو گوتل کردیا۔

( ٣٨٨٤٥) حَذَنَا عَفَانُ ، قَالَ : حَدَّنِي مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْ عُنْمَان ، أَنْ وَفَدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدُ أَقْبُلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، قَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أَسَيْد الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعَ عُنْمَان ، أَنْ وَفَدَ أَهْلِ مِصْرَ قَدُ أَقْبُلُوا ، فَاسْتَقْبَلَهُمْ ، فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ حَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبُلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي هُو فَكَانَ فِي قَرْيَةٍ حَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَوْ كَمَا قَالَ : قَالَ : فَلَمَّا سَمِعُوا بِهِ أَقْبُلُوا نَحُوهُ إِلَى الْمَكَانِ اللّذِي هُو فِيهِ ، قَالَ : أَرَاهُ ، قَالَ : وَكُرِهَ أَنْ يَقُدُمُوا عَلَيْهِ الْمَدِينَة ، أَوْ نَحُوا مِنْ ذَلِكَ ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا : اذْعُ بِالْمُصْحَفِ ، فَلَا إِلَى الْمَكَانِ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْ وَرَة يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأَهَا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى اللهِ فَلَا إِلَى الْمُكْمَ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْ وَرَة يُونُسَ السَّابِعَة ، فَقَرَأَهَا حَتَى إِذَا أَتَى عَلَى اللهِ هَنْ عُرَامًا وَحَلَالًا قُلُ آلِكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ مَنْ وَرَق فَجَعَلْتُمْ مِنْ وَلَى اللهِ تَفْتَرِى ، فَقَالَ : أَمُ ضِعِهِ ، الْزَلَتُ تَفْتَرُونَ ﴾ قَالُوا : أَرَأَيْتُ مَا أَنْزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلُوا : أَرَأَيْتُ مَا أَنْوَلَ اللّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ عَلَى اللهِ تَفْتَرِى ، فَقَالَ : أَمْضِهِ ، انْزلَتُ فِي كَذَا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْمِحْمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْمِحْمَى قَيْلِي لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلِيتُ وَادَتُ إِبلُ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلُيتُ وَادَتُ إِبلُ الصَّدَقَةِ مَا فَلَكُوا وَكَذَا ، وَأَمَّا الْمِحْمَى فَإِنَّ عُمَرَ حَمَى الْمِحْمَى قَيْلِي لِإِبلِ الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا وُلُوتُ وَالَا الْمَحْمَى فَإِنَّ عَلَى اللهِ عَلْمَا وُلُوتُ وَاللّهُ الْفَلِهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللهُ السَلَيْقِ اللهِ الْمَا لَهُ اللهُ الْمُنْ وَالْمَا الْمِعْمَى فَإِنَّ الْمُعْمَى الْمِولَ الْمَا الْمُعْمَى اللهِ الْمُعَلَقِ الْمَا الْمُعْرَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُونُ اللّهُ الْمُعْمَى اللهِ الْمَلْا الْمُلْ اللّ

٢- وَالَّذِى يَلِى كَلَامُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ فَى سِنْكَ ، يَقُولُ أَبُو نَصْرَةَ : يَقُولُ لِى ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ أَبُو نَصْرَةَ : وَأَنَا فِى سِنْكَ يَوْمَئِذٍ ، لَا أَدُرِى لَعَلَّهُ ، قَالَ مَرَّةً أُخْرَى :
 وَأَنَا يَوْمَئِذٍ فِى ثَلَاثِينَ سَنَةً .

فَزِدْت فِي الْحِمَى لِمَا زَادَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَهُ بِالآيَةِ فَيَقُولُ : أَمْضِهِ ، نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا .

٣- ثُمَّ أَخَذُوهُ بِأَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا مَخْرَجٌ ، فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيدُونَ فَأَخَذُوا مِيثَاقَهُ ، قَالَ : وَأَخْسِبُهُ ، قَالَ : وَكَتَبُوا عَلَيْهِ شَرْطًا ، قَالَ : وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ ، أَنْ لَا يَشُقُوا عَصًا وَلَا يُفَارِقُوا جَمَاعَةً مَا أَقَامَ لَهُمْ بِشَرُطِهِمْ ، أَوْ كَمَا أَخَذُوا عَلَيْهِ .

٤- فَقَالَ لَهُمْ : مَا تُويدُونَ فَقَالُوا : نُويدُ أَنَ لَا يَأْخُذَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَطاءً ، فَإِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَلِهَذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَضُوا ، وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَضُوا ، وَأَقْبَلُوا مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاضِينَ ، فَقَامَ فَخَطَبَ ، فَقَالَ : وَاللهِ إِنِّى مَا رَأَيْت وَافِدًا هُمْ خَيْرٌ لِحَوْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَقْدِ اللّٰذِينَ قَدِمُوا عَلَى ، وَقَالَ مَرَّةً أَخْرَى : حَسِبْت ، أَنَهُ قَالَ : مِنْ هَذَا الْوَقْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ فَلَيْلُحَقُ بِزَرْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ أَخْرَى : حَسِبْت ، أَنَهُ قَالَ : مِنْ هَذَا الْوَقْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ فَلَيْلُحَقُ بِزَرْعِهِ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ

ه معنف ابن الى شير مترجم (جلد ١١) كرا المحالي المعنون المحالي المعنون المحالية المعنون المحالية المعنون المحالية المعنون المحالية المعنون المحالية المعنون المحالية ا

ضَرُعْ فَلْيَحْتَلِبُ ، أَلَا إِنَّهُ لَا مَالَ لَكُمْ عِنْدَنَا ، إِنَّمَا هَذَا الْمَالُ لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ ، وَلِهَذِهِ الشَّيُوخِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَضِبَ النَّاسُ وَقَالُوا : مَكُرُ يَنِي أُمَيَّةَ .

- ٥- ثُمَّ رَجَعَ الْوَفْلُ الْمِصْرِيُّونَ رَاضِينَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِي الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَوْجِعُ الطَّرِيقِ إِذْ بِرَاكِبِ يَتَعَرَّضُ لَهُمْ ، ثُمَّ يُفَارِقُهُمْ ، ثُمَّ يَوْجِعُ الْمُولِيةِ إِلَى عَامِلِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلِهِ بِعَصْرَ فَفَتَشُوهُ فَإِذَا بِالكِتَابِ عَلَى لِسَانِ عُثْمَانَ ، عَلَيْهِ خَاتَمُهُ إِلَى عَامِلٍ مِصْرَ أَنْ يَقُتُلُهُمْ ، أَوْ يَقُطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ .
- ٢- فَأَقْبَلُوا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَة ، فَأَتُوا عَلِيًّا فَقَالُوا : أَلَمْ تَرَ إِلَى عَدُوِّ اللهِ ، أَمَرَ فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، وَاللهِ قَدْ أُحِلَّ دَمُهُ قُمْ مَعَنا إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ وَاللهِ ، لاَ أَقُومُ مَعَكُمْ ، قَالُوا : فَلِمَ كَتَبْت إلَيْنَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْت إلَيْكُمْ كَتَبْت إلَيْنَا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ مَا كَتَبْت إلَيْكُمْ كَتَبْت إلَيْنَا ، قَالَ : فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : أَلِهَذَا تُقَاتِلُونَ ، أَوْ لِهَذَا تَغْضَبُونَ وَانْطَلَقَ عَلِيْ فَخَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرْيَةٍ لَهُ .
- إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَالُوا : كَتَبْت فِينَا بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ ، أَنْ تُقِيمُوا عَلَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْكَابَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِى لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو ، مَا كَتَبْت وَلاَ أَمْلَيْت ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ الْكَابُ وَيُنْقَشُ الْخَاتَم عَلَى الْخَاتَم ، فَقَالُوا لَهُ : قَدْ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ، وَنُقِضَ الْعَهْدَ وَاللهِ أَحَلَّ اللَّهُ دَمَك ،
   وَيُقضَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاق ،
- ٨- قَالَ: فَحَصَرُوهُ فِي الْقَصْرِ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ، قَالَ: فَمَا أُسْمِعَ أَحَدًا رَدَّ السَّلَامَ إِلاَّ أَنْ يَرُدَّ رَجُلٌ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ ، هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّي اشْتَرَيْت رُومَةً بِمَالِي لأَسْتَعْذِبَ بِهَا ، قَالَ: فَجَعَلْتُ رِشَائِي فِيهَا كَرِشَاءِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقِيلَ: نَعَمْ ، فَقَالَ: فَعَلَامَ تَمُنَعُونِي أَنْ أَشُوبَ مِنْهَا خَتَى أَفْطِرَ عَلَى مَاءِ الْبُحْر.
- ٩- قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنِّى اشْتَرَيْت كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَرْضِ فَزِدْته فِى الْمَسْجِد ، قِيلَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مُنِعَ أَنْ يُصَلِّى فِيهِ قبلى قِيلَ قَالَ : وَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ سَمِعْتُمْ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذَكُرَ عَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنْ شَأْنِهِ ، وَذَكَرَ أُرَى كِتَابَةَ الْمُفَصَّلِ .
- ١٥- قَالَ : فَفَشَا النَّهْى ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ : مَهْلًا ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفَشَا النَّهْى وَقَامَ الْأَشْتَرُ ، فَلَا أَدْرِى يَوْمَئِذٍ أَمْ يَوْم آخَرَ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ مَكْرَ بِهِ وَبِكُمْ ، قَالَ : فَوَطِئَهُ النَّاسُ حَتَّى أُلْقِى كَذَا وَكَذَا .
- ١١- ثُمَّ إِنَّهُ أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَوَعَظُهُمْ وَذَكَّرَهُمْ ، فَلَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ ، وَكَانَ النَّاسُ تَأْخُذُ فِيهِمَ الْمَوْعِظَةُ .
   الْمَوْعِظَةُ أَوَّلَ مَا يَسْمَعُونَهَا ، فَإِذَا أُعِيدَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ تَأْخُذُ فِيهِم الْمَوْعِظَةُ .

مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا ا ) في مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا ا ) في مسنف ابن الي شيبرمترجم (جلدا ا ) في مسنف ابن الي مسنف ابن الي مسنف ابن الي مسنف الي مستف الي

١٢- ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ وَوَضَعَ الْمُصْحَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : فَحَذَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِى بَكُرٍ ذَخَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَان :لَقَدُ أَخَذُت مِنِّى مَأْخَذًا ، أَوْ قَعَدُت مِنِّى مَقُعَدًا مَا كَانَ أَبُو بَكُرٍ لِيَأْخُذَهُ ، أَوْ لِيَقَعُدَهُ ، قَالَ :فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ .

- ١٥ قَالَ : وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : فَذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللهِ ، فَخَرَجَ وَتَرَكَهُ ، وَذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْت شَيْئًا قَطُ هُوَ أَلْيَنُ مِنْ
   عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْمُوْتُ الْأَسُودُ فَخَنَقَهُ وَخَنَقَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا رَأَيْت شَيْئًا قَطُ هُوَ أَلْيَنُ مِنْ
   حَلْقِهِ ، وَاللهِ لَقَدْ خَنَفْته حَتَّى رَأَيْت نَفَسَهُ مِثْلَ نَفَسِ الْجَانُ تَرَدَّدَ فِى جَسَدِهِ .
- ١٤- ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ آخَرُ ، فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللّهِ وَالْمُصْحَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَهْوَى إلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَاتَّقَاهُ بِيَدِهِ فَقَطَعَهَا فَلَا أَدْرِى أَبَانَهَا ، أَوْ قَطَعَهَا فَلَمْ يُبِنْهَا ، فقَالَ :أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لأَوَّلُ كَفِّ قَطُّ خَطَّت الْمُفَصَّلَ .
- ٥٠- وَحُدِّثُت فِى غَيْرِ حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ النّجوبِيُّ فَأَشْعَرَهُ بِمِشْقَص ، فَانْتَضَحَ الدَّمُ عَلَى هَذِهِ الآيَةِ :﴿فَسَيَكُفِيكُهُمَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وَإِنَّهَا فِي الْمُصْحَفِ مَا حُكَثُّ .
- ٦٦- وَأَخَذَتُ بِنْتُ الْفُرَافِصَةِ فِى حَدِيثِ أَبِى سَعِيدٍ حُلِيَّهَا فَوَضَعَتُهُ فِى حِجْرِهَا ، وَذَلِكَ قَبُلَ أَنْ يُقْتَلَ ، فَلَمَّا أَشُعَرَ ، أَوُ قُتِلَ تَجَافَتُ ، أَوُ تَفَاجّتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَاتَلَهَا اللَّهُ ، مَا أَعْظَمَ عَجِيزَتَهَا ، فَعَرَفْت أَنَّ أَعْدَاءَ اللهِ لَمْ يُرِيدُوا إِلاَّ الدُّنيَا. (احمد ٢٦٧)

(۳۸۸۵) ابوسعید ے منقول ہے کہ حضرت عثان دہا ہو ہے۔ نا کہ معرکا و فد آیا ہے ہی حضرت عثان دہ ہو نے ان کا استقبال کیا وہ

لہ یہ نہ باہرا کیا ہتی ہیں ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عثان دہ ہے گئے کہ آپ ہو ایسند کرتے ہے کہ وہ لہ یہ بین ان

کے پاس حاضر ہوں یا اس طرح کا کوئی امر تھا۔ ہیں اہل معران کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ آپ ہو فی منگوا ہے تو انہوں نے مینه
منگوالیا پھر کہنے گئے اس کو کھو لیے اور سابعہ نکا لیے وہ سور یونس کو سابعہ کا نام دیتے ہے ہی حضرت عثان نے پڑھنا شروع کیا اس
منگوالیا پھر کہنے گئے اس کو کھو لیے اور سابعہ نکا لیے وہ سور یونس کو سابعہ کا نام دیتے ہے ہی حضرت عثان نے پڑھنا شروع کیا اس
منگوالیا پھر کہنے گئے اُن کو کھو لیے اور سابعہ نکا لیے وہ سور یونس کو سابعہ کا نام دیتے ہے ہی حضرت عثان نے پڑھنا آؤ کہ اُنڈ کے اُنٹو کہ کہ آئم عکمی الله
منگوالیا پھر کہنے ۔ ہوئی آؤ کہ الله انگا کہ کہ مین رِ ڈی فی فیکھکٹنٹ مینہ کو راما و رحلال بنالیا آپ کہددی کیا تہمیں
منگوری کی (آپ کہد و بجھے تھی بہتا کی اونٹوں یا نام جھے ہو) حضرت عثان دیا ہو نے میں ہو جھے والی بنایا گیا تو صدقہ کے اونٹ بڑھ گئے ، میں نے چراگا وہ کو بھی وسعت دیدی اونٹوں کی کشرت کے پیش نظر ۔ ہیں اہل مصرات عوں نے بیا گا دو کہی وسعت دیدی اونٹوں کی کشرت کے پیش نظر ۔ ہیں اہل مصرات علی کشر سے ہے جو دھنرت عثان وہ ہو تھے ، میں نے چراگا وہ کہی وسعت دیدی اونٹوں کی کشرت کے پیش نظر ۔ ہیں اہل واقعہ میں ارزی میں کہ بیا ہو سعید نے بتائی ، ابونسز وہ مصرات عیں کہ بیات بھے ابوسعید نے بتائی ، ابونسز وہ مصرات عیں کہ میں اس دن تمہاری عمری تھی میرے چرے پر ممل جوانی کے اثر است ظاہر نہ ہو سے تھے یا ایوں فر بایا کہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس دن تمہاری عمری تھی میں میں جس میں میں کہ کو ان سے ایک کھر بات کی ایوں فر بایا کہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس دن تمہاری عمری تھی میں میں جو کی میں اس دن تمہاری عمری تھا اور کر بی میں میں جو میں کے جو کو کو کا تھا ، ابونسز می کی اثر است ظاہر نہ ہو سے تھے یا ایوں فر بایا کہ میں فرماتے ہیں کہ میں اس دن تمہاری عمری تھا وہ کہ میں میں میالی کے اگر اس فیا کیا گئی کہ ان کے اگر اس کے اگر است فیا کی کو کہ کیا گئی کی کو کو کو کھری کے انہوں کے کہ کو کے کو کو کیا گئی کیا کو کو کی کو کو کو کے کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو

هي معنف ابن الى شيبرسر جم (جلداا) كي المحالي ا اچھی طرح جوان نہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دوسری دفعہ فرمایا ہومیں اس دن تمیں سال کا تھا۔ پھرانہوں نے حضرت عثان دہائی ہے ایسے اعتراضات کیے جن ہے وہ چھٹکارانہ یا سکے اور حضرت عثان جہائی نے ان چیزوں کی حقیقت کو اچھی طرح پہیان لیا پھر فرمایا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھران سے فرمایاتم کیا جا ہے ہو؟ پھرانہوں نے حضرت عثمان دانو سے ایک عبدلیاراوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کچھشرا تط بھی طے کیس اور حضرت عثمان دانو نے ان ے عبدلیا کہ وہ مسلمانوں کی قوت کوفرونہ کریں گے اور نہ ہی مسلمانوں میں تفرقہ بھلائیں گے جب تک کہ میں شرائط پر قائم رہوں گا۔ پھرحضرت عثمان دانھو نے فرمایاتم اور کیا جا ہے ہوتو انہوں نے کہا ہم یہ جا ہے ہیں کہ اہل مدینہ عطایا نہ لیس کیونکہ یہ مال تو صرف قبال كرنے والوں اور اصحاب محمد مَيْزَ فَيَكُومَ كَم الله على الله على عنان والله عنان والله عنان والله الله عنان الله عنان الله عنان الله عنان الله عنان الله عنان الله عنه ال عثان دی فر کھڑے ہوئے اور خطبد یا اور فرمایا اللہ کی قتم میں نے اس وفد ہے بہتر کوئی وفد نبیس دیکھا جومیری حاجت کے لیے اس ہے بہتر ہو۔اور پھردوسری مرتبہ یمی فر مایا۔راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے کہاس کے شرکاءاہل مصر ہیں سنوجس کے یاس کیتی ہے وہ اپنے کھیتی باڑی کرے اور جس کے پاس دودھ والا جانور ہے وہ اس کا دودھ تکال کر گزارا کرے میرے پاس تہارے لیے کوئی مال نہیں۔اور مال مجاہدین اور اصحاب محمد مَرْضَعَیْقَ کے لیے ہے پس لوگ غصے ہوئے اور کہنے گئے یہ بنوامیہ کا فریب ہے۔ پھرمصری وفد بخوشی واپس لوٹ گیا۔ رائے میں تھے کہ ایک سواران کے پاس آیا بھران ہے جدا ہو گیا بھران کی طرف لوٹا اور جدا ہو گیا اوران کو برا بھلا کہا۔توانہوں نے اس سے کہاتمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہاامیرالمؤمنین کی طرف مےمصرے گورز کی طرف سفیر ہوں پس اس وفد نے تحقیق کی تواس کے پاس ہے ایک خط نکلا جوحضرت عثان جانٹو کی طرف سے تھااس پرمبر بھی حضرت عثان جانٹو کی تھی اورمصرے گورنرکویہ پیغام لکھاتھا کہوہ اس وفد کوتل کردے یا ان کے ہاتھ یا وُس کاٹ دیے جائیں۔پس وہ وفدواپس لوٹا اور مدینہ پہنچااور حضرت علی جائین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے کہاتم اللہ کے دشمن کی طرف نہیں و کیھتے جس نے ہمارے بارے میں اس طرح كاتفكم جارى كياب، الله نے اس كاخون حلال كرديا ہے آب جارے ساتھ چليے تمرحضرت على جانون نے فرمايا الله كاتسم ميں تمہارے ساتھ برگز نہیں جاؤ نگاء اہل وفد نے حضرت عثان دی ہے سے بوجھا آپ نے جارے لیے یہ خط کیوں لکھا تو حضرت عثان جاثثہ نے جواب دیا اللہ کی متم میں نے تمہارے لیے کوئی خطنہیں لکھا، پس وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے گئے، اورایک دوسرے کو کہنے لگے کیااس وجہ ہے تم قال کرو عے؟ کیااس وجہ ہے تم غیظ وغضب میں مبتلا ہو؟ حضرت علی دایٹی مدینے میں کرایک بستی کی طرف چلے گئے۔ پس وہ چلے اور حضرت عثان دہائی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے بارے میں اس طرح کیوں لکھا۔حضرت عثان وہ ٹو نے فرمایا کہ تب دوہی چیزیں ہیں ایک سے کہتم مسلمانوں میں سے دوگواہ پیش کرویا چھر میں اس اللہ کی قتم اٹھا تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ بیخط نہ ہی کسی ہے تکھوایا اور تم جانتے ہوکہ خط کسی کی طرف ہے کوئی دوسرا بھی لکھ سکتا ہے اور مبریر جعلی مبر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ پس انہوں نے کہا اللہ کو تتم اللہ نے آپ کا خون حلال کردیا ہے اور عہد و پیاں تو ڑ دیے گئے ہیں۔ پھرانہوں نے حضرت عثان بنائٹر کوان کے گھر میں محصور کر دیا ہیں حضرت عثان جاہٹر ان برجھا نکے اور سلام کیا۔ پھر

ه معنف ابن الى شيرمتر جم ( جلد ١١) كي المنفس الفنن الى شيرمتر جم ( جلد ١١) كي الفنن المنفس كناب الفنن فر مایا میں نے سلام کا جواب نہیں سناکسی سے مگریہ کہ کسی نے اپنے دل میں جواب دیا ہو، پھر فر مایا بس تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم جانے ہوکہ میں نے اپنے مال سے بئر رومہ خریدا تھا تا کہ میٹھا یانی دستیاب ہواور پھر میں نے اسے تمام مسلمانوں کے لیے عام کردیا تھا؟ پس کہا گیا جی ایسے بی ہے پھر فرمایاتم مجھے کیوں روک رہے ہواس کے بانی سے حتیٰ کہ میں کھاری یانی پینے پر مجبور ہوں۔ پھر فر مایا میں تہمیں اللہ کی تشم دیتا ہوں کیاتم جانتے ہومیں نے اس طرح کی زمین خریدی تھی پھراس کو مسجد بنا دیا تھا؟ کہا گیا کہ ہاں بھر فر مایا کیاتم لوگوں میں ہے کسی کو جانتے ہو کہ اس کواس میں نماز ہے روکا گیا ہو جھے سے پہلے؟ پھر فر مایا میں تم کواللہ کی قتم دیتا ہوں کیا تم نے نی کریم مِ الفَقِيْدَ کواس اس طرح فرماتے ہوئے سنا ( لعنی آپ کے فضائل میں جو نبی کریم مِلْفَقِیَةَ مِے منقول ہے ) اور راوی نے مفصل تکھا ہوا ذکر کیا چرفر مایا کدرو کنے کی بات تھیل گئی چھرلوگ ایک دوسرے کورو کئے گئے اور کہنے گئے امیر المؤمنین کومہلت دین جاہے۔اشہر کھڑا ہواراوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس دن یااس سے اگلے دن۔ پھر کہنے لگامکن ہے یہ (خط)اس کے ساتھ اور تہبارے ساتھ کر کیا گیا ہولوگوں نے اے روند ڈالا اور اس کوا دھرادھر پنجا گیا۔ پھر حضرت عثمان دہاؤہ ووبارہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران کو وعظ ونصیحت کی مگر وعظ ونصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔لوگوں کو جب پہلی و فعہ وعظ ونصیحت کی مگی تو اس کا اثر ہوا تھا مگرد وبارہ ان براس کا کچھاٹر نہ ہوسکا۔ پھر حضرت عثان جانٹونے درواز ہ کھولا اور قرآن مجیدا بے سامنے رکھ لیاراوی کہتے ہیں کہ حسن سے منقول ہے کہ سب سے پہلے محمد بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے اوران کی داڑھی کو پکڑا، تو عثمان ڈاٹھ نے فر مایا کہ جس طرح تم نے میری داڑھی کو پکڑا ہے اس طرح ابو بحر جانٹھ صدیق پکڑنے والے نہ تھے پس وہ بین کرنکل مکئے اور ان کو چھوڑ دیا۔ ابوسعید کی حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان دہائو کے پاس ایک آ دمی داخل ہواتو حضرت عثمان دہائو نے فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے ہیں وہ نکل میا اوران کوچھوڑ دیا۔ پھرا کی شخص آیا جے موت اسود کے نام سے پکارا جاتا تھا ہیں اس نے حضرت عثمان دہاشتہ کے گلے کود بایا اور حضرت عثمان جھانتونے اس کے مگلے کود بایا پھرنکل عمیالیں وہ کہتا تھا کہ اللہ کی تتم میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم شے نہیں دیکھی۔ میں نے ان کے مگلے کو گھوٹا یہاں تک کہ میں نے ان کی جان کودیکھااس جان کی طرح جوایے جسم میں لوٹ ر ہی ہو۔ پھر دوسر افخص اندرآیا اس سے حضرت عثمان جھٹھ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب ہے پس اس نے ملوار چلائی حضرت عثمان والٹو نے اسے اینے ہاتھ سے روکا مگراس نے ہاتھ کاٹ دیا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہاتھ جدا ہوایا نہیں بہر حال اللہ کی قتم یہ پہلا ہاتھ تھا جس نے حد بندی کوعبور کیا۔ پھر کنانہ بن بشر تجو بی اندر آیا اور اس نے چوڑے پھل والے نیزے کے دریع آپ کولہولہان کردیا ہی خون قرآن کی اس آیت برگرا ﴿فَسَيَكُفِيكُهُم اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (عنقریب الله تعالی تمهارے لیے ان کی طرف سے کافی ہوجائے گا) اوروہ خون مصحف میں موجود ہے اس کو کھر چانہیں گیا۔ تا کله بن فراصفہ نے اپنے زیورکواپی گود میں رکھا بدحفرت عثان وہ ٹی شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ جب ان کوشہید کیا گیا تو وہ ان برجھکی ہوئی تھیں۔ان میں ہے کسی نے کہا کہان کے سرین کتنے بڑے ہیں؟ (لیعنی پہنٹی حسین ہیں میں )نے جان لیا کہ بیاللہ کے دحمن صرف دنیا جاہتے ہیں۔ معنف ابن الب شيبه مترجم (جلداا) كي المسلمة على المعنى المع

( ٣٨٨٤٦ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَلَّتُنَا أَبُو مِحْصَنِ أَخُو حَمَّادِ بُنِ نُمَيْرٍ ، رَجُلْ مِنْ أَهْلِ وَاسِطَ، قَالَ: حَلَّنَنَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَلَّنَنِى جَهْمٌ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِهْرٍ ، قَالَ : أَنَا شَاهِدُ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ أَنِ انْتِنَا ، فَإِنَّا نُويدُ أَنْ نَذْكُرَ لَكَ أَشْيَاءَ أَحْدَثْتَهَا، أَوْ أَشْيَاءَ فَعَلْتَهَا، قَالَ : فَأَرْسَلَ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلَ الْمُعْرِ الْمُو مِحْصَنٍ : أَشْزَنَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشْزَنَ : وَكَذَا حَتَّى أَشْزَنَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشْزَنَ : أَشْرَنَ ، قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ : أَشْزَنَ : أَسْتَعِدُّ لِخُصُومَتِكُمْ .

آل : فَانْصَرَفَ سَعْدٌ ، وَأَبَى عَمَّارٍ أَنْ يَنْصَرِفَ ، قَالَهَا أَبُو مِحْصَنٍ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَنَاوَلَهُ رَسُولُ عُثْمَانَ فَضَرَبَهُ ، فَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِلْمِيعَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ لَهُمْ عُثْمَانَ مَا تَنْقِمُونَ مِنِّى ، قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك ضَرْبَك عَمَّارًا ، قَالَ : قَالَ عُثْمَان : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ فَأَرْسَلْت إلَيْهِمَا ، فَانْصَرَفَ سَعُدٌ ، وَأَبِى عَمَّارٌ أَنْ يَنْصَرِفَ ، فَتَنَاوَلَهُ رَسُولٌ مِنْ غَيْرٍ أَمْرِى فَوَاللهِ مَا أَمَرُت وَلا رَضِيت ، فَهَذِهِ يَدِى لِعَمَّارٍ فَلْيَصْطِبِر ، قَالَ أَبُو مِحْصَن : يَقْتَصُّ .

٣- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّكَ جَعَلْت الْحُرُوث حَرْفًا وَاحِدًا ، قَالَ : جَانَنِي حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : مَا كُنْت صَانِعًا إِذَا قِيلَ : قِرَاتَةُ فُلَانٍ وَقِرَاتَةُ فُلَانٍ ، كَمَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .
 خَطأً فَمِنْ حُذَيْفَةً .

٤- قَالُوا : نَنْقِمُ عَلَيْك أَنَّك حَمَيْت الْحِمَى ، قَالَ : جَائَشِنى قُرَيْشٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ قُوْمٌ إِلاَّ لَهُمْ وَإِنْ رَضِيتُمْ فَأَقِرُّوا ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ فَغَيْرُوا ، أَوَ قَالَ : لاَ تُقِرُّوا شَكَّ أَبُو مِحْصَن.

قَالُوا : وَنَنْقِمُ عَلَيْكِ أَنَّك اسْتَعُمَلْت السُّفَهَاء أَقَارِبَك ، قَالَ : فَلَيْقُمُ أَهُلُ كُلِّ مِصْرٍ يَسْأَلُونِي صَاحِبَهُمَ الَّذِي يَكُوهُونَ، قَالَ : فَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ : رَضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، فَالَ : فَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ : رَضِينَا بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ الْبَصْرَةِ نَا عَلَيْنَا اللهِ بْنِ عَامِرٍ، فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ الْكُوفَةِ : اغْزِلُ سَعِيدًا ، وَقَالَ الْوَلِيدُ شَكَّ أَبُو مِحْصَنٍ : وَاسْتَغْمِلُ عَلَيْنَا أَبُا مُوسَى فَقَعَلَ ، قَالَ : أَهُلُ النَّامِ : قَدْ رَضِينَا بِمُعَاوِيَةَ فَأَقِرَّهُ عَلَيْنَا ، وَقَالَ أَهُلُ مِصْرَ : اغْزِلُ عَنَا ابْنَ أَبِي سَرْحٍ، فَقَعَلَ ، قَالَ : فَانْ اللهِ بُنِ الْعَاصِ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَاللهِ بُنِ الْعَامِلِ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَاللهِ بُنِ الْعَامِلِ ، قَالَ : فَالَ : فَاللهِ اللهِ بُنِ الْعَامِلِ ، قَلَ اللهِ بُنِ الْعَامِلِ ، قَالَ : فَالَ : فَالَ : فَاللهِ اللهِ بُنِ اللهِ بَنْ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْعَلِيقِ إِذْ مَرَّ بِهِمْ رَاكِبٌ فَاتَهُمُوهُ فَقَالُوهُ فَقَالَ اللهُ لَكُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قبينما بعضهم في بعض الطريق إد مر بهم را كِب قاتهموه قفتشوه قاصابوا معه كِتابا في إداوه إلى عُثْمَانَ ، عَامِلِهِمْ أَنْ خُذْ فُلَانًا وَقُلَانًا فَاصْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ ، قَالَ :فَرَجَعُوا فَبَدَوُوا بِعَلِيٌّ فَاتَوْهُ فَجَاءَ مَعَهُمْ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالُوا :هَذَا كِتَابُك وَهَذَا خَاتَمُك ، فَقَالَ عُثْمَانَ :وَاللّهِ مَا كَتَبْتَ وَلَا عَلِمْتَ وَلَا أَمُرْتَ ، قَالَ :فَمَنْ تَظُنُّ؟ قَالَ أَبُو مِحْصَنٍ :تَنَّهِمُ ، قَالَ :أَظُنُّ كَاتِبِي غَدَرَ ، وَأَظُنَّك بِهِ يَا عَلِيٌّ ، قَالَ :فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ :وَلِمَ تَظُنُّبِي بِذَاكَ، مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطف المستخط

قَالَ : لأَنَّك مُطَاعٌ عِنْدَ الْقَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ لَمْ تَرُدَّهُمْ عَنَّى .

- إذا وَأَبَى الْقَوْمُ وَأَلَحُوا عَلَيْهِ حَتَى حَصَرُوهُ ، قَالَ : فَٱشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : بِمَ تَسْتَحِلُونَ دَمِى فَوَاللهِ مَا حَلَّ دَمُ الْمِوْءِ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : مُرْتَلًا ، عَنِ الإِسْلام ، أَوْ ثَيِّبٌ زَان ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ ، فَوَاللهِ مَا عَمِلْتُ شَيْنًا مِنْهُنَّ مُنْدُ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : فَأَلَحَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَنَاشَدَ عُثْمَانِ النَّاسَ أَنُ لَا تُرَاقَ فِيهِ عَمِلْتُ شَيْنًا مِنْهُنَّ مُنْدُ أَسْلَمْتُ ، قَالَ : فَأَلَحَ الْقُومُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَنَاشَدَ عُثْمَانِ النَّاسَ أَنْ لَا تُرَاقَ فِيهِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَم .
- ٨- فَلَقَدُ رَأَيْت ابْنَ الزَّبَيْرِ يَخُرُجُ عَلَيْهِمْ فِي كَتِيبَةٍ حَتَّى يَهْزِمَهُمْ ، لَوْ شَاوُوا أَنْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ لَقَتْلُوا ، قَالَ.
   وَرَأَيْت سَعِيدَ بُنَ الْأَسُودِ بْنِ الْبَخْتَرِى وَإِنَّهُ لَيَضْرِبَ رَجُلًا بِعَرْضِ السَّيْفِ لَوْ شَاءَ أَنْ يَقْتُلُهُ لَقَتْلُهُ ، وَلَكِنَّ عُنْمَانَ عَزَمَ عَلَى النَّاسِ فَأَمْسَكُوا .
- قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَمْرِو بْنِ بُدَيْلِ الْخُزَاعِيُّ وَالتَّجِيبِيُّ ، قَالَ : فَطَعَنَهُ أَحَدُهُمَا بِمِشْقَصِ فِي أَوْدَاجِوِ
   وَعَلَاهُ الآخَرُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ انْطَلَقُوا هِرَابًا يَشِيرُونَ بِاللَّيْلِ وَيَكُمُنُونَ بِالنَّهَارِ حَتَّى أَتُوا بَلَدًا بَيْرَ مِصْرَ وَالشَّامِ ، قَالَ : فَكَمِنُوا فِي غَارِ ، قَالَ : فَجَاءَ نَبَطِيٌّ مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَحَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَحَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَحَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَدَحَلَ ذُبَابٌ فِي مِنْ تِلْكَ الْبِلَادِ مَعَهُ حِمَارٌ ، قَالَ : فَذَخَلَ عَلَيْهِمَ الْغَارَ ، وَطَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَرَآهُمُ : فَانْطَلَقَ إِلَى عَامِلٍ مُعَاوِيَةً ، قَالَ : فَأَخْدَهُمْ مُعَاوِيَةً فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ.
   : فَأَخْبَرَهُ بِهِمْ ، قَالَ : فَأَخَذَهُمْ مُعَاوِيَةً فَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ.
- : فانحبر کو بھی م ، فال : فاخحد کھ معاویمة فصر ب افعنافھ م .

  (۳۸۸۲۲) جم فہری سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس معالمہ کوازخود مشاہرہ کیا کہ سعد اور عمارہ نے حضرت عثمان ہوئے کو ہیا م جیبی کہ آپ ہمارے باس آپ ہی ہم آپ کوالی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جوآپ نے نئی نکالی ہیں۔ حضرت عثمان ہوئے نئو نے بینام بھیجا کہ آپ ہمارے باس آپ ہیں ہم آپ کوالی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں بھوا کہ آپ آپ آس جے جا کی آپ مصروف ہوں فلال دن تم سے ملا قات کے لیے مقرر ہے تا کہ میں خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ابومصن کہتے ہیں کہ اشران کا معنی ہے میں تمہار سے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ۔ سعد تو والیس چلے گئے تمار نے والیس جانے ہوئے کہ اشران کا معنی ہے میں تمہار سے ساتھ خصومت کے لیے تیار ہوجاؤں ۔ سعد تو الیس چلے گئے تمار نے والیس جانے ہوئے کو حضرت عثمان ہوئے نئو نے ان کو کھوں نے کہ کہ آپ کہ مقررہ ووں نے ہوئے کہ اس کو بینا کہ کہ تھا ہوں نے کہ ان کہ ان کہ بھیجا کہ وہ والیس جانے کے مقر عمار نے انکار کیا تو میرے قاصد نے میر ہے تھم کے بغیراس کو مارا انتہ کی تھم ہیں نے اس کا تھم ویا تھا اور جانکوں نے کہ کہ آپ اس کی جانکہ تھم کے بغیراس کو مارا انتہ کی تھم سے نے اس کا تھم وہ کے کہ ہو ہوں کہ بھی کے میں اس پر راضی تھا۔ پھر بھی میں صاضر ہوں! عمار اپنا بدلہ لے لیس ابو تصن بصطیم کا مطلب تصاص لینا بتلاتے ہیں۔ پھروہ کئے میں اس بیر راضی تھاں چھی نے وہ کو ان ایک میں جو نے بھر نے کیا تھاں کی قراء ت بھر بس اس بی تھر اس کی قراء ت ، فلال کی قراء ت ، فلال کی قراء ت بھر بیل ان کو تھر ان ان کی قراء ت بھر بول کو بھی کہ کہا کہ آپ اس اس کے جب کہا جائے گا فلال کی قراء ت ، فلال کی قراء ت اور فلال کی قراء ت بھر بول کو بھی کہ کہا کہ ان کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گور کی کہا کہ ان کہ کہا کہ کہا کہا کہ کہا کہا کہ آپ اس وقت کیا کہا گور کہا گور کہا گور کہا کہا کہ کہا جائے گا فلال کی قراء ت بھر بول کو بھر کو ان کو بھر کو ان کو بھر کو بول کو بھر کو بھ

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱) کی مستف ابن ابی شیبه مترجم (جلدا۱)

یاللّٰد کی طرف سے ہاورا گرغلط ہے تو حذیفہ واٹھ کی طرف سے ہے۔ پھرانہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اس بات پر بھی ناراض ہیں کہ آپ نے چرا گاہیں مقرر کردیں ہیں۔حضرت عثان دہائے نے قرمایا میرے یاس قریش آئے تھے اور کہا تھا کہ عرب کی ہرقوم کے پاس چرا گاہ موجود ہے سوائے ہمار ہے تو میں نے ان کے لیے چرا گاہ مقرر کر دی اگرتم راضی ہوتو اسے برقر اررکھواورا گرتمہیں نا گواری ہوتی ہے تواہے بدل دویا پیفر مایا کہتم مقرر نہ کروابو مصن کواس میں شک ہوا ہے۔ پھر کہنے گئے کہ ہم آپ ہے اس وجہ سے ناراض میں کہ آپ نے ہمارےاو پراینے اقرباء ناسمجھلوگوں کومسلط کرویا ہے۔حضرت عثان زیابی نے فرمایا ہرشہروالے کھڑے ہوں اور مجھے بتائیں جے وہ پیند کرتے ہیں میں اس کو گورنر بنا دونگا اور جس کونا پیند کرتے ہیں اس کومعز ول کر دونگا۔ بس اہل بصر ہ نے کہا ہم عبداللہ بن عامرے راضی ہیں انبی کو برقرار رکھیے۔ پھر کوفہ والوں نے کہا سعید کومعز ول کردیا جائے ( ولید کہتے ہیں کہ ابوخصن کو شک ہوا ہے ) اور ابومویٰ وہا ٹیو کوہم بر گورنر بنایا جائے۔ پس حضرت عثمان دہاتی نے ایسا ہی کیا۔ اہل شام نے کہا ہم حضرت معاویہ واٹن سے راضی ہیں ہم برانہیں ہی برقرار رکھیے۔اوراہل مصرنے کہاا بن ابوسرح کومعزول کرکے عمرو بن عاص واٹن کو کورنر بنایا جائے۔حضرت عثان دہائی نے ایسا کرویا۔انہوں نے جس جس شے کا تقاضہ کیا اسے انہوں نے حاصل کرلیا اور بخوشی واپس لوث گئے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کدان کے پاس سے ایک سوارگز را لیس ان کواس پرشک ہواتو انہوں نے اس سے تحقیق کی تواس کے پاس سے چمڑے کے برتن سے ایک خط برآ مدہوا جوان کے عامل کے نام تھا۔اس کامضمون تھا کہتم فلاں فلاس کی گردن ماردو۔ پس وہ لوٹے اور علی دانٹو کی خدمت میں گئے پھران کے ساتھ علی مزانٹو حضرت عثان زانٹو کے پاس گئے پھرانہوں نے حضرت عثان والثير سے كہابير ماآپ كا خط اور بير بى آپ كى مبر -حضرت عثان والتي نے فر مايا الله كى من نديس نے خط كلھا اور نديس اس ك بارے کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کا حکم دیا۔ حضرت علی مزافو نے فرمایا پھر آپ کے خیال میں کون ہوسکتا ہے لکھنے والا ابو محصن کہتے ہیں یا کہا پھرآپ کس پرتہت لگائیں گے؟ حضرت عثان والتی نے فر مایامیرا خیال ہےمیرے کا تب نے دھوکہ دہی ہے کام لیا ہے، اور مجھے اے علی آپ پر بھی شک ہے حضرت علی جھائھ نے فرمایا کہ لوگ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔حضرت علی چاہٹو نے فرمایا پھرآپ نے ان کو مجھ سے پھیر کیوں نہیں دیا۔ان لوگوں نے آپ کا اعتبار نہ کیا اورا پی ضد پراڑے رہے یہاں تک که حضرت عثمان بین نوی کا محاصره کرلیا۔ پھر حضرت عثمان جاہو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایاتم میرے خون کو حلال سمجھتے ہو؟ الله کی شم مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین وجہ ہے ایک مید کہ وہ مرتد ہوجائے ، دوسراشادی شدہ زانی اور تیسراکسی کوتل کرنے والا۔ الله کی قتم میں نہیں سمحتا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ان میں ہے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی ضدیر ڈ نے رہے۔ پھر حضرت عثمان بڑاتھ نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ خوزیزی نہ کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابن زیبر بڑاتھ کو ر یکھا کہ وہ ایک نشکر میں نکلے تا کہ ان باغیوں کومغلوب کریں اگر وہ جا ہے کہ باغیوں کوتل کریں تو قبل کر سکتے تھے۔ میں نے سعید ین اسود کودیکھا کہ وہ اپنی تکوار کے عرض سے ایک شخص کو مارنا جا ہے تو مار سکتے تھے۔لیکن حضرت عثان رہا ہوئے نے لوگوں کورو کا تھااس وجہ ہےلوگ رکے رہے۔ پھرابوعمرو بن مدہل خزاعی اور تجیبی اندر داخل ہوئے پس ان میں ہے ایک نے چوڑے پھل والے نیز ہ

معنف ابن ابی شیرسر جم (طداا)

یک کوه بھاگ گئے ۔ دہ ایک غار میں کو رکوں کو کا ف ڈالا دوسر نے نے مگوار مارکران کواو پر اٹھایا اور آئیس شہید کردیا پھروہ بھاگ گئے ۔ دہ ایک غار میں چھیے ہوئے تھے رات کوہ ہو چلتے اور دن کوچھ جاتے ۔ بیبال تک کہ وہ مصراور شام کے مابین ایک جگہ بہتی گئے ۔ دہ ایک غار میں چھیے ہوئے تھے کہ ایک نام کی حقظ میں ایک کھی تھس گئی وہ بدک کر بھاگا بہال کہ ایک خطے میں ایک کھی تھس گئی وہ بدک کر بھاگا بہال تک کہ اس غار میں داخل ہوا جس میں وہ لوگ چھیے ہوئے تھے۔ گدھے کا مالک اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچا تو اس نے ان کو کھرلیا ۔ وہ شخص حضرت معاویہ وہ گئیڈو نے ان کو پکر کردیا۔

مرفق کردیا۔

( ٣٨٨٤٧ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ ، قَالَ :حَلَّتَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ ، قَالَ :لَمَّا ذَكَرُوا مِنْ شَأْنِ عُثْمَانَ اللّذِى ذَكَرُوا أَقْبَلَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ فِى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ذَخُلُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخٍ فَمَا تَأْمُرُونِى قَالَ : عُمْرَ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا تَرَى مَا قَدْ أَحْدَثَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : بَخِ بَخٍ فَمَا تَأْمُرُونِى قَالَ : تَرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا مِثْلَ الرَّومِ وَفَارِسَ إِذَا غَضِبُوا عَلَى مَلِكٍ قَتَلُوهُ ، قَدْ وَلَآهُ اللّهُ الّذِى وَلَآهُ فَهُو أَعْلَمُ لَسُتُ بِقَائِلٍ فِى شَأْنِهِ شَيْنًا.

(۳۸۸۴۷) عمرو بن دینار سے منقول ہے کہتے ہیں جب حضرت عثان جھٹو کے بارے میں تذکرہ ہوا جس طرح تذکر کے لوگ اس دی ہو جہرا تذکر کے بیاں آئے۔ پس لوگوں نے کہا کرتے ہیں تو عبدالرحمٰن اپنے بچھ ساتھوں کے ساتھو تشریف لائے اور حضرت عبدالله بن عمر کے پاس آئے۔ پس لوگوں نے کہا اے عبدالرحمٰن کیا آپنہیں دیکھتے کہ اس آ دمی (حضرت عثان جھٹو ) نے کتنی چیزیں ہیدا کردی ؟ حضرت عبدالرحمٰن نے فر ما یا واہ بھی واہ تم جھے کس بات کا تھکم دے رہے ہو؟ کیا تم چاہتے ہوتم روم اور فارس والوں کی طرح ہوجاؤ کہ جب وہ اپنے بادشاہ سے ناراض ہوتے تو اسے آئی کردیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امارت سونچی ہے کہ وہی زیادہ بہتر جانے والا ہے میں ان کی شان میں بھی نہیں کہ سکتا۔

( ٣٨٨٤) حَدَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حُمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ بِشُرِ بُنِ شَغَافَ قَالَ : سَأَلَئِي عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخُوارِجِ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَطُولُ النَّاسِ صَلَاةً وَأَكْثَرُهُمْ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَوا الْجَسُرَ أَهَرَاقُوا الدِّمَاءَ وَأَخَذُوا الْأَمُوالَ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلاَّ ذَا أَمَّا إِنِّى قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا خَمْسَدُ أَهُوا الْجَسُرَ أَهُوا الدِّمَاءَ وَأَخَدُوا الْأَمُوالَ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلُ عَنْهُمْ إِلاَّ ذَا أَمَّا إِنِّى قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لاَ تَقْتُلُوا عُنْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لِئِنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يَقْتُلُ نَبِى عَنْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لِئِنْ تَرَكْتُمُوهُ إِخْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يُقْتُلُ نَبِى اللهِ لِئِنْ تَرَكْتُهُوهُ إِخْدَى عَشْرَةَ لَيَمُوتَنَ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا وَإِنَّهُ لَمْ يُقْتَلُ نَبِي

(٣٨٨٣٨) بشر بن شغاف سے منقول بين عبدالله بن سلام والتي نے خوارج کے بارے ميں مجھ سے يو چھا ميں نے کہا کہ وہ لمبی نماز پڑھنے والے ہوں گے ، زيا دہ روزے رکھنے والے ہوں گے ، گريد کہ جب کسی بہا درخض کو بادشاہ بنا کيں تو خون بہا کيں گاور اموال اوٹ ليس مے پھر فرمايا ان کے بارے ميں سوال مت کروگريد کہ ميں نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان والتي کوشہيد نہ کرو اوران کوچھوڑ دوالٹد کی تئم اگرتم نے اس کوچھوڑ دیا گیارہ دن تک تو ہ اپنے بستر پرخودمرجا ئیں گے گمرانہوں نے ایسانہیں کیا جب نبی کوتل کیا جاتا ہے تو اس کے عوض ستر ہزارانسان قتل ہوتے ہیں اور جب خلیفہ قتل کیا جاتا ہے اس کے عوض پینیتیں ہزارانسان قتل ہوتے ہیں۔۔

( ٣٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حَفُص، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : أَخْتَرِطُ سَيْفِي؟ قَالَ: لَا أَبْرَأُ إِلَى اللَّهُ إِذًا مِنْ دَمِكَ ، وَلَكِنْ، شِمْ سَيْفَك وَارْجِعُ إِلَى أَبِيك.

(٣٨٨٩) ابوقلابے منقول ہے كەحفرت حسن بن على والمؤرد حفرت عثمان والمؤرد كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا كەميں اپنى تلوار سونت لوں؟ (ميں باغيوں سے لڑائى كے ليے تيار ہوں) حضرت عثمان والثرد نے فرمايا، تب ميں الله كے سامنے تمہارے خون سے برى ہوں مے اپنى تلوارو ہيں (نيام ميں) ركھواورا پئے كھر چلے جاؤ۔

( ٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ أَبِى الْهُدَيْلِ ، فَقَالَ : قَتَلُوا عُثْمَانَ ، ثُمَّ أَتَوْنِى ، فَقُلْنَا لَهُ : أَتُرِيبُك نَفْسُك.

(۳۸۸۵۰) اعمش روز کے سے منقول ہے کہ ہم ابن ابو ہزیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عثمان روز کو شہید کردیاوہ پھرمیرے پس آئے ہم نے کہاتم کوشک تو نہیں ہواکہیں؟

( ٣٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : هَاتَان رِجُلَاى ، فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللّهِ أَنْ تَجْعَلُوهُمَا فِي الْقُيُّودِ فَاجْعَلُوهُمَا فِي الْقَيُّودِ.

(۳۸۸۵۱) سور بن ابرا ہیم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیمیرے دو پاؤں ہیں اگر کلام اللہ اس بات کی اجازت دیتا کہ ان کوقید میں ڈال دوتو میرے دونوں یاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔

( ٣٨٨٥٢) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةٌ حِينَ قُتِلَ عُثْمَان : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْعَرَّبُ أَصَابَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ خَيْرًا ، أَوْ رُشُدًا ، أَوْ رِضُوانًا فَإِنِّى بَرِى ۚ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِى فِيهِ نَصِيبٌ ، وَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ فَقَدْ عَلِمْت بَرَائِتِى ، قَالَ : اعْتَبِرُوا قَوْلِى مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَاللهِ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطَأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَّ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَبَنًا ، وَلَيْنُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُطأَتُ بِقَتْلِهَا عُثْمَانَ لَتَحْتَلِبُنَ بِهِ لَكُنَا وَلَيْقُ كَانَتِ الْعَرَبُ أَخُوالًا فَولِيلُوا عَلْمُ اللهِ إِنْ

(۳۸۸۵۲) محمد بیشیئ سے منقول ہے کہ حضرت حذیقہ دی ٹئو نے حضرت عثمان دی ٹئو کے قبل کے وقت فرمایا کہ اے اللہ اگر اہل عرب نے حضرت عثمان دی ٹئو کو شہید کر کے اچھا کیا لیمنی خیر و ہدایت اور تیری رضا کی خاطر، تو میں اس سے بری ہوں اور میرااس میں کچھ حصہ نہیں ، اور اگر اہل عرب نے ان کو شہید کر کے ننطی کی تو میری براءت کے بارے میں تو جانبا ہی ہے۔ پھر فرمایا میری اس بات سے ها مصنف ابن الى شيد مترجم (جلد ١١) كو المحتال الفنس كناب الفنس كناب الفنس

عبرت حاصل کروجومیں تم ہے کہدر ہاہوں اللہ کی تتم اگراہل عرب نے ان کے آل میں بھلائی کی توعنقریب وہ اس کا نفع دیکھ لیس گے ادراگرانہوں نے اس میں غلطی کی تو اس کا خونی نقصان بھی دیکھ لیس گے۔

( ٣٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو ذَرٌّ لِعُثْمَانَ لَوْ أَمَرْتنِى أَنْ أَتَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ قَتَبِ لَتَعَلَّقُت بِهَا أَبَدًّا حَتَّى أَمُوتَ.

( ٣٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَوْ سَيَّرَنِي عُثْمَان إِلَى صِرَارِ لَسَمِعْت لَهُ وَأَطَعْت. (نعيم بن حماد ٢٠٨)

(۳۸۸۵۳) ابن حنفیہ ویشید سے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی دایٹو فرماتے تھے کہ اگر حضرت عثان دہائٹو مجھے اس گروہ (بلوائیوں) کی طرف جانے کا تھم دیتے تو میں ان کے اس تھم کوسنتااورا طاعت کرتا۔

( ٣٨٨٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صِيدَانَ ، عَنْ أَبِى ذَرُّ ، قَالَ : لَوْ أَمْرَنِي عُثْمَان أَنْ أَمْشِيَ عَلَى رَأْسِي لَمَشَيْت.

(٣٨٨٥٥) حضرت ابوذر والثور نے فرمایا كما كر حضرت عثان والله مجصحكم ديتے كميس سركے بل چلوں توميس ضرور چاتا ـ

( ٣٨٨٥ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عَمُو الْخَارِفِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَحَدَ النَّفِرِ الَّذِينَ قَدِمُوا فَنزَلُوا بِذِى الْمَرُوّةِ فَأَرْسَلُونَا إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزُوّا جِهِ نَسْأَلُهُمُ : أَنقُدِمُ ، أَوْ نَرُجِعُ ، وقِيلَ لَنَا : اجْعَلُوا عَلِيًّا آخِرَ مَنْ تَسْأَلُونَ ، قَالَ : فَسَأَلْنَاهُمْ فَكُلُّهُمْ أَمَرُ بِالْقَدُومِ فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : سَأَلَتُمْ أَحَدًا قَلِلى قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَمَرُوكُمْ بِهِ ؟ قُلْنَا : أَمَرُونَا بِالْقَدُومِ فَأَتَيْنَا عَلِيًّا فَسَأَلْنَاهُ ، فَقَالَ : سَأَلَتُمْ أَحَدًا قَلِلى قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : فَمَا أَمُرُوكُمْ بِهِ ؟ قُلْنَا : أَمَرُونَا بِالْقَدُومِ ، قَالَ : لِكِنِّى لَا آمُرُكُمْ ، إِمَّا لَا ، بَيْضٌ فَلْيُفُوخُ . (ابن سعد ٢٥)

(۳۸۸۵۲) عبید بن عمرو خار فی سے منقول کے کہ جولوگ مدید آئے تھے ان میں سے میں بھی ایک تھا پس بیر قافلہ ذی مروہ میں کھیرا۔ قافلے والوں نے ہمیں اصحاب محمد مِلِیَّ اُوران کی از واج مطہرات اُڈ اُٹینَ کے پاس بھیجا کہ ہم ان سے بیسوال کریں کہ ہم مدید آجا کیں یا لوٹ جا کمیں یالوٹ جا کمیں اور ہم کو یہ بھی ہوایت کی گئی کہ سب سے آخر میں حضرت علی جھٹے سوال کرنا ہے۔ پس ہم نے الن سے بات کی اور سوال کیا آنے یا والیس لوٹے کے بارے میں۔ انہوں نے آنے کا مشورہ و یا پھر ہم نے حضرت علی جھٹے کے پاس پہنے کہا کہ کہا تھی ہوائے کا میں میں ہوائے کی گئی ہے کہا تھی جھٹے ہوائے کہا تھی ہوائے کہا تھی جھٹے کہا تھی ہوائے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھے کہا تھی ہوائے کہا تھی ہوائے کہا تھی ہوائے کہا تھی کہا تھی ہوائے کہا تھے کہا تھی کھرتھی کے کہا تھی کھرتھ کے کہا تھی کہ کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی

معنف ابن الي شيب مترجم (جلد ١١) كو المحالي المعنون الم

ایباہے کہ اسکا انجام جلد ظاہر ہوجائے گا۔

( ٣٨٨٥٧) حَدَّنَنَا يُزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الآجر ، عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ يَنِي ثَعْلَبَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ ، قَالَا : قَدِمْنَا الرَّبَذَةَ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ أَشْعَتُ ، فَقِيلَ هَذَا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَعَلَ بِكُ هَذَا الرَّجُلُ وَفَعَلَ ، فَهَلْ أَنْتَ نَاصِبٌ لَنَا رَايَةً فَنَاتِ بِرِجَالٍ مَا شِشْت ، فَقَالَ : يَا أَهْلَ الإِسْلَام ، لَا تَعْرِضُوا عَلَى أَذَاكُمُ ، لَا تُذِلُوا السُّلُطانَ ، فَإِنَّهُ مَنُ أَذَلَ السُّلُطانَ أَذَلَهُ اللَّهُ ، وَاللهِ أَنْ لَوْ صَلَيْنِي عُثْمَانِ عَلَى أَطُولِ حَبْلٍ ، أَوْ أَطُولٍ خَشَبَةٍ لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَّرَنِي مَا بَيْنَ الْاَفْقِ إِلَى الْأَفْقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمُفْوِقِ إِلَى الْمُغْوِقِ إِلَى الْمُفْوقِ ، أَوْ بَيْنَ الْمَشْوِقِ إِلَى الْمُغُوبِ ، لَسَمِعْت وَأَطَعْت وَصَبَرْت وَاحْتَسَبْت وَرَأَيْت ، أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِي ، وَلَوْ سَيَرَنِي مَا بَيْنَ الْاللَّهِ ، أَوْ بَيْنَ الْمُشْوِقِ إِلَى الْمُؤْوِ ، وَلَوْ سَيَونِي مَا مَنْ فَلِكَ خَيْرٌ لِى .

(۳۸۸۵۷) آجرکے ساتھیوں ہیں ہے ایک ساتھی ہے منقول ہے وہ بی تغلبہ کے دو بوڑھوں ہے روایت کرتا ہے بینی ایک مردوسری عورت دونوں کہتے ہیں کہ ہم ربذہ مقام کے پاس ہے گزرے وہاں ہم نے ایک سفید داڑھی اور سفید سروالے پراگندہ حال فخص کو دیکھا پس کہا گیا کہ بیصابی رسول ہیں (ایک وفد آیا اس نے حضرت ابوذر وڑاٹو کی حالت بہتر دیکھ کرکہا) بیسلوک اس فخص نے کیا ہے؟ کیا آپ ہمارے لیے جھنڈ انصب کریں گےتا کہ آپ کے پاس لوگ آپ کی مدد کے لیے آئیں اگر آپ جا ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگو! اپنی اذیت کو میرے اوپر پیش نہ کرواور نہ امیر کو رسوا کرو کیونکہ جوامیر کو رسوا کرے گا اللہ اے ہی ذکیل انہوں نے کہا کہ اسٹدی قسم اگر حضرت عثمان وڑاٹو ہی ہمیں ہے او نچے پہاڑیا کھڑی پرسولی چڑھانا چا ہیں تو ہیں ان کے اس تھم کی بھی اطاعت کروں گا اور اس پرصبر کروں گا اور اللہ ہے اجرکی امیدر کھوں گا اور اس کو اپ عث خیر جانوں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق تک دوں گا اور اس پرصبر کروں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق تک دوں گا اور اس پر جسم کروں گا۔ اگر وہ جھے ایک افق تک دوں گا اور اس کو جسم کے لئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔ اسٹر تی ہے مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور صبر کروں گا۔ اسٹر تی ہے مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور مبر کروں گا۔ اسٹر تی ہے مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور مبر کروں گا۔ اسٹر تی ہے مغرب تک چلئے کا تھم دیں تو ضرور اطاعت کروں گا اور مبر کروں گا۔

( ٣٨٨٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِم ، قَالَ سَمِعْت أَبَا وَائِلِ يَقُولُ :لَمَّا قُتِلَ عُنْمَان ، قَالَ أَبُو مُوسَى : إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ فِتْنَةٌ بَاقِرَةٌ كَذَاءِ الْبَطْنِ ، لَا يَدْرَى أَنَّى نُوْتَى ، تَأْتِيكُمْ مِنْ مَأْمَنِكُمْ وَتَذَعُ الْحَلِيمَ كَأَنَّهُ ابْنُ أَمْسِ ، قَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ وَانْتَصِلُوا رِمَاحَكُمْ. (نعيم بن حماد ١٢٢)

(۳۸۸۵۸) ابو واکل کہتے ہیں کہ جب عثمان وہ ہو کو شہید کیا گیا تو ابوموی وہ ہونے فرمایا کہ بے شک بیفتنہ بیٹ بھاڑنے والا ہے، پیٹ کی بیاری کی طرح ہم نہیں جانتے کہ بیکہاں ہے آیا ہے۔ تمہارے پاس بیتمہارے امن کی جگہ ہے آیا ہے۔ برد بارانسان کو گزشتہ کل کے بچے کی طرح بناڈالے گاتم قطع رحمی کرو گے اورا یک دوسرے پر نیز وں کے وارکرو گے۔

( ٢٨٨٥٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّنُ بَكَى عَلَى عُنْمَانَ يَوْمَ الذَّارِ. ( ٢٨٨٥٩) زيد بن على عَنْ وَلَيْد بن ثابت الله كول من سے تھے جو مفرت عثال والتی پرروئے تھان کے ماصر ہے۔

کردن

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحال المحال المحال المعتمد المحال المعتمد المحال المعتمد المحال المعتمد المحال ا

( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِي ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَنَت الأَنْصَارُ عُثْمَانَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْصُرُ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ ، نَصَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَنْصُرُك ، قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَاكَ ، ارْجِعُوا ، قَالَ الْحَسَنُ : وَاللهِ لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُ بِأَرْدِيَتِهِمْ لَمَنَعُوهُ.

(۳۸۸۱۰) حفرت حسن بڑا ٹیڈو فر ماتے ہیں کہ انصار بڑا ٹیڈو حضرت عثمان جا ٹیڈو کی خدمت حاضر ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین ہم نے اللہ کی دو (اللہ کے رائے میں دود فع اڑے ) دفعہ مدد کی اور اس کے رسول میآفتیکا ٹی کی مدد کی ہم آپ کی بھی مدد کریں گے تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں تم لوٹ جاؤ۔ حضرت حسن جہا ٹیڈو فرماتے تھے اللہ کی قتم اگر انصار اپنے کمزوروں کے ذریعے بھی ان کوروک نے ہے۔

( ٣٨٨٦١ ) حَذَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ لَمَّا حُصِرَ عُثْمَان فِي الدَّارِ : لاَ تَقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِهِ إِلَّا قَلِيلٌ وَاللهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لاَ تُصَلُّوا جَمِيعًا أَبَدًا.

(٣٨٨١) ابوصالح مے منقول ہے کہ جب حضرت عثان جہاؤہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام جہاؤہ نے فرمایاتم حضرت عثان جہاؤہ کا تحاصرہ کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن سلام جہاؤہ نے فرمایاتم حضرت عثان جہاؤہ کو تا تو پھر بھی سب مل کرا کہ نے نمازادانہ کر سکو گے۔

( ٣٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حدثنى العلاء بن المنهال قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَة ، قَالَ : حَدَّثِنى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : فَنَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ مِنْ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّةُ ، وَلَوْ سَبَّةُ يَوْمًا لَسَبَّةُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَةُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ كَانَ أَبُوكَ يَسُبُّ عُثْمَانَ ، قَالَ : مَا سَبَّةُ ، وَلَوْ سَبَّةُ يَوْمًا لَسَبَّةُ يَوْمَ جِنْته وَجَانَةُ السُّعَاةُ ، فَقَالَ : خُذُ كِتَابَ السُّعَاةِ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَأَخَذُته فَذَهَبْت بِهِ إلَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ : وَعَالَ : لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهِ ، فَجِنْت إلَيْهِ فَأَخْبَرُته ، فَقَالَ : وَعَنْ مُوسِعَةً ، فَلُو سَبَّةً يَوْمًا لَسَبَّةُ ذَلِكَ الْيُومَ. (بخارى ١١١٣)

(۳۸۸۲۲) منڈرٹوری بیٹیو فرماتے ہیں کہ ہم محمد ابن حنفیہ پیٹی ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عثان جائٹو کو برا بھلا کہا کرتے تھے تو انہوں کہا تو محمد بن حنفیہ بیٹی ہوئے تھے کہ کسی نے فرمایا کہا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہا کرتے ہوئے تھے۔ حضرت علی جائٹو کو برا بھلا کہا ۔ اگروہ برا بھلا کہتے تو اس دن کہتے جس دن میں ان کے پاس آیا اس حال میں کہان کے پاس اللہ اس حال میں کہان کے پاس معدقات وصول کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی جائٹو نے فرمایا سب ہم بہتر کتاب اللہ ہم اس حال میں کہان وائٹو کو دے دو۔ پس اسے لیکر حضرت عثان جائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا مگرانہوں نے کہا کہ بہتر کہا کہ کہا کہ بہتر کہا کہ بہتر کہا کہ کہا کہ بہتر کہا کہ کہا کہ بہتر کہا کہ کہا کہ کہتر کہا کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتا کہا کہا کہا کہ کہتر کہا کہا کہ کہتر کہا کہا کہ کہتر کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہا کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہا کہ کہتر کہتر کہ کہتر کہا کہ کہتر کہ

ه مصنف ابن الى شيرسر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيرسر جم (جلد ١١) كي مسنف ابن الى شيرسر جم (جلد ١١)

بِالرَّصَافَةِ يَقُولُ : وَاللهِ لَقَدُ نَصَحَ عَلِيٌّ وَصَحَّحَ فِي عُثْمَانَ ، لَوْلاَ أَنَّهُمْ أَصَابُوا الْكِتَابَ لَرَجَعُوا.

(۳۸۸٬۷۳)ز ہری پیٹیلا نے رصافہ مقام میں فرمایا اللہ کی قتم حضرت علی ڈاٹٹو نے حضرت عثمان ڈٹاٹو کے بارے خیر خواہی کی اور اطاعت اختیار کی۔اگران کو (باغیوں کو ) خط کاعلم نہ ہوتا تو وہ مدینہ کی طرف واپس نہ لوٹتے۔

( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةً ، قَالَ : فَقَالَ : أَجَلَ ، وَاللهِ إِنْ كُنْت لَكَارِهًا لِيَوْمِ اللَّهَ إِن فَكُنْت كَارِهًا لِيَوْمِ اللَّهَ إِنْ كُنْت لَكَارِهًا لِيَوْمِ اللَّهَ إِنْ كُنْت لَكَارِهًا لِيَوْمِ اللَّهَ وَلَكِي جَنَهُ بِنُتِ أَبِي سُفْيَانَ لَا وُجُلَهَا اللَّهَ رَ وَأَرَدُت أَنْ أَخْرِجَ عُنْمَانَ فِي هَوْدَج ، فَلْبُو أَنْ يَدَعُونِي وَقَالُوا : مَا لَنَا وَلَكَ يَا أَشْتَرُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْت طَلْحَة وَالزَّبْيُرَ وَالْقُومُ بَايَعُوا عَلِيًّا طَانِعِينَ غَيْرَ مَنْ الزَّبِيرِ وَالْقُومُ بَايَعُوا عَلِيًّا طَانِعِينَ غَيْرَ مَا لَكُ وَاللهِ ، وَلا رَفَعْت السَّيْف مَكُرَهِينَ ، ثُمَّ نَكُنُو اعْلَيْهِ ، قُلْتُ : فَابْنُ الزَّبِيرِ الْقَائِلُ : افْتَلُونِي وَمَالِكًا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، وَلاَ رَفَعْت السَّيْف ، مُكْرَهِينَ ، ثُمَّ نَكُومُ اعْلَيْهِ مَنْ الزَّبِيرِ الْقَائِلُ : افْتَلُونِي وَمَالِكًا ، قَالَ : لاَ وَاللهِ ، وَلاَ رَفَعْت السَّيْف ، مَكْرَهِينَ حَتَى ابْنِ الزَّبِيرِ وَأَنَا أَرَى أَنَ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرَّوْحِ لاَنِي كُنْتِ عَلَيْهِ بِحَنَى لاَنَّة السَّتَحْقَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَى وَمَالِكًا ، قَلْمُ بِحَنِ الْمِن الزَّبِيرِ وَأَنَا أَرَى أَنَ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرَّعْ مَن فَرَسَيْنَ ، فَجَعَلَ يُنَاوِي وَمَالِكًا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنَاقٍ بَنَ الْمَالِي الْقَيْدِ ، وَلَكُ اللهِ عَلَى اللّهُ مُونَى اللهُ مَا لَقِيته اعْمَنَاقُ فَو مَالِكًا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَنْهَ لِلْهَ مُلْكُ وَلَالُكُ ، وَالنَّاسُ يَمُرُونَ لَا يَدُرُونَ مَنْ يَغِنِي ، وَلَمُ يَقُلُ : الْأَسْتُونَ وَ مَالِكًا ، وَالنَّاسُ يَمُرُونَ لَا يَدُرُونَ مَنْ يَغِنِي ، وَلَمْ يَقُولُ الْآلَاسُ يَمُ وَلَهُ الْقَالِ اللْهُ الْمَوْمِ اللْهُ الْمَالِكُمُ اللْهُ الْمَلِلُكُ اللْهُ اللْوَلِي اللْهُ الْمَلْقُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْوَلِلُهُ اللْهُ اللهِ اللْهُ اللهُ اللْهُ اللهِ اللْهُولُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

( ٣٨٨٦٥) حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابُنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : أَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ حَتَّى أَتَى طَلْحَةً ، فَقَالَ : يا طلحة إِنَّ هَوُّلَاءِ ، يَعْنِى أَهُلَ مِصْرَ ، يَسْمَعُونَ مِنْك وَيُطِيعُونَك ، فَانْهَهُمْ عَنْ قَتْلِ عُثْمَانَ، فَقَالَ : مَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ دَم أَرَادَ اللَّهُ إِهُرَاقَهُ ، فَأَخَذَ عَلِيٌّ بِيكِ الْأَشْتَرِ ، ثُمَّ انْصَرَف وَهُوَ يَقُولُ : بِنْسَ مَا ظَنَّ ابْنُ الْحَضْرَمِيَّةِ أَنْ يَقُتُلَ ابْنَ عَمَّتى وَيَعْلِينِي عَلَى مُلْكِي بِنُسَ مَا رأى.

( ٣٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا عَلِمُت أَنَّ عَلِيًّا اتَّهِمَ فِي قَتْلِ عُثْمَانَ حَتَّى بُويِعَ فُلَمَّا بُويِعَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ.

(٣٨٨٦١) ابن سيرين ہے منقول ہے كہتے ہيں كەملىن ہيں جانتا كەحفرت على دائٹر پرحفرت عثمان تُؤَثِّرُ كَفِّلَ كا بہتان لگايا گيا ہو يہاں تك كدان سے بيعت كي گئي كچرلوگوں نے ان پرقمل كي تہت لگائي۔

( ٣٨٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُورِّعِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فِي مَجْمَعِ مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنَا فُلاَنُ بُنُ فُلاَن ، أَحَدُ بَنِي جُشَمٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلاَءِ القومِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَيْكُمْ ، إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمَ الْخَوْفُ فَجَاؤُوا مِنْ حَيِّكُ يَأْمَنُ الطَّيْرُ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بِهِمْ قَدْلُ عُثْمَانَ فَهُمْ قَتَلُوهُ ، وَإِنَّ الرَّأَى فِيهِمْ أَنْ تُنْخَس بِهِمْ دَوَابُهُمْ حَتَّى يَخُرُجُوا.

(٣٨٨٧) عميرَ ، بن سعد منقول ہے كہ جب طلحہ ذائي زبير مُن الله اوران كے ساتھى آئے تو اَيك شخص مجمع كے درميان سے اٹھا اور كہا ميں فلاں بن فلاں قبيلہ بن جشم ہے ہوں۔ پھر كہا يہ لوگ (طلحہ ذائي زبير اوران كے ساتھى) تمہارے باس آئے ہيں۔ اگر يہ كمن خوف كى وجہ ہے آئے ہيں تو پھر ايس جہاں پرندے كو بھى امن حاصل ہے (يعني مكہ ميں) اوراگر حضرت عثان دائي كے وقت كى وجہ ہے آئے ہيں تو ان كے باس ہى ان كو آئے يا ہے ان كے بارے ميں رائے يہ كہ ان كے جانوروں كو عثان دائي ہے كہ ان كے جانوروں كو آئى كے اس كے بارے ماريں جائيں تاكہ يہ يہاں سے نكل جائيں۔

( ٣٨٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشُرِيقِ.

(٣٨٨١٨) ابوعثان والفؤ من منقول ب كد حفرت عثان والفؤ كوايا م تشريق ك وسط مين شهيد كما كيا-

هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

( ٣٨٨٦) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ ذُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عُنْمَان ، قَالَ عَدِيُّ بُنُ حَاتِم : لَا يَنْتَطِحُ فِيهَا عَنزَانِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ فُقِنَتُ عَيْنُهُ فَقِيلَ : لَا تَنْتَطِحُ فِي قَتْلِ عُنْمَانَ عَنْزَانِ ، قَالَ بَلِّي ، وَتُفْقَأُ فِيهِ عُيُونٌ كَثِيرَةٌ. (بعقوب بن سفيان ٣٢٩)

(۳۸۸۹۹) ابن سیر مین سے منقول کے کہتے ہیں جب حضرت عثمان جھائے کو شہید کہا گیا تو عدی بن حاتم دی ٹیڈ نے فرمایا کہ اس معالمے میں دورائے نہیں۔ پس جب جنگ صفین کے دن ان کی آنکھ ضائع ہوئی تو کہا گیا حضرت عثمان جھڑ کے قت میں دورائے نہیں تھی۔ حضرت عدی بن حاتم دی ٹیڈ نے فرمایا کیوں نہیں اس میں بھی بہت ہی آنکھیں ضائع ہوئی تھیں۔

( .٣٨٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ ، قَالَ : قُلْتُ : أَنَا فِى ٱلْفَيْنِ وَخَمْسِمِنَةٍ ، قَالَ : فَاتَّخِذُ الْأَزْدِى ، قَالَ : فَالَّ : فَاتَّخِذُ سابياء فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ تَجِىءَ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشِ يَمْنَعُونَ هَذَا الْعَطَاءَ. (بخارى ٥٧١)

(۳۸۸۷۰) ابوظبیان ازدی ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ حضرت عمر دی تھونے فر مایا اے ابوظبیان تمہارا کتنا مال ہے؟ تو میں نے کہا پچپیں سودرہم حضرت عمر جھاٹو نے فر مایا اس کثرت مال کو پکڑلو کیونکہ عنقریب قریش کے لڑکے آئیں سے اور ان عطایا ہے منع کریں ہے۔

( ٣٨٨٧) حَلَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَلَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي ذِنْبِ يَقُولُ ، قَالَ أَبُو هُوَيْرَةً : وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَاللهِ لَيَقَعَنَّ الْقَتْلُ وَالْمَوْتُ فِي هَذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّجُلُ الكِبَا ، قَالَ أَبُو أُسَامَةً : يَعْنِى الْكُنَاسَةَ ، فَيَجِدُ بِهَا النَّعْلَ ، فَيَقُولُ : كَأَنَّهَا نَعْلُ قُرَشِيٍّ. (ابن حبان ٣٨٥٣ـ احمد ٣٣٣)

(۱۷۸۷) حضرت ابو ہریرہ وہ اٹنٹو فرماتے ہیں کہ اللہ کا تتم جویس جانتا ہوں اگرتم جان لیتے تو ہنتے زیادہ روتے کم ادراگرتم وہ سب جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنتے کم روتے زیادہ۔اللہ کا تتم قریش کے اس قبیلے میں ایک قبل واقع ہوگا پھرا کیک آ دی گندگی کے ڈھر پرآئے گااسے وہاں سے ایک جوتا ملے گالوگ کہیں سے بیقریش کا جوتا ہے۔

( ٣٨٨٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنُ مُجَالِدٍ ، عَنِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً ، وَمِنَ النَّجَاشِيِّ كَلِمَةً ، سَمِعْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرَيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِيِّ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : انْظُرُوا قُرَيْشًا فَاسْمَعُوا مِنْ قَوْلِهِمْ وَذَرُوا فِعْلَهُمْ ، قَالَ : وَكُنْت عِنْدَ النَّجَاشِي إِذَا كَانَ إِنْ جَاءَ ابْنُ لَهُ مِنَ الْكُنَّابِ فَقَرَأَ آيَةً مِنَ الإِنْجِيلِ فَقَهِمْتُهَا فَضَحِكْت ، فَقَالَ : مِمَّنُ تَضْحَكُ أَتَضْحَكُ مِنْ إِلَاهِ عَلَى عِيسَى ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ كَتَابِ اللهِ ؟ أَمَا وَاللهِ ، إِنَّهَا لَفِى كِتَابِ اللهِ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَى عِيسَى ، أَنَّ اللَّعْنَةَ تَكُونُ فِى الْأَرْضِ إِذَا كَانَ أُمْرَاؤُهَا الصَّبِيَانَ. (احمد ٢٠٠٠- ابوداؤد ٢٠٠١)

ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي معنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا)

(٣٨٨٢) عامر بن شہرے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کر یم میز فقط ہے ایک بات کی اور نباثی ہے بھی ایک بات کی نبی کریم میز فقط ہے ایک بات کی اور نباثی ہے بھی ایک بات کی اس تھا کہ اس کریم میز فقط ہے گئے نے فرمایا الل قریش کود کے مواوران کی باتوں کوسنواوران کے افعال کوچھوڑ و لیے ہیں کہ میں نباتی کے پاس تھا کہ اس کا ایک بیٹا کتاب لیے کرآیا اور اس نے انجیل کی ایک آیت پڑھی پھر اس کو سمجھایا ہیں ہنا نباتی نے کہاتم کتاب اللہ کی وجہ ہے ہے ، موجود میر سے سے کھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت اس زمین ہو؟ سنواللہ کی قت اس زمین کیا ہے ہو گئے (نوعمرائے ہو گئے)

( ٣٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْهَ ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشِ : إِنَّ هَذَا الْأَمُرَ فَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْهَ مَ كُذَ اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَيْكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ مَا لَمُ تُحْدِثُوا عَمَلًا يُنْزِعُهُ اللَّهُ مِنْكُمْ ، فَإِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَ خَلْقِهِ فَالْتَحُورُكُمْ كَمَا يُلْتَحَى الْقَضِيبُ.

(٣٨٨٧٣) ابومسعود سے منقول ہے كہ نبى كريم مُؤَفِظَةَ قريش سے فرمايا بيدام خلافت تمہارے اندر ہے اورتم اس كے والى ہواس وقت تك جب تك تم كوئى ايسا كامنہيں كرتے جس كى وجہ سے الله تعالى اس كوتم سے چھين لے جب تم نے ايسا كيا تو الله تعالى تم پر مخلوق كے سب سے شريرلوگوں كومسلط كرے گا۔ اورو وتم كوا يسے چھيل ڈاليس سے جيسے شاخ كوچھيل ديا جاتا ہے۔

( ٣٨٨٧١ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِخْرَاقِ ، عَنْ أَبِي كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قامَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السَّرُومُوا وَلَا مَلُوا ، إِنَّ هَذَا الْآمُرَ فِي قُريْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السَّرُومُوا رَحِمُوا ، وَإِذَا مَا فَسَمُّوا أَفْسَطُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَانِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدُلٌ.

(۳۸۷۷) ابومویٰ وہ فوٹ ہے روایت ہے کہ نبی کریم میٹوٹ کھر میں دروازے پر کھڑے تھے جس کے اندر قریش کے پچھلوگ تھے۔ نبی کریم میٹوٹ کھٹے نے نہ کریم میٹوٹ کھٹے نے نہ کریم میٹوٹ کھٹے نے نہ کریم میٹوٹ کے اندر ہے گا جب تک قریش والے رحم کے طلب گار پر رحم کرتے رہیں گے اور انساف کے لیے آنے والوں کے ساتھ انساف کریں گے ، اور تقسیم میں عدل ہے کام لیس گے ۔ ان میں سے جوابیانہیں کرے گاس پر اللہ ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی ۔ اور اس سے نوافل وفر ائفل قبول نہیں کیے جا کمیں گے۔

( ٣٨٨٧٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحُوصِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبُّ هَذَا الذَّارِ أَبُو هِلَال ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرُزَةَ الْاسْلَمِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعُوا غِنَاءً فَاسُّتَشْرَفُوا لَهُ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَمَعَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَتَاهُمُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : هَذَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمَا يَتَغَنَّيَان وَيُجِيبُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَهُوَ يَقُولُ :

لَا يَزَالُ حوارثٌ تَلُوحُ عِظَامُهُ ﴿ زَوَى الْحَرْبَ عَنْهُ أَنْ يُجَنَّ فَيَقْبَرَا

مَعَنْ ابْنَ الْمِثْ مِرْ طِلَاا) لَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ارْكُسُهُمَا فِي الْفِيْنَةِ رَكُسًا ، اللَّهُمَّ دُعَّهُمَا إِلَى النَّارِ دَعًا. (بزار ٣٨٥٩ ـ ابويعلى ٢٣٩٩)

(۳۸۸۷۵) ابو برزہ اسلمی جانٹو روایت کرتے ہیں نبی کریم میڈ افٹاؤ کے ساتھی ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ یس انہوں نے گائے کی آ وازئی اور وہ اس آ وازی طرف متوجہ ہو گئے ہیں ایک شخص اٹھا اور آ وازی ٹوہ میں لگ گیا ہے حرمت شراب سے پہلے کی بات ہے۔ یس وہ ان کے پاس پہنچا اور واپس لوٹا اور بتایا کہ یہ فلاں اور فلاں ہیں دونوں گانا گار ہے ہیں اور ایک دوسرے کا جواب دے رہا ہے اور کہدر ہاہے کہ انصاری کی ہڈیاں پڑی چیکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو فن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جاسکے رہا ہے اور کہدر ہاہے کہ انصاری کی ہڈیاں پڑی چیکتی رہیں گی اور شدید جنگ اس کو فن کرنے سے مانع ہوگی کہ اس کی قبر بنائی جاسکے گی ۔ پس نبی کریم میڈوٹ کی آئے این کو آٹ کی سے گئے ہیں جتال کردے، اے اللہ! ان کو آگ میں وکی کے ۔

( ٣٨٨٧) حَذَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُكَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى شَرِيكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَمِرٍ ، عَنِ الْأَعْشَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَن مُكْمِلٍ ، عَنْ أَذْهَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ أَفْبَلَ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ حَاجًا مِنَ الشَّامِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَآتَى عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ ، فَقَالَ : يَا عُثْمَانَ ، أَلَا أُخْبِرُكُ شَيْئًا سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ الْمَوْنَ وَيَعْمَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ ، فَلَيْسَ لَأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَةً. (حاكم ٣٥٠)

(٣٨٨٧) از ہر بن عبداللہ ہے منقول ہے کہ عبادہ بن صامت واٹنو شام ہے جج کرنے کے لیے تشریف لائے پھر مدینہ ماضر ہوئے اور حضرت عثمان واٹنو کی خدمت میں آئے اور فر مایا اے عثمان! کیا میں آپ کوالی بات کی خبر نہ دوں جو میں نے نبی کریم مَلِّفَظَیَّا ہے سی ہوتو حضرت عثمان واٹنو نے فر مایا کیوں نہیں حضرت عبادہ بن صامت واٹنو نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم مَلِّفظیَّا اللہ میں نے نبی کریم مَلِّفظیَّا اللہ میں نے بی کریم مَلِّفظیَّا اللہ میں بیا کہ میں نے بی کریم میں کے جو تم کوالی باتوں کا عکم دیں مے جن کوتم جانے ہواور گورز ایسے بنائیں می جن کوتم نہیں جانے (یعنی جنہیں تم نہیں سیجھے ہو) ہوگے ۔ پس ایسے امراء کی اطاعت تم پرواجب نہیں۔

( ٣٨٨٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُودِيّ ، قَالَ : أَخْبَرُ أُنِي بِنْتُ مُعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أَبَاهَا ثَقُلَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ زِيَادَة فَجَاءَ يَعُودُهُ فَجَلَسَ فَعَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ ، فَقَالَ لَهُ : يَا مَعْقِلُ أَلَا تُحَدِّثُنَا فَقَدُ كَانَ اللَّهُ يَنْفَعُنَا بِأَشْيَاءَ نَسْمَعُهَا مِنْك ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ وَالْ يَلِي أُمَّةً قَلَتُ ، أَوْ كَثُوتُ لَمْ يَعْدِلُ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ لُوجُهِهِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ ، النَّارِ ، فَأَطُرَقَ الآخَرُ سَاعَةً ، فَقَالَ : شَيْءٌ شَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ وَرَاءٍ وَرَاءٍ ، قَالَ : لاَ ، بَلْ شَيْءٌ سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطُّهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَحِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنْ وَسَلَمَ عَلَى وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنِ السَّرَعَى رَعِيَّةً فَلَمْ يُحِطُّهُمْ بِنُصْحِهِ لَمْ يَحِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنْ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَن السَّرَعِى رَعِيَّةً فَلَمْ يُرْحُلُهُمْ بِنُصْحِيهِ لَمْ يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّمَى وَعِدُهُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِنْ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللهِ

عَامٍ ، قَالَ ابْنُ زِيَادٍ : أَلَا كُنْت حَدَّثُنِي بِهَذَا قَبْلَ الآنَ ، قَالَ : وَالآنَ لَوْلَا مَا أَنَا عَلَيْهِ لَمُ أَحَدُّثُك بِهِ.

(۳۸۸۷) بنت معقل بن بیارے روایت ہے کہان کے والدمحتر می طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو یخبر ابن زیاد کو پنجی پس ابن زیادہ عبر ابن نیادہ کو بہت کا است معقل ابن نیادہ بیان نہیں کریں عرفت کے اللہ تعالی نے ہمیں ان احادیث سے جوآ پ سے تی ہیں بہت نفع بہنچایا ہے۔
معقل ابکی آ پ حدیث بیان نہیں کریں عرفت کے اللہ تعالی نے ہمیں ان احادیث سے جوآ پ سے تی ہیں بہت نفع بہنچایا ہے۔
پس حضرت معقل بن بیار وہائو نے فرمایا کہ بیش نے رسول اللہ میکن نظر است ہوئے سان کہ کوئی والی حکومت نہیں جس کی رعبت میں میری کم یا زیادہ امت بواوروہ اس کے ساتھ انصاف نہ کرے گریے کہ اللہ تعالی اس کومنہ کے بل آگ میں تھینے گا۔ وہ ایک گھڑی کے لیے مہوت ہوگئے۔ پھر ابن زیاد ہوا ہوآ ہوئے ابن زیادہ است میں ہوگئے۔ پھر ابن زیادہ ہوئے سانے بیان کے بعد آ نے والوں سے سانے ایک گھڑی کے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میکن نظر نیا ہیں نے رسول اللہ میکن نظر نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میکن نظر نے فرمایا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ میکن نے کہ خوشہو بھی نہیں بائی جا گا جبکہ جنت کی خوشہو سوسال کے کورعایا کی باگ دوڑ دی جائے اور اس کے ساتھ بھلائی نہ کرے تو جنت کی خوشہو بھی نہیں بائی ؟ حضرت معقل دی فرمایا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے فرمایا آگ میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے فرمایا آگر میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے فرمایا آگر میں مرض فاصلے سے آتی ہے۔ ابن زیاد نے کہا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے کہا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے کہا آ پ نے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے کہا آ ہے بید حدیث اس سے پہلے نہیں سائی ؟ حضرت معقل دی فوٹ نے کہا آگے کہا آپ نے بید دیث اس تا تا۔

( ٣٨٨٧٨ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَمُشِى مَعَ حُذَيْفَةَ نَحُوَ الْفُرَاتِ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا اخْرِجْتُمْ لَا تَذُوقُونَ مِنْهُ فَطُرَةً ، قَالَ :قُلْنَا ِ:أَتَظُنُّ ذَلِكَ ؟ قَالَ :مَا أَظُنَّهُ ، وَلَكِنْ أَسْتَيْقِنُهُ.

(٣٨٨٤٨) قيس كم منقول بك كدايك فخص حذيف والثي كم ساته فرات كي طرف جار با تعاصفرت حذيف والثي فرمايا كيا حال موكا؟ جب تم نظو كاورتم اس دريا سے ايك قطره نه چكھ سكو عقيس كہتے ہيں كه بم نے عرض كيا! كيا بي آپ كا كمان ب حضرت عثان والثي نے فرمايا ميرا كمان نہيں بلكه مجھاس كا يقين ب-

( ٣٨٨٧٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ ، قَالَ : قالَوا :لِمُطَرِّفٍ :هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْاشْعَتْ قَدْ أَقْبَلَ ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ :وَاللهِ لقد نزى بَيْنَ أَمْرَيْنِ :لَنِنُ ظَهَر لَا يَقُومُ لِلَّهِ دِينٌ ، وَلَنِنُ ظُهِرَ عَلَيْهِ لَا تَزَالُونَ أَذِلَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٣٨٨٧٩) ابوالعلاء سے منقول ہے لوگوں نے مطرف ہے کہا یہ عبدالرحمٰن بن الاهعث آئے ہیں انہوں نے دو کاموں میں قدم رکھا ہے اگر یہ غالب آ گئے تو اللہ کا دین قائم نہ ہوگا اور اگریہ مغلوب ہو گئے تو تم قیامت تک ذلیل ہوتے رہو گے۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّهُ الإِسْلاَم وَعَرَفَهُ ، ثُمَّ تَفَقَّدَهُ لَمْ يَعْرِفُ مِنْهُ شَيْنًا.

(۳۸۸۸۰)ابودرداء ہے منقول کے اگر کسی مخص کواسلام نے متفکر کیا پھراس نے بھی اسلام کو پیچان لیا اوراسلام کا دامن جیوڑ دیا تو گویا کہ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ نہ جانا۔ (٣٨٨٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَيْخٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ أَرَاْدَ الْحَقَّ فَلْيَنْزِلُ بِالْبِرَازِ ، يَعْنِي يُظْهِرُ أَمْرَهُ.

(٣٨٨٨١) أعمش الي شيخ ب نقل كرتے بين كه حضرت عمر ولائة نے فرمايا جوحق جاہتا ہے تو اسے جاہيے كه وہ كھے ميدان ميں

اتر ہے یعنی اپنے معاملے کا اظہار کرے۔

( ٣٨٨٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَلِي بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ إِبُرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَن عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ أَقْبَلَ فِتْيَةٌ مِنْ يَنِي هَاشِمٍ ، فَلَمَّا رَآهُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرُ لَوْنَهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : مَا نَوَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهْلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنيَا ، وإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيلُقُونَ بَعُدِى وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهْلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنيَا ، وإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيلُقُونَ بَعُدِى وَجُهِكَ شَيْنًا نَكُرَهُهُ ، قَالَ : إِنَّا أَهْلَ البَيْتِ اخْتَارَ اللّهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدُّنيَا ، وإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيلُقُونَ بَعُدِى بَلَاءً وَتَطُولِيدًا ، حَتَّى يَأْتِي قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَعَهُمْ رَايَاتُ سُودٌ يَسْالُونَ الْحَقَّ فَلا يُغْطُونَهُ ، فَال يُغْطُونَ مَا سَأَلُوا ، فَلا يَقْبَلُونَهُ حَتَّى يَذَفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيمُلُوهُ هَا قِسْطًا فَيْقُولُونَ فَيْنُولُونَ مَا سَأَلُوا ، فَلا يَقْبَلُونَهُ خَتَى يَذَفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَيمُلُؤُهَا قِسْطًا كَمَا مَلُو وَهَا جَوْرًا ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهِمْ وَلَوْ خَبُواً عَلَى النَّلُحِ. (ابن ماجه ٢٠٨ه ع ٢٠٠٠ ع ٢٠٣)

(٣٨٨٨)عبدالله بن مسعود و الله سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم مِلْفِظَةَ کے پاس تھے کہ اس دوران بنو ہاشم کے پچھ نوجوان سامتے آئے جب نبی کریم مِلْفِظَةَ بنے ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسوآ گئے اور آپ کا رنگ بدل پگیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول الله مِلْفِظَةَ ہم آپ کے چبرے پر ایس شئے کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم پہند کرتے ہیں۔ نبی کریم مِلْفِظَةَ نے فر مایا کہ الله تعالیٰ نے میرے اہل بیت کو ایک آزمائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا میرے اہل بیت کو ایک آزمائش، انتشار اور جلا وطنی کا سامنا کرنا

پڑے گا۔ یہاں تک کہ شرق کی جانب سے ایک قوم آئے گی ان کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے وہ حق کا مطالبہ کریں گے مگران کوخت نہیں دیا جائے گا ہیں وہ قبال کریں گے اور نقصان بہنچا ئیں گے ہیں ان کا مطالبہ تعلیم کیا جائے گا مگروہ اسے قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ امر خلافت میرے اہل بیت کے ایک شخص کے ہیر دکر دیا جائے ہیں وہ زمین کو ایسے انصاف ہے بھر دیں گے جیسے ان

ے پہلوں نے ظلم وستم سے بھر دیا تھا۔ تم میں سے اگر کوئی اسکو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس جائے اگر چہ برف بڑھسٹ گرجانا پڑے۔

( ٣٨٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ أَبِى مَهُلٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَآبِى جَعْفَرٍ : إِنَّ السُّلُطَانَ يُوَلِّى الْعَمَلَ ، قَالَ : لَا تَلِيَنَّ لَهُمُ شَيْئًا ، وَإِنْ وَلِيت فَاتَّقِ اللَّهَ وَأَذْ الْأَمَانَةَ.

(٣٨٨٨٣) ابومهل مے منقول ہے كہتے ہيں كہ ميں نے ابوجعفر ہے كہا بادشاه كوكام كاوالى بنايا جاتا ہے؟ توانہوں نے فر مايا! ان كے ليےكسى شئے كے والى شەبنياا كرتم كووالى بنايا جائے توتم الله سے ڈر داورا مانت اداكرو۔

( ٣٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا تُعِدَّ لَهُمْ سِفُرًا وَلَا تَخُطَّ لَهُمْ بِقَلَمٍ.

مسنف ابن الی شیبرسر جم (جلد ۱۱) کی در این کی این کاب الفنس کی مسنف ابن الی شیبرسر جم (جلد ۱۱) کی در اور نہ بی ان کے لیے لگام سے کچھ کھو۔ (۳۸۸۸۳) ابوجعفر سے منقول ہے کہتے ہیں کہتم لوگوں کے لیے کتاب تیار نہ کرواور نہ بی ان کے لیے لگام سے کچھ کھو۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ زِيَادٍ بِالْبَصْرَةِ وَقَدْ

أُتِيَ بِجِزْيَةِ أَصْبَهَانَ ثَلَاثَةِ آلَافِ ٱلْفِ، فَهِي مَوْضُوعَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا وَائِلَ ، مَا تَقُولُ فِيمَنْ مَاتَ

وَتَرَكَ مِثْلَ هَذِهِ ، قَالَ :فَقُلْتُ :أَغْرِضُ بِهِ كَيْفَ إِنْ كَانَتُ مِنْ غُلُولٍ ، قَالَ :ذَاكَ شَرٌّ عَلَى شَرٌّ ، ثُمَّ قَالَ :يَا أَبَا وَائِلِ ، إِذَا أَنَا قَدِمْت الْكُوفَةَ فَأْتِنِى لَعَلَى أُصِيبُك بِخَيْرٍ ، قَالٌ : فَقَدِمَ الْكُوفَة ، قَالَ : فَأَتَيْت عَلْقَمَةَ

َ اِهِ وَامِلٍ ، إِنَّا اَنْ لَوْمَتُ الْمُعُوثُ وَامِنِي عَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا فَأَخْبَرُتُهُ ، فَقَالَ :أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتُه قَبْلَ أَنْ تَسْتَشِيرَنِى لَمْ أَقُلُ لَكَ شَيْئًا ، فَأَمَّا إِذَا اسْتَشَرْتِنِى فَإِنَّهُ بَحَقَّ عَلَىّ أَنْ أَنْصَحَك ، فَقَالَ :مَا أُحِبُّ ، أَنَّ لِى ٱلْفَيْنِ مِنَ الْفَيْءِ وَإِنِّى أَعَزُّ الْجُنْدِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ أَنِّى لَا أُصِيبُ مِنْ

> دُنْيَاهُمْ شَيْنًا إِلاَّ أَصَابُوا مِنْ دِينِي أَكْثَرَ مِنْهُ. دُنْيَاهُمْ شَيْنًا إِلاَّ أَصَابُوا مِنْ دِينِي أَكْثَرَ مِنْهُ.

(۳۸۸۵) ابو واکل سے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن زیاد کے پاس بھرہ گیا جب کداس کے سامنے اصبان کا تین لاکھ جزیہ پڑا تھا۔ ابن زیاد نے کہا اے ابو واکل اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جوا تناتر کہ چھوڑ کر مراہو۔ میں نے تعریض کرتے ہوئے کہا کیا حال ہوا گرونہ خیانت کا مال ہو۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو شر ہوا، پھر کہاا ہے ابو واکل جب میں کوفی آول تو میرے پاس آ ناممکن ہے کہ میں تہمیں خیر پہنچاؤں، ابو واکل کہتے ہیں: اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنے سے پہلے اسکے پاس چلے جاتے تو میں بچھ نہ ہا، اور اب اگر مجھ سے مشورہ کربی بیٹھے ہوتو بچھ پر بیتی ہے آپ کا کہ آپ کو نصیحت کروں، پس علقمہ نے فر مایا: میں پہنچا سکتا، اور اب اگر مجھ سے مشورہ کربی ہیں اور مجھے ایک شکر پرعزت دی جائے۔ اور بیاس وجہ سے کہ میں ان کی دنیا تک اتنائیس پہنچا سکتا کہتا کہ وی کو نقصان پہنچا کیں گئے۔

( ٣٨٨٨٦) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الصَّلْبِ بْنِ مَطَرِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ عِيسَى الْمُرَادِيِّ ، عَنْ مُعَافٍ ، قَالَ : يَكُونُ فِي آخِرِ هَذَا الزَّمَانِ قُرَّاءٌ فُسَقَةٌ ، وَوُزَرَاءُ فَجَرَةٌ ، وَأُمَنَاءُ خَوَنَةٌ ، وَعُرَفَاءُ ظَلَمَةٌ ، وَأُمَرَاءُ كَذَبَةٌ. (بزار ٢٦٣٠) معاذ مع معتول ب فرمات بيس كرة خرزمان ميں فاسق قارى، فاجروزراء، خيانت كرف والے امانت ركھنے والے، ظالم محران ہوئے اورجھوٹے امراء ہوں گے۔

( ٣٨٨٨٧) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَوُلَاتِي سِدْرَةً ، أَنَّ جَدَكُ سَلَمَةً بُنُ قَيْسٍ ، ثَلَاثُ قَدْ حَفِظْتها لَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّرَانِدِ فَإِنَّكُ لَنْ تَعْدِلَ وَلَوْ حَرَصْت ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ زَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، بَيْنَ الصَّرَانِدِ فَإِنَّكُ لَنْ تَعْدِلَ وَلَوْ حَرَصْت ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ زَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ زَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ زَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ زَائِدٌ وَنَاقِصٌ ، وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقَةِ وَالِيَّالِ الصَّدَقِةِ وَالَوْدَ وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَالْا وَالْعَرَاقِ وَلَا تَعْمَلُ مِنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّدَقِةِ وَالِكُونَ وَالْعَرْفَ وَلَا تَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقِقِ وَالَ مِنْ عَلَى الصَّدِي الصَّدَقِقِ وَالَا عَلَى الصَّدَقِ فَيْسَ مَلُكُ اللَّهُ وَلَا تَعْمَلُ مَالَهُ اللَّهُ الْعَلَالِ وَالَّالُ الْمُعْلِى مِنْ الْوَالِمُ الْمَالِونَ الْعَلَى مِنْ الْعَلَقِ وَالَى الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَاقِ وَالْمَالُولُ وَالْعَلَى الْعَلَى مُنْ الْعَلَى مُولِلَ مَا مُن الْمَالِ الْعَلَى مُنْ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ وَالْعَلَى مُنْ الْعَلَى مُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْ

مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلداا) كي كلك كل كلك كلك كناب الفنن ال

کرنے والا ہوتا ہے یا زیادتی کرنے والا ، بادشاہ کے قریب زیادہ نہ جانا کیونکہ جتنائم ان کی دنیا تک پہنچو گے اس سے زیادہ بیہ تمہارے دین کو لےاڑیں گے۔

( ٣٨٨٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، قَالَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : اتَّقُوا أَبُوابَ الْأَمَرَاءِ فَإِنَّهَا مَوَاقِفُ ٱلْفِتَنِ ، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ تشتبه مُقْبِلَةً وَتَبِينُ مُدْبِرَةً.

(٣٨٨٨) عماره بن عبد منقول ہے کہتے ہیں کرحذیفہ تؤاٹھ نے فرمایا امراء کے دروازوں سے بچو کیونکہ یہ فتنے کی جگہیں ہیں، گرید کہ فتنہ مشتبہ ہوکر آتا ہے اور ظاہر ہوکر جاتا ہے (یعنی جب فتنہ برپا ہوتا ہے تو حق وصواب ظاہراور واضح نہیں ہوتا جب چلاجاتا ہے تو انسان کو پتا چلنا ہے کہ اس کامل خطاتھا)

عَال : ثُمَّم قَال : سَلُونِی فَإِنَّکُمْ لا تَسْأَلُونِی عَنْ شَیْءٍ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ السَّاعَةِ وَلاَ عَنْ فِنَةٍ تَهْدِی مِنَة وَتَضِلُّ مِنَة إِلاَّ حَدَّثَتُکُمْ بِنَاعِقِهَا وَقَائِدِهَا وَسَائِقِهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ، حَدِّثُنَا عَنِ الْبَلاءِ ، فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ، بِذَا سَأْلَ سَائِلٌ فَلْیَعْقِلُ ، وَإِذَا سُئِلَ مَسْؤُولٌ فَلْیَتَبَثْتُ ؛ إِنَّ مِنْ وَرَائِکُمْ أَمُورًا تَتِم خَلَلًا ، وَبَلاءً مُیْلِحًا ، وَالّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِی وَنَزَلَتُ كَوَائِهُ الْامُورِ ، حَلَلًا ، وَبَلاءً مُکْلِحًا ، وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَة ، لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُونِی وَنَزَلَتُ كَوَائِهُ الْامُورِ ، وَخَلِلًا ، وَبَلاء ، لَقَشِل كَثِيرٌ مِنَ السَّائِلِینَ ، وَلَاطُرَق كَثِیرٌ مِنَ الْمَسْئُولِینَ ، وَذَلِكَ إِذَا فَصَلَتُ حَرْبُكُمْ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِ لَهَا ، وَصَارَتِ الدُّلُیَا بَلَاءً عَلَی أَهْلِهَا حَتَّی یَفْتَحَ اللّه لِفِنَةِ الْأَبُوارِ .

٣- قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَهَتْ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسُفَرَتْ ، وَإِنَّمَا الْفِتَنُ تُحُومٌ كَحُومِ الرِّيَاحِ ، يُصِبْنَ بَلَدًا وَيُخْطِئْنَ آخَرَ ، فَانْصُرُوا أَقُوامًا كَانُوا أَصْحَابَ رَايَاتٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَيَوْمَ خُنَيْنِ تَنْصُرُوا وَتُؤجِرُوا ، أَلَا إِنَّ أَخُوف الْفِتْنَةِ عِنْدِى عَلَيْكُمْ فِيْنَةٌ عَمْيَاءُ مُضْابِ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطَأُ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتْ فِنْنَتُهَا ، وَعَمَّتْ يَلِيَّتُهَا ، أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطَأُ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ مُظْلِمَةٌ خَصَّتْ فِنْنَتُها ، وَعَمَّتْ يَلِيَّتُها ، أَصَابَ الْبَلَاءُ مَنْ أَبْصَرَ فِيهَا ، وَأَخْطَأُ الْبَلَاءُ مَنْ عَمِى عَنْهَا ، يَظْهَرُ مُنْ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ .
 أَهْلُ بَاطِلِهَا عَلَى أَوْلَا دَهَا اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .

٤- أَلَا وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَرْبَابَ سُوءٍ لَكُمْ مِنْ بَعْدِى كَالنَّابِ الضُّرُوسِ ، تَعَضُّ بِفِيهَا ، وَتَرْكُضُ بِرِجُلِهَا ،

مسنف ابن البشيم ترجم ( طَدَا) ﴿ لَهُ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ بِكُمْ حَتَّى لَا يَبُقَى فِي مِصْرٍ لَكُمْ إِلَّا نَافِعٌ لَهُمْ ، أَوُ وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا ، وَتَمْنَعُ دُرَّهَا ، أَلَا إِنَّهُ لَا يَزَالُ بَلَاؤُهُمْ بِكُمْ حَتَّى لَا يَبُقَى فِي مِصْرٍ لَكُمْ إِلَّا نَافِعٌ لَهُمْ ، أَوُ غَيْرُ ضَارٍ ، وَحَتَّى لَا يَكُونَ نُصُرَةُ أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ وَايْمُ اللهِ لَوْ فَرَّقُو كُمْ تَحْتَ كُلُّ كُلُ كُونَ يَكُونَ نُصْرَةً أَحَدِكُمْ مِنْهُمْ إِلَّا كَنُصْرَةِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ وَايْمُ اللهِ لَوْ فَرَقُو كُمْ تَحْتَ كُلُ كُونَ كُمْ لَكُونَ لَكُمْ اللّهُ لسر يَوْم لَهُمْ .

٥- قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : هَلْ بَغُدُّ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا بها جَمَاعَةٌ شَتَى غَيْرَ أَنَّ أَعْطِيَاتِكُمُ وَحَجَّكُمُ وَأَسْفَارَكُمْ وَاحِدٌ ، وَالْقُلُوبُ مُخْتَلِفَةٌ هَكَذَا ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : مِمَّ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقُتُلُ هَذَا هَذَا ، فِئْنَةٌ فَظِيعَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، لَيْسَ فِيهَا إِمَامُ هُدًى وَلَا عِلْمٍ يُرَى نَحْنُ أَهْلَ الْمَيْرِ اللَّهُ وَلِيْنِينَ ، قَالَ : يَقُرِّجُ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْمُيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقَرِّجُ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْمُيْتِ مِنْهَا نُجَاةً وَلَسْنَا بِدُعَاةٍ ، قَالَ : وَمَا بَعُدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يُقَرِّجُ اللَّهُ الْبَلاءَ بِرَجُلٍ مِنَّا الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : يَقُرِيجَ الْآدِيمِ يَأْتِي الْبُنُ خَبَرِهِ إِلاَّ مَا يَسُومُهُمُ الْخَسْفُ ، وَيُسْقِيهِمْ بِكَأْسِ مُصبرة ، وَذَتْ قُرِيشًا بِاللَّذِي اللَّهُ الْبُومَ الْمُؤْمِ فَيَوْدُونِ لَا قَبْلَ مِنْهُمْ بَعْضُ الّذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَوْدُونَ فَلَى اللَّهُ مُلُولًا مَا اللَّهُ مُا لَكُولُ مَا عَلَوْمَ فَيَوْدُونَ لَكُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْ يَقُولُونَ عَلَى مَقَامِ جَزْرٍ جَزُورٍ لَا قَبْلَ مِنْهُمْ بَعْضُ الَذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَودُونَ عَلَى مِنْهُ مَا مُؤْمِلُ مِنْهُمْ بَعْضُ الَذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَودُونَ عَلَى مَقَامِ جَزْرٍ جَزُورٍ لِا قَالَمَ مِنْهُمْ بَعْضُ الّذِى أَعْرَضُ عَلَيْهِمَ الْيُومَ فَيَودُونَ عَلَى مُنْهُ مِنْ فِيهِا ، لَوْ يَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَوْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

(۳۸۸۸۹) عبدالرحمٰن مع منقول ہے کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ تیس بن سکن ہے مردی ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی جہتے فی خرار اللہ کو شہر کرنم بالیا کہ ہیں نے فتنے پر غلبہ پالیا اگر ہیں تم ہیں نہ ہوتا تو فلاں ، فلال قبل نہ کیے جاتے اورالنہ کی شم اگر تم بھر وسا کر کے ممل کو نہ چھوڑ بیاں دی ہیں بعیدان لوگوں کے ساتھ قبال کرنے کے بیٹھتے تو ہم تہمیں بتا تا کہ نبی کر یم مؤلف تھے ہے ہے ہوال کرو پھر قرم بایا کہ جمد سے سوال کرو پھر قبال کر نہ جھ سے سوال کرو پھر قبال کر نہ جھ سے سوال کرو پھر قبال کر نہ جھ سے جو بھی سوال کرو گے قیامت اور جو تمہار سے در میان اس سے متعلق ہو یا اس فشکر سے متعلق جس کے سوآ دی ہوا ہوت کے میں تم کو اس تفسیلات سے آگاہ کروں گا ۔ پس ایک فضی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر الموشین ہمیں گئے اور سوآ دی گمراہی ہوگا ہوا اور کہنے لگا اے امیر الموشین ہمیں آز ماکش کے بار سے ہیں بتا ہے ۔ امیر الموشین نے فر مایا جب سائل سوال کر سے تو اسے چاہیے بچھ سے کر سے اور جب مسئول سے سال کیا جائے تو اسے تابت قدم رہنا چاہیے ۔ تمہار سے بعد بڑ سے امور پیش آنے والے ہیں اورا سے ایسے فتنے بر پا ہونے والے ہیں اورا سے ایسے فتنے بر پا ہونے کہ والی اور بھا والی کر میں ایک جو بھا تا اور ہوا وال کر میں تا ہو کے کہ زائیوں کے وہم ہوتے ۔ بیاس وقت ہوتا جب تمہاری جنگ بر پا ہوئی اور لا انی خوب بھڑک آئی ۔ اور دبنی بیا کہ بندہ کی جنس ہوئی اور لا انی خوب بھڑک آئی ۔ اور دبنی بیا کہ بیا دون کی جس سے سے اس وال کی خوب بھڑک آئی ۔ اور دبنی بیا کہ بیا میں بیا تی اور کی اندہ نیک بندہ کیک بندہ کی جس سے کہ کردیا۔ والوں پر آن ماکش بن گئی میاں تک کہ النہ تعالی نے اسے باتی مائدہ کیک بندہ کی بندہ کے اسے فتح کردیا۔

بھرایک آ دی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المونین ہمیں فتنے کے بارے میں پچھ خبریں بتلا کمی۔حضرت علی ٹٹاٹٹو نے فرمایا جب فتنہ آتا ہے تو مشتبہ ہوکر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح وبیّن ہوکر لوشا ہے بے شک فتنے ہواؤں کی طرح گردش میں ہیں ایک شہر کو گھیرتے ہیں تو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پس تم ایسے لوگوں کی مددکر وجو بدروخنین کے دن جھنڈے تھا منے والے تھے تا کہ معنف ابن الى شير متر جم (جلد اا) كري المال الما

خبردارغور سنوا بے شک سب سے زیادہ خوفناک فتنہ میر سنزدیک وہ فتنہ ہجوا ندھااور تاریک ہوگا۔اس کا ہنگا سہ فاص ہوگا گراس کی آز مائش مصیبت عام ہوگا۔وہ فتنہ اس تک پنچے گا جواس کودیکھے گا اوراس سے چوک جائے گا جواس سے آتھیں بند کرے گا اس فتنے میں جو باطل پر ہیں وہ اہل حق پر غالب آ جا کمیں کے یہاں تک کے زمین ظلم وستم سے بحر جائے گی اور پھر سب سے کہا اس فتنے کی میان تو ڑنے والا ،اوراس فتنے کی طاقت کوفر وکرنے والا اوراس فتنے کی مین اکھا ڈنے والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

سنوعنقریب تمہاراواسط میرے بعد بر بوگوں ہوگا جو بھری ہوئی اونٹنی کی مانندہوں کے جواب منہ ہے کا تی ہے اپنے پاؤل سے شوکر مارتی ہے اور آگے والے پاؤل ہے بھی مارتی ہے اور اپنا دودھ نکا لنے بیس دیتی ،سنویہ فتنہ تم پر جاری رہے گا یہاں تک کہ تمہارے شہر میں تمہارے لیے کوئی حامی نہ ہوگا سوائے اٹل ہاطل کونفع پہنچانے والے یاان کے لیے بے ضرر سیہاں تک کہتم میں سے کسی کی مددان کی طرف سے نہ کی جائے گی مگر جتنی مدد آ قااب غلام کی کرتا ہے ( یعنی بہت تھوڑی مدد ) اللہ کی تم اگروہ حمہیں ہرستارے کے بیے جمع کردیں تو اللہ تمہیں آیک ایسے دن میں جمع کرے گاجس میں ان کے لیے بچھ حصر نہیں۔

پھراکی مختص کھڑا ہوکر کہنے لگا اے امیر المونین! کیا اس کے بعد بھی کوئی جماعت ہوگ؟ آپ وہ ہونے فر مایا نہیں پھر ختلف جماعتیں ہوں گی گرتمبارے عطیات تمہارے جج اور تمہارے سغرا کی ہوں گے اور تول مختلف ہوں گے اس طرح ، یہ کہہ کر آپ نظیوں کو ملایا ایک آ دی نے سوال کیا یہ کس طرح ہوگا اے امیر المونین؟ آپ وہ ہونے نے فر مایا لوگ ایک دوسرے کوئل کریں گے یہ بڑا ہولنا ک اور جہالت والا فتنہ ہوگا اس فتنے میں کوئی امام مدئ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جمنڈ اہوگا جس کو دیکھا جا سکے ہم کریں گے یہ بڑا ہولنا ک اور جہالت والا فتنہ ہوگا اس فتنے میں کوئی امام مدئ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی جمنڈ اہوگا جس کو دیکھا جا سکے ہم کا لیا بیت اس سے نجات دہندہ ہوں گے اور ہم اس کے محرک نہیں ہوں گے ، پھر اس نے کہا اے امیر المونین اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت علی ؟ نے فر مایا اللہ تعالی اہل بیت میں ہے ایک آ دمی کے ذریعے اس فتنے کو ایسے الگ کریں گے جیسے گوشت سے کھال علیٰچد ہو گی جاتی ہو گئی جاتی کو جاتی ہو گئی ہو گئی جاتی کو جاتی ہو گئی جاتی گئی ہو گئی جاتی گئی ہو گئی ہ

( .٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنِ السُّمَيْطِ ، عَنْ كَعْبِ ، قَالَ :لِكُلِّ زَمَانٍ مُلُوك ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا بَعَثَ فِيهِمْ مُصْلِحَهُمْ ، وَإِذَّا أَرَادَ بِقَوْمٍ شَرَّا بَعَثَ فِيهِمْ مُتْرَفِيهِمْ.

(۳۸۹۰)حفرت کعب ڈپنٹونے نے فرمایا کہ ہرز مانہ کے لیے بادشاہ مقرر ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو ان میں ان کی اصلاح کرنے والا بھیج ویتے ہیں اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں عیاش لوگوں کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔

( ٣٨٨٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عُلَيمٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَهُ عَلَى سَطْحٍ وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الطَّاعُونِ ، فَجَعَلَتِ الْجَنَانِزِ تَمُرُّ ، فَقَالَ : يَا طَاعُونُ خُذُنِى ، قَالَ : فَقَالَ عُلَيْمٌ : أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ ، وَلَا يُرَدُّ فَيَسْتَغْتِبَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمَ الْمَوْتَ ، فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطاعِ عَمَلِهِ ، وَلَا يُرَدُّ فَيَسْتَغْتِبَهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًا ، إمْرَةَ السُّفَهَاءِ ، وَكَثُرَةَ الشَّرْطِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَاسْتِخْفَافٌ بِاللَّمِ ، وَنَشُوا يَتُخُذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ ، يُقَدِّمُونَهُ لِيُغْنِيَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَهُمُ فِقُهًا. (احمد ٣٥٣ ـ طبرانى ١٢)

یموں کو انداز میں مورویو کی معاموں پیویں ہے ، ویوں میں استہم یہ ہوں استہم یہ استعداد کا انداز میں انداز میں ان کے ساتھ جھت پر تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ طاعون کے دنوں میں پس ہمارے پاس سے جناز کے در فرع ہوئے تو اس نے کہا کیار سول اللہ مُؤافِیٰ فَرَ مایا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کر سے کیونکہ موت اعمال کے منقطع ہونے کا باعث ہو اور انسان کولوٹا یا نہیں جاتا کہ وہ اللہ کور اضی کر ہے۔ پس انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ مُؤافِیٰ وَقَمَ کُو مُو ہُم ہُم ہُم ہُم ہُم جھ چیزوں کی وجہ سے موت کو جلدی طلب کرو، ب و تو فوں کی امارت کی وجہ سے ، بادشا ہوں کے خاص سیا ہیوں کے زیادہ ہوجانے کی وجہ سے ، فیصلوں کے بکنے کی وجہ سے اور خون ارز ال ہونے کی وجہ سے اور قرآن کو بانسریاں بنانے والے نوعمراز کول کی وجہ سے جنھیں لوگ نماز میں اس لیے آگریں گے تا کہ وہ آئیں قرآن کی والد نکہ وہ آئی کو الذکہ وہ آئی فہم میں سب سے کم تر ہوگا۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إنَّمَا جَعَلَ اللهُ هَذَا السُّلْطَانُ نَاصِرٌ لِعِبَادِ اللهِ وَدِينِهِ ، فَكَيْفَ مَنْ رَكِبَ ظُلْمًا عَلَى عِبَادِ اللهِ وَإِنَّخَذَ عِبَادَ اللهِ خَوَلاً ، يَحُكُمُونَ فِي دِمَانِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ مَا شَاؤُوا ، وَاللهِ إِنْ يَمْتَنِعُ أَحَد ، وَاللهِ مَا لَقِيَتُ أُمَّةٌ بَعْدَ نَبِيَّهَا مِنَ الْفِتَنِ وَالذَّلُ مَا لَقِيَتُ هَذِهِ بَعْدَ نَبِيَّهَا صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۳۸۸۹۲) حسن دل تفی سے منقول ہے کہ اللہ بادشاہ کو صرف اللہ کے بندوں کی مدداور اپنے دین کے لیے سلطان بنا تا ہے اس کا کیا حال ہوگا جواللہ کے بندوں برظلم کرے اور ان کو اپنا غلام بنالے اور پھروہ بادشاہ لوگوں کی جانوں اور مالوں کا جس طرح جا ہے فیصلہ کرے اللہ کی شم کوئی منع بھی نہ کرے اللہ کی شم امت جس فتنے اور ذلت سے اپنے نبی مَزَّ اَنْتُ کَا بَعَد دو جار ہوئی ہے میں نے آپ مِزَّ اَنْتُ کَا بَعَد اللہ کا اللہ کی شم امت جس فتنے اور ذلت سے اپنے نبی مِزَّ اِنْتُ کَا بعد دو جار ہوئی ہے میں نے آپ مِزَانْتُ کَا اِنْتُ کِسِی اِن کِسِی اِن کِسِی اِن کِسِی اِن کِسِی اِن کُسِی اِن کِسِی اِن کِسِی اِن کُسِی اِن کِسِی اِن کِسِی کِسِی اِن کِسِی کِسِی اِن کِسِی کِسِی اِن کِسِی کِسِی

( ٣٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّامٍ: قَالَ: جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا مَلِكَ الْعَرَبِ ، قَالَ عُمَرُ : وَهَكَذَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِكُمْ أَلَيْسَ تَجِدُونَ النَّبِيُّ ، ثُمَّ الْحَلِيفَةَ ، ثُمَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ثُمَّ الْمُلُوكَ بَعْدُ ، قَالَ لَهُ : بَلَى. (نعيم بن حماد ٢٣٧)

(۳۸۸۹۳) ہما م بالیجیئے سے منقول ہے ایک فخص اہل کتاب میں سے حضرت عمر مذاتین کی خدمت میں حاضر ہوااور کہاالسلام علیم اے عرب کے بادشاہ حضرت عمر زراتی نے فرمایا کیاتم اپنی کتاب میں اس طرح پاتے ہو؟ کیاتم اس طرح نہیں پاتے کہ پہلے ہی ہوگا پھر خلیفہ پھرامیرالمونئین پھراس کے بعد بادشاہ ہوگا اس اہل کتاب نے کہابالکل ایسے ہی ہے۔ ه مسنف ابن الي شير متر مجم ( جلد ال ) و المحال المح

( ٣٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَذَكَرَ رَجُلاً ، فَقَالَ :أَهْلَكُهُ الشُّتُّ وَبطَانَةُ السُّوءِ.

۔ (۳۸۸۹۳)عبداللہ وہ ہوئے ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کا تذکرہ کیا پس انہوں نے فرمایا کہ اس کولا کیج نے ہلاک کردیا اور اندرونی برائیوں نے اس کو ہلاک کردیا۔

( ۲۸۸۹ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ جُمَيْع ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ أَبِى الْجَهْم ، عَنْ أَبِى بُرُدَةَ بُنِ دِينَارٍ

رَفَعَهُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكُيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَكُونَ عِنْدَ لُكَعِ ابْنِ لُكَعِ . (احمد ۲۲۱)

(۳۸۹۵) ابو برده بن نیار سے منقول ہے کہ نبی کریم مَا فِنْ اللّهُ عَلَیْهِ فَر مایا که دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایسے خص کے پاس نہ چلی جائے جوخود بھی کمینہ ہواور اس کا باپ بھی کمینہ ہو (یعنی ایسے گرے پڑے خص کے پاس جو تقدیم کا مستحق نہ ہونداس کا کوئی حسب بواور نہ بی علم نقدے کوئی تعلق ہو)

نسب ہواور نہ بی علم نقدے کوئی تعلق ہو)

( ٣٨٨٩٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ بِمِنَّى مَحْلُوقًا رَأْسُهُ يَبْكِي ، يَقُولُ :مَا كُنْت أَخْشَى أَنْ أَبْقَى حَتَّى يُقْتَلَ عُثْمَان.

(۳۸۸۹۲) سعد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے سناوہ فرماتے تھے میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کوئی میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کا سرمنڈ ھا ہوا تھا اور وہ رور ہے تھے کہہ رہے تھے میں نہیں ڈرتا کہ میں حضرت عثان جائٹو کی شہادت تک زندہ رہوں۔

( ٣٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بن موسى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : إِنَّا لَنَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ الْمُنزَّلِ صِنْفَيْنِ فِى النَّارِ : قَوْمٌ يَكُونُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمُ سِيَاطٌ كَأَنَّهُا أَذْنَابُ الْبُقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِ جُرْمٍ لاَ يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلاَّ خَبِيثًا ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَانِلَاتٌ مُمِيَلَاتٌ لاَ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُنَ رِيْحَهَا. (مسلم ١٢٨٠)

(۳۸۸۹۷) عبداللہ بن عمرو سے راویت ہے ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب میں دوقتم کے لوگوں کوآگ میں دیکھا ہے ایک وہ قوم جوآخری زمانے میں ہوگی ان کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے ان کے ذریعے بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے وہ اپنے چیوں میں خبیث چیزیں (رشوت وغیرہ) ہی داخل کریں گے اور دوسری قتم ان عورتوں کی جو کپڑنے نہیں پہنتی ہیں نگل ہوتی ہیں مائل ہوتی ہیں اور مائل کرتی ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبوسونگھ سکیں گی۔

( ٢٨٨٩٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى بُكُيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الهَيَّاحُ بُنُ بِسُطَامِ الْحَنْظِلِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ أَبِى سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمَرَاءُ تَغْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ بَارَأَهُمْ نَجَا ، وَمَنِ اعْتَزَلَهُمْ سَلِمَ ، أَوْ كَادَ ، وَمَنْ خَالَطَهُمْ هَلَكَ. (طبرانى ١٠٩٤٣) هي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١) كي ١٤٠٠ كي ١٢٠ كي معنف ابن الي شير مترجم (جلد ١١)

(۱۹۸۹) نعمان بن بشیرے روایت ہے کہ پولیس والوں کو بھیجو کہ وہ زمین کا فساد دور کریں تو کعب احبار نے فر مایا کہ تھیر واپیا نہ کرو کیونکہ میہ کتاب اللہ میں ہے کہ ایک قوم ان کو المہ کہا جائے گا (پولیس وغیرہ) ان کے ہاتھوں میں گائے کی وم کی طرح کوڑے ہو نگے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوٹکھیں گے۔ پس تم ان کوسب سے پہلے بھیجنے والے نہ بنونعمان کہتے ہیں انہوں نے اسابی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کیٹی سے بو چھاا لمہ کے کہتے ہیں تو انہوں نے فر مایا تم عراق میں انہیں شرطی (پولیس والا) کہتے ہو۔

( ٣٨٩.) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانْبَةَ ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ سَغْدٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِى بَغْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : مُرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّطَ عَِلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ، فَيَدْعُوا عَلَيْهِمْ خِيَارُكُمْ ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ، قَالَ :وَزَحْمَتُهُ حَمْلُهُ فَأَخَذَ بِعَضْدَيْهِ ، فَقَالَ : لاَ أَمُوتُ حَتَّى تُدُرِكِنِي إِمَارَةُ الصَّبْيَانِ.

(۳۸۹۰۰) خلیفہ بن سعد سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عثان جھائے کو مدینے کے کسی راستے پر جاتے ہوئے دیکھا وہ یفر مار ہے تھ! تم نیکی کا تھم کرتے رہواور بری باتول سے روکتے رہوتبل اس کے کہتم پرتمبارے شریرلوگ مسلط کے جائیں پس تمہارے بہترین لوگ ان پر بدد عاکریں گے مگران کی بدد عاقبول نہ ہوگی پھران کو تکلیف نے بوجھل کردیا پس ان کو بازؤں سے پکڑا گیا پھڑ انہوں نے فرمایا میں اس وقت تک نہ مروں گا جب تک کہ جھے نوعمرلڑکوں کی امارت نہ یالے۔

( ٣٨٩.١) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ النَّهَاسِ بُنِ فَهُم ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِى عَمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ عَوْفُ بُنُ مَالِكٍ يَا طَاعُونُ خُذْنِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمْرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْك ، فَقَالُوا : أَمَا سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلَّمَا طَالَ عُمْرُ الْمُسْلِمِ كَانَ خَيْرًا لَهُ ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنِّى أَخَافُ سِتًّا : إمَارَةَ السُّفَهَاءِ ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ ، وَسَفْكَ الدَّمِ ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ ، وَكَثْرَةَ الشَّرَطِ ، وَنَشُوء يَنْشَؤُونَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ. (احمد ٢٢ـ طبرانى ١٠٥)

(۳۸۹۰۱) شداد بن الی محارے منقول ہے کہ عوف بن مالک نے فر مایا ہے طاعون مجھے بھی اپی طرف تھینج لے لوگوں نے کہا آپ نے رسول اللہ مَنْافِظَیَّ کا فر مان نہیں سنا کہ مسلمان کی جنتی لمبی محربوتی ہے اس کے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں مگر چھے چیز وں سے ڈرلگتا ہے بے وقو فول کی امارت سے فیصلوں کے بکنے سے ،خون بہانے سے قطع رحی کرنے ہے، پولیس کی



کثرت سے اورا پسے امرحادث سے کہ لوگ قرآن کو بانسری بنالیں۔

- ( ٣٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلِ أَبُو سِيدَانَ الْعَطَفَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :اتْرُكُوا هَؤُلَاءِ الْفُطُّحَ الْوُجُوهِ مَا تَرَكُوكُمْ ، فَوَاللهِ لَوَدِدْت أَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُّ بَحْرًا لَا يُطَاقُ.
- (۳۸۹۰۲) عمر بن خطاب والتو سے مروی ہے فرمایا ان چیٹے چیرے کو چھوڑ دوجنہوں نے تم کو چھوڑ دیا اللہ کی قتم میں پیند کرتا ہوں ہمارے اور ان کے درمیان ایساسمندر ہوجس کوعبور نہ کیا جاسکے۔
- ( ٣٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ : هَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كُفُرْ ، قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ ، وَلاَ شِرْكُ ، قَالَ : قُلُتُ : فَمَاذَا ، قَالَ : بَغْيٌ.
- (۳۸۹۰۳)عبدالملک ابن الی سلیمان ہے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفرے سوال کیا کہ اس امت میں کفر ہوگا؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ کفر ہویا شرک تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا بغاوت۔
- ( ٣٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ نَشِيطٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ مَوْلَى يَنِى أُمَيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :تَكُونُ لِمِتْنَةٌ لَا يُنْجِى مِنْهَا إِلَّا دُعَاءٌ كَدُعَاءِ الْغَرِقِ.

(نعیم بن حماد ۳۲۵۔ احمد ۲۳۹)

- (٣٨٩٠٣) ابو ہریرہ ٹڑاٹؤ سے روایت ہے فر ماتے ہیں ایک ایسا فتنہ بر پا ہوگا جس سے کوئی چیز نجات نددیگی سوائے ڈو بنے والے کی دعا کی طرح دعاہے۔
- ( ٣٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ المشَّاء ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ شِرَارُ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَخِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ.
- (۳۸۹۰۵) ابوامامہ سے منقول ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ اہل شام کے شریر عراق میں نتقل نہ ہوجا کیں اور عراق کے بھلے لوگ شام نہ جلے جا کیں۔
- ( ٣٨٩.٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ أَبِى الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ :إِمَارَةُ الصَّبْيَان ، إِنْ أَطَاعُوهُمْ أَذْحَلُوهُمَ النَّارَ ، وَإِنْ عَصَوْهُمْ ضَرَبُوا أَعْنَاقَهُمْ.
- (۳۸۹۰۱)ابو ہربرہ نٹائٹو سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ہلا کت ہوعرب کے لیے اس شرے جوقریب آعمیا یعنی بجوں کی امارۃ اگر لوگ ان کی اطاعت کریں تو انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے اورا گرا تکی نافر مانی کریں گے تو ان کی کر دنیں ماریں گے۔
- ( ٣٨٩.٧ ) حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْثٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، أَنَّهُ تَكُونُ رِدَّةٌ شَدِيدَةٌ حَتَّى يَرْ جِعَ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ بِذِى الْخَلَصَةِ.



(۳۸۹۰۷) محمد میشین سے منقول ہے کہ ہم با تیں کرتے تھے کہ عرب میں سخت ارتداد ہر پا ہوگا یہاں تک کہ عربوں میں سے بعض لوگ ذی المخلصہ میں بتوں کو بع جنا شروع کر دیں گے۔

( ٣٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ مُلْجَمٍ السِّجْنَ وَقَدِ اسْوَدَّ كَانَهُ جِذْعٌ مُحْتَرِقٌ.

(۳۸۹۰۸) ابواحاق ہے منقول کے کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جوابن ملجم کے پاس جایا کرتا تھا قیدخانے میں کہوہ جلے ہوئے تنے کی طرح ساہ ہو چکا تھا۔

( ٣٨٩.٩ ) حَذَّنَنَا هَوْذَةُ بُنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّنَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَلْدِ ، قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ بَعُدَهَا فِتْنَةٌ ، الْأُولَى فِي الآخِرَةِ : كَنْمَرَةِ السَّوْطِ يَتْبَعُهَا ذُبَابُ السَّيْفِ ، ثُمَّ تَكُونُ بَعُدَ ذَلِكَ فِئْنَةٌ تُسْتَحَلُّ فِيهَا الْمُحَارِمُ كُلُّهَا ، ثُمَّ تَأْتِي الْخِلَافَةُ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي بَيْتِهِ هَنِيًّا. (عبدالرزاق ٢٠٧٥)

(۳۸۹۰۹) ابوجلدے منقول ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فتنہ برپا ہوگا۔ پہلا دوسرے کے لیے ایسے ہوگا جیسے کوڑے کے نیچے جھے کے پیچھے آلوار کی دھار آئی چمرامل کے بعد ایسا فتنہ برپا ہوگا جس میں تمام حرام چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھراہل زمین پرسب سے بھلے آ دمی کی خلافت قائم ہوگی پھر مزے کے ساتھ وہ گھر میں بیٹھے گا۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ ، قَالَ :لَيْنَادَيَنَّ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُنْكِرُهُ اللَّلِيلُ وَلَا يَمُتَنِعُ مِنْهُ الْعَزِيزُ.

(۳۸۹۱۰) ابوا ہامہ سے منقول ہے کہ ایک آ دمی کا نام آسان سے پکارا جائے گا، ذلیل آ دمی اس کا انکار نہیں کرے گا اور غالب وطاقتوراس ہے منع نہیں کرے گا۔

( ٣٨٩١ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهِدِيِّ ، أَنَّ حُدَيْفَةَ بُنَ الْيَمَانِ ، قَالَ :بَيْنَمَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ تَمُرُّ بِهِمْ إِبِلٌ قَدْ عُطَّلَتُ ، فَيَقُولُونَ : يَا إِبِلُ ، أَيْنَ أَهْلُك فَتَقُولُ : أَهُلُك فَتَقُولُ : أَهْلُك فَتَقُولُ : أَهُلُك فَتَقُولُ : أَهْلُك فَتَقُولُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

(۳۸۹۱۱) ابوعثمان نہدی ہے منقول ہے کہ حذیفہ بن بمان نے فرمایا کہ اس دوران جب لوگ باتیں کررہے ہول گے تو ایک گمشدہ اونٹ ان کے پاس سے گزرے گا وہ لوگ پوچیس مے کہ اے اونٹ تمہارے مالک کہاں ہیں؟ تو وہ جواب دے گامیرے اہل کو چاشت کے وقت جمع کیا گیا ہے۔

تم كتاب الفتن بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الجمل.

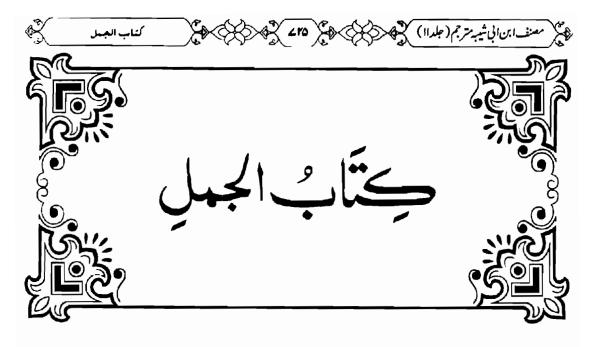

## (١) فِي مسِيرِ عائِشة وعلِي وطلحة والزّبيرِ رضى الله عنهم

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ :

( ٣٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثِنِى الْعَلَاءُ بُنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبِى ، قَالَ : حَاصَرُنَا تَوَّجَ ، وَعَلَيْنَا رَجُلَّ مِنْ يَنِى سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ : مُجَاشِعُ بُنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَلَمَّا أَنَ الْعَبَى الْبَيْنَ قَلَنْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ الْفَتَنَى الَّذِينَ قَلَنْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ الْفَتْلَى الْفَيْنَ وَمُكْنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ فَيَسِلِ مِنَ الْقَتْلَى الَّذِينَ قَلَنَا مِنَ الْعَجَمِ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ وَعَلَيْهِ الدِّمَاءُ ، فَغُسَلْتِه بَيْنَ أَخْجَارٍ ، وَدَلَّكُتِه حَتَّى أَنْقَيْتِه ، وَلِبَسْتِه وَدَخَلْتُ الْقَرْيَةَ ، فَأَخَذْتِ إِبْرَةً وَخُيُوطًا ، فَخِطْت قَمِيصِى ، فَقَامَ مُجَاشِعٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَغُلُّوا وَدَخَلْتُ الْقَرْيَةَ ، فَأَخَذُت إِبْرَةً وَخُيُوطًا ، فَخِطْت قَمِيصِى ، فَقَامَ مُجَاشِعٌ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَغُلُوا شَيْنًا ، مَنْ غَلَّ شَيْنًا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ كَانَ مِخْيَطًا .

- فَانُطَلَقُت إِلَى ذَلِكَ الْقَمِيصِ فَنَزَعْته وَانْطَلَقُت إِلَى قَمِيصِى فَجَعَلْتُ أَفْتُقُهُ حَتَى وَاللهِ يَا بُنَى جَعَلْت أُخَرَّقُ
   قَمِيصِى تَوَقِيًّا عَلَى الْخَيْطِ أَنْ يَنْقَطِعَ فَانْطَلَقْت بِالْحُيُوطِ وَالإِبْرَةُ وَالْقَمِيصُ الَّذِى كُنْت أَحَدْته مِنَ الْمُمَاسِمِ فَٱلْقَيْته فِيهَا ، ثُمَّ مَا ذَهَبْتُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَى رَأَيْتهمْ يَعُلُّونَ الأَوْسَاقَ ، فَإِذَا قُلْتَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ، قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
   قَالُوا : نَصِيبًا مِنَ الْفَيْءِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا.
- وَالَ عَاصِمٌ : وَرَأَى أَبِى رُوْيًا وَهُمْ مُحَاصِرُو تَوَّجَ فِى خِلَافَةِ عُثْمَانَ ، وَكَانَ أَبِى إِذَا رَأَى رُوْيًا كَانَّمَا يَنْظُرُ
   الْنِهَا نَهَارًا ، وَكَانَ أَبِى قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَرَأَى كَأَنَّ رَجُلاً مَرِيضًا وَكَأَنَّ قَوْمًا

هي مصنف ابن الياشيه مترجم (طلااا) کي هي ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي کتاب العبد ا

يَتَنَازَعُونَ عِنْدَهُ ، قد اخْتَلَفَتْ أَيُدِيهِمْ وَارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمْ وَكَانَت امْرَأَةٌ عَلَيْهَا ثِيَابٌ خُضْرٌ جَالِسَةً كَأَنَّهَا لَوْ تَشَاءُ أَصْلَحَتْ بَيْنَهُمْ ، إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَلَبَ بِطَانَةَ جُبَّةٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَى مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ ، أَيُخُلَقُ الإِسُلام فِيكُمْ ، وَهَذَا سِرْبَالُ نَبِي اللهِ فِيكُمْ لَمْ يَخْلَقُ ، إِذْ قَامَ آخَرُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَخَذَ بِأَحَدِ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَنَفَصَهُ حَتَّى اصْطَرَبَ وَرَقَهُ .

٤- قَالَ : فَأَصْبَحَ أَبِي يَغُرِضُهَا وَلَا يَجِدُ مَنْ يُعَبِّرُهَا ، فَالَ : كَأَنَّهُمْ هَابُوا تَعْبِيرَهَا.

قَالَ : قَالَ أَبِى ۚ : فَلَمَّا أَنْ قَدِمْتَ الْبَصْرَةَ فَإِذَا النَّاسُ قَدْ عَسْكُرُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَا شَأْنُهُمْ ، قَالَ : فَقَالُوا : بَلَغَهُمْ أَنَّ قَوْمًا سَارُوا إِلَى عُثْمَانَ فَعَسْكُرُوا لِيُدْرِكُوهُ فَيَنْصُرُوهُ ، فَقَامَ ابْنُ عَامِر ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَالِحٌ ، وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِى : فَمَا رَأَيْتُ مِنْ وَلِكَ الْيَوْمِ . وَقَدِ انْصَرَفَ عَنْهُ الْقَوْمُ ، فَرَجَعُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا قَتْلُهُ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِى : فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُ كَانَ أَكْثَرَ شَيْخًا بَاكِيًا تَخَلَّلُ الدُّمُوعُ لِخْيَتَهُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

- ٥- فَمَا لَبِثْتُ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَى إِذَا الزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ قَدْ قَدِمَا الْبَصْرَةَ ، قَالَ : فَمَا لَبِثْتُ إِلاَّ يَسِيرًا ، حَتَى إِذَا لَكُونُ أَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَلْمَنْظُرْ عَلِى الْفَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَلَمَ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، فَلْمَنْظُرْ إِلَى مَا يَدْعُو ، وَأَى شَيْءِ الذى جَاءً بِهِ ، فَحَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْفَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمُ إِذَا شَابٌ جَلْدُ إِلَى مَا يَدْعُو ، وَأَى شَيْءِ الذى جَاءً بِهِ ، فَحَرَجُنَا حَتَى إِذَا دَنُونَا مِنَ الْقَوْمِ وَتَبَيَّنَا فَسَاطِيطَهُمُ إِذَا شَابٌ جَلْدُ غَلِيظٌ خَارِجٌ مِنَ الْعَسْكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ رَأَيْتُ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى بَغُلٍ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرُت إِلَيْهِ شَبَهُتِهُ الْمَوْأَةَ الَتِي وَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الْعَسْكُرِ ، قَالَ الْعَلَاءُ رَأَيْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْتِي رَأَيْت فِى الْمَوْمِ مِنْ الْعَسْمُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَويضِ فِى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْتِي رَأَيْت فِى الْمَامِ عِنْدَ رَأْسِ الْمَويضِ فِى النَّوْمِ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِيّ : لَيْنُ كَانَ لِلْمَرْأَةِ الْتِي رَأَيْت فِى الْمَوْمُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ السَاحِقِي الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ ال
- ٥- قَالَ : فَقَالَ لِي أَحَدُ الشَّيْحَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعِى : مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ : وَغَمَزَنِى بِمِرْ فَقِهِ ، فَقَالَ الشَّابُ : أَنَّ شَيْءٍ قُلُتَ ، قَالَ : فَقَصَصْت شَيْءٍ قُلُتَ ؟ قَالَ : فَقَالَ أَحَدُ الشَّيْخَيْنِ : لَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، فَانُصَرِثُ ، قَالَ : لِتُخْبِرَنِي مَا قُلْتَ ، قَالَ : فَقَصَصْت عَلَيْهِ الرُّوْيَا ، فَالَ : لَقَدُ رَأَيْت ، حَتَّى انْقَطَعَ عَنَا عَلَيْهِ الرُّوْيَا ، فَالَ : لَقَدُ رَأَيْت ، قَالَ : وَارْتَاعَ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ يَقُولُ : لَقَدُ رَأَيْت القَدُ رَأَيْت ، حَتَّى انْقَطَعَ عَنَا صَوْتُهُ ، قَالَ : فَقُدْ رَأَيْت ، قَالَ : فَقَرَ فَنَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمٍ ، قَالَ : فَعَرَفْنَا ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمٍ ، قَالَ : فَعَرَفْنَا ، أَنَّ الْمَرْأَةَ عَانِشَةُ.
   أَنَّ الْمَرْأَةَ عَانِشَةُ.
- قَالَ : فَلَمَّا أَنْ قَدِمُت الْعَسْكَرَ قَدِمْت عَلَى أَدْهَى الْعَرَبِ ، يَعْنِى عَلِيًّا ، قَالَ : وَاللهِ لَدَخَلَ عَلَى فِي نَسَبِ قَوْمِى حَتَى قَالَ : أَمَا إِنَّ يَنِي رَاسِبِ بِالْبَصْرَةِ أَكْثَرُ مِنْ يَنِي قَدْامَةَ ، قَالَ : قُلْتُ أَجُلُ ، قَالَ : فَقَالَ : أَسَيَّدُ قَوْمِكَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لاَ ، وَإِنِّي فِيهِمْ لَمُطَاعٌ ، وَلِغَيْرِي أَسُودُ ، قُدُامَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : أَسَيَّدُ يَنِي رَاسِبِ ؟ قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيَّدُ يَنِي قُدَامَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيَّدُ يَنِي قُدَامَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيَّدُ يَنِي قُدَامَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ ، قَالَ : فَسَيَّدُ يَنِي قُدَامَةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : فَلَانٌ لَا خَرَ ، قَالَ : هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغُهُمَا كِتَابَدُرِ مِنِّي قُلْتُ : نَعَمْ .

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في المسلك المحل المحلك المحل المحلك المحلك

٨- قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونَ ، قَالَ : فَبَايَعَ الشَّيْخَانِ اللَّذَانِ مَعِى ، قَالَ : وَأَضَبَّ قَوْمٌ كَانُوا عِنْدَهُ ، قَالَ : وَقَالَ أَبِي بِيَدِهِ
 : فَقَبَضَهَا وَحَرَّكَهَا كَأَنَّ فِيهِمْ خِفَةٌ ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : بَايِعُ بَايِعُ ، قَالَ : وَقَدْ أَكُلَ السُّجُودُ وُجُوهَهُمْ ،
 قَالَ : فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْقَوْمِ : دَعُوا الرَّجُلَ ، فَقَالَ أَبِي : إنَّمَا بَعَنِينَ قَوْمِي رَائِدًا وَسَأْنُهِي إِلَيْهِمْ مَا رَأَيْت ، فَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ مَا رَأَيْت ، فَإِن اللَّهُ عَلَى السَّجُودُ وَالِدًا فَرَأَيْت ، فَإِن الْحَيْوَلُوكِ اعْتَوْلُوكِ اعْتَوْلُوكِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِينٌ : أَرَأَيْت لَوْ أَنْ قَوْمَك بَعَنُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، وَإِن اعْتَوْلُوك اعْتَوْلُوك اعْتَوْلُوك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِينٌ : أَرَأَيْت لَوْ أَنْ قَوْمَك بَعَنُوك رَائِدًا فَرَأَيْت ، وَإِن اعْتَوْلُوك اعْتَوْلُوك اعْتَوْلُوك ، قَالَ : فَقَالَ عَلِينٌ ، أَرَأَيْت لَوْ أَنْ قَوْمَك بَعَنُوك رَائِدًا فَوَالْمَت وَوْضَةً وَغَدِيرًا ، فَقُلْتُ : بَايِعُك عَلَى أَنْ نُطِيعَك مَا أَطَعْت اللّه ، فَإِذَا عَصَيْته فَلَا طَاعَة لَكَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ ! هَمْ مُ وَطَوْلَ بِهَا صَوْتَهُ ، قَالَ : فَضَرَبُت عَلَى يَدِهِ .

قَالَ : ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ وَكَانَ فِى نَاحِيَةِ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَقَالَ : إِمَا انْطَلَقْت إِلَى قَوْمِكَ بِالْبُصْرَةِ فَأَيْلُغْهُمْ كُتُبِى وَقَوْلِى ، قَالَ : فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِى إِذَا أَتَيْتَهِمْ يَقُولُونَ : مَا قَوْلُ صَاحِبِكَ فِى عُنْمَانَ ، قَالَ : فَسَبَّهُ اللّذِينَ حَوْلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِي يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ عُنْمَانَ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِي يَوْشَحُ كَرَاهِيَةً لِمَا يَجِينُونَ بِهِ ، قَالَ : فَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلاَ عَنْكُمْ أَسْأَلُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِي يَأْخُورُهُمْ ، أَنَّ قَوْلِى مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلاَ عَنْكُمْ أَسْأَلُ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِي يَأْخُورُهُمْ ، أَنَّ قَوْلِى مُحَمَّدٌ : أَيُّهَا النَّاسُ ، كُقُوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلاَ عَنْكُمْ أَسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِي يَا مُعْوِيلِهُ مَا يَقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهِ مَا إِنَّا كُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أَسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِى النَّاسُ ، كُفُّوا فَوَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَسْأَلُ ، وَلا عَنْكُمْ أَسْأَلُ ، قالَ : فَقَالَ عَلِى النَّهُولَ وَآمَنُوا ثُمَّ اللّهُ يُعِدِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.
 وَاللّهُ يُعِبُ أَلْهُ وَاللّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾.

١٠ قَالَ أَبِي : فَلَمُ أَبْرَحُ حَتَى قَلِمَ عَلَى الْكُوفَةِ ، جَعَلُوا يَلْقونِي فَيَقُولُونَ : أَتَرَى إِخُوانَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ
 يُقَاتِلُونَنَا ، قَالَ : وَيَتَسْحَكُونَ رَيَعُجَبُونَ ، ثُمَّ

قَالُوا : وَاللهِ لَوْ قَدَ الْتَقَيْنَا تَعَاطَيْنَا الْحَقَّ ، قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَهُمْ لَا يَقْتَبِلُونَ ، قَالَ : وَخَرَجْت بِكِتَابِ عَلِى، فَأَمَّا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ كَتَبَ إلَيْهِمَا فَقَبِلَ الْكِتَابَ وَأَجَابَهُ ، وَدَلَلْت عَلَى الآخِرِ فَتَوَارَى ، فَلَوُ الْهَمْ قَالُوا : كُلَيْبٌ مَا أَذِنَ لِى ، فَدَفَعْت إلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقُلْتُ : هَذَا كِتَابُ عَلِى ، وَأَخْبَرُته أَنِّى أَخْبَرُته أَنَك سَيِّدُ قَوْمِكَ ، قَالَ : فَآبَى أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى إلَى السُّؤُدُدِ الْيَوْمَ ، إنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُوْمَ سَيِّدٌ قِوْمِكَ ، قَالَ : فَآبِى أَنْ يَقْبَلَ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : لَا حَاجَةَ لِى إلَى السُّؤُدُدِ الْيَوْمَ ، إنَّمَا سَادَاتُكُمَ الْيُوْمَ سَيِّدٌ بِالْأُوسَاخِ ، أَوِ السَّفَلَةِ ، أَو الْادْمِيَاءِ ، وَقَالَ : كَلِّمُهُ ، لاَ حَاجَةً لِى الْيُومَ فِى ذَلِكَ ، وَأَبَى أَنْ يُجِيبَهُ .

١٠- قَالَ فَوَاللهِ مَا رَجَعُتَ إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى إِذَا الْعَسْكُرَانِ قَدْ تَدَانِيَا فَاسْتَبَّتَ عِبْدَانُهُمْ ، فَرَكِبَ الْفُرَّاءُ الَّذِينَ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقَوْمُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعَ الْقُومُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتَرِ فَإِذَا بِهِ عَلِيٍّ حِينَ أَطْعَنَ الْقَوْمُ ، وَمَا وَصَلْت إِلَى عَلِيٍّ حَتَّى فَرَعَ الْقُومُ مِنْ قِتَالِهِمْ ، دَخَلْتُ عَلَى الْأَشْتَرِ فَإِذَا بِهِ جِرَاحٌ ، قَالَ عَاصِمٌ : وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا أَنْ نَظُرَ إِلَى أَبِى أَبِى ، قَالَ وَالْبَيْتُ مَمْلُوءٌ مِنْ أَصُحَابِهِ ، قَالَ : يَا كُلِيْبُ ، إِنَّكَ أَعْلَمُ بِالْبُصُرَةِ مِنَّا ، فَاذْهَبُ فَاشْتَرِ لِى أَفْرَهَ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : أَصْحَابِهِ ، قَالَ : يَا كُلِيْبُ ، إِنَّكَ أَعْلَمُ بِالْبُصُرَةِ مِنَّا ، فَاذْهَبُ فَاشْتَرِ لِى أَفْرَهُ جَمَلٍ تَجُده فِيهَا ، قَالَ : الْمُسْرَقِ مِنْ عَرِيفٍ لِمَهْرَةً جَمَلَهُ بِخَمْسِ مِنَةٍ ، قَالَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلْ : يُغُرِنُكُ ابْنُكَ مُالِكٌ فَالِكَ : اذْهَبُ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ وَقُلْ : يُغُرِنُكُ ابْنُك مَالِكٌ

السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : خُذِى هَذَا الْجَمَلَ فَتَبَلَّغِى عَلَيْهِ مَكَانَ جَمَلِكَ ، فَقَالَتْ : لَا سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ بايني ، قَالَ :وَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهُ .

١٢- قَالَ : فَرَجَعْت إلَيْهِ فَأَخْبَرْته بقَوْلِهَا ، قَالَ : فَاسْتَوَى جَالِسًا

ثُمَّ حَسَرَ عَنُ سَاعِدِهِ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّ عَائِشَةَ لَتَلُومُنِي عَلَى الْمَوْتِ الْمُومِتِ ، إِنِّى أَقْبَلُت فِي رِجُرِجَةٍ مِنُ مَذُحِجٍ ، فَإِذَا ابْنُ عَتَّابِ قَدُ نَزَلَ فَعَانَقَنِي ، قَالَ ، فَقَالَ : اقْتُلُونِي وَمَالِكًا، قَالَ : فَتَالَ : الْمُدُونِي وَمَالِكًا، وَمَا أُحِبُّ، أَنَّهُ قَالَ : اقْتُلُونِي وَالْأَشْتَرَ ، وَلَا أَنَّ كُلَّ مِذْحَجِيَّةٍ قَالَ : اقْتُلُونِي وَ الْأَشْتَرَ ، وَلَا أَنَّ كُلَّ مِذْحَجِيَّةٍ وَلَدَتْ غُلَامًا، فَقَالَ أَبِي : إِنِّي اعْتَمَرُتها فِي غَفْلَةٍ ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُك أَنْتَ إِذَا قُلْتُ : أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُذْحَجِيَّةٍ عُلَامًا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّي اعْتَمَرُتُهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُك أَنْتَ إِذَا قُلْتُ : أَنْ تَلِدَ كُلَّ مُذْحِجِيَّةٍ عُلَامًا ، فَقَالَ أَبِي : إِنِّي اعْتَمَرُتُهَا فِي غَفْلَة ، قُلْتُ : مَا يَنْفَعُك أَنْتَ إِذَا قُلْتُ : أَنْ تَلِدَ كُلِّ مُذُحِجِيَّةً

٦٠- قَالَ : ثُمَّ دُنَا مِنْهُ أَبِي ، فَقَالَ : أَوْصِ بِي صَاحِبَ الْبَصْرَةِ فَإِنَّ لِي مَقَامًا بَعُدَكُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ قَدْ رَآك صَاحِبُ الْبَصْرَةِ لَقَدْ أَكْرَمَك ، قَالَ : كَأَنَّهُ يَرَى ، أَنَّهُ الْأَمِيرُ ، قَالَ : فَخَرَجَ أَبِي مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، قَالَ : فَقَالَ : قَدُ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلُ خَطِيبًا ، فَاسْتَعْمَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى فَقَالَ : قَدَ قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلُ خَطِيبًا ، فَاسْتَعْمَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَرَجَعَ أَبِي فَأَخْبَرَ الْأَشْتَرَ ، قَالَ : فَقَالَ الْإِي : أَنْتَ سَمِعْتَه ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي الْأَشْتَرَ ، قَالَ : فَقَالَ أَبِي : لاَ قَلَ : فَقَالَ أَبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّه

16- قَالَ : فَلَمُ أَلَبُكُ أَنُ جَاءَ عَتَابٌ التَّغْلِبَيُّ وَالسَّيْفُ يَخْطِرُ ، أَوْ يَضْطَرِبُ فِي عُنُقِهِ ، فَقَالَ : هَذَا أَمِيرُ مُؤْمِنِكُمْ قَدِ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَمِّهِ عَلَى الْبُصُرَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ سَائِرٌ إِلَى الشَّامِ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : قَالَ لَهُ الْأَشْتَرُ : أَنْتَ سَمِعْته يَا أَعُورُ ، قَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَتَبَسَّمَ تَبَسَّمًا فِيهِ كُشُورٌ ، قَالَ : فَقَالَ : فَلَا نَدُرى إِذًا عَلَامَ قَتَلُنَا الشَّيْخَ بِالْمَدِينَةِ .

٥٠- قَالَ : ثُمَّ قَالَ : لِمُذْحَجَيَّتِهِ قُومُوا فَارْكَبُوا ، فَرَكِبَ ، قَالَ : وَمَا أَرَاهُ يُرِيدُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ أَنْ يَبْعَتَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ إلَيْهِ ، أَنَّهُ لَمْ يَمُنَعَنِّى مِنْ تَأْمِيرِكَ أَنْ لَا تَكُونَ لِلْذَلِكَ أَهْلًا ، وَلَكِنْى أَنْ يَبْعَتَ خَيْلًا تُقَاتِلُهُ ، قَالَ : وَنَادَى فِى النَّاسِ بِالرَّحِيلِ ، قَالَ : وَكَانَ قَدْ وَقَتَ لَهُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، فِيمَا رَأَيْت ، فَلَمَّا وَسَنَعَ الْأَشْتَرُ حَتَى أَذْرَكُهُ أَوَائِلُ النَّاسِ ، قَالَ : وَكَانَ قَدْ وَقَتَ لَهُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ ، فِيمَا رَأَيْت ، فَلَمَّا وَسَنَعَ نَادَى فِى النَّاسِ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرَّحِيلِ .

(٣٨٩١٢) عاصم بن كليب جرمي فرماتے ہيں كه ميرے والدمحتر م بيان كرتے ہيں كه ہم نے توج (شهر) كامحاصره كيا جبكه ہمارے شكر

معنف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي محتف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) كي محتف ابن الي شيرمتر جم (جلداا) ك امير بى سليم قبيله كے مجاشع بن مسعود تھے جب ہم اس شہر كو فتح كر يكي تو ميرے بدن پرايك بوسيده كرتا تھا تو ميں مجم كان مقتولین کی طرف گیا جن کوہم نے تہدیج کیاتھا۔ایک مقتول کی قیص میں نے اتار لی جس پرخون کے نشان تھے میں نے اسے بچمروں کے درمیان دھویا اورخوب رگز کرا ہے اچھی طرح صاف کرلیا اور پھرزیب تن کر کے آبادی کی طرف گیا اور مال ننیمت ہے ا کیک سوئی اور دھا کہ لیا اور اپنی پھٹی ہوئی تیص کی سلائی کی ہمجاشع بن مسعود کھڑے ہوئے اور فرمانے گئے اے لوگو! تم کسی بھی شئے میں خیانت نہ کروجس نے خیانت کی قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑ ۔۔گا آٹر چددھا گد بی کیوں نہ ہو۔ پس میں نے قیص ا تاردی اورا پی قیص کو پھاڑنے لگا تا کہ ( مال نغیمت کا ) دھا گہڑوٹ نہ جائے پھر میں سوئی اور قمیص کو لے کر مال نغیمت کے پاس پنجااور میں نے یہ چیزیں واپس رکھ دیں پھر میں نے لوگوں کواس دنیا ٹنس دیکھا کہ وہ کئی گئی وسق میں خیانت کرتے ہیں جب میں نے ان سے کہا کہ پیکیا ہے تو وہ جواب دیتے مال غنیمت میں ہمارااس سے بھی زیادہ حصہ بنتا ہے عاصم کہتے ہیں کہ میرے والمد ماجد نے خواب دیکھا جب وہ خلافت عثان کے زمانے میں توج کے محاصرہ کے لیے گئے ہوئے تھے۔میرے والدنے جب بیخواب د یکھا تو بڑے واضح طریقے ہے دیکھامیرے والدنے نبی کریم مِنْ الطَّفَظَةُ کی صحبت کی سعادت بھی حاصل کی تھی ۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مریض آ دی ہے اس کے باس لوگ جھڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی طرف اٹھ رہے ہیں اور آوازیں بلند ہور ہی ہیں۔ان کے قریب ایک عورت سزلباس میں ملبوس بیٹھی ہےاورا یسے معلوم ہور ہی ہے جیسے وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی خواہاں ہےای اثنامیں ایک آ دمی کھڑا ہوتا ہےاورا پے جیسے کے استر پلٹتا ہے پھر کہتا ہےا ہے مسلمانو! کیاتمہارااسلام بوسیدہ ہوگیا جبکہ بیہ نبی کریم مُؤَنِیْنَیْجَ کا کرتا ہے جوابھی پرانانہیں ہواای دوران دوسرآتخص کھڑا ہوااورقر آن کریم کی ایک جلد کو پکڑ کر جھٹکا جس کی وجہ سے قر آن کریم کے اوراق تھلنے لگے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے بینواب تعبیر بتانے والوں کے سامنے بیان کیا مگر کوئی اس خواب کی تعبیر نه بتار کا بلکتعبیر بتانے والے بیخواب من کر گھبرا جاتے تھے۔

عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ میں بھرہ آیا تو دیکھا کہ لوگ نظر تیار کررہے ہیں میں نے بو چھاانہیں کیا ہوا تو بھے لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو بیا طلاع ملی ہے کہ پھھ لوگوں حضرت عثمان ڈاٹٹن کی طرف گئے ہیں ( تا کہ ان کے خلاف شورش ہر با کریں ) اب بیلوگ ) اہلی بھرہ ) حضرت عثمان ڈاٹٹن کی مدد کے لیے جارہے ہیں۔ پھر ابن عامر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ امیر الموسنین نے صلح کرلی ہے اور ان کے باس جانے والانشکر لوٹ چکا ہے (بیین کر ) اہلی بھرہ بھی اپنے گھروں کولوٹ گئے اس کے بعد حضرت ختمان دہ ہٹن کی شہادت نے ان کو سخت رنج میں جتلا کیا۔ میں نے اتنی کثیر تعداد میں بوڑھے لوگوں کو اتنارہ تے ہوئے پہلے بھی نہیں و کھا کہ ان کی دار محمد بند حضرت نہیراور طلحہ بنی دین نظر بیف لائے پھر پھے بی در کھا کہ ان کی دار قبلے کے دو بوڑھے بھے ہے کہنے گئے کہ آؤ ان کے رعلی دین دین ہونے ہیں۔ بی ہم نظے اور د کھتے ہیں کہ بیکیا دعوت دیتے ہیں اور کیا موقف لے کر آئے ہیں۔ بی ہم نظے اور ان کی طرف کے دو بوڑھے جو ان پرنظر پڑی جو بخت کھال والا تھا بردھے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو ان کے گروہ ہمیں نظر آئے گئے۔ اچا تک ہماری ایک نوجوان پرنظر پڑی جو بح ہے کھال والا تھا بردھے جب ہم ان کے قریب ہوئے تو ان کے گوان کی کر آئے ہیں۔ بی ہم نظر آئے گئے۔ اچا تک ہماری ایک نوجوان پرنظر پڑی جو بحث کھال والا تھا

هي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد اا ) ي مصنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد اا ) ي مصنف ابن الم الم الم الم الم الم اور لشكر كے ايك جانب تھا۔

جب میں نے اسے دیکھا تو یہ اس عورت سے بہت مشابہت رکھتا تھا جس کو میں نے خواب میں مریض کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا جس کو یہ کہ کھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر اس عورت جس کو میں نے خواب میں مریض سے مربا نے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا کو کی بھائی ہوتو یہائی ہوتو یہائی کہ اس خواب ساتھ جو دو ہزرگ خفس تھان میں سے ایک کہنے لگا آپ کی اس خفس سے کیا غرض ہے اور میری کہنی کو پکڑ کر دبایا۔ وہ جوان ہماری گفتگوں کر کہنے لگا کہ آپ کیا فرمار ہے جی میرے ایک ساتھی نے کہا بچھنیس آ جا کیں۔
مگر اس نو جوان نے اصرار کیا کہ آپ بتا کیں آپ کیا کہ در ہے تھے۔ پس میں نے اس کو اپنا خواب سنا دیا تو نو جوان کہنے لگا یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ یہ خواب آپ نے دیکھا ہے؟ اس کو اس کے دیکھا ہے؟ اس کو اس کے اس کو اس کے دیکھا ہے؟ اس کو اس کے در ہوتے ہوئے میں کہتا رہا حتی کہتا رہا حتی کہ اس کی آواز ہم سے دور ہوتے ہوئے جیں کہ پھر ہم نے بہچان لیا کہ وہ عورت (جوخواب میں مریض کے سرہانے بیٹھی ہوائی۔ میں ان کہ کی عائد تھی۔

بس جب میں لشکر میں بہنچاتو میں نے وہاں عرب کے سب سے زیادہ دانا انسان کو پایا یعنی کہ حضرت علی دوئیؤ کو عاصم کے والد محتر م بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قتم حضرت علی دوئیؤ مجھ سے میری قوم کے متعلق گفت وشنید کرنا چاہتے تھے میں نے سوچا کہ وہ تو میری قوم کو جھ سے زیادہ ہیں نال! میں نے کہا میری قوم کو جھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی دوئیؤ نے فرمایا کہ بھرہ میں بنی راسب بنی قد امد سے زیادہ ہیں نال! میں نے کہا ہی باں۔ انہوں نے بھے سے سوال کیا آپ اپنی قوم کے سردار ہیں میں نے جواب دیا جی نہیں۔ اگر چہمیری بھی قوم اطاعت کرتی ہیں۔ ہی حضرت علی دوئیؤ نے بھے سے دریا فت کیا بنی راسب کا سردار کون ہے میں نے کہا فلاں پھر انہوں نے بنی قد امد کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا سردار کون ہے میں نے جواب دیا فلاں۔ پھر فرمایا کیا میر دونوں سرداروں کو پہنچا دو گے میں نے کہا جی ضرور، پھر فرمانے گئے کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گو حضرت عاصم کے والد ماجد دوئیؤ فرماتے ہیں کہ میر سے ساتھ جود و ہز رگ تھا نہوں نے بیعت کرلی۔

پی و ولوگ جوان کے پاس تھے ناراض ہوئے میرے والد نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بچھ کہاا وراپنے ہاتھ کو بند کیا اور حرکت دی گویا کہ ان لوگوں میں ایک طرح کی خفت تھی ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا بیعت کرلو بیعت کرلوان لوگوں کے چبر بر برحدوں کے بوے واضح نشان تھے۔حضرت علی جھٹے نشان تھے۔حضرت علی جھٹے نشان تھے۔حضرت علی جھٹے اس کے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کواس تمام معاطے سے آگاہ کر دوں جو میں نے دیکھا ہے۔اگر وو آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوئے تو میں بھی آپ سے بیعت کرلوں گااورا گرانہوں نے آپ سے روگر دانی کی تو میں بھی آپ سے بیعت کرلوں گااورا گرانہوں نے آپ سے روگر دانی کی تو میں بھی آپ سے علیحدہ ہوجاؤں گا۔ تو حضرت علی جھٹے نے فرمایا دیکھو تمہاری تو م نے تمہیں رہنما بنا کر بھیجا ہے ہیں آپ نے باغ اور کنواں دیکھ لیا پھر بھی تم اگر اپنی قوم سے گھاس اور پانی کی تلاش کا کہوتو اگر تمہاری تو م نے انکار کردیا تو پھر آپ خود پانی اور گھاس تلاش نہ

مسند ابن البشيه مترجم (جلد ۱۱) کی دور الله الله کی دور الله الله کی دور الله کی دور کتاب العبد کرسکو گے۔ میں نے ان کی انگلی پکڑی اور کہا ہم آپ ہے بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے اس وقت تک جب تک الله تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ بس اگر آپ نے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی تو پھر ہمارے او پر آپ کی اطاعت لازم نہیں۔ تو حضرت علی ہی تی جواب دیا تھیک ہے اور آ واز کو لمباکیا۔

کہتے ہیں کہ اللہ کوتم میں حضرت علی وٹاٹو تک واپس پہنچ بھی نہیں پایا تھا کہ دونوں لشکرا کیک دوسرے کے قریب ہوگئے اورلوگ لڑنے کے لیے سید ھے ہوگئے ۔ پس حضرت علی دٹاٹو کے ساتھ جو قراء تھے وہ سوار ہوئے جب نیز ہ بازی شروع ہوئی پھر میں حضرت علی دٹاٹو سے اس وقت ملا جب لوگ قبال سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں اشٹر کے پاس گیاوہ زخمی تھے۔ عاصم کہتے ہیں ہمارے اوراس کے مابین عورتوں کی طرف سے کوئی رشتہ داری تھی جب اشتر نے میرے والد ما جد کی طرف دیکھا جب کہ اس کا گھر اس کے ساتھیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اشتر نے کہاا سے کلیب تم ہم سب سے زیادہ اٹل بھر ہ کو جانتے ہو۔ آپ جاسے اور میرے لیے ایک سراتے کے مسنف ابن ابی شیبر سرتم (طدا) کی سیست کے ایک موان اونٹ پانچ سودرہم کے عوض خریدا۔ پھر کہنے لگا سے عاکشہ خی اندنا کے الحرکت اونٹ خریدلو پس میں نے ایک سردار سے ایک جوان اونٹ پانچ سودرہم کے عوض خریدا۔ پھر کہنے لگا اسے عاکشہ خی اندنا کے پاس لیے جاوا وران سے کہنا آپ کا بیٹا مالک آپ سے سلام عرض کر دہا ہے اور کہدرہا ہے کہ بیاونٹ قبول کر لیجے اور اس پرسوارہو کر اپنے اونٹ کی جگہ پہننچ جا کیں۔ پس حضرت عاکشہ خی افیان کی سرائمتی نہ ہواور وہ میرا بیٹا نہیں ہے اور اونٹ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں واپس اس کے یاس آیا اور اسے حضرت عاکشہ خی انداز کا کر مان پہنچادیا۔

کلیب کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا پھراٹی کلائی ہے آشین ہٹائی پھر کہنے لگا حضرت عائشہ مزی پیٹر مرنے والے کی موت پر مجھے ملامت کررہی ہیں میں تو قلیل می جماعت میں آیا تھا۔ پھراجا تک ابن عمّاب آئے اور مجھ سے مقابلہ کیا اور کہنے لگاتم مجھےاور مالک گوتل کردوپس میں نے مارااوروہ بہت بری طرح گرا پھر میں ابن زبیر کی طرف لیکا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھےاور مالک 'قِتَل کردواور میں بسندنہیں کرتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھےاوراشتر کوتل کردواور نہ بیہ بسند کرتا ہوں کہ ہماری عورتیں غلاموں کوجنم دیں عاصم کہتے ہیں کہ میرے والد ما جد فرماتے ہیں کہ پھرا کیلے میں اس سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ کے غلام جننے والے قول نے آپ کوکیا فائدہ دیاوہ مجھ سے قریب ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ صاحب بھرہ (علی ڈٹاٹنے) کے بارے میں مجھ کووصیت سیجیے کیونکہ میرا مقام آپ کے بعد ہی ہے کلیب نے اے کہا کہ اگر صاحب بھرہ نے آپ کود یکھا تو آپ کا ضرورا کرام کریں گے۔ عاصم بن کلیب کے والد ماجد کہتے ہیں کہ وہ اینے آپ کوامیر بجھنے لگا۔ پس میرے والدمحتر م وہاں سے اٹھے اور باہر آ گئے تو میرے والدکوایک آ دمی ملا اس نے خبر دی کہامیر الموشین نے خطبہ دیا اور عبداللہ ابن عباس کوبھرہ کا عامل مقرر کیا ہےاور حضرت علی جھانچو فلاں دن شام کی طرف جانے والے ہیں۔ پس میرے والدمحتر م کوکہا ہے بات تونے خود نی ہے تو میرے والدنے کہانہیں تو اشتر نے میرے والد کوڈ ا ٹٹااور کہا بیٹھ جاؤ بے شک پیچھوٹی خبر ہے میرے والد کہتے ہیں کہ میں ای جگہ ہیٹھا تھا کہ ایک اور شخص نے ایس ہی خبر دی۔اشتر نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کیاتم نے خود دیکھا ہے اس نے کہانہیں پھراہے بھی پچھ کہا یہ بھی تمہارے جیسی خبر لے کر آیا ہے جبکہ میں اوگوں کی ا کیے ست میں جیٹھا تھا۔تھوڑی ہی دیر بعد عماب تعلی آیا اس کی گردن میں مکوارلٹک رہی تھی۔ ریٹمہارے مونین کاامیر ہے؟ فلاس فلاں دن وہ شام کی طرف جانے والا ہے۔اشتر نے اس سے کہااے کانے! تونے یہ بات خود سی ہے؟ اس نے کہا ہاں اشتر! اللہ کی قتم میں نے خوداینے ان دوکانوں ہے تی ہے۔اشتر مسکرایا پھر کہنے لگا گراہیا ہوا تو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے شخ (امیرالمومنین) کو مدینه میں کیون قبل کیا؟ پھراینے نشکریوں کوسوار ہونے کا تھم دیا اورخود سوار ہوا کہنے لگا کہان کا معاویہ جھٹو ہی کی طرف ارادہ ہے۔ علی بڑاؤ اس کے شکر سے فکر مند ہوئے پھراس کی طرف خطاکھا کہ میں نے تم کوامیراس لیے نہیں بنایا کہ مجھے اہل شام جوتمباری ہی قوم ہے کے خلاف تمہاری مدددرکار ہے در ندامیر ند بنانے کی بیدوجہ نتھی کہتم اس کے لیے اہل نہ تھے پس پھرلوگوں میں کوج کرنے کے لیے نداءلگائی پس اشتر کھڑا ہوا یہاں تک کہ سب ہے آ گے والے لوگوں کے ساتھ مل گیا۔ اس نے ان کے لیے پیر کا دن مقرر کیا تھامیرے خیال کےمطابق پس جب اشتر نے وہ کرلیا جو کرنا تھا تواس نے لوگوں میں اس سے پہلے کوچ کرنے کے لیے آوازلگوائی۔ ( ٣٨٩١٣ ) خَذَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، قَالَ : شَهِدْت يَوْمَ الْجَمَلِ فَمَا دَخَلْت مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلداا) كي المستخصص المستحدد المست

دَارَ الْوَلِيدِ إِلَّا ذَكُرُت يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَوَقْعَ الشَّيُوفِ عَلَى الْبِيضِ ، قَالَ : كُنْتُ أَرَى عَلِيًّا يَحْمِلُ فَيَضُرِبُ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْثَنِىَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ : لَا تَلُومُونِى ، وَلُومُوا هَذَا ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقَرَّمُهُ.

(۳۸۹۱۳) حفرت اعمش نے ایک آدمی نے قل کیا ہے اس کا نام بھی ذکر کیا تھا کہ میں یوم جمل کو جنگ میں حاضر ہوا تھا میں جب بھی ولید کے گھر میں داخل ہوتا ہوں یوم جمل مجھے ضروریا د آتا ہے جس دن آلمواریں خود دں پرلگ رہی تھیں۔حضرت علی مزاتنو کو میں نے دیکھا تلوارا ٹھائے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے جاتے پھر واپس لوٹے اور کہتے مجھے ملامت نہ کرواسے ملامت کرو پھرلوٹے اورا سے سیدھا کرتے۔

( ٣٨٩١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنُ مَيْسَرَةَ أَبِى جَمِيلَةَ قَالَ : إِنَّ أُوَّلَ يَوُم تَكَلَّمَتِ الْخَوَارِجُ يَوُمَ الْجَمَلِ ، قَالُوا :مَا أَحَلَّ لَنَا دِمَانَهُمْ وَحُرَّمَ عَلَيْنَا ذَرَارِيَّهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، قَالَ :فَقَالَ عَلِّى : إِنَّ الْعِيَالَ مِنِّى عَلَى الصَّدْرِ وَالنَّحْرِ ، وَلَكُمْ فِيء خَمْسُ مِنَةٍ خَمْسُ مِنَةٌ ، جَعَلْتِهَا لَكُمْ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْعِيَالِ.

(۳۸۹۱۳) میسرہ الی جمیلہ ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں پہلی و فعہ خوراج ہے یوم جمل کو طاوہ کہدرہے تھے بھارے لیے اللہ نے حلال نہیں کیاان کے خون کو اور ہم پران کے اولا دواموال کوحرام کیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹوٹ نے فر مایا میرے اہل وعیال سے اور گردن پر ہیں (یعنی جنگ میں پیش پیش ہیں) اور تہبارے لیے پانچ پانچ پانچ سودرہم مال نفیمت ہے جو تہمیں اہل وعیال ہے بے نیاز کردے گا۔

( ٣٨٩١٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : كَانَتُ رَايَةُ عَلِيٍّ سَوْدَاءَ ، يَعْنِي يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَرَايَةُ أُولَئِكَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۱۵) حضرت حریث بن تخشی ہے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کا حجنٹرا سیاہ تھااوران کے حریف کا حجنٹرا اونٹ تھا۔

( ٣٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ : مَا فَعَلَتُ أُمَّك ، قَالَ : قَدْ مَاتَتُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّك سَتُقَاتِلُهَا ، قَالَ :فَعَجِبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتُ عَانِشَةُ.

(۳۸ ۹۱۲) حفرت حذیفہ ڈاٹٹو ہے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص ہے کہا تمہاری ماں نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تو مرچکی حضرت حذیفہ ڈٹٹٹو نے فرمایاتم عنقریب اس سے قبال کرو گے وہ مخص بڑا حیران ہواحتیٰ کہ حضرت عائشہ ٹن عذیف (جنگ جمل کے لیے) نکلیں۔

( ٣٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّغِيِّى ، قَالَ : فَسَمَ عَلِيٌّ مَوَارِيتَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ عَلَى فَرَائِضِ الْمُسْلِمِينَ :لِلْمَرْأَةِ ثُمُنُهَا ، وَلِلابْنَةِ نَصِيبُهَا ، وَلِلابْنِ فَرِيضَتُهُ ، وَلِلاَمْ سَهْمُهَا.

(۳۸۹۱۷) حضرت فتعمی ہے منقول ہے کہ حضرت علی جلائو نے جنگ جمل کے دُن ُ جاں بحق ہونے والوں کی میراث مسلما نو ں



کے حصوں کی تقسیم کی طرح کی عورت کے لیے آٹھواں حصہ اور بیٹی کواس کا حصہ دیا اور بیٹے کواس کا حصہ اور ماں کواس کا جتنا حصہ بنآتھا دیا۔

( ٣٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ شَرِيكٍ ، عَنُ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنُ أَبِي الْبَخْتَرِى ، قَالَ :سُنِلَ عَلِيٌّ ، عَنُ أَهْلِ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجَمَلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا الْجَمَلِ ، قَالَ : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَنْ اللَّهُ إِلَا قَلِيلًا ، قِيلَ : أَمُنَافِقِينَ لَا يَدُكُرُونَ اللَّهُ إِلَا قَلِيلًا ، قِيلَ : فَمَا هُمُ ، قَالَ : إِخْوَانَنَا بَعَوْا عَلَيْنَا. (بيهقي ١٤٣)

(۳۸۹۱۸) حضرت ابو بختری سے روایت ہے کہ حضرت علی میڈائیؤ سے سوال کیا گیا اہل جمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہا ہی وہ شرک تھے۔ پھر کہا گیا کہا وہ منافق تھے؟ انہوں نے فر مایا گیا کیا وہ مشرک تھے۔ پھر کہا گیا کیاوہ منافق تھے؟ انہوں نے فر مایا کہارے بھائی تھے جنہوں نے نہیں منافق لوگ تو اللہ کو یا ذہیں کرتے مگر بہت کم پھر کہا گیا پھرکون تھے وہ؟ حضرت علی جائے نے فر مایا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی۔

( ٣٨٩١٩ ) حَلَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهُرَامَ عُن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسْبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يَفْتُلُ جَرِيحًا. (بيهنى ١٨٢)

(۳۸ ۹۱۹) حضرت شقیق بن سلمہ بیٹیو سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دوران حضرت علی جانو نے نہ کسی کوقیدی بنایا اور نہ ہی کسی زخی کوتل کیا۔

( ٣٨٩٢) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ بَهْرَامَ عُن عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْع ، عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَسُبِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَلَمْ يُخَمِّسُ ، قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا تُخَمِّسُ أَمْوَالَّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذِهِ عَانِشَةُ تَسُتَأْمِرُهَا ، قَالَ : قَالُوا : مَا هُوَ إِلَّا هَذَا . مَا هُوَ إِلَّا هَذَا .

(۳۸۹۲۰) حضرت عبد خیر طینی سے روایت ہے کہ حضرت علی جھٹونے نے جنگ جمل میں (جیتنے کے بعد) نہ تو کوئی قیدی بنایا اور نہ ہی خمس نیا۔ لوگوں نے عرض کیا! کیا آپ ان کے مالوں کو پانچ حصوں میں تقسیم نہیں کریں گے تو حضرت علی جھٹٹو نے فرمایا کہ حضرت علی خشائٹو نے فرمایا کہ حضرت علی مشاؤرہ کر لوتو لوگوں نے انکار کما (پھر مال غنیمت وستبر دار ہو گئے)

( ٣٨٩٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِثْرِيسَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، عَن عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْأَشْتَرَ، وَابْنَ الزَّبَيْرِ الْمَا الْمُ الْأَبُيْرِ : فَمَا ضَرَبْته ضَرْبَةً حَتَّى ضَرَيْبى خَمْسًا ، أَوْ سِتًّا ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : وَٱلْقَانِي بِرِجْلِي، ثم قَالَ: وَاللهِ لَوُلاَ قَرَابَتُك مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكْت مِنْك عُضُوًا مَعَ صَاحِبِهِ، قَالَ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : وَاثْكُلَ أَسْمَاءَ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَعْطَتِ الّذِي بَشَرَهَا بِهِ ، أَنَّهُ حَتَى عَشَرَةَ آلَافٍ.

(٣٨٩٢١) عبدالله بن عبيد بن عمير روايت كرتے ميں كه اشتر اور ابن زير كا (جنگ جمل ميں) آ مناسا منا بوا۔ ابن زير فرماتے ميں كه اشر كرا ميا كار الله كي ال

تمہاری رسول کریم مِیَوَشِفِیَغَ کِی سے رشتہ داری نہ ہوتی تو تمہارا ایک عضو بھی سلامت نہ جھوڑتا۔حضرت عائشہ جی مینظر دیکے کر پکارا ہائے اساء! جب اشتر دور ہو گیا تو حضرت عائشہ جی مینیٹ نے اس محض کودس ہزار درہم دیا جس نے آکریہ خوشخبری سنائی تھی کہ عبداللہ بن زبیر زندہ ہیں۔

( ٣٨٩٢٢ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : نَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ نُورِّثُ الآبَاءَ مِنَ الْأَبْنَاءِ. (بيهقى ١٨٢)

(۳۸۹۲۳) ٹابت بن عبیدنقل کرتے ہیں کہ میں نے ابوجعفر کو کہتے ہوئے سنا کہ جنگ جمل میں شریک ہونے والول نے کفر نہیں کیا۔

( ٣٨٩٢٥) حَذَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَيْسٌ ، قَالَ : رَمَى مَرُوَانُ بُنُ الْحَكَمِ يَوْمَ الْجَمَلِ طُلْحَةً بِسَهُم فِى رُكْتِيهِ ، قَالَ : فَجَعَلُ الذَّمُ يَغِذُ الذَّم وَيَسِيلُ ، قَالَ : فَإِذَا أَمْسَكُوهُ الْحَكَمِ يَوْمَ الْجُرْحِ النَّفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، الْمُتَسَكَ ، وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ ، قَالَ : فَقَالَ : دَعُوهُ ، قَالَ : وَجَعَلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْحِ النَّفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، الْمُتَسَكُ ، وَإِذَا تَرَكُوهُ سَالَ ، قَالَ : فَقَالَ : فَعَالَ : وَجَعَلُوا إِذَا أَمْسَكُوا فَمَ الْجُرْحِ النَّفَخَتُ رُكْبَتُهُ ، فَقَالَ : فَعَالَ : فَعَالَ : فَلَا اللّهُ ، قَالَ : فَمَاتَ ، قَالَ : فَذَفَنَاهُ عَلَى شَاطِءِ الْكَلَاءِ ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : فَتَكُولُهُمْ اللّهُ مُو سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللّهُ ، قَالَ : فَلَاتُ مِرَارٍ يَقُولُهُا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُوَ أَخْضَرُ أَلَاهُ مَا لَا يَقُولُهُا ، قَالَ : فَنَبَشُوهُ فَإِذَا هُو أَخْضَرُ

البعد ابن الجاشيد متر جم (جلدا ا) كي المستقد متر جم (جلدا ا) كي المستقد متر جم (جلدا المستقد ا

كَأَنَّهُ السَّلْقِ ، فَنَزَفُوا عَنْهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ اسْتَخْرَجُوهُ فَإِذَا مَا يَلِى الْأَرْضَ مِنْ لِحُيَتِهِ وَوَجْهِهِ قَدْ أَكَلَتْهُ الْأَرْضُ ، فَاشْتَرَوْا لَهُ دَارًا مِنْ دُورِ آلِ أَبِي بَكْرَةَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۳۸۹۲۵) قیس بیشید روایت کرتے ہیں کہ مروان بن تھم نے حضرت طلحہ دوائید کے گھٹے میں ایک تیر بارا جنگ جمل کے دن۔ بس اس سے خون بہنا شروع ہوا جب سب اس کورو کتے رک جاتا اور اسے چھوڑ دیتے پھرخون جاری ہوجاتا پس حضرت طلحہ بڑائید نے فر بایا اسے چھوڑ دو۔ جب لوگوں نے زخم کے منہ کورو کنا جا ہا تو گھٹے پھول گیا حضرت طلحہ بڑائید نے فر بایا اسے چھوڑ دویہ تیراللہ عزوجل کی طرف سے تھا پھر آپ کا انتقال ہوگیا۔ ہم نے انہیں کلاء (دریا کنارے ایک بازار) کے ایک جانب وفن کردیا۔ ان ک گھروالوں میں سے کسی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ فر مارہ ہیں! کیاتم مجھے پانی سے نجات نہیں دلاؤ گے؟ میں پانی میں ڈوب چکا ہوں پیکلمات تین دفعہ فر مائے۔ ان کی قبر کو کھودا گیا تو وہ سبز ہو چکے تھے سلق (سبزی) کی طرح۔ لوگوں نے ان سے پانی کو دور کیا پھران کو وہاں سے نکالا تو جو حصر زمین سے ملا ہوا تھا ان کی داڑھی اور چبرے میں سے اس کو زمین نے کھالیا تھا۔ ان کے لیے ابو بکرہ کی آل کے گھروں میں سے ایک گھر دس ہزار در ہم کا خریدا اور اس میں حضرت طلحہ دیا ٹیو کو فن کیا۔

( ٣٨٩٢٦) حَذَنْنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا بَلَغَتْ عَانِشَةُ بَغْضَ مِيَاهِ يَنِي عَامِرٍ لَيْلاً نَبَحَتِ الْكِلاَبُ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَقَّ مَاءٍ هَذَا ، قَالُوا : مَاءً الْحَوْأَبِ ، فَوَقَفَتْ ، فَقَالَتْ : مَا أَظُنِّنِي إِلاَّ رَاجِعَةً ، فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ : مَهُلاَّ رَحِمَكُ اللَّهُ ، بَلْ تَفْدُمِينَ فَيَرَاكُ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، فَقَالَ لَهَا طَلْحَةُ وَالزُّبُيْرُ : مَهُلاَّ رَحِمَكُ اللَّهُ ، بَلْ تَفْدُمِينَ فَيَرَاكُ الْمُسْلِمُونَ فَيُصْلِحُ اللَّهُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ قَالَتُ: مَا أَظُنِّنِي إِلَّا رَاجِعَةً ، إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ : كَيْفَ بِإِخْدَاكُنَّ تَنْبُحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ. (احمد ٥٢- نعبم بن حماد ١٨٥)

(۲۸۹۲۱) قیس پیٹین سے دوایت ہے جب عائشہ فٹی ایڈن ہو عامر کے ایک چشمہ پر پہنچیں تو کتوں نے بھونکنا شروع کردیا۔ استرت عائشہ فٹی ایڈن ہو عامر کے ایک چشمہ پر پہنچیں تو کتوں نے بھونکنا شروع کردیا۔ استرت فٹائند نانے پوچھا یہ کونسا چشمہ ہے۔ لوگوں نے بتایا ''حواب' چشمہ ہے۔ ایس وہ فلم آئین اور فرمانے لگیس کہ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ طلحہ بڑا تیز اور زبیر بڑا تیز نے ان سے عرض کی فشہر ہے اللہ آپ پر دھم کرے۔ آپ کو آگے جانا چاہیے مسلمان آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ کے واپس بی جانا گائے ہوئے ہیں کہ آپ کے واپس بی جانا جا ہے۔ میں کہ آپ کے دور آپ میل ان کی اصلاح فرمائی ہوئے اس دن کے بارے میں بتایا (کیا حال ہوگا جبتم میں سے چاہیے۔ میں نے رسول کریم میلونٹی نے کو کا جبتم میں سے ایک پرحواب چشمے کے کتے بھونکیں گے )

( ٣٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَتُ عَانِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ : ادْفِنُونِي مَعَ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّى كُنْت أَخْدَثْت بَعْدَهُ حَدَثًا.

(۲۸۹۲۷) قیس سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ بڑی دنیا نے قریب الوفات فر مایا کہ جھے از اوج مطہرات کے ساتھ وفنا نا ہیں نے آپ نیز نظیج کے بعدا کیے طریقہ اختیار کیا (قال کے لیے خروج کیا ) مسنسابن البشير مرتم (طداا) و المسلم المسلم

(۳۸۹۲۸) سعد بن ابراہیم آپ والد نے اس کے جیس کہ حضرت علی دی ٹی کو خبر ملی کہ حضرت طلحہ دی ٹیو کہتے ہیں کہ میں نے بیعت اس حالت میں کی کہ میری گدی پر کلوار تھی۔ حضرت علی دی ٹی نے عبداللہ ابن عباس دی ٹیو کو بھیجا کہ وہ لوگوں سے اس خبر کی تقدیق کریں پس اسامہ بن زید دی ٹیو نے فرمایا کہ کلوار کے بارے میں میں نہیں جانبالیکن انہوں نے بیعت نا پہند یدگی سے کی ہوگ ان کی طرف ایسے جھیٹے قریب تھا کہ ان کو قبل کردیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت صہیب نکلے اس حال میں کہ ہیں ان کے ایک جانب میں تھا۔ پس انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا میرا خیال ہے کہ ام عوف سخت برہم ہے۔

( ٣٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنُ حَالِدِ بُنِ أَبِي كَرِيمَةَ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ :جَلَسَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الْجَمَل يَبْكُونَ عَلَى طَلُحَةَ وَالزَّبَيُّرِ.

(۳۸۹۲۹) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی جھٹٹے اور ان کے ساتھی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر میں پیزیو رہے تھے۔

( . ٣٨٩٣) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ ، أَنَّ رَبِيعَةَ كَلَّمَتُ طَلْحَةَ فِى مَسْجِدِ يَنِى مَسْلَمَةَ فَقَالُوا : كُنَّا فِى نَحْرِ الْعَدُوَّ حَتَّى جَائَتُنَا بَيْعَتُك هَذَا الرَّجُلَ ، ثُمَّ أَنْتِ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا فَالُوا قَالَ : إِنِّى أَدْحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنِقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : بَايِعُ وَإِلاَّ الآنَ تُقَاتِلُهُ ، أَوْ كَمَا فَالُوا قَالَ : إِنَّى أَدْحِلْت الْحُشَّ وَوُضِعَ عَلَى عُنِقِى اللَّجُ ، وَقِيلَ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنُ قَالَنَاك ، قَالَ : فَلَا الْقِيلِيدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنُ مُنْ عَبُدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنُ مُنْ عَبُدِ الْمَلِكِ : إِنَّ مُنَافِقًا مِنُ مُنْ عَبُدِهِ ، قَالَ لِلزَّبَيْرِ : فَإِنَّك قَدْ بَايَغْت ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى قَفَى فَقِيلَ لِى : بَايغُ وَإِلاَّ قَتَلْنَاك ، قَالَ النَّبَيْرُ : فَإِنَّك قَدْ بَايَغْت ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّ السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى قَفَى فَقِيلَ لِى : بَايغُ وَإِلاَّ قَتَلْنَاك ، قَالَ الْقَرْبَيْرُ : فَإِنَّا لَكُنْ عَبُلِى الْمُجِرِيقِ وَإِلاَّ قَتَلْنَاك ، قَالَ الْقَالِي الْمِولِي قَلْمَ الْمُؤْمِقِيلُ لِى : بَايغُ وَإِلاَ قَتَلْنَاك ، قَالَ : فَبَايَعُت ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : إِنَّا السَّيْفَ وُضِعَ عَلَى قَتْمَى فَقِيلَ لِى : بَايغُ وَإِلاَ قَتَلْنَاك ، قَالَ الْوَالِكَ قَدْ بَايغُت .

(۳۸۹۳) ابونظر ہے روایت ہے کہ قبیلہ ربیعہ والے بنومسلمہ کی مجد میں حضرت طلحہ وہ افزیت ہے کام ہوئے اور کہنے گئے کہ ہم تو دشمن کے گئے پر قابض سے کہ ہم کو یہ اطلاع پہنچی کے آپ نے اس مخص (حضرت علی ہو افزیت) کی بیعت کر لی ہے پھراب آپ ای سے قال کرر ہے ہیں اور پچھاس طرح کی با تیں کیں۔حضرت طلحہ موٹائنو نے فر مایا کہ مجھے تھجور کے باغ میں واخل کیا گیا اور تلوار میر ک گردن پر رکھ دی گئی پھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تہمیں قمل کردیں کے میں نے بیعت کرلی اور جان لیا کہ یہ گراہی کی بیعت کر دن پر رکھ دی گئی پھر کہا گیا کہ تم بیعت کرو وگرنہ ہم تہمیں قمل کردیں کے میں نے بیعت کرلی اور جان لیا کہ یہ گراہی کی بیعت ہے۔ تیمی کہتے ہیں کہ ولیدین عبد الملک نے فر مایا کہ الل عراق کے منافقین سے ایک منافق جبلہ بن کیم نے حضرت زبیر وہ تی ہو نے میں ایک کہا کہ آپ تو بیعت کر چکے ہیں (پھر میری الفت کیمی ) حضرت زبیر وہ تی ہونے نے فر مایا کہ تلوار میری گدی پھی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بیعت

(۳۸۹۳) ام راشد سے روایت بنر مال بین کہ میں ام بانی شخط نظامے پائ تھی حضرت علی جھٹو ان کے پائ تشریف لائے بی ام بانی نے ان کی کھانے پر دعوت کی حضرت علی جھٹو نے فرمایا کہ کیا بات ہے جھے تہمارے باں برکت (بکری) نظر نہیں آری۔ ام بانی شخط نے کہا سبحان اللہ کیوں نہیں! اللہ کی تئم ہمارے بال برکت ہے حضرت علی جھٹو نے فرمایا میری مراد بحری ہے۔ میں اتری تو سیر حمی میں دوآ دمیوں سے ملاقات ہوئی میں نے ان دونوں میں سے ایک کو سنا کہ وہ دوسرے کو کہدر ہاتھا ہمارے ہاتھوں نے بیت کی ہے ہمارے دلول نے نہیں۔ ام راشد نے کہا یہ کون ہیں۔ اس کو گول نے جواب دیا طلحہ اور زبیر جی میٹون میں نے ساان میں ہیت کی ہے ہمارے دلول نے نہیں۔ ام راشد نے کہا یہ کون ہیں۔ اس کو گول نے جواب دیا طلحہ اور زبیر جی میٹون نے بیا تیت پڑھی سے ایک دوسرے کو کہدر ہاتھا ہمارے ہاتھوں نے بیعت کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ اس حضرت علی میٹون نے بیا تیس کی ہے ہمارے قلوب نے نہیں۔ اس حضرت علی میٹون نے بیات کی ہے مارے قلوب نے نہیں۔ اس کا بوجھاتی پر ہوگا جو اللہ کے سیار کے قلوب نے نہیں۔ اس کا بوجھاتی پر ہوگا جو اللہ کے سیار کے قائد اس کو اجرائی کے اللہ کو تھاتی پر ہوگا جو اللہ کے بیارے گالہ کو تھاتی پر ہوگا جو اللہ کے بیات کی اللہ اس کو اجرائی کے اللہ کو تھاتی پر ہوگا جو اللہ کے بیات کی بیات کی کہ کہا اللہ کو جھاتی پر ہوگا جو اللہ کی بیات کو بیات کی بیات کو بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے

( ٣٨٩٣٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ ، قَالَ : ضُرِبَ فَسُطَاطٌ بَيْنَ الْعَسْكَرَيْنِ يَوْمَ الْجَمَلِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةً يَأْتُونَهُ ، فَيَذُكُرُونَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمُسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسْطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى اللَّهُ ، حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمُسِ رَفَعَ عَلِيٌّ جَانِبَ الْفُسُطَاطِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْقِتَالِ ، فَمَشَى بَعْضُنَا إِلَى بَعْضِ ، وَشَجَرْنَا بِالرَّمَاحِ حَتَّى لَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمُشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، ثُمَّ أَخَذَتُنَا السَّيُوفُ فَمَا شَبَهَتُهَا إِلَّا ذَارٌ الْوَلِيدِ.

(۳۸۹۳۲) عبد خیر جینیو سے روایت ہے جنگ جمل کے دوران تین دن تک دونوں شکروں کے درمیان ایک خیمہ گاڑھا گیا۔
حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ معظم وہاں تشریف لاتے اور اس بارے میں باتیں کرتے جواللہ چاہتا حتیٰ کہ جب تیسرا
دن ہوا تو دو پہر کے بعد حضرت علی جی تو نے خیمہ کی ایک جانب اٹھائی اور قال کا تھم دیا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب چلنا
شروع کیا ایک دوسرے کی طرف نیزے چلانے شروع کیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان نیز دں کے اوپر چلنا چاہتا تو چل سکتا تھا
پھر ہم نے تلواریں اٹھا کیں اور ان کو میں تشبید نہیں دیتا گر ولید کے گھر کے ساتھ۔

( ٣٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُوسَى بُنُ قَيْسٍ الْحَضُرَمِى ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ حُجْرٍ بُنِ عَنْبَسٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَعُطَى أَصْحَابَهُ بِالْبَصْرَةِ خَمْسَ مِنَةٍ خَمْسَ مِنَةٍ.

( ٣٨٩٣٣) حجر بن عنبس سے روایت ہے حضرت علی ڈاٹٹو نے اپنے ساتھیوں کوبھرہ میں پائچ پانچ سودرہم دیئے تھے۔

( ٣٨٩٢٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ سَعْدٍ الْجُعْفِى ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِبِ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّا انْهَزَمَ أَهْلُ الْجَمَلِ ، قَالَ عَلِى : لَا يَطْلُبُنَ عَبْدٌ خَارِجًا مِنَ الْعَسُكَرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَابَّةٍ ، الْبُخْتَرِى ، قَالَ : لَمَّ الْهُوَ وَلَا وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَاأَةِ قُتِلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَذَ أَرْبَعَةَ أَوْ سِلَاحٍ فَهُوَ لَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيُّ الْمَوَاقِ فَيْلَ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَذَ أَرْبَعَةَ أَوْسُهُ وَكُلُو اللّهُ وَلَيْسَ لَكُمْ أَمُّ وَلَدٍ وَالْمَوَارِيثُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَيْ الْمَوَاقِ فَيْلَ وَالْمَعْتَذَ أَرْبَعَةَ أَنْهُ وَلَهُ وَالْمَوْاوِيثُ لَكُوا اللّهُ ، قَالَ : فَخَاصَمُوه ، فَقَالَ : كَذَلِكُ السِّيرَةُ فِي رَأْسُ الْأَمْوِ وَقَائِدُهُمْ ، وَالْمَواوِي اللهِ ، وَأَوْرَعُوا عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأْسُ الْأَمْوِ وَقَائِدُهُمْ ، قَالَ : فَهَاتُوا سِهَامَكُمْ وَاقُوعُوا عَلَى عَائِشَةَ فَهِى رَأْسُ الْآمُو وَقَائِدُهُمْ ، قَالَ : فَخَصَمَهُمْ عَلِيْ .

(۳۸۹۳۵) ابن حتری بیشید سے دوایت ہے کہ جب اہل جمل (حسرت عاکشہ تو بیشیانی کالشکر) شکست کھاچکا تو حضرت علی واپنو نے فرمایا کوئی آ دمی لشکر سے باہر کسی کی تلاش نہ کر سے (بیخی شکست کھانے والوں کا پیچھا نہ کر سے) جو سوار کی ہتھیار یہاں سے مطح بیں وہ تمبارا ہے لیکن تمبار سے لیے کوئی ام ولد نہیں (بیعنی کوئی با ندی تمبار سے لیے نہیں) اور وراشیں اللہ تعالی کے مقرر کر دہ حصوں کے مطابق تقییم ہوں گی اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جا ہو وہ نی عدت جا رمبینے دس دن (آزاد عورت کی طرح) پوری کر سے حضرت علی وہائی ہے ان کے لئکر والے کہنے گئے اسے امیر الموشین آپ ان کا مال ہمارے لیے حلال کرتے ہیں مگر ان کی عورتی طلال نہیں کرتے ۔ پس لشکر والے حضرت علی وہائی پر غالب آگئے ۔ آپ نے فرمایا اہل قبلہ کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں پھر فرمایا لاؤ اسے تیر مجھے دواور سب سے پہلے قریم حضرت علی میں ہوگئے والوں کی میں آتی ہیں (جو تمہاری سب کی مال ہے) کیونکہ وہائش میں کہ وہ منتشر ہو گئے اور اللہ سے مغفرت کرنے بیلی حضرت علی وہائی ان پر غالب آگئے جمت اور دلیل میں (بینی مسلمانوں کی عورتوں کو باندی نہیں بنایا جاسکیا)

( ٢٨٩٣٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ حَرِيمِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَوْمَ الْجَمَلِ يَقُولُ : إِنَّا كُنَّا أَدُهَنَّا فِى أَهْرِ عُثْمَانَ فَلَا نَجِدُ بُدَّا مِنَ المبايعة. (٢٨٩٣٦) حَيْم ابن جابر فرماتے بی كریں نے طلح بن عبیداللہ کوفر ، تے ہوئے سنا جنگ جمل كے دن كر بم نے حضرت عثمان ك بارے میں دورخارو بیانیا اپس ہمنہیں یاتے بیعت کے بغیر جارہ کار۔

( ٣٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَمْ يَشْهَدَ الْجَمَلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ فَإِنْ جَاؤُوا بِخَامِسٍ فَأَنَا كَذَابٌ. (احمد ٢٠٩٣)

(۳۸۹۳۷) حضرت شعمی میشین سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن کوئی صحابی رسول شریک نہیں ہوئے حضرت علی ۔عمار ،طلحہ اور زبیر ٹنگافٹیز کے سواا گرکوئی یا نجواں صحابی شریک ہوا ہوتو میں کذاب ہوں۔

( ٣٨٩٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ شِمْرِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ذِيادٍ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ : إِنَّ أُمَّنَا سَارَتُ مَسِيرَنَا هَذَا ، وَإِنَّهَا وَاللهِ زَوْجَهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْه وَلَكِنَّ اللَّهُ الْبَعْلَانَا بِهَا لِيَعْلَمُ إِيَّاهُ نُطِيعٌ أَمْ إِيَّاهَا. (حاكم ٢)

(۳۸۹۳۸)عبدالله بن زیاد سے روایت ہے کہ عمار بن یاسر وزائٹو نے فر مایا ہماری ماں (حضرت عائشہ) ہمارے اس راہتے پر چلیس اور بے شک حضرت محمد مِزَافِظَةَ کَی و نیا آخرت میں زوجہ محتر مدہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس کے ذریعے آز مایا تا کہ اللہ تعالی جان لے ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا حضرت عائشہ جی عذائل کی۔

( ٢٨٩٢٩) حَدَّنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سعيد، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْجَمَلِ وَتَهَيَّا لِصِفِّينَ اجْتَمَعَ النَّبَعُعُ حَتَى دَخَلُوا عَلَى الْأَشْتَرِ ، فَقَالَ : هَلُ فِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخَعِي ؟ فَقَالُوا : لَا، فَقَالَ : لَا يَعْفِي الْبَيْتِ إِلَّا نَخَعِي ؟ فَقَالُوا : لاَ، فَقَالَ : لاَ فَقَالَ اللَّهُ مِنْ الْبَعْمِ مَنْ الْبَعْمُ مَنْ الْبَعْمُ مَنْ الْبَعْمُ مَنْ الْبَعْمُ مَنْ الْبَعْمُ مَنْ الْبَعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٣٨٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِصَامِ بُنِ قُدَامَةً ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيْتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ ، يُفْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ تَّنْجُو بَعْدَ مَا كَادَتُ.

(ابن عبدالبر ۱۸۸۵)

(٣٨٩٥٠) حضرت عبدالله ابن عباس ولأثن سمروى برسول الله مِزَفَظَةَ في فرمايا" تم ميس يكون زم بالول والي اون وال

## مصنف ابن الېشيرمتر جم (جلداا) کی کاب العبد د

ہوگی اس کے گرد بہت سارے مقولین گوتل کیا جائیگاوہ جنگ کرنے کے بعد نجات پالےگ

( ٣٨٩٤١) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنِ، عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْهَجَتَّعِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ، قَالَ:قَيلَ لَهُ:مَا مَنعُكُ أَنْ تَكُونَ قَاتَلْت عَلَى بُصِيْرِتك يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى بَكُرَةَ، قَالَ:هُمْ يَقُولُ: يَخُرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لاَ يُقُلِحُونَ، قَائِدُهُمُ امْرَأَةٌ، قاندهُمْ فِي الْجَنَّةِ. (مسند ٣٠٠٨)

(٣٨٩٣١) ابو بكره سے روایت ہے كدان سے كى نے كہا آپ كو جنگ جمل كے دن كس شئے نے منع كيا قبال ميں شركت سے اہل بھره كى طرف سے؟ تو انہوں نے فرمايا ميں نے رسول الله مُؤْفِظَةَ كوفر ماتے ہوئے سناتھا كدا يك ہلاك ہونے والى قوم نظے گى جو كامياب نہ ہوگى ان كى سردارا يك عورت ہوگى چرفر مايا وہ جنت ميں ہوں گے۔

( ٣٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَنْ يَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

(٣٨٩٣٢) حفرت ابو بكره جنائي سے روایت بكر ميم مين فقط كا كوفر ماتے ہوئے سنا كہ جوتوم ا پنامعاملہ كسى عورت كے سيردكرے و كامياب بيس ہوكتی۔

( ٣٨٩٤٣ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَمْهَانَ الْجُعْفِى ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْنَا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَإِنَّ رِمَاحَنَا وَرِمَاحُهُمْ لمتشاجرة ، وَلَوْ شَاءَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِى عَلَيْهَا لَمَشَى ، قَالَ : وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَهَوُّ لَاءِ يَقُولُونَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ،

(٣٨٩٣٣) حارث بن جمبان بعقی رہیں سے روایت ہے کہ ہم نے جنگ جمل کے دن دیکھا کہ ہمارے ان کے نیز ہے آپس میں ایسے گھے ہوئے تھے کہ آگر آ دمی ان پر چلتا چاہتا تو چل سکتا تھا یہ بھی لا إلله إلاّ اللّه وَاللّه أَنْحَبَرُ كی صدائيں بلند كررہے تھے اور بہ مجمى لاَ إلّه إلاّ اللّه وَاللّه أَنْحَبَرُ كی صدائيں بلند كررہے تھے۔

( ٣٨٩٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جُوَيْسِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ عَلِيَّا لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَأَصْحَابَهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ لَا يُفْتَلَ مُقْبِلٌ وَلَا مُدْبِرٌ ، وَلَا يُفْتَحَ بَابٌ ، وَلَا يُسْتَحَلَّ فَرْجٌ وَلَا مَالٌ.

(۳۸۹۳۳) حفرت ضحاک پیشین سے منقول ہے کہ جب طلحہ دیا پیٹے اور ان کے ساتھی شکست کھا گئے تو حفرت علی بڑا پیٹو نے اپ منادی کو تھم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ اب سما سنے ہے آنے والے اور پیٹے پھیر کر جانے والے کو تل نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی درواز ہ کھولا جائے اور نہ کس کے لیے باندی بنانا حلال ہے اور نہ ہی مال حلال ہے۔

( ٣٨٩٤٥ ) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ ، قَالَ :أَمَرَ عَلِى مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ الْجَمَلِ :أَلَا لَا يُجْهَزَنَ عَلَى جَرِيحٍ وَلَا يُنْبَعَ مُدْبِرٌ.

(٣٨٩٨٥) عبدخير ويشيذ سے منقول ہے كہ حفرت على جي شيئ بنائي نے جنگ جمل كے دن منادى كوتكم ديا كہوہ نداء لگائے خبر داركوئي زخى كو

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلداا) کی ہے ہے ۔ قتل نہ کرے اور نہ ہی پیٹے چھیر کر بھا گئے والے کا پیچھا کرے۔

( ٣٨٩٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، قَالَ :حَمَلْت عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا ذَهَبُت أَطْعَنُهُ ، قَالَ :أَنَا عَلَى دِينِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَعَرَفْتِ الَّذِي يُرِيدُ ، فَتَرَكْته.

(۳۸۹۳۲) ابن حنفیہ پراٹیلیز سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن میں ایک فخف پر غالب تھا جب میں اس کو نیز ہ مارنے لگا تو اس نے کہا میں علی جن ٹائیز کے دین پر ہوں ( بعنی میں ان کے ساتھ ہوں ) میں جان گیا یہ کیا جا ہتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

( ٣٨٩٤٧) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، قَالَ : حَذَّنَنَا عَبَّاسٌ ، قَالَ : أَرْسَلَنِى عَلِىٌّ إِلَى طَلْحَةَ وَالزَّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ أَخَاكُمَا يُقُرِئُكُمَا السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكُمَا: هَلْ وَجَدْتُمَا عَلَىَّ حَيْفًا فِى حُكْمٍ ، أَوِ اسْتِنْنَار بِفَىْءٍ ، أَوْ بِكَذَا ، أَوْ بِكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الزَّبَيْرُ : لَا فِى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَكِنْ مَعَ الْخَوْفِ شِدَّةُ الْمَطَامِعِ.

(٣٨٩/٤) حفرت عباس واليؤ سے روايت ہے كہ مجھے حفرت على وائو نے حفرت طلحہ اور حفرت زبير و الله عن كی طرف جنگ جمل كے دن بھيجا۔ ميں نے ان سے كہا آپ دونوں كے بھائى آپ كوسلام كہدر ہے ہيں اور آپ دونوں كو كہدر ہے ہيں كيا تم نے مجھے كى حكم ميں ظلم كرتے ہوئے پايا يااس طرح كى كوئى اور بات ہے؟ حضرت زبير و ٹائوز نے فرماياان ميں سے كوئى نہيں مگر خوف كے ساتھ ان كے اندرالا لي بھى ہے۔

( ٢٨٩٤٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ ، قَالَ : كُنَّا فِي الشَّعْبِ فَكُنَّا نَنتقِصُ عُنْمَانَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَفْرَطْنَا ، فَالْتَفَتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، تَذْكُرُ عَرِّبَةَ الْجَمَلِ ، أَنَا عَنْ يَمِينِ عَلِيًّ ، وَأَنْتَ عَنْ شِمَالِهِ ، إذْ سَمِعْنَا الصَّيْحَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ ، قَالً : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمَ الّتِي بَعَثَ بِهَا فُلَانُ بُنُ فُلَان ، فَأَخْبَرَهُ ، أَنَهُ وَجَدَ أُمَّ الشَيْحِينِ عَائِشَةَ وَاقِفَةً فِي الْمِرْبَدِ تَلْعَنْ فَتَلَةً عُثْمَانَ ، فَقَالَ علِي : كَنْ اللّهُ فَتَلَةً عُثْمَانَ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً وَاقِفَةً فِي الْمِرْبَدِ تَلْعَنْ فَتَلَةً عُثْمَانَ ، فَقَالَ علِي : كَنْ اللّهُ فَتَلَةَ عُثْمَانَ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ وَالْبَعِنْ عَلِي الْمَدْ وَالْفَعْ فِي الْمَدِينِ عَلِقًى . وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ ، فَسَمِعْته مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَوَاللهِ مَا عِبْت عُثْمَانَ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

(۳۸۹۴۸) محد بن حنفیہ ویٹیویا سے روایت ہے کہ ہم ایک گروہ میں بیٹے حضرت عثان دہائیو کی کی بیان کررہے تھے، جب ہم نے صد سے تجاوز کیا تو میں حضرت عبان دہائیو کی کی بیان کررہے تھے، جب ہم نے صد سے تجاوز کیا تو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف متوجہ ہوا اوران سے کہاا ہے ابن عباس کیا آ بکو جنگ جمل کی شام یا د ہے میں حضرت علی ڈواٹیو کے میں حضرت علی ڈواٹیو کے میں حضرت علی ڈواٹیو کے ابن عباس دواٹیو نے فرمایا جی بال جب فلال کواس کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ پس اس نے خبر دی تھی کہ ام المومنین حضرت عاکشہ میں میں مواث دواٹیو کے قاتلوں پر لومنت کر رہی تھیں۔ بھر حضرت علی دواٹیو نے فرمایا لعنت ہو عثمان دواٹیو کے قاتلوں پر لومنت کر رہی تھیں۔ بھر حضرت علی دواٹیو نے فرمایا لعنت ہو عثمان دواٹیو کے قاتلوں پر وہ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحتلف المعالم المحتلف ال

( ، ٢٨٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الصَّلْتِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتَ عَلَى عَلِيٍّ حِينَ فَرَغُ مِنَ الْجَمَلِ ، فَانْطَلَقَ إِلَى بَيْتِهِ وَهُو آخِذٌ بِيدِى ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ وَابْنَتَاهُ يَبْكِينَ ، وَقَدُ أَجُلَسُنَ وَلِيدَةً بِالْبَابِ تُؤْذِنْهُنَّ بِهِ إِذَا جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَحَلَّفُتُ فَقُمْت بِالْبَابِ ، فَأَسُكِتُنَ ، فَقَالَ : جَاءَ ، فَأَلْهَى الْوَلِيدَةَ مَا تَرَى النِّسُوةَ يَفْعَلْنَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِنَ ، وَتَحَلَّفُتُ فَقُمْت بِالْبَابِ ، فَأَسُكِتُنَ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْت ذَكَرُنَا عُثْمَانَ وَقَرَابَتَهُ وَالزَّبُيْرَ ، مَا لَكُنَّ فَانْتَهَرَهُنَ مَوَّةً ، أَوْ مَرَّتُيْنِ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : قَالَ اللهُ : ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا وَطَلْحَةً وَقَرَابَتَهُ ، فَقَالَ : إِنِي لَارُجُو أَنْ نَكُونَ كَالَّذِينَ ، قَالَ اللهُ : ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلَّ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُتَقَالِلِينَ ﴾ وَمَنْ هُمْ إِنْ لَمْ نَكُنْ ، وَمَنْ هُمْ يُرَدُّدُ ذَلِكَ حَتَى وَدِدْت أَنَّهُ سَكَتَ .

۰ ۲۸۹۵) عبداً لله بن حارث مے منقول کے کہ میں حضرت علی جوافی کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ جوافی جنگ جمل سے فارغ ہو چکے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھا م کرا پنا گھر لے گئے۔ وہاں ان کی اہلیہ اور دو بیٹیاں رور بی تھیں باندی کو درواز سے پر بٹھا یا ہوا تھا تا کہ وہ آبیں کی کے آنے کی خبر دیں۔ عورتوں کو روتے ہوئے و کھے کروہ غافل ہوگئی۔ حتی کہ حضرت علی جھافی اندر داخل ہوئے اور میں چیجے مضہر گیا اور درواز سے پر کھڑ اہو گیا ، چنا نچہو ہ خاموش ہوگئیں حضرت علی جھافیو نے ان سے کہاتم کیوں رور ہی ہو؟ پھرا کی یا دود فعد ڈ انٹا پھر ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ ہم وہی کہدرہ جیس جو آپ تفافی نے حضرت عثمان جھافی اور ان کی رشتہ داری (نبی کریم مُؤلفی کھڑ) مصرت نبیر جوافی اور ان کی رشتہ داری (نبی کریم مُؤلفی کھڑ) مصرت نبیر جوافی اور ان کی رشتہ داری کے بارے میں ہم سے سا۔ حضرت علی جوافیؤ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ ہم

مسنف ابن انی شیبر مترجم (طداا) کی مسنف ابن انی شیبر مترجم (طداا) کی مسئف ابن انی شیبر مترجم (طداا) کی مسئف ان کے دلوں سے خطکی دور کردیں گے وہ بھائی بھائی ہوائی ہ

( ٣٨٩٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَجْلَسَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَمَسَحَ عَنْ وَجُهِهِ التَّرَابَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى حَسَنٍ ، فَقَالَ : إِنِّى وَدِدْت أَنِّى مِتْ قَبْلَ هَذَا. (ابن ابى الدنيا ١٥٥)

(۳۸۹۵۱) حضرت طلحہ بن مصرف پیشین سے روایت ہے کہ حضرت علی جائٹن نے جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ جائٹن کو بٹھایا اور ان کے چبرے سے مٹی صاف کی پھر حضرت حسن جائٹن کی طرف دیکھ کرفر مایا کاش میں ان سے پہلے مرجا تا۔

( ٣٨٩٥٢ ) حَلَّثُنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَلَّثُنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ خُمَيْرِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ لِعَلِقٌ يَوْمَ الْجَمَلِ:

مَا تَرَى فِي سَبِّي الذُّرِيَّةِ ، قَالَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَاتَلُنَا مَنْ قَاتَلُنَا ، قَالَ : لَوُ قُلُتَ غَيْرَ هَذَا خَالَفُنَاكُ. (بيهقى ١٨١) (٣٨٩٥٢) حفرت تمير بن ما لک سے دوايت ہے كہ حفرت على وَلَيْنِ سے جنگ جمل كے دن حضرت عمار وَلِيَّوْ نے عرض كيا كه آ ب

كاقيديوں كے بارے ميں كيا خيال ہے؟ حضرت على ولائو نے فرمايا بم نے صرف ان سے قال كيا ہے جوہم سے لا الى كے ليے

آئے (لیمنی ہم قیدیوں کوغلام نہیں بنا کیں گے ) حضرت ممار دہنے نے عرض کیا اگر آپ اس کےخلاف کوئی بات کہتے تو ہم آپ کی مخالفت کرتے ۔

( ٣٨٥٥ ) حَلَّنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَر بْنِ جَاوَانَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ ، قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَة وَنَحُنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، فَإِنَّا لِبِمَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ فَزِعُوا وَاجْتَمَعُوا فِي وَنَحُنُ نُرِيدُ الْحَجَّ ، فَإِنَّا لِبَمَنَازِلِنَا نَضُعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدُ فَزِعُوا وَاجْتَمَعُوا فِي الْمَسْجِد ، فَإِذَا عَلِي وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ : فَإِنَّا لَكَذَلِكَ إِذْ جَانَنَا عُثْمَان ، فَقِيلَ : هَذَا عَلَيْ وَالزَّبَيْرُ وَطَلْحَةً وَسَعُدُ بُنُ أَبِي وَقَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طُلْحَةُ ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا طَلْحَةً ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : هَاهُنَا سَعُدٌ ؟ قَالُوا : نَعُمْ ، قَالَ : أَنْشُدُ كُمْ بِاللّهِ الّذِي لَا إِلَا إِلّا هُو هَلُ مَلْ تَعْلَمُونَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، قَالَ : اجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَكَ أَجُرُهُ ؟ الْبَتَعْتُه ، قَالَ : اجْعَلُهُ فِي مَسْجِدِنَا وَلَكَ أَجُرُهُ ؟

عَالَ : فَقَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّذِى لا إله إلا أَلهُ إِلا هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ رُومَةَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ أَتَيْتُه ، فَقُلْتُ : قَدِ ابْتَعْتَهَا ، قَالَ : اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ نَعْمُ .
 لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجُرُهَا لَكَ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعْمُ .

فَقَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمُ .

- ٣- قَالَ : أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ اللَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ فِى وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ : مَنْ جَهَّزَ هَوْ كَا إِلَهُ إِلَّا هُو ، يَعْنِى جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَجَهَّزُ تُهُمْ حَتَّى لَمْ يَفْقِدُوا خِطامًا وَلاَ عَقَالًا ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلَامًا.
   عقالًا ، قَالَ : قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلَامًا.
- ٤- قَالَ الْأَحْنَفُ : فَانْطَلَقْت فَآتَيْت طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، فَقُلْتُ : مَن تَأْمُرَ انِي بِهِ وَمَنْ تَرُّضَيَانِهِ لِي ، فَإِنِّي لَا أَرَى هَذَا إِلَّا مَقْتُولًا ، فَالَا : نَكْمُ لَ بِعَلِيٍّ ، قَالَ : قُلْتُ : تَأْمُرَ انِي بِهِ وَتَرُّضَيَانِهِ لِي ، قَالَا : نَكُمُ .
- ٥- قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقْت حَاجًا حَتَّى قَلِمْت مَكَّةَ فَبَيْنَا نَحُنُ بِهَا إِذْ أَتَانَا قَتْلُ عُثْمَانَ وَبِهَا عَانِشَهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَيْتُهَا ، فَقُلْتُ أَتَّامُ بِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِي ، قَالَتْ: نَعُمْ . فَالَتْ: نَعُمْ .
- ٥٠- فَمَرَرُت عَلَى عَلِى بِالْمَدِينَةِ فَبَايَعْته ، ثُمَّ رَجَعْت إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، وَلَا أَرَى إِلَّا أَنَ الْاَمْرَ قَد السَتَقَامَ ، قَالَ : فَقَالَ : هَذِهِ عَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَطَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ قَدُ نَزَلُوا جَانِبَ الْحُرَيْبَةِ ، قَالَ: قُلْتُ : مَا جَاءَ بِهِمْ ؟ قَالَ : أَرُسِلُوا إِلَيْك يَسْتَنْصِرُونك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا قَالَ : فَآتَانِى أَفْظَعُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيَّ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْ أَنْ أَمْرُونِي بِيَنْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، وَإِنَّ فِتَالِى ابْنَ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَمْرُونِي بِيَنْعَتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، فَلُوا: جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلْ قُلْتُ قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ أَنْ أَمْرُونِي بِينَعْتِهِ لَشَدِيدٌ ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُمْ ، قَالُوا: جِنْنَا نَسْتَنْصِرُك عَلَى دَمِ عُثْمَانَ ، قُتِلَ مَظْلُومًا ، قَالَ: فَقُلْتُ : يَا أَمْ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، هَلْ قُلْتُ لَكَ : مَنْ تَأْمُرِينِي بِهِ ، فَقُلْتُ : عَلَى مَا فَقُلْتُ : تَأْمُرِينِي بِهِ وَتَرْضَيْنَهُ لِى قلت نعم ؟ قَالَتْ : نعَمْ ، وَلَكِنَّهُ بَدَلَ .
- ٧- قُلْتُ : يَا زُبَيْرُ ، يَا حَوَارِتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا طَلْحَةُ ، نَشَدْتُكُمَا بِاللهِ أَقَلْت لَكُمَا :مَنُ تُأْمُرَانِي بِهِ وَتَرْضَيَانِهِ لِي فَقُلْتُمَا :نَعُمْ ، قَالَا :بَلَى ، وَلَكِنَّهُ بَدَّلَ .
- مَالَ : فَقُلْتُ : لاَ وَاللهِ لاَ أَقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَحَوَارِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُونُهُ مِنِي بَبِيْعَتِهِ ، اخْتَارُوا مِنِّى بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثِ حِصَالِ : إِمَّا أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسْرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ ، حَتَى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةَ وَسَلَّمَ أَنْ تَفْتَحُوا لِى بَابَ الْجِسْرِ فَٱلْحَقَ بِأَرْضِ الْأَعَاجِمِ ، حَتَى يَقْضِى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ مَا قَضَى ، أَوْ أَلْحَقَ بِمَكَّةً فَالُوا: نَاتَهُورُ ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك، فَانْتَمَرُوا فَأَكُونَ قَرِيبًا، فَالُوا: نَاتَهُورُ ، ثُمَّ نُرْسِلُ إلَيْك، فَانْتَمَرُوا فَقَالُوا : نَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْجِسْرِ فَيَلْحَقُ بِهِ المفارق وَالْخَاذِلُ ، أو يَلْحَقُ بِمَكَة فَيَتَعَجَّسُكُمْ فِى قُرَيْشٍ وَيُعْجَرُكُمْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ اجْعَلُوهُ هَاهُنَا قَرِيبًا حَيْثُ تَطَوُّونَ عَلَى صِمَاجِهِ ، وَتَنْظُرُونَ الِيهِ.
  - وَاعْتَزُلَ بِالْجَلْحَاءِ مِنَ الْبُصْرَةِ عَلَى فَرْسَحَيْنِ ، وَاعْتَزُلَ مَعَهُ زُهَاءُ سِتَّةِ آلَافٍ.
- ١٠- ثُمَّ الْتَقَى الْقَوْمُ ، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ طَلْحَةُ و كعب ابْنُ سُورٍ وَمَعَهُ الْمُصْحَفُ ، يُذَكِّرُ هَوُلاءِ وَهَوُلاءِ حَتَّى قُتِلَ بِهِ النَّهِ الْتَقَوْمُ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ : بينهم ، وَبَلَغَ الزَّبَيْرُ سَفَوَانَ مِنَ الْبُصْرَةِ كَمَكَانِ الْقَادِسِيَّةِ مِنْكُمُ ، فَلَقِيَهُ النَّعِرُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى مُجَاشِعٍ ، قَالَ :

هي معنف ابن البشيرمترجم (جلداا) کي په په ۱۳۹ کي که کاب العب ل

أَيْنَ تَذْهَبُ يَا حَوَارِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ إِلَى قَانَتَ فِي ذِمْتِي ، لَا يُوصَلُ إلَيْك ، فَأَفْلَ مَعَهُ، قَالَ : فَمَا يَأْمَنُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَعَهُ، قَالَ : فَمَا يَأْمَنُ جَمَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَى ضَرَبَ بَعْضُهُمْ حَوَاجِبَ بَعْضِ بِالشَّيُوفِ ، ثُمَّ لَحِقَ بِبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ، فَسَمِعهُ عُمَيْرة بْنُ جُرْمُوزٍ وَغُواةً مِنْ غُواةٍ يَنِي تَمِيمٍ ، وَفَضَالَةُ بْنُ حَابِسٍ ، وَنَفَيْعٌ ، فَرَكِبُوا فِي طَلَبِهِ ، فَلَقُوا مَعَهُ النَّعِرَ ، فَاتَاهُ عُمَيْر بْنُ جُرْمُوزٍ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ صَعِيفَةٍ ، فَطَعَنَةً حَفِيفَةً ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ الزَّبَيْرُ وَهُو عَلَى فَرَسٍ لَهُ يُقَالُ ذُو الْخِمَارِ حَتَّى إِذَا ظَنَ ، أَنَهُ قَاتِلُهُ نَادَى صَاحِبَيْهِ : يَا نُفَيْعُ يَا فَضَالَةُ ، فَحَمَلُوا عَلَيْهِ حَتَّى فَتَلُوهُ.

(٣٨٩٥٣) حفرت احف بن قيس بالميل معقول ب كهم مدين بنج جارا حج كرن كااراده تعارا بي منزل يربنج كرمم في اینے کیاوے رکھے کہ اچا تک آنے والے نے کہا کہ لوگ مجد میں پریشان حال جمع ہیں۔ پس میں مبحد پہنچا اور لوگوں کو وہاں جمع د یکھا۔حضرت علی ، زبیر ،طلحہ اور سعد بن وقاص انڈ کائٹ مجمی و ہاں موجود تھے۔ میں بھی اس طرح کھڑا ہوگیا کہ حضرت عثان واٹھؤ بھی تشریف لائے کسی نے کہا پیعثان مخالی ہیں ان کے سر پر زر درنگ کا کپڑا تھا جس سے انہوں نے سر ڈھانیا ہوا تھا فر مانے لگے بیہ حضرت علی وہ افتو ہیں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بید حضرت زبیر ہیں؟ لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھر فر مایا بیطلحہ وہاشؤ ہیں لوگوں نے جواب دیاجی ہاں۔ پھرفر مایا سیسعد ہیں لوگوں نے کہاجی ہاں۔ پھرفر مانے سکے میں تنہیں اس اللہ کی قتم دیتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبودنہیں۔ کیاتم کومعلوم ہے کدرسول الله مِنْ الله مِن الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ المِنْ الل مے۔ پس میں نے اسے بیس یا بچیس ہزار درہم کے عوض خریدااوز حاضر خدمت ہو کرمیں نے عرض کیا تھا کہ میں نے خریدلیا ہے تو نبی كريم مَيْلِ الكَلِّينَ عَبْمُ السَّوْمِ عِد بنا دواورتمهارے ليے اجرہے؟ تولوگوں نے كہابالكل اسى طرح ہے۔ پھر حضرت عثان واثاثة نے فرمايا مين تهمين الله كي فتم ويتامون كياتم جانعة مو؟ كدرسول الله مَطْ فَيْكُافُّهُ فِي مَا ياتِهَا جو بنو رومه (كنوال) خريد كاالله تعالى اس کی مغفرت فرمائیں مے۔ چرمیں نے اسے خریدااور نبی کریم مَنْ اللَّهُ کَافِیمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کیا۔ میں نے کنوال خریدلیا ہے۔ تو نبی کریم مِرَافِظَ عَجَرَ فرمایا کہ اسے مسلمانوں کے لیے وقف کردواس کا اجراللہ تم کو دے گا۔ لوگوں نے کہاجی بالکل ا پے ہے۔ پھر حضرت عثمان والحور نے لوگوں سے فرمایا میں تنہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کیا آپ جانتے ہو جب رسول الله مَلِفَظَ عَجَرَ نے فر مایا کھے کے چبروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جوان لوگوں کوسامان جنگ مہیا کرے گا (غزوہ تبوک میں ) اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فر ما تمیں سے یہ میں نے ان لوگوں کوسامان جنگ دیاحتیٰ کہ لگام اور اونٹ باندھنے کی ری تک میں نے مہیا کی؟ لوگوں نے کہا جی بالكل ایسے ہے۔حضرت عثمان دہاشی نے تین دفعہ فر مایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔احف كہتے ہیں كہ میں چلا اور حضرت طلحہ اور حضرت ز بیر میں وین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ اب آپ مجھے کس چیز کا تھم دیتے ہیں؟ اور میرے لیے (بیعت کے لیے ) کس کو پسند کرتے ہو؟ کیونکہ ان کو (حضرت عثمان واپنو) شہید ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے جواب دیا ہم آپ کوحضرت علی جاہزے سے بیعت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے چرعرض کیا آپ حضرت علی جہائزے کے بارے میں حکم دے رہے ہیں اور آپ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدا ا) و المحالي المحالي

میرے لیے ان پر راضی ہیں دونوں نے جواب دیا ہاں۔

پھر میں جج کے لیے مکدرواند ہوا کداس دوران حضرت عثان کی شہادت کی خبر پینچی ۔ مکدمیں حضرت عائشہ زی دین بھی قیام فرماتھیں ۔ میں ان سے ملا اور ان سے عرض کمیا کہ اب میں کن سے بیعت کروں انہوں نے بھی حضرت علی جہاثی کا نام لیا۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے علی مخالفہ سے بیعت کا تھم دے رہی ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں انہوں نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے واپسی پرحضرت علی دانٹو سے بیعت کی مدیند میں ۔ پھر میں بھر ہ اوٹ آیا۔ پھر میں نے معاطے کومضبوط ہوتے ہوئے ہی ویکھا۔ اس ا ثناء میں ایک آنے والامیرے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت عائشہ ٹئ مینوانا حضرت طلحہ واٹنو اور حضرت زبیر ٹرڈٹنو خریبہ مقام پر قیام فر ماں ہیں۔ میں نے پوچھاوہ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے جواب دیاوہ آپ سے مدد چاہتے ہیں حضرت عثان ج<sub>نات</sub>و کے خون کا بدلہ لینے میں جومظلوم شہید ہوئے ہیں۔ احنف نے فرمایا مجھ پر اس سے زیادہ پریشان کرنے والا معاملہ مجھی نہیں آیا۔ میرا ان ے (طلحہ وُنافُوْ زبیر وَاثِنُو ) جدا ہونا بڑا دشوار کن مرحلہ ہے جبکہ ان کے ساتھ ام المونین اور رسول کریم مِنْفِنْفِيْغَ کے صحابہ بھی ہیں۔اور دوسری طرف نبی کریم میز ﷺ کے چیازاد سے قبال کرنا بھی چھوٹی بات نہیں جب کدان کی بیعت کا تھکم وہ (طلحہ ڈٹاٹنو ،زبیر ڈٹاٹنو ،ام الموننین ثفاه پیغا) خود دے چکے ہیں۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ کہنے گئے کہ ہم حضرت عثان جی پڑو کے خون کا بدلہ كے سلسله ميں مدولينے كے ليے آئے ہيں جومظلوم قتل ہوئے ہيں۔احف كہتے ہيں كەميں نے كہااے ام المونين! ميں آپ والله ك قتم دے کر یو جھتا ہوں کیا میں نے آپ سے کہاتھا کہ آپ مجھے کس کی بیعت کا حکم دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تھاعلی وہاتھ کا میں نے بحركها تھا كه آپ مجھے حضرت على والور كے بارے ميں حكم ديتى ہيں اور آپ ميرے ليے ان پرخوش ہيں تو آپ فر مايا تھا ہاں۔حضرت عا کشہ ٹی مٹرمنانے جواب دیا بالکل ایسے ہی ہے لیکن اب علی خانٹو بدل چکے ہیں۔ پھریہی بات میں نے حضرت طلحہ دی ٹو اور حضرت ز بیر وہاٹی کونخاطب کر کے کہی انہوں نے بھی اسی طرح اقرار کیا اور فر مایا اب حضرت علی دہاٹی بدل بچکے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی تسم میں تم سے قبال نہیں کروں گا جبکہ تمہارے ساتھ ام الموشین بھی ہیں اور نبی کریم مُراُفِظَيْحَةً کے صحابہ بھی ہیں۔اور حضرت علی حالیّو سے بھی قمال نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگوں نے خود ہی جھے علی جانٹھ کی بیعت کا تھم دیا ہے۔میرے لیے تین باتوں میں ہے کسی ایک کواختیار کرلویا تومیرے لیے باب جسر کھول دوتا کہ میں مجمیوں کے وطن جلا جاؤں حتیٰ کرانند تعالیٰ اپنا فیصلہ کردے یا پھر مجھے مکہ جانے دیا جائے جب تک کداللہ تعالی کوئی فیصلہ ندفر مادیں یا چرمیں علیحدہ ہوجاتا ہوں اور قریب میں قیام کرتا ہوں۔انہوں نے کہا ہم مشورہ کرتے ہیں پھر تمہیں پیغام بھیجتے ہیں پس انہول نے مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم اس کے لیے باب جسر کھول دیتے ہیں تو اس کے ساتھ منافق اور جدا ہونے والے ال جا کمیں گے اور پھریہ مکہ چلا جائے گا اور ممکن ہے تمہارے بارے میں مکہ والوں کی رائے کو بدلے اورتمہاری خبریں ان کو بتلا ئیں لبذا بیمضبوط رائے نہیں ہے۔اس کو قریب تھبراؤ تا کی معالمے برتم غالب آ جاؤ اوراس پر نگاہ بھی رکھو۔ پس وہ مقام جلعا ، میں تھبرے جو بھرہ سے دوفر نخ پر ہاس کے ساتھ چھ ہزار کالشکر بھی علیحدہ ہو گیا۔

پھر شکر کی نہ بھیٹر ہوئی پس پہلے شہید طلحہ ڈاٹٹو تھے اور کعب بن سور کے پاس قر آن کریم بھی تھا اور دونو راشکروں کونھیجت

مرحمله كبااورانبين شهيد كرديابه

معندائن الی شیر مرج محال الی الی معند این الی شیر مرج (جلداا) کی معند این الی شیر مرج الی معند این الی شیر مرج (جلداا) کی معند این الی کی معند کا ایک محف ملا اور کہنے لگا سے حالی رسول آپ کہاں جارہ ہیں۔ ہیں میری پناہ ہیں آ جا کی آ بی کہاں جارہ ہیں۔ ہیں میری پناہ ہیں آ جا کی آ بی کہاں جارہ ہیں۔ ہیں میری پناہ ہیں آ جا کی آ بی کہاں جارہ ہیں الی سکتا۔ پس وہ اس کے ساتھ چل دیے پھر احف کے پاس ایک آ دی آ یا اور حضرت زیر دی گئی کے بارے میں اطلاع دی تو وہ کہنے گئے ان کو کس نے امن دیا ہے انہوں نے تو مسلمانوں کو مد مقابل لا کھڑا کیا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے در بانوں کو تلواروں سے مارر ہے ہیں۔ اور اب خود وہ اپنے گھر اور اہل کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ بات عمیر بن جرموز اور غواۃ غواء بن تمیم (سے) فضالہ بن حابی اور نفیج نے تنی پس وہ ان کی طلب میں نظے اور حضرت زیبر سے ملے جب کہ ان کے ساتھ وہ محف بھی تھا جس نے ان کو بناہ دی تھی۔ پس ان کے پاس عمیر بن جرموز آیا اس حال میں کہ گھوڑ ہے پر تھے جس کا نام ذوائخمار تھا۔ جب عمیر بن جرموز نے گمان کیا کہ دیا جس خورت زیبر می گھوڑ ہے پر تھے جس کا نام ذوائخمار تھا۔ جب عمیر بن جرموز نے گمان کیا کہ حضرت زیبر دی گئیؤ اے تق کی کردیں گو اس نے اپنے دوساتھیوں کوآ واز دی اے نفیج اے فضالہ بس ان سب نے حضرت زیبر ہو گئیؤ اے تقال کہ س ان سب نے حضرت زیبر ہو گئیؤ اے فضالہ بس ان سب نے حضرت زیبر ہو گئیؤ اے نفیل اور تی اس خورت زیبر ہو گئیؤ اے تھاں کہ س ان سب نے حضرت زیبر ہو گئیؤ ا

( ٣٨٩٥٤) حَدَثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ أَمَ الصَّيْرَ فِي ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ فَيصَفَة ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَاب، قَالَ: لَمَّا فَيلَ عُنْمَان قُلْتُ : مَا يُقِيمُنِي بِالْعِرَاقِ ، وَإِنَّمَا الْجَمَاعَةُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، قَالَ: فَلَحَرَجُت فَأُخْبِرُت، أَنَّ النَّاسَ قَلْ بَايَعُوا عَلِيًّا، قَالَ: فَانْتَهَيْت إِلَى الرَّبَدَةِ وَإِذَا عَلِي بِهَا، فَوُضِعَ لَهُ رَحُلٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَفِيَامِ الرَّجُلِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَالْثَيْنِ عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ إِنَّ طَلْحَةَ وَالزَّبُيرُ قَد بَايَعَا طَائِعَيْنِ غَيْرَ مُكُورَ هَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَا أَنْ يُفْسِدَا الْأَمْرَ وَيَشَقَّا عَصَا الْمُسْلِمِينَ ، وَحَرَّضَ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَالَ: فَقَامَ الْحَسَنُ غَيْرَ مُكْرَهُنِ بُكُمْ أَوْلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَكَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَيْعَ فَي عَلَيْهِ مُ عَلَى قِتَالِهِمْ، قَالَ : أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ ، فَكَوْ أَقَمْت بِدَارِكَ الَيْعَلَ بُعُولَ مُنْ عَلَى ، فَقَالَ : أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتَكُونُ لَهُمْ جَوْلَةٌ عِنْدَ قَتْلِ هَذَا الرَّجُولِ ، فَكَلُ أَقُلُ لَكَ إِنَّ الْعَرْبَ بَعَلِى مَضْيَعَةٍ لَا نَاصِرَ لَكَ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِي عَلَى الْحَبْونِ الْمُولِيةِ عَلَى الْمُعْتِقُ الْعَلَى عَلِي اللّهِ أَجْلِسُ الْمَلِينِةِ كَالْعَبُعِ تَسْتَمِعُ اللَّذُمَ ، وَإِنْ لَكَ خَيْنَا كَحَيْنِ الْجَارِيَةِ ، آللهِ أَجْلِسُ بِالْمَدِينَةِ كَالْطَبُعِ تَسْتَمِعُ اللّهُمْ ، فَالَ السَّيْفَ ، أَو إِنَّ لَكَ خَيْنَا كَخَيْنِ الْجَارِيَة ، فَمَا وَجَدُت إِلاَ السَّيْفَ ، أَو الْكُورَ وَبَطُنَهُ ، أَوْ وَأُسَلَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالَ عَلَى عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى السَعْفَى ، أَو الْكُولُ اللهُ أَجْولِكُ عَلَى اللهِ أَجْلِلُ السَّيْفَ ، أَو الْكُورَ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

حضرت علی جانٹو کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہتے ہیں کہ میں ربذہ مقام پر پہنچا تو وہاں حضرت علی حافو موجود تھے۔ان کے لیے ایک

شخض نے بیٹھنے کے لیےنشست رکھی۔ پس حصرت علی ڈاٹٹو کھڑے ہونے کی حالت میں تھے۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا ہیان کی پھر

ن<sub>ر ما یا</sub> کہ طلحہ ج<sub>اف</sub>ی اور زبیر منافی نے بیعت خوثی خوثی کی تھی نہ کہ حالت اکراہ میں۔اب حاہتے ہیں کہ وہ معالمے کو بگاڑ دیں اور

· سلمانوں کی لائٹی ( جمعیت ) کوتو ڑ ڈالیں ، حضرت علی جائٹو نے ان سے قبال کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ بھرحسن جنائٹو بن

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصنف ابن الی شیبہ سرجم (جلداا) کی مصنف عثمان دائل کے مصنف ابن الی شیبہ سرجم الی کہ میں نے آپ کوئیس کہا تھا کہ عرب ان کے ساتھ جمع ہوجا کمیں گے اگر اس محتمل (حضرت عثمان دائل کے ) کوشہید کیا گیا۔ اگر آپ ایخ گھر میں رہتے یعنی مدینہ میں تو بچھے ڈرتھا کہ آپ کوبھی اس لا پروائی نے آل کردیا جا تا اور

عثان جائن کا کوشہید کیا کیا۔ الرآب اپنے لھر میں رہتے مین مدینہ میں تو بھے ڈرتھا کہ آپ کو بھی اس لا پروائی سے کل لردیاجا تا اور آپ کا کوئی مددگار نہ ہوتا۔ حضرت علی جائز نے فرمایاتم بیٹھ جاؤتم ایسے کنگناتے ہوجیے دوثیز و گنگناتی ہے یا بیفر مایا کہ تمہارے لیے ایسا گنگنا ہوتا ہے جیسے دوثیز و کے لیے گنگنا ہوتا۔ اللہ کی قسم میں مدینہ میں اس بھیڑیے کی طرح بیٹھا تھا جوز مین پر پھر گرنے کی آواز

الیا سکتا ہوتا ہے بینے دوسیرہ سے بیے سکتا ہوتا۔ العدی سے بیل مدینہ بیل اب بیبر ہے فی سرت بیر جاتھا ھا بور بن پر پہر سن رہا ہو۔ پس میں نے اس معالمے کا بہت گہرائی سے مشاہرہ کیا میں نے سوائے کو ارپا کفر کے بچھنہیں پایا۔

( ٣٨٩٥٥) حَذَنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَنَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَو ، قَالَ : حَذَنِي سَيْفُ بُنُ فُلَان بُنِ مُعَاوِيَةَ الْعَنَزِيِّ ، قَالَ : حَذَنِي حَلِى ، عَنْ جَدِّى ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجَعَلِ وَاضْطَرَبَ النَّاسُ ، قَامَ النَّاسُ ، قَالُمُ يَكِمُ وَ الْكَلامُ ، فَلَمْ يَفْهُمْ عَنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْ الْكُلامُ يُعَى الْحَدَى رِجُلَى ، فَقَلْتُ : إِنْ أَعْجَبُهُ كَلامُى وَإِلاَّ لَجَلَسُت مِنْ قَرِيبٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْكُلامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلا بِسِتْ ، وَلَكِنَهُمَا كَلِمَنَانِ ، هَضْمُ ، أَوْ قِصَاصٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْكُلامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلا بِسِتْ ، وَلَكِنَهُمَا كَلِمَنَانِ ، هَضْمُ ، أَوْ قِصَاصٌ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْكُلامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلا بِسِتْ ، وَلَكِنَهُمَا كَلِمَنَانِ ، هَضْمُ ، أَوْ قِصَاصٌ ، فَقُلْ : فَلَا إِنَّ الْكُلامُ لَيْسَ بِخَمْسِ وَلا بِسِتْ ، وَلَكِنَهُمَا كَلِمَنَانِ ، هَضْمُ ، أَوْ قِصَاصٌ ، فَقُلْ : فَنَظُرَ إِلَى الْكُلامُ اللهِ عَلَى إِنْ الْكُلامُ اللهِ عَلَى الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

امیرالمومنین! میراکلام پانچ یا چهلفظوں کانہیں بلکہ صرف دوالفاظ کا ہے حملہ یا قصاص۔ انہوں نے میری طرف دیکھااورا پے ہاتھ تے میں تک گنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی دہاؤ نے میری طرف دیکھااور جوتم نے گنا (شارکیا) وہ میرےان قدموں کے نیچے ہے۔

ے میں تک کنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ اُٹھو نے میری طرف دیکھا اور جوئم نے کنا (تارکیا) وہ میرے ان قد مول کے یچ ہے۔ ( ۱۸۹۵۶ ) حَدَّفْنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالَ : ذَكَرُّ وا عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ

عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَقُواهُ سَبَقَتْ لَهُمْ سَوَابِقُ وَأَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ ، فَرُدُّوا أَمُوهُمْ إِلَى اللهِ. (٣٨٩٥٢) ابونضره مے منقول ہے كہ ايك دفعہ حفزت ابوسعيد كے سامنے حفزت على مُذاثِرُ ،حفزت عثمان مُناثِرُ ،حفزت طلحه بِزانْجُو اور

حضرت زبیر دین پنتو کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فر مایا وہ ایسی قومیں تھیں جن کے حالات مختلف تھے ان کے معالے کواللہ کی طرف لوٹاد و۔

( ٣٨٩٥٧) حَلَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :حَدَّثِنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت ، اللَّهُمَّ لَيْسَ هَذَا أَرَدُت.

(٣٨٩٥٧) حبيب بن ابونابت بينين سے روايت م كد حضرت على والنو جنگ جمل كے دن فرمار بے تھے! اے اللہ يس في اس كا

ارا ده نبیرس کما فعاء ارا ده نبیرس کما فعاء

( ٢٨٩٥٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ مَعَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ : فَلَمَّا الْشَبَكَتِ الْحَرْبُ ، قَالَ مَرُوَانُ : لَا أَطْلُبُ بِنَأْرِى بَعْدَ الْيَوْمِ ، قَالَ : ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهُمٍ فَأَصَابَ رُكُبَتَهُ ، فَمَا رَقَأَ اللَّهُ عَنَى مَاتَ ، قَالَ : وَقَالَ طَلْحَةُ : دَعَوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ سَهُمْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ.

(۳۸۹۵۸) قیس سے منقول ہے کہ مروان جنگ جمل کے دن حضرت طلحہ دیاتئو کے ساتھ تھا۔ جب جنگ چھڑ چکی تو مروان نے کہا میں آج کے بعد انقام طلب نہیں کروں گا چران کی طرف تیر بھینکا جو حضرت طلحہ دیاتؤ کے مھٹنے میں لگا اورخون مسلسل بہتا رہا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے حضرت طلحہ دیاتئو نے (شہادت سے پہلے) فرمایاس زخم کوچھوڑ دویہ وہ تیرہے جسے اللہ نے بھیجا ہے۔

( ٢٨٩٥٩) حَلَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ أَشْعَتَ بُنِ سَوَّارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَ إِلَى مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فِى حَاجَةٍ فَلَاَتُنَه ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمُسْجِد ، فَقَالُوا : يَا أَبَا عِيسَى ، حدثنا فِى الْأَسَارَى لَيُلْتَنَا ، فَسَمِعْتَهُم يَقُولُونَ : أَمَّا مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ بُكُوةً ، فَلَمَّا صَلَيْت الْفَدَاةَ جَاءَ رَجُلُ الْأَسَارَى لَيْلُتَنَا ، فَسَمِعْتَهُم يَقُولُونَ : أَمَّا مُوسَى بُنُ طَلْحَةً فَإِنَّ مَقْتُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسْعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى ، قَالَ : ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فِى أَثَوِهِ يَقُولُ : مُوسَى بُنُ طَلْحَة ، مُوسَى بُنُ طَلْحَة قَالَ : يَسْعَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى الْأَسَارَى الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمْت ، فَقَالَ : أَنَبَايَعُ تَدُخُلُ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَالَ : هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَبَيَعْتِه ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنى النَّاسَ قَلْ : هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَهُ فَبَسَطَهُمَا قَالَ : فَبَيَعْتِه ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنى النَّاسَ قَلْ : هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَهُ فَبَسَطُهُمَا قَالَ : فَبَيَعْتِه ، ثُمَّ قَالَ : ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَمَالِكِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَأَنى النَّاسَ قَدْ خَرَجْت ، قَالَ : خَلُولَ يَهُولُ وَ فَيُبَايِعُونَ .

(۳۸۹۹) حضرت سوار ولیٹیلا سے منقول ہے کہ موئی بن طلحہ ولیٹیلا نے جھے کی ضرورت کے لیے اپنی پاس بلایا میں حاضر ضدمت ہوا۔ میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ ای اثنا میں مجد کے چھلوگ حضرت موئی بن طلحہ کے پاس آئے اور کہا اے ابوعیسیٰ ہمیں ہماری رات کے اساری کے بارے میں بتا ہے ، حضرت سوار ولیٹیل صبح کے وقت قبل کرد ہے جا کمیں مجے پس جب میں نے صبح کی نماز اوا کی تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارت ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھر ایک دوسر المختص اس کے نقش قدم پر چتا ہوا آیا وہ پکارر با تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جو پکارت ہوئے کہ رہا تھا الا ساری الا ساری پھر ایک دوسر المختص اس کے نقش قدم پر چتا ہوا آیا وہ پکار ربا تھا موئی بن طلحہ حضرت سوار پر بیٹیل فر ہاتے ہیں کہ پس میں چلا اور امیر المونین کے پاس آیا اور سلام کیا۔ امیر المونین نے کہا کہ کہا تم نے بیت کر لی جمہال لوگ داخل ہوئے تم داخل ہوئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سوار فر باتے ہیں کہاس طرح ( ہاتھ کھیلا نے ہوٹ ) امیر المونین نے اپنے ہاتھ کیسلائے۔ پھر کہا تم نے بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤ جب لوگوں نے تھے نظتے ہوئے دیکھاتو وہ داخل ہوئا شروع ہوئے اور بیعت کر لی پھر کہا تم اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ جاؤ جب

( ٢٨٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ السُمَاعِيلَ، عَنِ السُّدِّى ﴿ وَاتَّقُوا فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ ، قَالَ: أَصْحَاتُ الْحَمَلِ (طبراني ٢٠٨)

(٣٨٩٦٠) حفزت مدى والي سيم منقول بك " تم اس فقف دروجوصرف ظلم كرنے والے برنبيس آئ كا (القرآن) اس كا



مصداق اصحاب جمل ہیں۔

(٣٨٩٦١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إَلَّا عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : ﴿وَاتَّقُوا فِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ُ ظُلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ ، قَالَ :فُلَانٌ وَفُلَانٌ.

(٣٨٩٦١) حضرت عوف والله في فرمات بيس كه بيس في الله تعالى كول ﴿ وَاتَّقُوا فِينَنَّهُ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ﴾ كابر ميس كى ينبيس منا مرحسن فرمات بيس تق كدفلان فلان اس كامصداق بيس -

( ٣٨٩٦٢ ) أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ عِنْدَ عَلِقٌ أَصْحَابَ الْجَمَلِ حَتَّى ذَكَرَ الْكُفُرَ ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ.

(۳۸۹۱۲) حضرت جعفر ویشین اپنے والد نے قال کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت کلی دہاڑن کے سامنے اصحاب جمل کا ذکر کیا یہاں تک کہ گفرتک پہنچادیا پس حضرت علی دہاڑئ نے اس کومنع کیا۔

( ٣٨٩٦٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ مُخَشِّى ، قَالَ : مَا شَهِدُت يَوْمًا أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ عُلَيْسِ إِلَّا يَوْمَ الْجَمَلِ.

(۳۸۹۱۳)حریث بن بخشی ویشیئه سے منقول ہے کہ میں نے علیس کے دن سے زیادہ سخت دن نہیں دیکھا گر جنگ جمل کا دن (کہ بیاس بھی سخت تھا)۔

( ٣٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ صِفْينَ وَالْجَمَلِ شَهْرَان ، أَوْ ثَلَاثَةٌ.

(٣٨٩٦٣) حضرت ابو بكربن عمر دبن عتبه ويشع يسه عنقول ہے كه جنگ صفين اور جمل كے درميان دويا تين مبينے كافرق تھا۔

( ٣٨٩٦٥ ) حَلَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعَ عَلِنَّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَوْتًا تِلْقَاءَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ :انْظُرُوا مَا يَقُولُونَ ، فَرَجَعُوا فَقَالُوا : يَهْتِفُونَ بِقَتَلَةِ عُنْمَانَ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ جَلْلْ بِقَتَلَةِ عُثْمَانَ خِزْيًا. (ابن عساكر ٣٥٧)

(٣٨٩٦٥) ابوجعفر سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن ام المومنین کی طرف سے حضرت علی بھائٹن نے ایک آواز کی۔ مفرت علی بھائٹن نے ایک آواز کی۔ مفرت علی بھائٹن کو طامت کررہے ہیں۔ علی بھائٹن کو گائٹن کو طامت کررہے ہیں۔ پھر حضرت علی بھائٹن نے فر مایا۔اے اللہ حضرت عثمان بھائٹن کے قاتلوں کو ذکیل کردے

( ٣٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ عَمْرٍو الثَّقَفِى ، قَالَ :قَالَتُ عَانِشَهُ : لَأَنُ أَكُونَ جَلَسْت عَنْ مَسِيرِى كَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِى عَشَرَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. هي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلد ۱۱) کي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلد ۱۱) کي معنف ابن اني شيرمتر جم (جلد ۱۱)

(۳۸۹۲۲) علی بن عمر و تقفی میشین سے منقول ہے کہ حصرت عائشہ ٹائ میشنانے فرمایا کہ میں اس سفر سے رک جاتی مجھے اس سے زیادہ پند تھا کہ رسول اللہ میر انتخافی میر سے لیے حارث بن ہشام جیسے دس مٹے ہوتے۔

( ٣٨٩٦٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نُطَيْلَةَ ، عَنْ سُلِيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ ، قَالَ : أَتَبْتُ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ عَلِيًّا يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ وَبَعْضُ أَمْنِ مَ اللَّهُ عَنْدَ وَتَوْخُو حَتَ وَتَرَبَّصُت ، كَيْفَ تَرَى اللَّهُ صَنَعَ ، فَذُ أَغْنَى اللَّهُ عَنْك ، قَالَ : قَلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الشَّوْطَ بَطِينُ وَقَدْ بَقِى مِنَ الْأُمُورِ مَا تَعْرِفُ فِيهَا عَدُوكُ مِنْ صِدِيقِكَ ، قَالَ : قَلْتُ الرَّجُلِ ، وَقَدْ كُنْت حَرِيطًا فَلَمَ الْحَسَنُ لَقِيتِه ، فَقُلْتُ : مَا أَرَاكَ أَغْنَيْت عَنِّى شَيْنًا وَلَا عَذَرْتِنِي عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَقَدْ كُنْت حَرِيطًا عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وَقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضُ هُمُ عَلَى أَنْ تَشْهَدَ مَعَهُ ، قَالَ : هَذَا يَلُومُك عَلَى مَا يَلُومُك ، وَقَدْ قَالَ لِي يَوْمَ الْجَمَلِ : حِينَ مَشَى النَّاسُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ : يَا حَسَنُ ثَكِلَتُك أَمُّك ، أَوْ هَبِلَتْك أُمُّك مَا ظُنُك بِأَمْرِى جَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَارَيْنِ ، وَاللهِ مَا أَرَى بَعْدَ هَذَا خُولُوا : شَكْكُت ، فَيَقُتُلُونَك . وَاللهِ مَا أَنْ كَنْ مُدَالًا فَالَ : فَقُدُ لُولَ : فَتَكُنُ مَا فَالَ : فَقُدُ لُكَ اللّهُ مَا أَلُولُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا أَنْ كَنْ مَذَالًا عَلَى اللّهُ مَا أَلَى اللّهُ مَا أَنْ كَنْ مَنْ فَلَ اللّه عَلَى اللّه اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا طُنْك اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ الْمُلْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه الللله اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

(نعيم بن حماد ٢٠٤)

(۳۸۹۲) سلیمان بن صرد مے منقول ہے کہتے ہیں کہ میں جنگ جمل کے دن حضرت علی جوہٹو کی خدمت میں حاضر ہواان کے پاس حضرت حسن جھے جھے دیکھا تو فر مایا اے ابن صرد کمز وراور ڈھیلے پڑگئے اور چھے تھے ہے۔ اللہ کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی نے آپ ہے بے نیاز کر دیا میں نے کہا اے امیرالمونین معاملہ بڑا اسخت ہوگیا۔ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کے دوست اور دہمن میں اختیاز مشکل ہو چکا کہتے ہیں کہ جب حضرت حسن جوائی معاملہ بڑا کھڑے ہوئی کہ جب حضرت حسن جوائی نے آپ ہو کہا گئے میں کہ جب حضرت حسن جوائی مذرای کھڑے ہوئی وابن ہے عرض کیا آپ نے میری ذرا بھی جمایت نہیں کی اور نہ ہی میری طرف ہے کوئی عذرای مختص (حضرت علی جائی ہے) کے پاس کیا؟ حالانکہ میں اس بات کا متمیٰ تھا ان کے پاس میری گواہی ہے۔ حضرت حسن جائی و فر مایا کہ لوگ ایک دوسرے کی انہوں نے (حضرت علی جائی ہے) جو طامت آپ پر کرنی تھی سووہ کی۔ حالا نکہ مجھے جنگ جمل کے دن فر مایا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف جارہے ہیں اسے خیاں ہے۔ دونو کھڑی کہ تھا۔ میں نے کہا آپ خاموش ہوجائے آپ کے ساتھی نہیں اس کے بعد خیر نہیں و کھتا۔ میں نے کہا آپ خاموش ہوجائے آپ کے ساتھی نہیں اس کے بعد خیر نہیں و کھتا۔ میں نے کہا آپ خاموش ہوجائے آپ کے ساتھی نہیں اس کے بعد خیر نہیں و کھتا۔ میں نے کہا آپ خاموش ہوجائے آپ کے ساتھی نہیں لیس کینگیں کو نے معاملہ مشکوک کرد مااور کھو قبل کردی۔

( ٣٨٩٦٨) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلْ إِلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : أَقَتُلُ لَكَ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ بِهِ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيًّا ، قَالَ : وَكَيْفَ ، قَالَ : آتِيهِ فَأُخْبِرُهُ أَنِّى مَعَهُ ، ثُمَّ أَفْتِكُ مُؤْمِنٌ .

(٣٨٩١٨) حفرت حسن رفائن معقول بكرايك آوى زبير والنفوك باس آيا ادرعرض كيامي آب ك ليد حفزت على جوائن كو

قمل کردوں۔حضرت زبیر مین ٹیٹونے فرمایاوہ کیے؟ اس نے جواب دیا میں اس کے پاس جا کرکہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوا ، پھر میں انہیں دھو کے بے قمل کرڈالوں گا۔حضرت زبیر ہین ٹیٹو نے فرمایا میں نے رسول اللہ میٹر فیٹیٹیٹر کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایمان دھو کے کورو کنے والا ہے اور مومن بھی دھوکا نہیں دیتا۔

( ٣٨٩٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : لَمَّا وَقَفَ الزَّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي فَقُمْتِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ إِلاَّ ظَالِمٌ ، أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّى لاَ أُرانِي سَأْفَتُلُ الرَّبُومَ مَظْلُومًا ، وَإِنَّ أَكْبَرَ هَمْى لَدَيْنِي ، أَفَتَرَى دَيْنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْنًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَى ، بِعُ مَالَنَا وَافْضِ دَيْنَنَا ، وَأُو صِيك بِالنَّلُثِ وَتُلْثَيْهِ لِينِيهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلِدِكَ ، قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ وَيَقُولُ : يَا بُنَى ، إِنْ عَجَوْت ، عَنْ شَيْءٍ

مِنْهُ ؛ فَاشْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ ، قَالَ : فَوَاللهِ مَا ذَرَيْت مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَتِ ، مَنْ مَوْلَاك ، قَالَ : اللّهُ ، قَالَ : وَقُتِلَ قَالَ : فَوَاللهِ مَا وَقَعْت فِى كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلاَّ قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ ، اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ، فَيَقْضِيهِ ، قَالَ : وَقُتِلَ الزُّبَيْرُ فَلَمْ يَدَعُ دِينَارًا وَلَا دِرْهُمَّا إِلاَّ أَرْضِينَ مِنْهَا الْعَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةً دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، وَدَارَيْنِ بِالْبُصُرَةِ ، وَدَارًا بِالْمُدِينَةِ ، وَدَارًا بِمِصْرَ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى كَانَ عَلَيْهِ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى خَزُو مَعَ النبى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُولَالَكُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، أَوْ مَعَ أَبِى بَكُو وَعُمْرَ وَعُمْرَا وَلَا شَوْلِيَةً وَلَا خَرَاجًا بِلْكُونُ فِي غَزُو مِ مَعَ النبى صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ ، أَوْ مَعَ أَبِي بَكُو وَعُمْرَ وَعُمْرَادُولَ عَلَيْهِ وَمُعْرَاكُونَ فَي فَالَعُونَ فَيْرِقُونَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُونَ فَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ يَعْرُونُ فَالَالِهُ عَلَيْ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالَعُولُ اللّهُ وَالَعُولَ اللّهُ وَالَعُولُو

(۳۸۹۱۹) عبداللہ بن زیر دی ٹو ہے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت زیر دی ٹو کھڑئے تھے انہوں نے مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں کھڑا ہوگیا۔ پھر فرمانے لگے کہ ظالم ہوکر یا مظاوم ہو کر قل کر دیا جاؤ نگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آج مظلوم قل کر دیا جاؤں گا مجھے سب سے زیادہ فکراپنے قرض کی ہے۔ کیا تو میرے قرض سے کوئی مال زائد دیکھتا ہے؟ پھر فرمایا اے میرے بیٹ میرے مال و جائیداد کو بچ کرمیرا دین اداکر دیتا۔ میں تمہارے لیے ایک تہائی کی وصیت کرتا ہوں اور دوثلث اپنے بیٹوں کے لیے ہے۔ قرضداداکرنے کے بعدا گرکوئی مال بچ تو ایک تہائی تیرے بیٹے کے لیے ہے۔

عبداللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ بن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم میں نہ سمجھا کہ میرے بیٹے اگرتو کہیں عاجز آ جائے تو میرے مولا ہے مدد طلب کر لینا،عبداللہ این زبیر جہ فرمایا اللہ! وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب مولا ہے کیا مراد ہے یہاں تک کہ میں نے عرض کیا آپ کے مولا کون ہیں تو انہوں نے فرمایا اللہ! وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب محصر من ادا کرنے میں مشکل چیش آئی تو میں نے دعا کی اے زبیر کے مولا اسکا قرض ادا فرما دے پس اللہ تعالیٰ نے قرض ادا کرنے میں مدد کی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر وہ تو ان کے ورثے میں کوئی درہم و دینارنہیں تھا سوائے زمینوں کے۔ ان زمینوں میں سے بچھ باغات تھے، گیارہ گھر مدینہ میں تھے، دو گھر بھرہ میں ، ایک گھر کوفہ میں ادرایک گھر مصر میں۔ یہ قرض

ان پرایسے ہوا تھا کہ جب کوئی محض ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا تو حضرت زبیر دی ٹو فرماتے یہ امانت نہیں بلکہ آپ کا میرے پاس قرض ہے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس کے ضائع ہونے ہے۔ وہ بھی کمی شہر کے والی نہیں ہے، نہیکس اور خراج کے وال ہے اور نہ کسی اور شئے کے والی ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول کریم شِرِ مُنظِقَ فِی اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عثمان بڑنا مُنڈ کے ساتھ غزوات میں دہے۔

( .٣٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِى هِنْدٍ ، عَنْ أَبِى حَرْبِ بُنِ ابِى الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِيهِ » أَنَّ الزُّبَيْرَ بُنَ الْعَوَّامِ لَمَّا قَدِمَ الْبُصُرَةَ دَخَلَ بَيْتَ الْمَالِ ، فَإِذَا هُوَ بِصَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ : ﴿وَعَدَكُمَ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تُأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾ ﴿وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللّهُ بِهَا ﴾ فَقَالَ : هَذَا لَنَا.

(۳۸۹۷۰) حضرت اسود مریشین سے روایت ہے کہ زبیر بن عوام جب بھر ہ تشریف لائے بیت المال میں داخل ہوئے وہاں سونے چاندی کے ڈھیر تھے بھر فرمایا'' وعدہ کیاتم سے اللہ نے بہت غلیمتوں کا کہتم ان کولو گے ،سوجلدی پہنچادی تم کو ییغیمت' (الفتح ۳۱) اور ایک فتح اور جوتہارے بس میں نہیں تھی وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ پھر فر مایا یہ ہمارے لیے ہے۔

( ٣٨٩٧١ ) حَلَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَوٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَرَ عَلِيٌّ مُنَادِيَهُ فَنَادَى يَوْمَ الْبَصْرَةِ : لَا يُتَبَعُ مُدُبِرٌ وَلَا يُذَقَفُ عَلَى جَرِيحٍ ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابًا آمِنَ ، وَمَنْ أَلْقَى سِلاَحَهُ فَهُو آمِنْ ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنْ مَنَاعِهِمْ شَيْنًا. (بِيهِقَى ١٨١)

(۳۸۹۷) حضرت جعنَر طِیْنِیز اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ بھرہ ( کی لڑائی ) کے دن حضرت علی شخیؤ نے منادیوں کو بیندالگانے کا حکم دیا کہ کوئی بھا گئے والے کا پیچھانہ کرے، کوئی زخمی کوئل نہ کرے۔ کوئی قیدی کوئل نہ کرے، جواپنے وروازے بند کرلے اے امن ہے، جواپنا ہتھیارڈ ال دے اسے بھی امن حاصل ہے اوران کے سامان سے کوئی شئے نہ لی جائے۔

( ٣٨٩٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَءْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : لَمَّا أُصِيبَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ :هَذَا الَّذِي حَدَّثِنِي خَلِيلِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ : إِنَّمَا يُهْلِكُ هَذِهِ الْأَمَّةَ نَفْضُهَا عُهُودَهَا.

(٣٨٩٧٢) حضرت ابوالعلاء ويشيئ منقول ب كت بين كد جنگ جمل كردن جب زيد بن صوحان كومسيب ينجى تو كني سك يد وي است ب جس كى مير دوست سلمان فارى وي في في محضر دى تقى كديدامت الب عبده بيال كوتو ژن ست باك بول . ( ٣٨٩٧٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَوِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةُ : وَدِدُت أَنّى كُنْت عُصْنًا رَحْبًا وَلَهُ أَيسِرْ م هَذَا.

(۳۸۹۷۳)عبداللہ بن عبید بن عمیر مِلِیُّید کے منقول ہے کہ حضرت عائشہ ٹن نے نے مایا میں پسند کرتی ہوں کہ میں ایک ترش خ ہوتی اورا پنا پیسفر طے نہ کرتی (جنگ جمل کے لیے سفر ) معنف ابن الي شيرمترجم (جلداا) كي المحالي المحا

( ٣٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مَسِيرِهَا ، فَقَالَتْ :كَانَ قَدَرًا.

(۳۸۹۷۳)عبید بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ ٹنکھنٹوٹنا سے ( جنگ جمل کے )ان کے سفر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا بیں تقدیر کا فیصلہ تھا۔

( ٣٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ مُنْذِرٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ عَلِيًّا فَسَمَ يَوْمَ الْجَمَلِ فِى الْعَسْكَرِ مَا أَجَافُوا عَلَيْهِ مِنْ سِلَاحٍ ، أَوْ كُرَاعٍ.

(۳۸۹۷۵) حضرت ابن حنفیة فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی وہ ہوئے نے برطرح کا مال غنیمت میں تقسیم فرمایا۔

( ٣٨٩٧٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ نُعَيْمِ بُنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِتَى بُنِ حِرَاشٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيِّ :إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَطَلْحَةُ وَالزَّبَيْرُ مِمَّنْ ، قَالَ اللَّهُ :(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلُّ).

(٣٨٩٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ :وَشَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ الْجُمَلَ وَصِفِّينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرُّنِي بِهِمَا مَا عَلَى الْأَرْضِ.

(۳۸۹۷۷)عبدالله بن سلمہ منقول ہے درآ نحالیکہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی بڑا تھ کے ساتھ شریک ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے جنگ جمل اور جنگ صفین کی وجہ سے زمین پر جو پچھ ہے خوش نہیں کرسکتا۔

( ٣٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ أَبِي بَكُرٍ ، أَوُ مُحَمَّدَ بُنَ طَلُحَةَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَأْمُرِينِي ، قَالَتُ : يَا بُنَى ، إِنِ اسْتَطُفُّت أَنْ تَكُونَ كَالْخَيَّرِ مِنَ ابْنَىٰ آدَمَ فَافْعَلُ. (نعيم بن حماد ١٤٠)

(۳۸۹۷۸) مجاہد سے منقول ہے محمد بن ابی بکرہ یا محمد بن طلحہ میں سے کسی ایک نے حضرت عائشہ رہی ہذیف سے عرض کیا اے ام الموشین! آپ مجھے کیا تھم دیتی میں تو حضرت عائشہ رہی ہذیف نے فرمایا اگر تو طاقت رکھتا ہے تو آ دم علای نام کے دوبیٹوں (بابیل اور قابیل) میں سے بہتر (بابیل) کی طرح ہوجا (یعنی تلوار نہ اٹھا)

( ٣٨٩٧٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ : وَدِدُت أَنِّى كُنْت مِتُّ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٧٩) ابوصالح منقول ہے كەحضرت على زائنۇ نے جنگ جمل كے دن فرمايا ميں پندكرتا ہوں كەميى اس واقعه سے بيس

# 

سال پیلےمر چکا ہوتا۔

( .٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيّ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ :لَا يُتَبِعُ مُدْبِرٌ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ.

(۳۸۹۸۰) یزید بن ضبیعه عبسی میشید حضرت علی واشو سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ جمل کے دن فر مایا کوئی بھا گئے والے کا پیچھانہ کرےاور نہ ہی زخمی کوئل کرے۔

( ٣٨٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى نَصْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى ضُبَيْعَةَ ، قَالَ : لَمَّا قَلِمَ طَلُحَةُ وَالزُّبَيْرُ نَزَلاَ فِى بَنِى طَاحِيَةَ ، فَرَكِبْت فَرَسِى فَأَتَيْتهمَا فَدَحَلْت عَلَيْهِمَا الْمَسْجِدَ ، فَقُلْتُ : إِنَّكُمَا رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نشدتكما بالله فى مسيركما ، أعهد إلينكما فيه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمْ رَأَيْ رَأَيْتُمَا ؟ فَأَمَّا طَلُحَةُ فَنكَسَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَأَمَّا الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ :حُدِّثُنَا أَنَّ هَاهُنَا دَرَاهِمَ كَثِيرَةً فَجَنْنَا نَأْخُذُ مِنْهَا.

(۳۸۹۸) ابونضر ہوئی پیز بنوضبیعہ کے ایک آ دمی نے قبل کرتے ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر منی پیز من بنوطا حیہ میں تشریف فریا ہوئے تو میں اپنے گھوڑے پرسوار ہوا اور ان کے پاس آیا اور ان کے پاس مجد میں داخل ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ منوف کی گئے گئے کہا اسلام کے پاس آیا اور ان کے پاس محد میں داخل ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ رسول اللہ منوف کی گئے گئے کہا ہے اسلام کی اور زبیرنے کلام کیا اور فرمایا کہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہاں کافی سارے دراہم ہیں ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔

( ٣٨٩٨٢) حَدَّثُنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَجُلٌ مِنُ يَنِى حَيَّةَ، قَالَ: خَلاَ عَلِيٌّ بِاللَّهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لاَوٍ بِاللهِ كَيْفَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَنْتَ لاَوٍ يَلِكُ. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَدُ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَفَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ، ثُمَّ لَيُنْصَرَنَّ عَلَيْك، قَالَ: فَدُ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَفَاتِلُك. يَدِى فِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتُقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْك، قَالَ: فَدُ سَمِعْتَ لاَ جَرَمَ، لاَ أَفَاتِلُك. وَهِي سَقِيفَةِ يَنِي فُلَانِ: لَتَقَاتِلَنَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ مُنْ لَا يَعْرِقُونِ عَلَيْك، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

( ٣٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ:حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ قَيْسٍ، قَالَ:حَدَّثَنِى مَنُ رَأَى الزُّبَيْرَ يَهُعُصُّ الْخَيْلَ بِالرُّمْحِ قَعُصًّا، فنوه بِهِ عَلِيٌّ : يَا عَبْدَ اللهِ يَا عَبْدَ اللهِ ، قَالَ : فَأَقْبَلَ حَتَّى الْتَقَتُ أَعْنَاقُ دَوَابَهِمَا قَالَ : فَقَالَ النَّبِي عَبْدَ اللهِ يَا عَبْدَ اللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَنَا أَنَاجِيكَ ، فَقَالَ : أَتَنَاجِيهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنَاجِيكَ ، فَقَالَ : أَتَنَاجِيهِ . فَوَاللهِ يَوْمًا وَهُو لَكَ ظَالِمٌ ، قَالَ : فَصَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجُهَ دَاتَيْهِ فَانْصَرَفَ. (مسند ٢٥٠٩)

کناب العبد کناب العبد کر جمع حضرت زبیر رفائنو کود کھنے والے نے بتایا کہ حضرت زبیر رفائنو نے گھوڑ کو دور سے نیز مارا کہ حضرت زبیر رفائنو نے گھوڑ کود کود ور سے نیز مارا کہ حضرت زبیر رفائنو نے گھوڑ کود کود ور سے نیز مارا کہ حضرت زبیر رفائنو تشریف لائنو ببال سے نیز مارا کہ حضرت نبیر رفائنو تشریف لائنو ببال تک کہ دونوں حضرات کے جانوروں کے کان ایک دوسرے کے قریب ہو گئے حضرت علی رفائنو نے ان فر مایا ہی آپ کو اللہ کی قسم دے کر بو چھتا ہوں آپ کوو ہ دن باد ہے جب نبی کر یم میران کھی تشریف لائے اور میں آپ سے سرگوشی کر رہاتی تو نبی کر یم میران کھی خورے کو بایا تم اس سے سرگوشی کر رہاتی تو نبی کر یم میران کھی حضرت فر مایا تم اس سے سرگوشی کر رہاتی تو نبی کر یم میران کھی خور سے کو اور میں آپ سے سرگوشی کر رہاتی تو نبی کر یم میران حضرت فر مایا تم اس سے سرگوشی کر رہے ہو۔اللہ کی قسم بیدا کی دن تمہارے ساتھ قبال کرے گا اور بیتم پرظم کرنے والا ہوگا ہیں حضرت زبیر جائنو نے اپنے گھوڑ کو ہا نکا اور والی سے گئے۔

( ٣٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :مَرَّ عَلِیٌّ عَلَی قَتْلَی مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ ، وَمَعَهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی بَكْرٍ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ، فَقَالَ:أَحَدُهُمَا لِللآخَرِ :مَا نَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ ، فَقَالَ لَهُ الآخَرُ :اسْكُتْ ، لَا يَزِيدُكَ.

(۳۸۹۸۳)عبدالله بن محمد سے منقول ہے کہ حضرت علی جڑائی اہل بصرہ کے شہداء کے پاس سے گزرے اور و عاکی! اے القدان کی مغفرت فرما، ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر اور محمار بن یا سر ٹاکھ نین بھی تھے پس ایک دوسرے سے کہا کہ ہم حضرت علی ڈوٹٹو کو کیا کہتے ہوئے من رہے ہیں؟ دوسرے نے فرمایا خاموش ہوجا و کہیں تمہاری وجہ سے اور اضافہ کر دیں۔

( ٣٨٩٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى أَبُو بَكُو ، عَنْ جَحْشِ بْنِ زِيَادٍ الطَّبْقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ : لَمَّا ظَهَرَ عَلِيٌّ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ : ارْجِعِى إِلَى الْمَدِينَةِ وَإِلَى بَيْتِكَ ، قَالَ : فَأَبَثُ ، قَالَ : فَأَعَادَ إِلَيْهَا الرَّسُولَ ؛ وَاللّهِ لَتَرْجِعَنْ ، أَوْ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكَ نِسُوةً مِنْ بَكُرِ بْنِ وَانِلٍ مَعَنَّى شِفَارٌ حِدَادٌ يَأْخُذُنَكَ بِهَا ، فَلَمَّا رَأَتُ ذَلِكَ خَرَجَتُ

(۳۸۹۸۵) احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی مخافی اہل بھرہ کے پاس آئے تو حضرت عائشہ بڑی دینی کی طرف بیغام بھیجا کہ آپ مدینے اپنے گھر لوٹ جاؤ تو حضرت عائشہ میں مخافی خان کار کیا حضرت علی بڑا تئو نے پھراپنے بیغام رسال کو بھیجا کہ اللہ کی متم تم لوٹ جاؤور نہ میں تمہاری طرف بکر بن وائل کی ایس عورتوں کو بھیجوں گا جس کے پاس تیز دھاروالی چھریاں ہیں وہ تجھ پراان سے حملہ کریں گا۔ جب حضرت عائشہ میں مند عمات وہ چلی گئیں۔

( ٢٨٩٨٦) حَذَّنَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَالَ :انْتَهَى عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ إِلَى عَائِشَةَ وَهِى فِي الْهَوْدَجِ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْشُدُك بِاللهِ ، أَتَعْلَمِينَ أَنِّي أَتَيْتُكِ يَوْمَ قَتْلِ عَنْمَانَ ، فَقَلْتُ : إِنَّ عُنْمَانَ قَدْ قُتِلَ فَمَا تَأْمُرِينِي ، فَقُلْتِ لِي : الْوَمْ عَلِيًّا ، فَوَاللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَنَيْنُ اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَنَاللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَنَى اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَنَى اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَنَى اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَعْمَلُ اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَهُ وَلَا اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَعْمَلُ ، فَعَقَرُوهُ، قَالَ : فَقَلْ اللهِ مَا غَيْرَ وَلَا بَعْمَلُ اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا بَعْمَلُ اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا اللهِ مَا عَيْرَ وَلَ مَلَا اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا بَعْمَلُ اللهُ وَلَا اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَا وَاللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَيْرَ وَلَا اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ وَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهِ اللهِ مَالْمُ اللهُ اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ١١) كي المسلم المس

مَنْزِلِ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُدَيْلٍ ، قَالَ جَعْفَرُ بُنُ أَبِى الْمُغِيرَةِ : وَكَانَتْ عَمَّتِى عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُدَيْلٍ ، فَحَدَّثَتِنِى عَنْدِ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُدَيْلٍ ، فَحَدَّثَتِنِى عَمَّتِى ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا :أَدْحِلِينِى ، قَالَتْ : فَأَدْحَلُتهَا الذَّاخِل وَأَتَيْتهَا بِطُشْتٍ وَإِبْرِيقٍ وَأَجَفُت عَلَيْهَا الْبَابِ ، فَالَتْ : فَاطَّلُعُت عَلَيْهَا مِنْ خَلَلِ الْبَابِ وَهِى تُعَالِجُ شَيْئًا فِى رَأْسِهَا مَا أَدْرِى شَجَّةٌ ، أَوْ رَمْيَةٌ.

(۳۸۹۸) این ابن ی پرچین ہے منقول ہے کہ عبداللہ بن بدیل حضرت عاکشہ مخاہدیانے کے پاس پہنچہ وہ معودج میں تھیں جنگ جمل کے دن پھر عرض کیا اے ام المونین آ پ کواللہ کی تیم دے کہ پوچھتا ہوں کیا آپ جانتی ہو کہ بیس آ پ کے پاس اس دن حاضر ہوا تھا جس دن چھڑ کو خبید کیا تھا۔ بیس نے آپ ہے کہا تھا کہ حضرت عثمان جڑھؤ شبید ہو گئے اب آپ جھے کیا تھم دیت میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی جڑھؤ کو و اللہ کی تو اللہ کا تھا کہ حضرت عثمان جڑھؤ شبید ہو گئے اب آ پ جھے کیا تھم دیت میں تو آپ نے فرایا تھا کہ حضرت علی جڑھؤ کو و اللہ کی تھر بی اللہ کہ عبد اللہ بین بدیل نے اونٹی کی کو تھیں کا شنے کا تھم دیا تو اونٹی کی کو تھیں کا سے عبداللہ بن بدیل کے تھر میں داخل کر دیا۔ جعفر بن ابومغیرہ کہتے ہیں کہ میر کا میا سے رکھ دیا ۔ پھر ان کو حضرت علی جڑھؤ کے کہم سے عبداللہ بن بدیل کے گھر میں داخل کر دیا۔ جعفر بن ابومغیرہ کہتے ہیں کہ میر کی ہو پھی عبداللہ بن بدیل کے گھر میں داخل کر دیا۔ جعفر بن ابومغیرہ کہتے ہیں کہ میر کی ہو پھی عبداللہ بن بدیل کے گھر میں داخل کر دیا ۔ بھر ان کو حضرت علی جڑھؤ کے کہم سے عبداللہ بن بدیل کے گھر میں داخل کر دیا ۔ بھر ان کو ایک میں ہو کہتے ہیں کہ میا کہ کہتے اندر داخل کر دیا اور میں نے ان کو ایک میں ہو کہتے کہا کہتے کہیں کہ کو دیا دور دروازہ بند کردیا۔ بہتی کہ میں دروازے کی دراڑوں میں سے دیکیروں تھی کہ دوہ اپنے سرکا علاج کر رہیں تھیں میں نہیں جانتی کہ ان کے سرمیل کو کی زخم تھا ما تی کہ ان کے میں دروازے کی دراڑوں میں سے دیکیروں تھی کہ دوہ اپنے سرکا علاج کر رہیں تھیں میں نہیں جانتی کہ ان کے سرمیل کو کی ذخم تھا ما تھرکا ذخم ۔

( ٣٨٩٨٧) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سِنَان ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :جَاءَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ يَوْمِ الْجَمَّلِ ، وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَّا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : خَذَلُننَا وَجَلَسْتَ مَنَّا ، وَفَعَلْت عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ فَلَقِى سُلَيْمَانُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيًّ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَنَكَ هَذَا فَقَالَ : مَا لَقِيت مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : لاَ يَهُولَنَكَ هَذَا مَنْ فَإِنَّهُ مُحَارِبٌ ، فَلَقَدْ رَأَيْتِه يَوْمَ الْجَمَلِ حِينَ أَخَذَتِ الشَّيُوفُ مَأْخَذَهَا يَقُولُ : لَوَدِدُت أَنِّى مِثُ قَبْلَ هَذَا الْيُومُ بِعِشْرِينَ سَنَةً.

(٣٨٩٨٧) عمرو بن مره مے منقول ہے کہتے ہیں سلیمان بن صرد دی ٹی حضرت علی ڈاٹٹو کی خدمت میں جنگ جمل کے دن جنگ مے فراغت کے بعد آئے یہ صحابی تھے حضرت علی ڈاٹٹو نے ان ہے کہا کہ آپ نے ہمیں رسوا کیااور آپ ہم سے پیچھےرہ گئے۔

حضرت سلیمان بن صرد و گڑھؤ حضرت حسن سے مطے اور ان سے کہا کیا آپ امیر المومنین و گھؤ سے نہیں ملے؟ انہوں نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔ حضرت حسن وہ گھڑنے نے فر مایا آپ ان کی اس بات سے خوفز دہ مت ہوں کدوہ جنگ کرنے والے ہیں۔ میں نے جنگ جمل کے دن ان کودیکھا جب میں نے اپنی تکوار کواچھی طرح تھا ماکدوہ فرمارہے تھے کہ میں پندکرتا ہوں کہ اس دن ( ٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً، عَنْ عمر بُنِ قَيْس، عَنْ زَيْدِ بُنِ وَهُب، قَالَ: أَقْبَلَ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرُ حَتَّى نَزَلَا الْبَصْرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ حُنَيْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا ، وَعَلِيٌّ كَانَ بَعَثَهُ عَلَيْهَا ، فَأَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَا الْبَصُرَةَ وَطَرَحُوا سَهْلَ بُنَ حَبَّسٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطُوُوا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَحَرَجُوا ، قَالَ زَيْدٌ : فَزَلَ بِذِى قَارٍ ، فَأَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبَّسٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَأَبْطُو وا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَمَّارٌ فَحَرَجُوا ، قَالَ زَيْدٌ : فَكُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعُدَ كُنْتَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَهُ ، قَالَ : فَكَفَّ عَنْ طَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَأَصْحَابِهِمَا ، وَدَعَاهُمْ حَتَى بَدَوُوهُ فَقَاتَلَهُمْ بَعُدَ صَلَاةِ الظَّهْرِ ، فَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَوْلَ الْجَمَلِ عَيْنٌ تَطُرِفُ مِمَّنْ كَانَ يَذُبُّ عَنْهُ ، فَقَالَ عَلِيّ : لَا تُعَمُّوا حَدْقَ اللهَ الْعَشِيّةَ وَحُدَهَا . جَرِيحًا وَلَا تَقْتُلُهُمْ إِلاَ يَقْتُلُوا مُدُبرًا وَمَنُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَٱلْقَى سِلاحَهُ فَهُو آمِنْ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالُهُمْ إِلاَ يَلْكَ الْعَضِيّةَ وَحُدَهَا .

عَجَّاؤُوا بِالْغَدِ يُكَلِّمُونَ عَلِيًا فِي الْغَنِيمَةِ فَقرا عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَاعْلَسُوا أَنَمَّا عَلَى هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّ اللَّهِ ، أَمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هِي ، غَنِمْتُمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ أَيُّكُمْ لِعَانِشَةَ فَقَالُوا : سُبْحَانَ اللهِ ، أُمَّنَا ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هِي ، فَالُوا : نَعَمُ ، قَالَ عَلِيْ : فَإِنّهُ يَحْرُمُ مِنْ بَنَاتِهَا مَا يَحْرُمُ مِنْهَا

قَالَ : أَفَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ أَنَ يَعْتَدِدُنَ مِنَ الْقَتْلَى أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَفَلَيْسَ لَهُنَّ الرَّبُعُ وَالثُمُنُ مِنْ أَزُوَاجِهِنَّ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ الْيَتَامَى لَا يَأْخُذُونَ أَمْوَالَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبُرُ ، مَنْ عَرْفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، قَالَ زَيْدٌ : فَرَدَّ مَا كَانَ فِى الْعَسْكِرِ وَغَيْرِهِ .

عَنْمَانَ ، وَقَالَ عَلِيٌّ لِطَلَحَةَ وَالزُّبَيْرِ ، أَلَمْ تُبَايِعَانِي ؟ فَقَالاً : نَطُلُبُ دَمَ عُثْمَانَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ . لَيْسَ عِنْدِى دَمُ عُثْمَانَ ، قَالَ عَلِي لِطَلُحَة وَالزُّبَيْرِ ، أَلَمْ تَبَايِعَانِي ؟ فَقَالاً : نَطُلُبُ مَنْ عُشْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عمر بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَادَى قَنْبُرٌ مَنْ عَرْفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ ، مَرَّ رَجُلٌّ عَلَى قِدْرٍ لَنَا وَنَحُنُ نَطْبُخُ فِيهَا فَأَخَذَهَا ، فَقُلْنَا : دُعْهَا حَتَّى يَنْضَجَ مَا فِيهَا ، قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا . (طحاوى ٢١٢)
 قَالَ : فَضَرَبَهَا بِرِجُلِهِ ، ثُمَّ أَخَذَهَا . (طحاوى ٢١٢)

 هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ١١) في حلال المحال المحال

حضرت علی ہے مال غیمت ہے مال غیمت کا مطالبہ کرنے گئے تو حضرت علی ٹڑٹؤ کا قول ہے آیت تھی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔
﴿ وَاعْلَمُوا أَنَمَّا غَنِهُ مُعْمُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ تم میں ہے کون ہے حضرت عائتہ جن عذف کے لیے تو انہوں نے کہا ہوں اللہ وہ تو ہماری مال ہے حضرت علی جڑٹؤ نے فرمایا کیا وہ حرام ہے؟ لوگوں نے کہا ہال! بھر حضرت علی جڑٹؤ نے فرمایا کہ جو ان سے جو ان سے دام المونین مؤید نفا ہے ) حرام ہے وہ ان کی بیٹیوں ہے بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے مقتول شوہروں کی وجہ سے ان کی عدت چار ماہ دس دن نہیں؟ تولوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ پھر فرمایا کیا ان بیواؤں کے لیے ربع اور شمنیس ان کے شوہروں کے اموال نہیں۔ تو پھر تیموں کو کیوں حق نہیں کہ وہ ان کے اموال نہ لیس۔

پھر فرمایا اے قنم جو اپنی شئے بہچان لے وہ اپنی شئے اٹھا لے۔ پس جولشکر کے پاس مدمقائل لوگوں کا سامان تھا لوٹا دیا گیا۔حضرت علی دیا ٹھنے نے حضرت طلحہ وٹا ٹھنے اور حضرت زبیر دیا ٹھنے سے فرمایا کہتم نے بیعت نہیں کی تھی میرے ہاتھ پر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان دیا ٹھنے کے خون کا بدلہ لیمنا چا ہتے ہیں۔حضرت علی دیا ٹھنے نے فرمایا کہ حضرت عثمان دیا ٹھنے کا خون میرے سرقونہیں عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ جھے ابوقیس جو حضر موت سے تعلق رکھتے تھے کہا جب قنیم نے ندالگائی کہ اپنی چیزوں کو پہچان کر لے لوتو ایک شخص ہمارے پاس سے گزرا ہم دیکھی میں بچھ بھی اور ہے تھے۔ اس نے اس دیکھی کو اٹھالیا ہم نے کہا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہا سے بیں جو سے کہا ہے جھوڑ دو یہاں تک کہا سے بھوڑ دو یہاں تک کہا سے بھوڑ دو یہاں تک کہا سے بھوڑ دو یہاں تک کہا ہوا۔

( ٣٨٩٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو مُوسَى ، وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى اللهِ عَمَّارِ وَهُوَ يَسْتَنْفِرُ النَّاسَ ، فَقَالَا: مَا رَأَيْنَا مِنْك مُنْذُ أَسْلَمْتُ أَمْرًا أَكْرَةَ عِنْدَنَا مِنْ إِسُرَاعِكَ فِى هَذَا الْأَمْرِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَا رَأَيْت مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَةَ عِنْدِى مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الْأَمْرِ ، قَالَ : فَكَسَاهُمَا خُلَّةً خُلَةً ، وَخَرَجُوا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۳۸۹۸) ابو واکل سے منقول ہے کہ ابوموی اور ابومسعود حضرت عمار وہا تھڑے کیا ہی آئے جبکہ وہ لوگوں کو (حضرت علی وہا تو کی مدد کے لیے ) ابھار رہے تھے۔ بس ان دونوں نے حضرت عمار وہا تھ ہے کہا کہ جب ہے آپ ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کے معاسلے میں جلدی کرنے سے زیادہ نا بہند یدہ عمل نہیں ویکھا۔ حضرت عمار وہا تھڑ نے فرمایا کہ جب ہے تم مسلمان ہوئے ہو ہیں نے تمہارے اس معاسلے میں کوتا ہی کرنے سے زیادہ نا بہند یدہ عمل نہیں ویکھا۔ بس حضرت عمار وہا تو نے ان کوا یک ایک جوڑا بہنا یا اور پھر سب کے سے نماز کے لیے جائے ہے۔

( ٣٨٩٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ أَبِي عَوْن ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ الْحُزَاعِيُّ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ : أَعُذِرْنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّمَا مَنعَنِي مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ : أَعُذِرْنِي عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّمَا مَنعَنِي مِنْ يَوْمِ الْجَمَلِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ: لَقَدُ رَأَيْتِه حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي وَيَقُولُ: يَا حَسَنُ، لَوَدِدُت أَنِّي مِثُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً. الْحَسَنُ: لَقَدُ رَأَيْتِه حِينَ اشْتَدَّ الْقِتَالُ يَلُوذُ بِي وَيَقُولُ: يَا حَسَنُ، لَوَدِدُت أَنِّي مِثُ قَبْلَ هَذَا بِعِشْرِينَ حِجَّةً.

( ٣٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد الْعَدَوِى ، قَالَ :قُتِلَ مِنَّا يَوْمَ الْجَمَلِ خَمْسُونَ رَجُلاً حَوْلَ الْجَمَلِ قَدْ قَرَوُوا الْقُرْآنُ.

(۲۸۹۹۱) اسحاق بن سوید سے منقول ہے کہ ہم میں سے جنگ جمل کے دن بچاس آ دمی اونٹ کے آس پاس شہید ہوئے وہ سب قرآن بڑھے ہوئے تھے۔

### (٢) باب ما ذكِر فِي صِفِّين

#### جنگ صفین کابیان

( ٣٨٩٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا يزيد بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَبِيبِ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ، أَوْ كَانَتُ شَكَّ يَخْيَى رَايَةُ عَلِمَّى يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ هَاشِمِ بُنِ عُتْبَةَ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعُورَ فَحَمَّلَ عَلَيْهِ كَانَتُ ، أَوْ كَانَتُ شَكَّ يَخْيَى رَايَةُ عَلِمَّى يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ هَاشِمِ بُنِ عُتْبَةَ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعُورُ فَحَمَّلَ عَلَيْهِ عَمَّارٌ يَقُولُ : أَقْدِمُ يَا أَعُورُ ، لَا خَيْرَ فِى أَعُورَ ، لَا يَأْتِيى الْفَزَعُ فَيَسْتَحِى فَيَتَقَدَّمُ ، قَالَ : يَقُولُ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ : إِنِّى لَا رَى لِشَاحِبِ الرَّايَةِ السَّوْدَاءِ عَمَلاً لِيْنُ ذَامَ عَلَى مَا أَرَى لَتُفَانَنَّ الْعَرَبُ الْيَوْمَ ، قَالَ : فَمَا زَالَ \* الْعَاصِ : إِنِّى لَا رَى لِشَاءِ مِنْ رَقِي يَقُولُ كُلُّ الْمَاءِ وِرْدَ ، والماء مورود ، صَبْرًا عِبَادَ اللهِ ، الْجَنَّةُ أَبُو الْيَقْظَانِ حَتَّى كَفَّ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَهُو يَقُولُ كُلُّ الْمَاءِ وِرْدَ ، والماء مورود ، صَبْرًا عِبَادَ اللهِ ، الْجَنَّةُ لَكُونَ ظِلاَلَ الشَّيُوفِ.

(۳۸۹۹۲) حضرت صبیب ابی ثابت فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی دائیڈو کا جھنڈ اہاشم بن منتبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی ایک آنکھ کانی تھی ۔ حضرت علمار کہنے گئے اے کانے! آگے آؤ، اس کانے میں کوئی خیر نہیں جو گھبرا ہے کاسامنا نہ کرے۔ وہ شرمائے اور آگے آئے۔ حضرت عمر و بن عاص نے کہا کہ میں کالے جھنڈے والے میں ایک عمل دیکھ رہا ہوں ، اگروہ ایسا ہی رہا تو آج عرب کچھ کرکے رہیں گے۔ وہ کہدر ہے تھے کہ ہر پانی کا گھاٹ ہوتا ہے اور پانی کے پاس آیا جاتا ہے ، اللہ کے بندو! صبر کرو، جنت تواروں کے سائے کے نیچے ہے۔

( ٣٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُسَلِمٍ بْنِ الْأَجُدَعِ اللَّيْثِى ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ صِفْينَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخُرُجُ بَيْنَ الصَّفَيْنِ ، وَقَدْ أُخْرِجَتِ الرَّايَاتُ ، فَيُنَادِى حَتَّى يُسْمِعَهُمْ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :رُوحُوا إِلَى الْجَنَّةِ ، قَدْ تَزَيَّنَتِ الْحُورُ الْعِينُ. (ابن عساكر ٣١٣)



(۳۸۹۹۳)مسلم بن اجدع کیٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمار صفون کے درمیان نگلے اور اس وفت حجینڈے بلندیتھے، انہوں نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ جنت کی طرف چلو، جنت کی حورتیار ہے۔

( ٣٨٩٩٤) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضِى ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَكْتَنِفَهُ الْحُورُ الْعِينُ فَلْيَتَقَدَّمْ بَيْنَ الصَّفَيْنِ مُحْتَسِبًا ، فَإِنِّى لَأَرَى صَفَّا لَيَضُرِ بَنَكُمْ ضَرْبًا يَرْتَابُ مِنْهُ الْمُبْطِلُونَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَى يَبْلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّا عَلَى الْحَقِّ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الضَّلَالَةِ.

(۳۸۹۹۳) عمار بن یاسر جنگ صفین میں فرمارہ سے کہ جویہ چاہتا ہے کہ اسے موٹی آنکھوں والی حور ملے وہ تواب کی نیت سے دونوں صفول کے درمیان چلے۔ میں ایک الیں صف کود کیور ہا ہوں جو تہمیں ایس ضرب لگائے گی جس کے ہارے میں جھوٹے شک کا شکار ہیں۔ اس ذات کی تھم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگروہ ہمیں تہس نہس کر کے رکھ دیں پھر بھی مجھے یقین ہوگا کہ میں حق یراوروہ باطل پر ہیں۔

( ٣٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةً ، أَوْ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِئَى ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يُبْلِغُونَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ.

(۳۸۹۹۵) حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اگروہ ہمیں تلواروں ہے ماریں یہاں تک کہ ہمیں تہس نہس کردیں پھر بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہم حق پراوروہ باطل پرہیں۔

( ٣٨٩٩٦) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رياح بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بُنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : كُنْتُ إِلَى جَنْبِ عَمَّارٍ بَنِ الْحَارِثِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيَّنَا بُنِ يَاسِرٍ بِصِفْينَ ، وَرُكْتَبَى تَمَسُّ رُكْبَتَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا ذَلِكَ نَبِيَّنَا وَنِبَلَتُنَا وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ مَفْتُونُونَ جَارُوا عَنِ الْحَقِ ، فَحَقَّ عَلَيْنَا أَنْ نُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إلَيْهِ.
حَتَّى يَرْجِعُوا إلَيْهِ.

(٣٨٩٩٦) حضرت رياح بن حارث فرمات جي كه مين جنگ صفين مين حضرت ممار بن ياسر كے ساتھ تھا، مير بے گھنے ان كے گفتون كوچھور بے سے ، ايك آ دمی نے كہا كه اہل شام نے كفركيا حضرت ممار نے فرمايا كه يوں نه كہو، ان كے اور جور نے نبي ايك ميں ، ان كااور بمارا قبله ايك ہے ۔ وہ فتے ميں مبتلا ہيں ، انہوں نے حق سے اعراض كيا ہے۔ جم پرلازم ہے كہ بم ان سے قبال كريں تاكدوہ حق پر دالس آ جا كيں ۔

( ٣٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنَشِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ رَيَاحٌ ، قَالَ : قَالَ عَمَّارٌ : لَا تَقُولُوا :كَفَرَ أَهْلُ الشَّام ، وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(۳۸۹۹۷) حضرت ریاح فرماتے ہیں کہ حضرت عمار نے فرمایا کہ یوں نہ کہو کہ اہل شام نے گفر کیا بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے فتق کیا

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) يو مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) يو مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) يو مصنف ابن ابي مصنف ابن البيد مترجم (جلداا) يو مصنف ابن البيد مترجم (جلداا) يو مصنف ابن البيد مترجم (جلداا) يو مصنف ابن ابي مصنف ابي مصنف ابن ابي مصنف ابن ابي مصنف ابي مصنف ابن ابي مصنف ابن ابي مصنف ا

( ٣٨٩٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ رَيَاحٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : لَا تَقُولُوا : كَفَرَ أَهْلُ الشَّامِ وَلَكِنْ قُولُوا :فَسَقُوا ظَلَمُوا.

(۳۸۹۹۸) حضرت ریاح فر ماتے ہیں کہ حضرت عمار نے فر مایا کہ یوں نہ کہو کہ اہل شام نے کفر کیا بلکہ یوں کہو کہ انہوں نے نسق کیا اورظلم کیا۔

( ٣٨٩٩٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ : رَأَى فِى الْمَامِ أَبُو المَيْسَرَةَ عَمْرَو بْنُ شُرَحْبِيلَ ، وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّى أُدْجِلْت الْجَنَّة ، فَوَلَّنَ مِنْ أَفْضَلِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ كَأْنِي أُدْجِلْت الْجَنَّة ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذِهِ ؟ فَقِيلَ : هَذِهِ لِذِى الْكَلَاعِ وَحَوْشَب ، وَكَانَا مِمَّنُ قَبُل مَعَ مُعَاوِيَة يَوْمَ صِفِينَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَقَلْتُ : فَقَلْ اللهِ عَلَى الْمُعْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْ اللهِ عَلَى الْمُعْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : فَمَا اللّهَ فَوَجَدُوهُ وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : فَمَا فَعَلَ أَهُلُ النَّهَرِ ، قَالَ : فَقِيلَ : لَقُوا بَرَحًا.

(ابن سعد ۲۲۳ نعیم ۱۳۳

( ٣٩.٠٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَب ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَسُودُ بُنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بَنِ خُويْلِدٍ الْعَصَرِى ، قَالَ : إِنِّى لَجَالِسٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِى رَأْسِ عَمَّارٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و : لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ مِنْهُمَا يَقُولُ : أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ عَمْرُ و : لِيَطِبُ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفُسًا لِصَاحِبِهِ ، فَإِنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ : تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : أَلَا تُغْنِى عَنَّا مَحْنُونَك يَا عَمْرُ و ، فَمَا اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَلَسُت أَقَاتِلُ ، إِنَّ أَبِى شَكَانِى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : أَطِعْ أَبَاكُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَغْصِهِ ، فَأَنَا مَعَكُمْ ، وَلَسُت أَقَاتِلُ .

(نسائی ۲۹۹۵ احمد ۱۲۳)

(۳۹۰۰۰) حضرت حظلہ بن خویلد عنزی کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ان کے پاس دوآ دمی حضرت

کناب العبد کی شمادت کا دعوی کرتے ہوئے آئے۔ ایک کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا اور دوسرا کہتا تھا کہ انہیں میں نے مارا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو نے فرمایا کہتم میں ہے ہرایک کو دوسرے کے لئے دستبردار ہونا پڑے گا کیونکہ میں نے رسول اللہ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهُ

( ٣٩٠٠) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ، فَالَ: بَيْنَمَا عَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِ عَدِى بْنِ حَاتِم وَهُوَ يُطُونُ فِي الْقَتْلَى إِذْ مَرَّ بِرَجُلٍ عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، عَهُدِى بِهَذَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، قَالَ : وَالأَنَ. (٣٩٠٠١) حفرت سعد بن ابرا بيم فرمات بين كه حضرت على جَائِثُو حضرت عدى بن حاتم كاباته كجرُ عمَّة لين كه درميان سَـ كُرْر

رہے تھے کہ ایک آ دمی کے پاس سے گز رے میں نے اسے بیجان لیا اور کہا کہ اے امیر الموشین میں اس آ دمی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ بیمومن ہے۔انہوں نے فرمایا کہ اب اس کا کیا تھم ہے۔

( ٣٩..٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا فِطْرٌ ، عَنْ أَبِى الْقَعْقَاعِ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى بَغْلَةِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْبَاءِ يَطُوفُ بَيْنَ الْقَتْلَى.

(٣٩٠٠٢) حضرت ابوقعقاع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی دہاتئو کو دیکھا کہ وہ حضور مَاَلِّنْتَکَافِیٓ کی مادہ خچرشہباء پرسوار ہوکر مقولین کے درمیان چکرلگارے تھے۔

( ۲۹.۰ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَلُهَبُ الْفَقْعَسِيُّ أَبُو أَسَدِ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : مَا كَانَتُ أَوْتَادُ فَسَاطِيطِنَا يَوْمَ صِفْينَ إِلاَّ الْفَتْلُى ، وَمَا كُنَّا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا كُنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ النَّيْنِ ، وَمَا لَكُنُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللُ

( ٣٩..٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَيْيَانَ ، عَنْ حكمِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :لَقَدْ أَثَرَعُوا رِمَاحَهُمْ بِصِفْينَ وَأَشُرَعُنَا رِمَاحَنَا ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَنَا إِنْسَانًا يَمْشِي عَلَيْهَا لَفَعَلَ.

(۳۹۰۰۳) حفرَّت حکیم بَن سعد فرماتے ہیں کَہ جنگ صفین میں ہمارے اوران کے نیزے اس کثرت سے چلے کہ اگر کوئی شخص نیزوں پر چلنا حیا ہتا تو چل سکتا تھا۔

## العبد المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه الم

( ٣٩.٠٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَمَّا قَاتَلَ مُعَاوِيَةَ سَبَقَهُ إِلَى الْمَاءِ ، فَقَالَ :دَعُوهُمْ ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُمْنَعُ.

(۳۹۰۰۵) حضرت ابن ابی ذئب نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی تو حضرت علی کے ساتھیوں نے یانی پر قبضہ کرلیا۔ حضرت علی نے ان سے فر مایا کہ انہیں بھی یانی لینے دو، یانی سے نہیں روکا جاسکتا۔

( ٣٩.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ ٱلْبَاغِيَةُ. (مسلم ٢٢٣٦ ـ احمد ٣١١)

(٣٩٠٠٦) حضرت ام سلمه تفاهده فأس روايت ب كدرسول الله مَلِينَ أَنْ ارشاد فرمايا كه حضرت عمار كوايك باغي جماعت شهيد كركي -

( ٣٩..٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بُنُ مُهَلَّب ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مِهُرَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا يقول يَوْمَ صِفِّينَ وَهُوَ عَاضٌ عَلَى شَفَتِهِ : لَوْ عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَجْت ، اذْهَبْ يَا أَبَا مُوسَى فَاحْكُمْ وَلَوْ حزَّ عُنِقِي.

(۳۹۰۰۷) حضرت سلیمان بن مہران کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی شی شؤ اپنے ہونٹ کو کا منتے ہوئے کہدر ہے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہوجاتا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گاتو میں ہرگز نہ نکلتا۔اے ابومویٰ جاؤاور ہمارے درمیان فی ملہ کروخواہ مبرا سر ہی کیوں نہ دینا پڑے۔

( ٣٩..٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ لَأَبِي مُوسَى :احْكُمْ وَلَوْ تحزُّ عُنُقِي. (ابن عساكر ٩٥)

(۳۹۰۰۸) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے جنگ صفین میں حضرت ابومویٰ ہےکہا کہ جاؤاور ہمارے درمیان فیصلہ کروخواہ میراسر ہی کیوں نیدینا پڑے۔

( ٣٩..٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :لَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ صِفِّينَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَبَدًا ، فَتَكَلَّمَ بِأَشْيَاءَ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ بِهَا ، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيثَ كَانَ لَا يَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَكْرَهُوا إمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، وَاللهِ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُوهُ لَقَدْ رَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْزُو مِنْ كَوَاهِلِهَا كَالْحَنْظَلِ .

(٣٩٠٠٩) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی ٹڑیؤ صفین ہے واپس آئے تو انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ بھی غالب نہ آئیس گے، لہٰذاانہوں نے کچھالیں باتیس کیس جو پہلے بھی نہ کی تھیں اور فرمایا کہ اے 'وگو! تم معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ اگرتم نے انہیں کھودیا تو سرگر دنوں ہے ایسے گریں گے جیسے خفل گری ہے۔

( ٣٩.١. ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ فَيْسِ ، قَالَ سَمِعْت حُجْرٌ بْنَ عَنْبسِ ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِمَّ محدًا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبسِ ، قَالَ :قِيلَ لِعَلِمَّ محدًا الله عَنْب محدد الله الله عَنْب اللهُ عَنْب اللهُ عَنْب اللهُ عَنْبُ اللهُ عَنْب اللهُ عَنْب اللهُ عَنْبُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْبُ اللهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبِ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبِ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْبُ اللّهُ عَنْبُ عَنْ عَنْبُ عَنْ عَنْبُ عَنْ عَنْبُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُعُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) کي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١) کي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ١١)

يَوْمَ صِفِّينَ : قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ : أَرْسِلُوا إِلَى الْأَشْعَثِ ، قَالَ : فَجَاءَ ، فَقَالَ : انْتُونِي بِدُرْعِ ابْنِ سَهَرِ رَجُلٌّ مِنْ يَنِي بِرَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَتَاهُمُ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى أَزَالَهُمْ عَنِ الْمَاءِ.

( ۱۰۱۰ ) حضرت جحر بن عنبس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت علی بڑا تئو سے کہا گیا کہ ہمارے اور پانی کے درمیان وہ لوگ حاکل ہوگئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اشعث کو بلاؤ، وہ آئے تو فرمایا کہ میرے پاس ابن سہر کی ذرہ لاؤ۔ آپ نے اس ذرہ کو پہن کرقمال کیا اور انہیں یانی ہے دورکر دیا۔

( ٣٩.١١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، قَالَ : قَالَ عَلَى عَلَى اللهِ عُلَمَ اللهِ عُلَمُ عُرُومَةً لَكُمَا . اللهِ فَلاَ حُكُومَةً لَكُمَا. اللهِ فَلاَ حُكُومَةً لَكُمَا.

(۳۹۰۱۱) حضرت علی نے جنگ صفین کے دونوں حکموں سے کہا کہتم کتاب کی روثنی میں فیصلہ کرو،اگرتم نے کتاب اللہ کی روثنی میں فیصلہ نہ کیا تو تمہارا فیصلہ قابل قبول نہیں۔

( ٣٩.١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكِيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَعُفَرًا ، قَالَ :قَالَ عَبِيِّ : إِنْ تَحَكُمَا بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَتُحْيِيَا مَا أُخْيَا الْقُرُآنُ وَتُمِيتَا مَا أُمَاتَ الْقُرُآنُ وَلَا تَزِيعًا.

(۳۹۰۱۲) حضرت جعفر فرمائے ہیں کہ حضرت کی واٹھ نے جنگ صفین میں فیصلہ کرنے والوں سے فرمایا کہ کتاب اللہ کی روشی میں فیصلہ کرو، وراہ راہ راہ راہ راہ راہ سے نہ ہو۔ فیصلہ کرو، جسے قرآن نے مردہ کیا ہے اسے مردہ کہو، اور راہ راست سے نہ ہو۔

( ٣٩.١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ صَالِح ۚ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الْحَسَنِ يَذُكُو عَنْ أُمِّهِ ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَتَلُوا عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ صِفْينَ ، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ سَلَبَهُ رَكَانَ مَالاً.

(۳۹۰۱۳) حضرت عبداللہ بن حسن اپنی والدہ ہے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ صفیین میں بہیداللہ بن عمر کوشہید کیا اور ان کے مال کوبطور مال نخیمت کے حاصل کیا۔

( ٣٩.١٤ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا أَتِيَ بِأَسِيرِ يوم صِفْينَ أَحَذَ دَابَّنَهُ وَسِلَاحَهُ ، وَأَحَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَخَلَّى سَبِيلَهُ.

( ٣٩٠١٣) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں كہ بنگ صفين ميں حفرت على كے پاس جب كوئى قيدى لايا جاتا تو آپ اس كى سوارى اور اسلمہ لے لينے اوراس سے عبد لينے كہ وہ والى لشكر ميں نہيں جائے گا اوراس كوآزا وكرد ہے۔

( ٣٩.١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :بَلَغَ الْقَتْلَى يَوْمَ صِفْينَ سَبْعِينَ أَلْفًا ، فَمَا قَدَرُوا عَلَى عَدِّهِمْ إِلَّا بِالْقُصَبِ ، وَضَعُوا عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ قَصَبَةً ، ثُمَّ عَذُوا الْقَصَبَ. مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المستخطر الميداا كي المستخط الميدا المبتدات المبت

(۳۹۰۱۵) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ جنگ صفین میں مقتولین کی تعداد ستر ہزارتک بینج گئی تھی ،لوگوں نے انہیں عننے کے لئے بانسوں کا سبارالیا۔

( ٣٩.١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِىُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَيْسَانُ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مَوْلَايَ يَزِيدُ بْنُ بِلَالِ ، قَالَ : شَهِدْت مَعَ عَلِیُّ صِفْینَ ، فَكَانَ إِذَا أَتِيَ بِالْأَسِیرِ ، قَالَ :لَنُ أَقْتُلُك صَبْرًا ، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَكَانَ يَأْخُذُ سِلَاحَهُ وَيُحَلِّفُهُ :لاَ يُقَاتِلُهُ ، وَيُعْطِيهِ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ.

(٣٩٠١٦) حفزت يزيد بن بلال كتبت بين كه مين جنگ صفين مين حفزت على كى طرف يشر يك تها، جب ان كے پاس كوئى قيدى لا يا جا تا تو وہ فرمات كه يمن تهمين برگر فتل نبين كروں گا، مجھ الله رب العالمين كا خوف مانع ہے۔ آپ اس كا ہتھيار لے ليتے اور اس كے تاريخ مينتم ليتے كه وہ ان سے قبال نبين كرے گا اور اسے بيار درا ہم عطا كرتے۔

( ٣٩.١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ :قِيلَ لَهُ :أَشْهَدُت صِفْينَ ، قَالَ :نَعَمُ ، وَبِنُسَت الصفُّونَ كَانَتُ.

(٣٩٠١٧) حضرت شقيق سے يو چھا گيا كەكيا آپ جنگ صفين مين شريك تھے؟ انبوں نے فر مايا كدوه بدترين صفين تھيں ۔

( ٣٩.١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُويِيرٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ قَالَ :بِالسَّيْفِ ، قَالَ قُلْتُ :فَمَا قَتَلَاهُمْ ، قَالَ :شُهَدَاءُ مَرْزُوقُونَ ، قَالَ :قُلْتُ :فَمَا حَالُ الْأَخْرَى أَهْلِ الْبُغْيِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ، قَالَ: إِلَى النَّارِ.

(٣٩٠١٨) حضرت ضحاک نے قرآن مجید کی آیت ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتُ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتُ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ اے توارے درست کرد۔ شاگرد نے ہوچھا کہ ان کے متولین کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ وہ جنت کے رزق یافتہ شہدا، ہیں۔ ان سے بوچھا گیا کہ بغاوت کرنے والوں کا کیا تھم ہے؟ فرمایا وہ جنمی ہیں۔

( ٣٩.١٩) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِى غَيْرُ وَاحِدٍ ، أَنَّ قَاصِيًّا مِنْ فُصَاةِ الشَّامِ أَنَى عُمْرَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، رُوْيَا أَفْظَعَنِى ، قَالَ : مَا هِى ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَفْتَتِلَانِ ، وَالنَّجُومُ مَعَهُمَا مِصْفَيْنِ ، قَالَ : فَمَعَ آئِيَهِمَا كُنْت ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْفَمَرِ عَلَى الشَّمْسِ ، فَقَالَ عُمَّرُ : هِوَجَعَلْنَا اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فَانْطَلِقُ فَوَاللهِ لَا تَعْسَلُ لِى عَسَلًا أَبَدًا ، قَالَ عَطَاءٌ : فَيَلَعْنِى ، أَنَهُ قُتِلَ مَعَ مُعَاوِيّة يَوْمَ صِفْينَ

(٣٩٠١٩) حضرت عطاء بن سائب فرمات بین که مجھ سے کنی اوگوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبیشام کا ایک قاضی حضرت عمر کے پاس

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلواا) کي کاب العبدال کي کاب العبدال کي کاب العبدال کي کاب العبدال

آیااوراس نے کہا کہ اے امیر المومنین میں نے ایک خواب دیکھاجس نے مجھے خوفز دہ کردیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سورج اور چاند باہم قال کررہ ہیں اور ستارے آ دھے دونوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے اس سے بوچھا کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ بیں جاند کے ساتھ تھا اور سورج کے خلاف لڑر ہاتھا۔ حضرت عمر نے قرآن مجید کی بی آیت بڑھی ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُنْصِرةً ﴾ پھر فرمایا کہ چلے جاؤ، میں آئندہ تمہیں کوئی کا منہیں دوں گا۔ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کی معیت میں مارا گیا تھا۔

( ٣٩.٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ عُرُوةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى رَجُلْ شَهِدَ صِفْينَ، قَالَ:رَأَيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ فِى بَغْضِ تِلْكَ اللَّيَالِى، فَنَظَرَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ:اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى وَلَهُمْ، فَأَتِى عَمَّارٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :جُرُّوا لَهُ الْخَطِيرَ مَا جَرَّهُ لَكُمْ ، يَغْنِى سَغْدًا رحمه الله. (ابن عساكر ٣٣٦)

(۳۹۰۲۰) حضرت عبداللہ بن عروہ فرماتے ہیں کہ مجھے صفین میں شریک ہونے والے ایک آ دمی نے بتایا کہ حضرت علی ایک رات کو نکلے،انہوں نے اہل شام کودیکھااور دعا کی کہا۔اللہ!ان کی بھی مغفرت فریااور میری بھی مغفرت فرما۔

( ٣٩.٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ : وَأَيْتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً وَيَدَاهُ تَرْتَعِشُ وَبِيَدِهِ الْحَرْبَةُ ، فَقَالَ : لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُغُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَلِمُت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. (ابن سعد ٢٥٦- احمد ٣١٩)

(۳۹۰۲۱) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت عمار کود یکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے،ان کا ہاتھ کا نپ رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ دشمن اگر جمیں مار کرتہں نہس بھی کر دیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مصلحین حق پراوروہ لوگ باطل پر ہیں۔

( ٣٩.٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَر بُنُ شُعَيْبٍ ، أَخُو عَمْرو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ، قَالَ:لَمَّا رَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ عَنْ صِفْينَ ، قَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِّ:

شَبَّتِ الْحَرُبُ فَأَعُدَدُت لَهَا مُفُرِعَ الْحَارِكِ مَلُوِيَ النَّبَجُ

يَصِلُ الشَّذَ بِشَلِّ فَإِذَا وَنَتِ الْحَيْلُ مِنَ النَّبِّ مَعَجُ

جُرْشُعٌ أَعْظُمُهُ جُهُرَّتُهُ فَإِذَا ابْتَلَّ مِنَ الْمَاءِ حدج
قالَ : وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَمْرو شِعرًا:

لَوْ شَهِدَتُ جُمُلٌ مُقَامِى بِصِفِّينَ يَوْمًا شَابَ مِنْهَا الذَّوَائِبُ عَشِيَّةَ جَاءَ أَهُلُ الْعِرَاقِ كَأَنَّهُمُ سَحَابُ رَبِيعِ رَفَّعَتُهُ الْجَنَائِبُ وَجِنْنَاهُمُ نُرْدِى كَأَنَّ صُفُوفَنَا مِنَ الْبُحْرِ مَلًا مَوْجُهُ مُتَرَاكِبُ (۳۹۰۲۲) حفرت عبداللہ بن عمروفر ماتے ہیں کہ جب صفین میں لوگوں نے حملے کے لئے ہاتھ بلند کئے تو حفرت عمرو بن عاص نے یہ اشعار کہے: (ترجمہ) لڑائی نے زور پکڑلیا، میں نے اس لڑائی کے لیے ایک بہادراوراعلی نسل کا گھوڑا تیار کیا ہے۔ وہ تنی کا مقابلہ تخق ہے کرتا ہے اور جب گھڑ سوارا یک دوسرے کے قریب آجا ہمیں تو وہ اور تو انا ہوجا تا ہے، وہ تیز رفتار ہے اور بڑا ہے، جب پانی ہے تر ہوجائے تو اور چست ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے شعر کہے: (ترجمہ) اگر جوان صفین میں میرے کھڑے ہو اور چست ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمرو نے شعر کہے: (ترجمہ) اگر جوان صفین میں میرے کھڑ ہے کود کھے لیس تو ان کے بال سفید ہوجا ہمیں۔ یہ وہ رات تھی جب اہل عراق بادلوں کی طرح آئے تھے۔ اس وقت ماری صفیس سمندر کی سوجوں کی طرح ٹھائیس مار دبی تھیں۔ ان کی چکی بھی گھوئی اور ہماری چکی بھی گھوئی اور ہماری چکی بھی گھوئی اور ہمارے کند سے ایک دوسرے کے ساتھ بل عرف کے بہتھ ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ بر بیعت کرواور ہم کہتے تھے کہ مرائی کرو۔

( ٣٩.٢٣ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ جُنْدُبًا كَانَ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينَ ، فقَالَ حَمَّادٌ :لَمْ يَكُنْ يُقَاتِلُ.

(٣٩٠٢٣) حضرت حسن فرماتے ہیں كد حضرت جندب جنگ صفين ميں حضرت على كے ساتھ تھے كيكن انہوں نے لڑائی نہيں كى۔

( ٣٩.٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ :شَهِدَ عَلْقَمَةُ صِفْينَ ، قَالَ :نَعَمْ ، وخَضَّبَ سَيْفَهُ وَقَتَلَ أَخُوهُ أَبَيُّ بُنُ قَيْسٍ. (ابن سعد ٨٤)

(٣٩٠٢٣) حفرت منصور كہتے ہيں كہ ميں نے حفرت ابراہيم سے بوچھا كہ كيا حفرت علقمہ جنگ صفين ميں شريك ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمايا بال اوران كى تكوار بھى رتكين ہوئى تقى اوران كے بھائى ابى بن قيس مارے محكے تھے۔

( ٣٩.٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِى ، قَالَ : رَجَعَ عَلْقَمَةُ يَوْمَ صِفِّينَ وَقَدُ خَضَّبَ سَيْفَهُ مَعَ عَلِيٍّ.

(٣٩٠٢٥) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جنگ صفین سے واپس آئے تو ان کی تلوار رنگین تھی اور وہ حضرت علی کی طرف تھے۔

( ٣٩.٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ شَقِيقِ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ :قَالَ سَهُلُ بُنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُّوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامْرِ بُفُظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلُنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ عَيْرَ هَذَا. (بخارى ٣١٨٠ـ مسلم ١٣١٢) ﴿ مَصنف ابْن الْي شِيرِمرْ جَم (جد ١١) كَيْ هُولِ الْعَلِيمِ مُعَلَّا الْعَبِيرُ مُم (جد ١١) كَيْ هُولِ الْعَبِيرُ مُعَلِيدًا الْعَبِيرُ مُعِلِينًا الْعَبِيرُ مُعِلِينًا الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعَبِيرُ الْعِيدُ الْعُمِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ الْعِيدُ

(٣٩٠٢٦) حفرت سبل بن صنيف نے جنگ صفين ميں لوگوں ہے كہا كدلوگو! اپنى رائے كويقينى نہ تجھنا، رسول الله مَيْرَفِيَقَ كَلَّى معيت ميں بميشہ ہمارے لئے معاملات كى حقيقت كو تجھنا آسان رہائين اس معاملے ميں جم كو كي قطعى فيصلة نبيس كريكتے۔

( ٣٩.٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلِمَةَ سَمِعَهُ يَقُولُ : رَأَيْت عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا آدَمَ طِوَالاً آخِذْ حَرْبَةً بِيَدِهِ وَيَدُهُ تُرْعَدُ ، فَقَالَ : وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبُلُفُوا بِنَا سَعَفَاتِ هَجَرَ لَعَرَفْت أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ. (احمد ٢١٩)

(٣٩٠٢٥) حضرت عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین ہیں حضرت ممارکودیکھا کہ وہ انتہائی بوڑھے تھے، ان کا ہاتھ کا نب رہا تھا اور ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ کہدر ہے تھے کہ دشمن اگر ہمیں مارکرتہس نہیں بھی کردیں تو بھی مجھے یقین ہوگا کہ ہمارے مصلحین حق پراوروہ لوگ باطل پر ہیں۔

( ٢٩.٢٨) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبِ الْجَرْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنِّى لَخَارِجْ مِنَ الْمَسْجِلِ إِذْ رَأَيْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ جَاءً مِنْ عِنْلِ مُعَاوِيَةً فِى أَمَّ والْحَكَمَيْنِ فَلَحَلَ دَارَ سُلَيْمَانَ بُنِ رَبِيعَةَ فَلَخَلْتَ مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ بَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرْت وَأَشُرَكْت بُنِ رَبِيعَةَ فَلَخَلْت مَعَهُ ، فَمَا زَالَ يُرْمَى إلَيْهِ بِرَجُلٍ ، ثُمَّ رَجُل بَعْدَ رَجُلٍ بَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَفَرْت وَأَشُرَكْت وَنَالَ اللَّهُ كُذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا حَتَى دُخَلِنِي مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : وَمَنْ هُمْ ، هُمْ وَاللهِ أَصْحَابُ الْبَرَانِس وَالسَّوَارِي .

- قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْظُرُوا أَخْصَمَكُمْ وَأَجْدَلَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِحُجَّتِكُمْ ، فَلْيَتَكَلَّمْ ، فَاخْتَارُوا رَجُلاً أَعُورَ يُقَالَ اللَّهُ عَنَابٌ مِنْ يَنْي تَغْلِبَ ، فَقَامَ ، فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ كَذَا ، وَقَالَ اللَّهُ كَذَا كَأَنَّمَا يَنْزِعُ بِحَاجَتِهِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .
 في سُورَةٍ وَاحِدَةٍ .

عَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنِّى أَرَاكُ قَارِنًا لِلْقُرْآنِ عَالِمًا بِمَا قَدُ فَصَّلْت وَوَصَلْت ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ، هَلْ عَلِمْتُمُ أَنَّ أَهُلَ الشَّامِ سَأَلُوا الْقَضِيَّةَ فَكَرِهْنَاهَا وَأَبَيْنَاهَا ، فَلَمَّا أَصَابَتْكُمَ الْجَرَاحُ وَعَضَّكُمَ الْأَلَمُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمْ تَطْلُبُونَهَا ، وَلَقَدُ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِى بِفَرَسٍ يَعِيدِ الْبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ الْإِلَهُ وَمُنِعْتُمُ مَاءَ الْفُرَاتِ أَنْشَأْتُمُ تَطْلُبُونَهَا ، وَلَقَدُ أَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ أَنَّهُ أَتِى بِفَرَسٍ يَعِيدِ الْبَطْنِ مِنَ الأَرْضِ لِيَهُرُبَ عَلَيْهِ ، حتى أَنَاهُ آتٍ مِنْكُمْ ، فَقَالَ : إِنِّى تَرَكْت أَهْلَ الْعِرَاقِ يَمُوجُونَ مِثْلُ النَّاسِ لَيْلَةَ النَّفْرِ بِمَكَةً ،
 يَقُولُونَ مُخْتَلِفِينَ فِى كُلِّ وَجْهِ مِثْلُ لَيْلَةِ النَّفْرِ بِمَكَةً

عَالَ: ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاس، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِى لَا إِلَّا هُوَ، أَنَّ رَجُلِ كَانَ أَبُو بَكُمٍ؟ فَقَالُوا: حَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالُوا: حَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ :أَفَوَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَصِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا، وَمُولَ بْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالُوا خَيْرًا وَأَثْنُوا، فَقَالَ :أَفَوَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَرَجَ حَاجًا، أَوْ مُعْتَصِرًا فَأَصَابَ طَبْيًا، أَوْ بَعْضَ هَوَامٌ الأَرْضِ فَحَكَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ ، أَكَانَ لَهُ ، وَاللّهُ يَقُولُ \* يَكُولُهُ فَيَا اللّهُ فِي قَنْلِ طَانِهِ الْحَدُمُ فَيهِ مِنْ أَمْرِ الْأُمَّةِ أَعْظَمُ ، يَقُولُ : فَلَا تُنْكِرُوا حَكَمَيْنِ فِي دِمَاءِ الْأَمَّةِ، وَقَدْ حَعَلَ اللّهُ فِي قَنْلٍ طَانِهِ

معنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ١١) كي المحالي ال

حَكَمَيْنِ، وَقَدْ جَعَلَ بَيْنَ اخْتِلَافِ رَجُلٍ وَالْمُرَأَتِهِ حَكَمَيْنِ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ بَيْنَهُمَا فِيمَا اخْتَلَفَا فِيدِ.
(۳۹۰۲۸) حفرت کليب جري فرماتے ہيں کہ ميں مجد ہے باہر تھا کہ ہيں نے حضرت عبدالله بن عباس بين هُن من کود يکھا، وہ حاکموں کے معالمے ميں حضرت معاويہ کے پاس ہے واپس آرہے تھے۔ وہ حضرت سليمان بن ربيعہ کے گھر ميں واخل ہوئ اور ميں بھی ان کے معالمے داخل ہوا۔ آئيس بيك آدى نے طعند ديا، پھرايك اور آدى نے طعند ديا، پھرايك اور آدى نے طعند ديا، وركما کہا کہا ہا ان کے ساتھ داخل ہوا۔ آئيس بيك آدى نے طعند ديا، پھرايك اور آدى نے طعند ديا، وركما کہا ہے اس عباس! تم نے کفركيا، تم نے شرك كيا اور تم نے الله کا ہم مرتضم ايا۔ الله تعالى اپنى کما بيل القدر صحابہ تھے۔ رادى ہے وہ کون تھے؟ انہوں نے بتايا کہوہ رسول الله فيران تھے؟ الله کوہ ورسول الله فيران ہے کیل القدر صحابہ تھے۔

- (۲) حضرت عبدالله بن عباس بئي دين نان كى بات من كر فرمايا كهتم اپنے ميں سےسب سے زيادہ عالم اورسب سے بڑے۔ مناظر كا انتخاب كرلووہ مجھ سے بات كرے۔انہوں نے ايك كانے مخص كا انتخاب كيا جن كا نام عمّاب تھا اوروہ بنوتغدب سے تئے۔ انہوں نے كھڑے ہوكر كہا كداللہ تعالى فرما تا ہے، اللہ تعالى فرما تا ہے۔ كويا وہ اپنى ضرورت كوقر آن كى ايك سورت سے ثابت كررے تھے۔
- (٣) ان کی بات من کرحفرت ابن عباس بن پین نے فرمایا کہ میں آپ وقر آن کا عالم بجھتا ہوں ، کیونکہ آپ نے بہت وضاحت سے اپناموقف پیش کیا ہے۔ میں آپ کواس ذات کی تئم دے کر پو چھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ کیا آپ جاتے ہیں کہ شام والوں نے نیصلے کا مطالبہ کیا اور ہم نے اسے تاپند کیا اور انکار کیا ۔ پھر جب تہم ہیں زخم بنچے ، الم بنچے اور تہم ہیں فرات کے پائی سے محروم کیا تو تم نے نیایا ہے کہ ان کے پاس ایک بنی کمر والا کھوڑ الایا گیا گیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر بھاگ جا کم میں ہیاں تک کہ تم میں ہے کوئی آنے والا آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اہل عراق کوان لوگوں کی طرح جھوڑ دیا ہے جو کمہ میں نفر کی رات اوھراوھر بھاگر ہے تھے۔
- (٣) پھر حضرت این عباس نے فرمایا کہ میں تہمیں اس ذات کی تئم دے کر پوچھتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ ابو بگر کیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھنے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھنے آدمی تھے اوران کی تعریف کی ۔ پھر پوچھا کہ عمر بن خطاب کیے آدمی تھے؟ سب نے کہا کہ بھنے آدمی تھے اوران کی تعریف کی ۔ پھر ابن عباس نے فرمایا کہ تمہار نے خیال میں اگر کوئی شخص حج یا عمر سے کے لئے جائے اور کسی برن یا وہاں کے حشرات میں سے کسی کو مار ڈالے اور خود فیصلہ کر لے تو کیا اس کا فیصلہ معتبر بوگا جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (یکٹ کھٹم بید فرکا عَدْلِ) جبکہ تمہارا جس معاطم میں اختلاف ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عدل وافعاف کے لئے پرندے کے معاطم میں دوحاکم بنائے ہیں تو تمہارے اختلاف میں جوان پرندے کے معاطم میں دوحاکم کون نہیں ہو سکتے ۔

( ٢٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْلِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ :لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفْينَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ فَخَطَبَهُمْ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ فَرَأَى فِيهِمْ قِلَّةً ، فَقَالَ :يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ حَوَجَ فَهْوَ المعنف ابن اليشيدمترجم (جلداا) في معنف ابن اليشيدمترجم (جلداا) في معنف ابن اليشيدمترجم (جلداا)

آمِنٌ ، إنَّا نَعْلَمُ وَاللهِ ، أَنَّ مِنْكُمَ الْكَارِهَ لِهَذَا الْوَجْهِ وَالْمُسَاقِلَ ، عَنْهُ ، اخْرُجُوا فَمَنْ خَرَجَ فَهُوَ آمِنْ ، وَاللهِ مَا نَعُدُّهَا عَافِيَةً أَنْ يَلْتَقِيَ هَذَانِ الْفَارَانِ يَتَّقِي أَحَدُهُمَا الآخَرَ ، وَلَكِنْ نَعُدُّهَا عَافِيَةً أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَيَجْمَعَ ٱلْفَتَهَا ، أَلَا أُخْبِرُ كُمُ عَنْ عُثْمَانَ ، وَمَا نَقَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوهُ وَذَنْبُهُ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُ ، أَوْ يَعْفُو عَنْهُ ، وَلَمْ يُدُر كُوا الذي طلبوا إذْ حَسَدُوهُ مَا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، قَالَ له : أَنْتَ الْقَانِلُ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ يَا فَرُّوحُ مُ ۚ إِنَّكَ شَيْحٌ فَدُ ذَهَبَ عَقْلُكَ ، قَالَ :لَقَدُ سَمَّنْنِي أُمِّي باسُم أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ، أَذَهَبَ عَقُلِي وَقَدُ وَجَبَتُ لِي الْجَنَّةُ مِنَ اللهِ وَمِنْ رَسُولِهِ ، تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ عَقْلِي فَإِنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الآخَرَ فَالآخَرُ شَرٌّ ، قَالَ : فَلَمَّا كَانَ بِالسِّيلِحِينِ ، أَوْ بِالْقَادِسِيَّةِ خَرَّجَ عَلَيْهِمْ وَظُفُرَاهُ يَفُطُرَان ، يُرَى أَنَّهُ قَدْ تَهَيَّأُ لِلإِحْرَامِ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرُزِ وَأَخَذَ بِمُؤَخِّرٍ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ فَامَ الَّذِهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا :لَوْ عَهِدُتَ إِلَيْنَا يَا أَبَا مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِتَقْرَى اللَّهِ وَالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ، قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَسْتَرِيحُ بَرٌ ، أَوْ يُسْتَرَاحُ مِنْ فَاجِرِ. (٣٩٠٢٩) حضرت عبدالعزيز بن رفيع فرماتے ہيں كه جب حضرت على صفين مكئے تو انہوں نے حضرت ابومسعود كولوگوں كا حاكم بنايا۔ انہوں نے جمعہ کے دن لوگوں کوخطبہ دیا تو لوگوں کو کم پایا۔ تو فر مایا اےلوگو! باہر نکلا، جو باہر نکلا وہ مامون ہوگا۔ بخدا ہم جانتے ہیں کہ تم میں ہے بعض لوگ اس صورت کو ناپسند بجھتے ہیں اور بوجھل خیال کرتے ہیں۔ باہر نکلوجو باہر نکلا وہ امن پائے گا۔ بخداہم اس چیز کو عافیت نہیں بچھتے کہ یددو جماعتیں لڑیں اورایک دوسر نے ہے ڈرے۔ بلکہ عافیت اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمد یہ کی اصلاح فر مائے اور ان کوجع کردے۔ میں تمہیں حضرت عثان کے بارے میں بتا تا ہوں اور جولوگوں نے ان سے انتقام لیا۔ لوگوں نے انہیں کسی حق سے تابت کرنے کے لئے شہیر نہیں کیا بلکہ وہ ان معتوں پر حسد کرتے تھے جواللہ نے حضرت عثان کوعطا فرمائی تھیں۔ جب حضرت على والني آئو آپ نے فر مایا کدا ے فروخ! کیا آپ نے وہ بات کی جوش نے تی ہے؟ آپ ایک ایسے بوڑھے ہیں جس کی عقل فتم ہو چک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں نے میرانا ماس نام سے اچھار کھا ہے جوآپ نے مجھے دیا ہے۔ كيا ميرى عقل چلى محمى ہے اور ميرے لئے الله اور اس كے رسول كى طرف سے جنت واجب ہوگئى ہے۔ آپ بھى اس بات كو جانے ہیں۔ میری عقل باتی نہیں رہی۔ ہم باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ آخرشر ہے۔

جب وہ سیلحین یا قادسیہ میں تضو ہوگوں کے سامنے آئے اوران کے بالوں سے پانی فیک رہاتھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ احرام کی تیاری کررہے ہیں۔ جب انہوں نے سواری پرسوار ہونے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابومسعود! ہمیں کوئی نشیحت فرماد یجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ مسلمانوں کی جماعت گراہی پر جمع نہیں ہوسکتی۔ لوگوں نے بھر نقیعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو، نیک آدمی راست پاتا ہے یا برے سے راحت پائی جاتی ہے۔

مصنف ابن الي شيد متر جم (جلدا ا) كري المحالي العبد الع

( .٣٩.٣ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفُص ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : مَا زَالَ جَدِّى كَافًا سِلَاحَهُ يَوْمَ صُِّفِينَ وَيَوْمَ الْجَمَلِ حَتَّى قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَلَمَّا قُتِلَ سَلَّ سَيْفَهُ وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ. (طبرانی ٣٧٢٠)

(۳۹۰۳۰) حفزت محمد بن ممارہ بن خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ صفین اور جنگ جمل میں ہتھیار سے دور رہے۔ لیکن جب حضرت ممارشہید ہو گئے تو انہوں نے اپنی آلموار نیام سے نکال کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ فیون نظی کا فرماتے ہوئے ساہے کہ ممارکوا یک باغی جماعت قبل کرے گی۔ پھرانہوں نے قبال کیا اورشہید ہوگئے۔

( ٣٩.٣١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَقُتُلُ عَمَّارًا الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ.

(احمد ۱۹۵ ابویعلی ۲۳۰۳)

(٣٩٠٣) حفرت عمره بن عاص المن في تشريب من من تحديث الله مَ الله مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ لِى : إِنَّ آخِرَ

(۳۹۰۳۲) حضرت ابو کنتری فرماتے ہیں کہ جب صفین میں جنگ تیز ہوگئ تو حضرت ممار نے دودھ کا پیالد منگوا کر پیااور فرمایا کہ رسول اللّٰد مَلِوَفِظَةَ نِے مجھے نے مایا تھا کہتم و نیا میں آخری چیز دودھ ہوگے۔

( ٣٩.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شِمْرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ سِنَانِ الأَسَدِى ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا يَوْمَ صِفْينَ وَمَعَهُ سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذُو الْفِقَارِ ، قَالَ : فَنَظْبِطُهُ فَيَفُلِتُ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِمْ، قَالَ : فَرَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ذُو الْفِقَارِ ، قَالَ : فَنَظْبِطُهُ فَيَفُلِتُ فَيَحْمِلُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ ، فَجَاءَ بِسَيْفِهِ قَدْ تَثَنَّى ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا يَعْتَلِرُ إلَيْكُمْ.

(ابن ابي الدنيا ١٢٠)

(۳۹۰۳۳)عبداللہ بن سنان اسدی فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حضرت علی جائٹو کو دیکھا،ان کے ہاتھ میں رسول اللہ مِنْافِظَیَّامَ کی دُوالفقارتا می تلوارتھی۔ہم ان کے اردگر در ہتے تھے لیکن وہ ہمیں چیچے چھوڑ دیتے تھے،وہ حملہ کرتے پھر آتے پھر تملہ کرتے۔پھروہ اپنی تلوارلائے تو وہ دوکلزوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ پیتمہارے لئے عذر پیش کرتی ہے۔ د ، عد عدی کے آئی انڈیکٹر ڈیکٹر ڈیکٹر ڈیٹر ڈیٹر ڈیٹر ڈیٹر کا کیسٹر کو کاکٹر کیسٹر کر کیسٹر کو کو کو کیسٹر کیسٹ

( ٣٩.٣٤ ) حَلَّتُنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَلَّتُنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ :هَلْ شَهِدَ أَبُو أَيُّوبَ صِفِّينَ ، قَالَ :لَا وَلَكِنُ شَهدَ يَوْمَ النَّهْرِ.

(٣٩٠٣٨) حضرت شعبه فرماتے ہیں كه میں نے حضرت حكم سے سوال كيا كه كيا ابوايوب صفين كى جنگ ميں شريك ہوئے تھے؟

ان الى شير مترجم (جلداا) كو المعلى ال

انہوں نے فر مایا کہ دہ اس میں تونہیں یوم النہر میں شریک تھے۔

( ٢٩.٣٥) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمَّ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنْ قَالَى يَوْمِ صِنْ بَنَ أَنَّو بَلَ الْمَوْ إِلَى مُعَاوِيَةَ. (ابن عساكر ١٣٩) قَتْلَى يَوْمِ صِنْ بَنَ مِلَا اللهُ عَلَى يَوْمِ صِنْ بَعْدَ اللهُ عَلَى الْمَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةً. (ابن عساكر ١٣٩) (٣٩٠٣٥) يزيد بن اصم كهت بين كرهنرت على وَيُو صفين كِمقتولين كا حكم يوچها كياتو آپ نے فرمايا كه ان كي اور بهار مقتول سب جنتى بين ، معاملہ مير ااور معاويد كارہ جاتا ہے۔

### (٣)ما ذكِر فِي الخوارِجِ

#### خوارج كابيان

( ٣٩.٣٦) حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ذُكِرَ الْخَوَارِجُ ، قَالَ : فَا رَجُلٌ مُخْدَجُ الْكِدِ ، أَوْ مُعَدَّنُ الْكِدِ ، لَوْلَا أَنْ تَبْطُرُوا لَحَدَّنْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يَفَتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنْ وَرَبِّ الْكَفْبَةِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ. (مسلم ١٥٥- ابن ماجه ١٦٤)

(٣٩٠٣٦) حفرت على جن الله كرم است ايك مرتبه خوارج كاذكر آيا تو آپ نے فرمايا كدان ميں ايك آدى ہے جس كا ہا تھ كمل نہيں ہے۔ اگر مجھے اس بات كا انديشہ نہ ہوتا كہ تم ميرى بات كا انكاركرو كے تو ميں تہميں وہ بات ضرور بتا تا جس كا اللہ تعالى نے اپنى نبى مُؤَوِّ فَحَى فَا بَان پران لوگوں ہے وعدہ كيا ہے جوخوارج ہے قبال كريں گے۔ راوى كہتے ہيں كہ ميں نے عرض كيا كہ كيا آپ نے بيہ بات خود رسول اللہ مُؤُوَّ فَقَ فَى نہا كہ كہا ہے۔ حضرت على جل جائے نے فرمايا كدرب كعبك فتم إلى نے نہ بات آپ نے تين مرتبہ فرمائی۔

( ٣٩.٣٧) حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمْرِو، قَالَ:سَأَلْتُ سَهُلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ هَوُلَاءِ الْخَوَارِجَ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ يَخْرُجُ مِنْهُ وَلَيْ مَنْ النَّهِيْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(٣٩٠٣٧) حضرت بير بن عُمرہ كہتے ميں كديم نے حضرت مهل بن حنيف ئوال كيا كد كيا آپ نے رسول الله مَأْفَظَةَ مَا كو خوارج كا تذكرہ فرماتے سناہ؟ انہوں نے فرمايا كديم نے رسول الله مِنْفظَةَ كوسناہ ۔ آپ نے اپنے دستِ مبارك ہے مشرق كى طرف اشارہ كيا اور فرمايا كديبال سے ايك الى قوم كاخرہ جهوگا جوزبانوں سے قرآن پڑھتے ہوں محليكن قرآن ان سے طق سے نينج بيں اترے گا۔وہ دين اسلام سے اس تيزى سے نكل جائيں مح جسے تيركمان سے نكلتا ہے۔

( ٣٩.٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ه مصنف ابن الي شيه مترجم ( جلد ۱۱) كي مسخف ابن الي شيه مترجم ( جلد ۱۱)

يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحُدَاكُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحُلَامِ ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ ، يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلَام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقُتُلُهُمْ فَإِنْ قَتَلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللهِ.

(۳۹۰۳۸) حضرت عبداللہ وہ فو سے روایت ہے کہ رسول اللہ میں فی فی نے ارشادفر مایا کو نقریب ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جن کے افراد کم عمر کے ہوں گے ، عقل کے اند معے ہوں گے ، جب بات کریں گے تو لوگوں میں سب سے خوب بات کہیں گے ۔ زبانوں سے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیخ ہیں اتر کا ۔ وہ دین اسلام سے اس تیزی سے نکل جا کمیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ۔ جے ان کا سامنا ہوان سے قال کرے کو نکہ ان سے قال کرنا اللہ کے نزدیک بہت بو ساجر کی بات ہے۔ کمان سے نکلتا ہے ۔ فی الازر ق ، عن الآئم عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْهُ ع

(٣٩٠٣٩) حضرت ابن الى اونى بروايت بكرسول الله مُؤْفِظَة في ارشاد فرمايا كدخوارج جبنم كے كتے ميں ـ

( ٣٩.٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرُوا الْحَوَارِجَ عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أُولَئِكَ شِوَارُ الْحَلْقِ.

(۳۹۰۴۰) حضرت ابو ہریرہ دیمار کے ساسنے خوارج کا تذکرہ آیا تو انہوں نے فر مایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٤١ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ شُمَيْخٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ وَيَدَاهُ هَكَذَا ، يَعْنِى تَرْتَعِشَانِ مِنَ الْكِبَرِ :لَقِتَالُ الْخَوَارِجِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قِتَالِ عَذَّتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الشَّرْكِ.

(۳۹۰۴۱) حضرت ابوسعید خدری چن تو نوز نے بوصابے میں جبکہ ان کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے فرمایا کہ خوار ن سے قبال کرنا میرے نزد یک شرکین سے قبال کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

( ٣٩.٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ :لَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ بِنَجُدَةَ قَدْ أَقْبَلَ وَأَنَّهُ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ وَأَنَّهُ يَسْبِى النِّسَاءَ وَيَقُتُلُ الْوِلْدَانَ ، قَالَ :إذًا لَّا نَدَعُهُ وَذَاكَ ، وَهَمَّ بِقِتَالِهِ وَحَرَّصَ النَّاسَ، فَقِيلَ لَهُ :إِنَّ النَّاسَ لَا يُقَاتِلُونَ مَعَك ، وَنَحَافُ أَنْ تُتْرَكَ وَحُدَك ، فَتَرَكَهُ.

(۳۹۰۴۲) حفرَّت نافع فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر دائٹو نے نجدہ کے بارے میں سنا کہ وہ مدید آر ہاہے اور عورتوں کوقیدی
بنار ہاہے اور بچوں کوآل کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر زائٹو نے فرمایا تو ہم اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھرآپ نے اس
کے قبال کا ارادہ کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ ان سے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معیت میں قبال کے لئے تیار نہیں ہوں سے اور
ہمیں خوف ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر جہاٹٹو نے اس سے تعرض کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔
ہمیں خوف ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر جہاٹٹو نے اس سے تعرض کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔
(۲۹.۶۳) حَدِّثَنَا عَبْدُدَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتِهِ ہُم یَذْکُرُونَ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ یَزِیدَ غَزَا الْخُوارِ جَ

ه مسنف ابن انی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی مسنف ابن انی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ ) کی مسنف ابن انی شیبه متر جم ( جلد ۱۱ )

(٣٩٠٣٣) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى (٢٩.١٤) حَلَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِى (٢٩.١٤) حَلَّةَ أَنَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِى مِنْ أَمَّتِى قَوْمٌ يَقُووُونَ فَي اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيكُونُ بَعْدِى مِنْ أَمَّتِى قَوْمٌ يَقُووُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ بَعْدِى ، أَوْ سَيكُونُ بَعْدِى مِنْ أَمْتِى فَوْمٌ فَهُ شِوارُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَلَكَ يُوافِع بْنِ عَمْرٍ و ابْنِ أَخِى الْغِفَارِى ، فَقَالَ : الْحَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ : فَذَكُونَ فَإِلْكَ لِوَافِع بْنِ عَمْرٍ و ابْنِ أَخِى الْغِفَارِى ، فَقَالَ : وَالْخَلِيقَةِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ الصَّامِتِ : فَذَكُونَ فَإِلْكَ لِوَافِع بْنِ عَمْرٍ و ابْنِ أَخِى الْغِفَارِى ، فَقَالَ : وَالْخَلِيقَةِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ. (مسلم ١٥٥٠ - احمد ١١)

وای ایسا که سیست میں رسون المو علی الله علی الل

بِ بِ حَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

كَانَتُ فِيهَا ، قَالَ : وَقَوَا ۚ ﴿ فَاصِّرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ . (طبرانی ۸۰۳۲) (۳۹۰۳۲) حضرت ابوتحی كهتے بین كه حضرت علی وافو نے ایک خارجی کو فجركی نماز میں قرآن مجیدكی بیآیت پڑھتے ہوئے سنا: ﴿ وَلَقَدُ أُوحِیَ اِلِّیْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِلْكَ لَئِنْ أَشُرَكْت لَیْحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتْكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَلْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكُت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ قالَ :فَتَرَك على سُورَتَهُ الَّتِي

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) و المسلم الم

یون کرحفرت علی والیو نے اپن سورت کوچھوڑ دیا اور یہاں سے پڑھا

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾.

( ٢٩.٤٧) حَدَّثَنَا فَطَنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُرَكِّ ، عَنْ أَبِى غَالِبٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاوُوا بِسَبُوينَ رَأْسًا مِنْ رُؤُوسِ الْحَرُورِيَّةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دُرْجِ الْمَسْجِد ، فَجَاءَ أَبُو أَمَامَةَ فَنَظَرَ النِهِمْ ، فَقَالَ : كِلاَبُ جَهَنَّمَ ، شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ ، وَمَنْ قَتَلُوا خَيْرُ قَتْلَى تَحْتَ السَّمَاءِ ، وَبَكَى وَنَظَرَ إِلَىَّ ، وَقَالَ : يَا أَبَا غَالِب ، إِنَّك مِنْ بَلَدِ هَوُلَاءِ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ : أَعَاذَك ، قَالَ : أَظُنَّهُ

قَالَ: اللّهُ مِنْهُمْ: قَالَ: تَقُواُ آلَ عِمْرَانَ قُلُتُ: نَعُمْ، قَالَ: ﴿ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْکِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْعٌ فَیَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ایْتِفَاءَ الْفِتْیَةِ وَایْتِفَاءَ تَأْویلِهِ، وَمَا یَعْلَمُ تَأْویلهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ﴾ وقال : ﴿ یَوْمُ تَبْیَصُّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَآمًا الَّذِینَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ ﴾ وقال : ﴿ یَوْمُ تَبْیَصُّ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَآمًا الَّذِینَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ اللّهُ عَلَیْ وَاللّهُ مَا مُعْدَابِهِمْ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ قُلْتُ : یَا آبا أُمَامَةَ، إِنِّی رَأَیْتُكَ تَهُویِقُ عَبُرَتَكَ ، قَالَ: قد افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَافِيلَ عَلَی وَاحِدَةً وَسَيْعِینَ فَالَ: نَعْمُ، رَحْمَةً لَهُمْ ، إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهُلِ الإِسْلَامِ ، قالَ : قد افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَافِيلَ عَلَی وَاحِدَةً وَسَيْعِینَ فَالَ: نَعْمُ، رَحْمَةً لَهُمْ مَا خُمُلُوا وَعَلَیْکُمْ مَا فَلَا : فَد افْتَرَقَتْ بَنُو إِسْرَافِيلَ عَلَی وَاحِدَةً وَسَيْعِینَ فِرْقَةً وَاحِدَةً ، كُلّهَا فِی النّارِ إِلّا السّوادَ الْاعْطَمَ عَلَیْهِمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَیْکُمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَیْکُومِیتِهُ ، وَإِنْ تُطِیعُوهُ تَهْدَدُوا ، وَمَا عَلَی الرّسُولِ إِلّا الْبَلَاعُ ، السّمُعُ وَالطَّاعَةُ خَیْرٌ مِنَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَیْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعًا . وَقَالَ لَهُ وَلَا مَرْتَیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعًا . اِنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَیْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعًا . اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَیْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعًا . اللّهُ عَلَیْهُ وَسَلّمَ عَیْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعًا . وَمُرْحَدُونَ الْهُ عَلَیْهُ وَسُلُمَ مِی وَمُولُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَیْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرْتَیْنِ حَتَی وَکَو سَبْعَالِهِ مَا عَلَی وَسَلّمَ عَلَیْهُ وَسُلُمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُلُوا مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ وَالْدَا وَالْعَلَی وَالْوَلَا اللّهُ ع

نگل رہے ہیں۔وہ اہل اسلام میں سے تھے۔ بنی اسرائیل والے اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اوراس امت میں ایک فرقے کا اضافہ ہوگا، وہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے بڑی جماعت کے۔ان پر وہ ہے جس کے وہ مکلف بنائے گئے اورتم پر وہ ہے جس کے تم مکلف بنائے گئے۔اگرتم اس بڑی جماعت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤگے اور پیغام دینے والے پر تو بات کو کھول کھول کر بیان کر دینا بی ہوتا ہے۔ بات کو شنزا اور اطاعت کرنا فرقہ میں پڑنے اور معصیت سے بہتر ہے۔

ایک آدمی نے ان سے کہا کدا ہے ابوا مامہ! یہ بات آپ اپنی رائے سے کہدرہے ہیں یا آپ نے رسول اللہ مِیَرَّفِظَعَ ہے تی ہے؟ انہوں نے فرمایا کدا گرمیں یہ بات اپنی رائے سے کہوں تو دین کے معاطع میں جرائت کرنے والا بن جاؤں گا! میں نے یہ بات رسول الله مَارِّفِظَعَ شِجَا یک، دومرتینییں بلکہ سات مرتبہ تی ہے۔

( ٢٩.٤٨) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِیُّ ، عَنُ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : نَهَى عَلِیْ أَصْحَابَهُ أَنْ يَبسُطُوا عَلَى الْحَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا ، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللهِ بُنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُها فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَمُرَةٌ مُعَاهَدٍ ، فَبِمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَبِمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَبِمَ اسْتَحْلَلْتِهَا فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَبِمَ اسْتَحْلَلْتِها فَٱلْقَاهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : خِنْزِيرُ مُعَاهَدٍ ، فَبَمَ اسْتَحْلَلْتِها فَقَالَ عَنْدُ اللهِ : أَلاَ أَذُلُكُمْ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَا ، فَقَلَّمُوهُ فَضَرَبُوا عُنَقَه، عَبْدُ اللهِ : أَلا أَذُلُكُمْ عَلَى مَا هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حُرْمَةً مِنْ هَذَا ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَنَا مَ فَقَلَ مَنْ وَاللهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشَرَةً فَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : أَن يُسُطُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَاللهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشَرَةً وَكُنُونَ الْتُعَلِيمُ مَ قَالَ : اللّهُ أَكْبُو ، ثُمَ أَمَرَ أَصَّحَابُهُ أَنْ يَسُطُوا عَلَيْهِمْ ، قَالَ : وَاللهِ لَا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشَرَةً وَلَا يَعْمُ فَا النَّذَيَةِ ، فَقَالَ : مَنْ يَعُوفُهُ ، قَالَ : هَذِه ، وَأَنْ الْمَعْمُ وَقَالَ : هَذَهُ الْ وَلَالَ عَلَى اللهُ الْخُورُونَ الْحُورُونَ الْجَالَ . (ابوعبيد ٢٥٥ ـ دار قطنى ١٣١) النُكُوفَةِ ، وَمَالِى بِهَا مَعُوفَةٌ ، قَالَ : فَقَلَ عَلَى : صَدَقَ هُو مِنَ الْجَانِ . (ابوعبيد ٢٥٥ ـ دار قطنى ١١١)

(۲۹۰۲۸) حضرت ابوکبرفر ماتے ہیں کہ حضرت علی دی ٹونے اپ ساتھیوں کوخوارج کے ساتھ معرکہ آرائی ہے اس وقت تک منع کیا جب تک وہ خود چھیڑ خانی نہ کریں۔ چنا نچہ خوارج حضرت عبداللہ بن خباب کے پاس سے گزرے اور انہیں پکڑلیا۔ پھران میں سے ایک محفور کے درخت سے گری ہوئی مجبور کواٹھا کر کھانے لگا تو ایک شخص اسے ٹو کتے ہوئے بولا کہ بیا یک ذی کی مجبور ہے تم اسے کیسے حلال سجھتے ہو؟ چنا نچہ اس نے مجبور منہ سے بھینک دی۔ پھروہ ایک خزیر کے پاس سے گزرے تو ایک آدی نے اسے اپنی تم اسے اپ کے کیسے حلال سجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن تم اسے اپ نے کیسے حلال سجھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں نے تم ہیں ان چیزوں سے زیادہ قابل احترام چیزکا نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا بتا ہے ،حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ میں ہوں۔ وہ آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن خباب کی گردن کاٹ ڈالی۔

پھر حضرت علی مزائز نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن خباب کے قاتل کومیری طرف بھیج دو۔انہوں نے

کے مسند ابن ابی شیبر سرجم (جلد اا) کی کیے بھیجیں ، ہم سب نے انہیں قبل کیا ہے۔ حضرت علی میں نئے نے پوچھا کہ کیا تم سب نے انہیں قبل کیا ہے۔ حضرت علی میں نئے نے پوچھا کہ کیا تم سب نے انہیں قبل کیا ہے۔ حضرت علی میں نئے نے ہا جی ہاں۔ حضرت علی میں بھی ہیں ، ہم سب نے انہیں قبل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت علی میں بھی ہوں گے اور ان میں سے دس آ دمی باقی نہیں بھیں گے۔ پس لوگوں نے ان سے قبال کیا۔ حضرت علی میں نئی واللہ میہ کو تلاش کرو۔ لوگوں نے اسے تلاش کیا اور اسے حضرت علی میں فی فی اس لا یا گیا انہوں نے بوجھا کہ اسے کون جانتا ہے۔ بھر صرف ایک آ دمی ملا جواسے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے حیرہ میں دیکھا تھا۔

تھا۔ حضرت على الله نے فرمایا كديہ جنوں ميں سے ہے، اس نے تح كبا۔ ( ٢٩٠٤٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : لَمَّا لَقِيَ عَلِيٌّ الْحُوارِ جَ أَكَبَّ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ ، فَوَاللهِ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَسْعَةٌ حَتَّى أَفْنُوهُمْ.

میں نے اس سے بوجھا کہتم کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس طرف،اور پھراس نے کوفہ کی طرف اشارہ کیا جبکہ مجھے اس کاعلم نہ

(۳۹۰ ۳۹) حضرت ابو مجلوفر ماتے ہیں کہ جب حضرت علی دی فونے خوارج پر چڑ ھائی کی تو مسلمان بھی ان پرٹوٹ پڑے ، خدا کی قتم صرف نومسلمان شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے خوارج کوہس نہس کردیا۔

( ٣٩.٥٠) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ جمهان ، قَالَ : كَانَتِ الْحَوَارِ جُ قَدُ دَعَوْنِي حَتَّى كِدُت أَنْ أَدُخُلَ فِيهِمْ ، فَرَأْتُ أُخْتَ أَبِي بِلَالِ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهَا رَأْتُ أَبَا بِلَالٍ أَهْلَبَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَخِي ، مَا شَأْنُك ، قَالَ : فَقَالَ : جُعِلْنَا بَعْدَكُمْ كِلَابَ أَهْلِ النَّارِ.

(۰۵۰ه) حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ خوارج نے مجھے اپنی جماعت میں داخل ہونے کی دعوت دی، قریز بے تھا کہ میں ان میں شمولیت اختیار کرلیتا۔ اس اثناء میں ابو بلال کی بہن نے خواب میں ابو بلال اہلب کودیکھااور اس سے بو چھا کہاہے میرے بھائی! تنہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ تمیں تمہارے بعد جہنم کے کتے بنادیا گیا۔

( ٢٩٠٥) حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنُ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال ، قَالَ : حَدَّنَنِي رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَوَارِجِ فَرَأَيْتُ مِنْهُمْ شَيْنًا كَوِهْته ، فَفَارَقْتهمَ عَلَى أَنُ لَا أَكْثِرَ عَلَيْهِمْ ، فَبَيْنَهُ نَهْرْ ، فَقَالُوا يَكُنْ فَقَالُوا : كَأَنَّ فَزِعْ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ نَهْرْ ، فَقَالُوا اللهِ مَنْ أَنْتَ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثِ ، قَالُوا : عِنْدَك حَدِيثُ رَعْنَاك ، قَالُوا : وَمَنْ أَنْتَ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَث ، قَالُوا : عِنْدَك حَدِيثُ تُحَدِّثُنَاهُ ، عَنْ أَبِيك ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقالَ : حدثنى ابى عن رسول الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْقَانِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ فَإِنَ الْعَيْقُولُ فَلَا تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولُ فَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ الْقَاتِلَ ، قَالَ : فَقَرَّبُوهُ إِلَى النَّهِ فَطَرَبُوا عُنْقَ لَوْ اللهِ الْقَاتِل ، قَالَ : فَقَرَّبُوهُ إِلَى النَّهُ وَطَنَهُ اللهِ الْمُنْقِلُ عَلْمَاء كَنَّهُ لِلهُ الْمَقْتُولُ فَلَا تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمُقاتِل ، قَالَ : فَقَرَّبُوهُ إِلَى النَّهِ فَضَرَبُوا عُنْقَ فَوْالَ عِسُلَمُ عَلَى الْمَاء كَانَهُ شِرَاكُ مَا الْمُذَقِّرَ بِالْمَاء حَتَى تَوَارَى عَنْهُ ، ثُمَّ دَعَوْا بِسُرْيَةٍ لَهُ حُبْلَى فَوْ الْمَاء عَنَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَنَى الْمَاء عَنَى اللهِ الْهُ الْمُؤْتِلُ اللهِ الْقَاتِل ، قَالُول عَلْمُ اللهِ الْمُؤْتَ اللهِ الْمُؤْتُولُ اللهِ الْمُؤْتُولُ اللهِ الْقَاتِلَ ، قَالَ : فَقَرَّبُوهُ إِلَى النَهُ وَلَى اللهِ الْمُؤْتُ اللهِ الْمُؤْتُ اللهِ الْقَاتِلُ مَا اللهِ الْمُؤْتِ اللهِ اللهُ الْمُؤْتُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْقُولُولُ اللهِ اللهُ الله

ها معنف ابن الي شيديم (جلدا) كي المحالي العبد ال

فَبَقَرُوا عَمَّا فِي بَطْنِهَا. (احمد ١١٠ دار قطني ١٣٢)

(۱۹۰۵) بنوعبدالقیس کے ایک آدی بیان کرتے ہیں کہ میں خوارج کے ساتھ تھا کہ میں نے ان میں ایسی چیز وں کود یکھا جنہیں میں بندنہیں کرتا تھا۔ لہذا میں نے ان سے جدائی کا فیصلہ کرلیا۔ میں ابھی انہی کی ایک جماعت کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک آدی کود یکھا، جس کے اوران کے درمیان نہر حاکل تھی۔ انہوں نے اس آدی کو پکڑنے کے لئے نہرعبور کی اور کہا کہ شاید ہم نے تہمیں ڈرا دیا۔ اس نے کہا ہاں پکھ یونہی ہے۔ انہوں نے ہو چھا کہتم کون ہو؟ اس آدی نے کہا کہ میں عبداللہ بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمہ اللہ بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے ہو چھا کہتم کون ہو؟ اس آدی نے کہا کہ میں عبداللہ بن خباب بن ارت ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں میرے والد نے ہم سے رسول اللہ میر انگوں کے حوالے سے بیان کرتے ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ ہاں میر بہر والد نے ہم سے رسول اللہ میر انہوں کے حوالے سے بیان کیا کہ فتذ آنے والا ہے۔ اس میں جیسے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر تم اللہ کے مقتول بندے بن سکوتو بن جانا لیکن اللہ کے قاتل بندے نہا۔ پھروہ لوگ حضر سے عبداللہ بن خباب کو نہر کے قریب لے گئے اور ان کی گردن کاٹ ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہر کی فریل کے اور ان کی گردن کاٹ ڈالی۔ میں نے ان کے خون کو نہر کی فریل کے بہتر ہوئے دیکر ڈالا۔

( ٣٩.٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثِنِى يَحْيَى بْنُ حَيَّانَ ، عَنُ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ وَفُلَانِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَا : بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْحَوَارِجِ ، فَقَالَ : لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يَدْعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عَطَاءٍ أَو رَزْقِ فِي أَمَان مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَأَبُوا وَسَبُّونَا.

(۳۹۰۵۲) حضرت جبلہ بن تحیم اور ابن نصلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دی اور جن کی طرف ایک نظر کوروانہ فر مایا اور ان سے فر مایا کہ خوارج سے اس وقت تک قبال نہ کرتا جب تک آئیس دعوت نہ دی جائے کہ وہ پہلے والے سالا نہ وظیفہ اور اللہ ورسول اللہ کے امان کو قبول کرلیں۔ کیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور جمیں گالم گلوچ کی۔

( ٣٩.٥٣) حَلَّتُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَلَّنَا مُوسَى بُنُ قَيْسِ الْحَضْرَمِیُّ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْل ، عَنْ زَيْد بْنِ وَهُب ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِیٌ بِالْمَدَائِنِ بِقَنْطَرَةِ الدِّيزِجَان ، فَقَالَ : فَلْ ذُكِرَ لِي ، أَنَّ خَارِجَةً تُحُرُّجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشُرِقِ فِيهِمْ ذُو النُّدَيَّةِ ، وَإِنِّى لَا أَدْرِى أَهُمْ هَوُلَاءِ أَمْ غَيْرُهُمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقُوا يُلْقِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ : لَا تُكَلِّمُوهُمْ كَمَا كَلَّمْتُوهُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَكَلَّمُوهُم ، فَرَجَعْتُمْ ، قَالَ : فَشَجَرَ فَقَالَتِ الْحَرُورِيَّةُ : لَا تُكَلِّمُوهُمْ كَمَا كَلَّمْتُمُوهُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ ، فَكَلَّمُوهُم ، فَرَجَعْتُمْ ، قَالَ : فَشَجَرَ بَعْضُ اللهُ عُضُ اللهُ عَلَى اللهِ عَالَى الْتَعْسُوهُ وَقَلَى اللهُ الْعَوْالِي ، قَالَ : فَاللهَ عَلَى إِللهِ مَا كَذَبْت بَعْضُا بِالرِّمَاحِ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ عَلِي قَطَعُوا الْعَوَالِي ، قَالَ : فَالَتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت أَصْحَابٍ عَلِي النَّا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَقَالَ : الْتَعِسُوهُ ، فَالْتَمَسُوهُ فَوَجَدُوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا كَذَبْت وَلَا كُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيمُكُمْ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ شَهِدَنَا نَاسٌ بِالْيَمَن ، قَالُوا : كَيْفَ ذَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ : كَانَ هُدَاهُمَ مَعَنا.

(مسلم ۲۳۸ ابوداؤد ۳۷۳۵)

کناب البعبل کے مصنف ابن انبی شیر سرجم (جلداد) کے محارت علی واٹی نے دین جان کے بلی پر مدائن میں ہمارے ساسنے خطب ارشاد فر مایا۔

(۳۹۰۵۳) حضرت زید بن وہب کتے ہیں کہ حضرت علی واٹی نے دین جان کے بلی پر مدائن میں ہمارے ساسنے خطب ارشاد فر مایا۔

اس خطبے میں آپ نے کہا کہ ججھے خبر دی گئی ہے کہ ایک جماعت مشرق کی طرف سے خروج کرنے والی ہے ان میں ذوالٹہ بیہ می اس خطبے میں معلوم کہ بیرہ بی لوگ ہیں یا کوئی اور ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جلے ، حرور یہ نے کہا کہ ان سے حروراء کے دن بات کی تھی۔ پھرانہوں نے ان سے بات کی اور ہم لوٹ کے ۔ پھران کے درمیان نیز ہے چلنے گئے۔ حضرت علی واٹی کے کھر ساتھیوں نے کہا کہ نیز وں کو کاٹ دواور پھر وہ گھوم کرآتے اور ان سے قال کیا۔ پھر حضرت علی واٹی کی کھر ماتھیوں نے کہا کہ نیز وں کو کاٹ دواور پھر وہ گھوم کرآتے اور ان سے قال کیا۔ پھر حضرت علی واٹی نے جارہ یا تیرہ ہوگ کے جمونہ بولا گیا۔ عمل کرتے رہواور پر امید نہ ہو۔

نے اسے قال کیا۔ پھر حضرت علی وہ بات بتا دوں جو اللہ تعالی نے اپنے نبی میر الفریقی نے کہا کہ اس سے جاری فر مایا کہ ان کے درمیان سے جاری فر مایا کہ ہمارے میاتھ بھی کے واگ شے ۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیے اے امیر الموشین! آپ نے فر مایا کہ ان کی خواہشات ہمر مرایا کہ دی کہ کہ ایک کہ دورمیان اور بیا کہ ان کہ دورمیان ہمیں وہ بات بتا دوں جو اللہ تعالی نے اپنی میر الموشین! آپ نے فر مایا کہ ان کی خواہشات ہمیر مرایا کہ مارے ساتھ تھیں۔

( ٢٩.٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بَرَكَةَ الصَّائِدِيِّ ، قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا الثُّدَيَّةِ ، قَالَ سَغْدٌ :لَقَدُ قَتَلَ ابْنُ أَبِي طَالِبِ جَانَّ الرَّدُهَةِ.

(۳۹۰۵۳) حفرت ابوبر کہ صائدی فرماتے ہیں کہ جب حفرت علی جھاٹو نے ذوالٹد بیکوٹل کردیا تو حضرت سعدنے فربایا کہ ابن الی طالب نے تل کے سانب کو مارڈ الا۔

( ٢٩.٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَبِى رَزِين ، قَالَ : لَمَّا كَانَتِ الْحُكُومَةُ بِصِفْينَ وَبَايَنَ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا رَجَعُوا مُبَايِنِينَ لَهُ ، وَهُمْ فِى عَسْكُرِهِ ، وَعَلِيَّ فَى عَسْكُرِهِ ، وَمَصَوْا هُمْ إِلَى حَرُورَاءَ فِى عَسْكُرِهِمْ ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ النَّهِمَ ابْنَ عَبَاسٍ فَكَلَمَهُمْ فَلَمْ يَقَعُ مِنْهُمْ مَوْقِعًا ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ النَّهِمِ فَكَلَمَهُمْ حَتَى أَجْمَعُوا هُمْ وَهُوَ عَلَى الرَّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَى دَخَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرُّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمُونِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قالَ : عَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَى دَخَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرُّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمُونِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قالَ : فَلَى الرِّضَا ، فَرَجَعُوا حَتَى دَخَلُوا الْكُوفَة عَلَى الرُّضَا مِنْهُ وَمِنْهُمْ ، فَأَقَامُوا يَوْمَيْنِ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ ، قالَ : فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْفَدُ وَالْجُمُعُمُ عَلَى الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، فَخَطَبَ ، فَذَكَرَهُمْ وَمُبَايَنَتَهُمَ فَلَى النَّاسَ وَأَمْرَهُمَ الَّذِى فَارَقُوهُ فِيهِ ، فَعَابَهُمْ وَعَابَ أَمْرَهُمْ ، قَالَ : فَلَمَّا نَوْلَ عَنِ الْمِنْبِرِ تَنَادُوا مِنْ نَوَاحِى الْمَسْجِدِ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، فَقَالَ عَلِى " أَمْرَهُمْ اللّهِ أَنْتَظِرُ فِيكُمْ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُسْجَرِهُمْ بِالإِصَارَةِ وَهُو اللّهُ أَنْتُهِ وَهُو يَقُولُ : ﴿ لِيَنْ أَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُك وَلَكُمُ مَنَ الْجَعَلَى الْمُسْرِحِينَ هِنَ الْحَارِقُ وَهُو مَنْ يَقُولُ : ﴿ وَلَيْنَ أَشُورَكُتَ لَكَخَبَطَنَ عَمَلُك وَلَا عَلَى الْمُورُولُ وَالْوَعُولُ عَلَى الْمُسْرَاكُتَ لَكُومُولُ عَنْ الْمُورِينَ مِنَ الْحَارِقُ وَهُو مَلْكُونَ مَنَ الْحَلَى مِنَ الْحَلَى مِنْ الْحَوْمُ وَالْحَوْلُ عَلَى الْمُ الْمُلْكَالُولُ وَلَا عَلَى الْمُولُ عَنْ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمُ وَلَا اللّهِ أَنْتُولُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

پراشعت بن قیس آئے جو کہ حضرت علی جھڑئے کے پاس اکثر آیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کہدر ہے کہ آپ نے ان سے ان کے تفر کے باوجودر جوع کرلیا۔ ایکے ون یا جعد کے دن حضرت علی جھڑئے منبر پرجلوہ افروز ہوئے ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور خطبہ میں آئیس نفیعت فر مائی ۔ لوگوں سے ان کے الگ ہونے کا تذکرہ کیا ، جس چیز میں انہوں نے مفارقت کی اس کا آئیس تھم و یا ، حضرت علی جھڑھ نے ان کی اور ان کے طریقہ کار کی فدمت فر مائی ۔ جب وہ منبر سے نیچ تشریف لائے تو مجد کے کونوں سے آوازیں آنے لگیس کہ اللہ کے سواکس کا حکم نہیں! حضرت علی جھڑھ نے فر مایا کہ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرد ہا بول ۔ پرمنبر پر انہیں ہاتھ سے فاموش رہے کا اشارہ فر مایا۔ است میں فارجیوں کا ایک آدی اپنی انگلیاں کا نوں پر کھ کریہ آیت برحت ہوئے آیا ہوگئی اُنٹر گئے کے کہ کھگڑ کے متاک و کانگو میں آئے اسروین کی ۔

( ٢٩.٥٦) حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَذَّنَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ عَبَدَهُ الْحَوَارِجُ فَذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمُ وَاجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ عِنْدُهُ الْخَوَارِجُ فَذُكِرَ مِنْ عِبَادَتِهِمُ وَاجْتِهَادِهِمْ ، فَقَالَ : لَيْسُوا بِأَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، ثُمَّ هُمْ يُصَلُّونَ (عبدالرزاق ١٨٩٢٥)

(۳۹۰۵۱) حضرت این عباس دی پیونین کے سامنے خوارج کا تذکرہ کیا گیا،ان کی عبادت اور مساعی کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میبود یوں اور عیسائیوں سے زیادہ کوشش کرنے والے اوران سے زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں۔

( ٣٩.٥٧) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَلْقَى الْخَوَارِجُ عِنْدَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : يُؤْمِنُونَ عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ.

(عبدالرزاق ۲۰۸۹۵)

(٣٩٠٥८) حفزت ابن عباس جنه يمن كے سامنے قذكره كيا كيا كه خوارج قرآن كو بميث بنياد قرار ديتے ہيں انہوں نے فرمايا كه اس كے محكم پرايمان لاتے ہيں اوراس كے متشابه كى وجہ سے ہلاك ہوجاتے ہيں۔

( ٣٩.٥٨ ) حَلَّنَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَلَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ عَلِيٌ بُنِ زَيْدٍ ، عَنُ بِشُو بُنِ شَغَاف ، قَالَ : سَأَلَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلَامٍ ، عَنِ الْخَوَارِجِ ، فَقُلْتُ : هُمْ أَطُوَلُ النَّاسِ صَلَاةٌ وَأَكْثَرُهُمُ صَوْمًا غَيْرَ أَنَّهُمْ إِذَا خَلَّفُوا الْجِسُرَ أَهْرَاقُوا الدِّمَاءَ ، وَأَخَذُوا الْأَمْوَالَ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُ عنهم إِلَّا ذَا ، أَمَا إِنِّى قَدُ قُلْتُ لَهُمْ : لَا البعد المال شيرم جم (جلداا) كي المحالي المحالي

تَقْتَلُوا عُثْمَانَ ، دَعُوهُ ، فَوَاللهِ لَيْنُ تَرَكْتُمُوهُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً لَيَمُوتَنَّ عَلَى فِرَاشِهِ مَوْتًا فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفْتَلُ نَبِى إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ ٱلْفًا مِنَ النَّاسِ ، وَلَمْ يُفْتَلُ خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ٱلْفًا.

(۳۹۰۵۸) حفرت بشر بن شغاف فرماتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن سلام من فرائ نے بجھ کے خوارج کے بارے ہیں سوال کیا تو ہیں نے عرض کیا کہ وہ سب سے بی نماز پڑھنے والے اور سب سے زیادہ روز سے دائے والے ہیں ۔ لیکن جب وہ بل کو پیچھے جھوڑ دیتے ہیں تو خون بہاتے ہیں اور مال جھین لیتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ ان کے بارے میں تم سے یہی سوال کیا جائے گا۔ میں نے ان سے کہاتھا کہ حضرت عثان کو شہید نہ کرو، انہیں چھوڑ دو خدا کی قسم اگرتم انہیں گیارہ را توں تک چھوڑ دو تو وہ اپنے بستر پر انتقال کر جائیں گئے ۔ لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا۔ جب کوئی نی تی کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیف قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیف قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں اور جب کوئی خلیف قبل کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ستر ہزار لوگ قبل ہوتے ہیں۔

( ٣٩.٥٩) حَذَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، أَنَّ رَجُلاً وَلِلَا لَهُ عَلَامٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لَهُ وَأَخَذَ بِبَشَرَةِ جَبُهَتِهِ ، فَقَالَ بِهَا هَكَذَا : وَغَمَزَ جَبُهَتَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ ، قَالَ : فَنَبَتَت شَعْرَةٌ فِى جَبُهَتِهِ كَأَنَّهَا هلْبَةُ فَرَسٍ ، فَشَبَّ الْغُلامُ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّعْرَةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلُحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَخَلُنَا الْخُوارِجِ أَحَبَّهُمْ فَسَقَطَتِ الشَّعْرَةُ ، عَنْ جَبُهَتِهِ ، فَأَخَذَهُ أَبُوهُ فَقَيَّدَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَلُحَقَ بِهِمْ ، قَالَ : فَدَخَلُنَا مُ وَقُلْنَاهُ وَقُلْنَاهُ وَقُلْنَاهُ وَقُلْنَاهُ وَقُلْنَاهُ فِيمَا نَقُولُ : أَلَمْ تَوَ أَنَّ بَرَكَةَ دَعُوةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَقَعَتْ مِنْ جَبُهَتِكَ ، فَمَا زِلْنَا بِهِ حَتَّى رَجَعَ ، عَنْ رَأْيِهِمْ ، قَالَ : فَرَدَ اللّهُ إِلَيْهِ الشَّعُرَةَ بَعْدُ فِى جَبْهَتِهِ وَتَابَ وَأَصْلَتَ .

(احمد ۲۵۸)

(۳۹۰۵۹) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سَنِوْجَ ہے زمانے ہیں ایک بچہ بیدا ہوا۔ آپ نے اسے دعادی اوراس کی پیشانی کی جلد کو چھوا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بچے کی پیشانی پڑھوڑے کے بالوں جیساخم دارا یک بال نکلا۔ پھر وہ لڑکا جوان ہوگیا اور جب خوارج کا زمانہ آیا تو وہ خوارج کی طرف مائل ہوگیا۔ پھراس کی پیشانی ہے وہ بال گرگیا۔ اس کے باپ نے اس کو پکڑ کر با ندھ دیا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ خوارج کے ساتھ نہ جالے۔ ہم ایک سرتباس سے بلے اور اسے نصیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تم نہیں و کہتے کہ رسول اللہ مِنوَظِیَّ کی ہرکت بھی تمہاری پیشانی سے گرگئ ہے۔ ہم اسے اس طرح سمجھاتے رہے بیال تک کہ اس نے اپنی رائے ہے رہوئ کرایا۔ پھرائلہ تعالی نے اس کی پیشانی کے بال کو واپس نردیا اور اس نے تو برکی اور اپنی اصلاح کرلی۔

( ٣٩.٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذُكِرَ الْحَوَارِجُ عَنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَقَالَ أُولَيْكَ شَرُّ الْحَلْقِ.

(۳۹۰۲۰) حضرت او ہر ہرہ جائز کے سامنے خوارق کا ذکر کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ میہ بدترین مخلوق ہیں۔

هي مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدا ا) کي پهران کې کاب العبسال کې کاب العبسال کې کاب العبسال کې کاب العبسال کې کاب

( ٣٩.٦١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِى بَرَكَةَ الصَّالِدِيِّ قَالَ :لَمَّا قَتَلَ عَلِيٌّ ذَا الثُّدَيَّةِ قَالَ سَعْدٌ :لَقَدُ قَتَلَ على جَانَّ الرَّدُهَةِ.

(٣٩٠٦) حضرت ابو بركه صائدى فرماتے ہيں كه جب حضرت على جن الله الله مي تو قل كرديا تو حضرت سعد نے فرمايا كه ابن ابى طالب نے بل كے سانيكو مار ڈالا۔

( ٣٩.٦٢ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَذَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ سَمِعْت عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : إِنَّ خَارِجَةً خَرَجَتْ عَلَى حُكُمٍ ، فَقَالُوا : لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، فَقَالَ عَلِى ّ : إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلاَّ لِلَهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُولُونَ : لَا إِمْرَةَ ، وَلَا بُذَ لِلنَّاسِ مِنْ أُمِيرٍ بَرِّ ، أَوْ فَاجِرٍ ، يَعْمَلُ فِي إِمَارَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسُتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ ، وَيُبَلِّغُ اللّهُ فِيهِ الأَجَلَ. (بِيهتي ١٨٣)

(۳۹۰۱۲) حضرت عاصم بن ضمر وفر ماتے ہیں کہ خوارج نے حکومت کے خلاف آواز اٹھائی اور یہ نعرہ بلند کیا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔حضرت علی چائٹونے اس پر فر مایا کہ بے شک اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں ،کیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی امارت منبیں حالانکہ لوگوں کے لئے ایک امیر کا ہونا منروری ہے خواہ وہ نیک ہویا بد۔مؤمن اس کی امارت میں کام کرے ، کا فراس میں زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ اے اس کی مدت تک پہنجادے۔

( ٣٩.٦٣ ) حَلَّتَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : خَاصَمَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخَوَارِجَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ ، وَأَبَثُ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ رَجُلاً عَلَى خَيْلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ حَيْثُ يَرْتَعِلُونَ ، وَلَا يُحَرِّكُهُمْ ، وَلَا يُهْيَجُهُمْ ، فَإِنْ هُم قَتَلُوا وَأَفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ ، فَابسُطْ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِنْ هُمْ لَمْ يَقُتُلُوا وَلَمْ يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ فَدَعْهُمْ يَسِيرُونَ.

(۳۹۰ ۲۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج سے گفت وشنید کی ،ان میں سے جس نے رجوع کرنا تفار جوع کرنا کا ایک تفار جوع کر لیا۔ان کے ایک ٹو لے نے رجوع کرنے سے انکار کردیا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی طرف گھڑ سواروں کا ایک لشکر جمیجا اور انہیں تھکم دیا کہ وہ وہ ہاں چلیں جا کمیں جہاں خوارج کا قیام ہے۔ان سے کوئی تعرض نہ کریں اور نہ انہیں بھڑ کا کمیں ،اگروہ قبل کریں یا زمین پر نساد نہ بچا کمیں تو انہیں قبل کریں اور اگر وہ قبال نہ کریں اور زمین پر نساد نہ بچا کمیں تو انہیں جھوڑ دیں اور انہیں ان کا کام کرنے ویں۔

( ٣٩.٦٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِى : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَّذُكُرُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَهْقًا ، قَالَ : نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَغْبُدُونَ ، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِى نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ فِى رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا ، فَنَظَرَ ه مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلداا) كي المسلم المسلم

فیی قِدْحِهِ فَکُمْ یَرُ شَیْنًا ، فَنَظَرَ فِی الْفَدَذِ فَتَمَارَی هَلْ یَرَی شَیْنًا أَمْ لاَ. (بخاری ۲۷۱- احمد ۳۳)

(۳۹۰ ۲۳) حضرت ابوسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعیہ ضدری جائے ہے عرض کیا کہ کیا آپ نے رسول الله مِوْفِیَ اَفْهُ وَ کَمِی حرور یہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سامے ۔حضرت ابوسعیہ جائے نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول الله مِوْفِیَ اَلَی تو م کا تذکرہ کرتے سامے ساجوعبادت کرتے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ مان کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، ان کے روز سے کے سامنے اپنی عبادت کو تقیر مجھو گے، وہ دین سے یول نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی تاکوار کو لے گا چروہ اپنی تیر کے پھل کود کھے گا وہ اس کے عقبی جھے کود کھے گا وہ اس بھی جھونہ بائے گا۔ وہ اپنے تیر کی لکڑی کود کھے گا وہ اس بھی جھونہ بائے گا۔ وہ اپنے تیر کی لکڑی کود کھے گا وہ اس بھی جھونہ بائے گا۔ وہ اپنے تیر کی لکڑی کود کھے گا وہ اس نے بھی نہیں۔

( ٣٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ غِيلاَنَ أَبْنِ جَرِيرٍ ، قَالَ :أَرَدُت أَنْ أَخُرُجَ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَاسْتَأْذَنْت عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ :أَدْخُلُ ، قَالَ :إِنْ لَمُ تَكُنْ حَرُورِيًّا.

(۳۹۰۷۵) حضرت غیلان بن جربر فرماتے ہیں کہ میں نے ابوقلابہ کے ساتھ مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ میں نے کہا کہ کیا میں داخل ہوسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگرتم حروری نہ ہو۔

( ٣٩.٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: الَّذِي تَقْتُلُهُ الْحَوَارِجُ لَهُ عَشْرَةُ انُورٍ ، فُضِّلَ فَمَانِيَةُ انورِ عَلَى نُورِ الشُّهَدَاءِ.

(۳۹۰۷۱)حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جے خُوارج شہید کریں اس کے لئے دس نور ہیں اور اے شہداء کے نور ہے دونور زیادہ دئے جا کمی گے۔

( ٣٩.٦٧ ) حَلَّتُنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :إنَّهُمْ عَرَّضُوا بِغَيْرِنَا ، وَلَوْ كُنْت فِيهَا وَمَعِى سِلَاحِى لَقَاتَلُت عَلَيْهَا ، يَعْنِي نَجُدَة وَأَصْحَابِهِ.

(۳۹۰۲۷) حضرت ابن عمر دہائٹھ فرماتے ہیں کہ نجدہ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے غیر سے تعرض کیا ،اگر میں ان میں ہوتا اور میر سے ساتھ میر اہتھیار ہوتا تو میں ان سے قبال کرتا۔

( ٣٩.٦٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَشْهَدُ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قُرِءَ عَلَيْنَا : إِنْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَوَامَ وَقَطَعُوا السَّبِيلَ فُتَبَرَّأَ فِي كِتَابِهِ مِنَ الْحَرُودِيَّةِ وَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ

(۳۹۰۲۸) حضرت حسن کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا خط جورے سامنے پڑھا گیا ،اس میں لکھا تھا کہ اگر حروری لوگ محتر م خون کو بہا ئیں اور راہزنی کریں تو ہم ان ہے بری ہیں اور آپ نے ان ہے قبال کا حکم دیا۔

( ٣٩.٦٩ ) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ ، قَالَ :حَذَّثَنَا حَبِيبٌ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَيْتُهُ فَسَأَلَتُهُ عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قُلْتُ :فِيمَ فَارَقُوهُ ، وَفِيمَ اسْتَحَلُّوهُ ، وَفِيمَ دَعَاهُمُ ، وَفِيمَ فَارَفُوهُ ، ثُمَّ اسْتَحَلَّ دِمَانَهُمْ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَمَّا اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِى أَهْلِ الشَّامِ بِصِفِّينَ ، اعْتَصَمَ مُعَاوِيَةُ وَأَصْحَابُهُ بِجَبَلِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَرْسِلْ إِلَى عَلِيِّ بِالْمُصْحَفِ ، فَلَا وَاللهِ لَا يَرُدُّهُ عَلَيْكَ ، قَالَ : فَجَاءَ بِهِ رَجُلَّ يَخُمِلُهُ يُنَادِى : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوُنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ ، قال : فَقَالَ عَلِي : نَعَمْ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكُمْ .

- قَالَ : فَجَانَتِ الْخُوَارِجُ ، وَكُنَّا نُسَمِّهِمْ يَوْمَنِذِ الْقُرَّاءَ ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَوُلَاءِ الْقُوْمِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ حُنيْفٍ ، فَقَالَ الْمَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا نَمْشِى إِلَى هَوُلَاءِ الْقُوْمِ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ سَهْلُ بُنُ حُنيْفٍ ، وَلَوْ نَرَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، وَذَلِكَ فِى الصَّلْحِ الَّذِى كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ، فَعَالَ ! فَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ، فَعَالَ ! فَعَالَ عَلَى وَسُلَمَ وَبَيْنَ الْمُشْوِكِينَ ، فَعَالَ ! فَعْمَ فَقَالَ ! يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَاطِلِ ؟ فَعَالَ ! بَلَى ، قَالَ ! فَفِيمَ نُعْطِى الدِّنِيَّةَ فِى دِينَا ، وَنَلْ اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ ! يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، إِنِّى رَسُولُ اللهِ ، وَلَنْ يُضَيِّعْنِى اللّهُ أَبُدًا . وَلَنْ يُضَيِّعْنِى اللّهُ أَبُدًا . وَلَوْ لَمُ مَا لَكُونِ اللّهِ مَلْقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا الْهُ الْمَالِ ؟
- ٣- قَالَ: فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَلَمْ يَضِيرُ مُتَغَيِّظًا، حَتَّى أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَسْنَا عَلَى حَقَّ، وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى بَاطِلٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينَا وَنَوْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا.
- ٤- قَالَ : فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَتْحِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَقُرَأَهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَ فَتُحْ هُوَ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.
  - ٥- فَقَالَ عَلِيٌّ :أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا فَنُحْ ، فَقَبِلَ عَلِيٌّ الْقَضِيَّةَ وَرَجَعَ ، وَرَجَعَ النَّاسُ .
- ٢- ثُمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا بِحَرُورَاءَ ، أُولِنِكَ الْعِصَابَةُ مِنَ الْحَوَارِجِ ، بِضَعَةَ عَشَرَ أَلْفًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يُنَاشِدُهُمُ اللَّهَ ، وَقَالَ : عَلاَمَ تُقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا : نَخَافُ الْهَتْنَةَ ، فَالَ : غَلاَمَ تُقَاتِلُونَ خَلِيفَتَكُمْ ؟ قَالُوا : نَخَافُ الْهِتْنَةَ ، فَالَ : فَلاَ تَعَجُلُوا صَلَالَةَ الْعَامِ ، مَخَافَةَ فِتْنَةِ عَامٍ قَابِلٍ ، فَرَجَعُوا ، فَقَالُوا : نَسِيرُ عَلَى نَاحِيَتِنَا ، فَإِنْ الْهَتْنَةَ ، فَالَ الْقَضِيَّةَ ، قَاتَلُنَا عَلَى مَا قَاتَلُنَاهُمْ يَوْمَ صِفْيَنَ ، وَإِنْ نَقَضَهَا قَاتَلُنَا مَعَهُ .
- ﴿ فَسَارُوا حَتَّى بَلَغُوا النَّهْرَوَانَ ، فَافْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ ، فَجَعَلُوا يَهُدُّونَ النَّاسَ قَتْلًا، فَقَالَ أَصْحَابُهُمْ : وَيُلَكُمُ،
   مَا عَلَى هَذَا فَارَقُنَا عَلِيًّا ، فَبَلَغَ عَلِيًّا أَمْرُهُمْ ، فَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ ، أَتَسِيرُونَ إِلَى أَهْلِ
   الشَّامِ ، أَمْ تَرْجِعُونَ إِلَى هَوُلَاءِ الَّذِينَ خَلَفُوا إِلَى ذَرَارِيكُمْ ؟ فَقَالُوا : لَا ، بَلُ نَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ، فَذَكَرَ أَمْرَهُمْ ،

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلداا) کچه که کاب العبسل کتاب العبسل که که که که که ک

فَحَدَّثَ عَنْهُمْ مَا قَالَ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِرْقَةً تَخُرُجُ عِنْدَ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ ، تَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّانِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ، عَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ فِيهِمْ ، يَدُهُ كَنَدْيِ الْمَرْأَةِ.

٨- فَسَارُوا حَتَى الْتَقُوا بِالنَّهُرَوان ، فَاقْتَتَلُوا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَجَعَلَتُ خَيْلُ عَلِي لاَ تَقُومُ لَهُمْ ، فَقَامَ عَلِي ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ لِلهِ ، فَوَاللهِ مَا عِنْدِى مَا أَجْزِيكُمْ بِهِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ للهِ ، فَلَا ايَّكُنْ هَذَا قِتَاكُمْ ، فَحَمَلَ النَّاسُ حَمْلَةً وَاحِدةً شَدِيدةً ، فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، فَلَا يَكُنْ هَذَا قِتَاكُمْ ، فَحَمَلَ النَّاسُ حَمْلَةً وَاحِدةً شَدِيدةً ، فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُمْ وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ عَلِي عَلَى النَّاسُ حَمْلَةً وَاحِدةً شَدِيدةً ، فَانْجَلَتِ الْخَيْلُ عَنْهُم وَهُمْ مُكِبُّونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، فَلَمْ يَجِدُوهُ ، حَتَى قَالَ بَعْضُهُمْ : غَرَّنَا ابْنُ أَبِي طُلِلِ مِنْ إِخُوانِنَا حَتَى قَتَلْنَاهُمْ ، فَلَمْعَتْ عَيْنُ عَلِي ، قالَ : فَدَعَا بِدَاتِيْهِ فَرَكِبَهَا ، فَانْطَلَقَ حَتَى أَتَى وَهُدَةً طِلِلِ مِنْ إِخُوانِنَا حَتَى قَتَلُنَاهُمْ ، فَلَمْ عَلَى بَعْضَ ، فَدَعَلَ يَجُرُّ بِأَرْجُلِهِمْ ، حَتَى وَجَدَ الرَّجُلَ لَتُحْتَهُمْ ، فَانْطَلَقَ حَتَى أَتَى وَهُدَةً فِيهَا قُتُلُى ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ، فَجَعَلَ يَجُرُّ بِأَرْجُلِهِمْ ، حَتَى وَجَدَ الرَّجُلَ لَكُونَهُمْ ، فَاجْتَرُوهُ ، فَقَالَ عَلِي . لاَ أَغُزُو الْعَامَ ، وَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ وَقُيلَ ، وَاسْتُخْلِفَ حَسَنْ ، فَسَارَ بِسِيرَةِ أَبِيهِ ، ثُمَّ بَعْتَ بِالْبُيْعَةِ إِلَى مُعَاوِيَةً . (ابويعلى ٣٦٥)

(۲) پھرخوارج آئے اوران دنوں ہم انہیں'' قراء'' کہا کرتے تھے۔ وہ اپی تلواروں کو کندھے پرائکا کرلائے اور کہنے گے اے امیرالمؤمنین! کیا ہم ان لوگوں کی طرف پیش قدمی نہ کریں کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمادے۔ اس پرحضرت کہ بہل بن صنیف نے فرمایا کہ اے لوگو! اپنے نفوس کی فیمت کرو، ہم صدیبیہ کے موقع پررسول اللہ مَوَّفِظَةَ کے ساتھ تھے۔ اگر ہم قال کوستحس جھتے تو قال کرتے۔ یہ وہ صلح کا معاہدہ تھا جو شرکین اور رسول اللہ مَوَّفِظَةَ کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پرحضرت عمر جن اللہ مَوْفِظَةَ کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پرحضرت عمر جن اللہ مَوْفِظَةَ کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پرحضرت عمر جن اللہ مَوْفِظَةَ کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پرحضرت عمر جن اللہ مَوْفِظَةَ کے درمیان ہوا تھا۔ اس موقع پرحضرت عمر حالتہ کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جنبم میں نہیں جا کیں ، اور واپس لوٹ آپ مِوْفِظَةَ نے فرمایا کہ ایس اور ان کے مقتول کریں ، اور واپس لوٹ آپ مِوْفِظَةَ نے فرمایا کہ ایس ایس کے دین میں ذات کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ آپ مِوْفِظَةَ نے فرمایا کہ ایس ایس کے دین میں ذات کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ

ه مصنف ابن الب شيرمترجم (جلداا) في مسخف ابن الب شيرمترجم (جلداا)

جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلنہیں فرمایا ہے۔حضور مَلِفَقَعَ آنے فرمایا کہ اے ابن خطاب! میں اللہ کا رسول ہوں ،اللہ مجھے مرگز ضا کعنہیں کرے گا۔

- (٣) پھر حضرت عمر و انٹو غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر دہانٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے ابو بکر! کیا ہم حق پر اور ہمارا دہمن باطل پرنہیں ہے؟ حضرت ابو بکر و انٹو نے فر مایا کیوں نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر و انٹو نے عرض کیا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جا کیں گے؟ حضرت ابو بکر و انٹو نے نے فر مایا کہ ایسا ہی ہے۔ مضرت عمر و انٹو نے عرض کیا کہ پھر ہم اپنے وین میں ذات کو کیوں قبول کریں ، اور واپس لوٹ جا کیں جبکہ اللہ نے ان کے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہیں فر مایا ہے۔ حضرت ابو بکر و انٹو نے فر مایا کہ اے ابن خطاب! و واللہ کے رسول ہوں ، اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
- (٣) پھراللہ تعالی نے حضور مَلِفَظَةَ پرسورۃ الفتح کونازل کیا، آپ نے کسی کو بھیج کو حضرت عمر جڑا ٹو کو بلایا اوران کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر جڑا ٹو نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا بیہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھروہ خوش ہو مکئے اوروا پس مطلے سمئے۔
- (۵) اس کے بعد حضرت علی بڑا تُؤنے فرمایا کہ اے لوگو! بیر فتح ہے۔ پھر حضرت علی بڑا تُؤنے اس فیصلے کو تبول فرمالیا ادروا پس مصلے گئے اورلوگ بھی واپس مصلے گئے۔
- (۲) حضرت علی ہوائی کے اس فیصلے کو قبول کرنے کے بعد خوارج کے دس بڑار سے زیادہ لوگ حروراء چلے گئے۔ حضرت علی ہوائی اندگا واسط نے انہیں اللہ کا واسط دے کروایس آنے کو کہالیکن انہوں نے افکار کر دیا۔ پھران کے پاس صعصعہ بن صوصان آئے اور اللہ کا واسط دیا اور ان سے پوچھا کہ تم کس بنیآد پر اپنے خلیفہ سے قال کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں فتنہ کا خوف ہے۔ اس نے کہا کہ آنے والے سال کے فتنے سے عوام کو ابھی سے مگراہ مت کرو۔ وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے میں جارہے ہیں کیونکہ حضرت علی ہوائیو نے فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے اس وجہ سے قال کیا جس وجہ سے ضین کی جنگ میں قال کیا تھا اور اگر وہ فیصلے کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے اس وجہ سے قال کیا جس وجہ سے ضین کی جنگ میں قال کیا تھا اور اگر وہ فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم ان کے ساتھ قال کریں گے۔
- (2) پھروہ لوگ چلے اور جب وہ نہروان پنچ تو ایک جماعت ان ہے الگ ہوگئی اور لوگوں کوتل کی دھم کی دینے گئی۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارا تاس ہو کیا ہم نے اس بات پر حضرت علی سے علیحد گی اختیار کی تھی۔ حضرت علی حظیق کو کان کی بینج بینی تو آپ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فر ما یا اور اس میں فر مایا کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہے ہو یا تم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہو؟ کیا تم شام کی طرف جارہے ہو یا تم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے معالمے کا تذکرہ کیا کی طرف لوٹ رہے ہو؟ انہوں نے کہ انہیں بلکہ ہم ان لوگوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے معالمے کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں وہ بات بیان کی جورسول اللہ مُؤافِق نے نے ان کے بارے میں فرمائی تھی کہ لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرق کا خروج ہوگا ، انہیں حق کے سب سے قریب تر فرقہ تل کرے گا۔ اس خروج کرنے والے فرقے میں ایک آ دمی کا ہاتھ عورت کے بیتان کی طرح ہوگا۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) ي المحالي المحالي

(۸) پھر یہ لوگ چلے اور نہروان جاکرا یک دوسرے سے ل گئے۔ وہاں شدید قال ہوا، حضرت علی زریتو کے بھیجے ہوئے گھڑ سوارا اس جنگ کے لئے پوری طرح تیار نہیں ہور ہے تھے، آپ کھڑ ہوئے اور فر مایا کہ اے لوگو! اگرتم نیر کی خاطر لڑ رہے ہوتو خدا کی شم میرے پاس تہمیں دینے کے لئے پھر نہیں اور اگرتم اللہ کے لئے لڑ رہے ہوتو یہ قال تہمارا نہیں یہ لڑائی اللہ کی ہے۔ پھر حضرت علی ہوائے ہوئے کے اور خارجیوں کے گھوڑے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور وہ زمین پر منہ کے بل کر پر حضرت علی ہوائے نے فر مایا کہ اس آ دمی (جس کا ہاتھ کورت کے پہتان کی طرح ہے) کو تلاش کر و۔ لوگوں نے تلاش کیا الیکن وہ آدی نہیں ہمارے بھائیوں سے لڑوا دیا اور ہم نے اپنے بھائیوں کو مارڈ الا (کیونکہ ان میں پیشین گوئی کے مطابق وہ آدی نہیں ہے) یہ بات من کر حضرت علی ہوائے کی آئکھوں میں آن نوآ گئے۔ آ ب اپنیسواری پر سوار ہوئے اور اس جگہ آئے جہاں مقتولین پڑے تھے۔ آب انہیں ان کے پاؤں سے کھینچنے گئے تو ان میں وہ آدی کل گیا جس کی پیشین گوئی کی تنگھوں میں آن نوآ گئے۔ آب اپنیسواری پر سوار ہوئے اور اس جگھ تھون ہوائے نے فر مایا کہ پیشین گوئی کی گئی تھی۔ یہ دکھ کر حضرت علی ہوائے نے اندا کر کہا، لوگ بھی خوش ہوئے اور والی آگئے۔ حضرت علی ہوائے کو خلیفہ میں اس سال جگ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو کھر خور نے اور وہاں شہید کردیئے گئے۔ پھر حضرت حس ہوائے کو خلیفہ میں اس سال جگ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کھر کے بیات میں ہوئے اور وہاں شہید کردیئے گئے۔ پھر حضرت حس ہوائے کو خلیفہ میں اس کہا گئی ہوئے کی ان در آپ اس کے ایک کے بیت کر گئی۔

( ٢٩.٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّهْرَوَانِ لَقِي الْمُعُوارِجَ فَلَمُ يَبْرَحُوا حَتَّى شَجَرُوا بِالرِّمَاحِ فَقُيلُوا جَمِيعًا ، فَقَالَ عَلِيْ : اطْلَبُوا ذَا النَّدَيَّةِ ، فَطَلَبُوهُ فَلَمَ عَدُوهُ فِي وَهُدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ يَجِدُوهُ ، فَقَالَ عَلِيْ : اطْلُبُوهُ وَهُدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْرِ ، قَالَ : فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . الْفَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبَلَاتِ السِّنَوْرِ ، قَالَ : فَكَبَرَ عَلِيْ وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . ( ٢٩٠٤ ) مَرْتَ ذَي بَنِ وَبِ فَرَاتِ عِي مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِي وَالنَّاسُ ، وَأَعْجِبَ النَّاسُ فَأَعْجِبَ عَلِيْ . ( ٢٩٠٤ ) مَرْت زيد بن وہب فرماتے ہيں كہ يوم نهروان مِن مضرت على وَاللَّهُ كَنْ وَالرَّح على وَاللَّهُ مِي وَالنَّهُ مِنْ وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مُعَلِي وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مِنْ وَاللَهُ مَا عَلَى وَاللَهُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَى وَاللَهُ وَمُعَلَّمُ و مَنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَهُ وَمِعْ فَلَ عَلَى عَلِي وَاللَهُ وَاللَهُ وَمُعْوَلُ مِن فَلَكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَمُ مَعْلَى اللَّهُ وَلَا وَرَعْمَ مِنْ وَلَا وَرَعْمُ مِنْ وَلَا وَرَعْمُ وَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُ وَلَا وَمِنْ مِنْ وَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ فَلَا وَاللَّهُ وَلَا وَلِنَا مُنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِي الْمُولِ الْمُولِي فَيْ وَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَا وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِلْ الْمِنْ فَيْلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا عَلَا اللْمُولِلَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَ

( ٢٩.٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَعْدِ وَلَكِنْ يَنِي نَصْرِ بُنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكُرُوا أَهْلَ النَّهْرِ فَسَبَّهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لَا تَسُبُّوهُمْ ، وَلَكِنْ يَنِي نَصْرِ بُنِ مُعَاوِيةً ، فَإِنَّ لَهُمْ بِلَلِكَ مَقَالًا .

إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَانِوٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ بِلَلِكَ مَقَالًا .

إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَانِو فَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ ، فَإِنَّ لَهُمْ بِلَلِكَ مَقَالًا .

(١٤-٣٩) بنونهر بن معاويد كايك صاحب بيان كرت بي كه بم حضرت على فَيْ فَرَاحَ كَا وَرَحْمُ مُ كَانِ وَالْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

﴿ مَصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلداا) کی کی کاب البعد الب

قال كردادرا كروه ظالم امام كےخلاف خروج كريں توان سے قال ندكرو۔ كيونكدانہيں گفتگوكائ ہے۔

( ٢٩.٧٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ الْأَزُرَقِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ ضَرِيكِ بُنِ شِهَابِ الْحَارِيْتِي ، قَالَ : جَعَلْت اَتَمَنَى أَنْ الْقَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحَدُّنِي بِشَيْءٍ سَمِعْته مِنْ الْمَحُوارِج ، فَقَالَ : أَحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعَتْ أَذُنَاى وَرَأَتُ عَيْنَاى ، وَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُهُ فِى الْخُوارِج ، فَقَالَ : أَحَدِّثُكُمْ بِمَا سَمِعَتْ أَذُنَاى وَرَأَتُ عَيْنَاى ، أَتِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِدَنَائِيرَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ وَلَا اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِدَنَائِيرَ فَجَعَلَ يَقْسِمُهَا ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ أَسُودُ مَطْمُومُ الشَّعْرِ ، عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، فَقَالَ : يَعْمِلُهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ يَمِينِهِ فَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ يَعْمِلُهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ قَبَلِ الْمَعْرِ مِنْ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا عَدَلْت مُنْدُ الْيُومَ فِى الْقِسْمَةِ ، فَعَضِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، ثُمَّ آنَاهُ مِنْ خَلْقِهِ قَلَمْ يَعْطِهِ شَيْنًا ، فَمَّ آنَاهُ مَنْ اللّهِ مَا عَدَلُت مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَو مَنَ الْمَسْرِقِ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُولِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ مَنَ الدِّيْلِ الْمَشْرِقِ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ هَدُيُهُمْ هَدُيُهُمْ هَدُونَ الشَّوْلُ وَالْمَالِي مَنَ الرَّمِي وَالْمَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْ الرَّمِي وَالْمَالُونَ يَخُومُ وَنَ الْقَرْلُ وَلَوْ مَنَ الْمُسْرِعِ اللّهُ مَنْ الْمُولِولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

(۳۹۰۷) حفرت شریک بن شہاب حارثی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں رسول اللہ مُؤفِظُ کے کی ایے ساتھی ہے ملوں جو

مجھے خوارج کے بارے میں بتائے ، میں یوم عرفہ کو حفرت ابو برزہ اسلی ہے ملاوہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ میں نے ان

ہمے خوارج کے بارے میں ابنا واقعہ سنا کیں جوآپ نے رسول اللہ مُؤفِظُ ہے خوارج کے بارے میں تی ہو۔ انہوں نے فر مایا کہ میں شہیں

ان کے بارے میں ابنا واقعہ سنا کو گئے ہمرے کا نوں نے سنا اور میری آٹھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظُ ہے

ان کے بارے میں ابنا واقعہ سنا کو گئے ہمرے کا نوں نے سنا اور میری آٹھوں نے دیکھا ہے۔ ہوایوں کہ رسول اللہ مُؤفِظُ کے

پاس کچھ دیا نیر لائے گئے۔ آپ آئیس تقسیم کر نے لگے، آپ کے پاس ایک آ دی تھا جس کے بال ڈھکے ہوئے تھے، اس پر دوسفید

کپڑے تھے، اس کی آٹھوں کے درمیان مجدوں کا نشان تھا۔ وہ رسول اللہ مُؤفِظُ ہم کے قریب ہوکر آپ ہے وہ دنا نیر لینا چاہتا تھا،

لیکن آپ نے اے عطانہ فر مائے۔ وہ آپ کے چرہ مہارک کی طرف ہے آیا گئین آپ نے اے بچھ نہ دیا، وہ وہ اکمن طرف ہے آیا آپ نے اے پھر بھی کچھ نہ دیا، پھروہ بیچھے ہے آیا تو آپ نے اے پھر بھی کچھ نہ دیا، پھروہ بیکھے ہے آیا تو آپ نے اے پھر بھی کچھ نہ دیا، پھروہ کیے ہے تھا تو آپ نے اے پھر بھی کچھ ان بیر میں میارک کی طرف ہے کھول کو وہ تر آپ نے بارے میں مجھے ان میں ہے لگتا ہے، ان کا طریقہ کار یہ بوگا کہ وہ قرآن پر میس محمد دلان و بر ابین سے مؤل کہ وہ قرآن پر مستمل مفت آن لائن مکتبہ

محکمہ دلانل و بر ابین سے مزین متنوع و منفرہ کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في المعنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ال) في المعنف الم

کے لیکن قرآن ان کے حلق سے پنچنیس اتر ہے گا، وہ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ پھرآپ نے اپناہاتھ سینے پر رکھااور فرمایا کہ سرمنڈ اناان کا شعار ہوگا،ان کا خروج ہمیشہ ہوتار ہے گایباں تک کہ ان کا آخری شخص سے دجال کے ساتھ نکلے گا۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ جبتم انہیں دیکھوتو ان سے قال کرو۔ پھرآپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ وہ تخلیق اور عاوت کے اعتبار سے بدترین لوگ ہیں۔

( ٣٩.٧٣ ) حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَلَّثَنِى قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ :حَلَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنُ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَجِىءُ قَوْمٌ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآن لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ عَلَى فُوقِهِ.

(٣٩٠٧٣) حضرت جابر بن عبدالله و الته و ایت ہے کہ رسول الله مَرِّ اَنْظَافَةَ اِنْشَاد فرمایا کہ ایک ایک قوم آئے گی جوقر آن پڑھتے ہوں گے کیکن قرآن ان کے حلق سے نیچ نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل حاتا ہے۔

( ٣٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَيَقُرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

(۳۹۰۷۳) حضرت ابن عباس بی و بن سے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّ الله مَرِّ الله عَلَیْ آن الله میری امت کے پجھ لوگ قرآن برختے ہوں گے کیکن اسلام سے اس طرح نکل جا تیں معے جس طرح تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔

( ٣٩.٧٥) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، قَالَ : جَنْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِى فَقُلْنَا :سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الْحَرُورِيَّةِ شَيْنًا ، فَقَالَ : مَا أَدْرِى مَا الْحَرُورِيَّةَ ، وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَأْتِى مِنْ بَعْدِكُمْ أَقُوامٌ تَحْتَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعِبَادَتَكُمْ مَعَ عِبَادَتِهِمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

 ( ٣٩.٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكُيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ،

قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يُخْبِرُ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ قِرُوَاشٍ ، عَنْ سَغْدِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَذَكَرَ ذَا الثَّدَيَّةِ ، الَّذِى كَانَ مَعَ أَصْحَابِ النَّهَرِ ، فَقَالَ :شَيْطَانُ الرَّدُهَةِ ، يَحْتَدِرُهُ رَجُلٌّ مِنْ بَجِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ :الأَشْهَبُ ، أَوِ ابْنُ الأَشْهَبِ ، عَلاَمَة فِى قَوْمِ طَلَمَةٍ.

فَقَالَ عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ، حِينَ كَذَّبَ بِهِ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، قَالَ : وَأَرَاهُ ، قَالَ :مِنْ دُهْنٍ، يُقَالُ لَهُ الْأَشْهَبُ، أَوِ ابْنُ الْأَشْهَبِ. (احمد 24- ابويعلى 40-)

(۳۹۰۷) حضرت سعد بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلِفَظَعَ آجے اس ذواللہ بیکا تذکرہ کیا جواصحاب نہر کے ساتھ تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گڑھے کا شیطان ہے، اس قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی جس کا نام اشہب یا ابن اشہب ہوگا وہ اسے گڑھے میں بھینے گا، یہ نطالم قوم کی علامت ہوگا۔ عمار جنی نے بیان کیا کہ قبیلہ بجیلہ کا ایک آ دمی آیا جس کا نام اشہب یا ابن اشہب تھا۔

( ٣٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عبد اللهِ بُنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَتِ الْخَوَارِجُ لِعُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ :تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ فِينَا بِسِيرَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ :مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، وَاللهِ مَا زِدُت أَنْ أَتَّخِذَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا. (ابن حزم ١٢٣)

(۷۷۰-۳۹) حضرت عبید بن حسن فرماتے ہیں کہ خوارج نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ حضرت عمر بن خطاب والا معاملہ کرین۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ انہیں کیا ہوا ، اللہ انہیں مارے! خدا کو تتم! میں رسول اللہ مَا اِللّٰهِ مَا اِللّٰهِ عَلَيْهِ اِللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اَوْلِ گا۔

( ٣٩.٧٨) حَذَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : بَيْنَمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابِ فِي يَدِ الْحَوَارِجِ إِذْ أَتُوْا عَلَى نَخُلِ ، فَتَنَاوَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ تَمْرَةً فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : أَخَذُت تَمُّرَةً مِنْ تَمُو أَهْلِ الْعَهْد ، وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرِ وَأَتُوا عَلَى خِنْزِيرٍ فَنَفَحَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالُوا لَهُ : قَتَلُت خِنْزِيرًا مِنْ خَنَازِيرِ أَهُولَ اللهِ ، أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ هُو أَعْظُمُ عَلَيْكُمْ حَقًّا مِنْ هَذَا ؟ قَالُوا : مَنْ ، قَالَ : أَنَا ، فَا لَا يُقَدِّدُونَ اللهِ بُنِ خَبَّابِ ، قَالُوا : كَيْفَ نُقِيدُك بِهِ وَكُلُنَا قَدْ شَرَكَ فِي دَمِهِ ، فَاسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ.

(۷۸-۷۹) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن خباب خوارج کے قبضے میں تھے۔اس وقت ان کا ایک آ دی تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گز رااورایک تھجوراٹھالی۔اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ تو نے ایک ذمی کی محجوراٹھالی ہے! بھر وہ ایک خنزیر کے پاس سے گزرے،ایک آ دمی نے اسے تلوار ماری تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تو نے ایک ذمی کے خنزیر کو مارڈ الا! اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں تمہیں ان دونوں سے زیادہ حرمت والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے اس پر حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ کیا ہیں تمہیں ان دونوں سے زیادہ حرمت والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے

هي مصنف ابن اليشيبرمترجم (جلداا) کي کاب العبد سرجم (جلداا) کي کاب العبد سرجم (جلداا)

کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن خباب نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ میں نے نماز نہیں چھوڑی، میں فلال عمل نہیں چھوڑااور فلال عمل بھی نہیں چھوڑا۔اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کوشہید کردیا۔ جب حضرت علی زائٹوان کے پاس آئے اوران سے کہا کہ حضرت عبداللہ کے قاتل ہمارے حوالے کردو، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے قاتل آپ کے حوالے کیے کردس حالانکہ ہم سبان کے خون میں شریک ہیں۔اس کے بعد حضرت علی نے ان سے قبال کو طلال قراردے دیا۔

( ٣٩.٧٩ ) حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ ، قَالَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ مَعَ عَلِثَى الْجَمَلُ وَصِفْينَ ، وَقَالَ :مَا يَسُرَّنِي بِهِمَا كُلُّ مَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

(۳۹۰۷۹) حفزت عبداللہ بن سلمہان لوگوں میں سے ہیں جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی دہاؤی کی طرف سے شریک تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھےان دونوں سے بڑھ کردنیا کی کوئی چیزمجوب نہیں ہے۔

( ٣٩.٨٠) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذِهِ الآيةِ : ﴿ قُلُ هَلْ نَنبُنكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ أَهُمُ الْحَرُورِيَّة ؟ قَالَ : لا ، هُمُ أَهُلُ الْكِتَابِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِ ، أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكُو الْمَحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكُفُرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا : لَيْسَ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ ، وَلَكِنَّ الْحَرُورِيَّة : ﴿ الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهُدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ. (بخارى ٣٢٠٨ حاكم ٣٢٠)

(٣٩٠٨٠) حضرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپن والد سے سوال کیا کر آن مجید کی بیآ یت کیا خوارج کے بارے میں نازل ہوئی ہے: ﴿ قُلُ هَلُ نَسَبُنگُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعُمَالاً الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِينَ فَالْ الْبِيلِ عَنْ الْحَيَاةِ اللَّذِينَ فَالْحَيَاةِ اللَّذِينَ عَنْ الْحَيَاةِ اللَّذِينَ عَنْ الْحَيَاةِ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ إِلهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ حضرت سعد خوارج كوفاس كها كرتے تھے۔

(٣٩.٨١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ سَمِعْت مُصْعَبَ بُنَ سَعْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبِي عَنِ الْخَوَارِج ، قَالَ :هُمْ قَوْمٌ زَاغُوا فَأَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ.

(٣٩٠٨١) حفرت مصعب بن سعد فرماتے ہیں كدميرے والدے خوارج كے بارے ہيں سوال كيا حميا تو انہوں نے فرمايا كديده و قوم ہے جس نے ٹیڑ ھے رائے كوافتياركيا تو اللہ نے ان كے دلول كوٹيڑھا كرديا۔

( ٣٩.٨٢ ) حَلَّتَنَا عُبَيْدٌ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو مَرْيَمَ ، أَنَّ شَبَتْ بْنَ رِبْعِتَى ، وَابْنَ

الْكُوَّاءِ خَرَجَا مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى حَرُورَاءَ ، فَأَمَرَ عَلِى النَّاسَ أَنْ يَخُرُجُوا بِسِلَاحِهِمْ ، فَخَرَجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَى امْتَلَا الْمَسْجِدُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِم عَلِى : بِنْسَ مَا صَنَعْتُمْ حِينَ تَدُخُلُونَ الْمَسْجِدَ بِسِلَاحِكُمْ ، اذْهَبُوا إِلَى جَبَّانَةِ مُرَادٍ حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمْرِى ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَرْيَمَ : فَانْطَلَقْنَا إِلَى جَبَّانَةِ مُرَادٍ ، فَكُنَّا بِهَا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّ الْقُوْمَ قَدْ رَجَعُوا ، أَوْ أَنَّهُمْ رَاجِعُونَ

- ٦- قَالَ : فَقُلْتُ : أَنْطُلِقُ أَنَا فَأَنْظُرُ اللّهِمْ ، قَالَ : فَانْطَلَقْت فَجَعَلْتُ أَتَخَلَلُ صُفُوفَهُمْ حَتَى انْتَهَيْت إلى شَبَتْ بْنِ رِبْعِيٍّ ، وَابْنِ الْكُوَّاءِ وَهُمَا وَاقِفَانِ مُتَوَرِّكَانِ عَلَى دَابَّتَيْهِمَا ، وَعِنْدَهُمْ رُسُلُ عَلِيٌ يُنَاشِدُونَهُمَا اللّهَ لَمَا رَجْعُوا ، وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ : نُعِيذُكُمْ بِاللهِ أَنْ تُعَجِّلُوا الْفِتْنَة الْعَامِ خَشْيَة عَام قَابِلٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إلَى بَعْضِ رُسُلِ عَلِيٍّ فَعَقَرَ دَابَّنَهُ ، فَنَزَلَ الرَّجُلُ وَهُو يَسْتَرْجِعُ ، فَحَمَلَ سَرْجَهُ فَانْطُلَقَ بِهِ ، وَهُمَا يَقُولَانِ : مَا طَلَبْنَا إِلاَ مُنَابَذَتَهُمْ ، وَهُمْ يُنَاشِدُونَهُمَ اللّهَ .
- ٥ فَمَكْنُوا سَاعَةً ، ثُمَّ الْصَرَفُوا إِلَى الْكُوفَةِ كَانَة يَوْمُ أَضْحَى ، أَوْ يَوْمُ فِطْرٍ ، وَكَانَ عَلِيٌ يُحَدِّثُنَا قَبْلَ ذَلِكَ ، إِنَّ قَوْمًا يَخُرُجُونَ مِنَ الإِسْلَام ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمْيَة ، عَلَامَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ ، قَالَ : فَسَمِعْت ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَثِيرةً ، قَالَ : وَسَمِعَهُ نَافِعْ : الْمُخْدَجِ أَيْضًا ، حَتَّى رَأَيْته يَتَكُرَّهُ طَعَامَهُ مِنْ كَثُوةِ مَا سَمِعَهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ اللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْته مَا سَمِعَهُ مِنْهُ ، قَالَ : وَكَانَ نَافِعْ مَعَنا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّى فِيهِ بِالنَّهَارِ ، وَيَبِيتُ فِيهِ بِاللَّيْلِ ، وَقَدْ كَسَوْته بُرُنُسًا فَلَقِيته مِنَ الْغَدِ فَسَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُت بُرُنُسًا فَلَقِيته مِنَ الْغَدِ فَسَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُت بُرُنُسًا فَلَقِيته مِنَ الْغَدِ فَسَأَلْتُهُ : هَلْ كَانَ خَرَجَ مَعَ النَّاسُ الَّذِينَ خَرَجُوا إِلَى حَرُورَاءَ ، قَالَ : خَرَجُت أَرِيدُهُمْ حَتَى إِذَا بَلَغُتِ إِلَى يَنِى فُلَان لَقِينِي صِبْيَانٌ ، فَنزَعُوا سِلَاحِى ، فَرَجَعُت حَتَى إِذَا كَانَ الْحَوْلُ ، أَوْ نَوْسُورَ وَسَارَ عَلِيُّ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ أَخْرُجُ مَعَهُ .
- ٤- قَالَ : وَخَرَجَ أَخِى أَبُو عَبُدِ اللهِ وَمَوْلَاهُ مَعَ عَلِى ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِى أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلِيًا سَارَ النَّهِمُ حَتَى إِذَا كَانَ حِذَانَهُمْ عَلَى شَاطِءِ النَّهُرَوانِ أَرْسَلَ النِّهِمُ يُنَاشِدُهُمَ اللَّهَ وَيَأْمُوهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا ، فَلَمْ تَزَلُ رُسُلُهُ تَخْتَ كَانَ حِذَانَهُمْ حَتَى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ تَخْتَلِفُ النِّهِمْ حَتَى فَلَوا رَسُولَهُ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَهُضَ النِّهِمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَى فَرَعَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَة فَالْتَمَسُوهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا نَجِدُهُ حَيًّا ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هُو فِيهِمْ ، ثُمَّ أَمُن السَّحَابَةُ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَة وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْدَهُ حَيًّا ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : مَا هُو فِيهِمْ ، ثُمَّ أَمُن اللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْدَ قَيلِيْنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : الْمُطَعُوا إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَبَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْدَ قَيلِيْنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : الْمُطعُوا إِنَّهُ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْدَ قَيلِيْنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : الْمُطعُوا إِنَّهُ جَانَهُ رَجُلٌ فَبَشَرَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ وَاللهِ وَجَدُنَاهُ تَحْدَ قَيلِيْنِ فِي سَاقَيْهِ ، فَقَالَ : الْمُطعُوا يَدُولُهُ مَا مُنْ عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يُحْدَبُ وَلا يَعْمُ مَا عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يَعْدَالًا عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يَكُنَ بُعُولَ الْهُمُ عَلَى اللهُ مَا كَذَبُتُ وَلا يَعْمُ عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يَكْبُونُ فَي وَاللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يَعْمَى مَا اللهُ عَلَى اللهِ مَا كَذَبُتُ وَلا يَعْلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللّهُ وَمُولِ عَلَى اللهُ مَا عَلَمُ اللّهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْعُولُ اللهُ مَا عَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا كَذَبُتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللّهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مُنِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ١١) كي المحالي ال

تہمیں نہل جائے۔ابومریم فرماتے ہیں کہ پھرہم میدان میں چلے گئے اور دن کا پچھ حصہ وہاں تھہرے پھرہمیں خبرہوئی کہلوگ واکیں جاریہ میں

- (۲) ابومریم کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لئے ان کی طرف جلا۔ میں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا ہوئے بن ربعی اور ابن کواء تک پہنچے گیا ، وہ دونوں سواری سے فیک لگائے کھڑے تھے۔ ان کے پاس حفرت علی خالتے کے قاصد تھے جوانہیں اللہ کا واسطہ دے رہے تھے اور کہہ دہے تھے کہ تمہاراا گلے سال کے آنے سے پہلے فتنہ مجانے میں جلدی کرنا ایسا ممل ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بناہ عطا فرمائے ۔ خوارج کا ایک آ دمی حفرت علی خالتے کے ایک قاصد کے پاس گیا اور اس کی سواری کو مارڈ الا ۔ وہ آ دمی اٹا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوا نے اتر ااور اپنی زین کو لے کرچل پڑا۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان سے صرف مقابلہ چا ہے ہیں اور وہ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں ۔
- (٣) وه سب پھود پر تھی ہر ہے اور چھر کوفہ چلے گئے ، وہ یوم اضیٰ یا یوم فطر تھا، حضرت علی دفاہ ہوا سے بہلے ہم ہے بیان کر رہے تھے کہ ایک قوم اسلام ہے فارج ہوجائے گی ، وہ اسلام ہے ایے نکل جا کیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جا تا ہے۔ ان کی علامت یہ ہوا ان میں مفلوج ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے یہ بات کی مرتب تی ہے۔ اس بات کو مفلوج ہاتھ والے نافع نے بھی سنا۔ یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اس بات کو زیادہ من کر اس کی ناگواری کی وجہ سے کھا تا کھا تا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نافع ہمار سے ساتھ مجد میں تھا دن کو نماز پڑھتا تھا اور رات مبحد میں گز ارتا تھا۔ میں نے اسے ایک ٹو بی پہنا کی تھی ۔ میں اس کے ساتھ نکلا تھا جوحر دراء کی طرف گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کا ارادہ کر کے نکلا تھا لیکن جب میں فلال قبیلے میں پہنچا تو مجھے کھے بچھ نیچ ملے جنہوں نے میر ااسلحہ چھین لیا۔ میں واپس آ گیا ، ایک سال بعد اہل نہروان نکلے اور حضرت علی مخافرہ بھی ان کی طرف گئے لیکن میں ان کے ساتھ نئیل گیا۔
- (٣) میرے بھائی ابوعبداللہ اوران کے غلام حضرت علی وٹائنو کے ساتھ نکلے۔ بجھے ابوعبداللہ نے بتایا کہ حضرت علی وٹائنو خوارج کی طرف گئے، جب نہروان کے کنارے ان کے برابر ہو گئے تو ان کی طرف آدمی بھیجا جوانہیں اللہ کا واسطہ دے اورانہیں رجوئ کی دعوت دے۔ مختلف قاصد وقل کردیا۔ جب حضرت علی وٹائنو نے اس صورت حال کو دیکھا تو ان سے قبال کیا۔ جب سب کوئہس نہس کر کے فارغ ہو گئے تو اپنے ساتھیوں کوتھم دیا کہ مفلوج ہاتھ والے خفص کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا ۔ ایک مفلوج ہاتھ والے خفص کو تلاش کریں ۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تو ایک آدمی کے کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا ۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں وہ زندہ حالت میں تو نہیں ملا ۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ ان میں نہیں ہے۔ پھرا کیک آدمی نے آکر خوشخبری دی کہا سے میرالموشین! خدا کی تم ہے اے دومقتو لوں کے نیج گرا ہوا پالیا ہے۔ حضرت علی وٹائنو نے تھم دیا کہ اس کا مفلوج ہاتھ کا ان کرمیرے ۔ پاس لاؤ۔ جب وہ ہاتھ لایا گیا تو حضرت علی وٹائنو نے تو میں نے جھوٹ بولا اور نہ جھے سے جھوٹ بولا گیا ۔

( ٣٩.٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَتِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدا ا ) في حال ١٩٦٨ مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدا ا ) في حال العبد العبد العبد العبد العبد العبد المنظمة المنظمة

(٣٩٠٨٣) حضرت ابوموي فرماتے ہيں كەحضرت على والثير كے ياس جب مفلوج مخص كولا يا كميا تو آب نے حجدہ كميا۔

( ٣٩.٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ وَكَانَ صَاحِبَ شُرْطَةِ عَلِيٍّ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ :قَاتَلَهُمَ اللَّهُ ، أَيُّ حَلِيثٍ شَانُوا ، يَعْنِي الْخَوَارِجَ الَّذِينَ قَتَل.

(۳۹۰۸ ۳) حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے۔

( ٢٩.٨٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا فِي الْجُمُعَةِ ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمِنبَرِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامَ آخَوُ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامُ آخَوُ ، فَقَالَ : لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، ثُمَّ قَامُ وَعَيْ الْمُسْجِدِ يُحَكِّمُونَ اللَّهَ فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِيدِهِ : اجْلِسُوا ، نَعَمُ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلّهِ ، كُلِمَةُ حَقَّى يَهَا بَاطِلٌ ، حُكُمُ اللهِ يُنْتَظَرُ فِيكُمْ ، الآنَ لَكُمْ عِنْدِى ثَلَاثُ خِلَالٍ مَا كُنْتُمْ مَعَنَا ، لَنْ نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمُهُ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدُونَ ، ثُمَّ أَنْ يُذْكُرَ فِيهَا السَمُهُ ، وَلَا نَمْنَعُكُمْ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْدُونَ ، ثُمَّ أَنْهُ اللهِ يُنْتَعْرُهُ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ أَنْهُ اللهِ يُنْتَعْرُهُ فَيْنًا مَا كَانَتُ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينًا ، وَلَا نُقَاتِلُونَا ، ثُمَّ اللهِ يُنْهُ كُونَ فِي خُطْيَتِهِ. (بيهقى ١٨٣)

(۳۹۰۸۵) حضرت کثیر بین نمر فرماتے ہیں کہ ہم جعد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی ہی ہی ہی ہی ہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے کہا کہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں۔ پھر مجد کے گوشوں سے مختلف لوگ کھڑے ہو کہ بہی نعرہ لگانے گئے۔ حضرت علی ہی ہی ہی ہاتھ سے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے سواکسی کا حکم نہیں ، لیکن یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تمہارے بارے میں اللہ کے حکم کا انظار کیا جار ہا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس تمہارے لیے تین رعایتیں ہیں جب تک تم ہمارے ساتھ ہو، ہم تمہیں اللہ کی مجدوں سے منع نہیں کریں گے کہ ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے ، ہم تمہیں فی ء ہے بھی محروم نہیں کریں گے جب تک ہمارے اور تمہارے ہا تھا کہ جس کے ہیں، ہم تم سے قبال نہ کرو۔ پھر آپ نے دوبارہ خطبہ شروع کردیا۔

(٣٩٠٨٦) حضرت ابو تختری فرماتے ہیں کدایک آ دمی مجدیں داخل ہوااوراس نے کہا کداللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ پھرایک

کومت این ابی شیر متر جم (طداا) کی حکومت نہیں۔ حضرت علی دوائی نے بیان کر فر مایا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ حضرت علی دوائی نے بیان کر فر مایا کہ اللہ کے سواکسی کی حکومت نہیں۔ حضرت علی دوائی نہیں رکھتے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بیلوگ کیا کہ در ہے ہیں؟ نہیں۔ بیٹ کہ در ہے ہیں کہ امارت نہیں ہے۔ اے لوگو اِتم ہارے لئے امیر کا ہونا ضروری ہے، خواہ وہ نیک ہویا فاس ۔ لوگوں نے کہا کہ نیک امیر کوتو ہم نے دیکھ لیا۔ فاس کی ابوتا ہے؟ حضرت علی دوائی نے فر مایا کہ مومن عمل کرتا ہے اور فاجر کو دھیل دی جاتی ہے، اللہ تعالی مدت تک پہنچا تا ہے، تمہارے داستے مامون ہیں، تمہارے بازار قائم ہیں، تمہارا مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے، تمہارے دعش سے جہاد کیا جاتا ہے۔ تمہارے دائی جاتا ہے۔ تا ہے دائی جاتا ہے۔ تمہارے دائی جاتا ہے۔ تمہارے دائی جاتا ہے۔ تا ہمارے دائی جاتا ہمارے دائی کی جاتا ہمارے دوائی جاتا ہمارے دائی جاتا ہمارے دائی جاتا ہمارے دائی ہمارے دائی جاتا ہمارے دائی جاتا ہمارے دائی ہمارے دائی ہمارے دائی ہمارے دائی

( ٣٩.٨٧) حَلَّنَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، قَالَ: حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَلَّنَنَا إِسْحَاقُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِى، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدُرِى، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ مَغْنَمًا يَوْمَ حنين، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَمِيم يُقَالُ لَهُ ذُو الْخُويُصِرَةِ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ ، اعْدِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: لَا ، اللهِ ، اعْدِلْ، فَقَالَ : هَاكَ لَقَدُ خِبْت وَخَسِرُت إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: لاَ ، اللهِ ، اعْدِلْ، فَقَالَ عُمْرُ: دَعْنِى يَا رَسُولَ اللهِ أَقْتُلُهُ ، فَقَالَ: لاَ ، إِنَّ لِهَذَا أَصْحَابًا يَخُورُجُونَ عِنْدَ الْحِيلَافِ مِنَ النَّاسِ، يَقُرَوُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمُرُقُونَ مِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ خُنَيْنِ وَبَصَرَ عَيْنِى مَعَ عَلِي حِينَ قَتَلَهُمْ ، ثُمَّ السُنَخُرَجَهُ فَنَطُرُتُ إِلَيْهِ .

(بخاری ۱۱۲۳ احمد ۲۵)

(۳۹۰۸۷) حضرت ابوسعید خدری دی فی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَؤَفِقَ فی ان کے درمیان حنین کا مالِ غنیمت تقسیم فر مار ہے تھے کہ بنو تمیم کا ایک آ دمی آیا جے ذو فویصر ہ کہا جا تا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! انصاف بیجئے ۔ آپ نے فر مایا کہ تیرا ناس ہو، اگر میں انصاف نہ کروں تو میری نا کا می اور نامرادی میں کیا شک ہے۔ حضرت عمر دو کا فور نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت دیجے ، میں اسے قل کردوں ۔ آپ نے فر مایا کہ نہیں ، اس کے بچھ ساتھی ہیں جولوگوں کے اختلاف کے وقت ظاہر ہوں گے ۔ بیلوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیخ نہیں اتر ہے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا کیں گے جس طرح تیر کمان سے فکل جاتا ہے۔ ہم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے ۔ ان کی فکل جاتا ہے۔ ہم ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے ۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں عورت کے بہتان جسے ہاتھ والا ایک آ دمی ہوگا ، جوگوشت کے فکڑ سے کی طرح لنگ رہا ہوگا۔ حضرت ابو صعید دی فو فر ماتے ہیں کہ اس بات کو حتین کے دن میرے کا نوں نے سااور حضرت علی دی فو کے ہمراہ خوارج کے خلاف جنگ میں میری آ کھوں نے دیکھا کہ اس کو فکا لاگیا اور میں نے اس علامت والے شخص کو دیکھا۔

( ٣٩.٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُمَيْرِ نْنِ ، وذى أَبِي

الناب شيرمترجم (جلداا) كي المسترجم (جلداا) كي المستركم (جلدال) كي

كَثِيرَةَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمًا ، فَقَامَ الْخَوَارِجُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِ كَلَامُهُ ، قَالَ : فَنَزَلَ فَدَخَلَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أَكِلُت يَوْمَ أَكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، ثُمَّ قَالَ : مَثَلِى مَثَلُ ثَلَاثَةِ أَثُوارٍ وَأَسَدٍ اجْتَمَعُن فِى أَجَمَةٍ . أَيُضَ وَأَخْمَرُ وَأَسُودَ ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا مِنْهُنَّ اجْتَمَعُن ، فَامْتَنَعَنْ مِنْهُ ، فَقَالٌ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لَا يَشُونُ مِنْهُ ، فَقَالٌ لِلْأَخْمَرِ وَالْأَسُودِ : إِنَّهُ لاَ يَفْضَحُنَا فِى أَجْمَتِنَا هَذِهِ إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَبْيَضِ ، فَخَلْيَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلَهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتُمَا فِى هَذِهِ الْأَجْمَةِ ، فَلَوْنُكُمَا عَلَى لَوْنِي وَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكُمَا قَالَ : فَقَعَلَا قَالَ : فَوَثَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبُغُهُ أَنْ قَتَلَهُ .

- قَالَ : فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَا ، فَامْتَنَعَا مِنْهُ ، فَقَالَ لِلْأَحْمَوِ : يَا أَحْمَوُ ، إِنَّهُ لَا يُشُهِرُنَا فِي أَجَمَتِنَا هَذِهِ
   إِلَّا مَكَانُ هَذَا الْأَسُود ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حَتَّى آكُلهُ ، ثُمَّ أَخْلُو أَنَا وَأَنْتَ ، فَلَوْنِي عَلَى لَوْنِكَ وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِك وَلَوْنُك عَلَى لَوْنِي ، قَالَ : فَأَمْسَكَ عَنْهُ فَوَنَبَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُلْبَثُهُ أَنْ قَتَلَهُ .
- ٣- ثُمَّ لَبِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَحْمَرِ : يَا أَحْمَرُ ، إِنِّى آكُلُك ، فَالَ : تَأْكُلُنِى ، قَالَ : نَعَمُ ، قَالَ : إِمَّا لَا فَدَعَنَى خَتَّى أُصَوَّتَ ثَلَاثَةَ أَصُوَاتٍ ، ثُمَّ شَأْنُك بِى ، قَالَ : فَقَالَ : أَلَا إِنِّى إِنَّمَا أُكِلُت يَوْمَ أُكِلَ التَّوْرُ الْأَبْيَضُ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عَلِيْ : أَلَا وَإِنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَان.

(۳۹۰۸۸) حفرت عمیر بن زوذی ابوکیر و فرماتے ہیں کہ حفرت علی دواقی نے ایک دن جمیس خطبہ دیا ،اس خطبہ میں خوارج کھڑ ہے جوے اوران کی بات کوکاٹ دیا۔ وہ نیچے اتر ہے اور حجر ہے ہیں تشریف لے گئے ، ہم بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس دن کھایا گیا جس دن سفید بیل کھایا گیا۔ پھر فرمایا کہ میری مثال ان تین بیلوں اور شیر کی ہے جوا یک کچھار میں جمع ہوگئے ، ایک بیل سفید تھا ، ایک سرخ اور ایک کالا ، جب بھی شیر ان بیلوں کو کھانے کی کوشش کرتا وہ متنوں جمع ہوجاتے اور شیر کا مقابلہ کرتے اور شیر کو بازر کھتے ۔ ایک دن شیر نے سرخ اور کا لے بیل ہے کہا کہ سفید بیل کا رنگ اس کچھار میں ہماری ذلت کا سب ہے ، تم دونوں ایسا کرو کہ مجھے وہ بیل کھالیے دو، پھر ہم متنوں آ رام ہے اس کچھار میں رہیں گے ، میر ااور تمہار ارتگ بھی ایک جیسا ہے۔ چنانچے وہ دونوں بیل اس کے جھانے میں آ گئے ۔ اس بات کومنظور کر لیا اور شیر نے فوراحملہ کر کے سفید بیل کا کا متمام کردیا۔

- (۲) پھراس کے بعد جب بھی وہ ان دونوں بیلوں میں سے کی ایک کو مار نا چاہتا تو وہ دونوں جمع ہوجاتے اور اسے بازر کھتے۔ پس ایک دن شیر نے سرخ بیل ہے کہا کہ اے سرخ بیل!اس جگہ کالے کے ہونے کی وجہ سے ہماری عزت خراب ہور ہی ہے۔ تم مجھے اجازت دو کہ میں اسے کھالوں، بھرتم اور میں یہاں اسکیے رہیں تے، میرا رنگ تمہارے جیسا ہے اور تمہارا رنگ میرے جیسا ہے۔ پس سرخ بیل نے اسے اجازت دے دی اور اس نے کالے بیل کا قصہ تمام کر دیا۔
- (٣) پھروہ کچھ دیرتک رکار ہااور پھر سرخ بیل ہے کہا کہ اے سرخ بیل! میں تجھے کھاؤں گا۔اس نے کہا کہ کیا تو جھے کھائگا! اس نے کہاہاں میں تجھے کھاؤں گا۔ بیل نے کہا کہ اگر تونے مجھے کھاٹا ہی ہے تو مجھے تین آ وازیں نکا لنے کی اجازت دے دے۔ پھرتم جو جا ہوکر لیمنا۔ پھر بیل نے کہا کہ میں تو اس دن کھایا گیا تھا جس دن سفید بیل کھایا گیا تھا۔

هي مصنف ابن ابي شيبر مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن ابي شيبر مترجم ( جلد ١١) كي مسنف ابن ابي شيبر مترجم ( جلد ١١)

(٣) پھرحضرت علی روائو نے فرمایا کہ یا در کھوجس دن حضرت عثمان دونو کوشہید کیا گیا ہیں اسی دن کمزور ہو گیا تھا۔

( ٢٩.٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَمَّسَ عَلِي أَهْلَ النَّهْرِ.

(٣٩٠٨٩) حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو اہل نہر کے مال کاٹمس دیا تھا۔

( .٣٩.٩ كَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ عَلِيًّا قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ رَقِيقَ أَهُلِ النَّهَرِ وَمَتَاعَهُمُ كُلَّهُ.

(۳۹۰۹۰) حضرت تھم فرماتے ہیں کہ حضرت علی منافق نے اہل نہر کے غلام اوران کا ساراسا مان اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

( ٣٩.٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ يَنِى تَمِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ أَمُوالِ الْخَوَارِجِ ، فَقَالَ : لِيُسَ فِيهَا غَنِيمَةٌ وَلَا غُلُولٌ.

(۳۹۰۹۱) بنوهمیم کے ایک آ دمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر مزالٹو سے خوارج کے مال کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں غنیمت اور غلول نہیں ہے۔

( ٣٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : فَزَعَ الْمَسْجِدُ حِينَ أُصِيبَ أَهْلُ النَّهْرِ.

(٣٩٠٩٢) حضرت ابن اورلیس کے دا دابیان کرتے ہیں کہ جب اہل نہر پرحملہ ہوا تو مسجد گونج اُٹھی تھی۔

( ٣٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قِتَالِ الْحَوَارِجِ :لَهُوَ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ قَثْلِ الدَّيْلَمِ.

(۳۹۰۹۳) حضرت ابوسعید خدری رہی تھ خوارج کے بارے میں فرماتے ہیں کدان ہے قبال کرنا مجھے دیلم سے قبال کرنے سے زیادہ محو ہے۔

( ٣٩.٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهُلِ بْنِ حُنْدِ بِهِ بَعْدَ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَتِيهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُوُّوسُهُمْ. (مسلم ١٢٠) حُنيْفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يَتِيهُ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُوُّوسُهُمْ. (مسلم ١٢٠) (٣٩٠٩٣) حضرت بهل بن حنيف سے روايت ہے كدر سول القد مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلَ اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ مَنْ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْنَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُولِ الللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُهُ مَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ وَلَوْلَ الللْهُ عَلَيْهِ وَلَّقَ اللَّهُ وَلَهُمُ وَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ مُعْلَقُهُ وَلَا لَكُمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللْعَلَيْدُ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِ اللَّهُ الْ

( ٢٩.٩٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا مَنَعَ عَلِيٌّ الْحَكَمَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ الْحَرُّورَاءِ : مَا تُرِيدُ أَنْ نُجَامِعَ لِهَؤُلَاءِ ، فَخَرَجُّوا فَأَتَاهُمُ إِبْلِيسُ ، فَقَالَ : أَيْنَ كَانَ هَوُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ فَارَقْنَا مُسْلِمِينَ لَبِنْسَ الرَّأْىُ رَأَيْنَا ، وَلَيْنُ كَانُوا كُفَّارًا لَيَنْبَغِى لَنَا أَنْ نتناولهم ، قَالَ الْحَسَنُ فَجَذَّهُمْ جَدًّا.
الْحَسَنُ :فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ أَبُو الْحَسَنِ فَجَذَّهُمْ جَدًّا.

(٣٩٠٩٥) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی میں تونے دو حکم بنانے سے منع کیا تو اہل حروراءنے کہا کہ ہم ان لوگوں ک

ساتھ جمع ہونے کو تیار نہیں اور وہ چلے گئے۔ پھران کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ وہ قوم کہاں گئی جسے ہم نے مسلمان ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا؟ ہماری رائے تو بہت بری رائے تھی۔ اگر وہ کا فربھی ہوتے تب بھی ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہئے تھا! حضرت حسن فریاتے ہیں کہ پھر حضرت علی دی تاثیر نے خوارج پر جملہ کردیا اور انہیں جڑے اکھیڑدیا۔

( ٣٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ الْهُدَيْلِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَاتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِى غُلَامًا لِى أُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ سِتَّ مِنَةِ دِرْهَم ، وَقَدْ أَعْطَانِى بِهِ الْخَوَارِجُ ، ثَمَانَ مِنَةٍ ، أَفَأْسِعُهُ عِنْدِى غُلَامًا لِى أُرِيدُ بَيْعَهُ مِنْهُمْ . مِنْهُمْ ؟ قَالَ :كُنْتُ بَائِعَهُ مِنْ يَهُودِتَى ، أَوْ نَصْرَانِتَى ؟ قَالَ :لاَ ، قَالَ :فَلاَ تَبِعُهُ مِنْهُمْ.

(٣٩٠٩٦) حضرت ہذیل بن بلال فرماتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس تھا،ان کے پاس ایک آدمی آیا اوراس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے چھ سودرہم دیئے گئے ہیں،اور مجھے خوارج نے اس کے آٹھ سودراہم دیئے میں، کیا میں آئیس بی دوں؟ انہوں نے پوچھا کہ کیاتم وہ غلام کس میہودی یا نصرانی کو بیچنا چاہو میے؟ میں نے کہائیس ۔انہوں نے فرمایا کہ پھران کوبھی نہ ہیجو۔

ره ي حرب را و المسيود المنظمة المنظمة

( ۲۹.۹۸) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّل، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ عَلِيٌّ بِمَا فِي عَسْكُو أَهُلِ النَّهُو، قَالَ: ثُمَّ وَأَيْتَهَا بَعُدُ قَدُأُ حِدَتُ.
بِمَا فِي عَسْكُو أَهُلِ النَّهُو، قَالَ: مَنْ عَرَفَ شَيْنًا فَلْيَأْخُذُهُ، قَالَ: فَأَخُدُوهُ إِلاَّ قِدْرًا، فَالَ: ثُمَّ وَأَيْتَهَا بَعُدُ قَدُأُ حِدَتُ.
(۲۹۰۹۸) حفرت عرفجه اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی دی بی الله علی نظر کا الله ومناع لایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس کوجو چیز بھلی گئے وہ لے لے راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک ہانڈی کے مواسب کھے لیا۔ بعد میں میں نے دیکھا وہ ہے کے کا قبی ہے۔

الحمد للدتعالى! آج بروزجمعة المبارك عجون ٢٠ ا ٢٠ ء بمطابق عار جب المرجب ١٣٣٣ هكو مصنف ابن الى شيبه كاپېلا اردوتر جمة كمل موا-الله تعالى اپنفشل سے اس محنت كوقبول فريائے اور بمين عمل كى بھى توفيق عطا فريائے - آمين ثم آمين



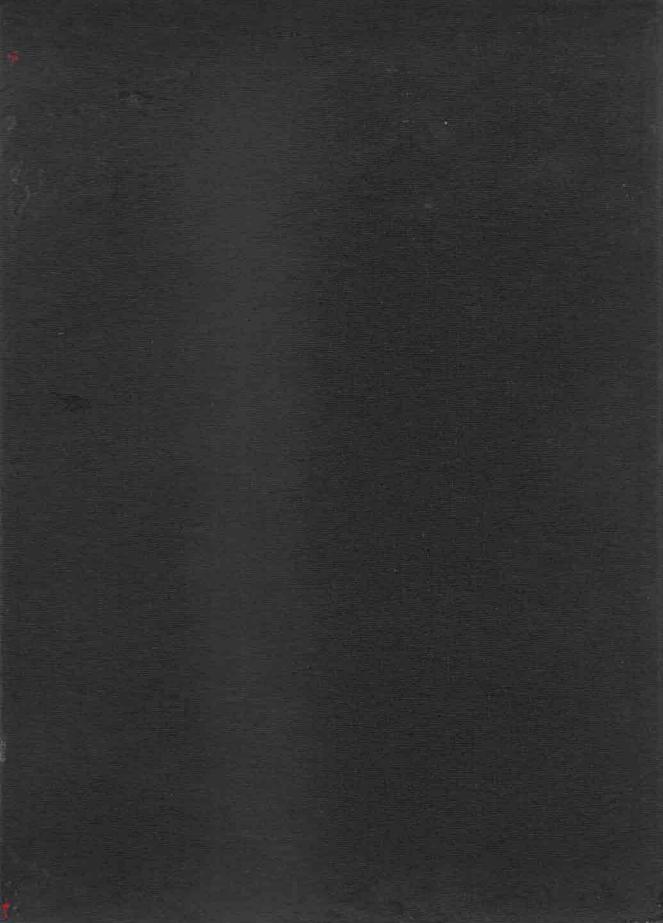